

#### کی عرض ناشر کی کی کاشر

اُمت مسلمہ پراللہ تعالی کا حسان عظیم ہے کہ اُس نے اپنے آخری رسول اُشرف الانبیاء سیّدالرسل عاتم النبیین والمعصوبین علیہ التحقیۃ والعسلیم مَثَاثِیْرُ کی بعث فرمائی تاکہ آپ مُثَاثِیرُ انسانیت کو گراہی کے تاریک گرطوں سے نکال کر ہدایت کے نورانی راستوں کی راہنمائی فرمائیں۔ آپ مُثَاثِیرُ کے بعدا پی حیات طیبہ کے ۱۳ سال اسی قرآن وحدیث کی تعلیم وتشریح میں صرف کیے تا آئکہ دین اسلام آفاق میں متعارف ہوگیا۔ آپ مُثَاثِیرُ کی اپنی حیات مبارکہ قرآن مجید کی مملی تعبیر وتشریح ہے جیسا کہ اُمُ المؤمنین زوجہ رسول سیّدہ عاکشہ صدیقہ واللہ نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا "کان حلقہ القرآن" کہ آپ مُثَاثِیرُ کی سیرت قرآن ہی ہے۔

آپ مَنَّا اَیْکَا اَیْکَا اَنْکَا اَنْکَا اِللَهُ کِ بعد میدانِ عرفات میں ایک لاکھ نے اکد قدی نفس لوگوں (صحابہ کرام شاہیہ) سے استفسار فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پیغام اللہ پہنچا دیا ہے؟ تو سجی نے بیک زبان کہا بلاشبہ آپ مَنَّا اِلْمَا اِلْمَا عِنَامِ اللهِ پہنچا دیا ، امانت اداکر دی اور انسانات کی تحیل کی بشارت دی اور مزید فرمایا کہ اب لوگ جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہوں گے۔

ججة الوداع سے واپسی پرآپ مَلَا يُنْظِم نے اپن حياتِ طيب ميں جوآخری خطاب اپنی اُمت سے کيا اُس ميں آپ مَلَا يُنْظِم نے اُمت مسلمہ کوئل پرقائم رہنے اور فتنوں سے بچنے کی راہ بتاتے ہوئے فرمایا:

''لوگو! میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جب تک تم ان کومضبوطی سے تھا ہے رہوگے ہرگز گراہ نہ ہوگے: (۱) اللہ کی کتاب'(۲) میری (اللہ کے رسول مَا اللّٰهُ عَلَيْكُم کی سنت۔''

آپ مَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ وصیت کوآپ مَلْ اللَّهِ اللهِ عاناره جانباز ساتھیوں (صحابہ کرام ٹھائی کے مضبوطی کے ساتھ پکڑااوراس پر عمل کوزندگی بھرلازم کرلیا۔ یہاں تک کہآپ مَلْ اللَّهُ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللل

''اسلام بارہ قریشی خلفاء کے دَور میں غالب رہے گا' اوراسی دور میں تفسیر قرآن یا آثار وسنن نبوی کی حفاظت اور فرامین نبوی کی حفاظت و قد وین کاسلسلد آگے بڑھا۔ چنانچی مملکت اسلامیہ کے تمام شہروں میں صحابہ کرام بھی آئی نے حلقہ ہائے حدیث قائم کیے ۔ جن میں شہرکوفہ کو خدمت حدیث کے سلسلہ میں ایک بلند ترین مقام حاصل ہے کیونکہ اس شہرکومرادِرسول سیّد ناعمر را الله الله کی اور الله کی الله الله میں ایا الله کر الله الله درصی بہری گائی کو بہاں آباد ہونے کا حکم دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ پندرہ ہزار کے لگ بھگ صحابہ می گئی بہاں آباد ہوئے اگر جدان میں سے عظیم صحابی رسول سیّد ناعبداللہ بن مسعود والله نوا کو بلند ترین مقام حاصل ہے اور آپ کے سلسلہ شاگر دی میں امام الائم کہ رکیس الفقہاء امام ابو حلیف نعمان بن ثابت بھی ہوئے دیرہ کو کتابی شکل میں مرتب کرنے کی سعادت حاصل کی ۔ ان میں سے امام بخاری امام ابوداؤ داور امام نسائی بھی تیں ہوئے تیں جو سیعادت ملی کرد خیرہ حدیث کی چھمتند کتب میں سے ان محدثین میں مرتب کردہ کتب بھی ہیں۔

الله تعالی نے اس سلسله کتب کو قبولیت عامیجنشی ۔اس اعتبار سے حدیث کی قدوین کے تیسر ہے دَور میں سب سے بلندر بن مقام امام بخاری مینید کی صحیح بخاری کا ہے اور دوسرا درجہ امام سلم میناند کی کتاب صحیح مسلم کو حاصل ہے۔

اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظرامام نووی ہوئے نے اس کی وقیع شرح بھی کھی جوع صددراز ہے جی بی زبان پرعبورر کھنے والے علاء کے لیے بینار راہ بھی جاتی ہے۔ موجودہ وَور بیل جبدع بی و فاری کی زبان ہی مسئلہ بن گئی ہے میچ مسلم کے آسان سلیس ترجمہ کی ضرورت شدت سے محسوس کی جانے گئی اگر چہاس سے قبل اس کا ترجمہ بھی موجود تھا گر دور جدید کے بقاضوں سے ہم آ ہنگ کرنے کی ضرورت تھی۔ چنا نچہ حضرت مولا ناعزیز الرحمان وامت برکاتہم نے صحیح مسلم کوار دوقالب بیس و ھالنے کے لیے عصد دراز کی عرق ریزی اور مضمونِ حدیث کے ترجمہ بیس حقیقت کا رنگ قائم رکھنے کے لیے دن رات سعی کی اور صحیح مسلم کے اس عام فہم وسلیس ترجمہ کے ساتھ ساتھ ابواب کے آخر میں اُن کی شرح اور فوا کہ ضروریہ کو بھی اس کے ساتھ شامل کر کے اِس ترجمہ کی افادیت کو دوچند کر دیا۔

اِس عظیم المرتبت کتاب کی تیاری کے بعد مُنگُنگُر گُرانیک الاہور نے اپنی روایت کے مطابق اس کی اشاعت میں ممکنہ کوششوں کو صرف کر کے یہ مجموعہ شایانِ شان انداز میں مسلمانوں کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کیونکہ مُنگُنگُر کُرانیک الاہور کا اصل مقصد مسلمانوں کے لیے معیاری دیدہ زیب اور ظاہری و باطنی خویوں سے مرصع کتب کی تیاری و فراہمی ہے۔

اب باذوق قارئین ہی اس بات کاضیح فیصلہ کرپائیں گے کہ ادارہ کے کارکن اس مقصد میں کس حد تک کا میاب ہوسکے ہیں؟ نیز گرامی قدر قارئین سے در دِ دِل کے ساتھ ایک درخواست بھی ہے کہ اگر ادارہ کی کتب میں عموماً اور زیر نظر مجموعہ میں کوئی غلطی محسوس کریں تو ادارہ کو باخبر کریں' تا کہ اُس کا ازالہ اسکا ایڈیشن میں کیا جاسکے ۔ نیز علم وعمل کے اس سنگم پراپنی خصوصی وُعاوُں میں ادارہ کے کارکنوں اور معاونین کو بھی یا درکھیں ۔

خادم العلماء!



#### م عرض مترجم الم

احقرعزیز الرحمٰن! فاضل جامعه اشرفیدلا مور عرض کرتا ہے کہ میرے بہت ہی محن ومشفق محتر محضرت مولا تا حافظ نوراحمہ صاحب مظله ( مکتبه امدادیهٔ ملتان ) کے قوسط سے محتر می جناب حاجی مقبول الرحن صاحب (مُککنَّبُهُمُ الْمَعْبُمُ الله مور ) نے مجھے صحاحِ ستدمیں سے احادیث مبارکہ کی اہم کتاب ''صحح مسلم'' کا آسان عام نہم اور بامحاورہ ترجمہ کرنے کا تھم فرمایا۔

مجھ تقر رتقصیراور علم عمل سے کورے آدمی کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری کا نبھانا خاصام شکل کام تھا کیونکہ مجھے اپنی کم علمی اور کم فہمی کا مکمل احساس تھا مگر محترم حاجی صاحب باللہ کے پرزوراصرار پر میں نے پروردگارِ عالم کی توفیق اور حفزات اساتذہ کرام کی راہنمائی اور مخلص دوستوں کے تعاون سے اس عظیم کام کا آغاز کردیا اور احقراس وجہ ہے بھی اس عظیم کام سے اٹکار نہ کرسکا کہ کہیں احادیث نبویہ کے خدام میں آپنا نام کھوانے سے محروم نہ ہوجائے اور نبی کریم مالیاتی کے اس فرمان مبارک ((مَصَّو اللّٰهُ اَمْو اَ سَحِعَ مَقَالَتِنی فَوَ عَاهَا فَادُهُ اَ مُن کِی اللهُ اَللهُ اللهُ اللهُ

ایک دجہ کام کرنے کی یہ بھی بنی کہ بندہ اپنے زمانہ طالب علمی سے ہی یہ محسوں کرتا تھا کہ بازار میں جتنے بھی تراجم موجود ہیں وہ عوام الناس کے لیے اپنے فائدہ مندنہیں ہیں جن میں سے پچھوجو ہات درج ذیل ہیں:

- 🚯 گجفس تراجم میں عربی اور اُردوتر اجم میں مطابقت نہ تھی۔
- 😯 بعض تراجم میں قدیم أردو كے مشكل الفاظ استعمال كيے گئے تھے۔
- 🔁 لعض جگور جمهاس قدر لفظى تها كه حديث مباركه كامفهوم بمحسامشكل تها\_
- العض جكمة ترجمها س قدر بامحاوره تها كه الفاظ حديث كواية اندرسموتا موانظر نبيس آتا تفا
- ﴿ مرورز مانه کی مجدے جوالفاظ رائج نہیں رہے اُنکی مجد سے ترجمہ بذات خود 'ترجمہ' کا متقاضی تھا۔

احقرنے بازار میں دستیاب تمام تراجم کوسا منے رکھ کرا حادیث کا ترجمہ کیا ہے اوراس بات کی بھر پورکوشش کی ہے کہاس میں سے وہ تمام'' خامیاں'' دورکر دی جائیں جودیگر تراجم میں یائی جاتی ہیں۔

- سب سے بر ھراس ترجمہ کی خاصیت بیہ کہ:
- عام فہم ترجمہ کے ساتھ ساتھ اکثر ابواب کے آخر میں '' خلاص کی الباری '' کے عنوان سے پورے باب میں ذکر کی می اور کی الباری اور کی میں اور کی میں اور کہیں قدر سے طوالت سے بیان کردیا گیا ہے۔
  - 🧘 کبھن جگہ ظاہر اروایات کے تعارض کواپنے اَسلاف کے طرز پر دُور کر دیا ہے۔
    - الله فقبی مسائل و دمفتی به ول کے ساتھ کھا گیا ہے۔
  - احادیث پرمعترضین کے اعتراضات کو بھی عمدہ طریقہ سے رفع کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔

(چ) بعض روایات میں ذکر کیے گئے کثیر المعنی الفاظ کے معنی بھی متعین کردیے گئے ہیں۔

(الله اکثر حفرات جب کسی کتاب میں''صحیح مسلم'' کی حدیث کا حوالہ دیکھتے تو اُنہیں عربی اور اُردو کتاب میں مختلف نمبر ملتے' جس کی وجہ سے قاری مختصے کا شکار ہوجا تا ہے'اس مشکل کو مدنظر رکھتے ہوئے نئی نمبرنگ کی گئی اور اب عربی' اُردونسخہ میں آپ کونمبرایک ہی جسے ملیں گے۔

الله عز وجل کے فضل ہے تقریباً دوسال کے قلیل عرصہ میں بیکام پاپیمیل کو پہنچ کر آپ کے سامنے ہے۔

اِس مقام پر رہیجی بتا تا چلوں کہ بیکوئی علمی کاوش نہیں ہے بلکہا ہے اسلاف اوراسا تذہ کی خد مات کالشکسل ہے۔

اِس ترجمہ کی مثال گلدستہ کی ہے کہ احقر نے مختلف باغات ہے نچھول چن کرا کیے گلدستہ تیار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاخہ اس خدمت عظیمہ کو قبول فرمائے اور رسول اللہ مُن کُلِیْتِ فَا اوا بی واُمی کی شفاعت نصیب فرمائے اور عامۃ الناس کے لیے آتا مَن کُلِیْتِ کِمَ کے فرامین مبارک کے سیجھنے کا ذریعہ بنائے۔ آخر میں اپنے برادرِ مکرم مولا نا حافظ محمد احمد صاحب فاصل جامعہ عبداللہ بن مسعودُ خان پور کا ذکر نہ کرنا بھی بخل ہوگا جن کا مکمل تعاون احقر کو حاصل رہا۔

اوراس کے ساتھ ہی گاہے بگاہے والدمحتر م حضرت مولانا قاری نذیر احمد صاحب مدخلا، فاضل جامعہ قاسم العلوم ملتان و وفاق المدارس العربیبہ پاکستان اور میر نے مخلص دوست پروفیسر مولانا حضرت حافظ زاہد علی فاضل واستاذ جامعہ اشر فیہ لا ہور کا تعاون بھی احقر کو حاصل رہا۔ میں ان سب حضرات کا کہ جن کے تھم اور جن کے تعاون سے بیعظیم کام پھیل کے مراحل تک پہنچا تہہ دِل سے مشکور ہوں۔ پروردگاران کے تعاون کو قبول فر مائے اوراپی رضا کا ذریعہ بنائے۔ آمین

آ خرمیں قارئین سے التماس ہے کہ اگر وہ اس میں کوئی کی یا نلطی محسوں کریں تو وہ احقر ہی کی کم علمی' کم فہمی تصور کریں ہم نے حتیٰ الوسع کوشش کی ہے کہ اس ایڈیشن کو انسانی بساط کی حد تک نلطیوں سے مبر اکریں لیکن پھر بھی اگر آپ کی طرف سے کسی غلطی کی نشاندہی کی گئی اور وہ درست بھی پائی گئی تو اُسے ان شاءاللہ ایگا یڈیشن میں رفع کر دیا جائے گا'و اللہ و الموفق و المعین۔

والسلام مع الكرام! خادم قرآن وسنت: ابوحماد! عزيز الرحمٰن فاضل جامعه اشرفيه لا مورُ حال مقيم تيز اب! حاطهُ لا مور



اس ایمان کے بیان میں جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنیا ہےاور وہ احکام جن پڑعمل کی وجہ ہے جنت میں اسلام کے بڑے بڑے ارکان اور ستونوں کے بیان الله تعالى اوراس كے رسول مَثَالِيَّةُ اور شريعت كے احكام ير ایمان لانے کا حکم کرنا اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا اور دین کے بارے میں یو چھنا' یا در کھنا اور دوسروں کواس کی تبلیغ کرنا تو حید ورسالت کی گواہی کی طرف دعوت دینا اور اسلام کے ایسے لوگوں سے قال (جہاد) کا تھم یہاں تک کہور لا إلله الآ موت کے وقت زرع کا عالم طاری ہونے سے پہلے پہلے اسلام قابل قبول ہے اور مشرکوں کے لیے وُعائے مغفرت جائز نہیں اور شرک پر مرفے والا دوزخی ہے کوئی وسلمائس کے کام نہ آئے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جو خص عقیدہ تو حید بر مرے گا وہ قطعی طور پر جنت میں داخل اس بات کے بیان میں کہ جو مخص اللہ تعالی کورب اسلام کو 🔒

اسلام کے ارکان اور اُن کی تحقیق کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۵۵

عرض ناشر مسلم جناب ابوهما دعزيز الرجمان حفظ الله مسلم الموسية كم مختصر حالات زندگي مسلم الشيئة كر مختصر حالات زندگي مسلم

#### مقدمة الكتاب

#### كتاب الايمان

دین خیرخوابی اور بھلائی کا نام ہے -----مناہ کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے اور گناہ کرتے وقت گنبگار سے ایمان علیحدہ موجاتا ہے لیعنی اس کا ایمان کامل مبين ريتا ------منافق کی خصلتوں کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۱۵ ایے مسلمان بھائی کوکافر کہنے والے کے حال کے بیان مین ------جانے کے باوجود اپنے باپ کے انکار کرنے والے کے ايمان كي حالت كابيان ------- ١١٩ نی منافظ کے اس فرمان کے بیان میں کہ مسلمان کو گالی دینا فتق اوراس سے لڑنا کفر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نی مُلَّاتِیْکُم کے فرمان کے بیان میں کہمیر ہے بعد کا فروں جسے کام نہ کرنے لگ جانا کہ آپس ہی میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نسب میں طعنہ زنی اور میت پر رونے بر کفر کے اطلاع کے بيان ميں -------بھا گے ہوئے غلام پر کا فرہونے کے اطلاع کرنے کے بیان جس نے کہا کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے اُس کے كفركا بيإن -----اس بات کے بیان میں کہ انصار اور علی دائشؤ ہے محبت ایمان اوران کے بغض نفاق کی علامات میں سے ہے ۔۔۔۔۔ ۱۲۴ طاعات کی کی سے ایمان میں کی واقع ہونا اور ناشکری اور کفرانِ نعت پر کفر کے اطلاع کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۲۶

دین اور محمد منافیظ کورسول مان کرراضی مولیس وه مؤمن ہے اگرچہ کیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۹۹ ایمان کی شاخوں کے بیان میں کہ ایمان کی کونی شاخ افضل ہے اور کوئی ادفیٰ؟ اور حیاء کی فضیلت اور اس کا ایمان میں داخل ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۰۰ اسلام کے جامع اوصاف کا بیان -----اسلام کی فضیلت اور اس بات کے بیان میں کہ اسلام میں كونسے كام افغل بين؟ اُن خصلتوں کے بیان میں جن سے ایمان کی حلاوت حاصل ے اپنے گھر والوں والد اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبت اس بات کے بیان میں کہ ایمان کی خصلت بہ ہے کہ اینے لیے جو پیند کرےایۓ مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پیند ہمار کو تکلیف دینے کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۱۰۹ مسایہ اور مہمان کی عزت کرنا اور نیکی کی بات کے علاوہ خاموش رہنا ایمان کی نشانیوں میں سے بے کابیان --اس بات کے بیان میں کد بری بات سے مع کرنا ایمان میں دافل ہے اور بیر کہ ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔ ۱۰۸ ایمان والوں کے ایمان میں ایک دوسرے پر فضیلت اور ایمان والول کے ایمان کی ترجیح کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۱۱۰ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گئے ایمان والوں س معجت ایمان کی نشانی ہے اور کشر ت سلام آپس میں محبت کا

تخود کثی کی سخت حرمت اور اس کو دوزخ کے عذاب اور بیا کہ مسلمان کے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا کے بیان مين ----. مال غنیمت میں خیانت کی سخت حرمت اور اس بات کے بیان میں کہ جنت میں صرف مؤمن داخل ہوں گے ۔۔۔۔۔ ۱۵۰ اس بات کی دلیل کے بیان میں کہ خود کئی کرنے والا کا فرنہیں ----- вя قرب قیامت کی اس ہوا کے بیان میں کہ جس کے اثر ہے ہر وہ آ دی مرجائے گا جس کے دِل میں تعوز اساایمان بھی ہوگا فتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونے کے بان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مؤمن کے اس خوف کے بیان میں کدأس کے اعمال ضائع اس بات کے بیان میں کہ کیا زمانہ جابلیت میں کیے گئے اعمال برمواخذه موگا ..... ١٥١٠ اس بات کے بیان میں کہ اسلام اور فج اور جرت پہلے گناہوں کومٹادیتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۵۵ اسلام لانے کے بعد کافر کے گزشتہ نیک اعمال کے علم کے بيان مين ----- 102 تع ول سے ایمان لانے اور اسکے اخلاص کا بیان ---- ۱۵۸ اس چیز کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے ول میں آنے والے اُن وسوسوں کومعاف کر دیا ہے جب تک کہ دِل میں پختہ نہ ہو جائیں اور اللہ پاک کسی کو طافت سے زیادہ تکلیف نہیں دیے اوراس بات کے بیان میں کہ نیکی اور گناہ کے ارادے كاكياتكم ہے؟ ----- ١٥٩

نماز کوچھوڑنے پر گفر کے اطلاق کے بیان میں ۔۔۔۔۔ سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان لانے کے بیان میں - ۱۲۸ سب سے بوے گناہ شرک اور اس کے بعد بوے بوے گناہوں کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۳۰۰ بڑے بڑے گناہوں اورسب سے بڑے گناہ کے بیان میں تكبر كرام مونے كے بيان ميں ..... ١٣٣١ اس بات کے بیان میں کہ جو اس حال میں مراکہ اُس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر کیے نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جواللہ کے ساتھ کی کوشر یک تھبرائے ہوئے مراوہ دوزخ مين داخل موكا .....مانا اس بات کے بیان میں کہ کا فرکولا الله لا الله کہنے کے بعد قتل كرناحرام ب نی الفیرا کے فرمان کے بیان میں کہ جوہم پر اسلحہ اُٹھاتے وہ ہم میں سے نہیں ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۹ نی ما الفرائل کے بیان میں کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وه ہم میں سے بیل ۔۔۔۔۔۔ مُنه پر مارنے گریبان مجاڑنے اور جاہلیت کے زمانہ جیسی جیخ و یکاری حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۳۱ چغل خوری کی سخت حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۴۲ ازار بند (شلوار یاجامه وغیره) مخنول سے بنچے اٹکانے اور عطیہ دے کراحسان جتلانے اور جھوٹی قتم کھا کرسامان بیچنے والوں کی سخت حرمت اور اُن تین آ دمیوں کے بیان میں کہ جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں فرمائیں گے اور نہ ہی اُن کی طرف نظر رحت فرمائیں گے اور نہ ہی اُن کو یاک كريس مح اوران كے ليے دروناك عذاب موكا ---- ١٢٨٠

كمزورايمان والي كى تاليف قلب كرنے اور بغير قطعي دكيل کے کسی کومؤمن نہ کہنے کے بیان میں ------ولائل کے اظہار ہے دِل کوزیادہ اطمینان حاصل ہونے کے بيان مين ------ المان مين المان ال ہارے نبی حضرت محد مُن الله الله كى رسالت ير ايمان لانے اور آپ سُلَالِیَّا کی شریعت کی دجہ سے باقی تمام شریعتوں کومنسوخ مانے کے وجوب کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۸۰ حضرت عیسلی عالیته کے نازل ہونے اور ہمارے نبی محرستانیڈیکم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۱۸۱ اُس زمانے کے بیان میں کہ جس میں ایمان قبول نہیں کیا . چائے گا -----رسول اللهُ مَنَا لِيَعْظِم كى طرف وحى كة غازك بيان مين -- ١٨٦ الله کے رسول مُلَا لِيَنْظُمُ كا آسانوں پر تشریف لے جانا اور فرض نمازون کابیان ------ نمازون کابیان است مسے بن مریم عاور سے وجال کے ذکر کے بیان میں ۔۔۔ ۲۰۰ سدرة النتنى كابيان -----الله تعالى ك فرمان ﴿ وَلَقَدُ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ كمعنى اور کیا نی منافین کومعراج کی رات اینے رب کا دیدار ہوا کے نی منافظ کے اس فر مان کہ وہ تو نور ہے میں اُسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اور اِس فرمان کہ میں نے ایک نور دیکھا ہے کہ بیان نی مَثَاثِیْظِ کے اس فرمان که''اللہ سوتانہیں'' اور اس فرمان کہ ''اُس کا حجاب نور ہے اگر وہ اُسے کھول دے تو اس کے چېرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے اپنی مخلوق کو

اس چیز کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے دِل میں آنے والے اُن وسوسول کومعاف کردیا ہے جب تک کہ دِل میں پختہ نہ هوچائين ------ ١٢١ جب بندہ اچھائی کا ارادہ کرے تو لکھا جاتا ہے اور بُرائی کا ارادہ کرے تو نہیں لکھا جاتا (جب تک کہ دہ عمل نہ کر لے) ایمان کی حالت میں وسوے اور اس بات کا بیان کہ وسوسہ آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ -----اس بات کے بیان میں کہ جوآ دمی جھوٹی قتم کھا کرسی کاحق مارے اُس کی سر ادوز خ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۱۷ اس بات کے بیان میں کہ جوآ دمی کسی کا ناحق مال مارے تو اُس آدمی کا خون جس کا مال مارا جار ہاہے اُس کے حق میں معاف ہے اور اگر وہ مال مارتے ہوئے قتل ہو گیا تو دوزخ میں جائے گا اور اگر وہ فل ہو گیا جس کا مال مارا جار ہاتھا تو وہ رعایا کے حقوق میں خیانت کرنے والے حکمران کے لیے ۔ دوزخ كابيان ----- ٢٥١١ بعض دِلوں سے ایمان وامانت أثھ جانے اور دِلوں پرفتنوں کِآنے کا بیان -----اس بات کے بیان میں کہ اسلام ابتداء میں اجنبی تھا اور انتہاء میں بھی اجنبی ہو جائے گا اور یہ کہ سمٹ کر مسجدوں میں کھس اس بات کے بیان میں کہ آخری زمانہ میں ایمان رخصت ہو وائے گا ۔۔۔۔۔۔ اگر ا خونز دہ کے لیے ایمان کو پوشیدہ رکھنے کے جواز کے بیان میں

# كتاب الطهارة

جلادے " کے بیان میں .... آخرت میں مؤمنون کے لیے اللہ سجانۂ و تعالیٰ کے دیدار کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ الله تعالى كريداركى كيفيت كاميان ..... شفاعت کے ثبوت اور موحدوں کو دوزخ سے نکالنے کے بيان ميں ۔۔۔۔۔۔ ٢١٤ دوز خیوں میں سب ہے آخر میں دوزخ سے نگلنے والے کے بيان مِن ..... سب سے ادنی درجہ کے جنتی کا بیان .... نی تا این اس فر مان میں کہ میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کروں گا اور تمام انبیاء سے زیادہ میرے تابعدار ہوں نی مُنْالِیُّنْ کا اس بات کو پسند کرنا کہ میں (قیامت کے دن) ا بن أمت کے لیے نتفاعت کی دُعاسنعال کررکھوں۔۔ ۲۳۷ نی منافظ کا این امت کے لیے دُعا فرمانا اور بطور شفقت رونے کا بیان -----اس بات کے بیان میں کہ جوآدمی کفر برمرا وہ دوزخی ہے أے نہ ہی کسی کی شفاعت اور نہ ہی مقربین کی قرابت کوئی فاكده دے گی ..... الله تعالى كاس فرمان مسكه (اے نى تا الله اپ قريبي رشته دارول كوۋرائيس ..... نی سالیکا کی شفاعت کی وجدے ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ دوزخ والول میں سب سے ملکے عذاب کے بیان میں - ۲۸۲ اس بات کی دل کا بیان که حالت گفر میں مرنے والے کواس

دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں ڈالنے کی کراہت کے کتے کے مُنہ ڈالنے کے کم کے بیان میں ۔۔۔۔۔ بہم مھرے ہوئے یانی میں پیشاب کرنے سے رو کنے کے بیان . مھبرے ہوئے یانی میں عسل کرنے کی ممانعت کے بیان میں پیشاب یا نجاست وغیرہ اگر مسجد میں بائی جائیں تو ان کے دھونے کے وجوب اور زمین یانی سے یاک موجاتی ہےاس کو کھودنے کی ضرورت نہیں کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۲۹۰ شیرخوار بچے کے بیشاب کا حکم اور اس کو دھونے کے طریقہ کا منی کے مکم کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ خون کی تعاست اوراس کو دھونے کے طریقہ کے بیان میں بول کی نجاست ہر دلیل اور اس سے بیخے کے وجوب کے

## كتاب الحيض

وضو کے بانی کے ساتھ گناہوں کے نکلنے کے بیان میں -اعضاء وضو کے چیکانے کولسبا کرنا اور وضو میں مقررہ حد سے زیادہ دھونے کے استحباب کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲۷ وضویس یانی کے پینچنے کی جگہ تک زیور ڈالے جانے کے بیان حالت تکلیف میں بوراوضوکرنے کی نضیلت کے بیان میں مواک کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایا فطرتی خصلتوں کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۷۳ استنجاء کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یا خانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف مُنہ کرنے کابیان عمارات میں اس امرکی رخصت کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۷۲ وائیں ہاتھ کے ساتھ استنجاء کرنے سے رو کئے کے بیان میں طہارت وغیرہ میں دائیں طرف سے شروع کرنے کے بیان راستہ اور سامیہ میں باخانہ وغیرہ کرنے کی ممانعت کے بیان تضائے حاجت کے بعد یانی کے ساتھ استنجاء کرنے کے بیان موزوں برمنے کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ پیشانی اور عمامه برسی کرنے کا بیان -----موزوں برمسح کی مدت کے بیان میں ایک وضو کے ساتھ کی نمازیں ادا کرنے کے جواز کے بیان وضو کرنے والے کو نجاست میں مشکوک ہاتھوں کو تین بار

جماع سے اوائل اسلام می عسل واجب ند ہوتا تھا یہاں تک كمنى ند فك اس عم كمنوخ مون اور جماع عسل واجب ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۲۵ صرف منی سے عسل کے شخ اور خنا تین کے ل جانے سے عسل کے واجب ہونے کا بیان .... کو اجب ہونے کا بیان المك يركى موئى چيز كماني روضوك ميان مي ---- ٣٢٨ آگ ير كي مولى چزكمانے سے وضو شاؤ شخ كابيان - ٣٢٩ اُونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کے بیان میں ۔۔۔۔۔ اس جس مخف کو وضو کا یقین ہو اور پھر اینے بے وضو ہو جانے کا شک ہوجائے تو اُس کے لیے اسیے ای وضوے نماز ادا کرنی جائز ہے کی دلیل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۳۲۳ مُر دارى كمال رنگ ديے سے پاک موجانے كے بيان ميں مسلمانوں کے جس فیہونے کی دلیل کے بیان میں ۔۔۔ ۳۳۸ حالت جنابت اوراس کے علاوہ میں اللہ تعالی کے ذکر کے یے وضو کھانے کھانے کا جواز اور وضو کے فوری طور برضروری (لازم) تہونے کے بیان عل ۔۔۔۔۔۔۔۔ بیت الخلاء جانے کا جب ارادہ کر مے تو کیا کے؟ بیٹے ہوئے کی نیند کا وضونہ تو ڑنے کی دلیل کے بیان میں

#### كتاب الصلاة

اذان کی ابتداء کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ اذان کے کلمات دو ٔ دومرتبہ اور اقامت کے کلمات ایک کلمہ ٔ كعلاده ايك ايك باركبنے كے مكم كے بيان ميں ----

جب نیند سے بیدار ہوتو مُنہ اور دونوں ہاتھوں کے دھونے جنی کے سونے کے جواز اور اس کے لیے شرمگاہ کا دھونا اور وضوكرنا متحب ب جب وه كمان يين سون يا جماع کرنے کا ارادہ کرے ۔۔۔۔۔۔۔ منی عورت سے نکلنے رعسل کے وجوب کے بیان میں ۳۰۵ مرداورعورت کی منی کی تعریف اوراس بات کے بیان میں کہ بحدان دونول کے نطفہ سے پیدا کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔ عسل جنابت کے طریقے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۲۰۸ عسل جنابت میں متحب یانی کی مقدار اور مردوعورت کا ایک برتن سے ایک حالت میں عسل کرنے اور ایک کا دوسرے کے يج ہوئے يانى سے عسل كرنے كے بيان من سي سروغيره يرتين مرتبه ياني والنحكا استجاب سيست عسل كرنے والى عورتوں كى ميند حيوں كا تھم .... ٣١٥ حیض کاعسل کرنے والی عورت کے لیے مشک لگا کرڑوئی کا ککڑا خون کی جگہ میں استعال کرنے کے استحباب کے بیان متخاضدادراس كيسل اورنماز كي بيان من يسيد ١١٨ حائصہ يرروزے كى تضا واجب بےندكم ثمازكى كے ميان عسل كرنے والا كيڑے وغيرہ كے ساتھ پردہ كرے-- ١٣٢١ شرمگاہ کی طرف و کھنے کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۳۲۲ خلوت میں نکے ہو کر عسل کرنے کے جواز کابیان .... ٣٢٣ سر چمیانے میں احتیاط کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔ ۳۲۳ پیٹاب کے وقت بردہ کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔

تحكيرتح يمدك بعددائي باته كوبائي باته يرسينات ينج ناف سے اُو پر رکھنے اور مجدہ زمین پر دونوں ہاتھوں کو کندھوں ے درمیان رکھے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ نماز میں تشہد کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تشہد کے بعد نی رورووشریف بیج کے بیان میں --- ۳۹۸ سمع التدلمن حمد وربناولك الحمد أمين كينے كے بيان ميں - ٢٥٠٠ مقتدی کا امام کی اقتداء کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ اس الم سے تکبیروغیرہ میں آ کے برھنے کی ممانعت کابیان ۔ ۳۷۴ مرض یا سفر کا عذر پیش آ جائے تو امام کے لیے خلیفہ بنانے کے بيان ميں جولوگوں كونماز برهائے صاحب طاقت وقدرت كے ليے امام كے بيچھے قيام كازوم اور بيش كرنماز اواكرنے والے کے پیچے بیٹ کرنماز ادا کرنے کے منسوخ ہونے کے بيان مي ..... جب امام کوتاخیر ہوجائے اور کسی فتنہ وفساد کا خوف نہ ہوتو کسی اورکوامام بتائے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۸۲ مرد کے لیے تنبیع اور عورت کے لیے تصفیق ( تالی بجانے ) کے بیان میں جب نماز میں کچھ پیش آجائے ۔۔۔۔۔۔ ۳۸۴ نماز تحسین کے ساتھ اورخثوع وخضوع کے ساتھ ادا کرنے کے حکم کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امام سے پہلے رکوع وسجدہ وغیرہ کرنے کی حرمت کے بیان نماز میں آسان کی طرف دیکھنے سے رو کنے کا بیان ۔۔۔ ۳۸۷ نماز میں سکون کا تھم اور سلام کے وقت ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ کو اُٹھانے کی ممانعت اور پہلی صف کو بورا کرنے اور مل كركفرے ہونے كے حكم كے بيان ميں ....

طریقداذان کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۳۳۴ ایک مجد کیلئے دومؤ ذن رکھے کے استجاب کا بیان ۔۔۔ ۳۴۵ نابینا آدمی کے ساتھ جب کوئی بینا آدمی موتو نابینا کی اذان کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دارالكفر ميں جب اذان كى آواز سے تواس قوم برحمله كرنے ےروکنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ مؤذن کی اذان سننے والے کے لیے اس طرح کہنے اور پھر نی کریم مَنَافِظُم رِ ورود بھیج کرآپ مَنَافِظُم کے لیے وسیلہ کی دُعا کرنے کے استحباب کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اذان کی نضیلت اوراذان س کرشیطان کے بھا گئے کے بان تكبيرتح يمدك ساتھ ركوع اور ركوع سے سر أثفات وتت ماتھوں کو کندھوں تک اُٹھانے کے استحباب اور جب بحدہ سے سر اُٹھائے تو ایسانہ کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ا۳۵ نماز میں ہر جھکنے اور اُٹھنے کے وقت تکبیر کہنے اور رکوع سے أفحت وقت مع الله لن حدة كمن كاثبات كابيان .... ٣٥٣ مرركعت مي سورة فاتحد برصنے كے وجوب اور جبتك فاتحد كايرهنايا سيكهناممكن نهبونؤاس كوجوآسان موفاتحه كےعلاوہ رو ہے لینے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مقتری کے لیے اپنے امام کے پیچیے بلند آواز سے قراءت كرنے سے روكنے كے بيان ميں .... بم اللدكو بلندآ واز سے ند بڑھے والوں كى دليل كے بيان سورة توبہ کے علاوہ بھم اللہ کوقرآن کی برسورت کا جز کہنے 

موڑنے اور نماز میں جوڑ ابا ندھنے سے رو کئے کے بیان میں سجود میں میاندردی اور سجدہ میں ہصلیوں کوز مین پرر کھنے اور حمہنیوں کو پہلوؤں ہے اُو پرر کھنے اور پیٹ کورانوں ہے اُو پر ر کھنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ طریقه نمازی جامعیت اس کا افتتاح واختیام رکوع و سجود کو اعتدال کے ساتھ ادا کرنے کا طریقتہ چار رکعات والی نماز میں سے مردورکعتوں کے بعدتشہداوردونوں سجدوں اور پہلے قعدہ میں بیٹھنے کے طریقہ کے بان میں ۔۔۔۔۔۔ ۲۵ نمازی کے سترہ اورسترہ کی طرف مند کر کے نماز پڑھنے کے استحاب اور نمازی کے آگے سے گزرنے اور رو کنے اور گزرنے والے کے حکم اور گزرنے والے کورو کئے نمازی کے آگے لیٹنے کے جواز اور سواری کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے اورسترہ کے قریب ہونے کے حکم اور مقدارسترہ اور اس کے متعلق امور کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲۸ نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت کے بیان میں ۔۔ ۲۳۰ جائے نمازسر ہ کے قریب کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔ ۱۳۳۱ نمازی کے سترہ کی مقدار کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۳۲ نمازی کے سامنے لیٹنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۳۴ ایک کیڑے میں نماز ادا کرنے اور اس کے بیٹنے کے طریقہ کے بیان میں ----- ۲۳۵

#### كتاب المساجد

مساجداور نماز برا صنے کی جگہوں کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۳۳۸ نی مَثَاثِینَا کامسجد بنانے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ بيت المقدى سے كعب الله كي طرف قبله بدلنے كابيان - ٢٣٢ صفوں کوسیدھا کرنے اور پہلی صف کی فضیلت اور پہلی صف پر سبقت کرنے اور فضیات والوں کومقدم اور ان کا امام کے قریب ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مردوں کے چیچے نماز ادا کرنے والی عورتوں کیلئے حکم کے بیان میں کہوہ مردوں سے پہلے سجدہ سے سرندا تھا کیں ۔۔۔ ۳۹۲ عورتوں کے لیے مبحد کی طرف نکلنا جبکہ فتنہ کا خوف نہ ہواوروہ خوشبولگا كرنه كليل ..... ٣٩٣ جری نمازوں میں جب خوف ہوتو قراءت درمیانی آواز سے کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قراءت (قرآن) سننے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۳۹۷ نمازِ فجر میں جہری قراءت اور جتات کے سامنے قراءت کے نماز ظہر وعصر میں قراءت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۱ نمازِ فجر میں قراءت کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۰۳ نماز عشاء میں قراءت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۸ ائمُہ کے لیے نماز پوری اور تخفیف کے ساتھ پڑھانے کے حکم کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ارکان میں میاندروی اور پورا کرنے میں تخفیف کرنے کے بيان ميں ..... امام کی پیروی ادر مررکن اسکے بعد کرنے کا بیان ----- ۱۳۳ جب نمازی رکوع ہے سر اُٹھائے تو کیا کیے؟ ۔۔۔۔۔۔ ۱۲۳ ركوع اورىجده مين قراءت قرآن سے روكنے كابيان --- ٢١٦ ركوع اور يحود من كيا كمي ؟ ..... سجود کی فضیلت اوراس کی ترغیب کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۲۱ سجدوں کے اعضاء کے بیان اور بالوں اور کیڑوں کے

لهن ٔ پیاز' بد بودار چیزیا اس جیسی کوئی اور چیز کھا کرمسجد میں جانے کی ممانعت کے بیان میں جب تک کہ اس کی بدبونہ چلی جائے اور یامسجد سے نکل جائے -----معجد میں گشدہ چیز کو تلاش کرنے کی ممانعت کے بیان میں اور بدكة تلاش كرنے والے كوكيا كهنا جاہے؟ ------نماز میں بھولنے اور اس کے لیے سجدہ سہوکرنے کے بیان سجدہ تلاوت (اوراسکے متعلقہ احکام) کے بیان میں۔۔ ۲۷۲ نماز میں بیٹھنے اور رانوں پر ہاتھ رکھنے کی کیفیت کے بیان نماز سے فراغت کے وقت سلام پھیرنے کی کیفیت کے بیان نماز کے بعد ذکر کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تشہداورسلام پھیرنے کے درمیان عذاب قبراورعذاب جہنم اورزندگی اورموت اورمیح دجال کے فتنداور گناہ اور قرض سے بناه ما تکنے کے استحباب کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ اہم نماز میں (فتنوں ہے) نیاہ ما تگنے کے بیان میں۔۔۔۔ ۸۸۲ نماز کے بعد ذکر کے استجاب اور اس کے طریقے کے بیان محميرتح يمداور قراءت كے درميان راهي جائے والي وُعاوَل

کے بان میں ۔۔۔۔۔۔

نماز پڑھنے والوں کے لیے وقارادرسکون کے ساتھ آئے کے

استحاب اور دورتے ہوئے آنے کی ممانعت کے بیان

اس بات کے بیان میں کرنماز کے لیے کب کو اہو؟۔۔ ۳۹۳

قبروں برمسجد بنانے اور اُن برمُر دوں کی تصویریں رکھنے اور أن كو تحده كاه بنانے كى ممانعت كابيان .... مسجد بنانے کی فضیلت اور اسکی ترغیب دیے کابیان -- ۳۵۵ رکوع کی حالت میں ہاتھوں کا گھٹوں پر رکھنے اور تطبیق کے منسوخ ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۲۲۲ (نماز میں) ایر یوں پر بیٹھنے کے جائز ہونے کا بیان --- ۲۳۸ نماز میں کلام کی حرمت اور کلام کے میاح ہونے کی سنین کے بيانَ **مين** -----دوران نماز شیطان برلعنت کرنا اوراس سے بناہ مانگنا اور نماز میں عمل قلیل کرنے کے جواز میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۵۲ نماز میں بچوں کے اُٹھانے کے جواز اور جب تک نایا کی نہ ہو کیروں کے باک ہونے اور عمل قلیل اور اس طرح کے متفرق افعال سے نماز کے باطل نہ ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۵۳ نمازیں ایک دوقدم چلنے اور کسی ضرورت کی وجہ سے امام کا مقتربوں سے (نسبتا) بلندجگه برمونے كابيان ----- ٥٥٨ نماز کے دوران کو کھ پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت کا بیان ۔۔۔ ۲۵۲ نمازی حالت میں ککریاں صاف کرنے اور مٹی برابر کرنے کی ممانعت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۵ مسجد میں نماز کی حالت میں اور نماز کے علاوہ تھوکنے کی ممانعت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ جوتے ہین کرنماز برصنے کے جواز میں .... نقش ونگاروالے کیڑوں میں نماز بڑھنے کی کراہت کے بیان کھاٹا سامنے موجود ہوادراہے کھانے کوبھی دِل جا ہتا ہوالیں حالیت میں نماز برھنے کی کراہت کے بیان میں .... ۱۲۸

اس بات کے بیان میں کہ جواذان کی آواز سے اُس کے لیے مسجد میں آناواجب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۲۵ اس بات کے بیان میں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھناسنن ہدی میں ہے ہے جب مؤذن اذان دیدے تو مجدے نگلنے کی ممانعت کے بيان ميں ------عشاء اورضبح (فجر) کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کسی عذر کی دجہ ہے جماعت چھوڑنے کی رخصت کے بیان جماعت کے ساتھ نوافل اور پاک چٹائی وغیرہ پرنماز بڑھنے کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۳۰ فرض نماز جماعت کے ساتھ را صنے کی فضیلت اور نماز کے انظاراور كثرت كے ساتھ مبجد كى طرف قدم أثھانے اور أس کی طرف چلنے کی نضیات کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۵۳۲ مبحدوں کی طرف کثرت سے قدم اُٹھا کر جانے والوں گی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۵۳۳ مجد کی طرف نماز کے لیے جانے والے کے ایک ایک قدم ير كناهمث جات بين اور درجات بلند موت بين --- ١٥٣٦ صبح (فجر) کی نماز کے بعدا پی جگہ پر بیٹے رہنے اور مسجدوں کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ عمد اس بات کے بیان میں کہ امامت کرنے کا زیادہ مستحق کون تمام نمازوں میں قنوت پڑھنے کے استحباب کے بیان میں جب مسلمانوں برکوئی آفت آئے اور الله تعالیٰ سے بناہ مانگنا

اس بات کے بیان میں کہ جس نے نماز کی ایک رکعت یا لی تو أس نے نمازیالی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۹۳ یا نج نمازوں کے اوقات کے بیان میں کابیان ۔۔۔۔۔ ۲۹۸ سخت گرمی میں ظہر کی نماز کو مھنڈا کر کے بڑھنے کے استحباب سخت گری کے علاوہ ظہر کی نماز پہلے وقت میں پڑھنے کے استحباب كابيان -----عصری نماز کوابتدائی وقت میں بڑھنے کے استحباب کے بیان عصر کی نماز کے فوت کر دینے میں عذاب کی وعید کے بیان اس بات کی دلیل کے بیان میں کصلوۃ وسطی نمازعصر ہے صبح اورعصر کی نماز کی فضیلت اوران برمحافظ ( فرشتے ) مقرر کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس بات کے بیان میں کہ مغرب کی نماز کا ابتدائی وقت سورج غروب ہونے کے وقت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۱۲ عشاء کی نماز کے وقت اور اس میں تاخیر کے بیان میں ۔۔ ۵۱۳ صبح کی نماز (فجر ) کواس کے اوّل وقت میں پڑھنے اور اس میں قراءت کی مقدار کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۵۱۷ اس بات کے بیان میں کہ مخار (مستحب) وقت سے نماز کو تاخیرے برصنا کروہ ہے اور جب امام تاخیر کرے تو مقتدی مجھی ایسے ہی کریں ۔۔۔۔۔۔۔ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت اور اس کو چھوڑنے میں سخت وعید اور اس کے فرض کفایہ ہونے کے بيان مين -----

& 13°

| 7.6           | مرست                         |                     | era' c                  | \\C       |
|---------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| أكردور كعتيس  | ہے پہلے سجد میں آ            | آئے پرسب۔           | ے واپس آ                | . سفر     |
| 04r           | مِن                          | اب کے بیان          | کےاستحبا                | پڑھنے     |
| تون کی تعداد  | ب اور ان کی ر <sup>کعا</sup> | ھنے کے استحبا       | شت رپد                  | نمازجإ    |
| ۵۲۳           |                              |                     | ن میں                   | کے بیا    |
| ہا ترغیب کے   | سخباب اور ان کی              | ت ستت کے ا          | دو رکعار                | فجر کی    |
| 044           | , 1                          |                     | ں ۔۔۔۔                  | بيان مي   |
| بافضيلت اور   | دمۇ كدەسنتوں ك               | ہے پہلے اور بع      | مازوں ۔                 | فرض نم    |
|               |                              |                     |                         |           |
| ب رکعت میں    | كر 'پڑھنے اور ايك            | ے ہو کر اور بیٹے    | ز کھڑ <b>۔</b>          | نفل نما   |
| ن ا۸۵         | ھنے کے جواز کا بیا           | ريكي بيني كريز      | رے ہوگ                  | م مجھ کھر |
|               | النِیْزُمُ کی رات کی نم      |                     |                         |           |
| ۵۸۵           | ن میں                        | پڑھنے کے بیا        | اداوروتر                | کی تعد    |
| وغيره ہوتی تو | ، یا کوئی تکلیف و            | الموتے رہے          | پ متالفیا<br>پ متالعلیک | جبآ       |
|               | رِ هـ )                      |                     |                         | •         |
|               | ز) کا وقت و ہے               |                     |                         |           |
|               |                              |                     |                         |           |
| ز ایک رکعت    | و رکعت ہے اور ون             | نمازِ تَهجّد ) دو د | بانماز (                | رات کح    |
|               |                              | احقیہ میں ہے        | کے آخری                 | رات ـ     |
|               | مہ وہر رات کے آخ             |                     |                         |           |
| ع ک           | ه حقیه میں پڑھ ۔             | ارات کے پہلے        | سکے گاوہ                | نەپڑھ     |
| ۵۹۹           | ن والی ہے۔۔۔۔۔               | انمازلبی قراءیه     | ےافضل                   | سب ـ      |
| ضرور قبول کی  | میں جس میں دُ عا '           |                     |                         |           |
|               |                              |                     |                         | طاقی نے   |

رات کے آخری ھتبہ میں دُ عااور ذکر کی ترغیب کے بیان میں

رمضان المبارك میں قیام یعنی تر اوت کے کی ترمغیب اور اس کی

اوراس کے بڑھنے کا وقت صبح کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے سر اُٹھانے کے بعد ہے اور بلند آواز کے ساتھ رم هنامنتحب ہے۔۔۔۔۔ فوت شدہ نمازوں کی تضاء اور ان کوجلد پڑھنے کے استحباب کے بان میں ۔۔۔۔۔۔ ۵۳۵

#### كتاب صلاة المسافرين

مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کابیان ۔۔۔۔۔۔ ۵۵۲ منی میں نماز قصر کر کے بڑھنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۵۵۲ بارش میں گھروں میں نماز را ھے کے بیان میں ۔۔۔۔ ۵۵۸ سفر میں سواری پر اُس کا رُخ جس طرف بھی ہونفل نماز پڑھنے کے جواز کے بیان میں مستحد ۱۹۰۰ کے جواز کے بیان میں سفر میں دونمازوں کو جمع کر کے براھنے کے جواز کے بیان کسی خوف کے بغیر دونمازوں کواکٹھا کر کے براجنے کے بیان نماز پڑھنے کے بعد دائیں اور ہائیں طرف سے پھرنے کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امام کے دائیں طرف کھڑے ہونے کے استحباب کے بیان ( فرض ) نماز کی ا قامت کے بعد نفل نماز شروع کرنے کی کراہت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ اس بات کا بیان که جب مسجد میں داخل ہوتو کیا کہ؟ ۔ ۵۷۰ دور کعت تحییة کمسجد پڑھنے کے استحباب اور نمازے پہلے بیٹھنے کی کراہت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اے

المنافعة الم قرآن مجید کے ماہراوراس کوا تک اُٹک کر پڑھنے والے کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سب سے بہتر قرآن پڑھے والوں کا اپنے ہے کم درجہ والوں ك سامنے قرآن مجيد براھنے والوں كے استباب كے بيان حافظ قرآن سے قرآن سننے کی درخواست کرنے اور قرآن مجید سنتے ہوئے رونے اور اس کے معنی پرغور کرنے کی نماز میں قرآن مجید را صنے اور اس سکھنے کی فضیلت کے بیان قرآن مجيداور "سورة البقرة" رئيط كي نضيلت كابيان -- ١٣٣ سورهٔ فاتحداورسورهٔ بقره کی آخری آیات کی فضیلت اورسورهٔ بقرہ کی آخری آیات بڑھنے کی ترغیب کے بیان میں ۔۔ ۹۳۵ سورة كهف اورآيت الكرسى كى فضيلت كے بيان ميں -- ١٣٦ قل هوالله احدير من کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۳۵ معوز تین برا صنے کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۸ قرآن مجید رحمل کرنے والوں اور اس کوسکھانے والوں کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۳۹ قرآن مجید کا سات حرفوں ( قراءتوں ) میں نازل ہونے اور اس کے معنی کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قرآن مجید ممر ممر روسے اور بہت جلدی جلدی پڑھے اے بچنے اور ایک رکعت میں دوسور تیل یا اس سے زیادہ پڑھنے

کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۳۳۳

قراءت مے متعلق (چیزوں) کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۳۷

اُن اوقات کے بیان میں کہ جن میں نماز پڑھنے ہے منع کیا

فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۲ شب قدر میں قیام کی تاکیداوراس بات کی دلیل کے بیان میں کہ جو کیے کہ شب قدرستا کیسویں رات ہے۔۔۔۔ ۲۰۵ رات کی نماز (تبخیر) میں کمی قراءت کے استحباب کے بیان رات کی نماز (تہجد پڑھنے) کی ترغیب کے بیان میں اگر چہ کم نفل نمازایے گھریس بڑھنے کے استجاب اور مجدیس جواز عمل یردوام (جیشکی کرنے والوں) کی فضیلت کے بیان میں نمازیا قرآن مجید کی تلاوت یا ذکر کے دوران او تکھنے یاستی غالب آنے پراس کے جانے تک سونے یا بیٹھے رہنے کے حکم

# كتاب فضائل القرآن

قرآنِ مجید یادر کھنے کے حکم اور یہ کہنے کی ممانعت کے بیان میں کہ میں فلاں آیت بھول گیا اور آیت بھلادی گئی کہنے کے خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے استحاب کے بیان نيئ لَا يَنْ إِلَيْ الْعَتِي مَلِه كِي ون سورة الفَّتِيرِ مِنا ..... ١٢٧ قرآن مجید را صنے کی برکت سے سکیت نازل ہونے کے قرآن حفظ کرنے والوں کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔ ۹۲۹

#### كتاب صلاة العيدين

#### كتاب الجمعة

| میت پررونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۵۱۵                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بیار کی عیادت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۱۲                                                           |
| مصیبت رصبر کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ کاک                                                              |
| گھر والوں کے رونے کی وجہ ہے متت کوعذاب دیئے جانے                                                    |
| کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                 |
| نوحدکرنے کی تحق کے ساتھ ممانعت کے بیان میں ۔۔۔۔ ۲۲۴                                                 |
| عورتوں کے لیے جناز ہ کے پیچیے جانے کی ممانعت کے بیان                                                |
| ميں 27۵<br>رعن                                                                                      |
| میت کوشل دینے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲۷                                                              |
| میّت کوکفن دینے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۸                                                             |
| میت کو کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دینے کابیان ۔۔۔۔۔ ۲۹                                                      |
| میّت کوا چھے کیڑوں کا کفن دینے کے بیان میں ۔۔۔۔۔                                                    |
| جنازہ جلدی کے جانے کے بیان میں                                                                      |
| جنازہ پر نماز پڑھنے اور اس کے چیچے چلنے ذالوں کی فضیلت                                              |
| کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                         |
| جس جنازہ میں سوآدمی نماز پڑھیں' اِس میں اُس کے لیے                                                  |
| سفارش کریں تو وہ قبول ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| جس آدمی کے جنازہ پر جالیس آدمی نماز پڑھیں اور اس کی                                                 |
| سفارش کریں تو ان کی سفارش اُس کے حق میں قبول ہوتی ہے                                                |
|                                                                                                     |
| مُر دوں میں سے جس کی بھلائی کی تعریف اور برائی بیان کی<br>جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ہے۔<br>آرام پانے والے یا اس سے راحت حاصل کرنے والے                                                  |
| کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۳۵                                                          |
| جنازہ پر تکبیرات کہنے کے بیان میں                                                                   |
|                                                                                                     |

#### كتاب صلاة الاستسقاء

#### كتاب الكسوف

#### كتاب الجنائز

ز کو قریم کیا دا کرنے اورا سے رو کئے کے بیان میں ----صدقہ الفطرمسلمانوں بر تھجور اور بو سے ادا کرنے کے بیان نمازِعيد سے يمل صدفة الفطراد الرف كحكم كابيان - 202 ز کو ۃ رو کنے کے گناہ کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۵۵۸ ز کو ہ وصول کرنے والوں کوراضی کرنے کے بیان میں 240 ز کو ہ اوانہ کرنے برسزا کی بختی کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۲۶۴ صدقہ کی ترغیب کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اموال جمع كرنے والوں يرعذاب كي تحق كے بيان ميں ٢٦٧ خرچ کرنے کی رغیب اور خرچ کرنے والے کے لیے بثارت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۲۹۸ اہل وعیال اورغلام برخرج کرنے کی فضیلت اوران کے حق کو ضائع کرنے اور ان کے نفقہ کو روک کربیٹھ جانے کے گناہ کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۲۹۹ خرچ کرنے میں اپنے آپ سے ابتداء کرے پھراہل وعیال اور پھر رشتہ دار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رشته دار بیوی اولا داور والدین اگر چهمشرک بول اُن برخرج کرنے کی نضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ اے میت کی طرف ہے ایصال تواب کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۷۴ ہر شم کی نیکی برصدقہ کا نام واقع ہونے کے بیان میں - 228 خرچ کرنے اور بخل کرنے والے کے بیان میں۔۔۔۔۔ صدقہ قبول کرنے والا نہ یانے سے پہلے پہلےصدقہ کرنے کی ترغیب کے بیان میں ----- 222 حلال کمائی ہے صدقہ کی قبولیت اوراس کے بڑھنے کے بیان

قبر برنماز جنازہ کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۳۷ جنازہ کے لیے کھڑ ہے ہوجانے کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۷۳۸ جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہونے کے منسوخ ہونے کے بیان نمازِ جنازہ میں میت کے لیے دُعا کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔ ۴۸۱ نمازِ جنازہ بین امام میت کے کس حقیہ کے سامنے کھڑا ہو؟ نمازِ جنازہ ادا کرنے کے بعد سواری برسوار ہوکر واپس آنے میت پرلحد میں اینٹیں لگانے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۲۳۳ قبرکو برابر کرنے کے مکم کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ پختہ قبر بنانے اور اُس پر عمارت تعمیر کرنے کی ممانعت کے قبریر بیٹھنے اور اس برنماز بڑھنے کی ممانعت کے بیان میں نمازِ جنازہ محید میں ادا کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۲۳۲ قبور میں داخل ہوتے وقت اہل قبور کے لیے کیا وُعا رہو ہی نی کریم منافظ کا این ربعز وجل سے اپنی والدہ کی قبر کی زبارت کی احازت ما نگنے کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔ ۵۰ ـ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ میں شرکت ندکرنے کے

# كتاب الزكوة

پانچ اوس ہے م غلّہ میں زکو ہنہیں ۔۔۔۔۔۔۔
کن چیزوں میں عشر اور کن میں نصف عشر ہے؟ ۔۔۔۔۔
مسلمان پرغلام اور گھوڑ ہے کی زکو ہنہیں ہے ۔۔۔۔۔ ۲۵۲

بغیرسوال اورخواہش کے لینے کے جواز کے بیان میں - 299 دُنیارِ حرص کی کراہت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگر این آدم کے پاس جنگل کی دو وادیاں ہوں تو بھی وہ تیسری کا طلبگار ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۸۰۱ قناعت کی فضیلت اور ترغیب کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۸۰۳ ونیا کی زینت وکشادگی برغرور کرنے کی ممانعت کے بیان

سوال ہے بیخے اور صبر و قناعت کی فضیلت اور ان سب کی ترغیب کے بیان میں۔۔۔۔۔۲۰۰۰

کفایت شعاری اور قناعت پیندی کے بیان میں ۔۔۔۔۔ مولفة القلوب اور جے اگر نہ دیا جائے تو اُس کے ایمان کا خوف أے دینے اور جواین جہالت کی وجہ سے حق سے سوال کرےاورخوارج اور اُنکے احکامات کے بیان میں ۔۔۔ ۸۰۷ جس کے ایمان کا خوف ہوائے عطا کرنے کا بیان ۔۔۔ ۸۰۸ اسلام پر ٹابت قدم رہنے کے لیے تالیف قلبی کے طور پر دینے اورمضبوط ایمان والے کو صبر کی تلقین کرنے کا بیان ---- ۸۰۹ خوارج کے ذکراوران کی خصوصیات کابیان ------ ۸۱۲ خوارج کولل کرنے کی ترغیب کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۸۲۱ خوارج کے مخلوق میں سب سے زیادہ بُر ہے ہونے کے بیان رسول الله مثَاثِينِ اورآب مَنْ لَيْنَاكُم كَ آل بنو باشم اور بنوعبدالمطلب وغیرہ کے لیےز کو ق ک تحریم کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۸۲۲ نی کریم منگائیلیم کی آل کے لیےصد قد کا استعال ترک کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔

نی کریم مَا الله اور بن باشم اور بن عبدالمطلب کے لیے ہدیے ک

صدقه کی ترغیب اگر چه ایک محجوریا عمده کلام ہی ہووہ دوزخ ے آڑے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مردورانی مردوری مصدقه کریں اور کم صدقه کرنے والے کی تنقیص کرنے سے زو کئے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۵۸۳ دودھوالا جانورمفت دینے کی فضیلت کے بیان میں ۔ ۸۴۰ سخی اور بخیل کی مثال کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ صدقہ اگر چہ فاس وغیرہ کے ہاتھ پہنے جائے صدقہ دیے والے کواواب ملنے کے جوت کے بیان میں مسلف کے ۲۸۲ امانت دارخزانجی اور اُس عورت کے تواب کا بیان جوایئے شوہری صریحیا عرفی اجازت سے صدقہ کرے ۔۔۔۔۔ ۲۸۷ آ قاکے مال سے غلام کے خرچ کرنے کے بیان میں ۔ ۸۸۷ صدقد کے ساتھ اور نیکی ملانے والے کی نصیات کابیان - ۷۸۹ خرچ کرنے کی ترغیب اور گن من کرر کھنے کی کراہت کے قلیل صدقه کی ترغیب اورقلیل مال سے اُس کی حقارت کی وجہ صصدقه كى ممانعت نه بونے كابيان ------ ١٩١ صدقہ چھا کردیے کی نفیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ 29۲ انطل صدقة تندرى اورخوشحالى من صدقه كرناب ---- 29 أوير والا ماتھ نيچے والے ماتھ سے بہتر اور أو ير والا ماتھ خرج كرنے والا اور بنچے والا ہاتھ لينے والا ہے كے بيان ميں ما تکنے سے ممانعت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۹۴ مسكين وه ہے جو بقدر ضرورت مال نه ركھتا ہو اور نه مسكين تصوركياجاتا موكدأ سے صدقہ دياجائے ------- ٢٩٦ لوگوں سے ما تکنے کی کراہت کے بیان میں مانگناکس کے لیے حلال ہے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۲۹۸

#### اباحت اگرچہ مدید کرنے والاصدقہ کے طور پراس کا مالک نبی کریم شافیظ کا مدید قبول کرنے اور صدقہ آد کر دینے کے موامواور جب صدقه جے صدقہ کیا گیا ہے کے قضہ میں دے جوصدقہ لائے اُس کے لیے دُعا کرنے کابیان ----- ۸۳۱ دیا جائے تو اب وہ صدقہ کی تعریف سے نکل گیا اور ہراس کے لیے وہ صدقہ طلال ہوگیا جس کے لیے وہ حرام تھا' کے

ز کو ق وصول کرنے والے کوراضی رکھنے کا بیان جب تک وہ

حرام مال طلب ندکرے ۔۔۔۔۔۔۔

#### اندکره امام مسلم ﷺ دیکره امام مسلم ایک دیکره

جن علاء اور محدثین عظام ہو ہوں نے رسالت مآب میں این اور اُمت مسلمہ کا تعلق برقر ارر کھنے کے لیے دن رات جدو جہد عظیم کی انہی میں سے ایک عظیم محدثِ جلیل صاحب مسلم الم مسلم میں ہے۔

#### نام اورسلسلەنسى:

امام مسلم مینید کا اصل اور صحیح نام ''مسلم''بی ہے۔والد کا نام''الحجاج'' تھا۔کنیت''ابوالحسین''اور لقب' عسا کرالدین'' ہے۔سلسلہ نسب نیہ ہے:''مسلم بن حجاج بن ور دبن مسلم ور دبن کوشار''

امام ملم مینید کی نسبت 'قبیله قیر' کی طرف کی جاتی ہے اور خراسان کے ایک شہر' نیشا پور' کی طرف نسبت کرتے ہوئے ''نیشا پوری'' بھی کہاجا تاہے۔

#### سن ولادت:

امام مسلم موسلیہ کے من ولادت میں کچھ اختلاف ہے۔ عام طور پر تین من ولادت بیان کیے جاتے ہیں۔۲۰۲ھ ۲۰۴ھ م

#### سن وفات:

امام مسلم مینید نے ۱۲۱ ہیں وفات پائی۔امام مسلم مینید کی وفات بھی بڑی عجیب انداز ہے ہوئی وہ یہ کہ ایک مجلس مذاکرہ میں امام مسلم مینید سے ایک حدیث یا دنہ آئی تو گھر آکر میں امام مسلم مینید سے ایک حدیث یا دنہ آئی تو گھر آکر رات کو وہ حدیث تلاش کرنے بیٹھ گئے ۔کس نے امام مسلم مینید کی خدمت میں مجوروں کا ایک ٹوکرار کھ دیا۔ امام مسلم مینید حدیث تلاش کرنے میں ایسے منہمک ہوئے کہ ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے مجوری کھاتے رہے اور حدیث بھی تلاش کرتے میں اور وہ مجوروں کا ٹوکرا بھی کھاتے رہے اور حدیث بھی تلاش کرتے رہے ۔ یہاں تک کہ ساری رات بھی گزرگی اور حدیث بھی تل گی اور وہ مجوروں کا ٹوکرا بھی کھاتے کھاتے ختم ہوگیا اور کہا جاتا ہے کہ یہی (اس قدر کثر تے تعداد میں مجوروں کا کھانا ہی ) امام سلم مینید کی وفات کا سب بن گیا۔ ۲۲ رہد ۲۲ میں وز اتو ارکے دن شام کے وقت وفات یا گی اور نیٹا پور میں وُن ہوئے۔

ابوحاتم رازی پینید نے امام سلم بینید کی وفات کے بعدان کوخواب میں دیکھا تو حاتم رازی نے امام سلم بینید ہے اُن کا حال بو چھا تو امام سلم بینید نے امام سلم بینید کے بعدان کوخواب میں دیکھا تو بوچھا تو امام سلم بینید کے امام سلم بینید کوخواب میں جنت میں دیکھا تو بوچھا: کیسے نجات ہوئی ؟ تو امام سلم بینید کوخواب میں جنت میں دیکھا تو بوچھا: کیسے نجات ہوئی ؟ تو امام سلم بینید نے فرمایا: اس جزائی کی وجہ سے اور وہ جزوجے مسلم کا تھا۔

#### ابتدائی حالات زندگی اوراسا تذه کرام میشیم:

امام سلم میشید نے ۲۱۸ هیں احادیث کا ساع شروع فرمایا۔ان کے اساتذہ کرام میں امام احمد بن حنبل امام تعنبی امام احمد بن یونس سعید بن منصور ابوعبداللہ بن مسلم و کرمایہ کرمایہ بن کی گئیسی و غیرہ شامل ہیں۔امام مسلم میشید نے اپنے والدین کی سرپرتی میں بہترین تربیت حاصل کی اور اس پاکیزہ تربیت کا یہی اثر تھا کہ ابتدائی عمر سے زندگی کے آخری کھات تک امام مسلم میشید نے نہایت بہترین تربین گاری اور دینداری کی زندگی گزاری اور بھی کسی کواپنی زبان سے بُرانہ کہا تی کہ نہ کسی کی غیبت کی اور نہ ہی کسی کواپنے ہاتھ سے مارا پیا۔

نیشا پور میں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ کا تو ت حافظ اس قدرتھا کہ آپ نے بہت ہی تھوڑ ہے وصد میں رسی علوم وفنون حاصل کر کے احادیث نبویہ کے حصول کیلئے مختلف مقامات وفنون حاصل کر کے احادیث نبویہ کی حصول کیلئے مختلف مقامات کی خاک چھائی۔ عراق 'حجاز' مصروشام تو کئی مرتبہ تشریف لے گئے اور بغداد میں تو آخری عمر کا سفر کا سلسلہ جاری رہا۔ (تاریخ کی خاک چھائی۔ عراق 'حجاز' مصروشام تو کئی مرتبہ تشریف لے گئے اور بغداد میں تو آخری عمر کا سفر کا سلسلہ جاری رہا تھال ہو کہ انتقال ہو کھان جسم سے دوسال بعد ہی امام سلم میشد کا انتقال ہو گیا۔ اناللہ وانالیہ واجعون۔

# امام مسلم عند حمشهورشا گرد:

صاحب ترندی ابوعیسلی ترندی امام ابو بکراین خزیمهٔ امام ابوعوانهٔ ابو حاتم رازی کیلی بن ساعدہ ۔ امام سلم میشانید کے ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ائمہ حدیث بیشانیم شاگر دہیں ۔

# امام مسلم عنيه كي تصانيف:

اما مسلم عند كى سب سے مشہور ومعروف اور مقبول عام تصنیف تو يہي ' وضح مسلم' ہی ہے لين اس کے علاوہ اما مسلم عند الله علی کا فی کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں سے چند تصانیف یہ ہیں: (۱) المسند الکبیر علی الرجال (۲) الاساء والکئی کتاب الجامع علی الا بواب' (۴) الجامع الکبیر' (۵) کتاب السیر' (۲) کتاب علل' (۷) کتاب الوجدان' (۸) کتاب الاقران (۹) کتاب الا فراد (۱۰) کتاب سوالات احمد بن صنبل ، (۱۱) کتاب حدیث عمرو بن شعیب' (۱۲) کتاب مشائخ ما لک ، الاقران (۹) کتاب مشائخ الد شعب (۱۲) کتاب اولاد صحابہ (۱۲) کتاب اولاد والا عتبار (۱۷) کتاب مشائخ شعبہ (۱۵) کتاب اولاد صحابہ (۱۲) کتاب اولاد علی کتاب دواہ الشامین' (۱۹) کتاب دواہ الشامین' (۱۹) کتاب دواہ الشامین' (۱۹) کتاب دواہ الشامین (۱۹) کتاب دواہ الم المحد شین (۱۵) کتاب المختر مین۔

# صیح بخاری اور صیح مسلم میں سے کونی راجے ہے؟

بڑی کثرت سے علمائے کبار نے سیح بخاری کو سیح مسلم پرتر جی دی ہاور حافظ ابوعلی نیٹا پوری میٹید نے سیح مسلم کوعلم حدیث کی تمام تصانیف پرتر جیح دی ہے اور فرمایا ہے کہ: ما تحت ادیم السماء اصحح من کتاب مسلم (نی علم الحدیث) یعنی علم حدیث میں روئے زمین پرمسلم سے بڑھ کر سیح ترین اور کوئی کتاب نہیں ہے۔

اہلِ مغرب کی ایک جماعت کا بھی بھی خیال ہے۔ اس دعویٰ کی دلیل بیہ ہے کہ امام سلم بینیڈ نے بیشر ط لگائی ہے کہ وہ اپنی صحیح میں صرف وہ حدیث بیان کریں گے جس کو کم از کم دو ثقہ تا بعین پھینٹیٹر نے دو صحابیوں سے روایت کیا ہواور یہی شرط تمام طبقات تا بعین و تبع تا بعین پھینٹیٹر میں ملحوظ رکھی ہے کہ یہاں تک کہ سلسلہ اسنا د اِن (مسلم بینٹیڈ) تک ختم ہو۔ دوسر سے بید کہ وہ راویوں طبقات تا بعین و تبع تا بعین پھینٹر میں ملحوظ رکھی ہے کہ بہاں تک کہ سلسلہ اسنا د اِن (مسلم بینٹریڈ) تک ختم ہو۔ دوسر سے بید کہ وہ راویوں کے اوصاف میں صرف عد الت پر ہی اکتفانہیں کرتے بلکہ شرائط شہادت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ امام بخاری پھینٹیڈ کے فرد یک اس قدریا بندی نہیں ہے۔ (بتان الحد ثین ص ۱۵۸)

# امام مسلم مينيه كي سيرت وعادات اورمقام ومرتبه:

جیسا کہ امام مسلم میشید کے ابتدائی حالت میں پہلے گزر چکا ہے کہ امام صاحب بیشید نے نہایت ہی پر بیزگاری اور دیداری کی زندگی گزاری اور زندگی گراری اور زندگی گزاری اور تابیات اور تق جا فظی بروات ان کے زمانے کے بزرگ امام مسلم میشید کے کمال کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوگئے اور یہاں تک کہ وہ محد ثین بھی جو کہ امام مسلم میشید کے ہم درجہ تھان سے بلاتا ال روایت کرتے ہے۔ امام ابوعیسی تر ذبی ابوحاتم رازی کی بن ساعدہ ابوعوانہ وغیرہ اور دیگر ممتاز محد ثین عظام بھیشید کے ہم مراحت میں امام مسلم میشید کے امام مسلم میشید کے ہم جماعت تھان کا روایت کرتے ہو کہ امام مسلم میشید کے ہم جماعت تھان کا امام مسلم میشید کے مماتھ تعلق کا بیعالم تھا کہ دگا تاریندہ مسلم میشید کے ساتھ بھی اور بھر ہو گا اور بھر ہو کا سفر کیا ۔ یہ حضات اور جو مسلم کی رفاقت کا لطف آٹھاتے رہے اور حج مسلم کی رفاقت کا لطف آٹھاتے رہے اور حج مسلم کی رفاقت کا اطف آٹھاتے رہے امام مسلم میشید کے ساتھ بھی اور بھر ہو کا سفر کیا ۔ یہ حضات اللہ بھر ہو کہ ہو کہ بھر کہ ہو کہ بھر کیا ہوگا کہ ایت کی میں امام مسلم میشید کی خوالد کی اللہ کا ہوگا اور واقعی ہے آدمی اس بھر کا اور بھر کی ان کا اس قدر گرو یہ و بنالیا تھا کہ ایک ورکھ کو دوام مسلم میشید کے اساتہ ہو کہ ان کا اس قدر گرو یہ و بنالیا تھا کہ آئی ہو کہ بھر ان اللہ للمسلمین لیعنی جب تک اللہ تعالی آپ کو مسلمانوں کے لیے زندہ رکھ گو خمر اور جملائی ہمارے نعدم النجير ما ابقاك الله للمسلمین لیعنی جب تک اللہ تعالی آپ کو مسلمانوں کے لیے زندہ رکھ گو خمر اور جملائی ہمارے انہ میں میک کی اسلام کی دور انہ میں دور کی کی ان کا اس قد کر اور جملائی ہمارے بھر کی دور کی کو خمر دور کی کو خمر کی دور کی کو دور کی کی دور کی کی دور کی کی کو کی دور کی کو کی دور کی کو کی دور کی کی کی دور کی کی دور

ابوقریش میسید نے وُنیا کے چار حفاظ کرام میسید میں سے ایک امام سلم میسید کوشار کیا ہے۔ امام سلم میسید فرماتے ہیں کہ میں نے تین لا کھا حادیث نبوید (منظیم کی ایسید میں نے تین لا کھا حادیث نبوید (منظیم کی میں سے منتخب کر کے یہ کتاب ''حصیح مسلم' 'تیار کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں جناب نبی کریم منظیم کی ذات اقدی کے ساتھ ماتھ ساتھ آپ منگیم کے فرامین مبارک کو بھے اور اُن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گمراہی ہے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ابوجاد اعزیز الرحمٰن



#### إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَاسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ بظل الخاليان

شروع الله كنام سے جوبہت مبربان نہايت رحم والا ب

# مُقَدِّمَةُ الْكِتْلِ لِلْإِمَامِ مُسْلِمٍ مِثْلَةً

#### (ز امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري عيد

(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى جَمِيْعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ

امَّا بَغُدُ! ۚ فَإِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ بِتَوْفِيْقِ خَالِقِكَ ذَكُرْتَ آنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الْاَحْبَارِ الْمَالُوْرَةِ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سُنَنِ الدِّيْنِ وَ ٱخْكَامِهِ وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي النَّوَابِ وَالْمِقَابِ وَالتَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ صُنُوْفِ الْاشْيَآءِ بِالْاَسَانِيْدِ الَّذِي بِهَا نُقِلَتْ وَتَدَاوَلَهَا اَهُلُالُعِلْمِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ فَارَدُتُ ٱرْشَدَكَ اللَّهُ أَنْ تَوَلَّفَ عَلَى جُمْلَتِهَا مُؤَلَّفَةً مُحْصَاةً وَسَالَتَنِي أَنْ النَّحِصَهَالَكَ فِي التَّالِيُفِ مِلَا تَكُرَارٍ يَكُثُرُ ۚ فَإِنَّ ذَٰلِكَ زَعَمْتَ مِمَّا يُشْغِلُكَ عَمَّالَهُ قَصَدُتَّ مِنَ التَّفَقُّم فِيْهَا وَالْإِسْتِنْبَاطِ مِنْهَا وَ لِلَّذِي سَالُتَ ٱكْرَمَكَ اللَّهُ حِيْنَ رَجَعْتُ اللَّهِ تَكَبُّرهِ وَمَا تَوُولُ اِلَّذِهِ الْحَالُ اِنْ شَآءَ اللَّهُ عَاقِبَةٌ مَّحْمُودَةٌ وَّ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ سبتع يفين أس الله كي بي جوسب جهانون كايا لخوالا باور الله تعالى خاتم الانبياء حضرت محدمتًا للنَّيْ اورتمام انبياء اوررسولوں يرايني رحتیں نازل فرمائے۔

مُقّدمَه

بعدحد وصلوة! امامسلم يسيد اسي شاكرد ابوالحق كومخاطب كرت موے فرماتے ہیں: اللہ تعالی تھے پر رحم فرمائے کہتونے اپنے بروردگار ہی کی توفیق سے بیذ کر کیا تھا کہ دین کے اصول اور اس کے احکام سے متعلق رسول اللم فاليوم على جواحاديث مروى بين ان تمام احاديث كى تلاش وجنتجو کی جائے اور وہ احادیث جوثواب عذاب اور رغبت اور خوف وغیرہ کے متعلق مروی ہیں (یعنی فضائل واخلاق کے متعلق حدیثیں ) اور ان کے سوااور باتوں کی اساد کے ساتھ جن کی رُو ہے وہ حدیثین نقل کی گئی ہیں اور جن کوعلاءِ حدیث نے قبول کیا ہے۔اللہ تعالی تم کو ہدایت دے کہتم نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا کہ اس قتم کی تمام احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا جائے اورتم نے بیسوال کیا تھا کہ میں ان سب حدیثوں کواختصار کے ساتھ تمہارے لیے جمع کروں اور اس میں تكرار نه بواس ليے كه تكرار سے مقاصد يعني احاديث ميں غور وخوش كرف اورأن ع مسائل ك فكالخ مين ركاوث پيداموكي -الله تعالى

مُقّدمَه ممہیں عزت عطافر مائے تم نے جس بات کا سوال کیا جب میں نے

اس برغور کیا اوراس کے انجام کودیکھا اللہ کرے اس کا انجام اچھا ہو۔ تو سب سے پہلے دوسروں کے علاوہ مجھے خود فائدہ ہوگا بہت سے اسباب کی وجہ ہے جن کا بیان کرنا طویل ہے۔ مگراس کا خلاصہ بیہ ہے کہاس طرح سے تھوڑی می احادیث کو یا در کھنا مضبوطی اور صحت کے ساتھ آسان ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہیں (صحیح اور غیر صحیح) احادیث میں جس وقت تک ووسرے لوگ واقف نہ کرا کمیں تمیز ہی حاصل نہیں ہو عتی ۔ پس جب معاملہ اس میں ایسا ہی ہے جبیا کہ ہم نے بیان کیاتو اراده کرنا کم صحیح روایات کی طرف زیاده ضعیف روایات سے افضل واولی ہے اور اُمید کی جاتی ہے کہ بہت می روایات کواس شان ہے بیان کرنااور مکررات کوجمع کرنا خاص خاص لوگوں کے لیے نفع بخش ہے جن کوعلم حدیث میں کچھ حصہ اور بیداری عطا کی گئی ہے اور حدیث كاسباب وعلل معرفت حاصل بريس اگراللدن حاباتوايدا مخص جس کوعلم حدیث سے پچھلم دیا گیا ہے۔وہ کثرت کے ساتھ جمع شدہ احادیث سے فائدہ حاصل کرسکتا ہے۔ بہرحال عام لوگوں میں ے جوصاحب واتفیت ومعرفت ہیں کے برتکس ہیں ان کے لیے كثرت احاديث كاكوئي فائده نهيس اور تحقيق وه كم احاديث كي معرفت ہے عاجز آگئے ہیں۔

پھراگراللہ نے جاہاتو ہم شروع ہوں گے نکا لنے میں ان احادیث کے جس كاتم نے سوال كيا ہے اور تاليف اس كى ايك شرط ير عنقريب ميں اس كوتبهار بي ذكر كرول گااوروه شرط يه به كه جم اراده كرتے بيں ان تمام احاديث كاجوسنداً (متصلاً) نبي كريم مَا لَيْنَا السيم وي بيل - يس ہم ان کوتشیم کرتے ہیں تین اقسام پر اور راویوں کے تین طبقات ( ثقة ' متوسطین صعفاء) پر بغیر تکرار کے۔ ہاں مید کدالی جگدمیں حدیث آ جائے کمستغنی نہ کیا جائے اس حدیث کے تکرار سے اس میں معنا زیادتی ہو یا اسناداً واقع ہودوسری اسناد کے پہلو میں کوئی علت (کسی علت کی وجہ اور ضرورت کے پیش نظر تکرار ہوگا )۔

مَنْفَعَةٌ مَّوْجُوْدَةٌ وَ ظَنَنْتُ حِيْنَ سَٱلْتَنِي تَجَشَّمَ ذَلِكَ أَنْ لَوْعُزِمَ لِى عَلَيْهِ وَ قُضِيَ لِي تَمَامُهُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصِيبُهُ نَفْعُ ذَلِكَ إِيَّاىَ خَاصَّةً قَبْلَ غَيْرِى مِنَ النَّاسِ لِلأَسْبَابِ كَفِيْرَةٍ يَطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ ـ إِلَّا أَنَّ جُمُلَةَ ذَلِكَ أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيلِ مِنْ هَٰذَا الشَّانِ وَإِتَّقَانُهُ آيْسَرُ عَلَى الْمَرُّءِ مِنْ مُّعَالَجَةِ ٱلْكَفِيْرِ مِنْهُ وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَا تَمْيِيْزَ عِنْدَةً مِنَ الْعَوَامِ إِلَّا بِأَنْ يُّوَقِّفَةٌ عَلَى التَّمْيِيْزِ غَيْرَةً فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هٰذَا كَمَا وَصَفْنَا ۚ فَالْقَصْدُ مِنْهُ اِلِّي الصَّحِيْحِ الْقَلِيْلِ آوْلَى بِهِمْ مِّنْ اِزْدِيَادِ السَّقِيْمِ وَإِنَّمَا يُرْجِى بَعْضُ الْمُنْفَعَةِ فِي الْإِسْتِكْفَارِ مِنْ هَٰذَا الشَّانِ وَجَمْعِ الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ رُزِقَ فِيْهِ بَعْضَ التَّيَقُّظِ وَ الْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَ عِلَلِهِ فَذَٰلِكَ إِنْشَاءَ اللَّهُ يَهُجُمُ بِمَا أُوتِي مِنْ ذَٰلِكَ عَلَى الْفَآئِدَةِ فِي الْإِسْتِكُنَارِ مِنْ جَمْعِه فَآمًّا عَوَاهُ النَّاسِ الَّذِيْنَ هُمْ بِخِلَاكِ مَعَانِي الْخَاصِّ مِنْ آهُلِ التَّيَقُظِ وَالْمَعْرِفَةِ فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِيْطَلَب الْحَدِيْثِ الْكَثِيْرِ وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيْلِ. ثُمَّ إِنَّا إِنْ شَآءَ اللَّهُ : مُبْتَدِءُ وْنَ فِينَ تَخْوِيْج مَا سَالُتَ وَ تَالِيْفِهِ عَلَى شَرِيْطَةٍ سَوْفَ اَذْكُرُ هَالَكَ وَهُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةٍ مَا ٱسْنِدَ مِنَ الْآخُبَارِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُقَسِمُهَا عَلَى ثَلَاقِهِ أَقْسَامٍ وَ ثَلْثِ طَبَقَاتٍ مِّنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكُرَارٍ إِلَّا أَنْ يَّاتِيَ مَوْضِعٌ لَّا يُسْتَغْنَى فِيْهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيْتٍ فِيْهِ زِيَادَةٌ مَعْنَى أَوْ اِسْنَادٌ يَقَعُ اللَّي جَنْبِ اِسْنَادٍ لِعِلَّةٍ تَكُوْنُ َهُنَاكَ\_

لِآنَّ الْمُعْنَى الزَّآئِدَ فِى الْحَدِيْثِ الْمُحْتَاجَ الِيَّهِ

يَقُوْمُ مَقَامَ حَدِيْثِ تَامَّ فَلَابُدَّ مِنْ اِعَادَةِ الْحَدِيْثِ
الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ آوُ اَنْ نُفَصِّلَ ذَلِكَ
الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيْثِ عَلَى اِخْتِصَارِهِ اِذَا
الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيْثِ عَلَى اِخْتِصَارِهِ اِذَا
الْمَعْنَى وَلَكِنْ تَفْصِيْلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ
الْمُكَنَ وَلَكِنْ تَفْصِيْلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ
الْمُكَنَ وَلَكِنْ تَفْصِيْلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ
الْمُكَا وَجَدُنَا
اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَامَّنَا الْقِيسُمُ الْكُوَّلُ: فَانَّا نَتَوَخَّى أَنْ تُقَدِّمَ الْاَخْبَارَ الَّتِي هِيَ ٱسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَآنْقَى مِنْ أَنْ يَكُوْنَ نَاقِلُوْهَا أَهُلَ اِسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيْثِ وَإِنْقَانِ لِمَانَقَلُوا لَمُ يُؤْجَدُ فِي رِوَايَتِهِمْ اِخْتِلَاكِ شَدِيْدٌ وَلَا تَخْلِيْطٌ فَاحِشٌ كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيْهِ عَلَى كَثِيْرٍ مِّنَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَبَانَ ذَٰلِكَ فِي حَدِيْثِهِمْ فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا آخْبَارَ هَذَا الصَّنْفِ مِنَ النَّاسِ اتَّبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيْدِهَا بَعْضُ مَنْ لِيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ ۚ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قُلْهُمْ عَلَىٰ آنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِيْمَا وَصَفْنَا دُوْنَهُمْ فَإِنَّ اسْمَ السَّتْرِ وَالصِّدْقِ وَ تَعَاطِى الْعِلْمِ يَشْمُلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَ يَزِيْدَ بْنِ آبِي زِيَادٍ وَلَيْثِ بْنِ أَبِىٰ سُلَيْمٍ ۚ وَٱضْرَابِهِمْ مِنْ حُمَّالِ الْآثَارِ وَ نُقَّالِ الْاَحْبَارِ فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّتُو عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُونِفِينَ فَغَيْرُهُمْ مِّنْ ٱقْرَانِهِمْ مِمَّنْ عِنْدَهُمْ مَّا ذَكُرْنَا مِنَ الْإِتْقَان وَالْإِسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ يَفْضُلُوْنَهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمَرْتَبَةِ لِلاَنَّ هَلَمَا عِنْدَ اهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ رَفِيْعَةٌ وَّخَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ الْاَتُواى اتَّكَ إِذًا وَازَنْتَ هَوُلَاءِ

کیونکہ ایسے معنی کی زیادتی حدیث میں جس کی احتیاج ہوتو وہ مثل ایک پوری حدیث کی حیہ ہے۔ پس ضروری ہوا اس حدیث کا اعادہ کرنا جس میں وہ زیادتی موجود ہویا سے کہ جدا کیا جائے وہ معنی پوری حدیث سے اختصار کے ساتھ جب جمکن ہولیکن اس کا جدا کرنا کبھی مشکل ہوتا ہے اس پوری حدیث سے تو اُس خاص ضرورت و مصلحت کے تحت ہم اس پوری حدیث کا اعادہ کرؤ سے ہیں لیکن اگر مصلحت کے تحت ہم اس پوری حدیث کا اعادہ کرؤ سے ہیں لیکن اگر سکے تو ہم ہرگن عادہ نہیں کریں گرار سے بیچنے کی کوئی صورت نکل سکے تو ہم ہرگن عادہ نہیں کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

قتم اوّل: میں ہم ان احادیث مبارکہ کو بیان کریں گے جن کی اسانید دوسری احادیث کی اسانیداورعیوب و نقائص ہے محفوظ ہوں گی اور ان کے راوی زیادہ معتبر اور قوی و ثقه ہوں گے حدیث میں ۔ کیونکہ نہ تو ان کی روایت میں سخت اختلاف ہے اور نہ فاحش اختلاط - جبیا که کثر محدثین کی کیفیت معلوم موگئ ہے اور بد بات ان احادیث کی روایت ہے پایے ثبوت تک پہنچ چکی ہے۔ پھر ہم اس قتم کے لوگوں کی مرویات کا ذکر کرنے کے بعدالی احادیث لائیں گے جن کی اسمانید میں وہ لوگ ہوں جواس درجہ اتقان اور حفظ ہے موصوف نه مول جو اویر ذکر موالیکن تقوی پر بیز گاری اور صداقت وامانت میں ان کا مرتبدان ہے کم ند ہوگا۔ کیونکہ ان کا عیب ڈھکا ہوا ہے اور ان کی روایت بھی محدثینؓ کے ہاں مقبول ہے جبیها که عطاء بن سائب اور یزید بن ابی زیاد<sup>ا</sup>لیث بن ابی سلیم اور ان كى مثل حاملين آثار اورنقول احاديث اگر چه اہلِ علم ميں مشہور اورمستور ہیں محدثینؓ کے نز دیک لیکن ان کے ہم عصر دوسر لوگ جن کے پاس اتقان اور استقامت روایت میں ان سے بڑھ کر ہے حال اورمرتبديس ابل علم كے بال بلند درجه اورعد وخصلت ان كونضيات والول میں ہے کردیتی ہے۔ کیاتم نہیں دیکھتے جبتم ان تینوں کاجن کا ہم نے نام لیاعطاء کر یداورلیث کامنصور بن معتمر اورسلیمان اعمش اور التمعيل بن خالد ہے موازنہ کروحدیث کے اتقان اور استقامت میں تو الثَّلْثَةِ الَّذِيْنَ سَمَّيْنَاهُمْ عَطَاءً وَّ يَزِيْدَ وَلَيْثُ بِمَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَ سُلَيْمِنَ الْأَعْمَشِ وَإِسْمَعِيْلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ فِي إِنْقَانِ الْحَدِيْثِ وَالْإِسْتِقَامَةِ فِيْهِ وَجَدْتَّهُمْ مُبَانِنِينَ لَهُمْ لَا يُدَانُونَهُمْ لَاشَكَّ عِنْدَ آهْلِ الْعِلْم بِالْحَدِيْثِ فِي ذَٰلِكَ الَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُوْرٍ وَالْاعْمَشِ وَ اِسْمَعِيْلَ وَإِنْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ وَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ دَٰلِكَ مِنْ عَطَآءٍ وَّ يَزِيْدَ وَ لَيْتٍ وَّ فِيْ مِثْلِ ذَلِكِ مَجْراى هَوُّ لَآءِ إِذَا وَاَزَنْتَ بَيْنَ الْأَقْرَانِ كَابُنِ عَوْنٍ وَ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ مَعَ عَوْفِ بْنِ آبِيْ جَمِيْلُةَ وَٱشْعَتَ الْحُمْرَانِيّ وَهُمَا صَاحِبَا الْحَسَنِ وَابْنِ سِيْرِيْنَ كَمَا أَنَّ ابْنَ عَوْنِ وَأَيُّوْبَ صَاحِبَاهُمَا إِلَّا آنَّالْبُوْنَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ هَٰذَيْنِ بَعِيْدٌ فِي كَمَالِ الْفَصْٰلِ وَ صِحَّةِ النَّفْلِ وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ وَّٱشْعَتُ عَيْرَ مَدْفُرُعِيْنَ عِنْ صِدْقٍ وَّآمَانَةٍ عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَّ ٱلْمُنْزِلَةِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ وَانَّمَا مَثَّلْنَا هَوُلَآءِ فِي التَّسْمِيَةِ لِيَكُوْنَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِىَ عَلَيْهِ طَرِيْقُ آهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْتِيْبِ آهْلِهِ فِيْهِ فَلَا يُقَصِّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ وَلَا يَرْفَعُ مُتَّضِعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَ يُعْظَى كُلَّ ذِي حَقٌّ فِيْهِ حَقَّةٌ وَ يُنَزَّلُ فِيْهِ مَنْزِلَتَهُ وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ آنَهَا قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنزِّلَ النَّاسَ ْمَنَازِلَهُمْ مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْانُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِنَّىٰ عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ (يوسف: ٧٦)

فَعَلَى نَحْوِمَا ذَكُرْنَا مِنَ الْوُجُوْهِ ' نُؤَلِّفُ مَا سَالْتَ مِنَ الْآخِبَارِ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَآمًّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ آهُلِ الْحَدِيْثِ مُتَّهَمُّرُنَ ٱوْ عِنْدَ

تم ان کو بالکل ان سے جدا اور الگ یا دُگے۔ ہرگز ان کے قریب نہ موں گے۔اس بات میں محدثین کے باں بالکل شک نہیں ہے۔اس لیے کدان کے ہاں ثابت ہوگیا ہے۔صحت حفظ منصور اور اعمش اور اسمعیل کا اور ان کا اتقان حدیث میں نہیں پہچان حاصل کر سکے ان جیسی عطاء پرید اورلیف سے اور الی ہی کیفیت ہے جب تو ہم عصروں کے درمیان موازنہ کرے جیسے ابن عوف اور ایوب و بختیانی کاعوف بن الی جمیلہ اور اشعث حمر انی کے ساتھ۔ بیدونوں مصاحب اور ساتھی تھے۔حسن بھری اور ابن سیرین کے جیسا کہ ابن عوف اور ابوب ختیانی ان کے ساتھی ہیں۔ ہاں بے شک ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ (ابن عوف اور ایوب کا درجہ اعلیٰ ہے) کمال فضل اور صحت روایت میں اگر چیموف اور اشعث بھی اہلِ علم کے ہاں ستج اور امانت دار ہیں لیکن اصل حال درجے کے اعتبار سے ہے۔ محدثین کے بال وہی ہے جوہم نے بیان کیا۔ ہم نے اس لیے بیہ مثالیں دی ہیں کہ جولوگ محدثینؓ کے اصول اور تقیدی طریق کار کو نہیں جانتے وہ آسانی کے ساتھ راویون کے مقام ومرتبہ کی پیچان . حاصل کر سکے ۔ تا کہ بلند مرتبہ راوی کو کم اور کم مرتبہ محدث کو اس ے زیادہ مرتبہ نددیا جائے اور ہرمحدث کی روایت کواس کی حیثیت ےمقام دیا جائے اور ہرمحدث کواس کے منصب کے مطابق مقام و مرجبه میسر آئے اور محقیق سیدہ عائشہ صدیقه رضی اللہ عنہا ہے روایت ذکری گئی ہے وہ فر ماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تکم فرمایا کہ ہم لوگوں ہے اسکے مرتبہ اور منصب کے مطابق سلوک كريں اور اسكى تائيد قرآن ہے بھى ہوتى ہے۔ اللہ عزوجل كا فرمان ب: ﴿ وَ فَوُقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْمٌ ﴾ " برعالم ع بر حرعلم والا ہوتا ہے''۔

انمى طريقوں پر جوہم نے او پربيان كيے جمع كرتے ہيں جوتم نے سوال کیا رسول الله مَنْ لِیْنَا کی حدیثوں ہے۔ ہاں وہ لوگ جُواکثریا تمام محد ثینٌ کے زود یک مطعون ہیں جیسے عبداللہ بن مسورُ ابدِ جعفر مدائنیُ عمرو

الْأَكْثَوِ مِنْهُمْ فَلَسْنَا نَتَشَاعَلُ بِتَخْوِيْجِ حَدِيْثِهِمْ كَعَبُدِ اللهِ بْنِ مِسْوَرٍ آبِيْ جَعْفَرِ الْمَدَآنِينِي وَ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ وَ عَبْدِالْقُلُوْسِ الشَّامِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَصْلُوْبِ وَ غِيَاثِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَ سُلَيْمُنَ بْنِ عَمْرِو آبِي دَاوْدِ النَّخَعِيِّ وَٱشْبَاهِهِمْ مِثَّنِ اتُّهِمَ بِوَضْعِ الْآحَادِيْثِ وَ تَوْلِيْدِ الْاخْبَارِ وَ كَذَٰلِكَ مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيْثِهِ الْمُنْكُرُ أَوِ الْغَلَطُ آمْسَكُنَا آيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ۔

وَ عَلَامَةُ الْمُنْكُرِ فِي حَدِيْثِ الْمُحَدِّثِ اِذَا مَا عُرضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيْثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ آهُلِ الْحِفْظِ وَالرِّصٰى خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتُهُمْ اَوْ لَمْ نَكَدُ تُوَافِقُهَا فَاذَا كَانَ الْآغُلُبُ مِنْ حَدِيْفِهِ كَذَٰلِكَ كَانَ مَهْجُوْرَ الْحَدِيْثِ غَيْرَ مَقْبُوْلِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ فَمِنْ هَذَا الصَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ عَبْدُاللَّهِ رُو مُحَمَّرٍ وَ يَحْيَى بُنُ اَبِى الْيَسَةَ وَالْجَوَّاحُ بُنُ الْمِنْهَالِ اللَّهِ الْعَطُوْفِ وَعَبَّادُ بْنُ كَلِيْرٍ وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ وَ عُمَرُ بْنُ صُهْيَانَ وَ مَنْ نَحَانَحُوَّهُمْ فِي رِوَايَةِ الْمُنكّرِ مِنَ الْحَدِيْثِ فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلَى حَدِيْثِهِمْ وَلَا نَتَشَاغَلُ بِهِ لِآنَّ حُكْمَ آهُلِ الْعِلْمِ وَالَّذِي يُعْرَفُ مِنْ مَّنْهَبِهِمْ فِي قُبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيْثِ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ شَارَكَ الْيِقَاتِ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِى بَغْضِ مَا رَوَوُا وَامْعَنَ فِي ذَٰلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ فَاِذَا وُجِدَ ذَٰلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ فَآمًا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لَمِثْلِ الزُّهْرِيّ فِي جَلَالَتِهِ وَ كُثْرَةِ ٱصْحَابِهِ الْحُقَّاظِ الْمُتَّقِينِينَ لِحَدِيثِهِ وَ حَدِيْثِ غَيْرِهِ ٱوُ لِمِثْل حَدِيْثِ هِشَامٍ بُنِ عُرَوَةً وَ حَدِيثُهُمَا عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكُ قَدْ نَقَلَ

بن خالد' عبدالقدوس شامی' محمد بن سعیدمصلوب' غیاث بن ابراجیم' سلیمان بن عمرو' الی داؤ دنخعی اور ان جیسے دوسرے لوگ جن پر وضع حدیث کی تهت ہے وہ از خود احادیث بنانے میں بدنام ہیں۔اس مرح و ه لوگ بھی جن کی اکثر احادیث منکر ہوتی ہیں یا غلط الروایات تو ایسے تمام لوگوں کی روایات کو ہم اپنی کتاب میں جمع نہیں کریں گے۔

اصطلاحِ اصولِ حدیث میں منکر اُس شخص کی حدیث کو کہتے ہیں جوثقہ اور کامل الحفظ راویوں کی روایت کے خلاف روایت کرے یا ان اعادیث کی کسی طرح موافقت نه بولیس جب اس کی اعادیث میں ہے اکثر اس طرح ہوں تو وہ متر وک الحدیث ہوگا اور اس کی مرویات محدثین کے نزد کی قابل قبول اور قابل عمل نہیں ہوتیں۔اس قتم کے محدثین میں سے عبداللہ بن محرر کیلی بن ابی انیسہ ، جراح بن منسال ابو العطوف اورعبادين كثير اورحسين بن عبدالله بن ضميره اورعمر بن صهبان وغیرہ اوران کی مثل دوسرے حضرات منکرحدیث روایت کرنے والے ہیں ۔ پس ہم ان لوگوں کی روایات نہیں لاتے اور نہ ہی ان میں مشغول ہوتے ہیں کیونکہ اہلِ علم کا حکم ہے اور جوان کے مذہب سے معلوم ہواوہ یہ ہے کہ جوراوی اپنی روایت میں متفرد ہولیکن اس کی بعض روایات کو بعض دوسرے ثقة اور حفاظ راویوں نے بھی روایت کیا ہواور سے حدیث میں اس کی موافقت کی ہو۔ جب بیشرط پائی جائے پھراس کے بعدوہ متفر دراوی اپنی روایت میں پھوالفا ظ کی زیادتی کرتا ہے جن کواس کے دوسر معاصرین نے روایت نہیں کیا تواس کی زیادتی تیول کی جائے گی لیکن اگرتم کسی کو دیکھو کہ وہ زہری جیسے بزرگ مخف سے روایت کرنے کا قصد کرے جس کے شاگر دکثیر تعداد میں حافظ و مثقن ہیں جو اس کی اور دوسروں کی حدیثوں کوروایت کرتے ہیں یا ہشام بن عروہ ہے بھی روایت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ان دونوں محدثین کی روایات اہلِ علم کے ہاں بہت مشہور اور پھیلی ہوئی ہیں ان

أَصْحَابَهُمَا عَنْهُمَا حَدِيْنَهُمَا عَلَى الْإِيِّفَاقِ مِنْهُمُ فِي اكْثَرِهِ فَيَرُوِيْ عَنْهُمَا اَوْ عَنْ اَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيْثِ مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِهِمَا وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيْحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ فَغَيْرُ جَآنِزٍ قَبُولُ حَدِيْثِ هَذَا الصَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ آعُلُمُ۔

وَقَدُ شَرَحْنَا مِنْ مَّذُهَبِ الْحَدِيْثِ وَاهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ اَرَادَ سَبِيْلَ الْقَوْمِ وَ وُقِّقَ لَهَا وَ سَنَزِيْدُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ شَرْحًا وَ إِيْضَاحًا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الْاَحْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهَا فِيالًا مَاكِنِ الَّتِي يَلِيْقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْإِيْضَاحُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وَبَعُدُ يَرُحُمُكُ اللّٰهُ فَلُولًا الَّذِي رَآيَنَا مِنْ سُوءِ عَنِيْعٍ كَلِيْرٍ مِّمَّنُ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا فِيْمَا يَدُزَمُهُمْ مِنْ طَوْحِ الْاَحَادِيْثِ الصَّعِيْفَةِ وَالرِّوايَاتِ الْمُنْكَرَةِ وَ تَرْكِهِمُ الْإِقْتِصَارَ عَلَى وَالرِّوايَاتِ الْمُنْكَرةِ وَ تَرْكِهِمُ الْإِقْتِصَارَ عَلَى الْمُعْرُونُهُونَ بِالصِّدْقِ وَالْاَمَانَةِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمُ الْاَنْتِيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُوَ مُسْتَنْكُرٌ وَ مَنْقُولٌ عَنْ قَوْمِ الْمُعْرُونُونَ بِهِ الَّى وَالْاَمَانَةِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمُ الْمُعْرُونُهُونَ بِهِ الَّى الْمُعْرُونُهُونَ بِهِ الَّى الْمُعْرُونُهُونَ بِهِ الَّى عَنِيْرًا مِّمَا يَقُذِهُونَ بِهِ الَّى الْمُعْرِفُونَ بِهِ الَّى الْمُعْرِفُونَ بِهِ اللَّى الْمُعْرُونُهُ مِنْ النَّاسِ هُو مُسْتَنْكُرٌ وَ مَنْقُولً عَنْ قَوْمِ الْمُعْرِفِيمُ مِنْ النَّاسِ هُو مُسْتَنْكُرٌ وَ مَنْقُولً عَنْ قَوْمِ الْمُعْرِفِيمُ مَنْ النَّاسِ وَشُعْبَةُ بُنِ الْحَجَاجِ عَيْرِهُمُ مِنْ الْمُؤْتِقُ وَ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ وَ الْحَجَاجِ عَيْدِيلُ مَعْلَى الْمُعَلِقُ مِنْ الْاِئْتِكَابُ لِمَا سَالُتَ مِنَ التَّمْيِثِ وَالْتَحْمِيلُ وَلِكُنْ مِنْ آجُلِ مَا اعْلَمْنَاكَ مِنَ التَّمْيِثِ وَالْحَدِيلُ وَلِكُنْ مِنْ آجُلِ مَا اعْلَمْنَاكَ مِنْ الْآئِيقِيلُ وَلِكُنْ مِنْ آجُلِ مَا اعْلَمْنَاكَ مِنَ التَّمْيِثِ وَلِكُنْ مِنْ آجُلِ مَا اعْلَمْنَاكَ مِنْ التَّمْيِثِ وَلَكُنْ مِنْ آجُلِ مَا اعْلَمْنَاكَ مِنْ التَّمْيُو وَالتَّحْصِيلُ وَلِكُنْ مِنْ آجُلِ مَا اعْلَمْنَاكَ مِنْ التَّمْيُو وَالتَّحْصِيلِ وَلَكِنْ مِنْ آجُلِ مَا اعْلَمْنَاكَ مِنْ الْمُعْمِلِ وَلَكِنْ مِنْ آجُلِ مَا اعْلَمْنَاكَ مِنْ الْتَمْيُونِ وَالتَحْمِيلِ وَلِكُنْ مِنْ آجُلِ مَا اعْلَمْنَاكَ مِنْ التَّهُمِيلِ وَلَكِنْ مِنْ آجُلِ مَا اعْلَمْنَاكَ مِنْ الْمُلْكُ مِنْ الْمُلْونِ وَالْمُولُ مَا الْمُلْكَامِ الْمُلْكَ مِنْ الْمُلْكَ مِنْ الْمُلْكِ

کے شاگردوں نے بھی ان کی اکثر روآیات کو بالا تفاق روایت کیا ہے

پس اگرکوئی محدث ان نہ کورہ بالا دونوں محدثین سے باان میں سے کی
ایک سے ایسی روایت کا راوی ہوجس روایت کوان کے شاگردوں میں
سے کی نے بیان نہ کیا ہواور بیراوی ان راویوں میں سے بھی نہیں جو سیح
روایات میں ان کے مشہور شاگردوں کا شریک رہا ہوئو اس قسم کے
راوی کی مدیث کو قبول کرنا جائز نہیں ۔اللہ ہی بہتر جانے والا ہے۔
ہم نے روایت مدیث کے سلسلہ میں محدثین کے فد جب کو بیان کر دیا
ابتدائی معلومات حاصل ہو جائیں جن کو تو فیق دی جائے لوگوں میں
ابتدائی معلومات حاصل ہو جائیں جن کو تو فیق دی جائے لوگوں میں
سے اور ہم عنقریب اس کوشرح اور وضاحت سے بیان کریں گے اگر موقع پر۔ جب وہ اپنے مقامات میں معللہ اخبار کے ذکر کے
موقع پر۔ جب وہ اپنے مقامات میں آئیں گی اور جہاں شرح کرنا اور

وضاحت کرنامناسب ہوگا۔

اے شاگر وعزیز! ان تمام ند کورہ بالا با توں کے بعد اللہ تعالیٰ تھے پر رحم کر ہے اگر ہم بُر ہے کا بُر اعمل ندد کھتے جوہ ہ کر رہے ہیں بعنی وہ محدث صحیح اور مشہور روایت پر اکتفانہیں کرتا اور وہ اپ جی میں محدث بنا ہوا ہے ایسے شخص پر لا زم ہے کہ وہ ضعیف اور مشکر احادیث کونقل ند کرے اور صرف انہی اخبار کونقل کرے جوضیح اور مشہور ہیں۔ جن کومعروف ثقدلوگوں نے سچائی اور امانت کے ساتھ اس معرفت اور اقرار کے بعدر وایت کیا ہے۔ ان کی بیان ماتھ اس معرفت اور اقرار کے بعدر وایت کیا ہے۔ ان کی بیان اور غیر مقبول ہیں اور ایسے لوگوں سے مروی ہیں جن کی خدمت اور غیر مقبول ہیں اور ایسے لوگوں سے مروی ہیں جن کی خدمت اعمان بن اور ایسے لوگوں سے مروی ہیں جن کی خدمت اعمان ہو گیا ہی سفیان بن الم تعبد بن تجاج 'سفیان بن الم تعبد کی بن سعید القطان اور عبد الرحمٰن بن مہدی وغیر ہم نے کی احاد بیث کی تمیز اور مخصیل کے ساتھ ۔ لیکن اس وجہ سے جو ہم نے اماد بیث کی تمیز اور مخصیل کے ساتھ ۔ لیکن اس وجہول اساد سے بیان کی کہ لوگ منکر روایات کو ضعیف اور مجبول اساد سے بیان کی کہ لوگ منکر روایات کو ضعیف اور مجبول اساد سے بیان کی کہ لوگ منکر روایات کو ضعیف اور مجبول اساد سے بیان کی کہ لوگ منکر روایات کو ضعیف اور مجبول اساد سے بیان کی کہ لوگ منکر روایات کو ضعیف اور مجبول اساد سے بیان کی کہ لوگ منکر روایات کو ضعیف اور مجبول اساد سے بیان کی کہ لوگ منکر روایات کو ضعیف اور مجبول اساد سے بیان کی کہ لوگ منکر روایات کو ضعیف اور مجبول اساد سے بیان کی کہ لوگ منگر کو ایکن ای کو میان کو ساتھ کے بیان کی کہ لوگ منکر روایات کو صفیا

روایت کرتے ہیں اورعوام کو سنا دیتے ہیں جن میں عیوب کی پہچان کی لیافت نہیں' تو ہمارے دِلوں پر تیرے سوال کا جواب

وینا آسان ہوگیا۔

# باب: ثقات سے روایت کرنے کے وجوب اور حجو ٹے لوگوں کی روایات کے ترک میں

یاد رکھو! اللہ آپ کوتو فیق دے ہر ایک محدث پر جو صحیح اور غیر صحیح احاديث ميں بيجيان ركھتا ہو۔ ثقة اور غير ثقة راويوں كى معرفت ركھتا ہو واجب ہے کہ وہ صرف ایسی روایات ذکر کرے جن کی اساد کیجے ہوں اوران کے راویوں میں ہے کوئی راوی بھی جھوٹ ہے متہم' برعتی اور خالف سقت نه مواوران كاعيب فاش نه موامو - بهار ساس قول کی دلیل ایسی لا زم ہے کہ اس کا مخالف نہیں ۔ وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا قول ہے: ' مئومنو! اگر کوئی بد کر دارتمہارے یاس کوئی خبر لے کرا ہے تو خوب محقیق کرلیا کرو (مبادا) کسی قوم کونادانی سے نقصان پہنچاوو۔ پھرتم کواینے کیے پر نادم ہونا پڑے'۔ نیز ارشادِ ربّانی ہے:''جو تمہارے پیندیدہ گواہ ہوں' نیز ارشادِ باری ہے:''ان لوگوں کو گواہ بناؤ جوعادل مون' بيآيات اس بات پردلالت كرتى بين كه فاس كى خبر غیر مقبول ہے اور جو محض عادل نہ ہواس کی گواہی مُر دود ہے۔ حدیث بیان کرنے اور گواہی دینے میں اگر چہ کچھفرق ہے مگر دونوں ایک بڑے معنی میں مشترک ہیں گیونکہ فاسق کی روایت اس طرح محدثین کے نز دیک مردود ہے جس طرح عام لوگوں کے نز ذیک اس کی گواہی غیرمقبول ہے اور حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ مئر کاروایات بیان کرنا درست نہیں ۔جس طرح قر آن مجید سے خبر فاسل کا غیرمعتر مونا ثابت ہے اور وہ حدیث وہی ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے شہرت کے ساتھ منقول ہے کہ جس نے علم کے باو چود جھوٹی حدیث کومیری طرف منسوب کیا وہ جھوٹوں میں سے ایک حجوثا ہے۔

ی دواست کوامام مسلم رحمة الله علیه نے اپنی دواسناد کے ساتھ سیّد نا

الْقَوْمُ الْآخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ بِالْأَسَانِيْدِ الضِّعَافِ الْمُجْهُولَةِ وَقَلْفِهِمْ بِهَا إِلَى الْعَوَامِّ الَّذِيْنَ لَا يَعْرِفُوْنَ عُيُّوْبَهَا خَفَّ عَلَى قُلُوْبِنَا إِجَابَتُكَ اِلَى مَاسَالُتَ

# باب: وَجُوْبَ الرَّوَايَةِ عَنِ القِّقَاتِ وَ

تَرَكَ الكَاذِبِيْنَ

وَاعْلَمْ وَقَقَكَ اللَّهُ أَنَّ الْوَاحِبَ عَلَى كُلِّ آحَدٍ عَرَفَ التَّمْدِيْزَ بَيْنَ صَحِيْحِ الرِّوَايَاتِ وَ سَقِيْمِهَا وَ ثِقَاتِ النَّاقِلِيْنَ لَهَا مِنَ الْمُتَّهِمِيْنَ اَنْ لَّا يَرُوِى مِنْهَا إِلَّا مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَحَارِجِهِ وَالسِّنَارَةَ فِي نَاقِلِيْهِ وَآنُ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ آهْلِ التَّهَمِ وَالْمُعَانِدِيْنَ مِمْنَ آهْلِ الْبِدَعِ وَالدَّلِيْلُ عَلَى اَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَٰذَا هُوَ اللَّازِمُ دُوْنَ مَا خَالَفَةً قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ذِكُرُهُ: ﴿يَاتُّهَا · الَّذِينَ اَمَنُوا اِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيُّنُوا اَنْ تُضِيْبُوا قُوْمًا بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمُ نَادِمِيْنَ ﴾ (الحجرات : ٦) وَقَالَ جَلَّ ثَنَاوُهُ: ﴿مِمَّنُ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَآءِ﴾ (القرة: ٢٨٢) وَ قَالَ (عَزَّوَجَلُّ) ﴿ وَاَشْهِلُوا ذَوَىٰ عَدْلِ مِنْكُمْ (الطلاق: ٢) **فَدَلَّ بِمَا ذَكُونًا** مِنْ هَلِدِهِ الْلَّمِي أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَآنَّ شَهَادَةً غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُوْدَةٌ وَالْخَبُرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشُّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِيْ آغْظُمِ مَعَانِيْهِمَا إِذْ كَانَ خَبْرُ الْفَاسِقِ غَيْرُ مَقْبُولِ عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ كَمَا آنَّ شَهَادَتُهُ مَرْدُوْدَةٌ عِنْدَ جَمِيْعِهِمْ وَ ذَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى نَفْيِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْآخُبَارِ ْ كَنْحُو دَلَالَةِ الْقُرْانِ عَلَى نَفْي خَبْرِ الْفَاسِقِ وَهُوَ الْآثَرُ الْمَشْهُوْرُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَدَّثَ عَيْنُ بِحَدِيْثٍ يُراى انَّهُ كَذَبَ فَهُوَ احَدُ الْكَاذِبِينَ۔ ا : حَدَّثَنَاهُ ٱبُوْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ نَا وَكِيْعُ عَنْ

شُعُبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي لَيْلَى مغيره بن شعبدرض الله عنداورسيّدنا سمره بن جندب سروايت كيا عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُبِ حو حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بْنُ آبِي

# باب: رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْ الرجهوت باند صنے كَ تَحْق كے باند صنے كَ تَحْق كے بيان ميں

۲: امام مسلم رحمة الله تعالی علیه نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ ربعی بن حراش کہتے ہیں کہ اس نے سنا حضرت علی رضی الله تعالی عند نے دورانِ خطبہ بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھ پر جموث مت باندھو جو خض میری طرف جموث منسوب کمرے گا وہ (ضرور) جہنم میں داخل ہوگا۔

سا حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ مجھے تم ہے بکثرت احادیث بیان کرنے ہے صرف یہ چیز مانع ہے جورسول الله منگانی کا میں منگانی کا میں منگانی کا میں میں منگانی کا میں میں بنا ہے۔

۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکا نادوزخ میں بنالے۔

۵: حضرت علی بن رہید رحمۃ الله علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں معجد میں آیا اور ان دنوں امیر کوفہ مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ عنہ تھے مغیرہ رضی الله عنہ نے کہا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے ساکہ مجھ پر حیوث ایبانہیں جیسا کہ کسی اور پر حجوث با ندھنا ہو می برعمراً حبوث با ندھتا ہے وہ اپنا ٹھکا نہ جنم میں

شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ حَوَ حَلَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ آيْضًا قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَ سُفَيْنَ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بُنِ آبِي شَبِيْبٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ذَلِكَ.

#### باب: تَغْلِيْطِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢: وحَدَّنَنَا ٱللهُ المُحْرِينُ آبِي شَيْبَةَ : قَالَ نَا عُتُدُرٌ عَنُ شُعْبَةَ حَوَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَارٍ شُعْبَةً عَنْ المُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبُعِي بُنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَخْطُبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَكْذِبُوا عَلَى قَالَةً مَنْ يَكُذِبُ عَلَى يَلِحُ النَّارَ۔

٣ : وَ حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنْسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ إِنَّهُ يَمْنَعُنِى اَنْ اُحَدِّنَكُمْ حَدِيْنًا كَثْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ إِنَّهُ يَمْنَعُنِى اَنْ اُحَدِّنَكُمْ حَدِيْنًا كَثْمِ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

﴿ وَ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبِيدٍ الْغُبَرِيُّ قَالَ لَنَا آبُوْ
 عَوَانَةَ عَنْ آبِي حَصَيْنِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ مَنْ كَذَبَ عَلَى مَنْ كَذَبَ عَلَى مُنْ عَلَيْدًا فَلْيَتَبُواْ مَقْعَدَةً مِنَ النَّارِ

٥ : وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا عَلِيٌّ بْنُ رَبِيْعَةَ الْوَالِيِّ قَالَ أَنَا عَلِيٌّ بْنُ رَبِيْعَةَ الْوَالِيِّ قَالَ اتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُغِيْرَةُ آمِيْرُ الْمُغِيْرَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى احْدٍ فَمَنْ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى آخَدٍ فَمَنْ

بنالے۔

۲: ایک دوسری سندامام سلم رکولی نے بیان فر مائی ہے کہ حضرت شعبہ رضی اللہ عند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فر ماتے ہیں لیکن اس میں ((انَّ کَذِبًا عَلَیَّ لَیْسَ کَکَذِبِ عَلیٰ اَحَدٍ)) کے الفاظ وَ کرنہیں کے

### باب: بلاتحقیق ہرسی ہوئی بات بیان کرنے کی ممانعت کے بیان میں

ے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ کا فی ہے اللہ علیہ واللہ علیہ کی اللہ علیہ وسلی ہوئی بات کو بیان کردے۔
کہ وہ ہرسنی ہوئی بات کو بیان کردے۔

۸: امام مسلم رحمة الله عليه نے ایک دوسری سند کے ساتھ سيّدنا ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه ہے اسى روایت کی مثل حدیث بیان کی ہے۔

9: حضرت ابوعثان نهدی رحمة الله علیه سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ارضی الله تعالی عند نے فر مایا: ہرسی ہوئی بات کو بیان کر دینا ہی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔

اد حفرت امام ما لک مینید نے فرمایا جان لے اس بات کو کہ جو محف ہر سنی ہوئی بات کو کہ جو محف ہر سنی ہوئی بات کو کہ جو محف ہیں ایسا محف کبھی مقدداء اور امام بن سکتا ہے اس حال میں کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرد ہے۔

ا ا: سیّد نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ہرسیٰ ہوئی بات کونقل کر دینا ہی آ دمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَرَوَّا مَقْعَدَةً مِنَ النَّارِ-٢ : وَ حَدَّلِنِي عَلِيٌّ بْنُ خُجْرِ السَّعْدِيُّ قَالَ نَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ الْاَسَدِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ

مُسْهِرِ قَالَ لَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسِ الْاَسَدِيَّ عَنْ عَلِيّ بَنِ رَبِيْعَةَ الْاَسَدِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ اَنَّ كَلِبًا عَلَىَّ لِيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى اَحَلِم

باب : النَّهْي عَنِ الْحَدِيْثِ بِكُلِّ مَا

سَمِعَ

اَو حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَسْرِيُّ قَالَ لَا آبِي حَوْدَ الْعَسْرِيُّ قَالَ لَا آبِي حَوْدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَ لَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ لَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ
 بُنُ مَهْدِيٍّ قَالَ لَنَا شُعْبَةً عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُفْي بِالْمَرْءِ كَذِبَا آنْ يُتَحَدِّكَ بِكُلِّ مَا سَمِعَـ

٨: وَ حَدَّثَنَا ٱبُوبُكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ نَا عَلِيًّ بْنُ
 حَفْصٍ قَالَ نَا شُعْبَةً عَنْ خَبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ
 عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ
 عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ
 بيمفل ذلك۔

9: وَ حَدَّكِنَى يَحْى بْنُ يَحْيى قَالَ آنَا هُشَيْمٌ عَنُ سُلْيَمَانَ النَّهْدِي قَالَ قَالَ سُلْيَمَانَ النَّهْدِي قَالَ قَالَ عُمُرُ بْنُ الْحَطَّابِ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ آنُ يُحَدِّبُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ۔

ا: وَ حَلَّنِيْ الْمُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ اِنْ عَمْرِو اَنِ عَدِ اللهِ اِنْ عَمْرِو اَنِ عَدِ اللهِ اِنْ عَمْرِو اَنِ عَدِ اللهِ اَنِ عَمْرِو اَنِ عَدِ اللهِ اَنِ عَمْرِو اَنِ سَرِّح قَالَ آنَا الْبَنُ وَهُبِ قَالَ قَالَ لِی مَا لَكَ اِعْلَمُ اللّهُ اِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الله عَدُ اللّهُ وَصِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بِحَسْبِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بِحَسْبِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بِحَسْبِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بِحَسْبِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بِحَسْبِ

الْمَرْءِ مِنَ الْكِذْبِ آنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ۔

ال وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْنَى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ مَهْدِیِّ یَقُولُ لَا یَکُونُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ المَامَّا یُقْتَدای بِه حَتْی یُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ۔

الله وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ آنَا عُمَرُ بْنُ
 عَلِيّ بْنِ مُقَدَّمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ سَالَئِى
 إياسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ إِنّى اَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بِعِلْمِ

رِيسَ بن مُعَارِيهُ عَلَى سُوْرَةً وَّ فَسِّرْ حَتَّى ٱنْظُرَ فِيْمَا الْقُرْانِ فَافُرَا عَلَى سُوْرَةً وَّ فَسِّرْ حَتَّى ٱنْظُرَ فِيْمَا عَلِمْتَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَقَالَ لِنَي اِحْفِظْ عَلَىَّ مَا ٱقُوْلُ

لَكَ إِيَّاكَ وَالشَّنَاعَةَ فِي الْحَدِيُثِ فَاِنَّهُ قَلَّ مَا حَمَلَهَا اَحَدُ إِلَّا ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَ كُذِّبَ فِي حَدِيْهُم

١٣ : وَ حَدَّثَنِي اَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيِي قَالَا اللَّا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ الْخَبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ النَّا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ الْخَبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَلَمَ اللَّهَ بُنِ عُتِبَةَ اَنَّ عَبَدَاللَّهِ بُنَّ مُسْعُوْدٍ قَالَ مَا أَنْتَ بِمَحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيْثًا لَا تَبْلَغُهُ

عُقُولُهُم إِلَّا كَانَ لِبَغِيضِهِمْ فِتْنَاتُكُ ۗ

باب : النَّهْي عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضَّعَفَآءِ وَالْإِحْتِيَاطِ فِيْ تَحَمُّلِهَا

۵ : وَ حَدَّثَنِیْ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ نُمَیْرٍ وَ زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ یَزِیْدَ قَالَ حَدَّثِنِیْ سَعِیْدُ بْنُ اَبِیْ اَیُّوْبَ قَالَ حَدَّثِنِیْ اَبُوْ هَانِی ءٍ عَنْ اَبِیْ عُثْمَانَ

بِي يَبِوبُ مَنْ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مَسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ آنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ فِي اخِرِ اُمَّتِنَى اُنَاسٌ يُتَحَدِّثُونَكُمْ

بِمَا لَمْ تَسْمَحُوا النَّنُمْ وَلَا الْأَكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔

اللهِ أَنْ حَدَّتَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيلى بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ
 جَرْمَلَةَ بُنِ عِمْرَانَ التَّجِيْبِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ
 حَدَّثِيْ ابُونُ شُرِيْحٍ آنَّهُ سَمِعَ شَرَاحِيْلَ بُنَ يَزِيْدَ

۱۲: حضرت عبدالرحمٰن بن مهدی پیشید نے فر مایا ایسا انسان بھی لائق اقتداءامام نہیں بن سکتا جب تک وہ سی سنائی باتوں سے اپنی زبان کو نہیں روکے گا۔

11: سفیان بن حسین سے مروی ہے کہ مجھ سے ایا سی بن معاویہ نے پوچھا کہ میرا گمان ہے کہ تم قرآن کے حاصل کرنے میں بہت محنت کرتے ہوتو میر سے سامنے ایک سورت پڑھواور اسکی تفسیر بیان کروتا کہ میں تنہاراعلم دیکھوں۔ سفیان نے کہا کہ میں نے ایسا بی کیا۔ ایا سی بن معاویہ نے کہا میری بات کو یا در کھو کہ تا قابل اعتبارا حادیث بیان نہ کرنا کیونکہ جس نے شناعت کو اختیار کیا وہ خص خود بھی اپنی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے اور دوسر نے لوگ بھی اُس کو جھوٹا مجھیں۔

۱۲: سیّدنا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے مروی ہے کہ جبتم لوگوں سے ایسی احادیث بیان کرو گے جہاں ان کی عقول نہ پہنچ سکیس تو بعض لوگوں کے لیے بیفتند کا باعث بن جائیگی۔ (لیعنی وہ گراہ بو جا کیں گے۔ اس لیے برخض سے اس کی عقل کے موافق بات کرنی حاسی کے۔

#### باب:ضعیف لوگوں سے روایت کرنے کی نہی اور روایت کے خل میں احتیاط کے بیان میں

10: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری اُمت کے اخیر (زمانے) میں ایسے لوگ ہوں گے جوتم سے الی احادیث بیان کیا کریں گے جن کو نہ تم نے اور نہ ہی تمہارے آباؤا جداد نے (اِس سے جبلے) سنا ہوگا لہٰذا اُن (لوگوں) سے جس قد رہو سکے دُور رہنا۔

احضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آخر زمانہ میں جھوٹے دجال لوگ
 ہوں گے۔ تبہارے پاس ایس احادیث لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ

يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارِ آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكُونُ فِي اخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِّنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَا لَمُ تَسْمَعُوا اَنْتُمْ وَلَا ابَاوُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَايَّاهُمُ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ -

ا: وَ حَلَّاتِنِى اللهِ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ قَالَ نَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبْدَةً قَالَ قَالَ قَالَ عَبْدُاللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِى صُورَةٍ قَالَ قَالَ قَالَ عَبْدُاللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِى صُورَةٍ الرَّجُلِ فَيَاتِى الْقَوْمَ فَيُحَدِّنُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الرَّجُلِ فَيَتَقَرَّقُونَ فَيقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ الْكَذِبِ فَيَتَقَرَّقُونَ فَيقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا آغُرِفُ وَجُهَا وَلَا آذرِي مَا آسُمُهُ يُحَدِّثُ رَبِّكُ المَّالِمَةُ يُحَدِّنُ المَّالِمَةُ اللهِ الْمُؤْلِقُونَ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اَوَ حَدَّكِنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اِنَّ فِي الْبُحْرِ شَيَاطِئِنَ مَسْجُوْنَةً اَوْ ثَقَهَا سُلَيْمُن يُوشِكُ اَنْ تَخُرُجَ فَتَقُرَ اَعَلَى النَّاسِ قُرْ اللَّهِ فَرُ اللَّهِ

ا اَ وَ حَدَّنِنَى مُحَمَّدُ بَنُ عَبَّادٍ وَ سَعِيْدُ ابْنُ عَمْرِ وَ الْاَشْعَنَى جَمِيْهًا عَنِ ابْنِ عُيْنَنَةَ قَالَ سَعِيْدٌ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرِ عَنْ طَاوْسِ قَالَ جَآءَ لَمُنَا اللّهِ ابْنِ عَبَّسِ يَعْنِى بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ فَجَعَلَ لَمُ اللّهِ اللّهِ ابْنِ عَبَّسٍ يَعْنِى بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ فَجَعَلَ لَكَدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ابْنُ عَبَّسٍ عُدْلِحَدِيْثٍ كَذَا وَ كَذَا فَعَادَلَةً فَقَالَ لَهُ عُدْلِحَدِيْثٍ كَذَا وَ كَذَا فَعَادَلَةً فَقَالَ لَهُ مَا آدُرِى اعْرَفْتَ حَدِيْفِى كُذَا وَ كَذَا وَ عَرَفْتَ عَلِيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لُهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُولُولًا اللّهُ عَلَاهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَاهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَ

تمہارے آباؤ اجداد نے منا ہوگا۔تم ایسے لوگوں سے بیچ رہنا۔ (مبادا)وہ مہیں گراہ اور فتنہ میں مبتلانہ کردیں۔

21: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان انسانی شکل وصورت میں قوم کے پاس آکران سے کوئی جموٹی بات کہہد ویتا ہے لوگ منتشر ہوتے ہیں ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایسے آدمی سے سنائیہ بات سی ہے جس کی شکل سے واقف ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا۔

۸۱: حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمندر
میں بہت سے شیاطین گرفتار ہیں جن کو حضرت سلیمان عع نے گرفتار کیا
ہے۔ قریب ہے کہ ان میں سے کوئی شیطان نکل آئے اور لوگوں کے
سامنے قرآن پڑھے۔ (حالا نکہ وہ قرآن نہ ہوگا)

19: حضرت طاؤس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بشیر بن کعب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمائے پاس آئے اوران سے احادیث بیان کیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہمائے بشیر کو کہا کہ فلاں فلاں حدیث دُم ہراؤ۔ بشیر نے ان احادیث کو دہرایا پھر پچھاور احادیث بیان کیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہمائے اس کو کہا کہ فلاں فلاں حدیث کو دوبارہ دہراؤ۔ بشیر نے وہ اللہ عنہمائے اس کو کہا کہ فلاں فلاں حدیث کو دوبارہ دہراؤ۔ بشیر نے وہ احادیث پھر دُہرادیں اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے میری بیان کردہ سب احادیث کی تصدیق کی ہے یا تکذیب یا ان میں سے مرف ان کی تکذیب یا ان میں سے مرف ان کی تکذیب یا ان میں سے رضی اللہ عنہ ان کی تکہ ہم اس زمانہ میں رسول اللہ منا اللہ عنا کہ عام اللہ عنا اللہ عنا کہ ع

وس

٢٠ : وَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ
 قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوْسُ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِیْتُ وَالْحَدِیْثُ
 یُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَآمَّا إِذَا رَکِبْتُمْ كُلُّ
 صَعْبٍ وَ ذَلُولٌ فَهَیْهَات۔

الْ : وَ حَدَّنِيْ اَبُوْ اَيُوْبَ سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْفَيْلَانِيُّ قَالَ نَا اَبُوْ عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ قَالَ نَا الْفَيْلَانِيُّ قَالَ نَا اَبُوْ عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيِّ قَالَ جَآءَ رَبَاحٌ عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ جَآءَ بُشَيْرُ بُنُ كَعْبِ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ بُشَيْرُ بُنُ كَعْبِ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ بُحَدِّثُ وَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى قَالَ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَقَالَ يَا ابْنُ عَبَّاسٍ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢٢: وَ حَدَّلْنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرِ وَالطَّبِيُّ قَالَ نَا نَافِعُ بَنُ عُمْرِ وَالطَّبِيُّ قَالَ نَا نَافِعُ بَنُ عُمْرَ عَنِ ابْنِ ابْنِ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبْسُ مَلَيْكَةً قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبْسُ مَلَيْكَةً قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبْسُ مَنْهُ السَّنَلُةُ انْ يَكْتُبُ لِنَا الْحَتَارُ لَهُ الْأُمُورَ إِنْحِيَارًا وَالْخِفِى عَنْهُ قَالَ وَلَدْ نَاصِحُ آنَا الْحَتَارُ لَهُ الْأُمُورَ إِنْحِيَارًا وَالْخِفِى عَنْهُ قَالَ فَدَعَابِقَصَآءِ عَلِي رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ الشّي عَنْهُ فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ الشّي ءُ فَيَقُولُ وَ اللّهِ مَا قَطَى بِهَذَا عَلِيْ إِلّا الشّي ءُ فَيَقُولُ وَ اللّهِ مَا قَطَى بِهَذَا عَلِيْ إِلّا انْ يَكُونَ ضَلَّ۔

٢٣ : حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ

۲۰ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان فرماتے ہیں کہ ہم حدیث یاد کیا کرتے سے اور رسول الله مُلَّاتِیْنِ کی احادیث یاد کی جاتی تھیں کین جبتم ہراچھی اور بری راہ پر چلنے لگے تو اب اعتاد اور اعتبارختم ہوگیا اور ہم نے اس فن کوچھوڑ دیا۔

الا: حفرت مجاہد مین اللہ علی اس کے اور احادیث بیان کر باشر وی کیں اور عباس رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور احادیث بیان کر باشر وی کیں اور کہا کہ رسول اللہ عنہا نے یوں فر مایا لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہا نے نہ اس کی احادیث غور سے بیں اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ بشیر نے عرض کیا اے ابن عباس رضی اللہ عنہا! کیا بات ہے کہ میں آپ کے سامنے رسول اللہ مالی اللہ عنہا! کیا بات ہے کہ میں آپ کے سامنے رسول اللہ مالی اللہ عنہا نے فر مایا کہ ایک وہ وہ قت تھا کہ بنیں ؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فر مایا کہ ایک وہ وہ قت تھا کہ جب ہم کسی سے میہ سنتے کہ رسول اللہ مالی گھڑنے نے فر مایا تو ہماری نگاہیں دفعتا ہے اختیار اُس کی طرف لگ جا تیں اور غور سے اُس کی حدیث دفعتا ہے اختیار اُس کی طرف لگ جا تیں اور غور سے اُس کی حدیث سنتے لیکن جب سے لوگوں نے ضعیف اور ہرتسم کی روایات بیان کرنا شروع کر دیں تو ہم صرف اُسی حدیث کومن لیتے ہیں جس کو صحیح سیمنے میں۔

۲۲: حضرت ابن الی ملیکہ ویشدی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہا کو لکھا کہ میرے پاس مجھا حادیث کصوا کر پوشیدہ طور پر بھجوا دو۔ ابن عباس نے فرمایا لڑکا خیر خواہ دین ہے۔ میں اس کے لیے احادیث کے لکھے ہوئے ذخیرہ میں سے سیح احادیث کو فتی کروں گا اور چھپانے کی باتیں چھپالوں گا۔ پھرابن عباس رضی اللہ عنہا نے سیدناعلی کے فیصلے منگوائے اور ان میں بعض باتیں لکھنے لگے اور بعضی باتوں کو دکھ کرفرماتے اللہ کی شم اعلی نے یہ فیصلہ بیں کیا۔ اگر کیا ہے تو وہ بھٹک دکھے ہیں (یعنی لوگوں نے فیصلہ جات علی میں خلط ملط کردیا ہے)۔

گئے ہیں (یعنی لوگوں نے فیصلہ جات علی میں خلط ملط کردیا ہے)۔

المنظم ملم ملداوّل المنظم المن

عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوْسٍ قَالَ ٱتِى ابْنُ عَبَّاسِ بِكِتَابِ فِيْهِ قَصَّاءُ عَلِيٌّ فَمَحَاهُ إِلَّا قَدْرَ وَاشَارَ سُفَيْنُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ

٢٣ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ قَالَ نَا يَحْيلَى ابْنُ ادَمَ قَالَ نَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ اَبِي إِسْلَحَ قَالَ لَمَّا آخُدَنُوا تِلْكَ الْاشْيَآءَ بَعْدَ عَلِيٌّ قَالَ رَجُلُّ يِّنْ أَصْحَابٍ عَلِيٍّ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَيَّ عِلْمِ أَفْدَ أُوارٍ ٢٥ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ آنَا آبُوْ بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ يَقُولُ لَمْ يَكُنُ يَصْدُقُ عَلَى عَلِيٍّ فِي الْحَدِيْثِ عَنْهُ ﴿ إِلَّا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ مَسْعُورُدٍ

باب : بَيَانِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّيْنِ وَ أَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ النِّقَاتِ وَإِنْ جَرَحَ الرُّوَاةُ بِمَا هُوَ فِيْهِمْ جَآئِزٌ بَلُ وَاجِبٌ وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ ٢٦ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوْبَ وَ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ حَقَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ هِشَامِ قَالَ وَحَدَّثَنَا مَخُلَدُ بْنُ حُسَيْنِ عَنْ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرَيْنَ قَالَ إِنَّ هَلَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوا عَنْ مَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ-

٢٤ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَ ثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ زَكْرِيًّا عَنْ عَاصِمِ الْآخُوَلِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْتَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظُرُ اِلَى آهُلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَ يُنْظُرُ اِلَى آهُلِ البدع فَلَا يُوْخَذُ حَدِيثُهُم.

کے باس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کی کتاب لائی می تو انہوں نے سب کومٹا دیا سوائے چند سطور کے ۔سفیان بن عیبینہ نے اسنے ہاتھ کی اُنگلی ہے اشارہ کیا۔

۲۴: حضرت ابواکلی فر ماتے ہیں کہ جب لوگوں نے ان باتوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد نکالا تو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں ہے ایک نے فر مایا: اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے کیسا علم کو بگا ڑا۔

۲۵ : حضرت ابوبكر بن عياش فرماتے ہيں ميں نے مغيرہ سے سنا وہ فر ماتے متھے کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جوروایت کرتے ہیں اس کی تصدیق نہ کی جائے سوائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے۔

## باب:اسنادِ حدیث کی ضرورت کے بيان ميں اور راويوں پر تنقيد كى اہميت کے بارے میں کہوہ غیبت محرمہ بیں

٢٦ : حفرت محد بن سيرين ميليد مشهورتابعي فرمايا كعلم حديث دین ہے تو دیکھوکہ کس مخص سے تم اپنادین حاصل کررہے ہو۔

٢٧ : حفرت ابن سيرين رحمة الله عليه نے فرمايا كه ميلے لوگ ا سنا د کی تحقیق نہیں کیا کرتے تھے لیکن جب دین میں بدعات اور فتنے داخل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اپنی اپنی سند بیان کرو۔ پس جس حدیث کی سند میں اہلسنت راوی دیکھتے تو ان کی حدیث لے لیتے اور اگر سندیں اہلِ بدعت راوی دیکھتے تو اس کوچھوڑ د ہے۔

٣٠ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ ثَنَا الْاصْمَعِيُّ عَنِ ابْنِ آبِي الزِنَادِ عَنْ آبِيهِ قَالَ آذَرَكْتُ بِالْمَدِيْنَةِ مِانَةً كُلُّهُمْ مَامُونٌ مَا يُؤخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيْثُ يُقَالُ لَيْسَ مِنْ آهْلِهِ.

٣١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ ثَنَا سُفُيَانُ حَوَ حَدَّثِنَى اَبُوْبَكُو بْنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُّ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ ابْنَ عُينَنَةَ عَنْ مِسْعَوِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ يَقُولُ لَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُول اللهِ عَلَى إِلَّا النِقَاتُ.

رَسُول اللهِ عَلَى إِلَّا النِقَاتُ.

٣٢ : وَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ قُهْزَادَ مِنُ الْهِلِ مَرَوْ وَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ الْمِسْنَادُ مِنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ الْإِسْنَادُ مِنَ اللّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ الْإِسْنَادُ مِنَ اللّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ الْإِسْنَادُ مِنَ اللّهِ بْنَ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَآءَ قَالَ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ قَالَ حَدَّقَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ رِزْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللّهِ يَقُولُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ يَعْنِي الْإِسْعَادَ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعْتُ ابَا الْقَوْمِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

۲۸: حضرت سلیمان بن موسی بیشید نے فر مایا کہ میں طاوس سے ملا اور اس سے کہا کہ فلاں شخص نے مجھ سے اس اس طرح حدیث بیان کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا ساتھی ثقہ ہے تو اس سے حدیث بیان کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا ساتھی ثقہ ہے تو اس سے حدیث بیان کے۔

79: حضرت سلیمان بن موی رحمة الله علیه نے فرمایا که میں نے طاوَس سے کہا کہ فلال شخص نے مجھ سے ایسی ایسی صدیث بیان کی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا ساتھی ثقہ ہے تو تو اُس سے حدیث بیان کر۔

۳۰ : حضرت ابن ابی الزناد عبدالله بن ذکوان میشید این والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں سو(۱۰۰) آدمی ایسے پائے جو نیک سیرت تھ مگرانہیں روایت حدیث کا اہل نہیں سمجھا جاتا تھا اور ان سے حدیث نہیں کی جاتی تھی۔

الا: حضرت مسعود رحمة الله عليه فرمات بين كه مين في سعد بن ابراجيم سے سنا وہ فرماتے تھے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سوائے ثقته لوگوں (راويوں) كے سى كى حديث نقل نه كرو۔

۳۲ حضرت عبداللہ بن عثان میں فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کوفر ماتے ہوئے سا کہ اساد حدیث اُمور دین سے ہیں اور اگر اساد نہ ہوتیں تو آدمی جو چاہتا کہد دیتا اور عباس بن رِزمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اور لوگوں میں نے عبداللہ بن مبارک کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان اساد ستونوں کی طرح ہیں اور ابو ایحق ابراہیم بن عیسی الطالقانی فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا اے ابو عبدالرحمٰن! اس حدیث کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جورسول اللہ منافیظ ہے روایت کی گئی ہے کہ نیکی کے بعد دوسری نیکی ہے کہ تو اللہ بن کے لیے نماز پڑھے اور اپنے روزے ۔۔

الَّذِي جَآءَ إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ آنُ تُصَلِّى لَا اللهِ مَا مَعَ صَوْمِكَ وَلَا اللهِ مَعْدَ الْبِرِ مَنْ هَذَا فَالَ فَقَالَ عَبُدُاللهِ يِابًا السُحْقَ عَنْ مَنْ هَذَا فَالَ قُلْتُ لَهُ هَذَا مِنْ حَدِيْثِ شِهَابِ بُنِ خِرَاشٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَذَا مِنْ حَدِيْثِ شِهَابِ بُنِ خِرَاشٍ فَقَالَ وَلَّهُ عَمَّنُ قَالَ قُلْتُ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ فَقَالَ وَلَمَّ فَالَ وَلَمُ لَكَ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ وَيُنَارٍ قَالَ فَلْتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيُنَارٍ قَالَ فُلْتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَابًا السَّحٰ إِنَّ بَيْنَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَابًا السَّحٰ إِنَّ بَيْنَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَابًا السَّحٰ إِنَّ بَيْنَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَابًا السَّحٰ إِنَّ بَيْنَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَابًا السَّحٰ إِنَّ بَيْنَ النَّهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَاوِزُ وَ قَالَ مُحَمَّدُ سَمِعْتُ وَلَكِنُ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ إِخْتِلَاكُ وَ قَالَ مُحَمَّدُ سَمِعْتُ عَبُولَ لَيْ اللهِ ابْنَ الْمُعَلِي وَلِكِنُ لَيْسَ فِي الصَّدَقِةِ إِخْتِلَاكُ وَقَالَ مُحَمَّدُ اللهِ ابْنَ الْمُعَلِي وَلَكِنُ يَسُلُ السَّلْقِ الْمَالِي السَّعْمَ عَبُولًا عَلَى رُولُولِ النَّاسِ دَعَوْا حَدِيْثَ عَمْرِو ابْنِ يَقُولُ عَلَى رُولُولِ النَّاسِ دَعَوْا حَدِيْثَ عَمْرِو ابْنِ فَاللَّهُ النَّذَ كَانَ يَسُبُ السَّلْفَ.

سَّ وَ حَدَّثِنِي البُوبَكُو النَّصُو بُنِ اَبِي النَّصُو قَالَ تَنَا اللَّهُ وَ حَدَّثِنِي البُوبَكُو النَّصُو هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ تَنَا الْوَعَقِيلِ صَاحِبُ بُهَيَّةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ وَ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ فَقَالَ الْقَاسِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ وَ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ فَقَالَ يَخْيَى بُنِ سَعِيْدٍ فَقَالَ يَخْيَى بُنِ سَعِيْدٍ فَقَالَ يَخْيِلُ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ انَّ قَبِيمٌ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ انْ تُسْنَلَ عَنْ شَي وِمِنْ المَّوِ هَذَا اللّهِ إِنْ فَلَا عَرْجُدُ وَ عِنْدَكَ مِنْ عَلْمٌ وَ عَمْ ذَاكَ قَالَ لِآلَكُ النِّي وَلَا فَرَجٌ اوْ عِلْمٌ لَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللّهِ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ عَمْ ذَاكَ قَالَ يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ وَعَمْ ذَاكَ قَالَ يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ عَمْ وَعَمْ ذَاكَ قَالَ يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ عَمْ وَعَمْ ذَاكَ قَالَ فَسَكَ عَنْ اللّهِ انْ اَقُولَ اللّهِ انْ اَقُولَ اللّهُ انْ اَقُولَ اللّهِ انْ اَقُولَ اللّهُ اللّهِ انْ اللّهِ انْ اللّهِ انْ اللّهِ انْ اللّهِ انْ اللّهُ اللّهِ انْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

٣٣ : وَ حَدَّثَنِي بِشُرُ بُنُ الْحَكِمَ الْعَبْدِيُّ قَالَ

کے ساتھ اُن کے لیے روز ہ رکھے۔ ابن مبارک نے فر مایا کہ بیصدیث کی روایت کردہ ہے؟ میں نے کہا بیصدیث شہاب بن خراش سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو ثقہ ہے۔ پھرانہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو ثقہ ہے۔ پھرانہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فر مایا کہ وہ بھی ثقہ ہے۔ تو انہوں نے فر مایا کہ اس نے کس سے روایت کی ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ مُلَّاتِیْنِ نے فر مایا۔ حضرت ابن مبارک نے فر مایا اسٹالوالی ایجاج اور رسول اگر م مُلَّاتِیْنِ کے درمیان تو اتنا طویل زمانہ ہے جس کو طے کرنے کیلئے اونوں کی کے درمیان تو اتنا طویل زمانہ ہے جس کو طے کرنے کیلئے اونوں کی گردنیں تھک جا کیس گی (بیصدیث منقطع ہے کیونکہ بجاج بن دینار تبع کر دنیں تھک جا کیس گی (بیصدیث منقطع ہے کیونکہ بجاج بن دینار تبع تابعین ہے) البنة صدقہ دینے میں کی کا اختلاف نہیں (نماز دوز فالی کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے) علی بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ نواب والدین کو پہنچتا ہے) علی بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے برسر عام سنا وہ فرما رہے تھے کہ عمرو بن خابت کی روایات کو چھوڑ دو کیونکہ میشخص اسلاف کو گالیاں دیتا ہے۔

سا حضرت الوقفيل ( يجی بن متوکل ضرير ) جو که مولی تھا بہيد کا ( يہيہ ايک عورت ہے جوحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روايت کرتی ہے ) نے فرمایا کہ میں قاسم بن عبیداللہ اور يجی بن سعید کے پائ بیشا تھا۔

یجی نے قاسم ہے کہا کہ اے الوقحہ آپ جیسے عظیم الشان عالم وین کیلئے یہ بات باعث عار ہے کہ آپ ہے دین کا کوئی مسلہ بوچھا جائے اور آپ کواس کا نہ پچھا مہ ہونہ اس کا حل اور نہ بی اس کا جواب قاسم نے بوچھا کیوں باعث عار ہے؟ یجی نے کہا اس لیے کہ آپ دو بڑے بوچھا کیوں باعث عار ہے؟ یجی نے کہا اس لیے کہ آپ دو بڑے بر کرامنی اللہ عنہ کے نوا ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں ( قاسم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نوا ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عار ہے اس محف کے لیے جس کہا کہ یہ بات اس سے بھی زیادہ باعث عار ہے اس محف کے لیے جس کہا کہ یہ بات اس سے بھی زیادہ باعث عار ہے اس محف کے لیے جس کواللہ نے عقل عطا فر مائی ہو کہ میں بغیر علم کوئی بات کہوں یا میں اس محف ہو گئے اور کونی جواب نہ دیا۔

۳۳ حضرت الوقتل صاحب بہید سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کے م

سَمِعْتُ سُفُينَ يَقُولُ آخِيرُونِي عَنْ آبِي عَقِيلِ صَاحِبِ بَهِيَّةَ آنَّ إِنَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَالُوْهُ عَنْ شَيْءٍ لَمَّ مَعَلَى اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَالُوْهُ عَنْ شَيْءٍ وَلَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ فِيْهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَ اللَّهِ إِنِّي لَا عُظِمَ آنُ يَكُونَ مِعْلَكَ وَانْتَ ابْنَ امَامِي الْهُلَاي يَعْنِي عُمَرَوَا بْنَ عُمَرَ تُسْتَلُ عَنْ آبُنِ الْمَامِي الْهُلَاي يَعْنِي عُمَرَوَا بْنَ عُمَرَ تُسْتَلُ عَنْ آمْرِ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ آعُظُمُ مِنْ ذَلِكَ وَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ آنُ اقُولَ اللهِ عَنْدَ اللّهِ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللّهِ آنُ اقُولَ بِعَيْرٍ عِقْهٍ قَالَ وَشَهِدَهُمَا آبُو عِنْدَ عَيْرٍ فِقَةٍ قَالَ وَشَهِدَهُمَا آبُو عَيْدَ عَيْرٍ فِقَةٍ قَالَ وَشَهِدَهُمَا آبُو عَيْدَ عِيْنَ قَالَا ذَالِكَ.

٣٥ : و حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي آبُو حَفْصِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيِى بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ سَالُتُ سُفُينَ الثَّوْرِيَّ وَ شُغْبَةً وَ مَالِكًا وَ ابْنَ عُيَنْنَةَ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ ثَبْتًا فِي الْحَدِيْثِ فَيَأْتِيْنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِيْ عَنْهُ قَالُوْا آخِيرُ عَنْهُ آنَةً لَيْسَ بِغَبْتٍ.

٣٦ : و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّصْرَ يَقُولُ سُئِلَ ابْنُ عَوْنِ عَنْ حَدِيْثٍ لِشَهْرٍ وَ النَّصْرَ يَقُولُ سُئِلَ ابْنُ عَوْنِ عَنْ حَدِيْثٍ لِشَهْرٍ وَ هُو قَائِمٌ عَلَى السُكُفَّةِ الْبَابِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوهُ قَالَ آبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بُنُ الْحَجَّاجِ يَقُولُ آخَذَتُهُ الْسِنَةُ النَّاسِ تَكَلَّمُوا بَنُ الْحَجَّاجِ يَقُولُ آخَذَتُهُ الْسِنَةُ النَّاسِ تَكَلَّمُوا

٣٧ : وَ حَدَّلَنِي حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ : قَالَ لَنَا شَبَابَةُ قَالَ قَالَ شَبَابَةُ قَالَ قَالَ شَبَابَةُ قَالَ قَالَ شَابَةً

٣٨ : وَ حَدَّثِنَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ قَهْزَادَ مِنْ آهْلِ مَرَوْ قَالَ آخُبَرَنِی عَلِیٌّ بُنُ حُسیْنِ بُنِ وَاقِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ قُلْتُ لِسُفْیَانَ الْقُورِیِّ اَنَّ عَبَّادَ بُنِ كَثِیْرٍ مَنْ تَغْرِفُ حَالَةً وَإِذَا حَدَّثَ جَآءَ بِامْمٍ عَظِیْمٍ فَتَرٰی اَنْ اَقُوْلَ لِلنَّاسِ لَاتَأْخُذُوا عَنْهُ قَالَ

بیٹے ہے کی نے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ جس کے بارے میں انہیں علم نہ تھا۔ بید کی کر یکی بن سعید نے ان سے کہا۔ کہ بیا مرجھ پر بہت گراں گزرا کہ آپ جیسے مخص سے (جو بیٹا ہے دوجلیل القدرائمہ عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کا) سے کوئی بات پوچھی جائے اور آپ اس کے جواب سے لاعلم ہوں۔ انہوں نے کہااللہ کی قسم اس سے بڑھ کریہ بات زیادہ بُری ہے اللہ کے نز دیک اور جس کواللہ نے عقل دی ہو کہ وہ بغیر علم کے کوئی بات بتلا کے یا میں جواب دوں کسی غیر تقد کی روایت بغیر علم کے کوئی بات بتلا کے یا میں جواب دوں کسی غیر تقد کی روایت سے سفیان نے کہا کی بن متوکل اس گفتگو کے وقت موجود تھے جب انہوں نے کہا۔

۳۵: حضرت یجی بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفیان توری شعبہ مالک اور ابن عیبنہ سے پوچھا کہ لوگ مجھ سے ایسے خص کی روایت کے بارے میں پوچھے ہیں جو روایت حدیث میں تقدومعتر نہیں ہے۔ ان سب انکہ حدیث نے فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ وہ راوی نا قابل اعتبار ہے (اس میں گناہ غیبت نہ ہوگا کیونکہ مقصود حفاظت دین ہے نہ کہ تو ہین راوی )۔ میں گناہ غیبت نہ ہوگا کیونکہ مقصود حفاظت دین ہے نہ کہ تو ہین راوی )۔ ۲۳۰ : حضرت نضر بن شمیل پولیا ہے مروی ہے کہ ابن عون اپنے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے تھے کسی نے ان سے شہر بن حوشب کی دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے تھے کسی نے ان سے شہر بن حوشب کی دوایات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ شہر کولوگوں نے طعن کیا اور طعن کے نیز وں نے زخمی کیا ہے۔ امام سلم پیشائیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس کی تضعیف کر کے اس میں کلام کیا اور کلام کے نیز وں سے اس کو گھائل کیا ہے۔

۳۷: حضرت شعبه میشید فرماتے ہیں کہ میری شہر سے ملاقات ہوئی لیکن میں نے ان کی روایت کوقائل اعتبار نہیں سمجھا۔

۳۸: حفرت علی بن حسین بن واقد مینید بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں نے سفیان ٹوری سے کہا کہتم عباد بن کثیر کے حالات سے واقف ہو کہ وہ جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو عجیب و غریب بیان کرتا ہے آپ کی اس کے بارے میں کیارائے ہے کہ میں لوگوں کوان سے احادیث بیان کرنے سے روک دوں؟ حضرت سفیان لوگوں کوان سے احادیث بیان کرنے سے روک دوں؟ حضرت سفیان

سُفَيْنُ بَلَى قَالَ عَبُدُاللهِ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ ذُكِرَ فِيهِ عَبَّادُ اَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِيْنِهِ وَاقُولُ لَا مَأْخُذُوا عَنْهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ اَبِي قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ إِنْتَهَيْتُ إِلَى شُعْبَةَ فَقَالَ

هَذَا عَبَّادُ بُنُ كَنِيْرِ فَاحْلَرُوهُ . ٣٩ : وَ حَدَّثِنِي الْفَضْلُ بُنُ سَهْلٍ قَالَ سَالُتُ مُعَلَّى الرَّازِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سَعِيْدٍ الَّذِي رَوَاى عَنْهُ عَبَّادُ بَنُ كَثِيْرٍ فَاتَحْبَرَنِي عَنْ عِيْسِلى ابْنِ يُونُسَ قَالَ كُنْتُ عَلَى بَابِهِ وَ سُفْيَانُ عِنْدَهُ فَلَمَّا خَرَجَ سَالُتُهُ عَنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ سَالُتُهُ

٣٠ : وَ حَدَّكِنِى مُحَمَّدُ بْنُ آبِى عَتَّابِ قَالَ آخْبَرَنى عَقَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيِى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ آبِيهِ قَالَ لَمْ نَوَ الصَّالِحِيْنَ فِى شَى ءٍ اكْذَبَ مِنْهُمْ فِى الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ آبِى عَتَّابٍ فَلَقِيْتُ آنَا فِى الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ آبِى عَتَّابٍ فَلَقِيْتُ آنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيِى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ فَسَالَتُهُ عَنْهُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيِى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ فَسَالَتُهُ عَنْهُ فَقَالَ عَنْ آبِيهِ لَمْ نَوَ آهُلَ الْخَيْرِ فِى شَى ءٍ آكُذَبَ مَنْهُمْ فِى الْحَدِيثِ قَالَ مُسْلِمٌ يَقُولُ يَجْرِى الْكَذِبَ.

اً : حَدَّنِي الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ آنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ آخَبَرَنِی حَلِيْفَةُ بْنُ مُوْسَى قَالَ دَحَلْتُ عَلَی مَکْحُولٌ فَاحَدَهُ الْبَوْلُ فَقَامَ فَنَظُرْتُ فِی الْکُرَّاسَةِ فَاذَا فِیْهَا حَدَّنِی اَبَانٌ عَنْ آنَسِ وَابَانٌ عَنْ أَنْسِ وَابَانٌ عَنْ فَكُونِ فَتَرَكْتُهُ وَقُمْتُ وَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلَی الْحَسَنَ بْنَ عَلَی الْحَلَوانِی یَقُولُ رَآیتُ فِی کِتَابِ عَفَّانَ عَلَی الْمُقْدَامِ حَدِیْثُ عَمَرَ بْنِ حَدِیْثُ عَمَر بْنِ عَلَین رَجُلٌ یُقَالُ لَهٔ یَحْدَی عَلَی الْمَقْدَامِ حَدِیْثُ عَمَر بْنِ عَلَی الْمَقْدَامِ حَدِیْثُ عَمَر بْنِ عَلَی الْمَقْدَامِ حَدِیْثُ عُمَر بْنِ عَلَی الْمَقْدَامِ حَدِیْثُ عُمَر بْنِ عَلَی الْمَقْدَامِ حَدِیْثُ عَمَر بْنِ عَلَی الْمَقْدَامِ حَدِیْثُ عَمَر بْنِ عَلَی الْمَقْدَامِ حَدِیْثُ عَمَر بْنِ عَلَی الْمَقْدَامِ حَدِیْثُ عَمَلَ بْنِ عَلَی الْمُقَدَامِ حَدِیْثُ عَمَر بْنِ عَلَی الْمُقَدَامِ حَدِیْثُ عَمَلَ بْنِ عَلَیْمُ وَالْمُ لَوْلُولُ اللّٰمَلُولُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمَامُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِی الْمُؤْلِقِ اللّٰمَ اللّٰمُ الْمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ الْمُ اللّٰمُ اللّٰ

نے کہا کیوں نہیں۔ ابن مبارک نے فرمایا کہ جس مجلس میں میری موجودگی میں عباد بن کثیر کا ذکر آتا تو میں اس کی دینداری کی تعریف کرتا لیکن میری کہددیتا کہ اس کی احادیث نہ لوے بداللہ بن عثان میرائی ہیاں کرتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں شعبہ کے باس گیا کہ عباد بن کثیر سے روایت حدیث میں بچو۔ کہ میں شعبہ کے باس گیا کہ عباد بن کثیر سے روایت حدیث میں بچو۔ ۱۳۹ حضرت فضل بن ہمل نے بیان کیا کہ میں نے معلی رازی ہے ہمد بن سعید کے متعلق سوال کیا جس سے عباد بن کثیر روایت کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جمعیسیٰ بن یونس نے جردی کہ میں ایک دن عباد کے درواز و پر کھڑا مقااور سفیان اسکے باس سے جب سفیان باہر نکل تو میں نے ان سے عباد کے متعلق ہو چھاتو انہوں نے جمحیخبر دی کہ میہ بہت جموٹا آدی ہے۔ کہ حضرت سعید قطان میں ایک بہت جموٹا آدی ہے۔ نیک لوگوں کا کذب فی الحدیث سے بڑھ کر کوئی جموث نہیں نے نیک لوگوں کا کذب فی الحدیث سے بڑھ کر کوئی جموث نہیں

مین حضرت سعید قطان میراند اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نیک لوگوں کا کذب فی الحدیث سے بڑھ کر کوئی جموث نہیں دیکھا۔ ابن ابی عتاب انے کہا کہ میری ملاقات سعید قطان کے بیٹے سے ہوئی۔ میں نے ان سے اس بارے میں یو چھاتو انہوں نے کہا کہ میرے باپ کہتے تھے کہ ہم نے نیک لوگوں کا جموث حدیث میں میرے باپ کہتے تھے کہ ہم نے نیک لوگوں کا جموث حدیث میں کذب سے بڑھ کرکی بات میں نہیں دیکھا۔ امام مسلم میراند نے اس کی تاویل یوں ذکر کی ہے کہ جموٹی حدیث ان کی زبان سے نکل جاتی ہے تاویل یوں ذکر کی ہے کہ جموثی حدیث ان کی زبان سے نکل جاتی ہے وقصد اُنہیں یو لئے۔

الم : حفرت خلیفہ بن موئی میں بیان کرتے ہیں کہ ہیں غالب بن عبیداللہ کے پاس گیا تو وہ مجھے کھول کی روایات کھوانے لگا۔ استے ہیں اسے بیشاب آگیا وہ چلا گیا۔ ہیں نے اسکی اصل کتاب ہیں دیکھا تو اس میں وہ روایت اس طرح تھی کہ ابان نے انس سے روایت کی اور ابان نے فلال محفل سے۔ بیدد کھر میں نے اس سے روایت کرنا چھوٹر دیا اور اُٹھ کر چلا گیا اور اہام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی الحلو انی سے سناوہ کہتے تھے کہ میں نے عفان کی کتاب میں ہشام ابی المقدام کی روایت عمر بن عبدالعزیز کی سند سے دیکھی۔ ہشام ابی المقدام کی روایت عمر بن عبدالعزیز کی سند سے دیکھی۔ ہشام نے کہا جمعے ایک حدیث محمد بن کعب محمد بن کعب

٣٠ : حَدَّنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنِ عُمْمَانَ ابْنِ جَبَلَةَ يَقُولُ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارِكِ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيثَ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِ يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْمُعَتَّ فِي يَدِكَ مِنْهُ قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ وَ سَمِعْتُ الْجَوَآئِذِ قَالَ سُلْيُمَانُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّطُرُ مَا وَصَعْتُ فِي يَدِكَ مِنْهُ قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ وَ سَمِعْتُ وَهُبَ بْنَ زَمْعَة يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ وَهُبَ بُنَ وَمُعَلِيلًا عَبْدُاللهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارِكِ رَآيْتُ رَوْحَ وَهُ اللهِ مُخْلِسًا فَجَعَلْتُ اللّهِ مُعْدَى مِنْ اصْحَابِي آنَ الْمُعَارِقِي مِنْ اصْحَابِي آنَ الْمُعَالِي مَنْ اللهِ مُخْلِسًا فَجَعَلْتُ السَّعْيِي مِنْ اصْحَابِي آنَ الْمُعَادِي اللهِ يَعْمِلُكُ اللهِ مُجْلِسًا فَجَعَلْتُ السَّامَةِ عَيْهِ الْمَارِكِ وَالْمَالِكِ وَالْمَا وَالْمُ اللهِ مُخْلِسًا فَجَعَلْتُ الشَّامِي مِنْ الْمُعَالِي الْمُعَالِقُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

٣٣ : وَ حَدَّنَنِى ابْنُ قُهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ وَهُبَّا يَقُوْلُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ بَقِيَّةُ صُدُوْقُ اللِّسَانِ وَ لَكِنَّةً يُأْخُذُ عَنْ مَّنْ اَفْبَلَ وَاَذْبَرَ صُدُوْقُ اللِّسَانِ وَ لَكِنَّةً يُأْخُذُ عَنْ مَّنْ اَفْبَلَ وَاَذْبَرَ سَعِيْدٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةً عَنِ الشَّغِيِيِّ قَالَ حَدَّنِي الْحَارِثُ الْاَعُورُ مُغِيْرةً عَنِ الشَّغِيِّ قَالَ حَدَّنِي الْحَارِثُ الْاَعُورُ الْهَمْدَانِيُّ وَكَانَ كَذَابًا.

٣٥ : حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُاللّٰهِ بْنُ بَرَّادِ الْاَشْعَرِيُّ قَالَ فَالَ نَا اَبُوْ الْسَامَةَ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ مُغِيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي الْحُرِثُ الْاَعُورُ وَهُوَ يَشْهَدُا اَنَّةُ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

٣٦ : وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ

ے بیان کی میں نے عفال بن فلال سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہشام ای نے خوداس حدیث کو محمد بن کعب سے سنا ہے۔ عفان نے کہا ہشام ای حدیث کی وجہ سے مصیبت میں پڑگیا کیونکہ پہلے کہتا تھا کہ مجھ سے بجی نے محمد سے دعویٰ کیا کہ اس نے اس نے اس نے محمد سے روایت کی چھرا سکے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس روایت کو محمد سے سنا ہے اور واسطہ کو حذف کر دیا۔

۲۲: حضرت عبداللہ بن عثان بن جبلہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مرو مبارک سے یو چھا کہ وہ خض کون ہے جس سے آپ نے عبداللہ بن عمرو کی بید روایت بیان کی ہے کہ عیدالفطر تخفہ تجا نف کا دن ہے۔ ابن مبارک نے جواب دیا کہ وہ سلیمان بن ججاج ہے۔ جو میں نے نقل کروائی ہیں اور تیرے پاس ہیں ان میں غور وفکر کرلو۔ ابن فھزاد نے کہا کہ میں نے وہب بن زمعہ سے سناوہ روایت کرتے تھے۔ سفیان بن عبدالملک سے کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں نے روح بن غطیف کو دیکھا اور اسکی مجلس میں بیشا ہوں جس نے درہم سے کم خون کی نجاست معاف ہے والی حدیث روایت کی ہے۔ پھر میں اپنے دوستوں نجاست معاف ہے والی حدیث روایت کی ہے۔ پھر میں اسکی حدیث کی بیشر مانے رکا کہ وہ مجھے اس کے پاس بیشا دیکھیں اسکی حدیث کی بیشر مانے رکا کہ وہ مجھے اس کے پاس بیشا دیکھیں اسکی حدیث کی بیشر مانے رکا کہ وہ مجھے اس کے پاس بیشا دیکھیں اسکی حدیث کی بیشر مانے رکا کہ وہ مجھے اس کے پاس بیشا دیکھیں اسکی حدیث کی بیشر مانے رکا کہ وہ مجھے اس کے پاس بیشا دیکھیں کی وجہ سے اور اسکی روایت میں نامقبولی کی وجہ سے اور اسکی کی وجہ سے اور اسکی بیشا دیا کہ وہ بیت کی دور سے اور اسکی کی وجہ سے اور اسکی کی کی وجہ سے اور اسکی کی کی وجہ سے اور اسکی کی وجہ سے کی وجب سے اسکی کی دور آب سے کی وہ کی کی وجب سے کر اسکی کی کی کی کی دور آب سے کی کی کی کی

۳۳ : حفرت عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه فرماتے میں که بقیه بن ولید بچا آدمی ہے کیکن وہ ہرآنے جانے والے آدمی سے حدیث لے لیتا

۳۲ : عامر بن شراحبیل شعبی رحمة الله علیه بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حارث اعور ہمدانی نے حدیث بیان کی اوروہ جھوٹا آ دمی تھا۔

64: حفرت مغیرہ بینید کہتے ہیں کہ میں فی سے سناوہ کہتے تھے کہ مجھے حارث اعور نے حدیث بیان کی اور شعبی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ اعور جھوٹوں میں نے ایک ہے۔

٢٧: ابراہيم خنى بينية فرماتے بيل كه حضرت علقمہ نے كہا كه ميں نے

قرآنِ کریم دوسال میں پڑھا۔ حارث نے کہا قرآن آسان ہے اور

احادیث کوحاصل کرنامشکل ہے۔ ٧٧ : حضرت ابراہيم محمى ميليد سے روايت ہے كہ حارث نے كہا كه ميں نے قرآن تین سال میں سکھا اور احادیث مبار کہ کو دوسال میں یا کہا: حدیث تین سال میں اور قر آن دوسال میں \_

۴۸: حضرت ابراہیم مغیرہ ہے ہیا ہے روایت کرتے ہیں کہ حارث متہم تھا ( كذب ذيار فض كے ساتھ )۔

۳۹: حمزہ زیات ہے روایت ہے کہ مُر ہ ہمدائی نے حارث ہے کوئی (حموثی) حدیث ی تو حارث کوکہا کہ درواز ہ پر بیٹھ جاؤ ۔مُر واندر گئے اورتگوار لےآئے اور کہا کہ حارث نے آہٹ محسوس کی کہ کوئی شر ہونے والاہے تو وہ چل دیا۔

۵۰: حفرت ابن عون بيليا سے روايت ہے كہ ہم نے ابراہيم سے كہا . کہ مغیرہ بن سعیداور ابوعبدالرحیم ہے بچو کیونکہ وہ دونوں جھوٹے آ دمی

۵۱: حضرت عاصم میسید بیان کرتے میں کہ ہم شاب کے زمانہ میں ابو عبدالرحمٰن سلمی کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ ہمیں فرماتے تھے کہ ابو الاحوص کے علاوہ قِصّہ خوانوں کے پاس مت ببیٹا کرواور بچوتم شقیق ہے اور کہا کہ یہ شقیق خارجیوں کا سااعتقاد رکھتا تھا۔ یہ شقیق ابو وائل تہیں ہے۔

۵۲ حفرت جرير ميليد كهت بي كه مين في جابر بن يزيد علاقات کی لیکن میں نے اس ہے کسی روایت کونہیں لکھا۔ وہ رجعت کا باطل عقيده ركهتا تفابه

مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَلْقَمَةُ قَرَأْتُ الْقُرْانَ فِيْ سَنَتَيْنِ فَقَالَ الْحُرِثُ الْقُرْانُ هَيِّنٌ الْوَحْيُ اَشَدُّ۔ ٣٤ : وَ حَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا آحُمَدُ يَغْنِي ابْنَ يُؤْنُسَ قَالَ نَا زَائِدَةُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ الْحُرِثَ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْقُرُانَ فِي ثَلْثِ ُسِنِيْنَ وَالْوَحْيَ فِي سَنَتَيْنِ اَوْ قَالَ الْوَحْيُ فِي لَكُلاثِ سِنِيْنَ وَالْقُرُانَ فِي سَنَتَيْنِ

٣٨ : وَ حَدَّلَنِنَى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّلَنِينَ آخْمَدُ وَهُوَ ابْنُ يُؤْنُسُ قَالَ نَا زَآئِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ وَ مُغِيْرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ الْحُوثَ أَتَّهِمَ۔

٣٩ : وَ حَدَّثَنَا فَتُنْبَهُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ حَمْزَةَ الزِّيَّاتِ قَالَ سَمِعَ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ مِنَ الْحَارِثِ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ أَقْعُدُ بِالْبَابِ قَالَ فَدَخَلَ مُرَّةً وَأَخَذَ سَيْفَةُ وَقَالَ وَاحَسَّ الْحُرِثُ بِالشَّرِّ فَذَهَبَ. ٥٠ : وَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُالرَّحْمٰن يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ قَالَ قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيْمُ إِيَّاكُمْ وَالْمُغِيْرَةَ بْنَ سَعِيْدٍ وَأَبَا عَبْدِالرَّحِيْمِ فَإِنَّهُمَا كَذَّابَانِ۔

٥١ : وَ حَدَّلَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ نَا عَاصِمٌ قَالَ كُنَّا نَاتِيْ اَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ السُّلَمِيَّ وَ نَحْنُ غِلْمَهُ أَيْفَاعٌ فَكَانَ يَقُوْلُ لَنَا لَا تُجَالِسُوا الْقُصَّاصَ غَيْرَ اَبِي الْاَحْوَصِ وَإِيَّاكُمْ وَ شَقِيْقًا قَالَ وَ كَانَ شَقِيْقٌ هَذَا

يَراى رَأْىَ الْخَوَارِجِ وَكُلِّيسَ بِأَبِي وَآلِلٍ-٥٢ :حَدَّثَنَا ٱبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَالرَّازِيُّ

قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرًا يَقُوْلُ لَقِيْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيْدَ الْجُعْفِيَّ فَلَمْ اكْتُبُ عَنْهُ كَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ. ٥٣ : حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ مَا يَحْيَى ابْنُ ٥٣ : حفرت معر وَاللهِ بيان كرتے بيل كهم عابر بن يزيد في

ادَمَ قَالَ نَا مِسْعَرٌ قَالَ نَا جَابِرُ بْنُ يَزِيْدَ قَبْلَ أَنْ صديث نيان كى اخر اع بدعت عيلي يُّحُدث مَا اَحُدَثَ۔

۵۴ حفرت سفیان مید بیان کرتے ہیں کہ لوگ جابر ہاں کے عقیدہ باطلہ کے اظہار ہے پہلے احادیث بیان کرتے تھے۔لیکن جب اس کاعقیدہ باطل ظاہر ہو گیا اور لوگوں نے اس کوحدیث میں متہم کیا اور بعض حضرات نے اس سے روایت ترک کردی۔ سفیان سے کہا گیا کہ اس نے کس عقیدہ کا اظہار کیا تھا؟ سفیان نے کہا''رجعت'' کا۔

٥٣ : وَ حَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبٍ قَالَ نَا الْحُمَيْدِيُّ . قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِرِ قَبْلَ أَنْ يُطْهِرَ مَا أَظْهَرَ فَلَمَّا أَظْهَرَ أَتَّهَمَهُ النَّاسُ فِي خَدِيْهِم وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَقِيْلَ لَهُ وَمَا اَظْهَرَ؟ قَالَ الْإِيْمَانُ بِالرَّجْعَةِ۔

تعشريج 💮 رجعت سے يهال مراوروافض كا يعقيده بك كرحفرت على رضى الله عنداً بريس زنده بين ان كى اولا د ب- جب امام برق پیدا ہوگا تو حضرت علی رضی اللہ عندا ہے شیعول کو اُبر ہے اس کے ساتھ شریک ہونے کی آواز دیں گے تو سب شیعداس کی مدو کو پنجیس گے۔ يعقيده دين وعقل كے خلاف ہے ای كوروافض عقيد ؤرجعت كہتے ہیں۔

الْجَرَّاحَ بْنَ مَلِيْحِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيْدَ ۚ بَاسِمُوجُود بِينِ ۖ يَقُولُ عِنْدِي سَبْعُونَ ٱلْفَ حَدِيْثٍ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِي اللَّهِ كُلُّهَا۔

٥٥ : وَ حَدَّقِنِيْ حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ قَالَ نَا أَبُو يَهُمِينَ ٤٥ : جراح بن للح كهتم بين كه مين نے جابر بن يزيد سے سناوہ كہتے . الْحِمَانِينَ قَالَ نَا قَبِيْصَةُ وَانحُوهُ اللَّهُمَا سَمِعًا صَح كرسول اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

> ۵۲ : وَ حَدَّلَنِيْ حَجَّاجُ بُنُ شَاعِرٍ قَالَ نَا آحُمَدُ بُنُ يُوْنُسَ قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَقُوْلُ قَالَ جَابِرٌ اَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ إِنَّ عِنْدِى لَحَمْسِيْنَ ٱلْفَ حَدِيْثٍ مَا حَدَّثُتُ مِنْهَا بِشَيْ ءٍ قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ يَوْمًا بِحَدِيْثِ فَقَالَ هَذَا مِنَ الْحَمْسِيْنَ الْفًا.

٥٥ : وَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُّ أَخَالِدِ الْيَشُكُرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ آبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ آبِي مُطِيْعِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ الْجُعْفِيَّ يَقُولُ عِنْدِى

٥٦: حفرت زميورهمة الله عليه كمت ميل في جابر سے سناوه كمت تھے کہ میرے یاس بچاس ہزار احادیث ہیں جن میں سے میں نے ابھی تک کوئی جدیث بیان نہیں کی ۔ زہیر کہتے ہیں پھراس نے ایک دن ایک حدیث بیان کرنے کے بعد کہا بدان بچاس ہزار میں سے

٥٤: حضرت سلام بن الي مطيع رحمة الله عليه كهت بين مين نے جابر جعلی ہے سنا' وہ کہتے تھے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بچاس ہزار احادیث مبارکہ (کا ذخیرہ موجود)

٥٨ : وَ حَدَّقِينَ سَلَمَةُ بْنُ شَيِيْبِ قَالَ نَا الْحُمَيْدِيُّ ٥٨ : حضرت سفيان رحمة الشعليد بيان كرت بي كديس في سناكه قَالَ نَا سُفْيَانُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ آدى في جابرض الله تعالى عند الله عنا وجل ك قول: فَلَن

X OF X

رَجُلًا سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَلَنْ آبَرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَاذُنَّ لِيَ ۚ أَبِي أَوْ يَحُكُّمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ عَيْرُ الْحُكِمِيْنَ﴾ (يوسف: ٨٥) قَالَ فَقَالَ جَابِرٌ لَمْ يَجَىٰ ءَ تَأْوِيْلُ هَٰذِهٖ قَالَ سُفْيَانٌ. رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ كَذَبَ فَقُلْنَا وَمَا أُرَادَ بِهَلَدَا ۚ فَقَالَ إِنَّ الرَّافِضَةَ تَقُولُ إِنَّ عَلِيًّا فِي السَّحَابِ فَلَا نَخُرُجُ مَعَ مَنْ يَتَخُرُجُ مِنْ وَلَدِهِ حَتَّى يُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ يُرِيدُ عَلِيًّا آنَّهُ يُنَادِي أُخُورُجُوا مَعَ فُكَانِ يَقُوْلُ جَابِرٌ فَذَا تَاوِيْلُ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿وَ كَذَبُّ

٥٩ : وَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ قَالَ نَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ نَا سُفْيلُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ بِنَحْوِ مِّنْ ثَلَاثِيْنَ ٱلْفَ حَدِيْثٍ مَا ٱسۡتَحِلُّ ٱنْ ٱذۡكُرَ مِنْهَا شَيْئًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَ كَذَا وَسَمِعْتُ اَبًا غَسَّانَ مُحَمَّدَ بُنَ عَمْرٍ وَالرَّازِيِّ قَالَ سَالُتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِالْحَمِيْدِ فَقُلْتُ الْحُرِثُ بْنُ حَصِيْرَةَ لَقِيْتَةً ۚ قَالَ نَعَمْ شَيْحٌ طَوِيْلُ السُّكُوْتِ يُصِرُّعَلَى آمُرٍ عَظِيْمٍ-

كَانَتُ فِيُ إِخُوَةٍ يُؤسُفَ ﴾ -

٧٠ :حَدَّثَنِي ٱحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اللَّاوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ وَ ذَكَرَ آيُّوْبُ رَجُلًا يَوْمًا فَقَالَ لَمْ يَكُنُ بِمُسْتَقِيْم اللِّسَان وَ ذَكَرَ اخَرَ فَقَالَ هُوَ يَزِيْدُ فِي الرَّقُمِ.

١٢ : حَدَّثِنِي حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ أَيُّوبُ إِنَّ لِي جَارًا ثُمَّ ذَكرَ مِنْ فَضْلِهِ وَ لَوْ شَهِدَ عَلَى تَمْرَتُيْنِ مَا رَآيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً

ٱبْرَحَ الْاَرُضَ حَتَّى يَاٰذَنَ لِيُ آبِيُ اَوْ يَحُكُمُ اللَّهُ لِيُ وَهُوَ خَيْرُ الُحْكِمِيْنَ) كَيْقْسِر يوجِهِي تو جابررضي الله عندفي كها كداس آيت كي تفیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی ۔ سفیان نے کہا کہ اس نے جموث بولا۔ ہم نے کہا کہ جابر کی اس سے کیا مرادھی؟ سفیان نے کہا کہ رافضی یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا دلوں میں ہیں اور ہم ان کی اولاد میں ہے کسی کے ساتھ نٹکلیں گے۔ یہاں تک کرآسان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آ واز دیں گے کہ نکلوفلاں کے ساتھ۔ جابر کہتا ہے کہ اس آیت کی تفییریہ ہے: اور اس نے جھوٹ کہا ہے اس لیے کہ بیآ یت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق

٥٩ :حفرت سفيان رئيلة بيان كرت مين مين في جابر عيمين مزار الی احادیث سی بین کدان میں ہے کی ایک حدیث کوبھی میں ذکر کرنا مناسب نبیل سمحقا۔خوا واس کے بدلے مجھے کتنا ہی مال وعزت ملے اور سفیان کہتے ہیں میں نے ابوغسان محمد بن عمرورازی ہے سناوہ کہتے تھے میں نے جریر بن عبدالحمیدے یو چھا کہ کیا آپ حارث بن حمیرہ سے ملے ہیں؟ کہاہاں! و وایک بوڑ صافحف ہے۔اکثر خاموش رہتا ہے کیکن بہت بڑی بات پر اصر ارکر تاہے۔

٠٢: حفرت حماد بن زيد مينيا سے روايت ہے كمالوب نے ايك مخص (ابو اُمیّه عبدالکریم) کے بارے میں فرمایا کہ وہ راست گونہیں اور دوسرے کا ذکر فرمایا کہ وہ تحریر میں زیادتی کرتاہے۔

١١: حضرت حماد بن زيدرهمة الله عليه بيان كرت بين كدايوب في كها كه ميراايك بمساييه بي پهراس كي خوبيون كا ذكركيا تا جم وه دو تحجورون کے بارے میں بھی شہادت دیتو میں اس کی گواہی کو جائز نہیں سمجھوں

١٣ : وَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ وَ حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ ٢٢ : حضرت معمر بَرِينَدٍ كَهِمْ مِن كم مِن في ايوب كوك عُخص كي فيبت قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَوٌ مَا رَآيُتُ أَيُّوبَ كُرتَ نَهِين ويكها سوائ ابواُمِّيه عبدالكريم كـ وَكركيا انبول في مقدمه مقدمه اغْتَابَ آحَدًا قَطُّ إِلَّا عَبْدَالْكَرِيْمِ يَعْنِي آبَا ٱمَيَّةَ فَانَّهُ

اس کا کدوہ غیر ثقہ ہے۔اس نے مجھ سے حفرت عکرمہ کی ایک حدیث پوچی پر کہتاہ کہ میں نے عکرمہ سے ساہ۔ •

حَدِيْثٍ لِعِكْرِمَةَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرَمَةً ﴿ ٢٣ :حَدَّثِنِي الْفَصْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَقَانُ بْنُ مُسْلِم قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوْدَ الْإَعْمَلَى ْفَجَعَلَ يَقُوْلُ ثَنَا الْبَرَآءُ وَثَنَا زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ كَذَبَ مَا سَمِعَ مِنْهُمُ إِنَّمَا كَانَ ذَٰلِكَ سَائِلًا يَتَكَفَّفُ النَّاسَ زَمَنَ طَاعُوْنِ الْجَارِفِ

ذَكَرَهُ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ غَيْرٌ ثِقَةٍ لَقَدْ سَالَّنِي عَنْ

٦٣ : حضرت جهام رئيسية بيان كرتے بين كه نقع بن حارث ابودؤ د نابينا ہمارے پاس آیا اور بیان کرنا شروع کردیا کہ ہم سے براء بن عازب اورزیدین ارقم نے بیان کیا۔ہم نے اس کی حضرت قادہ سے حقیق کی انہوں نے کہا پیچھوٹا ہے اس نے ان سے نہیں سنا پیخص طاعون جارف کے زمانہ میں لوگوں سے بھیک مانگتا بھرتا تھا۔

خُوْكِكُ فَا المام نووي مُنظِيد فرمات مين كه طاعون جارف ٢٥ هديا ٨٥ هين واقع موا تقار

۲۴: حضرت جام مینید نے کہا کہ ابوداؤ دائمی حضرت قادہ کے پاس آیا۔ جبوہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہاں شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ اٹھارہ بدری صحابہ سے ملا ہے۔ حضرت قنادہ نے کہا کہ بیطاعون جارف سے يہلے بھيك مانكما تقاراس كاروايت حديث سےكوئى لگاؤتھا نديداس فن میں گفتگو کرتا تھا۔اللہ کی قتم سعد بن ما لک یعنی سعد بن ابی و قاص کے علاوه کس بدری صحابی سے حسن بصری اور سعید بن میتب جیسے لوگوں نے بھی روایت نہیں کی ہے۔ ١٣ : وَ حَدَّثَنِيْ حَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ آنَا هَمَّامٌ قَالَ دَحَلَ ٱبُوُدَاوُدَ الْاعْمٰى عَلَى قَتَادَةَ فَلَمَّا قَامَ قَالُوا إِنَّ هٰذَا يَزْعَمُ آنَّهُ لَقِيَ لَمَانِيَةً عَشَرَ بَدُيًّا فَقَالَ قَتَادَةُ هَذَا كَانَ سَائِلًا قَبْلَ الْجَارِفِ لَايَعْرِضُ لِشَىٰ ءٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيْهِ فَوَاللَّهِ حَدَّثَنَاالُحَسَنُ عَنْ بَدْرِئِّ مُشَافَهَةً وَلَا حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَدْرِيٌّ مُشَافَهَةً إِلَّا عَرْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ.

٧٥: حضرت رقبه بن مستعله كوفي ميسلي عدوايت بكدابوجعفر باشي حق اور حكمت آميز كلام كوحديث بنا كرنقل كرتا تفا حالا نكدوه ني كريم مَنَّاتِیْنِ کی احادیث ہےنہ ہوتیں اوروہ روایت کرتا ان کو نبی کریم مَنَّاتِیْنِ کم ٦٥ :حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىٰ شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ رَقَبَةً اَنَّ ابَا جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ الْمَدَنِيُّ كَانَ يَضَعُ آحَادِيْتَ كَلَامَ حَقٌّ وَلَيْسَتُ مِنْ آحَادِيْثِ النَّبِيّ ﷺ وَكَانَ يَرُويُهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

۲۲: حضرت یونس بن عبید عین بیان کرتے ہیں کے عمرو بن عبید حدیث میں جھوٹ بولتا تھا۔ ٢٢ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ نَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَبُو ْ اِسْلَحْقَ اِبْرَاهِیْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيِنَ وَ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِلَى قَالَ خَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا ٱبُوْدَاوْدَ الطِّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كَانَ عَمْرُو ابْنُ عُبَيْدٍ يَكُذِبُ فِي الْحَدِيْثِ.

٢٤ : حَدَّلْنِي عَمْرُو بْنُ عَلِى آبُو حَفْصِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ آبِي سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ آبِي جَمِيْلَةَ إِنَّ عَمْرُو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَسَنِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرُو مَلْكَنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ كَذَبَ وَاللهِ عَمْرُو وَلٰكِنَّهُ آرَادَ آنُ قَلْمُ اللهِ عَمْرُو وَلٰكِنَّهُ آرَادَ آنَ يَخُوزَهَا إِلَى قَوْلِهِ الْخَبِيْثِ۔

النا : حفرت معاذبن معاذبین معاذبید سے روایت ہے میں نے عوف بن ابی جیلہ سے بوجھا کہ ہم سے عمروبن عبید نے حسن بھری سے روایت بیان کی کہرسول اللہ علیہ وکلم نے فرمایا: جس نے ہمارے خلاف ہم میں سے نہیں ہے۔ عوف نے کہا اللہ کی قتم عمروجھوٹا ہے۔ وہ اس حدیث سے اپنے باطل عقائد کی ترویجو واشاعت کرنا چاہتا

رو کی است است کامطلب بیتھا کے عمره کااس مدیث کی حضرت حسن بھری کی طرف نسبت کرنا سی نہیں ہے لیکن بیعدیث فی نفسیح ہے اور دیگراسانید سے بھی مروی ہے۔

١٨ : وَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَوَ الْقَرَارِ يُوِيُّ قَالَ لَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ كَانَ رَجُلْ قَدْ لَزِمَ اَيُّوْبَ وَ لَنَا حَمَّادُ بَنُ رَيْدٍ قَالَ كَانَ رَجُلْ قَدْ لَزِمَ اَيُّوْبَ وَ لَسَمِعَ مِنْهُ فَفَقَدَهُ آيُّوْبُ فَقَالُوْا لَهُ يَابَا بَكُرِ إِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرُو بْنَ عُبَيْدٍ قَالَ حَمَّادٌ فَبَيْنَا آنَا يَوْمًا مَّعَ الْزِمَ عَمْرُو بْنَ عُبَيْدٍ قَالَ حَمَّادٌ فَبَيْنَا آنَا يَوْمًا مَعَ النَّوْبِ وَاللَّهُ فَي فَاللَّهُ اللَّهُ الل

تِلْكَ الْفَرَائِبِ - اللّهُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلْيُمْنُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا ابْنُ زَيْدٍ يَعْنِى حَمَّادًا قَالَ سُلْيُمْنُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا ابْنُ زَيْدٍ يَعْنِى حَمَّادًا قَالَ قِيْلَ لِلاَيُّوْبَ اِنَّ عَمْرَو بُنَ عُبَيْدٍ رَوَلَى عَنِ الْحَسَنِ قِلْلَ لِلاَيُّوْبَ اِنَّ عَمْرَو بُنَ عُبَيْدٍ رَوَلَى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا يُجْلَدُ السَّكُرَانُ مِنَ النَّبِيْدِ فَقَالَ كَذَبَ انَّا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ يُجْلَدُ السَّكُرَانُ مِنَ النَّبِيْدِ - سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ يُجْلَدُ السَّكُرَانُ مِنَ النَّبِيْدِ - صَلَيْع يَقُولُ بَلَنَ مَن النَّبِيْدِ - كَذَبِي مُطِيع يَقُولُ بَلَعَ ايُّوبُ بُنَ حَرْبِ النَّي يَوْمًا فَقَالَ اَرَايْتَ رَجُلًا اللّهُ عَلَى الْحَدِيثِ - النَّي عَلَى الْحَدِيثِ - لَا تَأْمَنُهُ عَلَى الْحَدِيثِ - اللّهُ الْحَدِيثِ - اللّهُ الْمَنْ الْحَدِيثِ - اللّهُ الْحَدِيثِ - اللّهُ الْحَدِيثِ اللّهُ الْحَدِيثِ - اللّهُ الْحَدِيثِ اللّهُ الْحَدِيثِ - اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدِيثِ - اللّهُ الْحَدِيثِ - اللّهُ الْحَدِيثِ اللّهُ اللّهُ

۱۸ : حضرت حماد بن زید رئیسید کہتے ہیں کہ ایک محف نے اپنے اُوپر الیب ختیانی کی مجلس اور ان سے حدیث سننے کولازم کرلیا تھا۔ ایک دن الیب ختیانی کی مجلس اور ان سے حدیث سننے کولازم کرلیا تھا۔ ایک دن الیب ختیانی ) اس نے عمرو بن عبید کی مجلس کولازم کرلیا ہے۔ حماد کہتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کے وقت الیب کے ساتھ باز ارجار ہا تھا۔ استے میں وہ محف سیا منے آیا۔ الیوب نے اس کوسلام کیا اور حال پو چھا۔ پھر اس کو کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ تو نے قلال محف کی مجلس لازم کرلی ہے۔ حماد کہتے ہیں اس کا نام لیا یعنی عمرو۔ اس نے کہا ہاں اے الو بکروہ ہم حماد کہتے ہیں اس کا نام لیا یعنی عمرو۔ اس نے کہا ہاں اے الو بکروہ ہم عائے یا ورتے ہیں۔

19 : حفرت جماد بین بیان کرتے ہیں کہ ایوب ہے کسی نے کہا کہ عمرو
بن بعد بین بین بین کر ایت بیان کرتے ہیں کہ ایوب کہ جو محف نبیذ پی کر
مہوش ہو جائے تو اس پر حد جاری نہ ہوگی۔ ایوب نے کہا کہ بی جموت
کہ جو محف نبیذ پی کر مہوش ہو جائے اُسے کوڑے لگائے جا کیں گے۔
کہ جو محف نبیذ پی کر مہوش ہو جائے اُسے کوڑے لگائے جا کیں گے۔
ایک حضرت سلام بن ابی مطبع بین ایس کہ ایوب کو یہ خبر پہنچی کہ
میں عمرو کے پاس روایت حدیث کے لیے جاتا ہوں۔ ایک دن وہ مجھے
میں عمرو کے پاس روایت حدیث کے لیے جاتا ہوں۔ ایک دن وہ مجھے
ملے اور کہا کہ تو کیا سجھتا ہے کہ جس محفوظ و مامون ہوسکتا ہے۔
حدیث کی روایت میں کیے محفوظ و مامون ہوسکتا ہے۔

قَالَ نَهُ سُفَيْنُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوْسَى يَقُولُ نَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يُتَحْدِثَ۔

قَالَ كَتَبْتُ إِلَى شُعْبَةَ اَشَالُهُ عَنْ آبِي شَيْبَة قَاضِيْوَاسِطٍ فَكُتَبَ اِلَىَّ لَا تَكْتُبُ عَنْهُ شَيْئًا وَ مَزِّقُ كِتَابِيْ۔

٣٠ : و حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ حَدَّثُتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ الْمُرِّيِّ بحَدِيْثِ عَنْ ثَابِتٍ فَقَالَ كَذَبَ وَ حَدَّثُتُ هَمَّامًا . عَنْ صَالِح الْمُرِّيِّ بِحَدِيْثٍ فَقَالَ كَذَبَ.

٧٣ : و حَدَّثَنَاهُمَحُمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ ثَنَا ٱبُوْدَاوْدَ قَالَ قَالَ لِيْ شُعْبَةُ اِئْتِ جَرِيْرَ بْنَ حَازِمٍ فَقُلُ لَهُ لَا يَحِلُّ لَكَ آنُ تَرُوِىَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَإِنَّهُ يَكْذِبُ قَالَ ٱبُوْدَاوْدَ قُلْتُ لِشُعْبَةَ وَ كَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ ثَنَا عَنِ الْحَكْمِ بِاشْيَاءَ لَمْ آجِدُلَهَا آصُلًا قَالَ قُلْتُ لَهُ بِآيِ شَىٰ ءٍ؟ قَالَ قُلْتُ لِلْحَكِّمِ اَصَلَّى النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَ احْدٍ فَقَالَّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةُ عَنِ الْحَكَمْ عَنْ مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِمْ وَ دَفَنَهُمْ قُلْتُ لِلْحَكَّمِ مَا تَقُولُ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا قَالَ يُصَلِّى عَلَيْهِمْ قُلْتُ مِنْ حَدِيْفِ مَنْ يُرْواى؟ قَالَ يُرُواى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ثَنَا الْحَكَمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

23 : وَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحَلْوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ

ا ك : وَ حَدَّتَنِيْ سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْ قَالَ لَا الْحُمَيْدِيُّ ال : حضرت ابوموى مُشْدِين كرتے بي كه بم في عمرو بن عبيد سے ساع حدیث اس وقت کیا تھا جب اس نے احادیث گھڑ ناشروع نہیں

٢٢ : حَدَّنِني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَافِي الْعُنبِرِي قَالَ نَابِينَ ٢٠ : حضرت معاذعبري مِندِ بيان كرتے بي كه من في سعبه ولكها كه ابوشیبہ قاضی واسط کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو شعبہ نے لکھا کہ ابوشیبہ کی کوئی روایت نہ لکھنا اور میرے اس خط کو پھاڑ

سوے: حضرت عفانٌ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حماد بن سلمہ کے سامنے وه حدیث بیان کی جس کوصالح مری نے ثابت سے روایت کیا ہے۔ حماد نے کہاصالح مری جھوٹا ہے اور میں نے ہمام کے سامنے صالح مری کی حدیث بیان کی تو ہام نے بھی کہا کہ صالح مری جھوٹا ہے۔

۷۶: حضرت ابوداؤ دیمشانیا ہے روایت ہے کہ مجھ سے شعبہ نے کہا کہ جریر بن حازم کو جا کر کہو کہ تیرے لیے حسن بن عمارہ سے کوئی روایت جائز تبیں ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابوداؤد کہتے ہیں میں نے شعبہ ے کہا یہ کیے ہوسکتا ہے؟ شعبہ نے کہا کہ حسن نے حکم سے پچھالی احادیث ہم سے بیان کی ہیں جن کی میں اصلی کھٹیس یا تا۔ میں نے شعبہ سے بوچھاوہ کونی روایت ہے؟ شعبہ نے کہا کہ میں نے حکم سے يو جها كيارسول الله من الله من الله عن الله عن الله عنهاد برنماز برهي تقى؟ اس في كها نہیں پڑھی تھی۔ پھرحس بن عمارہ نے تھم سے روایت کیا ہے اس نے مقسم ےاس نے ابن عباس سے کہ رسول الله منافیق نے ان پرنماز جناز ہر پرھی اور ان کوفن کیا۔اس کےعلاوہ میں نے حکم سے بوچھا کہ تو ولدالزناكى نماز جنازه كے بارے ميں كيا كہتا ہے؟ تواس نے كماك ایسے لوگوں کی جنازہ پر بھی جائے گی۔ میں نے کہاکس سے روایت کیا گیا ہے؟ اس نے کہا حس بھری سے ۔ لیکن حسن بن عمارہ نے سی حدیث تھم سے بچیٰ بن جزاراز حضرت علی روایت کی ( یعنی اوّل حدیث میں غلطی فی الالفاظ اور دوسری میں غلطی فی السندہ)

24: حضرت يزيد بن مارون ويناد عن زياد بن ميمون كا ذكر كيا اوركها

يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ وَ ذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُوْنِ فَقَالَ حَلَقْتُ اَنُ لَا اَرْوِى عَنْهُ شَيْئًا وَلَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوْج وَقَالَ لَقِيْتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُوْنِ فَسَالْتُهُ عَنْ مَحْدُوْج وَقَالَ لَقِيْتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُوْنِ فَسَالْتُهُ عَنْ حَدِيْثٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُورِّق ثُمَّ عُدْتُ اللهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُورِّق ثُمَّ عُدْتُ اللهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُورِّق تُنْسَبَهُ اللهَ الْكَذِبِ قَالَ الْحُدُوانِ فَنَسَبَهُ النَّي الْكَذِبِ عَلْدَهُ إِيْنَ الْمُدْونِ فَنَسَبَهُ النَّي الْكَذِبِ وَا ذَكُوْتُ عِنْدَهُ إِيْنَ الْمُدُونِ فَنَسَبَهُ النَّي الْكَذِبِ .

حَدَّنَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ شَبَابَةَ
 قَالَ كَانَ عَبْدُالْقُدُّوْسِ يُحَدِّثُنَا فَيَقُولُ سُوَيْدُ بُنُ
 عَقَلَةَ قَالَ شَبَابَةُ وَ سَمِعْتُ عَبْدَالْقُدُّوْسِ يَقُولُ

کہ میں نے قتم کھائی ہے کہ اس سے کوئی حدیث روایت نہیں کروں گا اور نہ خالد بن مجدوح سے اور کہا کہ میں زیاد بن میمون سے ملا اور اس ے ایک حدیث یوچھی۔اس نے بیرحدیث بکر بن عبداللد مزنی کے واسطرے بیان کی۔ دوبارہ ملاقات پراس نے وہی صدیث مجھ سے مورق سےروایت کی۔تیسری باروہی حدیث اس نے مجھ سے حسن کی روایت سے بیان کی اور یزید بن ہارون ان دونوں (زیاد اور خالد ) کو حمواً کہتے تھے حلوانی نے کہا کہ میں نے عبدالصمدے سااور میں نے ان کے پاس ابن میمون کا ذکر کیاتو انہوں نے بھی اسے جھوٹا قرار دیا۔ ٢٤: حضرت محمود بن غيلان عيد بيان كرتے بي كه ميس نے ابودؤد طیالی سے کہا کہ آپ نے عباد بن منصور سے کثیر روایات نقل کی ہیں تو کیاوجہ ہے کہ آپ نے اس سے عطر فروش عورت کی وہ حدیث نہیں سنی جوروایت کی ہے ہمارے لیے نظر بن شمیل نے ۔ تو انہوں نے مجھے کہا'خاموش رہو۔ میں اورعبدالرحن بن مہدی زیاد بن میمون ہے ملے اوراس سے یو چھا کہ بیتمام احادیث وہ بیں جوتم روایت کرتے تھے۔ حضرت انس رضی الله عندے (به کہاں تک صحیح بیں؟) اس نے کہاتم دونوں اس آ دمی کے بارے میں کیا گمان کرتے ہوجو گناہ کرے پھرتو بہ كرك كيا الله اس كى توبة قبول نه كرے گا؟ مم نے كما بال معاف كرے گا۔ تواس نے كہا كەميں نے حضرت انس رضى الله عندسے كسى فتم کی کوئی حدیث نہیں سی م نہ زیادہ۔اگر عام لوگ اس بات سے ناواقف میں تو کیاتم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں حضرت انس رضی الله عند سے نہیں ملا۔ ابوداؤد کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں علم ہوا کہوہ انس سے روایت کرتا ہے۔ ہم چھر (میں اور عبدالرحن ) اس کے پاس آئے۔ تواس نے کہامیں تو برکرتا ہوں چھروہ اس کے بعدروایت کرنے لگا۔ آخر ہم نے اس کی روایت چھوڑ دی۔

22: حضرت شابہ بن سوار مدائن میشد کہتے ہیں کہ عبدالقدوس ہم سے حدیث بیان کرتا تو کہتا کہ میں عفلہ نے کہا۔ شابہ نے کہا کہ میں نے عبدالقدوس سے سناوہ کہتا تھا رسول اللہ مالیتی آئے نے روح لعنی ہوا کو

عرض میں لینے ہے منع فر مایا ہے۔ان ہے اس حدیث کا مطلب یو حیفا گیا تو اس نے کہا کہ دیوار میں ایک سوراخ کیا جائے تا کہ اس پر ہوا داخل ہو۔امام مسلم مینید فرماتے ہیں میں نے عبیداللہ بن عمر قوار بری ہے سنا انہوں نے کہامیں نے حماد بن زید سے سنا کہ انہوں نے مہدی بن ہلال کے پاس بیٹے ہوئے ایک مخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کیسا کھاری چشمہ ہے جوتمہاری طرف چھوٹا ہے۔و چخص بولا ہاں اے ابواسمعيل \_

نَهَىٰ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوْحُ عَرَضًا قَالَ فَقِيْلَ لَهُ آتُّ شَيْءٍ هٰذَا قَالَ يَعْنِي يُتَّخَذَّكُوَّةٌ فِي حَآئِطٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرُّوْحُ وَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ حَمَّادَ بُنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِرَجُلِ بَعْدَ مَا جَلَسَ مَهْدِئٌ بْنُ هِلَالِ بِالنَّامِ مَا هَاذِهُ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ قَالَ نَعَمْ يا ابا اسْمُعيْلَ۔

میں کرشاندی مشق کرنے کے لیے کسی جاندار کونشاند بنا کر مارنے سے آپ کالٹی اُنے منع فرمایا ہے۔

فَقَرَأُهُ عَلَىَّ۔

 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ٨٥: الوعوانة ن كها كه مجهد سن عكوني روايت تبين تيجي مرمين اسكو عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا عَوَانَةَ قَالَ مَا بَلَعَنِي عَن لَي كُرفورا ابان بن الى عياش ك ياس كيا-ابان في اس حديث كو الْحَسَنِ حَدِيثٌ إِلَّا آتَيْتُ بِهِ آبَانَ بْنَ آبِي عَيَّاشِ مير اس من يراها (يدابان ك كذب كي دليل م كدوه برحديث حسن ہےروایت کرتا تھا)۔

> 24 : وَ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَا وَ حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ آبَانَ ابْن اَبَى عَيَّاشِ نَحُوًا مِنْ اللهِ حَدِيْثِ قَالَ عَلِيٌّ فَلَقَيْتُ حَمْزَةَ فَاخْبَرَنْيُ آنَّهُ رَاى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ آبَانَ فَمَا عَرَفَ مِنْهَا إِلَّاشَيْئًا يَسِيْرًا خَمْسَةً أَوْسِتَّةً.

24 على بن مسير سے روايت ہے كه ميں اور حمزه زيات نے ابن ابي عیاش سے تقریباایک ہزاراحادیث کا ساع کیا ہے علی نے کہا کہ میں حزہ سے ملاتوانہوں نے بتایا کہاس نے نی مناظیر کی خواب میں زیارت کی اور آیے سامنے ابان سے ٹی ہوئی احادیث پیش کیس۔ آپنے ان احادیث کونہیں پہچانا مگرتھوڑی تقریبا پانچ یا چھامادیث کی تصدیق

> ٨٠ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارَمِيُّ قَالَ آنًا زَكُريًّا بْنُ عَدِيٌّ قَالَ قَالَ لِيْ آبُوْ اِسْحُقَ الْفَزَارِيُّ الْمُتُبُ عَنْ بَقِيَّةً مَا رَواى عَنْ الْمَعْرُ وْفِيْنَ وَلَا تَكْتُبُ عَنْهُ مَا رَوَىٰ عَنْ غَيْرِ الْمَعْرُوْفِيْنَ ۚ وَلَا تَكْتُبُ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بُنِ عَيَّاشٍ مَا رَوَىٰ عَنِ الْمَعْرُونِيْنَ وَلَا عَنْ غَيْرِهِمْ-

٨٠ حضرت ذكريًا بن عدى فرمات عين كدابواتحق فزارى في مجه سے کہالکھوبقیہ ہے وہ روایات جودہ معروف رواۃ ہے روایت کریں اور جوغيرمشهورروا قەسےروایت كرين وه نەلكھنااور نەلكھناالىلىغىل بن عياش ے وہ روایات بھی جووہ روایت کریں معروف ومشہور رواۃ ہے یا کسی

> ٨ : وَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ اَصْحَابِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ ابْنُ

٨١: حضرت عبدالله بن ممارك رحمة الله عليه نے كہا كه بقيه اح ما موتا اگر وہ ناموں کوکنیت ہے اور کنیت کو ناموں ہے بیان نہ کرتا۔ ایک عرصہ تک وہ ہم سے ابوسعید و حاظی سے روایت کرتا رہا بعد میں تحقیق سے

۸۲: حضرت عبدالرزاق عليد كمتي جي كدمين في عبدالله بن مبارك کوعبدالقدوس کےعلاوہ کسی کوجھوٹا کہتے ہوئے ہیں سنا۔

۸۳:حفرت ابونعيم ميد نے معلى بن عرفان كا ذكر كياتو كہا كہم سے معلی نے ابووائل سے نقل کیا ہے کہ ہمارے سامنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جنگ ِ صفین ہے آئے تھے۔ابونیم نے کہا کہ کیا تو نے ان کو دیکھاہم نے کے بعدزندہ ہونے پر۔

٨٠: عفان بن مسلم فر ماتے ہیں كه ہم اسلعیل بن علیه كی مجلس میں تھے کدایک مخص نے کی مخص سے حدیث بیان کی تومیں نے کہا کہ وہ غیر معتر مخص ہے۔ و محض کہنے لگا کہتم نے اسکی فیبت کی ۔ اسلمیل نے کہا اس نے غیبت نہیں کی بلکہ حکم بیان کیا کہ وہ فن حدیث میں معتر نہیں

٨٥ حضرت بشربن عمر ميشيه بيان كرتے ہيں كه ميں نے امام مالك بن انس سے محدین عبدالرحمٰن کے بارے میں یو چھا کہ وہ سعیدین میتب ے روایت کرتا ہے۔ فرمایا وہ ثقبیں ہے اور میں نے امام مالک رحمة الله عليه سے ابوالحويرث كے بارے ميں بو جھاتو فر مايا و و بھى ثقة ومعتبر نہیں ہے۔میں نے شعبہ کے بارے میں یو چھاجن سےابن الی ذئب روایت کرتا ہے۔فرمایا وہ بھی غیر ثقہ ہے۔ پھر میں نے توامہ کے آ زاد کردہ غلام صالح کے بارے میں پوچھا تو فرمایا وہ بھی غیر تقد ہے۔ پھر میں نے عثان بن حرام کے بارے میں سوال کیا تو فر مایا وہ تقتیبیں ہے اور میں نے امام مالک میسد سے ان یا نجوں راو یوں کے بارے میں یو چھا تو فرمایا کہ بیائی حدیث میں ثقیبیں ہیں اور میں نے ایسے آدمی کے بارے میں یو جھاجس کا نام میں بھول گیا ہوں تو فر مایا کہ تو ت اس

الْمُبَارَكِ نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ لَوْلَا آنَّةً يَكْنِي الْاَسَامِيَّ وَ يُسَمِّى الْكُنَّى كَانَ دَهْرًا يُحَدِّثُنَا عَنْ آبِي سَعِيْدٍ معلوم بواكه و الو وتو عبدالقدول بـ الْوُحَّاظِي فَنَظَرُنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُالْقُدُّوْسِ

> ٨٢ : وَ حَدَّثَنِيْ آخْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَالرَّزَّاقِ يَقُولُ مَا رَآيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يُفْصِحُ بِقَوْلِهِكَذَّابٌ إِلَّا لِعَبْدِالْقُدُّوسِ فَإِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ : كَذَّابُ\_

> ٨٣ : وَ حَدَّقِنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابَا نُعَيْمٍ وَ ذَكَرَ الْمُعَلَّى ابْنَ عِرْفَانَ فَقَالَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِصِفِيْنَ فَقَالَ آبُو نُعَيْمِ آثُراهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ

٨٣ : وَ حَدَّلَنِيْ عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ وَ حَسَنُ الْحُلُوالِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَفَّانَ بُنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اِسْمَعِيْلَ بْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّكَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَقُلْتُ َ إِنَّ هَٰذَا لَيْسَ بِفَبْتٍ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ اغْتَبْتَهُ قَالَ اسْمَعِيْلُ مَا اغْتَابَةً وَلَكِنَّةً يَحَكَّجَ اللَّهُ لَيْسَ بِفَبْتٍ.

٨٥ : وَ حَدَّقِنِي أَبُوْجَعُهُمٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ ثَنَا بِشُورُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَالَتُ مَالِكَ بْنَ آنَسِ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ لَيْسَ بِيقَةٍ وَ سَالُتُ مَالِكَ ابْنَ آنَسِ عَنْ آبِي الْخُوَيْرِثِ فَقَالَ لَيْسَ بِيْقَةٍ وَ سَالَتُهُ عَنْ شُعْبَةَ الَّذِي يَرُونِي عَنْهُ ابْنُ آبِي ذِئْبٍ فَقَالَ لَيْسَ بِيْقَةٍ وَسَأَلَتُهُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْامَةِ فَقَالَ لَيْسَ بِيْقَةٍ وَّ سَالْتُهُ عَنْ حَرَامِ أَنِي عُنْمَانَ فَقَالَ لَيْسَ بِيقَةٍ وَ سَالُتُ مَالِكًا عَنْ هُولَآءِ الْخَمْسَةِ فَقَالَ لَيْسُوا بِيقَةٍ فِي حَدِيْنِهِمْ وَ سَالَتُهُ عَنْ رَجُلِ احَرَ نَسِيْتُ اِسْمَةً

فَقَالَ هَلْ رَآيَتَهُ فِي كُتُبِي قُلْتُ لَا قَالَ لَوْ كَانَ ثِقَةً لَرَآيَتَهُ فِيْ كُتُبِيْ.

٨١ : وَ حَدَّنَيْ الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ حَدَّنِي الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ حَدَّنِي الْفَصْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ نَا ابْنُ آبِي يَحْيَى بْنُ مُعِيْنٍ قَالَ نَا حَجَّاجٌ قَالَ نَا ابْنُ آبِي يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ وَ كَانَ مُتَّهَمًا ـ
 ذِنْهٍ عَنْ شُرَحْيِنْلَ بْنِ سَعْدٍ وَ كَانَ مُتَّهَمًا ـ

٨٩ : حَدَّلَنِي اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ الدَّوْرَقِیٌ قَالَ
 حَدَّلَنِی عَبْدُالسَّلَامِ الْوَابِصٰیٌ قَالَ حَدَّلَنِی عَبْدُاللّٰهِ
 بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِیُّ عَنْ عُبَیْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ کَانَ
 یَحْیی بْنُ آبِی ٱنْیْسَةَ کَذَّابًا۔

٩٠ : حَدَّتَنِی اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّتَنِی سُلیْمنُ
 بُنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ ذُکِرَ فَرْقَدٌ عِنْدَ
 ایُوْبَ فَقَالَ اِنَّ فَرْقَدًا لَیْسَ صَاحِبَ حَدِیْثٍ۔

الا : وَ حَدَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدِ الْقَطَّانَ وَ ذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّهِ بْنَ عُمَارِ اللَّهِ بْنَ عُمَيْرِ اللَّهِ بْنَ عُمَيْدِ بْنِ عَمْدِ عَلَى اللهِ بْنِ عُبْدِدِ بْنِ عَمْدِ لَلهِ بْنِ عُبْدِدِ بْنِ عُمْدِ بِهْ وَمُ اللهِ بْنِ عُبْدِدِ بْنِ عُمْدِ بِهْ وَمُ اللهِ بْنِ عُبْدِدِ بْنِ عُمْدِ بْنَ عُمْدِ بِهْ وَهُ اللهِ بْنِ عُبْدِدِ بْنِ عُمْدِ بِهْ وَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِدِ بْنِ عُمْدِ بِهْ وَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمِ اللهِ ا

کی روایت میری کتابوں میں دعیھی ہے؟ میں نے کہانہیں۔فر مایا کہ اگروہ ثقبہ ومعتبر ہوتا تو تو اُس کومیری کتابوں میں ضرور دیکھتا۔

۸۲: حجاج بیان کرتے کہ ہم ہے ابن الی ذئب نے شرحبیلین سعد ہے روایت بیان کی اور شرحبیل مہم فی الحدیث تھے۔

۸۷: حضرت ابواسحق طالقانی رئینید فرماتے ہیں میں نے ابن مبارک کو فرماتے ہیں میں نے ابن مبارک کو فرماتے ہوں میں پہلے جت میں داخل ہوں یا عبداللہ بن محرر سے ملا قات کروں تو میں اس سے ملنے کو پند کروں گا چرجت میں داخل ہوں گا۔ جب میں نے اس کی تحقیق کی تو اونٹ کی میں گئی مجھے اس سے زیادہ پہند ہونے گئی۔

۸۸: حفرت زید بن ابی انیسه رحمة الله علیه کها کرتے تھے کہ میرے بھائی (یجی بن انیسه) سے احادیث مبارکہ مت بیان کیا کرو۔

٨٩: حضرت عبيدالله بن عمر ومينية نے کہا يجیٰ بن ابی اُنيسه كذاب تھا۔

90 حفرت حمادین زیدرحمة الله علیه کہتے ہیں که فرقد بن یعقوب کا ذکرابوب کے سامنے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ فرقد حدیث کا اہل نہیں ۔۔

91: حضرت عبدالرحمان بن بشرعبدی نے کہا کہ میں نے بچی بن سعید قطان سے سناجب اسکے سامنے محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیرلیثی کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ ضعیف فرمایا کسی نے بچی سے کہا کہ وہ یعقوب بن عطاء سے بھی زیادہ ضعیف ہے؟ تو فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا میں تو کوئی بھی مجمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر سے دوایات نقل نہیں کرے گا۔

٩٢: حضرت بشر بن حكيم نے كہا كه ميں نے يحيٰ بن سعيد قطان كو حكيم

سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ صَعَّفَ حَكِيْمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَ عَبْدَالْا عُلَى وَ صَعَّفَ يَحْيَى بْنَ مُوسَى بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدِيْفُهُ رِيْكُ وَصَعَّفَ مُوسَى بْنَ دِيْنَارٍ قَالَ حَدِيْفُهُ رِيْكُ وَصَعَّفَ مُوسَى بْنَ ابْنِي عِيْسَى الْمَدَنِيَّ وَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عِيْسَى يَقُولُ قَالَ لِي الْمَدَنِيَّ وَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عِيْسَى يَقُولُ قَالَ لِي الْمُهَارَكِ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيْرٍ فَاكْتُبُ عِلْمَهُ كُلَةً إِلَّا تَكْتُبُ عَنْهُ حَدِيْثِ فَاكْتُبُ عِلْمَةً مُنَ الله مَعْتَبِ وَالسَّرِيِّ بْنِ السَمْعِيلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم وَ السَّرِيِّ بْنِ السَمْعِيلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم وَ السَّرِيِّ بْنِ السَمْعِيلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم وَ السَّرِيِّ بْنِ السَمْعِيلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم وَ السَّرِي بْنِ السَمْعِيلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم وَ السَّرِيِّ بْنِ السَمْعِيلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم وَ السَّرِيِّ بْنِ السَمْعِيلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم وَ السَّرِيِّ بْنِ السَمْعِيلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم وَالسَّرِيِّ بْنِ السَمْعِيلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم وَالْمَارِي

قَالَ سَسَوْلِهِ وَاللّٰهِ وَالْمُاهُ مَا ذَكُونًا مِنْ كَلَامُ اهْلِ الْعِلْمِ فِي مَتَّهِمِي رُوَاةِ الْحَدِيْثِ وَاخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِبِهِمْ كَثِيْرٌ يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ عَلَى الْمُتَقْصَانِهِ وَ فِيْمَا ذَكُرْنَا كِفَايَةٌ لِمَنْ تَفَهّم وَ عَقَلَ مَدُهْبَ الْقَوْمِ فِيْمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ وَ بَيَّنُوا وَانَّمَا الْخَوْمِ الْمُقْومِ الْمُعْلَى الْمُحْبَارِ وَافْتُوا بِللّٰكِ وَ بَيَّنُوا وَانَّمَا الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الْاَحْبَارِ وَافْتُوا بِللّٰلِكَ حِيْنَ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الْاَحْبَارِ وَافْتُوا بِللّٰلِكَ حِيْنَ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الْاَحْبَارِ وَافْتُوا بِللّٰلِكَ حِيْنَ الْرَّاوِي لَهُ اللّٰهِ مِنْ عَظِيمِ الْحَظِّ إِذِالْاحْبَارُ فِي أَمْرِ اللّهُ اللّٰهِ وَالْمُعْلَى الْوَتَحْدِيثِ الْوَاوِي لَهُ اللّٰمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّ

أَوْ اَكْفَرَهَا اَكَاذِيْبُ لَا أَصْلَ لَهَا مَعَ اَنَّ الْاخْبَارَ

الصِّحَاحَ مِنْ رِّوَايَةِ القِّقَاتِ وَ آهُلِ الْقَنَاعَةِ آكُفُرُ

مِنْ أَنْ يُّضُطُرُّ إِلَى نَقُلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَّلَا مُقْنَع وَلَآ

آخْسِبُ كَثِيْرًا مِنْمَنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا

وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الْآحَادِيْثِ الضِّعَافِ وَالْاَسَانِيْدِ

بن جبیر اور عبدالاعلی اور کیلی بن موسی بن دینار کوضعف قرار دیت ہوئے سنااور کیلی کے بارے میں فرمایا کہاس کی مرویات ہوا کی طرح ہیں اور موسی بن و بتا اور موسی بن دین کو بھی ضعیف فرمایا۔
امام سلم فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بن عیسی سے سناوہ فرماتے سے کہ جھے سے ابن مبارک نے فرمایا جسبتم جریر کے پاس جاؤ تو اس کا تمام علم لکھ لینا مگر تین راویوں کی احادیث اس سے مت لکھنا۔ عبیدہ بن معنب سری بن اسلم بیار ورحمد بن سالم۔

امام مسلم علية فرمات كمهم في فكوره سطور مين متهم راويان حديث کے بارے میں اہلِ علم کے کلام سے ضعیف راویوں کی جوتفصیل ذکر کی ہےاوران کی مرویات کے جن عیوب و نقائص کا ذکر کیا ہے وہ صاحب فراست کے لیے کافی ہیں۔اگروہ تمام تقیدی اقوال نقل کیے جاتے جو رواق حدیث کے متعلق علمائے حدیث نے بیان کیے تو کتاب بہت طویل ہو جاتی اور ائمہ حدیث نے راویوں کا عیب کھول دینا ضروری سمجمااوراس بات كافتوى دياجب ان سے بوچھا گياس ليے بدير ااہم کام ہے کیونکہ دین کی بات جب نقل کی جائے گی تو وہ کسی امر کے حلال ہونے کے لیے کافی ہوگی یاحرام ہونے کے لیے یاسی بات کا حکم ہوگایا کسی بات کی ممانعت یاوه رغبت وخوف کے متعلق ہوگی ۔ توبیتمام احکام ونوابی احادیث برموقوف ہیں۔ جب حدیث کا کوئی راوی خودصاوق اورامانت دارنه مواوروه روايت كااقدام كرے اور بعدوالے اس راوى کی عدم ثقابت کے باو جود دوسرے کو جواس کوغیر ثقه کے طور پر نہ جانتا ہواس کی کوئی روایت بیان کرے اور اصل راوی کے احوال پہکوئی تنقیدو تجرہ نہ کریں تو بیمسلم عوام کے ساتھ خیانت اور دھوکا ہوگا کیونکہ ان احادیث میں بہت ی احادیث موضوع اورمن گھڑت ہوں گی اورعوام کی اکثریت راویوں کے احوال ہے ناوا قفیت کی بناء پران احادیث پر عمل کرے گی تو اس کا گناہ اس راوی پر ہوگا جس نے بیصدیث بیان کی كهاس حديث كويننے والوں كى غيرمعمو لى تعدادمسلمانوں كى لانعلمى كى وجہ سے اس برعمل کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگی۔ کیونکہ واقعہ میں وہ

الْمَجُهُولَةِ وَ يَعْتَكُ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيْهَا حدیث ہی نہیں یا کم از کم اس میں تغیر وتبدل کی بیشی تر اش خراش کر مِنَ الثَّوَهُّنِ وَالضُّعُفِ إِلَّا أَنَّ الَّذِى يَحْمِلُهُ عَلَى دی گئی۔علاوہ ازیں جبکہ احادیث صحیحہ جن کومعتبر اور ثقہ رواۃ نے بیان رِوَايَتِهَا وَالْإِعْتِدَادِ بِهَا اِرَادَةُ التَّكْثِيْرِ بِذَٰلِكَ عِنْدَ کیا ہے اس قدر کثرت کے ساتھ موجود ہیں کدان کی موجود گی میں ان الْعَوَامِ وَلاَنْ يُثَقَالَ مَا اَكْثَرَ مَا جَمَعَ فَلَانٌ مِّنَ باطل اورمن گھڑت روایات کی مطلقا ضرورت ہی باتی نہیں رہتی۔اس الْحَدِيْثِ وَ آلَفَ مِنَ الْعَدَدِ وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ متحقیق کے بعد میں بی گمان نہیں کرتا کہ کوئی مخص اپنی کتاب میں مجہول ' هٰذَا الْمَذْهَبَ وَ سَلَكَ هٰذَا الطَّرِيْقَ فَلَا نَصِيْبَ لَهُ غیر ثقنه اورغیرمعتبر راویوں کی احادیث نقل کرے گا۔خصوصًا جبکہ و وسند حدیث مطلع ہو۔ سوائے اُس شخص کے جولوگوں کے نز دیک اپنا فِيْهِ وَكَانَ بِأَنْ يُسَمِّى جَاهِلًا أَوْ لَى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ کثر تے علم ثابت کرنا جا ہیں کہ لوگ کہیں کہ وہ احادیث کا ایک بہت بڑا اِلَى الْعِلْمِ۔ ذخیرہ بیش کرسکتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ باطل و .موضوع اورمن گھڑت اسانید کے ساتھ بھی احادیث پیش کرنے میں

کی وسعت علمی کونا دانی اور جہالت ہے تعبیر کیا جائے گا۔ **تعشر یمے** گزشتہ تفصیل سے یہ بات رو زِ روٹن کی طرح واضح ہو پچل ہے کہ کسی رادی کے ضعف اور عیب ونقص و کی کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے بلکہ عین دین اسلام اورحدیث کی خدمت ہے۔والله اعلم

> باب: صِحَّةِ الْإِحْتِجَاجِ بِالْحَدِيْثِ الْمُعَنُعَنِ إِذَا اَمُكَنَ لِقَاءِ الْمُعَنْعَنِينَ وَلَمُ راوي مدلس نههو يَكُنُ فِيهِمُ مُّدَلِّسٌ

باب: حدیث معنعن سے جمت بکڑنا تیجیج ہے جبکہ معنعن والول کی ملا قات ممکن ہواوران میں کوئی

تامل نہیں کرے گا۔ تا کہ لوگ اس کی وسعت علم و کثر ت ِ روایات پر داد

دیں۔لیکن جو مخص ایسے باطل طریقہ کواختیار کرے گا اہلِ علم اور دانش

، مندطبقہ کے ہاںا یسے متحر عالم کی کوئی وقعت وقدر نہ ہوگی اورا یسے مخض

و الله المراسي معنعن اس مديث كوكت بين جس كي سند مين عن عن كالفاظ آئيں -اس كي مقبوليت كے ليے علما فن صديث كے ہاں شرط یہ ہے کدراوی کی ملاقات مروی عنہ سے ثابت ہو۔ جبکہ اہام مسلم رئیلیہ وغیر ہمحدثین کے ہاں راوی کے لیے مروی عنہ کاہمعصر ہونا تو ضروری بے ملاقات ثابت ہویا نہ جواور و وراوی مدلس نہ ہو۔ تدلیس کامعنی ہے شبہ پیدا کرنا محصیانا اور اصطلاح محدثین میں تدلیس اس فعل کو کہتے ہیں کدراوی نے اپنے جس شیخ سے حدیث می وہ اچھی شہرت کا حامل نہ ہواس لیے راوی اپنے شیخ کانا م چھپا کرشخ کے شیخ کانا م ذکر کر دیتا ہے جس کی شہرت اچھی ہو۔ تا کہ لوگوں کو بیشبہ ہو کہ راوی نے اس شیخ سے براورا ہت حدیث نی ۔ حالا تک اِس نے اُس سے بیہ حدیث نبیس منی ہوتی ۔ایسے راوی کومد س اور اس کی روایت کومد س کہتے ہیں۔

امام مسلم بین نے باب ذیل میں اپنے مذہب پر دلائل ذکر کیے ہیں جس میں بہ ثابت کیا گیا ہے راوی کی ملاقات مروی عند مے ممکن ہو ملا قات کا ثابت ہوناضروری نہیں۔

امام ملم وسلي فرماتے ہيں كه جمار بعض جمعصر محدثين نے سند حدیث کی صحت اور مقم کے بارے میں ایک الی غلط شرط عا کد کی ہے جس کا اگر ہم ذکر نہ کرتے اور اس کا ابطال نہ کرتے تو یہی زیادہ مناسب اورعدہ تجویز ہوتی۔اس لیے کہ تول باطل ومردود کی طرف التفات نه کرنا ہی اس کوختم کرنے اوراس کے کہنے والے کا نام کھودیے کے لیے بہتر اورموزوں ومناسب ہوتا ہے تا کہ کوئی جاہل اور ناواقف اس قول باطل کوقول صواب وسیح نسمجھ لے۔ گرہم انجام کی بُرائی ہے ڈرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جاہل نئ نئ باتوں کے زیادہ دلدادہ اور عجیب وغریب شرائط کے شیدا ہوتے ہیں اور غلط بات پر جلد اعتقاد کر ليت جي حالا ككه وه بات علماء راتحين كينز ديك ساقط الاعتبار موتى ہے۔ لہذا اس نظریہ کے پیش نظر ہم نے معاصرین کے قول باطل کی غلظی بیان کرنا اوراس کورَ دکرنا' اس کا فساد و بطلان اورخرابیاں ذکر کرنا لوگوں کے لیے بہتر اور فائدہ مندخیال کیا تا کہ عام لوگ غلطنہی سے محفوظ رہیں اوران کا انجام بھی نیک ہوادراں شخص نے جس کے قول ہے ہم نے بات مذکور شروع کی ہے اور جس کے فکر وخیال کوہم نے باطل قرار دیا ہے یوں گمان اور خیال کیا ہے کہ جس حدیث کی سندمیں فلان عن فلاں ہواور ہم کو یہ بھی معلوم ہو کہ وہ دونوں معاصر ہیں۔اس لیے ان دونوں کی ملاقات ممکن ہے اور حدیث کا ساع بھی۔ البتہ ہمارے پاس کوئی دلیل پاروایت الی موجود نہ ہوجس نے طعی طور پر بیہ ہات ثابت ہو سکے کہان دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہواور ایک نے دوسرے سے بالمشافہ اور بلاواسطہ حدیث سنی۔تو الی اسناد ے جو حدیث روایت کی جائے وہ حدیث ان لوگوں کے ہاں اس وقت تك قابل ائتبار اور حجت نه هوگی جب تك انهیں اس بات كاليقين نہ ہوجائے کہ وہ دونوں اپنی تمر اور زندگی میں کم از کم ایک بار ملے تھے۔ یاان میں سے ایک شخص نے دوسرے سے بالشاف مدیث ی کھی یا کوئی الی روایت ہوجس ہے بیٹا بت ہو کہ ان دونوں کی زندگی میں کم از کم ا یک بار ملا قات ہوئی اور اگر نہیں تو کسی دلیل ہے ان کی ملا قات کا

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلَى الْحَدِيْثِ مِنْ اَهْلِ عَصْرِنَا فِي تَصْحِيْحِ الْآسَانِيْدِ وَ تَسْقِيْمِهَا يِقَوْلِ لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَ ذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا لَكَان رَأَيًّا مَتِينًا ۚ وَ مَذْهَبًا صَحِيْحًا اِذِالْاعْرَاضُ عَن الْقَوْلِ الْمُطَرَّحِ ۚ آخُرَاى لِلْمَاتَتِهِ وَإِخْمَالِ ذِكْرَ فَآئِلِهِ وَٱجۡدَرُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَٰلِكَ تُنۡبِيۡهُا لِلۡجُهَّالِ عَلَيْهِ ۚ غَيْرَ آنَّا لَمَّا تَخَوَّفُنَّا مِنْ شُرُوْرِ الْعَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ وَاسْرَاعِهِمْ الي اِعْتِقَادِ خَطَآءِ الْمُخْطِيْنَ وَ الْآقُوَالِ الشَاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ رَآيْنَا الْكُشْفَ عَنْ فَسَادِ قُوْلِهِ وَ رَدِّ مَقَالَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيْقُ بِهَا مِنَ الرَّدِّ ٱلْجَدَىٰ عَلَى الْإَنَامِ وَآجُمَدَ لِلْعَاقِبَةِ إِنْ شَآءَ اللَّهُ وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي افْتَتَحْنَا الْكَلَامَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ وَالْإِخْبَارِ عَنْ سُوْءِ رَوِيَّتِهِ أَنَّ كُلَّ اِسْنَادٍ حَدِيْثٍ فِيْهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانِ وَ قَدْ اَحَاطَ الِعُلْمُ بِٱنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِي عَصْرٍ وَّاحِدٍ وَّ جَائِرٌ أَنْ يَكُوْنَ الْحَدِيْثُ الَّذِي رَوَى الرَّاوِي عَمَّنُ رَوَى عَنْهُ قَدْ سَمِعَةً مِنْهُ وَ شَافَهَهُ بِهِ غَيْرَ آنَّهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا وَلَمْ نَجِدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقَيَاقَطُّ اوْ تَشَافَهَا بِحَدِيْثٍ أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُوْمُ عِنْدَهُ بِكُعلِّ خَبَرٍ جَآءَ هٰذَا الْمُجِي ءَ حَتَّى يَكُوْنَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِٱنَّهُمَا قَدِ اجْتَمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فَصَاعِدًا أَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيْثِ بَيْنَهُمَا اَوْ يَرِدَ خَبَرٌ فِيْهِ بِيَانُ اِجْتِمَاعِهِمَا أَوْ تَلَاقِيْهِمَا مَرَّةً مِنْ دَهْرِهِمَا فَمَا فَوْقَهَا فَاِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذَٰلِكَ وَلَمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ صَحِيْحَةٌ تُخْبُرُ أَنَّ هَذَا الرَّاوِيَ عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِيَةٌ مَرَّةً وَ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ

HACOPAR.

الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوَاى عَنْهُ ذَلِكَ وَالْآمُرُ كَمَا وَ صَفْنَا حُجَّةٌ وَكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَةَ مَوْقُوفًا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعُةً مِنْهُ لِشَيْ عِ مِّنَ الْحَدِيْثِ قَلَّ اَوْ كَثُرَ فِي رَوَايَةٍ مِنْلُ مَا وَرَدَ

فَيُقَالُ لِمُخْتَرِعِ هَذَا الْقُولِ الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَتَهُ اَوْ لِلذَّابِ عَنْهُ قَدُ اَعُطَيْتَ فِي جُمْلَةِ قَدْلِكَ اَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ النِّقَةِ حُجَّةٌ يَلْزَمُ بِهِ الْوَاحِدِ النِّقَةِ حُجَّةٌ يَلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ ثُمَّ اَدْحَلْتَ فِيْهِ الشَّرْطَ بَعْدُ فَقُلْتَ حَتَّى الْعَمَلُ ثُمَّ اَدْحَلْتَ فِيْهِ الشَّرْطَ بَعْدُ فَقُلْتَ حَتَّى يَعْلَمَ النَّهُمَا قَدْ كَانَا النَّقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًا اَوْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْنًا فَهَلَ تَجِدُ هَذَا الشَّرْطَ الَّذِى اشْتَرَطْتَهُ مَنْ الْحَدِ يَلْزَمُ قَوْلُهُ وَ اللَّه فَهَلُمَّ ذَلِيلًا عَلَى مَا وَعَمْتَ فَاللَّهُ عَلَى مَا وَعَمْتَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا السَّلَفِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا وَعَمْتَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْعَلَامِ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

یقین ہو سکے نہ کسی روایت ہے ان کی ملاقات اور ساع ثابت ہوتو ان کے نزدیک اس روایت کا قبول کرنا اس وقت تک موقوف رہے گا جب تک کسی روایت آخر ہے ان کی ملاقات اور ساع ثابت نہ ہو جائے۔ خواہ ایسی روایات قلیل ہول یا کثیر۔

اللہ تجھ پر رحم کر ہے تونے بی تول اسناد کے باب میں ایک نیا ایجاد کیا ہے جو پیشر ومحد ثین میں سے کی نے نہیں کہا اور نہ علاء حدیث نے اس کی موافقت کی ہے کیونکہ موجودہ اور سابقین تمام علاء حدیث وارباب فن حدیث اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب کوئی تقد اور عادل راوی اپنے ایسے ہمعصر ثقد اور عادل راوی سے کوئی حدیث روایت کرے جس سے اس کی ملا قات اور ساع با عتبار من اور عمر کے اس وجہ سے مکن ہو کہ وہ دونوں ایک زمانہ میں موجود تھے تو اس کی روایت اور بالمشافہ ساع حدیث پر نہ کوئی دلیل ہواور نہ سی اور روایت سے یہ امر شابت ہو۔ البتہ اگر کسی دلیل یا روایت سے یہ بات بقینی طور بر شابت ہو جائے کہ در حقیقت بیر راوی دوسرے سے نہیں ملا یا ملا قات تو ہوئی ہو جائے کہ در حقیقت بیر راوی دوسرے سے نبیل ملا یا طلا قات تو ہوئی ایکن اس سے کوئی روایت نہیں سنی تو اس صورت میں وہ حدیث قابل جو جائے کہ در حقیقت بیر راوی دوسرے سے نبیل ملا یا طلا قات تو ہوئی سنے کی نہ ہوتو صرف ملا قات کا ممکن ہونا کا فی ہے اور اس روایت کوسائ جمت سمجھا جائے گا۔

چرجس شخص نے بی تول نکالا یا اس کی جمایت کرتا ہے اُس سے کہا جائے
گا کہ بیتو تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ ایک ثقة راوی کی روایت دوسرے ثقه
راوی سے جت ہوتی ہے اور اس کے مقتضی پڑ مل لا زم ہوتا ہے۔ پھر تم
نے مزید ایک شرط کا اضافہ کر دیا کہ ان دونوں کی ملا قات بھی ضرور ک
ہے یا اس سے کوئی حدیث سی تھی۔ اب اس شرط کا ثبوت کسی ایسے ماہر
فن حدیث کے قول سے پیش کرنالازم ہے جس کا ماننالا زم ہویا صرف
تم نے کسی دلیل کی بنیا دیرئی اختر اعی اور من گھڑت شرط عائد کی ہے اگر
وہ دعویٰ کرے کہ اس باب میں سلف کا قول ہے یعنی اس شرط کے ثبوت

معجم ملم جلداوّل المنظمة المنظ

کے لیے تواس سے اس کی دلیل طلب کی جائے گی لیکن وہ ہرگز ایسا کوئی قول نہیں لا سکے گا نداور صاحب علم اس کے علاوہ اور دوسری صورت کہ اگروه کوئی دلیل قائم کرنا چاہے واس سے کہا جائے گاوہ دلیل کیا ہے؟ یہ بھی باطل ہے کیونکداس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔اگر میخص اپنی اختر ای شرط کے ثبوت میں یہ کہے کہ ہم نے زمانہ حال اور ماضی میں بہت ہے ایے رواق حدیث دیکھے ہیں جوایک دوسرے سے خدیث روایت كرتے ہيں حالانكه انہوں نے دوسرے كو ديكھا نداس سے سنا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے مرسل کو بغیر ساع کے روایت کرنا جائز رکھا ہے اور مرسل روایات جارے اور اہلِ علم کے قول کے مطابق جست نہیں ہیں۔اس لیے میں نے سندحدیث میں راوی کے ساع کی شرط عا كدكردي \_ پراگر مجهي كبيس تن درا بحريهي ابت موكيا كدراوي نے مروی عنہ سے حدیث سی ہے تو اس کی تمام مرویات مقبول ہوں گی اوراگر مجھے بالکل معلوم نہ ہواکسی قرینہ یا روایت اس کا ساع تو میں روایت کوموقوف رکھول گا اور میرے نز دیک وہ روایت جحت نہ ہوگی اس لیے کممکن ہے اس کا مرسل ہونا۔ (بیرمخالف فریق کی دلیل مذکور موئی آگے اس کا جواب ذکر فرماتے ہیں ) تو اس سے کہا جائے گا اگر تیرے نزویک حدیث کوضعیف کرنے کی اوراس کوقابل ججت نہ ماننے کی علت صرف ارسال کاممکن ہونا ہے تو آپ کے قاعدہ کے مطابق میر بات لازم آتی ہے کہ تو کسی اسنا دمنعن کونہ مانے۔جب تک تو اوّل سے لے كرآخرتك اس ميں ساع كى تصريح نه ديكھے (يعني برراوى اين ساعت دوسرے سے بیان کرے ) فرض کرو جوحدیث ہم تک اس سند ہے پینچی ہے ہشام اپنے باپ عروہ سے اور انہوں نے حفرت عاکشہ رضی الله عنبا سے ساع کیا اور ہمیں یقینا معلوم ہے کہ ہشام نے اپنے والدعروه سےاوراس کے باپ عروہ نے حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا ہے سناہے جیسے ہم کو یہ بھی قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہے کہ سیدہ عا کشہرضی لیکن آپ کے قاعدہ کی بناء پر بدلا زم آئے گا بیغیر متبول ہو کیونکہ میمکن

بِمَا زَعْمَ مِنْ اِدْخَالِ الشَّرِيْطَةِ فِي تَثْبِيْتِ الْخَبَرِ طُوْلِبَ بِهِ وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى اِيْجَادِهِ سَبِيْلًا وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فِيْمَا زَعَمَ دَلِيْلًا يَحْتَجُّ بِهِ قِيْلَ وَمَا ذَٰلِكَ الدَّلِيْلُ فَإِنْ قَالَ قُلْتُهُ لِكَاتِّى وَجَدُتُّ رُوَاةً الْاَخْبَارِ قَلِيْمًا وَ حَلِيْنًا يَرُونَى اَحَدُهُمْ عَيِ الْاحِرِ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يُعَايِنهُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ فَلَمَّا رَآيَتُهُمْ اِسْتَجَازُوْا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَكَذَا عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سِمَاعٍ وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي آصُلِ قَوْلِنَا وَ قَوْلٍ آهْلِ الْعِلْمِ بِالْاَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ اِخْتَخْتُ لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ سِمَاعِ الرَّاوِي كُلَّ خَبَرٍ عَنْ . رَوَايَةٍ فَإِذَا آنَا هَجَمْتُ عَلَى سِمَاعِهِ مِنْهُ لِآذُنَّى شَىٰ ءٍ ثَبَتَ عِنْدِى بِلْاِلْكَ جَمِيْعُ مَا يُرُوِىٰ عَنْهُ بَعْدُ فَانُ عَزَبَ عَنِّىٰ مَعْرِفَةَ ذَٰلِكَ اَوْ قَقْتُ الْخَبَرَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِى مَوْضِعَ حُجَّةٍ لِإمْكَانِ الْإِرْسَالِ فِيْهِ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيْفِكَ الْخَبَرَ وَتَرْكِكَ الْإِخْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الْأَرْسَالُ فِيْهِ لَزَمَكَ أَنْ لا تُثْبِتَ إِسْنَادًا مُعَنْعَنَّا حَتْى تَراى فِيهِ السَّمَاعَ مِنْ اَوَّلِهِ اِلَى احِرِهِ وَ ذَٰلِكَ اَنَّ الْحَدِيْتَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بِإِسْنَادِ هَشَامِ بُنِ عُرُوزَةً عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ فَبِيَقِيْنِ نَعْلَمُ انَّ هِشَامًا قَدْ سَمِعَ مِنْ اَبِيْهِ وَانَّ ابَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَآئِشَةَ كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ عَآئِشَةً قَدُ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ يَجُوْزُ إِذًا لَمْ يَقُلُ هِشَامٌ فِي رِوَايَةٍ يَرُونِهَا عَنْ آبِيْهِ سَمِعْتُ آوَ ٱخْبَرَنِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَةً وَ بَيْنَ آبِيْهِ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ انْسَانٌ اخَرُ ٱخْبَرَهُ بِهَا عَنْ ٱبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُرَ مِنْ آبِيْهِ لَمَّا آحَبَّ أَنْ يَرُونِيهَا مُرْسَلًا وَّلَا يُسْنِلَهَا

إلى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ وَ كَمَا يُمْكِنُ ذَٰلِكَ فِي هِسَامٍ
عَنْ آبِيهِ فَهُوَ آيْضًا مُمْكِنْ فِي آبِيهِ عَنْ عَآئِشَةَ وَ
كَذَٰلِكَ كُلُّ اِسْنَادٍ لِحَدِيْتٍ لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ سِمَاعٍ
كَذَٰلِكَ كُلُّ اِسْنَادٍ لِحَدِيْتٍ لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ سِمَاعٍ
بَعْضِهِمُ مِّنْ بَعْضِ وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِي الْجُمْلَةِ
إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ عَنْ مَاحِيهِ سِمَاعًا
كَيْنِرًا فَجَآئِزٌ لِّكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ أَنْ يَنْزِلَ فِي بَعْضِ
الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرٍهٖ عَنْهُ بَعْضَ آحَادِيْهِ فَيْ وَاللَّهِ اللَّهِ مَنْ عَنْهُ بَعْضَ آحَادِيْهِ فَمَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ مَنْ عَنْهُ بَعْضَ آحَادِيْهِ فَمَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَيْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِي بَعْضِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا يُسْتِي مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنْهُ آخَانًا قَلَا يُسْتِي مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَ يَنْ اللَّهُ الْمُحَدِيْثَ وَ يَعْمَلُ عَنْهُ الْحَدِيْثَ وَ يَعْمَلُ عَنْهُ الْحَدِيْثَ وَ لَا يُسْتِي مَلَى عَنْهُ الْحَدِيْثَ وَ يَعْمَلُ عَنْهُ الْحَدِيْثَ وَ اللَّهِ مُنَالًا وَلَا اللَّهُ اللَّنَ اللَّهُ الْمُحَدِيْثَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْسَلِي اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُحْلِيْكَ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْتَلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْكُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِي الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَاعُولُولُولُولِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

وَمَا قُلْنَا مِنْ هَلَا مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيْثِ مُسْتَفِيْشٌ مِّنْ فِعُلِ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِيْنَ وَآتِمَّةِ آهُلِ الْعِلْمِ وَ سَنَدُكُرُ مِنْ رِّوَايَاتِهِمْ عَلَى الْجَهَةِ الَّتِي ذَكُرْنَا عَدَدًا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى اكْفَرَ مِنْهَا انْ شَآءَ اللّهُ عَدَدًا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى اكْفَرَ مِنْهَا انْ شَآءَ اللّهُ تَعَالَى فَمِنْ ذَلِكَ آنَّ آيُونِ السَّخْتِيَانِيَّ وَابْنَ الْمُبَارِكِ وَ وَكِيْعًا وَابْنَ نُمَيْرٍ وَ جَمَاعَةً غَيْرَهُمْ الْمُبَارِكِ وَ وَكِيْعًا وَابْنَ نُمَيْرٍ وَ جَمَاعَةً غَيْرَهُمْ وَوَوْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآيِشَةً كَنْ أَمِيْتِهِ اللّهِ فَي لِحِلّهِ وَ لِحُرْمِهِ بَنْ سَعْدٍ وَ دَاوْدُ الْعَطَّارُ وَ حُمَيْدُ بْنُ الْاسُودِ وَ بُنُ سَعْدٍ وَ دَاوْدُ الْعَطَّارُ وَ حُمَيْدُ بْنُ الْاسُودِ وَ الْمُنْ سَعْدٍ وَ دَاوْدُ الْعَطَّارُ وَ حُمَيْدُ بْنُ الْاسُودِ وَ وَهَيْبُ اللّهِ مَا مَةِ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عُرُوةً عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَرَائِي مَا اللّهِ عَلَى عُرْوةً عَنْ عَرْوقًةً عَنْ عَرَائِهُ عَلَيْهُمْ قَالَ اللّهِ وَ اللّهِ فَيْعَلِيقُوا اللّهِ فَي السَّودِ وَ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَرْوقًةً عَنْ عَرْوقًةً عَنْ عَرْوقًةً عَنْ عَرْوقَةً عَنْ عَرْوقَةً عَنْ عَرْوقًةً عَنْ عَرَالِهُ عَنْ النَّيْنِ عَلَى النَّيْ عَلَى النَّهُمَالُ اللهُ عَرْوقَةً عَنْ عُرُوقًةً عَنْ عَرْوقًةً عَنْ عَرْوقَةً عَنْ عَرْوقًةً عَنْ عَرْولَةً عَنْ عَرَالِهُ السَّعَةِ عَنْ عَرَالْتَهِ عَلَى النَّيْسَ عَلَيْهِ اللْبَيْعِيْمُ اللَّهُ عَلَى النَّيْسَ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْنَهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَنْ عَرْولَةً عَنْ عَرْولُولَةً عَنْ عَرْولُهُ عَنْ عَرْولُهُ عَنْ عَرْولُهُ عَنْ عَرْولُولُهُ عَنْ عَرْولُهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَالْمُولِهُ اللْهُ الْعَلَى الْعَلَالُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى النَّهُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه

ہے کہ ہشام کسی روایت میں یوں نہ کہیں کہ میں نے عروہ سے سنا ہے یا عروه نے مجھے خبر دی (بعنی سمعت یا اخبرنی کا صیغه استعال نہ کریں) اور رہی ممکن ہے کہ وہ حدیث ہشام نے اپنے والدے براہ راست نہ سی ہو بلکہان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا شخص واسطہ ہوجس کا ذکر اشام نے نہ کیا ہواور براوراست اسے والدے حدیث روایت کردی ہو۔اس طرح بیاحمال عروہ اور سیّدہ عاکشرضی اللہ عنہا کے درمیان بھی ہوسکتا ہے جو ہشام اور عروہ کے درمیان ندکور ہوا ہے۔خلاصہ کلام بیہوا کہ ہروہ حدیث جس کا رادی مروی عنہ سے حدیث سننے کی تصریح نہ کرے اس میں میمکن ہے کہ راوی نے مروی عنہ سے وہ حدیث براہ راست اور بلا واسطه ندستی مواگر چه بیه بات معلوم موکه ایک نے دوسرے سے بہت سی احادیث سی جیں۔ مگر یہ ہوسکتا ہے کہ بعض روایات اس سے نہ ٹی ہوں۔ بلکہ کی اور سے من کراسکومرسان نقل کردیا ہولیکن جس کے واسطہ ہے تن ہوں اس کا نام نہ لیا ہواور تبھی اس اجمال کور فع کرنے کے لیے اس کا نام بھی لے دیا اور ارسال ترک کر دیا۔ امام ملم من فرماتے ہیں کہ بیا حمال جوہم نے بیان کیا (صرف فرضی اورظنی نہیں) بلکہ حدیث میں موجوداور بہت سے تقدمحد ثین کی روایات میں جاری ہے۔ ہم تھوڑی سی ایسی روایات ذکر کرتے ہیں اہلِ علم کی جن سے اگر اللہ نے جاہاتو بہت سی روایتوں پردلیل بوری ہوگ \_ پہل روایت پیہے کہ ایوب ختیانی این مبارک وکیج اور این فمیر اور ایک کثیر جماعت نے ہشام سے روایت کی ہے اس نے اپنے باپ عروہ سے اس نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے اور حضرت عائشہ رضی الله عنها نے فرمایا کہ میں رسول الله منافی کے احرام باند صفے اور کھولئے کے مواقع برحضور مَا لَيْنِي كُوه وخوشبولكا ياكرتي تقى جوميرے ياس بهتر سے بهتر موجود ہوتی کیکن اس حدیث کو بعید ہایٹ بن سعد ٔ داؤ دعطار ٔ حمید بن اسود وسیب بن خالداور ابوأسامه نے مشام سے اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ہشام فرماتے ہیں کہ مجھے عثان بن عروہ نے خبر دی عروه عن عا ئشةن النبي مَثَالِيَّةُ إِلَيْ

کا گڑتا نام مسلم میں اس اور فرکور سے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہشام نے حدیث فدکورا پے بھائی عثان ہے تی تھی لیکن پہلی سند فدکور میں اس کا ذکر نہیں ہے جبکہ دوسری میں ہے۔ حالا تکہ پہلی سندنقل کرنے والے بھی بڑے بڑے ائمہ حدیث ہیں۔ یہ سب خلطی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہشام نے بھی اس کومرسواعن عرفہ فقل کیا اور بھی سندعن عثان فقل کیا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں سے علیحد ہلیحد ہی ہو۔

مثال ثانی بشام اپنے والد سے اور وہ عائشہ رضی الله عنها سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ فر ماتی ہیں نبی کریم تالیق الله اعتکاف میں ابنا سرمیر نے ہیں کہ دیتے اور میں آپ تالیق اللہ کے سراقد س میں تنگھی کرتی حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی ۔اسی روایت کو بعینہ ما لک بن انس نے اس سند نے قل کیا ہے۔ عن زہری عن عروة عن عمره عن عائشة من النبی مَن اللہ النبی مَن اللہ اللہ میں النبی مَن اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ علی میں اللہ می

وَ رَوْى هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآنِشَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكُفَ يُدُنِي إِلَى رَأْسَه فَارَجِّلُهُ وَآنَا حَآنِضٌ فَرَوَاهَا بِعَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ آنَسِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَآئِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عَآئِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّيْقِ صَلَّى الله عَآئِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّهُ يَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

ر استاد میں اللہ عنہا ہے ہوا ہے کہ بیات ہے کہ بیات کہ ایک کا استاد میں اللہ عنہا ہے ہوا سط عمرہ سی تھی لیکن پہلی سند میں عمرہ کا واسط ذکر نہیں کیا۔ دوسری میں موجود ہے۔

وَ رَوَى الزُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ آبِي حَسَّانَ عَنُ آبِي تَيَّ سَلَمَةَ عَنْ عَآئِشَةً كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَآنِمٌ فَقَالَ يَحْيِي بْنُ آبِي كَثِيْرِ عَالَ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي الْقُبْلَةِ آخْبَرَنِي آبُو سَلَمَةً آنَ صَدَّ فَي هَذَا الْخَبَرِ فِي الْقُبْلَةِ آخْبَرَنِي آبُو سَلَمَةً آنَ صَدَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيْزِ آخْبَرَهُ آنَ عُرُوةَ آخْبَرَهُ آنَ عَبُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَبُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُولُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْعَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَ

تیسری مثال زہری اور صالح بن ابی حسان نے بواسط ابوسلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم مثالی اور دے کی حالت میں انہیں بوسہ دیتے تھے لیکن کی بن کثیر نے اس بوسے کی حدیث کو یوں روایت کیا کہ مجھے خبر دی ابوسلمہ نے ان کوخبر دی عمر بن عبدالعزیز نے ان کوخبر دی عروہ ہے ان کوخبر دی حدیث اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ علیہ وسلم انہیں روزہ کی حالت میں بوسہ دیا کرتے تھے۔

ز استاد فدكور سے معلوم ہوا كه بيحديث ابوسلمه نے دراصل عمر بن عبدالعزيز اور عروه كے واسطه سے تى تھى كيكن جب اس نے بيد حديث زہرى اور صالح بن ابى حسان كو بيان كى تو ابوسلمہ نے ان دونو ب واسطوں كفتل نہيں كيا۔

وَرَوَى ابْنُ عُينَنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَوَّى مثال بيب كه ابن عيين وغيره في مروبن دينار عديث جابر جابر رضى الله تعالى عنه قال اطعمنا رسُولُ روايت كى به كه حضرت جابر رضى الله عنه قال اطعمنا رسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم لُحُوْم الْحَيْلِ وَنَهَانَا مَنْ اللهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم لُحُوْم الْحَيْلِ وَنَهَانَا مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم لُحُوْم الْحَيْلِ وَنَهَانَا مَنْ اللهِ عَنْ عَنْ جَابِرِ رَضِى الله عنه عن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِم وَ عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ عَنْ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْ عَالِم وسَلَى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّم اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّم وسَلَى عَنْ عَلْهُ عَنْ عَلْهُ وَسَلَّم وسَلَى عَنْ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وسَلَى عَنْ عَالهُ عَنْ عَلْهُ وَسَلَّم وسَلَّم اللهُ عَنْ عَلْلُه وَسَلَّم وسَلَى عَنْ عَالهُ عَنْ عَلْهِ وَسَلَّم وسَلَم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وسَلَم عَنْ اللهُ عَنْ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وسَلَم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وسَلَم عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وسَلَم عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْه اللهُ عَلْهُ وَسَلَّم وسَلَم عَلْه عَلْه عَلْهُ وَسَلَم عَلْه وَالله وَاله وَالله وَا

وَ هَذَا النَّحُو فِي الرّوايَاتِ كَثِيْرٌ يَكُثُرُ تَعُدَادُهُ وَ فِيمًا ذَكَرْنَا مِنْهَا كَفَايَةٌ لِذُوى الْفَهُم فَإِذَا كَانَتِ الْعِلّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ فِي فَسَادِ الْعِلّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ فِي فَسَادِ الْعَلَيْثِ وَ تَوْهِينِهِ إِذَا لَمْ يَعْلَمُ أَنَّ الرَّاوِى قَدُ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَاى عَنْهُ شَيْئًا لِمَكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَاى عَنْهُ شَيْئًا لِمَكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ لَوْمَةً تَرْكُ الْإِحْتِجَاجِ فِي قِيَادِ قَوْلِهِ بِرِوَايَةِ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّةً قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَاى عَنْهُ إِلّا فِي يَعْلَمُ أَنَّةً قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَاى عَنْهُ إِلّا فِي يَقْسِ لَكُنَّ لَهُ مُ تَارَاتُ الْحَبِرِ اللّذِي فِيهِ ذِكُو السِّمَاعِ لِمَا بَيّنَا مِنْ قَبُلُ عَنِ الْحَبِي اللّذِي فِيهِ ذِكُو السِّمَاعِ لِمَا بَيّنَا مِنْ قَبُلُ عَنِ الْعَنْمُ وَيَهُ الْحَدِيثَ إِرْسَالًا وَلَا يَذُكُونُ وَنَ مَنْ الْحَدِيثَ إِرْسَالًا وَلَا يَذُكُونُونَ مَنْ الْحَدِيثَ ارْسَالًا وَلَا يَذُكُونُونَ مَنْ الْحَدِيثَ إِرْسَالًا وَلَا يَذُكُونُونَ مَنْ الْحَدِيثَ إِرْسَالًا وَلَا يَذُكُونُونَ مَنْ الْحَدِيثَ الْمُعَوْدُ فِيهِ إِنْ صَعِدُونَ بِالتَّوْوُلِ فِيْهِ الْحَلَاقِ مَنْ مِنْ السَّعُودُ فِيهِ إِنْ صَعِدُونَ كَمَا السَّعُودُ فِيهِ إِنْ صَعِدُوا كَمَا شَرَحْنَا الْسَعْمُودُ فِيهِ إِنْ صَعِدُوا كَمَا شَرَحْنَا فَيْهِ الْحَدِيثَ الْمَاتُولُ فَيْهِ الْمُعُودُ فِيهِ إِنْ صَعِدُوا كَمَا شَرَحْنَا الْمَاكُونَ فِيهِ إِلَاكُ عَنْهُمُ الْمَاكُونَ عَلَى السَّعُودُ فِيهِ إِنْ صَعِدُوا كَمَا شَرَحْنَا الْمَوْلِ فِيهِ الْمُ عَنْهُمُ الْمُعُودُ فِيهِ إِنْ صَعِدُوا كَمَا شَرَاكَا كَالِلْكَ عَنْهُمُ الْمُعْودُ فِيهِ إِنْ صَعِدُوا كَمَا شَرَاكُوا وَ بِالطَّعُودُ فِيهِ إِنْ صَعِدُوا كَمَا شَرَاكَا الْمَالَالَةُ مَنْهُ الْمَالِقُولُ الْمَالَالُ الْمَالَالْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمَالَةُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

اس قسم کی احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن جتی ہم نے بیان کیں وہ سجھنے والوں کے لیے کانی ہیں۔ پھر جب علت اس خص کے زد کیک جس کا قول ہم نے اُوپر ذکر کیا حدیث کے غیر معتر ہونے کی یہ ہوئی کہ ایک راوی کا ساع جب دوسر ہے راوی سے معلوم نہ ہوتو ارسال ممکن ہے تو اس قول کے مطابق ان لوگوں پر لازم ہے کہ ایک احادیث سے جت پکڑنا ترک کردیں جن میں راوی کی مروی عند ہے ساع کی تصریح جب پڑنا ترک کردیں جن میں ساع ٹابت ہو۔ البتہ اس خص کے نزد کیک نہ ہوخواہ دوسری روایت میں سماع کی تصریح ہو کیونکہ ہم اُوپر بیان کر ویتے ہیں ائمہ حدیث بروایت حدیث میں بھی تو بعض راویوں کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں لیمنی روایت حدیث میں بھی تو بعض راویوں کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں لیمنی رامال کرتے ہیں اور جس سے بنا ہے اسکو سند میں بیان نہیں کرتے اور بھی خوش ہوتے ہیں تو حدیث کی سند کمل اسی طرح بیان کردیتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنے شخ سے سی ہوتی ہے پھر بیان کردیتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنے شخ سے سی ہوتی ہے پھر اگرانکوا تار ہوتا تو اُتار بتلاتے اور جو چڑ ھاؤ ہوتا تو چڑ ھاؤ بتلاتے جیسے ہم اُوپر صاف بیان کر چھے۔

من کردنی : نزول اورصعود ہے مقصدیہ ہے کہا گرسند عالی ہواوروا سطے کم ہوں تو چڑھاؤ ہوااور جوسند عالی نہ ہواوروا سطے زیادہ ہوں تو اُ تار مول

وَمَا عَلِمْنَا اَحَدًا مِّنْ اَنِمَّةِ السَّلَفِ مِمَّنُ يَسْتَعُمِلُ الْاَحْبَارَ وَ يَتَفَقَّدُ صِحَّةَ الْاَسَانِيْدِ وَ سُقْمَهَا مِثُلَ الْسُخِتَانِيِّ وَ ابْنِ عَوْنِ وَ مَالِكِ بْنِ انْسٍ وَ ابْنِ عَوْنِ وَ مَالِكِ بْنِ انْسٍ وَ ابْنِ عَوْنِ وَ مَالِكِ بْنِ انْسٍ وَ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاحِ وَ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ وَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِى وَمَنْ بَعْدَ هُمْ مِّنْ اَهْلِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِى وَمَنْ بَعْدَ هُمْ مِّنْ اَهْلِ الْسَانِيْدِ الْحَدِيْثِ فَتَشُوا عَنْ مَوضِع السِماع فِي الْاسَانِيْدِ كَمَا اذَعَاهُ الَّذِي وَ صَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّمَا كَانَ تَقَلَّدُ مَنْ قَبْلُ وَاتَمَا كَانَ تَقَلَّدُ مِنْ قَبْلُ وَانَّمَا كَانَ الرَّاوِي مِمَّنَ عُرِفَ رَوَى عَنْهُمْ سِمَاعَ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ مِمَّنْ عُرِفَ رَوَى عَنْهُمْ الْحَدِيْثِ وَ شُهِرَ بِهِ فَحِيْنِيْ وَ اللَّاوِي مِمَّنَ عُرِفَ اللَّهِ فَى رَوَايَتِه وَ يَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ بِالتَّذِيْسِ فِي الْحَدِيْثِ وَ شُهِرَ بِهِ فَحِيْنِيْدِ وَ اللَّهُ وَالْتَهُ وَ يَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ الْمَاعِهِ فِي رَوَايَتِه وَ يَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ اللَّهُ وَالْمَاقِةُ وَى يَعْقَدُونَ ذَلِكَ الْمَالِيَةِ وَ يَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ الْمَاعِةِ فِي رَوَايَتِه وَ يَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ

متقد مین میں سے اسمہ حدیث مثلاً ایوب سختیانی ابن عوف مالک بن انس شعبہ بن حجاج کی بن سعید قطان عبد الرحمٰن بن مہدی اور ان کے بعد اسمہ حدیث میں سے کسی کے بارے میں ہم نہیں جانے کہ وہ اسناد میں ساع کی تحقیق کرتے ہوں اور کسی محدث نے بھی ساع کی قید نہیں لگائی جیسے بی شخص دعویٰ کرتا ہے۔ جس کا قول ہم نے اُوپر ذکر کیا ہے۔ البتہ جوراوی تدلیس کر نے میں مشہور ہواس کے بارے میں محدثین بیہ تحقیق ضرور کرتے ہیں کہ وہ جس شخ کی طرف روایت کی نسبت کر رہا ہے نی الواقع اس شخص نے شخ کی طرف روایت کی نسبت کر رہا طرف تدلیس کی نسبت کر دی ہے اور اصل میں کسی اور سے حدیث سی طرف تہ لیس کی نسبت کر دی ہے اور اصل میں کسی اور سے حدیث سی ہوتو اس سند کا مقد تدلیس کے مرض کو دور کرنا ہوتا ہے اور اگر نی الواقع رادی نے سند میں تدلیس کی موتو اس سند کا موتا ہے اور اگر نی الواقع رادی نے سند میں تدلیس کی موتو اس سند کا

مقدمه A SOUPS IX عيب ظاہر ہوجائے ليكن ماع كى حقيق اس رادى ميں جومدلس نہ ہوجس طرح اس مخص نے بیان کیا تو ائمہ اس کی سنداور روایت کے بارے میں تحقیق اس قتم کی نہیں کرتے کہ راوی نے مروی عند سے ساع کیا ہے یانہیں؟ حدیث کے قبول کرنے کے لیے ان لوگوں نے جوبہ باطل شرط عائد کی ہے اس کا ذکر ہم نے فن حدیث کے کسی امام سے نہیں سناخوا ووہ ائمہ حدیث ہوں جن کا ذکر کیایا ان کے علاوہ اس قتم کی روایات میں ے عبداللہ بن بزیدانصاری کی روایت ہے۔انہوں نے نبی کریم مُلَاثِيْكُم كود يكهاب يعنى سحابى بي وه حضرت حذيفدرضى الله عنداور الومسعود انصاری رضی الله عند دونوں میں سے ہرانیک سے حدیث روایت کرتے میں اور اس کومند کرتے ہیں رسول الله مَثَالَةَ اللهِ مَثَالَةً مِثَالِمَ اللهِ مَثَالَةً مِثْرًا مِن عبداللدين يزيدكى وايت سے حذيف رضى الله عنداور ابومسعودرضى الله عند سے ساع ثابت نبیں ہوتا اور نہ کسی روایت میں ہم نے میہ بات یائی ہے کے عبداللہ نے حذیف رضی اللہ عنداور ابومسعود رضی اللہ عندسے بالمشافه ملاقات كى بواوراس كوكى حديث سى بواورند بم في اس بات کوکسی روایت میں یا بیر کہ عبداللہ نے ان دونوں کو دیکھا اور اہلِ علم میں ہے کئی شخص ہے بھی عبداللہ بن بزیکی روایت پراعتراض اس وجہ ے نہیں سنا کہ ان کی حذیفہ رضی اللہ عنہ اور مسعود رضی اللہ عنہ ہے ملاقات اور ساع ثابت نہیں۔ اس کے برخلاف ہمارے علم میں جس قدرابلِ علم ہیں و وسبان کی سندکوتو ی ترین اسانید میں شارکرتے ہیں اور کسی اہلِ علم نے عبداللہ کی ان دونوں سے روایت کرنے پرطعن نہیں کیا کہ بیاحادیث ضعیف ہیں۔ بلکہ وہ ان احادیث سے استدلال كرتے بيں اوران كے متضى رعمل كرتے اوران سے جت ليتے

ہیں۔ حالانکد یہی احادیث اس مخص کے نزد یک جس کا قول ہم نے

اوير ذكركيا (جوت ملاقات كى شرط)ضعيف غيرمعتروابى اوربكار میں۔ یہاں تک راوی کامروی عندے اع محقق نہ بوجائے اوراگرہم

ان تمام احادیث کا شار شروع کر دین جن کوتمام اہلِ علم نے صحیح قرار دیا

ے اوراں شخص کے ز دیک ضعیف و کمزور ہیں تو ان کوذکر کرنے اور شار

مِنْهُ كَنِي تَنْزَحَ عَنْهُمْ عِلَّةُ التَّدلِيْسَ فَمَا ابْتَعٰي ذلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّسِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي زَعَمَ مَنْ حَكَيْنَا قُوْلَةُ فَمَا سَمِعْنَا ذَٰلِكَ عَنْ اَحَدٍ مِّمَّنُ سَمَّيْنَا وَلَمْ نُسَمِّ مِنَ الْآئِمَّةِ فَمِنْ دَلِكَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّ وَقَدْ رَاىَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ رَوْلَى عُنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ اَبَىٰ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ وَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حَدِيثًا يُسْنِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى وَلَيْسَ فِيْ رِوَايَتِهِ عَنْهُمَا ذِكُرُ السِّمَاعِ مِنْهُمَا وَلَا حَفِظُنَا فِي شَيْ ءٍ مِّنُ الرِّوَايَاتِ آنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ يَزِيْدَ شَافَةُ حُذَيْفَةَ وَابَا مَسْعُوْدٍ بِحَدِيْثٍ قَطُّ وَلَا وَجَدْنَا ذِكْرَ رُؤْيَتِهِ إِيَّاهُمَا فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَهُ نَسْمَعُ عَنْ أَحَدٍ يِّنُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِثَّنُ مَّطْى وَلَا مِثَّنُ اَذْرَكُنَا اَنَّهُ طَعَنَ فِي هَلَدُينِ الْخَبَرَيْنِ الَّذِيْنَ رَوَاهُمَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حُذَيْفَةَ وَآبِي مَسْعُودٍ بِضَعْفٍ فِيهِمَا بَلُ هُمَا وَمَا اَشْبَهَهُمًا عِنَّدَ مَنْ لَّاقَيْنَا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيْثِ مِنْ صِحَاحِ الْاَسَانِيْدِ وَقَوِّيْهَا يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا وَالْإِحْتِجَاجَ بِمَا ٱتَّتْ مِنْ سُنَنِ وَّآثَارِ وَهِيَ فِي زُغْمِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَاهِْيَةٌ مُهْمَلَةٌ حَتَّى يُصِيْبَ سَمَاعَ الرَّاوِي عَمَّنُ رَوْلَى وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَلِّدُ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ مِمَّنُ يَّهُنِ بِزَعْمِ هَلَا الْقَائِلِ وَ نُحْصِيْهَا لَعَجَزُنَا عَنْ تَقَصِّىٰ ذِكْرِهَا وَٱخْصَآئِهَا كُلِّهَا وَلَكِنَّا آخْبَيْنَا أَنْ تَنْصِبَ مِنْهَا عَدَدًا يَكُونَ سِمَةً لِمَا سَكَّتْنَا عَنْهُ مِنْهَالَ

H AND BAR

کرنے ہے ہم عاجز آجائیں گے۔ باوجوداس کے ہم چاہتے ہیں کہ بطورِنمونہ الی متفق علیہ احادیث کی چند مثالیں پیش کر دیں جو اہلِ علم کے نزدیک معتبر وضیح ہیں اوران کی شرط کے مطابق ضعیف اورغیر معتبر قراریاتی ہیں۔اوروہ یہ ہیں:

حضرت ابوعثان نهدی عبدالرحن اور ابو رافع صائع نقیع مدنی دونوں نے دور جاہلیت پایا اور صحابہ کرام رضی الله عنهم میں بہت بدری صحابہ سے بلاری صحابہ سے ملے ہیں اور ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ پھران سے اُر کر صحابہ سے بہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی الله عنہ اور این عمر رضی الله عنہ احادیث روایت کی ہیں اور ان دونوں میں سے ہرا یک نے ابی بن کعب کے واسطہ سے حضور اگرم سُلُ الله ہم سے ہما ایک نے ابی بن کعب کے واسطہ سے حضور اگرم سُلُ الله ہم احادیث روایت کی ہیں حالا نکہ کسی حدیث اگرم سُلُ الله ہم ہم ایک احادیث روایت کی ہیں حالا نکہ کسی حدیث سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ ان دونوں نے ابی بن کعب کود یکھایا ان سے ساع کہا ہو۔

دوسری مثال حضرت ابوعمر وشیبانی سعد بن ایاس مینید کی سند ہے اور وہ بھی انہی لوگوں میں سے جنہوں نے دورِ جا ہلیت کو پایا ہے اور رسول اللہ منافظینی کے زمانہ حیات میں جوان مرد تھا اور ابو معمر عبد اللہ بن بنجر ہ۔ ان دونوں میں سے ہرا یک نے ابومسعو درضی اللہ عند انصاری کے واسطہ سے حضور منافظینی میں ہے۔ دوا جا دیث روایت کی میں ۔

تیسری مثال حضرت عبید بن نمیر رئیسید کی سند ہے کہ انہوں نے اُمّ سلمہ رُوجہ رسول سَفَالِیّنِمُ کے واسط ہے ایک حدیث نبی کریم سُفالِیّنِمُ سے روایت کی ہے حالا نکہ عبید نبی کریم سَفَالِیّنِمُ کے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ چوھی مثال حضرت قیس بن ابی حازم رہیں کے کسند ہے اور انہوں نے نبی کریم سُفالِیّنِمُ کا زمانہ پایا ہے۔ ابومسعود انصاری کے واسطہ سے حضور مُنَالِیّنِمُ کا زمانہ پایا ہے۔ ابومسعود انصاری کے واسطہ سے حضور مُنَالِیّنِمُ کے تین احادیث روایت کی ہیں۔

پانچویں مثال حضرت عبد الرحمٰن بن الی لیکی میشید کی سند حدیث ہے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عند سے سنا اور حضرت علی رضی اللہ عند کے صحبت میں رہے ہیں۔ انہوں نے انس بن مالک کے واسطہ

وَهُمَا مِمَّنُ اَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَ صَحِبًا أَصْحَابَ
وَهُمَا مِمَّنُ اَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَ صَحِبًا أَصْحَابَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَدُرِيِّيْنَ
هَلُمَّ جَرًّا وَ نَقْلًا عَنْهُمُ الْاَخْبَارَ حَتَى نَوْلًا إِلَى مِثْلِ
ابَى هُرَيْرة وَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ ابْنِ عُمَر
رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَ ذَوَيْهِمَا قَدْ اَسْنَدَ كُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ ابْيِّ بْنِ كَعْبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْهًا وَلَهُمَا عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْهًا وَلَهُمْ نَسْمَعُ فِى رَوَايَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْهًا وَلَهُ نَسْمَعُ فِى رَوَايَةٍ بِعَيْهَا انَّهُ مَا عَنْ النَّهِ عَلَيْهَا وَلَهُ مَا مِنْهُ شَيْئًا.

وَاسْنَدَ اَبُوْ عَمْ و اندَّسْبَانِیُّ وَهُوَ مِمَّنُ اَدُرَكَ الْجَاهِلِیَّةَ وَ كَانَ فِی رَمَنِ النَّیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَ آبُو مَعْمَرِ عَبْدُاللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ كُلُّ وَاجْلًا وَ آبُو مَعْمَرِ عَبْدُاللهِ بْنُ سَخْبَرَةً كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ آبِی مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِیِّ عَنِ النَّهِ عَنْ آبِی مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِیِّ عَنِ النَّیْ صَلَّم خَبَرَیْنِ۔ النَّیْ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم خَبَرَیْنِ۔

وَٱسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنُ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا وَ عُبَيْدُ وُلِدَ فِى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وَٱسٰۡنَدَ قَیْسُ بُنُ اَبِی حَازِم وَقَدْ اَدُرَكَ زَمَنَ النَّبِیّ ﷺ عَنْ اَبِی مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِیّ عَنِ النَّبِیّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَلَالَةَ اَخْبَارِ۔

وَٱسْنَدُ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ آبِیٌ لَیْلی وَقَدْ حَفِظَ عَنُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَ صَحِبَ عَلِیًّا رَضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ

النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا۔

وَٱسْنَدَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثَيْنَ وَ عَنْ آبِيْ بَكُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْنًا وَقَدْ سَمِعَ رِبُعِيٌّ مِّنُ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ وَ رَواى عَنْهُ

وَٱسٰۡنَكَ نَافِعَ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمْ عَنْ اَبِىٰ شُرَيْحِ الْحُزَاعِيّ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ حَدِيْفًا۔

وَاسْنَدَ النَّعْمَانُ بْنُ آبِي عَيَّاشٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ ثَلَالَةَ أَخَادِيْكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيّ

وَٱسْنَدَ عَطَآءُ بْنُ يَزِيْدُ اللَّيْفِيُّ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ عَلَى حَدِيثًا.

وَٱسْنَدَ سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ ابْنِ حَدِيْجٍ عَنِ النَّبِي ﴿ حَدِيْنًا

وَٱسْنَدَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُمَيْرِيُّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَحَادِيْتَ.

فَكُلُّ هَوُلآءِ النَّابِعِيْنَ الَّذِيْنَ نَصَبْنَا رِوَايَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمَّيْنَا هُمْ لَمْ يُحْفَظُ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ فِيْ رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَا آنَّهُمْ لَقُوْهُمْ فِي نَفْسِ خَبْرٍ بِعَيْنِهِ وَهِيَ اَسَانِيْدُ عِنْدَ ذُوِى الْمَعْرِفَةِ بِالْآخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ مِنْ صِحَّاحِ الْاسَانِيْدِ لَا نَعْلَمُهُمْ وَ هَنُواْ مِنْهَا شَيْنًا قَطُّ وَلَا الْتَمَسُّوا فِيْهَا سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ إِذِا السَّمَاعُ لِكُلِّ وَاحِدِيِّنْهُمْ مُمْكِنٌ مِّنْ صَاحِبِهِ غَيْرُ مُسْتَنَكُّو لِكُونِهِمْ جَمِيْعًا كَانَ فِي الْعَصْرِ الَّذِي اتَّفَقُوا فِيلِهِ وَكَانَ هَلَا الْقَوْلُ الَّذِى آحُدَثَهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَّيْنَاهُ فِي تَوْهِيْنِ الْحَدِيْثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفَ اَقُلَّ مِنْ اَنْ يُتَعَرَّجَ عَلَيْهِ وَ يُغَارَ ذِكُرُهُ اِذْ

ے حضور مُلَا لَيْنَا إِسَالِك حديث روايت كى ہے۔

چیشی مثال ربعی بن حراش کی سند ہے کہ انہوں نے عن عمران بن حصین عن النبي دواحاديث اورعن ابي بكرهٔ عن النبي أيك حديث روايت كي ے حالانکہ ربعی نے علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے سنا اور ان کی روایت بھی کی ہے۔

ا ساتویں مثال حضرت نافع بن جبیر بن مطعم کی سند ہے۔انہوں نے ابو شریخ خزاعی کے واسطہ سے حضور سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ آٹھویں مثال حضرت نعمان بن ابی عیاش کی سند ہے کہ انہوں نے تین ا خادیث ابوسعید خدری کے واسط سے نبی کریم سے روایت کی ہیں۔ نویں مثال عطاء بن بریدلیثی کی سندہے کہ انہوں نے عن تمیم داری عن النبي مَنْ النَّهُ عُلِم اللَّهِ عَديث روايت كي ہے۔

دسویں مثال سلیمان بن بیار کی سند ہے کہ انہوں نے عن رافع بن خد ہے، عن النبی ایک حدیث روایت کی ہے۔

گیار ہویں مثال حمید بن عبدالرحن حمیری کی سند ہے کہ انہوں نے عن الي مريرة عن الني مَلَا لَيْهِم كَي احاديث روايت كي بين \_

پھر بیسب تابعین جن کی روایات ہم نے صحابہ سے ذکر کی اور ان کے نام بھی بتلائے ہیں ان میں ہے کسی تابعی کے بارے میں ہمیں یہ بات ٹابت نہیں ہوسکی کہاس نے ان صحابہ کرام سے ساع کیا ہواور نہ ہی سید بات محقق ہوسکی کدان تابعین کی ان صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی مواور یہ اسانید حدیث اور روایت کے پہچاننے والوں کے نزد یک صحیح اساد میں سے ہیں اور نہ ہمارے علم میں ایبا کوئی شخص ہے جس نے ان اسانید کوضعیف قرار دیا ہویاان اسانید میں ساع کی تلاش کی ہو کیونکہ تابعین میں سے ہرتا بعی کا صحابی سے حدیث سنناممکن تھا کیونکہ سیلوگ ایک دوسرے کے معاصرین اور ہم زمانہ تھے۔اس لیے اس کا انکامیکن نہیں اور یقول جس کواس مخص نے نکالا ہے جس کا ہم نے او پر بیان کیا احاديث صححه كوضعف قراردين كالقنبيس كداس كي طرف النفات کیا جائے یا ذکر کیا جائے اس لیے بی قول نیا علط اور فاسد ہے۔

مقدمه المعالمة المعال

كَانَ قَوْلًا مُحْدَثًا وَ كَلَامًا خَلْقًا لَمْ يَقُلْهُ اَحَدٌ مِّنْ آهُلِ الْعِلْمِ سَلَفَ وَ يَسْتَنْكِرُهُ مِنْ بَعْلِدِهِمْ خَلَفٌ فَلَا حَاجَةَ بِنَا فِي رَدِّهِ بِاكْفَرَ مِمَّا شَرَحْنَا إِذْ كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَ قَائِلِهَا الْقَدْرُ الَّذِى وَ صَفْنَا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى دَفْعِ مَا خَالَفَ مَذْهُبَ الْعُلَمَآءِ وَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحُدَهُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَّالِهِ وَصَحْبِهِ

متقدین اہلِ علم اور اسلاف میں ہے کسی محدث نے بیابات نہیں فرمائی اور جولوگ اسلاف کے بعد گزرے انہوں نے بھی اس کا انکار کیا ہے۔ جب اہل علم اسلاف اورمعاصرین نے اس قول کورّ دکر دیا تو اس سے بڑھ کراس باطل و فاسد قول کورد کرنے کی حاجت وضرورت نہیں۔ جب اس قول اور اس کے کہنے والے کی قدر ومنزلت اور وقعت جیسے بیان ہوئی سب پر واضح ہوگئ اوراللہ مدد کرنے والا ہےاس بات کورَ د کرنے کیلئے جوعلاء کے ندہب کے خلاف ہے اور اس پر بھروسہ ہے۔ تمام حمد وثناء كالله تعالى بي مستحل ب اورالله تعالى كي عظيم رحمتين سيدنا محمد مَثَالِيَّتُ اورا آ بِمَثَالِيَّةُ كُلِي آل واصحاب رضى الله عنهم بى كے شايانِ شان

فاق (الأمام) (ابو العمس معلم بن العجام الفقيرى بعوى الله بسَرى وإلاه نستكفى وما فوفينا الله بالله عَيَالِيَهُ فال امام ابوالحن مسلم بن الحجاج قشيرى مِيَّة اللهُ فرمات بين كه بم الله عَيْقِ كي مدواورخاص الى كي مدوكوكا في سجحت بين اور الله وَ عَلَى بررگ وبرتر كي علاوه اوركوئي توفيق عطاكر في والأنبين



#### ه كتاب الإيمان ه كتاب الإيمان اله

باب: ایمان اور اسلام اور احسان اور الله سبحانهٔ و تعالی کی تقذیر کے اثبات کے بیان میں

(۹۳) حفرت کی بن یعم سے دوسلسلوں کے ساتھ روایت ہے اور دونوں سلسلوں میں کہمس رادی ہیں کہ سب سے پہلے بھرہ میں معبد جہنی نے انکارِ تقدیر کا قول کیا۔ کی کہتے ہیں کہ اتفاقا میں اور حمید بن عبد الرحمٰن تمیری ساتھ ساتھ جج یا عمرہ کرنے گئے اور ہم نے آپس میں کہدلیا تھا کہ اگر کسی صحافی سے ملاقات ہوئی تو اُن سے تقدیر اللی کا انکار کرنے والموں کا مقولہ دریافت کریں گے۔ اللہ تعالی کی توفیق سے حضرت عبد اللہ بن عمر وفول نے دائیں بائیں سے گھیر کسی وفتی ہوئی۔ آپ لیا۔ چونکہ میرا خیال تھا کہ میرا ساتھی سلسلہ کلام میرے ہی سپرد کرے گا اس لیے میں نے کہنا شروع کیا۔ اے ابو عبد الرحمٰن کرے ہیں جوقر آن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور علم دین کی تحقیقات کرتے ہیں (اور داوی نے ان کی میرا ساتھ کرتے ہیں (اور داوی نے ان کی میرا ساتھ بائیں ہوئے ہیں۔ حرم کرتے ہیں اور علم دین کی تحقیقات کرتے ہیں (اور داوی نے ان کی میرا ساتھ بائیں ہوئے ہیں۔ ہر کرتے ہیں اور علم دین کی تحقیقات کرتے ہیں (اور داوی نے ان کی میرا ساتھ بائی کوئی چرنہیں ہے۔ ہر کرتے ہیں اور علم دین کی تحقیقات کرتے ہیں (اور داوی نے ان کی میرا ساتھ بات بغیر نقدیر کے ہوتی ہوئے ہیں ہوئے ہیں۔ میرا ساتھ بائی کوئی چرنہیں ہے۔ ہر کرتے ہیں اور علم دین کی تحقیقات کرتے ہیں (اور داوی نے ان کی میرا ساتھ بائی کہاں ہوتے ہیں۔ میرا ساتھ بائی ان کوئی سے ملاقات ہو بات بغیر نقدیر کے ہوتی ہوئی ہوئی اگر ان کا خیال ہے کہ نقدیر الی اگر تہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو بات بن عربی ہوئی نے فر مایا اگر تہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو

ا : باب بيانُ الايمانِ وَالْإِسْلَامِ وَ وَجُوبِ
 الْإِيْمَانِ بِإِثْبَاتِ قَدْرَ اللهِ سُبْحَانَةُ وَ تَعَالَىٰ
 وَ بَيَانَ الدَّلِيْلَ عَلَى التَبَرِٰى مِمَّنْ لَا يُؤْمِنَ

بِالْقَدُرِ وَإِغُلَاظِ الْقُولِ فِي حَقِّهِ وَكِنْ مَنْ حَرْبِ حَدَّنَا وَكِنْ عَنْ كَهُمَسْ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى وَكِنْعٌ عَنْ كَهُمَسْ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَ حَدَّنَا ابَى حَدَّنَا كَهْمَسْ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى وَ هَذَ اللهِ بُنْ مُعَادِ الْعَنْبَرِيُّ وَ هَلْدًا حَدِيثُهُ حَدَّنَا ابِي حَدَّنَا كَهْمَسْ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْمَر قَالَ كَانَ اوَّلَ مَنْ قَالَ بِالْقَدْرِ عَنْ يَحْمَر قَالَ كَانَ اوَّلَ مَنْ قَالَ بِالْقَدْرِ عَنْ يَحْمَر قَالَ بِالْقَدْرِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ا

وَاَنَّ الْاَمْرَ انْفٌ قَالَ إِذَا لَقِيْتَ اُوْلِئِكَ فَآخُبِرُهُمُ انِّي

جائے تو کہددینا کہ نہ میرا اُن سے کوئی تعلق ہے اور نہ اُن کا مجھ سے دحفرت عبداللہ بن عمر الله فقم کھا کرفر ماتے تھے کہ اگر اُن میں ے کی کے پاس اُحد پہاڑ کے برابرسونا ہواور وہ سب کا سب اللہ تعالی کی راہ میں خیرات کردے تب بھی اللہ اس کی خیرات قبول نہیں كرے گاتاوقتكداس كاتقترىر پرايمان ندمو- مجھ سے ميرے باپ حفرت عمر بن خطاب والنو نے ایک حدیث بیان کی تھی فر مایا کہ ایک روز ہم رسول اقدس مُناتِیْز کی خدمت میں حاضر تھے۔احیا تک ا کی شخص نمودار ہوا۔ نہایت سفید کیڑے بہت سیاہ بال سفر کا کوئی اثر (یعنی گرد وغبار وغیرہ) اس پرنمایاں نہ تھا اور ہم میں ہے کوئی اُس کو جانتا بھی نہ تفا۔ بالآخروہ رسول اللّه مَا لَيْجُ کے سامنے زانو برزانو ہوکر بیٹھ گیا۔اپنے دونوں ہاتھ رسول پاک مَا کُانْٹِیْم کی رانوں پرر کا دیئے اور عرض كيانيا محد (مَثَلَّقَيْمً) اسلام كى كيفيت بتاييّے؟ رسول الدَّمِثَالَيْمَا نے فر مایا: اسلام بیہ ہے کہتم کلمتو حید یعنی اِس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالى كيسواكوئي معبودنيس اورمحم مَثَالَيْنَ عَلَى رسالت كرآب الله تعالى كرسول بين كالقرار كرو ينماز بإبندى سے بعد ميل اركان اداكرو\_ ز کو ة دو رمضان كروز ب ركهواورا گراستطاعت زادراه موتو حج بھی کرد۔ آنے والے نے عرض کیا کہ آپ نے سیج فرمایا ہم کو تعجب موا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اورخود ہی تقدد بی کرتا ہے۔اس کے بعد أس شخص نے عرض كيا كه ايمان كى حالت بتائية؟ آپ نے فرمایا ایمان کے معنی میہ ہیں کہتم اللہ تعالی کااور اُس کے فرشتوں کا' أس كى كتابول كا' أس كے رسولوں كا اور قيامت كا يقين ركھو\_نقذير اللی کو یعنی ہر خیر وشر کے مقدم ہونے کو سچا جانو۔ آنے والے نے عرض کیا: آپ نے سے فرمایا۔ پھر کہنے لگا احمان کی حقیقت بتاہے؟ رسول الله من الله عن السان كي حقيقت بدي كم الله تعالى كي عبادت ال طرح كروكه وياتم الله تعالى كود كيهر بي مواكر بيمر دييه حاصل نہ ہوتو (کم ازکم) اتنا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کودیکھ رہاہے۔

بَرِىٰ ءٌ مِّنْهُمْ وَانَّهُمْ بُرِّآءُ مِنِّى وَّالَّذِى يَحْلِفُ بِهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَوْ أَنَّ لِآحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِیْدُ بَیَاضِ النِّیَابِ شَدِیْدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا یُرای عَلَيْهِ آثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا آحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱسْنَدَ رُكُبَيُّهِ اللَّي رُكْتَنِّهِ وَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَجِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ آخُبِرْنِيْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَ تُقِيْمَ الصَّلوةَ وَ تُوثِيَى الزَّكوةَ وَ تَصُوْمٌ رَمَضَانَ وَ تَحُجُّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجْبُنَا لَهُ يَسْنَلُهُ وَ يُصَدِّقُهُ قَالَ فَٱخْبِرْنِي عَنِ الْإِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلْنِكَتِهِ وَ كُتُبُهِ وَ رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَٱخْبِرُنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُكَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَهُ تَكُنُّ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَوَاكَ قَالَ فَٱخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّآئِلِ قَالَ فَٱخْبِرْنِي عَنْ آمَارَاتِهَا قَالَ آنُ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَآنُ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُوَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الْشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ ٱتَدُرِىٰ مَن السَّآئِلُ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلَّمُكُمْ دَيْنَكُمْ

آنے والے نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائے؟ آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ اس بات سے واقف نہیں ہے۔اس نے عرض کیا اچھا قیامت کی علامات بتا ہے؟ رسول الله مَا فَاقْتُمُ نے فرمایا: قیامت کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور تُو دیکھے گا کہ نظے یاؤں نظے جسم بھک دست چرواہے بڑی بڑی مارتوں پر اِترائیں گے۔اس کے بعد وہ آ دمی چلا گیا۔حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے فرمایا کہ میں کچھ دیر تک مھبرا رہا۔ پھررسول اللّٰه مَالْتُنْفِرَانے فرمایا: اے عمر! کیاتم جائے ہو کہ بیسوال کرنے والاکون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اوراس کارسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فر مایا اید حضرت جریل عایدا تھے جو تمہیں تمہارادین سکھانے کے لیے آئے تھے۔

> عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعْمَرُ قَالَ لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدٌ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي شَانِ الْقَدْرِ ٱنْكُونَا ذلِكَ

(٩٣) حَدَّنِينَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْعُبَرِيُّ وَأَبُوْ كَامِلِ (٩٣) حضرت يحلي بن يعمر كهته بين كه جب معبد نے تقدير كا انكار الْفُصَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَدِيُّ وَ الْحُمَدُ بْنُ عَبْدَةً ﴿ كَيا لَوْ جَمِيل اس مسلم سِل ترد موا- الفاق سے میں اور حمید بن الصَّبِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطْوِ الْوَرَّاقِ عبدالرحمٰن حميري حج ك ليه كئدام مسلم رحمة الله عليه فرمات میں کہاس کے بعد میلی بن يعمر نے وہی حديث کچھ لفظی فرق کے ساتھ بیان کی جواس سے پہلے گزر چکی ہے۔

قَالَ فَحَجَحْتُ آنَا وَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الْحِمْيَرِيُّ حَجَّةً وَ سَاقُوا الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ كَهْمَسٍ وَّالسَّنَادِهِ وَ فِيْهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَّ نُقُصَانِ آخُرُفٍ۔

> (٩٥) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عِيَاثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ وَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَا لَقِيْنَا عَبْدَاللَّهِ بُنَّ عُمَرَ فَذَكُرْنَا الْقَدْرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيْهِ ۚ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ كَنَحُو حَدِيْثِهِمْ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَلَى وَفِيهِ شَيْ ءٌ مِّنْ زِيَادَةٍ وَ قَدْ نَقَصَ مِنْهُ شَيْئًا. (٩٢) وَ حَدَّثِنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يُؤنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ يَحِيى بْنِ يَعْمُرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَى ابْنُحُو حَدِيثِهِمْ۔ (٩٤) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ ـُ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ اَبِیْ حَیَّانَ عَنْ اَبِیْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلِّنَّاسِ فَاتَنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ آنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلْئِكَتِهِ وَ

كِتَابِهِ وَ لِقَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ تُؤْمِنَ بِالْبَعْبِ الْاحِرِ قَالَ يَا

(90) حضرت ليحيل بن يعمر اور حميد بن عبدالرحمٰن دونول بيان كرت بين كه بماري ملاقات حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنہا سے ہوئی۔ ہم نے اُن سے تقدیر کا انکار کرنے والوں کا ذکر کیا'اس کے بعدانہوں نے وہی بورا واقعہ اور حضرت عمر ہائین کی روایت بیان کی (جوگزر چکی ہے) مگراس روایت کے بعض الفاظ میں کی بیشی ہے۔

(٩١) حضرت سيحي بن يعمر حضرت عبدالله بن عمر بياتي سے اور حضرت عبداللد ولانفيز حضرت عمر سے اور حضرت عمر ولائف ني مُلَا الله عليه اسی حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں جو کی گزر چکی ہے۔

(۹۷) حضرت ابوہر رہ طابغیز سے روایت ہے کہ رسول الله مُنْافِیْزِکُم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک آ دمی نے حاضر ہو کرعرض کیا: اے اللہ کے رسول مَنْ اللَّهُ اللَّه ایمان کیا چیز ہے؟ رسول الله من الله المالي المان بي ب كهم الله تعالى كا'اس ك فرشتوں کا 'اس کی کتابوں کا 'اس سے ملنے کا 'اس کے پیفیبروں کا اور حشر کا یقین رکھو۔اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَنْ ﷺ اسلام ' كيا بي فرمايا اسلام بيب كمتم الله تعالى كى عباوت كرواوراس معجم ملم جلداوّل المحتجم ملم جلداوّل

رَسُوْلَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّ تُقِيْمَ الصَّلُوةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَ تُؤَدِّى الزَّكُوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَ تَصُوْمَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ آنُ تَعْبُدُ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَأَنَّكَ إِنْ لَّا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمُسْئُولُ عَنْهَا بِٱعْلَمَ مِنَ السَّآئِلِ وَلكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَتِ الْعُوَاةُ الْحُفَاةُ رُو وُسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ ٱشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهُمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا فِي خَمْسِ لَّا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللُّهُ عََزَّوَجَلَّ ثُمَّ تَلْى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنزَلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَافِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَلُرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكِيبُ غَدًا وَمَا تَدُرِيُ نَفُسٌ بِأَيِّ ٱرْضِ تَمُونُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ﴾ [لقمن:٣٤] قَالَ ثُمَّ.آذُبَوَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوا عَلَىَّ الرَّحُلَ فَاحَذُوْا لِيَرُدُّوْهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَذَا جِبُرِيْلُ جَآءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِيْنَهُمْ۔ (٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ بِهَذَا أَلْإِسْنَادِ مِنْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ إِذَا وَلَدَتِ الْآمَةُ بَعْلَهَا يَعْنِي السَّوَادِيَّ۔

(٩٩) حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةً وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعَ عَنْ آبِي زُرْعَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُ سَلُوْنِي فَهَابُوْهُ أَنْ يَّسْأَلُوْهُ فَجَآءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ لَا تُشْرِكُ

کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو۔ فرض نماز پابندی سے پڑھو۔ فرض کی میں زکوۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے عرض كيا ا الله كرسول مَّاليَّتُهُم احسان كس كوكمت بير؟ فرمايا احسان یہ ہے کہ م اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کروگویاتم اس کود کھور ہے ہواورا گرتم اس کونہیں دیکھ رہے تو ( کم از کم پیلیتین رکھو) کہ وہ تم کو د کھر ہاہے۔اس نے عرض کیا: قیامت کب ہوگی؟ ارشادفر مایا: جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے اس بات کا زیادہ جانے والانہیں ہے۔ ہاں میں تمہیں اس کی علامات بتاتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ جب ننگے بدن اور ننگے پاؤل رہنے والے لوگوں کے سردار ہو جائیں گے تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ جب اُونٹوں کے چرواہے اُونِی اُونِی مارتیں بنا کر فخر کریں گے تو یہ قیامت کی علامات میں ے ہے۔ قیامت کاعلم اُن پانچ چیزوں میں سے ہےجنہیں اللہ تعالى كے سواكوئى نہيں جانتا۔ پھررسول الله منا الله على الله على الله منا الله على الله الله الله الله تلاوت فرماني: ﴿إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ يُعروه تحض بيثت يهركر چلا كيا\_رسول الله منافية أفي فرمايا اس كووايس لاؤ\_لوگول نے اس کو تلاش کیا مگروہ نہ ملا۔ رسول الله مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مِر ملَّ بِهِ جبر ملِّ عَلِينِهِ آئے تصنا كه لوگول كوأن كادين سكھائيں۔

(۹۸) حضرت ابوحیان تیمی کی روایت بھی حضرت ابو ہر رہ و الثین کی روایت کے مطابق ہے۔ صرف اتنا لفظ بدلا ہوا ہے کہ بجائے ﴿ رَبُّ ﴾ ك ﴿ بَعُلُ ﴾ كالفظ ب-ترجمه يه كرجب لوندى ايخ شوہر کی مالکہ ہوگی۔

(٩٩) حضرت ابو مريره والفؤيت روايت بكرسول الله ماليني في فر مایا (جو کچھ چا ہو) مجھ سے پوچھو۔لوگوں پر بیب چھا گئ کہ آپ سے پچھ پوچھیں۔اتنے میں ایک آدی آیا اور رسول الله مالی فیا کے زانووں کے یاس بیٹ کرعرض کرنے لگا۔اےاللہ کے رسول مُناتِیناً اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کتم اللہ تعالیٰ کے ساتھ

صحيح مسلم جلداول بِاللَّهِ شَيْئًا وَّ تُقِيْمُ الصَّلُوةَ وَ تُؤْتِي الزَّكُوةَ وَ تَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلَاتِكَتِمِ وَ كِتَابِهِ وَ لِقَائِمٍ وَ رُسُلِهِ وَ تُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ وَ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ قَالَ صَدَقُتَ قَالَ يَا رَسُوْلُ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَخْشَى اللَّهَ كَانَّكَ تَوَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَّا تَكُنْ تَوَاهُ فَإِنَّهُ

يَرَاكَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَتْنَى تَقُوْمُ السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّآنِل وَ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ اَشُواطِهَا إِذَا رَآيْتَ الْمَوْاةَ تَلِدُ رَبُّهَا فَذَاكَ مِنْ اَشُرَاطِهَا وَإِذَا رَآيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ

الْبُكُمَ مَلُوْكَ الْآرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشُرَاطِهَا وَ إِذَا رَآيْتَ رِعَآءَ الْبُهُم يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ

ٱشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ مِّنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ

ثُمَّ قَرَءَ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يُعْلَمُ مَا فِي الْأَرْجَامِ وَمَا تَدُرِيُ نَفُسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

وَّمَا تَدُرِى نَفُسٌ بِآيِّ أَرْضٍ تَمُونُ ﴾ إلى الحي السُّورَةِ

قَالَ ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوهُ عَلَىَّ فَالْتُمِسَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ارَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا إِذَا لَمْ تَسْأَلُوا.

مانو۔اس نے کہا آپ نے سیج فرمایا۔اس نے پھرعرض کیاا۔اللہ كرسول مَنْ اللَّهُ احسان كس كوكمت بين؟ آب فرمايا: احسان یے ہے کہ ماللہ تعالی کا خوف اتنار کھو گویا (ہروقت) اس کود مجھ د ہے ہو۔ اگریہ بات نہ ہوتو کم از کم اتنا یقین رکھو کہوہ تم کود مکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا آپ نے سے فرایا۔ پھرعرض کیا۔اے اللہ کے رسول مَا يُنْفِظُ إِ قيامت كب بوكى ؟ رسول الله مَا يُنْفِظُ ن فرمايا جس سے سوال كيا كيا سياوه (اسبات كو)سائل عدزياده نبيس جانتا بان! میں اس کی علامات تہمیں بتا دیتا ہوں۔ جب تم دیکھو کے تورتیں اینے مالكوں كوجنم دے رہى ہيں توبية تيامت كى نشانى ہے اور جب ديھوك نظے یاؤں' بہرے گو نگے (جاہل) زمین کے بادشاہ ہورہے ہیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے اور جب دیکھو کہ اُونٹوں کے چرانے والے اُوکِی اُوکِی عمارتیں بنا کر اِترارہے ہیں توبیہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت اُن یا نج فیبی چیزوں میں سے ہےجن کواللہ تعالی کے سوا كولى نبيس جانتا كيررسول الله كَاليُّكَ إِنْ يت: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ

سمی چیزکوشریک ندکرو نماز پابندی سے پڑھؤزکو ةادا کرورمضان

كروز بركوراس في عرض كيارآب في في فرماياراس في

پر عرض کیااے اللہ کے رسول مَاللَّهُ اِیمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد

فرمایا ایمان به به کم الله تعالی کا' أس کے فرشتوں کا' أس ک

کتابوں کا اس سے ملنے کا اور اس کے پیٹیبروں کا یقین رکھو۔حشر کو

سچا جانواور ہرطرح کی تقدیر الہی کوخواہ (خیر ہویاشر) ہو دِل سے

السَّاعَةِ وَ يُنزِّلُ الْفَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَّمَا تَكُدِيْ نَفْسٌ بِأَيِّي أَرْضِ تَمُوْتُ ﴾ پرِهي-اس كے بعدو چفس أخصر چلا گيا-رسول اللَّهُ فَالْتَيْمَ فَ مايا:اس كوواپس بلاؤ-لوگوں نے اس کو تلاش کیا مگروہ نہ ملا۔رسول الله مَا فَاقْتُمْ الله مُنافِقَةُ من فرمایا: پیچبریل عالیا ستھ چونکہ تم نے خود سوال نہیں کیا تھا اس لیے انہوں نے چاہا کہتم لوگ (وین کی ) ہاتیں سکھ لو۔

دراصل یہ بوری روایت حضرت ابن عمرض الله تعالی عنهمانے اپنے اس جملے کی تائید میں نقل کی ہے جوانہوں نے تقذیر کا افکار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا۔ تقدیر الی پر ایمان بیا بیان کا حصہ ہے۔ اس کا نکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جیبا کے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اس روایت میں تقدیر الہی کا افکار کرنے والوں کے بارے میں لاتعلقی کا اظہار فر مایا ہے اورتسم کھا کرفر مایا ہے کہ اگر

ان لوگوں میں سے کی کے پاس اُحد پہاڑ کے برابرسونا ہواوروہ سارا کا سارا اللہ کے راست میں صدقہ کردیں تب بھی اُن کی طرف سے بیہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کدوہ تقدیر اللّٰہی پرایمان نہ لے آئیں۔

اس کے علاوہ اس باب کی احادیث میں اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ بتائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے معنی اور احسان کی حقیقت ہے۔ احسان کی حقیقت بتاتے ہوئے آپ منگائی آئے نے صرف ایک ہی جملہ میں تصوف کو جمع فرمادیا کیونکہ تصوف کا خلاصہ بیہ ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت پیدا ہوجائے اور ہر لمحہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت غالب رہا گریہ چیز بندے میں پیدا ہوجائے تو اس کے سارے کا مہی عباوت بن جا کیں گئے ان شاء اللہ تعالیٰ ۔ بیہ ہا حسان کی حقیقت ۔ حدیث کے آخر میں اسلام اور ایمان اور احسان کے بارے میں پوچھنے کے بعد آپ منگائی آئے ہے سائل نے قیامت کے متعلق عرض کیا۔ جو اب میں آپ منگائی آئے ہے۔ نے فرمایا کہ قیامت کے خاص وقت کا علم جس طرح سوالات کرنے والے کونہیں ہے اسی طرح مجھے بھی نہیں ہے۔

محدثین کھتے ہیں کدرسول اللہ مکا لیڈ مکا لیڈ کا است کے بارے ہیں سوال کے جواب میں بیفر مانے کے بنجائے کہ مجھے اسکاعلم نہیں بید فرمایا کداس با سے میں جس سے سوال کیا جارہا ہے اس کاعلم سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں ہے اور ساتھ ہی آپ نے سورۃ لقمان کی آخری آیت کریمہ تلاوت فرماکراس بات کواورزیادہ مدل اور محکم ہنادیا اور ثابت کردیا کہ عالم الغیب صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔

# باب: اُن نمازوں کے بیان میں جواسلام کے اب اُرکان میں ہے ایک رُکن ہیں

(۱۰۰) حضرت طلحہ بن عبیداللہ دالی ہے روایت ہے کہ نجد والوں میں سے ایک خص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا'جس کے سر کے بال بھر ہے ہوئے تھے۔ ہمیں اس کی آ واز میں گنگاہٹ تو سائی و ے رہی ھی مگر بات بچھ میں نہیں آتی تھی بالآ خرجب وہ رسول اللہ کے قریب ہو گیا اس وقت معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ کے فر مایا: دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔ اس نے عرض کیا'کیااس کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے لیے فرض ہیں۔ اس نے عرض کیا'کیااس کے علاوہ بھی میرے آپ نے فر مایا نہیں! ہاں اگر تم نفل روزہ فرض ہیں۔ اس نے عرض کیا'کیااس کے علاوہ بھی میرے روزے بھی فرض ہیں۔ اس نے عرض کیا'کیااس کے علاوہ بھی میرے رسول اللہ کے اس کے سامنے زکو ہ کا بھی تذکرہ کیا۔ اس نے عرض کیا' میااس کے علاوہ بھی میرے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور صدقہ و بینا بھی پر لاازم ہے؟ فر مایا نہیں! کیااس کے علاوہ بھی کوئی اور صدقہ و بینا بھی پر کہا ہوا چلا گیا کہ اللہ کی سم بین اس میں کی بیٹی نہیں کروں گا۔ رسول ایک بیا ہوا چلا گیا کہ اللہ کی شم! میں اس میں کی بیٹی نہیں کروں گا۔ رسول لیک ہوا چھا گیا کہ اللہ کی شم! میں اس میں کی بیٹی نہیں کروں گا۔ رسول لیک ہوا چھا گیا کہ اللہ کی شم! میں اس میں کی بیٹی نہیں کروں گا۔ رسول لیک ہوا چھا گیا کہ اللہ کی شم! میں اس میں کی بیٹی نہیں کروں گا۔ رسول لیک ہوا چھا گیا کہ اللہ کی شم امیں اس میں کی بیٹی نہیں کروں گا۔ رسول لیک ہوا چھا گیا کہ اللہ کی شم امیں اس میں کی بیٹی نہیں کروں گا۔ رسول لیک ہوا چھا گیا کہ اللہ کی شم امیں اس میں کی بیٹی نہیں کروں گا۔ رسول لیک ہوا ہوا گیا کہ اللہ کو شم امیں اس میں کی بیٹی نہیں کروں گا۔ رسول لیک ہوا ہوا گیا کہ اللہ کو شم کروں گا۔ رسول اللہ کی سے کو سول اللہ کی سے کو سول کی کروں گا۔ رسول کی کروں گا۔ رسول کی کروں گا۔ دس کروں گا۔ رسول کی کروں گا۔ دس کے اس کے بعدوہ کو سول کی کروں گا۔ دسول کروں گا۔ دسول کی کروں گا۔ دسول کی کروں گا۔ دسول کی کروں گا۔ دسول کروں گا۔ دسول کی کروں گا۔ دسول کروں گا۔ دسول کی ک

## ٢: باب بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِيُ هِيَ اَحَدُ اَرْكَانِ الْإِسْلَامِ

(١٠٠) حَدَّثَنَا قُتَبَيْهُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ جَمِيْلِ بُنِ طُرِيْفِ بُنِ عَبْدِاللهِ النَّقَقِقُ عَنْ عَالِكِ ابْنِ آنس فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اَبِيْ آنَّهُ سَمِعَ طُلْحَةَ بُنَ عُبَيْدِاللهِ عَنْ اَبِيْ آنَّهُ سَمِعَ طُلْحَةَ بُنَ عُبَيْدِاللهِ عَنْ اَبِيْ آنَّهُ سَمِعَ طُلْحَة بُنَ عُبَيْدِاللهِ عَنْ اَبِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ نَجُدِ ثَاثِرُ الرَّاسِ نَسْمَعُ دَوِئَ صَوْتِهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ نَجُدِ ثَاثِرُ الرَّاسِ نَسْمَعُ دَوِئَ صَوْتِهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ نَجُدِ ثَاثِرُ الرَّاسِ نَسْمَعُ دَوِئَ صَوْتِهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْاسْكَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيُومِ وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيُومِ وَاللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيُومِ وَاللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيُومِ وَاللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيُومِ وَاللّهِ مَلَى اللهُ عَلَى عَنْوهُ فَقَالَ وَاللّهِ مَلَى اللهُ عَلَى عَنْوهُ وَاللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَيْدُ وَهُو يَقُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْلَحَ إِنْصَدَقَ.

(١٠١) حَدَّنِنَى يَخْنَى بَنُ يَوْبَ وَ قَصَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيْهًا عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبِى سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِي ﷺ بِهِلذَا الْحَدِيْثِ نَحْوَ حَدَيْثِ مَالِكٍ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آفْلَحَ وَ آبِيْهِ إِنْ صَدَقَ آوُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَآبِيهِ إِنْ صَدَق.

الله یفر مایا: اگراس نے می کہاتو کامیاب ہوگیا۔ (۱۰۱) حضرت طلحہ بن عبیداللہ جائش نے اس حدیث کو امام مالک مُن کی حدیث کی طرح نی مُن کا اللہ کا سے روایت کیا ہے۔ مگراس میں

مِنَالَيْهِ کی حدیث فی طرح بی کی تی ایسے دوایت کیا ہے۔ مراس میں میافتہ اس کے باپ کی میافتہ اس کے باپ کی اگر یہ جاس کے باپ کی اگر یہ جاس کے باپ کی اگر یہ جا ہے تو کامیاب ہو گیا یا تم ہے اس کے باپ کی اگر یہ جا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔

کُلُکُنْ اَلْجَالَ الله کُلِمَ مِیں نہ اِن سے زیادہ کروں گااور نہ ان کی کروں گا۔ جواب میں اسلام کے ارکان کی تشریح کرتے ہوئے فرائف کا ذکر کیا۔ اس محف نے والی جا والی جا ہے اور جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دین کے ارکان اور اعمال تو اور بھی ہیں کچر اس محف نے یہ کوں کہا گیا یہ اگر سچا ہے اور جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دین کے ارکان اور اعمال تو اور بھی ہیں کچر اس محف نے یہ کوں کہا کہ الله کہ تشم میں نہ ان سے زیادہ کروں گا اور نہ ان میں کی کروں گا؟ جواب اس کا بیہ ہے کہ رسول الله کا انتقال نے اس کو دین کے ضروری ارکان واعمال بتا دیتے جو کہ کا میا بی اور نہایت کے لیے ضروری ہیں جبکہ نوافل اور سنن کا اوا کرنا نجات کے لیے ضروری نہیں۔ اگر چہ ہمیشہ کے لیے نوافل اور سنن کا چھوڑ دینا گراہے کیکن نجات ضروریا جائے گا۔

باب: اسلام کے ارکان اور انکی تحقیق کے بیان میں ازخود رسول الله کا ایک بی کا بیان میں ازخود رسول الله کا ایک بی کی کی کی کی تحقیار دیا گیا تھا اس لیے ہمیں اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ کوئی سجھدار دیباتی آدمی آئے اور وہ آپ سے سوال کرے اور ہم بھی سیں۔ اتفاقا ایک دیباتی آدمی آپ کا قاصد ہمارے ہاں آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ الله تعالی نے آپ کا قاصد ہمارے ہاں آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ الله تعالی نے آپ کو اپنا بیغیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا: الله تعالی نے آپ دیباتی نے کہا آس نے عرض کیا؛ الله تعالی نے ۔ اس دیباتی نے دیس کی کیا اس الله کی شم! جس فرمایا: الله تعالی نے آپ فرمایا: الله تعالی نے آپ کو نے اس دیباتی نے آپ کو نے کہا تا سان بنایا؛ زمین بنائی بہاڑ قائم کیے۔ کیا الله تعالی نے آپ کو خرمایا: الله تعالی نے آپ کی کی کی کیا تا کہ کی کہا تا تا صد کہتا تھا کہ دن رات میں ہم پر پانچ نمازی کی خرص کیا؛ آپ کا قاصد کہتا تھا کہ دن رات میں ہم پر پانچ نمازی کا قاصد کہتا تھا کہ دن رات میں ہم پر پانچ نمازی کو خرمایا: الله کو نانہ کا قاصد کہتا تھا کہ دن رات میں ہم پر پانچ نمازی کا قاصد کہتا تھا کہ دن رات میں ہم پر پانچ نمازی کو خرمایا: الله کو نانہ کیا تا کہ کو خرمایا: الله کو نانہ کو نانہ کیا تا کہ کیا کہا تا کہ کو نانہ کیا تا کہ کو نانہ کیا تا کہا تا کہ کہ کو نانہ کیا تا کہ کو نانہ کو نانہ کو نانہ کو نانہ کیا تا کہ کو نانہ کو نان

٣٠ : باب السُّوَالِ عَنْ اَرْكَانِ الْإِسُلَامِ الْسُلَامِ الْسُلَامِ الْسُلَامِ مَلَّمِ النَّاقِدُ حَدَّقَنَا اللَّهِ النَّقِدِم حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ الْمُعِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهِيْنَا اَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْبَادِيَةِ الْمَالِدُ وَ لَكُنْ نَسْمَعُ فَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ اللَّهِ الْبَادِيَةِ الْمَالُةُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَةَ عَلَى اللَّهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَةَ عَلَى اللَّهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْمُعَلِي قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْمُعَلِي اللَّهُ قَالَ فَعَنْ خَلَقَ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ فَعَنْ حَلَقَ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

رَّسُوْلُكَ آنَّ عَلَيْنَا زَكُوةً فِي ٱمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي ٱرْسَلَكَ آللُّهُ آمَرَكَ بِهِلْذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ زَعَمَ ۗ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَتَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي ٱرْسَلَكَ آللَّهُ اَمَرَكَ بِهِلَا قَالَ نَعَمُ قَالَ وَ زَعَمَ رَسُولُكَ آنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَّهِ سَبِيْلًا قَالَ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدُخُلَنَّ الْجَنَّةَ

نے سیج کہا ہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔

(١٠٣) حَدَّتَنِيْ عَبْدُاللهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ آنَسٌ كُنَّا نُهِيْنَا فِي الْقُوْانِ اَنْ نَّسْاَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَى ء وسَاق الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ.

م :باب بَيَان الْإِيْمَانِ الَّذِي يَذُخُلُبِهِ الْجَنَّةَ وَآنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَآ أُمِرَ بِهِ دَخَلَ

(١٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِيْ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسِّي بْنُ طُلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ آيُّوْبَ أَنَّ اَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِىٰ سَفَرٍ فَاَحَذَ بِحِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْبِرِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

فَبِالَّذِيْ أَرْسَلَكَ آللُّهُ أَمَرَكَ بِهِذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ فَرَضَ بِينِ - آبِ نِي فرمايا: أس نَي فَي كَهَا ويباتى نَي عرض كيا آپ کواس الله کی فتم جس نے آپ کو پیغیرینا کر بھیجا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کا حکم بھی دیا ہے۔آپ نے فرمایا بال۔ دیباتی نے عرض کیا کہ آپ کا قاصد یہ بھی کہتا تھا کہ ہم پراپنے مال کی زکو ۃ ادا كرنافرض ہے۔آپ نے فرمایا ہاں۔اس نے سے کہا۔ دیہاتی نے عرض کیا اس اللہ کی قتم جس نے آپ کو پیغیبر بنا کر بھیجا ہے کیا اللہ تعالی نے آپ کواس کا حکم بھی دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ بِالْحَقِّ لَا أَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ` ديباتي في عِض كيا آپ كا قاصد كبتا تها كرسال مين ما ورمضان كروز يمى مم رفرض بين؟ آپ نے فرمايا:اس نے سے كہا۔

دیباتی نے عرض کیا۔ آپ کواس الله کی قتم جس نے آپ کو پیغیر بنا کر بھیجا ہے کیا الله تعالیٰ نے آپ کواس کا تھم بھی دیا ہے۔ آپ نے فر مایا: ہاں۔ دیہاتی نے عرض کیا آپ کا قاصد یہ بھی کہتاتھا کہ ہم میں سے جس کواستطاعت راہ ہوائس پر بیت اللہ کا مج کرنا بھی ضروری ہے۔آپ نے فرمایا: اُس نے سچ کہا۔اس کے بعدوہ دیباتی پشت پھیر کریہ کہتا ہوا چلا گیا۔قتم ہےاُس اللہ کی جس نے آپ کوت کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ میں ان باتوں میں نہ زیادہ کروں گا اور نہ کی کروں گا۔رسول الله مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مَ

(۱۰۳) حضرت ثابت والني سے روايت بے انہوں نے كہا ك حضرت انس والفؤ فرماتے ہیں کہ قرآنِ مجید میں ہمیں رسول الله مَنَا النَّالِم اللَّهِ عَلَى عِيرِ كَ بارك مِين سوال كرنے مع فرماديا كيا تھا اوزباقی حدیث اس طرح بیان کی جواُو پر گزری۔

باب اس ایمان کے بیان میں جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتا ہے اور وہ احکام جن پڑمل کی وجہ سے جنت میں داخلہ ہوگا

(۱۰۴) حضرت ابوابوب طافنۂ ہے روایت ہے کہ رسول الله مُنَافِیّنَا ہُمّ یے سفر کے دوران ایک دیہاتی سامنے ہے آیا اور آپ کی اوٹنی کی تكيل كرر كرعوض كرنے لكا۔اے اللہ كے رسول مَا لَيْقِامًا مجھے اليي چیز بتادیجئے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ ہے دُور کر دے۔ رسول الله على يُعْفِرُك كَيُرُ اوراسين سحابه جهائيً كي طرف غورس وكيم

وَسَلَّمَ أَوْ يَا مُحَمَّدُ ٱخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَظَرَ فِى أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ وُقِقَ آوُ لَقَدْ هُدِىَ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَآعَادَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَ تُقِيْمُ الصَّلوةَ وَ تُوْتِي الزَّكُوةَ وَ تَصِلُ الرَّحِمَ ۚ ذَعِ النَّاقَةَ۔

كر فرمايا: ابن كوالله تعالى كى طرف يصنو فين مل كئ يا فرمايا: بدايت مل گئے۔ پھردیہاتی سے فرمایا تونے کیا کہاتھا؟ دیہاتی نے دوبارہ ويى عرض كيا - رسول اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي ما يا: تو الله تعالى كي عبادت كر اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنماز پابندی سے بڑھاورز کو ہ ادا کر اور رشتہ داروں ہے میل جول رکھ۔ بس اب میری اُونٹنی

الرائي النبالي المالية المحديث ہے يہ بات ثابت ہوگئ كەاگرراہ چلتے بھى كوئى شخص دين كامسكد يوچھ لے تو رُك جانا جا ہے اور اسے دین کے بارے میں آگاہ کر دینا چاہیے اور پوچھنے والے خص کو بھی چاہیے کہ زیادہ لمبے سوال و جواب نہ کرے یا لمبی تمہید نہ

(١٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ ٱخْبَرَنَا ٱبُّو الْاَحْوَص ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُر بْنُ اَبِيْ شَيْبَةً حَدَّثَنَا اَبُو الْآخُوَصِ عَنْ اَبِي اِسْلِحَقَ عَنْ مُوْسِلِي بْنِ طَلَحْةَ عَنْ آبِي آيُّوْبَ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ دُلِّنِي عَلَى عَمَلٍ اَعْمَلُهُ يُدُنِيْنِيُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَّ تُقِيْمُ الصَّلُوةِ وَ تُؤْتِى الزَّكُوةَ وَ تَصِلُ ذَارَحِمَكَ فَلَمَّا ٱذْبَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ آبِي شَيْبَةً إِنْ تَمَسَّكَ بِهِ

(١٠٤) حَدَّثَنِي ٱللهُ بَكُو بْنُ السَّحْقَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وْهَيْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَمُ عَنْهُ أَنَّ آغْوَابِيًّا جَآءَ اللَّي ُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ دُلَّتِنِّي عَلَى عَمَل إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَغْبُدُ اللَّهَ وَلَا

' (١٠٥) حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ بِيشُو ﴿ (١٠٥) حَضِرت ابوايوب رضى الله تعالى عندنے رسول الله صلى الله قَالَا حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُنْمَانَ عليه وسلم سے بيعديث مبارك بھى اى طرح روايت كى ہے۔

بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُوْهَبٍ وَٱبُّوهُ عُبُّمَانُ ٱنَّهُمَا سَمِعَا مُوْسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْ ٱبُّوْبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِشْلِ هَاذَا

(١٠٦) حضرت ابوالوب طافظ سے روایت ہے کہ ایک آدی نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس حاضر موكرعرض كيا که مجھےالیاعمل بتادیجئے جو مجھے جنت سے نز دیک اور دوزخ ہے دُور کرد ہے؟ آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کی عبادت کراور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کر اور نماز پاپندی ہے پڑھاور ز کو ۃ ادا کر اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر۔ اس کے بعد وہ مخف پشت بھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگرید میرے تھم پر کاربندر ہے گا تو جنت میں واخل ہو جائے گا۔

(۱۰۷) حضرت ابو ہر ریہ جلائی ہے روایت ہے کہ رسول الله شائی نیا کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَثَاثِينًا مِحِصَلُونَى ابيها كام بتا و يجيئ كه إلى مين اس يرتمل بيرا بهون تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اوراس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرو۔ نماز یا بندی سے پڑھواور فرض

تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَ تُقِيْمُ الصَّلْوةَ الْمَكْتُوبَةَ وَ تُؤدِّي الزَّكُوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَ تَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا أَزِيْدُ عَلَى هَٰذَا شَيْنًا أَبَدًا وَّلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّةُ أَنْ يَنْظُرَ اِلِّي

رَجُلٍ مِّنُ آهُلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُو ْ اِلِّي هَذَا۔

مَنَّالِيَّةِ ﷺ عِنْ Guess'' كرايا مو

(١٠٨) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِاَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ آتَى النَّبِيَّ ﷺ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَرأَيْتَ اِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوْبَةَ وَ حَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَآخَلَلْتُ الْحَلَالَ ٱذْخُلُ الْجَنَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ ـ

زِكُرِيَّاءَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ وَآبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النُّعُمَانُ بُنُ قَوْقَلِ يَا رَسُولَ اللهِ بِمِغْلِم وَ زَادَ فِيْهِ وَلَمْ أَزِدُ عَلَى ذَٰلِكَ شَيْئًا۔

(١٠) وَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبٍ خَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ٱغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ اَرَآيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلُوتِ الْمَكْتُوْبَاتِ وَ صُمْتُ رَمَّضَانَ وَآخُلُتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ اَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ شَيْئًا ٱذْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاللَّهِ لَا ٱزِيْدُ عَلَى

٥: باب بَيَان أَرْكَان الْإِسْلَامِ وَ دَعَآئِمِهِ

كى كى زكوة اداكرواوررمضان كروز يركور ويباتى في سيئن كركماجتم ہے أس الله كى جس كے دست قدرت ميں ميرى جان ہے میں بھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا تو رسول الله نے فر مایا جس آ دی کوجنتی آ دی و کیھنے سے خوشی ہوتی ہوتو وہ اس خص کود مکھ لے۔۔

تمشریح اس مدیث میں آپ مُن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں جنتی ہونے کی بشارت سنارہے ہیں۔ ہوسکتا ہے اللہ تعالی نے آپ کو بذریعہ وی اس کے بارے میں بتادیا ہو کہ بیجنتی ہے کیونکہ اس نے جنتیوں والے کام کرنے کی قتم کھائی ہے یا آپ نے فراست نبوی

(۱۰۸)حضرت جابر طافؤ سے روایت ہے کہ تعمان بن قوقل نبی صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں عاضر ہوئے۔ پس عرض كيا اے الله سجھتے ہوئے اس سے بچتا رہوں اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا آپ کی رائے میں میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے ارشادفر مایا: ہاں۔

(١٠٩) و حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ ﴿ (١٠٩) حضرت جابر وللنَّؤ سے روایت سے کہ نعمان بن قوقل نے رسول الله من الله الله على خدمت ميس حاضر موكركها اعدالله كرسول صلی الله علیہ وسلم! باقی روایت اسی طرح ہے جواُو پر گزری ہے۔ اس میں صرف اتنا زیادہ ہے کہ اس پر میں کچھ بھی زیادہ نہیں

(۱۱۰) حضرت جابر طالف سے روایت ہے کدایک مخص نے رسول الله مَثَاثِينَا كَي خدمت مين حاضر ہوكر عرض كيا كه إگر ميں فرض نماز بر حتا رہوں اور رمضان کے روز بے رکھتا رہوں اور حلال کو حلال مجھوں اور حرام کوحرام تبھتے ہوئے اس سے بچتار ہوں تو کیا آپ کی رائے میں ممیں جنت میں داخل ہوجاؤں گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔اُس مخص نے عرض کیا اللہ کی شم! میں اس سے زیادہ میجهبیں کروں گا۔

باب: اسلام کے بوے برے ارکان اور ستوتوں

#### کے بیان میں

ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی توحيد كا اقرار يابندى عے نماز قائم كرنا وكوة اداكرنا رمضان کے روز نے رکھنا اور حج کرنا۔ ایک مخص نے راوی سے کہا کہ (اصل حديث) مين الْحَجّ وَ صِيَامٍ رَمَضَانَ (لِعِن جَج كا ذكر رمضان سے مقدم ہے) راوی نے جواب میں کہا کہ ہیں۔ صبام رَمَضَانَ وَالْحَج بـ مي في رسول الله صلى الله عليه وسلم ساى

(١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدُانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْآحْمَرَ عَنْ

اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَىٰ أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ وَ صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجَّ لَقَالَ رَجُلٌ الْحَجِّ وَ صِيَامِ

رَمَضَانَ قَالَ لَا صِيَامِ رَمَّضَانَ وَالْحَجِّ هَكَذَا سَمِعْتُهُ

مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

تشري إس حديث مين حفرت ابن عمر تال بن إلى يان بني نيادون كاذكر كيا اوراس مين رمضان كروزون كي بعد حج كاذكركيا ہے مگرایک دوسری روایت میں خودحصرت ابن عمر تالف ہی سے رمضان کے روزوں کا بعد میں ذکر ہے اور حج کا پہلے۔ پھرخودہی حضرت ابن عمر را النفخ ال محتمالا يا جب اس نے كہا ج كاذكر يہلے ہے اور رمضان كا بعد ميں ۔اس كے جواب ميں علماء لكھتے ہيں كداس حديث كو حضرت ابن عمر پڑھنا نے دونوں طرح سے رسول الله مَثَافِينِ اسے سنا ہوگاليكن جب أس شخص نے حدیث كى ترجیب كے بارے میں كہا تو ہوسكتا ہے کہ حصرت ابن عمر بناف وصری روایت کو جمول گئے ہوں اس لیے انہوں نے انکار کیا اور فرمایا کہ میں نے آپ منافیز فرسے اس طرح ساہے لیکن چر جب وہ روایت یا دآ گئی تو اس کوروایت کردیا۔اس حدیث سے بطور نصیحت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح رسول الله مَثَاثِيْرَ عَلَم كى حديث فى جويا يراهى موبالكل من وعن اسى طرح روايت كرنا جائيا اوراس مين ردوبدل كرن كاكسى كوافتيار نبيس والله اعلم

> (٣) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ عُفْمَانَ العَسْكُرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ اَبِىٰ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقِ قَالَ حَدَّثِنِي سَعْدُ ابْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي اللَّهُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى أَلْوُسُلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى أَنْ يُعْبَدُ اللَّهُ وَ يُكْفَرُ بِمَا دُوْنَهُ وَإِقَامِ الصَّالُوةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكُوةِ وَ حَجّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ۔

(١١٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنِ مُعَادٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ . عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةِ آنُ لَا اِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَّ

(۱۱۲) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام كى بنياد يا مج چیزوں پر ہے: (۱) اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا اور اس کے علاوہ ہر چیز کی عبادت سے انکار کرنا' (۲) پابندی سے نماز پر صنا' (m) زكوة اداكرنا' (س) بيت الله كالح كرنا اور (۵) رمضان کےروز بےرکھنا۔

(۱۱۳) حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنها سے روایت ہے که رسول بات کا اقرار کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لاکق نہیں اور محمد منافظ الله تعالى كے بندے اور اس كے رسول بيں مماز يابندى

مُحَمَّدًا عَدْهُ وَ رَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيناءِ الزَّكُوةِ عَلَيْ اللَّهُ كَا حَج كرنا اور رمضان ك

(١١٣) و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آيِي حَدَّثَنَا حَنظَلَةً قَالَ (١١٢) حفرت عبرالله بن عمرضى الله عنهما سے ايك شخص في كها كدكيا سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوْسًا أَنَّ رَجُلًا آبِ مَا اللهِ الْمِهِ الْمِينِ كرتے؟ آپ اُللَيْمَ الله الله عَدرسول ہاہت کی گواہی وینا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ' نماز قائم کرنا' زکو ۃ ادا کرنا' رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا

تشري 🗨 🖰 اس حديث سے يہ ثابت ہوتا ہے كہ جہاداسلام كاركن نہيں ۔ علاء نے لكھا ہے كہ جہاد فرض كفايہ ہے اگر بعض مسلمانوں نے جہاد کاعمل کیاتو سب کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گالیکن جہاد ایک ایساعمل ہے جے خودرسول الله مَالَيْتِيْم نے بنفس نفيس كيا اورستا كيس غز وات میں سید سالاری کے فرائفس سرانجام دیتے۔ بھلا وعمل کیے غیراہم ہوسکتا ہے جسے خود آپ کالٹیکٹرنے کیا ہواور جہاد فرضِ عین یعنی سب پراس صورت فرض ہوگا کہ جب کفارمسلمانوں پر غالب آنے کی اور دین کومعاذ الله منانے کی کوشش کریں لیکن اس روایت میں ساتھ جہاد میں شریک ہو چکے تھے۔ پھریدواقعداس وقت کا ہوگا جب وہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے یا اور کسی عذر سے ان کو جہاد میں جانے کی طاقت نه ہوگی ۔

باب:الله تعالى اوراً سكه رسول مَنْ تَنْتُكُمُ اورشر يعت کے احکام پرایمان لانے کا حکم کرنا اور اِسکی طرف لوگوں کو بلا نااور دین کے بارے میں یو چھنا' یا د ركهنااور دوسرول كوإسكي تبليغ كرنا

(١١٥) حضرت ابن عباس بي الله المارية عددالقيس كا ایک وفدرسول التد فالنظم کی خدمت میں حاضر موا اور عرض کیا اے الله كرسول مَا يَعْتُوا بم خاندان ربيد في بي اور جار اورآب کے درمیان قبیلہ معنر کے کا فرحائل ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں حرمت والےمبینوں کےعلاوہ اور زمانہ میں نہیں پہنچ کتے۔اس لیے بم كوكونى ايساحكم فرمائيس جس پرجم خود بھى عمل كريں اور أدهر والوں كو بھی اس بڑمل پیرا ہونے کی دعوت دیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: میں

وَ حَجَّ الْبَيْتِ وَ صَوْمٍ دَمَضَانَ ـ

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسةٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْنَاءِ الزَّكُوةِ وَ صِيَامٍ رَمَضَانَ وَ مَحَجّ الْبَيْتِ۔

٢ : باب الْآمُو بِالْإِيْمَان بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَآئِع الِدِّيْنِ وَالدُّعَآءَ اِلَّهِ وَالسُّوَّالِ عَنْهُ وَحِفُظِهِ وَتَبْلِيُغِهِ مَنْ لَّمْ يَبْلُغُهُ

(١١٥) حَلَّنَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْ حَمْرَةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيلي وَاللَّفْظُ لَهُ ٱخْبَرَنَا عَبَّادُ عَتَّادٍ بُنُّ عَنْ آبِيْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَقُدُ عَبْدِالْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا هَٰذِا الْحَتَّى مِنْ رَّبِيْعَةَ وَقَدْ حَالَتُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ ﴿

تم کوچار باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہوں اور چار چیزوں کی ممانعت کرتا ہوں: (۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد مثل اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ (۲) نماز با قاعد گی سے پڑھنا۔ (۳) زکوۃ اواکرنا۔ (۳) مال غنیمت کا پانچواں حصہ اواکرنا۔ اس کے بعد فر مایا: ہیں تم کو درج ذیل چیزوں سے منع کرتا ہوں: (۱) کدو کے تو نے سے۔ (۲) سبز گھڑے سے۔ (۳) لکڑی کے گھڑے سے اور (۳) روغن قیر ملے ہوئے برتن سے۔ خلف بن ہشام نے اپنی روایت میں اتنازیادہ کیا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور پھر آپ نے اپنی آئی ہے اشارہ فر مایا۔

كُفَّارُ مُضَرَ وَلَا نَخُلُصُ اللّٰكَ اِلَّا فِى شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِآمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ وَنَدْعُوا اللّٰهِ مَنْ وَرَآءَ نَا قَالَ الْمُركُمُ بِاللّٰهِ مَنْ ارْبَعِ الْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ ثُمَّ الْمُركُمُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمُ فَقَالَ شَهَادَهُ اَنْ لَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ مَن مَا غَنِهُمُ وَالنَّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمَقَدِّ وَالْمَقَدِّ وَالْمَقَدِّ وَالْمَقَدِّ وَالْمَقَدِّ وَالْمَقَدِّ وَاللّٰهُ وَعَقَلَهُ وَرَادَ خَلَفٌ فِي رُوالِيَةِ شَهَادَةِ آنُ لاّ اللّٰهُ إِلّٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَعَقَلَهُ وَاحْدَةً .

الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ الْمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةً قَالَ الْاحْرَانِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ اتَرْجِمُ بَيْنَ يَدِي ابْنِ عَبَّاسٍ وَ بَيْنَ النَّاسِ كُنْتُ اتْرُجِمُ بَيْنَ يَدِي ابْنِ عَبَّاسٍ وَ بَيْنَ النَّاسِ فَاتَتْهُ آمْرَاةٌ تَسْالُهُ عَنْ نَبِيْدِ الْجَرِّ فَقَالَ إِنَّ وَفُدَ عَبْدِالْقَيْسِ آتَوُا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْقُومِ اوْ مُنَالًهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْوَفْدُ اوْ مَنِ الْقُومِ اوْ أَوْ وَلَا مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ اوْ أَوْ فَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ اوْ

(۱۱۱) حضرت ابوجم ہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عباس اور دوسر لوگوں کے درمیان ترجمانی کیا کرتا تھا است میں ایک عورت آئی۔ اس نے حضرت ابن عباس سے گھڑے کی نبیذ کے متعلق مسکلہ بوچھا۔ حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ قبیلہ عبدالقیس کا ایک وفد رسول اللہ می فلائی کی خدمت میں (ایک مرتبہ) حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ساوفد ہے یا کس قوم سے ہیں؟ وفد والوں نے عرض کیا کہ خاندان ربعہ۔ آپ نے اس وفد کوخوش آمدید کہا (اور وُعادی کہ) اللہ تعالی تم کورسوا اور پشیان نہ کرے۔ اہل وفد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کا فیکھیا جم آپ کی خدمت میں دُور دراز عرض کیا اے اللہ کے رسول کا فیکھیا جم آپ کی خدمت میں دُور دراز

بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَامْى قَالَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نَاتِيْكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيْدَةٍ وَاَنَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ هَذَا الْحَتَّى مِنْ كُفَّارِ مُضَرَّ وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَّاتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُوْنَا بِٱمْرٍ فَصْلٍ تُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَ نَا وَنَدُخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ فَآمَرَهُمْ بِٱرْبَعِ وَّنَهَاهُمْ عَنْ ٱرْبَعِ قَالَ وَامَرَهُمْ بِالْإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَخُدَةٌ وَ قَالَ هَلْ تَذْرُونَ مَا الْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَحُدَّةً قَالُوْا اللَّهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةً أَنْ لَا اِللَّهَ اللَّهُ وَانْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَإِقَامُ الصَّلُوةِ وَإِيْنَاءُ الزَّكُوةِ وَ صَوْمُ رَمَضَانَ وَانْ تُؤَذُّوا خُمُسًا مِّنَ الْمَغْنَمِ وَنَهَا هُمْ عَنِ الدُّبَّآءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ شُعْبَةُ وَ رُبَّمَا قَالَ النَّقِيْرِ قَالَ وَ رُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ وَ قَالَ احْفَظُوْهُ وَ ٱخْبِرُوْا بِهِ مِنْ وَرَآءَ كُمْ وَ قَالَ أَبُوْبَكُو ِ فِى رِوَالِتِهِ مَنْ وَّرَآءَ كُمْ وَلَيْسَ فِى رِوَالِتِهِ الْمُقَيَّرِ

(الما وَ حَدَّقِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا آبِي حِ وَ حَدَّثَنَا نَصُرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ قَالَ آخْبَرَنِي آبِي حَدَّثَنَا نَصُرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ قَالَ آخْبَرَنِي آبِي عَلَا جَمِعْ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ آبِي جَمْرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِلَا الْبَيْ عَبَّسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِلَا الْحَدِيْثِ نَحْوِ حَدِيْثِ شُعْبَةً وَ قَالَ انْهَاكُمْ عَمَّا يُنْبَدُ فِي الدَّبَاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقِّتِ وَزَادَ ابْنُ مُعَادٍ فِي الدَّبَاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتِمِ وَالْمَرْقِيْتِ وَزَادَ ابْنُ مُعَادٍ فِي اللَّهُ اللهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْحَمْلَةُ اللهُ اللهُ الْحَالَةُ وَالْا وَاللّٰهِ اللّٰهُ الْحَمْلَةُ وَالْوَالَةُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْحَمْلَةِ وَالْوَالَةُ اللّٰهُ الْمُحْلِقُ اللّٰهُ الْمُولِ اللّٰهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الْحَمْلُةُ وَالْوَالَةُ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمُعْلِقُ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمُحْمَلِيْنِ اللّٰهُ الْمُعْرِقِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمُعْلِقُ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمُحْلِقُ اللّٰهُ الْمُعْرِقِيْقِ اللّٰهُ الْمُعْلِيْنِ اللّٰهِ الْمُعْلَقِيْنِ اللّٰهُ الْمُعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعْلِقِ اللّٰهُ الْمُعْلِقِ اللّٰهُ الْمُعْلِقِ اللّٰهُ الْمُعْلَقِ اللّٰهُ الْمُعْلِقِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّ

سے سفر کر کے آئے ہیں اور جارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے کا فرحائل ہیں اور ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور کسی مہینہ مين آپ كى خدمت مين حاضر نبين موسكت اس لييآب مين كوئى الیا اَمر فیل بتا دیں جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اینے قبیلے کے لوگوں کوبھی اس پڑمل کرنے کی دعوت دیں اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔آپ نے اُن کوچار چیزوں کے کرنے کا اور چار چیزوں سے رُك جانے كا حكم ديا: (١) آپ نے ان كوايك الله يرايمان لانے كا حكم ديا اور پر خود بى فرمايا كياتم جانة ہوكدايك الله يرايمان لانے ك كيامعنى بير؟ وفدوالول في عرض كيا الله اوراس كارسول بي بهتر جانتا ہے۔آب نے فرمایا:اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا كوئى عبادت ك لائل نبيس اور محد سكالينظ الله كرسول بين (٢) نماز قائم کرنا۔ (۳) زکوۃ اوا کرنا۔ (۴) رمضان کے روز بے رکھنا اور مال غنيمت كايانجوال حصداداكرنارة بين أن كوچار چيزول مضنع فرمایا: (۱) کدوکی تو نبی \_ (۲) سبز گفرا \_ (۳) روغن قیرملا موابرتن \_ (۴) شعبه کی روایت کے مطابق لکڑی کابرتن ۔ پھر آپ نے فرمایاتم خود بھی اے بیادر کھواور اپنے پیچھے والوں کو بھی اطلاع کروو۔ ابو بکرین شیبہ نے اپنی روایت میں لکڑی کے برتن کا ذکر نہیں کیا۔

(۱۱۷) حفرت ابن عباس رضی الله عنهمائ رسول الله سال الله سال الله سال الله سال الله سال حدیث کی طرح نقل اس حدیث کو حفرت شعبه رضی الله عنه واس نبیذ ہے منع کرتا ہوں جو کدو کی تو نبی اور کنڑی کے کھلے اور سبز گھڑے اور روغن قیر ملے ہوئ برتن میں بنایا جاتا ہے۔ حضرت ابن معا فرضی الله عنه کی روایت میں یہ انفاظ زیادہ ہیں کہ رسول الله منائی فیائے نے اشجے ہے جو قبیلہ عبد التیس کا سردارتھا فر مایا جمہارے اندر دو حصلتیں ہیں جن والله تعالی بہند کرتا ہے عظمندی اور سوچ سمجھ کرکام کرنا۔ (جلدی نہ کرنا)۔

تشویج ﴿ اِس مدیث کے آخر میں رسول الله مُن الله عَلَيْظِ نے قبيله عبدالقيس كسر دارا الله كى تعريف فر مائى كرتمهار الله من الله على الله عل

گئے گر جوقبیلہ کا سردار تھاوہ سامان کے پاس کھڑار ہااس نے سارا سامان اونٹ سے اتارا' پھراونٹ کو باندھا' پھرا چھے کیڑے بدلے اس کے بعد آپ نظافی کی خدمت میں آیا۔اس وقت آپ مُل اللی کے بعد آپ نظافی کی خدمت میں آیا۔اس وقت آپ مُل اللی کی اس سر دار کواپنے قریب بلایا اور پھر فرمایا بعقلندی اور برد ہاری یہ دونوں خوبیاں ایس جو تام خوبیوں کی جڑ جیں۔

(۱۱۸) حضرت قاده دانتیٔ نے فر مایا که مجھ سے اس محض نے روایت (١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا نقل کی ہے جوقبیلہ عبدالقیس کے وفد سے ملاتھا وہ وفد جورسول اللہ سَعِيْدُ بْنُ اَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ لَقِيَ الوَفْدَ الذِّيْنَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَّالِيَّا كَي خدمت مِن حاضر موا تھا۔حضرت سعيد كہتے ہيں كهانہوں وَسَلَّمَ مِنْ عَدِالْقَيْسِ قَالَ سَعِيْدٌ وَ ذَكَرَ قَتَادَةُ ابَا نے ابونضرہ کے واسطہ سے حضرت ابوسعید خدری دانینا سے روایت بیان کی کوقبیلہ عبدالقیس کے پھھلوگ رسول الله مالانتظا کی خدمت نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ فِيْ حَدِيْثِهِ هَذَآ آنَّ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول سَالْتَیْظ اہم ربیعہ کے أُنَاسًا مِّنْ عَبْدِالْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قبیلہ سے ہیں۔ ہارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مفرکے کفار حاکل ہیں اس لیے حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور مہینوں میں ہم آپ وَسَلَّمَ إِنَّا حَنَّى مِّنْ رَّبِيْعَةَ وَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرّ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے ۔اس لیے آپ ہمیں ایسا تھم دیں وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي اَشْهُرِ الْحُرُمِ فَمُرْنَا بِامْرِ نَامُرُبِهِ مَنْ وَّرَآءَ نَا وَنَذْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا نَحْنُ اَخَذْناً جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے قبیلہ والوں کو بھی اس پرعمل بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امُرَّكُمُ كرنے كا حكم ديں اور اس كے ذريعے ہم جنت ميں واخل ہو جائيں۔رسول الله مُنْ الله عَلَيْ ال بِٱرْبَعِ وَٱنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعِ أُعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَّالِقِيْمُوا الصَّلوةَ وَاتُّوَا الزَّكُوةَ وَصُوْمُوا تحكم ديتا ہوں اور جار باتوں ہے منع كرتا ہوں: (١) الله تعالى كى عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو۔ (۲) نماز قائم رَمَضَانَ وَآغُطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَٱنَّهَاكُمْ عَنْ ٱرْبَعِ عَنِ اللَّمَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ قَالُوْا کرو۔ (۳)ز کو ۃ ادا کرو۔ (۴)رمضان کے روزے رکھواور مال يَانَبِيُّ اللَّهِ مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيْرِ قَالَ بَلَى جِذْعٌ تَنْقُرُوْنَهُ غنیمت کا یا نچوال حصدادا کرواور جار باتول سے میں تم کومنع کرتا موں: (۱) كدو كى تو نبى \_ (۲) سبز گھڑا \_ (m) روغن قير ملا موايرتن \_ فَتَقْدِفُونَ فِيْهِ مِنَ الْقُطَيْعَآءِ قَالَ سَعِيْدٌ أَوْ قَالَ مِنَ (4) لکڑی کا کھلا۔وفد کے لوگوں نے کہا: اے اللہ کے نبی مَثَالَمَیْکُمُ ا التَّمْرِ ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَآءِ حَتَّى إِذَا سَكَّنَ غَلْيَانُهُ کیا آپ کومعلوم ہے کہ کھلا کیا ہوتا ہے اور کس کام آتا ہے؟ آپ شَرِبْتُمُونُهُ حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَصْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ قَالَ وَ فِي الْقَوْمِ رَجْلٌ اَصَابَتُهُ نے فرمایا ہاں! ککڑی کو کھود کرتم لوگ اس میں کھجوری ڈال کریائی ملاتے ہو جب اس کا جوش کھم جاتا ہے تو پھرتم اس کو پی لیتے ہیں اور جَرَاحَةٌ كَذَٰلِكَ قَالَ وَكُنْتُ آخَبَاهُمَا حَيَّاءً مِّنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ فَفِيْمَ نَشُرَبُ يَا نوبت يهال تك يهني جاتى ہے كە (نشه ميس)تم ميں سے كوئى اپنے چيا کے بیٹے کوتلوار سے مارنے لگتا ہے۔ راوی نے کہا لوگوں میں اس رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ فِي اُسْقِيَةِ الْاَدَمِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى وقت ایک فخص موجود تھا اس کواس نشہ کی ہدولت زخم لگ چکا تھا اس أَفُواهِهَا قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ ٱرْضَنَا كَثِيْرَةُ الْجَرْذَان

نے کہا میں اس کورسول اللہ منگائی کے شرم کے مارے چھپاتا تھا۔
میں نے عرض کیا آے اللہ کے رسول منگائی کی ہم کس برتن میں
(پانی) پیس؟ آپ نے فرمایا: چڑے کے مشکوں میں جن کا مُنہ
باندھا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی منگائی ہمارے
علاقے میں چوہے بہت زیادہ ہیں چڑے کی مشکیں نہیں روسکتیں۔

وَلَا تَبْقِىٰ بِهَا اَسْقِيَةُ الْآدَمِ فَقَالَ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانُ اَكَلَتْهَا الْجُرْذَانُ وَانُ اَكَلَتْهَا الْجُرْذَانُ قَالَ وَقَالَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَشَحِّ عَبْدِالْقَيْسِ اِنَّ فِيلُكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِنَّهُمَا اللهُ الْحِلْمُ وَالْآنَاةُ لَ

آپ نے فرمایا اگر چہ چوہے کاٹ ڈالیں۔اگر چہ چوہے کاٹ ڈالیں۔اگر چہ چوہے کاٹ ڈالیں۔ پھررسول اللهُ مُلَاثِیْجِ نے قبیلہ عبدالقیس کے سرداراتیج سے فرمایا: تمہارے اندردوخصلتیں ہیں جنہیں الله تعالیٰ پیند کرتا ہے عقلندی اور بُر دباری۔

تشریع ﴿ اِس صدیث کی تشریح گرر چی ہے کین اس صدیث میں صرف اتنااضافہ ہے کہ آپ مُکافِیْنِ نے شراب نوشی کے ایک برتن کی وضاحت فرمائی اور دوسری بات بیفرمائی کہ شراب نوشی کی بُر ایکوں میں ہے ایک بری بُر ائی بیہ ہے کہ انسان نشہ میں مبتلا ہوتا ہے اور جب انسان نشہ میں مبتلا ہوتا ہے اور جب انسان نشہ میں مبتلا ہوجاتا ہے تو بھروہ اللہ تعالیٰ کی نافر مائی میں صد ہے برصے لگ جاتا ہے جیسا کہ اس صدیث میں ایک آدمی کا پنے چیا کہ اس خدیث میں ایک آدمی کا اپنے چیا کہ اس حدیث میں ایک آدمی کا اپنے بچیا کہ مارنے کا ذکر ہے۔

(١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنِى غَيْرُ ابْنُ ابِي عَدِيِّ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِى غَيْرُ وَاحِدٍ لَقِى ذَلِكَ الْوَفْدَ وَ ذَكَرَ ابَا نَضْرَةً عَنْ ابِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ وَفُدَ عَبْدِالْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى سَعِيْدٍ الْخُدرِيِّ اَنَّ وَفُدَ عَبْدِالْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةً غَيْرَ اَنَّ فِيهِ وَتَدِيْفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَآءِ وَالتَّمْرِ وَالْمَآءِ وَلَمْ يَقُلُ وَتَدِيْفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَآءِ وَالتَّمْرِ وَالْمَآءِ وَلَمْ يَقُلُ قَالَ مِنَ التَّمْرِ۔

(۱۱۹) حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ان لوگوں نے روایت کیا جوقبیلہ عبدالقیس کے وفد سے ملے اور حضرت قادہ رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفد رسول اللہ مَنَّ اللَّهِمُ کی خدمت میں حاضر ہوا (باقی حدیث اسی طرح ہے جوگز رچکی ہے) صرف سنداور پچھالفاظ کا ردوبدل ہے گر ترجمہ یہی ہے۔

(۱۲۰) حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ جب قبیلہ عبدالقیس کا وفد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی الله علیہ وسلم! ہم آپ مئی شم کی چیز میں بینا حلال ہے؟ آپ مئی سُوشم کی چیز میں بینا حلال ہے؟ آپ مئی الله کے فرمایا : لکڑی کے مصلے میں نہ بیا کرو لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی کی شخطی ہم آپ پر قربان کیا آپ جانے ہیں کہ لکڑی کا کھلا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا : ہاں! لکڑی کو اندر سے کھود لیتے ہیں (اسے کھلا کہتے ہیں) اور کدو کی تو نبی اور سبز گھڑے میں بھی نہ بیا کرو ۔ ہاں چرے برتن میں جس کامنہ ڈوری سے میں بھی نہ بیا کرو ۔ ہاں چرے برتن میں جس کامنہ ڈوری سے میں بھی نہ بیا کرو ۔ ہاں چرے کے برتن میں جس کامنہ ڈوری سے

فِي الدُّبَّآءِ وَلَا فِي الْحَنْتَمَةِ وَ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْكَار

### ٤ باب الدُّعَآءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَ

### شَرَآئِعِ الْإِسْلَامِ

(٣١) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ ٱبُوْ كُرَيْبٍ وَاسْطَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ جَمِعْیًا عَنْ وَکِیْعِ قَالَ اَبُوْبَکُو حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَوِيَّاءَ ابْنِ اِسْحُقَّ قَالَ حَدَّثِنِيْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ آبُوْبَكُو وَ رُبُّمَا قَالَ وَكِيْغٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قُوْمًا مِّنْ آهُلِ الْكِتَبِ فَادْعُهُمْ اِلِّي شَهَادَةِ أَنْ لَا اِلَّهُ اللَّهُ وَانِّنَى رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا لِلذِّلِكَ فَاعْلِمُهُمْ اَنَّ اللَّهَ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِللَّاكَ فَاعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ اَغْنِيَآنِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا لِلْالِكَ فَايَّاكَ وَكُرَآنِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. (٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْلَحٰقَ حِ وَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ آخُبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اِسْلِحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ صَيْفِيٌّ عَنْ آبِيْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(١٢٣) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسُطَامِ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ

زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اِسُمْعِيْلَ بْنِ

أُمِيَّةُ عَنْ يَحْيَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِي مَعْبَدٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَادًا إِلَى

بانده دياجا تائے۔

## باب: تو حیدورسالت کی گواہی کی طرف دعوت دینا اوراسلام کے ارکان کا بیان

(۱۲۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ حضرت معافہ بن جبل رضی الله عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (یمن کا حاکم) بنا کر بھیجا اور فرمایا تم اہلِ کتاب کے پچھلوگوں کے پاس جارہے ہو پہلے تم انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ الله تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک میں الله کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس کو مان لیس تو انہیں بتاؤ کہ الله تعالی نے دن رات میں پانچ نمازیں اُن پر فرض فرمائی ہیں اگر وہ اس کو بھی مان لیس تو ان کو بتاؤ کہ الله تعالی نے اُن پر زکو ہ فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لے کر اُنہی کے اُن پر مناف میں طبقہ میں تقسیم کی جائے گی اب اگر وہ اس کو بھی مان لیس تو تم اُن کا بہترین مال ہرگز نہ لین اور مظلوم کی بدؤ عا ہے وُ رن کی پونکہ مظلوں کی بدؤ عا اور الله تعالی کے درمیان کوئی پر دہ نہیں۔ کیونکہ مظلوں کی بدؤ عا اور الله تعالی کے درمیان کوئی پر دہ نہیں۔ (براور است الله تک پہنچتی ہے)

(۱۲۲) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی الله تعالی عند کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ باتی حدیث وہی ہے جواو پر گزری ہے صرف سند کا فرق ہے۔

آنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَتَ مُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا بِمِثْلِ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ

(۱۲۳) حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عنگائیڈ کے جب حفرت معا ذرضی الله عنہ کویمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فر مایاتم اہل کتاب کی قوم کی طرف جارہے ہو۔ پہلے تم انہیں اس چیز کی دعوت دینا کہ عبادت صرف الله تعالی کی کریں اگر وہ تو حید الہی کا اقر ارکرلیں تو اُن کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں اُن پر پانچ نمازیں فرض فر مائی ہیں اگر وہ اس کی بھی تعمیل کرنے لگیس تو اُن کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن پر زکو ق فرض کی ہے جو دولت مندلوگوں سے لے کرانہی کے تتا جوں کو دی جائے گی۔ اب اگر وہ یہ بات بھی مان لیس تو (زکو ق) اُن سے وصول کرنا گران کے اعلیٰ درجہ کے مال سے پر ہیز رکھنا۔

الْيَمَنِ قَالَ اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قُوْمِ اَهْلِ كِتْلِ فَلْيَكُنُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَّفُوا اللَّهَ فَاخَبِرْهُمُ اَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى فَاخَبِرْهُمُ اَنَّ اللَّهَ عَرَّوُجَلَّ فَاخْبِرْهُمُ اَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَوْضَ عَلَيْهُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمْ وَ لَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَاخْبِرُهُمْ اَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَوْمِهِمْ وَ لَيْلِيَهِمْ فَازَا فَعَلُوا فَاخْبِرُهُمْ اَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَ لَوْقَ تُوخَدُ مِنْ المُوالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَآنِهِمْ فَإِذَا اَطَاعُوا بِهَا فَخُذُ مِنْهُمْ وَ تَوَقَى كَرَائِمَ الْمُوالِهِمْ -

فراکس کی اور ان کرتے ہوئے اسلام کے ارکان کی طرف اور کو کو کو دوانہ کرتے ہوئے اسلام کے ارکان کی طرف اور کو کو وی کو دوانہ کرتے ہوئے اسلام کے ارکان کی طرف اور کو دو ت رہے کا حکم دیا اور اس کے بعد آخر میں خاص طور پر فر مایا کہ مظلوم کی بدؤ عاسے بچنا کیونکہ ظلم حرام ہا ور وقت کے حکم ان پر الزم ہے کہ وہ اپنے حکام کو نصیحت کرے ان کو اللہ تعالی سے ڈرائے اور اُن کو اپنی عوام پر ظلم کرنے سے رو کے اور ظلم کرنے والوں پر آخرت میں جو عذاب ہوں گے ان کو بیان کرے اور دوسری بات اس باب کی پہلی اور آخری حدیث میں بیفر مائی گئی کہ ان کے دولت مندلوگوں میں تقسیم سے ذکو ق وصول کی جائے اور ان کے بہترین مال کونہ چھیڑا جائے بلکہ درمیانی قتم کا مال لیا جائے اور انہی کے مفلس وی تاج لوگوں میں تقسیم کی جائے لیکن بیاستدلال کمزور کیا جائے اس حدیث سے بعض علماء نے بیمسئلہ نکالا کہ ایک شہروالوں کی ذکو ق دوسر سے شہروالوں پر تقسیم کی جائے۔ واللہ اعلم بالصواب ہے کو دکھران کے فقراء وی کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مسلمانوں کے مفلس وی اج کو گوں میں ذکو ق تقسیم کی جائے۔ واللہ اعلم بالصواب

# ٨: باب الْآمُو بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُوْلُوْا باب: السيلوگول نے قال (جہاد) كاتكم يہال كه لَا إِلَاهَ إِلَّا اللهُ اللهُ

صحيح مسلم جلداوّل

فَقَالَ آبُوْبَكُم ِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهِ لَا قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ فَإِنَّ الزَّكُوةَ حَقُّ الْمَال وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُوَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَتَانُتُهُم عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا اَنَّ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ آبِي بَكْمٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ آنَّهُ الْحَقَّد

(۱۲۵) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلَى وَ وَ آخْمَدُ بْنُ عِيْسَلِي قَالَ آخْمَدُ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْآخَرَان آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَغَيْدُ بْنُ الْمُسَيَبِ اَنَّ اَبَا هُرِيْرَةً ٱخْبَرَةً آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُوْلُوا لَا اِللَّهِ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا اِللَّهِ اللَّهُ عَصَمَ مِيِّي مَالَهُ وَ نَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ۔

(٣٦) حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبِيُّ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِتَّ عَنْ الْعَلَاءِ حِ وَ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامَ وَ اللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ يَعْقُولَ عَنْ ٱبِيْهِ عَنْ ٱبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ إِنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا اَنْ لَّا اِللَّهِ اللَّهُ وَ يُؤمِنُوا بِي وَ بِمَا جِنتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَانَهُمْ وَآمُوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ (٣٤) وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُغِيَّاتٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ

اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالًا قَالَ رَسُوْلُ

اللَّهِ اللَّهِ

الْمُسَيِّبُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ۔

كرون كاجونماز اورزكوة كى فرضيت مين فرق جانتا ہے كيونكه جس طرح نمازجتم کاحق ہے اسی طرح زکو ۃ مال کاحق ہے اللہ کی قتم اگر وہ لوگ ایک رتنی دینے سے بھی انکار کریں گے جورسول الله مَاللَّيْظِم ك زمان من دياكرت تصاور مجهدنددي كوتومي ضرورأن سے جنگ کروں گا۔حضرت عمر انے فرمایا الله کی قتم جب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابوبکر کا سینہ (مرتدوں سے) جنگ كرنے كے ليےكشاده كرديا ہے ميں بھى تبحه كياكديمي بات حق ہے۔ (۱۲۵) حضرت ابو ہر ہر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي الله عليه وسلم نے فر مايا كه مجھے لوگوں سے اس وقت تك لزنے كا حكم ہے يہاں تك كدوه لا إلله الا الله كے قائل ہوجائیں جو محض لا إلله الآ الله كا قائل ہوجائے وہ مجھ سے اپنا مال اوراین جان محفوظ کرے گا۔ ہاں! حق پراس کے جان و مال سے تعرض کیا جائے گا۔ باتی اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے

(۱۲۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے كه رسول التدصلي الله عليه وسلم في ارشا د فرمايا: مجص لوگوں ے لڑنے کا تھم اس وقت تک ہے کہ وہ لا إلله إلا الله کی گواہی دیے لگیں اور میرے اُن تمام احکام پر ایمان لے آئیں جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا ہوں اگر وہ ایبا کرلیں تو مجھ ے اپنی جان و مال محفوظ کرلیں گے۔ ہاں! حق پران کی جان و مال سے تعرض کیا جائے گا باتی ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے

(۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الترصلي الله عليه وسلم في فرمايا كه مجصحكم ديا كيا بي كمين لوگوں سے قال (جہاد) کروں۔ باقی حدیث ای طرح ہے جو گزر چکی ہے۔ (صرف الفاظ کا فرق ہے باقی مفہوم یہی <u> -(ح</u> (١٢٨) حَدَّثَنِي آبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ يَعْنِي إِبْنِ مَهْدِيٌّ قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ چَابِرُ رَضِبِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَآنَهُمْ وَآمُوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللُّهِ ثُمَّ قَرَا : ﴿إِنَّمَا آنْتَ مُذَكِّرُ لَسُتَ عَلَيُهُمُ بِمُصَيُطِرِ﴾ العاشية: ٢٢٢٢

(١٢٩) حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانِ الْمُسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمِلْكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ آبُيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اَمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلَّهَ إِلَّا الِلَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَ يُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكُوةَ فَإِذَا فَعَلُوْهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَانَهُمْ وَامْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

(١٣٠) وَ حَدَّثَنَا سَوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَ إِبْنُ آبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرُوانُ يَغْنِيَانِ الْفَزَادِيُّ عَنْ آبِي مَالِكٍ عَنْ آبَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ لَا اِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ كَفَرَ امَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَرَّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

(١٣١) وَ حَدَّثَنَا ٱلْمُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱللهُ خَالِدُ الْاحْسَرُ ح وَ حَدَّنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ كِلَاهُمَا عَنْ آبِي مَالِكُ عَنْ آبِيْهِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِعْلِهِ۔

(۱۲۸)حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ النَّيْمُ نِهِ ارشاد فرمايا مجھے لوگوں سے لڑنے كااس وقت تك تكم ہے کہ وہ لا اللہ الا اللہ کے قائل ہوجا ئیں اگر وہ لا اللہ الا اللہ کے قائل ہوجائیں گے تو اُن کی جان اور اُن کا مال مجھ سے نے جائے گا۔ ہاں! حق پر جان و مال سے تعرض کیا جائے گا (باتی نیتوں كا) حساب الله تعالى كے ذمه ہے۔ پھرآ پ نے بيآيت تلاوت فر مائی: یعنی'' آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔آپ ان پر کوئی داروغنہیں ہیں۔' (یہ آیت اُس وفت کی ہے جب جہاد فرض تہیں ہوا تھا ) \_

(۱۲۹)حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے كەرسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ارشا وفر ما يا كەمجھے لوگوں ہے أس وفت تك لزنے كا حكم ہے كدوه لا إلله الآ ايلله اور محدرسول الله (صلى الله عليه وسلم ) کی گوا ہی دینے لکیس اور نماز قائم کرنے لکیس اور ز کوۃ اداکرنے لگیں۔اگروہ ایبا کریں گے تو مجھ سے اپنی جان اوراپنا مال بحالیس گے۔ ہاں حق پر جان و مال سے تعرض کیا جائے گا (باتی اُن کے دِل کی حالت کا) حاب اللہ تعالیٰ کے

(۱۳۰) حضرت ابو ما لک طافظ اینے والدے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ میں نے رسول الله مَا الله مَ لا إلله الا الله كهااورالله تعالى كے سوااور چيزوں كى پرستش كاا تكار كرديا اس كا جان و مال محفوظ موكيا۔ (باقى ان كے دل كى حالت كا) حساب الله تعالی کے ذمہے۔

(۱۳۱) حضرت ابو ما لک رضی الله عنداینے والد سے روایت كرتے جيں كدانہوں نے رسول الله مُنَا لَيْنِكُم كو يہ فر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا۔ پھر اس کے بعد مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔

بِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ کی رسالت اور اسلام کے کسی بھی رکن کا انکار کرے گاتو اُس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔جیسا کہ آپ کے وصال کے بعد پجھ لوگ

اسلام سے پھر گئے ۔ بیددوشم کےلوگ تھے ایک تو وہ جو بالکل اسلام کوچھوڑ کرحالت ِ کفریس دو بار ہلوٹ گئے تھے بیاسودننسی جھوٹے داعی نبوت کورسول مانتے تھے اورمسیلمہ کذاب کو کا فرسمجھتے تھے۔ بیلوگ یمن کے رہنے والے تھے اور دوسرا گروہمسیلمہ کذاب کورسول اور اسود عنسی کو کا فرسمجھتا تھابید دنوں گروہ ہمارے پیٹمبرخاتم انبہین حضرت مجمد کماٹائٹیز کمی نبوت کا افکارکرتے تھے۔

حضرت ابو برصدیق والیون نے ان سے لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ سیلمہ کذاب اور اسود عنسی دونوں جھوٹے داعی نبوت کو ماردیا اور ان کے جو پیروکار تھے اُن میں سے بھی اکثریت کو ماردیا گیا بھرا یک تیسرا گروہ وہ تھا جودین سے بھر گیا تھا اور شریعت اور دین کے ضروری ادکام کا افکار کر کے نماز وروزہ جھوڑ دیا اور بھراسی طرح جاہلیت والے طریقے پر چلنے لگا اس طرح کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوگئے جونماز اور زکوۃ میں فرق نکا لئے لگئے نماز تو پڑھتے لیکن زکوۃ دیے سے انکار کردیا۔ بیلوگ حقیقت میں ایک قتم کے باغی تھے انہی کے بارے میں حضرت ابو بکر طابق کی انہیں کافر کہا اور اس بات میں حضرت ابو بکر طابق کی موافقت کی۔

باب: موت کے وقت بزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے پہلے اسلام قابل قبول ہے اور مشرکوں کیلئے دُعائے مغفرت جائز نہیں اور شرک پرمرنے والا دوزخی ہے کوئی وسیلہ اس کے کام نہ آئے گا

(۱۳۲) حفرت سعید بن میتب رئینید اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ابوجہل اور عبداللہ بن اُمتیہ بن مغیرہ کوان کے پاس موجود پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا ہے بچالا اللہ الا اللہ کا کلمہ کہدوو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی گوائی دوں گا۔ ابوجہل اور ابن اُمتیہ کہنے معالیٰ کے سامنے اس کی گوائی دوں گا۔ ابوجہل اور ابن اُمتیہ کہنے صلی اللہ عبد المطلب کے دین سے پھر رہے ہو؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کلمہ تو حید اپنے بچا ابوطالب کے سامنے پیش کرتے رہے اور یہی بات دھراتے رہے۔ بالآخر ابوطالب نے کہ کہ نے لا اِللہ الا اللہ کہنے سے انکار کردیا اور آخری الفاظ یہ کے کہ

9: باب الدَّلِيْلِ عَلَى صِحَّةِ اِسُلامِ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ مَالَمُ يَشُرَعُ فِي النَّزْعِ وَهُوَ الْغَرْغَرَةُ وَ نَسْخ جَوَازِ الْإِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ والكَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ مِنْ مَّاتَ عَلَى الشِّرُكِ فَهُوَ مِنْ اَصْحَابِ الْجَحِيْم وَلَا يُنْقِذُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ ٱلْوَسَآئِلِ (١٣٢) وَ حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخِيَى التَّجِيْبِيُّ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِي يُؤنُّسُ عَنْ إِبْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبَيْهِ قَالَ لَمَا حَضَرَتُ اَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَ ةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ ابَا جَهْلِ وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ اَبِي اُمِّيَّةَ بُنِ الْمُغِيْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَمِّ قُلُ لَآ اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً ٱشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ آبُو جَهُلٍ وَ عَبْدُاللَّهِ بْنِ آبِي ٱمَّيَّةَ يَا آبَا طَالِبٍ ٱتْوْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيْدُ لَهُ

تِلْكَ الْمَقَالَةِ حُتٰى قَالَ آبُو طَالِب اخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ وَ اَبِي إِنْ يَقُوْلَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَّسُولُ اللَّهِ عَيْ آمُ وَاللَّهِ لَآسُتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمُ آنَّةً عَنْكَ فَٱنْوَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّهِي وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا أَنِ يَسْتَغْفِرُوا لِنُمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا ٱوْلِي قُرْلِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ﴿ [التوبة: ١١١٣ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي آبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهُدِىٰ مَنْ أَخْبَبُتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ آغَنَّمُ بالمهتدين

القصص:٢٥٦

(١٣٣) وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا اَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ حِ وَ حَدَّثْنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ

وَ هُوَ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِي عَنْ صَالِحٍ كِلَا هُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهلذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَةُ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْتَ صَالِحٍ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ فَانْزَلَ اللَّهُ فِيْهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْاَيَتَيْنِ وَقَالَ فِي حَدِيْتِهِ وَ يَعُوْدَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ وَفِي حَدِيْثِ مَعْمَرٍ مَكَانَ هذِهِ الْمَقَالَةِ الْكَلِمَةُ فَلَم يَزَالَا بهِ

> (١٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَيِّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ . قُلْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ اَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيامَةِ فَاَبِي قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ آخُبَتْت.

> (١٣٥) وَحَدَّثِنِي مَحَّمَدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُوْنِ حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ ٱخْبَرَنَا أَبُوْ حَازِمِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ

میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مجھے روکا نہیں جائے گا میں تو ہراہر وُ عاء مغفرت كرتا ربول گا۔ اس پر الله تعالى نے آیت: ﴿ مَا كَانَ ٠ لِلنَّبِي وَالَّذِيْنَ الْمُنُّولُ ﴾ نازل فرماني \_'' في صلى الله عليه وسلم اور مؤمنوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ شرکوں کے لیے مغفرت كى دُعاكرين اگروه وه رشته دار مون جبكه ان پرييظام موگيا موكه وه دوزخی جیں۔'اوراللہ تعالی نے ابوطالب کے بارے میں رسول اللہ سَلَيْتُكُمُ كُو خطاب فرماتے ہوئے ہے آیت نازل فرمائی ﴿ انَّكَ لَا تَهُدِي مَنْ أَحْبَنْتَ ﴾ يعنى "ب شك توبدايت نبيس كرسكتا جي تو تیا ہے لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسے حیا ہے اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتاہے۔''

(۱۳۳) حضرت زہری نے انہی سندوں کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی ہے مگر اس روایت میں دونوں آیات کا تذکرہ نہیں

(۱۳۴) حفرت ابو مرروه والفي سے روايت ہے كدرسول اللد مالفيكم نے آپ چیا سے ان کی موت کے وقت فر مایا: لا إلله الا الله كهدووميں قیامت کے دن اس کی گواہی دے دوں گا۔ ابوطالب نے انکار کر وياس رالله تعالى في آيت: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِي مَنْ أَخْبَدْتَ ﴾ نازل فر مائی \_ یعنی: ' بے شک تو ہدایت نہیں کرسکتا جے تو جا ہے لیکن اللہ ہدایت کرتاہے جے چاہے اور وہدایت والوں کوخوب جانتاہے۔'' (١٣٥) حضرت ابو مريره والنيز سے روايت ہے كه رسول الله مان يونم نے اینے پیلے سے فرمایا لا إلله الا الله كهدوومين قيامت كے دن اس کی گواہی وے دوں گا۔ ابوطالب نے جواب میں کہا قریش مجھنے بدنام كريس كاوركبيل كك كدابوطالب في ورك مارك ايما

کیا۔اگر بہ بات نہ ہوتی تو میں کلمہ پڑھ کرآپ کی آٹکھیں ٹھنڈی کر ديتااى يرالله تعالى في آيت كريم: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَّشَآءُ﴾ تا زل فرمائى \_ يعنى: ' ب شك تو بدایت نبین کرسکتا جعات و اے لیکن اللہ بدایت کرتا ہے جے واہے

آنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُوْلُوْنَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ لَا قُرَرْتُ بِهَاعَيْنَكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنُ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنُ يَّشَاء ﴾

[الفصص:٥٦] [وروه مدايت والول كوخوب جانتا ہے۔''

خُلْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لِيَقِينَ مِوكَمِيا تو آ پ نے آپ بچا کو کلم او حدی ک ووت دی کدموت ۔ ع پہلے بہلے کلم او حدی کا اقرار کراوتا کہ کل میں قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی و بے سکوں ۔ پہال یہ بات واضح رہے کہ ابوطالب پراس وقت نزع کا عالم طاری نہیں ہوا تھااس لیے کہزع کا عالم جب طاری ہوجائے تو پھرتو بہ قبول نہیں ہوتی جیبا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيَّاتِ حَتَى إِذَا حَصَرَ اَحَدَهُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْنَنَ ... ﴾ مطلب يه الله الوكول كي توبقول بيس بجوير عكام كرت رج بي يهال تك كدجبان ميس كى كى موت كاوفت آجاتا ہے أس وفت كہتا ہے كداب ميں توبكرتا مون '(سورة النساء،١٨) ابوطالب يرزع كا عالم طاری نہیں ہوا تھا بھی تو آپ مُلَا فَیْزِ نے اُس سے بات کی اور شرکوں نے جوابوطالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابوطالب کو مجھایا کہ تُو ا پے آبائی دین سے پھر جائے گا۔ تب اس نے کلمہ کا افکار کر دیا اور آپ مُلَا تَقَامَی دعوت کو مکرا دیا تو آپ مَلَا تَقَامَ نے فر مایا کہ جب تک مجھے الله تعالیٰ کی طرف سے ممانعت نہیں ہوتی اس وقت تک میں آپ کے لیے دُ عاء مغفرت کرتا رہوں گا۔ تب الله تعالیٰ نے دوآیات نازل فر ماكين: ﴿ مَا كِانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا آنُ يَسُتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنِ وَلَوْ كَانُوا اوْلِي قُرْبِي مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الَّهُمْ آصْحَابُ الْجَعِيْم ﴾ [التوبة: ١١٣] مطلب يدك: "مي (مَا الله المرمون ع لياس بات كي اجازت نبيس كروه مشركول ك لياستغفار كرين جَبَدان كاجبنى بوناواضح بوچكاج 'اوردوسرى آيت: ﴿إنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ ٱخْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ ٱعْلَمُ بِالْمُهُمِّدِيْنِ ﴾ [القصص: ٥٦] كه: 'برايت آپ مُن فَقِع كاختيار مين بيس به بلكه برايت توصرف الله ك ياس ب كه جه جا بتا ب مرایت دے دیا ہے۔'اس آیت سے بعض لوگوں کے اس غلط عقیدے کار دہوگیا کہ جو کہتے ہیں العیاذ باللہ آپ مُلَ اللّٰهُ المكل ہیں حالاتك بیصفت صرف الله تعالی کی ہے۔ کل اختیار صرف اور صرف الله تعالی کے پاس ہے۔

#### ١٠: باب الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى باب: جَوْحُص عَقيدهُ تَوْ حيد يرمر عُلُوهُ قطعي طور ير جنت میں داخل ہو گا التَّوْحِيْدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَطَعًا

(٣٦) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِي هَيْسُةً وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ (١٣٦) حضرت عثان ﴿ اللهُ عَلَيْ اللهُ ارشا دفرمایا جو خص لا إله الا الله کا یقین رکھتے ہوئے مرے گا وہ جنت

كِلَاهُمَا عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آبُوْبَكُمِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ حَالِدٍ قَالَ حَدَّقِنِي الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مِن واخل بورًا \_

حُمْرَانَ عَنْ عُنْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَّاتِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّةً لَا اِللَّهِ اللَّهُ دَخَل الْجَنَّةَ ـ

(١٣٧) حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّدِمِيُّ حَدَّتَنَا (١٣٧) اما مسلم رحمة الله عليه في حضرت عثمان رضى الله تعالى

بِشُرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّآءُ عَنَ الْوَلِيْدِ أَبِي بِشُرٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِثْلَةُ سَوَاءً

(١٣٨) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بْنِ النَّضْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَي آبُوْ النَّضُرِ هَاشِمُ بِنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ عَنْ طَلْحَةَ ابْنُ مُصْرِّفٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيْرٍ قَالَ فَنَفِدَتُ أَزُوادُ الْقَوْمِ قَالَ حَتَى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ جَمَعْتُ مَا بَقِيَ مِنُ ٱزْاوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَجَآءَ ذُوالْبُرِّ بِبُرِّهِ و ذُوالْتُمُرِ بِتَمْرِهِ قَالَ وَ قَالَ مُجَاهِدٌ وَ ذُوالنُّواةِ بِنَوَاهُ قُلْتُ وَمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ بِالنَّوَاةِ قَالَ كَانُوا يَمُصُّوْنَهُ وَيَشُرَبُوْنَ عَلَيْهِ الْمَآءَ قَالَ فَدَعًا عَلَيْهَا حَتَى مَلَا الْقَوْمُ أَزُودَتَهُمُ قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذَٰلِكَ اَشْهَدُ إِنْ لَّا اِللَّهِ الَّهُ إِلَّا اللُّهُ وَآنِّي رَسُوْلُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَا يَلْقَى اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٌّ فِيْهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

(٣٩) وَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَ آبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعُلَاءِ جَمِيْعًا عَنْ اَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ اَبُوْ كُرِيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ شَكَّ الْاعْمَشُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ غَزْوَةٍ تَبُولِكِ اصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ آذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَاكَلُنَا وَادَّهَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

H ASTERNATION HE عنه ہے اس طرح کا فر مان رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلم کانقل کیا ہے۔ (صرف الفاظ میں ردوبدل ہے مطلب اور ترجمہ یمی ے)۔

(۱۳۸) حضرت الو مريره والني سے روايت ہے كه جم ايك سفر ميں رسول اللَّهُ مَا لِيُعْلِمُ كَ ساتھ تھے۔لوگوں كے پاس جوزادِراہ تھا وہ ختم ہوگیا۔ یہاں تک کہ آپ نے ان لوگوں میں سے بعض کے أونث ذ نح كرنے كا ارده فرمايا تو حضرت عمر طالبيًّا نے عرض كيا اے اللہ ك رسول اگر آبلوگوں کے پاس سے بچاہوا زادراہ جمع کریں اور اس پر دُعا فرما كيس (تاكداس ميس بركت جوجائ اورسب كوكفايت كر جائے) آپ نے ایسا ہی کیا توجس کے پاس گیہوں تھے وہ گیہوں لے كرآ گئے اور جن كے ياس محجورتقى وہ محجور لے كرآ گئے اور جس کے پاس خالی مھلیاں تھیں وہ خالی مھلیاں لے کرآگیا۔ میں نے کہا مستمنی کو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ تھلیوں کو چوستے تھے اور اس پر پانی لی لیا کرتے تھے۔ بالآخر سارا سامان جب جمع ہوگیا تو آپ نے اس پر دُعا فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب لوگوں نے اپنے اسنے توشہ دانوں کو بھر لیا۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں جو بندہ اللہ تعالی سے ان دونوں یا توں کی شہادتوں کا یقین رکھتے ہوئے ملے گا (مرے گا )وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔

(١٣٩) حضرت ابومريره طافيظ يا حضرت ابوسعيد خدري طافيظ ي روایت ہے (راوی اعمش کوشک ہے) کہ جب غزوہ تبوک کا وقت آیا تو اس دن لوگوں کو بہت سخت جھوک گی۔ انہوں نے عرض كيا: اے الله كرسول مَا الله الرات ميں تو بم اين ان اُونٹوں کوجن پریانی لاتے ہیں اُن کوذیج کر کے گوشت وغیرہ کھا لیں اور (چربی) کا تیل بنالیں؟ رسول الله منافین نے فرمایاتم کرلو۔ اتنے میں حضرت عمر والفؤ آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول

HANDER K

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلُوا قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَعَلْتَ قُلَّ الظَّهْرُ وَلَّكِنِ ادْعُهُمْ بِفَصْلِ اَزُوَادِهِمُ ثُمَّ اذَعُ اللَّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ اَنْ يَجْعَلَ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَدُعَا بِنَطْعِ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَا بِفَصْلِ آزْوَادَهِمْ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُّ يُجئُّى بِكُفِّ ذَرَّةٍ قَالَ وَجَعَلَ يُجِئَّى الْآخَرُ بِكُفِ تَمْرٍ قَالَ وَ يَجِىٰ ءُ الْآخِرُ بِكِسُرَةٍ حَتَى ٱجْتَمَعَ عَلَى النَّطُعِ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْ ابْ يُسَيرٌ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ قَالَ فَآخَذُوا فِي أَوْ عِيَتِهِمْ حَتَى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَآءً إِلَّا مَلَنُوْهُ قَالَ فَاكَلُوا حَتَى شَبِعُوا وَ فَضَلَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱشْهَدُ ٱنْ لَّا ٱلَّهُ إِلَّا اللُّهُ وَآنِي رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَا يَلْقَى اللهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكِّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ (١٣٠) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوُلِيْدُ يَعْنِي ابْنُ مُسْلِم عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ بْنُ هَانِي ءٍ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بُنُ اَبِي اُمَيَّةَ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ ابْنُ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَآنَّ عِيْسْنِي عَبْدُ اللَّهِ وَ ابْنُ اَمَيَّةِ وَ كُلِمَتَهُ ٱلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِنْهُ وَانَّ الْجَنَّةَ حَقَّ وَانَّ النَّارَ حَقُّ اَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ اتَّى اَبْوَاب الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَآءً

(١٣١) وَ حَدَّنِي ٱخْمَدُ بْنُ اِبْزَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا مُبَيْثِرُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ عَنِ الْإَوْزَاعِيِّ عَنْ عُمَيْرٍ بُنُ هَانِيَّ ءٍ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ ٱذْخَلَهُ اللَّهُ

مَنَالِيَّا الْمُراتِ اليهاكرين كَوْسواريان كم موجا كين كل (آيابيانه كريں) بلكه سب لوگوں كا بحا ہوا كھانے پينے كا سامان جمع كريں اور الله تعالى سے اس ميں بركت كى دُعا فرماكيں أميد بك الله تعالى اس میں برکت ڈال دےگا۔آپ نے فر مایا چھا! پھر چڑے کا دستر خوان منگوا کر بچھا دیا اورلوگوں کے پاس جو پچھ کھانے پینے کا سامان فی گنیا تھا اس کوطلب فر مایا۔ آپ کے حکم کے مطابق کچھ لوگوں نے مٹھی بھر بھو اور کچھ لوگوں نے مٹھی بھر چھوہارے اور کچھ لوگوں نے رونی کا کلزالا کر حاضر کر دیا یهان تک که بیسب مجمه جب دستر خوان يرجع ہوگيا تو آپ نے بركت كى دُعا فرمائى \_ دُعاكے بعد فرمايا: اينے اینے سب برتن بھرلو۔ لوگوں نے تمام برتن بھر لیے۔ پور لے تکر میں کوئی برتن خالی ندر ہا۔ پھرسب لوگوں نے خوب سیر ہوکر کھایا اور اس ك بعد بهى كي حصه باقى ره كيا تو آب فرمايا ميس كوابى ديتا مول كەالتەتغالى كے سواكوكى معبودىيىن اوريىن الله تغالى كارسول بول بو بندہ ان دونوں شہادتوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالی سے ملاقات کرےگا(مرےگا) اُسے جنت سے ہرگز نہ روکا جانے گا۔

(۱۴۰) حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے كدرسول التدصلي التدعليه وسلم في ارشاد فرمايا جواس بات كا قائل مو جائے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور محد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور حضرت عیسی علیقی اللہ کے بندے اور اس کی بندی (حضرت مریم) کے بیٹے اور کلمت اللہ ہیں جواس نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا تھا اور روح اللہ ہیں اور ید کہ جنت حل ہے اور دوزخ حل ہے تو وہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں ہے جس دروازے سے حیاہے جنت میں داخل ہو جائے۔

(۱۴۱) حضرت عمير بن باني داننيؤ سے اس طرح کی روايت ميں ميہ الفاظ زائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔اس کے جومل بھی ہوں \_( لیکن اس روایت میں ) سیالفاظ مذکور نہیں کہ

آبُوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَآءَ۔

(١٣٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيْزِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ عَبَّادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ آنَّهُ قَالَ دَخَلَتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَوْتِ فَكَكْيُتُ فَقَالَ لِي مَهْلًا لِمْ تَبْكِي فَوَ اللَّهِ لَئِنِ اسْتُشْهِدْتُ آلَشْهَدَنَّ لَكَ وَ لَيْنُ شُفِعْتُ آلَ شُفَعَنَّ لَكَ وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَا نُفَعَنَّكَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيْثِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ فَيْهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثُتُكُمُونُهُ إِلَّا حَدِيْنًا وَاحِدًا وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوْهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيْظَ بِنَفْسِي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارُ

(١٣٣) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْاَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثْنَا قَنَادَةُ حَدَّثَنَا آنَسُ ابْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَادٍ بْنِ جَبَلِ قَالَ كُنْتُ رَدِفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسٍ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ إِلَّا مَوَّخَرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَادُ بْنُ جَبَل قُلْتُ لَيُّكَ يَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ ابْنَ جَبَلِ قُلْتُ كِيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَغُدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَادُ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا ْرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُوْلُةً اَعْلَمُ قَالَ فِإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا ثُمَّ سَارَسَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاذُ بْنُ

الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ وَلَهُ يَذْكُو مِنْ آيّ جنت كَ تَصُول دروازول مين بحر درواز عص عام عا

(۱۳۲) حضرت صابحي داين سے روايت ہے كه حضرت عباده بن صامت والنيئة نزع كي حالت ميس تھے۔ ميں حاضر موا (اور انبيس د كيمر) رونے لگا۔انہوں نے فرماياروتا كيوں ہے؟ الله كي فتم اگر مجھ سے گواہی لی گئی تو میں تیرے لیے گواہی دوں گا' اگر میری سفارش قبول کی گئ تو تیرے لیے سفارش کروں گا' اگر مجھ میں طاقت موئى تو تخفيے فائدہ بېنچاؤں گا۔ <u>بھر</u>فر مایا کوئی حدیث الی نہیں کہ میں نے رسول الله مَثَاثِیْنِ ہے تی ہواور اس میں تم لوگوں کو فائدہ ہواور میں نے تم ہے وہ بیان نہ کی ہو۔ ہاں ایک حدیث میں نے بیان نہیں کی وہ میں آج تم سے بیان کرتا ہوں کیونکہ میرا سانس کھنے کو ہے (مرنے کے قریب ہوں)۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كوبي فرمات سناكه جوهخص لا إله الا الله اورمحدرسول الله ( صلى الله عليه وسلم) كي گوا ہي دے گا۔الله تعالیٰ أس پر دوزخ كوحرام كر

(۱۳۳) حضرت معاذین جبل سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللدَّمَا لَيْنَا لِمُ كَالِمُ ساتھ سواری پر آپ کے چیچے بیشا ہوا تھا۔میرے اورآپ کے درمیان کجاوے کی درمیانی لکڑی کے علاوہ اور کوئی چیز حائل نھی۔انے میں آپ نے ارشاد فر مایا اے معاذبن جبل امیں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول (مَنْ الْتَهُمْ) میں حاضر ہوں۔ پھرتھوڑی ور علے پھر فر مایا: اے معاذ بن جبل ایس نے عرض کیا: میں حاضر جول اے اللہ کے رسول (مَنَافِیْزًا)۔ پھرتھوڑی دیر چلے پھر فر مایا: اے معافہ بن جبل! میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَا اللہ عظمیں حاضر مول۔ آپ نے فرمایا: کیا توجانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کاحق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جائے ہیں۔ آپ نے فرمایا التدكاحق بندول يربيب كهبند حصرف أسى كى عبادت كريس اوراس كساته كى كوشريك ندكرين (اس كے بعد) پھرآ بي تھوڑى دير چلتے

جَبَلٍ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَذْرِى مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوْ الْإِلَى قَالَ قُلْتُ اللهُ وَ رَسُولُهُ (صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) اعْلَمُ قَالَ انْ لَا يُعَذِّبُهُمْ۔

(١٣٣) حَدَّنَنَا أَبُوبَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو الْآحُوصِ سَلَامُ بُنُ سُلِيْمٍ عَنْ آبِي اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو الْآحُوصِ سَلَامُ بُنُ سُلِيْمٍ عَنْ آبِي اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بُن مَيْمُونِ عَنْ مُعَاذِ بُن جَبَلِ قَالَ كُنْتُ رَدُفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَي حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُقَيْرٌ قَالَ فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَتَدُرِي مَا حَقَّ اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا فَاللّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا فَاللّهُ وَ رَسُولُهُ آغَلَمُ قَالَ فَلْتُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ آغَلَمُ قَالَ فَان تَحَقَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ اللهُ وَلا يُشْرِكُوا فَانَ تَلَا مَنْ لَا يُشْرِكُوا اللّهِ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قَالَ لَا تُبَيِّرُهُمْ فَيَتَكِمُوا لِي اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

رَائِدَةَ عَنْ آبِي حُصَيْنِ عَنْ أَكْوِيا حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَكْوِيا حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ آبِي حُصَيْنِ عَنْ الْاسُودِ بْنُ هِلَالِ قَالَ سَمِعْتُ مَعَاذًا يَقُوْلُ دَعَانِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى النَّاسِ بِنَحْوِ حَدِيْنِهِمْ۔ فَقَالَ هَلْ تَدُرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى النَّاسِ بِنَحْوِ حَدِيْنِهِمْ۔ (١٣٤) حَدَّثَنِي زَهْيُرُ بْنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُمَى (١٣٤)

رہے پھر فرمایا اے معاذبن جبل اکیا تو جانتا ہے کہ بندوں کاحق اللہ پر
کیا ہے؟ بشرطیکہ وہ ایسا کریں (یعنی شرک نہ کریں) میں نے عرض کیا
اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: بندوں کاحق
اللہ پریہ ہے کہ وہ اینے بندوں کوعذاب نددے۔

(۱۳۴) حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں رسول الله مُنَافِیّن کے عفیر نامی گدھے پر آپ مُنافِیْن کے ساتھ سوار تھا۔ آپ نے فر مایا: اس معاذ کیا تو جا نتا ہے کہ اللہ کاحق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں۔ آپ نے فر مایا: اللہ کاحق بندوں پر بیہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور بندوں کاحق اللہ کی عبادت کریں اور بندوں کاحق اللہ کریں اور بندوں کوشر یک نہ کریں اور نہ کی فشر یک نہ کریں اور نہ کی فرای نہیں (ورنہ) وہ ای کی خوشخری نہ دے دوں؟ آپ نے نے فر مایا نہیں (ورنہ) وہ ای کری جر وسے کریٹھیں گے۔

(۱۳۲) دوسری روایت میں بیالفاظ زائد ہیں:حضرت معاذ دائیہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول الله مُنَّالِيَّا کُمِنَ آواز دی اور میں نے جواب دیا۔ آپ نے آیا کہا حق لوگوں پر کیا دیا۔ آپ نے فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ الله تعالی کاحق لوگوں پر کیا ہے؟ باتی حدیث وہی ہے جوابھی گزری۔

(١٨٧) حضرت ابو مريرة سے روایت ہے كہ ہم رسول الله فالله عليه ك

اردگر د بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ حفرت ابو بکر اور حفرت عمر ولله بھی شامل تھا جا تک رسول الله مَلَ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ کھڑے ہوئے اور دیر تک تشریف نہ لائے۔ہم ڈرگئے کہ نہیں (اللہ نہ کرے) آپ کوکوئی تکلیف نہ پنجی ہو۔اس لیے ہم گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔سب سے پہلے مجھے گھبراہٹ ہوئی۔ میں رسول الله مَنَّافَيْتِ اللهِ الاش میں تکلا۔ یہاں تک کہ بی نجار کے باغ تک پہنچ گیا۔ ہر چند باغ کے جاروں طرف گھو ما نگراندر جانے کا کوئی دروازہ نہ ملا۔ انقاقا ایک نالہ دکھائی دیا جو ہیرونی کنوئیں سے باغ کے اندر جار ہاتھا۔ میں اسی نالہ میں سمٹ کر گھر کے اندر داخل ہوا اور آپ کی خدمت میں پہنچ كيا-آب ن فرمايا: ابو بريره! ميس في عرض كيا: جي بال أع الله كرسول مَالْيَظُا آپكاكيا حال هي؟ آپ مارے سائے تشريف فر ما تھے اور اچا نک اُٹھ کرتشریف لے آئے اور دیر ہوگئی تو ہمیں ڈر ہوا کہ ہیں کوئی حادثہ نہ گزراہواس لیے ہم گھبرا گئے ۔سب سے پہلے مجھے ہی گھبراہٹ ہوئی (تلاش کرتے کرتے)اس باغ تک پہنچ گیا اورلومزی کی طرح سمت کر (نالہ کے راستہ سے ) اندرآ گیا اور لوگ میرے پیچیے ہیں۔ آپ نے اپنی تعلین مبارک مجھے دے کر فر مایا اے ابو ہریرہ!میری یہ دونوں جو تیاں (بطورنشانی) کے لیے جاؤاور جو خص باغ کے باہرول کے یقین کے ساتھ لا اللہ الله اللہ كہنا ہواللہ اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ (میں نے حکم کی تعمیل کی) سب ہے پہلے مجھے حضرت عمر طے۔ انہوں نے کہا اے ابو ہر رہ ہ ! مید جوتیاں کسی ہیں؟ میں نے کہا یہ اللہ کے رسول مَا اللَّهُ کی جوتیاں میں۔آپ نے مجھے یہ جو تیاں دے کر بھیجا ہے کہ جو مجھے ول کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی ویتا ہوا ملے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں' اس کو جنت کی بشارت دے دول ۔حضرت عمر ؓ نے یدن کر ہاتھ سے میرے سینے پرایک ضرب رسید کی جس کی وجہ سے میں سرینوں کے بل گریڑا۔ کہنے لگے اے ابو ہریرہ الوث جا۔ میں لوث كررسول الله من الله عن المنظمة على المنتج اور مين رويد في ك

الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُوُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّنَنِيْ آبُوْ هُرَيْرَةً ۚ قَالَ كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مَعَنَا أَبُوْبَكُو وَ عُمَرُ فِي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِنَا فَابْطَا عَلَيْنَا وَ خَشِيْنَا آنُ يَقْطَعَ دُوْنَنَا وَ فَزَعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ آوَّلَ مَنْ فَزعَ فَخَرَجْتُ ابْتَغِي رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى آتَيْتُ حَائِطًا لِّلْاَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ فَلُرْتُ بِهِ هَلْ آجِدُلَهُ بِابًّا فَلَمْ آجِدُ فَإِذَا رَبِيْعٌ يَّدُخُلُ فِي جَوُفٍ حَائِطٍ مِنْ بِيُرِ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيْعُ الْجَدُولُ فَآخْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّغُلُبِ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولِ اللهِ قَالَ مَا شَانُكَ قُلْتُ كُنْتُ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَابْطَاتَ عَلَيْنَا فَخَشِيْنَا آنُ تُقَنَّطَّعَ دُوْنَنَا فَفَرْعُنَا فَكُنْتُ آوَّلَ مَنْ فَزَعَ فَاتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَٱخْتَفَزُتُ كُمَا يَخْتَفِزُ الثَّعْلِبُ وَهُوْ لَآءِ النَّاسُ وَرَائُ فَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ اَذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنُ لَقِيْتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَذُ آنُ لَّا اِللَّهَ اللَّهُ مُسْتَقِيْنًا بِهَا قَلُبُهُ فَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ آوَّلَ مَنْ لَقِيْتُ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَاتَانِ النَّعَلَانِ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ هَاتَيْنِ نَعْلَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَنِي بِهِمَا مِنْ لَّقِيْتُ يَشْهَدُ آنُ لَّا اللهُ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِيْنًا بَهَا قَلْبَهُ بَشَّرْتُهُ بَالْجَنَّةِ قَالَ فَضَرَبَ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بِيَدِهِ بَيْنَ لَدَيَّى ضَرْبَةً فَخَرَرْتُ لِاسْتِي فَقَالَ ارْجِعْ يَا اَبَا هُوَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَوَجَعْتُ اللَّهُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَرَجَعْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُهَشْتُ بُكَّآءً وَّرَكِبَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَإِذَا هُوَ عَلَى آثَرِى فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ يَا ابَاهُرَيْرَةَ قُلْتُ لَقِيْتُ عُمَرَ فَآخَبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْنِي بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ فَلَدَّتِّى ضَوْبَةً خَوَرْتُ لِاسْتِنَى قَالَ ارْجِعُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا فَعَلْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابِيْ اَنْتَ وَأُمِّي اَبَعَثْتَ ابَا هُرَيْرَةً بِنَعْلِيْكَ مِنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا اِللَّهِ اللَّهُ مُسْتَقِيْناً بِهَا قُلْبَهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَفْعَلُ فَانِي آخُسُلِي أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ فَخَلِهِمْ يَعْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلِّهِمْ

(٣٨) حَلَّتُنِي السِّحْقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا مَعَادُ بْنُ هِشَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنْ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبُيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَعُدَيْكَ قَالَ يَا مَعَاذُ قَالَ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ يَا مَعَاذُ قَالَ لَبَيْكَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَّا اِللَّهَ اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا أَخُبِرُ بِهَا النَّاسَ فَلْيَسْتَشْشِرُوا قَالَ اذًا يَتَكِلُوا فَلَخْبَرَ بَهَا مُعَادٌّ عِنْدَ

(٣٩) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَفْنِي ابْنَ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثْنَا ثَابِتٌ عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكٍ.

قريب تفار ميرے ييھي عمر بھي آ ينجير رسول الله سَالَيْنَا في فرمایا: اے ابوہریرہ اکیابات ہے؟ میں نے عرض کیامیری ملاقات عمر ا ہوئی اور جو پیغام آپ نے مجھے دے کر بھیجا تھا میں نے ان کو پہنچا دیا۔انہوں نے میرے سینے پرایک ضرب رسید کی جس کی وجہ سے میں سرینوں کے بل گریٹ ااور کہنے لگے لوٹ جا۔رسول الله مُنافِین نے فرمایا: اے عمرتم نے ایٹ کیوں کیا؟ حضرت عمر نے عرض کیا اے اللہ ك رسول مَا يَعْظِ مر ع مال باب قربان! كيا آب في الوجريره كو جوتیاں دے کر تھم دیا تھا کہ جو مخص دل کے یقین کے ساتھ لا الدالا الله کے اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ فرمایا: بان! حضرت عمر نے عرض کیا آپ ایباند کریں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ لوگ (عمل کرنا چھوڑ دیں عے ) اور اسی فرمان پر جروسہ کر بیٹھیں گے۔ ان کوعمل كرنے ديجئے \_رسول الله منات في ارشاد فرمایا: (احیماتو)رہے دو۔ (۱۲۸) حضرت انس بن ما لک عروایت ہے کدرسول القد فی ایک اور معاذ بنجبل ایک سواری پرسوار تھ (معاد آپ کے پیھیے بیٹے تھے) آب نے فرمایا: اے معاذ! حضرت معاد ی غرض کیا حاضر ہوں اے الله كرسول مَا يَعْتِمُ إِلَي مِرآب في مناوا المعاوا حضرت معاد في عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول مُؤاتِّيِّكم الله اے معاذ! حضرت معاد الله نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلَ اللَّهِ اَ عاصر مول مُ خدمت اقدس میں موجود موں۔ آپ نے فرمایا: جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد فالفیظم اس کے بندے اوراس کے رسول ہیں اللہ اس برضر وردوزخ کو حرام کردے گا۔ حصرت معاد في في عرض كيا الداللد ترسول مَا الله المياس ال فرمان كىلوگوں كواطلاع نەكردول كەدەخۇش موجائىس؟ آپ نے فرمايا:اگر الیا ہوگا تو (اعمال چھوڑ کرلوگ ای پر) بھروسہ کر بیٹھیں گے۔معاڈ نے اپنی موت کے وقت گناہ کے خوف کی وجہ سے سیصدیث بیان کی۔ (۱۳۹) حضرت عتبان بن ما لک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میری آجھوں میں کچھٹرانی ہوگئ تھی اس لیے میں نے رسول اللہ

من صحیح مسلم جلداوّل رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حَدَّثِنِي مَحْمُودُ ابْنُ الرَّبِيْع عَنْ عِنْهَانَ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَدِمْةً الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عِنْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ حَدِيْثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ اَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَغْضُ الشَّىٰ ءِ فَبَعَثْتُ الى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْتِينِي تُصَّلِي فِي مَنْزِلِي فَاتَّخِذَهُ مُصَلَّى قَالَ فَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ شَآءَ اللَّهُ مِنْ اَصْحَابُهُ فَدَخَلَ وَهُوَ يُصَلِّى فِي مُنْزِلِي وَاصْحَابِهِ (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ) يَتَحَلَّكُونَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ٱسْنَدُوا عُظْمَ ذٰلِكَ وَ كُبْرَهُ اللَّي مَالِكِ ابْنِ دُخْشُع قَالَ وَقُوْا آنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ وَ وَقُوْا آنَّهُ . اَصَابَهُ شَوْ فَقَطْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلُوةَ وَ قَالَ ٱلۡيۡسَ يَشۡهَدُ ٱنۡ لَّا اِللَّهِ اللَّهُ وَٱنِّي رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَاكُوا إِنَّهُ يَقُولُ ذْلِكَ وَمَا هُوَ فِي قُلْبِهِ قَالَ لَا يَشْنَهَدُ آحَدٌ ٱنْ لَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَآنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدُحُلُّ النَّارَ أَوْ تَطْعَمُهُ قَالَ آنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاعَجَبَنِي هَلَا الْحَدِيثُ فَقُلْتُ لِإِينِي اكْتُبُهُ فَكَتُبُهُ

(١٥٠) حَدَّلَنِي اَبُوْبَكُرِ بُنُ نَافِع الْعَبَدِيُّ حَدَّلْنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّلَنِي عِنْبَانُ ابْنُ مَالِكِ آنَّهُ عَمِى فَآرُسَلَ اللَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَ فَخُطَّ لِى مَسْجِدًّا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَيْ وَجَاءَ قَوْمُهُ وَتَعَيْبَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بُنُ الدُّخَيْشِمِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بُنُ الدُّخَيْشِمِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ

مناشخ کی خدمت میں پیام بھیجا کہ میری بیخواہش ہے کہ آپ مير \_ گھريل تشريف لاكرنماز پرهيس تاكهين اس جگه كوايخ نماز بڑھنے کی جگہ بنا اُوں ( کیونکہ میں مجد میں حاضری سے معذور ہوں ) پس آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے اور گھر میں واخل ہو کر نماز پر صنے لگے۔ گر صحابہ می ایش آپس میں گفتگو میں مشغول رہے (دورانِ گفتگو) مالك بن دخشم كا تذكرہ آيا۔لوگوں نے اس کومغروراورمتکبر کہا (کدوہ آپ کی تشریف آوری کی خبرس کر بھی حاضر نہیں ہوامعلوم ہواوہ منافق ہے) صحابہ زوائد نے کہا کہ ہم ول سے جاہتے تھے کہ آپ اس کے لیے بدؤ عاکریں کہ وہ ہلاک ہوجائے یا کسی مصیبت میں گرفتار ہوجائے ۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیاوہ اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور میری رسالت کی گواہی نہیں دیتا؟ صحابہ جھ کھٹا نے عرض کیا (زبان ہے تو)وہ اس کا قائل ہے مگراس کے دل میں یہ بات نہیں ہے۔ فر مایا جو شخص الله تعالی کی تو حید اور میری رسالت کی گواہی دے گا وه دوزخ میں داخل نہیں ہوگا یا بیفر مایا کہ اس کوآگ ندکھائے گی۔ حضرت انس رضی الله عنه نے فرمایا که بیحدیث مجھے بہت اچھی گی میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کولکھ لوتو انہوں نے اس حدیث کو لكھليا۔

(۱۵۰) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ مجھ ہے حضرت متبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ وہ نابینا ہوگئے تھے اس لیے انہوں نے رسول اللہ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰمُ اللّٰلّٰ الللّٰلِلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰلِمُ ال

تحدیثِ سکینمان ابنِ الْمُغِیْرة ۔ خُرِ الْمُنْ الْآنِ الْمُغِیْرة ۔ خُر الْمُنْ الْآنِ الْمُغِیْرة ۔ عقیدے پرموت آگئ تو وقطعی طور پر جنت میں واخل ہوگا اگر اپنے بُر سے اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو چندون عذاب رہے گا ہمیشہ جہنم میں نہیں روسکتا۔ اللہ علیہ وسلم! کیا میں اوگوں کو بیخ شخر کا اسٹر کے خواب میں حضرت معافہ دائی نے عرض کیا کہا ہے اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم! کیا میں لوگوں کو بیخ شخبری سنا کرخوش نہ کردوں؟ آپ مُل اللہ عظیہ ایک لوگوں کو بیمت سنا ایسانہ ہوکہ لوگ ای پر مجروسہ کرکے
بیٹے جا کمیں اور وہ نیک کام کرنا اور گنا ہوں سے بچنا چھوڑ دیں ۔ اگر چہ عقیدہ تو حید نجات کے لیے کافی ہے لیکن جہنم اور اس کے عذاب
سے ممل محفوظ رہنے کے لیے اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنا اور کرے کاموں سے بچنا بھی از حد
ضروری ہے۔

یمی وجہ ہے کہ اس حدیث کے بعد آ گے حدیث نمبر ۱۳۹ میں حضرت ابو ہریرہ واٹین فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کا گیا کی طرف سے خوشخبری والا پیغام حضرت عمر واٹین کو صنایا تو حضرت ابو ہریرہ واٹین نے میری چھاتی پر ایک ہاتھ رسید کیا جس سے میں سرین کے بل گر پڑا۔ اس سے حضرت عمر واٹین کا بیدارادہ نہیں تھا کہ حضرت ابو ہریرہ واٹین کوگرادیں یا ایڈ اپہنچا کیں بلکہ اُن کو اس کام سے بازر کھنامقصود تھا اور جھاتی پر ہاتھ مارنا اس لیے تھا کہ ان کو تعبیہ ہواوروہ یہ کہنے سے بازر ہیں۔

بعض علاء نے کہا ہے کہ حضرت عمر واٹھ کا میعل بطوراعتر اض کے نہ تھا۔ رسول اللہ کا ٹیٹے کہر کیونکہ حضرت ابو ہر یرہ واٹھ کے پیغام میں سوائے اُمت کوخوش کرنے کے اور کوئی بات نہ تھی مگر حضرت عمر واٹھ نے ایسے پیغام کوعام کرنا خلاف مصلحت کے سمجھا۔ کیونکہ وہ وقت دین میں جدو جہداور کوشش کرنے کا تھا۔ اللہ تعالی کے احکا بات کو بجالانا خاص طور پر جہا دوغیرہ کا تھم دین کی ترقی کے لیے نہایت ضروری تھا۔ اگریہ خوشجری سب کو پہنچ جاتی تو احتال (Chance) تھا کہ بہت سے لوگ تن آسانی کرتے اور اس پر بھروسہ کر کے سبت پڑ جاتے اور اسی وجہد صدرت عمر حصرت ابو ہریرہ کے نساتھ آئے اور آپ کا ٹھٹا کے سامنے یہ صلحت بیان کی ۔ آپ کا ٹھٹا کے ان کی رائے کو ٹھٹیک سمجھا اور اس پر عمر حصرت عمر واٹھ کو کھٹی سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ حضرت عمر واٹھ کو کو کھٹی ہو جاتے کی ہوتی تھی وہی رائے آسان سے قرآن بن کرنا زل ہو جایا کرتی تھی۔

کی ہوتی تھی وہی رائے آسان سے قرآن بن کرنا زل ہو جایا کرتی تھی۔

ا : باب الدَّلِيْلِ عَلَى اَنَّ مَّنْ رَضِى بِاللهِ باب: اس بات كے بيان ميں كه جو شخص الله تعالى كو رَبَّا وَبِاللهِ مَنْ وَبِينَ وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى رَبُ اسلام كودين اور مُحَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مُؤْمِنْ وَإِنَّ إِرْتَكَبَ مولِي وه مؤمن ہاكر چه كيره گنامول كارتكاب الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو مُؤْمِنْ وَإِنَّ إِرْتَكَبَ مولِي وه مؤمن ہاكر چه كيره گنامول كارتكاب الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو مُؤْمِنْ وَإِنَّ إِرْتَكَبَ مُولِي وه مؤمن ہاكر چه كيره گنامول كارتكاب الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو مُؤْمِنْ وَإِنَّ إِرْتَكُبَ مِن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو مُؤْمِنْ وَإِنَّ إِرْتَكُبَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو مُؤْمِنْ وَإِنَّ إِرْتَكُبَ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو مُؤْمِنْ وَإِنَّ إِرْتُكُبَ مُن وَاللهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُ وَالْمُعَاصِي الْكَبَائِدِ

 الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا ﴿

تمشر میں کے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو تحق صرف اللہ تعالیٰ ہی کوا پنار ہے سمجھے۔ اس کے سوااور کسی کور بت نہ سمجھے اور اسلام ہی کوا پنا دین سمجھے اور اس کے سوا کفر کے دوسرے راستوں پر نہ چلے اور حضرت محمر کا اینائ کی اتباع میں رہے۔ جس میں یہ صفات ہوں گی ہے شک ایمان کی حلاوت اس کے دل میں معلوم ہوگی اور وہ اس کا مزہ چکھے گا۔ مزا چکھنے سے مرادیہ ہے کہ اس کا ایمان صحیح ہوگا اور اس کے دل کو اطمینان ہوگا۔ اس لیے کہ جو محص کسی چیز سے راضی ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے آسان ہوتی ہے۔ اس طرح جب مومن کے دل میں ایمان بیٹے جاتا ہے تو عام عباد تیں اور طاعتیں اس پر آسان ہوجاتی ہیں اور اسے ہرئیکی میں لذت ملتی ہے۔

باب: ایمان کی شاخوں کے بیان میں کہ ایمان کی کوئی شاخ افضل ہے اور کوئی ادنی ؟ اور حیاء کی فضیلت اور اس کا ایمان میں داخل ہونے کے بیان میں

(۱۵۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ایمان کی کچھا و پرستر (۵۰) شاخیس ہیں اور حیاء بھی ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔

(۱۵۳) حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ایمان کی کچھ اُوپر ستر (۷۰) یا کچھ اُوپر ساٹھ (۲۰) شاخیں ہیں جن میں سب سے بڑھ کر لا إله الا اللہ کا قول ہے اور سب سے ادنی تکلیف وہ چیز کوراستہ سے وُور کر دینا ہے اور حیا عجمی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

(۱۵۳) سالم نے اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کیا کہ رسول اللہ مُنافِین نے سنا کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو حیاء کے متعلق نفیحت کرر ہا ہے۔فر مایا حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے۔

(100) اس روایت کے بدالفاظ ہیں کدرسول الله منافید انصار کے

ا : باب بيان عَدُدِ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَاقْضَلِهَا وَادْنَاهَا وَ الْإِيْمَانِ وَاقْضَلِهَا وَادْنَاهَا وَ فَضِيْلَةُ الْحَيَآءِ وَكُونِهِ مِنَ فَضِيْلَةُ الْحَيَآءِ وَكُونِهِ مِنَ الْإِيْمَانِ الْإِيْمَانِ

(۱۵۲) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ اللهِ بَنُ سَعِيْدٍ وَ عَبْدُ بْنُ جُمَيْدٍ وَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۱۵۳) حَدَّنَنَا زَهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنُ اللهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنْ اَبِي صَالِح عَنُ اَبِي اللهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنْ اَبِي صَالِح عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْإِيْمَانُ بِضُعٌ وَّ سِتُوْنَ شُعْبَةً فَالْفَضَلُهَا قَوْلُ لَا اللهَ اللهُ اللهُ وَادْنَاهَا اِمَاطَةُ الْآذَى عَنْ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاعُ شُعْبَةٌ مِنَ الْوَيْمَانِ.

(۵۳) حَدَّلَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةً وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ رُهِيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ اَبِيْهِ آنَةً قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ عَنْ رَجُلًا يَعِظُ اَخَاهُ فِي الْحَيَّاءِ فَقَالَ الْحَيَّاءُ مِن الْإِيْمَانِ - رُجُلًا يَعِظُ اَخَاهُ فِي الْحَيَّاءِ فَقَالَ الْحَيَّاءُ مِن الْإِيْمَانِ - رُجُلًا يَعِظُ اَخَاهُ فِي الْحَيَّاءِ فَقَالَ الْحَيَّاءُ مِن الْإِيْمَانِ - (۱۵۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ

بِرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَعِظُ آخَاهُ

(١٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَالَّلِفُظُ لِإِبْنِ الْمُقَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ ابَا السَّوَّارِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي رَجُّهُ أَنَّهُ قَالَ ٱلْحَيَاءُ لَايَاتِي إِلَّا بِخَيْرٍ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ آنَّ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِّيْنَةً فَقَالَ عِمْزَانُ أُحَدِّبُكَ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَ ، تُحَدَّثِني عَنْ صُحُفِكَ.

(١٥٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارَثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٌ عَنْ اِسْلِحَقَ وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ حَدَّثَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بُنِ حُصِيْنٍ فِي رَهُطٍ مِنَّا وَ فِيْنَا بُشَيْرُ بُنُ كَعْبِ فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَوْمَنِذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَلْحَيَّاءُ خَيْرٌ كُلَّهُ قَالَ اَوْ قَالَ الْحَيَّاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَغْبِ إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَغْضِ الْكِتَبِ اَوِ الْحِكْمَةِ اَنَّ مِنْهُ سَكِيْنَةً وَ وَقَارً لِلَّهِ تَعَالَى قَالَ وَ مِنْهُ ضُعْفٌ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتْنِي آخْمَرَّتَا عَيْنَاهُ وَ قَالَ أَلَا اَرَى أُحَدِّثُكَ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَ تُعَارَضَ فِيْهِ ؟ قَالَ فَاعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيْثِ قَالَ فَاعَادَ بُشَيْرٌ فَغَضِبَ عِمْرَانُ قَالَ فَما زِلْنَا نَقُوْلُ فِيْهِ إِنَّهُ مِنَّا يَا آبَا نُجَيْدٍ آنَّةً لَابَاسَ بِهِ

(١٥٨) حَدَّثَنَا إِسْلِقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا النَّضُرُ حَدَّثَنَا

آبُوْ نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيْعِ الْعَدَوِيَّ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ فَحُو حَدِيْثِ حَمَّادِ

خُلْفَ مِنْ الْبِيانِ إِن باب كا احاديث مين ايمان كي شاخون اور حياء كم تعلق بتايا كيا ہے۔ بہلی روايت مين فرمايا كيا كه ايمان كي کچھاُو پرستر شاخیں بیں اور دوسری روایت میں ہے کہ کچھاُو پر ساٹھ شاخیں ہیں گراس میں راوی کوشک ہے کہ ستر پر کی شاخیں ہیں یا ساٹھ پر کئی شاخین ہیں۔

آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ مَرَّ اللَّهِ آدَى كَ يَاسَ عَكْرَرَ عِواليِّ بَعَالَى كوحياء دارى كى تھیجت کررہاہے(باتی حدیث وہی ہے)۔

(۱۵۲) حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عند نے بید حدیث مبارکه بیان کی کهرسول الله صلی الله علیه وسکم نے ارشاد فرمایا: حیاء ے خیر ہی حاصل ہوتی ہے۔ بشیر بن کعب نے عمران رضی اللہ تعالی عند کی زبان سے بیحدیث س کرکہا حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیاء سے وقارحاصل ہوتا ہے۔عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بو کے: میں تنهارے سامنے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان بیان کررہا ہوں اورتم اپنی ( حکمت کی ) کتابوں کی باتیں بیان

(۱۵۷) حضرت ابوقیا دہ النظ سے روایت ہے کہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ عمران بن حصین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور بشیر بن کعب بھی موجود تھے۔عمران نے اس روز ایک حدیث بیان کی۔ کہنے لگے كدرسول اللهُ مَنْ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا ہم نے بعض کتابوں میں دیکھا (پڑھا) ہے کہ حیاء سے سجیدگی اور وقاراللی پیدا ہوتا ہے اور بھی کمزوری بھی۔ بین کرعمران کی آتھے غصہ کے مارے سرخ ہوگئیں اور کہنے لگے میں تبہارے سامنے رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ كَا فرمان بيان كرتا بول اورتم اس كے خلاف بيان کرتے ہو۔ یہ کہہ کر عمران نے دوبارہ حدیث بیان کی بشیرنے دوبارہ وہی بات کہی۔عمران غضبناک ہو گئے۔عمران کا غصہ ٹھنڈا كرنے كے ليے ہم برابر كہتے رہے اے ابونجيد (بيان كى كنيت تھى ) بہم میں ہے ہی ہیں' کوئی حرج نہیں۔

(۱۵۸) حضرت حمیرین ربیع عدوی کی روایت بھی اسی طرح ہے۔

حدیث میں بضع کالفظ آیا ہے۔اس کے عنی میں علماء کااختلاف ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ بضع تین سے دس تک کو کہتے ہیں۔ کسی نے کہا تین سے نوتک کوبعض نے کہاسات کو کسی نے کہا دو ہے دس تک اور بارہ سے بیس تک کواور شعبہ سے مراد ایک مکڑا ہے تو حدیث کے معنی سے ہوئے کدایمان ستر پرکی خصلتوں کا نام ہے۔ قاضی عیاض نے کہا کدایمان نغت میں یقین کرنے کو کہتے ہیں اور شریعت میں ول سے یقین کرنے کواورزبان سے اقرار کرنے کواورشریعت کے دیگر دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اعمال کو کہتے ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے افضل خصلت ایمان کی کلمہ تو حید پریقین کرنا ہے اور سب سے کم تر راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام خصلتوں میں سےسب سے اعلی خصلت تو حید ہے جو ہرایک کے لیے ضروری ہے اور کوئی شاخ اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی ۔ گویا کہ بیجر (Root) ہےاورسب سے کم ترخصلت رائے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹادینا ہے۔مطلب بیہ ہے کہ جس چیز سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچنے کا گمان ہوتو ان دونوں خصلتوں کے درمیان بہت سی حصلتیں ہیں جو کہ قرآن وحدیث میں غور وفکر کرنے سے معلوم ہوسکتی ہیں۔

اور حیاء کو بھی ایمان قرار دیا گیا۔ دوسری احادیث میں ہے کہ حیاء سے نہیں ہوتی گر بھلائی ۔ایک روایت میں ہے کہ خیاء بالکل خیر

حیا نسان کو بری بات ہے روکتی ہے اور انچھی بات کی طرف انسان کوآ مادہ کرتی ہے۔جیسا کہ اس باب کی ایک روایت میں بشیر نے كابون كاحوالددية موئكها بكرحياء سيخيركى اوروقاراللى پيداموتا ب

### ١٣ : باب جامِع أَوْصَافِ الْإِسْلَامِ

(١٥٩) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةً وَ ٱبُوْ كُرَيْبِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا قُتيبَةٌ بْنُ سَعِيْدٍ وَاِسْحَقَ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ٱبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةً كُلُّهُمْ عَنْ هِشَّامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ ٱبِيهِ عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قُلُ لِّي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسَالُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ وَفِي حَدَيْثِ ابِي أُسَامَةَ غَيْرَكَ قَالَ قُلُ امِّنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ۔

### باب: إسلام كے جامع اوصاف كابيان

(۱۵۹) حفرت سفیان بن عبدالله ثقفی رضی الله تعالی عنه سے ُروایت ہے کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اسلام میں ایک ایس بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کو آپ صلی الله علیه وسلم کے بعد کسی سے پوچھوں ۔ ابواسامہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تو کہہ میں ایمان لایا اللہ پر پھر ڈٹا

﴾ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على جناب ني كريم مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي حَصْرت مَفَانِ بن عبداللهُ تَقَلّى واليمان يردُ في ريخ كقليم دى ہے۔استقامت یعنی کسی چیز پر ڈٹار ہنایہ ایسی چیز ہے جس سے سارے کام کامل اوراحس طریقے سے ہوتے ہیں اوراس صفت سے تمام بھلا ئياں حاصل ہوتی ہيں۔ايسےلوگوں كى اللہ تعالىٰ نے قرآن مجيد ميں تعريف كى ہے كہ جن لوگوں نے اقر اركرليا كہ ہمارار ب اللہ ہے پھر اس بات پر جم گئے ایسے لوگوں پر فرشتے اُتر تے ہیں۔ایسے لوگوں کو نہ کسی قتم کا خوف اور نیخم۔

١٨ : باب بَيَان تَفَاضُلِ الْإِسْلَامِ وَأَيِّ بَابِ: اسلام كَ فَضيلت اوراس بات كے بيان ميں كهاسلام مين كونسے كام افضل بين؟

اُمُورِ ها فُضَلُ

(۱۲۰) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ ایک خض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھانا کھلاؤ اورسلام کرو ہر شخص کوخواہ تم اسے پہچانتے ہو یانہیں سلام کرو۔

(۱۲۱) حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر مسلمان محفوظ رہیں۔

(۱۹۲) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مسلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

(۱۱۳) حفرت ابومویٰ رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول صلی الله علیه وسلم! کس شخص کا اسلام (سب سے) بہتر ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

(۱۶۴) اس روایت میں دوسری سند کے ساتھ بدالفاظ میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ کونسا مسلمان افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ذکر فرمایا۔

کر کردایا ہے۔ کونسا اسلام بہتر ہے؟ جواب میں آپ تا گانا کھا اوا دہر جھے مسلمان کے بارے میں تعارف کردا یا ہے۔ کونسا اسلام بہتر ہے؟ جواب میں آپ تا گانا کھا اوا دہر جھے کہ کردا ہو یا نہ ہوا ہے سلام کرنا اور اس ہے بہان ہویا نہ ہوا ہے سلام کرنا اور اس ہے بہان ہویا نہ ہوا ہے سلام کرنا اور اس ہے کہ دوسری روایت میں ہے کہ سب سے افضل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو بظاہر ایک ہی باب کی دونوں طرح کی روایات میں تعارض نظر آئر ہا ہے۔ اس کا جواب علمانے بید یا ہے کہ حصول منفعت کے اعتبار سے لوگوں کو کھا نا کھلا نا اور سلام کرنا افضل عمل ہے۔ کہ عشرر کے اعتبار سے لوگوں کو زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھنا افضل عمل ہے۔

مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ آخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ
الْبِي حَيْبٍ عَنْ آبِي الْحَيْرِ عَنْ عَيْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِو آنَّ
رَجُلًا سَالٌ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِاللهِ اللهِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِاللهِ اللهِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ اللهِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(١٢٠) حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْكٌ ح وَ حَدَّثَنَا

فَقَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ -

(۱۲۲) حَدِّنَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا (۱۲۲) حضرت عَنْ آبِي عَاصِمٍ عَنِ آبْنِ صَلَى الله عليه وَ عَنْ آبِي عَاصِمٍ عَنِ آبْنِ صَلَى الله عليه وَ جُرَيْجٍ آنَّةً سَمِعَ آبَا الزَّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًّا يَقُولُ مَلَان وه بَ سَمِعْتُ النَّبِي فَقُولُ مَلَان وه بَ سَمِعْتُ النَّبِي فَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِم الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِه.

(۱۲۳)وَ حَلَّثَنِي سَعِيْدُ بُنُ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ الْأُمُوِيُّ فَالَ حَدَّثِنِي اللهِ ابْنِ فَالَ حَدَّثِنِي اللهِ ابْنِ فَالَ حَدَّثِنِي اللهِ ابْنِ ابِي مُوسَى عَنْ ابِي بُرْدَةَ عَنْ ابِي مُوسَى عَنْ ابِي بُرْدَةَ عَنْ ابِي مُوسَى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُّ الْإِسْلَامِ اَفْصَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ.

(١٦٢)وَ حَدَّثِينِهِ إِبْرَاهِيهُم بُنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِ يُّ حَدَّثَنَا الْإِسْنَادِ قَالَ الْمِسْنَادِ قَالَ اللهِ بِهِلْنَا الْإِسْنَادِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ اللّهِ اللهِ الل

دوسرا جواب علاء نے بید یا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ بیمختلف جواب سائلین اور حاضرین کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوں جس موقع پر حاضرین میں کھانا کھلانے اور سلام کرنے میں کی تھی وہاں کھانا کھلانا اور سلام کرنے کے بارے میں تھم ارشاد فر مایا اور جہاں ایذاء رسانی سے بیخے میں کی تھی وہاں اس کو افضل عمل قرار دیا۔

# ۵ : باب بَيَانُ خِصَالِ مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَان

(١٢٥) جَدَّنَنَا السِّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ اَبِي عُمَرَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنِ النَّقَفِيّ بْنُ اَبِي عُمَرَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنِ النَّقَفِيّ قَالَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي قِلْابَةَ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ الله وَ رَسُولُهُ فَيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوة الْإِيْمَانِ مَنْ كَانَ الله وَ رَسُولُهُ احَبَّ الله وَ رَسُولُهُ احَبَّ الله وَ رَسُولُهُ احَبَّ الله وَ اَنْ يَعْدَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَاله

(۱۲۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثِنِّى وَ اَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ تَلَثْ مَّنُ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّ اللهِ وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّ اللهِ وَمَنْ كَانَ الله وَ رَسُولُهُ اَحَبَّ اللهِ مِمَّا يُحِبُّ اللهِ مِمَّا اللهِ عَلَى اللهِ مِمَّا اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اَنْ يُرْجِعَ فِي النَّارِ آحَبَّ اللهِ مِنْ اَنْ يَرْجِعَ فِي النَّارِ آحَبَّ اللهِ مِنْ اَنْ يَرْجِعَ فِي الْكَاهِ مِنْ اَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُمُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

(١٧८) حَدَّقَنِي السُّحْقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَنْبَآنَا النَّصْرُ ابْنُ شُمَيْلِ أَنْبَآنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِنَحْوِ حَدِيْدِهِمْ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ مِنْ آنُ يَرْجِعَ يَهُوْدِيًّا آوْ نَصْرَانِيًّا۔

باب: اُن حصلتوں کے بیان میں جن سے ایمان کی حلاوت حاصل ہوتی ہے

(۱۲۵) حضرت انس جلائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اس کوان کی اس کوان کی اس کے رسول وجہ سے ایمان کی لذت حاصل ہوگی: (۱) اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اُسے دیگر سب چیزوں سے محبوب ہوں۔ (۲) جس شخص سے محبت کرے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرے۔ (۲) جب اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے نجات دے دی تو پھر دوبارہ (۳) جب اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے نجات دے دی تو پھر دوبارہ کفر کی طرف لو منے کو اتنا پُر اسمجھے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو بُرا سمجھتا ہے۔

(۱۲۲) حضرت انس جانسی ہوں گی اس کوایمان کا مزہ آجائے فرمایا: جس شخص میں تین خصالتیں ہوں گی اس کوایمان کا مزہ آجائے گرے۔
گا: (۱) جس شخص سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے۔
(۲) اللہ تعالی اور اس کے رسول میں تیارہ اس کو تمام عالم سے زیادہ محبوب ہوں۔ (۳) جب اللہ تعالی نے کفر سے نجات دے دی تو پھر کفر کی طرف لو شخ سے زیادہ آگ میں ڈالے جانے کو اچھا سمجھے۔

(۱۶۷) حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے بید دوایت بھی اسی طرح منقول ہے لیکن اس میں بیا افعاظ زائد ہیں کہ دوبارہ یہودی یا نصر انی ہونے سے آگ میں لوٹ جانے کوزیادہ بہتر سمجھے۔

کُلُاکُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الله باب کی احاذیث میں اُن خصاتوں کا بیان ہے جن کی وجہ سے ایمان کی حلاوت اورلذت حاصل ہوگی۔علاء کرام نے حلاوت کے بیمعنی بیان فرمائے ہیں کہ ایک مئومن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رسول اللہ مان کی اطاعت کرتے ہوئے جو تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کرنے کے نتیجہ میں ایک خاص قتم کی لذت حاصل ہوتی ہے۔اسے حلاوت ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ اوراس كرسول مَنْ الْتَيْمُ مع عبت كا مطلب بير ب كد برمعا مل مين انبي كاتكم مان اوراس كى نافر مانى كوطعي طور يرترك كرد ير

١١: ١١ وُجُوْبِ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اَكُثَرَ مِنَ الْآهُلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ وَإِطُلَاقِ عَدَمِ الْإِيْمَانِ عَلَى مَنْ لُّمْ يُحِبُّهُ هَلِدِهِ الْمَحَبَّةَ

(١٦٨) وَ حَدَّثِنِي زُهْنِرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةً حِ وَ حُدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ وَفِي حَدِيْثِ

عُبْدِالْوَارِثِ الرَّجُلُ حَتَّى اكُوْنَ آحَبَّ الَّذِهِ مِنْ آهْلِهِ وَمَالِهِ وَ النَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ۔

(١٢٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ آحَدُكُمْ حَتَى آكُوْنَ آحَبُّ اِلَّذِهِ مِنْ وَّلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَ النَّاسِ آجْمَعِيْنَ۔

لوگوں سے زیادہ محبت ہو (١٦٨) حضرت انس فالنيز سے روايت ہے كدرسول الله مَاليَّيْز في فر مایا کوئی بندہ یا کوئی مخص مؤمن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے تمام متعلقین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب

باب:اس بات کے بیان میں کہمومن

وہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سےایئے گھر والوں والد'اولا داورتمام

(۱۲۹)حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے كدرسول الله صلى المدعليه وسلم في فرماياتم ميس سے كو كي مخص مؤمن ہوگا جب تک میں اسے اس کی اولا دُوالداورسب لوگوں سے زیادہ محبوب ہوجاؤں۔

خُلْ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ على على على على كواس محبت مرادمجة طبعي نبيس بلك محبت اختياري مقسود ي كدرسول الله مَا لَيْتُواكِي اتباع اور آپ ک اطاعت وفر ما نبرداری اور آپ کا حکامات وتعلیمات یمل پیرامونے کودنیاو مافیبا (Whole World) کی تمام چیزول سے مقدم ر کھے۔والدین بیوی بیخ دوست واحباب بیسب اگر ناراض ہوجا کیں تو کوئی پرواونہیں کرنی جا ہے مگراند تعالی اوراس کےرسول مَانْ يَعْفِيكِي نافرمانی ہر گزمرز دنہ ہو۔ یہی تجی محبت ہادراس پرایمان کا مدار ہے۔

باب اس بات کے بیان میں کہ ایمان کی خصلت بیے کہانے لیے جو پندکرے اپنے سلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے (۱۷۰)حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے كدرسول التدسلي التدعليه وسلم ففرمايا بتم ميس سيكو كي محض مؤمن

١/ : باب الدَّلِيْلِ عَلْى أَنَّ مِنُ خِصَالِ الْإِيْمَان أَنْ يُتُحِبُّ لِلَاحِيْهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفُسِهِ مِنَ الْحَيْر

(٤٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَكَا جِبْ تَكَ بِهِ بات ﴿ مُوكَ جُو بات اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ مُوكَا جُوهِ بَى

وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَى يُحِبُّ لِآخِيْهِ أَوْ البِّي بِعَالَى كَ لِيمِ يَارِرُوسَ كَ لِي يِسْدَرُ لِــــ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

(اكا)وَ حَدَّقِين رُهُيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ (اكا)حضرت انس بن مالك والنوز سروايت ب كم ني مَا للنوالم سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنس عَنِ فرمايا بشم جاس كى جس كے قضه وقدرت ميں ميرى جان ہے كوئى النَّبِي الله قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتى بنده مؤمن مين موكا جب تك است مسايه يا است بهائى كيلت وى بات دِل سے چاہے جواپے کیے جاہتا ہے۔

يُحِبُّ لِجَارِهِ أَوْ قَالَ لِلاَحِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

کی کارٹی کی ایٹے ایک اور یہ میں ایمان کامل کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ یہ کدا یک مؤمن کے لیے ضروری ہے کدا ہے ا مؤمن مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پند کرے جواپے لیے پند کرتا ہے۔ای طرح ہمسایہ کے لیے بھی یہی ہے۔ یہ ایمان کامل کی ایک صفت ہے اور ہرمسلمان کو بیصفت اپنے اندر پیدا کرنی جا ہے۔

أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيْهِ تَهْبِينِ مِوكًا جَس كي ضرررسا نيوں سے اس كا بمسار يحفوظ ہو۔

١٨: ١١ب تَخُويْمُ إِيْذَآءِ الْجَارِ باب: ہمسايكُوتكليف دينے كى حرمت كے بيان ميں (١٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَيُوْبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ (١٤٢) جفرت الومريره رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ووقحض جنت يس داخل

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَّا يَاْمَنُ جَارُهُ بَوَ آنِقَهُ \_

خُلْصُونَهُمْ النَّيَا الْنِيَا اللهِ عَلَى حديث مين جناب نبي كريم مَنْ النِّيَا في المايت بيان كي ہے كہ جس كي ايذاء اور ضرر رسانیوں سے اس کا ہمسامی محفوظ نہ ہووہ پخض جنت میں نہیں جائے گا۔علماء نے لکھا ہے کہ جو پخض جانتا ہو کہ ہمسائے کوستانا حرام ہے اس کے باوجود ہمسائے کوستانا جائز سمجھتا ہے تو وہ خص کا فر ہے۔ وہ بھی جنت میں نہیں جائے گایا بیے کہ اولاً تو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا بلکہ اپنی سزائیں بھگت کر پھراللہ تعالی کی توحید کے قائل ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوجائے گا۔

١٩ : باب الْحَتِّ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ ﴿ بَابِ: همسابياورمهمان كَيْ عِزْتُ كُرِنَا اور نيكَ كَي بات کےعلاوہ خاموش رہناایمان کی نشانیوں میں سے ہے کا بیان

(۱۷۳) حضرت ابو ہر رہ د النفوز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کاایمان اللہ تعالیٰ اور روزِ قیامت پر ہو پس اسے جاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھراسے خاموش رہنا

وَالضَّيْفِ وَ لَزُوْمِ الصَّمْتِ، إلَّا عَن الُخَيْرِ وَكُونَ ذَٰلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْإِيْمَان (٣٧)حَدَّثَنِي حَرِّمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي ٱنْيَانَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ آخُبَرَنِي يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلْاخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُيرِمُ جَارَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْاحِرِ فَلْمُكُرِمُ ضَيْفَكُ

(١٢٢) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْهَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ الْآخُوَّصِ عَنْ اَبِي خُصَيْنِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِيرِ فَلَا يُؤْدِى جَارَةً وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَةً وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوِلْيَسْكُتْ

. (۵۵)وَ حَدَّثَنَا اِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى ابْنُ يُؤنُسَ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ آبِى حَصَيْنِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ فَلْيُحُسِنُ إِلَى جَارِهِ۔

(١٤٦)وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمُيْرٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمْرِو انَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْمِرُ عَنْ آبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنُ الِّي جَارِهِ وَمَنْ لْحَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ حَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتُ.

عاہیے اور جس مخص کا ایمان اللہ تعالی اور روز قیامت پر ہواہے حاہیے کہائے ہمسائے کی عزت کرے اور جس مخص کا ایمان اللہ و تعالی اور روز قیامت پر ہواہے جا ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام

(۱۷۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا جو شخص الله تعالیٰ اور روزِ قبامت پرائمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف دے اور جو محص الله تعالى اور روزِ قيامت پرايمان رڪتا ہوں اُسے چاہیے کہایئے مہمان کا احرّ ام کرے اور جو محض اللہ تعالیٰ اور روزِ قیامت پرایمان رکھتا ہواہے جاہیے کہ وہ بھلائی کی ہات کے یا خاموش رہے۔

(۵۷۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس طرح فرمايا جو گزشته حديث میں گزرا مگراس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ (جو محض اللہ تعالی اور روز قیامت پرایمان رکھتا ہو) وہ اپنے ہمائے سے اچھا سلوک کر ہے۔

(۱۷۲) حضرت الوشری خزاعی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: جو محض الله تعالی اور روزِ قیامت پرایمان رکھتا ہوا ہے اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک محرنا حيابيه اورجو خص الند تعالى اوررو زقيامت پرايمان ركهتا مو اے چاہیے کہا پے مہمان کا اکرام کرےاور جو خص اللہ تعالیٰ اور رونہ قیامت پرایمان رکھتا ہواُسے چاہیے کہ اچھی بات کیے یا پھر غاموش رہے۔

جُلْاتُ اللهُ اللهُ إِنْ إِلَيْ اللهِ عِي احاديث مباركه ميں جناب نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے اپني أمت پراحسانِ عظيم كرتے ہوئے بہت ہی عمدہ عمدہ صحتیں کی ہیں جن پڑمل کرنے کے متیجہ میں دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ ہمسائے کے احیصا سلوک مهمان کی خاطر مدارات اور زبان کی حفاظت ۔ ایک اور حدیث مبار کہ میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا '' و و مخص مؤمن نہیں جس كابمسايه بعوكا بواوروه خود بيث بحركها ناكها كرسوجائ

### ٢٠: باب بَيَان كُوْنِ النَّهُي عَنِ الْمُنْكُو مِنَ الْإِيْمَانِ وَآنَّ الْإِيْمَانَ يَزِيْدُ وَ يَنْقُصُ

(٧٧١)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بُنُّ آبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَ هَلَا حَدِيْثُ أَبِيْ بَكُو قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَاَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ قَبْلَ الصَّلوةِ مَرُّوانُ فَقَامَ اِلَّذِهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلْوةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ آبُوْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أمَّا هٰذَا فَقَدُ قَصَىٰ مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ زَّاى مِنْكُمْ مُّنْكُواً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعُ فَبَقَلْبِهِ وَ وْلِكَ اَضْعَفُ الْإِيْمَانِ ـ

(٨١)حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ رَجَآءٍ عَنْ

حَدِيْثِ آبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ شُعْبَةَ وَ سُفْيَانَ۔

(١٤٩)حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ اَبُوْبَكُرِ بْنُ النَّضْرِ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالَّلْفُطُ لِعَبْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ صَالِح ابْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْحَكَم عَنْ عَبْدَ الرَّخْمٰنِ بْنِ الْمِسْوَرَّ عَنْ آبِي رَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَّبِّيِّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إلَّا كَانَ لَهُ مِنْ اُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَاصْحَابٌ يَّاخُذُونَ بِسُنَّتِهِ

باب:اس بات کے بیان میں کہ رُی بات ہے منع کرناایمان میں داخل ہے اور پیر کہ ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے

(144) حضرت طارق بن شہاب بیسید سے روایت ہے کہ عید کے دن سب سے پہلے نماز سے قبل جس مخص نے خطبہ شروع کیا وہ مروان تھا ایک آ دمی کھڑا ہوکر مروان سے کہنے لگا کہ نماز خطبہ سے پہلے ہونی چاہیے۔مروان نے جواب دیا وہ دستوراب چھوڑ دیا گیا ہے(حاضرین میں سے) ابوسعیدرضی اللہ تعالی عنہ بولے اس شخص پرشریعت کا جوحق تھا وہ اس نے ادا کر دیا (اب حاہے مروان مانے یا مانے) میں نے خود رسول اللّه مَالَيْدَا اَ كُوفر ماتے سنا كه جو تشخص تم میں ہے کوئی ہات شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ ہاتھ ہے اس کوبدل دے اگرابیاممکن ہوتو زبان سے ایبا کرے اگریہ بھی ممکن ہوتو دل ہے ہی اس کو بُرا جانے مگریہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے۔

(۱۷۸) حفرت طارق بن شهاب بينية اور حفرت ابوسعيد خدري رضی الله تعالی عندے بیروایت بھی بالکل اسی طرح مذکور ہے۔

اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِتِيِّ فِي قِصَّةٍ مَرُوَّانَ وَ

(١٤٩) حضرت عبدالله بن مسعود طالبن سے روایت ہے کدرسول الله مَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن مِن مِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اُمت میں ہے اس کے پچھ دوست اور صحابی بھی ہوئے ہیں جواس کے طریقہ پر کاربند اور اس کے حکم کے پیرو رہے ہیں لیکن ان صحابیوں کے بعد کچھلوگ ایے بھی ہوئے ہیں جن کا قول فعل کے خلاف اور نعل تھم (نبی) کے خلاف ہوا ہے۔ جس شخص نے ہاتھ سے اُن خالفین کا مقابلہ کیا و ، بھی مؤمن تھا جس نے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مؤمن تھا اس کے علاوہ رائی کے دا کے برابرایمان کا کوئی

وَ يَقْتَدُونَ بِآمُرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخُلُفُ مِنْ بَغْدِهِمْ خُلُوكٌ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُونَ وَ يَفْعَلُوْنَ مَالَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُ وَّمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَيْسَ وَرَآءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِ قَالَ آبُوْ رَافِعِ فَحَدَّثُتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِّ عُمَّرَ فَٱنْكَرَهُ عَلَىَّ فَقَدِمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَنَوَلَ بِقَنَاةَ فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ يَعُوْدُهُ فَٱنْطَلَقْتَ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِيْهِ كَمَا حَدَّثُتُهُ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ صَالِحٌ فَقَدْ تُحُدِّثُ بِنَحْوِ ذٰلِكَ عَنْ آبِي رَافِعٍ-

(١٨٠)وَ حَدَّثَنَيْهِ ٱلْمُؤْمِكُو بْنُ السَّحْقَ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ آخْبَرَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ الْفُصَيْلِ الْخَطَمِيُّ عَنْ جَعْفَرَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكْمِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْن مُخْوَمَةَ عَنْ آبِي رَافِعِ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَ مِنْ نَّبِيِّي الَّهُ وَكَانَ لَهُ. حَوَارِيُّونَ يَهْتَدُوْنَ بِهَدْيِهِ وَ يَسْتَنُّونَ

بِسُنَّتِهِ مِثْلَ حَدِيْثِ صَالِحٍ وَّلَمْ يَذْكُرْ قُدُومَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَّاجْتِمَاعَ ابْنِ غُمَرَ مَعَهُ

خلاص المال المال المال الماديث من سيعليم دى كئ بكه برمسلمان كے ليضروري بكروه خود بھى بُرائيوں سے بچاور خوداس کے اپنے اندر دوسروں کو بُرائیوں ہے منع کرنے کی کسی نہ کسی درجہ میں طاقت ہونی چاہیے اگر طاقت نہیں تو پھر کم از کم اس برائی کو خوداینے دل میں براسمجھنا جا ہے اس کوآپ نے منافیظ ایمان کا سب سے کمزور تن درجہ قرار دیا ہے اوراگرا تنا بھی نہیں تو پھراس میں ایمان کا کوئی مادہ نہیں ہے۔

> الله : باب تَفَاضُلِ اَهُلُ الْإِيْمَانِ فِيهِ وَ رُجْحَانِ

درجہیں۔ابورافع کہتے ہیں کہ میں نے ساحدیث حضرت عبدالله بن عمر بڑنی کے سامنے بیان کی انہوں نے 🕝 مانا اور انکار کیا۔ اتفاق ہے حضرت عبداللہ بن مسعود حالیجۂ آ گئے اور قبا ۃ ( وادی مدینہ ) میں أترية حضرت عبدالله بنعمر ياضيا حضرت عبدالله بن مسعود والفيز کی عیادت کو مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب ہم وہاں جا کر بیٹے گئے تو میں نے حضرت عبداللہ بن مسعودرضی الله تعالی عند ہے اس حدیث کے بارے میں دریادت کیا تو انہوں نے بیحدیث ای طرح بیان کی جیسا کہ میں نے حضرت ابن عمرضی الله تعالى عنها سے بيان كى محى - حضرت صالح (راوى حديث) فرمات بین که بیر حدیث ابورافع رضی الله تعالی عند سے ای طرح بیان کی گئی ہے۔

(۱۸۰) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہر نبی کے پچھے دوست ولی ہوئے میں جو بی کے بتائے ہوئے رائے یر چلتے میں اور اس کی سنت پر عامل رہے ہیں۔ باقی حدیث صالح کی حدیث کی طرح ہے مگراس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنها کے آنے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما کے ملنے کا كوئي تذكره نبين \_

باب: ایمان والول کی ایمان میں ایک دوسرے پر فضیلت اور یمن والول کے ایمان کی ترجیح کے

### بيان ميں

(۱۸۱) حفرت ابومسعودرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ایمان تو یہاں ہے اور سخت مزاجی اور سنگ دلی رہیعہ ومضراونٹ والوں میں ہے جواونٹوں کی وُموں کے پیچھے پیچھے ہا تکتے چلے جاتے ہیں جہاں سے شیطان کے دوسینگ نگلیں گے یعنی فبیلہ رہیعہ اور مصر۔

الْقُلُوْبِ فِي الْفَدَّادِيْنَ عِنْدَ أُصُّوْلِ آذْنَابِ الْإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا

(۱۸۲) حضرت ابو ہریرہ طافیز سے روایت ہے کہ رسول الله مافیلیز کی ارشاد فر مایا یمن والے آئے ہیں سے بہت زم دل ہیں۔ ایمان بھی کمنی (اچھی کمنی (اچھی کمنی (اچھی کے شریعت بھی کمنی (اچھی کے)۔

(۱۸۳) حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیدوایت بھی اسی طرح بیان فرمائی۔

الْأَزْرَقُ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عُنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بِمِعْلِهِ

( ۱۸ ه ) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنہارے پاس بین والے آئے ہیں۔ ان کی طبیعتیں بہت کمزور' دِل بہت نرم ہیں' فقہ بھی اور حکمت بھی بین والوں کی اچھی ہے۔

(۱۸۵) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے۔ فخر وغرور گھوڑ ہے والوں میں اور اُونٹ والوں میں ہے جن کے دِل سخت اور زم اخلاقی ومسکینی بکری والوں میں

(۱۸۲) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے

### اَهُلِ الْيَمَنِ فِيهِ

(١٨١) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو اُسَامَةً حَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرِ حَدَّثَنَا آبِي حَ وَ حَدَّثَنَا ٱبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسُ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَعِيْلَ ابْنِ آبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ ابْنِ آبِي خَالِدٍ حَ وَ حَدَّثَنَا أَبْنِ آبِي خَالِدٍ حَ وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اِسْمَعِيْلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يَرُونُ عَنْ اِسْمَعِيْلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يَرُونُ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ آشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِه نَحْوَ عَلَظَ الْمَيْمَ فَقَالَ آلَا إِنَّ الْإِيْمَانَ هَهُنَا وَإِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ الْمَيْمَ فَقَالَ آلَا إِنَّ الْإِيْمَانَ هَهُنَا وَإِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ

الشَّيْطُنِ فِي رَبِيْعَةَ وَ مُضَرَ لَلْ الْمَيْعِ الرَّهُوَ الِنَّى اَنْبَانَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ (۱۸۲) حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيْعِ الرَّهُوَ الِنَّى اَنْبَانَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّهِ بَعَ الرَّهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى جَآءً اَهْلُ الْيَمَنِ هُمُ ارَقُ اَفْنِدَةً الْمُلُ الْيَمَنِ هُمُ ارَقُ اَفْنِدَةً الْإِيْمَانُ يَمَانِ وَّالْمِحْكُمَةُ يَمَانِيَةً وَالْمِحْكُمَةُ يَمَانِيَةً وَالْمِحْكُمَةُ يَمَانِيَةً وَالْمِحْكُمَةُ يَمَانِيَةً وَالْمُعْدُونَ الْمُحْكُمَةُ يَمَانِيَةً وَالْمُعْدُونَ الْمُحْكُمَةُ يَمَانِيَةً وَالْمُعْدُونَ وَالْمِحْكُمَةُ يَمَانِيَةً وَالْمُعْدُونَ وَالْمِحْكُمَةُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۸۳) حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيِّ ح وَ حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اِسْلِحْقُ بْنُ يُوْسُفَ

(۱۸۴)وَ حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ وَهُوَ الْبُنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْاعْرَجِ قَالَ قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي آتَاكُمْ اَهْلَ الْيَمَنِ هُمْ اَضْعَفُ قُلُوبًا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْفَقْدُ يَمَان وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً وَالْحِلْمَةُ يَمَانِيَةً وَالْحِلْمَةُ يَمَانِهُ الْمُعْفِى الْمُعْلَى اللّهُ وَالْحِلْمَةُ يَمَانِيَةً وَالْحَلْمَةُ يَمَانِيَةً وَالْحَلْمَةُ وَلَا اللّهُ وَالْحِلْمَةُ يَمَانِهُ وَالْحِلْمَةُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْحَلْمَةُ وَالْحَلْمَةُ وَالْحَلْمَةُ وَالْحَلْمَةُ وَالْحَلْمَةُ وَالْحَلْمَةُ وَالْحَلْمَةُ وَالْحَلْمَةُ وَالْحَلَمَةُ وَالْحَلْمَةُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمِلْمُ الْمُعْفَى الْمَلْمَانِ وَالْمِنْ وَالْحِلْمَةُ وَلَامُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَلَالَامِ الْمُلْمَالُولُولُ اللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْلَى اللّهُ وَلَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَانِ وَالْمِكُمَةُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمَالِمِ الْمُعْلَى الْمِلْمَالِهِ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمِنْ الْمِلْمِ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

(١٨٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ رَأْسُ الْكُفُرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَحْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِى آهُلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ الْفَدَّادِيْنِ آهُلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِى آهُلِ الْغَنَمِ۔

(٨٦)حَدَّثَنَا يَحْيلَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ عَنْ

اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْإِيْمَانُ يَمَانٌ وَالْكُفُورُ قِبَلَ الْمَشُوقِ وَالسَّكِيْنَةُ فِي آهُلِ الْغَنَمِ وَالْفَخُرُ وَالرِّيَّاءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ آهُلُ الْخَيْلِ وَالْوَبَرِـ

(١٨٤)وَ حَدَّتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِيٰ ٱخْبَرَنَا بْنُ وَهُبِ قَالَ آخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرَنِي ٱبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ أَنَّ آبَا هُوَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ الْفَخُرُ وَالْخُيَلَاَّءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ آهُلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِي آهُلِ الْعَنَمِدِ

(١٨٨)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ ٱخْبَرَنَا ٱبُوْ الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ مِفْلَةً وَ زَادَ الْإِيْمَانُ يَمَان وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً ـ (١٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ عَبُدِ الرِحْمَٰنِ ٱخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ انَّ اَبَا هُزَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ جَآءَ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمْ اَرَقُّ اَفْنِدَةً وَّاصَٰعَفُ قُلُوبًا الْإِيْمَانُ يَمَان وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَّالسَّكِيْنَةُ فِي آهُلِ الْغَنَمِ وَالْفَخُرُّ وَالْخُيَلَاءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ آهُلِ الْوَبَرِ قَبْلَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ-

(١٩٠)حَدَّثَنَا ٱبُوْمَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةً وَ ٱبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِيْ صَالَح عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آتَاكُمْ آهُلُ الْيَمَنِ هُمُ الْيَنُ قُلُوْبًا وَارَقٌ اَفْتِدَةً الْإِيْمَانُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ رَأْسُ الْكُفُرِ قِبَلَ الْمَشُرِقِ-

(١٩١)وَ حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذُكُرُ رَأْسُ الْكُفُرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ -

كەرسول اللەصلى الله عليه وآله وسلم نے ارشا دفر مايا: ايمان تو مین والول میں ہے اور کفر مشرق کی طرف ہے اور بکری والوں میں مسکنت ( نرم مزاجی ) ہوتی ہے اور غرور اور ریا کاری ( سخت مزاجی اور بدخلقی ) گھوڑ وں والوں اوراونٹوں والول میں ہے۔

(۱۸۷) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنات آپ صلى الله عليه وسلم فر ماتے . فخر عُر وراور سخت مزاجی اونٹوں والوں میں ہےاور نرم مزاجی مکری والوں میں ہے۔

(۱۸۸) زہری ہے اس ندگورہ روایت کی طرح منقول ہے مگراس میں اتنااضا فہ ہے کہ ایمان یمن والول میں ہے اور حکمت بھی یمن . والول میں ہے۔

(۱۸۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں ا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ یمن والے آگئے ہیں بیلوگ نہایت نرم دل اور كمزور دل مين ايمان بهي يمني اور تحكمت بهي تيني اور مسكيني بکری والوں میں اور فخر وغرور شور مجانے والے دیہا تیوں میں جومشرق کی طرف رہتے ہیں۔

. (۱۹۰) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: تمها رہے پاس يمن والے آئے ہیں جو بہت زم دل اور رقیق القلب ہیں۔ ایمان یمن میں اور حکمت بھی یمن میں ہے۔ کفر کی جڑ مشرق کی طرف

(۱۹۱)اعمش لکھتے ہیں یہ روایت اسی مذکورہ سند کے ساتھ مذکور ہے۔ مگر اس میں یہ آخری جملہ نہیں ہے کہ کفر کی جڑ مشرق کی طرف ہے۔

(۱۹۲) اعمش نے اس مذکورہ سند کے ساتھ جریر کی حدیث کے مطابق تقل کیا اور اس میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ فخر اور غرور اُونٹ والوں میں ہےاورمسکنت اور وقار بکری والوں میں ہے۔

جَعْفَرٍ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَزَادَ وَالْفَخُرَ وَالْخُيَلَاءُ فِى آصْحَابِ الْإِبِلِ وَالشَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ فِى اَصْحَابِ الشَّآءِ۔

(١٩٣) حَدَّثَنَا السَّحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ ﴿ ١٩٣) حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما \_ روايت ب الْحَادِثِ الْمَحْزُوْمِيَّ عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ قَالَ الْحُبَرَيْنِي آبُو كرسول الله عليه وسلم في فرمايا: دل كي تحق اور تخت مزاجي

الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولٌ مشرق والول ميس إورايمان حجاز والول ميس إ

(١٩٢)وَ حَدَّنَيني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفْنِي حَدَّنَنَا ابْنُ ابِي عَدِيً

ح وَ حَدَّثَنِيْ بِشُو بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ

الله عَ خِلَطُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ وَالْإِيْمَانُ فِي الْمُجَازِرِ

خُلْ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّ شریف میں ایک تفصیلی حدیث ہے کہ آپ کا لیک ایک مرتبہ قبیلہ بن تمیم کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے بنوتمیم تم کو بشارت ہو۔ انہوں نے اس بشارت کو مال کی بشارت سمجھااور کہنے گے کہ اچھا تو دلوا ہے کیا دلواتے ہیں۔ آپ تَلَیْ اَیْنَا کُوان کی یہ بست حرکت پندنہ آئی۔ای دوران میں یمن کی ایک جماعت آ گئی۔ آپ مَلَ اللَّهُ عَلَم نے اُن یمن والوں سے مخاطب ہوکرارشاد فرمایا: قبیلہ بنوٹیم نے تو بشارت قبول نہیں کی لو تم اسے قبول کرلو۔ انہوں نے کہاا سے اللہ کے رسول مُنافِیمًا اسر وچھم ہم یہ جثارت قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد عرض کیا کہ ہم تو آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اپنے دین کے پچیمسائل سیکھیں'الخ

اس واقعہ سے میداندازہ ہوتا ہے کہ یمن والول کے ول میں دین اور اس کے احکام قبول کرنے کی کتنی صلاحیت تھی جو بشارت انہیں سنائی گئی وہ فور اُانہوں نے قبول کر لی اورا پنے آنے کا جواصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھاوہ صرف دین کی طلب تھی۔ اُن کی اسی صلاحیت اور استعداد کو دیکھا تو فر مایا کہ ایمان اور حکمت تو در حقیقت ان لوگوں کا حصہ ہے اور اس کو یہال نرم دِ لی ہے تعبیر کیا گیا ہے۔

اس باب کی حدیث نمبر ۱۹۰ میں نبی کریم مَنْ الْفِیْزِ نے فرمایا کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہان الفاظ سے فارس کی طرف اشارہ ہے جو مدیند منورہ سے مشرق کی طرف ہے۔ یہ آگ پرست اپنے تفریس بڑے تھے۔ شاو فارس نے آپ مُنْ الْفِیْزَ کے خط مبارک کو پھاڑ دیا تھا۔

باب: جنت میں صرف ایمان والے جا نیں گئ ایمان والول سے محبت ایمان کی نشائی ہے اور کثرت سلام آپس میں محبت کا باعث ہے

(١٩٢) حضرت ابو مريره ولافن سے روايت ہے كه رسول الله مالينظم نے فرمایا جم جنت میں داخل نہیں ہو گے جب تک کدایمان نہیں لاؤ گےاور پورےمؤمن نہیں بوگے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں

٢٢: باب بيَان آنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُوْمِنُونَ وَآنَّ مَحَبَّةُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْآيْمَان وَانَّ اِفْشَاءَ السَّلَام سَبَبٌ لِّحُصُولِهَا

(١٩٣٠)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ مُعَاوِيَةَ وَ وَكِنْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدُخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُواْ وَلَا تُوْمِنُواْ حَتَّى تَحَاَبُوْا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اَوَلَا اَدُلُكُمْ عَلَى شَى ءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبُتُمْ اَفُشُوا ﴿ آ السَّلَامَ بَيْنَكُمُ

(١٩٥)وَ حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عُنِ الْأَهِ صَلَّى الْاَعْمَشِ بِهِلَمَّا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا تَدُخُلُوْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا تَدُخُلُوْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا تَدُخُلُوْنَ الْحَبَّةَ حَتَّى تُوْمِئُوا بِمِفْلِ حَدِيْثِ آبِي مُعَاوِيّةً وَ الْحَيْمَةِ مَعَاوِيّةً وَ كُيْعٍ.

کرو گے۔کیا میں تہمیں وہ چیز نہ بتاؤں جبتم اس پڑمل کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے (وہ یہ ہے کہ) آپس میں ہرایک آدمی کوسلام کیا کزو۔ (19۵) اعمش سے اس سند کے ساتھ بیروایت نقل کی گئی ہے جس

(190) اعمش ہے اس سند کے ساتھ بدروایت نقل کی گئی ہے جس میں رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَیْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰمِ الللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللّٰمِلْمِلْمُلْمِلْمِلْمِلْمُل

باب: دین خیرخوابی اور بھلائی کانام ہے

(۱۹۲) حضرت تمیم داری داری داری داری الله کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا: کس علیہ وسلم نے فرمایا: وین خیرخوائی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا: کس چنر کی؟ آپ مگالیہ کا اس کی کتاب کی اس کے رسول کی مسلمانوں کی۔ کی مسلمانوں کی۔

بِالشَّامِ ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِللَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَالِآئِمَةِ الْمُسُلِمِيْنَ وَ عَآمَتِهِمُ۔

(۱۹۷) حفزت تمیم داری رضی الله تعالی عنه ہی ہے اس حدیث کی طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم سے حدیث نقل کی گئی ہے۔

(۱۹۸) حضرت تميم داري دانين رسول الله مَثَلَ اللهُ عَلَيْ مِن مديث كي طرح نقل كرت مين -

٢٣ : باب بِيَانُ أَنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةَ الْمَالِكُ مَّ النَّصِيْحَةَ الْمَالُ عَلَّادٍ الْمَكِّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اللَّهِ الْمَكِّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُ

رُهِ ) حَدَّثَنِيْ مَحَمَّدُ بَنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا اَبْنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا اَبْنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا اَبْنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا سُفْیَانْ عَنْ سُهیْلِ اَبْنِ آبِی صَالِح عَنْ عَطَآءِ بُنِ یَزِیْدَ اللَّیْفِیِّ عَنْ تَمِیْمِ الدَّارِیِّ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ مَنْدُه

َ (١٩٨)وَ حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَزِيْدَ سَمِعَةً وَهُوَ يُحَدِّثُ اَبَا صَالِح عَنْ

تَمِيْمِ الدَّارِيِّ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ۔

(١٩٩)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ بَنُ نُمِيْرٍ وَ آبُو أَسَامَةَ عَنْ السَّمْعِيْلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ فَيْ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى إِقَامِ

الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

وَ رَعُقُونُ الدَّوْرَقِيُّ الدَّوْرَقِيُّ الدَّوْرَقِيُّ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنِي الشَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنِي فَيْمَا السَّمَعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنِي فَيْمَا السَّمَعُ وَالطَّاعَةِ فَلَقَنْنِي فَيْمَا السَّمَعُ وَالطَّاعَةِ فَلَقَنْنِي فَيْمَا السَّمَعُ وَالطَّاعَةِ فَلَقَانِ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۹۹) حفرت جریر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نماز پڑھنے وکو قادا کرنے اور ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی۔

(۲۰۰) حضرت جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ہرمسلمان سے خیرخوا ہی کرنے پر بیت کی۔

(۲۰۱) حضرت جریر جلانیز فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم اللّهُ مَاللّهُ فَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ مَاللّهُ فَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ مَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ن کر کرنے کے پورے دین کوایک لفظ ''فیصیت'' میں رکھ دیا ہے۔ نصیحت کے معنی علماء نے میں بیان کیے ہیں کہ ہرتم کی بھلا ئیوں کو جمع کرنا۔ پورے کے پورے دین کوایک لفظ ''فیصیت'' میں رکھ دیا ہے۔ نصیحت کے معنی علماء نے میں بیان کیے ہیں کہ ہرتم کی بھلا ئیوں کو جمع کرنا۔ بعض علماء نے اس کے معنی میں بیان کیے ہیں کہ کسی چیز کا کھوٹ نکال دینا۔ اس لحاظ سے نصیحت لِللّٰہ کے معنی میں بول گے کہ بندہ اپنا اور کا اور کا کھوٹ ندر کھے۔ اللّٰہ کی کتاب کی نصیحت کے معنی میں ہیں کہ کمل آ داب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے اور اس کی تلاوت کی جائے۔

رسول کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رسالت کی کمل تصدیق کی جائے۔ آپٹانٹیٹی کی ایک ایک بات کو مانا جائے۔ آپٹانٹیٹی اور آپٹانٹیٹی کے صحابہ کرام جوکٹی 'اہل بیت عظام کے ساتھ محبت اور عقیدت کے اظہار کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر زندگی کو گزار نا اپٹی زندگی کا نصب العین بنانا چاہیے۔

ائم مسلمین کی نصیحت کا مطلب میہ ہے کہ ہرحق مسئلے میں ان کے ساتھ کم اُن تعاون کیا جائے۔ عام مسلمانوں کی نصیحت میہ ہے کہ دنیاو آخرت کی تمام بھلائی کی ہاتیں ان کو بتائی جائیں'ان کو تکلیف نیدی جائے'ان کے عیوب کی پر دہ پوٹی کی جائے۔

صَانَ الْأَيْمَانِ باب: گناه کرنے سے ایمان کم ہوجاتا ہے اور گناه عن الْمُتَكِبِّسِ کرتے وقت گنهگار سے ایمان علیحدہ ہوجاتا ہے

۲۳: باب بَيَانُ نُقْصَانَ الْأَيْمَانِ بِالْمَعَاصِى وَ نَفْيِهِ عَنِ الْمُتَلَبِّسِ

بِالْمَعْصِيَةِ عَلَى إِرَادَةِ نَفَي كَمَالِهِ

(٢٠٢)حَدَّتَنِيُ حَوْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى ابْن عَبْدِ اللَّهِ بْن

عِمْرَانَ التَّجِيْبِيُّ ٱنْبَانَا ابْنُ وَهْبٌ قَالَ ٱخْبَرَنِي يُونُسُ

عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ

الرَّحْمَٰنِ وَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلَانِ قَالَ ٱبُوْهُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزُنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي

وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ النَّسَارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ

مُوْمِنٌ وَلَا يَشُرَبُ الْحَمْرَ حِيْنَ يَشُرَبُهَا وَهُوَ مُوْمِنٌ

قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَٱخْبَرَنِي عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ اَبِي بَكْرِ بْنِ

عَبْدِالرَّحْمٰنِ آنَّ اَبَابَكُو كَانَ يُحَدِّثُهُمُ هُؤُلَاءِ عَنْ اَبِيُ

### يعنى اس كاايمان كامل نهيس رہتا

(۲۰۲) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التصلى الته عليه وسلم في فرمايا كه ايمان كي حالت ميس كوئي زنا كرفي والا زنانبیں کرتا اور نہ ہی ایمان کی حالت میں کوئی چور چوری کرتا ہاور نہ ہی ایمان کی حالت میں کوئی شراب خور شراب خوری کرتا ہے۔ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ سے عبدالملک بن ابی بکرنے قل کیا كه حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنہ سے یہ روایت کرتے تھے پھر فرماتے کہ ایمان کی حالت میں اعلانید کوئی لوگوں کے سامنے نہیں لوٹنا (لعنی اس وقت أس میں ایمان تہیں ہوتا)۔

هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ وَكَانَ ٱبْوُهُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَ لَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ الِيْهِ فِيْهَا ٱبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهُ ر ورود ه . و هو مومن۔

> (٢٠٣)وَ حَدَّقِنِي عَبْدُالْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ ابْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ ٱخْبَرَنِي ٱبُوْبَكُرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ انَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي وَٱقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ مَعَ ذِكْرِ النَّهْبَةِ وَلَمْ يَذْكُرُ ذَاتَ شَرَفٍ وَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَيْنُ سَعِيْدُ ابْنُ الْمُسَيَّبَ وَأَبْوُ سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ هُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ آبِي بَكْرٍ هَذَا إِلَّا النَّهُبَةَ۔

> (٢٠٣)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ آخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونْسَ حَلَّانْنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ وَآبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِعْلِ حَدِيْثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي

بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَ ذَكَرَ النُّهْبَةَ وَلَمْ يَقُلُ ذَاتَ شَرَفٍ ـ

(۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: زنا كرف والا زنا نہیں کرتا اور پھر حدیث بالا کی روایت بیان کی اوراس میں نُهْبَة كالفظ بھى بے مراس كے ساتھ ذات شَرَفٍ كالفظ نہيں ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ سے سعید اور ابوسلمہ اور اُن ے حضرت ابو ہریرہ رضی ابتد تعالی عنہ نے کدرسول التد صلی الله عليه وسلم سے حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه كى اس حدیث کی طرح روایت کی مگراس میں لفظ تُعْہَیّة (لوث)نہیں

(۲۰۴) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عندنے اس عدیث کے مثل روایت کی جوعقیل نے زہری ہے زہری نے ابو بمررضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نَقَل كِي اوراس مِين نَّهْمِيةِ كالفظ ذَكر كيا بهاور لفظ ذَاتَ شَوَفٍ نهين

(٢٠٥) وَ حَدَّقَنِى حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّى الْحُلُوانِيُّ حَدَّقَنَا (٢٠٥) اس سند مين ندكورتمام راويوں كى روايت حضرت ابو بريره يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّقَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ عَلْمُ اللَّهُ مِنْ عَلْمُ اللَّهُ مَنْ عَلْمُ وَاللَّهُ مَنْ عَلْمُ اللَّهُ مَنْ عَلْمُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَىٰ مَيْمُونَةَ وَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِي هُويْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَىٰ مَيْمُونَةَ وَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِي هُويْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّ

(۲۰۱)وَ حَدَّثَنَا قُتْنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّراوَرُدِئَ عَنِ الْعَلَآءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ

(۲۰۷) وَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ آخُبَرَنَا عَبُدُالرَّزَاقَ آخُبَرَنَا عَبُدُالرَّزَاقَ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَنْ كُلُ هُوُلَآءِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ النَّهُ مِعْدُلِ عَنْهُ النَّهِ فِيهَا النَّهُ الله فِيهَا الْمَصَارَهُمُ لَيْسَ فِي حَدِيْثِ هَمَّا يَرْفَعُ النَّاسُ الِيهِ فِيهَا الْمَصَارَهُمُ لَيْسَ فِي حَدِيْثِ هَمَّا يَرْفَعُ النَّاسُ الِيهِ فِيهَا الْمُصَارَهُمُ فِيهَا لَيْسَ وَفَى حَدِيْثِ هَمَّا مِيرُفَعُ النَّهِ الْمُوْمِنُونَ آعُيْنَهُمْ فِيهَا وَهُو حَيْنَ يَنْتَهِبُهَا مُومِنْ وَ زَادَ وَ لَا يَعُلُّ اَحَدُكُمْ حِيْنَ يَعْلُلُ وَهُو مُومِنْ فَإِيَّاكُمْ.

(٢٠٨) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي عَدِيِّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْطَنَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ ابِي هُرَيْرَةً اللَّهِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْطَنَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ ابِي هُرَيْرَةً اللَّهِي عَنْ اللَّهِي عَنْ اللَّهِي عَنْ اللَّهِي عَنْ اللَّهِي عَنْ اللَّهِي عَنْ اللَّهُ وَهُو مُوْمِنٌ وَلَا يَشُوبُ اللَّحَمُو وَلَا يَشُوبُ اللَّحَمُو عَنْ يَشْوِقُ وَهُو مُوْمِنٌ وَلَا يَشُوبُ اللَّحَمُو عَنْ يَشْوِقُ وَهُو مُوْمِنٌ وَلَا يَشُوبُ اللَّحَمُو عَنْ يَشْوَقُ وَهُو مَوْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعُووُضَةً بَعْدُ

(٢٠٩) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عُنْ ذَكُوانَ عَنْ اَبِيُ الْأَعْمَشِ عُنْ ذَكُوانَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِيُ حِيْنَ يَزُنِي ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْل حَدِيْثِ شُعْبَةً

(۲۰۱) اسی سند میں مذکور راویوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عند سے اور حضرت ابو ہریرہ والنظ نے نبی سُلُ اللّٰهِ الله سے روایت کیا۔

(۲۰۷) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے زہری کی حدیث کی طرح روایت ہے۔ علاوہ اس کے علاء اور صفوان بن سلیم کی روایت میں یہ لفظ ہیں کہ نیر فع النّاسَ اللّهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ اور ہمام کی روایت کے الفاظ بیہ ہیں بیر فع اللّهِ الْمُوْمِنُونَ اَغْدِیْهُمُ اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ لا یعنی آخد کُمْ اللہ یعنی جبتم میں سے کوئی شخص غنیمت کے مال میں سے چوری کر ہے تو اس وقت وہ مؤمن نہیں رہتا۔ پس اس سے بچتے رہو پس اس سے بچتے

(۲۰۸) حضرت ابو ہرمیرہ خانوز سے روایت ہے کہ نبی مَنَالَّا اِلَمَانِ فَ فَر مایا: زنا کرنے والا شخص زنا کی حالت میں مؤمن نہیں ہوتا اور چور بھی چوری کی حالت میں مؤمن نہیں اور اسی طرح جب کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مؤمن نہیں ہوتا اور تو بہ کا دروازہ اس کے بعد بھی کھلار ہتا ہے۔

(۲۰۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا روایت ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے۔ پھر آ گے شعبہ کی حدیث عصر سے مثل ہے۔

کر کے وقت میں ایک احادیث میں جن حرام افعال کا تذکرہ ہان کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ ان افعال کے کرتے وقت وہ ایمان کی حالت میں بہت ہوتا اس سے یہ مطلب میں ہم محمد اچا ہے کہ وہ بالکلیدا بمان سے خارج ہوجاتا ہے بلکہ اس کا مطلب میں ہم الکا مطلب میں درجہ کے ایمان سے وہ نکل کر کمزور درج کے ایمان میں داخل ہوجاتا ہے یعنی ایمان اس کا کامل نہیں رہتا لیکن اگر وہ وہ ان اعمال کو جائز اور

حلال سجھ کراختیار کرے گا تو وہ کا فر ہوجائے گا اور طعی طور پر وہ ایمان سے خارج ہوجائے گا۔مسلمان کوان کا موں کوحرام ہی سمجھنا چاہیے اورا گر کسی ہے بھی نادانی میں ایسے اعمال مرز دہوہی جائیں تو تو ہواستغفار کرلینی چاہیے۔

### ٢٥ : باب بَيَان خِصَالَ الْمُنَافِق

(۱۱) حَدَّثَنَا أَبُوبُكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ نُمِيْرٍ ثَنَا أَبِي الْاَعْمَشُ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي الْاَعْمَشُ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي الْاَعْمَشُ ح وَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنِ مُرَّةً عَنْ مَّسُرُوْقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُرَّةً عَنْ مَّسُرُوْقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَرْبُعُ مَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَرْبُعُ مَنْ كُنْ فِيهِ خَلَةٌ مِنْ يَقَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا جَدَّتَ كَانَتُ فِيهِ خَلَقَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا كَانَتُ فِيهِ خَصُلةً مِنْ النِقَاقِ حَتَى كَانَتُ وَانْ كَانَتُ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرً وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَإِنْ كَانَتُ فِيهِ خَصُلةً مِنَ النِّفَاقِ .

(٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّاللَّهُ ظُورُ لِيَحْيِى قَالَا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنِ آبِي عَامِرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ آيَةُ ٱلْمُنَافِقِ ثَلَثْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ آيَةُ ٱلْمُنَافِقِ ثَلَثْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ آيَةُ ٱلْمُنَافِقِ ثَلَثْ آبِي هُرَيْرَةَ آخَلَفَ وَإِذَا انْتُمِنَ خَانَ آبُوبُكُو بُنُ اِسْلَحٰقَ آخَبُرَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ آخَبَرَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ آخَبَرَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ الرَّحْمَٰ فِي الْعَبَرَى الْعَلَاءُ بْنُ عَلْمِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ آبِي اللهُ اللهِ عَنْ آبِي اللهِ عَنْ آبِي اللهِ عَنْ آبِي اللهِ اللهِ عَنْ آبِي اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ آبِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ اليَّةُ

الْمُنَافِي ثَلَكُ وَّإِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَ زَعَمَ آنَّهُ مُسْلِمٌ.

### باب منافق کی خصلتوں کے بیان میں

(۲۱۱) حضرت ابو ہریرہ والین سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافق کی تین علامتیں ہیں: (۱) جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ (۲) جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ اور کی کرے۔ (۳) اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔

(۲۱۲) حفرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافق کی تین علامتیں ہیں: (۱) جب بات کرے تو جموث بولے۔ (۲) جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ (۳) اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

(۲۱۳) علاء بن عبدالرحمٰن اس سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں اوراگر چہوہ روزہ رکھتا ہواور نماز پڑھتا ہو اورائے آپکومسلمان سجھتا ہو۔

(۲۱۳)وَ حَدَّنِي أَبُوْ نَصْرِ التَّمَّارُ وَ عَبُدُالْاعْلَى بْنُ (۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه بی سے زکورہ سند کے حَمَّادٍ فَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوْدَ ابْنِ آبِي ما تحدروايت ميں بدالفاظ بھی ہیں کہ:اگر چدوہ روزہ رکھتا ہواور نماز

هِنُدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لَهِ لِهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لَا لِمُسَابِهُوا وَرَاكِيْ آبِ وَسَلَمَانَ سَجَعَتَا مُوا

رَسُوُلُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَحْيَى ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَآءِ وَ ذَكَرَ فِيْهِ وَإِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَ زَعَمَ آنَّهُ مُسْلِمٍ ۗ

خُلا الله المال على الماديث مين عملى منافق كى تين نشانيال بيان كى تى بير -ايك مسلمان كشايان شان نبيل بك اس کے اندراس طرخ کی علامتیں پائی جائیں۔اس طرح کرنے ہے مسلم معاشرے میں آپس میں نفرت وعداوت بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مسلم معاشرے کوٹراب کرنے والی بنیا دی روحانی بیاریاں یہی ہیں۔اس لیے ہرمسلمان کوان اخلاقی اورروحانی برائیوں سے بچنا جا ہے۔ جب بھی ہم کسی سے بات کریں تو اس میں جھوٹ شامل نہ ہواور جب بھی کسی سے وعدہ کریں تو اس کو نبھانے کی کوشش کریں اور جب ہارے یاس کوئی امانت رکھوائے تو اس کی حفاظت کریں' اس میں خیانت نہ کریں۔

### ٢٢ : باب بَيَان حَالِ إِيْمَان مَنُ قَالَ لِلَاخِيْةِ الْمُسْلِمِ يَا كَافِرُ

(٢١۵)حَدَّثَنِي ٱبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا اَكُفَرَ الرَّجُلُ آخَاهُ فَقَدُ بَآءَ بِهَا آحَدُهُمَا.

(٢١١)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَّ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَوْنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ آنَّهُ سَمِعَ

### باب اینے مسلمان بھائی کو کا فرکہنے والے کے حال کے بیان میں

(۲۱۵)حضرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله مَا لَيْدَ الله عَلَيْدَ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَليْ الله عَلَيْ الله عَليْ الله عَلِي الله عَليْ الله عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الل کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک پر پیکلمہ چیاں ہو کر رہتائے۔

(٢١٦) حفرت ابن عمر فاج فرمات میں که جس مخص نے اپنے (مسلمان) بھائی کوکا فرکہا تو اُن دونوں میں ہے ایک یہ کفرآئے گا اگروہ واقعی کا فرہو گیا تو تھیک ہے درنہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ

ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرِى ءٍ قَالَ لِلاَحِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا آحَدُهُمَا اِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا

(۲۱۷) حضرت ابوذ ررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول اللهُ مَنَا لِيَكُمُ فِي مَايا كه جس مُخص نے جانتے بوجھتے كسى دوسرے كو باپ بنایا تو یہ بھی کفر کی بات ہے اور جس مخص نے ایس بات کوائی طرف منسوب کیا جواس میں نہیں ہے تو ایسا مخص ہم میں سے نہیں ہاوراس کواپناٹھکا نہ جہم میں بنانا جا ہیےاورجس نے سی کو کا فرکہایا

(٢١٧)وَ حَلَّتَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ اَنَّ ابَا الْاَسُورِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَّجُلِ اذَّعَى لِغَيْرِ ٱبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنِ اذَّعَى حَارَ عَلَيْهِ۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ وَمِعْلَ وَحِيدُ وَرَسَالَت بِرِيخَة المِان رَحْمًا مُواسِع الْمَرَاتِ الْحَيْلَ كرے۔اسلام میں کسی مسلمان کو کافر کہنے یا کسی کافر کومسلمان کہنے کی ممانعت ہے۔ان احادیث ہے مقصد مؤمن موحد 'گناہ گارکو کافر کہنے کی ممانعت کرنا ہے نہ کہ کھلے کافر کو کافر کہنے کی ممانعت کرنا۔

اس باب کی سب سے آخری حدیث میں سب سے بڑے کفر کی نشاند ہی کی گئے ہے وہ یہ کدانسان اپنارشتہ اپنے خالق سے تو ڈکر غیر خالق سے جوڑ لےاور دوسر نے نمبر کا کفریہ ہے کہ انسان محض تکبر میں آ کرا پے حقیقی والد کے بجائے دوسر سے کواپنا والد بنا لےاوراس سے تعلق قائم کرلے۔

### ٢٧ : باب بَيَانِ حَالِ إِيْمَانِ مَنْ رَّغِبَ عَنْ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ

(٢٨) حَلَّتُنِي هُرُونُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ حَلَّتُنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ انَّهُ سَمِعَ ابَا هُرُيْرَةً يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَرُغَبُوا عَنْ ابْآئِكُمْ فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ ابْنِهِ فَهُوَ كُفُورٍ.

(٢١٩) حَدَّثِنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرِ الْحَبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِي عُفْمَانَ قَالَ لَمَّا ادَّعِي زِيَادُّ لَقَيْتُ ابْ بَكُرَةً فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ اِنِّي سَمِعْتُ ابْنَ اَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ سَمِعَ اُذُنَاىَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنِ ادَّعٰى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنِ ادَّعٰى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنِ ادَّعٰى اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْلَمُ اللَّهُ عَيْرً ابِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَرَامٌ فَقَالَ الْبُوبَكُونَةً وَالنَّا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ الْبُوبَكُونَةً وَالنَّا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ الْبُوبَكُونَةً وَانَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ الْبُوبَكُونَةً وَانَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّه

(۲۲۰)َحَدَّثَنَا آبُوْبَكُو بْنُ آبِیْ شَیْبَةَ حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ زَکُوِیَّآءَ بْنُ آبِیْ زَآئِدَةَ وَ آبُوْ مُعَاوِیَةَ عَنْ عَاصِمِ عَنْ آبُوْ عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ وَّآبِیْ بَکُوةَ کَلَاهُمَا یَقُوْلُ

### باب: جانے کے باوجودا پنے باپ کے انکار کرنے والے کے ایمان کی حالت کا بیان

(۲۱۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آباء کے نسب کا انکار نہ کرو۔ جس نے اپنے باپ کے نسب کا انکار کیا وہ کا فر ہوگیا۔

(۲۱۹) حضرت ابوعثمان مُناتِ بِن كرماتے بین كد جب زیاد كے بارے میں بھائی ہونے كا دعوى كیا گیا تو میں نے ابو بكرہ سے ملاقات كی تو ان سے كہا كہ تم نے كیا كہا؟ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص والله مثل الله مثل مسلمان نے ہا كہ بیہ بات تو خود میں نے بھی رسول الله مثل الله عليه وسلم سے ن جمی رسول الله مثل الله عليه وسلم سے ن ہے۔

(۲۲۰) حضرت سعد اور حضرت ابوبگرہ دونوں سے روایت ہے کہ ہمارے کا نوں نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا اور میرے دل نے یقین کیا کہ (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

سَمِعَنْهُ ٱذْنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ مُحَمَّدًا ﷺ بَقُوْلُ مَنِ ﴿ فَرَمَايًا ﴾ جَوْخُصُ اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسر ہے کو باپ بنائے اس پر ادَّعَى اِلَى غَيْرُ اَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ انَّهُ غَيْرِ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ بِحِنْ حَرَامٍ ہے۔ عَليْه حَرَامْ

بران المراري : إس باب كى احاديث مين الي حضرات كے ليے برى اہم نفيحت ہے جوابي حسب اورنسب كے سلسله مين غلط بیانی ہے کام لینتے ہیں۔اپنے کسی آبائی پیشہ کوحقیر سجھنے کی وجہ ہے اپنے آپ کوسیّداورشیخ وغیرہ کی طرف منسوب کرناکسی طور پر جائز نہیں۔ ویسے اوب شفقت انعظیم کے درج میں کسی کووالدیا بزرگی کامقام دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔

### ٢٨: باب بَيَانِ قُوْلِ النَّبِي عَلَيْ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقَ وَ قِتَالُهُ كُفُرٌ

(۲۲۱)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ وَ عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ طَلُحَةً وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ اَبِيْ وَآئِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُونٌ وَّ قِتَالُهُ كُفُرٌ قَالَ زُبَيْدٌ فَقُلْتُ لِلَهِىٰ وَآئِلِ انْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرُوبِهِ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ شُعْبَةَ قَوْلُ زُبَيْدٍ لِآبِي وَآئِلٍ-

(٢٢٢)وَ حَلَّتُنَا آبُوْبَكُو ِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنُ الْمُنَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَنْصُوْرٍ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ۔

٢٩: باب بَيَانُ مَعْنِي قُوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضَكُمْ رقًابَ بَعْضِ (۲۲۳)حَدَّثُنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبْنِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ

یاب: نبی مَثَلِ تَقَیْرِ کے اس فرمان کے بیان میں کہ مسلمان کوگالی دینافسق اوراس سے کڑنا کفرہے (۲۲۱) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا : مسلمان كو گالى وينا (بُرا بھلا کہنا) فتق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ حدیث کے راوی زبید کہتے ہیں کہ میں نے ابووائل سے کہا آپ نے یہ بات عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما سيسنى ہے جووہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ زبید نے کہا ہاں! (میں نے بدروایت رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سی ہے)۔ شعبہ کی حدیث میں زبید کی ابو وائل سے اِس بات کا ذکر نہیں

(۲۲۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنهما نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فد کورہ روایت کی طرح ہی نقل کی ہے۔

ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْاعْمَشِ كِلَاهُمَا عَنْ اَبِى وَآئِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ

بعد کا فروں جیسے کام نہ کرنے لگ جانا کہ آپس ہی میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو (۲۲۳) حضرت جریرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که نبی صلی الله عليه وسلم نے مجھے ججة الوداع كموقع يرفر مايا الوكوں كو خاموش كرا دو۔ پھر فرمایا کہ میرے بعد کا فروں جیسی حرکتیں نہ کرنے لگ جانا کہ آپس ہی میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

اَبِيْ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَلِيّ بْنِ مُدْرِكٍ سَمِعَ اَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ۔

(۲۲۴) حضِرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما نے رسول الله صلى الله عليه شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ﴿ وَلَكُم سِيهِ اللَّهِ مُوره حديثِ مبارك كى طرح روايت كيار

(۲۲۵) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عثما سے روایت

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پر

فرمایا تھا و یکٹکم یاو یلکم میرے بعد کا فروں جیسی حرکتیں

نہ کرنے لگ جانا کہ آپس ہی میں ایک دوسرے کی گردنیں

اُڑانے لگ جاؤ۔ ( یعنی آپس میں ایک دوسرے کوفل کرنے

(۲۲۵)وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوْبَكُو بُنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِتُى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ ابْنِ مُحَمَّدُ بْنِ زَيْدٍ انَّهُ سَمِعَ ابَاهٌ لِيُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ مَنْ أَنَّهُ قَالَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَيُحَكُمْ إَوْ قَالَ وَ يُلَكُمْ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ـ

الْمُعْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ

شُعْبَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا

(٢٢٣)وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا

کے دریہ ہوجاؤ)۔ (۲۲۲)حضرت ابن عمر التانيات شعبه كى واقد سے روايت كى كئى حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔

(٣٢٩)وَ حَدَّثَنِيْ حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ ٱخْبَرْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيٰ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنَّ ابَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَلَىٰ بِمِثْلِ حَدِيْثِ شُعْبَةً عَنْ وَّاقِدٍ

بِالْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى كُونْلَ كُرِمَا حِرام اور گناه كبيره ہے۔ اتنا سخت گناہ ہے كەقر آنِ عَلَيم ميں اس كى بردى سخت كاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع وعيداًت ذَكْرَى كُنْ بَين ـ الله ياك نے فرمایا: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَ آؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣] "الكمومن كوجان بوجه كرتل كرني كاس آيت مين ياخي سزاتين تجويز كي كي بين: (١)جنم میں جائے گا۔ (۲) جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ (پیکا فروں والی سزاہے) (۳) اللّٰہ کا غضب اس پر ہوگا۔ (۴) اللّٰہ کی لعنت اس پر ہوگی۔ (۵)اس کے لیے عذابِ عظیم تیار کیا گیا ہے۔

مسلمان کونل کرنا کفرنین کا فروں والاعمل ضرور ہے اسی لیے کا فروں والی سزار کھی گئی ہے لیکن اس باب کی احادیث میں جومسلمان کو فل کرنا کفرکہا گیا ہے اس کے بارے میں علماء نے بیجوابات دیتے ہیں: (۱) کفرنہ کرو ہمیشہ مسلمان رہوتا کہ جہیں کفر کی وجہ سے قل نہ کر دیا جائے۔ (۲) جو محض مسلمان کے خون کوحلال سمجھ کرفتل کرے وہ کا فرہے۔ (۳) مسلمان کولل کرنا کفر کی طرح ہے کیونکہ بیکا فروں والا

باب نسب میں طعنہ زنی اور میت پررونے پر کفر

٣٠: باب إطُلَاقِ إِسْمُ الْكُفُرِ عَلَى

(٢٢٧)وَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَّاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا اَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اثْنَتَانَ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنَّيَاحَةُ عَلَى الْمَيَّتِ.

### کے اطلاق کے بیان میں الطُّعُنِ فِي النَّسَبِ وَالنَّيَاحَةِ

(۲۲۷) حضرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا الوگوں میں دو چیزیں کفر ہیں: (۱)نسب میں طعن کرنا۔ (۲) اورمیت برنو حہ کرنا۔

تمشريح 🖰 اِس باب كى حديث ميں دوچيزوں پر كفر كا اطلاق كيا گيا ہے اس كايد مطلب نبيس كه انسان بالكل ہى ايمان ہے محروم ہوجاتا ہادرالیا شخص کا فروں میں سے ہونے لگتا ہے بلکدان دونوں باتوں کی قباحت کوظا ہر کرنامقصود ہے کے مسلمان کے شایانِ شان نہیں ہے کہاس سے اس طرح کے افعال سرز دہوں۔

میّت پررونے کے بارے میں جوفر مایا گیا ہے اس ہے وہ رو فامراد ہے کہ جس میں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اورسید کو لی چیخ و پکارواد یا کرنا شروع کردیتا ہے اس طرح کے بصرے پن کوکا فروں والے فعل کے ساتھ تشبید دی گئی ہے۔

### ٣١: باب تَسْمِيَةِ الْعَبْدُ

### الأبق كَافِرًا

(٢٢٨)حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَغْنِي ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ مَّنْصُور ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْرِ الَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَيُّمَا عَبْدِ ابْقَ مِنْ مَّوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعُ النِّهِمْ فَقَالَ مَنْصُوْرٌ قَدْ وَ اللَّهِ رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلٰكِيتِى اكْرَهُ آنُ يُّرُواى عَيِّيُ هَاهُنَا بِالْبَصْرَةِ۔

(٢٢٩)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفُصُ ابْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوْدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا عَبُدٍ اَبَقَ فَقَدُ بَرِئَتْ مِنْهُ الدِّمَّةُ (٢٣٠)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلِي إَخْبَرَنَا جَرِيْوٌ عَنْ مُّغِيْرَةَ عَنِ الشَّغِبِيِّ قَالَ كَانَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي عِنْ قَالَ إِذَا ابَقَ الْعَبُدُ لَمْ تُقْبَلُ لَّهُ صَلُوةً.

## باب: بھا گے ہوئے غلام پر کا فرہونے کا اطلاق کرنے کے بیان میں

(۲۲۸) حضرت جریرضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ مِنْ لِيَتِيْمُ نِے فرما یا جوغلام اینے آتا وُں سے بھا گا اس نے کفر کیا یہاں تک کہوہ ان کے یاس لوٹ آئے۔ راوی منصور نے کہا کہ واللہ بیرحدیث نبی کریم مَلَاثَیْمُ سے روایت کی گئی ہے کیکن میں اسے ناپیند کرتا ہوں کہ کوئی مجھ سے یہاں بھرہ میں روایت کر ہے۔

(۲۲۹) حضرت جرمر طالفيًا سے روایت ہے کہ رسول اللّٰه مَا کَالْتَا اللّٰمِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِلْمِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِلْمِي اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا فرمایا کہ جوغاام اپنے آقامے بھاگ جائے اس غلام سے الله بری الذمه بوجاتا ہے۔

(۲۳۰) حضرت جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه نے نبي مَثَا يَنْتُمْ سے روایت کی کداینے آقاہے بھاگ کرجانے والے غلام کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔

خُلْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى احاديث مين بهي جس عمل كوكفر قرار ديا كيا ہے وہ ايبا كفرنبين كه جس كے نتيج ميں انسان ايمان

کے دائر سے نکل جائے بلکہ بیٹل بھی کافروں والےعمل کی طرح ہے اور اللہ کے ہاں یہ ایسابزا جرم ہے کہ ایسے غلام کی اس دوران پڑھی گئی نمازوں کا ثوا بھی نہیں ملتا گو کے فریضہ اداہوجا تا ہے لیکن عنداللہ نمازمقبول نہ ہوگی ۔

اگرچہ بیمل کفرینبیں کیکن کفران تعت کے زمرے میں لازی آئے گا کہ اسپے آتا کے کسن سلوک کواس نے فراموش کردیا ہے۔اس جرم کی تلافی صرف یہی ہے کہ وہ لوٹ کراپے آتا کے پاس آجائے اور معافی کا طلبگار ہو۔

### ٣٢: باب بَيَانِ كُفُرِ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بالنَّوْءِ

(٢٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنُ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ ابْنَ عَبُدِ اللهِ ابْنَ عَبُدِ اللهِ ابْنَ عَبُدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالُوةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْنِيَةِ فِي الْمُواسَّمَآءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرُّفَ الْمُبَلِ فَلَمَّا انْصَرُّفَ الْمُبَلِ فَلَمَّا انْصَرُّفَ الْمُبَلِ عَلَى اللهُ وَ رَسُولُهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اعْلَمُ قَالُ قَالَ اللهُ وَ رَسُولُهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اعْلَمُ قَالَ قَالَ اللهُ وَ رَسُولُهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اعْلَمُ قَالَ قَالَ اللهُ وَ رَسُولُهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اعْلَمُ قَالَ قَالَ اللهُ وَ رَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَ كَافِرٌ اللهَ مُؤْمِنٌ بِي وَ كَافِرٌ اللهَ مُؤْمِنٌ بِي وَ كَافِرٌ اللهَ وَ رَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ اللهَ وَ كَافِرٌ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهَ مَوْمِنْ بِي وَكَافِرٌ اللهُ وَ رَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرُ وَ كَافِرُ اللهُ وَاللهُ كَافِرٌ عِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِالْكُورُ كَبِ وَامَّا مَنْ قَالَ مُطُولُونَا بِنَوْءٍ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا لَكَ كَافِرٌ عِنْ مُؤْمِنٌ بِالْكُورُ كَبِ وَامَّا مَنْ قَالَ مُلْولُونَ عَلَيْكَ كَافِرٌ عَلَى مُؤْمِنٌ بِالْكُورُ كَبِ مَا اللهَ وَاللّهُ اللهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(۲۳۲) حَلَّاتُنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْلَى وَ عَمْرُو بْنُ سَوَّاهِ الْعَامِرِيُّ وَ عَمْرُو بْنُ سَوَّاهِ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة الْمُرَادِيُّ قَالَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يُؤْنُسَ وَقَالَ الْاحَرَانِ اَحْجَرَانِ الْحَبَرَانِ اللَّهِ اللَّهِ بَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُبْنَةَ اَنَّ ابَا حَدَّثِينَى عُبْدُ اللَّهِ بْنِ عُبْنَةَ اَنَّ ابَا هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَنْ عَبْدَ اللَّهِ بَنْ عُبْنَةً اَنَّ ابَا هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَرَوا اللَّي مَا قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

رَبُّكُمْ قَالَ مَا انْعَمْتُ عَلَى عِبَادِى مِنْ يِغْمَةِ إِلَّا اَصْبَحَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِهَا كَافِرِيْنَ يَقُولُوْنَ الْكُو ْكُبُ وَ بِالْكُو اكِبِ

(٢٣٣٣)وَ حَلَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَلَّنَنَا عَدُاللَٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ح وَ

### باب جس نے کہا کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے اُس کے کفر کابیان

(۲۳۱) حفرت زید بن خالد جنی داری کتے ہیں کہ حدید یمیں رسول اللہ مگا آئے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اس وقت رات کی بارش کا اثر باق تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تنہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ دی گئے نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول (مگا گئے آگا) ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بعض بندے صبح میں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بعض بندے صبح ایمان پر اور بعض کفر پر کرتے ہیں جس نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوتی ہے تو یہ مجھ پر ایمان لانے والے اور سارہ کی وجہ سے ہم پر بارش ہوتی ہے تو وہ میر اا نکار کرنے والے ہیں۔ ستارہ کی وجہ سے ہم پر بارش ہوتی ہے تو وہ میر اا نکار کرنے والے ہیں۔ ستارہ کی وجہ سے ہم پر بارش ہوتی ہے تو وہ میر اا نکار کرنے والے ہیں۔ ستارہ کی وجہ سے ہم پر بارش ہوتی ہے تو وہ میر اا نکار کرنے والے ہیں۔ ستارہ کی وجہ سے ہم پر بارش ہوتی ہے تو وہ میر اا نکار کرنے والے ہیں۔

(۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کیاتم اپنے پروردگار کے اس فر مان پرغور نہیں کرتے کہ میں اپنے بندوں پر کوئی نعبت نازل کرتا ہوں مگر اس کے نتیج میں ایک گروہ کفرانِ نعبت کرنے والوں کا ہوتا ہے اور وہ یہ کہنے والا گروہ ہوتا ہے کہ فلاں ستارہ کی وجہ سے ایسا ہوا۔

ِیُّ مَّنَهُمْ بِهَا کَافِرِیْنَ یَقُولُوْنَ الْکُوْ کَبُ وَ بِالْکُواکِبِ۔ (۲۳۳) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے روایت ہے کدرسول الله مُلَاثِیْرِ آم نے فرمایا کہ الله تعالیٰ آسان سے جو برکت بھی نازل کرتا ہے تو هُوَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ آبِي هُويْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَتَارِكِ فِبارْشِ برساني \_

حَلَّقَنِی عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ ٱخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ وَهُبِ لُولُول مِیں سے ایک گروہ اس کی ناشکری کرتے ہوئے صح کرتا آخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ الْحَادِثِ أَنَّ ابَا يُؤنُسَ مَوْلَى آبِي عَلَى اللهِ الله بارش نازل فرما تا ہے۔اس گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ

عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَ قَالَ مَا آنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا ٱصْبَحَ فَرِيقٌ مِّنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِيْنَ يُنْزِلُ اللَّهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ الْكُوْكَبُ كَلَا وَكَذَا وَفِي حَدِيْثِ الْمُرَادِيِّ بِكُوْكِبِ كَذَا وَكَذَار

> حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو ۚ زُمَيْلِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ شَاكِرٌ وَّ مِنْهُمْ كَافِرٌ قَالُوا هَلِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَنزَلَتْ هَاذِهِ الْأَيَّةُ: ﴿ فَالْا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّهُومِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَ تَحْعُمُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ لُكَذِّبُونَ ﴾ -

(٢٣٣)وَ حَدَّيْنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنبَرِيُّ (٢٣٣)حضرت ابن عباس بن فرمات بين كرسول الله مَا فَيْفِرَ مَا زمانة مبارك مين بارش بوئى تونى مَنْ النَّيْمَ في حُرمايا كر يجهلوك شكر کرتے ہوئے صبح کرتے ہیں اور پچھلوگ ناشکری کرتے ہوئے صبح مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ كُرْتُ مِينِ لِشَكَّرُ ارول نَے كہاكہ بداللَّه كل رحمت ہے اور فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ مِنَ التَّاسِ الشَّكرول ني كها كستاره كي وجد ع بارش مولى - حضرت ابن عباس ﴿ فَلَا أُفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ﴾ (ميستارون كرن كى جلدى قتم كها تا مول ) يهال تك كني (أتَكُمُ تُكِدِّبُون) (تم جموث اور باطل کواینارزق بتاتے ہو)۔

تشوي المارون كافرون كاس كفرينظريدى ترويدكرت موساسورة الواقع باروستاكيس كى آيات نمبر: ٨٢٥٥٥ نازل موكيس او يركى حدیث مبارکہ میں بھی آیات مبارکہ کا اشارہ دیا گیا ہے۔ ستاروں کے احکام زیادہ ترظنی ہوتے ہیں بقین نہیں ہوتے اس لیے اس کی بنیاد پر سن طعی فیصلہ کوغیریقینی بنیا دپر فیصلہ قرار دیا جائے گااوراس کےعلاو ہاس میں وہ فاسد عقید ہبھی ہے کہ ستاروں ہی کومؤثر بالذات سمجھ لیا جاتا ہاوراصل مورز یعنی الله عز وجل کی ذات ہے توجہ ہے جاتی ہے۔اس وجہ سے اس حدیث مبارکہ میں اس فاسداورشر کیہ عقیدے کی بُرائی کو بتاتے ہوئے اس سے ہرمکن طریقے سے بیخے کی تاکید کی گئی ہے اوریہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں شکر گزاری کیا ہے۔

باب: اس بات کے بیان میں کہ انصار اور حضرت على طانعيرُ مع محبت ايمان اوران مع بغض نفاق كي علامات میں سے ہے

(۲۳۵) حضرت عبدالله بن عبدالله بن جبير ميليد سے روايت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹیؤ سے سنا کہ رسول اللہ مُکاٹیؤ کم نے فرمایا: منافق کی علامت انصاد سے بغض ہے اور ایمان کی علامت انصار ہے محبت ہے۔ ٣٣ : باب الدُّلِيْلِ عَلَى أَنَّ حُبُّ الْاَنْصَار وَ عَلِيّ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِّنَ الْإِيْمَانِ وَعَلَامَاتِهِ وَ بُغُضُهُمْ مِّنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ (٢٣٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ شُعْمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ايَةُ الْمُنَافِقِ بُغْضُ الْأَنْصِارِ وَايَةُ الْمُؤْمِنِ جُبُّ الْأَنْصَارِ-

(٢٣٧)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارَثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آنَسِ عَنِ النَّبِي ﷺ آنَّهُ قَالَ حُبُّ الْاَنْصَارِ ايَةُ الْإِيْمَانِ وَ بُغُضُهُمُ اللَّهُ النِّفَاقِ .

(٢٣٧)وَ حَلَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَلَّتَنِي مُعَاذُ بُنُمُعَاذِ حِ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ وَّ اللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَدِى بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُ قَالَ فِي الْانْصَارِ لَايُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَّنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللَّهُ قَالِ شُعْبَةُ قُلْتُ لِعَلِي مِنْ مُعْتَهُ مِنْ الْبُرَآءِ قَالَ إِيَّاىَ حَدَّثَ. (٢٣٨)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُبْغِضُ الْاَنْصَارَ َ رَجُلٌ يُّوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔

(٢٣٩)وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ۚ حِ وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةً كِلَا هُمَا عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيُ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا يُبْغَضُ الْاَنْصَارَ رَجُلٌ يُّوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ-

(٢٣٠)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بُنِ ٱبِنَى شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعُ وَ ٱبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْآعُمَشِ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ ٱخْبَرَنَا آبُوْ مُعَاوِيَّةً عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بنُ ثَابِتٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قَالَ عَلِنَّى وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَا النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهِدَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ ﷺ اِلَمَّ اَنُ لَّا يُحبُّنيُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ

٣٣: باب بَيَان نُقُصَان الْإِيْمَان بِنَقُصِ

(٢٣٦) حضرت الس رضى الله تعالى عليه عد واعت مع كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كم العمار مع مبت ايمان كى علامت ہےاور اِن سے بخض نفاق کی علامت بنے۔

(٢٣٧) حفرت عدى بن ثابت مينية في كما منه من في حفرت براء والنو كوني مَالَيْفِرُ كا انسار ع متعلق مدفر التي بوت ساكدان ے مؤمن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا۔ جوان سے محبت كرے الله الميمحبوب بنا لے اور جوان ہے بعض رکھے وہ اللہ کے بال مبنوض ہو۔ شعبہ نے عدی سے کہا کہ تم نے بہ حدیث حضرت براء طالبنا ہے تن؟ حضرت عدی نے کہا میں حدیث حضرت براء دلائن نے بیان فرمائی۔

(۲۳۸)حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كدائيا آدى انصار ي بغض تہیں رکھے گا جواللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔

(۲۳۹) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عفر نده روانیت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كدافيها وي كوانعمار س بغض نهيس موسكتا جوالله اوريوم آخرت برايمان وكلتا مو

(۲۲۰) حضرت زِ ررحمة الله عليه فرمات بين كنه حفرت على رضي الله تعالی عندنے فرمایا قتم ہے اُس ذات کی جس نے دانہ کو بھاڑا اور جس نے جا نداروں کو پیدا کیا۔رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہے عہد کیا تھا کہ مجھ سے مؤمن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے بعض منافق ہی رکھے گا۔

باب طاعات كى كى عدايمان

# الطَّاعَاتِ وَ بَيَانِ الطُّلَاقِ لَفُظِ الْكُفْرِ مِينَا ورناشكرى اور على عَلَى عَنْدِ الْكُفْرِ اللهِ تَعَالَى كَكُفْرِ كَاطلاق عَلَى عَنْدِ الْكُفْرِ اللهِ تَعَالَى كَكُفْرِ كَاطلاق النِّعْمَةِ وَالْحُقُوقِ كَيان مِينَ النِّعْمَةِ وَالْحُقُوقِ

(٣٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ بُنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ اَخْبَرَنَا اللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَاةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُو اَهُلِ النَّارِ قَالَ اللَّهِ الْحَيْرُ مَا رَأَيْتُ مِنْ مَنْهُ لَا اللَّهِ الْحَيْرُ مَا رَأَيْتُ مِنْ الْحَيْرُ لَا اللَّهِ الْحَيْرُ مَا رَأَيْتُ مِنْ الْحَيْرُ لَا اللَّهِ الْحَيْرُ مَا رَأَيْتُ مِنْ الْحَيْرُ لَا اللَّهِ النَّارِ قَالَ اللَّهِ الْحَيْرُ مَا رَأَيْتُ مِنْ الْحَيْرُ لَا اللَّهِ الْحَيْرُ وَمَا لَنَّالِ قَالَ اللَّهِ الْحَيْرُ وَ اللَّهِ الْحَيْرُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نُقُصَانُ الْعَقْلِ وَاللَّهِ الْمُعَلِّلُ وَمَا نَقُصَانُ الْعَقْلِ وَاللَّيْنِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نَقُصَانُ الْعَقْلِ وَاللَّهِ الْمَالَةُ فَيْ وَاللَّهُ الْمُؤْتِلُ وَاللَّيْنِ فَالَ اللَّهِ الْمُعَلِّلُ وَاللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِ وَاللَّهُ الْمُولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِ وَاللَّهُ الْمُؤْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَلَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِ وَلَاللَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ ال

(۲۳۲ وَ حَدَّثَنَيْهِ آبُو الطَّاهِرِ آخُبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنُ بَكُرِ بْنِ مَضَرَ عَنِ ابْنَ الْهَادِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً لَكُو بَنِ الْهَادِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَ (۲۳۳) وَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَ الْجَبَرَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ آخُبَرَنَا أَبُنُ آبِي مَرْيَمَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ آخُبَرَنِي زَيْدُ بْنُ آسُلَمَ عَنُ مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ آخُبَرَنِي زَيْدُ بْنُ آسُلَمَ عَنْ عَيْرِ اللهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ النَّهُ عَنْ عَنِ عَيْرَ اللهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ النَّهُ عَنْ عَنِ عَنِ

(۲۲۳) حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا۔حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنها عنها عنه نبی الله تعالی عنها والی روایت ہی کی طرح روایت کیا۔

النَّبِيِّ ﷺ حَوْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍ و عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ۔

روایت نقل کی گئی ہے۔

َ ﴿ الْمُعَلِينِ الْمُوالِينَ وَ إِسَ بِابِ كَي بِهِلَى عديثَ مِينَ قُورت براً بَيْ خاوند كِ هو ق كي طرف اشارَه كيا كيا ہے جن كا خيال ركھنا عورت بر ضروري ہے۔ كثرت سے عورتوں كے جہنم ميں جانے كاسب يہى فرمايا كيا كدوه اپنے خاوند كى ناشكرى كرتى ہيں اور دوسر لعن طعن كے الفاظ بہت زیادہ استعمال کرتی میں'ان سے بچنا جا ہیں اوجود بیخے کے اگر پھرکوئی اس طرح کی خلطی سرز دہوہی جائے تو اس کا علاج بھی آب ناى حديث مين فرمايا كدكش تصصدقد تكالتي رباكرو

### ٣٥: باب بَيَان إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفُرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلُوةَ

(٢٣٣)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِیٰ شَیْبَةَ وَ ٱبُوْ كُرَیْبِ قَالَاحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبَىٰ صَالِح عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَرَا ابْنُ ادَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُوْلُ يَاوَيْلَهُ وَفِيْ رِوَايَةِ آبِي كُرَيْبٍ يًّا وَيْلَى أُمِرَ ابْنُ ادَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَابَيْتُ فَلِيَ النَّارُ

(٢٣٥)وَ حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ بِهِلَمَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً غَيْرَ آنَّةً قَالَ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ \_

(٢٣٢)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِلِي التَّمِيْمِيُّ وَ عُثْمَانُ بُنُ أَبِيْ شَيْبَةَ كِلَا هُمَا عَنْ جَرَيْرٍ قَالَ يَحْيِيٰ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرُكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّالُوةِ

(٢٣٧) حَدَّثَنَا الْبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ آبُوْ الزَّابَيْرِ آلَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ

اللهِ عَنْ يَقُولُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفُو تَرْكُ الصَّالُوةِ۔

﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ اور نا فرمانوں میں سب سے بڑا نافر مان شیطان کا حسرت وافسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا گیا ہے۔ کامیاب اور عقلمندانسان اور حقیقی مؤمن مسلمان وہی ہے جوفورا اپنے مالک پروردگار کے ہرتھم کے آگا پنے آپ کو جھکا دے درندوہ شیطان کی طرح حسرت واف موں کا اظہار ہی کرتارے گا اور حشر کے میدان میں پچھتاوے کے سوا کچھنہ موگا اور یہ بچھتانا ہے سود ہوگا۔

### باب نماز کوچھوڑنے پر کفر کے اطلاق کے بیان میں

(۲۲۴) حضرت ابو ہر رہ وہائیا سے روایت ہے کہ رسول الله منگالیا گیا نے ارشاد فر مایا کہ جب ابن آ دم ( یعنی انسان ) سجدہ والی آیت پڑھ كرىجده كرتا ہے قشيطان روتا ہوا اور بائے افسوس! كہتا ہوااس سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور الی کریب کی روایت میں ہے (شیطان کہتا ہے) ہائے افسوس! ابن آ دم کو تجدہ کا تھم کیا گیا تو وہ تجدہ کرکے جنت کامشخل ہوگیااور جھے بجدہ کا حکم دیا گیا تو میں بجدے کا انکار کرکے

(۲۲۵) حفرت اعمش سے بھی ای سند کے ساتھ ای طرح بیہ حدیث روایت کی گئی صرف اتنااضافہ ہے کہ شیطان کہتا ہے تہ میں نے نافر مانی کی تو میں دوزخی ہو گیا۔

(۲۴۶) حفرت جابر رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے سنا کہ انسان اور اس کے کفر و شرک کے درمیان ( نظر آنے والا فرق) نماز حچوڑنے کا فرق ہے۔

( ۲۴۷) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوریفر ماتے ہوئے سنا که آ دمی اور اس کے کفروشرک کے درمیان نما زحچوڑنے کا فرق ہے۔ اس باب کی حدیث نمبر: ۲۲۲ و ۲۲۲ میں مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کافرق بتایا گیا ہے۔ اسلام کے جو بنیادی یا نچ ارکان ہیں ' تماز أن میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جوآ دمی نماز کے رکن ہونے یا اس کی فرضیت ہی کا اٹکار کردے تمام علماء کا اس پرا نفاق ہے کہ وہ وائر ہ اسلام سے خارج ہو گیا۔کین اگروہ نماز کواسلام کارکن سجھتا ہے'اس کی فرضیت کا اعتقا در کھتا ہے لیکن سستی اور کا ہلی کی وجہ سے نماز چھوڑ ویتا ہے اس سلسلہ میں ائمبکرام بیسیم وعلاء کا اختلاف ہے۔ پچھرحضرات کا پیمسلک ہے کہ وہ کا فرہوگیالیکن جمہور فقہاءاوراحناف کا مسلک میہ ہے کہ نماز کے چھوڑنے سے مسلمان کافرنہیں ہوتا اس کی دلیل صحیح مسلم ہی میں ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبدالله بن مسعود والله میں ۔اس حدیث میں تین اسباب بتائے گئے ہیں جب تک کدان اسباب میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے مسلمان کوتل کرنا جائز نبیں۔وہ نین اسباب یہ ہیں: (۱) شادی شدہ زانی۔(۲) جان کا بدلہ جان۔ (۳۰) دین اسلام کوژک کر کے مسلمانوں سے علیحدہ ہو جائے یعنی مرتد ہوجائے۔ابان اسباب میں نماز کا جھوڑ نا داخل نہیں ہے۔اب اس حدیث کی بناء پر نماز کے چھوڑنے والے گوٹل کرنایا اس پر کفر کافتوی لگانا جائز نہیں صرف اتنا کہ سکتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا کا فروں والے کام کرنے والا ہے۔

### ٣٦ : باب بَيَانَ كُون الْإِيْمَان باللّهِ تَعَالَى باب سب سے افضل عمل اللّه يرا يمان لانے ك بيان ميں

### اَفَضَلَ الْأَعْمَال

(۲۴۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ (٢٣٨)حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ آبِي مُزَاحِم حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بوجھا گيا كداعمال مين سب سے بْنُ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوِ بْنِ زِيَادٍ افضل عمل كونسائي؟ آپ فيرمايا: الله تعالى برايمان لا ناعرض كيا آخْبَرَنَا اِبْرَاهِیْمُ یَعْنِی ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ كيا: پر؟ آپ نے فرمايا: الله كرات ميں جهاد عرض كيا كيا: ُسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُثِلَ رَسُوْلُ پھر؟ آپ نے فرمایا جج مبرور (نیکیوں والا حج)۔ اللَّهِ ﷺ آئٌ الْاعْمَالِ اقْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ فِيْلَ ثُمَّ

مَا ذَا قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَ فِيْ رَوَايَةِ مُحَمَّدِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ إِيْمَانُ بِاللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ

(٢٣٩) وَ حَدَّثَنَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ رَافعِ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَوٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَفَ (٢٥٠)حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزُوَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَام وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُواَةً عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي مُوَاوِحِ اللَّيْفِيِّ عَنْ اَبِي ذَرٌّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتُّى الْاَعْمَالِ اَفْضُلُ قَالَ الْإِيْمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ

(۲۴۹) حفرت زہری ہے اِس سند کے ساتھ اِس طرح

(۲۵۰)حضرت ابود ررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! اعمال میں ہے کونساعمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ پرایمان اور اس کے راہتے میں جہاد میں نے عرض کیا کہ کونسا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس کے مالک کے نزو یک سب سے اچھا اور قیمتی ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں

قَالَ قُلْتُ آيُّ الرِّقَابِ ٱفْضَلُ قَالَ ٱنْفَسُهَا عِنْدَ ٱهْلِهَا وَٱكْثَوُهَا ثَمَنًا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَّهُ اَفْعَلُ قَالَ تُعِيْنُ صَانِعًا ٱوۡتَصۡنَعُ لِٱخۡرَقَ قَالَ قُلۡتُ يَا رَسُوۡلَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَرَايْتَ اِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنُكَ عَلَى نَفْسِكَ.

الیانه کرسکول تو؟ آپ نے فرمایا کسی کے کام میں اس سے تعاون کرویا کسی بے ہنرآ دمی کے لیے کا م کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں ان میں ہے بھی کوئی کام نہ کرسکوں تو؟ آپ نے فرمایا لوگوں کواپنے شر ہے محفوظ رکھواس لیے کہاس کی حیثیت تیری این جان پرصد قه کی طرح ہوگی۔

(۲۵۱) حضرت الوذرنے نی سے اس طرح مدیث روایت کی۔ (٢٥١) وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَّ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ

قَالَ عَبْدٌ آخْبَوَنَا وَ قَالَ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ آخْبَوَنَا مَعْمَوْ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ حَبِيْبٍ مَوْلَى عُرُوَّةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْ مُرَاوِحٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٌّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي النَّالِي النَّابِي عَنْ النَّالَ عَنْ النَّالَ عَنْ النَّالَ عَنْ النَّالَ عَنْ النَّالَ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى النَّالَ اللَّهُ عَالَ النَّالَ عَلَى الْحَرَقَ -

(٢٥٢) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بْنِ إِيَّاسٍ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُّ الْعَمَلِ آفْضَلُ قَالَ الصَّلُوةُ لِوَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ آكٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ آكٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَمَا تَرَكُّتُ اَسْتَزِيْدُهُ إِلَّا ارْعَآءً عَلَيْه.

(۲۵۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما ہے روایت مُسْهِدٍ عَنِ الشَّيْرَانِيِّ عَنْ الْوَلِيْدِ أَنِ الْعَيْزَادِ عَنْ سَعْدِ ﴿ إِنَّ الْعَنْكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلّ کون ساہے؟ آپ نے فرمایا: نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا: اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا: والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا: پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا:الله کے رائے میں جہاد کرنا۔ (حضرت ابن معود ی فرماتے ہیں) کہ میں نے مزید سوال نہیں کیا تاکہ آ پِمَالْقِيْدُمُ كَي طبيعتِ برِ بارند ہو۔

> ﴿ (٢٥٣)وَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِتُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَغْفُرْرِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ آبِىٰ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ آتُّ الْاَعْمَالِ آقُرَبُ اِلٰى الْجَنَّةِ قَالَ الصَّلْوَةُ عَلَى مُوَاقِيْتِهَا قُلْتُ وَمَا ذَا يَانَبِيَّ اللَّهِ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ وَمَا ذَا يَا نَبِيَّ اللهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ

(۲۵۳) حضرت عبدالله بن مسعودرضي الله تعالى عنهما فرمات بي كه میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ! کون سے اعمال جنت کے قریب کرنے والے ہیں؟ (جنت میں پہنچانے والے) آپ مَالْ فَيْمُ نِ فرمايا عمار اپ وقت پر برهنا ميں نے عرض كيا: اس كے بعدا اللہ كے نبي صلى الله عليه وسلم! آپ مَنَا لَيْنَا فِي فرمایا: الله کے راستے میں جہاد کرنا۔

> (٢٥٥)وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ آنَّهُ سَمِعَ آبَا عَمْرٍو الشُّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَاحِبُ هٰذِهِ الدَّارِ وَاَشَارَ اِلَّى

(۲۵۴)حفرت عبدالله رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه مين نے الله ك رسول مَنْ الله الله الله الله كوكونسا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ مَنْ اللَّهُ عِلَم نے فرمایا: نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں

دَارِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَّى الْاَغْمَالِ اَحَبُّ اللهِ اللهِ قَالَ الصَّلُوةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَتَّى قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَتَّى قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ قَالَ حَدَّثِنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَوَاذِنْي.

(٢٥٥)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِلْنَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَ زَادَ وَاَشَارَ إلى دَارِ عَبْدِ اللهِ وَمَا سَمَّاهُ لَنَا۔

(٢٥٦) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ آبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيّ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيّ عَنْ عَمْرِو الشَّيْبَانِيّ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ أَفْصَلُ الْأَعْمَالِ آوِ الْعَمَلِ الصَّلُوةُ لُوَقِّتِهَا وَ بُرُّ الْوَالِدَيْنِ۔ الصَّلُوةُ لُوَقِّتِهَا وَ بُرُّ الْوَالِدَيْنِ۔

نے عرض کیا چراس کے بعد؟ آپ مَنْ النَّيْنِ کے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھراس کے بعد؟ آپ مَنْ النَّیْنِ کے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ اگر میں مزید آپ مَنْ النَّیْنِ کم سے سوالات کرتا تو آپ مَنْ النَّیْنِ کم مزید آپ مَنْ النَّالِیْنِ کم مزید آپ مَنْ النَّالِیْنِ کم مزید آپ مَنْ النَّالِیْنِ کم من یدارشاد فرماد ہے۔

(۲۵۵) ایک دوسری سند کے ساتھ بیدروایت بھی اسی طرح ہے اس میں صرف اتناز اندہے کہ حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف راوی نے اشارہ کیا اور ان کانام ہمارے سامنے بیان نہیں کیا۔

(۲۵۲) حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اعمال کیاعمل میں سب سے افضل عمل نماز اپنے وقت پر پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔

### باب: سب سے بڑے گناہ شرک اور اِس کے بعد بڑے بڑے گناہوں کے بیان میں

(۲۵۷) حضرت عبداللہ بن مسعود دلائن سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کے ہاں گنا ہوں میں سب سے بڑا گناہ کو نسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کوشریک تضم رائے حالا نکہ اس نے مجھے بیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا واقعی وہ بڑا گناہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کونسا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: اپنی اولا دکواس ڈرسے قبل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کونسا کے بعد کونسا کے بعد

### ٣٠ : باب بَيَانِ كُوْنِ الشِّرُكِ ٱقُبَحَ الذُّنُوْبِ وَ بَيَانُ ٱلْحُظمِهَا بَعْدَهُ

(٢٥٧) حَدِّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْلَحَقُ ابْنُ اَبِي شَيْبَةً وَ اِسْلَحَقُ ابْنُ اَبِي شَيْبَةً وَ اِسْلَحَقُ ابْنُ اَبِي وَآبِلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٌ وَ قَالَ عُشْمَانُ وَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْ صَلْحِ بْنِ مَلْمَ حَبْلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اتَّى الذَّنْ اِعْظَمُ عِنْدَاللّهِ قَالَ اَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اتَّى الذَّنْ اعْظَمُ عِنْدَاللّهِ قَالَ اَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اتَّى الذَّنْ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ الله

حَلِيْلَةَ جَارِكَ۔

(٢٥٨)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ ابْنُ اِبْرَاهِیْمَ جَمِیْعًا عَنْ جَرِیْرِ قَالَ عُثْمَانُ حَلَّتُنَا جَرِیْرٌ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي وَآئِلِ عَنْ عَمْرِو بْنُ شُرَحْبِيْلَ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) آتَّى الذَّنْبِ اكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ اَنْ تَدْعُوَ لِللَّهِ نِدًّا وَّ هُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ اَتُّى قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ اَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ آتٌ قَالَ أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا: ﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهَ الْحَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَنُ يِّفُعَلُ ذَٰلِكَ يَلُقَ آثَامًا﴾ [الفرقان:٦٨]

أَنْ يَتْطُعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ آتَى قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِي كُوسًا كَناه؟ آپ نفر مايا كاتوايين بمسامير كامورت كساته وتا

(۲۵۸) حضرت عبدالله بن مسعود براث فرماتے میں کہ ایک آ دمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَن اللہ کے بال گنا ہول میں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہتم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اس نے تحقیم پیدا کیا ہے۔اس نے عرض کیا پھر کونسا؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی اولا دکواس ڈرسے قل کرے کہوہ کھانے میں تیرے ساتھ شریک ہو۔ اس نے عرض کیا پھر کونسا گناہ؟ آپ نے فرمایا کہتم اپنے ہمسائے گی عورت سے زنا کرو۔ پرآپ کے اس فرمان کی تصدیق میں اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فر مائی۔ ' اور جولوگ اللہ کے سواسی اور کونہیں بیکارتے اور نہ ہی ناحق قل كرتے بيں اور نہ ہى زنا كرتے بيں اور جولوگ ايسے كام كريں گےوہ اپنی سز ایالیں گے۔''

خُلِا النَّهُ النَّهِ اللَّهِ اللّ تمام گناہوں میںسب سے بڑا گناہ اورسب سے بڑا جرم اللّٰہ کی ذات کے ساتھ کسی کوشر یک ٹھبرا نا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ کا واضح اعلان ہے کہ اللہ بیرگناہ معاف نہیں فرمائے گا اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ (سورہ نساء) اس سب سے بڑے گناہ کے ساتھ ساتھ دیگرتمام گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جو مالک انسان کو ہرطرح کی نعمتوں ے نواز تا ہے اس کی نافر مانی کسی صورت بھی نہیں کرنی جا ہے۔

### ٣٨ : باب الْكُبَّآئِر

(٢٥٩)حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكْيْرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدٍ الُجُرَيْرِيِّ ثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ ابْنُ اَبِيْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلَا ٱنْبِنْكُمْ بِاكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلْثًا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعَقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ وَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْ

### باب بڑے بڑے گناہوں اورسب سے بڑنے گناہ کے بیان میں

(٢٥٩) حضرت عبدالرحمن الني باپ حضرت ابوبكره والله روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله ملاقط الله علی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔آپ نے فرمایا کہ کیا میں تہمیں گناہوں میں سب سے بوے گناہ سے آگاہ نہ کروں؟ تین مرتبہ آپ نے فرمایا: (وہ گناہ یہ ہیں): (۱) اللہ کے ساتھ کسی کوشریک تھمرانا۔ (۲)اور والدین کی نافر مانی کرنا\_ (۳) اور حصوفی گواہی وینایا فرمایا

مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ

خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ بْنُ أَبِي بَكُرٍ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ قَوْلُ

(٢٦١)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ آبِي بَكْرِ قَالَ سَمِعْتُ آنِسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَانِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفُسِ وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَ قَالَ ٱلَّا أَنْبِنُكُمْ بِأَكْبَرَ الْكَبَآئِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ قَالَ شُعْبَةُ وَاكْبَرُ ظَيِّى آنَّهُ شَهَادَةُ الزُّوْرِ ـ

(٢٦٢) حَدَّثَنِي هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِتَّ حَلَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بْنِ بِلَالٍ عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَيِبُوْ السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَ قَتْلُ النَّفُس الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَٱكُلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَاكُلُ الرِّبْوا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُوْمِنَاتِ.

(٣٧١)حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَدْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ

قَوْلُ الزُّوْرِ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِمُونَى بات كَهنا \_ رسول الله مَلَّ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِمُونَى بات كهنا \_ رسول الله مَلَّ الله عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَسُولُ وَسَلِيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمُ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَسُولًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلِمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ کے اور بار باریبی فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے (دِل میں) · كہا: كاش آپ خاموشى اختيار فرماتے۔

(۲۲۰)وَ حَدَّثَنِی یَحْیَی بُنُ حَبِیبِ الْحَارِثِیُّ حَدَّثَنَا (۲۲۰)حفرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک قرار دینا اور والدین کی نافر مانی اورکسی کوتل کرنا اور حھوٹ بولنا ہے۔

(٢٦١) حضرت عبيد الله بن الى بكر فرمات بين كه مين في أنس بن ما لک شاہن کو نبی مَلَا اللَّهُ عَلَيْ كَا يه فرمان نقل فرماتے سنا كه نبي سے برے گناہوں کے بارے میں یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ سی کوشریک قرار دینا مسی نفس توقل کرنا اور والدین کی نافر مانی کرنا اورآ پ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان بڑے گناموں میں سے (شرک کے بعد) سب سے بڑے گناہ سے آگاہ نہ کروں؟ آپ نے فرمایا جھوٹی بات کہنا یا فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میراغالب کمان سے ہے کہ آپ نے جوفر مایاد وجھوٹی گواہی ہے۔ (۲۷۲)حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ في فرمايا كه سات بلاكت مين ڈال دينے والي چيزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول مَنَالِیَّا اُو وہ سات ہلاک کرنے والی چیزیں کوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک طهرانا اور جادوکرنا اور کسی فقس کافتل کرنا جے اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے اور پیٹیم کا مال کھانا' سود کھانا' جہاد سے دشمن کے مقابلہ سے بھا گنااور پا كدامن عورتوں پربدكارى كى تہمت لگانا۔

(۲۲۳)حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص بن التحاص بالله سروايت سے كه رسول الله مَا يُعْفِرُ فِي فرمايا كمروح كناه بيه بين كه كوكي آ دمي اين مال. باپ کوگالی دے معابہ تفاقیہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَثَاثِیمُ ا كيا كوئى آدى اين والدين كو گالى دے سكتا ہے؟ آپ نے

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْكَبَآئِرِ شَنْمُ فَرَمَايِا بَالَ الْكَلَّ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كَوَّالَى دِيَّاتِ وَسَلَّمَ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ اَبَا كَالَى دِيَّاتِ۔

الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَ يَسُبُّ الْمَهُ فَيَسُبُّ الْمَهُ

(۲۲۳)وَ حَدَّثَنَا أَبُوبُكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُنَنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَ حَذَّثِنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَذَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَا هُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً۔

ﷺ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ اس باً ب کی احاد یث میں چند بڑے بڑے گنا ہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیضر وری نہیں کہ ضرف یہی گنا ہ بڑے میں باقی چھوٹے میں بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے گناہ ایسے میں کہ جو بڑے بڑے میں ان میں سے پیشاب کے قطروں سے نہ ہے پچنا' جھوٹی قتم کھانا اور بیت اللّٰد کوحلال قرار دیناوغیرہ۔

کیکن اس باب کی احادیث میں جو چند مخصوص بڑے بڑے گنا ہ ذکر کیے گئے ہیں اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ یہ بہت ہی فخش گنا ہوں کے قبیل سے ہیں اور ان کا بہت کثرت سے وقوع ہوتا ہے ۔ صحیح مسلم کی دیگرا حادیث میں بھی بڑے بڑے گنا ہوں کا ذکر موجود ہے۔

گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کی وضاحت کرتے ہوئے امام غزالی ہے نے بسیط میں لکھا ہے کہ جس گناہ کوانسان ہلکااور معمولی سمجھ کر کرےاوراس پرکسی قتم کی ندامت ویشیمانی نہووہ کبیرہ گناہ ہےور نہ وصغیرہ گناہ ہے۔

### ٣٩ : باب تَحْرِيْمِ الْكِبْرِ وَ بَيَانِهِ

(٢٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَ الْمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَ الْمُحَنَّى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثِنِهُ بُنُ حَمَّادٍ الْحُبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ الْمُثَنِّى حَدَّثِينَ يُنُ حَمَّادٍ الْحَبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ الْمُثَنِّى حَدَّثِينَ يَنُ عَمْرٍ وَ الْفُقَيْمِي عَنْ الْمَانَ بُنُ تَعْلِيبَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ إِبْرَاهِيمَ النَّخِعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّي عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّي عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّي عَلَى اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ مَنْ النَّهِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ مَنْقَالُ ذَرَّةِ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ اللهَ جَمِيلٌ وَ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا قَالَ إِنَّ اللهِ جَمِيلٌ وَ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ وَ يَحْمُطُ النَّاسِدِ يُعْمَلُ النَّاسِدِ يَعْمُولُ الْحَمَالَ الْكِبُرُ بَطُورُ الْحَقِ وَ عَمُطُ النَّاسِدِ يَاللهِ عَمْلُ النَّاسِدِ وَاللهِ الْحَمَالَ الْكِبُرُ بَطُورُ الْحَقِ وَ عَمُطُ النَّاسِدِ وَاللهِ الْحَالَةُ وَمِنْ اللهِ الْمُعَمِّلُ الْحَمَالَ الْكِبُرُ بَطُورُ الْحَقِ وَ عَمُطُ النَّاسِدِ وَاللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيلُ وَلَا لَا اللهِ عَمْلُولُ الْحَمَالَ الْكِنْ فَعَلَى الْحَمَالَ الْحَمَالَ الْكِرُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُورُ الْمُعَلِّيْ وَالْمُولُ الْعَمَالُ الْمُعَمِلُ النَّاسِ وَالْمُعِلَى الْمُعَلِيلُ وَالْمُ الْمُعَلِيلُ وَالْمُعُولُ الْمُعَلِيلُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُعُولُ الْمُعَلِيلُ وَالْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْلِيلُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيلُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُو

(٢٧٦)حَدَّنَنَا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ وَ سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ كِلَا هُمَا عَنْ عَلِيِّ بُنِ مُسْهِرٍ قَالَ مِنْجَابٌ

### باب تکبر کے حرام ہونے کے بیان میں

فرمایا: ہاں! کوئی آ دی کسی کے باپ کوگالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ

کوگالی دیتا ہے اور کوئی کسی کی ماں کوگالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو

(۲۷۴) ایک دوسری سندمین بھی ای طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۲۲۵) حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ جس کے دِل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔اس پرایک آدمی نے عرض کیا کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی بھی اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ علیہ وسلم ہے اور جمال (خوبصورتی) ہی کو پیند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سجھنے کو کتے ہیں۔

(۲۹۲) حضرت عبدالله رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه كوكى آدى دوزخ ميں داخل

آخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ تَبِيل بوگاجس كے دِل بيں رائى كے داند كراركهي ايمان بوگا اور کوئی ایبا آ دمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی

عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْحُلُ النَّارَ آخُدٌ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِّنْ كَواند كَي برابرُ بحي تكبر بوگا إِيْمَانِ وَلَا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ خَوْدَل مِّنْكِبُرياءَ۔

(٢٦٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَّثَنَا ِ شُعْبَةً عَنْ آبَان بُنِ تَغْلَبَ عَنُ فُصَيْلٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْحُلُ . الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبُرِ

(۲۲۷) حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ کوئی آ دی جنت میں واخل نہیں ہوگا جس کے دِل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔

خُلْ النَّهُ النَّاكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فرمایا: من تو اضع الله و و الله حواللد كے ليے عاجزى أكسارى اختياركرتا ہے الله اسے بلندكروية بين ليكن جو تكبركرتا ہے اوگوں ك سامنات آپ كوبرا ظا مركز نے كى كوشش كرتا ہے تو ايسے آدمى كو دنيا بى ميں سرامل جاتى ہے كدوہ اللہ كے نيك اوراس كے مقرب بندوں کی نظروں میں ذلیل ہوجا تا ہے۔ کتئی بخت سزا ہے۔ (اللہ پاک ہرمسلمان کی اس سے حفاظت فر مائے )۔

> ٠٠ : باب الدَّلِيْلُ عَلَى مَنْ مَّاتَ لَا يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَنَّ مَنْ مَّاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ

(٢٦٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا اَبِيْ وَ وَكِيْعٌ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَكِيْعٌ قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُولُ مَنْ مَّاتَ يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَ قُلُتُ آنَا وَمَنْ مَّاتَ لَا يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دُخَلَ الْجَنَّةَ

ا (٢٦٩)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَٱبُوْ كُرِيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ آبِيْ سُفُيَانَ عَنْ

باب:اس بات کے بیان میں کہ جو اس حال میں مرا کہاُس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جواللہ کے ساتھ کسی کو شریک تھہرائے ہوئے مراوہ دوزخ میں داخل ہوگا (٢٦٨)حفرت عبدالله والين الله وايت في كتب بي كروكيع في کہا کہ رسول اللَّهُ مَا لَيْنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِينَ فِي رسول اللُّهُ مَا لِيَعْلِمُ كُويِهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّ تشهرات ہوئے مراد ہ دوزخ میں داخل ہوگا اور میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ نے فومایا کہ جوآ دمی کسی کواللہ کے ساتھ شریک نے تھمراتا ہووہ جنت میں داخل ہوگا۔

(٢٦٩)حضرت جابر طافؤ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے بی مَنَّالَيْنِمُ كَي خدمت ميں حاضر ہوكرعرض كيا كه (جنت اور دوزخ كو ) يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَخَلَ الْمَجَنَّةَ وَمَنْ مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ اللَّهِ الله كما تحد شريك همراياه ودوزخ مين داخل موكار شَيْئًا ذَخَلَ النَّارَ

> (٢٤٠)وَ حَدَّتِنِي آبُو ٱنَّوْبَ الْغَيْلَانِيُّ سُلَيْمُانُ ابْنُ عُيَيْدِ اللَّهِ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ عَمْرِو حَلَّقْنَا قُرَّةُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ حَلَّلْنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَقِيَ اللَّهُ لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَّقِيَّةً يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارُّ قَالَ آبُو ٱيُّوْبَ قَالَ آبُو ٠ الزُّبَيرِ عَنُ جَابِرٍ ـ

(٢٤١)وَ حَدَّلَنِي اِسْلَحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّلْنَا مُعَاذٌ وَّهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبِيْ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ نَّبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهُ۔

(٢٧٢)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفْتَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُنَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ وَاصِلِ الْاحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا ذَرٍّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي عَلَىٰ آلَّهُ قَالَ آتَانِي جَبِرَ آلِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَشَّرَنِي آنَّةً مِنْ مَّاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَلَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِى وَإِنْ سَرَقَ \_

(۲۷۳)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَآخُمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَا حَلَّتَنَا عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّتَنَا اَبِي حَدَّثِنِي حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ آنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ ابَا الْاَسْوَدِ الْدَّيْلِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّ ابَا ذَرٌّ حَدَّثَهُ قَالَ آتَيْتُ النَّبَيُّ ﷺ وَهُوَ نَآنِمٌ عَلِيهِ تَوْبٌ أَبْيَضُ ثُمَّ اَتِيْتُهُ فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ آتَيْتُهُ وَ قَدِ اسْتَيْقَظَ

جَابِرِ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ واجب كرنے والى كيا چيز ہے؟ آپ نے فرمايا كه جس نے اللَّد ك فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُوجِبَان قَالَ مَنْ مَّاتَ لا التحكى كوشريك نصمراياوه جنت مين داخل موكا اورجس في كور

(١٤٠) حفرت جابر بن عبدالله الله الله على سے روایت الله على نے حال میں ملا قات کی کہ اُس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر کیٹ ہیں تھہرایا وہ جنت میں داخل موگا اور جس نے اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کدوہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تھمرا تا تھا توہ و دوزخ میں داخل ہوگا۔حضرت ابوابوب راوی نے کہا کہ ابوالزبیر نے حضرت حابر دلانیز سے روایت کیا۔

(۱۷۱) ایک دوسری سند ہے حضرت حابر طابقتا نے آئی ما کا فیٹر سے اس طرح روایت مل کی ہے۔

(۲۷۲) حفرت معرور بن سعيد رئيسة كهتم بين كهيل في حضرت ابوذر کونی منافقاً کو یفر ماتے ہوئے سا کہ میرے یاس جریل علیا آئے۔ انہوں نے مجھے یہ خوشخری دی کہ آپ کی اُمت میں ہے جواس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں مشہرا تا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے بین كرعرض كيا که اگرچه وه آ دمی زنا اور چوری کرتا هو فرمایا: خواه وه زنایا چوری کرے۔

(۲۷۳) حفرت الوور والتي بيان كرت بين كه مين ايك مرتبه ني مَلَّاتُنْ كُلُ خَدَمت مِين آيا- آپ صلى الله عليه وسلم سفيد كيرُ ااورْ ھے ہوئے سور ہے تھے (میں واپس چلا گیا) کھر دوبارہ حاضر ہواتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ میں آپ کے پاس بیٹھ كيا-آپ نے فرمايا كەجس بندے نے لا إلله الالكہ كمها اوراس پروه مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا اگرچہوہ زنا کرتا ہواور چوری کی مو؟ آپ نے فرمایا: اگرچداس نے زنا کیا مواور چوری کی ہو۔ تین مرتبہ فرمایا پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا (اگر چہدہ زنا اور چوری کرے) ابو ذر راہی کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر حضرت ابو در والنيئ (آپ كا محبت اور شفقت جرا جمله وهرات ہوئے ) نکلے کہ ایو ذر دانتیہ کی ناک خاک آلو دہو۔ فَجَلَسْتُ اللَّهِ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِللَّهِ اللَّهُ لُمَّ مَاتَ عَلَى ذَٰلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ قُلُتُ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنْي وَإِنْ سَرَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ عَلَى رَغْمِ انْفِ آبِى ذَرٌّ قَالَ فَخَرَجَ آبُو ذَرٌّ وَّهُوَ يَقُولُ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ اَبِي ذَرِّ-

انسان جوچا ہے کرے نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں اور نہی بُرے مل سے بیچنے کی ضرورت ہے۔

إس كاجواب علماء نے بددیا ہے كدلا إلله الا الله سے مراد بوراكلم بے يعنى الله كے ساتھ كى كوشرىك ناتھ براتا ہواور محدرسول الله مَناتِقَيْم کے علاوہ کسی اور کی تعلیمات کو بھی نہ اپنا تا ہو کلمہ کے دو صفے ہیں پہلے ھتنہ میں تو حیدُ دوسرے ھتنہ میں رسالت ۔ دونوں پر ایمان لا نا ضروری ہے لیکن اس کے باوجوداگر بدا عمالیوں میں مبتلا ہے اگر عقیدہ درست ہے تو ہو سکتا ہے رسول اللہ شکا ٹیٹیا کی شفاعت نصیب ہو جائے۔مؤمن موحد کیلئے جنت میں داخلہ لا زمی ہے۔اگر اللہ چاہتو بداعمالیوں پر بغیرسزا دیئے جنت میں بھیج دےاوراگر چاہے سزا وے کر جنت بھیج وے۔ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تو جنت ہے محروم صرف وہی لوگ ہوں گے جوتو حیدور سالت پرایمان نہیں رکھتے۔

## لاَ اللهَ الَّا اللَّهُ

(٢٧٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ وَاللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ ٱخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَّآءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّذِيقِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْحِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ ابْنِ الْاَسُوَدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ أُخَبَرَهُ آنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَرَءَ يُتَ إِنْ لَقِيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَمِنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ اَسْلَمْتُ لِلَّهِ اَفَا قُتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعُدَ اَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذِلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا آفَاقُلُتُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ مِمْنَزَلِتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَةً

### کہنے کے بعد آل کرنا حرام ہے

(۲۷۴)حضرت مقدار بن اسود بضي الله تعالى عنه كتيم بين كه مين نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! اگر کا فروں میں کسی آ دی ہے میرامقابلہ ہوجائے مجھ ہے لڑئے میرا ہاتھ تلوارے کاٹ ڈالے پھر جب میرے حملے کی زدمیں آئے توایک درخت کی پناہ میں آ کر کیے کہ میں اللہ پر اسلام لے آیا ہوں تو کیا اس کلمہ کے بعداً الله كرسول صلى الله عليه وسلم! مير بي ليه استقلَّ كرنا درست ہے؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: السے قبل كرنا درست نہیں۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم!اس نے پیکمہ میرا ہاتھ کا شنے کے بعد کہا ہے تو میں اے کیے قتل نه کرون؟ آپ نے فرمایا اسے ہر گزفتل نہ کرنا کیونکہ اگر اسے تل کرو گے تو اب وہ اپیا ہی مسلمان ہوگا جبیباتم اسے تل کونے سے پہلے اور ابتم اس طرح نبوجیسے وہ کلمہ پڑھنے ہے

وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ آنُ يَتَّقُولُ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ ـ (٢٧٥)وَ حَدَّثَنَا إِسْلِقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَّيْدٍ . (٢٧٥) أيك دوسرى سندسين امام اوزاعى اورابن جريج دونوس كى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَ حَدَّثَنَا مَا را على الله (عروجل) ك لي اِسْلَقُ بُنُ مُوْسَى الْآنْصَارِيُّ حَلَّتَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهُوِيَ

بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ اَمَّا الْآوُزَاعِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ فَفَى حَدِيْتِهِمَا قَالَ اَسْلَمْتُ لِلَّهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ وَ اَمَّا مَعْمَرٌ فَفِي حَدِيْتِهِ فَلَمَّا اَهُوَيْتُ لَاقْتُلَهُ قَالَ لَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ

> (٢٧٦)وَ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي ٱخْبَرْنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ آخُبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَآءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْشِيُّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ اَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَ

(٢٧٦) حضرت مقداد بن عمرو بن الاسود رضى الله تعالى عنه جو بنو زہرہ کے حلیف میں اور بدری صحالی (رضی اللہ تعالی عنه) میں وہ كہتے ہيں كہ ميں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول صلى اللہ عليه وسلم! اگر کافروں میں ہے کسی شخص سے میرا مقابلہ ہو جائے پھرلیث کی روایت کی طرح حدیث ِمبار که ذکر کی۔

اسلام لایا جیسا کرایث کی حدیث میں ہے اور معمر کی روایت میں

بے کہ جب میں نے اسے قل کرنا جاباتو اُس نے لا اللہ الله الله كهد

مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ انَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلُ اللَّهِ اَرَايْتَ اِنْ لَقِيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْكُفَّارِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ۔ (٢٧٤) حفرت أسامه بن زيد بي النائق سے روایت ہے كہ تميں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك سريه (جنگ) ميں بھيجا تو ہم صبح صبح جہینہ کے علاقہ میں پہنچ گئے۔ میں نے وہاں ایک آ دی کو پایا اس نے کہالا اِللہ الا الله عیس نے اسے ہلاک کردیا۔ پھرمیرے دل میں کچھ خلجان ساپیدا ہوا کہ (میں نے مسلمان کوٹل کیایا کافر کو) تو میں نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فر مايا كيا اس نے لا إلله الا الله كہا اور پھر بھى تم نے أت قتل كرويا؟ ميں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول صلى اللہ عليه وسلم! اس نے تو یہ کلمہ تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا۔آپ نے فرمایا: کیا تونے اس کا دل چیر کردیکھا کداس نے دل سے کہا تھایا نہیں؟ آپ صلی اللہ ملیہ وسلم بار باریمی کلمات وُہراتے رہے یباں کک کہ مجھے یہ تمنا ہونے لگی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان ندہوا ہوتا۔حضرت سعدرضی الله تعالیٰ عنه نے کہا الله کی

عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ ابْنَ عَمْرِو ابْنَ الْاَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ وَكَانَ حَلِيْفًا لِبَنِي زُهْرَةَ وَ كَانَ (٢٧٧)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ خَالِدٍ الْآخُمَرُ ۚ حِ وَ حَدَّلَنَا آبُو كُرَيْبٍ وَ السَّحْقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ اَبِيْ مُعَاوِيّةَ كِلَا هُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ ظِيْبَانَ عَنْ اُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَّهَٰذَا حَدِيْثُ ابْنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرُقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَآذُرَكُتُ رَجُلًا فَقَالَ لَا اِلَّهَ اِلَّهُ الَّهِ اللهُ فَطَعْنَتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آقَالَ لَآ اِللَّهِ اللَّهُ وَ قَتَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رِّسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَهَا جَوْفًا مِّنَ السِّلَاحِ قَالَ آفَلَا شَقَقُتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ آقَالَهَا أَمْ لَا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ آنِي

المراول المحالة المحال

ٱسْلَمْتُ يَوْمَنِذٍ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ وَّآنَا وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتَلُهُ ذُوْ الْبُطَيْنِ يَعْنِيُ اُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ اَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ وَ قَاتِلُوهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئِنَةٌ وَّ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهَ لِلَّهِ ﴾ [الانفال:٣٩] فَقَالَسَعْدٌ قَدُ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَدُّ وَٱنْتُوَاصَحَابُكَ تُرِيْدُونَ اَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتُنَدَّ

(٢٧٨)حَدَّثَنَا يَغْقُونُ الدُّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ حَدَّثَنَا أَبُو ظِبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدِ بْن حَارِثَةَ يُحَدِّثُ قَالَ بَعَنَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ وَلَحِقْتُ آناً وَرَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا غَشَّيْنَاهُ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَكُفَّ عَنْهُ الْانْصَارِيُّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِيْ حَتَّى قَتْلُتُهُ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا اُسَامَةُ اَقْتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَآ اِللَّهِ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا قَالَ فَقَالَ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَآ اِللَّهُ اللَّهُ قَالَ فَمَا زَالَ يُكُرِّرُهَا عَلَى حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنُ ٱسْلَمْتُ قَبْلَ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ۔

(٢८٩)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبَي يُحَدِّتُ اَنَّ خَالِدًا ۚ الْاَثْبَجَ ابْنَ اَخِيْ صَفُوَانَ بْنِ مَحْرِزٍ حَدَّثَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ آنَّةٌ حَدَّثَ آنَّ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِتَّى رَضِّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَعَثَ اِلَى عَسْعَسِ بْنِ سُلَامَةَ زَمَنَ فِئْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ اجْمَعُ َلِيْ نَفَرًا مِنْ اِخُوَانِكَ حَتَّى اُحَدِّثَهُمْ فَبَعَثَ رَسُولًا اِلِّهِمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَآءَ جُنْدَبٌ وَ عَلَيْهِ بُرْنُسُ

فتم میں مسلمان کوتل نہیں کروں گا جب تک کہ اس کوا سامہ تل کر دیں۔ لیک آدمی نے کہا کہ کیا اللہ (عزوجل) نے نہیں فرمایا کافروں سے اس وقت تک قبال کروجب تک کہ فتنہ ندر ہے اورالله کا دین عام ہو جائے۔حضرت سعد رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ ہم فتنہ مٹانے کے لیے جہاد کردہے ہیں اور تمہارے ساتھی فتذیعیلانے کے لیے جنگ کردے ہیں۔

(۲۷۸) حفرت أسامه بن زيدرضي الله تعالى عنها سے روايت ب كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم نے ہمیں قبیلہ حرقہ كى طرف بھیجا جو قبیلہ جہینہ سے ہے۔ہم صبح صبح وہاں پہنچ گئے اوران کوشکست دے دی۔ میں نے اور ایک انصاری نے مل کر اس قبیلہ کے آ دمی کو گھیر لیا۔ جب وہ ہمارے حملہ کی زدمیں آگیا تو اس نے کہالا إلله الا الله-انصاري توبيان كرعليحده موكياليكن ميس نے اسے نيز اماركر قل کردیا۔ جب ہم نی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتو آپ تک اس کی خبر کہنے چکی تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: اے اسامہ کیالا إللہ الا الله كمن في بعديهي تم في اسقل كروالا؟ من في عرض كيا ا الله ك رسول صلى الله عليه وسلم! اس في اين جان جياف ك لياساكها تعارآب بارباريبي فرمار ب تقع يهال تك كدمجه بار بارآرزو ہونے لگی کہ کاش کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا

(۲۷۹) حضرت صفوان بن محرز بیان کرتے ہیں کہ حضرت جندب بن عبدالله الجلى والنيئ في عنعس بن سلام كي طرف كسي كو بهيجار حضرت ابن زبير والثي ك دور حكومت مين فتنه كا زمانه تفا انهول نے فر مایا کدایئے کچھ بھائیوں کو جمع کرلوتا کدان کے سامنے حدیث بیان کروں ۔ تو جندب نے آ دمی بھیج کر ان کو بلایا۔سب کے جمع ہونے پرحضرت عسعس زردرنگ کا کیڑاسر پر کیلیے ہوئے آئے۔ انہوں نے فرمایا اس فتنہ کے بارے میں گفتگو کرو جوتم کرتے ہولوگ آپس میں باتیں کرنے گے پھر جب حضرت عسعس ڈائٹؤ سے بات

کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ کپڑا آپ کے سرے کھل گیا اور انہوں نے فرمایا میں تمہارے یاس اس لیے آیا ہوں کہتم سے رسول الله مَثَاثِينَا كَي حديث بيان كردول \_ رسول اللهُ مَثَاثِينَا فِي يَجِيمُ سلما نول كو مشركين كي طرف بعيجا-ان مشركين ميس سے ايك آ دمي ايها تھا كه ملمانوں میں ہے جس کولل کرنے کا ارادہ کرتا تواہے لل کر دیتا تو ملمانوں میں سے ایک آدمی حضرت أسامه بن زیدی ان نے اسے غفلت میں ڈال کرائے تل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب تلوار اس کی طرف أشائى تواس نے كہا: لا إله الا الله كرأسامه واللؤ نے الے قل كرديا \_ پھر فتح كى بشارت دينے والا نبي كى خدمت ميں حاضر ہوا تو آپ نے جنگ کے بارے میں یو چھا۔وہ بتار ہاتھا یہاں تک کہ اس نے حضرت أسامه خاشیٰ كابيدواقعه بيان كيا كه كبس طرح أسامه ولان نے کیا۔ آپ نے اُسامہ واٹن کو بلا کر یو چھا کہتم نے اسے كيون قتل كرويا؟ أسامه طافيَّة نے عرض كيا اے الله كے رسول !اس نے مسلمانوں میں تھلبلی ڈال دی تھی اوراس نے فلال فلال مسلمان کونل کیا اور میں نے اس پر قابو پالیا۔ جب اس نے تلوارد میسی تولا إله الا الله كهنے لگا۔ آپ نے فرمایا كياتم نے اس كے بعد بھى اسے قل كرديا؟ أسامه والتي في عرض كياجي بال! آب في ماياس كال الله الا الله كاكياجواب دو كے جب وہ قيامت كے دن اس كولے كر آئے گا؟ اُسامہ واللہ فاتھ نے عرض کیااے اللہ کے رسول ایمرے لیے استغفار فرما کیں مگر آپ یہی فرماتے رہے کہتم کیا جواب دو گے جب وه قیامت کے دن لا إلله لا الله لے كرآ ئے گا۔

اَصْفَرُ فَقَالَ تَحَلَّمُوا بِمَا كُنتُمْ تَحَلَّمُونَ بِهِ حَتَّى دَارَالُحَدِيْثُ فَلِمَّا دَارَالُحَدِيْثُ الَّهِ حَسَرَ الْبُؤْنُسَ عَنْ رَّاسِهِ فَقَالَ إِنِّي أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيْدُ إِلَّا أَنْ أُخْسِرَكُمْ عَنْ نَبْيَّكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَإِنَّهُمُ الْتَقُولِ فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ إِذًا شَآءَ أَنُ يَقْصِدَ الى رَجُلِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ وَإِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَصَدَ غَفُلَتَهُ قَالَ وَ كُنا نُحَدِّثُ آنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا رَجَعَ اِلَّذِهِ السَّيْفَ قَالَ لَآ اِللَّهَ اِلَّهِ اللَّهُ فَقَتَلَهُ فَجَآءَ الْبَشِيْرُ إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ فَاخْبَرَهُ حَتَّى آخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ فَدَعَاهُ فَسَالَةً فَقَالَ لِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ٱوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ وَقَتَلَ فُلَانًا وَ فُلَانًا وَّ سَمِٰي لَهُ نَفَرًا وَّالِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَاَى السَّيْفَ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَلْتَهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلا اِللَّهِ اللَّهُ اِذَا جَاءَ تُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْفِرَ لِيْ قَالَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَآءَ تُ يَوْمَ الْقِيلَةِ فَقَالَ فَجَعَلَ لَا يَزِيْدُهُ عَلَى أَنْ يَتَقُولَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَآءَ تُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ۔

کر ایک ایک ایک کافر جب کلمه پڑھ لیتا ہے تو پھراس کے خون اور اس کی جان کا احترام ای طرح ہوجاتا ہے جس طرح ایک مسلمان کا خون اور اس کی جان ۔ ترقیق کی ایک حدیث میں ہے کہ: ''اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قل کے مقابلہ میں ساری ونیا کی ایک حدیث بین رکھتی۔''

آباب: نبی مَالَیْمَ اللّٰمِی مَان کے بیان میں کہ جوہم پر اتعلی اُٹھائے وہ ہم میں سے بیں

(٢٨٠)وَ حَدَّيْنِي زُهْدُو بُنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بنُ الْمُضَى . (٢٨٠) حضرت عبدالله والني عبدالله والني الموايت بي كم في النيام الم

٣٢ : باب قَوْلُ النَّبِيِّ اللهِ مَنْ حَمَلَ عَلَيْ السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيلي وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو لِي كهجس في بم ير (يعني مسلمانوں ير) اسلحه ( بتصيار ) أثمايا وه بم

بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا أَبُو أُسَامَةً وَ ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ مَيْسٍ عَبْسَ مِـ مَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيلى وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا۔

> (٢٨١)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ وَّهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنُ آيَّاسٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنُ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّال

(۲۸۱)حضرت ایاس بن سلمه رضی الله تعالیٰ عنه نے اینے والد ہے روایت کیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہم پر ( لعنی مسلمانوں پر ) تلواراُٹھا کی وہ ہم میں ہے نہیں۔

> (٢٨٢)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكْرِ بْنُ ٱبِيْ شَيْبَةَ وَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِيُّ وَ آَبُوْ كُرِيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا آَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِيْ بُرُدَةً عَنْ اَبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

> > مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّار

ہم میں سے ہیں ہے۔

، برائی از این جمہورعلاء وفقہا جینے فرماتے ہیں کہ جس نے ناحق اور بغیر کسی دجہ کے مسلمانوں پراسلحہ کھایا اوراس کام کوجائز اور حلال نہیں سمجھاوہ گناہ گار ہے اور جس نے اس کوحلال اور جائز سمجھاوہ کا فرہے۔ایسے ہی انسان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کا

## ٣٣ : باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

(٢٨٣)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَ هُوَ ابْنُ عَبْدُالرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِی حَازِمٍ کِلَاهُمَا عَنْ سُهَیْلِ (۲۸۴) وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَ قُبِيْبَةُ بْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ آيُّوْبُ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ قَالَ آخْبَوَنِي الْعَلَاءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَٱذْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتُ اَصَابِعُهُ بَلَلًا

(۲۸۲)حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیار (اسلحہ ) اُٹھایاوہ

## باب: نبی مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ نے ہمیں دھو کہ دیاوہ ہم میں سے ہیں

(۲۸۳) حضرت ابو ہر مرہ و النيون سے روایت ہے کہ رسول الله منافظیم نے فرمایا کہ جس نے ہم پر (مسلمانوں پر) ہتھیاراُ ٹھایا وہ ہم میں ے نہیں اور جس نے ہمیں دھو کہ دیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔

بْنُ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ر (۲۸۴) حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول الندسلي الله عليه وسلم غله كے ايك ڈھير پر سے گزرے۔ آپ صلى الله عليه وسلم في اس مين ابنا مبارك باته والاتو أفكليان تر ہوئئیں۔آپ نے غلّہ کے مالک سے یو چھا کہ یہ کیا ہے؟ اُس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَنَالْتَیْمُ اللہ بارش کی وجہ سے بھیگ گیا

فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ اصَابَتُهُ السَّمَآءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ آفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىٰ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنْنَى -

٣٣ : باب تَحْرِيْمُ ضَرْبِ الْخُدُوْدِ وَ

شَقِّ الُجُيُوْبِ وَالدُّعَآءِ بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ (٢٨٥) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيِي آخْبَرَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةً ح وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُوْ مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعٌ حَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابِي جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَوَبَ الْحُدُوْدَ اَوْ شَقَّ الْجُيُوْبَ اَوْ دَعَا بِدَعُولى اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ هَلَا حَدِيْثُ يَحْيلى وَامَّا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ اَبُوْبَكُرٍ فَقَالَا وَ شَقَّ وَ دَعَا

> (٢٨٧)وَ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا آخْبَرَنَا عِيْسَى ابْنُ يُؤْنُسَ جَمِعْيًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَا وَ شَقَّ وَ دَعَار

(٢٨٧)وَ حَدَّثْنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى الْقَنْطِرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنُ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبني بُرْدَةَ ابْنُ اَبِي مُوْسَلِي قَالَ وَجَعَ اَبُوْ مُوْسَلِي وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَ رَأْسُةٌ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِّنْ اَهْلِهِ فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ اَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَّرُدٌّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ آنَا بَرِئْ مِّمَّا بَرِئْ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّآقَةِ

(٢٨٨)حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ

ہے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم بیتر (گیلا) حصہ أو پر نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ اس کود کیھے لیتے (پھر فر مایا) جس نے دھو کہ . د باوه مجھ سے بیں ۔

باب مُنه پر مارنے کریبان پھاڑنے اور جاہلیت کے زمانہ جیسی چیخ و ریکار کی حرمت کے بیان میں (۲۸۵)حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا: وہ ہم ميں سے بين کہ جواپنے مُنہ پر مارے اور کریبان بھاڑے یا زمانہ جاہیت کی طرح چیج و پکار کرے۔ بیصدیث یجی سے ای طرح روایت ہے اور ابن نمیر اور ابو بکر کی روایت بغیر الف کے شکی اور دَعَا کے ہے۔

(۲۸۶)ایک دوسری سند کے ساتھ بیدروایت بھی اسی طرح نقل کی

(۲۸۷)حضرت الوبرده بن الوموي اشعري طابقة سے روايت ہے كەدە ىخت بيار ہوگئے۔اتنے شخت بيار كەغثى طارى ہوگئى اورآپ كا سرآپ کی اہلیہ کی گود میں تھا۔ اہلیہ بیرحالت دیکھ کرچلا بڑیں۔ حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنداس وفت کچھ کہنے پر قادر ندیتھے پھر جب آپ کواس سے افاقہ ہوا تو ان کوفر مایا کہ میں اس چیز سے َیری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براً ت فرمائی۔ ب شک رسول الله صلی الله عالیه وسلم نے مصیبت کے وقت چلآنے والی اور بال مونڈنے والی اور گریان پھاڑنے والی عورتوں سے براًت ظاہر فرمائی۔

(۲۸۸) حضرت ابوضح و خضرت عبدالرحمن بن بزیداور حضرت برده

قَالَا اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو عُمَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَخْرَةَ يَذُكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ يَزِيْدُ وَ اَبِى بُرُدَةَ ابْنِ اَبِى مُوسَى قَالَا اُغْمِى عَلَى اَبِى مُوسَى فَاقَبْلَتِ امْرَاتُهُ آمْ عَبْدِ اللهِ تَضِيْحُ بِرَنَّةٍ قَالَا ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَلْمُ تَعْلَمِى وَكَانَ يُحَدِّثُهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ الْاَ بَرِى عُ مَّمَّنُ حَلَقَ وَ سَلَقَ وَ حَرَقَ۔

(۲۸۹)وَ حَدَّثَنَى عَبُدُ اللهِ بْنُ مُطِيْعِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ حُصَيْنِ عَنُ عِيَاضِ الْاَشْعَرِيِّ عَنِ امْرَاَةِ آبِی مُوْسلی عَنْ آبِی مُوْسلی عَنْ آبِی مُوْسلی عَنِ النَّبِیِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنِیهِ حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِی آبِی حَدَّثَنَا

بن المساجِوِ صَمَانَا حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحُوزِ عَنْ اَبِيْ مُوْسلى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَ حَدَّقِنِى الْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ الْمُحَلُوانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُحَدِّ عَنْ البِّي عُمَيْرِ عَنْ رَّيْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسلى عَنِ النَّبِيِّ بِهِلَا الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّهَدِ انْحَبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَّيْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ اَبِي مُوْسلى عَنِ النَّبِيِّ بِهِلَا الْحَدِيْثِ عَيْنِ النَّبِيِّ بِهِلَا الْحَدِيْثِ عَيْنِ النَّهِي عَلَى النَّهِي قَالَ لَيْسَ مِنَّا وَلَمْ يَقُلُ بَرِئِ حَدِيثِ عَيْنِ وَكُولُونِ عَيْنِ النَّهِي فَالَ لَيْسَ مِنَّا وَلَمْ يَقُلُ بَرِئِ حَدِيثِ عَيْنِ النَّهِي عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّذِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَل اللهِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَل

بھاڑے۔

المركان المنافي المنافي المراب كا عاديث مين آپ كافيان النهائية المت كواس بات كاتعليم دى ہے كواگرتم ميں سے كى كوكوئى تكليف يا مصيب پنچ تو اس موقع پر انسان كومبر كرنا چاہيد كى المرب بائر بينا اگر بيان بھاڑ نا اور چيخ و پکار كرنا اور زمان جا بایت كی مصيب پنچ تو اس موقع پر انسان كومبر كرنا چاہيد كو طرح زبان ہے نام موقع پر انسان طرح رہنا چاہيد كر طرح زبان ہے نام موقع بر عال ميں اس طرح رہنا چاہيد كر المرب كوئى خوشى ميسر آئے تو شكر كرے اور اگر مصيبت آئے تو صبر كرے مبركر نے والوں كا آجر بى اللہ تعالى نے بے حداب ركھا ہے۔ قرآنِ مجيد اللہ جل جلالئ نے فر مليا ہے: ﴿ النَّمَا يُوْتَى الصّبِرُ وَنَ اَجْرَهُمْ مَعِيْدٍ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠] يعنى: "مبركرنے والوں كا آجر بحداب کے اگر بے حداب کے اللہ علی ا

٣٥ : باب بَيَانِ غِلْظِ تَحْرِيْمِ النَّمِيْمَةِ
(٢٩٠) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْخَ وَ عَبُدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ
بُنِ اَسْمَآءَ الضَّبَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِیٌ وَهُوَ ابْنُ
مَیْمُوْنِ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْاَحْدَبُ عَنْ اَبِی وَآئِلِ عَنْ
حُدَیْفَةً اَنَّهُ بَلَعَهُ اَنَّ رَجُلًا یَنُمُّ الْحَدِیْتَ فَقَالَ حُدَیْفَةً
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَی یَقُولُ لَا یَدُخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَی یَقُولُ لَا یَدُخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامُ (۲۹) حَدَّثَنَا عَلِی بُنُ حُجْرِ السَّعْدِی وَ اِسْحٰقُ ابْنُ

اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْلَحٰقُ آخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ

باب: چغل خوری کی سخت حرمت کے بیان میں (۲۹۰) حضرت ابدوائل وائٹ وائٹ ہے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ وائٹ کا سے بات اوھر لگا تا پھر تا وائٹ کا تا کا دھر کی بات اُدھر لگا تا پھر تا ہے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَائِلَیْمُ کو یہ فرمات ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔

بن الوموي ملي الله ب روايت الم كم حضرت الوموي والنو يرمرض كي

شدت کی وجہ سے عشی طاری ہوگئی تو ان کی اہلیہ اُم عبداللہ چلا

أتثميل \_حضرت ابوموي رضي الله تعالىً عنه كوجب أفاقه ہوا تو فرمايا

کیا جہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ منا اللہ علی اس سے

بری ہوں جو (بطور ماتم ) بال منڈوائے اور چِلا کرروئے اور کیڑے

(۲۸۹) ایک دوسری سند کے ساتھ بیردایت بھی اسی طرح تقل کی

ا گئی ہے جس طرح پہلے ذکور ہوئی ۔اس میں صرف اتنافرق ہے کہ

بَرِی کی جگه کیس مِناہے۔ یعن آپ نے فرمایا کدوہ ہم میں سے

(۲۹۱) حفزت ہام بن حارث رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ ایک آ دمی حاکم تک لوگوں کی باتیں نقل کرتا تھا۔حفزت وافل نہیں ہوگا۔

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّام بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَنْقُلُ الْحَدِيْثَ إِلَى الْآمِيْرِ فَكُنَّا جُلُوْسًا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْقَوْمُ هٰذَا مِمَّنُ يُّنْقُلُ الْحَدِيْثَ الِّي الْآمِيْرِ قَالَ فَجَآءَ حَتَّى جَلَسَ اِلَّيْنَا فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ يَقُولُ لَا يَدْحُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ ـ

(٢٩٢)وَ حَلَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آيِيْ شُيْبَةَ حَلَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ حِ وَ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بُنُ الْعَعَارِثِ التَّمِيْمِيُّ وَاللَّفُظُ لَهُ آخْبَرَنَا بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ حُذَيْفَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَجَآءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ إِنَّ هَذَا يَرُفُعُ إِلَى السُّلُطَان اَشْيَآءَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ إِرَادَةَ انْ يُسْمِعَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله على يَقُولُ لَا يَدْحُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

(۲۹۲) حضرت هام بن حارث رضى الله تعالى عند كت بين كه ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ معجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آ دمی آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔حضرت حذ یفه رضی الله تعالی عنه سے کہا گیا کہ بیآ دمی لوگوں کی باتیں حاکم تك ببنجا ويتاب تو حفرت حذيفه رضى الله تعالى عنه في اس آ دمی کوسنانے کے ارا دے سے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كويد فرمات ہوئے سنا كەچغل خور جنت ميں داخل

ہمام رضی اللہ تعالٰی عنہ کہتے ہیں کہ پھروہ آ دمی ہم میں آ کر بیٹھ گیا

تو حضرت حذیفہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول

اللُّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كو بيفر ماتّے ہوئے سنا كه چغل خور جنت ميں

کی باتیں ادھراُدھر کرنا۔ ایسے آدمی کوچفل خور کہاجاتا ہے۔اس طرح کی حرکت سے آپس میں نفرت عداوت اور فتنہ وفساد برھ جاتا ہے۔ اس وجہ ہے ان احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگالیکن اگر وہمؤمن تھاتو پھروہ اپنے اس جرم کی سزا بھگت کر جنت میں جاسکےگا۔

باب:ازار بند (شلوار پاجامه وغیره) محنوں سے نیچ لنکانے اور عطیہ دے کراحسان جتلانے اور جھوٹی قتم کھا کرسامان بیچنے والول كى سخت حرمت اوراُن تين آ دميول کے بیان میں کہ جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں فرمائیں گے اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحت فرمائیں گےاور نہ ہی ان کو

٣١ : باب بَيَانَ غِلُظِ تَحُويُم إِسْبَالِ الْإِزَارِ وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ وَ تَنْفِيْق السِّلْعَةِ بِالْحَلْفِ وَ بَيَان الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا

#### پاک کریں گے اور ان کیلئے در دناک عذاب ہوگا

(۲۹۳) حضرت ابوذر طِنْ الله الله تعالی قیامت کے دن بات کہ تین آ دی ایسے ہیں کہ جن سے الله تعالی قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دکھے گا اور نہ انہیں گرے گا۔ (معاف کرے گا۔ (معاف کرے گا) اور انہیں گناہوں سے پاک وصاف کرے گا۔ (معاف کرے گا) اور انہیں گناہوں سے پاک وصاف کرے گا۔ (معاف کرے گا) اور کمنے ہیں کہ آپ نے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے تین بار بی فرمایا۔ حضرت ابوذر رشی الله تعالی عنہ کیا اے الله کے رسول مَنَّ الله الله کے رسول مَنَّ الله کیا ہے الله کے یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے والا اور جھوئی قسم کھا کر سامان جند والا اور جھوئی قسم کھا کر سامان

(۲۹۴) حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین آ دمیوں سے الله عز وجل قیامت کے دن بات نہیں کرےگا۔ (۱) ایک وہ آ دمی جو ہرنیکی کا حیان جتلاتا ہے۔ (۲) دوسراوہ جوجھوٹی قشم کھا کر سامان بیچیاہے اور (۳) تیسراوہ آ دمی جوا پنے کپڑوں کو گفتوں سے نیچے لئکا تا ہے۔

(۲۹۵) ایک دوسری سندمیں بیالفاظ زائد ہیں کہ تین آ دمیوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے گا ان کے لیے در دناک بی انہیں پاک وصاف (معاف) کرے گا ان کے لیے در دناک بینا ہیں بیا

(۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ طالق سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّلَ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ اللهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الل

## يُزَكِّيُهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

اَلِيم اَلِيم

(۲۹۳) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنُ شُعْبَةً عَنْ عَلِيّ بْنِ مُدُرِكٍ عَنْ آبِى زُرْعَةَ عَنْ حَرَشَةَ بْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ وَلَا يَنْظُرُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ثَلَاثَةً وَلَا يَنْظُرُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا يُرْحَنِيهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلَيْمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاتَ مَرَاتٍ قَالَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاتَ مَرَاتٍ قَالَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاتَ مَرَاتٍ قَالَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاتَ مَرَاتٍ قَالَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاتَ مَرَاتٍ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَثَانُ وَالْمُنَقِقُ سِلْعَتَهُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

وَلَا يُزَكِّيهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَّ الْمُوْمُعَاوِيَةَ غَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَّ الْمُومُعَاوِيَةَ غَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي حَالِمٍ عَنْ اَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَيْوَةً قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقَيْمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ اللهُ مُعَاوِيَةً وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ اللهُ عَذَابٌ اللهِ مَعْوَلِيَةً وَلَا يُرَكِّيهُمْ قَالَ اللهُ عَذَابٌ اللهُ عَذَابٌ اللهُ عَنْ اللهُ عَذَابٌ اللهُ عَذَابٌ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَعْوَلِيَةً وَلَا يَنْظُولُ اللهُ عِنْ اللهُ عَذَابٌ اللهُ عَلَيْهِمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ مَعْوَلِيَةً وَلَا يَنْظُولُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا عَذَابٌ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَا لَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

مَلِكٌ كَذَّابٌ وَ عَآئِلٌ مُّسْتَكْبِرٌ۔

(٢٩٧) حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ أَبُوْ كُويُبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُويُرَةً رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ هَذَا حَدِيثُ آبِي بَكُرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثُهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثُهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثُهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَنْظُورُ اللّهِ مُ وَلَكُ وَ رَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا اللهِ اللّهِ لَا خَذَهَا بِكُذَا وَ بِاللّهِ لَا خَذَهَا بِكُذَا وَ كَذًا وَ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۲۹۸)وَ حَلَّتَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَلَّتَنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَلَّتَنَا سَعَيْدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَنِیُّ آخْبَرَنَا عَبْشٌ کِلَا هُمَا عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْذَا الْاَسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ فِی حَدِیْثِ جَرِیْرِ وَ رَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ۔

(٢٩٩)وَ حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمْرُو عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اُرَاهُ مَرُفُرُعًا قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَلَا مَرُفُرُعًا قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَلَا يَنْظُرُ الِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِيثْمَ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ بَعْدَ صَلُوةِ الْعَصْرِ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ وَبَاقِيْ حَدِيْنِهِ نَحْوَ حَدِيْنِ الْاعْمَشِ.

زانی ٔ حجوزا با دشاہ اور مفلس تکبر کرنے والاً۔

(۲۹۹) حضرت ابوہریرہ والنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مگالیو کی نے فرمایا کہ تین آ دمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن نہ بات کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے اور ان کے لیے در دناک عذاب ہوگا اور ایک آ دمی وہ ہے کہ جس نے عصر کے بعدت مکھا کر کسی مسلمان کا مال مارلیا۔ باتی حدیث اعمش کی حدیث کی طرح ہے۔

کُلُاکُنَیْنَ الْبُالْبِیْ این باب کی احادیث میں تین طرح کے آدمیوں کے لیے کتی سخت وعید آپ مُنَافِیْدِ کے ارشاد فر مائی ہے۔ سب کے لاکٹ کی سخت وعید آپ مُنافِیْدِ کے اور کبر کے طور پر سے بہاتو وہ آدمی جواپی شلواریا پا جامۂ پتلون یا ازار بندوغیر ونخنوں سے نیچ لئکا تا ہے۔ عام طور پر آدمی اس طرح نخر اور کبر کے طور پر کرتا ہے۔ اس انداز میں کبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی کُلِیْدِ کم مایا کہ بیآ دمی اللہ کے نبی کا اور ندمی ان کی طرف رحمت کی نظر فر مائیں گے اور ندمی انہیں معاف فر مائیں گے۔ دن اس سے بات تک نبیس کریں گے اور ندمی ان کی طرف رحمت کی نظر فر مائیں گے اور ندمی انہیں معاف فر مائیں گے۔

اس گناہ کے ساتھ ساتھ وہ گناہ کرنے والے بھی کہ جوکس کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو پھراحسان جنلاتے ہیں اور جھوٹی قشمیس کھا کراپنا کاروبار کرتے ہیں ان سب کے لیے آپ مل تیزا کی بیوعبید ہے۔

#### باب: خودکشی کی سخت حرمت اوراس کو دوزخ کے عذاب اور بیر کہ مسلمان کے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا کے بیان میں

(۳۰۰) حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے اپ آپ کو لو ہے کے ہتھیار سے کہ ہتھیار سے ہیشہ دوز خ اس ہتھیار سے اپنے ہیٹ دوز خ کی آگ میں رہے گا اور جس نے زہر کی کراپنے آپ کوفل کیا تو وہ اسے چوستار ہے گا اور دوز خ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور جس نے اپ آپ کو بہاڑ سے اور جس نے اپ آپ کو بہاڑ سے کا اور جس نے اپ آپ کو بہاڑ سے کا اور جس نے اپ آپ کو بہاڑ سے کرا کرفل کیا تو وہ بہاڑ سے کو بہاڑ سے کی آگ کی گا گا ہو ہیں رہے گا ہوں ہمیشہ دوز خ کے عذاب میں رہے گا

(اُسُ)وَ حَدَّنِيْ زُهَيْرُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ ح وَ (سُسُ) ايك دوسرى سند سي بهى يردوايت اى طرح نقل كَ كَلْ هِ- حَدَّنَنَا سَعْيُدُ بُنُ عَمْرِو الْاَشْعَوِيُّ حَدَّنَنَا عَبْثَرٌ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ح وَ حَدَّنِنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّنَنَا حَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْعَارِثِ حَدَّنَنَا شُعْبَةً كُلُهُمْ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِنْلَةً وَفِي رِوايَةِ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ ـ الْمُسَادِ مِنْلَةً وَفِي رِوايَةِ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ ـ

(۳۰۲) حفرت ثابت بن ضحاک را این سے روایت ہے کہ رسول التہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے (غزوہ حدیبیہ میں) ایک درخت کے بیجت کی اور رسول الته صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوآ دمی اسلام کے علاوہ دوسری ملت پر جموئی فتم کھائے تو وہ ویسائی ہوجائے گا اور جس نے کسی چیز ہے اپنے آپ وقتل کیا تو وہ ویسائی ہوجائے گا اور جس نے کسی چیز سے اپنے آپ وقتل کیا تو اس کا بورا کر کسی تر مملوکہ چیز کی منت مانی تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔

(۳۰۳) حضرت ثابت بن ضحاك رضى الله تعالى عند بروايت بي روايت بي كه نبي سلى الله عليه وسلم في فرمايا كركسي آ دمي پراليي نذ ركا پوراكرنا

# ٣٧ : باب بَيَانِ غِلْظِ تَحْرِيْمِ قَتْلِ الْإِسْنَانِ نَفْسَهُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَى عِ عُلِّبَ نَفْسَهُ بِشَى عِ عُلِّبَ بِهِ فِى النَّارِ وَإِنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ عُلِّبَ بَهِ فِى النَّارِ وَإِنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ وَالْعَالَمَةُ الْعَلَمَةُ الْعَلَمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ

(٣٠٠) حَدَّثَنَا آبُوبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبُو سَعِيْدٍ
الْاَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِيُ
صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ
بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّا بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ
بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّا بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ
بَحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّا بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ
بَحَدِيْدَةً فَهُو يَتَحَسَّاهُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيْهَا
ابَدًا وَمَنْ تَرَدُى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدُى فِي
نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُّخَلِدًا فِيْهَا ابَدًا

(٣٠٣)حَدَّنِيْ أَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّنَنَا مُعَاذٌ وَّ هُوَ ابْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّنِيْ آبِيْ عَنْ يَحْيَى ابْنِ آبِيْ كتاب الإيمان

كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبُوْ قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ ابْنِ الضَّحَاكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَّذُرٌّ فِيْمًا لَا يَمْلِكُ وَلَغُنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنِ قَتَلَ نَفُسَةُ بِشَىٰ ءٍ فِى الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَمَنِ ادَّعَى دَعُولَى كَاذِبَةً لِيَتَكُثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فِلَّةً وَّمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ صَبْرٍ فَاجِرُةٍ

(٣٠٣)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ اِسْحَقُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَ عَبْدُالُوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ آبِىٰ قَلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ الْاَنْصَارِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الْتُؤْدِيّ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّآءِ عَنْ آبِيْ قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّحَّاكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَيِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَةُ بِشَى ءٍ عَلَّبَةُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ هَلَا حَدِيثُ سُفْيَانَ وَ اَمَّا شُعْبَةُ فَحَدِيْئُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَى ءٍ ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ-

(٣٠٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَّ عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَبْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ آخْبَوْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَقَالَ لِرَجُلِ مِّمَّن يُلُدعى بِالْإِسْلَامِ هَٰذَا مِنْ اَهُلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُّ قِتَالًا شَدِيْدًا فَاصَابَتُهُ جَرَاحَةٌ فَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ لَهُ انِهًا إِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيْدًا وَّقَدْ مَاتَ

ضروری نہیں ہے جس کاوہ ما لک نہ ہواور مؤمن پرلعنت کر ٹا سے قل کرنے کی طرح ہے اورجس نے اپنے آپ کو دنیا میں کسی چیز ہے قل كر ذالا قيامت كے دن وواى سے عذاب ديا جائے گا اورجس نے اینے مال میں زیادتی کی خاطر جمونا دعویٰ کیا تو اللہ تعالی اس کا مال اور كم كرد سے كا اور يبى حال أس آدى كا بوكا جو حاكم كے سامنے حبوثی فتم کھائے گا۔

X OCOPOR

(۳۰۴) حفرت تابت بن ضحاك رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے اسلام کے علاوہ کی اور ند بب کی جموثی فتم کھائی تو وہ اپنی فتم کے مطابق ہوگا اور جس نے اپنے آپ کوکسی چیز ہے تل كر دُ الا تَوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اسے دوزخ كى آگ مِيں أَى چيز ہے عذاب ویں گے (جس چیز سے اُس نے اپنے آپ کوقل کیا)۔ سفیان کی روایت یہی ہے اور شعبہ کی روایت میں ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جس نے اسلام کے علاوہ کمی اور ندہب کی جبوٹی فتم کھائی تو وہ ا پنے کہنے کے مطابق ہوگا اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز ے ذیج کیا تو قیامت کے دن وہ ای چیز سے ذیج کیا -826

(٣٠٥) حضرت الوجريره رضى الله تعالى عندس روايت ب كه بم غزوة حنين ميں رسول الله ملى الله عليه وسلم كے ساتھ عقوق آپ نے ایک آدی کے بارے میں جواسلام کا دعویٰ کرتا تعافر مایا کدیددوزخ والول میں سے ہے پھر جب جنگ شروع ہوئی تو وہ آ دی بری بہادری سے الر ااور زخی ہوگیا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہا سے اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم! آپ جس آ دی کے بارے میں قرما رہے تے کہ یددوزخی ہاس نے تو آج خوب بہادری سے لا الی کی ہے اور مر چکا ہے۔ نی مُناتِقُم نے فرمایا وہ دوزخ میں کیا۔ بعض صحابہ اولا آپ کے فرمان کی تہد تک نہائی سکاس دوران اس کے

X OF THE SECOND SECOND

ابھی نہ مرنے بلکہ شدید زخمی ہونے کی اطلاع ملی پھر جب رات ہوئی تو وہ زخموں کی تکلیف برداشت نہ کرسکا تواس نے اپنے آپ کو قتل کرڈ الا۔ آپ کواس کی خبر دی گئی تو فر مایا اللہ اکبر (اللہ سب سے بڑا ہے) میں گوابی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں ۔ پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں آواز لگا دیں کہ جنت میں صرف مسلمان بی داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس دین کی بُرے آ دمی کے ذریعے بھی مدد کرادیتا

(٣٠٦) حضرت مهل بن سعد ساعدي داين ياسي ساروايت بي كدرسول اللهُ مَنَّا لِيَنْ أَور مشركول كا ايك غزوه مين آمنا سامنا موا اور نوبت يخت كشت وخون تك يبنيح كنى چر جب رسول اللمفالين السيخ المكركي طرف تشریف کے گئے اور مشرکین اپنے لشکر کی طرف کیلے گئے۔آپ كے ساتھيوں ميں ايك آ دمي الياتھا كه و ه اكا ذُكا كافر كونبيں چيوڑ تاتھا بلکہاس کا پیچھا کر کے تلوار ہے اُسے اُڑا دیتا تھا۔صحابہ کرام ٹنائیز میہ كهن كك كداس آدمي كى طرح آج جارے كوئى كام نه آيا۔ رسول الله من الله من الله عن كر فرمايا كه وه دوزخ والول ميس سے ب صحابہ والد اس کے ساتھ رہوں گا پھر وہ صحابی اس کے ساتھ رہے۔ جہاں مطبرتا اس کے ساتھ مفہرتے اور جب وہ تیزی کے ساتھ چاتا تو یہ بھی تیزی کے ساتھ چلتے۔حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ پھروہ پخت زخمی ہو گیا اس نے (زخمول کی تکایف برداشت نه کرتے ہوئے ) جلد موت کو گلے سے لگالینا چا با تو تلوار کا دسته زمین پر رکه کراس کی نوک دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھی پھراس پرزور دے کرخود کوتل کرڈ الا۔ تب وہ صحابی رسول اللهُ مَنَا لِيُعَالِمُ كَا خدمت مِن حاضر بوكر عرض كرفي لكا كه مين اس کی گواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں۔ آپ نے فر مایا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے جس کے بارے میں دوزخی ہونے کے متعلق فرمایا تھا لوگوں کواس پر تعجب ہوا تھا اور میں

(٣٠٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَغْقُوْبُ وَّهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ حَيٌّ مِنَ الْعَرَبِ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَلَى هُوَ وَالْمُشُرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَسْكُرِهِ وَمَالَ الْاخَرُوْنَ عَلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِيْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضُوبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالُوا مَا آجْزَءَ مِنَّا الْيَوْمَ آخُدٌ كَمَا آجُزَءَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا اِنَّهُ مِنْ اَهُلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ آبَدًا قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا ٱسْرَعَ ٱسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُزْحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَغْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَةٌ بَيْنَ تَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ اللَّى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آشُهَدُ آنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكُوتَ انِهًا آنَّهُ مِنْ آهُلِ النَّارِ فَآعُظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ آنَا

لَكُمْ بِهِ فَخَرَجُتُ فِى طَلَبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرُحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْارْضِ وَ ذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ آهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ آهْلِ الْجَنَّةِ

(٣٠٤) حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّنَنَ الزَّبَيْرِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ الزُبَيْرِ حَدَّنَنَ النَّبَانُ قَالَ مَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ الزُبَيْرِ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مِمَّنُ كَانَ قَبْلُكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَمَّا اذَتْهُ انْتُزَعَ سَهُمًا مِّنُ كَانَ قَبْلُكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَمَّا اذَتْهُ انْتُزَعَ سَهُمًا مِنْ كَانَ قَبْلُكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَمَّا اذَتْهُ انْتُولَ مَاتَ مَاتَ فَلَمْ رَبُّكُمْ قَدُ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ ثُمَّ مَدَّيْدَةُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ ثُمَّ مَدَّيَدَةً إِلَى جُنْدَبُ بَعِلْدَا الْحَدِيثِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله الله عَلْهُ الْمُسْجِد.

(٣٠٨) وَ حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَلَّتَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَلَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَلَّثَنَا جُنِّدَبُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْبَجَلِيُّ فِي طَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِيْنَا وَمَا نَخْشٰى اَنْ يَكُونَ جُنْدَبُ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ بِرَجُلٍ قَلْمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ بِرَجُلٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ بِرَجُلٍ فَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَاجٌ فَذَكُرَ نَحُوهُ .

نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہاری خاطر اس کی خبررکھوں گا پھر میں اسکی جبتو میں نکلا وہ آ دمی بالآخر سخت زخمی ہوا اور مرنے کی جلدی میں اس نے اپنی تلوار کا دستہ زمین پر رکھ کر اسکی نوک اپنی دونوں میں اس نے اپنی تلوار کا دستہ زمین پر رکھ کر اسکی نوک اپنی دونوں چھا تیوں کے درمیان رکھ کرزور دے کرخود کو مار ڈالا۔ بیس کر آ ب خالا نکہ وہ دوز خ والوں میں سے ہوتا ہے اور ایک آ دمی لوگوں کی نظر میں دوز خ والوں میں سے ہوتا ہے اور ایک آ دمی لوگوں کی نظر میں دوز خ والے کام کرتا ہے میں دوز خ والے کام کرتا ہے حالا نکہ وہ بالآخر جنتی ہوتا ہے۔
میں دوز خ والے کام کرتا ہے حالا نکہ وہ بالآخر جنتی ہوتا ہے۔
میں دوز خ والے کام کرتا ہے حالا نکہ وہ بالآخر جنتی ہوتا ہے۔
ہوئے سا کہتم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آ دمی کو پھوڑ ا نکلا پھر جب اُسے سخت تکلیف ہوئی تو اس نے ترکش سے تیر نکال کر اس سے پھوڑ اچر دیا اورخون بند نہ ہونے کی وجہ سے وہ آ دمی مرگیا تو اللہ حروجل نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت جرام کر دی۔ پھر حضر ت

(۳۰۸) حضرت وہب بن جریر اپنے والد کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن دائشہ کو یہ فرماتے ہوئے سا کہ ہم سے حضرت جندب بن عبداللہ المجلی ڈائٹی نے اس مجد میں صدیث بیان کی جسے ہم نہ بھو لے اور نہ ہی ڈر ہے کہ حضرت جندب نے رسول اللہ منظی اللہ منظی کی اس کے خطرت جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے فرمایا کہتم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آ دمی کے چھوڑ انکا تھا پھر اس حدیث کے مطابق ذکر فرمایا۔

فر مایا:الله کی قشم بیرحدیث حضرت جندب بن عبدالله رضی الله بتعالیٰ

عنہ نے رسول اللّٰه مَا لَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ

کی کی ہے کہ جوآ دمی جس چیز ہے اپ کی احادیث میں خودشی کی تخت حرمت اور اس کی سزا کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ جوآ دمی جس چیز ہے اپ تقل کرے گا (خودکشی کرے گا) اللہ اسے دوزخ میں اس چیز ہے عذاب میں مبتلا رکھے گا۔
خود شی کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے۔ اپ آپ کو ہلاک کرنا حرام ہے آگر کسی نے خودکشی کو طال اور جائز بجھ کر کیا حالا نکہ اسے اس کی حرمت کا علم تھا اس صورت میں وہ کا فر ہو جائے گا اور کا فر کے لیے دائی عذاب ہے۔ اگر اس نے اسے حلال نہ سمجھا بلکہ حرام ہی جانا اور حرام جاننے کے باوجود اس کا ارتکاب کرلیا تو ایسے آدمی کی بارے میں اس باب کی پہلی حدیث میں سزا کے جوالفاظ آئے ہیں اس میں

ہے بیان فرمائی۔

مخلدًا كالفظ ب-اس لفظ ب مرادايك بي مت بيني اليا آدى ايك بي مت تك عذاب مين بتلار ب كانه كر بميشد بميشد

#### 

بی داخل ہوں گے۔

(٣٠٩) حَدَّنِيْ رُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا هَاشِمُ ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَنَا هَاشِمُ ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّقِيْ سِمَاكُ الْوَ رُمَيْلِ الْحَنفِيُّ قَالَ حَدَّقِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّقِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّقِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَّرُ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حَيْسَرَ الْحَقَلُوا فَلَانٌ شَهِيْدٌ وَ الْحَلَى نَصْحَابَةِ النَّبِي فَيْ فَقَالُوا فَلَانٌ شَهِيْدٌ وَ فَكُنَّ شَهِيْدٌ وَ فَكَنَّ اللّهِ فَيْ النَّارِ فِي بُرُدَةٍ فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ فَيْ النَّارِ فِي بُرُدَةٍ فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ فَيْ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ فَقَالُ وَسُولُ اللّهِ فَيْ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ فَقَالُ وَسُولُ اللّهِ فَيْ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ الْهُ وَهِي يَا اللّهِ اللّهِ يَعْلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الله

(٣١٠) حَدَّنِيْ آَبُو الطَّاهِرِ قَالَ آخْبَرَنِي ابْنُ وَهُبٍ عَنُ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ سَالِم آبِي الْفَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ يَعْنِي الْفَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ يَعْنِي الْفَيْثِ مَنْ آبِي الْفَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ الْمُدَاعَةِ اللهُ عَلَيْنَا ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي الْفَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ فَالَ خَرَجْنَا مَع النَّبِي هِ اللهُ عَلَيْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ فَلَلهُ عَلَيْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالْقِيَابَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إلَى الْوَادِي وَمَعَ رَسُولِ اللهِ هِي عَنْ آبِي الْفَادِي وَمَعَ رَسُولِ اللهِ هِي عَنْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُنَا الْوَادِي وَمَعَ رَسُولِ اللهِ هِي عَنْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُنَا الْوَادِي قَامَ عَبُدُ رَسُولِ اللهِ هِي اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ الْوَادِي قَامَ عَبُدُ رَسُولِ اللهِ هِنْ يَنِي الضَّيْبِ فَلَمَّا نَزَلُنَا الْوَادِي قَامَ عَبُدُ رَسُولِ اللهِ هِنْ يَنِي الْفُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَةً فَرُمِي بِسَهُمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَةً فَرُعِي بِسَهُمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَةً فَرُعِي بِسَهْمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَةً فَرُعِي بِسَهُمِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَةً فَرُعِي بِسَهُمْ

واس ہوں کے جس کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر بن خطاب دی ہیں نے فرمایا غزوہ خیبر میں چند صحابہ کرام جو گئی نے مطاب دی ہی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرنے گئے کہ فلاں آدمی شہید ہے یہاں تک کہ ایک آدمی پر گزر ہوا تو اس کے متعلق بھی کہنے گئے کہ فلاں شہید ہے۔ رسول الله صلی الله عایہ وسلم نے فرمایا: ہرگر نہیں میں نے اسے جا دریا عباء کی چوری کی وجہ سے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن خطاب جاؤ اور لوگوں میں آواز لگا دو کہ جنت میں صرف مؤمن ہی داخل ہوں گے۔ حضرت عمر جائی فرماتے ہیں کہ من نے فکل کرلوگوں میں بی واخل ہوں گے۔ حضرت عمر جائی فرماتے ہیں کہ میں نے فکل کرلوگوں میں بی واز لگا دی کہ جنت میں صرف مؤمن

فَكَانَ فِيهِ حَنْفُهُ فَقُلْنَا هَنِيْنًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا اخَدَهَا مِنَ الْفَاتَانِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ قَالَ فَفَزِعَ النَّاسُ فَجَآءَ رَجُلُ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكُيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ يَا شِرَاكُ مِنْ نَّارٍ اللهِ فَقَالَ يَا شِرَاكُ مِنْ نَّارٍ اللهِ فَلَا يَا شِرَاكُ مِنْ نَّارٍ اللهِ فَلَا مِنْ نَّارٍ اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ ا

علیہ وسلم ) کی جان ہے جو چا دراس نے نیبر کے دن مال غنیمت میں سے کی تھی وہ اس کے حصہ کی نہیں تھی۔ وہی چا دراس کے اُو پر شعلہ کی صورت میں جل رہی ہے۔ بیس کر سب خوفز دہ ہوگئے۔ایک آ دمی ایک تمہ یا دو تسمے لے کر آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! یہ مجھے نیبر کے دن (جنگ کے موقع پر) ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسمے بھی آگ کے ہیں۔

کُلُاکُونِیْ اَلْجُالِیْ : شہادت کتنا ہر امقام ہے لیکن اگر ذرای غفلت کے نتیج میں کوئی کوتا ہی ہوجائے تو بجائے جنت کے جنم ممکانہ بن جاتا ہے۔ ایک تعمد کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مال غنیمت میں سے اتن ہلکی ہی چیز کی بھی چوری کی تو وہ بھی اس کے لیے حرام ہے اور اتن ہلکی ہی چوری کرنے والا اگر (شہید) ہوجائے تو اسے شہید کہنا درست نہیں۔

#### باب: اِس بات کی دلیل کے بیان میں کہ خود کشی کرنے والا کا فرنہیں ہوگا

(۱۱۱) حضرت جابر ﴿ النَّهُ عَدِمت مِن آئِ (اور) عرض کیا اے اللہ الدوی ﴿ النَّهُ نَی کُلُولُولُولُ کَا مَدِمت مِن آئِ (اور) عرض کیا اے اللہ کے رسول مَنَا اللّٰهُ کَا کیا آپ کو ایک مضبوط قلعہ اور حفاظتی مقام کی ضرورت ہے؟ حضرت جابر ﴿ اللّٰهُ کَتِح بِین کہ حضرت طفیل ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

#### ٣٩ : باب الدَّلِيُلِ عَلَى اَنَّ قَاتِلَ نَفُسِهِ لَا يَكُفُرُ

(٣١) حَدَّنَنَا آبُوبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْحَقُ بُنُ اِبُواهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ آبُوبَكُو حَدَّنَنَا سَلَيْمَانَ قَالَ آبُوبَكُو حَدَّنَا سَلَيْمَانَ فَالَ آبُوبَكُو حَدَّنَا سَلَيْمَانُ بُنُ رَيُهُ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ الطَّقَيْلَ بُنَ عَمُو الدَّوْسِيَّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ عَنْهُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ عَنْهُ اللهِ هَلُ لَكَ فِي حِصْنِ حَصِيْنٍ وَ مَنْعَةٍ قَالَ يَوسُلُ اللهِ هَلُ لَكَ فِي حِصْنِ حَصِيْنٍ وَ مَنْعَةٍ قَالَ يَ رَسُولَ كَانَ لِتَوْسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَآبِي وَلَيْهُ لَيْكُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ هَاجَوَ الله اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

عَنْهُ فِي مَنَامِهِ فَرآهُ وَ هَيْنَتُهُ حَسَنَهُ وَرَاهُ مُغَطِّياً يَّدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَلِي بِهِجُرَتِي اِلَى نَبَيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَالِي أَرَاكَ مُغَطِّياً يَدَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَالِي أَرَاكَ مُغَطِّياً يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَالِي أَرَاكَ مُغَطِّياً يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَالِي أَنْ تُصلح مِنْكَ مَا الْهُسَدُتَ فَقَصَهَا الطُّفَيْلُ عَلَي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيكَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيكَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيكَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيكَيْهِ فَاغُفْهُ .

یں تھ مگراس کے ہاتھ ڈھکے ہوئے تھے۔انہوں نے پوچھا کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اُس نے کہا کہاللہ تعالیٰ نے مجھا ہے نبی منافظ کے ساتھ ہجرت کی برکت ہے معاف کر دیا ہے۔ پھراس سے پوچھا کہ تو نے اپنے ہاتھوں کو چھیا رکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے کہ دیا گیا ہے کہ تو نے اِن کوخود بگاڑا ہے۔ ہم اسے درست نہیں کریں گے۔حضرت طفیل ڈاٹٹوئٹ نے یہ خواب رسول اللہ منافظ کے سات کہا کہ مجھ سے ہات کیا تو رسول اللہ منافظ کے اس کے خواب رسول اللہ منافظ کے ساتھوں کی بھی مغفرت فرما۔

کر کرنگری کرائی ہے ۔ اِس باب کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان خورکشی کرے یا اپنے کسی عضو کو تلف کر دے تو علامہ نووی ہیسته فرماتے ہیں کہ اس کے نتیج میں وہ تو بہ کیے بغیرا نقال کر جاتا ہے تو وہ دائر ہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موتو ف ہے۔

باب: قربِ قیامت کی اس ہوا کے بیان میں کہ جس کے اثر سے ہروہ آ دمی مرجائے گا جس کے دل میں تھوڑ اساایمان بھی ہوگا

(۳۱۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ یمن کی طرف سے ایک اللہ علیہ وسلم نے گا جوریشم سے بھی زیادہ فرم ہوگئ جس کے دل میں تھوڑا ساایمان بھی ہوگا اس کونہیں حجوڑ ہے گی ( یعنی اس کی روح قبض کر لے گی ) حضرت ابو علقمہ کی روایت کے مطابق ہروہ آ دمی مرجائے گا جس کے دل میں ذرہ ہرابر بھی ایمان ہوگا۔

۵۰ : باب في الرِّيْحِ الَّتِيْ تَكُونُ فِي اللَّهِ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْ ءٌ
 قُرْبِ الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْ ءٌ
 مِّنَ الْإِيْمَان

(٣١٢) حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنِ مُحَمَّدٍ وَ آبُو عَلْقَمَةَ الْفَرُوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلْمَانَ عَنْ ابْيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

قرب قیامت کی ایک نشانی ہے اس باب کی حدیث میں ہے کہ یمن کے علاقہ ہے ایک ایک ہوا چلے گی جس ہے ہرایک آوئی مر جائے گا صحیح مسلم میں دجال کی احادیث میں مُلکِ شام ہے ہوا کے چلنے کاذکر ہے۔ بظاہر ان احادیث میں تضاد ہے۔ علاء نے اس کا جواب ید یا ہے کہ یمکن ہے کہ دوہوا میں ہوں ایک یمن سے چلے اور ایک شام سے چلے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آغازیمن یا شام سے ہواور پھروہ چیل کردوسرے ملک تک پہنچ جائے۔

ا : باب الْحَتِّ عَلَى الْمُبَادَرَةَ

باب فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال

#### کی طرف متوجہ ہونے کے بیان میں

(۳۱۳) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اُن فتنوں کے فلا ہر ہونے سے پہلے جلد جلد نیک اعمال کرلو جواند هیری رات کی طرح چھا جا کیں گے۔ صبح آ دمی ایمان والا ہوگا اور شام کو کافریا شام کوایمان والا ہوگا اور شام کو اینادین بچے ڈالے گا۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### باب: مؤمن کے اِس خوف کے بیان میں کہ اُس کے اعمال ضائع نہ ہوجا کیں

#### بِالْآعُمَالِ قَبْلَ تَظَاهَرِ الْفِتَنِ

## ۵۲ : باب مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُحْبَطَ

(٣٣) حَدَّثَنَا اَبُوْبِكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ انْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّهُ قَالَ لَمَّا نَسَرُ اللّهِ مَالِكِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّهُ قَالَ لَمَّا نَرَلَتْ هَذِهِ الْاَيَةُ: ﴿ يَالَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا الْمَوْلَةُ اللّهِ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلْهُ وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكُولِى قَالَ فَاتَنَاهُ سَعْدٌ فَلَا كَرَلَةً فَوْلَ عَمْرُو مَا شَانُ ثَابِتٍ الشّيكي قَالَ سَعْدٌ فَلَا كَرَلَةً فَوْلَ عَمْرُو مَا شَانُ ثَابِتِ الشّيكي قَالَ سَعْدٌ فَلَا كَرَلَةً فَوْلَ عَمْرُو مَا شَانُ ثَابِتٍ الشّيكي قَالَ سَعْدٌ فَلَكُرَلَةً فَوْلَ عَمْرُولِ اللّهِ عَلَيْ وَقَالَ ثَابِتُ النّزِلَتُ هَذِهِ الْاللّهِ وَلَقَدُ وَلَقَدُ وَلَقَدُ وَلَقَدُ مَوْلًا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْ وَلَقَدُ اللّهُ عَلَيْ مِنْ اَوْقِيكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ فَقَالَ عَلَى مَدُولُ اللّهِ فَقَالَ عَلَى مَنْ اللّهِ فَقَالَ عَلَى مَنْ اللّهِ اللّهِ فَقَالَ عَلَى مَنْ اللّهُ اللّهِ فَقَالَ عَلَى مَنْ اللّهُ اللّهُ فَقَالَ عَلْهُ مَا اللّهُ اللّهِ فَقَالَ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى هُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

(٣١٥)وَحَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابَتٌ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لَابِتُ ابْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيْبَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا ٱنْزِلَتُ هَاذِهِ الْاَيَةُ بِنَحُو حَدِيْثِ حَمَّادٍ وَّلَيْسَ فِي حَدِيْنِهِ ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِر

(٣١١)وَ حَدَّثَنَّيْهِ آخْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنُ آنَس بْن مَالِكٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ [الححرات: ٢] وَلَمْ يَذُكُرُ سَعُدَ بُنَ مُعَاذِ فِي الْحَدِيثِ

(١٦١)وَ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى الْاسَدِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَى يَذُكُرُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ طِذِهِ الْآيَةُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَذْكُرُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَّ زَادَ قَالَ فَكُنَّا

نَوَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

تمام صحابه جوائي وبزرگان وين كاادب نصيب فرمائد

#### ٥٣ : باب هَلُ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الُجَاهِلْيَّة

(٣١٨)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِى وَآئِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنَاسٌ لِّرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى

نے لرمایا کہ وہ تو جنتی ہیں۔(دوزخی نہیں)

(۳۱۵) حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که حضرت ثابت بن قیس بن شاس رضی الله تعالی عندانصار کے خطیب تھے پھر جب بیآیت کریمہ نازل ہوئی۔ باقی حدیث حماد کی حدیث کی طرح ہے کیکن اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالى عنه كاذ كرنہيں \_

(۳۱۲) حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بیآیت کریمہ نازل ہو گی:''اے ایمان والو! اپنی آ وازوں کو نبی ( صلی الله علیه وسلم ) کی آ وازیر بلند نه كرو ـ'' اورحديثِ مباركه مين حضرت سعد بن معا ذرضي الله تعالیٰ عنه کا ذکرنہیں ۔

(۳۱۷) حفرت انس بن ما لک ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ جب بیہ آيت كريمه نازل ہوئى اور حضرت سعد بن معاذ ﴿ اللَّهُ كَا اس حديث میں بھی ذکر نہیں صرف اتنازا کدہے کہ حضرت انس دائٹی فرماتے ہیں كه بم حضرت ثابت بن قيس داشؤ كواين درميان ياكرية بجهة تق كه مارے درميان ايك جنتي آدي چل رہا ہے۔

المنظم المنظم المنظم المنظم الماديث من في مَثَلَيْدِ كَا الله عنايا كيا ہے - بار انسر ٢٦ سورة الحجرات ميں اس كي تفصيل موجود ہے کہ جوآ دمی بھی اپنی آواز کو نی ٹائٹیٹا کی آواز پر بلند کرے گا'اس کے اعمال ضائع ہوجا کیں گے۔ چیرت ہے ان لوگوں پر جوالعیاذ بالله الله کے نی کا ایکا کو ہر جگہ موجود بھی سجھتے ہیں ( حالا نکہ بیصفت صرف اور صرف الله تعالیٰ کی ہے ) اور پھر بھی زورزور سے بولتے رہتے ہیں۔ الی صورت میں تو وہ اپنے ہی خود ساختہ قانون کے مطابق بہت بڑی گتا فی کے مرتکب مور ہے ہیں داللہ پاک ہرمسلمان کو نی مَنْ اللَّهِ اور

#### باب:اِس بات کے بیان میں کہ کیاز مانہ جاہلیت میں کیے گئے اعمال برمواخذہ ہوگا

( MIA ) حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرمات بن كه مجهداوگ رسول الله مَا يَدُمُ إِلَيْهِ مَا حاصر بوكر عرض كرنے لِك كدا الله ك رسول مَا النَّيْمُ اكيابم سے أن اعمال يرمواخذه بوگا جوبم سے جالميت ك زمانديس سرزد موع؟ آپ فرمايا كمتم ميس سے جس ف

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُوَّاحَدُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ اَمَّا مَنْ اَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُوَّاحَدُ بِهَا وَمَنْ اَسَاءَ اُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ الْإِسْلَامِ۔

(٣١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِيُ
وَوَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً وَاللَّفْظُ لَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِي شَيْبَةً وَاللَّفْظُ لَهُ
اللّٰهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ عَلَىٰ اَنُوْاحَدُ بِمَا عَمِلْنَا فِي
اللّٰهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ عَلَىٰ اَنُواحَدُ بِمَا عَمِلْنَا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ مَنْ آخُسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاحَدُ بِمَا
عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ آسَآءَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاجَدُ بِمَا
بِالْاوَّلَ وَالْآخِرِ۔

ُ (٣٢٠) حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ اَخْبَرَنَا عَلِيْ التَّمِيْمِيُّ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ الْأَسْنَادِ مِثْلَمَّ

سیّج دل سے اسلام قبول کرلیا تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا اور جس نے سیّج دل سے اسلام قبول نہ کیا (بلکہ بظاہر مسلمان اور باطن میں کافر)
تو اس سے دورِ جاہلیت اور دور اسلام دونوں کے اعمال کے بارے
میں مواخذہ ہوگا۔

(۳۱۹) حفرت عبداللہ بن مسعود رہی فراتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کی فی کیا ہم سے جاہلیت کے زمانہ میں کیے گئے اعمال کے بارے میں مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے سیچ دل سے اسلام قبول کیا اس سے جاہلیت والے اعمال کے بارے میں بازیرس نہیں ہوگی اور جس نے سیچ دل سے اسلام قبول نہ کیا (صرف دکھلا و سے کیلئے) اس سے زمانہ کجا ہمیت اور زمانہ کا سلام دونوں اعمال کے بارے میں بازیرس ہوگی۔

(۳۲۰) ایک دوسری سند ہے بھی اسی طرح روایت نقل کی گئی سر

کُلُکُونِیْ اَلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمِیْ اِ وَادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام لا نا اپنے دورِ جاہلیت میں کیے گئے تمام کر رے اعمال کومنادیتا ہے کہ کئیں وہ اسلام جوتے ول سے لا یا جائے سے دل سے اسلام تبول کرنے سے انسان کے گزشتہ سارے گنا و معاف کردیئے جاتے ہیں اور قیامت کے دن دور جاہلیت میں کیے گئے گنا ہوں کے بارے میں باز پُرسنہیں ہوگی اور اس دور کے جونیک اعمال ہیں اللہ تعالی ان سب کواس کے نامہما عمال میں لکھ دیتے ہیں۔

#### باب: اِس بات کے بیان میں کداسلام اور جج اور ہجرت پہلے گنا ہوں کومٹادیتے ہیں

(۳۲۱) حفرت ابن شاسر مهری میشید کتیج بین که جم حضرت عمر و بن العاض داشی کی خدمت میں حاضر ہوئے جب وہ مرض الموت میں العاض داشی کی خدمت میں حاضر ہوئے جب اور چبر ہ مبارک و یوار کی مبتلا تھے۔ وہ بہت دریتک روتے رہے اور چبر ہ مبارک و یوار کی طرف پھیرلیا۔ ان کے بیٹے ان سے کہدر ہے تھے کہ اے ابا جان! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول مُناکِین اللہ نے آپ کو اس طرح بشارت نہ دی؟ کیا اللہ کے رسول مَناکِین اُسٹی اُسٹی اُسٹی اُسٹی اُسٹی اُسٹی اُسٹی اور فر مایا کہ مفرت عمر و بن العاص دِنائِی اِدھر متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ ہمارے زدیک سب سے افعنل عمل اس بات کی گوا بی دینا ہے کہ ہمارے زدیک سب سے افعنل عمل اس بات کی گوا بی دینا ہے

#### ۵۳ : باب كُوْنِ الْإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا قِبْلَةُ وَ كَذَا الْحَجُّ وَالْهِجُرَةُ

(٣٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْشَى الْعَنزِيُّ آبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ وَالْسَحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ كُلُّهُمْ عَنْ آبِي عَاصِمُ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُقَنِّى حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ يَعْنِى بَا عَاصِمُ قَالَ اَخْبَرَنَا حَلُوةُ بْنُ شُرَيْحِ قَالَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ آبِي قَالَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ آبِي قَالَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ آبِي فَالَ حَضَرْنَا عَمْرَو مَنْ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ يَبْكِى طُوِيلًا وَ حَوَّلَ وَجُهَةً إِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنَهُ يَقُولُ يَا آبَنَاهُ آمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بِكَذَا آمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنَهُ يَقُولُ يَا آبَنَاهُ آمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَى الْمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جھ پرتین دورگز رے ہیں ایک دورتو وہ ہے جوتم نے و یکھا کہ میرے نزویک اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں تھا اور مجھے بیسب سے زیادہ پیندتھا کہ آپ صلی التدعليه وسلم برقابويا كرآب صلى التدعليه وسلم كول كردول الرميري موت اس حالت میں آجاتی تو میں دوزخی ہوتا پھر جب اللہ نے میرے دِل میں اسلام کی محبت ڈالی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كي خدمت ميس عرض كيا كه اے اللہ كے رسول صلى الله عليه وسلم! اینا دایاں ہاتھ بر ھاکیں تاکہ میں آب صلی الله علیہ وسلم کے باتھ پر بیعت کروں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ بر ھایا تو میں نے اپنا ہاتھ تھینج لیا تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمرو! کیابات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک شرط ہے؟ آپ سلی الله ملیه وسلم نے فر مایا کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یشرط که کیامیرے بچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے؟ آپ صلی الله عليه وسلم في فرمايا: اعمروكيا تونهين جانبا كه اسلام لاني ب اُس ( فخص ) کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور ہجرت سے اس کے سارے گزشتہ گناہ اور حج کرنے ہے بھی اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اور (پھراس کے بعد )رسول الله صلى الله عليه وسلم سے برد ه كر مجھے كى سے محبت نبيس تھی اور نہ ہی میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا مقام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دجہ ہے مجھ میں آپ صلی الله علیه وسلم کوجر بورنگاه سے دیکھنے کی سکت نبھی اور اگر کوئی مجھ سے آ ب کی صورت مبارک کے متعلق بوچھا تو میں بیان نہیں کر

كتاب الإيمان

عِنْ بِكَذَا قَالَ فَٱقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ إِنَّ ٱفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى ٱطْبَاقِ ْ ثَلَاتٍ لَقَدْ رَايْتُنِي وَمَا اَحَدٌ اَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي وَلَا اَحَبُّ اِلَيُّ أَنُ اَكُوْنَ قَدِ اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتهُ مِنْهُ فَلَوْمُتُ عَلى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي آتَيْتُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلَا بَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ قَالَ فَقَرَضْتُ يَدِى قَالَ مَالَكَ يَا عَمُرُو قَالَ قُلْتُ آرَدُتُ آنُ اَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ بِمَاذَا قُلْتُ اَنْ يُتُغْفَرَ لِي قَالَ اَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو آنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَةُ وَاَنَّ الْهِجُوزَةَ تَهْدِهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَاَنَّ الْحَجَّ يَهْدِهُ مَا كَانَ قَبْلَةً وَمَا كَانَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اَجَلَّ فِي عَيْنَيَّ مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيْقُ أَنْ آمَلًا عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ وَلَوْ سُيِلْتُ آنُ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِلآنِي لَمُ اكُنُ آمُلًا عَيْنَيَ مِنْهُ وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ اَنُ اكُوْنَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلِيْنَا اَشْيَاءَ مَا اَدْرِى مَا حَالِيْ فِيْهَا فَإِذَا ٱنَّامُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسُنُّوا عَلَى التُّرَابَ سَنَّا ثُمَّ اقِيْمُوا حَوْلَ قَبْرِى قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَ يُقْسَمُ لَحْمَهَا حَتَّى اسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَٱنْظُوَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّيْ۔

سکتا کیونکہ میں آپ سکی اللہ علیہ وسلم کو (بوجہ عظمت وجلال) دیکھ نہ سکا۔اگراس حال میں میری موت آ جاتی تو مجھے جنتی ہونے ک اُمیرتھی پھراس کے بعد ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی گئیں۔اب مجھے پہنیں کہ میرا کیا حال ہوگا؟ پس جب میراانقال ہوجائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہواور نہ آگ ہو۔ جب تم مجھے دفن کر دوتو مجھ پرمٹی ڈال دینااس کے بعد میری قبر کے اردگر دانتی دریشہر نا جنتی دیر میں اُونٹ ذیح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تا کہ تبہارے قرب سے مجھے اُنس عاصل ہو اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب (عزوجل) کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔

(٣٢٣) حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُوْنِ وَ اِبْوَاهِيْمُ بَنُ دِيْنَارٍ وَاللَّفْظُ لِإِبْوَاهِيْمَ قَالَ حَدَّتَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمِ النَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مُسْلِمِ النَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مَسْلِمِ النَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ انَّ نَاسًا مِّنْ اهْلِ الشِّرْكِ فَتَلُوا فَاكْتُرُوا وَزَنُوا وَزَنُوا وَكَثَرُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَنَوُا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَتَدُعُوالَحَسَنَ وَلَوْ تُخْوِرُنَا انَّ لَمَّا وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### ۵۵: باب بَيَانِ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا اَسْلَمَ بَعْدَهُ

(٣٢٣) حَدَّنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِى آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ
آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ
الزُّبَيْرِ آنَّ حَكِيْمَ ابْنَ حِزَامِ آخْبَرَهُ آنَّةً قَالَ لِرَسُولِ
الزُّبَيْرِ آنَّ حَكِيْمَ ابْنَ حِزَامِ آخْبَرَهُ آنَّةً قَالَ لِرَسُولِ
اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَأَيْتَ آمُوْرًا كُنْتُ
اتَّحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ
لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ آسُلَمْتَ عَلَى مَآ آسُلَفْتَ مِنْ حَيْرٍ
وَالتَّحَنَّتُ اللهِ عَلَيْ آسُلَمْتَ عَلَى مَآ آسُلَفْتَ مِنْ حَيْرٍ

(٣٢٣)وَ حَلَّقْنَا حَسَنَ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ الْحُلُوانِيُّ حَلَّتِنِي يَعْقُوْبُ وَ قَالَ عَبْدٌ حَلَّتِنِي يَعْقُوْبُ وَ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَلَّثَنَا آبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ آنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ آنَّةً قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ عِنْ آئَى رَسُولَ اللّهِ عِنْ آئَى رَسُولَ اللّهِ عِنْ آئَى رَسُولَ اللّهِ عَنْ آئَى رَسُولَ اللّهِ عَنْ آئَى رَسُولَ اللّهِ الْرَبْعَ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ اللّهِ آئِي الْحَامِلِيَّةِ مِنْ اللّهِ آئِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ اللّهِ آئِي الْحَامِلِيَّةِ مِنْ اللّهِ آئَى الْحَامِلِيَةِ مِنْ اللّهِ آئِي الْحَامِلِيَةِ مِنْ اللّهِ آئَى الْحَامِلِيَّةِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۳۲۲) حضرت عبداللہ بن عباس بڑا نے سے روایت ہے کہ مشرکین میں سے کچھلوگوں نے بہت سے قبل کیے تھے اور کثر ت سے زناکا ارتکاب بھی کیا تھا۔ وہ لوگ رسول الله مَا لَیْمَا کُلُوْمَا کَ مِیں اور جس بات کی کرمِض کرنے گئے کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں اور جس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھا ہے اگر آپ ہمارے گنا ہوں کا کفارہ بتالو ہی جو ہم نے کیے ہیں (تو ہم مسلمان ہوجا ہیں) اس پر کفارہ بتالو ہی جو ہم نے کیے ہیں (تو ہم مسلمان ہوجا ہیں) اس پر کیا ایت کر ہمازل ہوئیں: ''اور جولوگ اللہ کے ساتھ کی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس آ دمی کے قبل کرنے کواللہ نے حرام کیا ہے اس کو قبل نہیں کرتے اور جس آ دمی کے قبل کرنے کواللہ نے حرام کیا کرتے اور جوالیہ کا مرح گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا۔

کرتے اور جوا سے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا۔ (سورة الفرقان) اور ہے آ ہیت نازل ہوئی: ''اے ہیر سے بندوجنہوں نے بانی جانوں پرزیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مالوس نہ ہو۔''

#### باب: اسلام لانے کے بعد کا فر کے گزشتہ نیک اعمال کے علم کے بیان میں

(۳۲۳) حفرت علیم بن حزام رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے جا ہلیت کے زمانے میں جو نیک کام کیے کیا اُن میں میرے لیے پچھا جر ہے؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم اسلام لائے اُن نیکیوں پر جوتم کر چکے ہو( یعنی ان کا بھی تواب ملے گا) تک تنگ کے معنی عبادت کے ہیں۔ ( یعنی گناہ سے نفر ت اور غیر الله کی عبادت سے ہیں۔ ( یعنی گناہ سے نفر ت اور غیر الله کی عبادت سے ہیں۔ ( یعنی گناہ سے نفر ت اور غیر الله کی عبادت سے تو کرنا )۔

(۱۳۲۴) حضرت عليم بن حزام رضى الله تعالى عند كتبة بين كه يمن ف الله كرسول صلى الله عليه وسلم عرض كيا كدا حالله ك رسول صلى الله عليه وسلم! آپ ان كامول كر بارے ميں كيا فرماتے بيں جو ميں في جالميت كے زمانے ميں (يعني اسلام لانے سے پہلے) كيے مثلاً صدقه و خيرات يا غلام آزاد كرنا يا رشته داروں سے احجا سلوك كرنا ۔ ان كامول ميں مجھے اجر ملے گا؟

صَدَقَةٍ أَوْ عَنَاقَةٍ أَوْ صِلَةِ رَحِمِ أَفِيْهَا أَجْرٌ فَقَالَ رَسُولُ 

(٣٢٥)وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا ٱخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بهذَا الْإِسْنَادِ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ حَكِيْم بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَشْيَاءَ كُنْتُ اَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ هِشَامٌ يَمْنِيُ آتَبَرَّرُ بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلَى مَا اَسْلَفْتَ لَكَ مِنَ الْخَيْرِ فَقُلْتُ فَوَاللَّهِ لَا اَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الَّا فَعَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَةً.

(٣٢٧)حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةً عَنْ آبِيهِ آنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً رَقَبَةٍ وَّ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيْرٍ ثُمَّ اعْتَقَ فِى الْإِسْلَام مِانَةَ رَقَبَةٍ وَّ حَمَلَ عَلَى مِانَةِ بَعِيْرٍ ثُمَّ آتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرمايا عم اسى نيكى يراسلام لاس جوتم یملے کر چکے ہو۔

(۳۲۵) حضرت حکیم بن حزام رضی الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! چند کام ایے بھی ہیں جنہیں میں جالمیت کے زمانہ میں بھی کرتا تھا۔ راوی ہشام کہتے ہیں کہ نیک کام کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان نیکیوں پر اسلام لایا ہے جو تو نے اسلام لانے سے بہلے کی میں ۔ میں نے عرض کیا: اللہ کی مما! میں ان نیکیوں کونہیں چھوڑ وں گا جو میں جاہلیت کے زمانہ میں كرتا تفا اور زمانه اسلام مين بھى اسى طرح نيك كام كرتا ر ہوں گا۔

(٣٢٦) حفرت عروه والني الدي والد سے روايت كرتے ميں كه حضرت تحكيم بن حزام والنوائ في (اسلام لافي سي قبل) زمانه جالمیت میں سوغلاموں کوآ زاد کیا اور سو اُونٹ اللہ کے راستے میں سواری کی خاطردیے تھے۔اس کے بعد پھر جب انہوں نے اسلام قبول کرلیا تو سو اُونٹوں کوآ زاد کیا اور مزیدسو اُونٹ اللہ کے راستے میں سواری کی خاطر دیئے۔ پھر رسول الله مَثَاثِیْم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔پھروہی حدیث بیان کی گئی جوذ کر کی گئی۔

تشري ٥ مفرت كيم بن حزام بالله أم المؤمنين حفرت خديجه ويفي كر بيتي اور برعظيم صحابي ( والله ) تصدره من فق مدك مدك موقع پراسلام لائے کل عمر ۱۲ برس تھی ۵۳ ھیں انقال ہوا۔ آدھی عمر زبانہ جالمیت میں جبکہ آدھی عمر زبانہ واسلام میں گزری اور جوآدھی ۔ عمرز مانہ جاہلیت میں گز ری اس میں بھی بڑے بڑے نیک کام کیے جیسا کہ حدیث میں گز رچکا ہے۔

باب سيح ول سے ايمان لانے اور إس كے اخلاص کے بیان میں

(٣٢٧) حفرت عبدالله والله فالله فرمات بين كه جب بيآيت كريمه نازل ہوئی: ''وہ لوگ جوائمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نبيل ملاياتو الله كرسول مَا يُعْتِرُ مُصحاب وَ الله يرشاق كررى توآب

۵۲: باب صِدُق الإيمان وأخلاصة

(٣٢٧)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بَنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ اِدْرِيْسَ وَ آبُوْ مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعٌ عَنَ الْاَعْمَشِ عَنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى

کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ (اے اللہ کے رسول مَنَّ اللهٔ عَلَیْم)
ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپ نفس پرظلم نہ کیا ہو؟ (لیعنی
اس سے گناہ نہ ہوا ہو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا
مطلب یہ بیں جوتم خیال کررہے ہو۔ اس آیت میں ظلم کا مطلب وہ
ہے جوحضرت لقمان علیہ ا نے اپنے جیے سے کہا تھا کہ اے میرے
جوحضرت لقمان علیہ ا نے اپنے جیے سے کہا تھا کہ اے میرے
جیے ! اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ ظہم انا کیونکہ شریک بہت بُراظلم

﴿ لَذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلَمِهِ ۔ (٣٢٨) حَدَّتُنَا اِسْعَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلِیٌّ بْنُ حَشْرَمِ ٣٢٨) ایک دوسری سندیس بیردایت بھی اس طر آنش کی ہے۔ قالا آخبَرَنَا عِیْسلی وَهُوَ ابْنُ یُؤْنُسَ ح وَ حَدَّتَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِیْمِیُّ آخبَرَنَا ابْنُ مُسهِرٍ ح وَ حَدَّتَنَا آبُو کُریْبٍ آخبَرَنَا ابْنُ اِذْرِیْسَ کُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلَمَا الْاِسْنَادِ قَالَ آبُو کُریْبٍ قَالَ ابْنُ اِدْرِیْسَ حَدَّتَیْدِهِ آوَّلًا آبِی عَنْ ابَانُ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْاَعْمَشِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْهُ .

باب: اِس چیز کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے دِل میں آنے والے اُن وسوسوں کومعاف کر دیا ہے جب تک کہ دِل میں پختہ نہ ہوجا کیں اور اللہ پاک کسی کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور اس بات کے بیان میں کہ نیکی اور گناہ کے ارادے کا کیا تھم ہے

(۳۲۹) حفرت الوجريره والني سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول مَالنی کا بیٹ کریمہ نازل ہوئیں: "اللہ ہی کی ملک بیس سے جو کچھ آ سانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے اور جو با تیں تمہار نفول میں بین اگرتم ان کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ کے اللہ تعالیٰ تم سے حساب لیس کے جے جا بیں کے معاف فرمادیں گاور جے والا جے والا جے جا بیں گے عذاب دیں گے اور اللہ ہر چیز پر قد رت رکھنے والا ہے۔" تو صحاب کرام جو این ہے اور اللہ ہر چیز پر قد رت رکھنے والا ہے۔" تو صحاب کرام جو این ہے اور اللہ کا ایک خدمت میں آئے اور گھنوں کے بل بیٹے کر ایک دوزانو اللہ کا ایک خدمت میں آئے اور گھنوں کے بل بیٹے کر (یعنی دوزانو

20: باب بَيَانِ تَجَاوُزِ اللهِ تَعَالَى عَنْ حَدِيْثِ النَّهُ سِ وَالْحَوَاطِرِ عَنْ حَدِيْثِ النَّهُ سِ وَالْحَوَاطِرِ بِالْقُلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرُ وَبَيَانِ اللهُ سُنْحَانَة تَعَالَى لَمْ يُكَلِفَ إِلَّا مَا يُكَلِفَ إِلَّا مَا يُكُلِفَ إِلَّا مَا يُكُلُفُ وَ بَيَانِ حُكُمِ الْهَمِّ بِالْحَسَنَةِ يَكُلُفُ وَ بَيَانِ حُكُمِ الْهَمِّ بِالْحَسَنَةِ

عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَوَلَتْ: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمُ

بِظُلُمٍ ﴾ [الانعام: ٨٦] شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ

رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَقَالُوْا أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ هُوَ كَمَا

تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقُمَانُ لِإِنْهِم: ﴿ يَا بُنَى لَا

تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُنَّمْ عَظِيمٌ ﴾ [لقنن: ١٣]

(٣٢٩) حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مِنْهَالِ الصَّرِيْرُ وَ اَمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامِ الْعَيْشِيُّ وَاللَّفُظُّ لِأُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرِيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ لَمَّا الْزِلَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

EX.

موكر) آب سے عض كرنے لكة: اے الله كے رسول مَعْ اللَّهُ اللَّهِ ميں أن اعمال كرن كا مكلف بنايا كيا بجس كى بم طاقت نبين ر کھتے ۔ نماز روز نے جہاداور صدقہ ۔ تو آپ پر بیآیات نازل ہو کیں جس میں ذکر کیے گئے احکام کی ہم طاقت نہیں رکھتے (یعنی دل میں كوتى وسوسدندآن ياس ) رسول الله مَنْ اللَّهِ أَنْ قرمايا كياتم بيكها عاہتے ہوجس طرح تم سے پہلے اہل کتاب کہدیکے میں کہم نے سن لیااور نافر مانی کی (اس پڑمل نہیں کریں گے ) بلکہ تم اس طرح كبوكه بم نيآب كا فرمان س ليا اورجم في بخوشي مان ليا- بم آب ے مغفرت چاھیتے ہیں اے پروردگار اور آپ بی کی طرف لوشا ہے۔ صحابہ کرام ﷺ نے کہا ﴿ سَمِعْنَا وَاطْعُنَا عُفُوالَكَ رَبُّنَا وَالَّيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ حاب كرام جائة كي يكن كفوراً بعد بي يه آیات کریمه نازل ہوئیں ''ایمان لائے رسول اس چیزیر جوان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اور مؤمنین بھی سارے کے سارے ایمان رکھتے اللہ پڑاس کے فرشتوں پڑاس کی کتابوں پڑاس کے رسولوں پر ہم اسکے تمام رسولوں میں ہے کی میں تفرین بین کرتے اوران سب نے یوں کہاہم نے س لیا۔ (آپ کا فرمان )اورہم نے خوش سے مان لیا۔ ہم آپ سے مغفرت جاہتے ہیں اے ہمارے رب اورآب ہی کی طرف اوٹنا ہے۔ ' جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے بیآ ہت وان تبدوا 'الخ منسوخ فرما کر ية يات نازل فرما تين ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا ﴾ ع ﴿ فَانْصُونَا عَلَى الْقَوْمِ الْكِفِرِيْنَ ﴾ (ب٣ سورة البقره كا آخرى ركوع)

أَصْحَاب رَسُول اللهِ ﴿ قَالَ فَاتَوْا رَسُولَ اللهِ ﴿ ثُمَّ بَرَكُوْا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوْا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ كُلِّفْنَا مِنَ الْاعْمَالِ مَانُطِيْقُ الصَّلُوةُ وَالصِّيَامُ وَٱلجَهَادُ وَالصَّدَقَةُ وَقَدُ ٱنْزَلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيْقُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آتُريْدُونَ اَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ آهُلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنًا بَلُ قُوْلُوا: ﴿ سُمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ قَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعُنَا غُفُرَالَكَ رَبُّنَا وَالِّيكَ الْمَصِيرُ ﴾ فَلَمَّا اقْتَرَاهَا الْقَوْمُ وَ ذَلَّتُ بِهَا ٱلْسِنَّتُهُمُ ٱنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِي إِثْرَهَا: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ الَّيْهِ مِنْ رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ امْنَ بِاللَّهِ وَ مُنْفِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنُ رُّسُيهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبُّنَا وَالِّينُكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥] فَلَمَّا فَعَلُوا ذٰلِكَ نَسَخَهَا اللُّهُ فَاَنْوَلَ اللَّهُ : ﴿ لَا يُكَبِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَ عَنَيْهَا مَا الْحُتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَّاحِلْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ الْحَطَانَا﴾ قَالَ نَعَمُ : ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَنِي الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِنَا ﴾ قَالَ نَعَمُ : ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ قَالَ نَعَمُ ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَمَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ﴾ قَالَ نَعَمُ والبقرة: ٢٨٦]

تک۔''اللہ تعالیٰ کی کومکلف نہیں بنا تا گر جواس کی طاقت اوراختیار میں ہواس کوثو اب بھی اس کا سلے گا جوہ ہ ارادے ہے کرے اور اسے سز ابھی اس کی ملے گی جوہ ہ ارادے ہے کرے اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذ ہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جا کیں یا ہم سے خلطی ہوجائے۔(اللہ نے فرمایا اچھا) اے ہمارے پروردگار اور ہم پرکوئی ایسابوجھ (دنیاوآ خرت) نہ ڈالنا جس طرح ہم سے پہلے اوگوں پر بوجھ زالا تھا۔ (فرمایا اچھا) اے پروردگار ہم پرکوئی ایسابوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم کوطافت نہ ہو۔(فرمایا اچھا) اور ہم کو سے پہلے اوگوں پر بوجھ ذرایا اچھا)۔

(٣٣٠) حَدَّثَنَا ٱلْوُبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ ٱلْوُ كُرَيْبٍ ﴿ ٣٣٠) حضرت عبدالله بَن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات مين كه

ٱخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ادَمَ بْن سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُيُر يُحَدِّثُ عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَإِنْ تُبُدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمُ أَوْ تُحُفُّوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [البقرة : ٢٨٤] قَالَ ذَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْ ءٌ لَمْ يَدْخُلُ قُلُوبَهُمْ مِّنْ شَيْ ءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْلُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ سَلَّمْنَا قَالَ فَٱلْقَى اللَّهُ الْإِيْمَانَ فِي قُلُوْبِهِمْ فَٱنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَالَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُ رَبُّنَا لَا تُوَّاحِذُنَا إِنْ نَّسِيٰنَا أَوْ أَخْطَانَا﴾ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ: ﴿رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِنَا﴾ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ : ﴿ وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا آنْتَ مَوْلَنَا ﴾ قَالَ قَدُ

[البقرة:٢٨٦].

٥٨ : باب بَيَان تَجَاوُزِ اللَّهُ عَنْ حَدِيْثِ النَّفْسِ وَالْخَوَاطِرِ بالْقَلْب إِذَا لَمْ تَسْتَقِلَ

(٣٣١)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ وَ قَتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَّ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بُن آوُفي عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِلْأُمَّتِينُ مَا حَدَّثَتُ بِهِ ٱنْفُسَهَا مَالَمْ يَتَكَلَّمُوا اَوْ يَعْمَلُوْا بهِ

وَّاسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِآبِي بَكُو قَالَ اِسْحَقُ جب به آيت كريمه: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِنَكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ مِهِ اللَّهُ ﴾ سوره البقره ) نازل بوني " اورا كرتم ظامر كرويا چھیاؤ جو کچھتمہارے نفول میں ہے اللہ تعالی تم سے اس کا حساب لیں گے' تو صحابہ کے دلوں میں ایسا ڈر پیدا ہوا کہ اس سے پہلے سی چیز سے ان کے دِلوں میں ایسا ڈر پیدائمیں ہوا تھا۔ رسول الله صلی التدعليه وسلم ففرمايا كمتم كهوكة بم في ساليا اورجم في اطاعت كي اور ہم نے مان لیا۔ پس اللہ تعالی نے ایمان کو اُن کے دِلول میں ڈال دیا (مزین کردیا) ۔ پس اللہ تعالیٰ نے (بیآ بت کریمہ) مازل فر ما كَي ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا ﴾ "الله كواس كى طاقت سے زیادہ معلّف نہیں کرتے۔ ہرآ دی کواس کے نیک اعمال پر اور بُرے اعمال پرسزا ملے گی۔اے پروردگاراگر ہم بھول جائیں یا نلطی کر جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا (اللہ عز وجل نے فرمایا میں نے کر دیا) اے ہمارے پروردگار! ہم پر کوئی ایسا بوجھ (ؤنیا و آخرت میں) نہ ڈال جس طرح ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا۔ (الله تعالیٰ نے فرمایا میں نے کردیا) ہمیں معاف فرمااور ہمیں بخش وے اور ہم پررحم فرماتو ہی ہماراما لک ہے۔ (اللَّهُ عَرْ وَجِلْ نِي ارشاوفر مایا: میں نے کر دیا)۔

باب:اس چیز کے بیان میں کداللہ تعالیٰ نے دِل میں آنے والے اُن وسوسول کومعاف کر دیا ہے جب تک که دِل میں پخته نه ہوجا نیں

(mm) حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه الله تعالى في ميرى أمت کے لوگوں سے جوان کے نفسول میں وسوسے پیدا ہوتے میں جب تك كدأن كاكلام ندكري ياجب تك كدان يعمل ندكري معاف كر (٣٣٢) حَدَّقَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْدُ بْنُ حَرْبِ قَالًا (٣٣٢) حَفرت الوهريره وليَّيْزُ سے روايت ہے كدرمول الدُّمَالَيُّنَامُ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُي بْنُ فَوْمَاياكمالله تعالى في ميرى اُمت ك ولول مي پيدا موف اَبِيْ شَيْبةً حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ابْنُ مُسْهِرٍ وَ عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ والعوسول (خيالات) كومعاف رويا ب جب تك كدان رعمل ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنتَى وَ ابْنُ بَشَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ . پیراند بول یا کلام ندکریں۔

آبِيْ عَدِيٌّ كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِيْ عَزُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ آوْفِي عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ

(٣٣٣)وَ حَدَّنَيني زُهَيْدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَهَا وَكِيْعٌ (٣٣٣) حضرت قاده واليو بهي الى طرح روايت كي حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَّ هِشَامٌ ح وَ حَدَّثَنِي اِسْحَقُ بْنُ حَمَّى ہِــ مَنْصُورٍ اَخْبَرَهَا الْحُسَيْنُ ابْنُ عَلِمٌ عَنْ زَآئِدَةَ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةً بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

٥٩: باب إِذَا هُمُ الْعَبُدُ يَحْسَنَةَ كَتَبَتَ

#### وَإِذَا هُمْ سَيَّئَةٌ لَمْ تَكُتُبُ

(٣٣٣)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ زُهَيْنُ بُنُ حَرْبٍ وَّاسْطِقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِلَابِي بَكُرٍ قَالَ اِسْحُقُ آخْبَرَنَا سُفُيلُ وَقَالَ الْاخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ عَنْ آبِيْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِى بِسَيِّنَةٍ فَلَا تَكْتُبُوْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلْهَا فَاكْتُبُوْهَا سَيِّنَةً وَّإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوْهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَملَهَا فَاكْتُبُوْهَا عَشُواً

(٣٣٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَآءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَّلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبُّتُهَا لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبُع مِائَةِ ضِعْفٍ وَّإِذَاهَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ ٱكْتُبْهَا عَلَيْهِ

#### باب: احیمائی کاارادہ لکھاجا تاہے برائی کاارادہ نہیں (جب تک عمل نہ کرلے)

( ۳۳۴ ) حضرت ابو ہر رہے دضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم نے فرمايا: الله تعالى نے فرمايا كە جب میرا بندہ کس گناہ کا ارادہ کرے تو اسے (اس کے نامہ اعمال میں ) نہ کھواگر وہ اس پرعمل کرے تو ایک گنا ہ کھواور جب کمی نیکی کا ارادہ کرے گراس نیکی پڑھل نہ کرے تو (اس کے نامدا عمال میں ) ایک نیکی کھواور اگراس نیکی پرعمل کر لے تو (اس کی ایک نیکی کے بدلہ میں اس کے نامہ اعمال میں) وس نيكيال لكھو۔

﴿ (٣٣٥) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التلصلي الله عليه وسلم ففرمايا الله تعالى فرمات بين كه جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پڑعمل نہیں کرتا تو میں اس کے ، ليه ايك نيكى لكصتامول اگراس نيكى يرغمل كرلة مين دس گنانيكيول ے سات سوگنا نیکیوں تک لکھتا ہوں اور جب گناہ کا ارادہ کرنے اوراس پرعمل نه کریتو میں اس کا گناه نہیں لکھتا اگروہ اس مگناه پرعمل

H ASCORD H

فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبُّهَا سَيِّئَةً وَّاحِدَةً

(٣٣٧)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَّبِهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوْهُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَذَكَرَ آحَادِيْتُ مِنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِيْ بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَآنَا ٱكْتَبْهَا لَهُ حَسَنَةً مَالَمُ يَعْمَلُ فَاِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّنَةً فَآنَا آغُفِرُهَا لَهُ مَالَمْ يَعْمَلُهَا فَإِذَا عَمِلُهَا فَآنَا ٱكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ الْمَلْنِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَدُكَ يُرِيْدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّنَةً وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَّهُ بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَّهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا تُرَكُّهَا مِنْ جَرَّائِي وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخُسَنَ آخَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلَّ

(٣٣٧)وَ حَدَّثُنَا البُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْبُوْ خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٌ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَّمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ (عَشْرٌ) إلى سَبْع مِائَةِ ضِعْفٍ وَّمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكُتِّبُ وَإِنْ عَمِلَهَا

(٣٣٨)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ عَنِ الْجَعْدِ آبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنَا آبُوُ رَجَآءٍ الْعُطَارِدِيُّ عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيْمَا يَرُويُ عَنْ رَّبِّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْحَسَنَاتِ

کر لے تو میں ایک ہی گنا ہلکھتا ہوں۔

(۳۳۲) حضرت هام بن معبه فرماتے ہیں که حضرت ابو ہر مرہ وضی الله تعالى عنه حضرت محد رسول الله صلى الله عليه وسلم سي كيجه احادیث ذکر قرمارے تھے۔ان میں سے ایک نے رسول الله صلی التُدعليه وسلم سے فرمايا كه التُدتعاليٰ نے فرمايا كه جب ميرا بنده كسى نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہوں جب تک کداس رعمل ندکرے۔ جب اس رعمل کرے تو میں (ایک نیکی کے بدلہ) دس نیکیاں لکھتا ہوں اور جب کسی گناہ کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک کهاس پرمل نه کرے اور جب اس گناه پرممل کرے تو ایک ہی كنا ولكحتا مول اوررسول التصلي التدعليه وسلم ففرمايا كه جبتم میں ۔ کوئی سیجے دل ہے اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی ہرنیکی کو وس سے لے کرسات سونیکیوں تک لکھا جاتا ہے اور جوایک گناہ كرتا ہے تو ايك ہى گناه لكھا جاتا ہے۔ يہاں تك كه وہ اللہ ك یاں بہنے جاتا ہے۔

حَسَنَةٍ يَّعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ ٱمْثَالِهَا الى 'سَبْع مِائَة ضِعْفِ وَّكُلُّ سَيَّنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّد (mm2) حفرت الومريره والفؤ سے روايت بے كدرسول الله مَالَيْدَا نے فرمایا جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے مگر اس برعمل نہ کرے تو اس کے لیے (اس کے نامہ اعمال میں) ایک نیک کھی جاتی ہے اور جونیکی کا ارادہ کرنے کے ساتھ اس پڑل بھی کرے تو اس کے لیے (اس کے نامه اعمال میں ) سات سونیکیوں تک لکھی جاتی ہیں اور جس نے بُرائی کاارادہ کیامگراس پڑمل نہ کیا تو اس کا گناہ نہیں لکھاجا تا اوراگر اس گناہ پڑمل کر لے توایک ہی گناہ لکھاجا تا ہے۔

(۳۳۸) حضرت عبدالله بن أباس رضي الله تعالى عنهما سے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے روایت كرتے ہوئے فرماتے ميں كم الله تعالى نے عيكياں اور بُرائياں کھیں پھران کو بیان فرمایا پس جس آ دمی نے ٹیکی کا ارادہ کیا گر

اس برعمل نہ کیا تو اللہ تعالی (اس کے نامہ اعمال میں) پوری ایک نیکی تکسیں گے اگر اس نیکی کے اراد سے کے ساتھ اس پر عمل بھی کرے تو اللہ تعالی دس نیکیوں سے لے کر سات سو نیکیوں تک بلکہ اس سے بھی زیادہ آگھیں گئے اور اگر برائی کا ادادہ کرے اور اس برعمل بھی کرے تو اللہ تعالی ایک ہی بُر ائی کا کھتے ہیں۔

 وَالسَّيَّاتِ ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ قَمَنُ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إلى سَبْع مِائَةٍ ضِعْفٍ إلى اصَعْفِ كَثِيْرَةٍ وَّانُ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ مِعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَانْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَةً حَسَنَةً وَاحِدَةً هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَةً كَامِلَةً وَانْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ سَيْنَةً وَّاحِدَةً .

(٣٣٩)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِى حَأَدَّثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ آبِى عُنْمَانَ فِى هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَ زَادَ أَوْ مَحَاهَا اللّٰهُ وَلَا يَهْلُكُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

قشوم الداده الله تعالی کرم اوراس کی رحت کا پہلواس کے بنداوں کے لیے ایک نبایت ہی کر پمانداور رحیمانہ قانون بیان فرمایا گیا ہے جس سے اللہ تعالی کے کرم اوراس کی رحت کا پہلواس کے غضب پر بہت ہی نمایاں ہو کرما منے آتا ہے۔ وہ قانون بیہ ہے کہ رسول اللہ گائیا کم کا کوئی بھی اُمتی اگر کسی نیک کام کے کرنے کا اگر صرف ارادہ ہی کرتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ کتنا کر ہم ہے۔ قربان اس کے کرم پر کہ صرف ارادہ ہی کرنے پر اللہ تعالی اس کے نامدا عمال میں ایک بیٹی لکھنے کا حکم فرما وہ بیت میں اوراگر وہ اس ارادہ کے گئے نیکی کے کام پر عمل بھی اللہ نے اس قانون کو بیان فرمایا ہے: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَدَةِ فَلَهُ عَشُو اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى کہ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله

اورا گرئسی گناہ کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ گناہ اس سے سرز دندہ واس وقت تک اس کے نامدا عمال میں پھی نیمیں لکھاجا تا اور اگروہ گناہ اس سے سرز دہوجا تا ہے تقوصرف ایک گناہ کے بدلہ میں اس کے نامدا عمال میں ایک گناہ ہی لکھاجا تا ہے تھو تھی ہوئے ہوئے گناہ کی اور نیکی کے بارے میں ہالسّیّنیّة فَلَا یُسْجُوٰ آی اِلَّا مِشْلُهُ اِللَّا مِی اَللَّا مِی اَللَّا مِی اَللَا مِی اَللہ مِی اللّٰ مِی اللّٰ مِی اللّٰ اِللّٰ مِی اللّٰ کِی اللّٰ مِی اللّٰ کِی اللّٰ مِی اللّٰ کِی اللّٰ کِی اللّٰ مِی اللّٰ کِی اللّٰ کُللّٰ اللّٰ کِی اللّٰ کُلُول کُلُو اللّٰ کُلُو اللّٰ کُلُو اللّٰ کُلُول کُلُو اللّٰ کُلُول کُلُ

## ١٠ باب بَيَانِ الْوَسُوسَةِ فِي الْإِيْمَانِ وَ مَا يَقُولُهُ مَنْ وَ جَدَهَا

(٣٣٠)حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةً قَالَ جَآءَ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى النَّبِيِّ

باب: ایمان کی حالت میں وسوے اور اس بات کا بیان کہ وسوسہ آنے پر کیا کہنا جاہے؟

 نے فرمایا: بیتو واضح ابیان ہے۔ (بعنی واضح ایمان کی علامت )۔

(۱۳۴۱) ایک دوسری سند سے حضرت ابو ہریرہ داشت نے بیحدیث

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ وانَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ وانَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ وانَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ واللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِ يَتَعَاظُمُ أَحَدُنَا أَنْ يُتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ أَوْ فَدُ وَجَدْ تُمُوهُ لِي تِي مِو (لِين كَان يجص بو) صحاب كرامٌ في عرض كيا جي بال! آپ قَالُواْ نَعَمُ قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ

(٣٢١) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً حِ وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ

رسول اللهُ مَنَا لِيَتِهِ مُناكِم اللهِ مَا لَي مِن مِن اللهِ مِن مَا لَي مِنْ مِنْ مَا لَي مِنْ مِن اَبِيْ رَوَّا ﴿ وَ اَبُوْبَكُرِ بْنُ اِسْطَىَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْجَوَّابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ كِلَا هُمَا عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّي بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ۔

کے میں اللہ ٹیرائیان لایا۔

(٣٣٢)حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ عِنَّامٍ عَنْ سُعَيْرِ ابْنِ الْخِمْسِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ عَلْمَ عَنِ الْوَسُوسَةِ قَالَ تِلْكَ مَحُضُ الْإِيْمَانِ.

(٣٣٣)حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفُظُ لِهَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنُ اَبِيْ هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَ لُونَ حَتَّى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلُقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَمَنْ وَّجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلُ امَنْتُ بِاللَّهِ .

(٣٣٣)وَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا آبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا ٱبُوْ سَعِيْدٍ الْمُؤَدِّبُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِنَى الشَّيْطُنُ اَحَٰدَكُمُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ السَّمَآءَ مَنْ خَلَقَ الْاَرْضَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِغُلِهِ وَزَادَ وَ رُسُلِهِ۔

(٣٣٥) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَعْقُوْبَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ آخِیَ اِبْن شِهَابِ عَنْ عَیِّهِ قَالَ ٱخۡبَرَنِي عُرُورَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ٱنَّ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي الشَّيْطُنُ آحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنُ

۱ (۳۴۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وسوسہ کے بارے میں یو حصا گیا تو آب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که بیتو محص ایمان ہے۔

(خالص ایمان) ـ (١٣٨٣) حضرت الوهريره والنيز عروايت بكرسول التدملانيكم نے فرمایا کداوگ جمیشد ایک دوسرے سے نیو چھتے رمیں گے یہاں تك كه يكهاجائ كا كمخلوق كوالله في بيدا كياتو الله كوكس فيدا كيا؟ توجوآ دى اس طرح كا (كوئى وسوسهاييندل ميس) ما ي تووه

(۱۳۴۴)حفرت ہشام بنء وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں ہے کسی کے پاس آ کرکہا ہے کہ آسان کوکس نے پیدا کیا؟ زمین کوکس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس طرح حدیث ذکر کی اور اس میں اتنا زیادہ ہے کہ'' اور اس کے ا ارسولول ير"\_

((۳۴۵)حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ رسول التصلى الله عليه وسلم في قرمايا كه شيطان تم ميس سے كسى كے ياس آتا ہے تو کہا ہے اس طرح اس طرح کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے تیرے رب کورکس نے پیدا کیا؟ توجب وہ یہاں تک پنیجے تو اللہ سے پٹاہ ما گلواور اس وسوسہ سے اپنے

حَلَقَ كَذَا وَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا ﴿ آ بِ كُورُوكُ لُو \_

بَلَغَ ذَٰلِكَ فَلْيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ وَ لْيَنْتَهِ

(٣٣٧)وَ حَدَّثِنِي عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ ابْنِ اللَّيْثِ

قَالَ حَدَّثَنِيْ آبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ آخْبَرَنِي عُرُوَّةٌ بْنُ الزُّبَيْرِ

(٣٣٧) حَدَّثِنَا عَبُدُالُوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثِنِي اللهِ عَنْ جَدِّي عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْعِلْمِ حَتَّى يَقُوْلُوْا هَلَـٰا اللَّهُ خَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ قَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ رَجُلِ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ قَدْ سَالَنِي اثْنَانَ وَ هَلَهَا النَّالِثُ أَوْ قَالَ سَٱلَنِيْ وَاحِدٌ وَّ هٰذَا الثَّانِيْ۔

(٣٣٨) وَ حَدَّنَنِيهِ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ وَ يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ آيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ٱبُوْهُرَيْرَةَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ غَيْرَ آنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْإِسْنَادِ وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي احِرِ الْحَدِيْثِ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ . \_ (٣٣٩) وَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْلَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ إَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَزَالُونَ يَسْتَلُونَكَ يَا ابَا هُرَيْرَةَ حَتَّى يَقُولُوا هلدًا اللَّهُ فَمَنْ حَلَقَ اللَّهَ قَالَ فَبَيْنَا آنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَآءَ نِيْ نَاسٌ مِّن الْاعْرَابِ فَقَالُوْا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ هَلَاا اللهُ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ قَالَ فَآخِذَ حَصَّى بِكُفِّهِ فَرَمَا هُمْ بِهِ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْ إِقُومُوْ اصَّدَقَ خَلِيْلِي عَلِيْ ا

(٣٣٦) حضرت ابو ہر مرہ والنوز فرماتے ہیں که رسول الله مَثَاثِیْتُمْ نے فرمایا کہ شیطان بندے کے پاس آ کرکہتا ہے کہ اِس اِس کوکس نے پیدا کیا۔ (آگے ندکورہ حدیث کی طرح)۔

اَنَّ ابَا هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَاتِي الْعَبْدَ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَاذَا بَلَغَ ذَٰلِكَ فَلْيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ وَ لَيُنْتِهِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ آخِي ابْنِ شِهَابِ.

(٣٧٧) حضرت الوهريرة كروايت مركه ني فرمايا كهلوگ تجھ سے ہمیشاعلم کے بارے میں یو چھتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ یہ كبيس ك كه مارا خالق تو الله بي والله كوكس في بيدا كيا\_راوى کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے اس آدمی کا باتھ پکڑے ہوئے تھے اور کہدرہے تھے کہ اللہ اور اس كرسولاً نے سچ فرمایا ہے۔ مجھ سے دوآ دمی سوال كر چکے ميں اور بيہ تیسراہے یا فرمایا مجھ سے ایک آ دمی سوال کر چکاہے اور بیدوسراہے۔ (۳۳۸)ایک دوسری سند کے ساتھ بیروایت بھی اس طرح نقل ک گئی ہے لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں لیکن حدیث کے آخر میں بیہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیج فرمایا۔

(٣٣٩) حضرت الوهريرة كت بين كه رسول التدصلي الله عليه وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ! بیلوگ تجھ ہے ہمیشہ یو چھتے رہیں گے یہاں تک کدوہ کہیں گے کہ بیتو اللہ ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم معجد میں بیٹے ہوئے تھے کہ کچھ دیہاتی لوگ آ کر کہنے لگا ۔ ابو ہریرہ! ية الله بالله كوكس في بيداكيا؟ راوى كت بين كه حضرت ابو ہریرہ نے مٹھی بھر کر کنگریاں ان کو مار کر کہا: اُٹھو چلے جاؤ۔ میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے سیج فر مایا۔

(٣٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ مُنْكَ لَا يَزَالُونَ يَقُولُونَ مَا كَذَا مَا كَذَا حَتَّى يَقُولُونَ هَا كَذَا الله تَعَالَى ــ

(٣٥٢) وَ حَدَّثَنَا السِّحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا جَرِیْرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بُنُ اَبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بُنُ عَلِیً قَ ضَرْزَ آلِدَةَ کِلَا هُمَا عَنِ الْمُخْتَارِ عَنُ آنَسِ عَنِ النَّبِی عَنْ رَآلِدَةً کِلا هُمَا عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ آنَسِ عَنِ النَّبِی عَنْ رَآلِدَةً کِلا هُمَا عَنْ النَّهُ اللَّهُ بِهِلَذَا الْحَدِیْثِ غَیْرَ اَنَّ اِسْحَقَ لَمْ یَذُکُو قَالَ اللَّهُ عَنْ وَ وَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا

(۳۵۰) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہتم سے لوگ ہر چیز کے متعلق بوچیس کے یہاں تک کہ یہ بھی کہیں گے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کوئس نے پیدا کیا ؟

(۳۵۱) حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ الله تعالی نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لوگ بمیشہ کہتے رہیں گے بیدیا ہے بیدا کیا ہے تو الله تعالی کو تک کہ کہیں گے کہ ساری مخلوق کو الله نے بیدا کیا ہے تو الله تعالی کو کس نے بیدا کیا ہے؟

(۳۵۲) ایک دوسری سند میں حضرت انس رضی الله تعالی عند سے بیروایت بھی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے اسی حدیث کی طرح ذکر کی گئی ہے اس میں آپ کی اُمت کا ذکر نہیں ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ احادیث میں انسانی وساوس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہرچیز کواللہ تعالی نے پیدا کیا؟ ہے کہ ہرچیز کواللہ تعالی نے پیدا کیا؟ آپ مُلْ ﷺ نے اس شیطانی دسوسہ کا ایک علاج تو بیارشاد فرمایا کہ اس کو بہت ہی بُر ااوراس کوزبان پر لا نا بہت بڑا گناہ سمجھا جائے اور جواس طرح اس کو سمجھے گاتو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ سمح نی کا گئے نے داخت ایمان کی کھی نشانی ہواراس کے ساتھ ساتھ سے علاج بھی تجویز فرمایا کہ فوراً اللہ کی بناہ مائے اوراس شیطانی دسوسہ کو ذہن سے نکال دے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو شیطانی وسوسوں ہے محفوظ فرمائے۔ (آمین)

#### باب اس بات کے بیان میں کہ جوآ دمی جھوٹی قسم کھا کرکسی کاحق مارے اسکی سزادوز خ ہے

(۳۵۳) حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ عنہ کے اللہ اللہ علی اللہ علی کا حق مارا تو اللہ اللہ علی اللہ اللہ کے لیے دوزخ کو لازم کر دے گا اور اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ ایک آ دمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مالی کے اللہ کا دور اللہ کا دور کے د

### ١١: ١١ وَعِيْدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ

بِيمِينِ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ (٣٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبُ وَ قَتْبَهُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَلِى بْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمِعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمِعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ آخْبَرَنَا الْعُلَاءُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ مَعْدِ بْنِ كَعُبِ السَّلَمِيِّ عَنُ آخِيْهِ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنُ آبِيُ الرَّحِهِ وه معمولی چیز بو؟ آپ نے فرمایا: اگرچہ وہ پیلو درخت کی اُمَامَةً اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنِ افْتَطَعَ حَقَّ الْمُرِى ءٍ شَاخْ، ہی کیوں نہ ہو۔

مُسْلِم بِيَمِيْنِهِ فَقَدُ اَوْ جَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهَ رَجُلٌ وَّ اِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَّا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ وَاِنْ قَضِيْتُ مِنْ اَرَاكَ۔

(٣٥٣)وَ حَدَّتَنَاهُ آبُوبَكِرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْحَقُ بُنُ اِبْ اَبِي شَيْبَةً وَ اِسْحَقُ بُنُ الْمِ الْمِيْمَ وَهَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ جَمِيْعًا عَنْ آبِي اُسَامَةً عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ كَعْبِ آنَةُ سَمِعَ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ كَعْبِ آنَةُ سَمِعَ الْحَارِثِيَّ الْحَامُةُ اللّهِ بَنْ حَدِّثُ أَنَّ اَبَا اُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّتُهُ آنَةً اللّهِ مِيْدِلِهِ

(٣٥٥)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكْرِ بْنُ ٱبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبُوْ مُعَاوِيَةً وَوَكِيْعٌ حِ وَ-حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ آخْبَوَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ آبِي وَآنِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلِيٌ يَمِينُ صَبْرٍ يَّقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِى ءٍ مُّسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِمَى اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ قَالَ فَدَخَلَ الْآشِعَتُ ابْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَوْا كَذَا وَ كَذَا قَالَ ضَدَقَ آبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فِيَّ نَزَلَتْ كَانَتْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ رَجُلِ ارْضٌ بِالْيَمَنِ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ لَّكَ بَيِّنَةٌ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَيَمِينُهُ قُلْتُ إِذَنُ يَحْلِفُ فَقَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَٰلِكَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَّقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِى ءٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا فَاحِرٌ لَّقِمَى اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ فَنَوْلَتُ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَآيَمَانِهِمُ ثَمَنًا قَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى اخِرِ الْأَيَّةِ

(٣٥٦)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا جَوِيْرٌ عَنْ

(سم ۳۵) حفرت محمد بن كعب رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه انہوں نے اپنے بھائى عيدالله بن كعب سے ساكہ وہ فرماتے تھے كه حضرت ابوابامه حارثى رضى الله تعالى عنه نے فرمایا كه انہوں نے رسولى الله عليه وسلم سے اس طرح

(٣٥٥) حفرت عبدالله بن مسعود والثين سے روايت سے كه رسول اللهُ مَا لِيَعْظُ فِي فرمايا كهجس كسي آدي في كسي حاكم كي عكم سي كسي ملمان کا مال دبانے کے لیے قتم کھائی تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہاس پراللہ ناراض ہوگا۔راوی کہتے ہیں کہاشعث بن قبیس طِلْفُهُ (حاضرین) کے پاس آگر کہنے لگ کہ ابوعبدالرحمٰن (عبدالله بن مسعود طافظ ) نے تم سے کیا بیان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اِس إس طرح - (حضرت افعث والنفؤ) نے كہاكد الوعبد الرحمٰن نے سي فرمایا ہے۔اس حدیث کاتعلق مجھ سے ہے۔ یمن میں میرے اور ایک آ دی کے درمیان زمین کا چھگز اتھا۔ یہ جھگز انبی تنافید کم کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس گواہ موجود ہیں؟ میں نے کہانہیں۔آپ نے فرمایا: اس آدی سے قتم لے لو۔ میں نے عرض كياو وتو حبوثي فتم أثها لے كا\_رسول الله مَثَاثِيْنِ نِهِ مِح سے فر مايا کہ جوآ دمی کسی مسلمان کا مال دیانے کے لیے جھوٹی قتم کھائے گا تووہ الله عاس حال میں ملے گا کراللہ اس پر ناراض موگا۔ پھر يہ آ يت نازل ہوئی: ' ایقینا جولوگ اللہ کے عہد اور اسکی قسموں کے بدلہ میں ﴿ ثَمَّا قَلِيلًا ﴾ (تحورُ امول ) لے لیتے ہیں۔ اُن کا آخرے میں کچھ حصنہیں ۔ (بیآیت کریمہ ) آخرتک ۔ (تلاوت فرمائی ) (۲۵۱) حفرت عبدالله بن مسعود را الله سے روایت ہے فرماتے

مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِي وَآنِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ يَسْتَحِقُ بِهَا مَالًا هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِي اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ثُمَّ ذَكُرَ نَحْوَ حَلِيْثِ اللهُ عَشْقِ غَيْرَ انَّةُ قَالَ كَانَتُ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ خُصُوْمَةٌ فِي بِنُو فَاخْتَصَمْنَا اللي رَسُولِ اللهِ وَلَا تَصْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَاهِدَاكَ اوْ يَمِينُهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَاهِدَاكَ اوْ يَمِينُهُ مَنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَاهِدَاكَ اوْ يَمِينُهُ مَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَاهِدَاكَ اوْ يَمِينُهُ مَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَ الْمَكِيُّ ثَنَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عُمْرَ الْمَكِّيُ ثَنَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَمْرَ الْمَكِي ثَنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

(٣٥٧) وَ حَدَّثُنَا ابْنُ ابِي عُمَرَ الْمَكِيَّ ثَنَا سُفَيَانُ عَنَ جَامِعِ بْنِ ابِي رَاشِدٍ وَ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ اعْيَنَ سَمِعًا شَقِيْقَ بْنُ سَلَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ الْمِرِي عِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ الْمِرِي عِ مَسْلِمْ بِعَيْرِ حَقِّه لَقِي اللّهُ وَهُو عَلِيْهِ غَصْبَانُ قَالَ عَبْدُ اللهِ صَلّى الله عَلْهِ عَصْبَانُ قَالَ عَبْدُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ عَصْبَانُ قَالَ عَبْدُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ عَصْبَانُ قَالَ عَبْدُ اللهِ عَرَوجَلَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَعْدَاقَةً مِنْ كِتَابِ اللّهِ عَزَوجَلَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَزَوجَلَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَزَوجَلَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَزَوجَلَ ﴿ اللّهِ عَزَوجَلَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ إِلّهُ اللّهِ عَزَوجَلَ ﴿ اللّهِ عَزَوجَلَ اللّهِ عَزَوجَلَ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَزَوجَلَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَزَوجَلَ اللهِ عَزَوجَلَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَزَوجَلَ اللهِ عَزَوجَلَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلّهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَ

عمران:٧٧] إلى آخِرِ الْأَيْمِةِ
(٣٥٨) حَدَّثَنَا فَتُنْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَّ اَبُوْبَكُرِ الْبُنُ اَبِيُ شَيْبَةً وَهَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ وَ آبُو عَاصِمِ الْحَنْفِيُّ وَاللَّفْظُ وَهَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ وَ آبُو عَاصِمِ الْحَنْفِيُّ وَاللَّفْظُ لِلْفَيْدَةِ فَالُوا حَدَّثَنَا اَبُو الْاحُوصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَآئِلِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَآءَ زَجُلَّ مِنْ حَضْرَ عَلْقَمَة بُنِ وَآئِلِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَآءَ زَجُلَّ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ وَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّيِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَصْرَمِيُّ بَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَصْرَمِيُّ بَا رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَصْرَمِيُّ بَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَصْرَمِيُّ فَي يَدِيُّ ارْرُعُهَا لَيْسَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهِ بَيْنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِيْنُهُ قَالَ يَا لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ مَنْ مَنْ الله إِنَّ الرَّبُولُ الله قَالَ فَلَكَ يَمِيْنُهُ قَالَ يَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ الله إِنَّ الرَّهُ إِلَى فَلَكَ يَمِيْنُهُ قَالَ يَا لَهُ مَا حَلَفَ رَسُولُ اللّٰهِ إِنَّ الرَّهُ لَى قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِيْنُهُ قَالَ يَا اللهُ عَلَى مَا حَلَفَ وَسَلَمَ وَسُلُولُ اللّٰهِ إِنَّ الرَّجُلُ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ وَسَلَمَ وَسُلُولُ اللّٰهِ إِنَّ الرَّجُلُ فَاجِرْ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ مَا حَلَفَ

میں کہ جس آ دی نے کسی کا مال دیانے کی خاطر جبوثی قتم کھا کی تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوں گے۔ پھر اعمش کی حدیث کی طرح ذکر کیا گراس میں یہ الفاظ میں کہ میرے اور ایک آ دی کے درمیان ایک کنوئیں کا جھگڑا تھا۔ ہم نے یہ جھگڑا رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ کَی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے مدعی سے فرمایا کہ نوگوہ چیش کرور نہ دعا عالیہ برقتم ہے۔

(۳۵۷) حفرت شقیق بن سلمہ جانئ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عبداللہ بن مسعود جانئ کوفر ماتے ہوئے سنا وہ فر ماتے سے کہ میں نے رسول اللہ مثل اللہ علی علی اللہ علی ع

(۳۵۸) حضرت واکل جھٹے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرموت کا اور ایک آ دمی کندہ کا (دونوں) نی سائیٹی کی خدمت میں آئے۔ حضری نے کہا اے اللہ کے رسول سائیٹی اس آ دمی نے میری زمین پر قبضہ کرلیا ہے جو کہ جھے میر سے باپ سے باتھی ۔ کندی نے کہا کہ بیز مین میری ہے میں اس میں کاشت کرتا ہوں۔ اس زمین میں اس کا کوئی حق نہیں۔ نی کا انتشاف حضری سے فرمایا کیا تیرے پاس گواہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آ پ حضری سے فرمایا تو اس سے قسم لے لے۔ اس (حضری) نے عرض کیا اے من اللہ کے رسول آئیٹی آئی آئے ای قاجر (جھوٹا) ہے۔ جھوٹی قسم کھانے میں اللہ کے رسول آئیٹی آئی اور کی چیز سے پر ہیز بھی نہیں کرے گا اور کی چیز سے پر ہیز بھی نہیں کرے گا اور کی چیز سے پر ہیز بھی نہیں کرے گا اور کی چیز سے پر ہیز بھی نہیں کرے گا اور کی گوشش کرے گا آ پ نے فرمایا کاب در المرطرح اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا آ پ نے فرمایا کاب

عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَىٰ ءِ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَدْبَرَ مَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى الله لِيَاكُلَهُ ظُلُمًّا لَيَلْقَيَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ \_

(٣٥٩)وَ حَدَّنِي رُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ ابْنُ الْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنُ آبِي الْوَلِيْدِ قَالَ رُهَيْرٌ حَدَّنَنَا الْمُ عَوَانَةَ عَنْ عَلْدِ هِسَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّنَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَلْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمَيْرِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَآئِلِ عَنْ وَآئِلِ ابْنِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَلِكِ بْنِ عَمَيْرِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَآئِلِ عَنْ وَآئِلِ ابْنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ حَجْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو مَرُولِ اللهِ صَلّى يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو مُرُولًا اللهِ عَلَى ارْضِي لَيَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَهُو مُرُولًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو مُرُولًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تیرے لیے اس کی قتم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ پھروہ آدمی قتم کھانے چلا تو رسول اللہ مُنافِیْنِ نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس نے دوسرے کا مال ظلماً مارنے کی خاطر قتم کھائی تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے اعراض کرے گا۔ (بوجہنار اضکی اس پر متوجہنہ ہوگا)

(۳۵۹) حضرت واکل بن حجر رفیانی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول منی اللہ کے اسلہ میں منی اللہ کے باس تھا کہ اسنے میں دوآ دمی ایک زمین کے سلسلہ میں جھڑ تے ہوئے آئے اُن میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ کے رسول منی نی آئی اس آ دمی نے زمانہ جاہلیت میں (اسلام سے پہلے) میری زمین چھین کی وہ امر وُ اُقیس بن عالبی کندی تھا اور اس کا حریف (جس سے جھڑ ا) ہوا وہ رسیعہ بن عبدان تھا۔ آپ نے فرمایا: تیرے پاس اس بات کے گواہ ہیں؟ اُس نے کہا میرے باس کوئی گواہ ہیں؟ اُس نے کہا میرے باس کوئی گواہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر مدعا عالیہ پرفتم ہے۔ اس فرمایا: تیرے باس اس کے بغیرتو کوئی چارہ میں ۔ پھر جب وہ قسم گا۔ آپ نے فرمایا اس کے بغیرتو کوئی چارہ ہیں۔ پھر جب وہ قسم اُٹھانے کی اُنہ اُٹھانے کے اُنہ اور نہیں۔ پھر جب وہ قسم اُٹھانے کے اُنہ اواتو رسول اللہ شاہی کے کار اہداتو رسول اللہ شاہی کے کار اہدات میں دبیعہ بن عیدان ہے۔ زمین دبائے گو اوہ اللہ سے اس حال میں طے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ آئی کی روایت میں ربیعہ بن عیدان ہے۔

علماءاورمحد ثین بھی نے اس کا ایک جواب بیدیا ہے کہ جس آ دی نے جائز اور حلال سمجھ کر جبوٹی قتم اُٹھائی اور مسلمان کاحق د بالیا تواس کے متیج میں وہ کا فربہو گیا اور بیسز اکا فربی کے لیے ہے کہ جہم واجب اور جنت حرام۔

دوسراجواب بید یا ہے کہ جھوٹی فتم اُٹھانے والا اس سز اکے لائق ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ اس کومعاف فرمادیں۔ اس کے علاوہ جھوٹی فتم کھا کرناحق مسلمانوں کے مال کو دبانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ٹی سُل ﷺ نے کتنی مخت وعیدات ارشاد فر مائی میں کہ اللہ اُس پرنا راض ہوں گے۔ اللہ اس سے اعراض فرما کیں گے۔ ایسے آدمی کے لیے جہنم لازمی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھنے کی تو فیق عطافر مائے اور ہرطرح کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ (آمین) كتاب الإيمان ﴿ كتاب الإيمان ﴿ كَالْبُوانِ الْأَيْمَانِ الْأَيْمَانِ الْأَيْمَانِ الْمُعْلِيقِينَ الْمُعْلِقِينَ

٦٢: باب الدَّلِيْلِ عَلَى اَنَّ مَنْ قَصَدَ آخَذَ مَالِ غَيْرِهِ بغَيْرِ حَقٌّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهُدِرَ الدَّمِ فِي حَقِّهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

(٣٢٠)حَدَّتَنِي أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَغْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَن الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَاءَ يُتَ إِنْ جَآءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ آخُذَ مَالِيْ قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ آرَايُتَ اِنْ قَاتَلَنِي قَالَ فَاتِلُهُ قَالَ ارَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ فَأَنْتَ شَهِيْدٌ قَالَ ارَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ

(٣٦١)حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَ اِسْحُقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَٱلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ اِسْحٰقُ آخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْآخُولُ إِنَّ ثَابِتًا مَوْلَى غُمَرَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ٱخْبَرَةُ آنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوْا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ حَالِدُ بْنُ الْعَاصِ اللَّى عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و ْ فَوَعَظَهٔ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُاللّٰهِ بْنُ عَمْرِو اَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِينُدٌ ـ .(٣١٢) وَ حَدَّتَنِيْهِ مُحَمَّدٌ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

باب اس بات کے بیان میں کہ جوآ دمی کسی کا ناحق مال مارے تواس آ دمی کا خون جس کا مال مارا جار ہا ہےاس کے حق میں معاف ہے اور اگروہ مال مارتے ہوئے آل ہو گیا تو دوزخ میں جائے گااور اگروه قتل ہوگیا جس کا مال مارا جار ہاتھاوہ تو شہیر

(٣١٠) حضرت ابو ہررہ و الله فرماتے میں کدایک آ دی رسول الله مَنَّا لَيْنَا كَيْ خَدَمت مِين آكر عرض كرنے لگا۔ اے اللہ كے رسول! آپ اس آ دمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کوئی آ دمی میرامال لینے (حصینے کیلئے) آئے؟ آپ نے فرمایا تو اس کو ندد ہے۔ اس ن عرض کیا اگروہ مجھ سے لڑے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو بھی اُس سے لڑ۔اس نے حرض کیا اگروہ مجھے مار ڈالے؟ (فل کردے) آپ نے فرمایا تو شہید ہوگا۔اس نے عرض کیااگر میں اس کو مارڈ الوں؟ (قتل کردوں) آپ نے فرمایا: وہ دوز خ میں

(٣٦١) حضرت ثابت رضی الله تعالیٰ عنه (حضرت عمرو بن عبدالرحن رضی الله تعالی عنه کے آزاد کردہ) سے روایت ہے کہ جب حضرت عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنه اور عنبسه بن ابي سفيان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ( دونوں ) کے درمیان جھکڑا ہوا۔ دونوں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت خالد بن العاص طابعیًا 'حضرت عبداللہ بن عمرو رضى الله تعالى عنه كي طرف سوار موكراً عن اورانبين سمجها يا تو حضرت عبدالله بن عمر والنفيان في مايا كياتم نهيس حانية كه رسول الله صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: جواپنا مال بچاتے ہوئے آل ہوجائے وہ

(٣٦٢) حضرت ابن جریج واشن سے اس سند کے ساتھ اسی طرح

بَكُورِ ح وَ حَدَّثَنَاهُ أَخْمَدُ بُنُ عُنْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو ﴿ روايتُ قُلَ كَا كُلُ هِـ \_

عَاصِمٍ كِلَا هُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً

کُلْکُ کُنْ الْجُالِیْ الْجَالِیْ الله الله کا احادیث میں یفر بایا گیا کہ چوآ دمی کی کاحق یا مال ظلما مارت (چینے ) جوئے آن ہوئے آن ہوگیا تو وہ دوزخ میں جائے گااور جوابے مال کی حفاظت کرتے ہوئے آل ہوجائے تو وہ شہید ہے۔اس سے یہ معلوم ہوا کہ ناحق مال مارنے والاخواہ کوئی بھی ہوائے قبل کردینا اور اپنے مال کا تحفظ کرنا جائز ہے۔اس کے علاوہ اپنی بیوی کی عزت وآبروکی حفاظت بالا تفاق سب کے نزدیک واجب ہے کیکن اپنی جان بچانے کی خاطر دوسر کے قبل کرنا اس میں علاء کا اختلاف ہے۔ مال کے سلسلہ میں دفاع اور اس کا تحفظ جائز ہے واجب نہیں۔ مال والے کی مرضی ہے جاہے تو اس کی خاطر لڑے اور جاہے قاموثی اختیار کرلے۔

#### ٣٣: باب اِسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْعَاشِ لرَعِيَّته النَّارَ

(٣٧٣) حَدَّنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا آبُو الْالشَّهِ عِنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُينُدُ اللَّهِ ابْنُ زِيَادٍ مَّعُقِلَ بْنَ يَسَارِ الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ مَعْقِلٌ يَسَارِ الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ مَعْقِلٌ النِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ لَوْ عَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرُ عَيْهِ الله رَعِيَة يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو عَاشٌ لِرَعِيَّة الله رَعِيَة يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو عَاشٌ لِرَعِيَّة الله رَعِيَة الله الله عَلَيْهِ الْجَنَة .

(٣٦٣) حَدَّنَنَا يَحْيِنَى بُنُ يَحْيَى آخْبَرَنَا آنَا يَزِيدُ بُنُ رُرَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَحَلَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ رَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَحَلَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَدِّئُكَ حَدِيْئًا لَهُ اللهِ عَلَى مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ وَّهُوَ وَجِعٌ فَسَالَةً فَقَالَ إِنِّي مُحَدِّئُكَ حَدِيْئًا لَهُ اكُنُ حَدَّثُنُكَةً إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ إِنِي قَالَ لَا يَسْتَرُعِى اللهُ عَبْدًا رَّعِيَّةً يَّمُونُ يُومَ يَمُونُ كُ يَوْمَ يَمُونُ كُ وَهُو عَآشٌ لَهَا إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة قَالَ آلَا كُنْتَ حَدَّثَنِي بِهِلَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَثَتُكَ آوُ لَمُ اكُنُ كُنُ حَدَّثَنِكَ آوُ لَمُ اكُنُ لَا حَدَثَتُكَ آوُ لَمُ اكُنُ

# باب رعایا کے حقوق میں خیانت کرنے والے حکمران کیلئے دوزخ کابیان

(۳۲۳) حضرت حسن بہت کہتے ہیں کہ عبیداللہ بن زیاد حضرت معقل بن بیار دائین کے مرض الموت میں ان کی عیادت کے لیے آیا تو حضرت معقل دائین نے فرمایا میں مجھے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول مثل اللہ اس میں ہے۔ اگر مجھے اپ زندہ رسول مثل اللہ کے رسول مثل اللہ اللہ اللہ اللہ کے حقوق میں خیانت کر بے تو اللہ اس پر جنت مورام کرد ہے گا۔

(۳۱۳) حفرت جسن بید کتے ہیں کہ عبداللہ بن زیاد حضرت معقل بن بیار طرق کی بیاری میں ان کی عیادت کے لیے آئے اُن کا حال پوچھا۔ حضرت معقل مائن کی میان کہ میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے ابھی تک بیان نہیں گی۔ (وہ بیہ کہ) رسول اللہ طاقی نے فر مایا کہ اللہ جے لوگوں کا حکم ان بنا تا ہے ، اور پھر وہ لوگوں کے حقوق کی اوائیگی میں کوتا بی کرتے ہوئے مرتا ہے قو اللہ اس پر جنت حرام کر ویتا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا کیا تم مجھ ہے تاس سے پہلے بیصد بیٹ نہیں بیان کر چکے؟ حضرت معقل طائی فیا

نفر مایا میں نے تجھ سے میدیث بیان نہیں کی یابی (فرمایا) کہیں تجھے (اس سے پہلے ) میدیث بیان نہیں کر سکا۔

(٣١٥) حضرت مشام ميد سے روایت ہے کہ حضرت حسن میدید . يَعْنِي الْجُعْفِيِّ عَنْ زَآفِلَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ فَعَرْمايا كه بم حضرت معقل بن بيار طِاليَّةِ كي باس ان كي عيادت كُنَّا عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ نَعُوْدُهُ فَجَآءَ عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ ﴿ كَ لِيهِ آئِ بُونَ سِمْ اللهِ اللهُ ابْنُ ﴿ كَ لِيهِ آئِ بُونَ عَصْدِ النَّهُ مِينَ اللهُ أَن زياد آكيا تو حضرت معقل والنوز في اس سے خاطب موكر فرمايا كه ميں تجھ سے ایک حدیث بیان کروں گا جو میں نے اللہ کے رسول مُؤَیِّیْز کے سی ہے۔ پھران دونوں جدیثوں کی طرح بیان کیا جواُو پر ذکر کی گئیں۔ (٣١٦) حضرت الوامليح ريية بروايت بي كمبيدالله بن زياد حضرت معقل بن بيار طائن كى بارى من ان كى عيادت كے ليے ان کے پاس آیا تو اس سے حضرت معقل جل نے فرمایا کہ میں تھھ ے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں کہ اگر میں مرنے والا نہ ہوتا تو میں تجھ سے وہ حدیث بیان نہ کرتا۔ میں نے رسول الله مَا اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِن مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا ال فرماتے ہوئے سنا کہ جوآ دی مسلمانوں کا حکران ہواور پھران کی

(٣٦٥) وَ حَدَّثِنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيّآءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ مُعْقِلٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنِّي سَاْحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيْهِمَا۔

(٣٢٩)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَعَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّي وَاسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحِقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْاَخَرَانَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامَ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي الْمَلِيْحِ آنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْفِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بحَدِيْثٍ لَوْلَا آنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أَحَدِّتُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَّسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ اَمِيْرِيَّلِيْ اَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَ يَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ

خُلْ النَّا الله الله الله الله على احاديث معلوم مواكد حفرت معقل بن يبار طائن ني الريات على محت كران من ما مديث بيان نہیں کی بلکہ اپنے مرش الموت میں بیان فر مائی اس کے جواب میں علماء لکھتے ہیں کر حفزت معقل مٹائنڈ کے علم میں یہ بات تھی کے عبداللہ جیسے ظالم وجابر حكمران كے ليے ياضيحت فائد ومند نه ہوگی مگر پھراس ؤرے كەحدىث كوچھپالينا اوربيان نه كرنا بهترنبيل مگراپي زندگی ميں اس لیے بیان نہیں کی کہاوگ اس کے خراب حال ہے واقف ہوکراس کی اطاعت ہے نکل جائمیں گے اور و واس حدیث کے بیان کرنے کی وجہ ع حضرت معقل المريز كو كليف يبنيائ كاروالله الملم

باب بعض دِلوں سے ایمان وا مانت اُٹھ جانے " اور دِلُول برِفتنوں کے آنے کا بیان

بھلائی کے لیے جدو جہدنہ کرے اور خلوس نیت سے اُن کا خیر خواہ نہ

ہوتو و ہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

(٣١٤) حضرت حذيفه الأثارة فرمات مين كههم سے الله كے رسول مَنَا يَنْ اللَّهُ مِنْ وَوَحِدِيثُينِ بِيانِ فَرِما نَبِي \_ أَن مِينِ سے آيك تو ميں وكيھ ِ چکا اور دوسری کے انتظار میں ہوں۔ (آپ نے) جمیس بیان فرمایا کہ امانت کا بزول لوگوں کے دِلوں کی جڑوں پر بوا۔ پھر قرآن نازل ہوا اور انہوں نے قرآن وسنت کاعلم حاصل کیا۔ پھرآپ نے ہمیں (دوسری حدیث) امانت کے اُٹھ جانے کے متعلق بیاں

٦٣ : باب رَفَع الْاَمَانَةِ وَالْإِيْمَانِ مِنْ بَعُضِ الْقُلُوْبِ وَ عَرَضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوْبِ (٣١٤)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيّة وَ وَكِيْعٌ حِ وَ خَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبِ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَن الْآعُمَش عَنْ زَيْدٍ بْن وَهْب عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثَيْنِ قَدْ رَآيْتُ اَحَدَهُمَا وَآنَا ٱنْتَظِرُ الْاحَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْإَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ

نَزَلَ الْقُرُانُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرُانِ وَ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْاَمَانَةِ قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَصُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْمِهِ فَيَظَلُّ آثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ آثَرُهَا مِثْلَ ٱلْمَجُلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجُلِكَ فَنَفِظَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ ثُمَّ آخَذَ حَصَّى فَدَحْرَجَة عَلَى رَجْلِهِ فَيهِ ﴾ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ لَايَكَادُ آحَدٌ يُّؤَدِّى الْإَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي يَنِي فُلَانٌ رَجُلًا اَمِيْنًا حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَآ ٱجُلَدَهُ مَا ٱظْرَفَهُ مَّا ٱعْقَلَهُ وَمَا فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِّنْ اِيْمَانٍ وَّلَقَدْ اتَّلَى عَلَىَّ زَمَانٌ وَّمَا أُبَالِي آيَكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا

فر مائی۔ آپ نے فر مایا ایک آ دی تھوڑی دیرسوئے گا تو اس کے دل ے امانت اُٹھالی جائے گی۔اس کا بلکا سانشان ( نقطہ کی طرح کا ) رہ جائے گا۔ پھرایک بارسوئے گا تو امانت اس کے دل ہے اُٹھ جائے گی۔اس کا نشان ایک انگارہ کی طرح رہ جائے گا'جس طرح كايك انگاره تواسيخ يا وُل پرار هاديا مواور كھال چھول كر چھالے ک شکل اختیار کر لے گی اور اس کے اندر کچھ نہ ہو۔ پھر آپ نے ایک کنگری لی اور اے اپنے پاؤں پرلڑھکا دیا اور پھر فر مایا کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے اور ان میں سے کوئی امانت کاحق ادا کرنے والانبيس موگا\_ يهال تك كدكها جائے كاكه فلال قبيله مين ايك آدمي صاحب امانت ہے اور ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ س قدر بوشار ہے کس قدرخوش اخلاق ہے۔ کس قدر عقلمند ہے حالاتکہ اس کے دِل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا اور لَّيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ دِيْنُهُ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُوْدِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ حضرت حذیفه والفی فرماتے بیں کہ میں ایسے دور سے گزر چکا ہوں عَلَىَّ سَاعِيْهِ وَآمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِٱبَايِعَ مِنْكُمْ الَّهُ جب میں ہرایک سے بے تکلف اور بغیرغور وفکر کے معاملہ کر لیتا تھا

کیونکہ اگروہ مسلمان ہوتا تواس کا دین اسے بے ایمانی سے رو کے رکھتا اور اگریہودی یا نصرانی ہوتا تواس کا حاکم اسے بے ایمانی شہ كرنے ديتا مكر آج تو ميں فلا ل فلا ل كے علاوہ اور كسى سے معاملے نہيں كرسكتا۔

(٣٦٨)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ثَنَا اَبِي وَوَكِيْعٌ حِوَ حَدَّثَنَا إسطق بن إبراهيم أخبرنا عيسى ابن يُونس جميعًا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

فُلَانًا وَ فَلَانًا ـ

(٣١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ٱبُوْ خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بُنَ حَيَّانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ عَنْ رَبُعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ الْفِسَ فَقَالَ قَوْمٌ نَحْنُ سَمِعْنَا؟ فَقَالَ لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي آهْلِهِ وَ جَارِهِ قَالُواْ اَجَلُ قَالَ تِلْكَ تُكَيِّقُرُ هَا الصَّلَاوَةُ وَالصِّيَامُ وَ الصَّدَقَةُ وَلَكِنْ آيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ الْفِعَنَ الَّتِي تَمُوْجُ مَوْجَ الْبَحْرِ

(۳۲۸) أيك دوسرى سنديين حضرت أعمش طافؤ سے بيروايت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔

(٣١٩) حفرت حذيف والني كمتم مين كهم حفرت عمر والني ك یاس (بیٹے ہوئے) تھے کہ انہوں نے فرمایا کہتم میں سے کس نے الله كرسول مَالله المالية الله عنا بي الك جماعت کے ( کچھ لوگوں ) نے کہا کہ ہم نے سا ہے۔حضرت عمر والني فرمايا كمثايدتهارى مرادان فتول سوه فت بي جواس کے گھر والوں میں مال میں اور ہمسابوں میں ہوتے ہیں۔لوگوں نے عرض کیا جی ہاں! حضرت عمر دائیؤ نے فرمایا کہ اُن فتوں کا کفارہ تو نماز روزہ اور صدقہ سے ہوجاتا ہے کی نے

قَالَ حُذَيْفَةُ فَاسْكَتَ الْقَوْمُ فَقُلْتُ آنَا قَالَ أَنْتَ لِلَّهِ أَبُوكَ قَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيْرِ عُوْدًا عُوْدًا فَآتٌ قَلْبِ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكُتَّهُ سَوُدَآءً وَاتُّ قَلْبِ ٱنْكُرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَآءُ حَتَّى تَصِيْرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى آبْيَصَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَصُرُّهُ فِيْنَدُّ مَّا دَامَتِ السَّمُواتُ وَالْاَرْضُ وَالْاَخَرُ اَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوْزِ مُجَجِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَّلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا ٱشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ قَالَ حُذَيْفَةٌ وَ حَدَّثُتُهُ أَنَّ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا يُوْشِكُ أَنْ يُكْسَرَ قَالَ عُمَرُ أَكْسُرًا لَّا اَبَالَكَ فَلَوْ آنَهُ فَتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ لَا بَلْ يْكْسَرُ وَحَدَّثَتُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوْتُ حَدِيْنًا لَّيْسَ بِالَّا غَالِيُطِ قَالَ آبُوْ خَالِدٍ فَقُلْتُ لِسَعْدِ يَا اَبَا مَالِكِ مَّا اَسُودَ مُرْبَادًّا قَالَ شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ قَالَ قُلْتُ فَمَا الْكُوْرُ مُجَحِّدًا قَالَ مَنْكُوسًا.

لبرول كى طرح أمُركرة كيس ك\_حضرت حذيفه والله فرمات بي كەلوگ (يين كر) خاموش بو گئے۔ ميں نے عرض كيا كه ميں نے سناہے۔حضرت عمر ﴿ اللَّهُ فَ فرمایا که تیراوالد بہت احجما تھا ( کہتم بھی ان کے بیٹے ہو) حضرت حذیفہ طافیا کہنے لگے کہ میں نے بعدایک اس طرح آئیں گے کہ جس طرح بوریا اور چٹائی کے تیلے ایک کے بعدایک ہوتے ہیں۔ جودِل اس فتنہ میں مبتلا ہوگاوہ فتنہ اس کے دِل میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دے گا اور جودِل اے آد کرے یعنی قبول کرنے سے انکار کرے گا تو اس کے دِل میں ایک سفید نقطہ لگ جائے گا يہاں تك كه اس كے دوول ہوجائيں گے ايك سفير دِل کہ جس کی سفیدی بردھ کر کو وصفا کی طرح ہوجائے گی جب تک زمین وآسان رہیں گے اُسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا اور دوسرادِل سیاہ راکھ کے کوزہ کی طرح علوم سے خالی ہوگا نہ نیکی کو پیچانے گا اور نہ بدی کا انکار کرے گا مگرایی خواہشات کی پیروی

کرےگا۔حضرت حذیفہ خلائیءً فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر جلائیءً سے پیرحدیث بیان کی کہ تیرےاوران فتنوں کے درمیان ایک بنددروازه ماورقریب ہے کہ وہ وٹ جائے۔حضرت عمر جائے نے فر مایا کہ وہ وڑ دیا جائے گا؟ تیراباب ندر ہے اگر وہ کھاتا توشايد بند ہوجاتا۔ ميں نے عرض كياوه كھلے گانبيس بلك ثوث جائے گا اور ميں نے حضرت عمر دائين سے فرماياوه تو زويا جائے گا؟ ایک آدمی ہے یا تو قتل کردیا جائے گایا اس کا انتقال ہوجائے گا۔ بیصدیث غلط باتوں میں سے نتھی۔ ابوخالد نے کہا کہ میں نے سعد ہے عرض کیا کہ آسو کا مرباد اسے کیا مراد ہے؟ فرمایا: سیابی میں سفیدی کی شدت میں نے عرض کیا ان الْکُوز مُجَيِّعياً ے کیامراد ہے؟ فرمایا: اُلٹاہوا کوز ہ۔

> (٣٤٠) وَ حَدَّثِنِي أَبْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا آبُوْ مَالِكِ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ رِّبْعِيٍّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ حُذَيْفَةٌ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ جَلَسَ يُحَيِّثُنَا فَقَالَ إِنَّ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ آمْيِسِ لَمَّا جَلَسْتُ اِلَّهِ سَاْلَ اَصْحَابَهُ أَيُّكُمْ يَحَفَظُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتَنِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ آبِي خَالِدٍ وَّلَمْ

(۳۷۰) حفرت ربعی میشد بروایت ب که حفرت حذیفه طافعه جب حضرت عمر والنفؤ كے ياس آئے تو بيٹھ كر ہم سے مديث بيان فرمانے لگے کہ کل جب میں امیر المؤ کے پاس میشا تھا تو انہوں ف صحاب والدُّم على الله من اله من الله فرمان فتول کے بارے میں یاد ہے؟ پھر ابو خالد سے مذکورہ بالا حديث كي طرح حديث روايت كي مُراسِ ميں ابو ما لك كي مُرْ بَادًّا

يَذْكُرُ تَفْسِيْرَ اَبِي مَالِكٍ لِقَوْلِهِ مُرْبَادًا مُّجَجِّيًا۔ (اسم)وَ حَدَّتُنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ عَمْرُو بِّنُ عَلِيٍّ وَّعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم الْعَمِّيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ رُبُعِيّ بْن حِرَاش عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ عُمَرَ قَالَ مَنْ يُتُحَدِّثْنَا أَوْ قَالَ آيُّكُمْ يُحَدِّثُنَا وَ فِيهِمْ حُذَيْفَةٌ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ آنَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ كَنَحُوْ حَلِيْتِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ رِّبْعِيٍّ وَ قَالَ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْاغَالِيْطِ قَالَ يَعْنِي آنَّهُ عَنْ زَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> ٦٥: باب بَيَانِ أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَاَ غَرايْبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيْبًا وَآلَةُ يَارِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ

(٣٧٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ آبُنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيْدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ آبِيْ حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَّ سَيَعُوْدُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا فَطُوْبِي لِلْغُرَبّاءِ

(٣٧٣)حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَالْفَضْلُ ابْنُ سَهْلِ الْاَعْرَاجُ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَّهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ عَنُ آيِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ِ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَّ سَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْحِدَيْنِ كَمَا تَارِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحُوهَا. (٣٧٣)وَ حَدَّثَنَا اَبُوْلِكُو بُنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّ اَبُّو ٱسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ثَنَا اَبِي قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ عَنْ

اورامُّ جَجِّيًا كَيْفْسِر ذَكْرَبْيِس كِي\_

HACOPORT

(٣٤١) حضرت حذيفه طالبين كهتم مين كه حضرت عمر طالبين في ايك مرتبہ ہم سے حدیث بیان فرمائی اور فرمایا کمتم سے س نے رسول التُمنَّ النَّهُ عَلَيْهِ السَّالِينِ اللهِ الرح مِين حديث في سے؟ ان ميں حضرت حذیفہ بھی تھے انہوں نے کہا کہ میں نے فتوں کے بارے میں رسول الله منافية في كان منابه اور پهراس اس طرح حديث بيان كي جس طرح کہ ابو مالک نے ربعی سے روایت کی ہےاوراس روایت میں ہے کہ مفرت حذیفہ رہائی نے فرمایا کہ میں نے ان سے ایک حديث بيان كي جوغلط نبيس تقي بلكه وه بالكل اس طرح رسول التُمثَلُ تَيْزُمُ ہے سی تھی۔

باب: اس بات کے بیان میں کداسلام ابتداء میں اجنبي تفااورانتهامين بھي اجنبي ہوجائے گااور پيركه سمٹ کرمسجدوں میں گھس جائے گا

(٣٧٢) حفرت الوبريره رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:اسلام کی ابتداء غربت ا (اجنبیت) سے ہوئی اور پھر بیرحالت غربت کی طرف لوث آئے گا پس غرباء کے لیے خوشخبر کی ہو۔

(۳۷۳) حضرت عبدالله بن عمر بالفؤاس روایت ہے کدرسول الله عَنَا عَيْنَا نَهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وقت آئے گا) ابتداء کی طرح غربت کی حالت میں ہوجائے گا اور وہ سٹ کو دوسجدوں میں آ جائے گا جیسا کہ سانپ سٹ کراینے سوراخ میں حیلا جاتا ہے۔ .

( ۱۷۷۳) حضرت الوہر میرہ جانفیٰ ہے روایت ہے کہ رسول الله طالقیکم نَ فرمایا: أیمان اس طرح سٹ کر مدینه (منورہ) میں آ جائے گا جس طرح کی سانب سمٹ کرائینے سوراخ میں چلاجا تا ہے۔ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُولِي اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الل

#### ۲۲: باب ذِهَابِ الْإِيْهَانِ اخِوَ الزَّمَانِ

(٣٤٥) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَلَاهُ اللهِ عَلَّا قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتِّي لَا يُقَالُ فِي الْآرْضِ اللهُ الله

#### ٦٧: باب جَوَازِ الْإِسْتِسْرَادِ بِالْإِيْمَانِ لِلْخَآئِفِ

(٣٧٧) حَلَّانَا اَبُوْبَكُو بِنُ اَبِي شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بِنُ عَيْدِ اللّٰهِ بْنِ بُمَيْرٍ وَ اَبُوْكُرَيْبٍ وَّاللّفْظُ لِآبِي كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَيْفَةً رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحْصُوا لِى كُمْ يَلْفِظُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحْصُوا لِى كُمْ يَلْفِظُ الْاِسْلَامَ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحْصُوا لِى كُمْ يَلْفِظُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى الله عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

#### باب: اس بات کے بیان میں که آخری زمانہ میں ایمان رخصت ہوجائے گا

(۳۷۵) حفرت انس ولائن سے روایت ہے کدرسول الله مَالَائِنَا کَنَا مُنْ اللهُ مَالِکُونِ کَنَا مُنْ اللهُ مَالِکُ کَنَا مُنْ اللهُ الله کی جب تک که زمین میں الله الله کیا جاتا رہے گا۔

(۳۷۲) حضرت انس جائز سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَّيْنِ کَمْ نَهِ مَا اللهِ مَالِیْنِ کَمْ نَهِ مِنْ اللهِ مَالِیْنِ کَمْ مَاللهِ تَیْامت (اس وقت تک) قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی الله الله کہنے والا باتی رہےگا۔

# باب: خوفز دہ کے لیے ایمان کو پوشیدہ رکھنے کے جواز کے بیان میں

(۳۷۷) حضرت حذیفہ بھائو فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے۔آپ نے مجھے شار کر کے فرمایا کہ اسلام کے قائل (کھلا اظہار کرنے والے) کتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اکیا آپ کو ہم پر ( ڈھنوں کی طرف ہے کی سازش کا ) خوف ہے؟ اور ہماری تعداد چھ سوسے سات سوتک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانے شاید کہ تم کسی آ زمائش میں پڑ جاؤ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں (کہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہوجانے کے بعد حضرت عثمان کے دور خلافت میں ) ہم آ زمائش میں مبتلا ہو گئے میاں تک کہ ہم میں سے بعض نماز بھی چھپ کر پڑھنے گئے۔ میاں تک کہ ہم میں سے بعض نماز بھی چھپ کر پڑھنے گئے۔ میاں تک کہ ہم میں سے بعض نماز بھی چھپ کر پڑھنے گئے۔ میاں تک کہ ہم میں نے بعض نماز بھی چھپ کر پڑھنے گئے۔ میاں تک کہ ہم میں نے بعض نماز بھی چھپ کر پڑھنے گئے۔ میاں تک کہ ہم میں نے بعض نماز بھی چھپ کر پڑھنے گئے۔ می کو میان نہ کہنے کے بیان میں مومن نہ کہنے کے بیان میں مومن نہ کہنے کے بیان میں

(٣٧٨)حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطِ فَلَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ أَقُولُهَا ثَلَاثًا وَّ يُرَدِّدُهَا عَلَى ثَلَاثًا أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَ غَيْرُهُ آحَبُّ اِلَىَّ مِنْهُ مَخَافَةَ اَنْ يَكُبُّهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي النَّارِـ

(٣८٩)حَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ آخِي ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَاصِ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَعُطَى رَهُطًا وَّ سَعْدٌ جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ سَعْدٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ يُعْطِهِ وَهُوَ اعْجَبُهُمْ الْيّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ عَنْ فُكِن فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَآرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَّتُ قَلِيْلًا ثُمَّ غَلَيْنِيْ مَا اَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ عَنْ فَكَان فَوَاللَّهِ إِنِّي لَآرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَّتُّ قَلِيلًا لُمَّ غَلَيْنِي مَا عَلِمْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَالَكَ عَنْفُلَانِ فَوَاللَّهِ إِنِّي ۖ لَارَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمًا إِنِّي لَا عُطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ آحَبُّ اِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يُّكَبُّ فِي النَّارِ عَلَى وَجُهِمِ

(٣٨٠)حَدَّثَنَا الْجَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ

(٣٧٨)حفرت عامر بن سعد اپن والدے روایت كرتے ہیں كه رسول الله نے کچھ مال تقسیم فرمایا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول افلال کود بھتے کیونکہ وہمؤمن ہے۔ نبی نے فرمایا وہ مسلمان ہے(مؤمن بین ظاہری طور پرعبادت گزارہے) میں نے تین مرتبہ عرض کیا (کدوهمومن ہے) اورآپ نے تینوں مرتبہ یمی فرمایا کدوه مسلمان ہے۔ پھرآ پ نے فرمایا: میں اُس آ ڈمی کو دیتا ہوں حالانکہ میں دوسرے کواس سے زیادہ مجبوب رکھتا ہوں۔ صرف اس ڈر سے اسے دیتا ہوں کہ کہیں اللہ اسے مُنہ کے بل جہنم میں نہ گرادے۔

(٣٧٩)حضرت عامر بن سعد بن الي وقاص ايخ والد سے روايت كرتے بيں كەرسول الله في كچھ لوگوں كو مال عطا فر مايا اور حضرت سعد مجى أن ميں بيٹے ہوئے تھے۔حفرت سعد كتے ہيں كه رسول الله عن أن مين سے کھھ ایسے لوگوں کو (مال) عطانہیں فرمایا جو میرے نزدیک زیادہ متحق تھے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول!آپ نے فلا ر کوعطانہیں فرمایا۔ اللہ کی تتم میں تو اسے مؤمن سجهتا ہوں۔رسول الله الله عفر مایا یامسلم! حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دریا خاموش رہا پھر مجھے وہی خیال غالب آنے لگا جو میں اسكے بارے میں جانتا تھا۔ میں نے عرض كياا الله كے رسول ! آپ نے فلال آ دمی کو کیول عطانہیں فرمایا؟ الله کی قتم میں اس کومؤمن موناجات مول\_آپ فرمايايمسلم؟ حضرت سعد مين كهين كهين پھر کچھ دریر خاموش رہا پھر مجھ پر وہی خیال غالب آنے لگا جس کے بارے میں میں آگاہ تھا۔ میں نے (پھر) عرض کیا: اے اللہ کے رسول ! آپ نے فلاس آدی کو (مال )عطانبیں فرمایا۔اللہ کی قتم ! میں اسكيمومن هون كوجانا مول-رسول الله فرمايا: يامسلم؟ (اور پھر) آپ نے فرمایا کہ میں ایک آ دمی کودے دیتا ہوں حالانکہ دوسرا آدمی مجھاس سےزیادہ مجبوب ہادر میں صرف اس ڈرسے اسے دیتا ہوں کہ کہیں وہ ( کفر کر کے ) منہ کے بل جہم میں نہ گرادیا جائے۔

(٣٨٠)حضرت سعد بن الي وقاص والتي سروايت بي كدرسول

حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَ عَمْدٍ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَهُولًا وَآنَا جَالِسٌ فِيهُمْ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ آخِي ابْنِ وَهُولًا وَآنَا جَالِسٌ فِيهُمْ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ آخِي ابْنِ فَهُمْ يَمِثُلِ حَدِيْثِ ابْنِ آخِي ابْنِ فَهُمْ يَمِثُلُ حَدِيْثِ اللهِ عَنْ عَمِّهُ وَ زَادَ فَقُمْتُ اللهِ عَنْ فَلان مَاللهِ عَنْ فَلان مَاللهِ عَنْ فَلان مَاللهِ عَنْ فَلان مِنْ اللهِ عَنْ فَلان مَاللهِ عَنْ فَلان مَاللهِ عَنْ عَمْهُ فَلْدَن مَاللهُ عَنْ فَلان مَاللهِ عَنْ فَلان مَاللهِ عَنْ فَلان مَاللهِ عَنْ عَمْهُ فَلَان مَاللهِ عَنْ عَمْهُ فَلَان مَاللهِ عَنْ عَمْهُ فَلَان مِنْ عَلَمْهُ فَلْمُ فَلَان مَاللهِ عَنْ عَمْهُ فَلَان مَاللهِ عَنْ عَمْهُ فَلْمُنْ مِنْ فَلْمُ فَلْمُ اللهِ عَنْ عَمْهُ فَلْمُنْ فَلْمُ فَالْمَانِ مَاللّهُ عَلْمُ فَلْمُنْ مِنْ فَلْمُ لَا فَاللّهُ فَلْمُ فَلَانَ مَاللّهُ فَاللّهُ عَلَانَ مَالْمَا لَا لَهُ فَلْ فَلَانَ مَالْمُ اللّهِ عَنْ عَمْهُ فَلْمُنْ مَا لَهُ فَلَانَ مَاللّهُ فَلْمُ فَلَانَ مَاللّهُ عَلَيْنَ مَا عَلَالُهُ عَلَيْنِ فَلْمُ لَا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ فَلْمُ لَا لَا لَهُ اللّهِ عَلَيْهُ فَلَانَا مَالِلْهُ فَيْ فَلِهُ فَلْ فَالْمُ الْمِنْ فَلْ فَالْمُ الْمُؤْلِلُهُ فَلْكُ فَيْمُ لِمِنْ لِمُعْلِمُ لَا فَالْمُ الْمُؤْلِمُ لَا فَالْمُ الْمُؤْلِمُ لَا فَالْمُ الْمُؤْلِمُ لْمُؤْلِمُ لَا مُؤْلِمُ لَا فَالْمُؤْلِمُ لَلْمُ لَا مِنْ لِلللهِ فَلْمُ لَا فَالْمُؤْلِمُ لَا فَالْمُؤْلِمُ لَا فَالْمُؤْلِمُ لَا لَا لَهُ لِللّهِ فَلْمُنْ مُؤْلِمُ لَا فَالْمُؤْلِمُ لَا فَالْمُؤْلِمُ لَا فَالْمُؤْلِمُ لَا فَالْمُؤْلِمُ لِللّهِ فَلْمُلْمُ لَا فَالْمُؤْلِمُ لَا فَاللّهُ فَلَالُهُ فَالْمُؤْلِمُ لِللّهِ فَالْمُؤْلِمُ لَا فَالْمُؤْلِمُ لِلللّهُ فَلْمُلْمُ فَالْمُؤْلِمُ لَا فَالِمُولِ لَا لَاللّهُ لَا فَالْمُؤْلِمُ لَالْمُؤْلِمُ لَا فَالْمُؤْلِمُ لَا فَالْمُؤْلِم

(٣٨١) وَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا الْمِيْلُ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمِيْلُ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّد ابْنَ سَعْدِ يُحَدِّثُ هَذَا فَقَالَ فِي صَدِيْهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَيْدِهِ بَيْنَ عُنْقِي وَ كَدِيْهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بِيَدِهِ بَيْنَ عُنْقِي وَ كَيْفِي ثُمَّ قَالَ آفِتَالًا آئ سَعْدُ إِنِّي لَاعْطِيَ الرَّجُلُ۔

٢٩: باب زِيَادَةِ طَمَانِيْنَةِ الْقَلْبِ بِتَطَاهُرِ

رُسُمُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسْمَآءَ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ مَحَمَّدِ بُنِ اَسْمَآءَ الطَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ اَنَّ سَعِبْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَ اَبَا عُبَيْدٍ اَخْبَرَاهُ عَنْ اَبِّهُ صَلَّى عَبْدٍ اَخْبَرَاهُ عَنْ اللهِ صَلَّى عَبْدٍ اَخْبَرَاهُ عَنْ اللهِ صَلَّى عَبْدٍ اَخْبَرَاهُ عَنْ اللهِ صَلَّى

الله صلى الله عليه وسلم نے کچھالوگوں کو عطافر مایا اور میں آنہیں میں بیٹھا ہوا تھا پھر آپ نے ندکور بالا حدیث کی طرح فر مایا لیکن اس سند کی روایت میں بیا الله علیه وسلم کی روایت میں بیالفاظ زائد میں کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف کھڑ ابوا اور آپ سے خاموثی سے عرض کیا کہ انے اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فلاں آدمی کو کیوں رسول صلی الله علیه وسلم نے فلاں آدمی کو کیوں نہیں عطافر مایا ؟

#### باب: ولائل کے اظہار سے دِل کوزیادہ اطمینان حاصل ہونے کے بیان میں

الامرا حضرت الوہریرہ ڈاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مکا اللہ مکا اللہ مکا اللہ مکا اللہ مکا اللہ مکا اللہ علیہ اللہ ہم حضرت ابراہیم علیہ اسے دیا دہ شک کرنے کے حقد الر جیے دکھلا ہیں جبد ابراہیم علیہ ان عرض کیا اے میرے پروردگار! مجھے دکھلا دیجئے کہ آپ کر دول کو کس طرح زندہ کریں گے۔اللہ نے فرمایا: کیا تجھے اس بات کا یقین نہیں؟ عرض کیا: کیول نہیں کھین ہے لیکن اس غرض سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے دِل کو اطمینان ہو جائے۔آپ نے فرمایا اور اللہ حضرت لوط علیہ اللہ پروجم فرمائے کہ وہ ایک مضبوط پاید کی پناہ جا ہے تھے اورا گر میں استے عرصے تک قید رہتا جینے عرصے تک قید رہتا جینے عرصے تک حضرت یوسف علیہ اللہ میں بلانے والے رہتا جینے عرصے تک حضرت یوسف علیہ اللہ میں بلانے والے کہ بلانے رفور انھلا جا تا۔

(۳۸۳) ایک دوسری سند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زہری کی حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں اور مالک کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((وَّالِکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِیْ)) پھراس آیت کی تلاوت

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِعْلِ حَدِيْثِ يُونُسُ عَنِ الزُّهُويِّ فَرماني يهال تك كه (آپ صلى الله عليه وسلم ني) اس كو يورا يرص

(٣٨٣)حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي يَعْقُوْبُ يَعْنِي أَبْنَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُوِّيسٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ كَوِوَايَةِ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ هَاذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَنْجَزَهَا.

وَفِيْ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَّلْكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ قَالَ ثُمَّ فَرَءَ

هذه الليّة حَتّى جَازَهَا.

(۳۸۴)زېرې کې روايت اس سند کے ساتھ مالک کې روايت کې طرح ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھرآ ب نے بیآ یت پڑھی یہاں تک کہ يوري پڙھ لي۔

# ٠٠: باب وُجُوب الْإِيْمَان بِرِسَالَةِ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمِيْعِ النَّاسِ وَ نَسْخ الْمِلْلِ بِمِلَّتِهِ

(٣٨٥)حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدٍ بْن اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبَيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنَ الْكَنْبِيَآءِ مِنْ نَبِيِّي الْآقَدُ أَعْطِى مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُو تِيْتُ وَحْيًّا ٱوْحَى اللَّهُ اِلَيَّ عَزَّوَجَلَّ فَٱرْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمُ تَابِعًا يُّوْمَ الْقِيامَةِ

(٣٨٧)حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ انْجُنَرَنِي عَمْرٌو إَنَّ آبَا يُؤنُّسَ حَدَّثَةٌ عَنْ آبِي هُرَيْوَةً عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ آنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي آحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُو دِيٌّ وَّلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُونُ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِالَّذِي أُرْسِلُتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِرِ

(٣٨٧)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِحٍ بْنِ صَالِحِ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ رَأَيْتُ

# باب ہمارے نبی حضرت محر مثالی کی رسالت پر ایمان لانے اور آپ مَالیّنام کی شریعت کی وجہ سے باتی تمام شریعتوں کومنسوخ ماننے کے وجوب کے

(٣٨٥)حضرت ابو ہر ہرہ وہ النفیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَالْکُلْیَا مُمَّا نے فرمایا کہ ہرنی کوایسے معجزے عطا کیے گئے ہیں جواُسی جیسے دوسرے انبیالیہ کوبھی عطا کیے گئے اورلوگ اس پرایمان لائے اور مجھے جو مجز ہ عطا کیا گیا وہ وحی الٰہی یعنی قرآن مجید ہے ( کہ اور کوئی نی اس معجز ہ میں میرا شر یک نہیں کہاس جیسامعجز ہ اسے ملا ہو ) اور مجھے اُمید ہے کہ میری بیروی کرنے والوں کی تعداد اور انبیاء کی پیروی کرنے والوں کی تعداد سے قیامت کے دن زیادہ ہوگی۔ (٣٨٦) حفرت ابو ہررہ والفيز سے روایت ہے که رسول الله مالينظم نے فرمایا قشم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں محمصلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اورنصرانی جومیری بات سنے (شریعت) جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہول (لیعنی اسلام ) اوروہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکا نا چہنم والوں میں

(۲۸۷)حضرت معنی مید کہتے ہیں کہ میں نے ایک آ دمی کودیکھا جو خراسان کارہے والا تھا اس نے علی مینید سے یو چھا کہ اے ابو

المنظم المداوّل المنظم المداوّل المنظم المداوّل المنظم المداوّل المنظم ا

رَجُلًا مِّنْ آهُلِ خُرَاسَانَ سَالَ الشَّعْبِيُّ فَقَالَ يَا ابَا عَمْرِو إِنَّ مِنْ قِبَلَنَا مِنْ اَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُوْلُوْنَ فِي الرَّجُلِ إِذَا آعْتَقَ أُمَّتَهُ ثُمَّ تَزُوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِب بَدُنَتَهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثِنِي آبُو بُرُدَةَ بْنُ آبِي مُوسى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُّؤْتُونَ آجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتابِ امَنَ بِنَبِيَّهِ ٱدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ ﴿ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَ صَدَّقَهُ فَلَهُ آجُرَانِ وَ عَنْدٌ مَّمُلُوكٌ اَدَّى حَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ حَقَّ سَيِّدِهٖ فَلَهُ ٱجْرَانِ وَ رَجُلُّ كَانَتْ لَهُ آمَةٌ فَغَذَاهَا فَأَخْسَنَ غِذَاءَ هَا ثُمَّ آدَّبَهَا فَٱحْسَنَ ٱدَّبَهَا ثُمَّ آعُتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ ٱلْجَرَانِ ثُمَّ قَالَ الشُّعْبِيُّ لِلْحُرَاسَانِيِّ خُذُ هٰذَا الْحَدِيْثَ بَغَيْر شَىٰ ءٍ فَقَدُ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيْمَا دُوْنَ هَذَا اِلَى

(٣٨٨)وَ حَدَّثَنَا آبُوْ بُكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح

وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً كُلُّهُمْ عَنْ صَالِح بْنِ صَالِح بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

ا الله الله المُركول عِيْسَى أَن مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيْعَةِ نَبِيّنَا مُحَمَّدِ اللَّهِ وَإِكْرَامُ اللَّهِ هَلِهِ الْأُمَّةَ زَادَهَا اللَّهُ شَرَّفًا وَ بَيَانُ الدَّلِيْلُ عَلَى هٰذِهِ اللهِ لَا تَنْسَخُ وَإِنَّهُ لَاتَذَالُ طَائِفَةُ مِنْهَا طَاهِرَيْنِ عَلَى الْحَقِّ إِلَى يَوْم الْقَيَامَةِ

(٣٨٩) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْكٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ

عمرو! خراسان کےلوگ کہتے ہیں کہسی آ دمی کا اپنی باندی کوآ زاد کر کے اس سے نکاح کر لینا اس آدمی کی طرح ہے جوائی قربانی کے جانور پرسوار ہو۔حضرت علی میسید کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو بردہ نے اپنے والدحضرت ابومویٰ اشعریؓ کے حوالہ سے حدیث بیان کی کدرسول الله ی فرمایا که تین آ دمی ایسے میں جن کو دو ہرا ثواب دیا جائے گا ایک تو وہ آ دی جواہل کتاب میں سے ہو۔اپنے نی پرایمان لایا ہو۔اس نے نی کا زمانہ یایا اپ پہی ایمان لایا آپ کی بیروی اور تقیدیق کی تو اسکے لیے دو ہرا تواب ہے اور ایک وہ آدی ہےجس کے پاس ایک باندی مو۔اے اچھی طرح کھلائے پلائے اسکی اچھے طریقے ہے تعلیم وتربیت کرے اس کے بعداے آزاد کر کے خوداس سے نکاح کر لے تواس کے لیے بھی دوہرا تواب ہے۔ پھر حضرت تعمی نے اس خراسانی سے فرمایا کہ بیہ حدیث بغیر کی چیز کے (محنت ومشقت کے بغیر ) لے لو۔ ورندایک آ دمی کواس جیسی حدیث کے لیے مدینه منورہ تک کاسفر کرنا پڑا تھا۔ (۳۸۸) ایک دوسری روایت کے ساتھ بدروایت بھی ای طرح نقل کی گئی ہے۔

باب:باب حضرت عيسى

عليهالسلام كنازل

ہونے اور ہمارے نبی

حضرت محمصلي الله عليه وسلم

کی شریعت کے مطابق

فیصله کرنے کے بیان میں

(٣٨٩)حفرت ابن ميتب ميد سے روايت ب كدانهول في حضرت الوبرره والني سائرمات بيل كدرسول اللمنافي في من

مسلم جلداول المسلم جلداول

فرمایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ عنقریب تم لوگوں میں حضرت عیسی عالیق نزول فرمائیں گے۔ شریعت محدید کے مطابق حکم دیں گے اور عدل وانصاف کریں گے۔ صلیب (سولی) توڑ ڈالیس کے اور خزیر کوتل کریں گے اور جزیہ کو موقو ف کریں گے اور مال بہت دیں گے یہاں تک کہ کوئی مال قبول كرنے والانہين رہے گا۔

(۳۹۰) حفرت زہری میں سے بیصدیث بھی ای سند کے ساتھ نقل کی گئی ہےاورابن عیبینہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیظا انصاف کرنے والے امام اور عدل کرنے والے حکر ان ہوں گے ادر پونس کی روایت میں ہے کہ عدل کرنے والے حاتم ہوں گے اور اس میں انصاف کرنے والے امام کا ذکر نہیں کیا گیا جیسا کہ لیٹ نے اپنی روایت میں کہا ہے اور اس میں اتنا زائد ہے کہ اس زمانہ میں ایک عجدہ دنیاو مافیہا ہے بہتر ہوگا۔ پھرحضرت ابو ہرریرہ رضی الله تعالى عنفرمات ميس كماكرتم عاموتو راعود ﴿ وَإِنْ مِّنُ أَهُلَ الْكِعْبِ الَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴿ يَعِيٰ كُونَى آدى ابلِ كَتاب مِن عَنْ بِينَ رہتا مگروہ اینے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ضرور کرتاہے۔

(۳۹۱)حضرت ابو ہر رہے والنئیز ہے روایت ہے کہ رسول الله مَاکَاتِیْکِم نے فرمایا اللہ کی قتم حضرت عیسی ابن مریم ضروراً تریں گے وہ انصاف كرنے والے حاكم بول كے۔وہ صليب (سولى) توڑ ڈاليں كے اورخنز بریوتل کریں گے اور جزبیموتو ف کریں گے اور جوان اُونٹنیاں چھوڑی گے مران پرکوئی متوجنہیں ہوگا ( یعنی ان سے بار برداری ك ليكامنيي كا ) الوكول ك داول سي كين بغض اورحسدخم ہوجائے گا اور وہ لوگوں کو مال کی طرف بلائیں گے مگر کوئی بھی مال قبولنہیں کرےگا۔

(۳۹۲)حفرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ

أَبْنِ الْمُسَيِّبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ َصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكُنَّ آنُ يُّنَزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ حَكَمًا مُّقُسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَ يَقْتُلُ الْحِنْزِيْرَ وَ يَضَعُ الْحِزْيَةَ وَ يَفِيْضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ اَحَدَّـ

(٣٩٠) وَ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُالْاعُلَى بْنُ حَمَّادٍ وَ ٱبُوْيَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةَ حِ وَ حَدَّثِنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ حِ وَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُو انِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهِلَـا الْإِسْنَادِ وَ فِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيِّيْنَةَ إِمَامًا مُّقْسِطًا وَّ حَكَّمًا عَدْلًا وَّفِي رِوَايَةٍ يُوْنُسَ جَكَمًا عَدُلًا وَّلَمْ يَذُكُو إِمَامًا مُّقُسِطًا وَفِي حَدِيْثِ صَالِحٍ حَكَمَا مُقْسِطًا كَمَا قَالَ اللَّيْثُ وَفِيْ حَدِيثِه مِنَ الزِّيَادَةِ وَ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ

إِقْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمُ : ﴿ وَإِنْ مِّنْ أَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه ﴾ الاية النساء: ١٥٩] (٣٩١) حَدَّثَنَا قُينَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْكٌ عَنْ سَعِيْدٍ بُن آبُي سَعِيْدِ عَنْ عَطَآءِ بْنِ مِيْنَاءٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيُكُسِرَنَّ الصَّلِيْبَ وَلَيَقْتُكُنَّ الْحِنْزِيْرِ وَ لَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلُتُتُو كَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَتْذُهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُصُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيْدُ عَوْنَ اِلَى الْمَالَ فَلَا يَقْتُلُهُ آحَدُّ۔

(۲۹۲)حَلَّتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ

أَخْبَرَنَى يُوْنُسُ عَنِ لَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافْعٌ مُولٰي الله كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ عَمِّه قَالَ آخُبَرَنِي نَافِع مَوْلَى آبِي قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيّ آنَّةُ سَمِعَ اَبَا هُزُيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتُمْ المَامِبَيْسِ كَـــ

إِذَا نَوْلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ فَآمَكُمْ

(٣٩٣)وَ حَدَّثَنِينَى زُهَيْرُ بُنُ جَرْبِ حَدَّثِنِي الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَّافِع مَوْلَى اَبِي قَتَادَةَ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ ٱنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَآمَكُمُ مِنْكُمُ فَقُلْتُ لِلابْنِ آبِي ذِنْبِ إِنَّ الْأُوْزَاعِيَّ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ نَّافِعِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ وَإِمَامُكُمْ مِّنْكُمْ قَالَ ابْنُ آبِي ذِنْبِ تَذْرِي مَا اَمَّكُمْ مِّنْكُمْ قُلْتُ تُخْبِرُنِي قَالَ فَامَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ عَزَّوَجَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(٣٩٥)حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعِ وَهَرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ُوَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَّهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِى آبُو الزَّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَزَالُ طَآئِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَتِّي ظَاهِرِيْنَ اللِّي يَوْم الْقِيامَةِ قَالَ فَيَنَزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ اَمِيْرُهُمُ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَآءُ تَكُومَةَ اللَّهِ هَلِذِهِ الْأُمَّةَ ـ

٢٢: باب بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لَا يُقْبَلُ فِيهِ الإيمان

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرماياتم (اس وفت ) كس حال ميس أَمِي قَادَةَ الْانْصَادِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ موك جبتم من حضرت سلى عليه السلام أثري كاورتم مين س

(٣٩٣)وَ حَدَّتِنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ حَدَّتِنَا (٣٩٣) حضرت الوهرريه رضى الله تعالى عند عروايت بك يَعْقُونُ ابْنُ إِبْرًاهِيْمَ حَدَّقَنَا ابْنُ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا كه (اس وقت) تمهارا كيا حال ہوگا جبتم میں حضرت عیسی بن مریم علینا اُ اُریں گے اور تمہارے

(٣٩٢) حضرت الوهريره والثن عدوايت بكرسول الله مالينظم نے فرمایا ( اُس وقت ) تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں حضرت عیسیٰ علیا اُتریں گے۔ تم بی میں سے تمہارے امام بنیں گے۔ ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ زائین سے روایت میں ہے کہ تہارا امام تم ہی میں سے بے گا۔ ابن ابی ذیب نے کہا کہ کیا تم جانة موكتمباراامامتم بى ميس بهوكا؟ (اسكاكيامطلبيم) میں نے عرض کیا کہ مجھے بتلائے۔آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیق تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی مَنْ النَّائِمُ کی سفت ہے۔ تہاری امات کریں گے (وہ اس کے مطابق فیطے کریں گے) (۳۹۵) حفرت ابوالزبير طالتي كتيم بين كدانهول في حفرت جابر بن عبدالله ﴿ إِنَّهُ ﴾ سنا ً و فرمات ميں كه نبي كريم صلى الله عليه . وسلم نے فرمایا کہ میری اُمت کا ایک گروہ ہمیشد حق کی خاطر لڑتا رہے گا اور قیامت تک غالب رہے گا اور فرمایا کہ پھر حضرت عیسی ابن مریم علیش أتری كے لوگوں كا اميران سے نماز پر هائ کے لیے عرض کرے گا۔ آپ مایس فرمائیں کے کہبیں بلکہ تم ایک دوسرے پرامیر ہؤیدہ واعز از ہے جواللہ تعالی نے اس اُمت کوعطا فرمای<u>ا</u>ہے۔

باب:اس زمانے کے بیان میں کہ جس میں ایمان قبول نہیں کیا جائے گا

(٣٩٦)حَدَّثَنَا يَحْيِنِي بْنُ أَيُّوْبَ وَ قَيْبَيَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَآءِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَّغُرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مُّغْرِبِهَا أَمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ ٱجْمَعُوْنَ فَيُوْمَئِذٍ : ﴿لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنُ امَنَتُ مِنْ قَبُلُ أَوْ كَسَبَتُ

(۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ غليه وسلم نے فرمایا. قیامت ( اُس وقت تک ) قائم نہیں ہوگی جب تك سورج مغرب سے ند فكے كا چر جب سورج مغرب سے فكلے گا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے ۔ مگر اس وقت کا ایمان لا نا سی کوفائدہ نہ دے گا جواس سے پہلے ( یقینی قیامت کی نشانی سے قبل ) ایمان نہیں لایا تھایا اس نے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں

فِي إِيْمَانَهَا خَيْرًا ﴾.

كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حِ وَ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ ۖ كُنُ صَـِـ

(٣٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبْنُ نُمَيْرٍ وَ أَبُو (٣٩٧) ايك دوسرى سندك ساتھ بيروايت بھى اس طرح نقل كى

ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكُوانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْآعُوجَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّا ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنيِّةٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِغْلِ حَدِيْثِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلْمَ اللَّهِيِّ عَلَى النَّبِيِّ

> (٣٩٨)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ جَمِيْعًا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ اَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ثَلْكٌ إِذَا

( ٣٩٨) حضرت ابو ہررہ رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول التُدسلي التُدعليه وسلم في فرمايا تين چيزوں كے ظاہر ہوجانے کے بعدیسی ایسے آ دمی کا ایمان لا نااس کے لیے فائدہ مندنہیں ہوگا جب تک کدأن سے پہلے ایمان ندلایا ہویا نیک کام کیا ہو۔اُن تین میں سے(۱)ایکسورج کامغرب سے نکانا۔(۲) دوسرے دجال کا نكلنا\_(س) تيسرے دابہت االارض كا نكلنا ہے۔

خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا أِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنُ امِّنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّغُوبِهَا وَالدَّجَّالُ وَ دَآبَّةُ الْأَرْضِ-

(٣٩٩)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ جَمِعْيًا عَن آبِن عُلَيَّةَ قَالَ ابْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً. حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَزِيْدَ التَّمِيْمِيِّ سَمِعَةُ فِيْمَا أَعْلَمُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ قَالَ يَوْمًا أَتَدُرُوْنَ أَيْنَ

(٣٩٩) حضرت ابوذر طالبي سے روایت ہے کہ نی مَنْ اللَّهِ اللَّهِ فَي مایا كياتم جانية موكه بيسورج كهال جاتا ہے؟ صحابہ وليَّ في عرض كيا اللهاوراس كارسول بى بهتر جانت ميں -آپ نے فرمايا يہ چلتا ہے یہاں تک کدایے قیام کی جگہ عرش کے نیچ آجا تا ہے اور مجد وریز ہو جاتا ہے۔ بجدے میں پڑار ہتاہے یہاں تک کداے اُٹھنے کا (بلند

المنظم المعرفة المنظم ا

تَذْهَبُ هٰذِهِ الشَّمْسُ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُةٌ (صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ) اعْلَمُ قَالَ إِنَّ هَٰذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِىَ اِلِّي مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْضِ فَتَحِرُّ سَاجِدَةً فَلَا تَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا ارْتَفَعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِّنْ مَطْلِعِهَا ثُمٌّ تَجْرَى حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرَّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَحَرُّ سَاجِدَةً فَلَا تَزَالُ كَلْلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا ارْتَفَعِي ارْجِعِيْ مِنْ حَيْثُ جِنْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَّطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِي لَا يَسُنَكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرَّهَا ذَلِكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ لَهَا ارْتَفِعِي ٱصْبِحِي طَالِعَةً مِّنْ مَّغْرِبكِ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَدْرُونَ مَتْلَى ذَاكُمْ ذَاكَ حِيْنٌ : ﴿ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنُ امَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتُ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا ﴾ [الانعام: ١٥٨]

(٥٠٠) وَ حَدَّتَنِي عَنْدُالْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ ﴿ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ عَنْ

(٣٠١)وَ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بْنُ اَبِي شَيْبَةً وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّهُظُ لِاَبِي كُرَيْبِ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا اَبَا ذَرٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلُ تَدُرِي أَيْنَ تَذُهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَ كَانَّهَا قَدُوْلِلَ لَهَا ارْجِعِيْ مِنْ حَيْثُ جنْتِ قَالَ فَتَطْلُعُ مِنْ مَّغُرِبِهَا قَالَ ثُمَّ قَرَأَ فِي قِرَاءَ ةِ

ہونے کا حکم ) ملتا ہے کہ جہال ہے آیا ہے وہیں پرلوٹ جا۔ پھر صبح کو نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے پھر چلنا رہتا ہے یہاں تک کہاہے تھرنے کی جگہ عرش کے نیجے پہنچ جاتا ہےاور پھر سجدہ میں بڑجاتا ہے يهال تك كداس عكم موتاب كدأ تحدكر جهال عا آياب وبيلوث . جاتو ده اوٹ جاتا ہے پھر صبح کواینے نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ پھراس طرح چلتار ہتائے پھرایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کواس کے چلنے میں کوئی فرق محسول نہیں ہوگا یہاں تک کہوہ اپنے تھبرنے کی جگہ عرش کے نیچ آ جائے گا پھراہے کہا جائے گا کہ اُٹھ اور مغرب کی طرف سے نکل۔ چنانچہ وہ اس وقت مغرب کی طرف سے طلوع ہوگااس کے بعدرسول الله مَالِيْزُمْ نے فرمایا کیاتم جانتے ہوکہ بیہ كب موكا؟ بياس وقت موكا جب كسى كا ايمان لا نا اس كو فائده نه وے گا جب تک کہ وہ اس سے پہلے ایمان ندلایا ہو یا ایمان کی حالت میں اس نے نیک کام نہ کیے ہوں۔

(۴٬۰۰) ایک دوسری مند کے ساتھ بیروایت بھی اس طرح نقل کی گئ

إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي ذَرِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمًا اَتَدُرُوْنَ آيَنَ تُذُهِّبُ هٰذِهِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيْثِ ابن عُلَيَّةً۔

(۱۴۰۱) حضرت ابوذ ر ﴿ اللَّهُ فرمات مِين كه مِين مسجد مين واخل موا تو رسول الله مَنَا لِيَعْمُ آشر يف فر ما تقع بحر جب سورج غروب موكيا توآپ ن فرمایا اے ابود را کیاتم جانے ہوکہ بیسورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر حانتے بیں۔آپ نے فرمایا: بیسورج جاکر (الله تعالی سے) سجدہ کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے (اور ایک مرتبد قیامت کے قریب) اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے نکلا ہے وہیں لوث جانو و ومغرب کی طرف سے نکے گار حضرت ابوذر جاہؤ کہتے ہیں کہ پھرآ پ نے حضرت عبداللہ جا کی قرأت کے مطابق

عَبْدِ اللَّهِ وَ ذٰلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَار

(٢٠٢) حَدَّثَنَا آبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ وَ اِسْحُقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحُقَّ آخُبَرَنَا وَ قَالَ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ عَنَّ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ وَالشَّمْسُ تُجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ [ينس: ٣٨] قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ

## ساك: باب بَدْءِ الْوَحْيِ اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٣٠٣)حَدَّثَنِي آبُوُ الطَّاهِرِ آخُمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَآئِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ٱلْحَبَرَتُهُ انَّهَا قَالَتُ كَانَ ۚ آوَّلُ مَا بُدِى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَاى رُوْيًا إِلَّا جَآءَ تُ مِنْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ الِّيهِ الْحَلَّاءُ فَكَانَ يَخُلُوْا بِغَارِ حِرَآءٍ يَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ أُوْ لَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ اللَّي آهْلِهِ وَ يَتَزَوَّدُ لِلْلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِنَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَآءٍ فَجَآءَ هُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَا قَالَ مَا أَنَا بِقَارِى ءٍ قَالَ فَاخَذَنِي فَغَطِّنِي خَتِّى بَلَغَ مِنِّى الْجُهْدَ ثُمَّ ارْسَلْنِي فَقَالَ افْرَءُ قَالَ قُلْتُ مَا آنَا بِقَارِى ءٍ قَالَ فَاخَذَنِي فَغَطَّبِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ ٱرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَءُ فَقُلْتُ مَا آنَا بِقَارِى ءٍ قَالَ فَاَحَذَنِي فَغَطَّنِي النَّالِئَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهُدُ ثُمَّ ٱرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿إِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإنسان مِنْ عَلَقٍ إِقْرًا وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِفِي عَلَّمَ بِالْقَلَم

پڑھا: دلاك مُسْتَقَرُّ لَهَا يعنى يهى مقام سورج كِمْلْبرنے كا ہے۔ (٣٠٢) حضرت ابوذر رضى الله تعالى عند فرماتے ہيں كہ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے الله تعالى كے فرمان: ﴿وَالشَّمْسُ تَجُونَى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ كے متعلق يو چھا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اُس كِمْلِبرنے كى جگه عرش كے نيچے ہے۔

## باب: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ كُلِي طرف وحى كَ آغاز كَ بيان ميں

(٥٠٣) حضرت عاكشه طائفة فرماتي بين كداللد كرسول مَاليَّيْنَ إيروى كا أغازا لطرح عامواكم إسك خواب سي مون كك\_آب جوجهی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہوتا پھر آپ کو تنہائی پند ہونے لگی۔ غارِ حرامیں تنہا تشریف لے جاتے گئ کی رات گھر مین تشریف نہ لاتے اور عبادت کرتے رہتے (دین ابراہیمی کے مطابق) اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان رکھتے پھر (اُم المؤمنین) حفرت خدیجہ و اللہ ایک ایس واپس تشریف لاتے۔ حضرت خد يجه فافنا چراس طرح كمان پين كاسامان يكاكر ديتي يهال تك كدا جايك غارحرامين آپ پروحي أترى فرشته (حضرت جريل علیم ) نے آ کر کہا پڑھے۔آپ نے فرمایا میں تو پڑھا موانہیں ہوں۔آپ نے فرمایا کفرشتہ نے مجھے بکر کراتناد بایا کہ میں تھک گیا پھر مجھے چھوڑ کر فرمایا پڑھیے میں نے کہا میں پڑھا ہوانہیں۔آپ نے فرمایا کہ فرشتہ نے دوبارہ مجھے پکڑ کرا تنا دبایا کہ میں تھک گیا۔ اس کے بعد مجھے چھوڑ کر کہا پڑھئے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔آپ نے فرمایا: فرشتہ نے پھر تیسری دفعہ مجھے پکڑ کرا تنا دبایا كه بين تفك كيا بحر مجمع جهور كركها: ﴿ إِقْرَا بِالسَّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴿ إِنَّهِ أَفَرًا وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ﴿ إِنَّ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانِ مَا لَمُ يَعُلُمُ ﴿ إِنَّ ﴾ " 'پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو گوشت ك لوته ك سے \_ ير ه تيرا پروردگار برى عزت والا ب جس نے قلم ہے سکھایا اور انسان کووہ ( کیچھ ) سکھایا جووہ نہیں جانتا تھا۔'' پھررسول الله منا لله عليه الله ( گھر ) تشريف لائے تو (وحی کے جلال کی وجدے)آپ کے شاند مبارک اور گردن کے درمیان کا گوشت کانپ رہا تھا۔حضرت خدیجہ راعناکے پاس تشریف لا کرفر مایا کہ مجھے کپڑا اوڑ ھا دو۔ مجھے کپڑا اوڑ ھا دو۔ آپ پر کپڑا اوڑ ھا دیا گیا' یہاں تک کہ جب گھبراہٹ ختم ہوگئ تو فرمایا مجھے کیا ہوگیا ہے اور ساری کیفیت بیان کی اور فرمایا که مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجه و افغا فرمان لکیس که برگرنهین آپ خوش رئیس الله كالتم اللذآب كوبهي رُسوانبين كرے گا۔ آپ توصله رحي كرتے بين سے ہو لتے ہیں' تیموں' مسکینوں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ناداروں کودینے کی خاطر کماتے ہیں۔مہمان نوازی کرتے ہیں اور پریشان لوگوں کی پریشانی میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔اس کے بعد حضرت خدیجه وافعال آ بکواین چیازاد بھائی ورقه بن نوفل بن اسعد عبدالعزیٰ کے پاس لے گئیں۔ورقہ دورِ جاہلیت میں (اسلام ت قبل ) نفرانی ہو گئے تھے۔ و دعر بی لکھنا جانتے تھے اور انجیل کو عربى زبان ميس جتنا الله كومنظور موتا كلصة تصديد بهت بور هاور نابینا ہوگئے تھے۔خدیجہ رہن نے اورقہ سے کہااے چکا! (اٹکی بزرگ کی وجہ سے اس طرح خطاب کیا اصل میں وہ چیازاد بھائی تھے) اپ بھتے کی بات سنے۔ورقد نے آپ کو مخاطب کر کے کہا:اے تجينجتم كيا د كيهة بو؟ تو رسول الله في جو كهو ديكها تها اس سے

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ [العلق: ١ تا ٥] فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْجُفُ بَوَاهِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ فَقَالَ زَمِّلُوْنِي زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوْهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ثُمَّ قَالَ لِخَدِيْجَةَ آئَ خَدِيْجَةُ مَالِيْ وَٱخْبَرَهَا الْخَبَرَ قَالَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفُسِىٰ قَالَتْ لَهُ حَدِيْجَةُ كَلَّا أَبْشِرْفَوَ اللَّهِ لَا يُحْزِيْكَ اللهُ أبَدًا وَّاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُّ الرَّحِمَ وَ تَصَدَّقُ الْحَدِيثَ وَ تَحْمِلُ الْكُلُّ وَ تُكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَ تَقُرِى الطَّيْفَ وَ تُعِيْنُ عَلَى نَوَ آبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ حَدِيْجَةٌ حَتَّى آتَتُ بِهِ وَرُقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ آسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزِّي وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيْجَةَ اَحِيْ اَبِيْهَا وَ كَانَ امْرَءٌ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ كَانَ يَكْتُبُ الْكِتْبَ الْعَرَبِيَّ وَ يَكْتُبُ مِنَ الْإِنْحِيْلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُتُبُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِي فَقَالَتُ لَهُ حَدِيْجَةُ أَى عَمِّ اسْمَعُ مِن ابْنِ آخِيْكَ قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلِ يَا ابْنَ آخِيْ مَاذَا تَرَاى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَبَرَ مَارَاى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوْسُ الَّذِي ٱنْزِلَ عَلَى مُوْسَلَى يَالَيْتَنِي فِيْهَا جَذَعًا يَالَيْتَنِي ٱكُونُ حَيًّا حِيْنَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَاوُ مُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَهُ يَاْتِ رَجُلُّ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ الَّا عُوْدِيَ وَإِنْ يُنْدِكُنِي يَوْمُكَ أنْصُوكَ نَصِرًا مُؤَزَّرًا۔

آ گاہ کیا۔ورقہ کہنے لگا بیتو وہ ناموس ہے جوحضرت موئی عایظا پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور اس وقت تک زنده رہتا جب تیری قوم تحقیے نکالے گی۔رسول اللّٰمَانَ ﷺ نے فرمایا کیاوہ مجھے نکال دیں گے؟ درقہ نے کہا۔ ہاں! جوبھی آپ جیسا (نبی بن کر) دنیامیں آیا وگ اس کے دشن ہو گئے۔اگر میں اس وقت تک زندہ رہاتو میں تمہاری بھر پور مدد کروں گا۔

أَخْبَرَنَا مَعْمَو قَالَ قَالَ الزُّهْوِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُووَةُ عَنْ الله عليه وللم يروى كا آغازاس طرح سي بوااور يجراي طرح حديث

عَآئِشَةَ اَنَّهَا قَالَتُ اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عِلَى مِنَ الْوَحْيِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُونُسَ غَيْرَ اَنَّهُ الْرَحْيِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُونُسَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَا يُحزِنُكَ اللَّهُ اَبَدًا وَقَالَ قَالَتُ خَدِيْجَةُ اللهُ اللهُ

(٥٠٥) وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ ابْنِ اللَّيْثِ حَدَّثِنِي آبِيْ عَنْ جَدِّيْ حَدَّثِنِيْ عَقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ · ابْنُ شِهَابٍ سَمِعْتُ عُرْوَةَ ابْنِ الزَّبَيْرِ يَقُوْلُ قَالَتْ عَآئِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَرَجَعَ اللَّي خَدِيْجَةَ يَوْجِفُ فُوَادُهُ فَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُونُسَ وَ مَعْمَرٍ وَّلَمْ يَذُكُرُ أَوَّلَ حَدِيْثِ هِمَا مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ وَ تَابَعَ يُوْنُسَ عَلَى قَوْلِهِ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيْكَ اللَّهُ ابَدًا وَّ ذَكَرَ قَوْلَ خَدِيْجَةَ آيِّ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ آخِيْكَ. (٣٠٧)حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ ْ كِلْآتِنِي يُوْنُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابِ آخْبَرَنِي ٱبُوْ سَلَّمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْآنُصَارِيُّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِي حَدِيْنِهِ فَبَيْنَا آنَا آمُشِيْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَآءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِيُ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَآءَ نِي بِحِرَآءٍ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُنِفْتُ مِنْهُ فَرَقًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَثَّرُونِي فَاَتْرُونِي فَانْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى : ﴿ يَاتُهَا الْمُدَّيِّرُ فُمُ فَانْذِرُ وَ رَبَّكَ فَكَيْرُ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَالرُّحُزَ فَاهُجُرُ ﴾ [المدثر: ١ تا ٥] وَهِيَ الْآوُثَانُ قَالَ ثُمَّ تَتَابِعَ الْوَحْيُ

بیان کی جوگز رگئی۔لیکن اس روایت میں اتنااضافہ ہے کہ اللہ کی قسم! اللہ بھی آپ کو رنجیدہ نہیں کرے گا اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت ضدیجہ بھٹان نے ورقبہ سے کہا: اے چپا کے لڑکے! اپنے بھٹیج (اللہ کے رسول مَنْ الْفِیْزِمْ) کی بات سنو۔

(٥٠٥) حفرت ابن شہاب بين كم بين كه مين في حفرت عروہ بن زبیر ریشہ سے سنا کتے تھے کہ میں نے اُم المؤمنین حفزت عائشه وظفا کو یہ فزماتے ہوئے سنا کہ رسول الله منگالیونم حفرت خدیجہ کے پاس جب واپس تشریف لائے تو آپ کا دِل کانپ رہا تھا۔ پھر اس طرح حدیث بیان کی جو گزر چکی کیکن اس حدیث میں پنہیں کہ شروع شروع میں آپ پر وحی کا آغاز ستے خواب سے ہوا اور دوسری روایت کی طرح اس روایت میں ہے کہ الله كي قتم! الله آپ كوتهي رُسوانهيں كرے گا اور حضرت خدىجة كابيہ قول فل کیا کہاہے چھا کے بیٹے اینے ہمیتیج (مُنَائِیمِیمٌ) کی ہات سنو۔ (٢٠١)رسول الله مَالْيَيْمُ ك صحاب شائدً مين سے أيك انسارى حضرت جابر بن عبدالله والتولي بيان كرتے ميں كه رسول الله مَاليَّةُ مَا يَانَ مَاللهُ مَاللَّهُ اللهُ فرمایا: آپ وجی کے زک جانے کے زمانہ کا تذکرہ فرمارے تھے کہ میں ایک مرتبہ جارہاتھا کہ میں نے آسان سے ایک آواز تی۔ میں نے سراُٹھا کردیکھا تو وہی فرشتہ (حضرت جبریل مایشہ) ہے جو غاز حرا میں میرے پاس وحی لے کرآ یا تھا۔ آسان وزمین کے درمیان ایک مرى يربيضا تفا رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ فِي فرمايا كه مِس بيد و كيه كرهبرا كيا (مجھ پر ہیبت طاری ہوگئ) پھر میں اوٹ کر گھر آیا تو میں نے کہا مجھے کپٹرا اوڑ ھا دؤ مجھے کپٹرا اوڑ ھا دوتو مجھے گھر والوں نے کپٹرا اوڑ ھا وياراس كے بعد الله تعالى في يوسوره: ﴿ يَاتُّهَا الْمُدَيِّرُ ا فَمُ فَانْدِرُو رَبُّكَ فَكَبِّرْ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ ''ا \_ كَيْر \_ مِن لیٹنے والے اُٹھواور ( کا فروں کو ) ڈراؤ اوراپنے رب کی بڑائی بیان كرواوراييخ كيرول كوياك ركھواور بتول سے عليحده رہو۔ "آپ نے فرمایا کہ پھر برابر وحی آنے لگی۔

(٣٠٧)وَ حَدَّثِينُ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ ابْنِ اللَّيْثِ

قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ

عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ

يَقُولُ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ آنَّةُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ

ﷺ يَقُولُ ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِّي فَتْرَةً فَبَيْنَا آنَا

(۲۰۷) ایک دوسری سند کے ساتھ بیروایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس روایت میں بیہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ڈرکی وجہ سے ہم گیا میہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا اور ابوسلمہ کہتے ہیں کہ وَ المو جُوزَ سے مراد بُت ہیں۔ پھر برابرلگا تاروتی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

آمُشِي ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ فَجُئِتُتُ مِنْهُ فَرَقًا حَتَّى هَوَيْتُ اِلَى الْاَرْضِ قَالَ وَ قَالَ آبُوْ سَلَمَةَ وَالرَّجُزُ الْآوُثَانُ قَالَ ثُمَّ حَمِى الْوَحْيُ بَعْدُ وَ تَتَابَعَ۔

( ٢٠٨) وَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّلَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِى بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ وَ قَالَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى : ﴿يَاتُهَا الْمُدَّيِّرُ فُمُ فَٱنْذِرُ وَ رَبَّكَ فَكَبِرُ﴾ (اللي) ﴿وَالرُّحْزَ

(۴۰۸) ایک دوسری سند کے ساتھ بدروایت بھی ای طرح نقل کی گئی ہے اس میں بدالفاظ زائد ہیں کہ اللہ تعالی بیزض نماز سے پہلے بہ آیات مبارکہ ﴿ يَا يُنَهَا الْمُدَّتِّرُ ﴾ سے ﴿ فَاهْجُرُ ﴾ تک نازل فرمائیں۔

فَاهُ حُرُ ﴾ قَبْلَ أَنْ تُفُرَضَ الصَّلُوةُ وَهِيَ الْأُوثَانُ وَ قَالَ فَجُنِثُتُ مِنْهُ كُمَا قَالَ عُقِيلً.

 (٢٠٩)وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِتُي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيِٰي يَقُوْلُ سَالْتُ ابَا سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اتَّى الْقُرْان انْزِلَ قَبْلُ قَالَ: ﴿ يَاتُّهَا الْمُدَّتِّرُ ﴾ فَقُلْتُ أَو ﴿ اقْرَاءُ ﴾ فَقَالَ سَالُتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ آئُّ الْقُرْانِ ٱنْزِلَ قَبْلُ قَالَ: ﴿ يِاتُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ فَقُلْتُ أَو ﴿ اقْرَأَ ﴾ قَالَ جَابِرٌ ٱحدِّثُكُمْ مَّا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَآءٍ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جوَارِي نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي فَنُودِيْتُ فَنَظَرُتُ آمَامِيْ وَ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَ عَنْ شِمَالِيْ فَلَمُ اَرَاحَدًا ثُمَّ نُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ فَلَمُ اَرَاحَدًا ثُمَّ نُوْدِيْتُ فَرَفَعْتُ رَاْسِي فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَآءِ يَغْنِي جِبُوٓ آئِيلَ فَآخَذَتْنِي مِنْهُ رَجْفَةٌ شَدِيْدَةٌ فَاتَيْتُ خَدِيْجَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقُلْتُ دَيِّرُونِي فَدَثَّرُونِي فَصَبُّوا عَلَيَّ مَآءً فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى

: ﴿ يَانُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَٱنْدِرْوَ رَبُّكَ فَكَبِّرُ وَ لِيَهَكَ لِي وَالا حب الله تعالى نے بيآيتي نازل فرما كيں: ﴿ يَاتُهَا الْمُدَّثِّرُ \* اللهُمْ فَٱنْذِرُو رَبَّكَ فَكَبَّرُ وَثِيَابَكَ فَطَبَّهُرُ ﴾

(۱۹۰۰) ایک دوسری سند کی روایت میں بیہے که آپ نے فر مایا که حضرت جريكل عاليا أسان وزمين كدرميان عرش يربيع بعد

### باب: الله كرسول مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ كَا آسانون يرتشريف لے جانا اور فرض نمازوں کا بیان

(۱۲۱۱) حضرت انس بن ما لك دانتيز سے روایت ہے كدرسول الله گدھے ہے اُونچا اور خچر سے جھوٹا جانور ہے۔منتہائے نگاہ تک اسے پاؤں رکھتاہے۔ میں اس پرسوار ہوکر بیت المقدس آیا اوراسے اس حلقہ سے باندھاجس سے دوسرے انبیاء ﷺ اپنے اپنے جانور باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا۔ میں نے اس میں دو ر معتیں پر مصیں \_ پھر میں نکلاتو حصرت جبریل عابیطادو برتن لائے۔ ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو پیند کیا۔ حفرت جبریل مایشا، کہنے لگے کہ آپ نے فطرت کو پند کیا۔ پھر حضرت جریل علیا ہمارے ساتھ آسان کی طرف چرھے فرشتوں سے درواز ، کھو لنے کے لیے کہا گیا تو فرشتوں نے یو چھا آپ کون؟ کہاجریل -کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محملًا للنظر فرشتوں نے یو چھا کہ کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے درواز ہ کھولا گیا تو ہم نے حضرت آوم علينه سے ملاقات كى - آوم علينها نے جھے فوش آمديد كها اور میرے لیے وُعائے خیری۔ پھر ہمیں دوسرے آسان کی طرف چ ھایا گیاتو فرشتوں سے درواز ہ کھو لنے کے لیے کہا گیاتو پھر یو چھا کیا کون؟ کہا جبریل اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا جمد مُلَافِیْتُم میں۔انہوں نے یو چھا کیا بااے گئے میں؟ پھر مارے لیے دروازہ

(٣٠) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْى حَلَّتْنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَخْتَى بْنِ اَبِى كَلِيْرٍ بِهِلْنَا الْإِنْسَادِ وَ قَالَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْكَرْضِ ٨٧: باب الْأَسْرَآءِ بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلَى

# السَّمُواتِ وَ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ

(ا٣) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْ خَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ اتِّيْتُ بِالْبُرَاقِ وَ هُوَ دَآبَّةٌ آبَيَضُ طَويْلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَ دُوْنَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَةٌ عِنْدَ مُنْتَهَى . طَرُفِهِ قَالَ فَرَكِبُتُهُ خَتْى آتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِنَىٰ يَرْبِطُ بِهَا الْٱلْبِيٓاءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَآءَ نِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِإِنَّاءٍ مِّنْ خَمْرٍ وَّإِنَّاءٍ مِّنْ لَبَنِ فَاحْتَرْتُ اللَّمَنَ فَقَالَ جَبْرِيْلُ اَحْتَرُتَ الْفِطْوَةَ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا اِلَى السَّمَآءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ حِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ بُعِتَ اِلَّهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَّهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا آنَا بِادَمَ ﷺ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِحَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَآءِ النَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُويُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيْلَ مَنْ اَنْتَ قَالَ جُنْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ فِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ الَّذِهِ قَالٌ قَدْ بُعِثَ الَّذِهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا آنَا بِابْنَي الْخَالَةِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ يَخْيَى ابْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلْوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِمَا فَرَحَّنَا بِي وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ

H ACOUNT H الثَّالِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ اللهِ قَالَ قَدْ يُعِثَ اللهِ فَفُتِحَ لَّنَا فَإِذَا آنَا بِيُوسُفَ ع وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِى شَطْرَ الْحُسْنِ قَالَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَآءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جُبُرِيْلُ عَلَيْهِ الشَّلَامُ قِيْلَ مَنْ هَذَا قَالَ جُبُرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا آنَا بِإِدِرِيْسَ عَلَيْهِالسَّلَامُ فَرَخَّبَ وَ دَعَا لِيْ بِخَيْرٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿ وَرَفَعُنَاهُ مَكَانًا عَلَيًّا ﴾ [مريم: ٧٥] ثُمَّ عَرَجَ بنَا إِلَى السَّمَآءِ الْحَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَّهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اللَّهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا آنَا بِهِرُوْنَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَالِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَآءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جُبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيْلَ مَنْ هَلَا قَالَ جِبُرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ الِّهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اللَّهِ فَقُتِحَ لَنَا فَإِذَا آنَا بِمُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَعَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقِيْلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِنْرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَى قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ اللَّهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اللَّهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا آنَا بِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ اِلَى الْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ سَنْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ لَّا يَعُوْدُونَ اِلَّذِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِنَّ اِلِّي السِّدُرَةِ الْمُنْتَهٰى وَإِذَا وَرَقُهُا كَاذَانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ آمُرِ اللَّهِ مَا غَشِي تَغَيَّرَتُ فَمَا آحَدٌ

کھولا گیا تو میں نے دونوں خالہ زاد بھائیوں حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت لیجی بن زکریا میل کود یکھا۔ دونوں نے مجھے خوش آمدید کہااورمیرے لیے دُعائے خیر کی۔ پھر حضرت جبریل علیظا ہمارے ساتھ تیسرے آسان پر گئے تو دروازہ کھو لنے کے لیے کہا گیا تو او چھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا:جریل ۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہاں بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو ہیں نے حضرت بوسف عليها كود يكها اوراللدنے انہيں حسن كانصف حصه عطا فرمایا تھا۔انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے وُعائے خیر ک ۔ پھر ہمیں چوتھ آسان کی طرف پڑھایا گیا۔ دروازہ کھولنے ك ليكها كياتو يو چهاكون؟ كهاجريل - يوجها كياآب كساته ہاں بلائے گئے ہیں۔ ہمارے لیے دروازہ کھلاتو میں نے حضرت ادريس عليها كود يكها يانبول في مجصفوش آمديد كهااورميرب لي وُعائ خير كى حضرت اوريس عليهاك بار بين الله عز وجل في فرمايا ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِينًا ﴾ "بهم في ال كوبلندمقام عطافرمايا ہے۔'' پھر ہمیں یانچویں آسان کی طرف چڑھایا گیا۔ حضرت جريل عليظان فردوازه كھولنے كے ليے كہا تو يو جھا كيا كون؟ كہا جریل - یو چھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا محم مُن النظم اليو چھا گیا کیا باائے گئے ہیں؟ کہا کہ بال بلائے گئے ہیں۔ پھر ہارے ليه دروازه كهولاتويس في حضرت بارون عليها كود يكهاانهول في مجھے خوش آ مدید کہا اور میرے لیے دُعائے خیر کی۔ پھر ہمیں چھٹے آسان کی طرف ج شایا گیا تو جرئیل علیالان درواز و کھو لنے کے ليے كہا تو يو چھا گيا كون؟ كہا كہ جريل - يو چھا گيا آپ كے ساتھ كون مين؟ كبامحمر مَنَا يَدِيْم يهر يو جيها كياان كوبلايا كيا ہے؟ كہا كه بال یہ بلائے گئے میں ۔ ہمارے لیے درواز ہ کھولا گیا تو میں نے حضرت موی علیظ کود یکھا۔انہول نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے

مِّنْ حَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْفَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا فَٱوْلَحَى إِلَى مَا أَوْحٰى فَفَرَضَ عَلَى خَمْسِيْنَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَ لِيَلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ فَانَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيْقُوْنَ ذَٰلِكَ فَانِنِي قَدْ بَلَوْتُ بَنِيْ اِسُرَآئِيْلَ وَ خَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّى فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفُ عَلَى أُمَّتِنَى فَحَطَّ عَنِّى خَمْسًا فَرَجَعْتُ اِلَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْتُ حَطَّ عَينى خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّنَكَ لَا يُطِيْقُونَ ذَٰلِكَ فَارْجِعَ اللَّي رَبِّكَ فَاسْنَلُهُ التَّخْفِيْفَ قَالَ فَلَمْ اَوَٰلُ اَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّىٰ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ بَيْنَ مُوْسَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِنَّهُنَّ حَمْسُ صَلْوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَّ لَيْلَةٍ لِّكُلِّ صَلَوةٍ عَشُرٌ فَلَالِكَ خَمْسُوْنَ صَلَوةٌ وَمَنْ هَمَّ بحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حُسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَذُ عَشْرًا وَّمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ شَيْنًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيَّنَةً وَّاحِدَةً قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ اِلَى مُوْسَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعُ اللَّي ۚ رَبِّكَ فَاسْتَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدُ

وُعائے خیر کی۔ پھر ہمیں ساتویں آسان کی طرف چڑھایا گیا۔ حضرت جريل عليمًا نے درواز ہ کھو لنے كا كہا تو فرشتوں نے يو جھا کون؟ کہا جریل ۔ یو چھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا کہ محمد مَنْ الْفَيْرُ يُوجِها كيا كدكيان كوبلايا كيا ہے؟ كہا بال! ان وجلان كا تھم ہوا ہے۔ پھر ہمارے لیے درواز ہ کھولا گیا تو میں نے حضرت ابراہیم علیاں کو بیت المعمور کی طرف بشت کیے اور ٹیک لگائے بیٹھے د يكما اور بيعت المعمور مين روزاندستر بزار فرشة داخل موت بين اور انہیں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا (فرشتوں کی کثرت کی وجہ ے) پھر حفرت جریل علیا مجھے سدرہ المنتهی کی طرف لے گئے اس کے بتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے۔آپ نے فرمایا کہ جب اس درخت کواللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا یوشیدہ ہوگیا کاللہ کی مخلوق میں سے سی کے لیے میمکن نہیں کاس کے حسن (خوبضورتی) کو بیان کر سکے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہردن رات میں بچاس نمازیں فرض فرمائیں۔ پھروہاں ہے واپس حضرت موی عالیہ اسک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ كرب نے آپ كى أمت يركيا فرض كيا ہے؟ ميں نے كہا بجاس نمازیں دن رات میں موسی علیدا نے فرمایا کدائیے رب کے پاس واپس جا کران ہے کم کا سوال کریں۔اس لیے کہ آپ کی اُمت میں اتنی طاقت نہ ہوگی کیونکہ میں بنی اسرائیل پراس کا تجربہ کر چکا اور آزما چاہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے پھرواپس جاکراللدگی

رَجَعْتُ إِلَى رَبِّى حَتَى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ بارگاہ میں عرض کیا کہ میری اُمت پر تخفیف فرمادیں تو اللہ نے پانچ نمازیں کم کردیں۔ میں پھرواپس آ کرموی علیظا کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ نے یانج نمازیں کم کرویں موسی علیہ اے کہا کہ آپ کی اُمت میں اس کی بھی طاقت نہیں۔اپ رب کے پاس جا كران ميں تخفيف كا سوال كريں۔ آپ نے فرمايا كەمين اس طرح اپنے الله كے پاس سے موئ عليه اك پاس اورموئ عليه ك پاس سے اللہ کی بارگاہ میں آتا جاتار ہااور پانچ پانچ نمازیں کم ہوتی رہیں یہاں تک کداللہ نے فرمایا کداے محمد! ہردن اوررات میں پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں اور ہرنماز کا ثواب اب دس نمازوں کے برابر ہے۔ پس اس طرح (ثواب کے اعتبار سے ) پیاس نمازیں ہوگئیں اور جوآ دمی کسی نیک کام کا اراد ہ کرے مگراس پڑمل نہ کر سکے تو میں اے ایک نیکی کا ثواب عطا کروں گا اور اگروہ اس بر مل کرلے قومیں اسے دس نیکیوں کا ثواب عطا کروں گا اور جوآ دمی کسی بُرائی کا ارادہ کرلے کیکن اس کا ارتکاب نہ کرے

تو اس کے نامہءاعمال میں پیرائی نہیں کھی جاتی اور اگر برائی اس سے سرز دہوجائے تو میں اس کے نامہنا عمال میں ایک ہی برائی کھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں چرواپس حضرت موی علیا ایک پاس آیا اور اُن کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے یاس جا کر تخفیف کاسوال کریں تو رسول الله مثالی این فرمایا: میں اپنے پروردگار کے پاس (اسسلسله میں) بار بار آ جا چکاموں۔ یباں تک کداب مجھے اس کے متعلق اپنے اللہ (عز وجل) کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔

فَانْطَلَقُوْ اللِّي إِلَى زَمْزَمَ قَالَ فَشُرِحَ عَنْ صَدْرِى ثُمَّ ﴿ يَجْصُوالِسُ الْبِي جَمْد يرجيهو رايا

غُسِلَ بِمَآءِ زَمْزَمَ ثُمَّ أُنْزِلُتُ.

(٣١٣)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْكَانِيُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاهُ جِبْرِيْلُ وَّهُوَ يَلْعَبُ مَعُ الْغِلْمَانِ فَٱجَدَّهُ فَصَرَعَةُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هَذَا حَظُّ الشَّيْطَان مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِّنُ ذَهَبٍ بِمَآءِ زَمْزَمَ ثُمٌّ لَآمَهُ ثُمٌّ اَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ وَجَآءَ الْعِلْمَانُ يَسْعَوْنَ اللِّي أُمِّهِ يَعْنِي ظِئْرَةً فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوْهُ وَهُوَ مُنْتَقَعُ اللَّوْنَ قَالَ آنَسٌ وَقَدْ كُنْتُ آرَى آثَرَ ذَٰلِكَ الْمِحْيَطِ ﴿ فِي صَّدُرِهِ ـ

(٣١٣)حَدَّثَنَا هٰزُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ ٱخْبَرَيْنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَلَّتَنِينِي شَرِيْكُ. ِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي نَمِرٍ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَّا عَنْ لَيْلَةٍ ٱسْرِى بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَّسْجِدِ الْكَعْبَةِ آنَّهُ جَآلَةٌ ثَلْثَةٌ نَفُرٍ قَبْلَ أَنْ يُوْحِى اِلَّهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ سَاقَ الْحَدِيْثِ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيْثِ ثَابِتٍ ٱلْبُنَانِيّ وَ قَدَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَّٱخَّرَ وَزَادَ وَ نَقَصَد

(٢١٣) حَدَّتَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّتَنَا بَهْزُ (٢١٢) حضرت انس بن ما لك ﴿ اللهِ عَروايت بِ كرسول الله بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ججھ فرشتے زم زم كى طرف لے گئے پھر آنس ابْن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتِيْتُ ميراسين عاكرك أعدم زم كي ياني عدهوياس ك بعد

(۱۳۳) حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ً کے پاس حضرت جبریل آئے اوراس وقت آپاڑ کول کے ساتھ کھیل رہے تھے۔حفرت جریل نے آپ کو پکڑا' آپ کو پچھاڑ ااور دِل کوچیر کراس میں سے جمع ہوئے خون کا ایک لوتھڑ ا نکالا اور کہا کہ یر اصل میں ) آپ میں شیطان کا حصہ تھا پھراس دِل کوسونے کے طشت میں زم زم کے پانی ہے دھو یا پھراسے جوڑ کراس جگہ میں رکھ دیااورلڑ کے (پیماجراد کھوکر) دوڑتے ہوئے آپ کی رضاعی والدہ كى طرف آئے اور كہنے لگے كہ محم قتل كرد يئے گئے - يدى كرسب دوڑے۔ دیکھا (تو آپ صحیح وسالم ہیں) صرف آپ کارنگ خوف کی وجد سے بدلہ ہوا ہے۔حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ

كے سيندمبارك ميں اس سلائي كانشان ويكھا تھا۔ (۱۳۱۷) حضرت شریک بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمات بین كدميں نے حضرت انس بن مالك وافقة سے اس رات كے بارے میں ساجس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعبہ کی معجد (معجد جرام) میں سور ہے تھے کہ آپ کے پاس تین فرشتے آئے نزول وحی سے پہلے اس کے بعد ثابت کی بیان کردہ روایت کونقل کیا مگر لعض بانوں کو پہلے اور بعض کو بعد میں اور بعض کو کم اور بعض کو

صحيح مسلم جلداول

(۱۵) حضرت ابوذ رغفاری جانفن سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِينًا نِهِ فَرِمايا كديس مكه مِين تقا كه مير عاهر كي حجيت كھولي كئي۔ پھر حضرت جریل عایدہ اُترے۔انہوں نے میرا سینہ جاک کیا پھر أسے زم زم کے پانی سے دھویا پھر ایک سونے کا طشت حکمت اور ایمان سے بھر کرلائے۔اس کومیر نے سین میں رکھا بھراس کو جوڑ دیا پھر (حضرت جبریل ملیلا) نے میراہاتھ پکڑااور پھرآ سان کی طرف ير هے پھر جب مم آسان ونيا ( يملي آسان ) برآئ و جريل عليها نے اس آسانِ ونیا کے پہرے دار سے کہا (دروازہ) کھو لئے اس نے کہا کون؟ کہا: جریل اس نے پوچھا کیا تیرے ساتھ کوئی ہے؟ كهابال مير ب ساتھ محمد فَالْشِيْزُ بين -اس نے يو جِعا: كياان كوبلايا كيا ہے؟ كہا ہاں \_ پھر فرشتے نے درواز ه كھولا \_ آپ مَنَافِيْزُمُ نے فر ماياك جب ہم آسان دنیا پر پہنچ تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے اس کے دائیں طرف بھی بہت ی مخلوق ہے اوراس کے بائیں طرف بھی بہت ی مخلوق ہے۔ جب وہ آ دی اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے وہ استا ہے اوراینے بائیں طرف دیکھا ہے تو روتا ہے (اس نے مجھے دیکھ کر) فرمایا خوش آمدیداے نیک نبی اوراے نیک بیٹے۔آپ مَالْیُنْفِر انے فر مایا کدمیں نے جبریل عالیا سے کہا کدیدکون ہیں؟ حضرت جبریل علیا نے کہا کہ بیآ دم علیا ہیں اور ان کے دائیں اور بائیں جو بہت سی مخلوق ہے بیان کی اولا د ہے۔ دائیں طرف والے جنتی اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں۔اس لیے جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔آپ نے فرمایا کہ پھر حضرت جر مل عابدا مجھے دوسرے آسان کی طرف لے گئے اوراس کے پہرے دار سے کہا دروازہ کھو لئے۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرے آسان کے پہرے دارنے بھی وہی کچھ کہا جوآسان ونیاکے پېرے دار نے کہا تھا۔ پھراس نے درواز ہ کھولا۔حضرت انس بن ما لك طالفة فرمات بين كه آپ كي آسانون يرحضرت آدم عايلها، حضرت اوريس عاينه، حضرت عيسلى عاينيه، حضرت موى عاينيه اور

(١٥٥)وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحِيْبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ ٱخْبَرَنِىٰ يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ آبُوُ ذَرٍّ يُحَدِّثُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ سَقُفُ بَيْتِي وَآنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفَرَجَ صَدْرِى ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَّآءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَآءَ بِطُسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ مُّمَتَلِيْ ءٍ حِكْمَةً وَّ اِيْمَانًا فَٱفْرَغَهَا فِي صَدْرِي لُمُّ ٱطْبَقَةُ ثُمَّ ٱحَذَ بِيَدِى فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَآءِ فَلَمَّا جِنْنَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِخَازِن السَّمَاءِ الدُّنيَا افْتَحْ قَالَ مَنْ هذَا قَالَ هذَا جِبُرِيْلُ قِيلً هَلُ مَعَكَ آحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأُرْسِلَ اِلَّهِ قَالَ نَعَمْ فَأَفْتَحَ قَالَ فَلَمَّا عَلَوْقَا السَّمَآءَ الدُّنيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِيْنِهِ ٱسْوِدَةٌ وَّعَنْ يَّسَارِهِ ٱسْوِدَةٌ قَالَ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ صَحِكَ وَإِذَا نَظُرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالِابْنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هَٰذَا قَالَ هَٰذَا آدَمُ وَ هَذِهِ الْآسُودَةُ عَنْ يَتَّمِيْنِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ يَنِيْهِ فَاهْلُ الْيَمِيْنِ اهْلُ الْجَنَّةِ وَالْاَسُوِدَةُ الَّتِيْ عِنْدَ شِمَالِهِ اَهْلُ النَّارِ فَاذَا نَظَرَ قَبَلَ يَمِيْنِهِ ضَبِحِكَ وَإِذَا نَظُرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيْلُ حَتَّى آتَى السَّمَآءَ النَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحُ قَالَ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَآءِ الدُّنْيَا فَقَتَحَ فَقَالَ آنَسُ بْنُ مَالِكِ فَذَكُرَ آنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمُواتِ آدَمَ وَ إِدْرِيْسَ وَ عِيْسَلِي وَ مُوْسِلِي وَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ وَلَمْ يُثْبِتُ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ انَّهُ ذَكَرَ انَّهُ قَدُ وَجَدَ ادَمَ فِي السَّمَآءِ الدُّنيَا وَإِبْرَاهِيْمَ فِي السَّمَآءِ السَّادِسَةِ قَالَ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى كتاب الإيمان

حضرت ابراہیم عالیا سے ملاقات ہوئی اور بدذ کرنہیں فرمایا کہ س آسان پركس نى سے ملاقات بوكى البتدية بالياكديكيا آسان بر حفرت آدم عليظ سے اور چھنے آسان پر حضرت ابراہیم عليظ سے ملاقات ہوئی۔ پھر جب حضرت جبر مل عایشہ اور رسول الله مناتیز علم حضرت ادریس عالیا کے پاس سے گزرے تو انہوں نے نیک نی اور نیک بھائی کوخوش آمدید کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جریل علیدام ے یو چھا کہ یکون ہیں؟ جریل ماینا نے کہایہ حضرت ادرایس ماینا بیں۔آپ نے فرمایا کہ پھر میں حضرت موی مایدا کے پاس سے گزرا۔ آپ نے فرمایا کہ نیک نبی اور نیک بھائی کوخوش آمدید ہو۔آپ نے فرمایا کہ میں نے جریل مالیا سے کہا کہ بیکون بیں؟ جريل علينا في كهايد حضرت موى علينا بين - آب فرمايا بعريس حضرت عیسی عاید اس کے پاس سے گزرا۔ آپ نے فرمایا کہ نیک بی اور نیک بھائی کوخوش آمدید ہو۔ میں نے جریل عالیا سے بوچھا بیکون بين؟ جريل عليه في كهاكه يد صرت عيسى بن مريم عليه بين -آب نے فرمایا کہ پھر میں حضرت ابراہیم علیظائے باس سے گزرا۔آپ نے فرمایا نیک نی اور نیک بھائی کوخوش آمدید ہو۔ آپ نے فرمایا كمين في جريل عليها سے يو چها كميكون بين؟ جريل عليها في کہا کہ یہ حفرت ابراہیم علیظہ ہیں۔ (ایک دوسری سند) میں ابن شہاب اور ابن حزم نے کہا کہ ابن عباس بھی اور ابوحبہ انصاری دونون فرماتے ہیں کدرسول الله منافی اللہ عنے فرمایا کہ مجھے معراج کرائی منى يهال تك كد مجھ ايك بلند بموارمقام پرچر هايا كيا۔وہال ميں نے قدموں کی آواز تن ۔ ابن حزم اور حضرت انس بن مالک جلافظ کہتے ہیں کہ رسول الله مَنَا لَيْدُمُ نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت یر بچا یہ نمازیں فرض فرما کیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اُن نمازوں کو العراوات وصرت موى عليه ك ياس سركر راتوانهول فرمايا كرآپ كرت نے آپ ك أمت پركيا فرض كيا ہے؟ ميں نے كها ان پر بچاس نمازی فرض فرمائی گئی ہیں۔آپ نے فرمایا کہ جھے

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِادْرِيْسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاحَ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ مَرَّ فَقُلُتُ مَنْ هَذَا فَقَالَهَٰذَا اِدْرِيْسُ قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاحِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَٰذَا قَالَ هَٰذَا مُوْسَلَى قَالَ ثُمَّ مَرَرُتُ بِعِيْسَٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَلَوا عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ مَوْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ اَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَّآبًا حَبَّةً الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولُان قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَرَّجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَّى ٱسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفَ الْآقَلَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمِ وَآنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِيْنَ صَلُوةً قَالَ فَرَجَعْتُ بِلَاكِ خَتَّى اَمُرَّ بِمُوْسِلِي فَقَالَ مُوسِلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى اُمَّتِكَ قَالَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِيْنَ صَلَوةً قَالَ لِي مُوسلى عَلَيْهِ السَّلامُ فَرَاجِعُ رَبَّكَ فَإِنْ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَٰلِكَ قَالُ فَرَجَعُتُ رَبِّى فَوَضَعَ شَطْرَهَا قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَٱخْبَرْتُهُ قَالَ رَاجِعُ رَبُّكَ فَإِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِينُقُ ذَٰلِكَ قَالَ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَّهِيَ خَمْسُوْنَ لَا يُبدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ قَالَ فَرَجَعْتُ اللَّي مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ رَاجِعُ رَبَّكَ فَقُلْتُ قَدِ اسْتَخْيَيْتُ مِنْ رَّبِّنَي قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى نَاتِيَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهِي فَعَشِيهَا الْوَانَّ لَا اَدْرِى مَاهِيَ قَالَ ثُمَّ اُدْجِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيْهَا

موی عایدا نے کہا کہ اپنے رب کی طرف واپس جائے کیونکہ آپ کی

جَنَابِذُ اللُّولُو وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ. اُمت میں اس کی طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ربّ کی طرف واپس گیا تو اللہ نے اس میں ہے پچھنمازیں کم کردیں پھر جب میں موی مایشا کی طرف واپس آیا تو ان کو بتایا تو انہوں نے پھر کہا کداینے ربّ کی طرف جائے۔ آپ کی امت اس کی بھی طافت نہیں رکھتی۔ پھر میں اپنے رب کی طرف گیا تو اللہ تعالی نے یا نچ نمازیں کردیں (اور ثواب) پچاس نمازوں ہی کا نملے گا (الله عز وجل نے فرمایا: میرے قول میں تبدیلی نہیں آتی۔) پھر جب میں حضرت موی علیظ ای طرف واپس آیا تو موی علیظ ا نے پھر کہا کہ اپ رب کی طرف جائے تو میں نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے جریل عليظ لے كئے يہاں تك كہم سدرة المنتهىٰ برآ گئے جہاں ایسے ایسے رنگ چھائے ہوئے تھے كہ بمنہيں جان سكے كه وہ كيا بين؟ آپ نے فرمایا پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا جہاں موتوں کے گنبد تھے اور اس کی مٹی مشک کی تھی۔

عَدِيٌّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ فَعَادَةً عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكٍ لَعَلَّهُ فَ الْيُعْرَانِ لَعَلَّهُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ فَعَادَةً عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكٍ لَعَلَّهُ فَ فَا يَعْنَا لَهُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْدًا لِهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَنْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ فرمایا که میں بیت الله میں سونے اور جا گنے کی درمیانی حالت میں تھا تومیں نے ایک کہنے والے کو ساکہ وہ کہدر ہاتھا کہ یہ ہم دونوں آ دمیوں میں ایک تیبرے میں۔ پھرایک سونے کا طشت لایا گیا اس میں زم زم کا یانی تھا۔میراسینہ کھولا گیا (یہاں سے یہاں تک) راوی قادہ جانی کہ بیں کہ میں نے اس کے معنی کے بارے میں اینے باتھی ہے یو چھاتو اس نے کہا ہیٹ کے پنچے تک چیرا گیا۔ پھر میرادل نکال کراہے زم زم کے پانی سے دھویا گیا پھراہے اس کی جگہ پرلوٹا دیا گیا چھرایمان اور حکمت سے اسے بھر دیا گیا۔ پھر سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جے براق کہا جاتا ہے۔ گدھے سے اُونچا اور خچر سے جھوٹا تھا۔ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ مجھےاس پرسوار کرایا گیا پھر ہم چلے یہاں تک کہ آسانِ دنیا پر آئے۔حضرت جبریل عالیہ نے درواز ہ کھو لنے کے لیے کہا۔ یو چھا ا کیا کون؟ کہا جریل علیاد یو چھا گیا اورآپ کے ساتھ کون ہیں؟ مارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔فرشتوں نے کہا خوش آمدید۔ آپ کا تشریف لانا مبارک ہو۔آپ نے فرمایا کہ چر ماری ملاقات حضرت آدم عليالات موكى (اور پهرباتى واقعداى طرح ب

(١٦٦) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ آبِي (٢١٦) حضرت ما لك بن صعصعه طِلْنَا على حداثهول قَالَ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَجُل مِّنْ قَوْمِهِ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبَيُّ ﷺ بَيْنَا آنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَ الْيَقْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَانِلًا يَقُوْلُ اَحَدُ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأَتِيْتُ فَانْطُلِقَ بِي فَآتَيْتُ بِطُسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ فِيْهَا مِنْ مَّآءِ زَمْزَمَ فَشُرِحَ صَدْرِى اللَّى كَذَا وَ كَذَا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِي مَا يَعْنِي قَالَ إِلَى ٱسْفَلِ بَطْنِهِ فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي فَغُسِلَ بِمَآءِ زَمْزَمَ ثُمَّ أُعِيْدَ مَكَانَة ثُمَّ حُشِيَ إِيْمَاناً وَ حِكُمَةً ثُمَّ أَتِيْتُ بِدَآبَةٍ أَبِيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَ دُوْنَ الْبَغْلِ يَقَعُ خَطُوُهُ عِنْدَ ٱقْصٰى طَرْفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى ٱتَّيْنَا السَّمَآءَ الدُّنيَا فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيْلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبُويُلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ الَّذِهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَفَتَحَ لَنَا وَقَالَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَيْعُمَ الْمَحِيْ ءُ جَآءَ قَالَ فَٱتَٰيَنَا عَلَى ادَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ وَ ذَكَرَ آنَّهُ لَقِيَ فِي السَّمَآءِ الثَّانِيَةِ عِيْسٰي وَ يَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَ فِي الثَّالِئَةِ يُوْسُفَ وَفِي

مسلم جلداوّل الرَّابِعَةِ إِدْرِيْسَ وَفِي الْحَامِسَةِ هُرُونَ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَنَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَآءِ السَّادِسَةِ فَٱتَيْتُ عَلَى مُوْسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِح وَالنَّبِّيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى فَنُوْدِي مَا يُبْكِيْكُ قَالَ رَبِّ هِذَا عُكُرٌمٌ بَعَثْتَهُ بَعْدِي يَدُحُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ اَكْتُرُ مِمَّا يَدُحُلُ مِنْ أُمَّتِي قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَآتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَقَالَ فِي الْحَدِيْثِ وَ حَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ آنَّهُ رَاى ٱرْبَعَةَ ٱنْهَارِ يَّخُرُجُ مِنْ اَصْلِهَا نَهْرَان ظَاهِرَان وَ نَهْرَان بَاطِنَانَ فَقُلْتُ يَاجِبُرِيْلُ مَا هَٰذِهِ الْآنْهَارُ قَالَ اَمَّا النَّهُرَانَ الْبَاطِنَان فَنَهْرَان فِنَي الْجَنَّةِ وَاَمَّا الظَّاهِرَان فَالنِّيْلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفَّعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَقُلْتُ يَا جِبُرِيْلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ ٱللَّفَ مَلَكِ إِذَا خَرَجُوْا مِنْهُ لَمْ يَعُوْدُوْا فِيْهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَتِيتُ بِإِنَائِينِ آحَدُهُمَا خَمْرٌ وَّالْاخَرُ لَبَنْ فَعُرِضًا عَلَيَّ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقِيْلَ اَصَبْتَ اَصَابَ اللَّهُ بِكَ اُمَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَىَّ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسِرُنَ صَلُوةً ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّتَهَا اللي احِرِ الْحَدِيْثِ

نمازیں فرض کی گئیں۔پھراس واقعہ کوآخر حدیث تک ذکر فرمایا۔

نَحْوَةُ وَ زَادَ فِيهِ فَأُتِيْتُ بِطُسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ مُّمْتَلِي عِ

حِكْمَةً وَإِيْمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ اللَّي مَوَاقِ الْبَطْنِ

جس طرح سابقہ حدیث میں گزرا) اور یہ بھی ذکر کیا کہ دوسرے آسان میں حضرت عیسی عالیته اور حضرت بحی عالیته سے ملا قات بوئی اور تیسرے آسان میں حضرت بوسف علیظائے ملاقات ہوئی اور چوتھے میں حضرت ادر لیس عایشا، اور یانچویں میں حضرت ہارون عایشا، ے ملاقات ہوئی۔آپ نے فرمایا کہ پھرہم چھٹے آسان پر آئے۔ وبال میری ملاقات حضرت موی علیظا سے ہوئی۔ میں نے حضرت موسیٰ علید کوسلام کیا۔موسیٰ علید نے فرمایا خوش آمدیداے نیک بھائی۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ آواز آئی اے موی کیوں روتے ہو؟ موی علیا نے عرض کیا: اے میرے یرورگار! اس نوجوان کوتو نے میرے بعد مبعوث فرمایا اور میری أمت كى بەنسبت اس كى أمت كے زيادہ لوگ جنت ميں جائيں گے۔آپ نے فرمایا چرہم آ گے برھے بہاں تک کہ ساتوی آسان ر پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیظا سے ملاقات ہوئی اور ایک حدیث میں نی منافظ ان فرمایا کہ وہاں میں نے چار نہری دیکھیں جوسدرة النتهی کی جڑ سے تکتی بیں۔ دو باطنی نهریں اور دو ظاہری نهریں۔ باطنی نهریں تو جنت میں بیں اور ظاہری نهریں نیل اور فرات میں۔ پھر مجھے بیت العمور کی طرف أنھایا گیا۔ میں نے جريل عايم علم كرياك يدكيا بي جريل عايم ن كها كريديت المعور ہے جس میں ہرروزستر ہزارفرشتے داخل ہوتے ہیں جبوہ اس سے نکلتے ہیں تو پھردو بارہ بھی اس میں داخل نہیں ہوتے ( بکثرت تعداد) پھرمیرے پاس دو برتن لائے گئے ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ میں نے دودھ کو پہند کیا' پھر

مجھے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو پالیا۔اللہ تعالی نے آپ کی وجہ ہے آپ کی اُمت کوفطرت عطافر مائی۔ پھر ہرروز مجھ پر پچاس

(١١٨) حَدَّثَمًا مُحَمَّدُ بن الْمُسْلَى حَدَّثَنَا مُعَادُ بن هِشَام (١١٨) حضرت ما لك بن صعصعد طافئ سے روایت ہے كدرسول حَدَّثَنِي آبِيْ عَنْ قَنَادَةً حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا پيراس طرح نذكوره حديث في طرح مَالِكِ بْن صَعْصَعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ وَكُرْمِ ما يا اوراس بين اتنا اضافه ہے كه ميرے ياس سونے كا طشت حكمت اورايمان سے جراہوالا يا گيا چرميرے سينے كو پيٹ كے نيچے تک کھولا گیا' اسے زم زم کے پانی سے دھویا اور ایمان سے جمرویا

فَغُسِلَ بِمَآءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَّ إِيْمَانًا

(٣٨) حَدَّنِنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُنَنَّى فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ الْمُنَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ ابَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ حَدَّثِنِى الله تَعَالِيةِ مَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْدٌ مَرْبُوعٌ وَ ذَكَرَ الدَّجَالَ مَا الله عَلْمُ مَوْدُونَ جَهَنَّمَ وَ ذَكَرَ الدَّجَالَ لَهُ عَلَيْهِ مَالِكًا خَازِنَ جَهَنَّمَ وَ ذَكَرَ الدَّجَالَ لَـ

(٣١٩)وَ حَدُّثُنَا عَبْدُ بْنُ خُمَّيْدٍ أَخْبَرَنَا يُونْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ابْنُ عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيَّكُمْ ﷺ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ ٱسْرِىَ بِنْ عَلَى مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ رَجُلٌ ادَّمُ طُوَالٌ ْجَعْدٌ كَانَّهُ مِنْ رِّجَالِ شَنُونَةَ وَ رَأَيْتُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ مَرْبُوْعَ الْحَلْقِ اِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبَطَ الرَّاسُ وَاُرِىَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالْدَّجَّالَ فِي آيَاتٍ آرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ : ﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ﴾ السحدة ٢٣: قَالَ كَانَ قَنَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ لَقِيَ مُوْسلي عَلَيْهِ السَّلَامُ (٣٢٠) حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَ سُوَيْجُ بْنُ يُوْسُ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ بُوَادِى الْأَزْرَقِ فَقَالَ اَتُّى وَادٍ هَٰذَا فَقَالُواْ هَٰذَا وَادِىَ الْاَزْرَقِ قَالَ كَانِّيْ ٱنْظُرُ اِلَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَابِطًا مِنَ النَّبِيَّةِ وَلَهُ جُوَّارٌ إِلَى اللَّهِ بِالنَّلْبِيَةِ ثُمٌّ آتَىٰ عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَى فَقَالَ آتٌ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوْا ثَنِيَّةُ

(۱۸۸) حضرت قادہ ﴿ اللَّهُ كُتِ بِي كَهِ مِينَ نَے ابوالعاليہ كو بيہ كہتے ہوں كہ مِين نے ابوالعاليہ كو بيہ كہتے ہوئے ساكہ مجھ ہے تمہارے ني صلى اللّٰه عليه وسلم كے بچازاد بھائى ليعنی حضرت عبداللّٰہ بن عباس ﴿ اللّٰهُ نَا كَهِ حَضرت موی علینا اللّٰه عليه وسلم كے متعراح كا ذكر كرتے ہوئے فرمایا كه حضرت موی علینا الله ليے قد كے تتے گویا كہ وہ قبیلہ شنوات كے ایک آ دی بین اور حضرت عیسی علینا كے بارے میں فرمایا كه وہ درمیانہ قد اور تھنگریالے بالوں والے بین اور آ پ نے مالكِ داروغہ جنم اور دجال كے بارے میں ذكر فرمایا۔

(۲۱۹) حضرت ابن عباس بڑھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ عبال بڑھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ عبال کہ معراج کی رات موی بن عمران علیہ السلام پر میراگر ربواتو وہ لمبے قد اور گھونگریا لے بالوں والے آدمی تھے۔ گویا کہ وہ قتیلہ شنوء کے ایک آدمی ہیں اور میں نے حضرت عیسی عایشا کو دیکھا کہ وہ در میانہ قد اور سرخ وسفیدر نگ والے اور سید ہے بالوں والے تھے اور مجھ مالک دارو نے جہم اور دجال کود کھایا گیا۔ اُن چند نشانیوں میں سے جواللہ نے مجھے دکھا کیس آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملا قات موی عایشا اور عیسی عایشا سے ہوئی تو اس میں شک نہ کی جو ملا قات موی عایشا اس کی قیسر میں یہ فرمایا کرتے ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت موی عایشا سے (بالاشک وشبہ) ملا قات ہوئی۔

(۴۲۰) حضرت ابن عباس بیش سے روایت ہے کہ رسول الله مثل تی کم الله مثل تی کم الله مثل تی کم کیا ہے؟

کا گزروادی ازرق سے بواتو آپ نے فرمایا یہ کون می وادی ہے؟
صحابہ جھ کے خص کیا یہ وادی ازرق ہے۔ آپ نے فرمایا گویا کہ
میں حضرت موی علی الله کو چوٹی سے اُبر تا بوااور بلند آواز سے لبیک
کہتا ہواد کی کھر ہا ہوں۔ اس کے بعد آپ بہاڑی چوٹی پر پنچے تو یو چھا
یہ وادی کونی ہے؟ صحابہ جھ کے خص کیا کہ یہ برش کی چوٹی سے وادی کوئی مایا گویا میں حضرت یونس بن متی علینا کوموٹی اونٹنی

هَرْشَى قَالَ كَانِّى انْظُرُ اللَّى يُونُسَ بْنِ مَنِّى عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَ آءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَيِهِ خُلْبَةٌ وَهُوَ يُلَبِّى قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِي حَدِيْنِهِ قَالَ هُشَيْمٌ يَعْنِي

(٣٢١) وَ حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَبَّسٍ عَدِيٍّ عَنْ دَاوْدُ عَنْ آبِي الْعَالِيةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِيْنَةِ فَمَرَرُنَا بِوَادٍ فَقَالَ اتَّى وَادٍ هِذَا فَقَالُوا وَادِى الْاَزْرَقِ فَقَالَ كِنْ انْظُرُ اللّى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَذَكَرَ مِنْ كَانِي الْهُ بِالتَّلْبِيةِ مَارًّا بِهِذَا لَوْنِهِ وَ شَعْرِهِ شَيْئًا لَهُ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ وَاضِعًا لَوْنِهِ فَى اُذُنِيهِ لَهُ جُوَّارٌ إِلَى اللّهِ بِالتَّلْبِيةِ مَارًّا بِهِلَا الْوَادِي الْوَادِي الْوَادِي الْمُ يَتَعْفَلُهُ دَاوُدُ وَاضِعًا الْوَادِي قَالُ اللّهِ بِالتَّلْبِيةِ مَارًّا بِهِلَا اللّهِ بِالتَّلْبِيةِ فَقَالَ ايَّ اللّهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى اللّهِ بِالتَّلْبِيةِ فَقَالَ ايَّ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

(٣٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيًّ عَنِ ابْنِ عَبْسِ عَنِ ابْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَذَكُرُوا الدَّجَّالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَهُ اسْمَعْهُ قَالَ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ ابْرَاهِيْمُ فَانْظُرُوا إلى صَاحِبِكُمْ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ ادّمُ جَعْدٌ على جَمَلٍ وَسَلَّمَ) وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ ادّمُ جَعْدٌ على جَمَلٍ وَسَلَّمَ) وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ ادّمُ جَعْدٌ على جَمَلِ الْحَمَرَ فِي الْهَا الْحَدَرَ فِي الْهَا الْحَدَرَ فِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْوَادِي يُكِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَادُومُ بِحُلْبَةٍ كَانِي اللهُ الله

(٣٢٣)حَدَّثَنَا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حِ وَ حَدَّثَنَا

رسواراور بالول والا جبہ پہنے ہوئے دکھ رہا ہوں۔ان کی اونٹی کی گلیل محبور کی چھال کی ہے اور وہ تلبیہ کہدرہ میں۔ابن ضبل بیسیہ اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ شیم نے کہا کہ ''لیفنا'' یعنی محبور کے درخت کی چھال۔

(۲۲) حفرت عبدالله بن عباس واليؤ سے روايت ہے كہم رسول الله مَا الله مَا الله عَلَى ما تھ مكہ اور مدینہ كے درمیان ایك وادى سے گزرے۔آپ نے یو چھا یہ کونی وادی ہے؟ صحابہ فائل نے عرض کیا کہ بدارز ق کی وادی ہے۔آپ نے فرمایا گویا کہ میں حضرت موی عاید ا کود کیرر ا ہوں ۔ پھرآ پ نے ان کے رنگ اور بالول کے بارے میں کچھفر مایا جوراوی داؤدکو یا دندر باموی علیما انگلیاں اینے کا نول میں رکھے بلندآ واز ہے لبیک کہتے ہوئے اس وادی ہے گزررہے ہیں۔حضرت ابن عباس جھن فرماتے ہیں کہ پھر ہم چلتے ہوئے ایک چوئی پرآئے تو آپ نے پوچھا بیکوئی چوئی ہے؟ صابة نعرض كيا: هُوْسلى يا لِفْتُ كى چونى ہے۔ آپ فرمايا: كوياكه مين حضرت يونس علياله كوايك سرخ اونني يربالون كاجب يبني ہوئے دیچے رہاہوں۔ان کی اونٹنی کی تکیل تھجور کے درخت کی حجال کی ہےاورو واس وادی میں سے لیک کہتے ہوئے گزررہے ہیں۔ (٣٢٢) حفرت مجامد بينيد كتي مين كه بم حفرت عبدالله بن عباس بی کی خدمت میں موجود تھے کہ لوگوں نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کی دونوں آئکھول کے درمیان'' کافر'' لکھا ہوا ہوگا۔حضرت ابن عباس بالھ نے فرمایا کہ میں نے تو بیآ پ سے بیں سنا مگرآپ نے میضرور فرمایا که حضرت ابراہیم عایدا جوتمہارے صاحب جیسے ہیں اور حفرت مویٰ گندم گوں رنگ اور تھنگریا لے بالول واللة دمي بين اوروه اليسرخ أونث يرسوار بين جس كابدن تخھاہوااوراس کی تکیل تھجور کی چھال کی ہے۔ گویا کہ میں انہیں اس طرح د کھے رہا ہوکہ وہ وادی میں لیک کہتے ہوئے اُتر رہے ہیں۔ (٢٢٣) حفرت جابر والنوز عدروايت بكرسول الله منالي في الم

مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ آخَبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ قَالَ عُرِضَ عَلَى الْأَبْيَاءُ فَاذَا مُوْسَى صَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ كَانَّةُ مِنْ رِجَالِ شَنُو ءَ وَرَايْتُ عَنْسَى بُنَ مَرْيَمَ فَاذَا اَقْرَبُ مَنْ رَّابِتُ بِهِ شَبَهًا عُزُوّةً بُنُ مَسْعُوْدٍ وَرَايِّتُ إِبْرَاهِيْمَ فَاذَا اَقْرَبُ مَنْ رَّايْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِى نَفْسَهُ وَرَايْتُ بِهِ شَبَهًا حَدْبُكُمْ يَعْنِى نَفْسَهُ وَرَايْتُ بِهِ شَبَهًا حَدْبُ مُنْ رَايْتُ بِهِ شَبَهًا حَدْبُهُ مُنْ حَلِيْفَةً وَمَى رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحِ دِحْيَةُ بُنُ خَلِيْفَةً

رَبُعُهُ الْمُورِي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْعَ وَعَبُدُ ابْنُ حُمَيْدٍ وَ الْمَارِيَا عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِي عَنْ الزَّهُ عِلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِي عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا رَجُلَّ حَسِبْتُهُ النَّبِي عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّيْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْ

20: باب ذِكُرُ الْمَسِيْحِ ابْنِ مَرْيَمَ
 وَالْمَسِيْحِ الدَّجَالِ

(٣٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فرمایا کدانمیا کرام بینه میرے سامنے لائے گئے تو حضرت موکی علیشا درمیانے انسان تھ گویا کہ وہ فتبیلہ شنوہ کے آدمی ہیں اور میں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیشا کودیکھا تو ان کے سب سے زیادہ مشابہ مم الیشا کو دیکھا تو ان کے سب سے زیادہ مشابہ تمہارے صاحب لینی آپ می الیشا ہوکودیکھا تو مجھان آپ می اور میں نے حضرت جبر میل علیشا ہوکودیکھا تو مجھان میں سب سے زیادہ مشابہ حضرت دحیہ جائے فظر آئے اور ابن رمح میں میں ہے کہ دحیہ جائے ہیں منابہ حضرت دحیہ جائے فظر آئے اور ابن رمح کی روایت میں ہے کہ دحیہ جائے ہی تن خلیفہ۔

الروایت ہے کہ بی سال میں المو ہریں والیت ہے کہ بی سال الموات ہوئی فرمایا کہ معراج کی رات حضرت موئی علیا اسے میری ملا قات ہوئی پھر آپ نے ان کی شکل وصورت کے بارے میں فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس طرح فرمایا (راوی کوشک ہے) کہ وہ سید ہے بالوں والے قبیلہ شنوہ کے آ دمیوں جیسے ہے۔ آپ نے فرمایا میری ملا قات حضرت عیسی علیا اسے ہوئی تو وہ درمیا نہ قد مرخ رنگ والے تھے گویا کہ ابھی ابھی حمام ( خساخانہ ) ہے (تروتازہ) نکلے ہوں اور میں ان کی اولاد میں ان میں نے حضرت ابراہیم علیا ہی کود یکھا اور میں ان کی اولاد میں ان میں سے حسب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھرمیرے پاس سے سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھرمیرے پاس میں ہو دور دوسرے میں شراب تھی۔ اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ دونوں میں سے جس کو چوب ہو ہو ہونی اسے جس کو چوب ہو کہا آپ کورادِ فطرت نے دور ھے کو ایند کرلیا اور اسے بیا۔ جبر میلی علیا ہو ہو ہوتی۔ نے اور ایند فرماتے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی۔ اگر آپ شراب بیند فرماتے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی۔

باب مسیح بن مریم علیہاالسلام اور سیح د جال کے ذکر کے بیان میں

(۲۲۵) حفرت عبدالله بن عمر بالله سے روایت سے که رسول الله من الله عند من الله عند الله من الله عند الله من الله من بیت الله من بیس بول میں بیت الله من بیس بول میں بند ایک گندم گول آ دمی کو دیکھا جیسے تم نے کسی

قَالَ اُرَانِي لَيْلَةً عِنْدُ الْكَعْبَةِ فَرَآيْتُ رَجُلًا ادَمَ كَاحُسَنِ مَا آنْتَ رَاءٍ مِنْ اُدُمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَاحُسَنِ مَا آنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَمِ قَدُ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُو مَآءً مُتَكِنًا عَلَى رَجُلَيْنِ اَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَالُتُ مَنْ هَلَا فَقِيلَ هَذَا الْمَنِيثِ عُلُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَالُتُ مَنْ هَلَا فَقِيلَ هَذَا الْمَنِيثِ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ إِذَا آنَا بِرَجُلِ جَعْدٍ قَطَطٍ اعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنِي كَآبَهَا عِنبَةٌ طَافِيةٌ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ هَذَا الْمَسِيْحُ الذَّجَالُ

(٣٢٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحُقَ الْمُسَيَّبَيُّ حَدَّثَنَا آنَسُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوْسَٰى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِعِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَيْسَ بِٱغْوَرَ آلَا إِنَّ الْمُسِيْحَ الدُّجَّالَ آغُورُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَانَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَّةٌ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ ادَمُ كَاحُسَنِ مَا تَرَى مِنْ أُدُمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلُ الشَّعَرِ يَفْظُرُ رَاسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَى رَجُلَيْنِ وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ رَآيْتُ وَرَآءَ هُ رَجُلًا جَعْدًا فَطِطًا اَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَاشْبَهِ مَنْ زَّايْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنٍ وَّاضِعًا يَدَيُهِ عَلَى مَنْكِبَىٰ رَجُلَيْنِ يَطُوُفُ بِالْبَيْتِ فَقُلُتُ مَنْ هَذَا قَالُوْا هَذَا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ،

ِ (٣٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا حَنْظُلَةً عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ

خوبصورت گندی رنگ والے آدمی کودیکھا ہو۔ کندھوں تک اس کے بال ہوں جسے تم نے کسی اچھے کندھوں تک بالوں والوں کودیکھا ہو اور بالوں بیں تنگھی کی ہوئی تھی اور گویاان کے بالوں سے پانی فیک رباتھا، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہیں دوآ دمیوں پر یا اُن کے کندھوں پر اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بیکون ہیں؟ تو بنایا گیا کہ یہ میں جن مریم عالیا ہیں اور اسکے بعد میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہا گیا گھ سے کا ناتھا ور کھا کہ اور اسکے بعد میں نے ایک آدمی کو اور اسکے بعد میں نے لیے چھا بیکون اُلے اور اسکے بعد میں نے پوچھا بیکون اور اسکے بعد میں نے پوچھا بیکون اور اسکی آئے کھے جو ایکور کی طرح تھی۔ میں نے پوچھا بیکون ہے۔

كتاب الإيمان ، 🎇

(٢٦٦) حفرت عبدالله بن عمر الفي سے روایت ہے کدرسول الله سنانیون نے ایک دن لوگوں کے سامنے سی وجال کے بارے میں ذکر فرمایا توبیان کیا که الند تعالی کا نانبیل آگاه رموکمیج وجال دائیں آنکھ سے کا نا ہے گویا اس کی آنکھ پھولا ہوا انگور ہے۔حضرت ابن خواب میں بیت اللہ کے پاس ایک آ دمی دکھایا گیا تو وہ خوبصورت گندی رنگ والول جبیبا گنیدی رنگ کا آ دمی تھا' کندھوں تک اس کے بال تھے اور بالوں میں تنکھی کی ہوئی تھی اس کے سرسے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے۔اس کے دونوں ہاتھ دوآ دمیوں کے كندھوں یر تھے اور وہ اُن دولوں آ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت الله کا طواف کرر ہاتھا۔ میں نے بوچھا بیکون میں؟ لوگول نے کہا کہ بید هفرت سے بن مریم علیظا بیں اور مجھان کے پیچھے ایک اور آ دی نظر آیا جس کے بال بے حد گھونگریا لیے تتھے اور وہ دائیں آ تکھ سے کا ناتھا۔میرے دیکھے ہوئے اوگوں میں بی قطن اس سے زیادہ مشابہ ہے۔ وہ بھی دونوں ہاتھ دوآ دمیوں کے کندھوں پرر کھے بوئے بیت اللہ کا طواف کرر ہاتھا۔ میں نے پوچھا کہ بیکون ہے؟ الوَّول نے کہا کہ میسے دجال ہے۔

( ۴۲۷) حضرت ابن عمر عصر وایت ہے کدرسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے بیت اللہ کے باس ایک گندم گوں آ دمی کو دیکھا' اسکے بال منتج ملم جلداوّل المنظمة المنتج ملم جلداوّل المنتج مسلم جلداوّل المنتج ا

رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيْتُ عِنْدَ الْكُفْيَةِ رَجُلًا ادَمَ سَبِطَ الرَّاسِ وَاضِعًا يَّدَيْهِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَسْكُبُ رَاسُهُ أَوْ يَقْطُرُ رَاسُهُ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا \* فَقَالُوا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ آوِ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَدُرِى أَتَّ دَٰلِكَ قَالَ قَالَ وَرَآيَتُ وَرَآيَةُ رَجُلًا أَحْمَرَ جَعْدَ الرَّأْسِ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى أَشْبَهُ مَنْ رَّآيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنِ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالِ۔

(٣٢٨) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْكٌ عَنْ عُقَيْل عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللَّهُ لِي بَيْتِ الْمَقْدِس فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَآنَا أَنْظُرُ الَّيْهِ (٣٢٩)حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ آخْبَرَنِي يُؤْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَمَا آنَا نَآنِمٌ رَأَيْتُنِي اَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ فَاِذَا رَجُلُّ ادَّمُ سَبْطُ الشَّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَاسُهُ مَآءً أَوْ يُهْرَاقُ رَاسَهُ مَآءً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هٰذَا ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ ذَهَبْتُ ٱلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ ٱخْمَرُ جَسِيْمٌ جَعْدُ الرَّاسِ اعْوَرُ الْعَيْنِ كَانَّ عَيْنَهُ عِنَهُ ۚ طَافِيَةٌ قُلُتُ مَنْ هَٰذَا قَالُوا الدَّجَّالُ اَقُرَبُ النَّاس به شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ

(٣٣٠) حَدَّثَنِي ۚ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُّدُالُعَزِيْزِ وَهُوَ ٱبْنُ ٱبِي سَلَمَةَ عَنْ

نکلے ہوئے تھے اسکے دونوں ہاتھ دوآ دمیوں کے کندھوں پررکھے ہوئے تھے۔اسکے سرے پانی بہدرہا تھایا اسکے سرے پانی کے قطرے نیک رہے تھے۔ میں نے یو چھا بیکون ہے؟ تو لوگوں نے کہا كه ييسلى بن مريم بيں يا اس طرح فر مايا كه بيسے بن مريم بين معلوم نہیں کہان میں سے کون سالفظ کہا۔حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ آب نے فرمایا کدان کے پیچھے ایک دوسرا آ دمی نظر آیا جس کا رنگ سرخ 'بال محسكريا لے اور دائيں آئھ سے كانا تھا۔ بيس نے جن لوگوں کود یکھا ہے اُن میں اس سے سب سے زیادہ مشابدابن قطن تھا۔میں نے یو چھا کہ یکون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ میسے دجال ہے۔

( ۲۲۸ ) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جب قريش في مجھے خطاایا اور میں حطیم میں کھڑا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس كوميرے سامنے كر ديا اور ميس د كھے كر اس كى نشانياں بتلائے لگا۔

(٣٢٩) حضرت سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب اي والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰهُ مَا اَلّٰهُ مَا تَے ہوئے سنا اس دوران كه ميں سور ما تھا ميں نے اپنے آپ كو بيت الله كا طواف كرتے موئے ويكھا اور ايك سيدھے لمبے بالوں والے آ دى كو دو آ دمیوں کے درمیان دیکھااس کے سرسے یانی عبک رہاتھایا اس كسر سے يانى بہدر باتھا ميں نے يو چھا بيكون ہے؟ لوگول نے بتايا کہ بیدحضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ پھر میں جاتے ہوئے متوجہ ہواتو ا یک سرخ رنگ بھاری بھر کم آ دمی کودیکھا کہ جس کے بال گھنگریا لے تھے اور وہ دائیں آئکھ ہے کا ناتھا گویا کہاس کی آئکھ پھولا ہوا انگور متى ميں نے يو چھا كەركون ہے؟ لوگوں نے كہا كديد دجال ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ اس کے مشابرا بن قطن ہے۔

(۳۳۰ )حضرت ابو ہر رہ والنیز ہے روایت ہے کہ رسول الله منالیزیم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو خطیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے میرے معراج پر جانے کے بارے میں سوال کردہے تھے تو قریش

نے مجھ سے بیت المقدس کی چندالی چیزوں کے بارے میں یو چھا

جن کومیں ( دوسری اہم مچیزوں میں مشغولیت کے باعث ) محفوظ نہ

ر کھ سکا مجھے اس کا اتنازیادہ افسوس ہوا کہ اتنا اس سے پہلے بھی نہ ہوا

تھا۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو درمیان پردے اُٹھا کر

میرے سامنے کر دیا۔ میں نے اسے دیکھ کرجس کے بارے میں

سوال کرتے وہ انہیں بتلا دیتا اور میں نے اپنے آپ کو انبیاء ﷺ کی

ایک جماعت میں دیکھا اور حفرت موی عایظا کو کھڑے ہوئے نماز

پڑھتے ویکھا گویا کہوہ گھٹے ہوئےجسم اور گھونگریا لے بالوں والے

آ دی ہیں۔ گویا کہ وہ قبیلہ شنوء کے ایک آ دی ہیں اور حضرت عیسلی

بن مريم عليظ كوكر ب بوئ نماز برصة ويحاتو لوگول ميسب

ے زیادہ ان ہے مشابہ عروہ بن مسعود تقفی جان کا میں اور حضرت

ابراتیم علیظا کو کھڑے ہوئے تماز پڑھتے ویکھا۔لوگوں میں سب

۔ سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے صاحب (آپ مُلَاثِمُ میں) اس

کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں امام بنا پھرمیرے نماز سے فارغ

ہونے پر ایک کہنے والے نے کہا کہ اے محمد مناتی کا کہ یہ مالک

داروغہ جبنم ہے۔اس پرسلام سیجے۔ میں اُس کی طرف متوجہ ہوا تو

عَبْدِ اللهِ بُنَ الْفَصْلِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ

الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَآيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُيني عَنْ مَسْرَاى فَسَالَتْنِي عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أَثْبِتْهَا فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَّا كُرِبْتُ مِثْلَةً قَطُّ قَالَ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي ٱنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْاَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا ٱنْبَاتُهُمْ بِهِ وَقَدُ رَايْتِنِي فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ الْٱنْبِيّاءِ فَإِذَا مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُّصَلِّىٰ فَاِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَانَّهُ مِنْ رِّجَالِ شَنُوْءَ ةَ وَإِذَا عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَآيِمٌ يُّصَلِّى أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ التَّقَفِيُّ وَإِذَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَانِهُ يُصَلِّى ٱشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ فَحَانَتِ الصَّالُوةُ فَآمَمْتُهُمْ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّالُوةِ قَالَ قَآنِلٌ يًّا مُحَمَّدُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) هذا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ اللَّهِ فَبَدَأَنِي بالسَّلَامَ

بأب سدرة المنتهى كابيان

يبلياس في مجصلام كيا-

(۱۳۳۱) حضرت عبدالله رضي الله تعالى عنه فرمات بين كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كو (معراج كيليّه )سير كراني تَّى تو آپ صلى الله عليه وسلم كوسدرة المنتهى تك لے جايا گيا جوكه چھے آسان ميں واقع ہے۔ زمین سے اوپر چڑھنے والی چیز اور اوپر سے نیچے آنی والی چیز یہاں آ کررک جاتی ہے۔ پھراہے لےجایا جاتا ہے۔اللہ نے قرمايا: ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴿ كَارُو هَا تَكَ لَيْنَ بِوه چیزیں کہ ڈیسانک لیتی ہیں۔حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی . عنہ نئے فرمایا یعنی سونے کے پتنگے ۔ راوی نے کہا کہ رسول

٧٧: باب فِي ذِكْرِ سِدُرَةِ الْمُنْتَهَىٰ

(٣٣١)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ ٱسَامَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَّ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَٱلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ مِغُولٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ لَمَّآ ٱسْرِى بِرَّسُولِ اللَّهِ ﷺ انتهى به إلى سِدْرَة الْمُنتَهى وَهِيَ فِي السَّمَآءِ السَّادِسَةِ الِّيهَا يَنْتَهِى مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَصُ مِنْهَا وَالِّيهَا

يَنْتَهِىٰ مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ: ﴿إِذَٰ
يَغْشَى السِّلْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ [النحم: ١٤] قَالَ فَرَاشٌ مِنْ
ذَهَبٍ قَالَ فَأَعْطِى رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا أَعْطِى
الصَّلَّ ابَ الْخَمْسَ وَأَعْطِى خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَ
عَشِر اللهِ لَمْ يُشْرِكُ بِاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْنًا الْمُقْحِمَاتُ

22:باب مَعْنٰی قَوُلِ اللّٰهِ عَزَّوَ جَلَّ (وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُخْرِٰی)وَهَلُ رَای النَّبِیُّ

الله والله المراء المراء

(٣٣٢) وَ حَدَّثِنِي آبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبَادٌ وَهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ آخِبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَالُتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ فَكَانَ قَالَ سَالُتُ زِرَّ بْنَ الْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ فَكَانَ قَالَ سَالُتُ وَسَيْنِ اَوْ النَّهِ عَالَى ابْنُ مَسْعُودٍ آنَّ النِّي اللهِ السَّلَامُ لَهُ سِتُ مِائَةٍ جَنَاحٍ لِيَّ السَّلَامُ لَهُ سِتُ مِائَةٍ جَنَاحٍ (السّهِ السَّلَامُ لَهُ سِتُ مِائَةٍ جَنَاحٍ (السّهِ السَّلَامُ لَهُ سِتُ مِائَةٍ جَنَاحٍ فَضُ بُنُ اللّهِ عَلَى الشَّيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْضُ بُنُ عَنِ الشَّيْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿ مَا السَّلَامُ لَهُ اللهِ قَالَ: ﴿ مَا السَّلَامُ لَهُ اللّهِ قَالَ وَاللّهِ قَالَ : ﴿ مَا الشّهِ اللهِ قَالَ وَاللّهِ اللّهِ قَالَ : ﴿ مَا النّهِ اللّهِ قَالَ رَاى ﴿ النّهِ اللّهِ قَالَ رَاى جِبْرِيلُلَ لَهُ سِتُ مِائَةِ جَنَاحٍ .

(٣٣٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادِ الْعَنْبُرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ عَلْدِ اللهِ قَالَ: ﴿لَقَدْ رَاى مِنْ آيَاتِ رَبِهِ الْكُنْرِى ﴾ النحم: ١٠٨ قال رَاى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُ مِانَةٍ جَنَاحٍ.

(٣٣٥) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً: ﴿ وَلَقَدْ زَاهُ نَزِلَةً أَحْرَى ﴾ [النحم: ١٦] قَالَ رَاى جُبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

الله صلى الله عليه وسلم كوتين چيزيں عطائى گئيں: (1) پانچ نمازيں \_ (۲) سورة البقره كى آخرى آيتيں \_ (۳) اور آپ كى أمت ميں ہرايك ايسے آ دمى كو بخش ديا گيا جوالله كے ساتھ كسى كوشريك نه كرے اور كبيره گنا ہوں سے بچا رہے \_

باب: الله تعالى كفر مان: (وَ لَقَدُ دَاهُ نَزُ لَةً الْحُولى) كِمعنى اوركيا نبى مَنْ النَّيْمِ كُومعراج كى رات اينے ربّ كاديدار ہواكے بيان ميں

(۳۳۲) حضرت سلیمان شیبانی کتیج بین که میں نے حضرت زربن جبیش فی الله کے فرمان الفی گات قاب قو سینی آو آدنی گئی الرے میں یو چھا تو فرمایا کہ مجھ سے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا که نجھ سے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیہ وسلم نے حضرت جبریل ملیہ السام کودیکھا کہ اُن کے چھسو بازو بیں۔

(۳۳۳) حضرت عبدالله جلي فرمات بي كدالله تعالى كفرمان الله تعالى كفرمان المحدد الله جلي الله تعالى كفرمان المحدد الله تعلى المحدد الله تعلى اله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعل

(۲۳۳) حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ فرماتے ہیں: ﴿ لَقَدُ رَای مِنْ اِیَاتِ رَبِّهِ الْکُدُوای ﴾ لیعنی: آپ نے ''اپ رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔''اس دیکھنے سے مرادیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیا اللہ عالیہ کا اس کی اصل صورت میں دیکھا کہ ان کے حصوباز وہیں۔

(۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ جائیئو نے او کَقَدُ رَاهُ مَوْ لَقَادُ اَ اَهُ مَوْ لَقَادُ اَ اَهُ مَوْ لَقَادُ اَلَّهُ عَلَيْهِ کَو بِاللهِ عَلَيْهِ کَو الله علیه الله علیه کو در مایا کہ آپ سلی الله علیه کو در کہ دا

(٢٣٦) حضرت ابن عباس ولله فرمات بين كه نبي مَا لَكُو أَلِي الله تعالیٰ کواپنے دِل سے دیکھا۔

(۳۳۷) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمات بین که الله تعالى كفرمان ﴿ مَا كَذَبَ الْفَوَّادُ مَا رَاى ﴾ اور ﴿ وَلَقَدُ رَاہُ نَوْلَةً أُخُولى ﴾ سے مراوید ہے کہ اللہ (عروجل) کے رسول صلی الله علیه وسلم نے الله تعالی کو اپنے ول میں وؤ مرتبه

(۲۳۸) حفرت اعمش طالف سروایت ہے کہ ہم سے حفرت ابو جمہ نے اسی سند کے ساتھ روایت تقل فرمائی۔

(۲۳۹) حضرت مسروق طافط كت مين كه مين (أمّ المؤمنين) حضرت عائشہ طاف کے یاس تکی لگائے بیضا تھا۔ انہوں نے فرمایا: اے ابوعائشہ (یہ اکی کنیت ہے) تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر كوئى أن كا قائل موجائة اس فالله يربهت براجهوث باندها میں نے عرض کیا وہ تین باتیں کوئی میں؟ حضرت عائشہ صديقة والناك الكاتوي بي كرجس في خيال كيا كرم ملى الله عليه وسلم نے اپنے رب كود يكها بإتواس نے الله ير براجموث باندھا۔مسروق بیسید کہتے ہیں کہ میں تکیدلگائے بیٹیا تھا (میں نے بیسنا) تو اُٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے عرض کیااے اُم المؤمنین مجھے بات كرنے ديں اور جلدي نه كريں۔ كيا الله نے نہيں فرمايا: ﴿ وَلَقَدُ رَاهُ نَزْلَةً أُخُولِي المحضرت ما كشصديقه واللها فرما في لكيس كداس أمت میں سب سے پہلے میں نے ان آیات کر بمہ کے بارے میں رسول الله صلى الله عليه وسلم سے يو چھا۔ آپ نے فرمايا: ان آيتوں سے مراد جر مل عاليال ميں ميں نے انہيں ان كي اصل صورت ميں نہيں و يكھا سوائے دومر تبہ کے جس کا ان آیتوں میں ذکر ہے۔ میں نے ویکھا کہ وہ آسان ہے اُتر رہے تھے اور ان کے تن وتوش کی بڑائی نے آسان سے زمین تک کو گھیر رکھا ہے۔اس کے بعد حضرت ما نشہ

(٣٣٧) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَبْهَةَ حَدَّثَنَا حَفُصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَاهُ بِقَلْبِهِ (٣٣٧) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَا وَ أَبُوْسَعِيْدٍ الْاَشَجُّ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعَ قَالَ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ آبِي جَهُمَةً عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاى﴾ ﴿ ﴿ لَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً ٱخْرَى﴾ ﴿ وَكَلِمَا ـ النحم: ١١ \_ ١٣ إِقَالَ رَاهُ بِفُوَّادِهِ مَرَّتَيْنِ.

> (٣٣٨) حَدَّثَنَا ٱلْوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاغْمَشِ حَدَّثَنَا الْبُو جَهُمَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ. (٣٣٩)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ دَاوْدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقِ قَالَ كُنْتُ مُتَّكِنًا عِنْدَ عَآئِشَةَ فَقَالَتْ يَا اَبَا عَآئِشَةً فَلَكُ مَّنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَاى رَبَّهُ فَقَدُ آعُظُمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قَالَ وَكُنْتُ مُتَّكِنَّا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ٱنْظِرِيْنِي وَلَا تَعْجَلِيْنِي آلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ رَاهُ بِالْأُفَٰتِ الْمُبِينِ﴾ [التكوير:٢٣] ﴿وَلَقَكْ رَاهُ نَزِلَةً أَحْرَى﴾ النحم ١٣] فَقَالَتُ أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَالَ عَنْ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ ارَهُ عَلَى صُوْرَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ زَآيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِّنَ السَّمَآءِ سَآدًا عِظُمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَتُ أَوَّلَمُ تَسْمَعُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُلْتِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ النَّطِيْفُ الْحَبِيرُ ﴾ [الانعام: ١٠٣] أَوَلَمْ تَسْمَعُ أَنَّ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِيَشَرِ أَنْ يُكَيِّمَهُ اللَّهُ

رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کیا تو نے نہیں سا کہ اللہ تعالیٰ

نْ فَرَمَا لِيٰ اللَّهُ الْكَابُصَارُ وَهُوَ يُذُرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ

اللَّطِينُفُ الْحَبِيرُ ﴾ كياتون فالله عزوجل كابدار شادنيس سنا: ﴿ وَمَا

كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًّا أَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابِ أَوْ

يُرْسِلَ رَسُولًا (اللي قَوْلِهِ) إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴾ يعني: اس كي

آ تکھیں اسے نہیں دکھے شکتیں اور وہ آنکھوں کا ادراک کرسکتا ہے اور

و ہی لطیف و خبیر ہے اور کسی انسان کے لیے بیمناسب نہیں کہ وہ اللہ

ہے باتیں کر ہے مگر وحی یا پر دے کے پیچھے سے اور دوسری آیت ہے

ہے کہ جوکوئی بیدخیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی

إِلَّا وَخَيًّا أَوُ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ أَوُ يُرْسِلَ رَسُولًا (إِلَى قَوْلِهِ) إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿ [الشُّورَى: ١٥] قَالَتُ وَمَنْ زَعَمَّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَغْظُمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿يِأَنِّهَا الرَّسُولُ بِلِّغُ مَا أُنْزِلَ اِلِّيكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَّمُ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾[المائدة: ٦٧] قَالَتُ وَمَنْ زَعَمَ الَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدُ ٱعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ

وَاللَّهُ يَقُولُ : ﴿قُلُ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمْواتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ لَهِ

[النمل: ٦٥] كتاب مين سے كھ چھياليا ہے تو اس نے الله ير بہت بردا

بهتان بالمرها-الله تعالى نے فرمايا ﴿ يَاتُهُمَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنْزِلَ اِلَّيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَهُمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ 'اے رسول! (مَنْكَ الْمُنْفِرُ) جوآپ پرآپ كے رب كى طرف ہے أتراہے اس كى تبليغ كيجے اگرآپ ايساندكريں كے تو آپ تل رسالت ادا نه كري كے '' اورتيسرى بات يه كه جوآ دى يه كهے كدرسول الله كائيا في آئنده مونے والى باتوں كو جانتے تصفو اس نے الله تعالى ير بہت بڑا جھوٹ باندھااوراللہ فرما تا ہے کہ اے محمہ! (مَنْ ﷺ) آپ فرماد یجئے کہ آسانوں اور زمینوں میں اللہ کے سواکوئی غیب کی بالتين تبين جانتابه

> (٣٣٠)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُالُوهَابِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهِلَدًا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةً وَ زَادَ قَالَتْ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ كَاتِمًا شَيْنًا مِّمَّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي إِنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ ٱمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَ تُلْحَفِيّ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيْهِ وَ تَحْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ اَحَقُّ انْ تُخشَاهُ ﴿ [الاحزاب: ٢٨]

(۲۷۰) حفرت داؤد نے اس سند کے ساتھ ابن علیہ کی حدیث کی طرح روایت کی ہے اور اس میں اتناز ائدہے کہ اگر محمط النظام اس میں سے کچھ چھیانے والے ہوتے جوآپ پر نازل ہوا تو اس آیت کو چھاتے اوراد تقول لِلّذِي أَنْعَمَ " اور جب آپ اس آ دى سے فرمار ہے تھےجس پراللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ ا پنی زوجہ (مطہرۂ زبنب ڈاٹھ) کواپنی زوجیت میں رہنے دے اور الله سے ڈراورآپ اپنے دِل میں وہ بات بھی چھیائے ہوئے تھے

(٣٣١)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا إِسْمِعِيْلُ (٣٣١) حضرت مروق رُيَالَيْدِ كَتَمَ بِين كه مِن فَ (أُمَّ المُومَنين) حضرت عائشه والجناس يوجها كدكيا محمة اليكان أي ربكود يما ہے؟ حضرت عائشہ والفائ فرمایا: سجان الله -آپ کی بدبات س شَعْرِى لِمَا قُلْتَ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَ حَدِيْثُ كُرمِير رونَكْ كُرْ ربوكَ اور پجرواقعه اس طرح بيان كيااور

جس کواللد آخر میں ظاہر کرنے والا تھااور آپلوگوں (کے طعن سے ) ڈررہے تھے اور ڈرنا تواللہ ہی ہے سز اوارہے۔) عَنِ الشَّعْيِيِّ عَنْ مَسْرُونِ قَالَ سَالُتُ عَانِشَةَ هَلْ رَاى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللهِ لَقَدُ قَفَّ داؤ ذکی روایت زیادہ پوری اور کمبی ہے۔

(٣٣٢)حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَكُوِيَّاءُ عَنِ ابْنِ اَشُوَّعُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقِ قَالَ **قُلْتُ لِغَا لِشَهَ فَايْنَ قَوْلُهُ تَعَالَى** : ﴿ ثُمَّ دَلَى فَتَلَلَى فَكَانَ قَابَ قَوُسَيْنِ أَوْ أَدُنْى فَأَوْ حَى اللَّي عَبُدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [النحم ٨ \_ ١٠] قَالَتُ إِنَّمَا ذَاكَ جَبُريُلُ عَلَيْهِ الشَّكَامُ كَانَ يَأْتِيْهِ فِي صُوْرَةِ الرِّجَالِ وَإِنَّهُ آتَاهُ فِي کی چوبھی کی۔''عائشۂ فرماتی ہیں کہاس سے مراد حضرت جبریل ہیں هَٰذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُوْرَتِهِ الَّتِيْ هِيَ صُوْرَتُهُ فَسَدَّ أُفْقَ وہ آپ کے ماس مردول کی صورت میں آتے تھے اور اس مرتبدائی

> ٨٧: باب فِي قُولِه عَلَيْهِ السَّلَامَ نُورٌ أَنِّي اَرَاهُ وَ فِي قَوْلِهِ: رَاتَ نُوْرًا

السماء

(٣٣٣)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ شَقِيْقٍ عَنْ آبِيْ ذَرٌّ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلُ رَأَيْتَ رَبُّكَ قَالَ نُورٌ أَنِّي أَرَاهُ.

(٣٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا آبِي ح وَ حَدَّثِنِي حَجَّاحُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ كِلَا هُمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقِ قَالَ قُلْتُ لِآبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَسَالُتُهُ فَقَالَ عَنْ آَى شَى ءِ كُنْتَ تَسْلَلُهُ قَالَ كُنْتُ اَسْلَلُهُ هَلْ رَايْتَ رَبَّكَ قَالَ اَبُوْ ذَرِّ قَدْ سَالْتُهُ فَقَالَ رَأَيْتُ نُورًا۔

24: باب فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ

(۴۴۲) حضرت مسروق ہیسیہ کہتے ہیں کہ میں نے (اُمّ المؤمنين) حضرت عائشہ والتونا ہے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان كاكيا مطلب ٢٠ ﴿ ثُمَّ دَنَّى فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنِي فَأَوْخِي اللِّي عَلِيهِ مَا أَوْخِي ﴾ ' في مِرْزُو يك بموت جريل ا (عَالِيْلًا) اورمحمد (مَثَلَّاتِيَّةً مُ) كَثَر يب بو كِيَّة اور دو كما نول ياس كِ بهي ا قریب کا فاصلہ رہ گیا۔اس کے بعد اللہ ف اینے بندہ کی طرف وی اصل صورت میں آئے میں جس ہے آسان کا سارا کنارہ بحر گیا۔ باب: نبي مَا لَا يَنْ الْمُ كَالِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اُسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اور اِس فرمان کہ میں نے

( ۷۴۳) حضرت ابوذر والفيز فرماتے میں کہ میں نے رسول الله سَلَّا اللَّهِ إِلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ فرمایا وہ تو نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔( زیادتی نور کی وجہ

ایک نورد یکھاہے کے بیان میں

( ٢٢٣ ) حضرت عبدالله بن تقيق رضى الله تعالى عنه كلته مين كه مين نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہتم کس بات کے بارے میں رسول الله صلى الله عليه وسلم سے يو جھار ہے ہو؟ انہول نے کہا کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے يو چھا ہے كہ كيا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رہے کو دیکھاہے؟ تو آپ نے فر مایا کہ میں نے ایک نورد یکھا ہے۔

ُباب: نبي مَنْأَتَّ يُؤُمِّ كِياسِ فر مان كهُ 'الله سوتانهيں'' اور

اس فرمان که'اس کا حجاب نور ہے اگروہ اُسے
کھول دیتواس کے چہرے کی شعاعیں جہاں
تک اس کی نگاہ 'پنچتی ہے اپنی مخلوق کوجلا دیے' کے
بیان میں

( ۱۳۵۸) حضرت ابو موی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہوکر پانچی با تیں فرما نیس کہ اللہ عند فرمات ہے۔ میزانِ فرما نیس کہ اللہ سوتانہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے۔ میزانِ اعمال کو جھکا تا اور بلند کرتا ہے۔ اس کی طرف رات کا عمل ون کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہو راس کا حجاب نور ہے اور ابو بکر کی روایت میں ہے کہ اس کا حجاب آگ ہے۔ اگر وہ اسے کھول وے تو اس کے چرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچی ہیں مخلوق کو جلا جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچی ہیں مخلوق کو جلا

(۲۳۲) حضرت اعمش بہت سے بدروایت بھی اس طرح نقل کی اس طرح نقل کی اس طرح نقل کی اس مرح نقل کی اس مرح نقل کی اس کا حمارات بیں اور فرمایا ۔ اس کا حجاب نور ہے۔

( ٣٣٧) حضرت ابوموی بلانتی کہتے ہیں کہرسول الله مَثَلَ اللهُ عَلَیْ الله مَثَلَ اللهُ مَثَلَ اللهُ مَثَلَ اللهُ مَثَلَ اللهُ مَثَلَ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَلِ اللهُ مَعَالًا مِن اللهُ الل

باب: آخرت میں مؤمنوں کے لیے اللہ سبحانۂ و تعالیٰ کے دیدار کے بیان میں السَّلَامِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَفِي قَوْلِهِ حِجَابِهِ النَّوْرُ لَوْ كَشَفَة لَاحَدَقَ سُبُهَاتُ وَجُهِهِ مَا انتهاى إلَيْهِ رَجِى مِنْ خُلْقِه (٣٣٥)حَدَّثَنَا آبُوبَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَ آبُوْ كُرَيْبِ قَالَا

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِى مُوسِى قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ عَنْ آبِى مُوسِى قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ فَيْ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْجِى لَهُ أَنْ يَنَامُ يَخْفِضُ الْقِسْطُ وَ يَرُفَعُهُ يُرْفَعُ اللهِ عَمْلُ النَّيْلِ قَبْلُ عَمَلُ النَّهَارِ وَ عَمَلِ النَّهَارِ قَبْلُ عَمَلِ اللَّيْلِ حَجْرَبُهُ النَّورُ وَفِى رَوَايَةِ آبِى بَكْرِ النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لِاجْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتُهٰى اللَّهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَفَى رَوَايَةِ آبِى بَكْرِ النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لَاجْرَقَتُ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتُهٰى اللَّهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَفَى رَوَايَةِ آبِى بَكْرِ النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ وَفَى رَوَايَةِ آبِى بَكُو النَّهُ عَلَى اللَّهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَلَى اللهِ عَنْ رَابُولِهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَمْشِ وَلَهُ مِثْلُ رَسُولُ اللهِ عَنِي اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

(٣٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَابُنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثِنِى شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بَنِ مُرَّةَ غَنْ اَبِى مُوسِى قَالَ قَامَ فِيْنَا بَنِ مُرَّةَ غَنْ اَبِى مُوسِى قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اَبِى مُوسِى قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَزَوَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَ يَرُفَعُ الْقِسُطَ وَ يَخْفِضُهُ وَ يُرْفَعُ الْقِسُطَ وَ يَخْفِضُهُ وَ يُرْفَعُ اللّهِ عَمَلُ اللّهُ بِالنّهَارِ بِاللّهُ لِ وَعَمَلُ اللّهُ لِ بِالنّهَارِ .

٨٠: باب إِثْبَاتِ رُوْيَةِ الْمُوْمِنِيْنَ فِي
 الْآخِرَةِ لِرَبِّهِمْ سُبْحَانَةُ وَ تَعَالَىٰ

(٣٣٨) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْصَمِيُّ وَ آبُو غَسَّانَ

الْمِسْمَعِيُّ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِعْيًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمِدِ وَ اللَّفْظُ لِلَّابِي غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ آبِي بَكُرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنَّالَ جَنَّتَانَ مِنْ فِضَّةٍ انِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَ جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ انِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَ بَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوا اِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجُهِم فِي جَنَّةِ عَدْنِ۔

(٣٢٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ آبِيْ لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى تُرِيْدُونَ شَيْئًا اَزِيْدُكُمْ فَيَقُولُونَ اللَّمْ تُبِيَّضُ وُجُوهَنَا اللَّمْ تُدْحِلْنَا الْجَنَّةَ وَ تُنجِّنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيكُشِفُ الْحِجَابَ فَمَا ٱغْطُوا شَيْئًا آحَبَّ اِلَّهِمْ مِنَ النَّظُرِ اللَّي رَبِّهِمْ (عَزَّ وَجَلَّ)\_

(٣٥٠)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ۚ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِلْمَا ٱلْاِسْنَادِ وَ زَادَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ ٱلْآيَةَ: ﴿لِلَّذِيْنَ آحُسِنُوا الْحُسُنِي وَ زَيَادَةٌ ﴾ [يونس:٢٦]

### ١٨: باب مَعْرِفَةُ طَرِيْقِ الرُّوْيَةِ

(٣٥١)حَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرَبٍ حَدَّلَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ حَدَّثَنَا اَبِیُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْشِيِّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَحْبَرَهُ اَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ هَلُ نَراى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُضَآرُّونَ فِي (رُوْيَةِ)

(۴۴۸)حفرت عبدالله بن قیس رضی الله تعالی عنداییخ والد سے روایت کرتے ہیں کہ دوجنتی تو جاندی کی ہوں گی ان دونوں کے برتن اور ان میں جو کچھ ہوگا وہ بھی چاندی کا ہوگا اور اس طرح دو جنتیں سونے کی ہوں گی' ان دونوں کے برتن اور ان میں جو پچھ ہوگا وہ سونے کا ہوگا اوراہل جنت کے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے ورمیان کبریائی کی چا در ہوگی جو جنت عدن میں اللہ کے چہرے پر

(٢٣٩) حضرت صهيب والثي الدوايت بي كه ني من النظام فرمايا كه جب (تمام) جنت والے جنت ميں چلے جاكيں كے تو اس وقت الله تعالى أن ب فرماكيس ك كهايم مزيد كجه حاجة مو؟ وه جنتی عرض کریں گے (اے اللہ) کیا تو نے ہمارے چہروں کوروش نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تونے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی؟ رسول اللهُ مَنَا اللهِ عَلَيْهِ فِي مِرايا كه پر الله ان ك اورائي ورميان سے بردت أشا دے كا اور جنتى الله كا ديدار کریں گے تو اُن کواس دیدار سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوگی۔ (۴۵۰) حضرت حماد بن سلمه ظافظ سے اس سند کے ساتھ بیاحد یث روایت ہے لیکن اس میں اتنا زائد ہے کہ پھر رسول اللہ کا فیکم نے بیہ آيت تلاوت فرماني ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنِي وَ زِيَادَةً ﴾ " نيك لوگوں کے لیے نیک انجام ہے اور مزید انعام یعنی دیدار اللی۔''

### باب: الله تعالی کے دیداری کیفیت کابیان

(۲۵۱) حفرت ابوہریرہ والنی سے روایت ہے کہ چھالوگول نے قیامت کے دن اپنے پرور دگار کودیکھیں گے؟ تورسول الله مالی تیانے نے فرمایا کیاتمہیں چودہویں رات کے جاند کے دیکھنے میں کوئی وُشواری پیش آتی ہے؟ انہوں نے عرض کیانہیں اے اللہ کے رسول مَالَیْظُ ا آپ نے فرمایا کہ کیا جس وقت بادل نہ ہوں کیا تمہیں سورج کے

و یکھنے میں کوئی وُشواری ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیانہیں آپ نے فرمایا تو پھرتم ای طرح اپنے رب کا دیدار کرو گے۔اللہ قیامت کے دن لوگوں کوجمع کر کے فر ماکیں گے جوجس کی عبادت کرتا تھاوہ اس کے ساتھ ہو جائے۔جوسورج کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جوچا ندکو پوجتا تھاوہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جو بتوں اور شیطانوں کی عبادت کرتا تھاوہ انہی کے ساتھ ہو جائے اور اس میں اس أمت كے منافق بھى ہوں گے ۔ اللہ تعالیٰ اليي صورتوں میں ان کے سامنے آئے گا کہ جن صورتوں میں وہ اسے نہیں پہچانتے مول گے ۔ پھروہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے اللّٰہ کی پناہ جا ہتے ہیں جب تک ہمارارب ندآئے ہم اس جگہ شہرتے ہیں۔ پھر جب ہمارارب آئے گاتو ہم اے پیچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالی ان کے پاس الی صورت میں آئیں گے جے وہ پہچانے ہوں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارارتِ ہوں۔وہ جواب دیں گے بےشک تو ہمارارتِ ہے پھر سب اس کے ساتھ ہوجا کیں گے اور جہنم کی پشت پر بل صراط قائم کیا جائے گا اور میرے اُمتی سب سے پہلے اس مل صراط سے ' گزریں گے۔ رسولوں کے علاوہ اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اوررسولوں کی بات بھی اس دن اَللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ''اے الله سلامتی رکھ' ہوگی اور جہنم میں سعدان خار دار جھاڑی کی طرح اس میں کا نے ہول کے۔اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا نٹول کو کوئی نہیں جانتا کہ کتنے بڑے ہوں گے۔لوگ اپنے اپنے اعمال میں جھکے ہوئے ہول گے اور بعض مؤمن اپنے (نیک) اعمال کی وجہ سے نی جا کیں گے اور بعضوں کوان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور بعض مل صراط ہے گزر کر نجات یا جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب الله تعالى اپنے بندوں كے درميان فيصله كركے فارغ ہوجائيں گے اور اپنی رحمت سے دوزخ والول میں سے جے جامیں گے فرشتوں کو کھم دیں گے کہان کودوزخ سے نکال دیں جنہوں ناللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھرایا اوران میں سے جس پر اللہ اپنار حم

الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ هَلْ تُصَارُّونَ فِي الشَّمُسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَالِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَبْعُهُ فَيَتَّبعُ مَنْ يَّعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَ يَتَّبِعُ مَنْ يَّعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَ يَتَّبُّعُ مَنْ يَغْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ الطَّوَاغِيْتَ وَ تَبْقَى هَاذِهِ الْاُمَّةُ فِيْهَا مُنَا فِقُوْهَا فَيَأْتِيْهِمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ فِي صُوْرَةٍ غَيْرٍ صُوْرَتِهِ الَّتِي يَغْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ انَّا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُودُهُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَآءَ رَبُّنَا عَرَفُنَاهُ فَيَاتِيْهِمُ اللَّهُ فِي صُوْرَتِهِ الَّتِيْ يَعُرِفُونَ فَيَقُولُ آنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ إِنْتَ رَبُّنَا فَيَتَبِعُوْنَهُ وَ يُضْرَبُ الضِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَىٰ جَهَنَّمَ فَٱكُوْنَ آنَا وَٱمَّتِىٰ اَوَّلَ مَنْ يُّجِيْزُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَ دَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلَّمْ وَفِيْ جَهَنَّمَ كَلَا لِينُ مِثْلَ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلُ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ قَالُوا نَعَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِثْلَ شَوْكِ السَّعْدَان غَيْرَ آنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِاعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ الْمُوْبِقُ يَعْنِى بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُجَازَىٰ حَتَّى يُنجَّى حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَآرَادَ أَنْ يُنْحُرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ اَرَادَ مِنْ اَهُلِ النَّارِ اَمَرَ الْمَلْئِكَةَ اَنْ يُتُحْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِّمَّنْ اَرَادَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُولُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ يَعْرِفُوْنَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُوْدِ تَأْكُلُ النَّارُ مَنِ ابْنِ ادْمَ إِلَّا أَثَرَ ٱلسَّنَّةِ وَدِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ آثَوَ السُّجُوْدِ فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُّوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَآءُ الْحَيْوُةِ فَيَنْبُتُونَ مِنْهٌ كَمَا تَنْبُتُ الْحِنَّةُ فِي

صحيح مسلم جلداة ل

فرما ئيس اور جولا إله الآ الله كهتا بوگا فرشتة اليسےلوگوں كو پيجان ليس گے اور ایسوں کو بھی بیجیان لیں گے کہ اسکے (چیروں) پر سجدوں کے نثان ہوں گے۔اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کوحرام کردیا ہے کہوہ سجدہ کے نثان کو کھائے پھران لوگوں کو جلے ہوئے جٹم کے ساتھ نكالا جائے گا پھرأن برآب حيات بهايا جائے گا جس كى وجه سے بيد لوگ اس طرح تروتازہ ہوکر اُٹھیں گے کہ جیسے کیچڑ میں پڑا ہوا دانہ اُگ پڑتا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ سے فارغ ہوگا تو ایک شخص رہ جائے گا کہ جس کا چیرہ دوز خ کی طرف ہوگا اور وہ جنت والوں میں ہے آخری ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔وہ اللہ ے عرض کرے گا اے میرے پروردگار میراچرہ دوزخ کی طرف ے پھیردے اس کی بدبوے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور اس کی تیش مجھے جلارہی ہے۔ پھر جب تک اللہ چاہیں گے وہ دُعا کرتا رہے گا پھراللہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے کہ اگر میں نے تیرا بیہ سوال پورا کر دیا تو پھر تو اور کوئی سوال تونہیں کرے گاوہ کے گا کہ میں اس کے علاوہ کوئی سوال آپ سے نہیں کروں گا۔ پھر پروردگاراس سے اس کے وعدہ کی پختگی برائی منشا کے مطابق عبد و پیان لیں گے۔ پھراللہ اس کے چہرے کو دوزخ سے پھیردیں گے (اور جنت ک طرف کردیں گے )اور جب وہ جنت کواپنے سامنے دیکھے گا تو جب تک الله جا بیں گے تو وہ خاموش رہے گا چر کہے گا اے میرے یرور دگار! مجھے جنت کے درواز ہے تک پہنچاد نے اللہ اس سے کہیں کے کہ کیا تونے مجھے عہد و پیان نہیں دیا تھا کہ میں اس کے علاوہ اور كسى چيز كا سوال نهيس كرول كا\_ افسوس ابن آ دم تو بردا وعده شكنى ہے۔ وہ چرعض کرے گا:اے پروردگاروہ اللہ سے مانگا رہے گا یہاں تک کہ پروردگار فرمائیں گے کیا اگر میں تیرا بیسوال بورا کر دول تو پھراورتو کچھنہیں مائے گا؟ وہ کیے گانہیں تیریءزت کی قتم۔ الله تعالیٰ اس سے جو جاہیں گے نئے وعدہ کی پختگی کے مطابق عہد و یمان لیں گے اور اس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیں گے۔

حَمِيْلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَقُرُعُ اللَّهُ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَ يَبْقَى رَجْلٌ مُّقْمِلٌ بِوَجْهِم عَلَى النَّارِ وَ هُوَ احِرُ آهْلِ الْجَنَّةِ ذُخُولًا الْجَنَّةِ فَيَقُولُ آئِ رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِيَ عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدُ قَشَيَنَى رِيُحَهَا وَٱخْرَقُنِي ذَكَاؤُهَا فَيَدُعُو اللَّهَ مَاشَآءَ اللَّهُ أَنْ يَّدُعُوهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ بِكَ أَنْ تَسُالَ غَيْرَةُ فَيَقُوْلُ لَا ٱسْئَلُكَ غَيْرَةُ وَيُعْطِىٰ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ عُهُوْدٍ وَّ مَوَاثِيْقَ مَاشَآءَ اللَّهُ فَيُصْرِفُ اللَّهُ وَجُهَةً عَنِ النَّارِ فَإِذَا ٱقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَاهَا سَكَّتَ مَاشَآءَ اللَّهُ أَنَّ يَّسُكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَى رَبِّ قَدِّ مُنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ آلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُوْدَكَ وَ مَوَ الِيُقَكَ لَا تَسْئَلُنِي غَيْرَ الَّذِي آغُطَيْتُكَ وَ يُلَكَ يَا ِ ابْنَ ادَمَ مَا آغُدَرَكَ فَيَقُولُ آئَّ رَبِّ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَٰلِكَ أَنْ تَسْالَ غَيْرَةُ فَيَقُولُ لَا وَ عِزَّتِكَ فَيُعْطِى رَبُّهُ مَاشَاءً اللَّهُ مِنْ عُهُوْدٍ وَّمَوَ اثِيْقَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ٱنْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَّاى مَا فِيْهَا مِنَ الْحَيْرِ وَالْشُرُوْرِ فَيَسْكُتُ مَاشَآءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُوْلُ آئُ رَبِّ أَدْحِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ٱلْيُسَ قَدْ اَعْطَيْتَ عُهُوْدَكَ وَ مَوَاثِيْقَكَ اَنْ لَا تَسَالَ غَيْرَ مَا أُعْطِيْتَ وَيُلَكَ بَا ابْنَ ادْمَ مَا آغُدَرَكَ فَيَقُولُ آي رَبّ لَا أَكُونَنَّ اَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ ادْحُلِ الْجَنَّةَ فَاذَادْ خَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ تَمَنَّهُ فَيُسْاَلُ رَبَّنَا وَ يَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَ كَذَا حَتَّى إِذَا أَنْقَطَعَتْ بِهِ الْاَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ذَلِكَ لَكَ وَ مِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ عَطَآءُ بْنُ يَزِيْدَ وَ

أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدُرِثُ مَعَ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْنِهِ شَيْئًا حَتَّى إِذَا حَدَّثَ آبُوْهُرَيْرَةَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِللَّكِ الرَّجُلِ ذَٰلِكَ لَكَ وَ مِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ آبُوْ سَعِيْدٍ وَ عَشَرَةُ ٱمْفَالِهِ مَعَهُ يَا إِبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَنُوهُمُ رَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا حَفِظُتُ إِلَّا قَوْلَةُ ذَٰلِكَ لَكَ وَ مِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ آبُوْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَشْهَدُ آنِّي حَفِظُتُ مِّنُ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ ذَٰلِكَ لَكَ وَ عَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ آبُوهُ هُرَيْرَةً وَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ احِرُ آهُل الْجَنَّةِ دُّخُولًا الْجَنَّةَ۔

جب وہاں کھڑ اہوگا تو ساری جنت آ گے نظر آ ئے گی جوبھی اس میں نفیس اور خوشیال بین سب أسے نظر آئیں گی بھر جب تک اللہ جاہیں گے خاموش رہے گا چھر کیے گا اے پروردگار! مجھے جنت میں داخل کردے تواللہ تعالیٰ اس ہے فرمائیں گے کہ کیا تو نے مجھ سے بیہ عہدو پیان نہیں کیا تھا کہاس کے بعد اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔افسوس ابن آ دم تو کتنا دھوکے باز ہے۔وہ کھے گا اے میرے یروردگار! میں ہی تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد بخت۔وہ اس طرح الله ہے مانگارے گا بہاں تک کداللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے۔ جب الله تعالی کوہنی آ جائے گی تو فرما کیں گے۔ جنت میں داخل ہو جا اور جب الله اسے جنت میں داخل فرما دیں گے تو اللہ اس سے

فر ما کیں گے کہ اپنی تمنا کیں اور آرز و کیں ظاہر کر۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعتوں کی طرف متوجہ فر ما کیں گے اور یا دولا کیں گے فلاں چیز مانگ فلاں چیز مانگ جب اس کی ساری آرز و کیں ختم ہوجا کیں گی تو اللہ اس سے فرما کیں گے کہ یغمتیں بھی لے لو اوران جیسی اور نعتیں بھی لےلو۔حضرت ابوسعید خدری براہیئ نے بھی اس حدیث کوحضرت ابو ہریرہ جاہیئ کی حدیث کے مطابق بیان کیاصرف اس بات میں اختلاف مواکہ جب حضرت ابو ہریرہ رفائظ نے بیربیان کیا کہ ہم نے بیچیزیں دیں اور اس جیسی اور بھی دیں تو حضرت ابوسعید خدری واٹیوا نے فرمایا کہ دس گنا زائد دیں۔حضرت ابوہریرہ واٹیوا نے فرمایا کہ مجھے تو یہی یا د ہے کہ رسول الله منافظ نظم نے اس طرح فرمایا ہے کہ ہم بیسب چیزیں دیں اور اس جیسی اور دیں۔حضرت ابوسعید خدری والنظ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہرسول الله مگانی خرمایا: ہم نے بیسب دیں اور اس سے دس گنا اور زیادہ دیں حضرت ابو ہر رہ وظائم فرماتے ہیں کہ بیوہ آ دمی ہے جوسب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔

(٣٥٢) حَدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ (٣٥٢) حضرت الوهرره وضي الله تعالى عند الدوايت بي كه صحابةً أَنَّ آبَا هُرِيْرَةً أَخْبَرَهُمَا آنَّ النَّاسَ قَالُوا لِللَّبِي ﷺ يَا السَّكِ بعدوى مديث بحور رجك بهد

آخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَان آخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُويِّ قَالَ فَي بَيْ صَلَى الله عليه وسلم عوض كيا: اح الله كرسول صلى الله أَخْتَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ عَطَآءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْفِيُّ عليه وسلم! كياجم قيامت كون ايخ پروردگاركوديكيس كي؟ پهر

رَسُولَ اللَّهِ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيْثِ ابْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ

(۲۵۳) حفرت الوجريره والثين سے روايت ہے كدرسول الله مَالَيْنِيمَ نے فرمایا کہ جنت میں سب سے کم درجہ کا وہ جنتی ہوگا جس سے الله فرمائے گا کہتم تمنا کرو'و ہتمنا کرے گا پھراللہ اس سے فرما نمیں گے کیا تو نے تمنا کر لی ہے؟ وہ کہے گا: ہاں! پھر الله أس سے (٣٥٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ أَبْنِ مُنَيِّهِ قَالَ هَلَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ اَدْنِي مَقْعَدِ آحَدِكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ اَنْ يَتَّوُلَ المنظم المعلم ال

لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى فَيَقُولُ لَهُ هَلُ تَمَنَّيْتَ فَيَقُولُ لَهُ هَلُ تَمَنَّيْتَ فَيَقُولُ نَعُمُ فَيَقُولُ نَعُمُ فَيَقُولُ لَهُ مَا نَمَنَّيْتَ وَمِثْلَةً مَعَدً

(٣٥٣)وَ حَدَّتِنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّتِنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَوَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ٱبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ هَلْ نَرْاى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ هُلْ تُصَارَّوُنَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيْرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَّهَلُ تُضَارُونَ فِي رُونِيَّةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا تُصَاّرُّوْنَ فِي رُوْيَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيامَةِ الَّهَ كُمَا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيمَةِ آذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقَى آخُدٌ كَانَ يَغْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَةً مِنَ الْأَصْنَام وَالْاَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَنْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٌّ وَّ فَاحِرٍ وَ غُبُّرِ اهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُوْدُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَّا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرًا ابْنُ اللَّهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ مَّا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَّلَا وَلَدٍ فَمَاذَا تَبْغُونَ قَالُوا عَطِشْنَا يَارَّبِ فَاسْقِنَا فَيُشَارُ اللَّهِمْ آلَا تَرِدُوْنَ فَيُحْشَرُوْنَ اللَّي النَّارِ كَانَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَآقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارِي فَيُقَالُ لَهُمْ مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيْحُ ابْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَّلَا وَلَدٍ فَيُقَالُ لَهُمُ مَّاذَا تَبْغُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمُ آلَا تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَآنَّهَا سَرَابٌ يَّحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِي النَّارِ

فرمائیں گے کہ تیرے لیے ہےوہ جوتو نے تمنا کی اوراس جتنا اور بھی لےلو۔

(۲۵۴) حفرت ابوسعید خدری داشی سے روایت ہے کہ کچھلوگوں نے (صحابہ کرام خالیہ) رسول الله مَالَيْنِمَ كي خدمت ميں عرض كيا۔ كى رسول الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي سورج نصف النہار پر ہواس کے ساتھ بادل بھی نہ ہوں اس کے و کھنے میں تمہیں کوئی وشواری ہوتی ہے؟ اور جب چودہوی کے چاند کی رات آسان پر چاند جلوه آرا مواور بادل بھی نہ ہوں تو کیا عاند کو د کھنے میں مہیں کوئی وشواری موتی ہے؟ صحابہ والدائد عرض كيا كنهيس الالله كرسول رسول الله مَثَالَيْنَا فِي فرمايا پس جس كيفيت كے ساتھ تم دنيا ميں سورج يا جاند كود كھتے ہواس كيفيت کے ساتھ تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کودیکھو گے۔قیامت کے دن ایک پارنے والا پکارے گا کہ ہرگروہ اس کی پیروی کرے جس کی پیروی وہ دنیا میں کرتا تھا۔اس اعلان کے بعد جتنے لوگ بھی اللہ سجانهٔ وتعالیٰ کے سوابتوں وغیرہ کو پو جتے تھے سب جہنم میں جاگریں کے اور صرف وہ لوگ ہاتی نے جائیں گے جولوگ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے جاہے وہ نیک ہوں یا بُرے اور پچھ لوگ اہل كتاب ميں سے بھى باتى في جاكيں كے جواللدى عبادت كرتے تھے عاہے وہ نیک ہوں یا بُرے پھر بہودیوں کو بلا کران سے بوچھا جائے گا کہتم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم دنیامیں اللہ کے بیٹے حضرت عزیر طائیا کی عبادت کرتے تھے ان ے کہا جائے گا کہتم جھوٹ کہتے ہواللہ کی نہتو کوئی بیوی ہے اور نہ بی کوئی بیٹا۔ابتم کیا جا ہے ہو؟ وہ کہیں گےا۔ہمارے پروروگار ہم پیاسے ہیں ہمیں یانی بلادیں۔ پھرانہیں اشارے سے کہاجائے گا کہتم پانی کی طرف کیوں نہیں جاتے پھر انہیں دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گاوہ جہنم سراب (یانی کی جگہ) کی طرح دکھائی دے گ

كتاب الإيمان كي

پھروہ جہنم میں جاپڑیں گے بھرنصاریٰ (عیسائیوں) کوبلایا جائے گا اوران سے یو چھاجائے گا کہتم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھےوہ كہيں گے كہ ہم اللہ كے بيلے حضرت مسيح عليظم كى عبادت كرتے تھے۔ پھران سے کہا جائے گا کہتم جھوٹ کہتے ہواللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ پھران سے کہا جائے گا اب تم کیا جائے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم بہت پیاسے ہیں ہمیں پانی بلا دے۔ اُن سے اشارے سے کہا جائے گاتم یانی کی طرف کیوں نہیں جاتے۔ پھر انہیں دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا وہ دوزخ انہیں سراب کی طرح دکھائی دے گا۔ پھروہ دوزخ میں جا گریں گے۔ یہاں تک کہ صرف وہ لوگ نے جائیں گے جود نیا میں صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے چاہےوہ نیک ہوں یابرے۔پھران کے پاس الله تعالیٰ ایک ایس عورت جیجیں گے جس عورت کووہ دنیا میں کسی نہ سسى وجد سے بہجانے ہول گے (دنیا میں ان کود مکھا ہوگا بحثیت مخلوق کے نہ کہ معبود کے ) پھر اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اب تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ ہر گروہ اپنے معبود ( دنیا میں جس جس کی عبادت یا جس جس کی پیروی کرتے تھے ) کے ساتھ چلا گیا ہے۔وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم دنیا میں ان لوگوں سے علیحدہ رہے حالانکہ ہم ان کے سب سے زیادہ مختاج تھے اور ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہے اس عورت سے آواز آئے گی کہ میں تمہارار بہوں وہ کہیں گے کہ ہم تم سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتے۔ وہ دویا تین مرتبہ کہیں گے یہاں تک کدان کے دل ڈ گمگانے لگیں گے۔ پھراللہ تعالیٰ فر ہائیں گے کیا تہارے یاس کوئی الی نشانی ہےجس سے اپنے اللہ کو پہچان لو؟ وه کہیں گئے ہاں! پھراللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی منکشف فرمائیں گے۔ اس منظر کود مکھ کر جوآ دمی بھی دنیا میں صرف اللہ کے خوف اوراس کی رضا کیلے سجدہ کرتا تھااہے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور ' جوآ دمی کسی دنیوی خوف یا د کھلاوے کے لیے دنیا میں سجدہ کرتا تھا

حَتَّى إِذَا لِمُهْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٌّ وَّفَاجِرٍ آتَاهُمْ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ فِي آذْنَى صُوْرَةٍ مِّنَ الَّتِي رَاوْهُ فِيْهَا قَالَ فَمَاذَا تَنْتَظِرُونَ تَتْبَعُ كُلَّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوا يَا رَبَّنَا فَارَقُنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا ٱفْقَرَ مَا كُنَّا اِلَّيْهِمُ وَلَمْ نُصَاحِبُهُمْ فَيَقُولُ آنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَّنْقَلِبَ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ أَيَةٌ فَتَعُرِفُونَهُ بِهَا فَيَقُولُونَ نَعَمُ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقِ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ تِلْقَاءِ نَكْسِهِ إِلَّا آذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلَا يَنْفَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ إِيِّقَاءً وَّ رِيّاءً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَّاحِدَةً كُلَّمَا ارَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُ وْسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُوْرَتِهِ الَّتِي رَاوَهُ فِيْهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ آنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُونَ آنْتَ رَبُّنَا ثُمَّ يُضْوَبُ الْحِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْحِسُرُ قَالَ دَحُضٌ مَزِلَّةٌ فِيهَا خَطَاطِيْفُ وَ كَلَالِيْبُ وَ حَسَكٌ تَكُونُ بَنَجْدٍ فِيْهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُوْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَا جَاوِيْدِ الْحَيْلِ وَ الرِّكَابِ فَنَاجٍ مُّسَلَّمٌ وَّ مَخْدُوشٌ مُّرْسَلٌ وَّ مَكُدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُوْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَ الَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ مَا مِنْ آحَدٍ مِّنكُمْ باَشَدَّ مُنَا شَدَةً لِلَّهِ فِي الْإِسْتِيْفَآءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ لِإِخُوَانِهِمُ الَّذِيْنَ فِي النَّار يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعْنَا وَ يُصَلُّونَ وَ يَحُجُّوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ اَخْرِجُوْا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا قَدْ

اسے سجدہ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔اس کی پشت ایک تختہ کی طرح ہوجائے گی اور جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہے گا اپنی پشت کے بل گر جائے گا پھرمسلمان اپناسر (سجدہ) ہے اُٹھا کیں گے اور اللہ اس صورت میں ہول گے جس صورت میں انہوں نے پہلی مرتبہ اسے سیلے ویکھا ہوگا۔ الله فرمائیں گے: میں تمہارا رب ہوں۔ مسلمان کہیں گے کہ تو جارا رب ہے۔ پھر جہنم پر بل صراط بچھایا جائے گا اور شفاعت کی اجازت دی جائے گی اس وقت سب کہیں ك اللَّهُمَّ سَلِّمُ اللَّهُمَّ سَلِّمُ الله الله الله الله الله! سلامتی فرما۔ آپ سے بوچھا گیا کہ وہ بل کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک ایسی چیز جس میں پھلن ہوگی اور اس میں دانے دار کانٹے ہوں گےوہ لوہے کے کانٹے ہوں گے۔وہ لوہے کے کانٹے سعدان جھاڑی کے کانٹوں کی طرح ہوں گے بعض مسلمان اس بل ے بیک جھینے میں گزر جائیں گے بعض بحلی کی طرح ، بعض آندھی ی طرح ' بعض پرندوں کی طرح ' بعض تیز رفتار اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی طرح اوربعض اونٹوں کی طرح پیسب صحیح سلامت بل صراط ہے گزرجائیں گے اور بعض معلمان کانٹوں ہے اُلجھے ہوئے وہاں سے گزریں گے اور بعض کا نوں سے زخمی ہوکر دوزخ میں گر پڑیں گے اور تتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جومؤمن نجات یا کر جنت میں چلے جائیں گے وہ اپنے ان مسلم بھائیوں کو جو دوزخ میں گرے پڑے ہوں گے ان کوچھڑانے کے لیے اللہ تعالی سے اس طرح جھڑیں کے جس طرح کہ کوئی اپناحق ما نگنے کے لیے بھی نہیں جھکڑ تا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مارے ربّ! بیلوگ مارے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ مارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ مارے ساتھ مج کرتے تھے۔ أن سے كہا جائے گا جن كوتم يہجا نے ہوان كودور خسے فكال اوان لوگوں پر دوزخ حرام کر دی جائے گی۔ پھرجنتی مسلمان بہت می تعداد میں ان لوگوں کو دوز خ ہے نکال لائیں گے جن میں ہے بعض

آخَذَتِ النَّارُ اِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَالِّي رُكْبَتْهِ ثُمَّ يَقُونُونَ رَبُّنَا مَابِهَى فِيْهَا آحَدٌ مِّمَّنْ آمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُولُ ارْجِعُوْا فَمَنْ وَّجَدْتُهُمْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِيْنَارٍ مِّنْ خَيْرٍ فَآخُوجُوهُ فَيُحْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمُ نَذَرْ فِيْهَا آخُدًا مِّشَّنُ آمَوْتَنَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَّجَدْتُهُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارٍ مِّنْ خَيْرٍ فَآخُوجُوهُ فَيُنحُرجُونَ خَلْقًا كَلِيْرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمُّ نَذَرْ فِيْهَا مِمَّنْ آمَرْتَنَا أَحَدًا لُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَّجَدْتُهُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ فَٱنْحُرِجُوْهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا خَيْرًا ۚ وَّكَانَ آبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ إِنْ لَهُ تُصَدِّقُونِي بِهِلْدَا الْحَدِيْثِ فَاقْرَ ءُ وَا إِنْ شِنْتُمْ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَّ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَ يُوْتِ مِنْ لَّذُنَّهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴾ [النساء: ١٠] , فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلْئِكَةُ وَ شَفَعَ النَّبَيُّونَ وَ شَفَعَ الْمُوْمِنُونَ وَلَمْ يَنْقَ إِلَّا ٱرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَّمْ يَعْمَلُوْا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيْهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْرَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُوْنَ كَمَّا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ الْاَتَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوُ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ اُصَيْفِرُ وَأُحَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ آبَيْضَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَانَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادَيَةِ قَالَ فَيَخُوُجُونَ كَاللَّوْلُوءِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ آهُلُ الْجَنَّةِ هُؤُلآءِ عُتَقَاءُ اللهِ ٱلَّذِيْنَ آَدُخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّ مُوْهُ ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَآيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ فَيَقُوْلُونَ رَبَّنَا

اَعُطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِيْنَ فَيَقُولُ لَكُمْ كَا رَهِي يِثدُلِولَ واوربعض وكمشنول تك دوزخ كي آك في جلا عِنْدِى أَفْضَلُ مِنْ هِذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَيُّ شَيْءٍ وَاللهوكا فِرَجْتَى لُوكَ كَبِيل كَا الله النالوكول من سكولى اَفْضَلُ مِنْ هَاذَا فَيَقُولُ رِضَائِنَى فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى فر مائین گے جاؤ اور جس کے ول میں ایک دینار کے برابر بھی کوئی

نَعْدُهُ الدَّا...

بھلائی ہے أے بھی دوزخ سے نکال لاؤ۔ پھر جنتی لوگ بہت ی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے نکال لائمیں گے۔ پھر الله کی بارگاہ میں عرض کریں گےا۔اللہ جن لوگوں کوتو نے ہمیں دوزخ ہے نکا لنے کا تھا ہم نے ان میں ہے کسی کونہیں چھوڑا۔ پھراللہ فر ما نئیں گے جاؤ جس کے دل میں آ دھے دینار کے برابر بھی اگر کوئی بھلائی ہے اُسے بھی دوزخ سے نکال لاؤ۔ جنتی لوگ پھر جائیں گےاور بہت ی تعداد میں لوگوں کورزوخ سے نکال لائیں گےاور پھراللّٰد کی بارگاہ میں عرض کریں گےا ہےاللہ! جن لوگوں کوتو نے ہمیں دوز خے ہے نکا لنے کا تھم دیا تھا ہم نے ان میں کسی کونہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں تم ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی بھلائی یاؤا ہے بھی دوخ سے نکال لاؤ جنتی لوگ بھر جائیں گے اور دوزخ سے بہت بڑی تعداد میں الله کی مخلوق کو نکال لائیں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ اب دوزخ میں بھلائی کا ایک ذرّہ بھی نہیں ہے۔ ابوسعيد خدري والنه فرمات بي كما كرتم مجهاس حديث ميس عيانة مجموتوية بية بيت برطور إنَّ اللَّهَ لَا ﴾ الله تعالى وره برابر محى ظلم نہیں فرمائیں گےاور جونیکی ہوگی اسے دو گنا فرمائیں گےاوراپنے پاس سے بہت ساتواب عطافر مائیں گے۔''اس کے بعد پھر . الله تعالی فرمائیں گے فرشتوں نے شفاعت کردی۔ انبیائی نے شفاعت فرمادی۔ مؤمنوں نے شفاعت کردی اور الرحم الراحمین (الله تعالیٰ ) کے علاوہ کوئی ذات بھی باتی ندر ہی۔ چنانچے الله تعالیٰ ایک مٹھی مجر آومیوں کوجہنم سے نکالیں گے۔ بیروہ آومی ہوں گے جنہوں نے کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی اور پیلوگ جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے۔اللہ تعالیٰ ان لوگوں کوایک نہر میں ڈالیس کے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی جس کا نام نہرالحیاۃ ہے۔اس میں اتن جلدی تروتازہ ہوں گے جس طرح کددانہ پانی کے بہاؤ میں کوڑے کچرے کی جگدا گآتا ہے تم دیکھتے ہو بھی وہ دانہ پھر سے پاس ہوتا ہے اور بھی درخت کے پاس اور جوسورج کے رُخ پر ہوتا ہے وه زرد یا سبزا گتا ہے اور جوسائے میں ہوتا ہے وہ سفیدر ہتا ہے۔ صحابہ وہ این نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ تو ایسے بیان فر مارہے ہیں گویا کہ آپ جنگل میں جانوروں کو چراتے رہے ہوں۔ پھر آپ نے فر مایا وہ لوگ اس نہرے موتیوں کی طرح حیکتے ہوئے نکلتے ہوں گےاوران کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے جنت والےان کو پہچان کیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے کہ بیرو ہ لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عمل کے دوز خے ہے آ زادفر مایا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ اُن نے فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جا و اورتم جس چیز کوبھی دیکھو گے وہ چیزتمہاری ہو جائے گی۔وہ لوگ کہیں گےاہے ہمارے پروردگار! تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو جہاں والوں میں ہے کسی کو بھی عطانہیں فرمایا۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے لیے میرے پاس اس سے افضل چیز ہے۔ وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار وہ کونی چیز ہے؟ جواس سے بھی افضل ہے؟ الله تعالی فرما کیں گےوہ افضل چیز ہے میری رضا۔اب آج کے بعد میں تم پر بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ (٣٥٥) قَالَ مُسْلِمٌ قَرَاتُ عَلَى عِيْسَى بْنِ حَمَّادٍ زُغْبَةً ﴿ ٣٥٥) حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه فرمات بين كهم

الْمِصْرِيُّ هَٰذَا الْحَدِيْثَ فِي الشَّفَاعَةِ وَ قُلْتُ لَهُ اُحَدِّتُ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ عَنْكَ الْكَ سَمِعْتَ مِنَ اللَّيْثِ بْنِ سَغْدٍ فَقَالَ نَعَمُ قُلْتُ لِعِيْسَى بْنِ حَمَّادٍ ٱخْبَرَّكُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِلَالِ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ آنَوای رَبَّنَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ هَلُ تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَحْوٌ قُلْنَا لَا وَسُقُتُ الْحَدِيْثَ حَتَّى انْقَطَى آخِرُهُ وَهُوَ نَحْوُ حَدِيْثِ حَفْصِ بُنَ مَيْسَرَةً وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِغَيْرِ عَمَلِ عَمِلُوْهُ وَلَا قَدَمٍ قَلَّمُوْهُ فَيُقَالَ لَهُمْ لَكُمْ مَّارَآيْتُمْ وَ مِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ آبُو سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ بَلَغَنِي آنَّ الْجِسْرَ

نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب دن صاف ہوتو کیا تہمیں سورج کے دیکھنے میں کوئی وُشواری آتی ہے؟ ہم نے عرض کیانہیں اور باقی حدیث اسی طرح بے کیکن اس حدیث میں بیز اندہے کہ جب الله تعالى ان كومعاف فرماد عاكم جنهول ني كوكى نيك عمل نهيس كيا ہوگا تو ان ہے اللہ فرمائے گا كہ جنت ميں جو پچھتم نے ديكھاوہ بھی لے اواور اس جیسا اتنا اور بھی لے او حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ مجھ تک (نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی ) میحدیث بینی ہے کہ بل صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا اور لیف کی حدیث میں بیالفاظ نہیں ہیں کہ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! تونے ہمیں وہ کچھدیا جوتمام جہان والوں کونہیں

اللَّيْثِ فَيَقُوْلُونَ رَبَّنَا أَعُطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنَ الْعُلَمِيْنَ وَمَا بَعْدَهُ اَدَقُ مِنَ الشَّعَرَةِ وَاجَدُّ مِنَ السَّيْفِ وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ فَأَقَرَّ بِهِ عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ.

(۲۵۷)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بُنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَو بُنُ (۲۵۲) ایک دوسری سند کے ساتھ کھی بیٹی کے ساتھ اس طرح

عَوْنِ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ كَى الكِروايتُ عَلَى كَاكُل بـ بِٱسْنَادِهِمَا نَحْوَ حَدِيْثِ حَفْصِ بُنُ مَيْسَرَةَ إِلَى الْحِرِهِ وَقَلْدُ زَادَ وَنَقَصَ شَيْئًا

كُلْ النَّهُ النَّهِ إِنْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ اللَّهِ ويدار كاشرف بختيل ے۔ المسنّت والجماعت کاریا جماعی اورمسلّمہ مسلّمہ مسلّمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کادیدار ممکن ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کواپنادیدار نصیب فرمائیں گے اور کا فرمحروم رہیں گے۔ دیدار کس طرح ہوگا'اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس سلسلہ میں اس مذکورہ باب کی احادیث کا مطالعة فرماتيس

## باب: شفاعت کے ثبوت اورموحدوں کودوز خ ہے نکالنے کے بیان میں

(۲۵۷) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه الله تعالى افي رحمت سے جے جاہیں گے جنت میں وافل فرمائیں گے اور

## ٨٢: باب إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الُمَوْجِدِيْنَ مِنَ النَّارِ

(٣٥٧)وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنَ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِكُي ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً قَالَ حَدَّلَنِنُ آبِي عَنْ آبِي سَعِيْدٍ

الْحُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُدْخِلُ اللَّهُ آهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُدُخِلُ مَنْ يَشَآءُ بِرَحْمَتِهِ وَ يُدْخِلُ آهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ انْظُرُوا مَنْ وَّجَدْتُم فِي قَلْم مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ مِّنْ إِيْمَانَ فَأَخْرِجُوْهُ فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا خُمَمًّا قَدِامْتُحِشُوا فَيُلْقُونَ فِي نَهْرِ الْحَيْوِةِ أَوِ الْحَيَاءِ فَيَنْتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيُلِ اللَّهِ الْمَ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخُرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً

(٣٥٨)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ

حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ح وَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ كِلَّا هُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ

(٣٥٩)وَ حَدَّثَنِي نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ الْجَهُضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ آبِي مَسْلَمَةً عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ النُّحُدُرِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَّا اَهْلُ النَّارِ الَّذِيْنَ هُمْ اَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوْتُوْنَ فِيْهَا وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ نَّاسٌ مِّنْكُمْ اَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوْبِهِمْ اَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَآمَاتَهُمُ اللَّهُ إِمَامَةً حَتَّى إِذَا كَانُوْا فَحُمَّا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِينًى بِهِمْ ضَبَآئِرَ ضَبَآئِرَ فَبُثُواْ عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيْلَ يَا اَهُلَ الْجَنَّةِ اَفِيْضُوا عَلَيْهِمُ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ كَانَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَانَ بِالْبَادِيَةِ۔

(٣٢٠)وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي مَسْلَمَةً قَالَ سَمِغْتُ اَبَا نَضْرَةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ عَنِ النَّبِيّ بِمِثْلِهِ إلى قَوْلِهِ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدُهُ-

دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فر مائییں گے کہ دیکھو کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان مواسے دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ وہ لوگ کوئلہ کی طرح جلے ہوئے ہوں گے پھر انہیں نہر الحلو ۃ یا حیاء (راوی کو شك ہے) ميں ڈالا جائے گا۔ وہ اُس ميں اس طرح اُ گيس كے جس طرح دانہ یانی کے بہاؤ والی مٹی میں سے زردی مائل ہوکر أگ پڙ تا ہے۔

(۲۵۸) حضرت عمرو بن لیملی طالعیٔ سے اس سند کے ساتھ میدروایت بھی ای طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں دانہ کی بجائے کوڑ اکر کٹ کے اُگنے کا ذکر ہے۔

يَخْيِلَى بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَا فَيُلْقَوْنَ فِى نَهْرِ يُّقَالُ لَهُ الْحَيْلِوةُ وَلَمْ يَشُكّا فِي حَدِيْثِ خَالِدٍ كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ لَيْ جَانِبِ السَّيْل وَ فِي حَدِيْثِ وُهَيْب كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِنَةٍ أَوْ حَمِيْلَةِ السَّيْل.

( ٢٥٩) حفرت ابوسعيد خدري والثين سے روايت ہے كدرسول الله مَثَاثِينَ نِهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن نەتوم يى گے اور نەزندەر بىل گےليكن كچھلوگ جواپنے گنا بول كى وجہ سے دوزخ میں جائیں گے آگ آئیوں جلا کرکوئلہ بنا دے گی اس کے بعد شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو بیلوگ گروہ در گروہ لاے حاکیں گے پھر انہیں جنت کی نہروں میں ڈالا جائے گا پھر جنت والول سے کہا جائے گا کہ اے جنت والوان پریانی ڈالوجس ہے وہ تروتازہ بوکراُٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح پانی کے بہاؤ ہے آنے والی مٹی میں سے دانہ سرسبر وشاداب ہو کرنکل آتا ہے۔ (بین کر) سخابہ اللہ میں سے ایک آ دی نے عرض کیا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیہات میں رہے ہوں۔ (مطلب میک آپ وانداً گنے کی جواتی درست تمثیل دے رہے ہیں۔)

(۲۰) ایک اور سند کے ساتھ بیحدیث بھی ای طرح نقل کی گئی ہےاس میں داندا گئے تک کا ذکر ہےاس کے بعد کا ذکر نہیں۔

#### باب: دوزخیوں میں سے سب سے آخر میں دوزخ سے نکلنے والے کے بیان میں

(۲۲۱) حضرت عبدالله بن مسعود طالفيًا سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَا لَيْنَا لِم الله على يقينا اجانتا مول كرسب سے آخر ميں دوز خ میں سے کون فکے گا اور جنت والوں میں سے سب ہے آخر میں کون جنت میں داخل ہوگا۔ وہ ایک آ دی ہوگا جوسرینوں کے بل کھنتا ہوا نکے گا۔اللہ اس سے فرمائیں گے جاجنت میں داخل ہوجا۔وہ جنت ئے قریب آئے گا تو اسے افسوں ہوگا کہ جنت جمری ہوئی ہے۔وہ والسلوث آئے گا اور اللہ ہے کہے گا اے میرے دت جنت تو بھری ہوئی ہے۔اللہ پھرفر مائیں گے جاجنت میں داخل ہوجا۔وہ چرآ ہے گااس کے خیال میں بہ بات ڈال دی جائے گی کہ جنت بھری ہوئی ہے وہ وا پُن لوث آئے گا اور کھے گا اے میرے رب جنب تو مجری موئی ہے تو اللہ اس سے فرمائیں گے جاجنت میں چلاجا، تیرے لیے دنیا اور دس گنا دنیا کے برابر ہے۔ تو وہ کیے گا کہ آپ میرے ساتھ نداق کررہے میں یا ہنس رہے ہیں اورآپ تو باوشاہ ہیں۔حضرت عبدالله بن مسعود والنو كمت مين كمين في رول الله مَالَيْنَ أكور يكا كة آب بنے يبال تك كه آپ كے اللے دانت ظاہر ہو گئ اوزآ پ نے فرمایا کہ پھراس سے کہاجائے گا کہ بیہ جنت والوں کیلئے سب ے کم تر ورجہ ہے۔

(۳۹۲) حسرت عبداللہ بن مسعود والئو سے اواب ہے کدر ول اللہ من ا

### ۸۳ باب اخِرُ آهُلُ النَّارِ خُرُورْجًا

(٢٦١) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَإِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظِلِيُّ كِلَيْهِمَا عَنْ جَرِيْدٍ قَالَ عُنْمَانُ حَدَّثَنَا جُرَيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْن مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَاعْلَمُ احِرَ اهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِّنْهَا وَاحِرَ اَهُلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلَانِ الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ حَنُوًا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ اذْهَبُ فَادْحُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيَهَا فَيُنْحَيَّلُ إِلَيْهِ آنَّهَا مَلَاى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَانى فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ اُذْهَبْ فَادُخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَأْتِيَهَا فَيُحَيَّلُ الَّذِهِ آنَّهَا مَلَاى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ بَارَبِّ وَجَدْثُمَا مَلَاى فَيَقُولُ اللُّهُ لَهُ اذْهَبُ فَادْحُل الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَ عَشَرَةَ آمْنَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ آمْنَالِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُولُ ٱتَسْخَرُبُي أَوْ تَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ لَقَدُ رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ أَدْنَى آهُل الُجَنَّةِ مَنْزِلَةً

(٣٩٢)وَ حَنَّنَا آبُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبُو كُويْبٍ
وَاللَّفُظُ لِآبِي كُويُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ
الْاَعْمَشِ عَنْ آبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى لَآعُوفُ
الْحَوَ آهُلِ النَّلَوِ خُوُوجًا مِّنَ النَّارِ رَجُلٌ يَتْحُرُجُ مِنْهَا
وَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقُ فَادُخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذْهَبُ
وَمَدَّخُلُ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ آخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ
الْهَ اَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتُ فِيْهِ فَيَقُولُ نَعْمُ فَيْقَالُ لَهُ

اَضْعَافِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ اتَسْخَرُ بِي وَاَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُةً.

(٣٦٣)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَّمَةَ اخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ آنَسِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ احِرُ مَنْ يَّدُّكُ ٱلْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكُبُو مَرَّةً وَ تَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً فَإِذَا مَاجَاوَزَهَا الْتَفَتَ اِلَيْهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ لَقَدْ أَعْطَانِيَ اللَّهُ شَيْئًا مَا آغُطَاهُ آحَدًا مِّنَ الْاوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ اَىٰ رَبّ اَدْنِنِیٰ مِنْ هٰذِہِ الشَّجَرَةِ فَلاَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَٱشْرَبَ مِنْ مَّائِهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَا ابْنُ أَدَمَ لَعَلِّي إِنْ اَعْطَيْتُكُهَا سَالْتَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ وَ يُعَاهِدُهُ آنُ لَّا يَسْآلَهُ غَيْرَهَا وَ رَبُّهُ تَعَالَى يَعْذِرُهُ لِلَانَّهُ يَرَى مَالَا صَبْرَلَهُ عَلَيْهِ فَيُدُنِيْهِ مِنْهَا فَيَسْنَظِلُّ بظِلِّهَا وَ يَشْرَبُ مِنْ مَآنِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى فَيَقُولُ أَى رَبِّ اَدْنِينَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لِلَّا شُرَبَ مِنْ مَّآئِهَا وَٱسْتَظِلُّ بَظِلِّهَا لَا ٱسْنَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ ادْمَ ٱلَّهُ تُعَاهِلْنِي أَنْ لَّا تَسْالَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَعَلِي إِنْ اَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْالُنِي غَيْرَهَا فَيُعَاهِدُهُ آنُ لَّا يَسْآلُهُ غَيْرَهَا وَ رَبُّهُ تَعَالَى يَغْذِرُهُ لِانَّهُ يَرِلَى مَالًا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدُنِيْهِ مِنْهَا فَيُسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَ يَشْرَبُ مِنْ مَّآنِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِنَى آخُسَنُ مِنَ الْأُولِيَيْنِ فَيَقُولُ آَىٰ رَبُّ آَدُنِنِی مِنْ هٰذِہِ الشَّجَرَةِ لِٱسۡتَظِلُّ

تَمَنَّ فَيَنَمَنَّى فَيُفَالُ لَهُ لَكَ الَّذِي تَمَتَّتُ وَ عَشَرَةُ فرما ميس كرجس قدرتونة تمناك و و بهي تير لياوراس سے دس گناد نیا کے برابر بھی۔وہ کے گا کہ کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رے ہیں اورآپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔حضرت عبداللہ وللفيئة كہتے ہیں كدميں نے ويكھا كدرسول الله مَاللَيْكِم بِعَن بِرْ ب يهال تك كه آپ كدانت مبارك فا بر موگئے۔

(٣٦٣) حضرت عبدالله بن مسعود والله سے روایت ہے کدرسول اللهُ مَنَا لِيَتُمَا فِي فَرَما مِا جُوآ دمي سب سے آخر ميں جنت ميں داخل ہوگاوہ گرتایر تا اور گھنتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلار ہی ہوگی۔ پھر جب دوزخ ہے نکل جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف ملیث کرد کھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہوکر کھے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی اور اللدتعالي نے مجھے وہ نعت عطافر مائی ہے کہ اولین وآخرین میں ہے کسی کوبھی وہ نعمت عطانہیں فرمائی ہوگی۔ پھراس کیلئے ایک درخت بلند کیا جائے گا۔ وہ آ دی کے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تا کہ میں اس کے سابیکو حاصل کرسکوں اور (اس کے مچلوں سے ) یانی پیؤں۔اللہ تعالی فرمائیں گےاہے ابن آ دم اگر میں تختے بید ہے دوں تو پھراس کے علاوہ اور پچھ تونہیں مانکے گا۔وہ عرض کرے گانہیں اے میرے پروردگار۔اللہ تعالیٰ اس ہے اس کے علاوہ اور نہ ما تکنے کا معاہدہ فرما ئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیم ہے چکا ہوگا کہ جس پراہ صبر نہ ہوگا۔اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کردیں گے وہ اس کے سانے میں آ رام کرے گا اور اس کے پچلوں کے یانی سے اپنی بیاس بجھائے گا پھراس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت ہے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا وہ آدمی عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اس ورخت کے قريب فرما ديجئے تا كەميں اس كاسابيەحاصل كرسكوں اوراس كاياني پیوں اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ الله فرمائیں

بِظِلّهَا وَاشْرَبَ مِنْ مَّآئِهَا لَا اسْنَلُكَ عَيْرَهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ ادَمَ اللهُ تُعَاهِدُنِى آنُ لَا تَسْآلَئِى عَيْرَهَا قَالَ بَلَى يَا رَبِّ هَذِهِ لَا اَسْنَلُكَ عَيْرَهَا وَ رَبَّهُ تَعَالَى يَعْدِرُهُ لِاللّهُ يَرْى مَالَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدُنِيهِ مِنْهَا فَإِذَا اَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَدُولُ لِلاَّ يَرْى مَالَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدُنِيهِ مِنْهَا فَإِذَا اَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَشُولُ اللّهُ عَلَيْهِ فَيُدُونِهِ مِنْهَا فَيَقُولُ اَى رَبِّ الْعَلْمِينَ مِنْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْلَهَا مَعَهَا فَيَقُولُ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْلَهَا مَعَهَا فَيَقُولُ يَا اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ الْالْمَيْنَ فَصَحِكَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ اللّهُ تَعَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا مِمْ تَصْحَكُ مَنْكَ رَبُّ الْعَلْمِينَ فَصَحِكَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا مِمْ تَصْحَكُ مَنْكَ رَبُّ الْعَلْمِينَ فَصَحِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا مِمْ تَصْحَكُ مَنْكَ وَسَلّمَ فَقَالُوا مِمْ تَصْحَكُ فَقَالُ مَنْ وَسُلّمَ فَقَالُ مَنْ وَسَلّمَ فَقَالُ مَنْ وَسُلّمَ فَقَالُوا مِمْ تَصْحَكُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُ مَنْ مَنْكُ وَيَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا مِمْ تَصْحَلْكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُ مَنْ مَنْكُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُ مَنْ مَنْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْكَرَى مِنْكَ وَالْكِينَ عَلَى مَا اشَاءً وَلَوْلًا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْكَذِي عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اشَاءً وَالْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْكُولُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

گاے ابن آ دم! کیا تو نے جھ سے وعد ہ نہیں کیا تھا کہ تو جھ سے اور کئی سوال نہیں کرے گا اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا وعد ہ لیں گے کہ وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا۔ تا ہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا کیونکہ وہ الی الی تعمیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہ کر سے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے وہ اس کے سایہ میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پے گا پھر اسے جنت کے دروازے پرایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے دروازے پرایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے دروازے پرایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے درخت کے قریب فرماد بچھے اس درخت کے قریب فرماد بچھے تا کہ میں اس کے سایہ میں آرام کروں درخت کے قریب فرماد بچھے تا کہ میں اس کے سایہ میں آرام کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آ دمی سے فرما نمیں گے اے این آ دم! کیا تو نے گا جو سے یہ وعد ہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کر دے گا؟ وہ عرض کرے گا۔ ہاں! اے میرے پر وردگاراب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کر دے گا؟ وہ عرض کرے گا۔ ہاں! اے میرے پر وردگاراب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کر دن گا۔ اللہ اسے معذور مجھیں بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کر دن گا۔ اللہ اسے معذور مجھیں بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کر دن گا۔ اللہ اسے معذور مجھیں بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کر دن گا۔ اللہ اسے معذور مجھیں

کے کونکہ وہ جنت کی ایس ایس فعتیں و کھے گا کہ جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا پھر اللہ تعالیٰ اے اس درخت کے قریب کردیں گے جب وہ اس درخت کے قریب پنچے گا تو جنت والوں کی آواز پر سنے گا تو وہ پھر عرض کرے گا اے میرے رہ! مجھے اس میں داخل کردے تو اللہ فرما کیں گا تو جنت والوں کی آواز پر سنے گا تو وہ پھر عرض کرے گا اے میرے رہ بھے دنیا اور دنیا کے داخل کردے تو اللہ فرما کیں گار دے دیا وہ دنیا ہور دنیا کے جھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہ گا اے رہ ! اے رہ العالمین تو جھے سے نداق کرتا ہے۔ بیصدیث بیان کر کے حضر ت عبداللہ دائلوں منس پڑے اور لوگوں نے کہا کہ آپ کس ججہ سے بنے؟ منس پڑے اور لوگوں نے کہا کہ آپ کس ججہ سے بنے؟ فرمایا: اللہ رہ العالمین کے فرمایا: رسول اللہ مُنافِقِیجا اس طرح بنسے تھے۔ تو صحابہ وہ گئی نے بوجھا کہ آپ کس وجہ سے بنسے تھے؟ فرمایا: اللہ رب العالمین کے بوجود جھے سے نداق فرمار ہے ہیں تو اللہ فرما کیں گے کہ میں تجھ سے نداق فرمار ہے ہیں تو اللہ فرما کیں گے کہ میں تجھ سے نداق فرمار ہے ہیں تو اللہ فرما کیں گئی میں تجھ سے نداق فرمار ہے ہیں تو اللہ فرما کیں گئی میں تجھ سے نداق فرمار ہے ہیں تو اللہ فرما کیں ۔

### باب: سب سے ادنی درجہ کے جنتی کابیان

(٣٦٣) حفرت ابوسعید خدری داشی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ میں اللہ علی اللہ عل

٨٠ : باب أَدُنى أَهُلُ الْجَنَّةِ مُنْزِلَةِ فِيْهَا

(۳۲۳) حَدَّثَنَا ٱبُوْلِكُو بْنُ آبِیْ شَیْبَةً حَدَّثَنَا یَحْیٰی بْنُ آبِی بُگیْرٍ حَدَّثُنَا زُهَیْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَیْلِ بْنِ آبِیْ صَالِحٍ عَنِ النَّغْمَانِ بْنِ آبِیْ عَیَّاشٍ عَنْ آبِیْ سَعِیْدٍ

الْحُدْرِيِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آدُنَى اَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آدُنَى اَهُلِ الْجَنَّةِ وَمُثْلَلَ لَهُ شَجَرَةٌ ذَاتُ ظِلِّ فَقَالَ آَى رَبِّ فَيِّمْنِي إِلَى فَقَالَ آَى رَبِّ فَيِّمْنِي إِلَى هَلِيهِ الشَّجَرَةِ اَكُونُ فِى ظِلِّهَا وَ سَاقَ الْحَدِيثِ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَّ لَمْ يَذُكُرُ فَيَقُولُ يَا ابْنَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَّ لَمْ يَذُكُرُ فَيقُولُ يَا ابْنَ الْحَدِيثِ وَ زَادَ فِيهِ بِنَحْوِ حَدِيثِ اللهِ عَزَّوجَلَّ سَلُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا فَيْهِ وَيَعْمُونُ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ سَلُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا فَإِذَا وَيَهُ مَنَ اللهُ عَزَوجَلَّ سَلُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا فَإِذَا وَيَهُ مَنَ اللهُ عَزَوجَلَّ سَلُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا وَيَهُ مَنَ اللهُ عَزَوجَلَّ سَلُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا وَيَهُ مَنَ اللهُ عَنَوْجَلَّ مَنْ اللهُ عَزَوجَلَّ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ وَمُ كَلّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْذِي الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي الْحَمْدُ لِللهِ اللّذِي الْحَمْدُ لِلهِ اللّهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ال

شُفَيْنَ بُنُ عُينَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ اَبْجَرَ عَنِ الشَّعْنِيِّ حَدَّنَنَا اللهُ عَنِي الْمُعْنِيَ عَمْرَ وَابَدِ اَبْجَرَ عَنِ الشَّعْنِي قَلَلَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رِوَايَةً إِنْ شَآءَ اللّٰهُ حَ كَذَنَا اللهُ عَلَيْهِ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةِ بْنَ شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ مَطَرِّفُ بُنُ طَرِيْفٍ وَ عَدُّالُمَلِكِ بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعًا الشَّعْبِي الشَعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الشَعْبِي الشَعْبِي الشَعْبِي الشَعْبِي الشَعْبِي الشَعْبِي الشَعْبِي الشَعْبِي الشَعْبِي السَلُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

دیں گے اور اس کے لیے ایک ساید دار درخت بنادیں گے۔ وہ آدی کے گا اے میرے پروردگار! مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائیہ میں رہوں۔ باتی حدیث اس طرح ہے جو گزرچکی لیکن اس میں بیذ کر نہیں کہ اے ابن آدم! تیری آرزوؤں کو کیا چیز ختم کر سکتی ہے اور اس میں بیز اندہ کہ اللہ اس سے فرما ئیں کیا چیز ختم کر سکتی ہے اور اس میں بیز اندہ ہے کہ اللہ اس کی ساری آرزوئیں ختم ہو جا ئیں گی تو اللہ تعالی فرما ئیں گے کہ یہ بھی تیرے لیے اور اس سے دس گنا ذائد بھی تیرے لیے ہے۔ پھر اللہ اسے اس کی دوحوریں لیے اور اس سے دس گنا ذائد بھی تیرے لیے ہے۔ پھر اللہ اسے اس کی زوجیت میں داخل ہو کر اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے ہمارے لیے زندہ کیا اور ہمیں اس اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے ہمارے لیے زندہ کیا اور ہمیں فرمایا ہے زندہ کیا در قرمایا۔

 معجم ملم جلداوّل المعلق المعلق

نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَآخَذُوا آخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ آتَرْطَى آنْ يَكُوْنَ لَكَ مِعْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِّنْ مُّلُوْكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيْتُ رَبِّ فَيَقُولَ لَكَ ذَلِكَ وَمِعْلُهُ وَ مِثْلُهُ وَ مِثْلُهُ وَ مِثْلُهُ وَ مِثْلُهُ فَقَالَ فِي الْخَامِسَة رَضِيْتُ رَبِّ فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَ عَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُولُ رَضِيْتُ رَبِّ قَالَ رَبِّ فَآعُلَاهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ اَرَدُتُ غَرَسْتُ كُرَامَتَهُمْ بِيَدِى وَ حَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَعَيْنٌ وَّلَمْ تَسْمَعُ أَذُنَّ وَّلَمْ يَخُطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ وَ مِصْدَاقُةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا ٱخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اعْيُنِ ﴾ [السحدة:١٧] اللالة

یعنی ''کسی کومعلوم نہیں کہ ان کے لیے ان آٹھوں کی ٹھنڈک کا جوسامان چھیا کر رکھا ہے۔'' (٣٢٨)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ آمْجَرَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ اِنَّ مُوْسِي عَلَيْهِ السَّلَامُ سَنَلَ اللَّهَ تَعَالَى عَنْ اَخَسِّ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا حَظًّا وَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحُوِمِ

(٣٦٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثِنِي اَبِيْ الْاَعْمَشُ عَنِ الْمَعْزُورِ ابْنِ سُويْدٍ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ قَالَ قِالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَاعْلَمُ اخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ وَ اخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُّوْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَيُقَالُ اغْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوْبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوْبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا كَذَا وَ كَذَا وَ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَ كُذَا وَ كُذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ نَعُمْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُّنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّنْ كِنَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ

یانجویں مرتبہ میں وہ آوی کہ گامیں راضی ہوگیا' اے میرے پروردگار۔اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو یہ بھی لے لواور اس کا دس گنا اور لے اور جو تیری طبیعت جاہے اور تیری آ محصول کو پیارا لگےوہ بھی لےلو۔وہ کہے گا پرورد گار میں راضی ہو گیا۔اس کے بعد حضرت موی علیقیانے پوچھا کہ سب سے بڑے در ہے والاجنتی کونسا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ توؤ ہ لوگ ہیں جن کو میں نے خورمنتخب کیا ہے اوران کی بزرگ اورعزت کوایئے دست قدرت سے بند کر دیا اور پھر اس برمُمر بھی لگا دی تو یہ چیزیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنیں اور نہ بی کسی انسان کے دل پر اُن نعتوں اور مرجوں کا خیال گزرااوراس چیز کی تصدیق کی جواللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے۔ وه كهمّا بِ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾

(۲۲۷) حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه منبر برفر مارے تھے كد حفرت موى عليه السلام في الله سے جنت والول ميں سے سب

ہے کم در ہے کے جنتی کے بارے میں بوچھا۔ باتی وہی حدیث ہے جوگزر چکی ہے۔

(٧٦٧) حضرت ابوذر طالنيز سے روایت ہے کدرسول الله منا لائينا كياني في فرمایا که میں اس آ دمی کو جانبا ہول جو جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گاوہ ایک آ دی ہوگا جو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہاجائے گا کہ اس پر اس کے چھوٹے گناہ پیش کرواور بڑے گناہ مت پیش کرو۔ چنانچہ اس پراس کے حجو ٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ فلال دن تونے بیکا م کیا اور فلال دن ایسا کیا وغیره وه اقرارکرے گااورا نکارنہ کر سکے گااورا ہے بڑے گنا ہون ہے ڈرے گا کہ کہیں وہ بھی نہ پیش ہوجائیں ۔ حکم ہوگا کہ ہم نے تجھے ہرایک گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی۔وہ کہے گا اے میرے

كُلِّ سَيَّنَةٍ حَسَنَةً فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ ٱشْيَّاءَ لَا ارَاهَا هَاهُنَا فَلَقَدْ رَآيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ جَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ

(٣٦٨)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبُوْ مُعَاوِيَةً وَ وَكِيْعٌ

پروردگار میں نے تو اور بھی بہت سے گناہ کے کام کیے ہیں جنہیں میں آج یہاں نہیں و مکھر ہا۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَالْقَيْظُ كُود يكها كرآب بنے يہاں تك كرآب كے سامنے والے دانت **ظا**ہر ہو گئے۔

(۲۱۸) ایک اور سند کے ساتھ بیصدیث بھی اس طرح نقل کی گئی

ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِىٰ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْغٌ ح وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرِّيْبٍ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيةً كِلاهُمَّا عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلذَا الْإِسْنَادِ

(٢١٩) حفرت ابوالزبير الله كت بيل كمانهول في حضرت جابر بن عبدالله بن الله عن الدأن سالوك قيامت كدن لوكول ك حال کے بارے میں بوچھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن تمام امتوں سے بلندی پر ہوں گے پھر باقی امتوں کو ترتیب کے لحاظ سے ان کے بتوں کے ساتھ بلایا جائے گا۔اس کے بعد ہمارار بہ جلوہ افروز ہوگا۔اللہ فرمائیں گےتم سے دیکھیرہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے پروردگارکود مکھارہے ہیں۔اللہ تعالی (اپنے شایان شان) بنتے ہوئے جلوہ افروز ہول گے اور اپنے شایانِ شان ان کے ساتھ چل بڑیں گے اور سارے لوگ بھی ایکے پیچھے چل پڑیں گے اور ہرا کیکوا کی نور ملے گا جا ہے وہمؤمن ہویا منافق ہو اورلوگ اس نور کے بیچھے چلیں گے۔ بل صراط پر کانے ہوں گے۔ جے اللہ تعالی جا ہیں گے پکڑلیں گے پھر منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور مؤمن نجات یا جائیں گے۔مؤمنوں کا پہلا گرؤہ جونجات یا جائے گا انکے چہرے چودہویں رات کے جاند کی طرح چک رہے ہوں گے اور بیستر ہزار ہوں گےجن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ پھران کے بعدایک گروہ خوب حیکتے ہوئے تاروں کے طریقے پر ہوگا پھراس طرح (ای تربیب سے) شفاعت کا وفت آئے گا اور (نیک لوگ) شفاعت کریں گے یہاں تک کہ جن لوگوں نے لا اِلٰہ الّا اللّٰہ کہا ہوگا اوران کے دل میں ایک بھو کے دانہ کے برابر بھی اگر کوئی بھلائی ہوگی تو اُسے دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور انہیں جنت

(٣٢٩) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شَعِيْدٍ وَّالسَّحْقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ كِلَا هُمَا عَنْ رَّوْحٍ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّنَنَا رَوْحُ بَٰنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُّ خَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُسْاَلُ عَنِ الْوُرُودِ فَقَالَ نَجِى ءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عَنْ كَذَا وَ كَذَا انْظُرْ اَى ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ قَالَ فَتُدْعَى الْأُمَمُ بِاَوْثَانِهَا وَكَانَتْ تَعْبُدُ الْآوَّلُ فَالْاَوَّلُ ثُمَّ يَأْتِيْنَا رَبُّنَا بَعُدَ ذَلِكَ فَيَقُوْلُ مَنْ تَنْظُرُوْنَ فَيَقُولُونَ نَنْظُرُ رَبَّنَا فَيَقُولُ آنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ حَتَّى نَنْظُرُ اِلَّمِكَ فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ قَالَ فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتِّبِعُوْنَهُ وَ يُعْطَى كُلُّ إِنْسَانِ مِّنْهُمْ مُّنَافِقِ اَوْ مُوْمِنِ نُوْرًا ثُمَّ يَتَّبِعُوْنَهُ وَ عَلَى جِسُرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيْبُ وَ حَسَكٌ تَأْخُذُ مَنْ شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ يُطْفَأُ نُوْرٌ الْمُنَافِقِيْنَ ثُمَّ يَنْجُو الْمُوْمِنُونَ فَتَنْجُوْ اَوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ ُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُوْنَ ٱلْفًا لَا يُحَاسَبُوْنَ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ كَاضُوءِ نَجْمٍ فِي السَّمَآءِ ثُمَّ كَذَٰلِكَ ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَ يَشُّفَعُونَ حَتَّى يَخُرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَ كَانَ فِى قُلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَوِنُ شَعِيْرَةً فَيُجْعَلُوْنَ بِفِنَآءِ الْجَنَّةِ وَ يَجْعَلُ آهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُّوْنَ عَلَيْهِمُ الْمَآءَ حَتَّى يَنْبُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ وَ

يَذُهَبُ حُرَافَة ثُمَّ يُسْأَلُ حَتَّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَ كَمامَة والدياجائة الدُّنتوريان حيركيس كَ جس سے وہ اس طرح تروتازہ ہو جائیں گے جیسے سلاب کے یانی عَشَرَةُ ٱمْثَالِهَا مَعَهَار

کی مٹی میں سے دانہ ہرا بھرااُ گ پڑتا ہے۔اُن سے جلنے کے سارے آ ٹارجاتے رہیں گے۔ پھراُن سے یو چھا جائے گا پھر ہر ایک کودنیااوردس گنادنیا کے برابر (انہیں جنت میں مقام) دیاجائے گا۔

> عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعَةُ مِنَ النَّبِي ﷺ بِٱذُنَيْهِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزُّوجَلَّ يُخْرِجُ نَاسًا مِّنَ النَّارِ فَيُدُخلُهُمُ الْجَنَّةَ۔

(الاسا)وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْن دِيْنَارٍ آسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ قَالَ نَعَمْد (٣٤٣)حَدَّثُنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا آبُوْ آحُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا قَيْسُ ابْنُ سُلَيْمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيْهَا إِلَّا دَارَاتِ وُجُوْهِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ.

(٧٧٣)وَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ اَبِي أَيُّونَ ۚ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ قَالَ كُنْتُ قَدْ شَعَفَنِي رَأْكُ مِّنْ رَأْيِ الْخَوَارِجِ فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةٍ ذَوِيُ عَدَدٍ نُرِيْدُ أَنْ نَّحُجَّ ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ قَالَ فَمَرَرُنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَالِسٌ إلى سَارِيَةٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْحَهَنَّمِيِّيْنِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ

(٤٧٠) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (١٧٠) حضرت جابررضي الله تعالى عنه فرمات جيل كه ميس نے اپنے کا نوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا کہ اللہ تعالی کھھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما ئیں گے۔

(ا٧٧) حضرت حماد بن زيد را النائية فرمات ميں كه ميں نے عمرو بن وینارے کہا کہ کیا آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ طافئ ہے ہے حديث سن ب جس ميس رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم في مايا كم الله تعالى شفاعت کی بنا پر کچھ لوگوں کوجہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائيں گے؟ انہوں نے فرمایا:" ال "-

(۴۷۲) حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله عايه وسلم نے ارشاد فرمايا كه يجھ لوگ جہنم سے نكال كر جنت ميں اس حالت میں داخل کیے جائیں گے کہان کے چیروں کے علاوہ أن كاساراجهم جل چكا موگا۔

(۳۷۳) حفرت يزيد فقير مينية فرمات بين كه خارجيول كى باتول میں سے ایک بات میرےول میں جم گئی (کہ گنا و کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ دوزخ میں رہے گا) چنانچہ ہم ایک بڑی جماعت کے ساتھ فج كاراده سے نكلے كه پھر (اس كے بعد خارجيوں والى اس بات كو) لوگوں میں پھیلائیں۔ بزید کہتے ہیں کہ جب ہم مدیند منورہ سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ جائیو ایک ستون سے طیک لگائے لوگوں کورسول الله منافظیم کی حدیثیں بیان فرما رہے ہیں اور جب انہوں نے دوز خیوں کا ذکر کیا تو میں نے اُن سے کہا ا صحابی رسول! یہ تا پاوگوں سے کیسی حدیثیں بیان کررہے ہیں المحيين المسلم المحيداول

مَا هٰذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ وَاللَّهُ يَقُولُ : ﴿إِنَّكَ مَنْ تُدْحِل النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ ﴾ [ال عمران:١٩٢] وَ ﴿ كُلُّمَا ارَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا ٱغِيْدُوا فِيْهَا ﴾ [السجدة: ٢٠] فَمَا هَٰذَا الَّذِي تَقُولُونَ قَالَ فَقَالَ اتَّقُرَأُ الْقُرْانَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الَّذِي يَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيْهِ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مَنْ يُتُخْرَجُ قَالَ ثُمَّ نَعْتَ وَضُعَ الصِّرَاطِ وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ قَالَ وَآخَافُ أَنْ لَّا أَكُونَ آحْفَظُ ذَاكَ قَالَ غَيْرَ اللَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَخُرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيْهَا قَالَ يَعْنِي فَيَخُرُجُونَ كَانَّهُمُ عِيْدَانُ السَّمَاسِمِ قَالَ فَيَدْخُلُونَ نَهُرًا مِّنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُوْنَ فِيْهِ فَيَخُرُجُوْنَ كَأَنَّهُمْ الْقَرَاطِيْسُ فَرَجَعْنَا وَقُلْنَا وَيُحَكُّمُ ٱتُّرُونَ الشَّيْخَ يَكُذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعْنَا فَلَا وَاللَّهِ مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ وَّاحِدٍ أَوْ كَمَا قَالَ آبُو نُعَيْمٍ.

حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے میں: (اے رب) بے شک تونے جے دوزخ میں داخل کر دیا تو تو نے اسے رسوا کر دیا۔'' ( دوسرے مقام یر پیفر ما تا ہے)''جب دوزخی لوگ دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو انہیں پھراسی میں داخل کر دیا جائے گا۔''اِس (اللہ کے فرمان) کے بعدابتم کیا کہتے ہو؟ حضرت جابر ﴿اللَّهُ نُه فرمایا کیاتم نے قرأن يرهاب؟ مين في عرض كياكه بال! انهول في فرمايا كه كياتو نے رسول اللّه مَانِیْتِیْمُ کے مقام کے بارے میں سنا جواللّہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن عطافر ماکیں گے۔ حضرت جاہر جانین فرماتے ہیں کہ چرتو یہی وہ مقام محمود ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی دوزخ سے جے جامیں گے نکال دیں گے اس کے بعد انہوں نے بل صراط اور لوگوں کا اس کے اوپر سے گزرنے کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ حفزت بزيد كهتم بين كهين اس كواجهي طرح يا ذبين ركه يكا- تاجم انہوں نے بیفر مایا کہ کچھ لوگ دوزخ میں داخل ہونے کے بعد دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ابونعیم نے کہا کہ و ولوگ دوزخ ہے اس حال میں نکلیں گے جس طرح آ بنوس کی جلی ہوئی لکڑیاں ہوتی ہیں پھروہ الوگ جنت کی خبروں میں سے کسی نبر میں داخل ہوں گے اور اس میں یہ نہائیں گے اور پھر اس نبر سے کاغذ کی

طرح سفید ہو کر نکلیں گے۔ (پیھدیث س کر) پھر ہم وہاں سے لوٹے اور ہم نے کہاافسوں تم (خارجی لوگول) پر کیا تمہارا خیال ہے کہ شخ (جابر بن عبداللد طابعة جسيا مخص ) بھي رسول الله مائية الرجھوٹ باندھ سكتا ہے ؟ برگر نہيں ! الله كاقتم جم ميں سے ايك آ دمی کے علاوہ سب خارجی تھے' عقائدے تائب ہو گئے' جبیبا کدابوقعیم نے کہا۔

(٣٥٣) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٣٥٣) حضرت انس بن ما لك طِلْيُ سے روایت ہے كه نی اللَيْنَام نے فرمایا: حارآ دی دوزخ سے نکال کر اللہ کے سامنے پیش کیے۔ جائیں گے۔اُن میں سے ایک آ دی دوزخ کی طرف د کھ کر کے گا اے میرے پروردگار! جب آپ نے مجھے اس دوزخ سے نکال لیا اللهِ تَعَالَى فَيُلْتَفِتُ آحَدُهُمُ فَيَقُولُ آئ رَبِّ إِذًا جَاتُوابِ اس مين دوباره ضاوتًانا - تو الله تعالى اسے دوزخ سے نحات عطافر مادیں گے۔

(۵۷۷) حضرت انس بن ما لک پرائیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ

بْنُ سَلَمَةً عَنْ اَبِي عِمْرَانَ وَ ثَابِتٍ عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْرُجُ مِنَ النَّارِ ٱرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَى آخُرَ جُتَنِي مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِي فِيْهَا فَيُنْجِيْهِ اللهُ مِنْهَا. (٧٧٥)حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بُنُ حُسَيْنٍ إيمان ﴿

عَنَا يَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ قيا منت كه دن تمام لو گوں كوجمع فرما كيں كے اوروہ اس پریشانی ہے بیچنے کی کوشش کریں گے اور ابن عبید نے کہا ہے کہ یہ کوشش ان کے دلول میں ڈالی جائے گی وہ کہیں گے کہ ہم ا ہے پروردگار کی طرف اگر کسی ہے شفاعت کرائیں تا کہ اس جگہ ہے ہم آرام حاصل کریں تو سب لوگ حضرت آ دم علیظا کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ تمام مخلوق انسانی کے باپ میں۔آپ کواللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اپنی (پیدا کی ہوئی ) روح آپ میں پھونگی اور فرشتوں کو تکم دیا گیا کہوہ آپ کو سجدہ کریں۔آب اپنے بروردگار کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں تاکہ ہم اس جگہ سے راحت حاصل کریں۔ حفرت آدم علیا فر مائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور اپنی خطا کو یاد کریں گے جواُن سے ہوئی۔اللہ تعالیٰ ہے شرمائیں گے اور کہیں گے کہ حضرت نوح ماينا ك ياس جاؤوه يبله رسول مين جنهين الله في بهيجانوه اس کا اہل نہیں ہوں اور اپنی خطا کو یاد کریں گے جود نیا میں ان سے سرزد ہوئی اور اپنے رب سے شرمائیں کے اور فرمائیں گے کہتم حضرت ابراجيم عليلا ك إس جاؤ 'أن كوالله في ا پناخليل بنايا ـ و ه لوگ حضرت ابراہیم علیا کے پاس آئیں گے وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں وہ بھی اپنی اس خطا کو یاد کر کے جود نیا میں . اُن سے بولی تھی این رب سے شرمائیں گے اور فرمائیں گے کہم حضرت موی مایشا، کے پاس جاؤ جواللہ کے کلیم ہیں جنہیں اللہ تعالی نے توراۃ عطافر مائی۔ وہ لوگ حضرت موی علیظا کے پاس آئیں گے وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اورا پی خطأ کویاد کر کے جو دُنیا میں ان ہے ہوئی اپنے رب سے شر مائیں گے اور فرمائیں کے کہتم حضرت عیسی علیقات کے باس جاؤ جوروح الله اور كلمة الله بين يه چنانچه سب لوگ حضرت عيسي عاييه روح الله اور کلمۃ اللہ کے پاس آئیں گے وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل

الْجَحْدَرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبِيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِآبِي كَامِلِ قَالَا حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةَ عِنْ قَتَادَةَ عَنْ آتَسِ بُن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَهْتَمُّوْنَ لِلْالِكَ وَ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فَيُلْهَمُوْنَ لِلْلِكَ فَيَقُولُونَ لَوِاسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبَّنَا حَتَّى يُرِيْحَنَا مِنْ مَّكَانِنَا هٰذَا قَالَ فَيَاتُونَ ادَمَ عَلِيْهِ الصَّالُوةُ وَ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ أَنْتَ ادَمُ أَبُو الْخَلْقِ خَلْقَكَ اللَّهُ بَيْدِهِ وَ نَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُّوْجِهِ وَامَرَ الْمَلْنِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعُ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيْحَنَّا مِنْ مَّكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذُكُرُ خَطِيْنَتُهُ الَّتِي اَصَابَ فَيَسْتَحْيَىٰ رَبَّةُ عَزَّوَجَلَّ مِنْهَا وَلِكِنِ النُّوا انُوجًا اوَّلَ رَسُوْلِ بَعَثَهُ اللَّهُ قَالَ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا عَلِيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَامُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ حَطِيْنَتُهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَتَحْيِينُ رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِن انْتُوا إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّكَامُ الَّذِي اتَّحَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَ يَذْكُرُ خَطِيْنَتَهُ الَّتِي أَصَابُ فَيَتَحْيِي رَبَّهُ تَعَالَى مِنْهَا وَلَكِنِ انْتُوا مُوسَلَى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ وَاعْطَاهُ التُّوْرَاةَ قَالَ فَيَاتُوْنَ مُوْسِى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَ يَذُكُرُ خَطِيْنَتُهُ الَّتِي أَضَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنَ انْتُوا عِيْسلى عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَامُ رُوْحَ اللُّهِ وَ كَلِمَتَهُ فَيَاتُونَ عِيْسَى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ رَوْحَ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ وَلَكِنِ الْتُوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَاتَا حَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَاتُوْنِي فَأَسْنَا ۚ ذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُوْذَنُ لِيْ فَإِذَا آنَا رَآيَتُهُ وَ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَاشَآءَ اللَّهُ

فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَاسَكَ قُلُ تُسْمَعُ سَلْ تُعْطَهُ اشْفَغُ تُشَفَّعُ فَارْفَعُ رَأْسِى فَآحُمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ رَبِّيْ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّلِيْ حَدًّا فَٱخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَٱذْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاقَعُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُ وَاسَكَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعُ سَلْ تُعْطَهُ اشْفَعُ تُشَفَّعُ فَارْفَعُ رَاْسِي فَآحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيهِ رَبِّي ثُمَّ اَشْفَعٌ فَيَحُدُّ لِنَى حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَٱدْخِلُهُمُ الُجَنَّةَ قَالَ فَلَا اَدُرِي فِي النَّالِئَةِ اَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ فَٱقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِىَ فِى النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْانُ آَىٰ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ قَتَادَةُ آَىُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ.

نہیں ہول لیکن تم حضرت محمد منافقیا کے پاس جاؤ۔ (وہ محم مَافقیا کم) جن كى شان يە ہے كەاللەتغالى ئىآپ كى اڭلى تىچىلى تمام خطاؤں كومعاف فرما دیا ہے (اورآپ صلی الله علیه وسلم کومعصوم عن الحطاء بنایا ہے) رسول الله سَنَا الله الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عِلْ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلِي مَلْ عَلِي میں اپنے پروردگار سے شفاعت کی اجازت مانگوں گا' مجھے اجازت دی جائے گی۔ پھر میں اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ میں سجدہ میں گراہڑا ہوں۔جب تک اللہ عامیں کے مجھاس حال میں رکھیں کے پھر مجھ ے کہاجائے گا اے محم تَالَیْنِظُ اپناسراُ تھا ہے۔ فرمایخ سنا جائے گا' ما تکئے' دیا جائے گا۔ شفاعت فمر مائیے' شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر میں اپنا سر اُٹھاؤں گا اور اپنے ربّ کی اُن کلمات کے ساتھ حمد بیان کرول گاجووہ مجھےاس وقت سکھائے گا چھر میں شفاعت کرول گا پھر مجھے کہا جائے گا اے محمد کا ایٹا سر اُٹھا ہے ، فرمایئے ساجائے

گا' مانگئے دیا جائے گا' شفاعت کیجئے' شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر میں اپناسر مجدہ سے اُٹھاؤں گا پھر میں اپنے رب کی حمد ( اُن کلمات سے جووہ مجھے اس وقت سکھائے گا ) بیان کروں گا میرے لئے ایک حدمقرر کی جائے گی جس کے مطابق میں لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔راوی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ رسول الله مَثَا يَّنْ أَشْفاعت فر ما کرلوگوں کو دوز خے سے نکال کر جنت میں واخل فر ما کیں گے اس کے بعد اللہ تعالی سے عرض کریں گے اے میرے پروردگار! اب دوزخ میں صرف وہ لوگ باتی رہ گئے ہیں جن کے حق میں قرآن نے ہمیشہ کاعذاب لازم کردیا ہے۔

(٢٧٦) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ (٢٧٦) حضرت انس طِلْنَوْ بروايت بركرسول الله فَاللَّامِ الله عَلَيْهِمَ فَ فرمایا کہ حشر کے دن سارے مؤمن جمع کیے جائیں گے۔وواس دن سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یا اُن کے ول میں سے بات ڈالی جائے گی۔ بیصدیث مذکورہ حدیث کی طرح ہے اور رسول اللهُ مَنَا اللهُ عَلَيْ الله عَديث مين يهجى فرمايا كه چوتهى بارمين ان كى شفاعت کروں گا اور بیعرض کروں گا:اے پروردگار! اب دوزخ میں صرف وہ لوگ باتی رہ گئے ہیں جن کوقر آن نے رو کا ہے۔

(٧٧٤) حفرت انس بن ما لك والنيو عدوايت بي كم في منافقيا نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن مؤمنوں کو جمع فرمائیں گے۔ان ك ول يس بير بات والى جائے گى (اس دن سے نجات حاصل

قَالَا حَدَثْنَا ابْنُ آبِي عَدِيٌّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَهُنَمُّوْنَ بِدَلِكَ أَوْ يُلْهَمُونَ ذَلِكَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ آبِي عَوَانَةَ وَ قَالَ فِي الْحَدِيْثِ ثُمَّ اتِيْهِ الرَّابِعَةَ ٱوْ اَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَاَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْانُ -(٧٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثِّى حَدَّثَنَا مُعَادُ ابْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِللَّكِ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا وَ ذَكَرَ فِي الرَّابِعَةِ فَٱقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَّسَهُ الْقُرْانُ آَى وَجَبَّ عَلَيْهِ

(٣٧٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِنْهَالِ الطَّرِيْرُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ وَ هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتَوَآئِيّ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي أَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَا حَلَّتَنَا مُعَادُّ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ

مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَخْوَجُ مِنَ النَّارِ مِنْ قَالَ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً زَادَابُنُ مِنْهَالٍ فِي رَوَايِتِهِ قَالَ يَزِيْدُ فَلَقِيْتُ شُعْبَةَ فَحَدَّثُنَّهُ بِالْحَدِيْثِ فَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنا بِهِ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِي ﷺ بِالْحَدِّيثِ إِلَّا آنَّ شُعْبَةً جَعَلَ مَكَانَ الذَّرَّةِ ذُرَّةً قَالَ يَزِيدُ صَحَّفَ فِيْهُا ٱبُو بِسُطَامٍ

然今回日本路

(٣٤٩)حَدَّثَنِيْ أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّ اللَّهُظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالِ الْعَنَزِيُّ قَالَ انْطَلَقْنَا اِلَى آنَسِ بْن مَالِكِ وَ تَشَفَّعُنَا بِنَابِتٍ فَانْتَهَيْنَا اِلَّذِهِ وَهُوَ يُصَلِّى الضُّحٰى فَاسْتَاذَنَ لَنَا ثَابِتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَٱجُلَسَ ثَابِتًا مَّعَهُ عَلَى سَرِيْرِهِ فَقَالَ لَهُ يَا اَبَا حَمْزَةَ إِنَّ اِخُوَانَكَ مِنْ اَهْلِ الْبُصْرَةِ يَسْأَلُونَكَ اَنْ تُحَدِّثَهُمْ حَدِيْتَ الشَّفَاعَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ مَّاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضِ فَيَأْتُونَ ادَمَ عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّلَامُ فَيَقُوْلُونَ لَهُ اشْفَعْ لِذُرِّيَّتِكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيْمَ فَإِنَّهُ حَلِيْلُ اللَّهِ فَيَأْتُونَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ

کرنے کی کوشش کریں) باقی حدیث اسی طرح ہے لیکن اس میں پیہ ہے کہ رسول اللہ مَا لِیُرُخِ ہِ جِرَحَی مرتبہ فرما کیں گے: اے پر ور د گار! اب تو دوزخ میں کوئی بھی باقی نہیں سوائے ان کے جن کو قرآن نے روک رکھا ہے یعنی اُن پر (دوز خ میں رہنا) ہمیشہ کے لیے لازم ہے۔ (٨٧٨) حضرت انس بن ما لك والثؤافر مات بين كدرسول الله تَاليَّيْكُمْ نے فرمایا کردوز خیس سے وہ آدی نکال لیاجائے گاجس نے بھی لا الله الله الله كها موكا اوراس كے دل ميں جو كے براير بھى نيكى ہے أ ہے بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔جس نے بھی لا الدالا اللہ کہا ہوگا اوراس کے دِل میں گندم کا کیا ذر ہ کے برابر بھی نیکی ہوگی اسے بھی دوزخ کی آگ ہے نکال لیا جائے گا۔

(٢٧٩) حضرت معبد بن ملال كت بيل كه بم حضرت انس بن زَيْدٍ حَدَّثْنَا مَعْبَدُ ابْنُ هِلَالِ الْعَنزِيُّ ح وَ حَدَّثْنَاهُ ﴿ مَا لَكَ رَائِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَدْنَا عَالِمَ عَلَيْ الْعَنزِيُّ ح وَ حَدَّثْنَاهُ ﴿ مَا لَكَ رَائِنَا عَالَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ حضرت ثابت طانفؤ كى سفارش حابى \_ جب ہم أن تك پنچے تووہ عاشت کی نماز بڑھ رہے تھے۔حضرت ثابت دائی نے ہمارے لیے اندرآنے کی اجازت مانگی ہم اندر واخل ہوئے ۔حضرت انس ﴿ اللَّهُ بِينَ مَا لِكَ نِي ثَابِتِ كُوا بِيعِ سَاتِهِ تَحْتَ بِرِبِهُمَا كُرِفْرِ مَا يا: اللهِ ال حزہ (بیان کی کنیت ہے) تیرے بھرہ والے بھائی تھھ سے یو چھتے ہیں کہتم ان سے شفاعت والی حدیث بیان کرو۔حضرت ثابت ر النائية فرماني لك كمهم سے رسول الله مَالَيْنَةُ في بيان فرمايا كه جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ گھبرا کر ایک دوسرے کے پاس جائیں گے۔ پھرسب سے پہلے حضرت آ دم عایشا کے باس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے شفاعت فر مائیں ۔ وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں تم حضرت ابراہیم عایسه

H COMPANY کے پاس جاؤ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔لوگ حضرت ابراہیم علیتیہ کے یاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہول لیکن تم حضرت موی علیدا کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔سب لوگ حضرت موی علیفا کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں مگرتم حضرت عیسی علیظا کے باس جاؤ وہ روح اللہ اور کلمة االله بین به چنانچ سب لوگ حضرت عیسی علیده کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں لیکن تم حضرت محمد مَنَا لَيْنِهُ كَ بِاس جاؤ۔ وہ سب میرے میں آئیں گے۔ میں ان سے کہوں گا کہ ہاں میں اس کا اہل ہوں اور میں ان کے ساتھ چل یروں گا اور اللہ ہے اجازت مانگوں گا مجھے اجازت ملے گی اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوکراس کی الی حمد وثنا بیان کروں گا کہ آج میں اس پر قادر نبیس ہوں وہ حمد و ثناء اللہ اس وقت القاء فرما کیس گے اس کے بعد میں سجدہ میں گرجاؤں گا۔ مجھ سے کہاجائے گا کہا ہے محد! اپنا سر أتفاييّ اور فرماييّ سنا جائے گا اور مانكنے ديا جائے گا اور شفاعت سیجئے شفاعت قبول کی جائے گی۔ مین عرض کروں گا اے پروردگارمیری اُمت میری اُمت بنو پھراللد فرمائیں گے جاؤجس کے دل میں گندم یا بو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہواہے دوزخ سے نکال لو۔ میں ایسے سب لوگوں کو دوزخ سے نکال لوں گا۔ پھر اینے بروردگار کے ساتھ آ کرائ طرح حمد بیان کروں گا اور سجدہ میں ير جاؤل گا۔ پھر مجھ سے كہا جائے گا۔ اے محد! اپنا سر أشمايين فرمايية سنا جائے گا' مانکئے' ديا جائے گا۔ شفاعت سيجي شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار! میری اُمت ٔ میری اُمت \_ پھراللہ یاک مجھے فرمائیں گے کہ جاوَجس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان ہواُسے دوز خ سے نکال لو میں ایسا ہی کروں گا اور پھرلوٹ کراپنے ربّ کے باس آؤل گا اور اس طرح حمد بیان کروں گا۔ پھر عبدہ میں گریڈوں گا۔ مجھ سے کہا

جائے گا اے محمد! اپناسراُ ٹھائے اور فرمائے 'سنا جائے گا۔ مانگئے' دیا

السَّلَامُ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيْمُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَيُوْتِلَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلِكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسْنِي فَإِنَّهُ رُوْحُ اللهِ وَكُلِمَتُهُ فَيُوْتِي عِيْسِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا ولكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُوتَى فَأَقُولُ أَنَا لَهَا أَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُوْذَنُّ لِي فَاقُوْمُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاحْمَدٌ بِمَحَامِدَ لَا ٱقْدِرُ عَلَيْهِ الْأَنَ يُّلْهِمُنِيْهِ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ ثُمَّ آخِرٌ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَاسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكِ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ لِي انْطَلِقُ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ بُرَّةٍ أَوْ شَعِيْرَةٍ مِّنُ اِيْمَانِ فَٱخْرِجْهُ مِنْهُمَا فَٱنْطَلِقُ فَٱفْعَلُ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي عُزَّوَجَلَّ فَآخُمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ آخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَقَّعُ فَأَقُولُ يَا رَبّ أُمِّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ لِي أَنْطَلِقُ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِّنُ خَرُدَلٍ مِنْ آيْمَانِ فَٱخُرِجُهٌ مِنْهَا فَٱنْطَلِقُ فَافَعَلُ ثُمَّ آعُودُ إِلَى رَبِّي فَآخُمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ آخِرٌ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلُ تُعْطَةٌ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ لِي انْطَلِقُ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ ادْنَى آدْنَى آدْنَى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ مِّنْ إِيْمَانِ فَٱخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ فَٱنْطَلِقُ فَٱفْعَلُ هَٰذَا خَدِيْتُ آنَسٍ الَّذِي ٱنْبَالَدِبهِ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرِ الْجَبَّانِ قُلْنَا لَوْ مِلْنَا إِلَى الْحَسَنَ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَخُفٍ فِي دَارِ آبِي خَلِيْفَةَ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ قُلْنَا يَا اَبَا سَعِيْدٍ جَنَّنَا مِنْ عِنْدِ آخِيْكَ

آبِی حَمْزَةً فَلَمْ نَسُمَعُ بِمِثُلِ حَدِیْثٍ حَدَّثَنَاهُ فِی الشَّفَاعَةِ فَقَالَ هِیْهِ فَحَدَّثَنَاهُ الْحَدِیْتُ فَقَالَ هِیْهِ قُلْنَا مَا زَادَنَا قَالَ هِیْهِ فَحَدَّثَنَا بِهِ مُندُ عِشْرِیْنَ سَنَةً وَهُو مَا زَادَنَا قَالَ هَلَ حَدَّثَنَا بِهِ مُندُ عِشْرِیْنَ سَنَةً وَهُو يَوْمَئِذٍ جَمِیْعٌ وَ لَقَدْ تَرَكَ شَیئًا مَا آذرِیُ آنسِی الشَّیْحُ لَوْ مَیْدٍ جَمِیْعٌ وَ لَقَدْ تَرَكَ شَیئًا مَا آذرِی آنسِی الشَّیْحُ وَ قَالَ حُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ مَّا ذَکُوتُ لَکُمُ هَذَا اللَّهُ عَلَى الْمُحَامِدِ ثُمَّ الْحَدِيثَ لَكُمْ هَذَا اللَّهُ عَلَى الرَّبِعُ اللَّي رَبِّی وَ قَالَ ثُمْ الْمُحَامِدِ ثُمَّ الْحَدِی اللَّهُ عَلَیْ وَ حَبْرِیّآئِی وَ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ قَالَ لَیْسَ ذَاكَ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ قَالَ لَیْسَ ذَاكَ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ قَالَ لِیْسَ ذَاكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَ

سَنَةً وَّهُوَ يَوْمَئِذٍ جَمِيعًـ

جائے گا۔ شفاعت کریں شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے بروردگار! میری اُمت میری اُمت کیر اللہ یاک مجھے فر ماکیں گے کہ جاؤجس کے دل میں رائی کے دانے کے برابربھی ایمان ہواہے دوز خ ہے نکال لو۔ میں ایبا ہی کروں گا اور پھرلوٹ کراینے ربّ کے پاس آؤل گا اوراس طرح حمد بیان کروں ا گا پھر سجدہ میں گریڑوں گا۔ مجھ ہے کہا جائے گا اے محمد مُلَاظِیمُ اپنا سر اُتُمّائِيَّ اور فرمائيَّ سَاجائے گا'مانگئے دیاجائے گا۔شفاعت کریں' شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گاا ہے میرے پرورد گار میری اُمت ٔمیری اُمت مجھ سے اللہ پاک فرما کیں گے کہ جاؤاور جس کے دل میں رائی کے دانہ سے بھی کم ' بہت کم اور بہت ہی کم ہو اُسے بھی دوزخ سے نکال لو۔ میں ایسا ہی کروں گا۔معبد بن ملال ڈ اپنیا کتے میں کہ بی<sup>ح</sup>صرت انس ڈاٹنیا کی روایت ہے جوانہوں نے ہم سے بیان کی۔ جب ہم ان کے پاس سے نکلے اور حبان قبرستان کی بلندی پر پہنچ تو ہم نے کہا کاش کہ ہم حضرت حسن بصری کی طرف چلیں اور انہیں سلام عرض کریں۔وہ ابوخلیفہ کے گھر میں چھیے موئے تھے۔(جاج بن بوسف کے خوف سے) پھر ہم ان کے یاس

(۴۸۰) حضرت الومريره طالفيز عروايت سے كدايك دن رسول اللهُ مَا لللهُ عَلَيْدُ مِن عَمِي كُوشت بيش كيا كيا \_رسول اللهُ مَا ليَدُمُ ورتى كا گوشت پیند تھا اس کیے پوری وسی پیش کی گئے۔ (آپ نے اسے اسے دانتوں سے کھانا شروع کیا) پھر فرمایا میں قیامت کے دن سب كاسردار مول گا كياتم جانے موك بيسبكس وجه سے موكا؟ الله تعالى قيامت ك دن اولين وآخرين كوايك ايسے بموارميدان نیں جع فرمائیں گے کہوہ سب آواز دینے والے کی آواز کوئیں گے اور ہرآ دی کی نگاہ (یااللہ کی نظر) سب کے بارجائے گی اورسورج قريب بوجائ كااورلوكول كونا قابل برداشت كهبرابث اوريريثاني کا سامنا ہوگا۔اس وقت بعض لوگ دوسر بےلوگوں سے کہیں گے کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا کیا حال ہے اور کیانہیں سوچتے کہتم س قتم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہو۔ آؤایسے آدمی کی تلاش کریں جو الله كى بازگاه ميں مارى شفاعت كرے پھر بعض لوگ ايك دوسرے سےمشورہ کر کے کہیں گے کہ چلوحفرت آ دم علیدا اے پاس چلو پھرلوگ حضرت آ دم عالیہ اے پاس آئسیں گے اور ان سے عرض كري كك كداع آ وم عليظ آپ تمام انسانوں كے باپ ميں الله نے آپ کواپے دست قدرت سے پیدا کیا ہے اور آپ میں اپنی روح پھونگی ہےاورتمام فرشتوں کوآپ کے سامنے تجدہ کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔آپ اللہ کے ہاں ہاری شفاعت فرمائیں کیا آپ نہیں و کھے رہے کہ ہم کن پریشانیوں میں مبتلا میں اور کیا آپ ہماری تکلیفوں کا مشاہرہ نہیں کررہے؟ حضرت آ دم علیظ فرما کیں گے کہ آج میرارت اس قدر جلال میں ہے کہ بھی اس سے پہلے جلال میں نہیں آیا اور بات دراصل سے کہ اللہ نے مجھے درخت کے قریب جانے سے روکا تھا اور میں نے اس کی نافر مانی کی آج تو میں بھی اپنی فکر میں مبتلا ہوں تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔لوگ حضرت نوح علیفہ کے باس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ زمین پرسب سے پہلے رسول ہیں۔آپ کا نام اللہ فے شکر گزار بندہ

(٣٨٠)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو ِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ وَاتَّفَقَافِىٰ سِيَاقِ الْحَدِيْثِ اللَّا مَا يَزِيْدُ آخْدُهُمَا مِنَ ٱلْحَرُفِ بَعْدَ الْحَرْفِ قَالَا حِدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرِةَ قَالَ اُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بِلَحْمِ فَرُفعَ اللَّهِ الذِّرَاعُ وَ كَانَتُ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ آنَا سَيْدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَهَلْ تَدُرُوْنَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللُّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فِي صَعِيْدٍ وَاجْدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَ ُ تَدْنُوا الشَّمْسُ فَيَنُلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمْ وَالْكُرْبِ مَالَا يُطِيْقُونَ وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ آلَا تَرَوُنَ مَا ٱنْتُمْ فِيْهِ ٱلْاَتَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمُ ٱلَّا تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَتَشْفَعُ لَكُمْ يَعْنِى اللَّي رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ إِيْتُوا آدَمَ فَيَأْتُونَ ادَّمَ فَيَقُولُونَ يَادَمُ أَنْتَ آبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُّوْحِهِ وَامَرَ الْمَلَئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ اشْفَعُ لَنَا اللَّي رَبِّكَ آلَا تَراى مَا نَحْنُ فِيْهِ آلَا تَراى ِمَا قَدُ بَلَغْنَا فَيَقُولُ ادَمُ إِنَّ رَبِّيْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًّا لَّمْ يَغْضَبُ قَبْلَةً مِثْلَةً وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَةٌ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا اللي غَيْرِي اذْهَبُوا اللي نُوْحِ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا نُوْحُ آنْتَ آوَّلُ الرَّسُلِ اِلَى ۚ الْاَرْضِ وَ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اشْفَعْ لَنَا اِلْيَ رَبِّكَ أَلَا تَراى مَا نَحُنُ فِيهِ أَلَا تَراى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًّا لَّمْ يَغْضَبُ قَبْلَةً مِثْلَةُ وَلَنُ يَّغُضَبَ بَعُدَهُ مِثْلَةٌ وَإِنَّةٌ قَدُ كَانَتُ لِي دَعُوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قُوْمِىٰ نَفْسِىٰ نَفْسِىٰ اذْهُوْا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ فَيَأْتُونَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُونَ أَنْتَ بَبِيٌّ اللَّهِ وَ

رکھا ہے۔ آج اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپنہیں جانتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپنہیں جانتے کہ ہماری تکلیف س حد تک پہنچ گئی ہے؟ حضرت نوح علیا اور مائین کے کہ آج میرارب اس قدر غفیناک ہے کہ خداس سے پہلے اتنا غفیناک ہوااور نداس کے بعدا تناغضبناک ہوگا۔ میں نے اپنی قوم کے لیے بدؤعا کی تھی جس کی وجہ ہے وہ تباہ ہوگئی آج تو میں بھی اپنی فکر میں مبتلا ہوں تم ابراہیم علیات کے پاس جاؤ ۔لوگ ابراہیم علیات کے پاس جا کرعرض کریں گئ آپ اٹلہ کے نبی ہیں اور ساری زمین والوں میں سے اللہ کے خلیل میں ۔ ہماری اللہ کے ہاں شفاعت فرما کیں ۔ کیا آپنہیں جانے کہ ہم کس حال میں بیں اور کیا آپ کومعلوم نہیں کہ ہماری تکلیف س حد تک پہنچ چکی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السَّلام فرما كيس كے كه آج ميرا پروردگار اتنا غضبناك ہے نه اس سے سلے اتنا غضبناک ہوا اور نہ اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا۔ حضرت ابرا ہیم علیہ السّلام اپنے جھوٹ بولنے کو یا دکر کے فرما کیں ، گے کہ آج تو میں بھی اپنی فکر میں مبتلا ہوں ہم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔موی علیقہ کے پاس جاؤ۔لوگ موی علیقہ کے باس آئيں گے اور عرض كريں كے كه آپ الله كے رسول ميں۔الله تغالى نے آپ کورسالت اور ہمنگلامی دونوں سے نواز اہے۔ آپ اللہ کے ہاں جاری شفاعت فرما کیں ۔ کیا آپ نہیں و کیور ہے کہ ہم کس حال میں میں اور ہمیں کتنی تکلیفیں پہنے رہی ہیں؟ پھراُن سے حضرت موی علیلا فرمائیں گے کہ آج میرارب اتناغضبناک ہے کہ اتناغضبناک نداس سے پہلے بھی ہوااور نداس کے بعد بھی ہوگا اور میں نے بغیر تھم كَ اللَّهِ أَدِي كُوْلَ كُرِه مِا تَهَا \_ آج تو ميں بھى اپنى فكر ميں مبتلا ہول \_ تم عیسی علیما کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسی علیما کے پاس آئیں اس در عرض كريس ك\_اے يسلى عليك آپ الله كرسول بين -آپ نے گبوارے میں بات کی آپ کلمہت الله میں روح الله میں۔ آج الله کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں۔ کیا آپنہیں جانتے کہ ہم

خَلِيْلُهُ مِنْ أَهُلَ الْأَرْضِ اشْفَعُ لَنَّا اللَّي رَبَّكَ أَلَا تَواى اِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ آلَا تَرَاى اِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيْمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًّا لَّمْ يَغْضِبُ قَبْلَةً مِثْلَةً وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَةً مِثْلَةً وَ ذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِيْ نَفْسِيْ إِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْهَبُوا إِلَى مُوسى فَيَاتُوْنَ مُوْسِلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُوْنَ يَا مُوْسِلِي أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَصَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَ بِتَكْلِيْمِهِ عَلَى النَّاسِ ٱشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ٱلَّا تَوْايِ إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ آلَا تَرِي مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ مُوْسَى عَلَيْهِ الصَّالُوةَ وَالسَّلَامُ إِنَّ رَبَّىٰ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًّا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَتَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرُ بَقَتْلِهَا نَفُسِي نَفْسِي إِذْهَبُوا اللَّي عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَأْتُونَ عَيْسلي فَيَقُولُونَ يَا عِيْسلي أَنْتَ رَسُوْلُ اللَّهِ وَ كَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَلِمَةٌ مِنْهُ ٱلْقَاهَا الِّي مَرْيَمَ وَ رُوْعٌ مِّنْهُ فَاشْفَعُ لَنَا الِّي رَبِّكَ ٱلَّا تُراى مَانَحْنُ فِيْهِ أَلَا تُراى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ لَهُمْ عِيْسَلِي إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبُ قَبْلَةً مِثْلَةً وَلَنْ يَتَغْضَبَ بَعْدَةً مِثْلَةً وَلَمْ يَذْكُرُ لَةً ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إلى غَيْرِي إِذْهَبُوا إلى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ فَيَاتُوْنِي فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَ خَاتَمُ الْاَنْبِيَآءِ وَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَآخَّرَ اشْفَعُ لَنَا اللَّي رَبِّكَ آلَا تَراى مَا نَخْنُ فِيهِ آلَا تَراى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَٱنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَاقَعُ سَاجِدًا لِرُبِّي عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللُّهُ عَلَىَّ وَيُلُّهِمُنِي مِنْ مَّحَامِدِهِ وَ حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَّمْ يَفْتَحُهُ لِلاَحَدِ قَلِيٰ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اَرْفَعْ رَاْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ اِشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَاْسِي فَأَقُولُ يَا

رَبّ أُمَّتِني أُمِّتِي فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ آدْحِلِ الْجَنَّةَ مِنْ كَسِمال مِن مِن كياآبِ بين جائة كرمير لتن تكيفير بنجري ہیں؟ حضرت عیسلی عالیہ افر ماکیں گے کہ آج میر ارب اتنا غضبناک ہے اتنا غضیناک نہ اس سے پہلے بھی ہوا اور نہ اس کے بعد بھی ہوگا۔حضرت عیسلی مالیلا نے اپنے قصور کا ذکر نہیں فرمایا اور فرما کیں کے کہ آج تو میں بھی اپنی فکر میں مبتلا ہوں تم میرے علاوہ کسی اور کے باس جاؤ۔(حضرت عیسی مالینا) فرمائیں گے ) جاؤمحر شاناتینا کے

التَّيْكَ مَنْ لَّا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الْكَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِولِى ذَٰلِكَ مِنَ الْآبُوَابِ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَابَيْنَ الْمِصْرَا عَيْنِ مِّنْ مَّصَارِيْعِ الْجَنَّةِ لَكُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ هَجَرِ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ بُصُراى\_

یاس۔ (آپ فرماتے ہیں کہ)لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محد شائیڈ کا آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانمیاء ہیں۔اللہ نے آپ کے اگلے پچیلے سارے قصور معاف فرما دیتے ہیں۔اپنے پروردگار کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں۔کیا آ پنہیں جانتے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ کیا آ پنہیں جانتے کہ ہاری تکلیف کس صد تک پہنچ گئی ہے۔ چرمیں چلول گا'عرش کے پنچآ وَں گا پھر بحدہ میں پڑ جاوَں گا۔ پھراللہ میرے ( سینہ ) کوکھول دے گا اور مجھے حمد و ثناء کے ایسے کلمات القاء فرمائے گا جو مجھے پہلے القانہیں کیے گئے۔ پھر کہاجائے گاام محمد! (مَنْ اَتَامِ اَنِياس اُٹھائيے 'مانگئے' دیاجائے گا'شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سراٹھاؤں گا۔ پھرعرض کروں گا'اے میرے پروردگارمیری اُمت'میری اُمت۔ پھر کہا جائے گا کہ اے محمہ! ( مَثَاثَیْنِ اَ) اپنی اُمت میں ہے جن کا حساب نہیں لیا گیا انہیں جنت کے داکیں درواز وں سے داخل کر دواور بیلوگ اس کے علاوہ دوسر ہے درواز ول ہے بھی داخل ہو سکتے ہیں اور قتم اس ذات کی جس کے قبضہ وقد رہ میں محمد علی قیام کی جان ہے کہ جنت کے درواز وں کے کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ مکہ اور ہجر کے درمیان یا مکہ اور بھری کے درمیان ہے۔

عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةٌ مِّنْ تُرِيْدٍ وَّلَحْمِ فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعَ وَ كَانَتُ آحَبُّ الشَّاةِ الَّذِهِ فَنَهَسَ نَهُسَةً فَقَالَ آنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ثُمَّ نَهَسَ نَهُسَةً أُخُرَىٰ وَقَالَ آنَا سَيْدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَلَمَّا رَأَى ٱصْحَابَهُ لَا يَسْئَلُوْنَهُ قَالَ آلَا تَقُوْلُوْنَ كَيْفُهُ قَالُوْا كَيْفَهُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ اَبَى حَيَّانَ عَنْ اَبَىٰ زُرُعَةَ وَزَادَ فِى قِصَّةِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ وَ ذَكَرَ قَوْلَهُ فِي الْكُوْكَبِ

(٨٨) حَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب حَدَّتَنَا جَرِيْرٌ عَنْ (٨٨١) حضرت ابو ہريرة سے روايت ہے كہ ميں نے رسول الله ك سامنے ٹریداور گوشت کا ایک بیالدرکھا۔ آپ نے بیائے میں سے برن کی ایک وی اُٹھائی کیونکہ گوشت میں سے دی ہیآ پ کو پسند تھی۔آپ نے اُسے دانتوں سے کھانا شروع کردیا اور فر مایا قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ پھر دوبار ہآپ نے وہ دتی کھائی پھر فرمایا میں قیامت کے دن تمام اوگوں کا سردار ہوں گا۔ جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ اس کی وجنہیں یو چھر ہے تو آپ نے فرمایا کتم کیون نہیں کہدرہے کداس کی وجد کیا ہے؟ پھر سحابات عرض كيا احالله كرسول ! اسكى كيا وجهه ع؟ آپ فرمايا جس دن تمام لوگ اللہ ربّ العالمین کے سامنے کھڑے بول گے۔ پھر اس کے بعد و بی حدیث بیان فرمائی جوگز رچکی ۔ البتہ اس سند میں اتنااضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا کدابراہیم علیا کے یاس جب لوگ

هذا رَبِّىٰ وَ قَوْلَهٔ لِا لِهَتِهِمْ بَلُ فَعَلَهٔ كَبِيْرُهُمْ هَذَا وَ جَاكِمُ قَوْلُهُ إِنِّى سَقِيْمٌ قَالَ وَالَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهٖ اِنَّ مَا رَبِّ بَیْنَ الْمِصْرَاعَیْنِ مِنْ مَّصَارِیْعِ الْجَنَّةِ اِلٰی عِضَادَتقی بار۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ آبِيْ حَازِمٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً وَ آبُوْ مَالِكٍ عَنْ رِبِعْيِّ ابْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى النَّاسَ فَيَقُوْمُ الْمُوْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَأْتُونَ ادَمَ فَيَقُولُونَ يَا اَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ وَهَلْ آخُرَجَكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِينَةُ اَبِيْكُمْ ادَّمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكِ اذْهَبُوا اللَّي الْبِنِي اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللَّهِ قَالَ فَيَقُولُ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيْلًا مِّنُ وَّرَآءَ وَرَآءَ اعْمِدُوا اللَّي مُوْسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكُلِيْمًا فَيَأْتُوْنَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ لَسْتُ بصَاحِبِ ذَلِكَ اذْهَبُوا اللي عِيْسُى كَلِمَةِ اللَّهِ وَ رُوْحِهِ فَيَقُوْلُ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْمُ وَ يُؤْذَنُ لَهُ وَ تُرْسَلُ الْآمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَانِ جَنَبَتَى الصِّرَاطِ يَمِينًا وَّ شِمَالًا فَيَمُرُّ اَوَّلُكُمْ كَالْبُرُقِ قَالَ قُلْتُ بِابِي أَنْتَ وَأُمِّي اَتُّ شَىٰ ءٍ كَمَرِّ الْبَرُقِ قَالَ أَلَمْ تَرَوُ اللَّى الْبَرُقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَ يَرْجِعُ فِي طَوْفَةِ عَيْنِ ثُمَّ كَمَرَّ الرِّيْحِ ثُمَّ كَمُرِّ الطَّيْرِ وَ شَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِى بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَ نَبِيُّكُمْ فَآئِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ رَبِّ سَيِّمْ سَيِّمْ حَتَّى تَغْجِزَ

جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے ستاروں کو دکھے کہ کہا تھا کہ بیمیرا ربّ ہے؟ اور اس طرح میں نے اپنی قوم کے معبودان باطلہ کے بارے میں کہا تھا کہ بیکام ان کے بڑے نے کیا ہے اور میں نے بیہ بھی کہا تھا کہ بال میں بھار ہوں اور جنت کے درواز وں اور کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنامگہ اور ججرکے مقام میں ہے۔

(٢٨٢) حضرت الوهررو طالفي اورحضرت حذيف طالفي سروايت ہے کدرسول الله مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَنْ فرمايا كدالله تعالى قيامت ك دن تمام مؤمنوں کوجمع فرماکیں گے اور جنت ان کے قریب کردی جائے گ پھر سارے مؤمن حضرت آ دم علیلائے پاس آئیں گے اور عرض كريس كے اے مارے باپ! مارے ليے جنت كا دروازه کھلوا ہے۔تو وہ فرمائیں گے کہتمہارے باپ کی ایک خطابھی نے تو تم کو جنت سے نکالا تھا' میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ جاؤ میرے بیٹے حضرت ابراہیم علیالا کے پاس وہ اللہ کے لیل میں۔آپ نے فرمایا که حضرت ابراجیم علیشا فرمائیس کے کہ میں تو اس کا اہل نہیں ہوں۔ میر نے کیل ہونے کا مقام تو اس ہے بہت پیچھے ہے۔ جاؤ حضرت موی عایظا کے پاس جن کواللہ نے اپنے کلام سے نواز اہے۔ پھرلوگ حضرت موی علینا کے باس آئیں گے تو حضرت موسی علینا فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں جاؤ حضرت عیسی علیظا کے پاس۔وہ اللّٰہ کا کلمہ اوراس کی روح میں ۔حضرت عیسیٰ علیشا، فرما نمیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ جاؤ! محم شَائِنَاؤُم کے پاس۔ وہ لوگ محمد شَائِنْلِوَمُ کے پاس آئیں گ۔ فیمرآ پ کھڑے ہوں گے اور آپ کوشفاعت کی اجازت دیدی جائے گی اور امانت اور رحم کوچھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں بل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہوجائیں گے تم میں سے پہلاآ دمی بجلی کی طرح گزرجائے گا۔ میں نے عرض كياميراباپ اورميري مان آپ صلى الله عاييه وسلم پر فعدا ہوں وہ كوئى چیز ہے جو بجلی کی طرح گزرجائے گی؟ رسول التمنا اللی کا فرمایا کیا تم نے بحلی کی طرف نہیں دیکھا کہ کس طرح گزرتی ہے اور ملک

أعُمَالُ الْعِبَادِ حَتّٰى يَحِيْءَ الرَّجُلُ فَلاَ يَسْتَطِيْعُ السَّيْرَ للمجيكِ سے يبلے لوٹ آتی ہے۔اس كے بعدوہ لوگ بل صراط سے إِلَّا زَحْفًا قَالَ وَفِيْ حَافَتَى الصِّرَاطِ كَلَا لِيْبُ مُعَلَّقَةٌ مَّامُوْرَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أُمِرَتُ بِهُ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَّ مَكُدُوْسٌ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ـ

گزریں گے جو آندھی کی طرح گزرجائیں گے۔اس کے بعد پرندوں کی رفتار سے گزریں گے۔ پھر اس کے بعد آ دمیوں کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے ہرآ دمی اپنے اعمال کے مطابق جتنی رفتار ہے دوڑے گا اور تمہارے نبی مَنْ الْثَیْرَمُ بل صراط پر کھڑے

ہوئے فرمارہے ہوں گےاہے میرے پروردگار! انہیں سلامتی ہے گز اردے۔ پھرایک وقت آئے گا کہ بندوں کے اعمال انہیں عاجز کردیں گےاورلوگوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی اوروہ اپنے آپ کو بل صراط سے تھیٹے ہوئے گزاریں گے اور بل صراط کے دونوں طرف لوہے کے کا نٹے لنگ رہے ہوں گے اور جس آ دمی کے بارے میں تھم ہوگا وہ اس کو پکڑ لے لگا بعض ان کی وجیہ سے زخمی حالت میں نجات یا جائیں گے اور بعض اُن ہے اُلجھ کر دوز خ میں گر جائیں گئے ۔حضرت ابو ہرریہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں' فتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں ابو ہریرہ ( رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ) کی جان ہے' جہنم کی گہرائی ستر ( ۷۰ ) سال کی مسافت کے برابر ہے۔

> ٨٥: باب فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّا أوَّلُ النَّاسُ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَّا اكْثَرُ الْأَنْبِيَّاءَ تَبُعًا

. (٣٨٣)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُتَيْبُةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ ﴿ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ آنَا ۚ آوَّلُ النَّاسُ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَآنَا ٱكْثَرُ الْانْبِيٓآءِ تَبَعَّار

(٣٨٣)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ كُرَيْبِ مُجَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ جَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخْتَارِ ابْنِ فُلْفُلِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ آنَا ٱكْثَرُ الْأَنْبِيَآءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَّآنَا أَوَّلُ مَنْ يَقُورَعُ بَابَالُجَنَّةِ (٣٨٥)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بْنُ ٱبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَآنِدَةَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ قَالَ قَالَ آنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلُ شَفِيْعِ فِي الْجَنَّةِ لَمُ يُصَدَّقُ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَّآءِ مَا

# باب: نبی منالتی کا اس فر مان میں کہ میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کروں گااور تمام انبیاء پیلا سے زیادہ میرے تابع دارہوں گے (۲۸۳) حضرت انس بن ما لك طالطة سے روایت ہے كدرسول الله

مَنَا لِيَنْ أَنْ فَر ما يا كه سمار ب لوگول ميں سے سب سے پہلے ميں جنت میں شفاعت کروں گا اور تمام انبیاء کرام پیلے سے زیادہ میرے تابعدارہوں گے۔

(۲۸۴) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه قيامت ك دن تمام انبیاء کرام پی ہے زیادہ میرے تابعدار ہوں گے اور سب ہے بيهلا ميں ہوں گا جو جنت كا درواز ه كھنگھٹاؤں گا۔

(۴۸۵)حفرت انس بن ما لک جانبیز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سَنَا اللَّهِ الله عند ميل من الله عند من من شفاعت كرول كا اور تمام انبیاء کرام ﷺ میں سے کسی نبی کی اتن تصدیق نبیس کی گئی جتنی کہمیری تضدیق کی گئی اور یہاں تک کہانبیاءکرام پیٹھ میں ہے

صُدِّقْتُ وَ إِنَّ مِنَ الْآنبِيآءِ نَبِيًّا مَّا يُصَدِّفُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا

(٣٨٧)وَ حَدَّقِينُ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ آتِيْ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَآسَتَفُتِحُ فَيَقُولُ الْحَارِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِآخُدِ قَبْلَكَ.

> ٨٦: باب إخْتِبَاءِ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُورَةُ الشَّفَاعَةِ لِأُمَّتِهِ

(٣٨٧)حَدَّلَنِي يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْآعُلَى اَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ آخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ آنَسِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٌّ دَعْوَةٌ يَّدْعُوْهَا فَأُرِيْدُ أَنْ أَخْتَبِي دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيلَمَةِ (٣٨٨)وَ حَدَّنِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ آخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَيِّهِ ٱخْبَرَنِى آبُوْ سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اَنَّ اَبَا هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةً فَارَدْتُ اِنْشَآءَ اللَّهُ أَنْ اَخْتَبِئَ دَعُوتِي شُفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيلَمَةِ.

(٣٨٩)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَيِّمٍ حَدَّقَيِيْ عَمْرُو بْنُ آبِي سُفْيَانَ بْنِ اَسِيْدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ مِثْلَ ذلِكَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ زَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (٣٩٠)حَدَّثَنِيْ حَرِّمَلَةُ بْنُ يَحْيِي آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ

بعض نبی ایسے مول گے کہ ان کی اُمت میں سے ان کی تصدیق كرنے والاصرف ابك آ دمی ہوگا۔

(۴۸۶)حضرت انس بن ما لک چاپئنز نے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیتم نے فرملیا کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازہ برآؤں گا اورائے کھلواؤل گا۔ جنت کا داروغہ کیے گا آپ کون میں؟ تو میں کہوں گا محمد! (مَنْاتَیْنَمُ) وہ ( داروغہ جنت ) کہے گا کہ مجھے آ ہے پہلے سی کیلئے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ (بینی سب سے پہلے آپ کے لیے جنت کا درواز ہ کھلے گا)

باب: نبي مَنْ تَلَيْظُ كَا إِس بات كويسند كرنا كه ميس ( قیامت کے دن ) اپنی اُمت کیلئے شفاعت کی دُ عاسنعال کررکھوں آ

(۱۸۸۷) حضرت ابو ہر رہ وہائیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منالیو کم نے فرمایا کہ ہرنی کے لیے ایک دُ عاہوتی ہے جسے وہ ما مگرا ہے (اللہ کی بارگاہ میں وہ یقییناً قبول ہوتی ہے) تو میں حیابتا ہوں کہ میں اپنی دُ عا کو قیامت کے دن اپنی اُمت کی شفاعت کے لیے سنجال کر

(۲۸۸) حضرت ابو ہر رہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول التصلى التدعليه وسلم في فرمايا كه مرنى كے ليے ايك وُعاہم (جوكديقيينا قبول بوتى ہے) اور اگر الله في جاباتو ميں جا بول كاكه میں اپنی مید دُعا اپنی اُمت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن

(۴۸۹) ایک دوسری سند کے ساتھ میدروایت بھی حضرت ابو بریرہ والنوز نے رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ

(۴۹۰) حضرت ابوہررہ جافظ نے کعب بن احبار سے فرمایا کہ

آخُبَرَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّ عَمْرُو بْنَ آبِي سُفُيانَ بْنِ آسِيْدِ بْنِ جَارِيَةَ النَّقْفِيَّ آخُبَرَهُ آنَ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُورٌ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُورٌ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُورٌ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُورٌ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُورِي قَالَ لِكُلِّ نَبِي هُرَيْرَةَ آنُتَ يَدُعُوهَا فَآنَا ارْبِيدُ إِنْشَآءَ اللّٰهُ آنُ آخُتِبِي هُرَيْرَةَ آنُتَ شَفَاعَةً لِاهْتِي يُومُ الْقِيامَةِ فَقَالَ كَعْبٌ لِآبِي هُرَيْرَةَ آنُتَ سَفِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ آنُتَ الْوَكُرِيْبِ سَفِيعَةً وَ آبُوكُرِيْبٍ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُلِّ مَعُولِيَةً عَنِ اللّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ قَالَ اللّهِ مَلْمَ لِكُلِّ نَبِي مُكَوِيلًا عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ اللّهِ مَلْكُولُ اللّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُلِّ نَبِي دَعُولًا لَكُولٌ نَبِي دَعُولًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُلِّ نَبِي دَعُولًا فَالَ قَالَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُلِّ نَبِي مُعُولِيَةً عَنِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُلِّ نَبِي مُعُولِيَةً عَنِ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُلِّ نَبِي مُعُولِيَةً وَالْقَالُ كَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُلِّ نَبِي مُعَولِيَةً مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُلِّ نَبِي مُعَالِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُلِّ نَبِي مُعَولِيَةً مُولِيلًا مُسَلّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُلِّ نَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُلِّ نَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُلِّ نَبِي الْعَلَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُولًا نَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُلِي نَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُولًا لَولُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُولًا لَهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الل

الله مَنُ مَّاتَ مِنُ اُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا۔
(۲۹۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّلَنَا جُويْرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لِكُلِّ نَبِى دَعُوّةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَّدُعُو فَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لِكُلِّ نَبِى دَعُوّةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَّدُعُو بَهِا فَيْسُتَجَابُ لَهُ فَيُوْتَاهَا وَإِنِّى اخْتَبَاتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِامْتِي يَوْمَ الْقِيلَمَةِ۔
شَفَاعَةً لِامْتِيْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ۔

دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَهِي نَآئِلَةٌ إِنْ شَاءَ

(٣٩٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُعَادِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِيُ حَدَّثَنَا آبِيُ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُونًا وَعَالَ اللهِ عَلَيْ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُونًا وَمَا اللهِ عَلَيْ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُونًا وَمُ اللهِ عَلَيْ لِكُلِّ نَبِيً وَمَ الْقِيلَةِ فَاسْتُجِيْبَ لَهُ وَإِنِي الْإِيدُ إِنْ شَآءَ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ أَنْ الْوَيْمَةِ لَيْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ الْقِيلَةِ اللهُ اللهُ أَنْ الْوَيْمَةِ اللهُ اللهُ أَنْ الْوَيْمَةِ اللهُ اللهُ أَنْ الْوَيْمَةِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(٣٩٣)وَ حَدَّثِنِي اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَانَا وَاللَّفُظُ لِآبِي غَسَّانَ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنُوْنَ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِنِي اَبِي عَنُ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا انْسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ عَنَٰ قَالَ لِكُلِّ

رسول الله من الله عن مرایا که برنی کے لیے ایک دُعابوتی ہے جمے وہ مانگیا ہے (الله کے ہاں یقینا اقبول بوتی ہے ) تو میں چاہتا ہوں که اگر الله نے چاہا قبیل یہ دُعا قیامت کے دن اپنی اُمت کی شفاعت کے لیے سنجال کر رکھوں ۔ حضرت کعب والله نے خضرت ابو ہریرہ والله عن یہ کہ کہ کہ کیا آپ نے بیحد بیث خود رسول الله منا الله عن الل

(۱۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلُاٹھ آئے نے فرمایا کہ ہرنی کے لیے ایک دُ عاہوتی ہے جوضر ورقبول کی جاتی ہے تو ہرنی نے جلدی کی کہ اپنی اس دُ عاکو (دنیا بی میں) ما نگ لیا ہے اور میں نے اپنی دُ عاکوقیا مت کے دن اپنی اُمت کی شفاعت کے لیے سنجال رکھا ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو میری شفاعت میری اُمت کے ہراس آ دمی کے لیے ہوگی جواس حال میں مرگیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کئی کوشریک نظر ایا ہو۔

(۳۹۲) حضرت ابوہریرہ جائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منگا ہے گئے ہے ۔ فرمایا کہ ہرنبی کے لیے ایک دُ عاہوتی ہے جوضرور قبول کی جاتی ہے۔ جب بھی وہ اپنی اُمت کیلئے اس دُ عاکو ما نگرا ہے تو اسے وہ دیا جاتا ہے اور میں نے (اپنی دُ عا) قیامت کے دن اپنی اُمت کی شفاعت کے دن اپنی اُمت کی شفاعت کے لیے سنجال رکھی ہے۔

(۳۹۳) حضرت ابو ہریرہ جائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیڈ آنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیڈ آنے فرمایے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیڈ آنے میں مانگتا ہے تو اس کی وہ دُ عالجول کی جاتی ہے اور میں جا ہتا ہوں کہ اگر اللہ نے جا باتو میں اپنی دُ عاکوقیامت کے دن تک اپنی اُمت کی شفاعت کے لیے مؤخر کر دوں۔

(۳۹۴) حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ نبی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہر نبی کے لیے ایک وَعاموتی ہے جے وہ اپنی اُمت کے لیے مانگنا ہے اور میں نے اپنی وُعا کوقیامت کے دن اپنی اُمت کی شفاعت کے لیے

ساتھ شکا کی گئی ہے۔

نَبِيٌّ دَعُوَّةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ وَابِّي الْحَتِبَاتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً مُحْفُوظُ كُرليا ہے۔

لِاَمَّتِنِي يَوْمَ الْقِيلَمَةِ

(٣٩٥)وَ حَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ ابْنُ اَبَىٰ خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً بِهِلَا الْاَسْنَادِـ

(٣٩٧)حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنِيْهِ

کئی ہے۔(صرف لفظی تبدیلی ہے) إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَلَّاتَنَا ٱبُو اُسَامَةَ جَمْيِعًا

عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ فِى حَدِيْثِ وَكِيْعٍ قَالَ قَالَ أَعْطِى وَفِى حَدِيْثِ اَبِى اُسَامَةَ عَنِ النَّبِي عَلَىٰ ـ

(٣٩٧)وَ حَدََّتِنيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْآعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبَيْهِ عَنْ اَنَسِ اَنَّ نَبَيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ

فَذَكَرَ نَحُوَ حَدِيْثِ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ.

(٣٩٨)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آخُمَدَ بْنِ اَبْي خَلَفِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اخْبَرَنِي ٱبُو الزُّبَيْرِ انَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٌّ دَعُوَةٌ قَدُ دَعَآبِهَا فِنِي أُمَّتِهِ وَ خَبَأْتُ دَعُوتِنِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيمَةِ.

(۴۹۸) حضرت ابوالزبير طبانيؤ كتبتے ميں كهانہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ طابعہٰ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ نی سنگانی الم نے فر مایا کہ ہرنی کے لیے ایک دعا ہے (جو قبول کی جائے گی) جواس نے اپنی اُمت کے لیے ما کی اور میں نے اپنی دُعا اچی اُمت کے لیے قیامت کے دن بطور شفاعت روک رہی ہے۔ (محفوظ کر لی ہے )

( ۴۹۵) حضرت قیادہ جانئو سے یہی حدیث ایک دوسری سند کے

(۴۹۲)اس سند کے ساتھ حضرت قادہ دبینی ہے بدروایت سل کی

(١٩٤٧) حفرت الس دائية ب روايت ب كه في مَثَلَقَيْمً في فرمايا

( پھر ) حضرت قياده واپنيو نے حضرت انس واپنونو کي حديث کي طرح

کے کا کھنٹ کی ایک ایس باب کی احادیث ہے ایک بات تو یہ واضح کی گئی ہے کہ شفاعت برحق ہے شفاعت کی وجہ ہے اللہ کہ وہ مؤمن بندے جوایئے گناہوں کی وجہ سے دوڑ خ میں جلے گئے ہوں گے وہ دوز خ سے زکال کر جنت میں داخل کیے جاتمیں گے اور دوسری بات بدواضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی شفاعت اور باقی تمامتم کی شفاعتیں خاتم الا نبیاء والمرسلین جناب ہی کریم سی تیام ک لیے ثابت کی میں۔ اُن میں بیعض آپ تَالِیَّا کُم کُولت کے لیے مخصوص میں کہ سب سے پہلے شفاعت کا درواز ہ آپ ریٹیٹر ہی کھولیں گے اور پھر شفاعت كبرى جوسارى مخلوق ك ليے كى جائے گى و وہمى آپ الله الله كاك ليے خاص بدريكراندياء عليه ميں سے برنى اپنے آپ کواس کااہل نہیں سمجھے گا بلکنفس نظس نکارر ہاہو گااور سارے نی اوگوں کو آپ ٹائیزلم ہی کی طرف جمیحیں گےاور شفاعت کی ایک قتم یہ کہ بلا حساب کے جبنت میں بھیج جانے گی۔ ریھی آپ ہی کے لیے خاص ہے۔اللہ تعالی ہمیں بھی آپ ٹاٹیٹیل کی شفا عت نصیب فرمائے۔ ( آمین ثم آمین )

باب: نبي مُناتِينًا كُمَا بني أمت كيليّه وْ عافر ما نا اوربطورِ شفقت رونے کا بیان

( ۲۹۹ ) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص جن عن سه روايت ب كم ابْنُ وَهُبِ قَالَ ٱخْتَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحُارِثِ أَنَّ بَكُو ﴾ نبي نے اللہ تعالی کے فرمان جوابرا میم مالیلا کے بارے اس ت کی

٨٠ باب دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِاَمَّتِهِ وَ بُكَانِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمُ

(٩٩٧) جَدَّثِني يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْآعُلَى الصَّدَفِيُّ اَخْبَرَنَا

لضجيح مسلم جلداوّل

بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فِي إِبْوَاهِيْمَ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضُلُكُنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنُ تَبِعَنِيٰ فَإِنَّهُ مِنِّيٰ﴾ [ابراهيم:٣٦] الْأَيَّةَ وَقَالَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَرِيْزُ الْحَكِيْمُ (المائده: ١١٨] فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ ٱمَّتِنَى ٱمَّتِنَى وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبُ اللَّهِ مُحَمَّدٍ وَّ رَبُّكَ آعُلَمُ فَآسَالُهُ مَا يُبْكِيْكَ فَآتَاهُ جَبُريْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَالَةً فَٱخْبَرَةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُوَ آعُلَمُ فَقَالِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَا جَبْرِيْلُ اذْهَبُ اللِّي مُحَمَّدٍ فَقُلُ إِنَّا سَنُرُضِيْكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوُّكَ.

٨٨: باب بَيَانِ اَنَّ مَنْ مَّاتُ غَلَى الْكُفُرِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَّلَا تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِيْنَ

(٥٠٠)حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ آنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَيْنَ اَبِئُ قَالَ فِي النَّارِ فَلَمَّا قَضَّى

دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ آبِي وَآبَاكَ فِي النَّارِـ

٨٩: باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱنَّذِرُ عَشِيْرَتَكُ الْاقْرَبِيْنَ ﴾

تلاوت فرماني - ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلُنَ كَفِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ﴾ ' ' اب بروردگار (ان معبودان باطله )نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کردیا ہے توجس نے میری تابعداری کی تووہ مجھ سے ہوا (میراہے) اورجس نے نافرمانی کی تو تو اس کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔' اور یہ آیت جس میں عیسلی کا فرمان ہے ''کہا گرتو آنہیں عذاب دیے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔'' پھراللّٰدے رسول نے اپنے دست مبارک أشائے اور فرمایا اے اللّٰه میری اُمت میری اُمت اور آپ برگریدطاری موگیا تو الله نے فرمایا اے جریل! جاؤ محر کے پاس حالانکہ تیرارب خوب جانا ہے۔اُن سے یو چھ کہ آپ کیوں رورہے ہیں؟ جریل رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور جوآپ نے فرمایا اللہ کواس کی خبر دی حالانک وہ اللہ سب سے زیادہ (اور سب کچھ) جانے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا: اے جريل! جاؤمحد كلطرف اوران سے كهدوكة بم آپ وآپ كى أمت کے بارے میں راضی کردیں گے اور ہم آپ کوئیں جولیں گے۔

باب اس بات کے بیان میں کہ جوآ دمی کفر پر مراوہ دوزخی ہے اُسے نہ ہی کسی کی شفاعت اور نہ ہی مقربین کی قرابت کوئی فائدہ دے گی

(۵۰۰)حضرت انس طالتی سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے عرض كياناك الله كرسول عَلَيْهِم مرا باب كمال عياس في فر مایا: دوزخ میں۔ جب وہ آ دمی واپس جانے لگا تو آپ نے اس کو بلایا اور پھر فر مایا کہ میر اباپ اور تیرا باپ دونوں دوزخ میں ہیں۔

تشريج كيونكه وه كفر پرمرے تھاور جوكفر پرمرے وہ دوزخی ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں كه آپ مَا اَلَّهُ اَلَّهُ اَكِ والدمسلمان تھے كيكن یباں باپ سے مراد آپ شکا فیٹیم کا چیا بوطالب ہے اور اہل عرب کے اسلوب کے مطابق چیا پر باپ کا اطلاق کردیا جاتا ہے۔واللہ اعلم

باب الله تعالی کے اِس فرمان میں که (اے نبی مَثَلُ عُنَيْدٍم )اینے قریبی رشتہ داروں کوڈرا ئیں

كتاب الإيمان \* كلا

(٥٠٢)وَ حَلَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ حَدِيْثُ جَرِيْرِ اَتَمُّ وَاَشْبَهُ

(٥٠٣) حَدَّنَا مُحَمَّدُ أَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّنَا وَكِمْ وَ لَكُونَ وَكُمْ وَ لَكُونَ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتُ : ﴿ اَلْنَهُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتُ : ﴿ اَلْنَهُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتُ : ﴿ اَللهِ عَنْ مَلُولُ اللهِ عَنْ مَكَ لَكُمُ السَّفَ المَطَلِبِ لَا المُطلِبِ لَا المُطلِبِ لَا المُلكُ لَكُمُ مِنْ اللهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِيْ مَا شِئْتُمُ .

( ٢٠٥٠) وَ حَدَّتَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْلَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُ فَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ الْخُبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ اَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِيْنَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ : ﴿ وَلَنْ لِرَعْشِيرَتَكَ الْاَقْرَيْنَ ﴾ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِيْنَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ : ﴿ وَلِنْ لِمُنْ الشَّمَرُونَ الْفُسَكُمُ مِنَ السَّعراء: ٢١٤] يَا مَعْشَرَ قُرَيْشُ اِشْتَرُوا النَّفُسَكُمْ مِنَ السَّعراء: ٢١٤] يَا مَعْشَرَ قُرَيْشُ اِشْتَرُوا النَّفُسَكُمْ مِنَ

(۵۰۱) حضرت ابوہریرہ رائی ہے روایت ہے کہ جب یہ آیت

کریمہ نازل ہوئی ''اوراپ قربی رشتہ داروں کو ڈرایئ تو رسول
اللّٰه کَالْیْنِی نے قریش کو بلایا' عام و خاص سب کو جمع فرمایا پھر آپ نے
فرمایا:اے کعب بن توی کے قبیلہ والو! اپنے آپ کو دوزخ سے
بچاؤ۔ اے مرہ بن کعب کے قبیلہ والو! اپنے آپ کو دوزخ سے
بچاؤ۔اے عبد مس کے قبیلہ والواپ آپ کو دوزخ سے
بچاؤ۔اے عبد مس کے قبیلہ والواپ آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔اے بی باشم
عبد مناف کے قبیلہ والواپ آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔اے بی باشم
کے قبیلہ والواپ آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔اے بی عبد المطلب والو!
اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔اے فاطمہ! ( اللہ سے کی عبد کا اختیار
دوزخ سے بچالے کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا اختیار
نشتہ دار ہوں اور بحثیت
رشتہ داری کے میں تم سے صلہ رحی کر تار ہوں اور بحثیت

(۵۰۲) حفرت عبدالملک بن عمیر دانتیا سے اس سند کے ساتھ بیہ روایت بھی ای طرح نقل کی گئی ہے۔

(۵۰۳) حضرت عائشه صدیقه طاقهٔ (اُمّ المؤمنین) فرماتی بین که جب به آیت کریمه نازل موئی: "اور این قریبی رشته داروں کو درائے، تو رسول الله منافظة کا کو وصفا پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے فاطمہ! (طاقهٔ) محمد (منافظیة کی بیٹی۔ارصفیہ!عبدالمطلب کی بیٹی فاطمہ! (آپ کی پھوپھی) ارعبدالمطلب کی اولاد! میں الله کے سامنے تمہارے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا البتہ (یہاں) میرے مال میں سے جوچا ہولے لو۔

(۵۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللّہ کا اللّه کے بدلہ میں) اللّه سے خریدلو۔ میں اللّه کے سامنے تمہارے کی کام

نہیں آ سکتا۔ اے عباس بن عبدالمطلب! میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کا منہیں آ سکتا۔اےصفیہ! رسول اللہ مَانِیْزِ کمی چھوپھی' الله کے سامنے میں تہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اے فاطمہ! ( و الله على سائے تمہارے کی کام نہیں آسکا۔

(۵۰۵) ایک دوسری سند کے ساتھ حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ حدیث بھی ای طرح نقل کی گئ

(٥٠٦) حطرت قبيصه بن مخارق والنفؤ اور حضرت زهير بن عمر و والنفؤ فرماتے ہیں کہ جب بیآیت کریمہ نازل ہوئی: ''اورآپ (مَالَيْظِ) ا ہے قریبی رشتہ داروں کوڈرا کیں' تو رسول الله مَثَاثِیْرُ بِباڑ کے سب سے بلند پھر پر کھڑے ہوئے اور پھر آواز دی اے عبد مناف کے بیٹو میں شہیں (عذاب ہے) ڈرار ہاہون میری اور تبہاری مثال أس آ دمی کی طرح ہے جس نے دشمن کو دیکھا ہواور وہ دشمن سے اپنے گھر والوں کو بیانے کے لیے دوڑ پڑا ہو کہ کہیں دشمن اس سے پہلے نہ بی جائے اور بلندآ واز سے بکارا یا یا صباحاہ خبردار! آگاہ بوجاؤ۔ ( رحمن لعنی الله کاعذاب آرماہے )

(۵۰۷)ایک دوسری سند کے ساتھ بیصدیث بھی ای طرح نقل کی گئی ہے۔

(۵۰۸)حضرت ابن عباس رسي فرمات مين كه جب يه آيت كريمه نازل ہوئى:''اوراپنے قریبی رشتہ داروں کواوراین قوم كے مخلص لوگوں کوبھی ؤ راہیۓ' 'تو رسول الله مٹایٹیٹے کو وصفا پر چڑ ھے اور بلندآواز كے ساتھ فرمایا: يَا صَبَاحًاهُ سنو! آگاه ہوجاؤ لوگوں نے كِهاكه بيكون آوازلگار باسم؟ توسب كَهِنْ لِلْكَ كَهْمُ مُثَالِيًّا آوازلگا رہے ہیں۔تو سب آپ کی طرف جمع ہو گئے تو آپ نے فر مایا اے " فلال کے بیٹو!اےعبدمناف کے بیٹو!اےعبدالمطلب کے بیٹو! تووہ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدُالُمُطَّلِبِ لَا ٱغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةٌ عَمَّةَ رَسُول اللَّهِ ر اللهِ شَيْنَ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْنًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُجَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

(٥٠٥)وَ حَدَّنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ ذَكُوانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَلَاار (٥٠٧)حَدَّثَنَا آبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ آبِيْ عُثْمَانَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْن الْمُخَارِقِ وَ زُهَيْرِ ابْنِ عَمْرٍ و قَالَا لَمَّا نَزَلَتُ: ﴿وَآنَذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قَالَ انْطَلَقَ نَبَيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رَضْمَةٍ مِّنْ جَبَلِ فَعَلَى ٱغُلَاهَا حَجَرًا ثُمَّ نَادَى يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافَاهُ إِنِّي نَذِيْرٌ إِنَّمَا مَثَلِيٰ وَ مَثْلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلِ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ آهْلَهُ فَحَشِيَ آنُ يَتَسْبَقُوهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ

(٥٠٤)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ حَلَّاتَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَمْرِو وَ قَبِيْصَةَ بُنِ مُحَارِقٍ عَنِ النَّبِي ﷺ بِنَحْوِمِـ (٥٠٨)حَدَّثَنَا ٱبُوْ كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَآءِ حَدَّثَنَا ٱبُوْ ٱُسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الْايَةُ ﴿ وَانْذِرْ عُشِيرِتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحُاهُ فَقَالُوْا مَنْ هَٰذَا الَّذِي يَهْتِفُ قَالُوْا مُحَمَّدٌ فَاجْتَمَعُوْا

(٥٠٩)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ
قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلَا الْإِسْنَادِ
قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ الصَّفَا فَقَالَ يَا
صَبَاحَاهُ بِنَحْوِ حَدِيْثِ آبِي اُسَامَةً وَلَمْ يَذْكُو نُوُلُ لَ
الْاَيَةَ وَالْوَالْفِرْ عَشِيْرَتَكَ الْافْرَئِينَ ﴿ السَّعِرَاءَ ٢١٤

٩٠: باب شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِآبِي طَالِبٍ

وَالتَّخْفِيْفُ عَنْهُ بِسَبَيِهِ

(١٥٠) حَدَّثَنَا عُينُدُ اللّهِ بِنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاَمَوِيُّ الْمُ بَكْرِ الْمُقَلِّمِيُّ وَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَوِيُّ قَالُوْ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الْمُطَلِبِ اللّهِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ نَوْفَلَ عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ اللّهِ فَلَ نَفَعْتَ ابَا طَالِبِ بِشَيْءٍ فَانَّهُ اللّهِ فَلَ نَفَعْتَ ابَا طَالِبِ بِشَيْءٍ فَانَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَ يَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ فِي صَحْطَاحٍ مَنْ نَادٍ وَلَوْ لَا آنَا لَكَانَ فِي الدَّرِكِ الْاسْفَلِ مِنَ النَّادِ مِنْ نَادٍ وَلَوْ لَا آنَا لَكَانَ فِي الدَّرِكِ الْاسْفَلِ مِنَ النَّارِ اللهِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ الْمُعَلِّكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْ اللّهِ الْكَانِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

# باب: نبی منافقی کی شفاعت کی وجہ سے ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کے بیان میں

(۵۱۰) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم! کیا آپ مَنْ الله کی موال سے موال الله علیہ والله کو بھی کچھ فائدہ پہنچایا؟ کیونکہ وہ تو آپ مَنْ الله کُلِی حفاظت کرتا تھا اور آپ مَنْ الله کُلِی وجہ سے (لوگوں پر )غضبنا ک ہوجا تا تھا۔ آپ مَنْ الله کُلُی فرمایا: ہاں! وہ دوزخ کے اُوپر کے حصہ میں ہے اور اگر میں نہ ہوتا (یعنی ان کے لیے دُعا نہ کرتا) تو وہ دوزخ کے سب اللہ علیہ میں ہوتے۔

(۵۱۱) حضرت ابن عباس بناته فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول منافظ ابوطالب آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کی مدد کرتے اور آپ کے لیے لوگوں پر غصے ہوئے تھے تو کیا ان باتوں کی وجہ سے اُن کوکوئی فائدہ ہوا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے انہیں آگ کی شدت میں پایا تو میں نہیں ہلکی آگ میں نکال کرلے

فَاخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحْضَاحٍــ

سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ الى طرح نقل كى ہے۔

سُفْيَانَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ بِنَحْوِ حَدِيْثِ اَبِيْ عَوَانَةً

(٥١٣)وَ حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنِ ابْن الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَّابِ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدّرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ ٱبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَتَبَلَّغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ-

# ٩١: باب أَهُوَنُ أَهُلِ النَّارِ

(١٨٣)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبَىٰ اِكْثِيرِ حَدَّثَنَا زُهَيْوُ اِنَّ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِيْ صَالِح عَنِ النَّعْمَانِ ابْنِ آبِي عَيَّاشٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ آدُنْي آهُلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَّارٍ يَغْلِي دِمَاغُة مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ (۵۱۵)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اَهُوَنُ آهُلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَّهُوَ مُنتَعِلٌ بَنَعْلَيْنِ يَعْلِيْ

(۵۲)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ الْمُثنَّى قَالَا مِحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْمِحْقَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ

(۵۱۲)وَ حَدَّتَنَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ (۵۱۲) حضرت سفيان ﴿ اللهِ عَلَيْ السند كَ ساته يه حديث بهي

قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ح وَحَدَّثَنَاهُ ٱبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ

(۵۱۳) حضرت ابوسعيد خدري وانيئ سے روايت ہے كه رسول الله مَنَا يُعْرِبُكُ بِإِس آبِ مَنَا يُعْرِبُهُ فِي إلوطالب كالذكره موا-آب ن فرمایا شاید که قیامت کے دن میری شفاعت سے ابوطالب کو فائدہ ینچے کہ دوزخ کے اوپر والے حصے میں لایا جائے گا کہ جہاں آگ اُن کے مخنوں تک پہنچے گی جس کی شدت سے اس کا دماغ کھواتا

### باب دوزح والوں میں سے سب سے ملکے عذاب کے بیان میں

(۵۱۴) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں۔ كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: دوزخ والول مين سب سے بلکا جس کو عذاب ہوگا اس کو آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی شُدت کی وجہ سے اُس کا ذماغ کھول ر ہاہوگا ۔

(۵۱۵)حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: دوزخ والول میں سب سے ملکا عذاب ابوطالب کو ہوگا اور اسے آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جن ہے اُس کا دماغ کھول ( اُبل ) رہا

(۵۱۱)حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن دوزخ والوں میں سب

يَخْطُبُ وَ هُوَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ آهُوَنَ آهُلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيلُمَةِ لَرَجُلٌ يُوْضَعُ فِي آخُمَص قَدَمَيْهِ جَمُرَتَان يَغُلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ

(١٥/) وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُر بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو أَسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي اِسْحَقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آهُونَ اَهُلِ النَّارِ عَذَابًا مَّنْ لَّهُ نَعْلَانِ وَ شِرَا كَانِ مِنْ نَّارِ يَغُلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغُلِيَ الْمِرْجَلُمَا يَرَاى اَنَّ اَحَدًا اَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَّانَّهُ لَآهُوَنُهُمْ عَذَابًا

٩٢: باب الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الْكُفُر لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ

(۵۱۸)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ لَا يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلُ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْلِي

غِيَاثٍ عَنْ دَاوْدَ عَنِ الشُّغْيِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ في الْجَاهِليَّة يَصِلُ الرَّحِمَ وَ يَطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ فَهَلُ

خَطِيْنَتِي يَوْمَ الدَّين

غَيْرَهُمْ وَالْبُرَّآءَةُ مِنْهُمْ

(١٩٥)حَدَّثَنِي ٱحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ اَبِيْ حَالِدٍ عَنْ قَيْسِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ ﴿ جُهَارًا غَيْرَ سِوِّ يَقُولُ آلَا إِنَّ الَ آبِي يَعْنِي فُلَانًا

ہے ملکا عذاب اُس آ دمی کو ہوگا جس کے نیاؤں کے پنیچے آگ کے دوا نگارے ہوں گے جن کی وجہ ہے اُس کا و ماغ کھول رہا

(۵۱۷) حضرت نعمان بن بشير طاشيئ سے روانيت سے كدرسول الله مَنَّا لِيَّتِمُ نِهِ مِنَا كَهِ دُونِهُ خُوالُولِ مِينِ سِبِ سِي مِلْكَاعِدُ ابِ اُسْ آ دمی ' كو موكا جس كوآگ كى دوجوتيان تسمون سيت پيهنائي جائيس گى جس ے اُس کا و ماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح ہانڈی ٹی یانی جوش سے کھولتا ہے۔ وہ مجھ رہا ہوگا کہاہے سب سے بخت عذاب دیا گیاہے حالانکہ اُسے سب سے ملکاعذاب دیا گیاہے۔

### باب اس بات کی دلیل کابیان که حالت کفر میں م نے والے کواسکا کوئی عمل فائدہ نہیں دیگا

(۵۱۸)حضرت عائشةٌ فرماتی میں کہ میں نے غرض کیا اے اللہ کے رسولًا! ابن جدعان زمانه ع جالميت مين (اسلام ع قبل حالت كفر میں )صلہ حی کرتا تھا'مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا تو کیااس سے اسکو فائدہ ہوگا؟آپ نے فرمایا (بیکام)اے کوئی فائدہ نددینے کیونکداس نے البحى بنهين كهارّب اغْفِرْلِي خَطِينَتِي يَوْمَ الدّين لَعِنْ: 'الصميرك یروردگار! قیامت کے دن میرے گناہوں کومعاف فرمادینا۔''

خلاصین الخالات: اس باب کی مدیث سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کے تفری حالت میں مرنے والے نے اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہوگا تو مرنے کے بعد وہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں تو باقی سارے اعمال کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔اگرایمان ہے تواللہ تعالیٰ ذرہ ہے بھی نیک عمل کی قدر فرمائیں گے۔

## ٩٣ باب مُوَالَاةُ الْمُومِينَ وَمَقَاطَعَةُ باب مؤمنول سي علق ركف اورغيرمؤمنول سے قطع تعلق اوربرأت كابيان

(٥١٩) حضرت عمروبن العاص والليون فرمات بيل كديس في رسول تھے آگاہ رہو کہ میرے باپ کی اولاد یعنی فلال خاندان والے میرے دوست نہیں بلکہ میرا دوست (مددگار) تو اللہ ہے اور نیک لَيْسُوْا لِيْ بِاوْلِيّاءَ وَإِنَّمَا وِلِيِّي اللَّهُ وَ صَالِحٌ الْمُؤْمِنِيْنَ . ﴿ مُوَمَنِ ـ

﴿ الْمُحْتَثِينَ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ ال

٩٣: باب الدَّلِيْلُ عَلَى دُخُولِ طَوَ آئِفٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَّلَا

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَّجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ (۵۲)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ سَمَعْتُ ابَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ سَمَعْتُ ابَا هُرَيْرةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ

يُّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ احَرُ

يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الرَّبِيْعِ.

## باب بعض مسلمانوں کے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونے کے بیان میں

(۵۲۰) حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ ہے روایت ہے کہ نی گائی آنے نے فرمایا کہ میری اُمت میں سے ستر ہزارا دی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک دی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُنا ہے ہے کہ وُعا فرما کیں کہ اللہ تعالی جھے بھی اُن میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا: اے اللہ اس آ دی کو ان لوگوں میں سے کر دے۔ پھر ایک دوسرا آ دی کھڑ اہوا اُس نے بھی یم کہا کہ اے اللہ کے رسول مُنا ہے ہے میں کہ اللہ کے رسول مُنا ہے ہے میں کہ اللہ کے رسول مُنا ہے کہ دیے۔ میرے لیے بھی وُعا فرما کیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ عکاشہ اِئم سیقت لے گئے ہیں۔

(۵۲۱) ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سا۔

(۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ خاتی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول مَنْ اللّہ کے اللہ کے رسول مَنْ اللّہ علیہ اللّہ علیہ میں است میں سے ستر ہزار کی ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی جن کے چہرے چود ہویں رات کے چاند کی طرح چیک رہے ہوں گے۔حضرت ابو ہریرہ جائی کہتے ہوئے ہیں کہ عکا شد بن محصن الاسدی (بیشن کر) اپنے چا در سمیلتے ہوئے گھڑ ہے ہوئے گھڑ ہے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول اللّہ مَنْ اللّه کی ان لوگوں میں سے کردے۔ تو رسول اللّہ مَنْ اللّه اللّه مَنْ اللّه اللّه مَنْ اللّه مِنْ اللّه مَنْ اللّه اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه ا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهُمَّ آجَعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ آنُ يَتَجْعَلَنِيُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ

(۵۲۳) وَ حَدَّتَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيى حَدَّتَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُ اللهِ عَنْ اَبِى وَهُ الْحَدَّقَ اللهِ عَلَى صُوْرَةِ الْقَصَرِ مَا اللهُ عَلَى صُورَةِ الْقَصَرِ مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۵۲۵) حَدَّنَىٰ رُهَیْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّنَا عَبُدُالصَّمَدِ بُنُ عَمْدِ الْوَارِثِ حَدَّنَا عَبُدُالصَّمَدِ بُنُ عَمْدِ الْوَارِثِ حَدَّنَا الْحَكَمُ بُنُ الْاَعْرَجِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُصَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُصَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اللهِ قَالَ هُمُ اللّهِ يُنْ يَعْرِ حِسَابٍ قَالُوا مَنْ هُمْ اللّهِ يُن لَا يَسْتَرِقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوفُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَلَا يَكُنُونَ وَلَا يَكُمَّونُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَلَا يَكُتَولُونَ وَعَلَى وَبَهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَلَا يَكُتَوفُونَ وَعَلَى وَبَهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَلَا يَكْتَوفُونَ وَعَلَى وَبَهِمْ يَتَوَكَّلُونَا وَلَا يَكْتَوفُونَ وَعَلَى مُنْ مُنْ مُنْ عَلَيْ وَلَا يَكُنُونَ وَلَا يَعْمَونَ اللّهِ فَالَ هُمُ اللّهِ يَتَوْ كَالْونَا وَلَا يَعْمَونُونَ وَلَا يَكُتَولُونَ وَعَلَى مُرَالِهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللهُ اللّهُ اللّ

(۵۲۲) حَدَّثَنَا قُلَيْهَ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِيَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ ابْنَ سَعْدٍ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

آ دی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَالَّيْتِهُمُا دُعا فرمائيں كہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے كر دے۔ تو آپ نے فرمایا كہ عكاشة تم سے سبقت لے گیا ہے۔

(۵۲۳) حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگا ہے فیار کے سر ہزار آ دمیوں کی اللہ منگا ہے فیار کی سر ہزار آ دمیوں کی ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی جن کی صورتیں جاند کی طرح جیک رہی ہول گی۔

(۵۲۳) حضرت عمران فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ی نے فرمایا کہ میری اُمت کے ستر ہزار آ دمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔
صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول اُوہ کون سے لوگ ہو نگے ؟ آپ نے فرمایا بیدہ واؤگ ہوں گئے کہ جونہ داغ لگوا ئیں گے اور نہ منتر کرتے ، ہول گے اور نہ منتر کرتے ، ہول گے اور نہ منتر کرتے ، ہول گے اور نہ منتر کرتے ہوں گے ۔عکاش (بیس کر) کھڑ ہے ان اللہ مجھے ان کھڑ ہے ہوں گے ۔عکاش آ (بیس کر) آپ لوگوں میں سے کردے (جو بغیر حساب جنت میں جا کمیں اللہ مجھے ای آپ نے فرمایا کہ تم اُنہی میں سے ہو۔ پھر ایک آ دمی کھڑ اہوا اور اس نے عرض کی اُنے اللہ کے نی اُدُ عافر ما کمیں کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کردے ۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تجھے سے سبقت لے گیا۔

(۵۲۵) حضرت عمران بن حصین طی افزات روایت ہے کہ رسول اللہ اسلیہ وسلی اللہ علیہ وسلی نے فرمایا کہ میری اُمت میں سے ستر ہزار آ دمی بغیر حساب کے جنب میں داخل ہوں گے مصابہ جو اُنڈ نے عرض کیا کہ وہ کون سے لوگ بیں؟ اے اللہ کے رسول مَلَّ اَنْ اِنْ اَللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی نے فرمایا کہ بیرہ وہ لوگ بیں کہ جو نہ منتز کرتے بیں اور نہ بُرا شکون کیتے بیں اور نہ داغ لگاتے بیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے بیں اور نہ داغ لگاتے بیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے بیں۔

(۵۲۱) حضرت سبل بن سعد طالبین سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیق نے فر مایا کہ میری اُمت کے ستر ہزار آ دی یا سات لا کھ راوی صدیث ابو حازم کو صحیح یا دنہیں کہ حضرت سبل جانتین نے ستر ہزار فر مایا یا

وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنُ اُمَّتِى سَبُعُوْنَ اَلْقًا اَوُ سَبُعُ مِانَةِ اللهِ لَا يَدُرِى اَبُو حَازِمِ النَّهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُوْنَ احِدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَا يَدْخُلُ اوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ احِرُهُمُ وُجُوْهُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْر-

. (٥٢٧)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ ٱيُّكُمْ رَآى الْكُوْكَبِ الَّذِي انْقَصَّ الْبَارِحَةَ قُلْتُ أَنَا ثُمَّ قُلْتُ امَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَالُوةٍ وَّلْكِنِّي لُدِغْتُ قَالَ فَمَاذَا صَنَعْتَ قُلْتُ اسْتَرْقَيْتُ قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَٰلِكَ قُلْتُ حَدِيْثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبَيُّ فَقَالَ وَمَا حَدَّثُكُمُ الشَّعْبِيُّ قُلْتُ حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْن حُصَيْبِ الْاَسْلَمِيّ آنَّهُ قَالَ لَارُفْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ اَوْ حُمَّةٍ فَقَالَ قَدُ ٱخْسَنَ مَنِ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ وَلَٰكِنُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُرِضَتْ عَلَمَّ الْأُمَمُ فَرَايْتُ النَّبَيُّ وَ مَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبَيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَإِلنَّبِيَّ وَ لَيْسَ مَعَهُ اَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِني سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَظَنَّتُ أَنَّهُمْ أُنَّحِي فَقِيْلَ لِي هَذَا مُوسلى وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرْ اِلَى الْاَفُقِ فَنَظَرَتُ فَاِذَا سَوَادٌ عَظِيْهٌ فَقِيْلَ لِي انْظُرْ إِلَى الْأَفْقِ الْاَحَرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَقِيْلَ لِي هٰذِهِ أُمَّنُّكَ وَمَعَهُمْ سَنْعُوْنَ أَلْفًا يَّدُخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ وَّلَا عَذَابِ ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَة فَخَاضِ النَّاسُ فِي أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ وَّلَا عَذَابِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ صَحِبُواْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَذَكَّرُوا اَشْيَاءَ فَحَرَّجَ

سات لا کھ۔ آ دمی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے اور اُن میں سے پہلاآ دمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ ان کا آخری نہ داخل ہو جائے۔ ان کے چیرے چودہویں رات کے چاند کی طرح چیک رہے ہوں گے۔

(۵۲۷) حضرت حصین بن عبدالرحن والفؤه فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر والنظ کے پاس تھا۔انہوں نے فرمایا کہتم میں ہے کس نے کل رات ٹوشنے والے ستار ہ کودیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ میں اس وقت نماز نہیں بڑھ رہاتھا بلکہ مجھے بچھونے ڈسا ہوا تھا۔حضرت سعید جائین فرمانے لگے کہ پھرتم نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے جماڑ پھونک کروائی۔ انہوں نے فرمایا کہتم نے بیرجماڑ پھونک کیوں كروائى؟ مين في عرض كيا كهاس حديث كى بناير جوفعي مينيان ممیں بیان فر مائی۔ انہوں نے فر مایا کہ معمی میشد نے تم سے کوئی جدیث بیان کی سے؟ میں نے کہا کہ انہوں نے حضرت بریدة بن حصيب الملمي والنيز كحواله عديث بيان كي كديه جمار پهونك نفع نہیں دیاسوائے نظر لگنے یا کاٹے ہوئے کے علاج کے سلسلہ میں حضرت سعید طافن فرماتے ہیں کہ جس نے جو کھے سااوراس پر عمل کیااس نے اچھا کیا گرہم سے حضرت ابن عباس بڑھ نے حدیث بیان فرمائی که رسول الله منافظیم نے فرمایا که میرے سامنے (دوسرے انبیاء کرام ﷺ کی ) اُمتیں لائی گئیں تو میں نے کسی جی کے ساتھ دس سے بھی کم دیکھے اور کسی نبی کے ساتھ ایک آ دمی اور دو آ دمی د کیھےاوراییا نی بھی دیکھا کہ <sup>ج</sup>ن کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ پھر میرے سامنے ایک بڑی جماعت لائی گئی تو میں نے انہیں اپنا اُمتی خیال کیا تو مجھے کہا گیا کہ بید حضرت موی علیظ اوران کی امت ہے لیکن آ ہے آ مان نے کنارے کی طرف دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو بہت بڑی جماعت نظر آئی۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ آسان کے

ما دوسرے کنارے کی طرف دیمیں۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت ہوئی جماعت نظر آئی تو جھے کہا گیا کہ بی آپ کی اُمت ہے اور ان ہم میں ستر ہزار آ دمی ایسے ہیں کہ جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے بین جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اُٹھ کر آپ گھر میں تشریف لے گئے کو صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھھ صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھھ صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھھ صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھھ صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھھ صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھھ صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھھ صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھھ صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھھ صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی سالے والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی صحابہ والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی سالے والوں کے بارے میں اُفتگو کی ۔ پھی سے دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی

عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا رُوَّ الَّذِيْنَ لَا يُرُّا الَّذِيْنَ لَا يُرُّونُهُ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يُرُّ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يُرُّ اللهِ المُلْمُلْ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ

نے کہا کہ شایدان سے مراد وہ لوگ ہیں جو پیدائتی مسلمان ہیں اور انہوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں تھہر ایا اور بعض لوگوں نے پھے اور کہا بھر رسول اللہ کا ٹیڈ کا شریف لیے اور پوچھا کہ تم لوگ کس کے بارے ہیں گفتگو کررہے ہو؟ تو آپ کو اس کی خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا بیوہ ولوگ ہیں جو نہ منظر کرتے اور نہ منظر کراتے ہیں اور نہ بُراشگون لیتے ہیں اور اپنے پروردگار پر جمروسہ رکھتے ہیں۔ عکا شہ بن محصن کھڑ اہوا اور اس نے عرض کیا کہ وُ عافر ما میں گرا تنہ کہ دوسرا آ دمی کھڑ اہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول من بین کہ اللہ جھے بھی اُنہی لوگوں میں سے کردے۔ آپ نے فرمایا: عکا شرتم پر سبقت لے گیا ہے۔

(۵۲۸) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ (۵۲۸) حضرت سعد بن جبير رضى الله تعالى عنفر مات بيل كه رسول فُضَيْلِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُينُو حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبَّسٍ الله صلى الله عايه وسلم ن ارشاد فرمايا : مير عسامن أمثيل لائل كَئِيل فَضَيْلِ عَنْ حَصَيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُينُو حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبَّسٍ الله صلى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله ع

کرات کی اور است میں داخل ہوگی۔ اس باب کی پہلی صدیث میں بیفر مایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے سیدھی جنت میں داخل ہوگی۔ اس باب کی پہلی صدیث میں جبہ ہے نے فرمایا کہ میری اُمت میں ہے ستر ہزار آ دمی بلا اجد اور بلا عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے تو ایک آ دمی جن کا نام انگی احادیث سے ظاہر ہور ہاہے حضرت عکا شدین محصن والشیز نے عرض کیا کہ اے اللہ سے کے رسول مالی گیا ہمیں کے اللہ تھے اُن الوگوں کے رسول مالی کی اللہ تھے اُن الوگوں میں ہے کر دے۔ بی تو بیٹر ایک اور آ دمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مالی کہ اللہ تھے اُن الوگوں میں ہے کر دے۔ پھر ایک اور آ دمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مالی کی اس میں اس مرتبہ کی عکا شد تھے پر سبقت کے گیا۔ اس دوسرے آ دمی کی بارے میں ماماء لکھتے ہیں کہ وہ آ دمی اس کا استحق نہ تھا اور نہ بی اس میں اس مرتبہ کی المبیت تھی اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ آ دمی منافق تھا۔ آ ہے نے اے گول مول جواب ارشاد فرمایا اس لیے کہ صراحتا انکار فرمانا اظلاق کے خلاف تھا۔

۔ اِس کے علاوہ دوسری بات اس باب کی احادیث ہے اس اُمت مجمدید گی عظمت اور نفشیات ظاہر ہوتی ہے اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کیان ستر ہزارلوگوں میں سے ہرایک کے ساتھ ستر ہزار آ دمی ہوں گے۔

#### باب: جنت والول میں ہے آ دھے اس اُمت محمد بیہ میں سے ہونے والول کابیان

(۵۲۹) حفرت عبداللہ بن مسعود است ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں فرمایا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ جنت والوں میں سے چوتھائی تم میں سے ہول (یہ من کر مسرت کا ظہار کرتے ہوئے) ہم نے تکبیر کہی ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جنت والوں میں ایک تہائی تم میں سے ہول (یہ من کر خوشی میں) ہم نے تکبیر کہی ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اُمید کرتا ہوں کہ جنت مالوں میں آ دھے تم میں سے ہوں گے اور اس کی وجہ میں تمہیں بتا تا ہوں کہ مسلمان کا فروں میں اس طرح سے میں جس طرح کہ ایک سفید بال ساہ بیل میں یا ایک سیا وہال سفید بیل میں ۔

(۵۳۰) حضرت عبداللہ بن مسعود جائے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ متا اللہ علیہ میں تھے کہ جس میں تقریبا چالیس آ دی ہوں گئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جنت والوں میں تمباری تعداد چوتھائی ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہاں (ہم خوش ہیں)۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جنت والوں میں تبہاری تعداد تہائی ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہاں (ہم خوش ہیں) چرآپ نے فرمایا کہ کہا تم اس فات کی جس کے قبضہ میں محمد مثال اللہ ہم اس کے قبضہ میں محمد مثال ہی جان ہوں کہ جنت والوں میں میں محمد مثال ہی وجہ یہ ہے کہ جنت میں صرف سلمان ہی داخل ہوگا اور وہ مسلمان شرک کرنے والوں میں اس طرح سے داخل ہوگا کہ جس طرح ایک سفید بال کا لے بیل کی کھال میں یا ایک کالا بال سرخ بیل کی کھال میں یا ایک کالا بال سرخ بیل کی کھال میں یا ایک کالا بال سرخ بیل کی کھال میں نیا ایک کالا بال سرخ بیل کی کھال میں نیا ایک کالا بال سرخ بیل کی کھال میں نیا ایک کو تا ہے۔

(۵۳۱) حضرت عبدالله بن مسعود فرمات میں که رسول الله کے ہمیں ایک چیزے جمیں ایک خطبه دیا اور فرمایا ہمیں ایک خطبه دیا اور فرمایا آگاہ رہوکہ جنت میں سوائے مسلمان کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔اے الله! میں نے تیراپیغام پہنچادیا ہے۔اے الله! گواہ رہنا۔ (پھر آپ

### ٩٥: باب بَيَانُ كُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ نِصْفَ اَهُلِ الْجَنَّةِ

(۵۲۹) حَدَّثَنَا هَنَادُ بُنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحُوصِ عَنْ اَبِي السَّحِقِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَمَّا لَلْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الل

(۵۳۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ دَسُولُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي قُبَّةٍ نَحُوا مِنْ اَرْبَعِيْنَ رَجُلًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي قُبَّةٍ نَحُوا مِنْ اَرْبَعِيْنَ رَجُلًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ الْحَبَّةِ قَالَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ الْجَنّةِ وَ ذَاكَ انَّ لَكُونُوا بُكُونُوا بُكُونُوا بُكُونُوا بُكُونُوا بُكُونُوا الْجَنّةِ وَ ذَاكَ انَّ لَا يَعْمُ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنِّي لَكُونُوا اللّهِ بُنُ اللّهِ بُنُ الْمُعَلِّ اللّهُ فِي اللّهِ بُنُ نُمُورٍ الْاسْوَدِ اللّهُ بُنُ الْمُعَرِةِ اللّهُ بُنُ نُمُورٍ الْاللّهِ بُنُ نُمُورٍ الْاسْوَدِ اللّهُ بُنُ اللّهِ بُنُ نُمُورٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ بُنُ عَبْدِ اللّهُ بُنُ نُمُورٍ وَلَالًا مَا اللّهُ مُنَ اللّهُ بُنُ نُمُورٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنُ نُمُورٍ وَلَا اللّهُ بُنُ نُمُورٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنُ نُمُورٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنُ نُمُورٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنُ نُمُورٍ حَدَّتُنَا اللّهُ مُنْ نُمُورٍ حَدَّثَنَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

آبِيْ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَّهُوَ ابْنُ مِغُولِ عَنْ آبِيْ اِسْطَقَ

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَطَبَنَا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَٱسْنَدَ ظَهْرِهُ اللَّى قُبَّةِ اَدَمٍ فَقَالَ آلَا

نے فرمایا) کیاتم اس بات کو پندگرتے ہوکہ جنت والوں میں تم چوتھائی ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ باں اے اللہ کے رسول! آپ نے پھر فرمایا کیاتم اس بات کو پندگرتے ہوکہ جنت والوں میں تمہاری تعداد تہائی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ باں اے اللہ کے رسول ! آپ نے فرمایا کہ میں اُمیدگرتا ہوں کہ جنت والوں میں تعداد میں تم آ دھے ہوگے تم دوسری اُمتوں میں اس طرح سے ہو جس طرح ایک کالا بال سفید بیل میں یا ایک سفید بال سیاہ بیل میں۔(یعنی ہرصورت میں نمایاں نظر آئے)

باب: اِس فرمان کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ آ دم علیہ سے فرمائیں گے کہ دوز خیوں کے ہر ہزار (۹۹۹) میں ہے نوسوننا نوے نکال لو

(۵۳۲) جھرت ابوسعید خدری جائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں ای افر مایا اللہ تعالی فرماتے ہیں اے آ دم! آ دم علیہ عرض کریں گے لیک۔ تیرے تیم کو پورا کرنے کے لیے میں حاضر ہوں اور نیک بختی اور جھلائی تیرے ہی قبضہ وقد رت میں ہے۔ آ پ نے فرمایا کہ اللہ فرما میں گے دوز خیوں کی ایک جماعت نکالو۔ وہ کہیں فرمایا کہ اللہ فرما میں گے دوز خیوں کی کئی تعداد؟) آپ نے فرمایا کہ اللہ فرما میں گے کہ ہر ہزار میں سے نوسوننانویں دوز فی میں۔ آپ نور مایا کہ اللہ فرما میں گے کہ ہر ہزار میں سے نوسوننانویں دوز فی میں۔ آپ نور مایا کہ یہی وہ دفت ہوگا کہ (ڈراور خوف کی شدت میں۔ آپ نور مایا کہ یہی وہ دفت ہوگا کہ (ڈراور خوف کی شدت میں۔ آپ نور ماہوجائے گا اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کوگراد ہے گی اور تو لوگوں کونشہ کی حالت میں دیکھے گا حالانکہ حقیقت میں وہ نشہ میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذا ہے سخت ہوگا۔ حضرت ابوسعید دیا ہوں نے کہا کہ صحابہ جی نئے ہیں میں سے کون سا آ دی جنتی ہوئے ہے۔ انہوں میں ہے کون سا آ دی جنتی میں ہوئے کہا کہ وہ کی ایک ہزار یا جوج ما جوج کی مقابلہ میں تم میں سے ایک آ دی ہوگا۔ آ ب نے فرمایا: اس ذات کی مقابلہ میں تم میں سے ایک آ دی ہوگا۔ آ ب نے فرمایا: اس ذات کی مقابلہ میں تم میں سے ایک آ دی ہوگا۔ آ ب نے فرمایا: اس ذات کی مقابلہ میں تم میں سے ایک آ دی ہوگا۔ آ ب نے فرمایا: اس ذات کی مقابلہ میں تم میں سے ایک آ دی ہوگا۔ آ ب نے فرمایا: اس ذات کی مقابلہ میں تم میں سے ایک آ دی ہوگا۔ آ ب نے فرمایا: اس ذات کی مقابلہ میں تم میں سے ایک آ دی ہوگا۔ آ ب نے فرمایا: اس ذات کی مقابلہ میں تم میں سے ایک آ دی ہوگا۔ آ ب نے فرمایا: اس ذات کی مقابلہ میں تم میں سے ایک آ دی ہوگا۔ آ ب نے فرمایا: اس ذات کی مقابلہ میں تم میں سے ایک آ دی ہوگا۔ آ ب نے فرمایا: اس ذات کی مقابلہ میں تم میں سے ایک آ دی ہوگا۔ آ ب نے فرمایا: اس ذات کی ہوگا۔ آ ب نے فرمایا: اس خوب کی ہوگا۔ آ ب نے فرمایا: اس خوب کی ہوگا۔ آ ب کو میا کی ہوگا۔ آ ب کی کی ہوگا۔ آ ب کی ہوگا۔ آ ب کی ہوگا۔ آ ب کی ہوگا۔ آ ب کی ہوگا۔ آ ب

لَايَدُخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا نَفْسٌ مُّسْلِمَةٌ اللَّهُمَّ هَلُ بَلَّغُتُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ هَلُ بَلَغُتُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهِ فَقُلْنَا نَعُمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٩٦: باب قَوْلِهِ يَقُوْلُ اللَّهُ لِأَذَمَ اَخُرُجُ بَعَثُ النَّارِ مِنْ كُلِّ الْفِ تِسُعَا مِائَةٍ وَتِسْعَةَ وَ تِسْعِيْنَ

(۵۳۲) حَدَّتَنَا عُفْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ الْعَبَسِيُّ حَدَّتَنَا حَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي صَالِح عَنُ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ اللهُ عَزَوجَلَّ يَا اَدَمُ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ اللهُ عَزَوجَلَّ يَا اَدَمُ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَ سَعْمَدُيْكَ وَ الْحَيْرُ فِي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ الْجَرِجُ بَعْتَ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ الْهِ يَسْعَ مِانَةٍ وَيَسْعَةً وَ يَسْعِيْنَ قَالَ فَذَاكَ حِيْنَ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَ يَسْعَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَارِي وَلِكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ قَالَ فَاشْتَدَ وَمَاهُمْ مِسْكُرِي وَلِكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ قَالَ فَاشْتَدَ وَمَاهُو عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَمَاجُو عَ الْفَالَ اللهُ وَمَاجُو عَ الْفَ اللهُ وَمَاجُو عَ الْفَ وَمِنْكُمُ وَمَاجُو عَ الْفَ اللهُ وَمَاجُو عَ الْفَ وَمِنْكُمُ وَمَاجُو عَ الْفَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ إِنِّى لَا اللهُ وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ إِنِي لَا عُلْمَعُ الْ اللهُ وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ إِنِّى لَا اللهُ عَلَى اللهُ وَكَرُنُوا اللهُ وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ إِنِّى لَا عُلْمَعُ اللهُ وَكَرُنُوا اللهُ وَ كَبُولُوا اللهُ وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ إِنِّى لَا عُلْمَعُ الْ اللهُ وَكَرُنُوا اللهُ وَكَرُنُوا اللهُ وَكَرُنُوا اللهُ وَكَرُوا اللهُ وَكَرُوا اللهُ وَكَرُوا اللهُ وَكَرُوا اللهُ وَكَرُوا اللهُ وَكَرُوا اللهُ وَاللهُ وَكَرُوا اللهُ وَاللهُ وَاللّذِي نَفُوسَى بِيدِهِ إِنِي لَا عُلْمَعُ اللهُ وَكَرُوا اللهُ وَكَرُوا اللهُ وَكَرُوا اللهُ وَاللّذِي اللهُ اللهُ وَاللّذِي اللهُ اللهُ وَكَرُوا اللهُ وَاللّذِي اللهُ اللهُ وَاللّذِي اللهُ اللهُ وَلَالِهُ اللهُ اللهُ وَاللّذِي اللهُ اللهُ وَاللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ وَكَرُوا اللهُ وَاللّذِي اللهُ اللهُ وَاللّذِي اللهُ اللهُ وَاللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّذِي اللهُ الم

وَالَّذِيُ نَفُسِى بِيَدِهِ إِنَّى لَا طُمَعُ أَنُ تَكُونُوا شَطْرَ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمُ فِى الْاُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعُرَةِ الْبَيْضَآءِ فِى جِلْدِ التَّوْرِ الْاَسْوَدِ أَوْ كَالرَّقُمَةِ فِى ذِرَاعِ الْحِمَارِ-

الْحِمَّارِ-(۵۳۳)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ آنَهُمَا قَالَا مَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ

ایک نثان گدھے کے پاؤل میں۔ (۵۳۳)حضرت اعمش ہے اس سند کے ساتھ بیروایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس روایت میں گدھے کا پاؤل میں نثان کا بنید

متم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں اُمید کرتا ہوں کہ

جنت والول میں آ و معے تم سے بول گے۔ تمہاری مثال دوسری

اُمتوں میں ایسی ہے جس طرح سفید بال کا لے بیل کی کھال میں یا

ِ فِي النَّاسِ اِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي النَّورِ الْاَسُودِ اَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَآءِ فِي النَّوْرِ الْاَبْيَضِ وَلَمْ يَذُكُرَا أَوِ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاع اِلْحِمَارِ۔

کی کریم سلی اللہ عابیہ وہ دو ابواب کی احادیث میں جناب نبی کریم سلی اللہ عابیہ وسلم نے اپنی اُمت کوخوشخبری سنائی ہے کہ میری اُمت کے آدھ اول میں چوتھائی تم ہو اُمت کے اور جو اول میں چوتھائی تم ہو گے۔ پہر فر مایا کہ بہت والوں میں چوتھائی تم ہو گے۔ اس سلسلہ میں علماء کھتے ہیں کہ اس میں ایک بڑا فائدہ ہو وی گے۔ اس سلسلہ میں علماء کھتے ہیں کہ اس میں ایک بڑا فائدہ ہو وی کہ اس طرح بار بار فر مانے سے بات ذہن نشین ہو جاتی ہو اور نیک اعمال میں رغبت بیدا ہوتی ہواور دوسرا فائدہ بید کہ اس میں اُمت محمد یہ کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اس کے علاوہ اس سے بار بار بثارت کا اظہار بھی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتن کشیر خوتوں پر بار بار شکر اداکیا جائے اور اس کی حمد و شابیان کی جائے کہ پر دردگار نے ہمیں ( اُمت محمد یہ ) کواتی بڑی نعمت عطافر مائی ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی تو فیق عطافر مائیں ۔ آمین

فينه الحمد ولث الشكر

الله تعالی کے فضل واحسان ہے ' کتاب الایمان' پیمیل کو پیٹی ۔

# کتاب الطهارة کیک

#### ٩٤: باب فَضْلِ الْوُضُوْءِ

(۵۳۳) حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ نَاحَبَّانُ بُنُ اللهِ قَالَ نَاحَبَّانُ بُنُ اللهِ قَالَ نَا اَبَانٌ قَالَ نَا يَحْيِيٰ اَنَّ زَيْدًا حَدَّثَةُ اَنَّ اَبَا اللهِ عَلَيْهِ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ تَمْلًا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ تَمْلَانِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَانِ اَوْتَمْلًا مَا الْمِيْزَانَ وَسُبْحُنَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَانِ اَوْتَمْلًا مَا الْمِيْزَانَ وَسُبْحُنَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَانِ اَوْتَمْلًا مَا الْمِيْزَانَ وَسُبْحُنَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَانِ اَوْتَمْلًا مَا اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَانِ اَوْتَمْلًا مَا بَيْنَ السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَالصَّلُوةُ نُولُو وَالصَّدَقَةُ بَرُهُ اللهِ وَالْحَمْدُ لَلهِ تَمُلَانَ الْوَتَمْلُا مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

#### باب: وضوکی فضیلت کے بیان میں

(۵۳۴) حضرت ابو ما لک اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: طہارت بضف ایمان کے برابر ہے اور الحمد لله میزان (عدل) کو جمرد ب گا اور سجان الله والحمد لله سے زمین وآسان کی درمیانی فضا بحر جائے گی اور نمازنور ہے اور صدقہ دلیل ہے اور صبرروشی ہے اور قرآن تیرے لیے جمت ہوگا یا تیرے خلاف ہوگا ہر شخص صبح کو آئے تیا ہے ناس کوآزاد کرنے والا ہے یا اس کوآزاد کرنے والا ہے یا اس کوآزاد کرنے والا ہے۔

کر کریم میں ایک ایک اس باب کی حدیث مبارکہ سے جناب نبی کریم میں گئی ہے وضوکی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ طہارت نصف ایمان کے برابر ہوجاتا طہارت نصف ایمان کے برابر ہوجاتا ہے برابر ہوجاتا ہے کہ ایمان کے برابر ہوجاتا ہے کہ ایمان ان سب گناہوں کومٹادیتا ہے جوایمان لانے سے پہلے کئے تھے۔اس طرح وضوکا بھی یہی حال ہے کوئکہ وضوبغیرایمان کے میں ہوتا اور جب وضوایمان پرموقوف ہواتو آ دھے ایمان کے برابر ہوا۔

طہارت و پاکیزگی کی اہمیت بیان فرمانے کے بعدرسول الله طَالِيَّةِ الله الله عَالَيْ کَ تَسْبِيح وَتَحْميد کا اجروثو اب اوراس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

آخریس رسول الدُّمَانِیَّیْ نَیْمُ نِی کا ہرانسان خواہ وہ کسی حال اور کسی شغل میں زندگی گزار رہا ہووہ روزانہ اپنشس اوراپی جان کا سودا ضرور کرتا ہے پھریا تو اس کو نجات دلانے والا ہے یا ہلاک کرنے والا ہے۔مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایک مسلسل تجارت اور سودا گری ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رضا طبی والی زندگی گزار رہا ہے تو اپنی ذات کے لیے بڑی اچھی کمائی کرد ہا ہے اور اس کی نجات کا سامان فراہم کر رہا ہے اور اگر اس کے برعس وہ نفس پرتی اور خدا فراموشی کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنی تباہی اور بربادی کمار ہا ہے اور ان خی دوز خینارہا ہے۔

## باب نماز کے لیے طہارت کے ضروری ہونے کے بیان میں

(۵۳۵) حفرت مصعب بن سعد طالبین سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر طالبین ابن عامر جو کہ بیار تصان کی عیادت کے لیے آئے۔ ابن عامر نے کہا اے ابن عمر! کیا تم اللہ تعالی سے میرے

# ٩٨: باب وُجُوْبِ الطَّهَارَةِ

#### للصّلوة

(۵۳۵) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ وَقَتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ وَّٱبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفُظُ لِسَعِيْدٍ قَالُوْا نَا ٱبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ

فرماتے ہوئے سنا كەنماز بغيرطهارت كے قبول نبيس ہوتى اور صدقه تہیں قبول کیا جاتا اُس مال غنیمت میں سے جوتقسیم سے پہلے اُڑ الیا

قَالَ دَخَلَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَغُوْدُهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَقَالَ آلَا تَدعُوا اللَّهَ لِيْ يَا ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولً ﷺ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلْوَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ وَكُنْتَ عَلَى ﴿ جَاحَ اورَتُمْ بِعَرِهِ كَحَامَ بُو چِكِ بُور

(٥٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّادٍ قَالَا نَا (٥٣٦) حَفِرت الك بن حرب نبي اكرم التَّيَّةِ سے اى سند ك

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو ِ قَالَ نَا شُعْبَةً ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بْنُ مَا تَطْفَلَ كَرْتُ بَيْن

عَنْ النَّبِي عَنْ المُعْلِمُ المُعْلِمِهِ

آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَآئِدَةَ قَالَ ٱبُوْبَكُو وَوَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَآئِيْلَ كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ

(۵۳۷)حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ابْنُ هَمَّامٍ قَالَ نَا مَعَمَرُ بْنُ رَاشِيدٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَّبِّهٍ آخِي وَهُبِ بُن مُنَّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُوْ هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ الِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلْوةُ أَحَدِبُكُمْ إِذَا أَحُدَثَ حَتَّى يَتُوَضَّأَد

(۵۳۷) حضرت ہمام بن منبہ جووہب بن منبہ بیسی کے بھائی ہیں ے روایت ہےانہوں نے چندوہ احادیث ذکرکیں جوابو ہررہ جانتیز نے رسول الله مُنالِقَيَّم سے بیان کیں۔ اُن میں سے بعض احادیث کو وْكركيادان مين سے ايك يد ہے كدرسول اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْ عَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَّا عَلَيْ ہے کسی کی نماز قبول نہیں کی جاتی جب وہ بے وضو ہو جائے یہاں ا تک که ؤه وضوکر لے۔

خ الكائن الرائيان الرام ملم بين المام ملم بينيد في ان احاديث كوذكر فرمايا بجن سے بد بات واضح بوتى ہے كه نماز كے ليے طبارت شرط ہےاورطبارت کے بغیرخواہ وہ طبارت بالماء ہو یا بالتر ابنماز قبول نہیں ہوتی اً کرکوئی آ دمی بطور نداق وضحصا بغیرطہارت نماز ادا کرے اور ایسا کرنے کو جائز سمجھے تو وہ کا فرہو جائے گا کیونکہ احکامِ اسلام کی تحقیراور مذاق انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ہاتی ہرنماز کے لیے نیا وضو کرنامتحب ہے فرخس نہیں ۔طہارت کے نماز کے لیے شرط ہونے میں کوئی فرق نہیں خواہ وہ نماز فرض ہویافل سجدہ تلاوت ہویا سجدهٔ شکر مانماز جناز ه وغیره۔

#### 99: باب صِفَةُ الْوُضُوءِ وَ كَمَالِه

(۵۳۸)وَ حَدَّثَنِيْ ٱبُوْ الطَّاهِرِ ٱخْمَدُ ابْنُ عَمْرو بْنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَمْرُو بْنِ سَرْحِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِي فَ إِنَّا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَطَآءَ بْنَ يَرِيْدَاللَّهِيْنَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى غُسُمَانَ ٱخْبَرَةَ آنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعا بوُضُوْءٍ فَتَوَضَّاءَ فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَثَ مَرَّاةٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثُو

باب: طریقه وضواور اِسکو بورا کرنے کابیان (۵۳۸)حضرت عثان رضی الله تعالی عنه کےمولی (آزاد کردہ غلام )حمران رحمة الله عليه ہےروایت ہے کہ عثمان بن عفان رضی الله تعالى عند نے وضو كا ياني طلب فرمايا اور وضو كيا۔ بس ايني دونوں ہتھیلیوں کو تین بار ،ھو یا۔ پھر کلی کی اور ناک صاف کیا پھر اپنے چېره کوتین بار دهویا۔ پھراپئے اسمیں ہاتھ کوتین بارکہنی تک دهویا پھر بائیں ہاتھ کو کہنی تک تین بار دھویا پھراپ سر کامسے کیا پھر اپ دائیں پاؤں کو نخوں تک تین بار دھویا پھراسی طرح بائیں پاؤں کو دھویا۔ پھر فر مایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوفر مایا میرے اس وضو کی طرح۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر کھڑا ہوا اور دو رکعتیں پڑھیں اس طرح کہ ان بین اپنے دل میں با تیں نہ کرے تو اس کے گزشتہ طرح کہ ان بین اپنے دل میں با تیں نہ کرے تو اس کے گزشتہ (صغیرہ) گناہ معاف کرد ہے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا کہ ممارے علاء کہتے ہیں کہ یہ وضو نماز کے لیے سب سے کامل ترین وضو ہے۔

كتاب الطهارة

(۵۳۹) حفرت عثان بھاتے کے خادم حمران بھیت سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میر سے سامنے حضرت عثان نے ایک برتن (پائی کا) طلب فرمایا۔ پس انہوں نے دونوں ہاتھوں پر تین بار پائی ڈال کر دھویا۔ پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈال کر کئی کی اور ناک صاف کیا پھرا پنے چر ہے کو تین بار دھویا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنوں کک تین بار دھویا پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنوں تک تین بار دھویا۔ پھر کہا کہ رسول اللہ تا پھرا پنے دونوں پاؤں کو تین تین باردھویا۔ پھر کہا کہ رسول اللہ تا پینی ایک جس نے میر سے تین باردھویا۔ پھر کہا کہ رسول اللہ تا پینی ایک جس نے میر سے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر دور کعتیں ادا کیں اس طرح کہ آن میں اس وضو کی طرح وضو کیا بھر دور کعتیں ادا کیں اس طرح کہ آن میں دیے دانے میں گے۔

الْمِرْفَقِ ثَلْتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسُواى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكُعْبَيْنِ ثَلْتَ مَرَّاةً ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ ثَلْثَ مَرَّاةً ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنَى تَوَضَّاءً نَحْوَ وُصُولِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى مَنْ تَوَضَّاءً نَحْوَ وُصُولِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى مَنْ تَوَضَّاءً نَحْوَ وُصُولِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى مَنْ تَوَضَّاءً نِحُو وَصُولِي هَذَا ثُمَّ قَامَ وَسُولُ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَة ثَلْكَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمني إلَى

رَجِ اللّهِ عَلَى الْمَيْرُ بَنْ حَرْبُ قَالَ مَا يَعْلُوبُ بَنْ عَطَاءِ بَنْ الْبُرَاهِيْمَ قَالَ نَا آبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَرْيُدُ اللّهِ عِنْ عَطَاءِ بْنِ يَرْيُدُ اللّهِ عِنْ عَطَاءِ بْنِ يَرْيُدُ اللّهِ عِنْ عَلَى عَنْمُ دَعَا بِإِنَاءٍ فَاَفْرَعُ عَلَى كَفَيْهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَعَا بِإِنَاءٍ فَاَفْرَعُ عَلَى كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَعَسَلَهُمَا نُمَّ اَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْفَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَ مَسَعَ بِرَأْسِه ثُمَّ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَعَ بِرَأْسِه ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَعَ بِرَأْسِه ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَعْمَلُ وَجُلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَحْدِدُ فِي مُنَ تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ لَا يَعْدَدُ فِي مُمَا نَفْسَهُ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ .

خُلْرُضَيْنُ ﴿ الْبَيْلِ الْبَيْلِ الْبَيْلِ الْبَيْلِ الْمَالِ اللّهِ عَلَى وَضُوكَا طريقہ بیان کیا گیا ہے اور کامل ترین ہونے کی وضاحت کی گئی ہے اور بقول علماء بیا حاد یہ جو کہ سیّد ناعثان جن فوز سے مروی ہیں وضوکی احادیث میں سے کامل اور بنیاد وا ساس ہیں ۔ ان میں به بتایا گیا ہے کہ وضوکے اعضاء کو تین نام تبه تین نارد حویا جائے اور یہی نبی کریم شاہیو کی سنّت ہے۔ ایک دفعہ دھونا واجب کو پورا کرتا ہے دومر تبد دھونا بھی کافی ہے لیکن تین مرتبہ دھونا ہوں کا فی ہے لیکن تین مرتبہ کو تواس سے ازا کہ بلا عذر مکر وہ و بدعت اور پانی کا نبیاع ہے۔ اس طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ مرکا مسے ہا اور میں وضوئی دور کھتیں ۔ کہ تین مرتبہ کی وکہ کہ کرنے ہے توعشل ہی ہوجائے گا جو کہ اعمل کے بھی خلاف ہے۔ اس احادیث بالا میں وضوئی دور کھتیں ۔ کہتین مرتبہ کی وکہ کہ کہتا ہوں کہ ہی خلاف ہے۔ اس احادیث بالا میں وضوئی دور کھتیں ۔ تحیۃ الوضوکا بھی ذکر ہے لیکن یا در ہے کہ جن اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے (طلوع زوال غروب) اور جن اوقات میں نوافل مکر وہ ہیں (صبح صادق سے طلوع آفا ہوں کہ اور بھنا منوع کے ایک تعدیہ کو دب آفیا ہوں کہتے الوضوکا بھی ذکر ہے لیکن یا در بے کہ جن اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے (طلوع زوال غروب) اور جن اوقات میں نوافل مکر وہ ہیں (صبح صادق سے طلوع آفیا ہوں کہا کہتے الوضوکا بھی ذکر ہے کیا تک اور نماز عصر کے بعد ہے غروب آفیا ہیں گئے الوضوکی نہ پڑھے جا کیں گئے۔

#### باب: وضوا سكے بعد نماز كى فضيلت كابيان

(۵۴۰) حضرت عثان بالنيز كے خادم حمران سے روایت ب انہوں نے کہا کہ میں نے ساحضرت عثان دہائی سے اور مسجد کے صحن میں تھے پس ان کے پاس عصر کے وقت مؤ ذن آیا۔ آپ نے وضو کا یائی منگوایا اور وضوکیا پھرآپ نے فرمایا کہ اللہ کی قتم! میں تم ہے ایک حديث بيان كرتا مول اگر الله كي كتاب مين آيت نه موتى ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا انْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ١٤ لَعْ تُوسِ بِمديث بیان ندکرتا۔ میں نے رسول الله مالی کے سار آپ فرمار سے تھے کوئی مسلمان آ دمی وضوئہیں کرتا کیں وہ اچھی طرح وضوکر ہے' پھرنماز بڑھتا ہے مگراللہ معاف کردیتا ہے اس کے وہ تمام (صغیرہ) گناہ جو اس نماز سے پوستہ دوسری نماز کے درمیان کیے تھے۔

(۵۴۱)امام ملم بُیایی ہے دوسری روایت نقل ہے جس میں بیالفاظ ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر فرض نماز ادا کرے باقی حدیث مثل سابق ہے۔

(۵۳۲) حفرت حمران بيديد سے روايت ہے كه جب حفرت عثمان الله المنظرة وضوكر حِكة قرمايا: الله كي قسم! مين تم كوايك حديث بيان كرتا ہوں اگر اللہ عز وجل کی کتاب میں بیآیت نہ ہوتی تو میں بیرحدیث بیان نه کرتا۔ میں نے رسول الله مُلَا لِيَّا کُوفر ماتے ہوئے سنا کہ جو محض اچھی طرح وضوکرے پھرنماز ادا کرے تواس کے گناہ متصل نماز تک معاف کردیے جاتے ہیں۔عروہ نے کہا کہ وہ یہ آیت ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہمارے دلائل اور ہدایات کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہم نے اس کوواضح کیا ہے لوگوں کے لیے کتاب اللہ میں۔ یہی وه لوگ بیں کذان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔

(۵۴۳) حضرت عمرو بن سعيد بن عاص رحمة الله عليه سے روایت ہے کہ میں حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر

١٠٠: باب فَضُلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلُوةِ عَقْبَةٌ (٥٣٠) حَدَّثَنا قُنْسِةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن اَبِيْ شَيْبَةَ وَاسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَالْلَفْظُ لِقُتُيْبَةَ قَالَ اِسْحَقُ آنَا وَقَالَ ٱلْآخَوَانِ بَا جَوِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ خُمْوَانَ مَوْلَى غُنْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بِوَصُوءٍ فَتَوَصَّاءَ ثُمَّ قَالَوَا لِلّٰهِ لَا حَدِّنَتَكُمْ حَدِيْثًا لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَا حَدَّثُنُّكُمْ إِنِي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَتَوَضّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلُوةً إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَلُوةِ الَّتِي تَلِيْهَا. (٥٣١)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُوْكُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ حِ وَ

حَدَّثَنَا زُهَيْوُ بْنُ حَوْبٍ وَأَبُّو كُرَيْبٍ قَالَا نَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا بْنُ آبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيْثِ آبِي اُسَامَةَ قَيُحْسِنُ وُصُوءَ هُ ثُمٌّ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ

> (۵۳۲)وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ لِكِنَّ عُرُوةً يُحَدِّثُ عَنْ خُمْرًانَ اللَّهُ قَالَ فَلَمَّا تَوَضَّاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَ اللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمُ حَدِيْثًا وَاللَّهِ لَوُ لَا ايَهٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَا حَدَّثُتُكُمُوهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَتُوَضَّاءُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَ هُ ثُمَّ يُصَلِّى الصَّلُوةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلُوةِ الَّتِي تَلِيْهَا قَالَ عُرْوَةُ الْآيَةُ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا آنُولُنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَأَهُدَى ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿اللَّاعِنُونَ ﴾ [البقرة: ٥٩]

(٦٣٣)حَدَّثَنَا عَبُدُ بْنُ جُمَيْدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ

كِلَاهُمَا عَنْ اَبِي الْوَلِيْدِ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي اَبُو الْوَلِيْدِ

قَالَ نَا اِسْخَقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ اَبَيْهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُوْرٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنِ امْرِي َ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَالُوهٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَ هَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتُ كَفَّارَةً لِمَا

قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَاْتِ كَبِيْرَةً وَذَٰلِكَ الدَّهُرَ كُلُهُ (٥٣٣)حَدَّثَنَا قُتُيْبَةَ بْنُ سَعَيْدٍ وَٱخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبِيُّ قَالَا نَا عَبْدُالْعَزِيْزِ وَهُوَ الذَّرَاوَرُدِي عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ اَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّآءَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَحَادِيْتَ لَا أَذْرِيْ مَا هِيَ إِلَّا أَبِي رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّاءَ مِثْلَ وُضُورُنِي هَٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّاءَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتُ صَلُوتُهُ وَمَشْيُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً وَفِي

رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ آتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّاءَ (٥٣٥)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَٱبُّوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالَّافُطُ لِقُتَيْبَةَ وَاَبِى بَكُوٍ قَالُوْ آنَا وَكِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِى اَنَسِ اَنَّ عُثْمَانَ تَوَضِّاءَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ آلَا أُرِيْكُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَوَضَّاءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًاوَزَادَ فُتَيْبَةُ فِي رَوَائِيِّهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ آبُو النَّصْرِ عَنْ آبِي آنَسِ قَالَ وَعِنْدَةُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔

(۵۳۲)حَدَّثَنَا أَبُّوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ أَبْنُ الْعَلَآءِ وَإِسْحَقُ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ آبُوْ كُرَيْبٍ نَا وَكُنُّ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ جَامِعِ بُنِّ شَدَّادٍ اَبِى صَخْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُمْرَانَ بْنَ ابَانِ قَالَ كُنْتُ اَضَعُ لِعُنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ طَهُوْرَةُ فَمَا اتَّلَى عَلَيْهِ يَوْمُ الَّا

تھا آپ نے وضو کے لیے یانی منگوا کرفر مایا میں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم سے سنا كه جومسلمان فرض نماز كاونت يائے اور اچھى طرح وضوكرے اورخشوع وخضوع سے نماز اداكرے تو وہ نماز اس کے تمام پچھلے گنا ہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ بشرطیکہ اس ہے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہواور پیسلسلہ ہمیشہ قائم

(۵۴۴)حفرت عثمان رضی الله تعالی عنه کےمولی حمران میں ہے روایت ہے کہ میں حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وضو کا یانی کے کرآیا۔ پس آپ نے وضوفر مایا اور کہا کہ لوگ احادیث بیان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے۔ ميں نہيں جانتا كه وہ كيا میں مگر میں نے ویکھار سول الله صلی الله علیہ وسلم کو کہآپ صلی الله علیہ وسلم نے وضوفر مایا میرے اس وضو کی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جواس طرح وضو کرے گا اُس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔اس کی نماز اوراس کامسجد کی طرف چل کر جانانفل ہو جا تا ہے۔

(۵۴۵) حضرت ابوانس بن ما لك بن ابي عامر بيايا سے روايت ہے كەحفرت عثان رضى الله تعالى عند نے اپنے بیٹے كى جگه وضوفر مايا پھر کہا کہتم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضونہ دکھلا ؤں۔ پھر آپ نے وضوکیا تین تین بار قتیبه کی سند میں بیزیاد تی ہے کہ اس وفت حضرت عثان رضی الله تعالی عند کے پاس اور صحابہ ﴿ إِنْ اللَّهُ مِهِي موجود 

(۵۳۲) حفرت حمران بن ابان بيد كى روايت ہے كه ميں حضرت عثمان والنيوز كے ليے طبهارت كا پانى ركھا كرتا تھا اور آپ پر کوئی دن ایبانہیں آیا کہ آپ نے کچھ پانی اپنے اُوپر نہ بہالیا ہو (عُسَل نه كيا مو) اور حضرت عثان طِالنَّهُ نَه كَمِها كدرسول الله مَا لَيْهُ عَلَيْهِمُ اللهُ مَا لِيَهُ عَلَيْهِمُ نے ہم سے حدیث بیان کی ہمارے اس نماز سے فارغ ہونے کے

صحیح مسلم جلداوّل کی ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا کا کاروز کا کاروز کا کاروز ک

ِ وَهُوَ يُفِيْضُ عَلَيْهِ نُطُفَةً وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلُوتِنَا هَٰذِهِ قَالَ مِسْعَرٌ ٱراهَا الْعَصْرَ فَقَالَ مَا آذُرِى أُحَدِّثُكُمُ بِشِي ءٍ اَوْ اَسْكُتُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثُنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ فَيْتُمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّى هَاذِهِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ إِلَّا كَانَتُ كَفَارَاتٍ لِّمَا بَيْنَهُنَّ۔ (٥٣٤)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا جَمِيْعًا نَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ ابْنَ اَبَّانَ يُحَدِّثُ ابَا بُرُدَةَ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ فِي إِمَارَةِ بِشُو إَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آتَمَّ الْوُضُوْءَ كَمَا اَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالصَّلُواتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ هَذَا

وَهْبِ ٱخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكْثِيرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ تَوَضَّاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمًا وُضُوْءً ا حَسَنًا ثُمَّ قَالَ رَآيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ تَوَضَّاءَ فَٱحُسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّاءَ هَكَذَا ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُّهُ إِلَّا الصَّلُوةُ غُفِرَلَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبِهِ (۵۲۹)وَحَدَّلَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْآعُلَى

(٥٣٨)حَدَّثْنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ

قَالَا أَنَا عَنْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْوِو بْنِ الْحَارِثِ انَّ الْحَكِيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَاللَّهِ بْنَ آبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ آنَّ مُعَاذَ بْنَ

عَبْدِالرَّحْمٰنِ حَدَّتُهُمَا عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ

بعد-مسعر نے کہا کہ اس سے مرادنما زِعصرتھی۔ پس آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہتم کوایک بات بتاؤں یا خاموش رہوں؟ ہم نے عرض کیا: یارسول الله منافی فی اگروه بھلائی کی بات ہے تو ہم سے بیان فر ما ئیں اوراگراس کے علاوہ ہےتو اللہ اوراش کارسول (مَثَلَّ لَیْمِ) ہی بہتر جانتے ہیں۔آپ نے فرمایا: جومسلمان یا کی حاصل کرے اور بوری طہارت حاصل کرے پھریہ پانچوں نماز ادا کرتا رہے توبہ نمازیں اینے درمیانی اوقات میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہو

(۵۴۷) حضرت حمران بن ابان مُناسَد سے روایت ہے کہ وہ ابو بروہ ے اس معجد میں بشر کے دور حکومت میں بیان کرتے تھے کہ حضرت عثان بن عفان رضى الله تعالى عند نے فر ما يا كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو تحف وضو کو اللہ کے حکم کے مطابق بورا کرے تو فرض نمازیں اپنے درمیانی اوقات میں سرز دہونے والے گنا ہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔غندر کی روایت میں حکومت بشر اور فرض نماز کی قیدنہیں ہے۔

حَدِيْثُ ابْنِ مُعَاذٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ غُنْدَرٍ فِي إِمَارَةٍ بِشُو وَلَا ذِكُرُ الْمَكْتُوْبَاتِ.

(۵۴۸)حضرت حمران میشاد روایت کرتے ہیں کہایک دن حضرت عثان رضی الله تعالیٰ عنه نے وضوکیا اور بہت اچھی طرح وضوکیا پھر کہا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے وضو کیا پھر فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکامحض نماز ادا کرنے کے ارادہ سے معاف کیے جاتے ہیں اُس کے گزشتہ گناہ۔

(۵۴۹) حضرت عثمان طائف سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنارسول الله مَاليُّنِكُمُ فرماتے متے جس نے نماز کے لیے پورا بورا وضو کیا پھر فرض نماز بڑھنے کے لیے چلا اوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ یامسجد میں نماز پڑھی۔اللداس کے گناہ معاف فرمادےگا۔ عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّاءَ لِلصَّلُوةِ فَٱسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّلُوةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ اَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ اَوْ فِي الْمَسْجِدِ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَةً

السَّلُواتُ الْحَمْسُ وَالْجُمْعَةُ
 الْجُمْعَةِ وَ رَمَضَانَ اللي رَمَضَانَ

مُكَفِّرَاتٍ لِّمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ (۵۵۰) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ أَيُوْبَ وَقَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ابْنُ آيُوْبَ نَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَمْفَرٍ قَالَ آخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي

(۵۵۱)وَحَدَّنِي نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ آنَا عَبُدُالُاعُلَى قَالَ آنَا عَبُدُالُاعُلَى قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ الصَّلُواةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ الَى الْجُمُعَةِ كَفَارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَ.

(۵۵۲)وَ حَدَّتَنِى آبُو الطَّاهِرِ هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدِ الْآيُلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ آبِي صَخْرِ آنَّ عُمَرَ بُنَ السَّحْقَ مَوْلَى زَآنِدَةَ حَدَّثَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ آبِي كَانَ يَقُولُ الصَّلُواةُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانَ إلى رَمَضَانَ مُكَيِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَيِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا الْجَمْعَةِ الْكَانِرَ ذَلِكَ فَصُلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَسَمَّاءُ

باب: پانچوں نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گنا ہوں کا کفارہ ہیں جو کہائر سے بچتے رہیں

(۵۵۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اپنے درمیانی اوقات میں سرز دہونے والے گنا ہوں کے لیے کفارہ ہیں جب تک کہائر کاار لگاب نہ کرے۔

هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الصَّلَواةُ ٱلْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ۔

(۵۵۱) حفرت الوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پنجگانہ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان سرزد ہو جائے۔

(۵۵۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پانچ نمازیں اور ایک جعہ سے دوسر ہے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرز د ہونے والے گنا ہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ (گنا ہوں) کا ارتکالمب نہ

کُرُکُنْ اَلْجُرَا اِنَ الله بَعَد دوس ابواب کی تمام احادیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ وضوا ور نماز اورا یک جمعہ دوسر سے جمعہ تک اور رمضان دوسر سے رمضان تک اور باقی عبادات گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں لیکن ان اعمال سے دی کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور یک مراد ہے جسے بعض احادیث میں کبائر کی صراحت بھی نہ کور ہوئی ہے کیونکہ ہیرہ بغیر تو بہ معاف نہیں ہوتے ۔ گناہوں کا نیکیوں سے معاف ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے جسیا کہ ارشاور تانی ہے: ﴿ إِنَّ اللّٰمِ سَانِ لَهُ هِ بُنَ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰ

# باب وضوکے بعد ذکر مستحب ہونے کے بیان میں

(۵۵۳) حفرت عقبه بن عامر طافئ سے روایت ہے کہ ہمارے اُو پِراُونٹوں کا چرانالازم تھا۔ پس جب میری باری آئی تو میں اُونٹوں كوشامكووالس كرلوثاتومين فيرسول الله فالليكم كوكهر عجوت لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہوئے پایا۔ میں نے بھی آپ مُنافِیْظُم کے قول میں سے یہ بات معلوم کی کہ جومسلمان وضوکر ہے پس اچھی طرح ہواس کا دضواور پھر کھڑا ہو پس دور کعتیں نماز ادا کرےاس طرح كدايد ول اور چره سے بورى توجه كرنے والا موتواس كے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ کلام کیسا عمدہ واعلیٰ ہے۔ پس اجا تک ایک کہنے والے نے کہا جومیرے آگے تھا کہاس سے پہلی بات اور بھی اچھی وعمدہ تھی۔ میں نے یکھا تو وہ حضرت عمر ولا النائز تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تم ابھی آھے ہو اور فر ما یا که رسول اللهُ مَنَالَیْهِ اَلْمُ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ مَنا اللهُ مَنالِقِی الله مِنالِهِ الله مِنالِقِی الله اللهِ مِنالِقِی اللهِ مِنالِقِی الله مِنالِقِی الله مِنالِقِی الله مِنالِقِی الله مِنالِقِی الله مِنالِقِی الله مِنالِقِی اللهِ مِنالِقِی الله مِنالِقِی الله مِنالِقِی الله مِنالِقِی الله مِنالِقِی الله مِنالِقِی اللهِ مِنالِقِی اللهِ مِنالِقِی اللهِ مِنالِقِی اللهِ اللهِ مِنالِقِی اللهِ اللهِ مِنالِقِی اللهِ مِنالِمِنالِي اللهِ مِنالِمِنالِقِی اللهِ مِنالِقِی اللهِ مِنالِمِنالِي اللهِ مِنالِقِی اللهِ مِنالِقِی اللهِ مِنالِقِی اللهِ مِنالِقِی اللهِ مِنالِمِنالِمِي اللهِ مِنالِمِنالِي اللهِ مِنالِمِي اللهِ مِنالِمِي اللهِ مِنالِمِي الل كَامِل وَصُورَ عِيْمِ كَمِ أَشْهَدُ أَنْ لَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تو أس كے ليے جنت كے آٹھوں دروازے كل جاتے ہیں۔اُن میں ہےجس درواز ہے سے جا ہے داخل ہوجائے۔ (۵۵۴) حضرت عقبه بن عامر کی یہی روایت دوسری سند سے بھی منقول ہے لیکن اس میں کلمہ شہادت کے بیالفاظ میں اُسٹھڈ اُن لا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ باقى حديث مثل سابق ہے۔

الُجُهَّنِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ عَيْرَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَصَّاءَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

خَلْكُوْنَكُوْلِ الْبَالَاثِ : ندكوره باب سے وضو كے بعد كلمه شهادت كى فضيلت معلوم ہوئى ہے اور ترندى كى روايت ميں اس كے بعديد الفاظ بھى مروى ميں: ((اَللَّهُمَّ اَحْعَلَنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاحْعَلَنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ)) اور بروايت امام نسائى جيسة بيالفاظ بھى وضو كے بعد متحب بيں:

((سُّبُحْنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ أَشُهَدُ أَنُ لَا اللهَ إِلَّا أَبُتَ وَحُدكَ لَا شَرِيُكَ لَكَ أَسْتَغُفِرُكَ وَأَتُوبُ اللَّكَ)) ال ليمستحب بيب كم

## ١٠٢: باب الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقْبَ الْوُضُوْءِ

(۵۵۳) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم بُنِ مَيْمُوْنِ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ عَبُدُالرَّحْمُنُ بُنُ مَهُدِی قَالَ نَا مُعَاوِیَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ رَبِیْعَةَ یَعْنِی اَبُن یَوْیدَ عَنُ اَبِی اِدْرِیْسَ الْحَوْلَانِیِّ عَنُ عُفْبَةً بُنِ عَامِ قَالَ وَحَدَّثِنِی آبُو عُشْمَانَ عَنُ جُبُیْرِ بُنِ نَفْیرِ عَنْ عُفْبَةً ابْنِ عَامِ قَالَ کَانَتُ عَلَیْنَا رِعَایَةً ابْنِ عَامِ قَالَ کَانَتُ عَلَیْنَا رِعَایَةً ابْنِ عَامِ قَالَ کَانَتُ عَلَیْنَا رِعَایَةً ابْنِ فَجَاءَ تُ نَوْبِیَی فَوْرَّحُتُهَا بِعَشِی فَادْرَکْتُ مِنُ الْإِبِلِ فَجَاءَ تُ نَوْبِیَی فَوْرَّحُتُهَا بِعَشِی فَادْرَکْتُ مِنُ الْإِبِلِ فَجَاءَ تُ نَوْبِیَی قَائِمًا یُحَدِّثُ النَّاسَ فَادْرَکْتُ مِنُ الْإِبِلِ فَجَاءَ تُ نَوْبِیَ الْمُونَّاءُ فَیُحْسِنُ وُصُوءً هُ ثُمَّ یَقُومُ مُنَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ الْمُودَةُ اللّٰ اللّٰهِ الْمُودَةُ اللّٰ اللّٰهُ وَانَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللّٰهُ وَانَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللّٰهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللّٰ فَيَحَتْ الشَّمَائِيةُ یَدُخُلُ مِنْ ایّهَا شَآءَ۔ لَا اللّٰهَ الْحَاتِ اللّٰهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللّٰهُ الْمَا الْجَنَةِ الشَّمَائِيةُ یَدُخُلُ مِنْ ایّهَا شَآءَ۔ لَا اللّٰهُ وَانَ الْحَمَّةُ الشَّمَائِةُ یَدُخُلُ مِنْ ایّهَا شَآءَ۔

(۵۵۳) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةً قَالَ نَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ قَالَ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِى الْحُولُانِيِّ وَآبِى عُنْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ عَنْ آبِى الْحُولُانِيِّ وَآبِى عُنْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَا الْحَصْرَمِيِّ عَنْ عُفْتَةً بْنِ عَامِرٍ نَفْهُ وَ الْحَصْرَمِيِّ عَنْ عُفْتَةً بْنِ عَامِرٍ الْحَدْدِ اللّهِ الْحَصْرَمِيِّ عَنْ عُفْتَةً بْنِ عَامِرٍ اللّهِ الْحَصْرَمِيِّ عَنْ عُنْمَانَ عَنْ اللّهِ الْحَدْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ ال

کلمہ شہادت کے ساتھ ان دونوں وُ عاوَل کو بھی پڑھ لیں تا کہ تما م احادیث پڑٹمل نہو جائے اور اس طرح عنسل کے بعد بھی ادعیہ مذکور ہ کا پڑھ نامستحب ہے۔

#### ١٠٣: باب الْحَرُ فِي صِفَةِ الْوُضُوْءِ

(۵۵۵) حَدَّتِنِي مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّحِ قَالَ نَا حَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمْوِهِ بُنِ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ زَيْدِ بُنِ عَاصِمِ الْانْصَادِيِّ وَكَانَتُ لَهُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ زَيْدِ بُنِ عَاصِمِ الْانْصَادِيِّ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قِيْلَ لَهُ تَوَصَّا لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ عَنَى فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَاكُفّا مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ الْحَلَقَ مِنْ الْمَدَّ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ الْحَكَلَ يَدَهُ فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ الْحَكَلَ يَدَهُ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ الْحَكَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ الْحَكَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ الْحُكَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ الْحُكَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ الْحُكَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ إلى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّيْنِ مَرَّيْنِ مَرَّيْنِ مُرَّيْنِ مُرَّانِهِ فَاقْبَلَ يَدَهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ مَنْ مُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ بُنُ وَكُولِيَّاءَ قَالَ نَا حَالِدُ بُنُ مَحْدِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ عَنْ عَمُوهِ بُنِ يَحْيلى مَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنْ يَحُولُ وَلَمُ يَذُكُو إلَى الْكَعْبَيْنِ مُ عَمُوهِ بُنِ يَحْعِلَى بِعَلَى الْمُعْتَلِي عَنْ سُلَكُمُانَ بُنِ بِلَالٍ عَنْ عَمُوهِ بُنِ يَحْعِلَى بِعَلَى الْمُعْتَلِي الْكَعْبَيْنِ مُ اللهُكُولِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِى الْمُعْتَلِى الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُلْمَانَ بُولُولُ الْمَالِ عَنْ عَمُوهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِ الْمَعْتِ وَاللّهُ الْمُعْتَلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْتَلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْتِلِ الْمُعْتَلِ اللهُ الْمُعْتَلِ اللهُ الْمُعْتَلِ اللّهُ الْمُعْتِولُ اللهُ الْمُعْتِلُ الْمُعْتِلُ اللهُ الْمُعْتَلِ

(۵۵۷) وَحَدَّثَنِي اِسْحُقُ بِنُ مُوْسَى الْاَنْصَادِيُّ قَالَ نَا مَعُنْ قَالَ نَا مَعْنُ قَالَ نَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ يَحْيِي بِهِلَدًا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مَضْمَضَ وَاسْتَنَشَرَ ثَلَاثًا وَلَمْ يَقُلُ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ وَزَادَ بَعْدَ وَاسْتَنَشَرَ ثَلَاثًا بِهِمَا وَآدْبَرَ بَدَا بِمُقَدَّمِ رَاسِه ثُمَّ ذَهَبَ فَوْلَهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَآدْبَرَ بَدَا بِمُقَدَّمِ رَاسِه ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا الله قَلَّهُ وَحَدَى رَجْعَ الله الْمَكَانِ بِهِمَا الله قُلْمَ رَدَّهُمَا حَتَى رَجَعَ الله الْمَكَانِ اللهَ كُنْ بَدَا مِنْهُ وَغَسَلَ رِجُلَيْدِ.

(۵۵۸)وَ حَدَّثَنِيْ عَبُدُالرَّ حُمْنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِئُّ قَالَ نَا بَهُزٌّ حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ یَحْیٰی بِمِثْلِ

#### باب طریقہ وضو کے بیان میں دوسراباب

(۵۵۵) حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم واللہ صحابی ہے کس نے عرض کیا کہ ہمارے لیے وضوکر و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح ۔ انہوں نے پانی کا برتن منگوا یا اور برتن کو جھکا کر اس سے پانی اپنی اپنی اپنی کا برتن منگوا یا اور برتن کو جھکا کر اس سے پانی اپنی اپنی اور تاک صاف کیا برتن میں داخل کیا اور اس سے پانی نکالا کلی کی اور ناک صاف کیا ایک ہاتھ سے اور اسی طرح تین بار کیا پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا اور اپنی دونوں ہاتھوں کو کہنوں سمیت دو دومر تبددھویا پھر برتن یا اس طرح کہ دونوں ہاتھوں کو آگ سے ہاتھ ترکر کے سرکامسے کیا اس طرح کہ دونوں ہاتھوں کو آگ سے پیچھے کو لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے کولائے پھر دونوں پاؤں گئی سمیت دھوئے پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح کہ دونوں باتھوں کو آگ

(۵۵۷) حفرت عمرو بن یخی رحمة الله علیه سے اس طرح اس اسناو کے ساتھ روایت ہے لیکن اس میں ٹخنوں تک کا ذکر نہیں ہے۔

(۵۵۷) حفرت عمرو بن یجی رحمة الله علیه سے ایک اور سند کے ساتھ یہی روایت اس طرح مروی ہے کہ حضرت عبدالله بن زید رضی الله تعالیٰ عنه نے کلی کی اور ناک میں پائی ڈالا تین بار اور اس میں کف و احدة فرمای فرمایا اور اس میں مسح راس کے بارے میں فرماتے میں کہ سرکامسے آگے ہے شروع کیا اور گدی تک لے گئے کھرلوٹا کراس جگدلائے جہال سے سے شروع کیا تھا اور اپنے پاؤں کو پھرلوٹا کراس جگدلائے جہال سے سے شروع کیا تھا اور اپنے پاؤں کو بھر

(۵۵۸) حضرت عمرو بن کی مینید سے ایک روایت ان الفاظ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید جائی گئ ناک میں پانی

اِسْنَادِهِمْ واقْتَصَّ الْحَدِیْتَ وَقَالَ فِیْهِ فَمَضْمَضَ وَالا اورصاف کیا تین چلووَں سے اور بی بھی فرمایا کہ کے راس آگے و وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْفَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ وَقَالَ اَیْضًا ہے چیچے اور چیچے سے آگے کوایک مرتبہ کیا۔

فَمَسَحَ بِرَاسِهِ فَٱقْبَلَ بِهِ وَٱذْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بَهُزٌ ٱمْلَى عَلَىَّ وُهَيْبٌ هَذَا الْحَدِيْثَ وَقَالَ وُهَيْبٌ ٱمْلَى عَلَىَّ عَمْرُو بْنُ يَحْيِلى هَذَا الْحَدِيْثَ مَرَّتَيْنِ۔

> (۵۵۹) حَدَّنَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ ح وَحَدَّنِي هُرُونُ بُنُ سَعِيْدِ الْآيْلِيُّ وَآبُو الطَّاهِرِ قَالُوا نَا ابْنُ وَهُبٍ آخُبَرَنِی عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ آنَّ حَبَّانَ ابْنَ وَاسِعِ حَدَّتَهُ آنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ ابْنِ عَاصِمِ الْمَازَنِيِ ثُمَّ الْآنُصَارِيِّ يَذْكُرُ آنَّهُ رَاى رَسُولَ اللهِ عَنْ تَوَضَّاءَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ الْسَنْفَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ اللهِ عَنْ تَوَضَّاءَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ الْسَنْفَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ

(۵۵۹) حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے ویکھا۔ آپ مَلَّ اللَّهِ عَلَی کی پھر ناک صاف کیا پھر اپنے چہرے کو تین بار دھویا اور دائیں ہاتھ کو تین بار اور ہائیں کو تین مربح اسے بیا ہوانہ تھا اور یا دُل کو دھویا۔ یہاں تک کہ خوب صاف کیا۔

ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنِى ثَلَاثًا وَّالْاُخُولِى ثَلَاثًا وَمسَحَ بِرَاْسِهِ بِمَآءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَهٖ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ حَتْى اَنْقَاهُمَا قَالَ اَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ۔

کُلُرُکُونُہُ النَّبِ النِّبِ الْمُور میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث اوّل سے تو یہ علوم ہوتا ہے کہ اوّلا ہاتھوں کو دھونے کے لیے برتن میں ہاتھونڈالے جا کیں بلکہ علیحہ ہ دھوئے جا کیں جب ہاتھ دھولیس تو پھر پانی والے برتن میں بھی ہاتھ ڈالے جا سکتے ہیں اور اسی طرح حدیث اوّل میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے تھو واحدة وی کے الفاظ ہیں جس سے بظاہرتو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی چلو سے کہ بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالالیکن حقیقت یہیں بلکہ جیسا دوسری احادیث میں مذکور ہے کہ پدلفظ کھو واحدة و نہیں ہوا ہوا ور ندی ابوداو دُطرانی اور باب مُدکور کی چوتھی روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کلی اور ناک کے لیے علیحہ و علیحہ و تین تین چلووک میں پانی لیا جائے۔ یہی مستحب و متار عندالا حناف ہے۔ باقی تھو واجدة و سے ایک چلومراد نہیں بلکہ ایک تھیلی مراد ہے۔ اس طرح سرکا ستے با بعنی پورے سرکا سنت ہے کیونکہ چوتھائی فرض ہے۔

## ۱۰۴: باب الْإِيْتَارِ فِي الْإِسْتِنْفَارِ وَ الْإِسْتِجْمَارِ \*

(۵۲۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُييْنَةَ قَالَ قَتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ سُفْيَانَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَنْ قَالَ إِذَا اسْتَجْمَرَ آحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتُرًا فِي آنِفِهِ مَآءً ثُمَّ الْيَنْشُرُ وِتُرًا وَإِذَا تَوَضَّاءَ أَحُدُكُمْ فَلْيَجْعَلُ فِي آنِفِهِ مَآءً ثُمَّ الْيَنْشُرُ وَتُرًا

# باب: ناک میں پانی ڈالنااوراستنجاء میں ڈھیلوں کا طاق مرتبہاستعال کرنے کے بیان میں

(۵۲۰) حضرت الوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی استنجا کرے تو طاق (بعنی ایک تین پانچ مرتبہ) کرے اور جبتم میں سے کوئی وضو کرے پس چا ہے کہ اپنے ناک میں پانی ڈالے پھر اس کوجھاڑے یعنی صاف کرے۔

معلى مسلم جلداوٌ ل

(۵۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبُدُالرَّزَّاقِ ابْنُ هَمَّامِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَيِّهِ قَالَ هَلَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ آبُوُ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّاءَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتُنْشِقُ بِمَنْجِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لُيَنْتِكُون

(۵۲۲) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ آبِي إِذْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّاءَ فَلْيَسْتَنْفِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلَيُوْتِرْ .

(۵۲۳)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ نَا حَسَّانُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ نِنَا يُؤْنُسُ بْنُ يَزِيْدَح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ

الْخُدْرِيُّ يَقُولُانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ۔

(٥٦٣) وَ حَدَّثَنِي بِشُرُ بُنُ الْحَكُمِ الْعَبْدِئُ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِيْسَى أَبْنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ع قَالَ إِذَااسْتَيْقَظَ آحَدُكُمْ مِنْ مَّنَامِهِ فَلْيَسْتَنْفِرْ ثَلَاكَ

مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيُطَانَ يَبِيْتُ عَلَى حَيَاشِيْمِهِ

(٥٢٥)وَ حَدَّثَنَا اِسْلَحٰقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِع قَالَ نَا ابْنُ رَافِعِ عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا ابْنُ جُرَيْحٍ آخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَجْمَرَ اَحَدُكُمْ فُلْيُوتِوْر

(۵۶۱) حضرت ابو ہر رہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التلصلي الله عليه وسلم نے ارشا وفر ما يا كه جبتم ميں سے كوئي شخص وضو کرے تو آینے دونوں نتھنوں کو یانی ڈال کرصاف کرے پھر ناک حھاڑے۔

(۵۶۲)حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جو محض وضو کرے تو ناک صاف کرے اور جو استنجاء کرے تو وہ طاق م تنہ کر ہے۔

(۵۲۳) حفرت ابوهرريه والنيئ اور حضرت ابوسعيد خدري والنيئ دونوں نبی کریم مَا کَالْیَا کُم ہے اس طرح حدیث روایت کرتے ہیں۔

يَخْيِى قَالَ آنَا ابْنُ وَهْبٍ آخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آخْبَرَنِيْ آبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ آنَّةٌ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ وَابَا سَعِيْدٍ

(۵۶۴)حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: جبتم مين عيدكو كي نيند ہے بیدار ہوتو وہ تین بارناک جھاڑے کیونکہ شیطان اس کے نقنوں میں رات گزار تاہے۔

(۵۲۵)حضرت جابر بن عبدالله طالنيوً ہے روايت ہے كه رسول الله مَثَاثِينًا نِهِ ارشاد فرمايا: جبتم ميں نے كوئى استنجاء كرے تو طاق مرتبہ کرے۔

خُلْ النَّهُ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ پاخانہ کی جگہ کوصاف کرنے کے لیے جوڈ ھیلا استعال کیا جائے وہ طاق مرتباستعال کیا جائے اوراس طرح ناک کوچھی طاق مرتبصاف کیا جائے اور استجمار میں اصل صفائی اور انقاء ہے جو کہ غالبًا تین مرتبہ سے حاصل ہوجا تا ہے اور مقصود بھی طہارت وصفائی ہے۔ تین مرتبہ استجمار متحب ہے واجب بیں ۔ حدیث ابوداؤ و سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جس شخص نے طاق مرتبه استجمار کیا اُس نے اچھا کیااور جس نے نہیں کیا اُس پر کوئی حرج نہیں۔ .

١٠٥: باب وُجُوب غُسُلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَا

(۵۲۲) حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ وَآبُو الطَّاهِرِ

وَٱحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالُوا آنَا عَبْدُاللَّهِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ

بْنِ بْكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى

عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ تُوفِقَى سَعْدُ ابْنُ اَبِيْ

وَقَّاصِ فَدَخَلَ عَبْدُالرَّخْمٰنِ ابْنُ آبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّاءَ عِنْدَهاَ

فَقَالَتْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَسْبِغِ الْوُضُوءَ فَانِّنْ سَمِعْتُ

(٥٦٧)وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ

قَالَ اَخْبَرَنِي حَيَوَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ

قَالَ نَا عُمَرُ بُنُ يُؤْنُسَ قَالَ نَا عِكْرِمَةُ اَبْنُ عَمَّارِ

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ اَبِي كَثِيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي اَوْ حَدَّثَنَا اَبُوْ

سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى

الْمَهْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ آنَا وَعَبْدُالرَّحْمَٰنِ ابْنُ آبِي بَكْرٍ

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَيُلُّ لِّلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ ــ

# باب وضومیں دونوں یا وُں کو کامل طور پر دھونے کے وجوب کے بیان میں

(۵۲۱) حطرت عائشہ صدیقہ والفاکے پاس (اُن کے بھائی) عبدالرحلٰ بن ابی بکر ﷺ آئے اور ان کے ہاں وضو کیا تو سیّدہ ڈھی نے فرمایا:اے عبدالرحمٰن! وضو بورا اور مکمل طور پر کرو کیونکہ میں نے رسول اللّه صلی اللّه عابیہ وسلم سے سنا' آپ صلی اللّه علیہ وسلم فرماتے تھے (خنک) ایز یوں کے لیے آگ ہے وہل لعنی عذاب ہے۔

> وَخَلَ عَآئِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِمِثُلِهِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ اَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّثَهُ انَّهُ (٥٦٨)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَٱبِي مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ

كريم مَنْ النَّهُ عُلِم كَلَّ السَّاطِرِح كَي حديث روايت كي \_

فِي جَنَازَةِ سَعْدِ ابْنِ آبِي وَقَاصٍ فَمَرَرُنَا عَلَى بَابٍ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النّبِي عَلَيْمِثْلَةُ۔

(٥٢٩) حفرت عاكشه صديقه بالفاس ني كريم مَا لَا يَعْمَ سال (٥٢٩)حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ نَا الْحَسَنُ بْنُ حدیث دوسری سند ہے بھی منقول ہے۔ اَعْيَنَ نَا فُلَيْحٌ حَدَّثِنِي نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ

مَوْلَى شَدَّادِ ابْنِ الْهَادِ قَالَ كُنْتُ أَنَا مَعَ عَآنِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِي فَي إِمِثْلِه

٥٤٠)حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ بَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ قَالَ آنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ آبِي يَحْيِلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ٱبْنِ عَمْرِو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَّكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَآءٍ بِالطَّرِيْقِ تَعَجَّلَ

(٥١٤) حفرت عائشه صديقه والفياس الع طرح كى حديث دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۵۷۸)حفرت سالم جانفیز مولی مبری سے روایت ہے کہ میں اور عبدالرحمٰن بن ابوبکر بڑھنے 'سعد بن ابی وقاص دہاشنے کے جنازے میں جا رہے تھے۔ ہم حجرہ عائشہ ڈھٹناکے دروازے کے پاس سے كرر يو حفرت عبدالرطن والنيو في حضرت عاكشه والنيوا سي بي

(۵۷۰)حضرت عبدالله بن عمر و دانشن سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ مكه سے مدينه كى طرف لو ف\_ جب ہم راستہ میں موجود ایک پانی پر پنچےتو لوگوں نے عصر کی نماز کے وقت جلدي وضوكيااوروه جلد بازتھے۔ ہم جب پہنچے تو ان كى ايڑياں چىك رېخسىن ان كو يانى حچىوا تىك نەتھاتو رسول اللەسلى اللەملىيە وسلم

قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّاءُ وَا وَهُمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا اِلِّيهِمْ وَاعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ لَّمْ يَمَسَّهَاالْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَيْلٌ لِّلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ ٱسْبِغُوا الْوُضُوءَ۔

(۵۷)وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكُرٍ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا

عَنُ اَبِي يَحْيَى الْآغُوَجِ-

(۵۷۲) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْخَ وَٱبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيْعًا عَنْ اَبِي عَوَانَةَ قَالَ آبُوْ كَامِلِ نَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرُو قَالَ تَخَلُّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَٱذْرَكَنَا وَقَدُ حَضَرَتُ صَلُوةُ الْعَصْرِ فَجَعَلُنَا نَمْسَحُ عَلَى اَرْجُلِنَا فَنَادَى وَيْلٌ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِـ

(٥٤٣)حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ نَا الرَّبِيْعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ آبِی هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ رَای زَجُلًا لَمْ يَغْسِلُ عَقِبَهُ فَقَالَ وَيُلٌّ لِلَّلَاعُقَابِ مِنَ النَّارِـ

(٥٧٣)حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ وَابُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابُوْ كُرَيْبٍ قَالُوْ نَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اتَّهُ رَاى قَوْمًا يَتَوَضَّنُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَقَالَ اَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَايِّنَى سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ وَيُلُ لِلْعَرَاقِيْبِ مِنَ النَّارِـ

(۵۷۵)وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهِيْلٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَيُلُ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ ـ

الحچمی طرح بوراوضوکیا کرو۔

نے ارشاد قرمایا:ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی اور عذاب ہے۔

(۵۷۱) یه روانت ایک دوسری سند کے ساتھ بھی مروی ہے لیکن اس میں' 'وضونکمل کرو''جملہ منقول نہیں ہے۔

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِى حَدِيْثِ شُعْبَةَ اَسْبِغُوا الْوُضُوءَ وَفِى حَدِيْثِهِ

(۵۷۲) حضرت عبدالله بن عمرو طلطخا سے روایت ہے کہ ایک سفر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے ۔ پس آپ صلی الله عليه وسلم ن جب بهم كو پايا اور عصر كي نماز كا وقت آگيا تھا۔ بهم ا ہے اپنے یاؤں پرمسح کرنے لگاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوانہ بلندارشا دفر مایا (خنک) ایر ایوں کے لیے آگ ہے ویل وعذاب

(۵۷۳) حضرت ابوہرریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى القد عليه وسلم نے ويكھا كدايك آ دى نے اپني اير ى كو نہیں دھویا تو آپٹا ٹائیڈ کے انداز مایا ایر ایوں کے لیے جہنم سے عذاب

( ١٤٧٧) حضرت ابو ہر ميد والنظار سے روايت ہے كدانهول في بعض لوگوں کود یکھا جو برتن سے وضو کررہے تصفو آپ نے اُن سے فرمایا ک وضو بورا کرو کیونکہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ صلی الله عايه وسلم فرمات تصراير يون (خشک) کے ليے جہنم

(۵۷۵) حضرت ابوہریرہ نائناؤ سے روایت ہے کہ رسول الله ملاقطانی کا ن ارثادفر مایا (ختک )ایرایوں کے لیے جہم سے ویل یعنی عذاب

مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ حَالَاتُ مَنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا ہوئے پاؤس کی ایر یوں کودھونے میں احتیاط نبیں کرتے۔اس لیے ضروری ہے کہ وضوکرتے ،وے ایر یوں کو اہتمام سے دھویا جائے۔دوسری بات یہ بھی واضح ہوئی کہ پاؤں کامسح کرنا جائز نبیں ہے جسیا کہ روافض کا مذہب یہی ہے کہ پاؤں کامسح کیا جائے۔آپ کامنع فرمانا اور پھر عيم ملم جلداوّل المعارة المعار

اگرایژیوں کے خٹک رہ جانے پرعذابِ جہنم کی وعید ہے تو پاؤں پورے کو نہ دھونے پر کیسے عذابِ جہنم سے نجات مل سکتی ہے لیکن روافض نے تو مذہب ہی سارا بدل ڈالا ہے۔ پاؤں کا دھونا فرض ہے میسے کے قائل ہوئے اورموز وں پرمسے کرنا جائز ہے لیکن پیاس کا اٹکار کرتے ہیں علی بذاالقیاس

## ۱۰۲ : باب وُجُوْبِ اِسْتِيْعَابِ جَمِيْعِ ٱجْزَآءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ

(٥٤٦) وَ حَدَّنِي سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبِ قَالَ نَا الْحَسَنُ بُنُ مُجَمَّدِ بْنِ اَعْيَنَ قَالَ مَعْقِلٌ عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ اَحْبَرَنِي عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلًا تَوَضَّاءً فَلَلَ الْخَبَرَنِي عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلًا تَوَضَّاءً فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرِ عَلَى قَدَمِهِ فَابْصَرَهُ النَّبِيُّ عَلَى فَقَالَ ارْجِعْ فَاحْسِنْ وُضُونَكَ قَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى۔

# باب: اعضاء وضو کے تمام اجزاء کو پورا دھونے کے وجوب کے بیان میں

(۵۷۲) حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے وضو کیا اور اس کے پاؤں پر ایک ناخن کے برابر حجگہ خشک رہ گئی۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ واپس جاؤ۔ پس اپنا وضواچھی طرح کرو۔ پس و ولوٹ گیا بھر نماز رہھی۔

کُلُکُنْ الْجَارِبِ : باب مذکور کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وضویس وضو کے اعضاء کو پورا دھونا وا جب ہے اگر تھوڑی ہی جگہ بھی خنگ رہ گئی تو وضو نہ ہوگا۔ تقور کی حالت ہوجائے تو خنگ رہ گئی تو وضو نہ ہوگا۔ تقلق مسئلہ ہے۔ اس حدیث بالا سے رہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ناوا تفیت کی بناء برکس سے کوئی کوتا ہی ہوجائے تو اس کوزمی سے مجھادینا چاہیا عت کی دلیل ہے کہ اس کوزمی سے مجھادینا چاہیا عت کی دلیل ہے کہ اگرایک ناخن کے برابر بھی جگہ خنگ رہ جائے تو وضونہیں ہوتا تو جو پورایا وَل ہی نہ دھوے اس کا وضو کیسے ہوسکتا ہے؟

# باب: وضوکے پانی کے ساتھ گناہوں کے نکلنے کے بیان میں

(۵۷۷) حضرت ابوہریہ و اللہ اللہ علیہ وایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مسلمان یا مؤمن وضو
کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ تمام
گناہ جھڑ جاتے ہیں جواس نے آنکھوں سے کیے پانی کے ساتھ یا
پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا
ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جو انہوں نے کسی چیز کو پکڑ کر کیے جھڑ
جاتے ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ جب
مام گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل
مام گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل
جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ گناہوں سے یاک وصاف ہوکر نکلتا

# اباب خُرُو جِ الْخَطَايَا مَعَ مَآءِ الْوُضُوءِ

(۵۷۵) حَدَّنَنَا سُويُدُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ مَالِكِ ابْنِ آنَسٍ حَ وَ حَدَّنَنَا آبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ آنَا عَبُدُاللهِ بْنُ وَهُبٍ عَنُ مَالِكِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ وَلَيْهَ فَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ الْمَسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ مَعَ الْمَآءِ الْوَهِ مَعْ الْمَآءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدِيهِ كُلُّ خَطِيْنَةٍ كَانَ بَطَشَمْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَآءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَآءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْنَةٍ كَانَ بَطَشَمْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَآءِ أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْرِ الْمَآءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ مَنْ يَدَاهُ مَعَ الْمَآءِ أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْرِ الْمَآءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ مَنْ الْمَآءِ أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْرِ الْمَآءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ مَنْ الْمَآءِ أَوْ مَعَ الْمَآءِ أَوْ أَلَا عَسَلَ مِنْ أَلَا أَنْ أَمْ أَلَا أَنْ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَو الْمَآءِ أَوْ أَلَا أَلَامَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَالَا أَلَا أَلَامَاءً أَلَا أَلَا أَلَالَا أَلَا أَلَا أَلَالَا أَلَا أَلَ

آخِرِ قَطْرِ الْمَآءِ حَتَّى يَخُرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ.

(۵۷۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رَبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ قَالَ الْمَوْاحِدِ وَهُوَ ابْنُ الْمُؤْوِهِ الْمَحْرُوهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حُمْوَانِ عَنْ عُنْمَانَ ابْنُ عَقَانَ رَضِي

(۵۷۸) حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے اچھی طرح پورا پورا وضو کیا تو اس کے تمام بدن کے گناہ جعر جاتے ہیں یہاں تک کہنا خنوں کے پنچ سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔

اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاءَ فَآخُسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِه حَتَّى تَخُوجَ مِنْ تَحْتِ اَظُفَادِهِ

کر کریم سلی البیاری البیاری دونوں احادیث میں نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وار دہوا ہے کہ وضوکر نے سے وضوکر نے والے کے گنا وجمٹر جاتے ہیں۔ یہ وضوک ایک بہت ہوی فضیلت ہے کین علاء کرام نے ان گنا ہوں سے ضغیرہ گنا ومراد لیے ہیں کیونکہ کہا کر بغیر تو بہمعاف نہیں ہوتے۔ جیسا کہ وضواور اس کے بعد نمازی فضیلت کے باب میں کہا کر کا استثناء گزر چکا ہے۔ گنا ہوں کے جمڑ جانے سے مرادیہ ہے کہ گنا ومعاف کر دیئے جاتے ہیں اور نامہ اعمال سے اور دِل پر جوگنا ہوں کا نقطہ ہوتا ہے منادیا جاتا ہے۔

# ١٠٨: باب إسْتِحْبَابِ إطَالَةِ الْعُرَّةِ وَ

# التَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ

(۵۷۹) حَدَّنَى آبُو كُريْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ بُنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ دِيْنَارٍ وَعَبُدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا تَنَا خَالِدُ بْنُ رَكْمِيْدٍ قَالُوا تَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّنِي عُمَارَةُ بْنُ عَزِيَّةَ الْاَنْ الْمُجْمِرِ قَالَ بَرَيْتَ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَبِينَ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَبِينَ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَبِينَ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَبِينَ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ لَمَ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ اللهِ عَمْلَ يَدَهُ الْيُمْنِ عَنِي الْعَصْدِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَهُ الْيُمْنِ عَنِي الْعَصْدِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَهُ الْيُمْنِ عَنِي العَصْدِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَهُ الْيُمْنِ عَنِي العَصْدِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَهُ الْيُمْنِ عَنِي العَصْدِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَهُ الْيُمْنِ عَنِي السَّاقِ ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَهُ الْيُمْنِ عَنِي السَّاقِ ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَهُ الْيُمْنِ عَنِي السَّاقِ ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَهُ الْيُمْنِعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ الْمُعَرِقُ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

باب: اعضاء وضوكے جيكانے كولمباكر نا اور وضوميں

مقرم ہ حد سے زیادہ دھونے کے استخباب کے بیان میں (۵۷۹) حضرت تعیم بن عبداللہ ہے روابیت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضوفر ماتے ہوئے دیکھا۔ پس انہوں نے اپنا چہرہ دھویا تو اس کو پورا پورا دھویا پھر انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ دھویا بہاں تک کہ بازو کا ایک حصّہ دھو ڈالا پھر بایاں ہاتھ بھی بازو تک دھویا۔ پھر اپنے سرکامسے کیا پھر دایاں بایاں ہاتھ بھی بازو تک دھویا۔ پھر بایاں پاؤں پنڈلی تک دھویا۔ پھر اپنے سرکامسے کیا کھر دایاں فرمایا میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضوکر تے فرمایا بین نے دیکھا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورااور کامل وضوکر نے کی وجہ سے تم لوگ قیامت کے دن فرمایا پورااور کامل وضوکر نے کی وجہ سے تم لوگ قیامت کے دن دوشن پیشانی اور ہاتھ پاؤں والے ہوکر اُنھو کے پستم میں سے جو طافت رکھتا ہوتو وہ اپنی پیشانی اور ہاتھ پاؤں کی نورانیت کو جو طافت رکھتا ہوتو وہ اپنی پیشانی اور ہاتھ پاؤں کی نورانیت کو لیااور زیادہ کرے۔

(۵۸۰)حفرت تعيم بن عبدالله سے روايت ہے كه انہول في

يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ـ

ابْنُ وَهْبِ قَالَ اخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ \* بْنِ اَبِيْ هِلَالِ عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّةً رَاى اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُ يَتَوَضَّاءُ فَعَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْدِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمُنْكِنَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ اِلَى السَّاقَيْنِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ أُمَّتِنَى يَاتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُّعَجَّلِيْنَ مِنْ آثَوِالْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ آنُ

(۵۸۱)حَدَّثَنَا سُوَيْدْ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ اَبِي عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ مَرْوَانَ الْغَزَارِيِّ قَالَ ابْنُ آبِيْ عُمَرَ نَا مَزْوَانُ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِتِي سَعْدِ ابْنِ طَارِقِ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ حَوْضِي ٱبْعَدُ مِنْ آيْلَةَ مِنْ عَدَنِ لَهُو اَشَدُّ بِيَاضًا مِنَ الثَّلُجِ وَٱخْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّمَنِ وَلَآنِيَتُهُ آكُثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَانِّي لَاصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصْدُ الرَّجُلُ اِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهٖ قَالُوْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَعْرِفْنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ نَعَمُ لَكُمْ سِيْمَا لَيْسَتُ لِلاَحَدِ مِّنَ الْاَمَمِ تَرِدُوْنَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَرِ الْوُضُوْءِ-(٥٨٢)وَ حَدَّثَنَا آبُوْ كُرَيْبٍ وَّوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْآعُلَى وَاللَّفْظُ لِوَاصَلٍ قَالَا نَا أَبْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِي مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ عُنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِدُ عَلَىَّ اثْمَتِي الْحَوْضَ وَآنَا اَذُوْدُ الْنَاسُ عَنْهُ كُمَا يَزُوْدُ الرَّجُلُ الِلَ الرَّجُلِ عَنْ اللِّهِ قَالُوْا يَا نَبِيَّ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اتَّعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيْمًا لَيْسَتْ لِلاَحَدِ غَيْرِكُمْ تَرِدُوْنَ عَلَى َّغُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضوکر تے ہوئے ویکھا انہوں نه اینے چېره اور باتھوں کو دھویا یہاں تک قریب تھا کہ وہ اینے ئدهوں کو بھی دھو ۃ الیس گے۔ پھر انہوں نے اپنے یاؤں کو دھویا یباں تک کہ پند لیوں تک پہنچ گئے۔ پھر کہنے گا کہ میں نے رسول الله فاليكم وفرمات بوئے ساكه ميرى أمت كوك قيامت ك ون چمکدار چر داورروش باتھ ماؤل والے بوکرآ ئیں گے وضو کے اثر کی وجہ سے البذاتم میں سے جواس چیک اور روشنی کولمبا کرسکتا موتو اس کوزیادہ لیے کرے۔

(۵۸۱) حضرت الوہر رہ والنوز سے روانیت نے که رسول الله منگاليونم نے ارشاد فرمایا کدمیرا حوض مقام عدن سے لے کر ایلہ تک کے فاصله ہے بھی زیادہ بڑا ہوگا اور اس کا یانی برف سے زیادہ مفید شبد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا ہوگا اوراس کے برتنوں کی تعدادستاروں ے زیادہ ہوگی اور میں اس حوض ہے دوسری أمت كاوگوں كواس طرح روکوں گا جس طرح کوئی آ دمی اپنے حوض سے دوسروں کے اونول کو ایانی مینے سے )رو آبا ہے۔ سحابکرام اور ان نے عرض کیایا رسول الله شَالِيَّةُ عِمَا آب اس ون جميس پيچان ليس ڪ؟ فرمايا: بال! تمہارے لیے ایسانشان ہوگا جو باتی اُمتوں میں سے سی کے لیے نہ ہوگا۔تم میر اے سامنے آؤ گئ اس حال میں کد (تمہارے چبرے ہاتھ اور پاؤں )وضو کے اثر کی وجہ ہے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ (۵۸۲) حطرت الوجريره دائيل سے روايت سے كدرسول الله ماليلين نے ارشاد فرمایا کہ میری أمت كاوگ ميرے ياس حوض برآئيں، گے اور میں اس ہے لوگوں کواس طرح ڈورکروں گا جس طرح کوئی آدى دوسرے آدى كے أوٹۇن كودُ وركرتا ہے بسحاب كرام اللہ اللہ ف عرض کی: اے اللہ کے نبی! آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ فرمایا: بال! تمہارے لیے ایک ایس علامت ونشانی ہوگی جوتمہارے علاو وکسی كے ليے نہ ہوگی تم جس وقت ميرے پاس آؤ گے تو وضو ك آثار كى وجدے تمہارے چیرے ماتھ اور یا وُل چیکدار اور روش بول گے اور

آثَارِ الْوُضُوْءِ وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّىٰ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ فَلَا يُصِلُوْنَ فَٱقُولُ يَا رَبِّ هَوُلَآءِ مِنْ اَصْحَابِیٰ فَیُجِیْبُنِی مَلَكٌ فَیَقُولُ وَهَلْ تَدْرِی مَا اَحْدَثُوا بَعْدَكَ۔

(۵۸۳)وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِی شَیْبَةً قَالَ نَا عَلِیٌّ بُنُ مُسْهِ عَنْ سَعْدِ بُنِ طَارِقِ عَنْ رِّبُعِیِّ بُنِ حَرَاشِ عَنْ حُدَیْفَةً رَضِی الله تعالی عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَوْضِی لَآبُعَدُ مِنْ آیلَةً مِنْ عَدَنِ وَالَّذِی نَفْسِی بِیدِه إِنِّی لَآبُورُدُ عَنْهُ الرِّجَالَ عَمَن وَالَّذِی نَفْسِی بِیدِه إِنِّی لَآبُورُدُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَدُورُ دُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْعَرِیْبَةَ عَنْ حَوْضِهِ قَالُو یَا رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمُ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ عَرْدُونَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمُ لَا حَدِيْ عَیْرَکُمْ۔

تم میں سے ایک جماعت کومیرے پاس آنے سے روکا جائے گا۔ وہ میرے تک نہ پہنچ سکیل گے۔ تو میں کبول گا، اے میرے رب! یہ میری اُمت میں سے بین ۔ ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا کہ آپ کو.

معلوم بھی ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں (بدعات) نکال لی تھیں؟ معد در سربیتیں وٹی وٹر وٹر تر دیتے قال تاریب کا گھر دم سربیدہ کی دور استان کال کی تھیں؟

 بعض لوگ میرے حوض سے اس طرح دُور کیے جائیں گے

جس طرح بھٹکا ہوا اُونٹ دُورکرویا جاتا ہے۔ میں ان کو پکاروں گا ادھرآ وُتو تھم ہوگا کہ انہوں نے آپ کے وصال کے بعد ( دین كو ) بدل ديا تفايت ميں كهوں گا: دُور ہوجادُ' دُور ہوجادُ \_

> (٥٨٥)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ لَا عَبُدُالْعَزِيْرِ يَعْنِي الدَّرَاوَرُدِيَّ حِ وَ حَدَّلَنِيْ اِسْلِحَوْمِهُنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ نَا مَعْنٌ قَالَ نَا مَالِكٌ جَمِيْعًا فِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ اَبِیْ هُوَیْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ

(۵۸۵)حضرت ابو ہررہ رضی الله تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرستان كي طرف فكله اور ارشاد فرمايا: ﴿(اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ دَارَ قَومٍ مُّومِنِيُنَ وَإِنَّا اِنْشَآءَ اللَّهُ بِكُمُ لَاحِقُونَ)) باقی حدیث مبارکه پلی حدیث کی طرح ہے اور آومیوں کے روکے جانے کا اس میں ذکر نہیں۔

قَومٍ مُّوْمِنِيْنَ وَإِنَّا اِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِسْمَعِيْلَ ابْنِ جَعْفَرٍ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ مَالِكٍ فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ

## ١٠٩: باب تَبُلُغُ الْحِلْيَةَ حَيْثُ يَبَلُغُ الُوُضُوءَ

(٥٨٧)حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا خَلَفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيْفَةَ عَنْ آبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ عَنْ آبِي حَازِم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُو يَتَوَضَّاءُ لِلصَّلُوةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَةً حَتَّى يَبْلُغَ إِبطَةً فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا هَلَمَا الْوُصُوءُ فَقَالَ يًا بَنِي فَرُّوخَ اَنْتُمْ هَهُنَا لَوْ عَلِمْتُ ٱنَّكُمْ هَهُنَا مَا تَوَضَّاتُ هَلَا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ خَلِيْلِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ

# باب: وضومیں یانی کے پہنچنے کی جگہ تک زیورڈالے جانے کے بیان میں

(۵۸۲)حفرت ابو حازم وافق سے روایت ہے کہ میں حفرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ کے پیچھے کھڑا تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کررہے تھے وہ اسينے ہاتھ دھونے کو بڑھاتے تھے يہاں تك كه بغل تك دھويا۔ ميں نے عرض کیا:اے ابو ہر رہ ہا یہ کیسا وضو ہے؟ حضرت ابو ہر رہ وضی الله تعالی عنہ نے فر مایا: اے بنی فروخ! لیعنی اے مجمی تم یہاں ہو؟ اگر مجھ معلوم ہوتا کہتم یہاں ہوتو میں اس طرح وضونہ کرتا۔ میں نے ا بے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: قیامت کے دن مؤمن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا الرينج گا۔

ر المرابع المرابع : مندرجه بالا دونون ابواب كي تمام احاديث سے نبي كريم مَلَا يَتَوَال سي منقول بي نصيلت معلوم هو كى كه قيامت كه دن اعضاء وضو جمكدارا ورروش ہوں گے اور یہی اُمت محمد بیلی صاحبها والصّلا ة والتسلیم کی علامت ونشانی ہوگی۔ تو اس فضیلت و وحاصل کرنے کے لیے اعضاء دضو کوطولا زیادہ دھونامستحب ہے اور بعض لوگوں کو دین میں نئ نئ بدعات نکا لنے کے جرم کی وجہ سے حوض کوڑ سے دُور کر دیا جائے گا اور رسول الله مَاليَّيْزَ بھی سُحْقًا سُحْقًا فرمائيس كے اور جتنا اعضائے وضوكو دھو يا جاتا ہے استے حصّہ تك قيامت كے دن جنتى كو زیور پہنایا جائے گا۔

# ١١٠ : باب فَضُلِ إِسْبَاعِ الْوُصُوءَ عَلَى المُكارِه

(۵۸۷)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَتَقْتِيبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوْبَ نَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ آخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَا اَدُلَّكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُوا اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَاءَ الِّي الْمَسَاجِدِ وَإِنْتِظَارُ

الصَّلُوةِ بَعْدَ الصَّلُوةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ۔

(٥٨٨)حَدَّنَيْيُ اِسْلِحَقُ بْنُ مُوْسَى الْلَانْصَارِقُ قَالَ نَا مَعْنٌ قَالَ نَا مَالِكٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ جَمِيْعًا عَنِ الْعَلَآءِ ۚ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ وومرتبهـ

ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِهِلْذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِى حَدِيْثِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الرِّبَاطِ وَفِى حَدِيْثِ مَالِكٍ ثِنْتَيْنِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ' فَذَالِكُمُ

بُلُكُونَ مُنْ الْحِلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا مِنْ مُعَارِكُ مِعَالِمَ عَلَيْ مُعَالِقًا مِنْ وضوى فضيلت بيان فرمائي ب بالخصوص جب تکلیف ہویاً سردی ہویائتی ہواوروضوکرنامشکل ہوتو وضوکی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ای طرح مسجد کی طرف چل کر جانا اورنماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی بہت زیادہ تواب واجر رکھتا ہے۔ رباط کامعنی ہے کسی جگہ کسی چیز کوروک رکھنا۔ یہاں بیمعنی ہوگا کہ اس آدمی نے باو جود یکہ دِل وضو پر آماد ہمبیں لیکن اس نے اپنے آپ کوارشا دِرسول کے حوالہ کر دیا ہے۔

#### ااا:باب السِّواكِ

(٥٨٩)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوْا نَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ لَوْ لَا أَنْ آشُقَّ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ وَفِي حَدِيْثِ زُهَيْرٍ عَلَى أُمَّتِي لَآمَوْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلُوقٍ

(۵۹۰)حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَآءِ قَالَ نَا ابْنُ

# باب: حالت ِ تكليف ميں بوراوضوكرنے كى

#### فضیلت کے بیان میں

(۵۸۷)حضرت ابو ہر رہے والٹیؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ مَالْکُتُورُمُ نے ارشا دفر مایا: کیا میں تم کوالی بات نہ بتلا وُں جس سے گنا ہمٹ جاتے ہیں اور اس سے درجات بلند ہوتے ہیں؟ صحابہ كرام وْفَالْمُ نِهُ عُرض كيا: كيون نبيس يا رسول الله مَنَا لَيْنِهُم آب في فرمايا بختى اور تكليف ميس وضوكا مل طور يركرنا اورمسجد كى طرف زياده قدم چل کرجانا اورنماز کے بعد نماز کا انظار کرنا۔ (بلندئی درجات کا ذربعہ میں) پس تمہارے لیے یہی رِباط ہے۔

(۵۸۸) حضرت شعبہ طافیؤ سے یہی روایت مروی ہے کیکن اس ميں رِ باط كالفظ نبيس باور مالك كى روايت ميس فَذَالِكُمُ الرّ مَاطُ،

باب:مسواک کرنے کے بیان میں

(۵۸۹)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: اگر مؤمنين پر دُشوار نہ ہوتا اور زہیر کی حدیث میں ہے اگر مجھے اپنی اُمت پر وُشوار نەمعلوم ہوتا تو ان کو ہرنما ز کے وقت مسواک کرنے کا حکم

(۵۹۰)حفرت شرح فراٹیؤ ہے روایت ہے کہ میں نے سیّایہ و عا کشہ

بِشْرٍ عَنْ مِسْعَوٍ عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ شُرَيْحِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ سَالُتُ عَآئِشَةَ قُلْتُ بِآيِ شَيْ ءٍ كَانَ يَبْدَا النَّبِيُّ ﷺ إذَا دَخَلَ بَيْتَةً قَالَتُ بالبَّوَاكِ.

(۵۹۱)وَ حَدَّثَنِي آبُوْبَكُو بُنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَّامِ ابْنِ شُرَيْحٍ عَنْ الْمِقْدَّامِ ابْنِ شُرَيْحٍ عَنْ الْمِقْدَامِ ابْنِ شُرَيْحٍ عَنْ الْمِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَءَ بِالسِّوَاكِ.

(۵۹۲) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِیُّ قَالَ نَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ وَهُوَ ابْنُ جَرِيْرِ الْمَعُولِیُّ عَنْ اَبِی بُرَدَةَ عَنْ آبِیْ مُوْسلی قَالَ دَخَلْتُ عَلَی النَّبِیِّ عَلَی وَطَرُفُ السِّوَاكِ عَلی لِسَانِه۔

(۵۹۳) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا هُشَيْمٌ عَنُ حُصَيْنٍ عَنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ حُصَيْنٍ عَنُ آبِي وَآئِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدُ يَشُوْصُ فَاهُ بالسِّوَاكِ.

(۵۹۵)حَنَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنَ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا عَبُدُالرَّحْمٰنِ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَّحُصَيْنٌ. وَالْاغْمَشْ عَنْ اَبِيْ وَآئِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ

و كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُو صُ فَاهُ بِالسِّواكِد

(٥٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ نَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ نَا السَّمْعِيْلُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا آبُو الْمُتَوَكِّلِ آنَّ آبُنَ عَبَّاسٍ السَّمْعِيْلُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا آبُو الْمُتَوَكِّلِ آنَ آبُنَ بُنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ آنَهُ بَاتَ عِنْدَ نَبِي اللَّهِ عَلَى ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ نَبِي اللَّهِ عَلَى ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ نَبِي اللَّهِ عَلَى ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ نَبِي اللَّهِ عَلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

صدیقہ وہن سے سوال کیا جب نی کریم کی این کا میں داخل ہوتے تو کون سے کام سے ابتداء فرماتے ؟ تو انہوں نے فرمایا: مسواک

(۵۹۱) حفرت عائش صدیقہ بھٹنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طرق اللہ علیہ مسواک فرماتے میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے متھے۔

(۵۹۲) حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی الله ملیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ صلی الله ملیہ وسلم کی زبان مبارک پر مسواک کا ایک سراتھا۔

(۵۹۳) حفرت حذیفہ والنو سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَيْوَا مُنْ جب تہد کے لیے اُٹھتے تو مُنہ مبارک کومسواک سے صاف کرتے ہے۔ مصر۔

(۵۹۴) جفزت حذیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله تعالی الله تعلی الله تعالی الله تعلیم جب رات کوائے تو (سب سے پہلے) مسواک فرماتے اوراس میں تنجد (کی نماز کا) و کرنہیں کیا۔

(۵۹۵) حفرت حذیف رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب رات کو اُٹھتے تو (سب سے پہلے) مواک فرماتے۔

وَالْاَرُضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠ ] ثُمَّ رَجَعَ الَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّاءَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ إِضُطَجَعَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ إِضُطَجَعَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ الْمَيَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَتَلَا هَذِهِ الْاَيَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضَّاءَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .

تلاوت فرمائی۔ پھر گھر واپس تشریف لائے۔ پس مسواک کی اور وضوفر مایا پھر کھڑ ہے ہوئے اور نماز ادا فرمائی پھر آپ لیٹ گئے پھر اُٹھے اور باہر نکلے' آسان کی طرف دیکھا اور یہی آیت تلاوت فرمائی پھرواپس آئے'مسواک کی اور وضوفر مایا پھر کھڑ ہے ہوئے اور نماز ادا

کی کرد کا ایک ایک ایک اور کی اوا دیث مبارکہ ہے مسواک کی اہمیت اور نبی کریم کی ٹیٹے کا عمل معلوم ہوا۔ مسواک کرناوضو کی سنوں میں سے ہے اور مسواک سنت ہے۔ مسواک کے میں سے ہے اور مسواک سنت ہے۔ مسواک کے میں سے ہے اور مسواک سنت ہے۔ مسواک کے میں اس کے میں ہے کہ مسواک کی اہمیت اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے جو بخاری شریف میں مردی ہے کہ آپ نے آخری وقت بھی سیدہ عائشہ صدیقہ جائے کا چبایا ہوا مسواک فرمایا۔ مسواک ہرتم کے درخت کا کرسکتے ہیں۔ مقصود دانتوں کی صفائی ہے۔ دائمیں ہاتھ سے دانتوں میں عرضا مسواک کی جائے اور دائمیں میں ایچھے طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ استعمال کے بعد مسواک کو صاف کر رکھا جائے اور اگر کسی وقت مسواک نمال سکتو اُنگل سے دائتوں کو ل لیا جائے۔

#### ١١٢ : باب خِصَال الْفِطْرَةِ

(۵۹۷) حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَبُوْ بَكُو تَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنُ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الْفَطْرَةُ خَمْسٌ اَوْ

(۵۹۸) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى قَالَا آنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اخْرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ آنَّهُ قَالَ الْفِطْرَةُ حَمْسٌ ٱلْإِخْتِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبطِـ

(۵۹۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ كَلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ يُحْيَى آنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عُن آبَى عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ قَالَ

#### باب: فطرتی خصلتوں کے بیان میں

(۵۹۷) حضرت ابو ہریرہ والنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَالَالِیْا ہِ اِسْتُ الْتُ اِسْتُ الْسُلِقِيلِ الْسُلِقِيلِ الْسُلِقِيلِ الْسُلِقِيلِ الْسُلِقِيلِ الْسُلِقِيلِ الْسُلِيلِ الْسُلِقِيلِ الْسُلِيلِيلِ الْسُلِقِيلِ الْسُلِقِيلِ الْسُلِقِيل

خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ الْمُحِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.

(۵۹۸) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پانچ چیزیں فطرت (سنت) ہیں: (۱) ختنہ کرانا' (۲) زیر ناف بال صاف کرنا' (۳) مونچھیں کتروانا' (۴) ناخنوں کو کا ثنا اور (۵) بغلوں کے بالوں کو اگھیڑنا۔

(۵۹۹) حضرت انس صلی الله علیه وسلم سے روایت ہے کہ ہمارے لیے موخیس کتر وانے' ناخن کا شخ ' بغلوں کے بال اُ کھیٹرنے اور زیر ناف بال مونڈ نے میں مدت مقرر کی گئی ہے کہ ہم چالیس دن سے أنَسٌ وُقِتَ لَنَا فِي قَصِ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ لَا زياده نه حِيورُي \_ (لعني يزياده سے زياده مدت ہے وگرنه بهتراس وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتُولُكَ اكْتُوَ مِنْ عُرصہ عَمِلِي بي ہے) اَرْ بَعِينَ لَيْلَةً \_

> (٢٠٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا يَحْيلي يَغْيِي ابْنَ سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِي جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آخُفُوا الْشَّوَارِبَ وَآغُفُوا اللِّحَى-

> (٢٠١)وَ حَدَّثْنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ آنَسِ اَبِيْ بَكُرِ بُنِ نَافِعِ عَنُ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ آنَّهُ آمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَ اعْفَاءِ اللَّحْيَةِ۔

(٢٠٢) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ قَالَ نَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْع عَنْ عُمَرَ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ آخُفُوا الشَّوَارِبَ وَ أَوْ فُوا اللَّالِجِي \_

(٢٠٣)وَحَدَّثَنِيْ ٱبُوْبَكُرِ بْنُ اِسْلِحَقَ قَالَ آنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ آخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَعْقُوْبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَآرْخُوا اللِّحٰي خَالِفُوا الْمَجُوْسَ۔

(٢٠٣)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّٱبُوْ بَكْرٍ بْنُ ٱبِیْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا نَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيّآءَ بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشُرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَآءِ وَقَصُّ الْكَظْفَارِ وَغَسْلُ

(۲۰۰)حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کیمونچھیں کتر واؤ اور داڑھی بر حاؤ\_

﴿ (٢٠١) حضرت عبدالله بن عمر شائقًا ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُنَاکِقَائِمُ نے ارشاد فر مایا: ہمیں حکم دیا گیا ہے مونچھوں کو جڑ سے کا نے اور ڈاڑھی کو بڑھانے کا۔

(۲۰۲)حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ رسول الله رضی الله تعالی عنہ نے ارشا دفر مایا کہ شرکوں کی مخالفت کیا کرو ٔ موتچھیں کتر وا کراورڈ اڑھی کو بڑھا کر۔

(۲۰۳)حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:مونچھوں کو کتراوُ اور ڈاڑھیوں کو بڑھاوُ اور مجوس یعنی آتش پرستوں گی مخالفت کیا کرو ۔

(۲۰۴۷) حفرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا وس چيزي سقت ہیں:مونچیں کتروانا' ڈاڑھی بڑھانا' مسواک کرنا' ناک میں یانی ڈالنا' ناخنوں کا کا ٹنا' جوڑ دھونا' بغل کے بال اُ کھیڑنا' زیریاف بال صاف کرنا' یانی سے استنجاء کرنا۔مصعب راوی بیان کرتے ہیں کہ دسویں چیز ( کیاتھی ) میں بھول گیا۔شایدوہ کلی کرنا ہو۔

الْبَرَاجِم وَنَتْفُ الْإِبطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَآءِ قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَّنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ الَّا اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ زَادَ قُتِيْبَةُ قَالَ وَكِيْعٌ اِنْتِقَاصُ الْمَآءِ يَغْنِي الْآسْتِنْجَآءَ۔ (١٠٥)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرِيْبٍ قَالَ آنَا ابْنُ آبِي زَآنِدَةَ عَنْ (٢٠٥) ايك دوسرى سند سے يبى عديث روايت كى بيكن اس

اَبِيْهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةً فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً غَيْرَ مِنْ سَيْتُ الْعَاشِرَةَ كَالفَظْنِيسِ آنَّةُ قَالَ قَالَ آبُونُهُ وَ نَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ۔

خُلاثَ مَنْ الْحَالِينَ : إِس باب كي احاديث مِي نبي كريم مَنْ اللَّهُ فِي كرارشادات ہے چند فطری با تمیں معلوم ہو كمیں كيكن فطرت سے يہاں مرادست ہے۔ مثلُ ختنہ کرنا' زیر ناف بال صاف کرنا' بغلوں کے بال مونڈ نا' ڈاڑھی بڑھانا' مو چیس کتر وانا' ناخن کا ننا' مسواک کرنا' ناک میں یانی ڈالنا کلی کرنا 'یانی سے استنجاء کرنا وغیرہ۔ بیسب باتیں سنت ہیں۔ختنہ کے بارے میں سنت یہ ہے کہ جھے کی پیدائش سے ساتویں دن کیاجائے اور بعد میں بھی کیا جاسکتا ہے۔ زیر ناف بال ناخن کا ٹنا 'بغلوں کے بال مونڈ ناوغیرہ ۔ ہفتہ میں ایک باراور زیا دہ ہے زیادہ حالیس دن تک جھوڑ سکتے ہیں بعد میں گناہ گار ہوگا۔ ڈاڑھی ایک قبضہ ہے کم کا ٹنایا منڈ وانا مکروہ ہے کیونکہ یہ مجوس کا طریقہ تھا۔ موفچیس کتر وانے کا حکم ہے اس لیے اتنی بڑی موفچیس رکھنا جواو پر والے ہونٹ سے نیچے لنگ رہی ہوں مکروہ ہے۔ اس طرح کلی کرنا' مسواک کرنااورناک میں یانی ڈالناوغیر ہجھی سقت ہیں واجب نہیں۔جیبا کہ آخری حدیث ہے واضح ہور ہاہے۔

#### ١١١٠ : باب الْإسْتِطَابَة

(٢٠٧) وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو ِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ حِ وَ حَدَّثْنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ آنَا آبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيْلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَىٰ ءٍ حَتَّى الْحِرَآءَ ةَ قَالَ فَقُالَ آجَلُ لَقَدُ نَهَانَا آنُ نَتَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ آوْ بَوْلِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاقَلَّ مِنْ ثَلَثَةِ آحُجَارِ أَوْ أَنْ تَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعِ أَوْ بِعَظْمٍ (٢٠٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُالرَّحُمْنِ

قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْاعْمَشِ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ إِنِّي اَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْحِرَآءَ ةَ فَقَالَ آجَلْ إِنَّهُ نَهَانَا ٱنْ يَسْتَنْجِى آحَدُنَا بِيَمِيْنِهِ ٱوْ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَنَهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ لَا يَسْتَنْجَى اَحَدُكُمْ بِدُون ثَلَاثَةِ اَحْجَارِ

#### ہاب:استنجاء کے بیان میں

(٢٠١) حضرت سليمان طالين سروايت ب- ووفر مات مين ان ے کہا گیا کہ تمہارے نی (صلی الله علیه وسلم) تم کو ہر بات کی تعلیم دیتے ہیں یہاں تک کر رفع حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ مجى بتا ديا ہے۔حضرت سلمان رضى الله تعالى عند نے فرمايا: ماں ہم کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب و یا خانہ کے وقت قبلہ کی طرف مُنهَ کرنے ہے اور دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنے سے یا ہم استنجاء کریں تین ہے کم پھروں کے ساتھ یا گوہریا ہڈی سے استنجاء كرنے كونع فرمايا۔

(١٠٤)حضرت سلمان والفياس روايت ہے كه مم كوبعض مشركين نے کہامیں نے دیکھا کہتمہارےصاحب مین نبی مَنْ النَّهِ عَلَمْ تَم وہربات سکھاتے ہیں یہاں تک کہ رفع حاجت کا طریقہ بھی تو حضرت سلمان والنيز فرمايا بشك آپ في ميم منع فرمايا ہے كه ہم میں ہے کوئی دائیں ہاتھ ہے استنجاء کرے یا قبلہ کی طرف رُخ کرے اور ہم کو گوہر اور ہڈی سے استنجاء کرنے کومنع فرمایا اور آپ نے فرمایا تم میں ہے کوئی تین پھروں ہے کم کے ساتھ استنجاء نہ

(١٠٨) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ جَوْبٍ قَالَ رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةَ قَالَ ﴿ ٢٠٨) حضرت جابر رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول نَا زَكُوِيَّاءُ بْنُ اِسْلَحْقَ قَالَ نَا أَبُوْ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا الله صلى الله عليه وسلم نے بٹری يا ملينني سے استنجاء كرنے سے منع

يَّقُولُ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعَرٍ - فرمايا -

بُرُ الْمُعَالِينَ ؛ إِس باب كي احاديثِ مباركه مين استنجاءكة داب بيان فرمائ كے مين مثلًا استنجاء كے وقت يا قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف زُخ کر کے نہ میشا جائے ( نہ پیٹھ کر کے بلکہ ثملاً جنوبا جیشا جائے )۔ ہڈی 'گو ہریامینگنی اورلید وغیر ہ کے ساتھ استنجاء نہ کیا جائے ۔اس طرح استنجاء کے وقت تین پھر استعال کیے جا کیں لیکن اصل مقصود انقاءاور صفائی ہےاورا گروہ ایک ہی سے ہو جائے تو کافی ہے۔ تین پھر ضروری نہیں ہیں۔اس طرح بلاضرورت دائیں ہاتھ کے ساتھ بھی استنجاء نہ کیا جائے۔

## ١١٠ : باب إسْتِقُبَالِ الْقِبْلَةَ

#### بغَآئطِ أَوْ بَوُل

(٢٠٩)وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا نَا سُفُينُ بْنُ عُيَيْنَةَ حِ وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُ الزَّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ آبِي أَيُّوْبَ آنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا آتَيْتُمُ الْغَآئِطُ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقَبْلَةَ وَلَا تَسْتَذْبِرُوْهَا بِبَوْلِ وَلَا غَانِطٍ وَلَكِنُ شَرِّقُوا اَوْ غَرِّبُوا قَالَ اَبُوْ آيُّوْبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدُنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ بُنِيَتُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَوِثُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ قَالَ: نَعَمْد

(٦١٠)وَحَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ نَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي صَالَحٍ عَنْ

باب: یاخانه یا بیشاب کے وقت قبلہ کی طرف مُنه

#### کرنے کابیان

(۲۰۹) حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم رفع حاجت کے لیے جاؤ بیٹاب یا یا خانہ کے لیے تو نہ قبلہ کی طرف مُنه كرواورنه پیچه-البته مشرق یا مغرب كی طرف مُنه كرو \_ حضرت دبوا یوب رضی الله تعالی عنه فر ماتے میں کہ ہم مُلکِ شام گئے ۔ تو ہم نے وہاں بیت الخلاء قبلہ رُخ بنے ہوئے یائے۔ ہم قبلہ سے پھر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے

(۱۱۰)حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جبتم ميس سي كوكى قضائ حاجت کے لیے بیٹھے تو قبلہ کی طرف نہ تو مُنہ کرے اور نہ پیٹھ۔

آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ آخِدُكُمْ عَلى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا۔

خُلِاتُ مِنْ الْجَالِيْنِ : إِس باب كي احاديثِ مبارك ہے نبي اكرم مَنْ الْمِيْزُ كائتم معلوم ہوا ہے كەر فع حاجت كے وقت قبله كي طرف مُنه يا مِيْم کر کے نہ بیٹھے خواہ بیت الخلاء ہو یا جنگل۔ ریتکم بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے ہے۔اس لیے پیشاب و پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف مُنہ یا پیٹے کرنا مکروہ ہے۔ اِس طرح بیت المقدس کی طرف بھی مُنہ کر کے بپیثا ب وغیرہ کرنا مکروہ ہے۔

باب: عمارات میں اِس اَمرکی رُخصت کے بیان

١١٥ : باب الرُّخْصَةُ فِي

#### ذَٰلِكَ فِي الْآنِيَيةِ

(١١١) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْتَبِ قَالَ نَا سُلَيْمُنُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعْيُدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعْيُدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْنِى ابْنَ عُمْرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَةُ أُصِلِّى فِي الْمُسْجِدِ وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمْرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَةُ اللهِ ابْنُ عُمْرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَةُ اللهِ يَقُولُ نَاسٌ إِذَا قَعَدُتَ لِلْحَاجَةِ لِلْيَقْلِ اللهِ يَقُولُ نَاسٌ إِذَا قَعَدُتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ فَلَا تَقْعُدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَا بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَلَقَدْ رَقِيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ فَرَائِتُ رَسُولَ اللهِ هَا قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتِيْنِ مُسْتَقْبِلًا فَرَائِتُ مُسْتَقْبِلًا اللهِ عَلَى لَيْنَتِيْنِ مُسْتَقْبِلًا فَرَائِتُ مُسْتَقْبِلًا اللهِ هَا قَاعِدًا عَلَى لَيْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا مُسْتَقْبِلًا لَهُ اللهِ عَلَى لَيْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا وَلَقَدْ رَقِيْتُ عَلَى لَيْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا فَيَالًا عَلَى لَيْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا فَيَالًا عَلَى لَيْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا اللهِ عَلَى لَيْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا فَيَالًا عَلَى لَيْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا فَي الْمَقْدِسِ قَالَ عَبْدُ اللهِ هَا عَلَى الْمَالِقِ عَلَى لَيْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا فَي الْمَدْ اللهِ عَلَى الْمَقْدِسِ الْمُسْتَقْبِلًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْمَعْدِسِ قَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ ا

(١٣) حَدَّنَنَا أَبُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُورِ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدِ بْنِ بِشُورِ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا عُبُيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْبَى ابْنِ حَمَّر يَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَقِيْتُ عَلَى بَيْتِ انْجِيى حَفْصَةَ فَرَآيْتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ رَقِيْتُ عَلَى بَيْتِ انْجِيى حَفْصَةَ فَرَآيْتُ رَسُولَ اللهِ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَذْبِرَ الْقِبْلَةِ .

(۱۱۱) حضرت واسع بن حبان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں مجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما قبله کی طرف اپنی پیٹھ کی فیک لگائے بیٹھے تھے۔ جب میں نماز ادا کر چکا تو میں آپ کی طرف اپنی ایک جانب سے پھرا۔ تو حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ جب تو قضائے حاجت کو بیٹھے تو قبلہ اور بیت المقدس کی طرف مُنہ کر کے نہ بیٹھ حالا نکہ میں گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دواینٹوں پر قضائے حاجت کے بیٹھے ہوئے م

(۱۱۲) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی حبت پر چڑ ھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے مُلکِ شام کی طرف مُنہ کر کے بیٹھے ہوئے مکیا۔

خُرِ الْمُعَنِّمُ الْمُعَالَّمُ الْمَابِ كَى احاديث مباركة ب بظاہر آپ كا قضائے حاجت كے وقت بيت الخلاء ميں بيت المقدس كى طرف مُنه كركے بيٹھنا معلوم ہوتا ہے كئين ہوسكتا ہے كہ آپ نے كسى عذريا مجبورى كى بناء پرايا كيا ہويا حضرت عبدالله بن عمر بي الله في الرب عن كام عرف نهد كي موئے ہيں۔ اصل بات وہى ہے جو پچھلے باب كے خلاصة الباب ميں لکھى گئى كہ قبلہ اور بيت المقدس كى طرف بلاعذر مُنه كرنا مكروہ ہے۔ خواہ بيت الخلاء ہويا جنگل۔

ويكھا\_

# باب وائیں ہاتھ کے ساتھ استنجاء کرنے سے روکنے کے بیان میں

(۱۱۳) حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ بیثاب میں اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ عضو خاص کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجاء کرے اور برتن میں سانس نہ لے۔

# السَّنْجَآءِ بالْيَمِيْن

(١٣٣) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ آنَا عَبُدُ الرَّحْمَانِ ابْنُ مَهْدِیِّ عَنْ هَمَّامِ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرِعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى كَثِيْرِعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى قَتَادَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَ لَا يُمْسِكَنَّ آحَدُكُمْ ذَكَرَةُ بِيَمِيْنِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا

يَتَمَسَّحُ مِنَ الْحَلاءِ بِيَمِينِهِ وَلا يَتَنفَّسُ فِي الْإِناءِ-

(١١٥) حَلَّتَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا النَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ نَهٰى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَّاءِ وَأَنْ يَسْتَطِيْبَ بِيَمِيْنِهِ -

(۱۱۴) حضرت ابوقمادہ رہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہوتو اپنے ذکر (عضو مخصوص) کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ جھو کر

(۱۱۵) حضرت ابو قمادہ خلائے سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور آله تناسل کو دائیں ہاتھ سے جھونے اور دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجاء کرنے سے منع فرمایا۔

خُلاصَتُنَ الْخُلابِ : إِس باب کی احادیث میں نبی کریم مَنْ اَنْتُمْ نے پیٹاب وغیرہ کے وقت اپنے آلئہ تناسل کو دایاں ہاتھ لگانے اور دا میں ہاتھ سے استنجاء کرنے اور پیتے وقت برتن میں سانس لینے ہے منع فر مایا ہے۔ بیرممانعت دا کیں ہاتھ کی شرافت وعظمت کی وجہ سے ہے اور بلا عذرایسا کرنا مکروہ اور ناپیندیدہ اَمر ہے۔

# باب طہارت وغیرہ میں دائیں طرف سے شروع کرنے کے بیان میں

(۱۱۷) سیّدہ عا کشصدیقه رضی اللّه تعالیٰ عنها سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ جب طہارت فرماتے تو صفائی میں داہنی طرف سے ابتداء کرتے اور حقائل میں داہنی طرف سے ابتداء کرنے اور جوتا پہننے میں (بھی) دائیں ہی طرف سے ابتداء کرنے کو پہند فرماتے تھے۔

(۱۱۷) سیدہ عائشہ صدیقہ ظافیا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں جانب سے شروع کرنا اور طہارت کرنے کو پیند فرماتے تھے۔ مثلاً جوتا پہننا اور تنگھی کرنا اور طہارت ۔ اصل کہ نا

اا : باب التيمن في
 الطُّهُور وَغَيْره

(۱۱۲)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ آنَا آبُو الْاَحُوَصِ عَنُ آشُعَتَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِثْ لَيْحِبُّ النَّيَمُّنَ فِي طُهُوْرِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ

(١١٧) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شَعْبَةُ عَنِ الْآشُعَثِ عَنْ آبِيهِ عَنْ مَشْرُوْقِ عَنْ عَآئِشَةَ فَاكَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَنِي يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَانِهِ كُلِّهِ فِي نَعْلَيْهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ-

خلاص میں دائیں طرف سے شروع کرنا معلوم ہوا۔ خواہ وہ تعلیم کرنا ہوؤ وسوکرنا ہویا جوتا پہنناوغیرہ اور یہی سنت ہے لباس پہننے میں ۔ کسی گھر میں یا مسجد یا کمرہ میں داخل ہونے میں بھی دائیں طرف کواپنایا جائے۔ یہ نبی کریم کا تنظ کا کینند میر عمل ہے۔

# الله الله عن التّخلّي في الطّرق والطّلال والظّلال

(١١٨) حَلَّدُنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْوٍ جَمِيْعًا عَنُ اِسْمُعِيْلَ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ ابْنُ أَيُّوْبَ نَا اِسْمُعِيْلُ قَالَ ابْنُ أَيُّوْبَ نَا اِسْمُعِيْلُ قَالَ ابْنُ أَيُّوْبَ نَا اِسْمُعِيْلُ قَالَ اخْتَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ اَسْمُعِيْلُ قَالُ آلَهِ هُوَا اللَّهَانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّهَانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ هُمْ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# ۱۱۹: باب الإستنجاء بالماء مِنْ التَّبَرَّزُ

(١١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ آنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ بَمْنُ عَطْآءِ بْنِ آبِى مَيْمُوْنَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ غُكُرٌمٌ مَعَهُ مِيْضَاةٌ وَهُوَ آصُغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ فَقَطَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَآءِ۔

(١٢٠)وَ حَلَّنَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً ح وَحَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ نَا شُعْبَةً عَنْ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ نَا شُعْبَةً عَنْ عَطَآءِ بْنِ اَبِي مَيْمُوْنَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَى يَدُخُلُ الْخَلَاءَ فَآخُمِلُ اَنَا وَغُلَامٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَى يَدُخُلُ الْخَلَاءَ فَآخُمِلُ اَنَا وَغُلَامٌ

نَحُومُ إِدَاوَةً مِّنْ مَآءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَآءِ

(١٢٢) وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَّآبُو كُرَيْبٍ وَّاللَّفُظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنِي اَبْنَ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَآءِ بُنِ آبِي مَيْمُوْنَةَ عَنْ آنَسِ بُن مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ

# باب:راستداورساییمیں پاخاندوغیرہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں

(۱۱۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مثالی آئے نے فرمایا ''لعنت کے دو کاموں سے بچو' صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا وہ لعنت کے کام کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جولوگوں کے راستہ میں یا اُن کے سایہ (کی جگہ) میں قضائے حاجت کرے۔ یعنی اُس کا میمل موجب لعنت ہے۔

# باب قضائے حاجت کے بعد پانی کے ساتھ استنجاء کرنے کے بیان میں

(۱۱۹) حفرت انس بن ما لک طالعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا لگی ایک باغ میں داخل ہوئے اور آپ کے پیچھے ایک لڑکا تھا جو پانی کا ایک لوٹا اٹھا ۔ پانی کا ایک لوٹا اٹھا ۔ بوتے تھا اور وہ ہم میں سب سے چھوٹا تھا۔ اُس نے اِس برتن کو ایک بیری کے درخت کے پاس رکھ دیا۔ پھر رسول اللہ منا لگی نے قضائے حاجت کی اور آپ پانی سے استنجاء کر کے ہمارے پاس تشریف لائے۔

(۱۲۰) حظرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میرے جیسا ایک اور نوجوان پانی کا برتن اور نیز ہ اُٹھاتے۔ پس آپ سلی الله علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنا فرماتے۔

(۱۲۱) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روابیت ہے کہ رسول الله صلی الله ملیه وسلم رفع حاجت کے لیے ؤور تشریف لے جاتے تھے پھر میں آپ صلی الله علیه وسلم کے پاس بانی لاتا اور آپ صلی الله علیه وسلم اس (پانی) کے ساتھ استنجاء بانی لاتا اور آپ صلی الله علیه وسلم اس (پانی) کے ساتھ استنجاء

بُ النَّهُ النَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّا اورساً بدين بييتاب وغيره ندكيا جائے -اس طرح استنجاءاور قضائے حاجت كيلئے دُور جانااور ياني سے استنجاء كرناوغيره -اى طرح صاحب فضل آدی دوسروں سے کسی کام میں مدد لے سکتا ہے۔ اہل اللہ کی خدمت مستحب اور باعث أجروثواب ہے۔ اس طرح تیسری حدیث میں بیجمی ہے کہ جگہ کوزم کرنے کے لیے نیز ہوغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تا کہ پیشا ب کی چھنٹوں سے بچا جا سکے۔واللہ اعلم

#### باب موزوں پر سے کرنے کے بیان میں

(۱۲۲) حفرت جام سے روایت ہے کہ حضرت جربر طافیز نے پیٹا ب کیا پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پرمسح کیا۔ان سے کہا گیا تم الياكرت مو؟ آپ نے فرمايا جي بال إيس نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے پیشاب کیا پھر وضوفر مایا اور اپنے موزوں پرمسح فرمایا۔ابراہیم کہتے ہیں لوگوں کو بیرحدیث بھلی لگتی تھی کیونکہ حضرت جربر سورہ مائدہ کے نزول کے بعد (جس میں آیت وضو ہو) مسلمان ہوئے لینی آیت وضو میں یاؤں دھونے کا حکم ہے۔ان کی بیحدیث آیت وضویے منسوخ

(۱۲۳) ایک دوسری سند ہے بھی یہی روایت منقول ہے۔اس میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ کے اصحاب کو بیرحدیث بھلی معلوم ہوتی تھی کیونکہ جر بریز ول (سورہ) مائدہ کے بعدمسلمان ہوئے۔

التَّمِيْمِيُّ قَالَ آنَا ابْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيْثِ آبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ آنَّ فِي حَدِيْثِ عِيسَى وَسُفْيَانَ قَالَ فَكَانَ آصْحَابٌ عَبْدِ اللهِ يُعْجِبُهُمْ هَلَا الْحَدِيْثُ لِآنَّ اِسْلَامَ جَرِيْرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَآلِدَةِ

( ۱۲۴) حضرت حذیفه را این سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی الله عليه وسلم كے ساتھ تھا۔ آپ ايك قوم كے كوڑے كى جلّه پرينج اور کھڑے ہوکر پیشاب کیا۔ میں ملیحدہ ہوگیا۔آپ نے (اشارہ ے ) مجھے قریب بایا میں قریب ہو گیا یہاں تک کہ میں آپ کی ایر یوں کے پاس کھڑا ہوگیا۔ پھر آپ نے وضوفر مایا اور اپنے موزوب يرشح فرمايا \_

( ۱۲۵ )حضرت ابو وائل دانش ہے روایت ہے کہ حضرت ابُو موسیٰ

# ١٢٠ إباب الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

(٦٢٢)حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَإِسْلِقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَآبُوْ کُرَیْبِ جَمِیْعًا عَنْ آبِی مُعَاوِیَةَ ح ُ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ اَكْرِ ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ وَاللَّفُظُ لِيَحْيلَى قَالَ آنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَرِيْرٌ ثُمَّ ۚ تَوَّضَّاءَ وَمُنْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيْلَ تَفُعَلُ هَٰذَا فَقَالَ نَعَمُ رَآيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّاءَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ الْاعْمَشُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيْثُ لِآنَ اِسْلَامَ جَرِيْرِ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَآلِدَةِ (٦٢٣)وَ حَدَّثْنَاهُ اِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلِيٌّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَا آنَا عِيْسَى بْنُ يُونْشُ حِ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنِ الْحَارِثِ

(٦٢٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ آنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ شَفِيْقِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهٰى اِلْىٰ سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ اذْنُهُ فَدَنَوْتُ حَتَى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّاءَ المَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ـ

(١٢٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ آنَا جَرِيْرٌ عَنْ

مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِي وَآئِلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ اَبُوْ مُوْسَٰى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَبُوْلُ فِي قَارُوْرَةٍ وَيَقُوْلُ إِنَّ بَنِي اِسْرَآنِیْلَ کَانَ اِذَآ اَصَابَ جِلْدَ اَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيْضِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَوَ دِدْتُ انَّ ضَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هٰذَا التَّشْدِيْدَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي آنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى فَاتَلَى سُبَاطَةً خَلْفَ جَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُوْمُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذَتُ مِنْهُ فَاشَارَ إِلَى فَجِنْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبهِ حَتلى فَرَعَد

(٦٢٢)حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ آنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَّافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ آنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيْرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيْهَا مَآءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهٖ فَتَوَصَّاءَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحِ مَكَانَ حِيْنَ حَتَّى۔

(٩٣٤)وَ حَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا عَبْدُالُوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْمَى ابْنَ سَعِيْدٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَغَسَلَ وَجْهَةَ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْحُقَّيْنِ (٦٢٨)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ آنَا ٱبُو الْآخُوَصِ عَنْ اَشْعَتْ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلَالِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَلْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَطَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَآءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَوَاقٍ كَانَتُ مَعِيَ فَتَوَشَّاءَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ (٦٢٩)وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ وَٱبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ

اشعری والنو پیشاب کے بارے میں بہت بخی کے ساتھ احتیاط فرماتے تھے اور ایک بوتل میں پیٹاب کرتے اور فرماتے تھے بی اسرائیل میں سے اگر کشی کی جلد کو پییٹاب لگ جاتا تو وہ اس کھال کو حكماً فينجيول سے كا شا-حذيف طافيان كها كه مجمع بيات يندب كةتمهار بسائقي اس معامله مين اس قدر تختي نه كرتے كيونكه مين رسول الله مَنَا لِيَّةُ مِن ساتھ پيدل چل رہا تھا تو آپ قوم كور كى جگہ پرآئے جوایک دیوارکے پیھیے تھا۔آپ کھڑے ہوئے جیسا کہ ۔ تمہارا کوئی کھڑا ہوتا اور پییٹا ب کیا۔ میں آپ سے دُور ہوگیا۔ پس آپ نے مجھا پی طرف اشارہ کیا۔ میں آیا اور آپ کی ایر یوں کے یاس کھڑا ہوگیا۔ یہاں تک کہآپ بیشاب سے فارغ ہوئے۔ (۲۲۲ ) حفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈول لائے اور اِس میں یا نی تھا۔ پس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریانی ڈالا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہوئے۔ پس آ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وضو کیا اورموز وں پر

( ۱۲۷ ) حضرت میلی بن سعید طالفی سے یہی حدیث دوسری اساد ك ساته مروى بيكن اس مين بدالفاظ مين كدرسول الله مكاليفي في ا پناچرہ اور ہاتھ دھوئے اورسر پرمسے کیا چرموزوں پرمسے کیا۔ (۱۲۸)حضرت مغیره بن شعبه طالبیناسے روایت ہے کہ میں ایک رات رسول الله من الله الله من الله عن الله عن الراح اور الى حاجت سے فارغ ہوئے۔ پھرآپ واپس آئے تو میں نے اپنے پاس موجود برتن میں سے پانی ڈالا۔آپ نے وضوفر مایا اور موزوں یرسے کیا۔

مسح فر ما یا به

(۲۲۹)حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈائٹوڑ ہے روایت ہے کہ و وفر ماتے

أَبُوْ بَكُو نَا آَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ مُسْلِمٍ عَنُ مَسْلِمٍ عَنُ مَسْلِمٍ عَنُ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيْرَةُ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ النّبِي عَنْ فَسُرُوقٍ عَنِ الْمُغِيْرَةُ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ النّبِي عَنِي فَي سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيْرَةُ الْخُدَالِادَاوَةَ فَاخَذُتُهَا ثُمَّ خَرَجُتُ مَعَةً فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَى تَوَارِى عَنِي فَقَضٰى حَاجَتَةً ثُمَّ جَآءَ وَعَلَيْهِ جُبُّةٌ شَامِيَّةٌ صَيِّقَةُ الْكُوتِيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَةً مِنْ كُمِّهَا فَصَاقَتُ عَلَيْهِ الْكُوتِيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَةً مِنْ كُمِّهَا فَصَاقَتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّاءَ فَاخُورُجَ يَدَةً مِنْ السَّلُوةِ نُمَّ مَسْحَ عَلَى خُقَيْهِ ثُمَّ صَلّى حَلَيْهِ فَتَوَضَّاءَ وُصُرُقًا وَمُ اللهِ عَلَيْهِ فَتَوَضَّاءَ وُصُرُقًا عَلَيْهِ فَتَوَسَّاءً وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ فَتَوَسَّاءً عَلَيْهِ فَتَوَسَّاءً وَطُلُوةٍ ثُمَّ صَلْي حُقَيْهِ ثُمَّ صَلْي حُقَيْهِ ثُمَّ صَلْي حَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ المَالُوةِ ثُمَّ مَسَعَ عَلَى خُقَيْهِ ثُمَّ صَلْي حَلَيْهِ الْمُعْمَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(٩٣٠) وَحَدَّثَنَا السَّحٰقُ ابْنُ الْبِرَاهِيْمَ وَعَلِيٌّ ابْنُ حَشُومٍ جَمِيْعًا عَنْ عِيْسَى ابْنِ يُونُسَ قَالَ السَّحٰقُ اخْبَرَنَا عِيْسَى قَالَ السَّحٰقُ اخْبَرَنَا عِيْسَلَى قَالَ نَا الْاعْمَشْ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عِنِ الْمُغِيْرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِيَقُضِى حَاجَتَهُ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ قَصَبَاتُ عَلَيْهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَةُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَعَسَلَ يَدُيهِ الْحُبَّةِ فَعَسَلَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْحُبَّةِ فَعَسَلَهُمَا فَي الْحَبَّةِ فَعَسَلَهُمَا وَمُسَحَ رَاسَةُ وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا۔

(۱۳۳) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا رَكُويَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ آخْبَرَنِي عُرُوةُ ابْنُ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيْرٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيْرٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيْرٍ فَقَالَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيْرٍ فَقَالَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَاءً قُلْتُ نَعْمُ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهُ فَقَالَ لِي الْمُعْتَى مَاءً قُلْتُ نَعْمُ وَعَلَيْهِ جُبَّةً مِّنْ وَاعْلَيْهِ جُبَّةً مِّنْ عَلَيْهِ مَنْ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجُهَةً وَعَلَيْهِ جُبَّةً مِّنْ صَوْلِهِ اللَّهُ لِي الْمُعْتِعَ فَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ لِي الْمُعْتِعَ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى مَنْ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ ذَعْهُمَا فَاتِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَالَا وَمُسَعَ عَلَيْهِمَا فَالِي وَمُسَعَ عَلَيْهِمَا وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِثُ لِوالْمَالُ وَمُسَعَ عَلَيْهِمَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَمُسَعَ عَلَيْهِمَا وَاللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْ

میں ایک روز میں نبی کریم کے ساتھ تھا۔ آپ نے فر مایا: اے مغیرہ! برتن لے آ۔ میں لے کر آیا۔ پھر میں آپ کے ساتھ نکل پڑا۔ رسول الله على يبال تك كه محص عائب بوكة -آب إنى حاجت ب فارغ ہوکرواپس آئے۔آپ نے ایک تنگ آستیوں والا شامی جبہ بہنا ہوا تھا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس کی آستین سے نکالنا حیا ہالیکن وہ بہت تنگ تھی تو آپ نے اس کے نیچے سے اپنا ہاتھ مبارک نکالا۔ پھر میں نے آپ پر پانی ڈالا اور آپ نے وضوفر مایا جیسے آپ کا نماز کے لیے وضوکرتے۔ پھراپنے موزوں پرسنے فرمایا' پھرنمازادا کی۔ ( ۱۳۰ )حضرت مغیرہ بن شعبہ ﴿ لِلَّهُ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰه صلی الله علیه وسلم اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے باہر نکلے پس جب آپ واپس آئے تو میں یانی کے برتن کے ساتھ آپ کوملا۔ میں نے پانی ڈالا ۔ آپ نے ہاتھوں کو دھویا پھراپنے چبرے کو دھویا۔ پھر آ پ صلى الله عليه وسلم في اپني كلائيال دهوني حياتي - جبه تنگ تحاتو آ پ صلی الله علیه وسلم نے اپنی کلائیوں کو جبہ کے بنیچ سے نکالا اور ان کو دهویا اورسر کامسح کیا اوراپینے موز وں پرمسح کیا۔ پھر ہم کونماز یڑ ھائی۔

بالک درات مغیرہ باللہ سے دوایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سفر میں نبی کریم طاقیقی کے ساتھ تھا۔ آپ نے مجھے فرمایا: کیا تیرے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا: بی بال! آپ اپنی سواری ہے اُترے۔ آپ چلے یہاں تک کدرات کی سیابی میں حصیب گئے۔ پھروا پس آئے۔ میں نے آپ پر برتن سے پانی ڈالا۔ آپ ان نے اپنی جو کے تھے۔ آپ اس سے اپنی کلا ئیوں کو دھویا اور آپ اُونی جب پہنے ہوئے تھے۔ آپ اس سے اپنی کلا ئیوں کو نظل سے (بعجہ تگی) تو جب کے بیچے سے ان کو زکالا اور اپنی کلائیوں کو دھویا اور اپنے سرکا مسی کیا پھر میں نے آپ کے موزے اُتار نے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا: ان کو چھوڑ دے۔ میں نے ان دونوں کو پاکی کی حالت میں پہنچا ہے اور ان دونوں پرمسے فرمایا۔

(۱۳۲) وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ نَا اِسْطَقُ بْنُ السُطِقُ بْنُ (۱۳۲) حضرت مغيره رضى الله تعالى عند بروايت بها كه انهول مَنْصُوْدٍ قَالَ نَا عُمَرُ بْنُ آبِي زَآنِدَةَ عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ نِي كريم صلى الله عليه وسلم كووضوكرايا - آپ صلى الله عليه وسلم عُوْوَةً بُنِ الْمُغِنْرَةِ عَنْ آبِيهِ آنَّةً وَضَّاءَ النَّبِيَّ عَنْ وضوفر ما يا اور اپنے موزوں پر سے فرمايا - پھر حضرت مغيره رضى الله فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي تَعَالى عند بي فرمايا عير نان دونوں كو پاك بوئے كى حالت پر اَفْحَدُتُهُمَا طَاهِرَ تَيْنُ - وَاصْلَى الله عَلَيْ اَلله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلْمَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَ

کی کی کا جواز معلوم ہوا۔ ہونے اس باب کی تمام احادیث مبار کہ ہے موزوں پرمسے کرنے کا جواز معلوم ہوا۔ موزوں پرمسے کے بارے میں تقریبنا چالیس صحابہ گرام جوائی ہے روایات مروی ہیں اور حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ میں نے ستر صحابہ ہوئی کو کسے کرتے دیکھا ہے۔ فقہاءار بعہ بھی ہمسے علی الخفین کے قائل ہیں۔ صرف روافض موزوں پرمسے کرنے کا افکار کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ ہمسے وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے اور بیا نکار کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ ہمسے فرماتے ہیں: شیخین یعنی حضرت اور بھا کا کرکہ تے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ ہمسے فرماتے ہیں: شیخین یعنی حضرت ابو بھر وہو یا ایک موثی جرامیں ہوں جرامی کرنے ہوئی کا اثر کا اللہ تقت کے ملامات اور نشانیاں ہیں۔ موزوں پرمسے کرنا اجام کے ہوں یا ایک موثی جرامیں ہوں جرن پرمسے کرنا اجام کے بان کا اثر کی کہ جب موزوں پرمسے کرنا جائز نہیں۔ موزوں پرمسے کرنے کے لیے شرط یہ ہے پاؤں تک نہ پہنچ اور دو تمین میل تک چلا ہے کہ بھر اور ہو یا کو ان ہوئی کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ کہ جب موزوں پرمسے کرنا جائز نہیں۔ موزوں پرمسے کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ رہ بو یا کہ موزوں کے اور کی طرف ہوگانہ کہ نیچ کی جانب ہے ۔ جب موزوں پرمسے کرنے کا افران ہوگانہ کہ نیچ کی جانب ہے ۔ جب کہ کہ بیاں میں اپنی عند کا فرمان ہے کہ دوراجہاع اُمت کے خلاف ہے۔ والند اعلم بالصواب

الله: باب الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيةِ وَالْعِمَامَةِ (٣٣) وَحَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَرِيْعِ قَالَ نَا (٣٣ ) وَحَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَرِيْعِ قَالَ نَا حَمَدُ الطَّوِيلُ قَالَ نَا بَكُرُ بْنُ ثَيْرِ يَدُ بُنَ شُعْمَةً عَنْ قَصْ عَبْدِ اللهِ الْمُؤْرِقُ بْنُ شُعْمَةً عَنْ قَصْ عَبْدِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوْءُ وَتَحَدَّفُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوْءُ وَتَحْدَدُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ فَلَقَا قَصْلَ كَقَيْهِ وَوَجْهَةً ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ جَبِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَحْهَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدِيرُ جَبِ عَنْ فِرَاعَيْهِ وَعَلَى الْجَبَّةِ فَالْحَرَجَ يَدَةً مِنْ تَحْسِرُ جَبِ عَنْ فِي الْجَبَّةِ عَلَى مَنْكِينِهِ وَ عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى خُقَيْهِ ثُمَّ الْجُبَّةِ فَالْحَرَجَ يَدَةً مِنْ تَحْسِرُ وَمَسْتَحَ بِنَاصِيتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُقَيْهِ ثُمَّ الْحَالَةِ وَعَلَى خُقَيْهِ ثُمَ مَا وَمَدُ قَامُوا فِي مُنْ وَلَكُونَ وَعَلَى خُقَيْهِ ثُمَ اللهُ وَمَلْ وَقَدْ قَامُوا فِي عَلَى الْمَامِةِ وَعَلَى خُقَيْهِ قُولُ قَامُوا فِي عَلَى الْمُعَلَى وَقَدْ قَامُوا فِي عَلَى الْمَامِةِ وَقَادُ قَامُوا فِي عَلَى مَنْ يَحْدِ اللّهِ الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي عَلَى مَنْ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَعْمَامِةِ وَعَلَى خُقَادُ قَامُوا فِي عَلَى الْمَعْمَامَةِ وَعَلَى خُولُوا فِي عَلَى الْمُعْلَةُ وَعَلَى الْمُعْلَمِ وَقَدْ قَامُوا فِي عَلَى الْمَعْمَامِةِ وَعَلَى الْمُؤَا فِي عَلَى عَلَى الْعَلَمَ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَى عَلَيْمُ وَلَوْ الْعَلْمُ الْمُوا فِي عَلَى الْمُوا فِي عَلَى عَلَيْ الْمَامِةِ وَالْمَامِةِ وَالْمَامِةِ وَعَلَى الْعَامِةُ وَالْمُوا فَي الْمُوا فِي عَلَى الْمُؤَا فِي الْمَامِةِ وَالْمُوا الْمَامِيْدُ وَعَلَى الْمُؤَا فِي الْمُؤَا فِي الْمَامِةُ وَالْمَامِهُ وَالْمَامِةُ وَالْمُوا الْمَامُ الْمُؤْلِلَ فَي الْمُؤَا فِي الْمَامُ الْمُؤَا فِي مَامِعُهُ الْمُؤَا فِي الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلُولُوا فَي الْمُؤْلُولُوا فِي ا

# باب بیشانی اور عمامه برستح کرنے کابیان

(۱۳۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ والنوز سے روایت ہے۔ وہ فرماتے میں کہ رسول اللہ فالیوز اور میں ایک سفر میں پیچےرہ گئے۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ بوے تو فرمایا: کیا تیرے پاس پانی ہے؟ تو میں پانی کا برتن لایا۔ پس آپ نے اپنی دونوں بھیلیوں اور اپنی چبرہ مبارک کو دھویا۔ پھر آپ نے کلا ئیوں کو دھونے کا ارادہ فرمایا۔ جبری آسین تنگ ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنی ہاتھ کو جبہ کے جب کی آسین تنگ ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنی ہاتھ کو جبہ کے بنیچ سے نکالا اور جبہ کواپ کندھوں پر ڈال دیا اور دونوں کلا ئیوں کو دھویا اور اپنی پیشانی اور عمامہ اور موزوں پر سے فرمایا۔ پھر آپ سوار بوا ور اپنی میں کھڑے ہو ور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف دی آپ سوار میں کھڑے سے اور وہ نماز میں کھڑے سے ور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف دی النوز ان کونماز میں کھڑے بو ور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف دی النوز ان کونماز

سيح مسلم جلداة ل

الصَّلُوةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَاخُّرُ فَأَوْمَاءَ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ فَرَكَعَنَا الرَّكَعَةَ الَّتِيُّ سَبَقَتْنَار

(١٣٣) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَا نَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّتِنِي بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّم رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ.

(١٣٥)وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاعْلَى قَالَ نَا

الْحَدِيْثِ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلا ـ

جَمِينُعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ الْمُنُ حَاتِمِ نَا يَحْيَى بْنُ صلايتُ معْقُول إلى الله عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ ا

کی آ مرمحسوس کی تو پیچھے بننا شروع ہوئے تو آپ نے اشارہ فرمایا۔ انہوں نے صحابہ جائی کونماز را حائی۔جب انہوں نے سلام چھیراتو نبی کریم مَنَافِیْنَا کھڑے ہوئے اور میں بھی کھڑا ہوا اور ہم نے اپنی فوت شده رکعت ادا کی۔ (۱۳۴) حفرت مغیره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم

کی ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ پس جب انہوں نے نبی کریم مُلَا تَیْاَمُ

صلی اللہ علیہ وسلم نے موز ول پراورسّر کے اگلے حصّہ پراورعمامہ پر مسح فرمایا۔

(۱۳۵) حضرت مغیرہ طالبیٰ سے ایک دوسری سند سے بدروایت اسی طرح مروی ہے۔

(١٣٦)وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم (١٣٦) حضرت مغيره إللي عن ايك اور سند كے ساتھ بھي يہي

سَعِيْدٍ التَّيْمِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ بَكُرٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْتُوضَّاءَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْحُفَّيْنِ۔

(١٣٧)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ (١٣٧)حضرت بلال رَاللَّهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُو الْعَلَآءِ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح وَحَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ قَالَ أَنَا مُوزُولَ اورعمامه رِرْسح فرمايا ــ

عِيْسٰي بْنُ يُوْنُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْاعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى غَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَسَحَ عَلَى الْجُفَّيْنِ وَالْحِمَارِ وَفِي حَدِيْثِ عِيْسَى حَدَّثَنِي الْحَكُمُ قَالَ حَدَّثَنِي بِلَالٌ-

(١٣٨)وَ حَدَّنَيْيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَلِيٌّ يَعْنِي (١٣٨) حضرت أعمش ﴿ اللهُ سَاحِي اس طرح به حديث مروى ابْنَ مُسْهِدٍ عَنِ الْآغْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي ﴿ ہِے۔اس میں وہ فرماتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو

خ النظام المستحد المست یے فرض مقدار مسیح ہے اور عمامہ یا ٹویی پرمسے کرنا جائز نہیں۔اصل میں آپ نے وضوے قبل عمامہ اُ تارانہیں اور عمامہ کے پنیچ ہاتھ داخل کر كرسر رمسح فرمايا اورد كيف والے تے يہ سجھاكة پ نے عمامه رمسح فر مايا ہے۔اى طرح عورت كے ليے بھى دو پند كے ينچيسر پر ہى مسح کرنا فرض ہےاور پہلی حدیث ہے حنصرت عبدالرحمٰن بنعوف جائٹؤ کی ایک فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ امام الانبیاء ْمحبوب کبریا' سر دارِ دو جباں مَنْ الْفِيْلَائِ ان کی اقتداء میں نماز ادافر مائی ان کےعلاوہ پیشرف وعظمت صرف سیدناصدیق اکبر جانونؤ کوحاصل ہے۔

الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ بَكُرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

# باب: موزوں پرمسے کی مدت کے بیان میں

(۱۳۹) حضرت شریح بن ہائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیاس موزوں پرمسے کے بارے میں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا: اس کے بارے میں علی بن ابی طالب سے سوال کروکیونکہ وہ رسول اللہ سائھ سفر کرتے تھے۔ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے تین دن اور تین را تیں اور مقیم کے اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے تین دن اور تین را تیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور زات مدت مقرر فرمائی۔

(۱۲۰) حفرت تھم والت سے اس طرح حدیث دوسری سند سے مروی ہے۔

(۱۲۲) حضرت شری بن بانی جائی ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عاکشہ صدیقہ جائیا ہے موزوں پرمسے کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہاعلی جائیؤ کے پاس جاؤ وہ اس بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں حضرت علی جائیؤ کے پاس حاضر بوا تو انہوں نے کہلی حدیث کی طرح نبی کریم منافیؤ کے سے حدیث میان فرمائی۔

# کُلُاکُونِیْنَ النَّالِیْنِیْنِ اِس باب کی احادیث سے موزوں پرمسے کی مدت معلوم ہوئی کہ نبی کریم سائیٹ نے موزوں پرمسے کرنے کی مدت مسافر کے لیے تین دن رات مقرر فر مائی اور تقیم کے لیے ایک دن رات کیکن شرط یہ ہے کہ موزے کو آثار اند جائے یا خود بخو دنداُ تر جائیں۔ اگر اُتر گئے یا آثارے گئے تو اب دوبارہ پاؤں کا دھونا ضروری ہے اور اس مدت کی ابتدا ، اُس وقت سے ہے جب وضوائو نے گا اور خسل کی اگر ماجت ہو جائے تو موزوں کو آثار نا ضروری ہے اور جن چیزوں سے وضوائوٹ جاتا ہے تھی توٹ جاتا ہے لیعنی مسے بھی دوبارہ کرنا پڑے گئیز موزے کا اُتر نا بھی ناقض مسے ہے۔

#### باب: ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں اداکرنے کے

# الله التَّوْقِيْتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْمَسْحِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْخُفَيْنِ الْخُفَيْنِ

(١٣٩) وَحَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْظَلِیُّ قَالَ آنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا التَّوْرِیُّ عَنْ عَمْرِو ابْنِ قَیْسٍ الْمُلَاتِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْمُلَاتِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَیْمِوَةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَیْمِوَةً عَنْ شُریئِح بْنِ هَانِی ءٍ قَالَ آتَیْتُ عَآئِشَةً اسْلُهُا عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْحُقَیْنِ فَقَالَتْ عَلَیْكَ بِابْنِ آسِکُها عَنِ الْمُسْحِ عَلَی الْحُقَیْنِ فَقَالَتْ عَلَیْكَ بِابْنِ آسِکُها عَنِ الْمُسْحِ عَلَی الْحُقَیْنِ فَقَالَتْ عَلَیْكَ بِابْنِ آسِی طَالِبِ فَسَلْهُ فَاتِّهُ كَانَ یُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَالَتُهُ اللهِ ﷺ تَلَاقَةً آیَّامِ وَلَیَالِیهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَیَوْمًا وَلَیْلَةً لِلْمُقِیْمِ قَالَ وَکَانَ سُلُهُ عَلَیْهِ مُنْ اللهِ عَلَیْهِ مَنْ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

(١٣٠)وَحَدَّثَنَا السِّلْحُقُ قَالَ آنَا زَكَرِيَّاءُ بُنُ عَدِیٌ عَنُ عُبَدْاللهِ بُنُ عَمْرٍو عَنُ زَیْدِ بُنُ آبِی اُنیْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بِهِلْذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَةً

(١٣٢) و حَدَّثَنِي زُهِيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا آبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْعُصَسِ عَنِ الْعُصَسِ ابْنِ مُغِيْرَةً عَنْ الْالْعُصَسِ ابْنِ مُغِيْرَةً عَنْ شُرَيحِ ابْنِ هَانِي ءٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَالُتُ عَلَيْكَ الْمُفَيِّنِ فَقَالَتْ إِنْتِ عَلِيًّا عَالِيَ فَقَالَتْ إِنْتِ عَلِيًّا فَذَكَرَ عَنِ النَّبِي فَاتَمْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَلَيْ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْلِهِ۔

١٢٣ : باب جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا

#### بوُضُوْءٍ وَاحِدٍ

(١٣٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا سُفُيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ حِ وَحَدَّثِيي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ ابْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةً عَنُ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفُتْحِ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَّمْ تَكُنْ

تَصْنَعُهُ قَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرً

( ۱۳۲ ) حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نی كريم صلى الله عليه وسلم نے فتح مكه كے دن ايك وضو كے ساتھ كئ نمازي ادا فرمائين اورموزون رمسح فرمايا \_حضرت عمر رضى الله تعالی عندنے آپ صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا: بااشبه آپ صلی

جواز کے بیان میں

الله عليه وسلم نے آج و عمل فر ما يا ہے جواس ہے قبل نہيں فر ما يا تھا۔ آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اے عمر! میں نے جان بوجھ کراییا

خ الصير النيات إن باب كى حديث مباركه بي معلوم مواكدا يك وضو ب كل اوقات كى نمازي اداكرنا جائز ب اورآب ما الينام بیان جواز کے لیے بیٹل فرمایا باتی وضوعلی الوضوافضل ہے۔جس کی فضیلت اپنے مقام پرالگ ہے۔

باب: وضوکرنے والے کونجاست میں مشکوک ہاتھوں کو تین بار دھونے سے پہلے یانی کے برتن میں ڈالنے کی کراہت کے بیان میں

(۱۸۳) حضرت ابو ہریرہ طافیظ سے روایت ہے کہ رسول الله منگا فیکھ نے ارشاد فرمایا جبتم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہوتو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اُس کو تین مرتبہ دھولے کیونکہ وہبیں جانتا کہ اُس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔

(۱۲۴ )حضرت ابوہریرہ ظافیہ سے یہی حدیث دوسری سند سے

كِلَاهْمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي رَزِيْنٍ وَاَبِيْ صَالِحِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فِي حَدِيْثِ اَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺوَفِي حَدِيْثِ وَكِيْعٍ قَالَ يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ

( ۱۲۵ ) حفرت ابو ہریرہ رہائی سے اس طرح ایک اور سند سے بھی یہی حدیث منقول ہے۔

١٢٣ : باب كَرَاهَةِ غَمُس ٱلْمُتَوَضِّيُّ وَغَيْرِه يَدَهُ الْمُشْكُولِ فِي نِجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا

(١٣٣)حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَحَامِدُ ابْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَا نَا بِشُرُّ بُنُّ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِّنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتٰى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي أَيْنَ بَاتْتُ يَدُهُ.

(٢٣٣)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَا نَا وَكِيْعٌ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةً

(٦٣٥)وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ حَوَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كِلَاهُمَا عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ۔

(١٣٣) وَحَدَّثِنِي سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبٍ قَالَ نَا الْحَسَنُ بُنُ اَعْيَنَ قَالَ نَا الْحَسَنُ بُنُ اَعْيَنَ قَالَ نَا مَعْقِلٌ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّةَ آخُبَرَهُ آنَّ النَّبِيَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهَ قَالَ إِذَا السَّيْقَظَ الْحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغُ عَلَى يَدِم تَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ آنُ الْمُعْنَةُ يَدُولُ يَدُم بَاتَتُ يَدُهُ لَا يَدُولُ فِيْمَ بَاتَتُ يَدُهُ لَا يَدُولُ فِيْمَ بَاتَتُ يَدُهُ لَا يَدُولُ فَيْمَ بَاتَتُ يَدُهُ لَا يَدُولُ فَيْمَ بَاتَتُ يَدُهُ لَا يَدُولُ فَيْمَ اللَّهُ الْمُعْنَ أَنَّ يَدُهُ لَا يَدُولُ فَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ فَا الْمُعْنَ أَنَّ يَعُنَا اللَّهُ فَا اللَّهُ لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ لَا يَلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٧٣٧)وَحَٰذَتُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَغْنِى الْمِحْرَامِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ الْمِحْزَامِيَّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً حَوْزَامِيَّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً حَوْزَامِيَّ عَنْ الْمِحْزَامِيِّ عَنْ الْمُعْلَمِ عَنْ الْمُعَلِمِيِّ عَلَى عَنْ هِشَامٍ حَوَّدَتُنَا نَصُرُ بُنُ عَلِمِيٍّ قَالَ نَا عَبْدُالُامُعْلَى عَنْ هِشَامٍ

(۱۴۲) حضرت ابوہریرہ ڈھٹیئے سے روایت ہے کہ بی کریم منگی ٹیٹی نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی بیدار ہوتو جا ہے کہ اپنے ہاتھ پر تین بار پانی ڈائے اس کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اُس کا ہاتھ رات کو کہاں رہا۔

(۱۴۷) حضرت ابو ہریرہ ﴿ الله عَلَيْ ہے مُخْلَف اسانید ہے یہ حدیث مروی ہے لیکن اس میں ہاتھ دھونے کا ذکر ہے اور تین بار کی قید نہیں ہے۔

عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ حَوَحَدَّتَنِى آبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا خَالِدٌ يَغْنِى ابْنَ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَوٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ حَوَحَدَّتَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَيِّهٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ حَوَحَدَّتَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ حَ وَحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَابْنُ رَافِعِ قَالَا نَا عَنْدُالرَّزَّاقِ قَالُوا بَعَهُ الرَّرَّقِ قَالَ الْعَلَمُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَيِّهِ عَنْ آبِهُ عَمْدُ بْنُ بَكُرٍ حَ وَحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَابْنُ رَافِعِ قَالَا نَا عَدُالرَّزَاقِ قَالُوا جَمِيْعًا انَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ الْعَمْرَ فَي وَالْعَلَمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِلْعَ الرَّحْمَلِي الْمُنْ وَاحِدٌ مِنْ اللَّهِ الْوَلَمْ عَلْمُ اللَّهُ الْوَلَمْ عَلْمُ الْعَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْحَدَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

خُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ وَمُنْ مِينَ مُوكِراً مُضِعَ كَالْمَيْ اوب ذَكِر كَيَا كَيَا ہِ كَهُ جَبِ آدمي موكراً مُضِي الْس كَي ہوتا است كَيْ ہويا اُس كوشك ہوتو استے ہاتھ پانى كے برتن ميں واشل كرنے سے پہلے تين مرتبہ دھولے اور يہى معلوم ہوا كرنجس ونا پاك چيز كو پاك كرنے كے ليے سات مرتبہ دھونا ضرورى نہيں تين مرتبہ سے طہارت وصفائى حاصل ہوجاتى ہے۔ والتداعلم بالصواب

# ١٢٥ : باب حُكْمٍ وُلُوْغِ الْكُلْبِ

(۱۳۸) وَحَدَّنَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ الشَّعْدِيُّ قَالَ نَا عَلِيٌّ بِنُ مُسْهِرٍ قَالَ نَا الْاَعْمَشُ عَنُ أَبِي رَزِيْنِ وَآبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْنِ وَآبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْنِ وَآبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا وَلَغُ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ آحَدِكُمْ فَلْيُرِقَةٌ ثُمَّ لَيُعْسِلُهُ سَبْعَ مِرَارٍ لَكُلُبُ فِي إِنَاءِ آحَدِكُمْ فَلْيُرِقَةٌ ثُمَّ لَيُعْسِلُهُ سَبْعَ مِرَارٍ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ آحَدِكُمْ فَلْيُرِقَةٌ ثُمَّ لَيُعْسِلُهُ سَبْعَ مِرَارٍ (١٣٣٩) وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ قَالَ نَا السَمْعِيلُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَ نَا السَمْعِيلُ بُنُ رَكْرِيَّاءَ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِلْسَنَادِ مِثْلَةٌ وَلَمْ يَقُلُ فَلْمُ وَلَمْ يَقُلُ فَلْمُ وَلَمْ يَقُلُ فَلْمُ وَلَمْ يَقُلُ

باب: کتے کے مُنہ ڈالنے کے حکم کے بیان میں (۱۳۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب کتا تمہار ہے کسی برتن میں مُنہ ڈال لے تو اُس کو بہا دو پھر اس برتن کو سات مرتبہ

(۱۲۹)حفرت اعمش رضی الله تعالی عنه سے ای طرح بیرحدیث دوسری اسناد سے مروی ہے لیکن اس میں (موجود چیز ) بہانے کا ذکر نہد

(١٥٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيلى قَالَ قَرَاْتُ عَلى مَالِكِ عَنْ آبِي الزِّنَّآدِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكُلْبُ فِي إِنَّاءِ آحَدِكُمُ فَلْيَغُسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

(١٥١)وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا اِسْمُعِيْلُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طُهُورُ إِنَاءِ آحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكُلْبُ أَنْ يَتْغُسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتِ أُوْلَاهُنَّ بِالتَّرَابِ\_

(١٥٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَّبِهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُتَحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ طُهُوْرٌ إِنَّاءِ آحَدِكُمُ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

(١٥٣)وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا شُعْبُةُ عَنْ آبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُعَفَّلِ قَالَ آمَوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكُلُبِ الْعَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِي الْإِنَّاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَّعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ فِي التَّرَابِ.

(١٥٣)وَ حَدَّثَنِيْهِ يَخْيَى بُنُ حَبِيْبِ ٱلْخَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حِ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ حِ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَٰذَا

الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ وَرَخَّصَ فِي كُلُبِ الْغَنَمِ وَالظَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرَّوَايَةِ غَيْرٌ يَحْيلي.

حلاصتر الناك : ال باب كى تمام احاديث مبارك سے كتے كے جمولے كاپاك بونے كااوراس سے برتن كو پاك كرنے كاطريقه معلوم ہوا۔ کتے کے جمولے سے برتن کو پاک کرنے کے لیے سات مرتبدهونا ضروری نہیں بلکہ تین مرتبدهونے سے برتن پاک ہوجائے گا

(۱۵۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جب كتا تمہارے کسی برتن میں ہے تو جا ہے کہ اس کو سات مرتبہ دھو

(۱۵۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے كەرسول اللەصلى اللەغلىدوسلم نے ارشا دفر مايا جمہارے برتن کو پاک کرنے کا طریقہ جب اس میں کتا مُنہ ڈال جائے ہیہ ہے کہاس کوسات مرتبہ دھوؤ اوران میں سے پہلی مرتبہ مٹی کے

(۲۵۲)حضرت ابوہررہ والفیظ کی متعدد احادیث میں سے بیہ ہے كه حضرت ابو ہر پر و جائفؤا نے محمد رسول اللّه مَثَّلَ اللّهِ عَلَيْهِ السَّالِيَّةِ اللّهِ عَلَيْهِ وابيت کی کہ رسول الله مَنْ الله عُلَيْدَ فَم الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلِيْ اللّهِ عَلَيْ طریقہ بہ ہے جب اس میں کتا مُنہ ڈالے کہ اس کوسات مرتبہ دھو

(۱۵۳) حضرت عبدالله بن مغفل رضي الله تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا:ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے اور کیا حال ہے کتوں کا۔ پھر شکاری کتے اور بکریوں کی نگرانی کے لیے کتے کی اجازت وے دی اور فرمایا: جب کتابرتن میں مُنہ ڈال جائے تو اس کوسات مرتبہ دھوؤ اورآ ٹھویں مرتبہ ٹی کے ساتھ اِس کو مانجھو۔

(۱۵۴) حضرت شعبه والنفؤ سے بھی اس طرح کی حدیث مروی ہے۔حضرت کی بن سعید کی روایت میں ہے کہ آپ سُکانیفِانے بر بوں اور شکار اور کھتی کے کتے کی اجازت دی۔ان کے علاوہ کسی دوسری روایت میں کھیتی کا ذکر تہیں ۔ کیونکہ سات مرتبہ دھونے کے راوی حضرت ابو ہر رہے وہائی ہیں اور انہی ہے داقطنی وغیرہ میں تین مرتبہ دھونے کا حکم مروی ہے۔تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہر پرہ طابقۂ کے نز دیک تین مرتبہ دھونے کی حدیث ہے سات مرتبہ کا حکم منسوخ ہے کیونکہ کسی صحالی طابھۂ کاعمل قول رسول مَالْيَيْنِ كِمِعَالف نبيس موسَل اورند بى كوئى صحابى طالتان تول رسول مَالْيَيْزُ القال بھى كرے اور پھر فتوى أس كے خلاف دے بياممكنات مين سے ہورندأ س صحابی كى عدالت ختم ہوجائے گی اورامام اعظم ابوطنیفہ مین كافتو كى بھی تين مرتبدهونے كا ہے۔

# ١٢٦ : باب النَّهُي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَآءِ ﴿ بَابِ بَقَهِرِ مِهُ وَ يَا لِي مِينَ بِيثَابِ كَرِفْ سِي روکنے کے بیان میں

(۱۵۵)حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تھر ب ہوئے مانی میں پیشاب كرنے سے منع فرمایا ہے۔

(٢٥٢) حضرت ابو مريره والني سروايت سے كدرسول الله مالينيكم نے فرمایاتم میں سے کوئی تھہرے ہوئے یانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے کہ پھراس ہے سل کرے۔

مهرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مایا: جو یا نی جاری نہیں بلکہ تھبر انہوا ہو( کھڑا ہوا یانی) اُس میں پیٹاب نہ کر کہ چھڑ مسل کرے اُس پانی

خُلِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ إِلِي بِابِ كَي مَّيُون احاديث عابت موا كَتُقْهِر عنهوت بإنى مين بيثاب كرنا جائز نبين-آپ تُلْقَيْعُ في إلى ے منع فر مایا ہے۔ اب بعض فقہاء کے نز دیک حرام اور بعض کے نز دیک مکروہ ہے۔ اس طرح جاری پائی میں بھی بییثاب وغیرہ نہیں کرنا عاہے اور پانی کے نز دیک بھی پیٹا ب کرنے ہے اجتناب کرنا جا ہے۔ای طرح پائخا نہ کرنا یا استنجاء کرنا یا بییٹا ب کس برتن میں ڈال کر تشهر ہے ہوئے یانی میں ڈال دیناسب ہاتیں مکروہ ہیں۔

# باب بھہرے ہوئے یائی میں عسل کرنے کی ممانعت کے بیان میں

(۲۵۸) حفرت ابو ہررہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جم میں کوئی جنبی حالت

(١٥٥) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيلى وَمُحَّمَدُ بُنُ رُمُح قَالَا إَنَا اللَّيْثُ حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ نَا لَيْتٌ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ آنَّهُ نَهٰى أَنْ يُبَالَ فِى

(٢٥٢) وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بُنُ حُرْبٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ

هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يَبُولُنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَآءِ الدَّآئِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ (١٥٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَيِّهِ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبُلُ فِي الْمَآءِ الدَّآثِم الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ.

١٢٤ : باب النَّهِي عَنِ الْإَغْتِسَالِ فِي المآء الراكد

(۲۵۸)وَحَدَّثَنِيْ هَرُّوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِر وَٱحْمَدُ بْنُ عَيْسَى جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ هَرُوْنُ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مِينَ صَهر عبوت بإنى مين عسل نه كر \_ كس في يوجها ا \_ ابو ہریرہ! رضی اللہ تعالی عنہ وہ آ دمی کیسے عسل کرے؟ تو آپ رضی الله تعالی عند نے فرمایا:اس سے یانی علیحدہ لے لے اور (عنسل

بُكْيُرِ بُنِ الْاَشَجَ اَنَّ اَبَا السَّآئِبِ مَوْلَى هِشَامِ بُنِ زُهُرَةَ حَدَّثَنَا آنَّهُ سَمِعَ آبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَغْتَسِلُ آحَدُكُمْ فِي الْمَآءَ الدَّآنِمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا اَبَاهُرَيْرِةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا

ا گرفیل ہے ( یعنی و دو دوردہ ہے کم ہے ) تو ناپاک ہوجائے گااورلوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔اس لیے ایبا کرنا مروہ ہے۔ بلکہ سنت عمل یہ ہے کہ ڈول یا کسی اور برتن ہے یانی کے کرعلیحد ہ جگھنسل کرے۔

> ١٢٨ : باب وُجُوْبٍ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النِّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتُ فِي الْمَسْجِدِ وَانَّ الْأَرْضَ يَطُهُرُ بِالْمَآءِ مِنْ

غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفُرِهَا

(٢٥٩)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ وَّهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ اِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوٰهُ وَلَا تَزْرِمُوْهُ قَالَ فَلَمَّا فَرَعَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَّآءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ۔

(٢٢٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْانْصَارِيِّ ح وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِلِي وَقُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنِ الدَّرَاوَرُدِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيِى آنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ آنَّهُ سَمِعَ آنَسَ ابْنَ مَالِكِ يَّذْكُرُ أَنَّ أَعُرَابِيًّا قَامَ اللي نَاحِيَةٍ فِي

(٢٦١)وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا غُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ

باب بييثاب يانجاست وغيره اگرمسجد ميں يائي جا نیں توان کے دھونے کے وجوب اور زمین یانی سے پاک ہوجاتی ہےاس کو کھودنے کی ضرورت نہیں کے بیان میں

(۲۵۹)حطرت الس طانئ ہے روایت ہے کہ ایک دیباتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ بعض لوگ اُس کی طرف اُٹھے تو رسول اللہ صلی الله نلیه وسلم نے ارشا دفر مایا: اس کو چھوڑ دو اور مت روکو۔ جب وہ فارغ ہوگیا تو آپ نے ایک ڈول یانی منگوایا اوراس پر اُنڈیل دیا۔

(۲۲۰) حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک دیباتی معجد کے ایک کونے میں کھڑا ہوا اور اس میں پیشاب کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم زور سے بولے (منع کرنے کی غرض سے ) تورسول التُصلَّى التَّدعليه وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کوچھوڑ دو۔ جبوہ فارغ ہواتو آپ صلی الله مليه وسلم نے ايك برتن ميں ياني لانے كاتھم دیا۔ پس وہ اُس کے بیشاب پر ڈال دیا گیا۔

الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيْهَا فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَوْهُ فَلَمَّا فَرَعَ امَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَاسَ عَلَى مَوْلِهِ. (١٦١) حضرت انس ولا لفيز بروايت بركم رسول الله مَا لَا يَعْزُمُ ك

HARMER K

ساتھ معجد میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور معجد میں پیشاب کرنے کھڑا ہوگیا تو اصحاب رسول مَنْ اللَّهُ مِنْ مِن عَمْر ما! تضر جا \_رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: أس كومت روكواورأس كوچور ديا\_ پس صحاب دائي نے اُس كوچور ديا\_ يہاں تك كداس نے چنیثاب کرلیا۔ پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اُس کو بلوایا اور اس كوفرمايا كەمساجدىيى پېيثاب اوركوئي گندگى وغير ه كرنا مناسب نہیں۔ بیتو اللہ عز وجل کے ذکر اور قراء قِ قرآن کے لیے بنائی گئی ہیں یا اس طرح رسول الله صلی الله ملیه وسلم نے ارشاد فرمایا پھر آپ ن ایک آدمی کو هم دیا تو و ه ایک ذول پانی کالے آیا اور اس جگد پر بها

الْحَنَفِيُّ قَالَ نَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ نَا اِسْلِحَقُ بْنُ اَبَى طُلُحَةً قَالَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ وَّهُوَ عَمُّ اِسْحَقَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَآءَ آعُرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ آصْحُبُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مَهُ مَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَاتُزْرِمُوهُ دَعُوهُ فَتَرَكُوهُ حَتَى بَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ هَادَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَلِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَىٰ ءٍ مِّنْ هَذَا الْبَوْلِ وَالْقَذَرِ اِنَّمَا هِىَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلُوةِ وَقِرَآءَ ةِ الْقُرُانِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَامَرَ رَجُلًا مِّنَ الْقَوْمِ فَجَآءَ بِدَلْوٍ مِّنْ مَّآءٍ فَشَنَّهُ

و المرك الميارين : إلى باب كي احاديث مباركه معلوم مواكه اگر پيثاب يا دوسري كوئي نجاست زمين پرلگ جائے تو وہ صرف دھوئے سے پاک ہوجائے گی زمین کو کھر چنا ضروری نہیں ہے اور اس طرح اگر زمین خشک ہوجائے تب بھی پاک ہوجائے گی اور اس طرح معجدوں کو پاک وصاف رکھنا بھی ضروری ہے اگر معجد میں کوئی نجاست وغیرہ پڑ جائے تو فورانس کو ہٹا کرپائی بہادیا جائے لیکن جس طرح آج کل مساجد میں عمومًا قالین (Carpet) وغیرہ بچھے ہوتے ہیں تو ان کو گندگی سے بچانا از حدضروری ہے اور اگر بطورا حمّال ایسا موبھی جائے تو پہلے کی خٹک کپڑے سے اورائ کے بعد کیلے کپڑے یا ہے اچھی طرح صاف کردیا جائے تو بھی پاک حاصل ہو جائے گ احادیث ندگورسے نی کریم کے اخلاق عالیہ بھی معلوم ہوئے اور دوسرے کوئی بات سمجھانے کا سلیقہ بھی معلوم ہوااور صحابہ جوائیز کا آپ کے تھم کی فورائتمیل کرنا بھی معلوم ہواہے اور مسجد کی تغمیر کا مقصد بھی معلوم ہوااورز مین کونجاست سے پاک کرنے کاطریقہ بھی معلوم ہوا۔

#### باب شیرخوار بچے کے بیشاب کا حکم اور اس کو ١٢٩ : باب خُكُم بَوُلِ الطِّفُلِ الرَّضِيْع وَ دھونے کے طریقہ کا بیان كَيْفِيَّةِ غَسْلِه

(١٦٢) أم المؤمنين سيده عائشه صديقه في فاس روايت بكه کی دُعا کرتے اور کوئی چیز چبا کراُن کے مُند میں دیتے۔ آپ کے پاس ایک بچدلایا گیاتواس نے آپ کالٹیز اکرتے) پر پیشاب كرديا\_آپ مَنْ الْفِيْزَانِ إِنَّى مَنْكُوا كرأس كے بيشاب (يعني اپنے کرتے) پر ڈالا اوراس کومبالغہ کی حد تک دھویانہیں۔

(١١٣) سيّده عا تشصديق في في السيروايت م كدرسول الله مَا لَيْنَا

(٢٧٢)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةً وَٱبُوْ كُرَيْبٍ قَالًا نَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُمِّرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّكُهُمْ فَأَتِّي بِصَبِيٌّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَآءٍ فَٱتَّبَعَهُ بَوْلَةٌ وَلَمْ يَغْسِلُهُ (٢٢٣)وَ حَدَّثُنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ کے پاس ایک شیر خوار بچہ لایا گیا تو اُس نے آپ کی گود میں پیشاب کردیا۔ آپ نے پانی منگوایا اور اس پر ڈال دیا۔

(۱۹۲۳) حضرت ہشام میں ہے ہی اس طرح کی حدیث دوسری اسادے روایت کی ہے۔

(۲۲۵) حفرت أم قيس بنت محصن سے روايت ہے کہ وہ اپنے بيٹے کورسول الله سُکَّاتِیْمُ کی خدمت میں لے کرآئیں جو کھانانہیں کھاتا تھا اور اُس نے اِس کو آپ صلی الله علیہ وسلم کی گود میں بھا دیا تو اُس نے بیشاب کر دیا۔ آپ سُکَاتِیْمُ نے اس پر پانی حجمر کئے سے زیادہ نہیں کیا۔

(۲۲۲) حضرت زہری ہے روایت ہے کہ آپ نے پانی منگوایا اور چھڑک دیا۔

فَلْ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ السباب كا عاديث سے يہ بات معلوم ہوئى كەشىرخوار بچه يا بچى (infant) كا بيشا بنجس اور نا پاك ہے اور اس كا دھونا ضرورى ہے۔ باقى ان اعادیث میں نصّح كالفظ آیا ہے جس كامعنی چھڑ كنا ہوتا ہے۔ يہ لفظ اس جگہ دھونے كے معنى میں ہے جسا كه حضرت على طِنْهُون كى حدیث (جوائمہ حدیث نے اور خودا مام سلم بُرُونِية نے بھی روایت كی ہے) میں ہے كہ آپ طِنْهُون نے حضرت مقداد بن اسود طِنْهُون كى حدیث (جوائمہ حدیث نے اور خودا مام سلم بُرُونیة نے نہیں روایت كی ہے) میں ہے كہ آپ طِنْهُون نے حضرت مقداد بن اسود طِنْهُون كے ذریعہ مذى كے بارے میں سوال كيا تو آپ نے: (﴿إِذَا وَ حَدَ اَحْدُ ثُمْ فَلَيْسَفِ مِنَ) الْحِ اَتَو جيسے مذى سے ذَكر رعضو محضوص) كودھونا فرض ہے اس طرح يبال بھى نصّح بمعنى مسل ہے نہ كہ چھڑ كئے كے معنى میں۔

عَنْ آبِيهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ آتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَبِيِّ يَّرْضَعُ فَبَالَ فِي حِجْرِهِ فَدَعَا بِمَآءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ۔ (٢٦٣) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا عِيْسلى قَالَ نَا هِشَامٌ بِهِلَذَا ٱلْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ أَبْنِ نُمَيْرٍ۔

(٢٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمُحَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ آنَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللّهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللّهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ اللّهِ عَنْ ابْنَ اللّهِ عَنْ ابْنَ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۲۲۲)وَ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَٱبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَدَعَا بِمَآءٍ فَرَشَّهُ

عِي الوهرِي بِهِكَ اللهِ اللهِ وَلَى اللهِ الله

#### باب منی کے علم کے بیان میں ١٣٠: باب حُكُم الْمَنِيّ

(٦٢٨)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ آنَا خَالِدُ ابْنُ عُبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِي مَعْشَدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ إَنَّ رَجُلًا نَّزَلَ بِعَآئِشَةَ فَاصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَةُ فَقَالَتُ عَآئِشَةُ إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَّآيُتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَّمْ تَرَهُ نَصَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدُ رَايَّتُنِي ٱفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ۔

· (٦٦٩)وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ نَا اَبِيُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْاَسْوَدِ وَهَمَّامٍ عَنْ عَآئِشَةً فِي الْمَنِيِّ قَالَتْ كُنْتُ اَفُرْكُهُ مِنْ تُوْبِ رَسُوْلِ

اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنًا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ نَا ابْنُ آبِي كَأَنُ كَبِ

(١٧٢)وَ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا ابْنُ عُييْنَةَ عَنْ

مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَآئِشَةَ بِنَحْوِ حَلِيْتِهِمْ

(٧٤٢)وَحَدَّلْنَا أَبُوبُكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ

بِشْرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ سَالُتُ سُلَيْمَانَ بْنَ

اداكر ليتے۔ (۲۲۹) حضرت عا كشەصدىقەرضى اللەتعالى عنها سے روايت ہے۔ وہ منی کے بارے میں ارشا دفر ماتی میں کہ میں اس کو رسول الله صلى الله عليه وسلم كي كيثر سے كھرچ وياكرتى

(۲۲۸)حضرت علقمه اورحضرت اسود بین سے روایت ہے کہ سیدہ

عائشه صدیقه طاف کے باس ایک آدمی آیا اور اپنا کیڑا دھونا شروع

ہوگیا تو سیّدہ عا کشصدیقه طائبانے فرمایا: تیرے کیے اس جگہ کا دھونا

کافی ہے اگر تُو اس کو دیکھے اور اگر نہ دیکھے تو اس کے اردگر دیانی

جھڑک دے۔ کیونکہ میں تو رسول الله مَا اللهُ عَلَيْمُ کے کیڑے سے اس

(منی کو) کھر چ دیا کرتی تھی اور (آپٹَاٹیٹِز) انہی کیڑوں میں نماز

(١٧٠) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ (١٧٠) حفرت عاكشوسد يقد والله على الله مَثَالَة المُعَلَّم كير ع زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ ح وَحَدَّثَنَا السَّلْحَقُ بْنُ عَمْنَ كَمْ فَ وَعِيدَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ ح وَحَدَّثَنَا السَّلْحَقُ بْنُ عَمْنَ كَمْ فَ وَعِيدَ مِنْ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ ح وَحَدَّثَنَا السَّلَّحَقُّ بْنُ عَمْنَ كَمْ فَيْ وَايت

عَرُوْبَةَ جَمِيْعًا عَنْ آبِيْ مَعْشَرٍ ح وَحَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةً قَالَ نَا هُشَيْمٌ عَنْ مُعِيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُوْنِ عَنْ وَاصِلِ الْاَحْدَبِ حوَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ نَا اِسُرَآئِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَّمُغِيْرَةَ كُلُّ هَوْلَآءِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسُوَدِ عَنْ عَآئِشَةَ فِى حَتِّ الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحُو حَدِيْثِ خَالِدٍ عَنْ اَبِى مَعْشَرٍ ـ

(١٤١)حفرت عائشه صديقه والفاس ان راويول كى حديث كى طرح ہمام ہے بھی حدیث مروی ہے۔

(۱۷۲) حطرت عا كشه صديقه طاها سے روايت ہے كه رسول الله مَنَا لَيْهُمْ مَنِي كُودهو وُ التِي بِحراس مِين نماز كے ليے تشريف لے جاتے اور میں کیڑوں پر دھونے کے اثر کی طرف د کھے رہی ہوتی۔

يَسَارٍ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ اَيَغْسِلُهُ آمُ يَغْسِلُ النَّوْبَ فَقَالَ آخْبَرَتْنِي عَآئِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخُوجُ إِلَى الصَّلَوةِ فِي ذَٰلِكَ النَّوْبِ وَآنَا أَنْظُرُ إِلَى آثَرِ الْغَسْلِ فِيْهِ. HARMER K

(٦٧٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حِ وَحَدَّثَنَا آبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ آنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ آبِي زَآئِدَةً كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرُو ابْنِ مَيْمُونِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ آمًّا ابْنُ آبِي زَآئِدَةً فَحَدِيْنُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشُرٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ وَاَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُالُواحِدِ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَتُ

كُنْتُ اَغْسِلُةً مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ۔

(٦٧٣)وَحَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ جَوَّاسِ الْحَنَفِيُّ ٱبُو عَاصِم قَالَ نَا آبُوْ الْاحْوَصِ عَنْ شَبِيْبِ ابْنِي غَرْقَدَةَ عَنْ عَبْدٍ اللهِ ابْنِ شِهَابِ الْحَوْلَانِيِّ قَالَ كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَآئِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِي ثَوْبَتَّى فَعَمَسْتُهُمَا فِي الْمَآءِ فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَأَخْبَرَتُهَا فَبَعَثْتُ إِلَىَّ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَتُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِغُوْبَيْكَ قَالَ قُلْتُ رَآيْتُ مَا يَرَى النَّآيْمُ فِي مَنَامِهِ قَالَتُ هَلُ رَآيْتَ فِيْهَا شَيْئًا قَالَ لَا قَالَتُ فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ لَقَدْ رَأَيْتُي وَإِنِّي لَاحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِسًا بِظُفُرِيْ۔

(۲۷۳) حضرت ابن بشر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اپنے) منی لگے کپڑے خود دهولیا کرتے تھے اور حضرت عا کشه صدیقه رضی اللہ تعالیٰ عنها ارشا د فر ما تی مین که اس کو رسول الله صلی الله علیه وسلم کے کیڑوں سے (لیعنی منی کو میں خود اینے ہاتھوں سے) دھوتی تھی ۔

(۱۷۴) حضرت عبدالله بن شهاب خولانی میشید سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سیّدہ عائشہ صدیقہ بھٹھا کے پاس مہمان تھا۔ مجھے کپڑوں میں احتلام ہو گیا تو میں نے ان کو پانی میں ڈبودیا۔ پس مجھے سیدہ عاکشہ صدیقہ والفی کی باندی نے دیکھا اور حضرت عاکشہ صدیقه و این کواس کی خبر دی۔ سیدہ عائشہ صدیقه والفائے مجھے بلوایا اور فرمایا کرتونے اپنے کیڑوں کوالیا کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے خواب میں وہ دیکھا جوسونے والا اپنے خواب میں ویکتا ہے؟ آپ طاف نے فرمایا کہ کیا تُو نے ان میں کوئی چیز دیکھی؟ میں نے کہانہیں فر مایا:اگر تُو کوئی چیز دیکھنا تو اس کودھوتا اور میں تو رسول الله مَالِيُّةُ الم كرروں سے اس كواگر خشك بوتى تو اپنے ناخنوں سے کھر چ دیا کرتی تھی۔

خُلاک ﷺ النّا اللّٰ اللّ کھر چ ڈالنے ہے اس کا نشان دغیرہ اوراٹرختم ہوجائے تو ریکھی جائز ہے لیکن بھارے اس زمانہ میں اتن گاڑھی منی بیوجہ ضعف د ناقص غذا وغیرہ نہیں ہوتی اس لیے اس کا دھونا ہی ضروری ہے۔اب اگر کیڑے پر کسی جگہ منی لگ جائے تو اتنی ہی جگہ دھولے تو کافی ہے سارا کیڑا · دھوناضروری نبیں ہے۔ کھرینے کی احادیث ہے بعض گراہ لوگوں نے کہا کہنی پاک ہے جو کھیج نبیں ہے کیونکہ نی کے پاک ہونے کے لیے کوئی نص نہیں بلکہ نی نجس ہے اگرنجس و تا پاک نہ ہوتی تو اس کو دھونے یا کھر چنے کے بارے میں احادیث کیون وار دہوتیں۔

ا گلے باب سے خون کانجس ہونامعلوم ہور ہاہے اورمنی جوخون سے بنتی ہے وہ کیسے پاک ہوسکتی ہے۔کسی صدیث سے میرثابیس ہے کہ آپ نے اور صحابہ کرام جو کئے نے منی کپڑوں پر لگے رہنے دی ہواور نماز اداکی ہو۔ اگر پاک ہوتی تو اس کے ساتھ نماز اداکرے۔ دوسری بات رہجی معلوم ہوئی کہ منی وغیرہ نجاسات سے کپڑوں کو دھودینے کے بعد ان کوخٹک کرنا ضروری نہیں بلکہ جب دھودیا تو کپڑا پاک ہوگیا منی خواجسم کے کسی حصے پر گلی ہویا کپڑے پراس کا دھونا ضروری ہے۔ بغیر دھوئے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔

# باب خون کی نجاست اوراس کودھونے کے طریقہ

# کے بیان میں

(۱۷۵) حفرت اساءرضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں ايك عورت حاضر ہو كى اور عرض کیا: ہم میں کسی عورت کے کپڑے حیض کے خون سے آلوده ہو جا کیں تو اس کو کس طرح پاک کیا کریں؟ آپ صلی الله عليه وسلم نے فر ما يا كه ( سب ہے پہلے ) اُس كو كھرچ دو پھر یانی سے ملو پھر (اس کے بعد) دھولو پھراُس میں نماز ادا کرلیا

(٧٤٧)وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَ (۲۷۲) حضرت ہشام بن عروہ نے بھی بیحدیث دوسری اساد سے حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ آخَبَرَنِي ابْنُ وَهُبٍ قَالَ

ٱخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ وَمَالِكُ بْنُ آنَسٍ وَعَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ كُلَّهُمْ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ تحديث يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ

و المراقب المراقب المراقب مين وارداحاديث معلوم مواكنون بن اورنا پاك ہاس كودهونے كاطريقديد بيا كيا جھي طرح مل كر چولين كداس كااثر ختم موجائے علماء نے بيان كيا ہے كہ نجاست كى دوقتميں ہيں: ديكھى جانے والى اور ندديكھى جانے والى مبلى تتم کی نجاست سے کپڑے وغیرہ کو پاک کرنے کا جواز جوان احادیث میں دار دہوا ہے کہ اس کا اثر اور بُو وغیرہ زائل ہوجائے اوراس کوتین بار دھونامتحب ہے فرض و واجب نہیں۔اگر اس کا رنگ ختم نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں اور دوسری قتم نجاست سے کیڑوں وغیرہ کے پاک كرنے كاطريقة علاء احناف نے يہ بيان فرمايا كماس كى طہارت كے ليے دهونے والے كواطمينان كر لينا كافى ہے اور چونك ووتين بار دھونے سے حاصل ہوجا تا ہے تو تین باردھولینا کافی ہے اور ہر بارنچوڑ نابھی ضروری ہے۔

### ۱۳۲ : باب الدَّلِيْلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَ · باب: بول كَيْ نَجَاسَت بِرِدلِيل اوراس سے بيخ ك وجوب کے بیان میں وُجُوُبِ الْإِسْتِبْرَآءِ مِنْهُ

( ۱۷۷) حضرت ابن عباس بیخور ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیْزُمُ كادوقبرون يركز رجواتو آپ سلى الله عليه وسلم في قرمايا كهان دونون

(٧٤٤)حَدَّثُنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ وَآبَوُ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَآءِ وَاسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحُقُ أَنَا وَقَالَ

# الله : باب نَجَاسَةِ الدَّمِ وَ

# كَيْفِيَّةِ غَسْلِه

(١٧٥)وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكْرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا هِشَامُ بُنُ عُرُوزَةَ حِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِينُ فَاطِمَةُ عَنْ اَسْمَآءَ قَالَتْ جَآءَ تِ امْرَاءَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى الْقَالَتُ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحُنَّهُ ثُمَّ تَقُرِصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضِحُهُ ثُمَّ تُصَلِّى فِيهُ .

کوعذاب دیا جارہا ہے اور ان کو سی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب الْآخَرَان نَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا الْآغُمَشُ قَالَ سَمِعْتُ

🗨 ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِينِ مِرْ يَدْتَفْصِلُ دِي كُلِهَا مُقْصُود ، وتو مولا نااشر ف على تفانوى بينية كى كتاب ' بهثتى زيور' عصداوّل ميں ملاحظه كى جا سکتی ہے جوادارہ نے بہت حق واحتیاط سے جدید کمپیوٹر کمپوزنگ مل طبع کی ہے۔

بیشاب (کی چھینوں) سے نہ بچتا تھا۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: شاید که ان سے عذاب کم کیاجائے گاجب تک کہ بیخشک نہیں

مُجَاهِدًا يُتُحَدِّثُ عَنْ طَاوُّسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ تنهيل ديا جار ہا۔ان ميں ہے ايک شخص چغلي كرتا تھا اور دوسرا اپنے رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى قَبَرَيْنِ فَقَالَ آمَا إِنَّهُمَا لَيْعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَان فِنْ كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالتَّمِيْمَةِ فَي سَنِر مَلِي شَكُواني اس كودونكروں ميں تو زا پر ايك إس قبر بر وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ فَدَعَا بِعَسِيْبِ اور أيك أس قبر برگارُ دى۔ پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد رَطُبٍ فَشَقَّةً بِالنَّيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هٰذَا وَاحِدًا وَعَلَى هذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُنْحَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْسَالَ مُولِ كَلَّ

(١٤٨) حَدَّثِينِهِ أَخْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْدِيُّ قَالَ نَا (١٤٨) حضرت المش سے يدروايت كھ الفاظ كى تبديلى كے

مُعَلَّى إِنْ أَسَدٍ قَالَ نَا عَبْدُالُوَاحِدِ عَنْ سُلَيْمَانَ لَا سَاتِهم وقوم بِيكِن مفهوم الكيبي بي ب

الْاَعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ انَّهُ قَالَ وَكَانَ الْآخَرُ لَا يَسْتَنُوهُ عَنِ الْبَوْلِ أَوْ مِنَ الْبَوْلِ.

خُرِ النَّهُ النَّهِ اللَّهِ إِلَى باب كى دونوں احادیث ِ مبار كہ ہے ایک تو پیٹا ب كی نجاست معلوم ہوئی اور دوسرا یہ كہ اس كی وجہ ہے ۔ عذابِ قبر ہوتا ہے۔اس کیے پیٹاب کی چھینٹوں ہے احتیاط لازمی ہے۔اس طرح اس باب سے یہ بھی ثابت ہوا کے عذابِ قبرحق ہے۔ ای طرح چغلی کی حرمت بھی ثابت ہوئی کیونکہ اس کی وجہ ہے قبر والا عذاب میں مبتلا تھا اوریہ نبی کریم مُثَاثِیّتِاً کامعجز ہ ہے کہ اللّٰہ عز وجل نے آ پ کویہ بات دکھادی اور نہ یہ کہ آ پ کوعکم غیب حاصل تھااور اس سے علم غیب کا ثبوت نہیں ہوتا۔ آ پ نے دوشاخیس ان دونوں قبروں پر رکھی تھیں مصرف آپ ہی کی خصوصیت تھی۔

# قبروں اور مزارات پر پھول ڈ النے کی بدعت:

ہمارے زمانہ میں جوعام رواج ہے کے قیروں پر پھول ڈالے جاتے ہیں اس کا کوئی شوت شرعی نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ حضرت مولا ناشخ بدرعالم میرتھی ٹینے جو کہ اکابرعلاء دیو بند میں ہے ہیں انہوں نے اس حدیث کے ذیل میں انتہائی فیصلہ کن تحریر قم کی ہے قارئین کے استفادہ کے لیے ان کی تحریر من وعُن پیش کی جارہی ہے۔

''قبروں پر پھول ڈالنے کے مسکد میں لوگوں نے غلو کیا ہے اور اس کو شفیت کی علامت بنادیا ہے اور جوقبروں پر پھول نہیں ڈالتے اُن کوہ ہائی کہتے ہیں تم غور کروان قبروں والوں کے عذاب میں تخفیف کو نبی تالیکا کی شفاعت ہے قرار دینا فضل ہے یا درخت کی شبیج ہے؟ اورا گریدلوگ اتباع حدیث کادعویٰ کرتے ہیں تو قبر پر درخت کی شاخ لگائیں پھول کیوں ڈالتے ہیں؟ اورمعذبین (جن کوعذاب ہور ہا ہو) کی قبروں پرشاخ لگا ئیں نہ کہ مقربین کی قبروں پر اور صحابہ کرام ٹھائیے جو صدیث کی ظاہراً و باطنا اتباع کرتے تھے اُن ہے منقول نہیں ہے کہ انہوں نے اس بڑمل کیا ہومگرا یک یا دو نے ۔اگراس میں کوئی فائدہ ہوتا تو وہ اس کوتر ک نہ کرتے۔''

حضرت پینید کی تحریر مذکور ہے معلوم ہوا کہ قبروں پر پھول وغیرہ ڈالنا اور بالخصوص مزارات اولیاء پر پھول ڈالناکسی صحح اور صریح حدیث ہے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی ہیمل کسی بھی طور پر باعث اَجروثواب ہے۔

# 🚕 كتاب الحيض 🚕

# ١٣٣: باب مُباشَرَةِ الْحَآئِض فَوْقَ الْإِزَارِ

(١८٩)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّاسْطَقُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ اِسْطَقُ أَنَّ رَقَالَ الْآخَرَانِ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَتُ إِخْدَانَا إِذَا كَانَتُ حَآئِضًا آمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارِ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

(٧٨٠) وَجَلَّاتُنَا الْبُوْبَكُرِ ابْنُ اَبِي شَيْئَةَ قَالَ تَحْلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَاللَّهُظُّ لَهُ قَالَ آنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ نَا أَبُو ۚ إِسْلَحْقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسُودِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ اِحْدَانَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا اَهَرَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اَنْ تَأْتَزِرَ فِى فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُباشِرُهَا قَالَتُ وَٱيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَةُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَةً. (٦٨١)حَدَّثَنَا يَحَيَى بُنُ يَحْيِي قَالَ آنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ

اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَ هُ فَوْقَ الْإِزَارِ رون وي بي وهن حيض\_

باب ازار کے اُوپر سے حائضہ عورت کے ساتھ مہاشرت کے بیان میں

(۱۷۹) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ ہم (از واج مطہرات رضی الله عنهن ) میں ہے اگر کوئی حائصه ہوتی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم اس کوازار باند ھنے کا تھم فرماتے پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم اُس کے ساتھ مباشرت

( ۱۸۰ )سیّرہ عا کشەصدىقەرضى اللّەتعالىٰ عنهاسے روايت ہے کہ ہم میں سے جب کسی کوچش آتا تو اس کورسول الله صلی الله عليه وسلم ازار باند صنے كا حكم كرتے جب اس كا خون حيض جوش مار رہا ہوتا۔ پھر اس کے ساتھ رات گزار تے۔سیّدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم میں سے کون ہے جواپنی خواہش پراییا ضبط كرسكي حبيبا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كوايي خواهش ير كنثرول حاصل تھا۔

(۱۸۱) أمّ المؤمنين حضرت ميمونه رضي الله تعالى عنها ہے روايت ہے۔ وہ فرماتی میں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت کرتے ازار کے اوپر سے اس حال میں کہوہ حائضہ

﴿ ﴿ اللَّهِ اللهُ اللَّ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل کرنا جائز ہیں اور جماع نا جائز ہے۔اس لیے که رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی از واج مطہرات رضی الله تعالی عنبن کو حالت حیض میں ازار باندھنے کا تھم فرماتے۔ پھران کے ساتھ مباشرت فرماتے۔ مباشرت بمعنی جسم ملانے کے ہے نہ کہ جمعنی جماع کے ۔قریندازار باندھناہے۔

١٣٨ : باب الإضطِجاع مَعَ الْحَانِضِ فِي اب ما تضم عورت كساتها يك عاور مي لين

# لِحَاْفٍ وَاحِدٍ

(۲۸۲)وَ حَدَّثَنِي آبُو الطَّاهِرِ قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ حِ وَحَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيُلِيُّ وَأَخْمَدُ بُنُ عِيْسِي الْآيُلِيُّ وَأَخْمَدُ بُنُ عِيْسِي قَالَا نَا اِبْنُ وَهُبٍ قَالَ انْحَبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ كُرِيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ وَرُجَ النَّبِي عَنَى قَالَتُ كَانَ رَسُّولُ اللهِ عَلَى يَنْصَحَعُ مَعِي وَآنَا حَآنِطٌ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَةً وَوْبُ اللهِ عَلَى يَنْصَحَعُ مَعِي وَآنَا حَآنِطٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَةً وَوْبُ

کے بیان میں (۱۸۲) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محتر مہ سیّدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹے ہوئے۔اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی۔میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک کپڑا

(۱۸۳) حفرت أمّ سلمدرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک چا در میں لیٹی ہوئی محقی کہ مجھے حیض آگیا تو میں چیکے سے بستر سے نکل گئی۔ پس میں نے اپنے حیض والے کیٹر ہے لیے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے حیض آگیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ نو آپ صلی الله علیہ وسلم نے مجھے بلالیا اور میں آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ چا در میں لیٹ گئی۔ فرماتی ہیں کہ وہ اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ چا در میں ایک ہی برتن میں عسل کرلیا کرتے صلی الله علیہ وسلم جنابت میں ایک ہی برتن میں عسل کرلیا کرتے صلی الله علیہ وسلم کرلیا کرتے

خُلاَ ﷺ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَوَى احاديث مبارك سے معلوم ہوا كہ حاكف عورت كے ساتھ اس كے خاوند كا ايك چا در ميں ليثنا جائز ہے بشرطيكہ جماع نہ كيا جائے كيونكہ حالت چيف ميں جماع كرنا حرام ہے۔

باب حائضہ عورت کا اپنے خاوند کے سرکودھونے اوراس میں کنگھی کرنے کے جواز اوراس کے جو گھے کے پاک ہونے اوراس کی گود میں تکیہ لگانے اوراس کی گود میں تکیہ لگانے اوراس میں قراءت قرآن کے بیان میں (۱۸۴) حضرت عائشہ صدیقہ بیٹے تو اپناسر مبارک میر بے قریب کہ نی کریم مَنْ اللّٰ ہِیں اس میں کنگھی کرتی اور (نی مُنْ اللّٰ ہِیْمُ اور شی اس میں کنگھی کرتی اور (نی مُنْ اللّٰ ہِیْمُ اللّٰ میں حاجت

۱۳۵ : باب جَوَازِ غَسُلِ الْحَآئِضِ رَاْسَ زَوْجِهَا وَ تَرُجِيْلِهِ وَ طَهَارَةِ سُؤْدِهَا' وَالْإِتِّكَآءِ فِى حِجْدِهَا وَ قِرَآءَةِ الْقُرْانِ

(٦٨٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَٰى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَانِشَةً قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدُنِي إِلَىَّ رَاْسَةُ کےعلاوہ گھر میں داخل نہ ہوتے تھے۔

(۱۸۵) حضرت عائشہ صدیقہ گھازوجہ محتر مدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر میں (حالت اعتکاف میں ہوتی) تو گھر میں حاجت کے لیے داخل ہوتی اور چلتے چلتے مریض کی عیادت کر لیتی اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (حالت اعتکاف میں ہوتے) تو معجد میں رہتے ہوئے اپنا سرمبارک میری طرف کر دیتے تو میں اس میں تکھی کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معتکف ہوتے تو گھر میں سوائے حاجت کے داخل علیہ وسلم جب معتکف ہوتے تو گھر میں سوائے حاجت کے داخل نہوتے تھے۔

(۱۸۷) حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ محرّ مہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک (مجد میں بیٹھے بیٹھے) میری طرف (میرے حجرے میں) نکال دیتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکو دھو دیتی اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی۔

(۱۸۷) حضرت عائشہ صدیقہ بھاتھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیق اپنا سرمبارک میرے قریب فرما دیتے اور میں اپنے حجرہ میں ہوتی۔ میں آپ کے سرمیں اس حال میں تنگھی کرتی کہ میں حاکصہ ہوتی۔

(۱۸۸) حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەتعالى عنها سے روايت ہے كەمىن حالت حيض مين رسول اللەصلى الله عليه وسلم كاسر دهويا كرتى تقى-

فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْحُلُ الْبَيْتَ اِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ـ (٢٨٥) وَحَدَّثَنَا فَتُنِبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ قَالَ آنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً وَ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّ عَآئِشَةً زَوْجَ عَرُوةً وَ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّ عَآئِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَلَى الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ النَّرِحُمٰنِ آنَ عَآئِشَةً زَوْجَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْعِدِ وَاللَّهُ وَهُوَ فِي الْمَسْعِدِ وَاللَّهُ وَكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۸۲)وَحَدَّنَتِي هُرُونٌ بُنُ سَعِيْدِ الْآيُلِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَلُ بْنِ نَوْقَلِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ فَيْ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ فَاغْسِلُهُ وَأَنَا جَآنِضٌ۔ فَاغْسِلُهُ وَأَنَا جَآنِضٌ۔

(۱۸۷)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِى قَالَ آنَا ٱبُوْ حَيْئَمَةَ عَنْ عَآنِشَةَ آتَهَا قَالَتُ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَدُنِى إِلَى رَاْسَةً وَآنَا فِي حُجْرَتِى فَارَجُّلُ رَاْسَةً وَآنَا فِي حُجْرَتِى فَارَجُّلُ رَاْسَةً وَآنَا فِي حُجْرَتِي

(۲۸۸) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ نَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيًّ عَنْ زَآنِدَةً عَنْ مَنْصُوْدٍ عَنْ إِبُرَاهِيْمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كُنْتُ اَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ فَيْ وَآنَا حَآئِضٌ - قَالَتُ كُنْتُ اَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ فَيْ وَآبُوبَكُو بُنُ اَبِي (۲۸۹) وَحَدَّتُنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى اللَّهِ فَيْ وَآبُوبَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةً وَآبُو بُكُو بُنُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ عَآنِشَةً قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ عَنِ الْمُسْجِدِ قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ فَيْ الْوَلِيْنِي الْحُمْرَةً مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتُ فَقُلْتُ اللَّهِ فَقُلْتُ الْمُسْجِدِ قَالَتُ فَقُلْتُ الْمُسْجِدِ قَالَتُ فَقُلْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْتُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسْتِعِيلُولُ اللَّهُ اللْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسْتِعِلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسْتِعِلَالَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

إِنَّ حَائِضٌ فَقَالَ إِنْ حَيْضَتَكِ لَيْسَتُ فِي يَدِكِ.

(اولاً) وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ وَّابُوْ كَامِلِ وَّمُحَمَّدُ بُنُ حَارِبِ وَّابُوْ كَامِلِ وَّمُحَمَّدُ بُنُ حَارِمٍ عَلَّا فَهُرْ نَا بَنْ حَارِمٍ عَنْ يَوْيَدُ بَنِ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَارِمٍ عَنْ آبِي عَنْ يَوْيَدُ بَنِ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَارِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ بِنَا عَانِشَةُ نَاوِلِيْنِي الثَّوْبَ فَقَالَتُ إِنِّي حَانِصٌ فَقَالَ إِنَّ عَرْضَتَكِ لَيْسَتُ فِي يَدِكِ فَنَاوَلَتَدُ إِنِّي حَانِصٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتُ فِي يَدِكِ فَنَاوَلَتَدُ

(۱۹۲) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُهْيُرُ ابْنُ حَرْبٍ
قَالَا نَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ
شُرَيْحِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ ٱشْرَبُ وَآنَا
حَآنِطٌ ثُمَّ أَنَا وِلُهُ النَّبِيَ عَلَى عَقَلَتُ كُنْتُ اشْرَبُ وَآنَا
عَلَيْ مُنْ اللَّهِ عَنْ عَآنِشَ اللَّهِ عَلَى مَوْضِعِ فِيَ قَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَ فَيَشَرَبُ وَآتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَآنَا حَآنِضٌ ثُمَّ انَاوِلُهُ النَّبِيَّ عَلَى مَوْضِعِ فِي وَلَمْ يَذُكُو رُهَيْرٌ عَلَى مَوْضِعِ فِي وَلَمْ يَذُكُو رُهَيْرٌ فَيَشَرَبُ وَكُمْ يَذُكُو رُهَيْرٌ فَيَشَرَبُ وَلَهُ يَذُكُو رُهَيْرٌ فَيَشَرَبُ وَاللَّهُ يَلْدُكُو وَهَا مَوْضِعِ فِي وَلَمْ يَذُكُو رُهَيْرٌ فَيُشَرِّبُ وَاللَّهُ يَلْمُ يَدُكُو رُهُمْيُرٌ وَهُمْيَرُ وَهُمْ يَعْمُ وَلَهُ مَا لَكُولُو وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي وَلَمْ يَذُكُو وَلَهُ اللَّهُ عَلَى عَوْضِعِ فِي وَلَمْ يَدُكُو وَلَهُ عَلَى عَوْضِعِ فَي وَلَمْ يَدُكُو وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَوْضِعٍ فِي وَلَهُ مَا يَعْمُ وَلَهُ عَلَى عَلَى عَوْضِعِ فِي وَلَهُ عَلَيْ مَوْضِعِ فِي وَلَهُ عَلَى مَوْضِعِ فَي وَلَهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى عَنْ وَلَهُ عَلَى عَلَيْ وَلَهُ عَلَيْ وَلَهُ عَلَى عَالَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْمُ وَلَهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَمُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عُلِي عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عُلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ

(۱۹۳) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ آنَا دَاوْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْطُنِ الْمَكِنَّى عَنْ مَنْصُوْرِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَآلِشَةَ آنَّهَا فَالَّتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَّكِى ءُ فِي حِجْرِي وَآنَا حَالَثُ فَيَقُورُ أَاللهِ ﷺ يَتَّكِى ءُ فِي حِجْرِي وَآنَا حَالَثُ فَيَقُورُ أَاللهِ أَلْفُو اللهِ عَلَيْ يَتَكِى ءُ فِي حِجْرِي وَآنَا حَالَثُ فَيْقُورُ أَاللهِ أَلْفُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله

(۲۹۳)وَحَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحُمْنِ ابْنُ مَهْدِیِّ قَالَ نَا ثَابِتٌ عَنُ ابْنُ مَلْمَةَ قَالَ نَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيْهِمْ لَمْ يُوَّاكِلُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهُنَّ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيْهِمْ لَمْ يُوَّاكِلُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهُنَ

(19۰) حضرت عائش صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ مجھے رسول الله علیه ویلہ منے کم دیا کہ بیس آپ صلی الله علیه وسلم کومجد سے جاء نماز اُٹھا کر دول ۔ بیس نے کہا بیس تو حائضہ ہول تو آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: تیراحیض تیرے ہاتھ میس نہیں ہے۔

(۱۹۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم معجد میں تھے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عاکشہ رضی اللہ عنہا! مجھے کیڑا دیدے۔ سیدہ عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: میں حاکصہ ہوں۔ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہم

(19۲) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنبہا سے روایت ہے کہ میں حالتِ حیض میں پانی بیتی پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کو دے دیتی تو آپ اپنامنہ مبارک اُس جگدر کھتے جہاں میرا منہ (لگا) ہوتا تھا پھر نوش فرماتے اور میں ہڈی چوشی حالت حیض میں ۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنامنہ مبارک میرے مُنه رکھنے کی جگہ پر رکھتے ۔ زہیر نے فیکٹوٹ ذکر مہیں کیا۔

(۱۹۳) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگاتے جبکہ میں حائضہ ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھتے۔

للجي مسلم جلداة ل

الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ١٠٠ آب سے چین کے بارے میں سوال کرتے میں۔آپ فرمادی کہ ؤہ گندگی ہے پس جدار ہوعورتوں ہے چض میں 'تورسول الله طاليق كے نے فرمایا جماع کےعلاوہ ہر کا م کرو۔ بہودکویہ بات بیٹی تو انہوں نے کہا كه بيآ دى ( نى مَنَا لَيُنَظِمُ ) كاكيا اراده بي؟ جاراكونى كامنبيس جهورتا جس میں ہماری مخالفت نہ کرتا ہو۔ پیسُن کوحضرت اُسید بن حفیراور عبادین بشر پڑھئا حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی الله عليه وسلم! يبودي إس أسطرح كت بين كيا بمعورتون س جماع ہی نہ کریں؟ تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کا چیرهَ انور متغیر موگیا۔ یہاں تک کہ ہم ۔ گمان کیا کہ آپ کوان دونوں برغصہ آیا ہے۔ وہ دونوں اُٹھ کر باہرنکل گئے۔اتنے میں بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا مدیدان دونوں کے ہاں سے آیا۔ تو آ پہلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے پیچھے آ دمی بھیجا اور ان کو دود ھ

فِي الْبُيُوْتِ فَسَالَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ ﴾ اللي احِر الْآيَةِ [البقرة:٢٢٢] فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَى ءٍ إلَّا البِّكَاحَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْيَهُوْدَ فَقَالُوا مَا يُرِيْدُ هَلَاا الرَّجُلُ اَنْ يَّدَعَ مِنْ ٱمْرِنَا شَيْنًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيْهِ فَجَآءَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَّعَبَّادُ بْنُ بِشُو فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُوْدَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا آفَكَ نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَنَّا اَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمًا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِّنْ لَبُنٍ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَّمْ يَجِدُ عَلَيْهِمَا.

پلایا۔ تو ہم نےمعلوم کیا کہ آپ کوان پرغصہ نہ تھا (بلکہ یہود پر تھا)

کُلاکٹ کیا انٹیا گئے۔ اِس باب میں ندکورتمام احادیث ہے تابت ہوا کی عورت حالبِ حیض میں اپنے خاوند کاسر دھو یکتی ہے اور تقلیمی کر سکتی ہے۔اس نے ساتھ بیٹھ کرکھا پی عمتی ہے۔ کھا ناپکا عمتی ہے گھر میں رہ عمتی ہے۔اس کی گود میں خاو تدسر رکھ کرقر آپ کریم کی تلاوت کر سکتا ہے وغیرہ لیکن وہ خود حالت حیض میں تلاوت نہیں کرے گی لیکن اگر کوئی خاتون استاد کسی مدرسے وغیرہ میں پڑھاتی ہوتو آیت کو روال نه را ھے بلکہ سانس تو راتو زکر را ھائے۔ (بہتی زیور حصد دوم من ۵۷ مکتبة العلم) والله اعلم

## ١٣٢: باب الْمَذِى

(٢٩٥)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ وَٱبُوْ مُعَاوِيَةً وَهُشَيْمٌ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى وَيُكُنِّى آبَا يَعْلَى عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّآءً فَكُنْتُ اسْتَخْيِي أَنْ أَسْالَ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّانِ ابْنَيْهِ فَامَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْآسُودِ فَسَالَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّاءُ

(٢٩٢)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ

# باب ندی کے بیان میں

(190) حضرت علی ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ مجھے کثرت ہے ندی آتی تھی اور میں حیا کرتا تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے اس بارے میں سوال کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی (حضرت فاطمه طافنا) کے میرے نکاح میں ہونے کی وجہ ہے تو میں نے حضرت مقداد بن اسودرضی الله تعالی عنه کو تکم دیا۔ انہوا نے آپ سے یو چھاتو آپ نے فرمایا کہ اپنے آلہ تناسل کو دھو لے اور

(۱۹۲) حضرت علی دانیو سے روایت ہے کہ میں حضرت فاطمہ رضی

الله تعالی عنهاکی وجہ نے ندی کے بارے میں آپ صلی الله علیه يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ نَا شُعْبَةَ قَالَ الْحَبَرَنِي سُلَيْمَانُ وسلم سے سوال کرنے سے شرم محبوں کرتا تھا۔ اس لیے میں نے قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَهَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ آنَّهُ قَالَ اسْتَحْبَيْتُ أَنْ أَسْاَلَ النَّبِّيُّ ﷺ عَنِ الْمَذْي مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ فَآمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَالَهُ فَقَالَ مِنْهُ الْوُضُوءُ - اس عوضولا زم مه-(٦٩٧)وَحَدَّثَنَا هُرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ وَٱحْمَدُ بْنُ

(۲۹۷)حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے۔ وہ فرماتے میں کہ ہم نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنه کو رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس جھیجا تا کہ وہ آپ صلی الله علیہ وسلم سے ندی کے بارے میں حکم معلوم کریں جو انسان ے خارج ہوتو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا: ( مذی محسوس ہونے پر ) وضو کر اور اپنی شرمگاہ کو

خلاصی النظامی اس باب کی احادیثِ مبارکہ سے مذی کے تھم کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس سے شل لازم نہیں آتا صرف ذکر (عضوتناسل) كودھوئے اوروضوكرلے\_

# ندى كى تعريف:

ندی ایک سفید بتلا پانی ہے جوشہوت کے وقت نکلتا ہے اور اس کے نکلنے سےشہوت کم نہیں ہوتی اور کبھی اس کا نکلنامحسوس بھی

١٣٧: باب غَسُلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا

عِيْسَى قَالِا نَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ

بُكَيْرٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ قَالَ عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِبٍ ٱرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ بْنَ

الْكَسُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَالَهُ عَنِ

الْمَذِي يَخُرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّاءُ وَانْضَحُ فَرُجَكَ.

استيقظ مِنَ النَّوْم

(١٩٨) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا نَا ﴿ ١٩٨) حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها بروايت ميك حَاجَتَهُ وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ

وَكِنْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرِيْبٍ فَي كَرِيمِ عَلَى الله عليه وسلم رات كوأ شف قضائ حاجت سے فارغ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ الَّيْلِ فَقَصْلَى ﴿ وَ عَ كِمْ ٱلْبِصَلَى اللَّهُ عَلَيهُ وَمَلَّمُ السِّيخ جِبْرِ اور باتَّقُول كو دهوكر

باب: جب نیند سے بیدار ہوتومُنہ اور دونوں

ہاتھوں کے دھونے کے بیان میں

تمشويي الله إس مديث سے معلوم ہوا كه اگر رات كوآ دمى تضائے حاجت وغيره كے ليے أشھے تو اپنے چېرے اور ہاتھوں كودھوئے -اك طرح بیجی معلوم ہوا کہرات کو اٹھنے کے بعد دوبارہ و نابھی جائز ہے بشرطیکہ معمولات کے فوت (معطل) ہوجانے کا خدشہ نہو۔

١٣٨ : باب جَوَاذِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَإِسْتِحْبَابِ باب جَبَى كسونے كے جواز اور اس كيلئے شرمگاه

الْوُصُوءِ لَهُ وَ غَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا اَرَادَ اَنُ لَوُصُوءِ لَهُ وَ غَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا اَرَادَ اَنُ لَكُولُ اَوْ يُخَامِعَ لَا يُخَامِعَ

﴿ (١٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ رَمْحِ قَالَ انَا اللَّيْثُ حَ وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ انَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْطٰنِ عَنْ عَنْ عَانِشَةَ انَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ إِذَا ارَادَ انْ يَنَامَ وَهُو جُنُبٌ تَوَضَّآءَ وُضُوءً فَاللَّسَلُوةِ قَبْلَ انْ يَنَامَ

(٥٠٠) وَحَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ لَا ابْنُ عُلَيَّةً وَوَكِيْعٌ وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ وَوَكِيْعٌ وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْالْمُولِيْ اللهِ فَلَا إِذَا كَانَ الْاسُولِ قَلْ اللهِ فَلَا إِذَا كَانَ جُنْبًا فَارَادَ أَنْ يَّأَكُلُ اَوْ يَنَامَ تَوَضَّاءَ وُضُونً أَنْ لِلصَّلَوقِ

(ا٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا جَمِيعًا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ

رُوك)وَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا نَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ • ح وَحَدَّثَنَا ٱبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفُظُ

ح وحدثنا ابوبحرِ بن ابی شیبه و ابن نمیرِ و النفط لَهُمَا قَالُ ابْنُ نُمَیْرٍ نَا اَبِیْ وَقَالَ اَبُوْبَکُرٍ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ

(۵۰۳)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُلْ عُمْرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُلْ عَمْرَ اسْتَفْتَى النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُلْ يَنَامُ حَتَّى يَنَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُلْ يَعَمْ لِيَتُوضَاءَ ثُمَّ لِيَنَامُ حَتَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُلُونَا وَهُو بُحُنُهُ قَالَ نَعُمْ لِيَتَوْضَاءَ ثُمَّ لِيَنَامُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّا وَهُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُلَمْ لِيَقَالَ هُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَالًا وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ لِيَتُوسُ إِلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَيْنَامُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَا

(٥٠٠)وَحَدَّثَنِيْ يَحْيَى بُنُ يَحْيِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ

کا دھونااور وضوکر نامتحب ہے جب وہ کھانے' پینے' سونے یا جماع کرنے کاارادِہ کرے

(۱۹۹) حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم جب جنبی حالت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو سونے سے پہلے نماز کے وضو کی طرح وضو فرمالیتے۔
لیتے۔

( 400 ) حضرت عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت سے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب جنبى ہوتے اور كھانے يا سونے كاراده فرماتے تو آپ صلى الله عليه وسلم نمازى طرح وضوفر ماليتے۔

(۱۰۷) حضرت شعبه دان شئ سے بھی دوسری اسناد سے بہی حدیث اس طرح مروی ہے۔

نَا آبِي قَالَا نَا شُعْبَةُ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي فِي حَدِيْنِهِ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ-

(۷۰۲) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! کیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سوسکتا ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا: ہاں! جب وضوکر لے۔

قَالَا نَا عُينُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَي ايَرْفُدُ آحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّاءَ

(۲۰۴۷) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے

ذَكَرَكَ ثُمَّ نَهُ.

(٥٠٥) حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بُنْ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِيْ قَيْسٍ قَالَ سَٱلْتُ عَآئِشَةَ عَنْ وِتُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ ٱكَانَ يَفْتَسِلُ قَبْلَ اَنْ يَتَّامَ اَمْ يَنَامُ قَبْلَ اَنْ يَنْنَسِلَ قَالَتُ كُلُّ دَٰلِكَ قَدُ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبُّهَا تَوَضَّاءَ فَنَامَ قُلُتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَ فِي الْآمُر سَعَةً ـ

(٧٠٧)وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عَبْدُالوَّ خُمْنِ بْنُ مَهْدِئًى حِ وَحَدَّثِيْهِ هَارُوْنُ ابْنُ سَعِيْدِ الْآيِلِيُّ قَالَ

(٤٠٧)وَحَدَّثَبَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حِ وَحَدَّثَنَا آبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ آنَا ابْنُ اَبِي زَآئِدَةَ حِ وَحَدَّثَتِنَى عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا نَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَّةَ الْفَزَارِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي

فِيْ حَدِيْثِهِ بَيْنَهُمَا وُضُوْءًا وَقَالَ ثُمَّ اَرَادَ أَنْ يُّعَاوِدَ.

(4٠٨)وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ آخُمَدَ بْنِ آبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ بَا مِسْكِيْنٌ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ الْحَذَّآءِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُونُ عَلَى نِسَآءِ ه بِغُسُلِ وَ احِدِر

خُلِاهُ مَنْ الْمَيَالِينَ إِس باب كَي تمَام احاديث مباركه معلوم مواكه بنبي آدى كالنسل سے پہلے سونا كھانا بينا جماع كرنا وغيره جائز ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ ان کاموں میں ہے کوئی عمل کرنے ہے قبل اپنے آلہ تناسل کو دھو لے اور وضو کر لے۔ اگر ایسا نہ کرے تو ممروہ ہے۔ باقی افضل یہ ہے کہ ان اُمور ہے قبل ہی عشل کر لے اور آپ مَا اللَّیْنِ اَکامُل میانِ جواز کے لیے ہے۔

مِّنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَخْسِلْ اللهُ صلى الله على الله على منفرمايا: وضوكرا ورايخ آله ء تناسل كو دهو ك

كتاب الحيض

(200)عبدالله بن الى قيس دالله سي روايت ہے كه ميں نے حضرت عائشه صدیقه منافقات رسول الله منافقیام کے وتر کے بارے میں سوال کیا۔ پھر بوری حدیث ذکر کی یہاں تک کہ میں نے کہا کہ آپ مَالْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مون كَي حالت مِين كَيْعِ عَسل فرما ياكرت تعيم؟ كيا سونے سے پہلے عسل فرماتے یا عسل سے پہلے نیند فرماتے؟ آپ النف فرمايا كدآب مَالَيْنَا وونون طرح فرما ليت سح محى عسل فرماتے پھرسوتے اور بھی وضو کرے نیند فرماتے۔ میں نے کہاتمام تعریقیں اللہ کیلے ہیں جس نے اس معاملہ میں آسانی فرمائی ہے۔

(۷۰۱)حفرت معاویه بن ابی صالح شاههٔ ہے بھی دوسری سند سے یمی حدیث مروی ہے۔

ابْنُ وَهْبٍ جَمِيْعًا عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ صَالِحٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً ـ

( 20 4 ) حفزت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے كەرسول الله صلى الله علىيە وسلم نے ارشا دفر مايا جبتم ميں سے كوكى اپئی بیوی ہے مجامعت کرے اور پھر دو بارہ اس عمل کا ارادہ کرے تو أے جاہے كدوضوكر لے۔

الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اتَّلَى اَحَدُكُمْ اَهْلَةُ ثُمَّ إَرَادَ اَنْ يَتَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّاءُ زَادَ اَبُوْبَكُرٍ

( ۷۰۸ ) حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی عسل کے ساتھ اپنی از واج مطہرات رضی الله تعالی عنهن کے پاس سے ہوآتے تھے۔

# بِخُرُور ج الْمَنِيِّ مِنْهَا

(٥٠٩)وَحَلَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ خَرْبٍ قَالَ نَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْحَنَفِيُّ قَالَ نَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ اِسْحٰقُ بْنُ آمِیْ طُلْحَةَ حَدَّثِنِی آنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ جَآءَ تُ أُمُّ سُلَيْمٍ وَّهِيَ جَدَّةُ اِسْحٰقَ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْاَةُ تَولَى مَا يَوَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَولَى مِنْ نَّفْسِهَا مَا يَرِى الرَّجُلُ مِنْ نَّفْسِهِ فَقَالَتْ عَآئِشَةُ يَا اثُّم سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَآءَ تَرِبَتُ يَمِيْنُكِ قَوْلُهَا تَرِبَتُ يَمِيْنُكِ خَيْرٌ فَقَالَ لِعَائِشَةَ بَلْ ٱنْتِ فَتَرِبَتْ يَمِيْنُكِ نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلِّمِ إِذَا رَاتُ ذَلِكَ

(١٠) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ نَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْع قَالَ نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ حَدَّتَهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ آنَّهَا سَالَتْ نَبِيَّ اللَّهِ عَنِ الْمَرْاَةِ تَراى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذًا رَاتُ ذَٰلِكَ الْمِوْاَةُ فَلْتَغْتَسِلُ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَتُ وَهَلْ يَكُوْنُ هَٰذَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَمِنْ آيْنَ يَكُونَ الشِّبُهُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُل غَلَيْظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَوْاَةِ رَقِيْقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشِّبُهُ

(الـــ) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ نَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا ٱبُوْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَالَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْاَةِ تَراى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُوْنُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ۔

(١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ أَنَا أَبُوْ

# الله و المعنوب العُسل عَلَى الْمَرْآةِ باب منى عورت سے نكلنے يوسل كر وجوب ك بیان میں

(409) حضرت انس بن ما لك طالعي سے روایت ہے كم الحق كى وادی حضرت أم سليم و الفظار سول الله صلى الله عليه وسلم کے ياس آئی۔اُس نے آپ سے سیدہ عاکشہ ظاف کی موجود گی میں عرض كيانيارسول اللهُ مَالليَّهُم عورت الرخواب مين وه ديكي جومرد ويكتا ہے اوراپے جسم پر وہ دیکھے جومرود کھتا ہے (تو وہ کیا کرے؟) تو سيّده عائشه ظاهنانے فرمايا:اے أم سليم!تم نے عورتوں كورُسوا كر دیا۔ تیرے ہاتھ خاک آلوز ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ و اللہ عنوایا بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ (یہ جملہ بطورِ بددُ عانه تھا): ہاں!اےاُمْ سلیم جبعورت اس *طرح دیکھے*تو اُس وغسل كرنا جايي\_

(۱۷) حضرت أمّ سليم في فيا سے روايت ہے كداس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے سوال کیا اس عورت کے بارے میں جوخواب میں وہ و کیھے جومرد دیکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمايا جب عورت اس طرح ديكھي تو اُس كوغسل كرنا جا ہے۔ اُمّ سلمہ کہتی میں میں نے شرم کے باوجود عرض کیا کد کیا واقعی ایباہے؟ تو نی کریم منگالی منظر نے فرمایا ہاں! ورند بچد کی مشامہت (مال یا باپ ے ) کہاں ہے ہو؟ مردكا يانى گاڑھاسفيد ہوتا ہے اور عورت كا يانى پتلا زردہوتا ہے۔ پس جوان میں اُو پر آجا تا ہے یابڑ صجا تا ہے تو اس سے مشابہت ہوتی ہے۔

(۱۱۷)حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اُس عورت کے بارے میں سوال کیا جواہیے خواب میں وہ دیکھے جومَر ددیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب اس سے وہی چیز نکلے جوآ دی سے تکلی ہے تو

(١٢) حضرت أم سلمه فالفناس روايت ب كدأم سليم فالفنا في

مُعَاوِيةَ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ
آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتْ جَآءَ تُ أُمُّ سُلَيْمِ اللَّهِ
النَّبِي فَي فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا
يَسُتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عُسُلِ إِذَا
احْتَلَمَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَي نَعْمُ إِذَا رَاتِ الْمَآءَ
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ تَحْتَلِمُ الْمَرْآةُ فَقَالَ
تَربَتُ يَدَاكِ فَهَمَ يُشْهِهَا وَلَدُهَا۔

(۱۳) وَحَدَّثَنَا آبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ
قَالَا نَا وَكِيْعٌ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ
جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ
وَزَادَ قَالَتْ قُلْتُ فَضَحْتِ النِّسَاءَ۔

(۵۵) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ وَسَهُلُ بُنُ عُوْسَى الرَّازِيُّ وَسَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ وَآبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفُظُ لِآبِى كُرَيْبٍ قَالَ سَهُلَّ نَا وَقَالَ الْاَحْرَانِ أَنَا ابْنُ آبِى زَآئِدَةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَهَّةً عَنْ مَسَافِع بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرُوةً بْنِ النَّهِ عَنْ عُرُوةً فَلَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ عُرُوةً فَلَ تَغْتَسِلُ الْمَرْآةُ إِذَا احْتَلَمَتُ وَآبُصَرَتِ الْمَآءَ فَقَالَ نَعْمُ فَقَالَتُ لَهَا عَآنِشَةً تُرِبَّتُ يَدَاكِ وَٱلْتُ قَالَتُ فَقَالَ لَهُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْكُونُ الشَّبَةُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَيْهًا يَكُونُ الشَّبَةُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَيْهًا يَكُونُ الشَّبَةُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَيْهًا يَكُونُ الشَّبَةُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَيْهًا يَكُونُ الشَّبَةُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَيْهًا يَكُونُ الشَّبَةُ الْوَلَدُ آخُوالَةُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَى الْمَابَةُ الْوَلَدُ آخُوالَةُ فَالِنَ إِذَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَابَةُ الْوَلَدُ آخُوالَةً وَالَتُ الْمَابَةُ الْوَلَدُ آخُوالَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَابَةُ الْوَلَدُ آخُوالَةً الْمَابَةُ الْوَلَدُ آخُوالَةً اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَالَ الْمَابَةُ الْوَلَدُ آخُوالَةً اللَّهُ الْمَابُولُ اللَّهُ الْمَلْولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَلْلُهُ الْمَالَةُ الْمُتَاعِلَ الْمَابُولُ الْمُؤْلِلُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِلُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلِلْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اورعرض كيا: الله كرسول مَنْ اللَّهُ الله على الله عليه وسلم في موسل واجب موجاتا ہے؟ تو رسول الله عليه وسلم في فرمايا: بال اجب وه بإنى (منى) و كيه بحر انہوں في عرض كيا: يا رسول الله عليه وسلم! كيا عورت كو بھى احتلام ہوتا ہے تو آ ب في مرابا الله عليه وسلم! كيا عورت كو بھى احتلام ہوتا ہے تو آ ب في فرمايا: الله مجھے ہدايت كرے اگر ايسانه ہوتا تو اسكا بجه كس طرح اس كے مشابہ ہوتا۔

(۷۱۳) حضرت ہشام بن عروہ واٹھ سے یہی حدیث دوسری سند سے مروی ہے کا اللہ تعالی عنہا فرماتی سے مروی ہے کیاں اس میں ہے کہ اُم سلم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تو نے عورتوں کو رسوا کردیا۔

(216) حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اُمّ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ باتی حدیث ہشام ہی کی حدیث کی طرح ہے۔ اس میں بیجی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اس سے کہا: تیرے لیے افسوس ہے کیا عورت بھی اس طرح کا خواب دیکھ عتی ہے؟

(210) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عض کیا کیا عورت کو جب احتلام مع جائے اور وہ پانی دیکھے تو اس پرغسل فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اُس سے کہا: تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں اور زخمی کیے جا کیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کوچھوڑ دے اگر عورت کا نطفہ عالب آ جا تا ہے مرد کے نطفہ ہے تو بچے اپنے نضیال کے مشابہ ہو جا تا ہے اور جب مرد کا نطفہ اس کے نطفہ کے اویر آ جائے تو بچہ اینے

ودھیال کےمشابہ ہوجا تاہے۔

وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَآءَ هَا اَشْبَهَ أَعُمَامَهُ .

خُلْ صَنَیْ البَّالِیُ : إِس باب کی تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے اور جب عورت کو احتلام ہو جائے قاس پرمرد کی طرح فسل کرنا فرض ہوتا ہے۔

ہاب: مرداور عورت کی منی کی تعریف اور اِس بات کے بیان میں کہ بچہان دونوں کے نطفہ سے پیدا کیا ہواہے

(١٦٧) رسول اللهُ مَنَا لَيْنِيَمُ كِي آزاد كرده غلام حضرت ثوّبان ولانيَّة سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول الله مُنَا لِیُنْ الله مُنالِیّن کے ساتھ کھڑا ہواتھا کہ یہودی علاء میں سے ایک عالم نے آگر اکسّلام علیٰت یا مُعَمَّدُ كَهَا تُومِين نے اس كودهكا ديا۔ قريب تھا كەدە گرجا تا۔اس نے کہا آپ مجھے کیول دھکا دیتے ہیں۔ میں نے کہا تونے یارسول نہیں کہا۔تو بہودی نے کہا ہم آپ (مَنْ لِنَدُمُ ) کواس نام سے پکارتے ہیں جوآپ (مَنَافِیْئِم) کے گھر والوں نے رکھا تھا۔ رسول اللّٰهُ مِنَافِیْئِم نے فرمایا: میرانام جومیر کے گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد ( مَثَلَّقَیْمًا ) ہے۔ یبودی نے کہا کہ میں آپ (مَنْ اَلْمَائِمُ ) سے کھے یو چھنے آیا موں تو تحصی کچھے کے فائدہ ہوگا؟ اُس نے کہامیں اپنے دونوں کا نوں سے سنوں گا۔ (اُس وقت) آپ اپ پاس موجود چھڑی سے زمین کرید رہے تھے۔ تب آپ نے فرمایا بوچھے۔ یبودی نے کہا جس دن زمین وآسان بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: وہ اندھرے میں بل صراط کے پاس۔ اُس نے کہا: لوگوں میں سب سے پہلے اس پر سے گزرنے کی اجازت کس کو ہوگی؟ آپ نے فرمایا فقراءمہاجرین کو۔ یبودی نے کہا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: مجھل کے جگر کا تکزا۔ اُس نے کہا: اس کے بعد ان کی غذا کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا:ان کے لیے جنت کا بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے ا

١٣٠ : باب بَيَانِ صِفَةِ مَنِيّ
 الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَاَنَّ الْوَلَدَ
 مَخُلُوْقٌ مِّنْ مَّائِهِمَا

(١٦) حَدَّثِنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ قَالَ نَا أَبُوْ تَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعِ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلَامٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي آخَاهُ آنَهُ سَمِعَ آبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَآءَ الرَّحِبِيُّ أَنَّ ثُوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ الله عَلَى حَدَّثَهُ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ فَجَآءَ حِبْرٌ مِّنْ أَحْبَارِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ لِمَ تَدْفَعُنِي فَقُلْتُ آلَا تَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ إِنَّمَا نَدْعُوْهُ بِإِسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ آهُلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اسْمِيْ مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ آهُلِي فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ جِنْتُ آسَالُكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَنْفَعُكَ شَىٰ ءٌ إِنْ حَدَّثُنُكَ قَالَ ٱسْمَعُ بِالْذُنِّيُّ فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُوْدٍ مَّعَهُ فَقَالَ سَلُ فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبُدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمُواتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُوْنَ الْجَسْرِ قَالَ فَمَنْ اَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً قَالَ فُقَرَآءُ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَ الْيَهُودِيُّ فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِيْنَ يَدُحُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ زِيَادَةٌ كَبِدِ النُّوْنِ قَالَ فَمَا غَدَآؤُهُمْ عَلَى إِثْرُهَا قَالَ يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ اَطُرَافِهَا

قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ مِنْ عَيْنٍ فِيْهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيْلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ وَجِنْتُ اَسْأَلُكَ عَنْ شَيْ ءٍ لَّا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبَّى أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَان قَالَ يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثُتُكَ قَالَ ٱسْمَعُ بِٱذُنَيَّ قَالَ جُنْتُ اَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ قَالَ مَآءُ الرَّجُلِ اَبْيَضُ وَمَآءُ الْمَرْآةِ ٱصْفَرُ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيٌّ الرَّجُلِ مَنِيٌّ الْمَرْآةِ اَذْكَرَا بِاِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا عَلَا مَنِيٌّ الْمَرْآةِ مَنِيٌّ الرَّجُلِ آنَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْيَهُوْدِئُّ لَقَدُ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لِنَبِيٌّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ سَآلِنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَآلِنِي عَنْهُ وَمَا لِيَ عِلْمٌ بِشِيْءٍ مِّنْهُ حَتَّى أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِـ

اطراف میں چرا کرتا تھا۔اُس نے کہا:اس پر ان کا بینا کیا ہوگا؟ فرمایا: ایک چشمہ ہے جس کوسکسبیل کہا جاتا ہے۔اُس نے کہا: آپ (مَنْ النَّيْمِ) نِهِ فِي فرمايا أس نِه كهامين آيا تفاكه آپ (مَنْ النَّيْمِ) سے الی چیز کے بارے میں پوچھوں جھے زمین میں رہنے والوں میں بی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سوائے ایک دوآ دمیوں کے۔ آپ نے فرمایا که میں تجھ کو بتااؤں تو تجھے فائدہ ہوگا۔ اُس نے کہا میں توجہ سے سنول گا۔ میں آیا تھا کہ آپ سے سوال کروں یے ( کی پیدائش ) کے بارے میں فرمایا: مرد کا نطفہ سفید اور عورت کا یانی زرد ہوتا ہے۔ جب بیدونوں پانی جمع ہوتے ہیں تو اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہو جائے تو اللہ کے عکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے اورا گرعورت کی منی مرد کی منی پر غالب آجائے تو بکی پیدا ہوتی ہے :

الله كي مس بيودى نے كہا: آپ نے سے فرمايا اورآپ الله كے نبي بين بهروه پھرا اور جلا كيا تو نبي تَاللَيْنَ نے فرمايا: أس نے جو کچھ مجھ سے سوال کیاان میں ہے کسی بات کاعلم میرے پاس نتھا یہاں تک کداللہ نے مجھے اسکاعلم عطافر مادیا۔

(١١٤)وَ حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ (١١٥) حضرت معاويه بن سلام رَ النَّهُ سے يهي روايت كھالفاظ كي قَالَ آنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ سَلَّامِ فِي تَبديلي عِمروي مِعنى اورمفهوم وبي ہے۔

ُ هَٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ زَآئِدَةُ كَبِدِالنَّوْنِ وَقَالَ اَذْكَرَ وَّانَتَ وَلَمْ يَقُلُ اَذَكَرًا

خُرِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ (مردوعورت میں نے ) سبقت کر لے ماعالب آجائے کی کی مشابہت ما مما ثلت اُس سے ہوتی ہے۔

علم غیب کی نفی: حدیث کے آخری جملہ ہے معلوم ہوا کہ نبی کریم مال پیٹے کا علم غیب نہ تھا بلکہ اللہ کا عطا کر د ،علم تھا جو کہ غیب نہیں ہوتا علم غیب اُس علم کو کہتے ہیں جوبغیر کسی ذریعہ کے معلوم ہو۔ جوعلم کسی ذریعہ اور واسطہ ہے آئے و علم غیب نہیں بلکہ غیب کی خبر ہوتی ہے۔علم غیب اور خبرغیب میں واضح فرق ہوتا ہے جو کہ بعض حضرات نہیں کرتے۔اللہ تعالیٰ ان کوسمجھ عطا کرے۔ (آمین )

علم غیب خاصداللی ہے اس کوغیراللہ کے لیے ثابت کرنااور مانتا شرک اور صریح گمراہی ہے۔

الا : باب صِفَةِ غُسُل الْجَنَابَةِ باب عُسل جنابت كِطريق كے بيان ميں

(١٨) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو ( ١٨) سيّره عائشه صديقه الطَّفَا يَعْن بروايت برول الدُّنَا يَيْم مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةً قَالَتْ ﴿ جَبِ جَنابِتِ صِحْسَلِ كرتِ توايخ دونوں ہاتھوں كو دھونے سے

كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَءُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفُرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّاءُ وُصَوءَ ةُ لِلصَّلُوةِ ثُمَّ يَاحُذُ الْمَآءَ فَيُدْخِلُ آصَابِعَهُ فِي ٱصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَاى اَنْ قِدِ اسْتَبْراً حَفَنَ عَلَى رأسِهِ ثَلَاثَ حَفَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَآئِرِ جَسَدِه ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ

(١٩٤) وحَدَّثَنَاهُ قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا نَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ نَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ

(٧٢٠)وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُٰرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا هَشَامٌ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّبَيِّ ﷺ اَغْنَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوَ حَدِيْثِ آبِي مُعَاوِيَةً وَلَمْ يَذْكُرُ غَسُلَ الرِّجُلَيْنِ۔

(۲۲)وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ عَمْرٍو قَالَ نَا زَآنِدَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ آخُبَرَنِي عَرْوَةً عَنْ عَآئِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُّدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ تَوَضَّاءً مِثْلَ وُضُّوْءٍ ٥ لِلصَّلُوةِ -

(٢٢٢)وَحَدَّتَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ نَا عِيْسَى بْنُ يُؤْنُسَ قَالَ نَا الْاعْمَشُ عَنْ سَالِم بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ اَذُنَيْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَةً مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفِّيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَآءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْآرْضَ فَدَلَكُهَا دَلُكًا شَدِيْدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءً ةَ لِلصَّالِوةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى

شروع فرماتے۔ پھراپ دائیں ہاتھ نے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کراپنی شرمگاہ دھوتے۔ پھر وضوفر ماتے نماز کے وضو کی طرح۔ پھر یانی کے کرانی اُنگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں ڈالتے یہاں تک کہ جب آپ د کھتے کہ وہ صاف ہوگیا ہے تو اپنے سر پر چلو سے پانی ڈالتے' تین چلو۔ پھراپنے پورےجسم پر پانی ڈالتے۔ پھراپنے دونوں یا وُں دھوتے۔

(۱۹) حضرت بشام را المائن سے میں حدیث دوسری سند سے مروی ہے کیکن اس میں پاؤں دھونے کا ذکر نہیں۔

ح وَحَدَّثَنَا ٱبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيْنِهِمْ غَسْلُ الرِّجُلَيْنِ

(۷۲۰)حضرت عا كشەصدىقە ۋاۋناسے روايت ہے كەرسول الله مَنَا لِيَكُمُ جِنَابِت سِخْسُلِ كرنے كے ليے اپني ہتھيليوں كودهونے سے ابتداءفرماتے۔ ہاقی حدیث پہلی حدیث کی طرح ہے کیکن اس میں یا وُل دھونے کا ذکرنہیں۔

(۲۱) حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت سے عسل کرنے کے لیے اپنی ہھیلیوں کو دھونے ہے ابتداء فرماتے۔ باقی حدیث پہلی حدیث کی طرح ہے لیکن اس میں پاؤں وهونے کا ذ کرنہیں ۔

(۷۲۲) حضرت عا كشه صديقه والفاس روايت سے كه رسول الله مَنَا النَّهُمُ جب جنابت سے عسل فرماتے تواہیے ہاتھوں کو دھونے سے شروع فرماتے۔اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے۔ پھر نماز کے وضو کی طرح وضوفر ماتے۔حضرت عبداللہ بن عباس بھاتا ایی خالہ حضرت میمونہ رائی سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں جنابت سے عسل کے لیے یانی آپ کے باس رکھوی ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دویا تین مرتبہ دھویا پھر برتن میں اپنا ہاتھ داخل کیا۔ پھر اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا اور اس کو بائیں ہاتھ سے دھونا۔ پھراپنے بائیں ہاتھ کوزمین پرخوب رگڑ کر

رَاْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلُ ءَ كُفِّهِ ثُمَّ عَسَلَ سَآئِرَ ﴿ صَافَ كَيَا ﴿ يُجْرَآ بِ نِهُ مُعْلِى طُرح وضوفر مايا \_ پجر تشملى جَسَدِه ثُمَّ تَنَتَّى عَنْ مَقَامِه ذلِكَ فَعَسَلَ رِجُلَيْه ثُمَّ فَمَرَرتين مرتبا عِين رير بإنى و الا بهراي سار يجم كودهو يا بهر أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيْلِ فَرَدَّهُ

(٤٢٣)وَ حَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَ ٱبُوْبَكْرِ بْنُ

اَبِيْ شَيْبَةَ وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَّالْاَشَجُّ وَاِسْحَقُ كُلُّهُمْ عَنْ

وَكِيْعِ حِ وَ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيِى وَ ٱبُو كُرَيْبٍ قَالَا

آپ نے اپنی جگہ سے ملیحدہ ہوکرا پنے پاؤں کو دھویا پھر میں رو مال لے آئی جوآب نے واپس کردیا۔

اس دوایت مروی ہے۔اس میں وضو کی مکمل ترکیب کا ذکر ہے اور اس میں انہوں نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا بھی ذکر کیا ہے اورائی معاویہ کی حدیث میں رومال کاذ کرنہیں ہے۔

أَنَّا ٱبُورْ مُعَاوِيَّةً كِلَا هُمَا عَنِ الْآعُمَشِ بِهِلَمَّا الْإِسْنَادِ وَ لَيْسَ فِئْ حَدِيْتِهِهِمَا اِفْرَاعُ ثَلَاتَ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّاسِ وَفِىْ حَدِيْثِ وَكِيْعِ وَّصْفُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ فِيهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ آبِي مُعَاوِيّةَ ذِكُرُ الْمِنْدِيْلِ.

(۷۲۴) أمم المؤمنين حضرت ميمونه فالفنا ساروايت ہے كه نبي كريم (٤٢٣)وَ حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنَّ أَتِي بِمِنْدِيْلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَآءِ هِكَذَا يَعْنِي يَنْقُصُهُ

> (٢٥)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي الْعَنَزِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْطَلَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَآئِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْ ءٍ نَّحْوَ الْحِلَابِ فَآخَذَ بِكُفِّهِ بَدَءَ بِشَقِّ رَأْسِهِ الْإَيْمَنِ ثُمَّ الْآيْسَرِ ثُمَّ آخَذَ بِكُفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ۔

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رومال (تولیہ) لایا گیالیکن آپ تصلی التدمليه وسلم نے اسے نہيں چھوااور بدن سے پانی کو ہاتھوں سے جھاڑ

( ۲۵ ) حضرت عا كشەصدىقەرضى الله تعالى عنها سے روايت ے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے عسل فر ماتے تو دو د ھ دو ہنے کی طرح کا کوئی برتن منگواتے پھر ہاتھ سے یانی کے کر سرکی دائیں جانب سے شروع کرتے پھر بائیں جانب دھوتے پھراینے دونوں ہاتھوں میں یانی لے کر

خ المنات التيات : إن باب كي تمام احاديث معلوم بوا كنسل جنابت كاطريقه يه به كه پهلے اپنے دونوں ہاتھوں كودھوئے پھر استنجاء کرےاور نجاست دُور کرے اگر لگی ہو پھر نماز کے وضو کی طرح مکمل وضو کرے پھراپنے سر پریانی دُ ال کر ملے پھر تنین مرتبہ اپنے پورے بدن پر پانی بہائے اورا گر پانی عنسل خانبہ میں جمع ہوجا تا ہوتو پاؤں کو ہا ہر نکال کر دھوئے ور نہ وہیں دھولے۔

عنسل جنابت کے لیےناک میں پانی والنا کلی یعنی غرار ہ کرنااور پورےجسم پر پانی بہانا فرض ہے۔

#### ضروریوضاحت:

تخسل کے بعد وضوکرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بخسل کرنے ہے وضوبھی ہوجا تا ہے۔خواہ مکمل وضوکیا ہویا نہ کیا ہوالبتہ سر کا مسج کر لینا چاہے۔ نگا ہونا نواقض وضوئیں ہاوغسل خواہ جنابت ہویا ٹھندک کے لیے۔ الم

باب غسل جنابت میں مستحب یانی کی مقدار اور مُر دوعورت کاایک برتن سے ایک حالت میں عسل كرنے اورايك كادوسرے كے يى موئے يانى سے مسل کرنے کے بیان میں

(۷۲۷) حفرت عا نشصد يقه رضي الله تعالى عنها سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم اوريس أيك بى برتن ميس عسل كرت تھے جنابت سے اور وہ (عسل جنابت والا ) برتن تین صاع کا ہوٹا

(214) حضرت عائشه صديقه طاف سے روايت ہے كدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں عسل کرلیا کرتے تھے اور وہ تین صاع کا تھا اور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں عسل کرلیا کرتے تھے۔سفیان کہتے ہیں کہ فرق تین صاع کا

فِي الْقَلَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَ كُنْتُ اَغْتَسِلُ آنَا وَهُوَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ وَ فِيْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ قَالَ فُتَيْبَةُ قَالَ

(۷۲۸) حضرت ابوسلمه بن عبد الرحمٰن والنيُّؤ سے روایت ہے کہ میں اور حفرت عائشه صدیقه طاف کا رضای بھائی آپ کے یاس گئے سوال کیا۔تو انہوں نے ایک برتن ایک صاع کی مقدار کا منگوایا اور عسل کیااس حال میں کہ ہمارےاور آپ کے درمیان پر دہ حاکل تھا اورآپ صلی الله علیه وسلمنے اینے سریر تین باریانی ڈالا اورابوسلمہ جائینؤ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ عنہن اینے سروں کے بال کتر واتی تھیں یہاں تک کہ کا نوں تک ہو

(۷۲۹)حضرت عا کشهصدیقه رضی اللّه تعالی عنها ہے روایت

١٣٢ : باب الْقَدُرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَآءِ فِي غُسُلِ الْجَنَابَةِ وَغُسُلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْ آةِ مِنْ إِنَّآءِ وَّاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَّاحِدَةٍ ' وَّ غُسُلِ اَحَدِهِمَا بِفَصْلِ الْاِحَرِ

(٢٢٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيِي قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَّاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ

(٤٢٤)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا لَيْثٌ حِ وَ خَدَّثَنَا ابْنُ رُمْعِ آخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّ اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ كِلَا هُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ

ِسُفْيَانُ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ اصُعِد (٢٨)حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بَكُرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَا وَاخُوْهَا مِنَ ِ الرَّضَاعَةِ فَسَالَهَا عَنْ غُسُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِالْآءِ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهَا سِتْرٌ فَافْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا قَالَ وَكَانَ اَزُوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنَ مِنْ رُّؤُوْسِهِنَّ حَتَّى تَكُوُنَ كَالُوَفُرَةِ

(٢٩)وَ حَدَّثْنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ

وَهْبٍ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ ٱبِيْهِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ قَالَتْ عَآئِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْهَا اغْتَسَلَ بَدَءَ بِيَهِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَآءِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ صَبَّ الْمَآءَ عَلَى الْاَذَى الَّذِي بِهِ بِيَمِيْنِهِ وَ غَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذلكَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ قَالَتْ عَآئِشَةُ كُنْتُ آغْتَسِلُ آنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَّ نَحْنُ جُنْكَانٍ \_ (٧٣٠)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا شَبَابَةُ قَالَ نَا

لَيْتُ عَنُ يَزِيْدَ عَنُ عِرَاكٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ آبِي بَكْرٍ وَّ كَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ

(٢٣١)وَ حَدَّثَنَا عَنْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةِ بْنِ قَعْنَبِ قَالَ آنَا ٱفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَآئِشَةً قَالَتْ كُنْتُ آغْتَسِلُ آنَا وَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِيْنَا فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

(٢٣٢)وَ حَدَّثَنَّاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ آنَا أَبُو خَيْشَمَةً عَنْ عَاصِمٍ الْآخُولِ عَنْ مُعَاذَةً عَنْ عَآئِشَةً قَالَتُ كُنْتُ آغْتَسِلُ آنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَ بَيْنَةً وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى آقُولَ دَعْ لِيْ دَعْ لِيْ قَالَتْ وَهُمَا جُنْبَان\_

(٣٣٠)وَ حَدَّثَنَا قُتُنْبَةً بْنُ سَعِيْدٍ وَابُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قَتَيْبَةٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ آبِي الشُّعْنَآءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آخْبَرَتْنِي

مَيْمُونَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا انَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِّي عَلَيْ فِي إِنَّاءٍ وَّاحِدٍ (٢٣٨) وَحَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ اِسْحُقُ آنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ قَالَ آنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ ٱكْبَرُ

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عنسل فرمائے تو وائیں ہاتھ سے شروع کرتے ۔اس پر پانی ڈال کر دھوتے پھرنجاست یر دا کیں ہاتھ ہے یانی ڈال کراس کو با کیں ہاتھ ہے دھوتے۔ یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو کراینے سریریانی ڈالتے۔ حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي مين كه مين اور رسول الله صلى الله عليه وسلم حالت جنابت ميس ايك بى برتن ہے مسل کر لیتے۔

(۷۳۰) حفرت عاکشه صدیقه طافعات روایت ہے کہ وہ اور نی كقريب ياني آتاتها-

الزُّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَةَ اخْبَرَتُهَا انَّهَا كَانَتُ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنِّبَّ ﷺ فِي إِنَّاءٍ وَّاحِدٍ يَّسَعُ ثَلَاثَةَ ٱمْدَادٍ أَوْ قَرِيْبًا مِّنْ ذَلِكَ.

(۷۳۱) حضرت عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے کہ ممیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں عسل جنابت اس طرح کر لیتے کہ ہمارے ہاتھ برتن میں آگے بیجھیے

(۷۳۲) حضرت عائشہ صدیقہ والفائے روایت ہے کہ میں اور طرح عسل كر ليت كهآب مجھ سے يہلے يانى لے ليت يهال تك كه میں کہتی میرے لیے پانی حجوز دیں میرے لیے پانی حجوز دیں۔ سیّدہ طاق فا فرماتی ہیں کہوہ دونوں جنبی ہوتے۔

(۷۳۳) حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے عسل کرتے تھے۔

( ۷۳۴ )حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے (عسل سے) بچے ہوئے پانی سے عسل فرمالیا کرتے عِلْمِيْ وَالَّذِيْ يَخُطُو عَلَى بَالِيْ اَنَّ اَبَا الشَّعْنَاءِ صَے

ٱخْبَرَنِي أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُوْنَةَ

(۷۳۵)حفرت أمّ سلمەرضى الله تعالى عنها سے روایت ہے كه وہ (٧٣٥)وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا مُعَادُ بْنُ هشَام قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيِي بُنِ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ نَا

آبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةً لِياكِر تَے تھے۔

حَدَثَتْهُ أَنَّ آمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كَانَتْ هِيَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلَان فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ۔

وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي قَالَ نَا عَبُدُالرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٌّ قَالَا نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ

(۷۳۷) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادِ قَالَ مَا إِنِي ح (۷۳۷) حضرت انس رضي الله تعالى عنه ب روايت ب كه رسول التُدصلي الله عليه وسلم عنسل يانج مكوك سے اور وضوا يک مكوك سے فرماتے تھے۔

(۷۳۷) جفرت الس جائف سے روایت ہے کہ نبی کریم مالانظر اوضو

اوررسول الله صلى الله عليه وللم أيك بهي برتن ميس سي عسل جنابت كر

جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِحَمْسِ مَكَاكِيْكَ وَيَتَوَضَّاءُ بِمَكُولِ وَقَالَ ابْنُ الْمُتَنَّى بِخَمْسِ مَكَاكِئَ وَقَالَ ابْنُ مُعَاذٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذُكُو ابْنَ جَبْرٍ

(٢٣٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَوٍ عَنِ ابْنِ جَنْرٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ايك مداور عسل ايك صاع عدل رياني مدتك ياني عفرمايا يَتُوَضَّاءُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى حَمْسَةِ آمْدَادٍ. كرتے تھے۔

(٤٣٨)وَ حَلَّقَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَدِيُّ وَعَمْرُو بْنُ (٤٣٨) حضرت مفينه رَبِينَ الله عَلِيٌّ كِلَاهُمَا عَنْ بِشُو بْنِ الْمُفَصَّلِ قَالَ أَبُو كَامِلٍ نَا لليه وَللم كاعسل جنابت ايك صاع ياني ساوروضوايك مدس موتا

بِشُرٌ قَالَ نَا أَبُو رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَيِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَآءِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُوَصِّؤُهُ الْمُدُّب

(٢٩٩) وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا ابْنُ عُلَيَّة (٢٣٩) صحابي رسول حضرت الوبكر والني سروايت ع كدرسول ح وَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ نَا إِسْمُعِيْلُ عَنْ آمِي اللَّهُ كَالِيَّا اللهُ اللَّهُ الكِي صاع نظسل اورايك مدس وضوفر ما ياكرت تصـ رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ آبُوْبَكُو صَاحِبِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ وَفِى حَدِيْثِ أَبْنِ حُجْرِ أَوْ قَالَ وَيُطَهِّرُهُ الْمُذُّ وَقَالَ وَقَدْ كَانَ كَبِرَ مَا كُنْتُ آتِقُ بِحَدِيْئِهِ

خُلْ النَّهُ النَّهِ إِنْ إِن باب كي تمام احاديث مباركة بي معلوم موا كفسل جنابت مين آپّ نے پانی تين مدا يك صاع مين صاع ' پانچ مکوک استعال فرمایا۔ یہ اختلاف باعتبار حالت ومواقع اورقلت وکثرت سے تھا۔ بہر حال طہارت کے بلیے پانی کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں مستحب یہ ہے کہ تین صاع (تقریباً تیرہ کلو) ہے کیا جائے۔ دوسری بات میمعلوم ہوئی کیمر دوعورت ایک ہی برتن سے خسل جنابت کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی ہے بھی غنسل جنابت جائز ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ درمیان میں پر دہ ہو یا کیڑا باندھ كرعسل كياجائے كيونكه غورت كاپوراجهم ستر ہےاور خاوند كابھى بلا وجة غورت كے ستر كود يكھنامنا سبنبيں ہے اس طرح بيوى كيليے بھى ۔

# ١٧٣ : باب إسْيِحْبَاب إِفَاصَةِ الْمَآءِ عَلَى باب سروغيره يرتين مرتبه ياني دُّ الني كاستخباب

# کے بیان میں

( ۲۰۰ ) حضرت جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عسل کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ان میں ایک نے کہا میں تو اپنا سراس اس طرح دھوتا ہوں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ میں تو اینے سر پرتین چلوؤں ہے یانی ڈ التا ہوں ۔

(۱۲۷) حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله بليدوسلم كے باس منسل جنابت كا ذكر كيا كيا تو أ يصلى الله عليه وللم في ارشاد فرمايا: مين تواييخ سر پرتين مرجيه يانی ڈالٽاہوں۔

(۲۴۲) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے كەوفىرتقىيف نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بوچھا تو انہوں نے کہا ہم محندی سرزمین کے باشندے میں عسل کیے کریں؟ آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مين تواسيخ سر يرتين مرتبه ماني والتا

( ۲۳۳ ) حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عسل جنا ہت فر ماتے تو اپنے سریریانی کے تین چلوڈ التے ہے من بن محمد رضی اللَّه تعالىٰ عنه نه كَها: مير به بال تو زياء ه ميں نه تو جابر رضي اللَّه تعالی عند کہتے ہیں میں نے کہا: اے جیتیج! رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بال مبارک تیرے بالوں سے زیادہ اور بہت

# الرَّاسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا

(٧٣٠)حَدَّثْنَا يَحْيِلَي بْنُ يَحْيِلِي وَقُتِيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَٱبُوْ بَكُرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةً قَالَ نَا يَحْيِنِي أَنَا وَقَالَ الْأَخَرَانِ نَا أَبُو أَلْاَحُوصِ عَنْ اَبِيْ اِسْطَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُّرَدٍ عَنْ جُنِيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ تَمَارَوْا فِي الْغُسُلِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اَمَّا آنَا فَاتِنِي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا آنَا فَاتِّي ٱفْيُضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ ٱكُفِّ۔

(٢٣١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي اِسْحُقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطِعْمِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ آمُّنا آنَا فَأُفُو غُ عَلَى رَاسِنَى ثَلْقًا (٢٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ يَحْيِي وَإِسْمِعِيْلُ بْنُ سَالِمِ قَالَا آنَا هُشَيْمٌ عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ آبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ وَفُدَ ثَقِيْفٍ سَالُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا إِنَّ ٱرْضَنَا ٱرْضٌ بَارِدَةٌ فَكَيْفَ بِالْغُسُلِ فَقَالَ آمَّا آنَا فَٱفْرِغُ عَلَى رَاْسِيْ ثَلَاثًا قَالَ ابْنُ سَالِمٍ فِي رِوَايَتِهِ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ آنَا أَبُوْ بِشْرٍ وَقَالَ إِنَّ وَفُدَ تَقِيْفٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ (٧٣٣)وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ ثَنَا عَبْدُالُوَهَابِ يَعْنِي الْتَقَفِيُّ قَالَ ثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ جَنَابَةٍ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاكَ حَفَنَاتٍ مِّنْ مَّآءٍ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ ابْنُ مُحَمَّدٍ إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ آخِي كَانَ شَعَرُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ٱکُثَوَ مِنْ شَعْرِكَ وَٱطْيَبَ.

خ ﴿ ﴿ إِنَّ الرَّاكِ : اسْ باب كَ احاديثِ مباركه به علوم بوا كغُسل ميں اپنے سر پراوراس طرح باقی بدن پرتین باریانی بہانامستیب

ہے۔ عسل جنابت میں ایک بار فرض ہے۔

# ۱۳۳ : باب حُكْمِ ضَفَآئِرِ الْمُغْتَسلَة

(٣٣٧) حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ آبِي عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيْنَةَ قَالَ اِسْحُقُ آنَا سُفْيَانُ عَنْ آيُّوْبَ بْنِ مُوسِى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ رَافِع مَوْلَى أُمْ سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهُ إِنِّى امْرَأَةٌ آشُدٌ ضَفْرَ رَاسِيْ آفَانَقُضُهُ لِعُسُلِ الْجَنَابَةِ

(۵۳۵)وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ ﴿(۵۳۵) حَصْ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا ﴿ اللَّ مِيلَ ہِــَا النَّوْرِيُّ عَنْ آيُّوْبَ ابْنِ مُوسِّلَى فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ ﴿ فَرَمَا يَا نَهِيلَ ـــِ

(٣٩)وَحَدَّ تَنِيهِ الْحَمَدُ بُنُ سَعِيدٍ التَّارِمِيُّ قَالَ الْ الْكَارِمِيُّ قَالَ الْأَرْمِيُّ قَالَ الْأَرْمِيُّ فَالَ الْأَرْمِيُّ فَالَ الْأَرْمِيُّ فَالْ الْمُؤْمِي الْبَنَ زُرَيْعٍ عَنْ رَّوُحِ بُنِ الْقَاسِمِ قَالَ الْأَلْسُنَادِ وَقَالَ الْمُؤَمِّنِي بِهِلَذَا الْإِلْسُنَادِ وَقَالَ الْفَاسِمِ قَالَ الْمُؤَمِّنِي بِهِلَذَا الْإِلْسُنَادِ وَقَالَ الْفَاسِمُ فَالْمُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَلَمْ مِنْ الْحَيْضَةَ لَا الْمَاسِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْحَيْضَةَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْحَيْضَةَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّ

(242) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِى وَ أَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِى شَيبُةَ وَعَلِى بُنُ حَجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ يَحْيى آنَا السَّمْعِيْلُ بُنُ عُكِيَّةً عَنْ آيُوبَ عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ السَّمْعِيْلُ بُنُ عُكِيَّةً عَنْ آيُوبَ عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بَنْ عُمَدٍ يَأْمُرُ بَنِ عُمَدٍ قَالَ بَلَغَ عَآئِشَةَ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ يَامُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلُنَ آنَ يَنْقُضُنَ رُءُ وسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلُنَ آنُ يَنْقُضُنَ رُءُ وسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا لَيْ فَضُو وَ هَذَا يَأْمُرُ النِّسَآءَ إِذَا اغْتَسَلُنَ آنُ يَتُحْلِقُنَ رُءُ وسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا لَيْكُولُونَ اللَّهِ عَلَى مِنْ إِنَاءٍ وَآحِدٍ لَقَدْ كُنْتُ آغُتُسِلُ آنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِنْ إِنَاءٍ وَآحِدٍ لَقَدْ كُنْتُ آغُتُولُ إِنَّا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِنْ إِنَاءٍ وَآحِدٍ لَقَدْ كُنْتُ آغُتُ مِنْ إِنَاءٍ وَآحِدٍ

# باب عنسل کرنے والی عورتوں کی مینٹر ھیوں کے . تھم کے بیان میں

(۳۳۷) حضرت أم سلمدرضى الله تعالى عنبا سے روایت ہے كہ میں فے عرض كيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! میں اپنے سر پریخی كے ساتھ مينڈ ھياں باندھى ہوں كيا ميں ان كوشسل جنابت كے ليے كھولوں؟ آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا نہيں! تيرے ليے تين چلو ہر كرا ہے سر پر ڈال لينا كافی ہے پھرا ہے بورے بدن پر يانی بہانے ہے تو ياك ہوجائے گی۔

قَالَ لَا إِنَّمَا يَكُفِيلُكِ أَنْ تُحْفِي عَلَى رَاسِكِ ثَلَاتَ حَثِيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَآءَ فَنَطْهُرِيْنَ

(۵۴۵) حضرت عبدالرزاق ہیاہیے سے یکی محدیث مروی ہے کیکن اس میں ہے کہ: کیا میں حیض اور جنابت کے لیے ان کو کھولوں؟ فرمایا نہیں۔

حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَٱنْقُصُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْلَى حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

(۲۳۱) حضرت ابوب بن موی بید سے ایک اور سند سے یمی حدیث مروی ہے لیکن اس میں خسل جنابت میں مینڈھوں کے کھولنے کا سوال ہے حض کا ذکر نہیں کیا۔

(۷۷۷) سیّده عاکشه صدیقه رضی الله تعالی عنبا سے روایت ہے که عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبا عورتوں کو خسل کے وقت سروں کو کھو لئے کا حکم دیتے ۔ تو آپ رضی الله تعالی عنبا نے فرمایا ابن عمر بات کے لئے تجب ہے کہ وہ عورتوں کو خسل کے وقت اپنے سروں کو کھو لئے کا حکم دیتے ہیں اور ان کو سروں کے منذا نے بی کا حکم کیوں نہیں کر دیتے ۔ حالا نکہ میں اور رسول الله علی وسلم ایک بی برتن سے خسل کرتے اور میں اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالنے سے بی برتن سے خسل کرتے اور میں اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالنے سے بی برتن سے خسل کرتے اور میں اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالنے سے زیادہ کی جھی نہیں کرتی تھی ۔

وَّمَا أَزِيْدُ عَلَى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ.

خُلاَ الْمُنْ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

# باب جیض کاغنسل کرنے والیعورت کے لیے مشک لگاروئی کاٹکڑاخون کی جگہ میں استعمال کرنے کے استحباب کے بیان میں

(۲۸۸) حضرت عائشہ صدیقہ بھٹا ہے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم مائٹ کی ہے۔ سوال کیا کہ وہ حیض کے بعد عسل کس طرح کرے؟ فرماتی ہیں کہ آپ نے اس کو سھایا کہ وہ کیسے عسل کرے کھر ایک خوشبو لگا ہوا روئی کا مکڑا لے اور اس سے پاکی حاصل کروں؟ کرے۔ اُس نے کہا کہ اس سے ہیں کیسے پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ حاصل کر اور سجان اللہ فرما کر آپ نے اپناچیرہ چھپالیا۔ حضرت سفیان واٹی نے نمارے لیے اپنے چیرہ پر ہاتھ رکھ کر اشارہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ واٹی نے فرمایا کہ نبی میں نے اس عورت کواپی طرف کھینچا اور میں نے معلوم کر لیا کہ نبی کریم میں نے کہا اس کیڑے کے ساتھ خون کے آثار خم کردو۔

( ۲۷۹ ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزگ کے عنسل کے طریقہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو خوشبودارروئی کا تکڑا لے اور اس سے پاکیزگ حاصل کر۔

(۵۰) حضرت عائشہ صدیقہ بھی سے روایت ہے کہ حضرت اساء بھی نے رسول الله مکا الله مکا الله مکا اللہ مکا اللہ مکا اللہ مکا اللہ مکا اللہ مکا اللہ ملاکر سوال کیا تو آپ نے فرمایا یانی کو بیری کے پتوں کے ساتھ ملاکر

# ١٣٥ : باب اِسْتِحْبَابُ اِسْتِعْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرُصَةً مِّنْ مِّسُكٍ فِي مَوْضِع الدَّمِ

(٣٨) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ وَابُنُ آبِي عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ سَالْتِ آمْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَالَ فَذَكَرَتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَالَ فَذَكَرَتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِنْ مِّسْكِ فَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتُ كَيْفَ الْمُعَلَّمُ بُهَا وَسُبْحَانَ اللهِ كَيْفَ الْمُعَلِقُ رُبِهَا قَالَتُ مَلْكِ فَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتُ اللهِ وَاسْتَرَ وَاشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةً بِيدِهِ عَلَى وَجُهِهِ وَاسْتَرَ وَاشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةً بِيدِهِ عَلَى وَجُهِهِ قَالَ اللهِ قَالَتُ عَاتِشَةً وَاجْتَذَبُتُهَا الْتَى وَعَرَفْتَ مَا وَاسْتَرَ وَاشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةً بِيدِهِ عَلَى وَجُهِهِ قَالَ اللهِ قَلْتُ عَلَيْهُ وَاجْتَلَبْتُهَا الْتَى وَعَرَفْتَ مَا الله الله الله الله الله عَمْرَ فِي رِوَائِنِهِ فَقُلْتُ تَشَعِي بِهَا آثَوَ اللّهُ وَقَالَ الْبُنُ آبِي

(٣٩) حَلَّتَنِي اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ قَالَ نَا حَبَّانُ قَالَ نَا حَبَّانُ قَالَ نَا حَبَّانُ قَالَ نَا مَنْصُورٌ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَآنِشَةَ اَنَّ امْرَاةً سَآلَتِ النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اعْتَسِلُ عِنْدَ الطَّهُرِ فَقَالَ خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّنِي بِهَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ سُفْيَانَ -

(۵۵۰)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُنَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ مُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُغْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ اچھی طرح پاکی حاصل کر۔ پھراپے سر پر پانی ڈال اور خوب ال اللہ اللہ کر دھو۔ یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ پھڑ اپنے او پر بانی ڈال۔ پھر خوشبولگا ہوا کپڑوے کا ٹکڑا لے اوراس سے باکی حاصل کرداس اسے کیے پاکی حاصل کرد سخرت پاکی حاصل کر۔ حضرت تو آپ نے فرمایا سجان اللہ! اس سے پاکی حاصل کر۔ حضرت عائشہ ڈوٹی نے آپ سے شمل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلی منابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلی منابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلی کے مرسر پر پانی ڈال کراس کوئل لویہاں اللہ علیہ وسلی جڑوں تک کہ پانی ڈالو۔ حضرت عائشہ صدیقہ ڈوٹی نے فرمایا: انصاری عورتین کیا خوب ڈالو۔ حضرت عائشہ صدیقہ ڈوٹی نے نے فرمایا: انصاری عورتین کیا خوب دوسری سند سے یہی حدیث تصیر کیا دوسری سند سے یہی حدیث مروی ہے۔

(۷۵۲) حضرت عائش صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ اساء (رضی الله تعالی عنها) بنت شکل رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے الله کے رسول صلی الله علیه وسلم! جب ہم میں ہے کوئی (عورت) حیض سے پاک ہوتو وہ (پاکی حاصل کرنے کیلئے) کیے عسل کرے؟ باتی حدیث گزر چکی ہے۔ اس میں عسل جنابت کا ذکر نہیں ہے۔

اَسُمَآءَ سَالَتِ النَّبِيِّ عَنْ غُسُلِ الْمَحِيْضِ فَقَالَ الْمُحِيْضِ فَقَالَ الْحُدُاكُنَّ مَآءَ هَا وَسِدُرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطَّهُوْرَ ثُمَّ تَصُّبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدُلُكُهُ دَلُكًا شَدِيدًا الطَّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَآءَ ثُمَّ تَخُدُ فَرْصَةً مُّمَسَّكَةً فَتَطَهِّرُ بِهَا فَقَالَتُ اسْمَآءُ وَكُيْفَ اتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَتُ اسْمَآءُ وَكُيْفَ اتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَتُ اسْمَآءُ وَكُيْفَ اتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَتُ السُمَآءُ فَقَالَتُ عَائِشَةً كَانَهَا تُحْفِي ذَلِكَ تَشَعِيْنَ الْوَالدَّمِ وَسَالَتُهُ عَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَاخُذُ مَآءً فَتَطَهَّرُ وَسَالَتُهُ عَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَاخُذُ مَآءً فَتَطَهَّرُ وَسَالَتُهُ عَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَاخُذُ مَآءً فَتَطَهَّرُ وَسَالَتُهُ عَنْ فَقُولَ تَاخُذُ مَآءً فَتَطَهَّرُ وَسَلَقَةً فَعَنْ رَأْسِهَا ثُمَّ تَفِيْفَ وَاللَّهُ الطَّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى وَالْسَاءُ وَتَعْمَلُ الْمُعَلِقُونَ وَالْسِهَا ثُمَّ تَفِيْفَ وَاللَّهُ الْمُعَلِقُونَ وَالْسِهَا ثُمَّ تَفِيْفَ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَادُ وَمُنْ وَلَى النِّيسَاءُ الْالْمَاءَ فَقَالَتُ عَانِشَةً نِعْمَ النِسَاءُ فِي الدِيْنِ وَاللَّهُ الْمُعَادُ فَقَالَتُ عَانِشَةً نَعْمَ النِسَاءُ فِي الدِيْنِ وَالْمَاءَ فَقَالَتُ عَانِشَةً الْمُ الْمَاءَ فَقَالَتُ عَانِشَةً الْمُ الْمُ الْمَاءَ فَقَالَتُ عَانِشَةً الْمَاءَ فَقَالَتُ عَانِشَةً الْمُعَلِّلُ فَعَلَقَالُونَ وَلَالِيَا الْمَاءَ فَقَالَتُ عَانِشَةً الْمُاءَ فَقَالَتُ عَانِشَةً الْمُاءَ فَقَالَتُ عَانِشَةً الْمُاءَ فَقَالَتُ عَانِهُمَا أَنْ يَتَفَقَهُمْ فِي الدِيْنِ وَاللَّهُ الْمُعَالِقُولُ الْمُاءَ فَقَالَتُ عَالَالِهُ الْمُعَالِقُولُ الْمُرَالِقِيْنَ الْمَاءَ فَقَالَتُ عَانِهُ الْمُاءَ فَقَالَتُ عَالِمُ الْمُنْ فِي الدِيْنِ وَالْمُولُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِي الْمُنَالُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُولُ اللّهُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعِلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعُلِقُولُ

(ادے)وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَادٍ قَالَ نَا اَبِیُ قَالَ نَا شُعْبَةُ فِی هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ شُعْبَةُ فِی هٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِیُ بِهَا وَاسْتَتَرَـ

(۵۲)وَ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَابُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ اَبِي الْآخُوصِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ مُهَاجِرِ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتُ اسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَعْتَسِلُ اِحْدَانَا إِذَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَعْتَسِلُ اِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيْضِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذُكُو فِيهِ عَسْلَ الْجَنَابَةِ.

کراس کوخشہوں نیر اگر ایس باب کی احادیث سے بیمعلوم ہوا کہ حائف عورت جب حیض کے بعد عسل کرے تو روئی یا کیڑے کا مکڑا لیے کراس کوخشبوہ نیر ہوگا کراپنی حیض والی جگہ پر رکھ لے تا کہ بد بوہ غیرہ زائل ہوجائے۔ای طرح نفاس سے عسل کرنے والی کے لیے بھی ایسا کرنامت جب ہے۔

١٣٢ : باب الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا

باب بمتحاضه اوراس کے شمل اور نماز کے بیان

(۵۵۳)وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَٱبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا نَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ جَآءَ تُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُينْشِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي الْمُوَّأَةُ ٱسْتُحَاضُ فَلَا اَطُهُرُ اَفَادَعُ الصَّالُوةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَٰلِكَ عِرْقٌ وَّلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا ٱقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلُوةَ فَإِذَا ٱذْبَرَتُ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمْ وَ صَلِّيْ.

(٧٥٣)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ آنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ

مُحَمَّدٍ وَّ ابُّو مُعَاوِيَةً حِ وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِيْ حِ وَحَدَّثَنَا

(٤٥٥)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْثُ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ آنَّهَا قَالَتِ السَّفْتَتُ اللَّهِ حَبِيْبَةً بِنَّتُ جَحْشِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتُ إِنِّي أُسْتَحَاصُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَٰلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّيى فَكَانَتُ تَغْتَسِلُ عَنْدَ كُلِّ صَلَوْةٍ قَالَ اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ اَهَرَ أَمَّ حَبِيبَةً بِنُتَ جَحْشِ اَنْ تَغُتَّسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَوةٍ وَلَكِنَّهُ شَىٰ ءٌ فَعَلَٰتُهُ هِيَ وَقَالَ ابْنُ رُمْحِ فِيْ رَوَايَتِهِ ابْنَتُ جَحْشِ وَلَمْ يَذْكُرُ أُمَّ حَبِيْبَةَ. (١٥٦) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرُو بُنِ الْحَارِثِ عَن ابْن

شِهَابِ عَنْ غُرُوَّةَ ابْنِ الزَّبِّيْرِ وَعَمْرَةَ بَنْتِ عَبْدِ الرَّحْمُن

(۷۵۳)حضرت عاكشه صديقه والفياسة روايت بكه فاطمه بنت الى حييش ظاهائ ني كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس حاضر مو كرعرض كيانه يا رسول الله صلى الله ناييه وسلم! مين مستحاضه عورت ہوں۔ میں یاکنہیں رہتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی الله عليه وسلم نے فر مايا نہيں! و وايك رَك كاخون ہے جو كہ حض كا خون مہیں ۔ پن جب حیض آئے تو نماز چیوڑ دے اور جب حیض ختم ہو جائے تواپیے آپ سے خون دھو لے یعنی عسل کر لے اور . نمازيڙھ۔

(۷۵۴) حضرت جریر طابقتی ہے روایت ہے کہ فاطمہ طابعتیا بنت الی حبیش بن عبدالمطلب بن اسد جو ہماری عورتوں میں سے تھی۔ باقی حدیث پہلی صدیث کی طرح ہے۔

حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ وَاسْنَادِهٍ وَفِي حَدِيْثِ قَتَيْبَةَ عَنْ جَرِيْوٍ جَآءَ تُ فَاطِمَةُ بِنْتِ آبِي حُبَيْشِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَسَدٍ وَهِيَ اِمْرَاةٌ مِّنَّا قَالَ وَفِي حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةُ حَوْفِ تَرَكْنَا ذِكُرَهُ.

(۷۵۵) حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها سے روايت ہے كه أمّ حبيبه بنت جحش رضي اللَّه تعالىٰ عنها نے رسول اللَّه صلى اللَّه عليه ، وسلم سے فتوی طلب کیا کہ مجھے استحاضہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ رَگ کا خون ہے عنسل کر پھر نماز ادا کریووہ ہرنماز کے وقت عسل كرتى تقى ليث ن كها كدابن شهاب ننهين ذكر كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس کو ہرنماز کے وقت عسل کرنے کا تھم فر مایا بلکہ اس نے خود ایسا کیا۔ ابن رُ مح کی روایت میں بنت جحش کا ذکر ہے۔ أم حبيبہ رضى الله تعالى عنها كا نامنہيں

(۵۱) حضرت عاکشه صدیقه والفاس روایت ہے کہ نی کریم سَلَيْتُهُ كَى سَالَى أُمِّ حبيبه بنت جحش في الله مصرية عبدالرحمن بن عوف برسی کی بیوی سات سال تک متحاضه ربی -اس نے رسول الله صلی

عَنْ عَآنِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمَّ حَبِيْتَةً بِنْتَ جَحْشِ خَتْنَةَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن عَوْفٍ اِسْتُحِيْضَتُ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فِي ذُلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ هذه لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّ هَٰذَا عِرُقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَتُ عَآئِشَةُ فَكَانَتُ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنِ فِي حُجْرَةٍ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ · حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةً الدَّمِ الْمَآءَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَحَدَّثُتُ بِذَلِكَ آبَابَكُوابُنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ هِنْدًا لَوْ سَمِعَتْ بِهاذِ الْفُتْيَا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتُ لَتَبْكِي لِانْهَا كَانِتُ لَا تُصَلَّى لَ

(۵۵۷)وَ حَدَّثَنِي أَبُوْ عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر بْنُ زِيَادٍ قَالَ آنَا اِبْرَاهِيْمُ يَغْنِي ابْنَ سَغْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ جَآءَ تُ أُمَّ حَبِيْبَةً بِنْتُ جَعْشِ إلى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَتِ

(٥٨٨)وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّنَةً عَنَ الزُّهُرِيِّ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَآلِشَةً اَنَّ ابْنَةَ جَحْشِ كَانَتْ لُسُتَحَاضُ سَبْعَ سِنِيْنَ بِنَحُو جَدِيثِهِمْ (۵۹؍ُوَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ آنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتُمْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْن اَبِيْ حَنِيْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ غَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرُوَّةَ 'عُنْ عَآئِشَةَ آنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ سَآلَتْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّم فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلَآنَ دِمَّا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَى امْكُنِي قَدْرَ مَا كَانَتُ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي\_

(٧١٠)حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ قُرَيْشِ التَّصِيْسِيُّ قَالَ نَا اِسْلَحْقُ بْنُ بَكْرٍ بْنِ مُضَوَّ حَدَّثَنِي آبِيْ قَالَ حَدَّثَنِي

الله عليه وسلم سے اس بارے میں فتو کی طلب کیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: پیچیش نہیں بلکہ بیرَگ کا خون ہے۔عسل کراورنمازاد كر حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنه نے ارشاد فرمايا كه وہ ا پی بہن حضرت زینب بنت جحش کے حجرے میں ایک برتن میں عسل كرتى تقى \_ يهال تك كەخون كى سرخى يانى ك أوير آجاتى ب ابن شہاب نے کہا کہ میں نے بیحدیث ابوبکر بن عبدالرمن سے بیان کی تو انہوں نے فر مایا اللہ ہندہ پر رحم فر مائے اگر وہ بیفتو کی س لیتی - الله کی قشم وه روتی تھی کہ وہ ایسی صورت میں نماز ادا نہ کرتی

(۷۵۷) حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے كدأم حبيبه بنت جحش رضى اللدتعالى عنهارسول الله صلى الله عابيه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ سات سال ہے متحاضق کے باتی حدیث پہلی گی طرح ہے۔

اِسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اللَّي قَوْلِهِ تَعْلُوَ جُمْرَةُ الدَّم الْمَآءَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُـ

( ۷۵۸ )حفرت عا کشه صدیقه طبیخیا سے روایت ہے کہ بنت جحش سات سال سے متحاضہ تھی۔ باقی حدیث پہلی حدیث کی طرح

(۷۵۹)حضرت عا كشەصدىقة رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے کہ اُمّ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خون کے بارے میں نو حجا۔حضرت عا ئشہ صدیقہ رضی اللَّدَ تعالَىٰ عنبا نے کہا کہ میں نے اس کے نہانے کا برتن ذیکھا'وہ س خون سے بھرا ہوا تھا۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا: حِتنے دن تجھ کوحیض آتا تھا اتنے دن گلبری رہ۔ پھرعسل کر اورنمازاداكر \_

(410) حفرت عاكشرصديقدرضي الله تعالى عنها سے روايت ب كەز دىچەعبدالرحمن بنعوف رضى اللەتغالى عنهما' أم حبيبه بيب جحش

رضی الله تعالی عنها نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خون (استحاضه) کی شکایت کی۔ آپ صلی اللّٰہ ملیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا جتنے دن جھے کوحیض رو کتا ہے اتنے دن رُ کی رہ۔ پھرعسل کر۔ یں وہ ہرنماز کے لیے مسل کرتی تھیں۔

جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتُ إِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشِ الَّتِي كَانَتُ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ابْنِ عَوْفٍ شَكَّتُ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الدُّمَ فَقَالَ لَهَا امْكُونِي قَدُرَ مَا كَانَتُ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَكَانَتُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلَّ صَلُوةٍ.

کا کھنے النے استحاضداس خون کو کہا جاتا ہے جوغورت کے ایا م ماہواری کے علاوہ جاری ہوجائے جو کدا یک رگ سے نکاتا ہے یا بیاری وغیرہ کاخون ہوتا ہے۔ یہ چیض کاخون نہیں اوراس کا حکم مثل پاک عورت کے ہے۔ نماز'روز ہ قرراءۃ قرآن' قرآنِ کریم کو ہاتھ لگانا' سجدهٔ تلاوت وغیره ادا کرسکتی ہےاورا یک نماز کے وقت میں وضو کرےاوراس وقت میں فرض ونفل جوعبادت حیاہےا دا کر لے اور عنسل اليي عورت پرواجب نبين \_ بان! اگرچض كاخون جارى موااور پھر ساتھ ہى استحاضه شروع ہو گيا تواب عسل كرنا پڑے گااورايا م حيض اپنى عادت کےمطابق شار کر لے گی۔ باقی استحاضہ ہوگا۔ واللہ اعلم۔

# الُحَآئِض دُوْنَ الصَّلُوةِ

(٢١)حَدَّتَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةً حِ وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَزيُدَ الرَّشُكِ عَنْ مُعَاٰذَةَ اَنَّ امْرَاةً سَالَتْ عَآئِشَةَ فَقَالَتُ آتَقُضِي إِحْدَانَا الصَّلُوةَ آيَّامَ مَحِيْضِهَا فَقَالَتُ عَآئِشَةُ آحَرُوْرِيُّةٌ أَنْتِ قَدُ كَانَتْ إِجْدَانَا تَحِيْضُ عَلَى عَهُدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لَا تُوْمَرُ بِقَضَآءٍ۔

(٧٢)وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةٌ عَنْ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ أَنَّهَا سَأَلَتُ عَآئِشَةَ آتَقُضِي الْحَائِضُ الصَّلُوةَ فَقَالَتُ عَآئِشَةُ اَحَرُوْرِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّ نِسَآءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحِضُنَ آفَآمَرَهُنَّ آنُ يَّجْزِيْنَ قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَر تَعْنَى يَقُضِينَ.

(٧١٣) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ آنَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِم عَنْ مُعَاذَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

١٣٧ : باب وُجُوْبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى باب: حائضه برروز على قضاواجب بنه كه نماز

کی کے بیان میں

(۲۱) حفرت معاذہ فانتخاب روایت ہے کہ ایک عورت نے حفرت عاكشهصديقه والفياس سوال كياكه بمعورتو لكوايا محيض كى نمازوں کی قضا کرنی جا ہیے؟ تو حضرت عاکشہ ﷺ نے فرمایا: کیا تو حروریہ ہے؟ (خوارج سے ہے) ہم میں سے جس کورسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے زمانه ميں حيض آتا تواس كونماز كى قضا كا تحكم نہيں ديا جا تاتھا۔

(۷۹۲) حضرت معاذرض الله تعالى عند سے روایت ہے کہ اس نے حفرت عائشه صدیقه ظاهاسے بوچھا کہ حائصہ نماز قضا کرے گی؟ حضرت عائشصديقه والعاف في فرمايا: كياتوحروريد ع؟ محقيق رسول التدصلي الله عليه وسلم كي از واج مطهرات رضي التُدعنهن حائضه بهوتي تحس \_ كيا آپ صلى الله عليه وسلم ان كونماز قضا كرنے كاحكم فرماتے

( ۲۲۳ ) حضرت معاذه والثيثا بروايت ہے وہ فرماتی ميں كه ميں نے حضرت عائشہ صدیقہ وافغات یو جھا کیا وجہ سے کہ حائصہ

عَنْهَا قَالَتُ سَالُتُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِى الصَّلُوةَ فَقَالَتُ اَحَرُورِيَّةٌ اَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِي الشَّلُوةَ فَقَالَتُ كَانَ يُصِيْبُنَا فَلِكَ فَنُوْمَرُ بِقَضَآءِ الصَّلُوةِ وَلَا نُوْمَرُ بِقَضَآءِ الصَّلُوةِ .

روزوں کی تضاکرتی ہے اور نماز کی تضانہیں کرتی ؟ تو آپ بڑی نے فرمایا: کیا تو حروریہ ہوں بلکہ فرمایا: کیا تو حروریہ ہوں بلکہ جاننا چاہتی ہوں ۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: ہمیں حیض آتا تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔

کارٹ کی النے ایک : تمام امتد حمیم الدعلیم کے زوی اتفاقی حکم ہے کہ حاکصہ عورت ایا م حیض کے روزوں کی قضا کرے گی اور نماز کی قضائیں اور اس طرح ایا م نفاس میں اس پر نماز فرض ہی نہیں کیونکہ اس میں عورت کومشکل تھی اور روزے سال میں ایک مرتبہ تے ہیں اس میں مشکل نہیں ۔ فرق واضح ہے کیونکہ الکیڈن گیسو ۔ میں ایک مرتبہ آتے ہیں اس میں مشکل نہیں ۔ فرق واضح ہے کیونکہ الکیڈن گیسو ۔

# ِ ١٣٨ : باب تَسْتُرِ الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَّنَحُوهِ

(٧١٣) وَجَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنُ آبِى النَّصْرِ آنَّ آبَا مُرَّةً مَوْلَى آمِّ هَانِى ۽ بِنْتِ آبِى طَالِبِ آخُبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ آمِّ هانِى ۽ بِنْتِ آبِى طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبْتُ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَى عَامَ الْفَصْحِ فَوَجَدْتُهُ يَعْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِغَوْبٍ.

(۲۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ بُنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ آنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ آبِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ آبِي حَيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ آبِي . . هِنْدٍ آنَّ آبًا مُرَّةً مَوْلَى عَقِيْلِ حَدَّثَهُ آنَ اللَّهِ هَانِي ء بِنْتَ آبِي طَالِبٍ حَدَّثَتُهُ آنَهُ لَمَّا كُانَ عَامُ الْفَتْحِ آتَتُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

(۲۲۷) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا آبُو اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بَنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ آبِي هِنْدِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَتَرَتْهُ أَبْنَتُهُ فَاطِمَةً بِنُوبِهِ فَلَمَّا اغْتَسَلَ آخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ وَّذَلِكَ

# باب غسل کرنے والا کیڑے وغیرہ کے ساتھ بردہ کرے

(۷۱۳) حضرت أمّ ہانی بنت ابی طالب بیشن سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پایا اور پاس گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشسل کرتے ہوئے پایا اور آپ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہ علیہ وسلم کوشسل کرتے ہوئے پایا اور آپ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہ علیہ وسلم کوشسل کرتے ہوئے پایا اور آپ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہ علیہ واقعا۔

(210) حفرت أمّ ہانی بنت ابی طالب بڑھڑ سے روایت ہے کہ وہ فتح مکہ کے سال رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس اس وقت حاضر ہوئی جب آپ مُلَّ اللهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے بلند حصہ پر تھے۔ رسول اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم بِرِ حَفَرت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی الله علیہ وسلم پر حفرت فاطمہ بڑھنا نے ردہ کیا۔ پھر آپ مَلَی اللهٔ علیہ وسلم کے بعد اپنے او پر ایک کیڑ الیمیٹا پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے جاشت کی آٹھ رکعات راحیں الله علیہ وسلم نے جاشت کی آٹھ رکعات رحصیں۔

(۲۱۷) حضرت أم بانی واقی ہے روایت دوسری سندہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کے لیے کی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیڑے کے ساتھ پردہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسل کر کے لیے کیڑے کے ایک کیڑا لبیٹ کرنماز چاشت کی آٹھ رکعتیں اوا

(۲۷۷)حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے وہ فرماتی میں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عسل کا یانی رکھااور میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پر دہ ڈالا ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اُس پردے کی اوٹ میں)عسل

(٧١٧)حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ آنَا مُوْسَى الْقَارِئُ قَالَ نَا زَآئِدَةُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ سَالِم بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَآءً فَسَتَرْتُهُ فَاغْتَسَا ً ـ

بالمنظم المنظم المنظم المالية المنظم الماديث معلوم مواجب وي عشل كرنا جائة ويرده كي اوت مين كرب بغير يرده ك عشل نہیں کرنا جا ہے یا کم از کم غسل کے وقت چا دروغیرہ باندھ کرغسل کرے۔ای طرح جاشت کی نماز سنت ہے اوراس کی آٹھ رکعات آپ

# ١٣٩: باب تَحْرِيْم النَّطُرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ

(٧٦٨)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا زَيْدُ يُفْضِي الرَّجُلُ الِمَي الرَّجُلِ فِي تَوْبِ وَّاحِدٍ وَّلَا تُفْضِي الْمَوْاَةُ الِّي الْمَوْاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ -

الْحُبَابِ عَنِ الصَّجَّاكِ بْنِ عُنْمَانَ قَالَ اَحْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ٱسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ ٱبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ اللَّهِ عَوْرَتِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْاَةُ اِلَى عَوْرَتِ الْمَرْاَةِ وَلَا

(٧٦٩)وَحَدَّثَنِيْهِ هرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَيَّدُ بْنُ رَافِع قَالَا آنَا ابْنُ اَبِي فُلَيْكٍ قَالَ آنَا الضَّحَّاكُ ابْنُ عُثْمَانَ بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا مَكَانَ عَوْرَةِ عُوْيَةِ الرَّجُلِ وَعُوْيَةِ الْمَوْاَةِ ـ

باب: شرمگاہ کی طرف دیکھنے کی حرمت کے بیان میں (۷۲۸) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كەمرد دوسرے مردكى شرمگاه کی طرف نه دیکھے اور نه عورت دوسری عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے اور ندمر و مرد کے ساتھ ایک کیڑے میں لیٹے اور ندعورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔

(279 ) حضرت ضحاک بن عثمان طِلْنَعْوُ سے روایت ہے۔معنی اور

مفہوم وہی ہے جواویر والی حدیث میں ہے۔ الفاظ کا تغیر و تبدل

المنات المياني المياني المياني وونول احاديث معلوم مواكهم دكام دكي شرمگاه كود كيفنااورغورت كاعورت كي شرمگاه كود كيفناجيس حرام ہے اس طرح مرد کاعورت کی شرمگاہ کواورعورت کا اجنبی مرد کی شرمگاہ کود کیسنا بھی حرام ہے۔مرد کاستر ناف ہے لے کر گھٹول کے نیچ تک اورغورت کالوراجسم ستر ہے سوائے چہرے ہاتھ اور پاؤں کے۔ بیاعضاء جتنے عام کام کاج کے وقت کھل جاتے ہیں ان کامحرم مرد کے کیے باہشہوت دیکھنا جائز ہے اور اجنبی مرد کے لیےعورت کا پوراجہم ستر ہے اورشہوت یا باہشہوت برطرح سےعورت کا اجنبی مرد کی طرف دیکھنااورمرد کااجنبیعورت کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ بچہ جب چار برس کا ہو جائے تو اس کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں اور جب چھ ہرس کا ہوجائے تو گھٹنے سے ناف کے درمیان کے حصے کو دیکھنا جائز نہیں اور جب نو برس کا ہوجائے تو اس کے احکام وہی ہیں جومر داور عورت کے ہیں ۔واللہ اعلم

# باب: خلوت میں ننگے ہو کرغسل کرنے کے جواز کے بیان میں

(۵۷۵) حفرت ابو ہریرہ رائی ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل نظی خسل کرتے اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے اور حفرت موئی علیہ السلام اسلیخ خسل کرتے تو لوگوں نے کہا کہ الله کی قیم! موئی علیہ السلام کو ہمارے ساتھ خسل کرنے سے روکنے والی صرف یہ چیز ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہمارے ہرنیا کی بیماری ہے۔ ایک مرتبہ آپ خسل کرنے گئے۔ آپ نے ہرنیا کی بیماری ہے۔ ایک مرتبہ آپ خسل کرنے گئے۔ آپ نے کر بھاگ کھڑا ہوا اور موئی علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور فرمات جاتے تھے اے پھر! میرے کپڑے دے۔ میرے کپڑے فرمات جاتے تھے اے پھر! میرے کپڑے دے۔ میرے کپڑے دے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موئی علیہ السلام کی شرمگاہ کو دکھا اپنے دکھے اور پھر کھڑا ہوگیا۔ موئی علیہ السلام نے اس کو دیکھا اپنے نہیں۔ پھر کھڑا ہوگیا۔ موئی علیہ السلام نے اس کو دیکھا اپنے کپڑے کے اور پھر کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رہ النظام کہتے کہا باللہ کی قسم اس پھر پرموئی علیہ السلام نے اس کو دیکھا اپنے بیں الله کی قسم اس پھر پرموئی علیہ السلام نے اس کو دیکھا اپنے بیں اللہ کی قسم اس پھر پرموئی علیہ السلام نے اس کو دیکھا یا سات بیں اللہ کی قسم اس پھر پرموئی علیہ آلے کھڑے کی ضرب سے جھ یا سات بیں اللہ کی قسم اس پھر پرموئی علیہ آلے کی ضرب سے جھ یا سات بیں اللہ کی قسم اس پھر پرموئی علیہ آلے کہا تھا تھا تھوں۔ بھی یا سات بی تھر کے دیکھوں کی خورہ کے دیکھوں کو دیکھوں کے دی

# آنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَيِّهِ قَالَ هَلَذَا مَا حَدَّثَنَا آبُوُ هُرَيْرَةً عَنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَآئِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَآئِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلى سَوْءَةِ بَعْضِ وَّكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ مَعَنَا إلَّا وَحُدَةً فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى آنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إلَّا وَحُدَةً فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى آنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إلَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَى مَوْسَى عَلَيْهِ حَجَدٍ فَقَرَّ الْحَجَرُ بِعَوْبِهِ قَالَ فَجَمَحَ مُوسَى عَلَيْهِ حَجَدٍ فَقَرَ الْحَجَرُ بِعَوْبِهِ قَالَ فَجَمَحَ مُوسَى عَلَيْهِ حَجَدٍ فَقَرَّ الْحَجَرُ بِعَوْبِهِ قَالَ فَجَمَحَ مُوسَى عَلَيْهِ حَجَدٍ فَقَرَ الْحَجَرُ بِعَوْبِهِ قَالَ فَجَمَحَ مُوسَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَوْسَى عَلَيْهِ

السَّلَامُ بِاثْرِهِ يَقُوْلُ تَوْبِيٰ حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ خَتَّى

نَظَرَتُ بَنُوْ اِسْرَآئِيْلَ اِلَى سَوْءَ ةِ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

١٥٠ : باب جَوَازِ الْإِغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي

(٧٥٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ

وَقَالُواْ وَاللّٰهِ مَا بِمُوْسَى مِنْ بَاْسٍ فَقَامَ الْحَجَرُ حَتَّى تَهَارِ نُظِرَ اللّٰهِ قَالَ فَاَحَذَ ثَوْبَةً فَطُفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللّٰهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ مِيْنِ

سِتَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرَبَ مُوْسلي بِالْحَجَرِ

تشریع ﴿ إِس حدیث ہے یہ بات معلوم ہوئی کو شسل کرتے وقت اگراطمینان ہو کہ جھے دیکھنے والا کوئی نہیں تو نظے ہو سکتے ہیں۔ یہ جواز کی حد تک ہے۔ باتی مستحب یہی ہے کہ خلوت اور تنہائی میں بھی نظے ہو کر غسل نہ کیا جائے۔ جیسا کہ نبی کریم سکا لیکٹی کا فرمانِ مبارک ہے کہ:''اے بندے تجھے اگر کوئی اور نہیں و کیور ہاتو اللہ تو و کیور ہاہے۔''

باب ستر چھپانے میں احتیاط کرنے کا بیان (۷۷۱) حفرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب کھ بتھیر کیا گیا تو نبی کریم مکالیے فیا اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ پھراُ تھا کرلارہے تھے کہ حفرت عباس دلائے نے نبی کریم دلائے کو کہا کہ اپنا تہبندا تارکراپے کندھے پر پھر کے نیچے رکھاو۔ آپ مکالیے فیا

نے ایبا کیا تو بے ہوش ہو کرز مین پر گر بڑے اور آپ کی آسکھیں

# ا10 : باب الْإِعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ

(اك)وَ حَدَّثَنَا اِسْلَحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنِ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالَا اَنْ اَبْنُ جُرَيْجٍ حَ وَحَدَّثِنِي اِسْلَحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَ اِسْلَحَقُ آنَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ

آخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اللَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ آسَان كي طرف لك كَني رَهِرا بِسلى الله عايدوتلم كه رحبوي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يُّنْقُلَان حِجَارَةً فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُ ا

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُوْلُ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ اورفرمايا:ميري ازارُميري ازار پيرآپ صلى الله عليه وَملم كانتهبند باندھ دیا گیا۔ابن رافع کی روایت میں گردن پرتہبندر کھنے کا ذکر ہے کند ھے پرنہیں۔

اِزَارَكَ عَلَىعَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَفَعَلَ فَحَرَّ اِلَى الْاَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ اِلَى السَّمَآءِ ثُمٌّ قَامَ فَقَالَ اِزَارِيْ اِزَارِيْ فَشُدَّ عَلَيْهِ إِذَارُهُ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ عَلَى رَقَيَتِكَ وَلَمْ يَقُلُ عَلَى عَاتِقِكَ

(۷۷۲) حفرت جابر بن عبدالله طافيظ سے روایت ہے کہ تعمیر کعبہ میں نی کریم مالی الوگوں کے ساتھ پھر لا رہے تھے اور آپ صلی اللہ عليه وسلم نے تہبند باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ عليه وسلم ك چيا عباس رضي الله تعالى عند نے كها: ال بطبيع! ايني ازاراً تارکراپنے کندھوں پررکھاؤ پھر کے فیجے جابر ڈائٹن کہتے ہیں آپ نے اس کواپنے کندھے پر رکھا توغش کھا کر گر بڑے۔اس کے بعد آپ صلی الله علیه وسلم کو ( اتنی سی بھی ) بر ہنہ حالت میں نہیں و یکھا

(۷۷۳) حفرت مسور بن مخرمه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں ایک بھاری پھر اُٹھائے آ رہا تھا اور ہلکی ا زاریہنے ہوئے تھا' وہ کھل گئی ۔میرے پاس پھرتھا۔ میں اُس کور کھنے کی طافت نہیں رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ میں اس کی جگہ یر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا: اپنج کپڑے کی طرف واپس لوث جا اور اپنا کپڑ الے لے اور ننگےمت چلا کرو۔

(٧٧٢)وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ نَا زَكِرِيَّاءُ بُنُ اِسْلِحِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّنُّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ اِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ آخِىٰ لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ دُوْنَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ قَالَ فَمَا رُؤَى بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا

(٧٧٣)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِيُ قَالَ نَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيْمِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ خُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبِيْ اَمَامَةَ بْنُ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ ٱقْبَلْتُ بِحَجَرٍ آخْمِلُهُ ثَقِيْلٍ وَعَلَى إِزَارٌ خَفِيْفٌ قَالَ فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَوُ لَمْ ٱسْتَطِعُ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ اللَّي مَوْضِعِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ارْجِعُ اللَّى ثَوْبِكَ فَخُذُوْهُ وَلَا تَمْشُوْا عُرَاةً

پیلاک کی النّے ایک اس باب کی تمام ایادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کستر چھپانے میں نبی کریم شکھیا کو قبل از اسلام ہی کے تنی احتیاط تھی اور بیرحفاظت اللّٰہ عز وجل کی طرف ہے تھی اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے عربیاں پھرنے ہے منع فر مایا۔

باب بیشاب کے وقت پر دہ کرنے کا بیان (۷۷۴) حضرت عبدالله بن جعفر رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے اپنے چیھیے ٢٥١: باب التَّسَتُّر عِنْدَ الْبَوْلِ

(٤٧٣)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءً الضُّبَعِيُّ قَالَا نَا مَهْدِتُّ وَّهُوَ ابْنُ مَيْمُوْنِ

قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي يَعْقُوْبَ عَنِ اللهِ بْنِ آبِي يَعْقُوْبَ عَنِ اللهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَةً فَاسَرَّ إِلَى حَدِيْقًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ آحَدًا مِّنَ النَّاسِ

سواری پرسوار کرلیا۔پھر (آپ صلی الله علیه وسلم نے) میرے کان میں ایک رازگی ایسی بات بیان فر مائی جومیں لوگوں میں سے سی کونه بتاؤں گا اور آپ صلی الله علیه وسلم کو جو پردہ سب سے زیادہ پسند تھاوہ شله یا تھجور کے باغ کا تھا۔

وَكَانَ اَحَبَّ مَا اسْتَدْتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَآنِشُ نَخُلٍ قَالَ ابْنُ أَسْمَاءَ فِي حَدِيْتِه يَعْنِي حَائِطَ نَحُلٍ. تشويج الله الله الله الله الله علام الكهيثاب كوقت بهي روه الواليانية الله ياديواريا ورخت الكاكول نهو.

باب: جماع سے اوائل اسلام میں غسل واجب نہ موتا تھا یہاں تک کمنی نہ نگائے اس تھم کے منسوخ مونے اور جماع سے غسل واجب ہونے کے بیان میں

(220) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سوموار کے دن قبا کی طرف نکلا ۔ یہاں تک کہ ہم بی سالم کے محلّه میں پنچے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم حضرت عتبان بن ما لک کے درواز سے پر صلی الله علیہ وسلم حضرت عتبان بن ما لک کے درواز سے تر صلی الله علیہ وسلم فرایا ہم نے آ دمی کوجلدی میں ڈالا ۔ عتبان فسلی الله علیہ وسلم! آپ اس شخص کے نے عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جوا پی ہوی سے جلدی الگ ہوجا ہے اور منی نہ نکلے ۔ اُس کے لیے کیا تھم ہے؟ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: پانی (عسل) پانی (منی کے خروج) سے علیہ وسلم نے فرمایا: پانی (عسل) پانی (منی کے خروج) سے واجب بوتا ہے۔

(۲۷۷) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: پانی ' پانی سے واجب بوتا ہے ( یعنی خروج منی سے )۔

(۷۷۷) حضرت ابوالعلاء بن شخير المنتفظ سے روايت ہے كدرسول

المُن الْمُنِيَّ وَبَيَانِ أَنَّ الْجَمَاعَ كَانَ فِي الْجَمَاعَ كَانَ فِي الْجَمَاعَ كَانَ فِي الْجُمَاعَ كَانَ فِي الْجُمَاعَ كَانَ فِي الْجُلُسِلَ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الْعُسُلَ اللَّهُ الْمُنِيُّ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَاَنَّ الْعُسُلَ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

يَجِبُ بِالْجِمَاعِ

(220) حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بُنُ اَيُوْبَ وَقُتْيَبَةُ وَابُنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى انَا وَقَالَ الْاحْرُوْنَ نَا اِسْطِعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيْكِ يَعْنِى ابْنَ نَمْيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

كَمَا يَنْسَخُ الْقُرُانُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

(٨٧٨) حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدَرِيِّ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْانْصَارِ فَارْسَلَ اِلَّذِهِ فَخَرَجَ وَرَاْسُهُ يَفُطُرُ فَقَالَ لَعَلَّنَا اَعْجَلْنَاكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ اِذَا ٱعْجِلْتَ ٱوْ ٱقْحَطْتَ فَلَا غُسُلِ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارِ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ. (٧٧٩)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ حِ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّهُظُ لَهُ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ نَا هِشَامٌ عَنُ اَبِيْهِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اُبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ الله على عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَوْأَةِ ثُمَّ يُكُسِلُ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا اَصَابَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّاءَ وَيُصَلِّى۔ (٨٠)وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ آبِي عَنِ الْمَلِيِّ يَعْنِى بِقَوْلِهِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ اَبُوْ آيُّوْبَ عَنْ اُبَيّ بْنِ كَعْبِ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ انَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي آهُلَهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّاءُ۔

(٨١) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا نَا عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِيُ عَنْ جَدِّنِي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ عَطَآءَ بُنَ يَسَارِ

الْمَعْتَمِرُ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا آبُو الْعَلَاءِ ابْنُ الشِّيحِيْرِ اللَّه للى اللَّه عليه وسلم الني بعض احاديث كودوسرى احاديث سے منسوخ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيْنِهِ بَعْضُهُ بَعْضًا فرمات جيس قرآن كي آيات دوسري آيات كي لي ناح موتى

(۷۷۸) حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر کے پاس ہے گز رہے تو اس کو بلوایا۔ وہ اس حال میں 'نکلے کہاس کے سر سے یائی عیک رہاتھا۔ تو آپ نے فرمایا شایدہم نے تحقی جلدی میں ڈالا۔ اُس نے کہا: جی ہاں یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تو جلدی کرے یا جھ کو امساک ہو (انزال نہ ہوا ہو) تو تچھ پرغسل واجب نہیں ہوتا صرف وضولا زم ہوتا ہے۔

(۷۷۹) حضرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس محض کے بارے میں سوال کیا جوعورت سے صحبت کرے اور بغیر ایزال ملیحدہ ہو جائے؟ تو آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: جو (رطوبت وغيره) عورت سے اس کولگ جائے اُس کو دھو دے پھر وضو کرے اور نماز ادا

(۸۰۷)حضرت أبی بن کعب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اُس شخص کے بارے میں فر مایا جوایی اہلیہ سے ہم بسر ہوا اور انزال نہ ہوا ہو کہ وہ اپنے آلہ تناسل کو دھوئے اور وضوکرے۔

(۵۸۱)حفرت زید بن خالد جنی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ کا اُس آ دمی کے بارے میں کیا تھم ہے جس نے اپنی بیوی سے جماع کیا اور انزال نہ ہوا؟ حضرت عثمان رضی الله تعالی عندنے فرمایا کہ وہنماز کے وضو کی طرح وضو کرے اور آلہ ۽ تناسل کو

آخِبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْمُجْهَنِيَّ آخِبَرَهُ اللَّهُ سَالَ وهولے عثان رضى الله تعالىٰ عند فرمايا عمل في رسول الله صلى عُنْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ قَالَ قُلْتُ أَرَآيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الله عليه وَللم سے سنا ہے۔

امْرَاتَةُ وَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُنْمَانُ يَتَوَضَّاءُ كَمَا يَتَوَضَّاءُ لِلصَّلْوةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَةٌ قَالَ عُنْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَى

(۷۸۲) حضرت ابو ابوب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم سے یہی سنا ہے۔

حَدَّثِنِيْ آبِي عَنْ جَدِّيْ عَنِ الْحُسَيِنِ عَنْ يَخْيِلِي وَآخُبَرَنِي آبُوْ سَلَمَةَ آنَّ عُرُوةَ بْنَ الزَّبَيْرِ آنَّ آبَا آيُّوْبَ آخُبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ دَلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ

#### ١٥٣: باب نَسَخُ: ٱلْمَآءُ مِنَ الْمَآءِ

(۵۸۲) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ

### وَوَجُوْبُ الْغُسْلِ بِالْتَقَاءِ الْخِتَانَيْنِ

رُ ( ۱۸۳ ) وَ حَدَّقِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ وَّابُوْ غَسَّانَ الْمُشْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ الْمِسْمَعِيُّ حَ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالُوْ ا حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ قَتَادَةً فَالَوْ الْحَدَّثِنِي اَبِي عَنْ اَبِي عَنْ قَتَادَةً وَمَطَرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي رَافِعٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ

باب صرف منی سے عسل کے سنخ اور ختا نین کے مل جانے سے عسل کے واجب ہونے کا بیان مل حالے سے عسل کے واجب ہونے کا بیان (۷۸۳) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ سے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آ دی عورت کی جار شاخوں پر بیٹھ گیا اور کوشش کی یعنی جماع کیا تو تحقیق اُس پر عسل واجب ہے۔ خواہ انزال نہ ہو۔

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْارْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعُسُلُ وَفِى حَدِيثِ مَطَرٍ وَّاِنُ لَمْ يُنْزِلُ قَالَ زُهَيْرٌ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا

(۷۸۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَبَّادِ بُنِ جَبَلَةً قَالَ (۷۸۴) حضرت قاده رضى الله تعالى عند بيروايت الى طرح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابِى عَدِى جَوَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مروى بيده عبدرض الله تعالى عند ميں انزال كاذكر ميں له حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الله عَنْ الله عَدِيْ عَلَى عَدِيْ الله عَنْ الله عَنْ

(۵۸۵) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ نَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ قَالَ نَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ عَنْ آبِي بُرَدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى حُمَيْدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا الْاَشْعَرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُالْاعْلَى وَهُذَا حَدِيْئُهُ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدُالْا عَلَى وَهُذَا حَدِيْئُهُ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ وَلَا آعُلَمُهُ إِلَّا عَنْ آبِي بُرْدَةً عَنْ آبِي مُوسَلَى قَالَ الْمُتَلَقَ فِي ذَلِكَ رَهُطٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَ الْمُقَاجِرِيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ

(۵۸۵) حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ مہاجرین وانصاری ایک جماعت کا اس بارے میں اختلاف ہوا۔ انصار صحابہ رضی الله تعالی عنهم نے کہا ٹیکنے یا پانی (منی) کے علاوہ عسل واجب نہیں ہوتا اور مہاجرین صحابہ رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ عضوین کے ملنے سے عسل واجب ہوجا تا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: میں تمہاری اس معاملہ میں تسلی ابھی کروادیتا ہوں۔ میں کھڑا ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی اسے میں کھڑا ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی

وَالْاَنْصَارِ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّوْنَ لَا يَجِبُ الْغُسُلُ إِلَّا مِنَ الدُّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَآءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ بَلُ إِذَا خَالَطَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ قَالَ قَالَ اَبُوْ مُوْسِلَى فَآنَا اَشْفِيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَآنِشَةَ فَأَذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهُ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ ٱسْنَلَكِ عَنْ شَيْ ءٍ وَإِنِّي ٱسْتَحْيِبُكَ فَقَالَتْ لَا تَسْتَخْيَى أَنْ تَسْآلِنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَكَتُكَ فَإِنَّمَا آنَا أُمُّكَ قُلُتُ فَمَا مَا يُوْجِبُ الْغُسُلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتٌ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ وَمَسَّ الْحِتَانُ الْحِتَانَ فَقَدْ

يُكْسِلُ هَلُ عَلَيْهِمَا الْغُسُلُ وَعَآئِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ

(٨٨) حَدَّثَنَا هَرُونَ بْنُ مَغْرُوفٍ وَهَارُونُ ابْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ قَالَا نَا ابْنُ رَهْبِ قَالَ اخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ كُلْنُوْمٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتُ إِنَّ رَجُلًا سَئَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ آهْلَهُ ثُمَّ

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَآفُعَلُ ذَٰلِكَ آنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ۔

﴿ (١٨٨) وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثِنِي لِيمِي عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثِنِيْ عُقَيْلُ ابْنُ خَالِدٍ

عنها کی خدمت میں عاضر ہوکراجازت طلب کی۔ مجھے اجازت دی گئی تو میں نے کہا: اے میری مال یا مؤمنین کی ماں! میں آپ ے ایک بات یو چھنا چاہتا ہول لیکن مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا: تو مجھ سے اس بات کے بوچھنے میں شرم نہ کر جوتو اپنی حقیقی والدہ سے بوچھنے والا ہے جس کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے میں بھی تو تیری ماں ہو۔ میں نے عرض کیا بخسل کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے؟ تو آپؓ نے فرمایا: تونے بیمسئلہ پوری خبرر کھنے والی سے پوچھا ہے۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جب آ دمي جار شاخوں كے درمیان بیٹے جائے اور دونوں شرمگا ہیں مل جا کیں تو تحقیق عسل واجب ہو گیا۔

(۷۸۷) حضرت عا كشه صديقه بناتينا سے روايت ہے كه ايك آ وي نے رسول الله مَنْ الله مُنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُن الله من المياس جماع كرتاب اور انزال سے يملے آله تاسل كو نكال لے یعنی انزال نہ ہو۔ کیا ان دونوں پر عسل لا زم ہے؟ حضرت عا کشہ صديقه وإنفا كاطرف رسول الله سلى الله عليه وسلم في اشاره فرمات ہوئے فرمایا کہ میں اور بیائی طرح کرتے ہیں پھر ہم عنسل کرتے

خُلاصَتُهُ النَّاكِ إِنْ إِلِ باب م يبل باب كى احاديث معلوم مواكه جماع كرنے ماس وقت تك عسل واجب نبيس موتا جب تک انزال نہ ہولیگن اس باب کی احادیث نے واضح کر دیا کہ جماع ہے غسل واجب ہوجاتا ہے خواہ انزال ہویا نہ ہو گزشتہ باب کی احادیث دوسرے باب کی احادیث ہے منسوخ ہیں ۔ پہلے باب کی احادیث اواکل اسلام کی ہیں اور أمت مسلمہ کا اس بات پراب اجماع ہاورکسی کااس میں اختلاف نہیں۔تمام فقہاء رحمہم الله علیهم مزد یک جماع اورصحبت سے خسل واجب ہوجاتا ہے جبکہ حشفہ (آله تناسل کی سپاری) حجیب جائے تو مرداورعورت دونوں پر خسل واجب ہوجاتا ہے اور پہلے باب کی احادیث کوفقہاء نے خواب پرمحمول کیا ہے کہ خواب میں کچھد کھنے ہے اُس وقت تک عسل واجب نہیں ہوتا جب تک انزال مذہور

١٥٥ : باب الْوُصُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ باب: آكر يكي بوئي جيز كھانے يروضوكے بيان ميں (۷۸۷) حضرت زید بن ثابت جانشئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَنَا لَيْنِمُ نِ فَرِ ما يا آگ ير كِي بوئي چيز كھانے ہے وضو ہے۔

قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ٱخْرَنِي عَبْدُالْمَلِكِ ابْنُ آبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ آنَّ حَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ الْاَنْصَارِيَّ ٱخْبَرَهُ أَنَّ اَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ـ

(٨٨٨)قَالَ ابْنُ شِهَابِ آخْبَرَنِي عُمْرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ قَارِظٍ ٱخْبَرَهُ ٱللَّهِ وْجَدَ ابَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّاءُ عَلَى الْمُسْجِدِ فَقَالَ إِنَّمَا اتَوَضَّاءُ مِنْ آثُوَارِ أَقِطِ أَكَلُتُهَا لِآنِي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ يَوَضُوءُ ا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ـ

(٨٩٤)قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ خَالِدِ أَبْنِ عَمْرِو ابْنِ عُثْمَانَ وَآنَا ٱحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيْثَ آنَهُ سَالَ عُرُوَةَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَشَّتِ النَّارُ فَقَالَ

عُرَوَةُ سَمِعْتُ عَآئِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّوُا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

## ١٥٢: بَابِ نَسَخَ الُوُّضُوْءَ

#### أُ ممَّا مَسَّت النَّارُ

(٤٩٠)وَحَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بُنَ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ نَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولً اللَّهِ ﷺ أَكُلَّ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَهُ يَتُوَضَّاءُ

كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(۷۹۱) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ قَالَ نَا يَحْيِيٰ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى وَهُبُ ابْنُ

(८٩٢)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَ نَا إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ نَا الزُّهُرِيُّ عَنْ جَعْفَر بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ رَاى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ . كَتِفِ يَّاكُلُ مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا ـ

(۵۸۸)عبدالله بن ابراجيم عليه كت بين كه مين في حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ کومسجد میں وضؤ کرتے ہوئے پایا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے پنیر کے فکڑے کھائے تھے اس لیے وضو کرتا مول كيونكه ميس في رسول الله مَا لللهُ عَلَيْهِم عنا كمآ ك سے يكي موكي چز ہے وضوکرو۔

(۷۸۹)حضرت عائشه صدیقه رضی اللّٰد تعالیٰ عنها فرماتی میں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: آگ كى كي ہوئى چيز كھانے پر

## باب: آگ ہریکی ہوئی چیز کھانے سے وضونہ ۔ ٹوٹنے کے بیان میں

(۷۹۰)حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بمرى كى دىتى كھائى پھر بغير وضو كيے تماز

(291) حفرت ابن عباس الله سے روایت ہے کہ نی کریم ملاقط ا نے بڈی والا یا بغیر بڈی گوشت کھایا پھر وضو کیے بغیر نماز اوا کی یا پانی كو ماتھ تك نہيں لگايا۔

حَوَّحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبيِّي ﷺ أَكُلَ عَزْفًا أَوْ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا أَوْ لَمْ يَمَسَّ مَآءً

(۷۹۲)حضرت عمرو بن أميّه ضمر ي طلطهٔ اپنے والد سے روايت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ شائٹی کی کری کی دستی سے گوشت کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ نے نیاوضو کیے بغیر نماز ادا

(٩٣٧)وَحَدَّثَنِيْ آخُمَدُ بْنُ عِيْسُى قَالَ نَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ آخْبَرَنِیْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ ﴿ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمَرِيِّ عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَخْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَّاةٍ فَاكَلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلُوةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِيْنَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّاْ \_ (٢٩٣)قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَّحَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن

عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ عَلَى ـ

(490)قَالَ عَمْرٌ وَحَدَّثِنِي بُكَيْرُ بْنُ الْاَشَجَ عَنْ كُرَيْبِ مَّوْلَى ابْنِ عَنَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ عِنْ أَكُلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّاٰ

(٤٩١)قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبيْعَةَ عَنْ يَغْقُوْبَ بُنِ الْاَشَجَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَٰلِكَ۔

(٧٩٧)قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ آبِيْ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ آبِي رَافِع عَنْ آبِي غَطَفَانَ عَنْ آبِيْ رَافِعِ قَالَ آشُهَدُ لَكُنْتُ آشُوِيْ لِرَسُوْلِ اللَّهِ الله بَطُنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا ـ

(٥٩٨)حَدَّثَنَا فَتُشَبَّةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنْ عُقِيْلٍ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ شَرِبَ لَبُنَّا ثُمَّ دَعَا بِمَآءٍ فَتَمَضُمَضَ وَقَالَ انَّ لَهُ دَسَمًا \_

وَهُبِ قَالَ وَٱخۡبَرَنِيٰ عَمْرٌو حِ وَحَدَّثَنِىٰ زُهَيْرُ ابْنُ

ابْنِ شِهَابِ بِإِسْنَادِ عُقَيْلٍ عَنِ الرُّهُرِيِّ مِثْلُهُ.

(٨٠٠)وَحَدَّثَنِنَى عَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ نَا اِسْمِعِيْلُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَلْحَلَةَ عَنْ

(۷۹۳)حضرت جعفر بن عمروضمری طالفیٔ اینے والد سے روایت كرتے ميں كديس نے رسول الله مَانَ اللهُ عَالَيْهُمُ كُو بَكرى كى وتى سے چھرى کے ساتھ گوشت کھاتے ہوئے دیکھا۔ آپ کونماز کے لیے بلایا گیا تو آ پ کھڑے ہوئے اور حچمری رکھ دی اور دوبارہ وضو کیے بغیر نماز ادافرمائی۔

HANDER K

اسی طرح روایت کی ہے۔

(490) أمم المؤمنين حضرت ميمونه بالثانات إلى كريم سَنَا اللَّهِ الله عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّا فرمائی۔

(۷۹۲)حضرت میمونه بانکان نی مَنْانِیْنِاً کی زوجه مطهر و نے اس طرح روایت کیا۔

(۷۹۷)حضزت ابوراقع رضی الله تعالیٰ عندے روایت ہے کہ میں ا گواہی دیتا ہوں کہ بیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لیے بکری کی اوجھڑی بھونتا تھا۔ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے) پھر وضو کیے بغيرنمازادا كيٰ۔

( ۷۹۸ )حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے دوھ بیا پھراس کے بعد یانی منگوا کرکلی کی اور ارشاوفر مایا کهاس ( دودھ ) میں چکنا ہٹ ہوتی ہے۔

(٩٩٥)وَ حَدَّقَينَى أَخْمَدُ بْنُ عَيْسلى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ (٩٩٥) بي حديث بھي پبلي حديث بي كي طرح ہے۔ سند دوسري

حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ حَنَنَا حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ آنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثِنِي يُوْنُسُ كُلُّهُمْ عَنِ

(۸۰۰) حفرت ابن عباس على سے روایت ہے که رسول الله صلى الله مايه وسلم نے كيڑے پينے پھر نماز كے كيے تشريف لے جائے مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ لَلْكَوْآبِ كَ پاس رولَى اورگوشت كامديداليا كيا-آپ في اس الله ﷺ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الصَّلُوةِ فَاتِّينَ صحتين لَقَے كُماتَ بِحَرلوكُوں كونماز برُ حالى اور يانى كوچھوا تك

بِهَدِيَّةٍ خُبُورٍ وَّلَحْمٍ فَاكَلَ ثَلَثَ لُقَمٍ ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ خَبْيِسٍ۔

(٨٠١)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُ كُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ (٨٠١) حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے وہ الْوَلِيْدِ بنِ كَيْيُرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرِو ابْنِ عَطَآءٍ اس بات كى أوابى ديت بيل حديث كي طرح قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى ہے۔

حَدِيْثِ ابْنِ حَلْحَلَةَ وَفِيْهِ إَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِي ﷺ وَقَالَ صَلَّى وَلَمْ يَقُلُ بِالنَّاسِ ــ

ک کار ایس ایس ایس ایس ایس کا کہا ہے کہ اور ایس کے علاوہ یا تی تمام احادیث ہے یہ بات معلوم ہوئی کدا گر باوضوآ دی آگ ہے لی ہوئی کوئی چیز کھالے تو اس کاوضو باقی رہتاہے وضو پر کچھا از نہیں ہوتا اور نہ ہی دوسرا وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی حدیث بعدوالی تمام احادیث ہے منسوخ ہے یا وہاں وضو ہاتھ دھونے اور کل وغیرہ کرنے کے معنی میں ہےادروہ احناف کے نز دیک مستحب ہے کہ کوئی چیز کھانے کے بعد نماز ہے پہلے گلی وغیرہ کر لی جائے۔

#### . ١٥٠ : باب الُوُّضُوْءِ مِنْ لَّحُوْمِ الْإِبِلِ

(٨٠٢)وَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَدِرِيُّ قَالَ نَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَوْهَب عَنْ جَعْفَر بْنِ اَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالِي عَنْهُ آنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَوَضَّاءُ مِنْ لَّحُوْم الْغَنَم قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّاءُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّاءُ قَالَ آتَوَضَاَّءُ مِنْ لُّحُوْمِ الْإِبِلِ فَقَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّاءَ مِنْ لَّحُوْمُ الْإِبِلِ قَالَ اُصِّلِينُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمُ قَالَ الصِّلِّي فِي مُبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ لَارِ

باب: اُونٹ کا کوشت کھانے سے وضو کے بیان میں (۸۰۲)حضرت جابر بن سمر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کیا میں كرى كا گوشت كھانے سے وضوكروں؟ آپ نے فر مايا: اكر تو حاہے تو وضو کر اور اگر نہ جاہے تو نہ کر۔ اُس نے کہا: کیا میں أونك كا كوشت كهان يروضوكرون؟ تو آب ن فرمايا بان! اُونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کر۔ پھر اُس نے کہا: کیا میں بریوں کے باڑے میں نماز ادا کروں؟ فرمایا: ہاں۔اُس نے کہا: کیا میں اُونٹوں کے بیٹھنے کے مقام میں نماز ادا کروں؟ فرماً بالنہیں ۔

(٨٠٣) حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا مُعَاوِيَةً بُنُ ﴿ (٨٠٣) حَفرت جَارِ بن سمره ﴿ النَّهُ صِيلَ عَديث ووسرى اساد

عَمْرِو قَالَ نَا زَآئِدَةً عَنْ سِمَاكٍ حَ وَحَدُّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ ﴿ عَجْمُ مُولَ ہِـــ

زَكَريَّاءَ قَالَ نَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوْسلى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَاشْعَتَ بْنِ اَبِي الشَّعْفَاءِ كُلَّهُمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِيْ تَوْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِيْ كَامِلٍ عَنْ اَبِيْ عَوَانَةَ۔

کے کا کھنگی النبا ہے: اس باب کی احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اُونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا جا ہے لیکن یہاں بھی اس حدیث ہے وضوا صطلاحی مرادنہیں بلکہ بغوی وضویعنی باتھ دھونا اور کلی کرنا مراد ہے۔

١٥٨ : باب الدَّلِيُلِ عَلَى اَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِى الْحَدَثِ فَلَهُ اَنُ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِى الْحَدَثِ فَلَهُ اَنْ يُصَلِّى بطَهَارَتِهِ تِلْكَ

(٨٠٣)وَحَدَّنَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّنَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَعَتَّادِ ابْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهٖ شُكِى إِلَى النَّبِيِّ الرَّجُلُّ يُحَيَّلُ الِّهِ اللَّهُ يَجِدُ الشَّيْ ءَ فِي الصَّلْوِةِ قَالَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدُ رِيْحًا قَالَ اَبُوْبَكُمْ وَرُهُهُيرُ بُنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا هُوَ عَنْدُاللَّهِ بُنُ زَيْدٍ

( ٨٠٥) وَحَدَّنِفَى زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ قَالَ نَا جَرِيْوٌ عَنْ سُهِيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ شَهْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ آجَدُكُمْ فِى بَطْنِهِ شَيْنًا فَآشُكُلَ عَلَيْهِ آخَرَجَ مِنْهُ شَيْءً الْمَسْجِدِ آخَرَجَ مِنْهُ شَيْءً الْمُسْجِدِ حَتَى يَسْمَعَ صَوْتًا آوُ يَجِدَ رِيْحًا۔

باب: جس شخص کووضو کا یقین ہواور پھراپنے بے وضو
ہوجانے کا شک ہوجائے تو اس کے لیے اپنے اسی
وضو سے نماز اداکر نی جائز ہے کی دلیل کے بیان میں
(۸۰۴) حضرت سعید اور عباد بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چپا
حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ
ایک آ دی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کونماز
میں خیال ہوتا ہے کہ اس کو حدث ہوگیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جب تک آ واز نہ بن لے یا بد ہو نہ پائے (لیمنی بونہ
سو تکھے) نماز نہ و ڑے۔

(۸۰۵) حضرت ابوہریرہ دی ہے دوایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ میں سے کوئی اپنے پیٹ میں گڑ بردمعلوم اللہ وسلم نے کہا کہ بیٹ سے کوئی چیز نگل کرے اور اس پر مشکل ہوجائے کہ اس کے پیٹ سے کوئی چیز نگل ہے یا بہیں؟ تو وہ نہ نکلے معجد سے یہاں تک کہ آواز من لے یا بد بو

﴾ ﴿ ﴿ كُنْ مُنْ الْأَيْ الْجُنْ الْمِنْ اللَّهِ عَلَى دونوں احا دیث مبار کہ ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ وضو کی حالت میں جب تک وضوٹوٹ جانے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک صرف شک کی بنا پر وضوئہیں ٹو ٹما اور یہی حکم تمام اُموریقینی اور مشکوک میں ہے کہ یقین صرف شک ہے زائل نہیں ہوتا۔

#### باب: مردار کی کھال رنگ دینے سے پاک ہو جانے کے بیان میں

(۸۰۱) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کداُم الموامنین سیّدہ میموندرضی الله تعالی عنها کی آزاد کردہ الونڈی کو ایک بکری کا صدقہ دیا گیا۔وہ مرگئی۔ سول الله صلی الله علیہ وسلم کا اُس پر سے گزراہوا تو فرمایا جم نے اس کی کھال کیوں نہ اُتار لی۔ تم اس کورنگ کر اس سے نفع اُٹھا تے۔ انہوں نے کہا بیتو مُردار

#### ١٥٩ : باب طَهَارَةِ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ

بِالدِّبَاغِ

(٨٠٨)وَ حَدَّنَنَا يَحْيَى ۚ بْنُ يَحْيَى وَابُّوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيُ شَيْبَةَ وَعَمَرُّو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيْبَةَ قَالَ يَحْيَٰى اَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِّمَيْمُوْنَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتُ فَمَرَّ بِهَا رَسُوْلً به فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْنَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ اكْلُهَا قَالَ آبُوبَكُو كَيا كيا كيا بــ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيْتِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةً.

> (٨٠٨)وَحَدَّثِنِي آبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا نَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَنَّاسِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ ۖ لَمْ شَأَةً مَيْتَةً إَعْطِيتُهَا مَوْلَاةٌ لِّلَمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوْ إِلَّهَا مَيْتُهُ قَالَ إِنَّمَا حُرَّمَ اكْلُهَا.

> (٨٠٨)وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ۚ مِيْعًا عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِلْنَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ رِوَايَةٍ يُوْنُسَ۔ (٨٠٩) وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ وُاللَّفُظُ لِلِبْنِ آبِي عُمَرَ قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنْ عُمْرِو عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَطُرُوْحَةٍ أُغْطِيَتُهَا مَوْلَاةٌ لِّمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَى اللَّا آخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَعُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِـ (٨١٠)وَحَدَّثَنَا اَحَمْدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ٰنَا ابْنُ ۗ رُيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِیْ عَمْرُو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ آخْبَرَنِيْ عَطَآءٌ مُنْذُحِيْنٍ قَالَ آخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ

> آخَذُتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ. (٨١) وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُالرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ لِّمَوْلَاةٍ لِمَيْمُوْنَةَ فَقَالَ آلَّا أَنْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا.

آنَّ مَيْمُوْنَةَ ٱخْبَرَتُهُ آنَّ دَا يِنَةً كَانَتُ لِبَعْضِ نِسَآءِ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَاتَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آلًا

( ۷۰۷ ) حضرت ابن عباس بالفيز سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم في ايك مرده بكرى يائى جوسيده ميمونه والفي كي آزادكرده لونڈی کوصد قد میں دی گئی تھی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہ حاصل کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہیمُر دارہے۔آپ نے فرمایا: اس کا کھانا حرام

(۸۰۸) حفرت ابن شہاب ڈائٹو سے یہی حدیث دوسری سند سے مروی ہے۔

(۸۰۹)حضرت ابن عباس براتها سے روایت ہے کہ رسول اللهُ مَثَلَّ لِیَّنْ مِثْلِ اللهُ مَثَلِّ لِیَّنْ مِثْلِ ایک چینکی ہوئی بکری پر سے گزرے۔ جوسیّدہ میمونہ اٹھا کی آزاد كردى لوندى كوصدقه مين دى گئ تھى - نبى كريم مَنْ لَيْتُوان فرمايا تم نے اس کی کھال کیوں نہ لے لی؟ تم اس کورنگ دیے کراس سے نفع أٹھاتے۔

(۸۱۰)سیّده میمونه بین است روایت ہے که رسول الله فعلی الله علیه وسلم کی بیویوں (رضی الله عنهن ) میں سے کسی کے پاس ایک بحری پلی تھی' وہ مرگئ ۔ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بتم نے اس کی کھال کیوں نہ أتار لی۔ پھرتم اس سے فائدہ حاصل

(۸۱۱) حضرت ابن عباس بھی سے روایت سے کہ رسول اللہ صلی ۱ الله عليه وسلم سيّده ميموندرضي الله تعالى عنها كي آزاد كرده باندي كي (مردہ) بمری پر ہے گزرے تو فرمایا تم نے اس کی کھال سے نفع كيول نهأ تلهايا\_

(٨١٢)حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ يَخْيَى قَالَ اَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ وَعْلَةَ آخِبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُّولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا دُبَعَ الْإِهَابُ فَقَدُ طَهُرَ.

(٨١٣)وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا نَا ابْنُ عُيَيْنَةً حِ وَحَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا

(۸۱۲) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیفر ماتے ہوئے سنا: جب کھال کو رنگ دیا گیا تو (اس رنگنے کے بعد) وہ پاک ہوگئے۔

كتاب الحيض

(۸۱س)حضرت ابن عباس بالنا سے يہى روايت دوسرى سند سے جھی مروی ہے۔

عَبْدُالْعَزِيْزِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابُوْ كُرَيْبٍ وَّاسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ كُلَّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ يَغْنِي حَدِيثَ يَحْيَى ابْنِ يَحْيَى ـ (۸۱۴)حضرت ابوالخير والفيز سے روایت ہے کہ میں نے ابن وعلمہ سبائی کوایک پوشین پہنے ہوئے دیکھاتو میں نے اس کو چھوا۔انہوں نے کہا آپ کو کیا ہے کہ اس کوچھوتے ہو حالاتکہ میں نے حضرت عبدالله بن عباس الله عن يوجها كهمم مغربي مما لك يس قوم بربر اور آتش پرستوں کے ساتھ سکونت پذیر ہیں۔ وہ اپنی ند بوجہ بری لاتے ہیں اور ہم ان کا مذبوحہ نبیل کھاتے اور ہمارے یا س مشکوں میں چر بی ڈال کر لاتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اس کورنگ دینااس کو یاک کردیتا ہے۔

(۸۱۵)حضرت ابن وعله رضی الله تعالیٰ عندے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے سوال کیا کہ ہم مغربی ملک میں رہتے ہیں۔ جارے پاس مجوس مشکوں میں یانی اور چربی لاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: پی لیا کرو۔ میں نے کہا: کیا ہی آپ کی رائے ہے؟ تو ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے فر مایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ کھال کورنگ وینااس کو پاک کردیتا ہے۔

(٨١٣)حَدَّتَنِيْ اِنسْحَقُ بْنُ مُنْصُوْرٍ وَٱبُوْ بَكْرِ ابْنُ اِسْخُقَ قَالَ ٱبُوْ بَكْرٍ نَا وَقَالَ أَبْنُ مَنْصُوْرٍ آنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ آنَا يَخْيَى بُنُ آيُّوْبَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ آبِي حَبِيْبِ أَنَّ اَبَا الْحَيْرِ حَدَّثَةٌ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ابْنُ وَعُلَةً السَّبَايِّ فَرُواً فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ مَالَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَٱلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْوِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نُوتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ وَنَحْنُ لَا نَاكُلُ ذَبَّآئِحَهُمُ وَيَأْتُونَنَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيْهِ الْوَدَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ دِبَاغُهُ طُهُو رُهُ-

(٨١٥) وَحَدَّنَيْنَي اِسْحُقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَٱلْوَبَكُرِ بْنُ اِسْحُقَ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ آنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ آبِي الْخَيْرِ حَدَّثَةَ قَالَ حَدَّثِيني ابْنُ وَعْلَةَ السَّبَاءِ يُّ قَالَ سَالُتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُوْنُ بِالْمَغْرِبِ فَيَأْتِيْنَا الْمَجُوْسُ بِالْآسْقِيَةِ فِيْهَا الْمَآءُ. وَالْوَدَكُ فَقَالَ اَشُرَبُ فَقُلْتُ اَرَانٌ تَرَاهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ دِبَاعُهُ طَهُوْرُهُ۔

ے ایک النہا ہے: اِس باب کی تمام احادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کیمُر دارجانور کی کھال کو جب رنگ دیا جائے اور اسکی بدبووغیرہ نتم ہوجائے تو و ہ پاک ہوجاتی ہے۔اس کواستعمال کرنا 'اس کی خرید وفرو خت کرنا جائز ہے کیکن خزیر کی کھال کواگر رنگ بھی ویا جائے تو بھی

پاکنہیں ہوتی کیونکہوہ نجس العین ہےاس کی کھال' ہال' بٹریاں وغیرہ سب چیزیں نا پاک اورنجس ہیں۔ ہاتی جانوروں کے ہال وغیرہ اور کھال دیاغت کے بعدیاک ہوجاتی ہے۔

#### ١٢٠: باب التيمم

(٨١٧)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ قَاسِمٍ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَغْضِ ٱسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَآءِ ٱوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِّي فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَاقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلَى مَآءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُمْ مَآءٌ فَآتَى النَّاسُ إِلَى آبِي بَكْرٍ فَقَالُوا آلَا تَرَاى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَآئِشَةُ آقَامَتْ برَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلَى مَآءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُمْ مَآءٌ فَجَآءَ آبُوْبَكُرٍ وَّرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَّأْسَهُ عَلَى فَجِدِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَّآءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُمْ مَّآءٌ قَالَتْ فَعَاتَنِينُ ٱلْمُوْبَكُمِ وَقَالَ مَا شَآءَ اللَّهُ ٱنْ يَتُمُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِيْ خَاصِرْتِنَى فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَجِدِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى آصُبَحَ عَلَى غَيْرِ مَآءٍ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ايَّةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ اسْيَدُ بُنُ حُصَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَّهُوَ آحَدُ النُّقَاءِ مَا هِيَ بِاوَّلُ بَرَكَتِكُمْ يَا الَ اَبِيْ بَكُرٍ فَقَالَتْ غَائِشَهُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ فَوَجَدَّنَا الْعِقْدَ تَخْتَهُ

(AIZ) حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا آبُو اُسَامَةَ حِ وَحَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةً وَابْنُ بِشْرِ عَنْ وَحَدَّثَنَا اَبُو اَبْنُ بِشْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبْدِ عَنْ اَبْدِ عَنْ اَسْمَاءَ

#### باب تیم کے بیان میں

(٨١٨) حضرت عا كشه صديقه والنفيات روايت بي كه بهم رسول الله مَنَّالِيَّةِ كَ ہمراہ ايك سفرييں نكلے۔ جب ہم مقام بيداء يا ذات الحیش پر پنچاتو میرا بارٹوٹ (گم) گیا۔ تو رسول اللهُ مَثَاثَةُ فِاس کے تلاش کرنے کے لیے زک گئے اور صحابہ کرام جوائی بھی آ ب کے ساتھاُس جگہ تھبر گئے جہاں پانی نہ تھااور نہان کے ساتھ یانی تھا۔ تو صحابہ حضرت ابو برصدیق والنفظ کے پاس آئے اور کہا کیا تم نہیں و کیصتے کہ عائشہ باتون نے کیا کیا ہے که رسول الله منافیقیم اور آپ کے ساتھ تمام صحابہ جن ﷺ کوروک دیا ہے اور ندان کے پاس پانی ہے اور نداس جگد پانی ہے۔ پس ابو بر وائنو آئے اور رسول الله فالله فالله فالله فالله فالله فالله فالله فالله ران پراین سرمبارک کور کھے ہوئے تھے اور آپ نیند میں محو تھے اور کہا کہ تو نے رسول التصلی اللہ علیہ وسلم اور دوسر بےلوگوں کوالیمی جگہ روک رکھا ہے جہاں یانی نہیں اور ندان کے ساتھ یانی ہے اور حضرت ابو بمرصديق (ميرے والد)نے مجھے ڈاٹمنا شروع كيا اور جو الله نے حاماوہ کہا اور میری کو کھ ( کمر کے نز دیک ) اپنے ہاتھ سے كوني (چنكيان) دين لگهاور مجهج تركت كرنے برسول الله صلی الله علیه وسلم کے میری ران پر نیند کرنے نے روک دیا۔ یہاں تك كه بغيرياني ك صبح موكن تو الله تعالى في آيت تيم الفيكم موا نازل فرمائي تواسيدين حفيررضي الله تعالى عنه نے كہا۔ا \_ آل ابو بكر يتمهاري كيلي بركت نبيس -حضرت عائشصد يقدرضي الله تعالى عنها فرماتی میں کہ ہم نے اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہم نے اُس

(۱۵۷) حفرت عائشہ صدیقہ جاتھا ہے روایت ہے کہ میں نے اساء جاتھا ہے ایک ہار عارینا لیا۔ وہ گم ہو گیا تو رسول القد فاقیا کم نے مجھاوگوں کو صحابہ خانہ میں سے اس کو تلاش کرنے بھیجا۔ اس حالت كتاب الحيض

مِنْ میں نماز کا وقت آگیا اور انہوں نے نماز بغیر وضوا داکی۔ جب وہ نبی بغیر میں نماز کا وقت آگیا اور انہوں نے نماز بغیر وضوا داکی جب وہ نبی بغیر میں نہائی ہوگئے ہے ہوں بات کی شکا ہت کہ گوا اسید بن حضیر طابع نے نم مازل ہوگی۔ اسید بن حضیر طابع نہ نہیں جس سکی ہے گئے گئے کہ کو اللہ تعالی نے آپ پر سے نال نہ دیا ہوا در مسلمانوں کے لیے اس میں برکت رکھ دی۔

میر برکت رکھ دی۔

(٨١٨) حضرت شقيق طالبيئ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں عبدالله بن مسعود اور ابوموی پاپٹھا کے پاس بیٹھنے والا تھا۔ تو حضرت ابوموی طالع فی این مسعود سے مخاطب موکر فرمایا: اگر کوئی آدمی جنبی ہو جائے اور وہ پانی ایک مہینہ تک نہ یا سکے تو وہ نماز کا کیا كرك؟ توعبدالله ولائن في فرمايا كدوه تيم ندكر اگر چدا يك مهيند تك يانى نه يائے ـ تو ابوموسى جائفؤ نے فرمايا كه جوآيت سورة ما كده مِين مِن اللهِ فَلَمْ بِهاذِهِ تَجدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طِّيبًا ﴾ أس كا كيا مطلب ٢٤ تو حفرت عبدالله في فرما يا الراوكون كواس آيت کی بنایر اجازت دی گئی تو مجھے اندیشہ ہے کہ جب ان کوسر دی گئے تو وہ تو مٹی کے ساتھ تیم کرنے لگیں گے۔ تو ابومویٰ نے حضرت عبداللہ ہے کہا کہ کیا آپ نے حضرت عمار کی بیصدیث نہیں تی کہ مجھےرسول اللّٰمَثَاثِیْزُ کے کسی کام کی غرض سے بھیجا۔ میں جنبی ہو گیا اور میں یانی نہیں یا تا تھا۔تو میں مٹی میں اس طرح لیٹا جس طرح جانور اینتا ہے۔ پھر میں نبی کریم مَثَاثِیْا کَم کَ خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ے اس بارے میں ذکر کیا تو آپ نے فرمایا : مجھے اس طرح دونوں ہاتھ سے کرنا کافی تھا۔ پھرا سے دونوں ہاتھوں کوا کی بارز مین پر مارا اور اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کامسح کیا اور پھر بتھیلیوں کی پشت اور چرے کامسح کیا۔حضرت عبداللہ دائی نے فرمایا کیا تہمیں معلوم نہیں کہ حضرت عمر داشیٰ نے حضرت عمار دانشیٰ کے قول پر قناعت انہیں کی تھی۔ ا

(۸۱۹) حضرت مثقیق رضی الله تعالی عنه سے یہی روایت

قِلَادَةً فَهَلَكَتُ فَارْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَاسًا مِّنُ اصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَآدُرَكَتُهُمُ الصَّلُوةُ فَصَلَّوا بِغَيْدِ وَصُوْءٍ فَلَمَّا اتَوا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوا وَضُوْءٍ فَلَمَّا اتَوا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوا ذَلِكَ الله فَنْزَلَتُ ايَةُ التَّيشِمِ فَقَالَ اسْيَدُ بْنُ حُضَيْرٍ خَزَاكِ الله خَيْرًا فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ آمْرٌ قَطُّ الله جَعَلَ الله لَكِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً الله لَكُ لِلمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً الله لَكُ الله لَكِ مِنْهُ الله عَلَى الله لَكِ الله الله الله وَابِي مُعَاوِيةً قَالَ الله المُوابِكُونَ الله الله وَابِي مُعْوِيةً قَالَ الله الله وَابِي مُوسَلِي الله مُعَاوِيةً قَالَ الله الله وَابِي مُوسَلِي الله مُعَاوِيةً قَالَ الله الله وَابِي مُوسَلِي الله وَابِي مُوسَى عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ عَبْدِ الله وَابِي مُوسَلِي الله وَابِي مُوسَى فَقَالَ الله مُوسَلِي عَلْمُ الله مُؤسَلِي عَلْمَ الله وَابِي مُوسَلِي فَقَالَ الله مُؤسَلِي عَلْهُ الله وَابِي مُؤسَلِي الله وَابِي مُؤسَلِي فَقَالَ الله مُؤسَلِي عَلَى الله الله وَابِي مُؤسَلِي فَقَالَ الله مُؤسَلِي عَلَى الله الله وَابِي مُؤسَلِي فَقَالَ الله مُؤسَلِي عَلَى الله الله وَابِي مُؤسَلِي الله وَابِي مُؤسَلِي فَقَالَ الله وَابِي مُؤسَلِي عَلَى الله وَابِي مُؤسَلِي عَلَى الله وَابِي مُؤسَلِي الله وَابِي مُؤسَلِي فَقَالَ الله وَابِي مُؤسَلِي عَلَى الله وَابِي مُؤسَلِي الله وَابِي مُؤسِلِي الله وَابِي الله وَابِي مُؤسِلِي الله وَابِي الله وَابِي مُؤسَلِي الله وَابِي الله وَالْمَا عَلَيْ الله وَالْمَا عَلَيْ الله وَالِي الله وَالْمَا عَلَيْ الله وَالْمِي وَالْمَا عَلَيْ الله

الرَّحْمَٰنِ ارْآيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا اَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَآءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بالصَّلُوةِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ لَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَآءَ شَهْرًا فَقَالَ آبُو مُوْسَى فَكَيْفَ الْأَيَّةِ فِي سُوْرَةِ الْمَآئِدَةِ: ﴿فَنَمْ تَجَدُوا مَآءً فَتَيَسَّمُوا صَعِيدًا صَيَّا ﴿ المائدة: ٦ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَوْ رُجِّصَ لَهُمْ فِني هٰذِهِ الْآيَةِ لَآوُشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَآءُ أَنْ يَتَّيَمَّمُوا بالصَّعِيْدِ فَقَالَ آبُو مُوْسَى لِعَبْكِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَعَنْيِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَٱجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَآءَ فَتَمَرَّغُتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّآبَةُ ثُمَّ آتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيْكَ أَنْ تَقُولً بِيَدَيْكِ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَّاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَال عَلَى الْيَمِيْنِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجُهَّهُ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ لَمُ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعُ بِقَوْلٍ عَمَّارٍ لَا

(٨١٩)وَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَخُدرِ ثُنَّ قَالَ نَا عَبْدُالُوَاحِدِ

\* قَالَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قَالَ نَا اَبُوْ مُوْسَى لِعَبُدِاللَّهِ وَسَاقَ الْحَدِيْتَ بَقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيْثِ آبَى مُعَاوِيَةً غَيْرَ آنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ اِلَى الْارْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجُهَةٌ وَكُفَّيْهِ

(٨٢٠)وَحَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا يَحْلِي يَمْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ أَبْزِى عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَجُلًا آتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي آجُنَّتُ فَلَمْ آجِدُ مَآءً فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ اَمَا تَذْكُو يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ آنَا وَٱنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَٱجْتَبْنَا فَلَمْ نَجِدُ مَّآءً فَامَّا ٱنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَامَّا آنَا فَتَمَعَّكُتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيْكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجُهَكَ وَكَفَّيْكَ فَقَالَ عُمَرُ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ لَمُ أُحَدِّثُ بِهِ قَالَ الْحَكُمُ وَحَدَّثَنِيْهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبْرَى عَنْ آبِيْهِ مِثْلَ حَدِيْثِ ذَرٌّ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ عَنْ ذَرِّ فِي هَلَاا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَوَ الْحَكَمُ فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِيْكَ مَا تَوَلَيْتَ.

(٨٢)وَحَدَّثَنِيْ اِسْلَحْقَ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ آنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ آنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا عَنِ ابْن عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ آبْزای قَالَ قَالَ الْحَكُمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ آبْزٰی عَنْ اَبِیْهِ اَنَّ رَجُلًا اَتَّىٰ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي اَجْنَبُتُ فَلَمْ اَجِدُ مَاءً وَّسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيْهِ قَالَ عَمَّارٌ يَّا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنْ حَقِّكَ لَا أُحَدِّثُ بِهِ اَحَدًا وَّلَمْ يَذُكُرْ حَدَّثِنِي سَلَمَةُ عَنْ ذُرِّ-

دوسرى سند سے بھى منقول بے ليكن اس ميں ينہيں ہے كهرسول التُصلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر ما يا كه تيرے ليے اس قد رحيم کا فی تھا اور اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا۔ پھر ( آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ) اِس سے اپنے چېرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کامسح

(۸۲۰)عبدالرحمٰن بن ابزی میسید سے روایت ہے کہ ایک آدی حضرت عمر والنيؤك بإس آيا وركها كدمين جنبي موكيا اورمين نياني نہیں پایا۔آپ نے فرمایا: نماز ندر راھ ۔تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عند فرمايا: اے امير المؤمنين! كياآپ كويا دنبيس كه جب ميں اور آپ ایک سریدیں جنی ہو گئے اور جمیں پانی ندملا اور آپ نے نماز ادانه کی بهرحال میں مٹی میں لیٹا اور نماز اداکی \_رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ففرمايا: تيرب ليه كافي تهاكيتواسيخ دونول باتهول كو زمین پر مارتا پھر پھونک مارتا۔ پھر ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چرے اور ہاتھوں پرمسح کرتا۔حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا: اے عمار! الله سے ور -حضرت عمار رضى الله تعالى عنه نے فر ما يا اگرآپ نه چا بين تو بين بيرحديث نبين بيان كرون گا يحكم رضي الله تعالی عنه سے روایت ند کور ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا: ہم تیری روایت کا بوجھ تھے ہی بر ڈالتے

(۸۲۱) حفرت عبدالرطن بن ابزی رحمة الله عليه سے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں جنبی ہوگیا اور میں یانی نہیں یا تا تھا۔ باتی حدیث گزرچکی ہے اوراس میں بیزیا وہ ہے کہ حضرت عمار رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: اگر آپ رضی الله تعالی عنہ جا ہیں تو میں اس حدیث کو کسی سے بیان نہ کروں گا كونكد الله تعالى في آب رضى الله تعالى عنه كاحق مجه يرلازم کیا ہے۔

(۸۲۲)قَالَ مُسْلِمٌ وَّرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ

بُنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُمَيْرٍ مَّوْلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ انَّة سَمِعَة يَقُولُ اَقْبَلْتُ انَا وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ
ابْنُ بِسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَة زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ حَتَّى دَحَلْنَا
عَلَى اَبِى الْجَهْمِ ابْنِ الْحَارِثِ ابْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِيِّ عَلَى الْمِيْمِ الْمُولُ اللهِ عَلَى الْجَهْمِ ابْنِ الْحَارِثِ ابْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِيِّ فَقَالَ ابْوِ الْجَهْمِ ابْنِ الْحَارِثِ ابْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِيِّ فَقَالَ ابْوِ الْجَهْمِ ابْنِ الْحَارِثِ ابْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِيِّ فَقَالَ ابْوِ الْجَهْمِ الْجَلْمُ عَلِيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْجَدَارِ فَمَسَحَ وَجُهَةً وَيَدَيْهِ لَكُمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجُهَةً وَيَدَيْهِ لَكُمْ يَرُدُ وَعَلَيْهِ السَّكُمَ عَلِيْهِ فَلَمْ يَرُدُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ وَمُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ الْعَبْمِ الْمَالَمُ عَلِيهِ فَلَمْ يَرُدُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الْحَدْدِ الْمَالِقِيمَةُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَوْدُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ السَّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ السُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

(٨٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ زَجُلًا مَّرَّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْدِ

(۸۲۲) حفرت عمیررضی اللہ تعالی عند نے حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزا دکردہ غلام سے روایت کیا ہے کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آزاد کردہ غلام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آزاد کردہ غلام حضرت عبدالرحن بن بیار ابوجہم بن حارث بن صمدانصاری کے پاس حاضر ہوئے ۔ تو انہوں نے قرمایا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر جمل کی طرف ہے آئے ۔ آپ کوایک آدی ملا ۔ اُس نے آپ کوسلام کیا اور آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہا یک دیوار پر تشریف لائے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسمح کیا پھر سلام کا جواب تشریف لائے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسمح کیا پھر سلام کا جواب

(۸۲۳) حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ ایک آدی گزر ااور رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشاب کررہے تھے۔ اُس نے سلام کیا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے اس کوسلام کا جواب نہیں

## باب بمسلمانوں کے بحس نہ ہونے کی دلیل کے بیان میں

( ۸۲۴) حفرت ابو ہریرہ فرائی سے روایت ہے کہ وہ نی کریم مالیڈ کا سے مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستہ پر جنبی حالت میں ملے تو آپ فرائیڈ خاموثی سے سل کرنے چلے گئے۔ نی کریم مالیڈ کی کے ان (۸۲۳)وَحَدَّنِيْ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ قَالَ نَا يَحْيِى يَعْنِى ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حُمَيْدٌ ثَنَا ح وَحَدَّثَنَا ابْوُبَكُرِ بْنُ ابِيُ شَيْبَةَ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ

الطُّوِيْلِ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّةً لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَرِيْقِ مِّنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَإِنْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَآءَ ةُ قَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيْتَنِى وَآنَا ۖ جُنْبٌ فَكُرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ خَتَّى أَغْتَسِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُوْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

(٨٢٨)جَدَّثَنَا ٱبْوُبَكْرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ وَٱبْو كُرَيْبٍ قَالَا نًا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِى وَآئِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَةٌ

وَهُوَ جُنُبٌ فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ كُنْتُ جُنبًا قَالَ إِنَّ الْمُسِلِمَ لَا يَنْجَسُ-

۔ کو موجود نہ پایا۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: اے ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عند! تو کہاں تھا؟ عرضر کی یا رسول الله مَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ مِن عَلَيْ مِن عَبِي مَعَالِمِن فِي لِيند ف كياكم آپ کی مجلس میں اس طرح بیٹھوں۔ یہاں تک کہ میں نے عسل كيا-تورسول اللهُ مَا لَيُعَامِّ فِي فرمايا سجان الله! ب شك مؤمن بحس نہیں ہوتا۔

(۸۲۵) حفزت حذیفه رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم اس سے اس حال میں ملے که وہ جنبی تھا۔ وہ آپ کے پاس سے علیحدہ ہو گئے اور عسل کر کے واپس آئے اور عرض کیا کہ میں جنبی تھا۔ آپ نے فرمایا: بے شک مسلمان نجس نہیں

و المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجعة المراجعة المراجع المراجع المراجعة بوضوهونانجاست تمكى ہے۔خواہ زندہ ہو يامردہ اور كافر بھى مسلمان ہى كى طرح ہيں ۔ان كى نجاست اعتقادى ہے۔اس ليے فرمايا گيا: ﴿إِنَّهَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: ٢٨] يعني: 'مشركين نا پاك بين 'ليعني اعتقاد أنا پاك ونجس بين ظاهري نجاست مُر اذبيس -

١٢٢: باب ذِكْرِ اللّهِ تَعَالَى فِي حَالِ

الْجَنَابَةِ وَغَيْرَهَا

(٨٢٧)حَدَّنَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى قَالَا آنَا ابْنُ آبِيْ زَآئِدَةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كَانَ

النَّبِيُّ ﷺ يَذُكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ ٱحْيَانِهِ۔

باب: حالت ِ جنابت اوراس کے علاوہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بیان میں

(۸۲۲) حضرت عا كشرصد يقدرضي الله تعالى عنها سے روايت ب كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم الله (عزوجل) كا ذكر هر حال مين كرتے تھے۔

تشريع 🛠 إس مديث مباركه بي معلوم مواكه هرحال مين الله كاذكركيا جاسكتا ہے ليكن قرآن مجيد كي تلاوت حالت جنابت مين نبين ہوسکتی۔ایسے ہی حاکصہ اور نفاس والی عورت بھی تلاوت قرآن مجید نہیں کرسکتی۔اس حدیث سے مرادیہ ہے کہ جی کریم مالینی کا احتات خواہ باوضوہوں یا بے وضو اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔حالت جنابت میں زبان سے ذکر نے فرماتے کیکن آپ مُالْتِیْزُ کا ول مبارک ہروقت الله كے ذكر ميں منتغرق رہتا تھا۔ بہر حال تضائے حاجت كونت الله كاذكر كرنا مكروه ہے۔ والله اعلم بالصواب

باب: بے دضوکھانا کھانے کا جواز اور ِ

١٦٣ :باب جَوَازِ آكُلِ الْمُحْدِثِ الطُّعَامَ

## وضو کے فوری طور پرضروری (لازم) نہ

#### ہونے کے بیان میں

( ۸۲۷) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت الخلاء سے نکے تو آپ صلی الله علیه وسلم کے لیے کھانا لایا گیا۔ وہاں پرموجود لوگوں نے آپ صلی الله علیه وسلم کو وضو ( کیلئے) یاد کرایا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بیل جب نماز کا ارادہ کرتا ہوں۔ موں تو وضو کرتا ہوں۔

(۸۲۸) حفرت ابن عباس طائل ہے روایت ہے کہ ہم نی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔آپ بیت الخلاء سے فارغ ہو کر
تشریف لائے تو آپ کے پاس کھانالایا گیا۔آپ کو کہا گیا کیا آپ
وضونہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا: کیوں میں نماز پڑھتا ہوں جووضو
کروں۔

(۸۲۹) حضرت عبداللہ بن عباس را اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی آئے و آپ سلی اللہ علیہ وسلی آئے و آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی آئے وضو نہ کیا آپ وضو نہ کریں گے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلی نے فرمایا: کیوں کیا نماز کے ا

(۸۳۰) حفرت ابن عباس بی سے روایت ہے کہ نمی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وکرآئے تو کھانا آپ صلی اللہ علیہ وکرآئے تو کھانا آپ صلی اللہ علیہ وکم کے قریب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور پانی کو ہاتھ نہ لگایا۔ سعید بن حویرث رضی اللہ تعالیہ وسلم نے وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا: میں نماز کا ارادہ کرتا ہوں جو وضو

## وَانَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَٰلِكَ وَانَّ الْوُضُوْءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْر

(۸۲۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِى وَأَبُو الرَّبِيْعِ النَّمْيْمِي وَأَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى انَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ آبُو الرَّبِيْعِ نَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ نَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَوْيُرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ عَنْ خَرَجَ مِنَ الْخَوْيُرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ عَنَى خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَتِي بِطَعَامٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ أُرِيدُ آنُ الْحَلِي فَاتَوَضَّاءَ وَاللَّهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ أُرِيدُ آنُ الْمَلِي فَاتَوَضَّاءَ وَاللَّهُ الْوَسُوءَ فَقَالَ أُرِيدُ آنُ الْمَلْمَ فَاتَوَضَّاءَ وَاللَّهُ الْمُ الْوَلْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمَالَ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

(٨٢٨)وَحَدَّثَنَا آبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَاسُفْيِنُ بْنُ عُمْرِهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحُويْرِثِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ مِنَ الْعَائِطِ وَاتِي بِطَعَامٍ فَقِيْلَ لَهُ آلَا وَسَلَّمَ فَعَالَمُ فَقَالَ لِمَ أُصِلِّى فَاتَوَضَّاءُ۔ تَوَضَّاءُ۔

(٨٢٩)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّآنِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحُويَرِثِ مَوْلَى الِ السَّانِبِ آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْسِ يَقُولُ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْعَآنِطِ فَلَمَّا جَآءَ قُلِيمَ اللهِ طَعَامٌ فَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ آلَا تَوَضَّاءُ قَالَ لِمَ اللهِ آلَا تَوضَّاءُ قَالَ لِمَ اللهِ آلَا تَوضَاءُ قَالَ لِمَ اللهِ آلَا تَوضَاءُ قَالَ لِمَ اللهِ آلَا عَرَضَاءُ قَالَ لِمَ اللهِ آلَا عَلَى اللهِ آلَا عَرَضَاءُ قَالَ لِمَ اللهِ آلَا عَلَى اللهِ قَالَ لِمَ اللهِ اللهِ آلَا لَهُ اللهِ آلَا عَرَضَاءُ قَالَ لِمَ اللهِ اللهِ آلَا عَرَضَاءُ قَالَ لِمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

( ١٣٠ ) وَ حَدَّقِنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَبَّادِ بْنِ جَبْلَةَ قَالَ نَا سَعِيْدُ بْنُ قَالَ نَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُونِيْنِ قَالَ نَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُونِيْنِ النَّهِ عَلَى ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ نَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُونِيْنِ اللَّهِ طَعَامٌ فَاكُلَ وَلَمْ قُطَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُرِّبُ اللّهِ طَعَامٌ فَاكُلَ وَلَمْ قُطَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُرِّبُ اللّهِ طَعَامٌ فَاكُلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَآءً قَالَ وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحُويْرِثِ آنَ النَّبِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحُويْرِثِ آنَ النَّبِي عَمْرُو بْنُ لِيَالَ لَهُ النَّكَ لَمْ تَوضَّاءُ قَالَ مَا الْمُعَامِّونَ آنَهُ سَعِمَ مِنْ الْحُويْرِثِ الْمَا عَمْرُو آنَهُ سَعِمَ مِنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْحُويْرِثِ اللّهِ قَالَ مَا سَعِيْدِ ابْنِ الْحُويْرِثِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللللّهُ اللللللهُ اللل

بُلِكُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ كَا مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَا وَكُورُونَا وَكُونُونِ وَكُلَّا فَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِنِهِ وَمُؤْمِنِهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مُؤْمِنَا وَلِي اللَّهُ وَلَا مُؤْمِنِهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مُؤْمِنِهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللَّهُ ولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي ال ہاتھ لگائے بغیر تلاوت کرنا' درود شریف پڑھنا جائز ہے اورای طرح دضو کے ٹوٹ جانے کے بعد فور آدضو کرنا ضروری نہیں۔

# ١٦٣ : باب مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ

باب: بیت الخلاء جانے کا جب ارادہ کرے تو کیا

(٨٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَجْيلى قَالَ آنَا حَمَّادٌ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ يَحْيَىٰ أَيْضًا آنَا هُشَيْمٌ كِلْهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ آنَسِ فِي حَدِيْثِ حَمَّادٍ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَآءَ وَفِي حَدِيْثِ هُشَيْمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيْفَ.قَالَ : اللَّهُمَّ

إِنِّي آعُوْ ذُبِكَ مِنَ الْمُ نُبِثِ وَالْحَبَائِثِ-

(٨٣٢)وَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا نَا اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ آعُونُهُ بِاللَّهِ مِنَ الْحُبُثِ وَالْحَبَائِثِ رِ

(۸۳۱) حضرت الس رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه حضرت ني كريم صلى الله عليه وسلم جب بيت الخلاء ميس داخل موت تو كتب : ((الكَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْ دُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ الْحَبَائِثِ)) ''اے اللہ! میں نایا کی اور نایاک چیزوں سے تیری پناہ مانگتا

(۸۳۲) حفرت الس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه آپ مَنَا لَيْهُمُ بيت الخلاء جاتے وقت بيه وُعا رِرْ هِيِّ :((أَعُونُهُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَالِثِ))\_

بالكرين الميل المن الماديث معلوم مواكه بيت الخلاء جاتے وقت ناپاك چيزوں اور نقصان دينے والى چيزوں سے الله كى بناه ماتكنا جائيے مديث ميں مختلف الفاظ سے بيد عاوارد ہے مقصودالله عزوجل كى بناه ہے۔ بيت الخلاء ميں داخل ہونے سے پہلے اور جنگل وغیر و میں کیڑا اُٹھانے سے پہلے اس دُعا کا پڑھنامسنون ہے۔

> ١٦٥: باب الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ

(٨٣٣)حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبِ قَالَ ِنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ حِ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ ثَنَا عَبُدُالُوَّارِثِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ آنَسٍ قَالَ أَقِيْمَتِ الصَّلُوةُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَجِثَّى لِرَجُلٍ وَّفِيْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِيُّ اللَّهِ ايُنَاجِى الرَّجُلَ فَمَا قَامَ اِلَى الصَّلُوةِ حَتَّى نَامَ الْقَوُمُ

(٨٣٣)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا اَبَيْ قَالَ نَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْدِ بْنِ صُهَيْبٍ سَمِعَ آنسَ

باب: بیٹے ہوئے کی نیند کا وضو کونہ تو ڑنے کی دلیل

#### کے بیان میں

(۸۳۳) جفرت انس رضی الله تعالی عند روایت ہے کہ نماز کی ا قامت كهي گئي اور رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك آ دمي معے محو مُقتكو تنے۔آپ ملی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف نہیں کھڑے ہوئے یہاں تک کہلوگ سو گئے۔

(۸۳۳) حضرت انس بن ما لک جائظ سے روایت ہے کہ نماز کی ا قامت کہی گئی اور نبی کریم مَنَا لَيْنَا مُا يك آ دمی سے سرگوشی كرد ہے تھے

كتاب الحيض

أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَآءَ فَصَلَّى بِهِمْ۔

(٨٣٥) حَدَّتَنِي يَحْيَى بُنُ حَبِيْدٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ وَّهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ نَا شُفْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَتُمُولُ كَانَ آصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَنَامُوْنَ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّاءُ وْنَ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ آنَسِ قَالَ إِي وَاللَّهِ-

(٨٣٧) حَدَّتَنِي ٱخْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ نَا حَبَّانُ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ آنَّهُ قَالَ ٱقِيْمَتُ صَلُوةُ الْعِشَآءِ فَقَالَ رَجُلٌ لِّي حَاجَةٌ فَقَامَ النَّبِيُّ ع يُنَاجِيْهِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّوا -

بْنَ مَالِكِ قَالَ اُفِيْمَتِ الصَّلُوةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اور آپ سرگوش میں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ کے وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا فَكُمْ يَزَلُ يُنَاجِيْهِ حَتَّى نَامَ صحابه فَنَكُمْ سوكَة - كِرْآ بِصلى الله عليه وَللم تشريف لائ اوران كو نماز پڑھائی۔

(۸۳۵) حضرت انس والثين سے روايت ہے كدرسول الله من الثينا كے صحابہ وَاللَّهُ سوجاتے پھر وضو کیے بغیر نماز اداکرتے تھے۔حضرت شعبہ والنيز كتے ميں كميں نے كہا حضرت قاده والنيز كوكرتونے حضرت انس والني سے سنا؟ تو حضرت قمادہ والله کي الله کي الله کي

(٨٣١) حفرت الس طافة عدوايت عدد جب نماز عشاء كى ا قامت کبی گئی ایک آ دمی نے کہامیرے لیے ایک حاجت ہے۔ تو نى كريم مَا لَيْنِيْمُ إِس مِے مُو گفتگو ہو گئے۔ يہاں تك كه بعض لوگ سو گئے پھرانہوں نے نمازادا کی۔

برا المراجي الماري: إلى باب كي احاديث مباركة سے معلوم ہوا كہ بيٹھے ہوئے اگر آ دمي سوجائے تو اس كاوضونييں او شااوراس طرح حالت نمازيين قيام 'ركوع سجده فعده وغيره مين اگرسوگيا تو بھي وضونيين ٽو شارليك كرياسهارالگا كراگرسو جائے تو وضولوث جاتا ہے۔

## كتاب الصلاة

## 🖇 كتاب الصلوة 🐲

#### ١٢٢: باب بَدْءِ الْأَذَان

(٨٣٧)حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْظَلِیُّ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَا آنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حِ وَ حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ َ ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِي نَافِعْ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّهُ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِيْنَ قَلِيمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلْوَةَ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا اَحَدُّ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَالِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِتَّخِذُوا نَا

#### باب: اذان کی ابتداء کے بیان میں

(۸۳۷) حفرت عبدالله بن عمر والله عن معلمان جب مدينة آئة جمع موجات اورنماز اداكر ليت اوركوني آدي ان كو نماز کے لیے نہیں ایکارتا تھا۔ایک دن انہوں نے اس بارے میں گفتگو کی۔ان میں سے بعض نے کہا: نصاریٰ کے نافوس کی طرح ناقوس لے لواور بعض نے کہا کہ يبود يوں كى طرح سينگ عررضى الله تعالی عندنے فرمایا کیاتم کسی آ دی کومقر نہیں کر دیتے جونمازے کیے بلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ عایہ مسلم کے فر مایا باال الھو اور لوگوال کوئوار نے لیے بکارو۔

قُوْسًا مِثْلَ نَا قُوْسِ النَّصَارَى وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَرْمًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهْوْدِ فَقَالَ عُمَرٌ اَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًّا يُنَادِى بِالصَّلُوةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا بِلَالٌ قُمْ فَنَادِ بِالصَّالُوةِ ـ

مشومي الاس مديث مباركه ساوان كي إبتداء كي باركيس معلوم بواكداذ ان كي ابتداء كيي بولى - ابتداء صحاب إلى اي آپ جع ہوجاتے اور نماز اداکرتے پھرمشورہ ہوا توکس نے ناقوس اورکس نے سینگ کامشورہ دیائیکن آپ نے پندند فرمایا۔ (اس سے آئ کل کے ان جائل لوگوں کے اُس غلط طریقہ سے بھی واضح ممانعت ظاہر ہور ہی ہے کہ جولوگ صبح مروّجہ صلو ہ وسلام بر عصر ہیں اور صلوٰۃ 'صلوٰۃ کی آوازیں نگاتے ہیں غورکریں کہ آپ ٹالٹیڈا کے ناپندیدہ طریقے کورواج دینااور پھراپنے آپ کو عاشق رسول ٹالٹیڈا تھی کہنا' ہٹ دھرمی ہوتو ایسی ۔اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اللہ اور رسول کا فیٹر کے گیند بیدہ کاموں کو کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔آبین ) اور حضرت عمر رہائیئے کےمشورہ کےمطابق حصرت بلال ڈاٹٹو مؤ ذین اوّل کونماز کے لیے پکارنے کاحکم فرمایا اور بیموجودہ اصطلاحی اذ ان نیقی بلکہ اس سےمرادصلوة صلوة كمناہے۔

> ١٦٧: بِإِب الْآمُرِ بِشُفُع الْآذَانِ وَإِيْتَارِ الْإِقَامَةِ إِلَّا كَلِمَةً الْإِقَامَةَ فَإِنَّهَا مُفَنَّاةً

(٨٣٨)حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ آنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ جَمِيْعًا عَنْ خَالِدٍ الْعَدَّآءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنْسٍ قَالَ ' أيك بار-الدب ك حديث مين ا قامت ك سوا كالفظ ب-

باب:اذان کے کلمات دؤ دومر تبداورا قامت کے کلمات ایک کلمہ کےعلاوہ ایک ایک بار کہنے کے حکم کے بیان میں

، (۸۳۸) حفرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ بلال رضى الله تعالى عنه كوحكم ديا كيا كهاذان دؤ دوباركهيں اورا قامت ايك

اُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَتَشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْإِقَامَةَ زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيْثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثْتُ بِهِ اَيُّوْبَ فَقَالَ الَّا الْإِقَامَةَ ـ

(AMA)وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ آنَا عَبْدُالُوهَا الْحَدُّلَةُ عُنْ آبِي عَبْدُالُوهَا الْحَدَّلَةُ عُنْ آبِي عَبْدُالُوهَا الْحَدَّلَةُ عُنْ آبِي قَالَ ذَكُرُوا آنُ يُعْلِمُوا وَقُتَ الْحَبَّلَةِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ ذَكُرُوا آنُ يُنَوِّرُوا نَارًا آوُ الصَّلُوةِ بِشَنِي وَيَعْرِفُونَهُ فَذَكَرُوا آنُ يُنَوِّرُوا نَارًا آوُ يَضْرِبُوا نَا قَوْسًا فَأُمِرَ بِلَالٌ آنُ يَتُشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاَقَامَةَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاَقَامَةَ۔

( ٨٣٠) وَ حَدَّثِنَى مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهُزٌ قَالَ نَا وَهُوْ قَالَ نَا وَهُوْ قَالَ نَا وَهُمْ وَهُمَّتُ بَا الْإِسْنَادِ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ وَهَيْبُ الْإِسْنَادِ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ وَكُرُوا اَنْ يُتُعْلِمُوا بِمِثْلِ حَدِيْثِ النَّقَفِيِّ غَيْرَ انَّةً قَالَ النَّقَفِيِّ غَيْرَ انَّةً قَالَ النَّقَفِيِّ غَيْرَ انَّةً قَالَ النَّقَافِيِّ غَيْرَ انَّةً قَالَ النَّاسُ النَّقَافِيِّ عَيْرَ انَّةً قَالَ النَّاسُ النَّقَافِيِّ عَيْرَ انَّةً قَالَ النَّاسُ اللَّهُ اللَّاسُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسُ اللَّهُ اللَّاسُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَ

(٨٣١)وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ نَا عَبْدُالُوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيْدِ

(۸۳۹) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رہ اُنٹی نے لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے مشورہ کیا کہ جس چیز سے نمان کے وقت کاعلم ہوجائے۔ بعض نے کہا کہ آگروش کردی جائے یا ناقوس بجایا جائے۔ پس بلال دائش کو تھم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات دو دومر شبہ اور اقامت کے کلمات ایک مرتبہ کہیں۔

(۸۴۰) حضرت خالد حذاء مینید کی اسناد سے بیر حدیث اس طرح مروی ہے کہ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے نماز کے وقت کی اطلاع دیئے جانے کے بارے میں مشورہ کیا۔ باقی حدیث پہلی حدیث کی طرح ہے۔

(۸۴۱) حضرت انس دائن کا ہے روایت ہے کہ بلال دائن کو تھم ویا گیا کہ اذان کودودومر تبداورا قامت کوایک ایک مرتبہ کہیں۔

قَالَا نَا أَيُّولُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آنَسِ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ آنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

کہ وہ اذان اور اقامت میں کلمات دو دومر تبہ کہتے تھے اس کے علاوہ اور دلائل بھی ہیں۔اس باب کی احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اذان میں چونکہ اعلان مقصود ہوتا ہے تو کلمات کو لمباکر کے آہتہ آہتہ ادا کیا جاتا ہے اور اقامت میں جلدی مقصود ہوتی ہے اس لیے کلمات کو جلدی جلدی ایک ایک لفظ کی مقدار پڑھا جاتا ہے۔

#### باب:طریقهٔ اذان کے بیان میں

#### ١٦٨: باب صِفَةِ الْآذَان

(٨٣٢)وَ حَدَّثَنِي آبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَاسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آبُو غَسَّانَ نَا مُعَاذَّ وَقَالَ الْبُو غَسَّانَ نَا مُعَاذَّ وَقَالَ الْبُو غَسَّانَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ وَقَالَ السَّتَوَائِيِّ قَالَ حَدَّنِنِي آبِيْ عَنْ عَامِرٍ الْالْحُولِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ حَدَّنِنِي آبِيْ عَنْ عَامِرٍ الْالْحُولِ عَنْ مَكْحُولٍ

عَنْعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَيْرِيْزِ عَنْ آبِي مَحْنُوْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ آشُهَدُ آنُ لَا اِللهُ اللهُ وومرتباور: آشُهَدُ آنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ عَنْ اَللهِ وَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ الل

فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا اِللهِ اللهُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا اللهِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الضَّلُوةِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الطَّلُوةِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرَّيْنِ وَادَ اِسْحَقُ اللهُ اكْبَرُ لللهُ اكْبَرُ لا اِللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّيْنِ وَادَ اِسْحَقُ اللهُ اكْبَرُ للهُ اكْبَرُ لا اِللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تشور کے ایک اس باب کی حدیث مبارکہ نے معلوم ہوا کہ اذان کی ابتداء میں اللہ اکبر دومر تبہ بڑھا جائے کیکن ذخیرہ احادیث سے خود ابو محذورہ جائی کی روایت سے جوائی ماجہ وائی داؤد میں منقول ہے اللہ اکبر چار مرتبہ ہے۔ دوسری بات جومعلوم ہوئی وہ یہ کہ اذان میں شہادتین دو دومر تبہ ہیں اور وہ آخر تک اسی طرح اذان میں شہادتین دو دومر تبہ ہیں اور وہ آخر تک اسی طرح اذان دیتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث جو کہ کلمات اذان میں اصل اور بنیا د ہے کیونکہ انہوں نے کلمات اذان میں اصل اور بنیا د ہے کیونکہ انہوں نے کلمات اذان میں ایک فرشتے سے سے اور اس طرح اذان بڑھی جاتی رہی اس میں بھی شہادتین دودومر تبہ ہی ہیں۔

# باب: ایک مسجد کے لیے دومؤ ذن رکھنے کے استحباب کے بیان میں

(۸۴۴) حفرت عائشہ صدیقہ بھٹھ سے بھی اسی طرح روایت معقول ہے۔

#### ١٢٩: باب إستِحْبَابِ إِتَّحَاذِ الْمُؤَذِّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

(٨٣٣) حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِي قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرً قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُؤَدِّنَانِ بِلَالٌ وَّابْنُ أَمِّ مَكْتُومِ الْاعْمٰى - مُؤَدِّنَانِ بِلَالٌ وَّابْنُ أَمِّ مَكْتُومِ الْاعْمٰى - (٨٣٣) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِيْ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللهِ

وَالَ نَا الْقَاسِمُ عَنْ عِآئِشَةً مِثْلَةً.

ور الذان المين المين المين المين المايك مواكدا يك مجدك ليدوموذن مقررك جاسكتي بين تاكدا كرايك موجود ند بوتو دوسرااذان وا قامت وغیر داور مسجد کے دیگر کام سنجال سکے بیا بک اکرام داحسان کے طور پر ہے اور نمازی اہمیت کے پیشِ نظر ہے۔

#### ٠١٠: باب جَوَازِ الْأَذَانِ الْأَعُمٰى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ

(٨٣٥)حَدَّقَيْنُ أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهُمْدَانِيٌّ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كَانَ ابْنُ آمِّ مَكْتُومٍ يُؤَيِّرُنُ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى وَهُوَ اعْمِى (٨٣٨)وَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِقُ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْمَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيْدِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِ مِفْلَفُ

ر المراز المرازين : إلى باب كى دونوں احاديث مباركه ب معلوم هوا كه نابينا آدى اذ ان دے سكتا ہے كيكن چونكه اذ ان كے وقت كا معلوم کرنایا قبلہ کا رُ**خ جانناوغیرہ اذان کے لیے ضروری ہیں تواس لیے صرف نابینا کومؤ** ذن رکھنا مکروہ ہے۔

> فِيْ دَارِ الْكُفُرِ إِذَا سَمِعَ فِيْهِمُ الْآذَانَ (٨٣٧)حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَحْيِلَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ نَا ثَابِتُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْيَرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ وَكَانَ يَسْتَعِعُ الْاَذَانَ لَإِنْ سَمِعَ اَذَانًا ٱمْسَكَ وَإِلَّا اَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَتُمُولُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَلَى الْمِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ فَنظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِيْ مِعْزًى.

الها: باب الإمساك عن الإعارة على قوم باب: دارالكفر مين جباذان كي آواز سفة اس قوم پرحملہ کرنے ہے رو کنے کے بیان میں (۸۴۷)حفرت انس بن ما لک داشتهٔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اگرآپاذان سنتے تو حمله کرنے ہے رُک جاتے ورندحمله کردیتے۔ آب في ايك مخض كو اللهُ أحُبَرُ اللهُ الْحُبَرُ كُتِهُ ساتورسول الله على الله عليه وسلم في فرمايا بيمسلمان ب- بهرأس في الشهد أنْ لله إلله إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ كَهَا تُورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: وہ جہنم سے آزاد ہوگیا۔اسکے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو وه بكريون كاجروا باتفا\_

باب: نابینا آ دمی کےساتھ جب کوئی بینا آ دمی ہوتو

نابینا کی اذان کے جواز کے بیان میں

(۸۴۵) حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے

روایت ہے کہ حضرت ابن اُمّ مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عندرسول

الله صلى الله عليه وسلم كے ليے اوّ ان دينے تھے حالا نكه و ہ نابينا

(۸۴۲) حفرت ہشام سے بھی ای طرح بیصدیث مبارکہ مروی

والمراق المراق كا اجازت بين م ولك اذان شعار اسلام نیں سے ہاوراذان کی آواز کا آناان لوگوں کے مسلمان ہونے کی دلیل ہےاورمسلمان برحملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ميح مسلم جلداوّل على المنظم

١٤٢: باب إسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلَ قُولِ الْمُؤَذِّن لِمَنْ سَمِعَةُ ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسْاَلُ لَهُ

(٨٣٨)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِي قَالَ قَرَاْتُ كَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ البِّدَآءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ-

(٨٣٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ اَبِي أَيُّونَ وَّغَيْرِهِمَا عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الَّهُ سَمِعَ النَّبَيُّ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلُوةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشُوًّا ثُمَّ سَلُوا اللَّهُ لِي الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِيْ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَٱرْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَالَ لِى الْوَسِيلَةَ حَلَّتُ عَلَيْه الشَّفَاعَةُ.

(٨٥٠)حَدَّثَيْنِي اِشْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ آنَا أَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ النَّقَفِيُّ قَالَ نَا اِسْمِعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَّارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ إِسَافٍ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ فَقَالَ آحَدُكُمْ اَللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِللَّه إِلَّا اللَّهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ

باب: مؤذن کی اذان سننے والے کے لیے اس طرح کہنےاور پھر نبی کریم مَثَالِقَیْظُ ہرِ درود بھیج کر آ یے منالی نیو کے لیے وسیلہ کی دُ عاکرنے کے استجاب کے بیان میں

(۸۴۸) حضرت ابوسعید خدری طافئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جب تم اذ ان سنوتو و ہی کہو جومؤ ذ ن کہتا

(۸۴۹) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنهما ہے روایت سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جبتم مؤذن سے اذان سنوتو جیسے وہ کہتا ہے تم بھی کبو۔ پھر جھ پر درود جیجو۔ جو جھ پر درود بھیجا ہے اللہ اُس پر دل' وس رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو کیونکہ وہ جنت کا ایک درجہ ہے۔اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندہ کو ملے گا اور مجھے أميد ہے كدوہ ميں ہى مول گا۔ جواللہ سے میرے وسیلہ کی دُعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوجائے گی۔

(۸۵۰) حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسولِ اللّٰهُ صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مؤوِّن اللّٰہُ اَكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ كِوْتَمْ مِين سِي كُونَى ايك اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ كم \_ كِير مؤون أشْهَدُ أَنْ لَّا إلهُ إلَّا اللهُ كَمِنْو بي بعي أشْهَدُ أَنْ لَّا اِللَّهَ اِلَّهِ اللَّهُ كَهِـ يَهِمُ وَوْنَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا وَّسُولُ اللَّهِ كَهِوْ ييكى اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلَ اللَّهِ كَهِـ يُحْرُوه حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ كَهِنُو بِيهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَهِـ يُصروه حَمَّى عَلَى الْفَلَاح نُوْ بِهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَے۔ پَيْرُوه اَللَّهُ اَكْبَرُ ۖ اللَّهُ اَكْبَرُ ـ

مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللَّهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللَّهِ لَكَ اللَّهُ الْكَبُرُ اللَّهُ الْكَبُرُ اللَّهُ الْكَبُرُ كَمِ يَعْمُ وه لَا الله كَبُو بَيْ عَلَى الصَّلُوةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً اللَّه الله الله عُلوسِ دِل سے كَمِنْو بِهِ (ضرور) جنت ميں داخل بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَى عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً بِوگا۔

وَّبِالْإِسْلَامِ دِينًا عُفِرَ لَهُ ذَنْهُ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايِتِهِ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُوَّذِنَ وَآنَا اَشْهَدُ وَلَمْ يَذْكُرُ فَتَنِيبَةُ قَوْلَهُ وَآنَا لَكُوْ الْمُعَلِّمُ الْمُؤَدِّنَ وَآنَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَى طور بر() جواب دینا یعنی نمازی خاری میں معروف ہوجانا وا جب ہے۔ کتنا مختصر مل ہا ورفعنیات کتنی اہم ہے کہ رسول اللّه اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَناعت واجب ہوجاتی ہے۔ اذان کا جواب ہے۔ کہ جیسے مؤون کہ تاجائے سننے والا و لیے ہی کہے۔ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# باب: اذان کی فضیلت اوراذان سن کر شیطان کے بھا گئے کے بیان میں

(۸۵۲) حفرت طلخہ بن یحیٰ مینید نے اپنے بچا سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حضرت معاویہ بن ابوسفیان والنوز کے پاس بینا تھا کہ ایک مؤذن آیا جو آپ کو نماز کی طرف بلا رہا تھا۔ تو حضرت معاویہ والنوز کے کہا: میں نے رسول اللّٰم کَاالَیْوَ کَا ہے سا ہے۔ آپ فرماتے تھے مؤذن قیامت کے دن لمبی گردنوں والے بوں آپ فرماتے تھے مؤذن قیامت کے دن لمبی گردنوں والے بوں

## ساكا: باب، فَضْلِ الْآذَانِ وَهَرْبِ، الشَّيْطُنِ عِنْدَ سَمَاعِه

(۸۵۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرِ قَالَ نَا عَبْدَهُ عَنْ عَقِم قَالَ كُنْتُ بِعِنْدَ مُعَادِيَة ابْنِ ابِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَجَآءَ هُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوْهُ الله تَعَالَى عَنْهُ فَجَآءَ هُ الْمُؤَذِّنُ يَدُعُوْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْلُ الْمُؤَذِّنُونَ نَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ الْمُؤَذِّنُونَ نَ

اَطُولُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ

(٨٥٨٨)وَ حَدَّثَنِيْهِ اِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ آنَا أَبُوْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمِثْلِهِ۔

وَاسْحُقُ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ قَالَ اِسْحُقُ آنَا وَقَالَ الْآخَوَانِ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

نَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيِي عَنْ عِيْسَى ابْنِ طَلْحَةَ قَالَ (٨٥٣)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عِنْ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطِنَ إِذَا سَمِعَ البِّدَآءَ

بالصَّلوةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَآءِ قَالَ سُلَيْمَانُ فَسَالَتُهُ عَنِ الرَّوْحَآءِ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ سِتَّةٌ وَّلَلاَّوُنَ مِيْلًا\_

(٨٥٨)وَ حَدَّثَنَاهُ ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَٱبُوْ كُرَيْبٍ

قَالَا نَا أَبُو مُعَاوِيّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ. (٨٥٢)حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ

وَّاسِّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةً قَالَ اِسْحَقُ آنَا وَقَالَ الْاحَرَانِ نَا جَرِيْوٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِح عَنُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَنَ إِذَا سَمِعً البِّدَآءَ بالصَّلوةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ

فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسُوسَ فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَّتَ رَجَعَ فَوَسُوسَ

(٨٥٤) حَدَّثِيى عَبْدُالُجَمِيْدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِتَّ قَالَ نَا خَالِدٌ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اَدْبَرَ

الشيطنُ وَلَهُ حُصَاصٌ. (٨٥٨)حَدَّلَنِي أُمُيَّةُ بْنُ بِسُطَامٍ قَالَ نَا يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ

زُرَيْعِ لَاَلَ نَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ٱرْسَلَنِي آبِي إِلَى بَنِيْ حَارِثَةَ قَالَ وَمَعِى غُلَامٌ لَنَا آوْ صَاحِبٌ لَّنَا فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِّنْ حَآثِطٍ بِاسْبِمِهِ قَالَ

(۸۵۳) حفرت عیسیٰ بن طلحه مِینید نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی یہی حدیث روایت کی

(۸۵۴) حضرت جابر رضی الله تعالی عندے روایت ہے که رسول التُصلَّى اللَّه عليه وسلَّم نه ارشاد فرمايا: شيطان جب اذان كي آ وازسنتنا ہےتو روحا مقام تک بھاگ جاتا ہے۔سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے ابوسفیان ہے روحا کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ روحامدینہ ہے چھتیں میل دُور ہے۔

(۸۵۵) حضرت الممش والفيؤ سے بھی يہي حديث دوسري اساد سے مروی ہے۔

(۸۵۷)حضرت ابوہررہ واٹیؤ سے روایت ہے کہ نی کریم مُثَاثِیْکُم نے ارشاد فرمایا: شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا (ہوا خارج کرتا ہوا) بھا گتا ہے) یہاں تک کداذان کی آواز ند سنے۔ جب از ان حتم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے اور وسوسہ ڈ التا ہے۔ جب اقامت سنتا ہے تو پھر چلاجاتا ہے یہاں تک کہ اقامت کی آواز نہیں سنتا۔ جب بیٹتم ہو جاتی ہے تو واپس آ کر وسویہ ڈالٹا

(۸۵۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: جب مؤون اوان پڑھتا ہےتو شیطان پیٹھ پھیر کر بھا گتا ہے اور اس کے لیے گوز

(۸۵۸)حضرت مہيل جائيز ہے روايت ہے کہ مجھے ميرے والد نے بنی حارثہ کی طرف بھیجا۔میرے ساتھ ایک لڑکا یا نو جوان تھا۔تو اس کوایک پکارنے والے نے اس کا نام لے کر پکارا اور میرے ساتھی نے دیوار پر دیکھا تو کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے یہ بات اپنے

فَاشُرَفَ الَّذِي مَعِيَ عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَذَكُرْتُ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَذَكُرْتُ الَّكَ تَلْقَى اللَّهُ لَمُ الْرُسِلُكَ وَلَكِنُ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلُوةِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ إِنَّ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ إِنَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ إِنَّ

الشَّيْطُنَ إِذَا نُوْدِى بِالصَّلُوةِ وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ - (۸۵۹) حَدَّثَنَا قُسِّبَةً بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا الْمُغِيْرةُ يَغِيى الْمِحْرَامِيَّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ آبِي هُرَيْرةَ الْمِحْرَامِيَّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ آبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُوْدِي لِلصَّلُوةِ آذَبَرَ الشَّيْطُنُ لَهُ صُراطٌ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّاذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا لَهُ مِنْ قَبْلَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّوْيِبُ الْقَبَلَ عَتَى إِذَا قُضِيَ التَّوْيِبُ الْقَبَلَ لَهُ الْأَكُورُ كَلَّا لِمَا لَمْ يَكُنُ يَدُكُو مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَطَلَّ وَاذْكُو مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَطَلَّ وَاذْكُو مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَطَلَّ وَاذْكُو مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَطَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدُرِي مَ مَلَّى الرَّاجُلُ مَا يَدُرِي مَا يَكُنْ يَدُكُو مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَطَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدُرِي مَ مَلَى اللَّهُ مَا يَدُرِي مَنْ قَبْلُ حَتَّى يَطَلَّ الرَّاجُلُ مَا يَدُرِي مَ مَلَى اللَّهُ مَا يَدُرِي مَا يَعْمَى التَّافِيدِ اللَّي اللَّهُ مَا يَدُونُ مَنْ قَبْلُ حَتَّى يَطَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَدُرِي مَنْ قَبْلُ حَتَّى يَطَلَلَ اللَّهُ مَا يَدُرِي مَنْ قَبْلُ حَتَّى يَطَلَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَدُرِي مَنْ قَبْلُ حَتَّى يَطَلَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَدُرِي مَنْ قَبْلُ حَلَى اللَّهُ مَا يَدُرِي مَنْ قَبْلُ مَا يَدُرِي مَنْ قَبْلُ مَا يَدُرِي مَنْ قَبْلُ مَا يَدُونُ مَنْ قَبْلُ مَا يَدُونُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ قَبْلُ مَا يَدُونُ مَنْ قَبْلُ مَا يَدُونُ مَا يَدُونُ مَا يَدُونُ مَا يَعْلَى الْمَا لَمْ يَعْلُونَ الْمَالِقِ فَلَى الْمَا لَهُ مَا يَدُونُ مَا يَدُونُ مَا يَدُونُ مَنْ قَبْلُ مَا يَدُونُ مَلَ الْمَالِقُ فَا لَهُ مَا يَدُونُ مَا يَدُونُ مَا يَدُونُ مَا يَدُونُ مَلَ الْمَالِقُ مَا يَدُونُ مَا يَلُولُ الْمَالُولُ الْمُعْمِلِ الْمَلْمُ الْمَالِقُ مَا يَدُونُ مَا يَعْلُولُ اللْمُونُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللْمُعُولُ الْمَالِقُ مَا يَعْلُولُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُعْمِلُ اللْمُعِلِقُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ ا

(۸۲۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَيِّةٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَنَا مِ النَّبِيِّ عَنْ النَّامِ عَنْ النَّامِ عَنْ النَّامِ عَنْ النَّامِ عَنْ النَّامِ عَنْ النَّ عَنْ النَّامِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّامِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّعُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلْمُ النَّامِ عَنْ النَّهُ عَلْمُ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلْمُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْم

باپ کوذکر کی تو انہوں نے کہا اگر جھے معلوم ہوتا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے تو میں تجھے نہ بھیجنا لیکن جب تو الی آواز سنے والا ہے تو میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیئا سے سناوہ نی کریم منافلین سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹے بھیرتا ہے اور اس کے لیے گوز ہوتا

(۸۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے روایت ہے کہ نی کریم منافیا کے فر مارتا ہوا فر مارتا ہوا بیٹے جسے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹے چھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اذان سائی نہ دے۔ جب اذان بوری ہوجاتی ہے تو واپس آجاتا ہے اور جب نماز کے بیا قامت بوری ہوجاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے اور جب اقامت بوری ہوجاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے اور جب اقامت بوری ہوجاتی ہے تو آجاتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں میں خیالات ہوجاتی ہے اس کو کہتا ہے کہ فلاں بات یا دکر خلال بات یا دکر حالانکہ اس کو وہ باتیں پہلے یاد ہی نہیں تھیں۔ یہاں تک کہ آدی بھول جاتا ہے اور وہ نہیں جانا کہ اس نے کتی نماز بڑھی۔

(۸۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَن اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَن اللہ علیٰ ملر کے مِن کریم مَن اللہ علیٰ ملر کے من اللہ علیٰ ملر کے من اللہ علیٰ من من کرے من اللہ علیٰ من من کرے من اللہ علیٰ من کرے مناز ادا

خُرِ الْمُحَدِّ الْمُجْرِبِ السباب کی احادیث سے معلوم ہوا کہ اذان پڑھنے والے کی نصیلت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اس کی گردن کمبی ہوگی۔ گردن کمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن مؤذن ممتازنظر آئیں گے یا کثیر تو اب کے شوق میں گردن اُٹھا اُٹھا کردیکھیں گے یا اللہ کی رحمت کے زیادہ اُمیدوار ہوں گے یا مؤذن کے اعمال کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ وغیرہ وغیرہ ۔ دوسری بات کہ اذان کے وقت شیطان بھاگ جاتا ہے وہ اذان کی آواز نہیں سنتا کیونکہ اذان میں دین کے شعائر کا اظہار اور تو اعدو کلیا ہے اسلام کا اعلان ہے جو کہ شیطان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔

باب تکبیرتر یمه کے ساتھ رکوع اور رکوع سے سر اُٹھانے کے اُٹھانے کے

٧٤/: باب إِسْتِحْبَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكَبَيْنِ مَعَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ

### وَالرَّكُوعِ وَفِي الرَّفَعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَانَّهُ لَا يَفُعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ

(٨٣) حَلَّاتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَّٱبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمَوٌ والنَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابُنُ نَمْيْرٍ مُلَّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُبَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ رَآيَتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ إِذَا الْحَتَى الصَّلُوةَ رَفَعَ يَكِينِهِ حَتَّى يُحَاذِى مَنْكِيَنِّهِ وَقَبْلَ اَنْ يَّلْا كَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْلَتَيْنِ۔

(٨٦٢)وحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذًا

قَامَ لِلصَّالُوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونًا بِحَذُو مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ فَإِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ

الرَّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا يَفْعَلُهُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَاْسَةُ مِنَ السَّجُوْدِ

(٨٦٣) ُحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا حُجَيْنٌ وَّهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنَّ عُقَيْلٍ حِ وَحَدَّلَنِى

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ بْنُ قُهْزَاذَ قِالَ نَا سَلَمَةَ بْنُ

لِلصَّلوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْ وَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ۔ (٨٦٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ أَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي قِلَابَةَ آنَّهُ رَاى مَالِكَ ابْنَ الْحَوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا ارَادَ اَنْ يَّرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَاْسَةُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَفُعَلُ هَكُذَا ـ

#### استخباب اور جب سجده سے سرأ ٹھائے تو ایسانہ كرنے كے بيان ميں

(۸۲۱)حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کودیکھاجب نما زشروع کرتے تواہیے ہاتھوں کو کندھوں تک اُٹھاتے اور رکوع کرنے سے پہلے اور رکوع ے سر اُٹھاتے وقت اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند نہ کرتے تھے دونول سجدول کے درمیان۔

(۸۲۲) حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنما ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اُٹھاتے کہ وہ آپ کے دونوں کندھوں کے برابر ہوتے۔ پھر تکبیر کہتے۔ جب ركوع كرتے تو اى طرح كرتے - جب ركوع سے أتھتے تو ای طرح کرتے اور جب سجدے سے سر اُٹھاتے تو ایبا نہ

(٨١٣) حفرت ابن جريح والله المرابع على جب رسول اُٹھاتے پھرتگبیر کتے۔

سُلَيْمَانَ قَالَ آنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ آنَا يُونُسُ كِلْهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ

(۸۲۴) حَضرت ابوقلابه وسليا سے روايت ہے انہوں نے حضرت ما لك بن حويرث كو ديكها جب نماز ادا كرت كيمير كهتے پرايين ہاتھوں کو بلند کرتے اور رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع الیدین کرتے اور جب رکوع ہے اُٹھتے تو رفع الیدین کرتے اور انہوں نے حدیث بیان کی کہائ طرح رسول اللّٰدمثَا ﷺ کھی کرتے

(٨٢٥) حَدَّثِنِي أَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَادَةً عَنْ مَالِكِ بُنِ عَاصِمِ عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحُودُيْرِثِ آنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدِيُهِ كَنْ يُحَاذِي بِهِمَا الْذَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا الْذَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا الْذَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَةً مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ يُحَاذِي بِهِمَا الْذُيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَةً مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِعَنْ جَمِدَةً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۲۲)وَحَدَّتَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَنِّى قَالَ نَا ابْنُ آبِي عَدِي عَلْ مَعَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ آنَّةً رَاى نَبِي اللهِ ﷺ وَقَالَ حَتَّى يُحَاذِي اللهِ ﷺ وَقَالَ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا فُرُوعً النَّهِ عَالَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۸۲۵) حضرت ما لک بن حویث رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم جب بجبیر کہتے تو اپنے ماتھوں کو اُٹھاتے یہاں تک کہ وہ کا نول کے برابر ہوجاتے اور جب رکوع سے اپنے سر مبارک کو اُٹھاتے تو ((سّمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ جَبِ رکوع سے اپنے سر مبارک کو اُٹھاتے تو ((سّمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ جَمِدةً)) ارشاد فرماتے اور اس طرح یعنی رفع الیدین بھی کیا کے مدةً)

(۸۶۷) حفرت قادہ ڈائٹؤ سے دوسری سند سے بیصدیث اسی طرح مروی ہے کہ حضرت مالک بن حویرث ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم سکائٹؤ کو دیکھا یہاں تک کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لوکے برابراُ ٹھاتے۔

(باب الامر بالسكون في الصلاة النح ص ١٨١ ، هي مسلم مطبوع كتبدارالسلام رياض وهي مسلم فقد يى كتب خانه كرا بي ص ١٨١) مناز كبير تحرير بير بير سي جوتي به اورسلام برختم به وتي بهاس كاندركسي جگه رفع اليدين كرنا خواه دوسرى تيسرى ، چوقى ركعت كيشروع مين بويا ركوع مين آپ صلى الله عليه وسلم نے ناراضكى كا اظهار فر مايا ہے۔ اس كوجانوروں كے سے فعل سے تشبيدى ہے۔ اس رفع اليدين كوخلاف سي آپ صلى الله عليه وسلم نے ناراضكى كا اظهار فر مايا ہوئي اليدين كي بات ماكون بي بي ماكون اختيار كرنے كى سكون بي فر مايا اور پير فر مايا در آپ كا الله كر مائي يا كر مايا در آپ كا الله و الله عليه ين كوسكون كو خلاف فر مايا در آپ كا الله و نار كا الله كر مائي كو الله ين كوسكون كو خلاف فر مايا - نيز الله تعالى نے باره ١٠٥٠ الله و الله على الله الله الله كا منازوں مين خشوع اضار كرتے ہيں۔ "الله كا الله كون شكون كا الله كون الله كا ميا به و كو و موسل كون اختيار كرتے ہيں۔ "المؤمنون كى ابتدائى آيات ميں ارشاد فر مايا ركرتے ہيں۔"

حصرت ابن عباس علی فرماتے ہیں کرنماز میں خشوع سے مراد ہے کہ جوابی نمازوں میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ (تفسیر ابن عباس ص۳۲۳)اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ابتدائے اسلام میں نماز میں بولنے سلام کا جواب دینے وغیرہ کی اجازت تھی جو کہ بعد میں منسوخ ہوگئ ای طرح یہ بھی ابتداء تھا بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود براء بن عازب منسوخ ہوگئ ای طرح عبداللہ بن عبداللہ بن عبال مضرت عمر مضرت عبداللہ بن عبال مضرت علی ان کے علاوہ عشرہ مُبشّر ہ حضرت ابوسعید جو اللہ بن عبال من عبداللہ بن عبال مضرت بیں ہے یہ حضرات صرف عبیر تحرک میں منسوخ میں دوایت کرتے ہیں۔اس طرح تا بعین بھر اللہ میں سے کثیر کا بہی مل تھا۔ووسری بات کہ تبیر تحریم ہواجب ہے کو جاتے ہوئے تکمیرسنت ہے۔اس طرح سجدہ کو طرح تا بعین بھر تا بعین بھر تا بین کی جاتے اور اُٹھتے ہوئے بھی تکبیر کہنا سنت ہے۔ تو اگر سجدہ کے وقت رفع الیدین والی احادیث منسوخ ہیں تو رکوع والی رفع الیدین کی جاتے اور اُٹھتے ہوئے کو جاتے ہوئے کہ میں شامل کرنا قرین کا احادیث بھی منسوخ ہوئی چا ہیے کیونکہ دونوں کا تھم ایک ہی ہے اور تکبیر تحریم کی دوسرا ہے۔رکوع کو بحدہ کے تھم میں شامل کرنا قرین سے۔

## 22ا: باب اِثْبَاتِ التَّكْبِيْرِ فِي كُلِّ خَفُضٍ وَّرَفْعِ فِي الصَّلُوةِ اِلَّا رَفَعَهُ مِنَ الرَّكُوْعِ فَيُقُولُ فِيْهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

(٨٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ يُصَلِّى لَهُمُ فَيُكَبَّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمَّا اِنْصَرَفِ قَالَ وَاللهِ إِنِّى لَاشْبَهُكُمْ صَلَوةً بِرَسُولِ اللهِ

(۸۲۸) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعَ قَالَ نَا عَبُدُالرَّزَاقِ قَالَ نَا اللهِ الرَّالِيَّةِ قَالَ اَخْبَرِنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنُ ابِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ انَّهُ سَمِعَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً يَّقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ الرَّحْمٰنِ انَّهُ سَمِعَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الذَّا قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُولُ مُ ثُمَّ يَكُبِرُ حِيْنَ يَقُولُ مُنْ حَمِدَةً حِيْنَ يَرُفَعُ صُلْبَةً مِنَ الرَّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَةً حِيْنَ يَرُفَعُ رَاسَةً ثُمَّ مِنَ الرَّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَكُبُرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَاسَةً ثُمَّ يَعْمَلُ مُنْ مَنْ الرَّكُوعِ مَنْ يَرْفَعُ رَاسَةً ثُمَّ يَكُبُرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَاسَةً ثُمَّ يَعْمَلُ مَنْ فَعَلُ مِنْ الْمُثَنِّ عِيْنَ يَرْفَعُ رَاسَةً ثُمَّ يَقُولُ اللهِ عَلَى الْمُعْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ ثُمَّ يَقُولُ اللهِ هُرَيْرُو آَنِي اللهِ هُرَالُولُ اللهِ هُرَالُولُ اللهِ هُرَالُولُ اللهِ هُرَالُولُ اللهِ هُرَالُولُ اللهِ هُرَالُولُ اللهِ هُرَالُ اللهِ هُلَالَهُ مُرْدُولُ اللهِ هُرَالُولُ اللهِ هُرَالُولُ اللهِ هُرَالُولُ اللهِ هُرَالُولُ اللهِ هُرَالُولُ اللهِ هُرَالُولُ اللهِ هُرَالُهُ اللهُ اللهِ هُرَالُولُ اللهِ هُرَالُولُ اللهِ هُولُ اللهِ هُرَالُولُ اللهِ هُرَالُولُ اللهِ هُرَالُولُ اللهِ هُرَالُولُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهِ هُرَالُولُولُ اللهِ هُولَا اللهُ اللهِ هُولُولُ اللهُ ا

# باب: نماز میں ہر جھکنے اور اُٹھنے کے وقت تکبیر کہنے اور رکوع سے اُٹھنے وقت سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہنے کے اثبات کے بیان میں

(۸۲۷) حضرت ابوسلمہ بن عبدالرجمٰن مینیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کونماز پڑھاتے تو جب جسکتے یا اُٹھتے تو تکبیر کہتے۔ نماز سے فارغ ہوکرفر مایا: اللہ کی فتم! میں تم سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتا ہوں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم جب نماز پڑھنے كے ليے كھڑے ہوتے الله الله عليه وسلم جب نماز پڑھنے كے ليے كھڑے ہوتے الله تو تكبير كہتے ۔ پھر جب ركوع سے اپنی پیٹے اٹھاتے اور پھر كھڑے ليمن حَمِدة كہتے ۔ پھر جب سجدہ كے ليے جھے تو تكبير كہتے ۔ پھر جب سجدہ كے ليے جھكتے تو تكبير كہتے ۔ پھر جب بورى تقریب کہتے ۔ پھر بورى تكبير كہتے ۔ پھر بورى نماز ميں اس طرح كرتے يہاں تك كہ اس كو پوراكر ليتے اور بحد دوسرى ركعت سے كھڑے ہوتے تو تكبير كہتے ، بیٹے كے بعد ۔ پھر حضرت ابو ہریہ وضى الله تعالى عند نے فرمایا : میں تم بعد ۔ پھر حضرت ابو ہریہ وضى الله تعالى عند نے فرمایا : میں تم بعد ۔ پھر حضرت ابو ہریہ وضى الله تعالى عند نے فرمایا : میں تم بعد ۔ پھر حضرت ابو ہریہ وضى الله علیه وسلم كے مشابہ نماز اداكرتا ہوں ۔

صحيح مسلم جلداول

が全国のででは、

(٨٢٩)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا حُجَيْنٌ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرَنِي آبُوْبَكُرٍ . بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْجَارِثِ آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلْوَةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ بِمِثْلِ حِدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجِ وَلَمْ يَذُكُرُ قَوْلَ آبِيْ هُرَيْرَةَ إِنِّي ٱشْبَهُكُمْ صَلُوةً بِّرَسُولِ اللهِ عَيْد (٨٤٠)و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبُوْ سَلْمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَلِ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ كَانَ حِيْنَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرُوَانُ عَلَى الْمَدِيْنَةِ إِذَا قَامَ لِلصَّلَوةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ فَذَكِرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجِ وَفِي حَدِيْثِهِ فَاِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ ٱقْبَلَ عَلَى ٱهُلِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِىٰ بِيَدِهِ أِنِّى لَاشْبَهُكُمْ صَلُوةً

(اَ٨٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا الْأَوْزَاعِتُى عَنْ يَحْيِي ابْنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكِّبِّرُ فِي الصَّلُوةِ كُلُّمَا رَفَعَ فَوَوَضَعَ فَقُلْنَا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَلَـٰا التَّكْبِيْرُ قَالَ إِنَّهَا لَصَلُوةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاـ

(٨٤٢)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ الَّهُ ُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ الله عَرَ كَانَ يَفْعَلُ وَلِكَ

(٨٧٣)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِلى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيِلَى آنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيْدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ ٱنَّا وَعِمْرَانُ بْنُ خُصَيْنِ خَلْفَ عَلِيِّ ابْنِ آبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ

(۸۲۹)حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز كے ليے كھڑے ہوتے تو تكبير كتے - باقى حديث بہلى كى طرح بىلين آخرى جمله ميں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول: میں تم سب سے زیادہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مشابہ نماز ادا کرتا ہوں ذکر نہیں

﴿ ٨٤٠) حضرت ابوسلمەرضى الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ جب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ کومروان نے مدینہ کا خلیفہ مقرر کیا۔ جبآ پفرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے۔ باتی حدیث ابن جریج مینید کی حدیث کی طرح ذکر کی اور ابوسلمہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نماز سے فارغ بوکرمسجد والوں سے مخاطب ہوکر فرمایا: اُس ذات کی فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تم سب سے زیادہ رسول الله صلی الله علیه وملم کے مشابہ تماز ادا کرتا

(۸۷۱) حضرت ابوسلمه رحمة الله عليه سے روایت ہے که حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ جب نماز میں جھکتے یا اُٹھتے تو تکبیر کہتے۔ ہم نے کہا:اے ابو ہریرہ! رضی الله تعالیٰ عند یہ تکبیر کیس ہے؟ فرمایا: بدرسول التصلی الله علیه وسلم کی نماز ہے۔

(۸۷۲) حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ وہ جب جھکتا یا اُٹھتے تو تکبیر کہتے اورار شادفر ماتے تھے کہ رسول الله صلی اللّٰد عابيه وسلم بھي اِي طرح عمل کيا کرتے تھے۔

(۸۷۳) حفرت مطرف بنائي سے روایت ہے کہ میں اور عمران بن حصین جائی نے حضرت علی جائزہ بن ابی طالب کے بیچھے نماز اداکی اوروه جب تجده کرتے تو تکمیر کہتے 'جب تجدہ ہے سراُ ٹھاتے تو تکمیر كہتے اور جب دوركعتول سے أنصتے تو تكبير كتے۔ جب بم نماز سے

كَتَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرَ فَارغُ بوي توعمران بيني في في الأحقيق! انهول فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَوةِ قَالَ آخَذَ عِمْرَانُ بِيدِى ثُمَّ فَي اللهِ صَلَّى اللهُ صَلّى الله عليه وَللم كي طرح نمازيرُ هائي ہے۔ ياكها كمانهول نے مجھے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كى نماز يادكرا دى

قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَٰذَا صَلَّوْةَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ قَالَ قَدْ ذَكَّرَنِي هٰذَا صَلْوَةً مُحَمَّدِ ﷺ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ نز دیک تعبیرتح بمه فرض ہے اور باقی تعبیرات انقال سنت ہیں۔ دور کعتون میں گل گیارہ تعبیرات ہوتی ہیں کیکن رکوع ہے أشحة وقت ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً)) كَبِمَا عِلْبِي- امام ك لي ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً)) اور رَبَّنَا لِكَ الْحَمْدُ وونول اور مقترى كيلح صرف رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اورمنفروك ليجهي دونول كهنامتحب باماميم اورمقتدي تحميد كهيد مفروك ليدونول مستحب بين -

١٤١: باب و جُونب قِراء قِ الْفَاتِحَة فِي باب: برركعت مين سورة فاتحدير صف كوجوب اور جب تک فاتحه کاپڑ هنایا سیکھناممکن نه ہوتواس کو كُلِّ رَكْعَةٍ وَّالنَّهُ إِذَا لَمْ يَحْسِنِ الْفَاتِحَةَ جوآ سان ہوفاتحہ کے علاوہ پڑھ لینے کے بیان میں وَلَا آمُكَنَهُ تَعْلَمُهَا قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ غَيْرَهَا (٨٤٣)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبنى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ا (۸۷۴)حفرت عبادہ بن صامت جانئ سے روایت ہے کہ نبی وَاسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ جَمِیْعًا عَنْ شُفْیَانَ قَالَ اَبُوْبَکُو ﴿ كُرِيمُ شَائِیْتُمْ نِے فرمایا نماز (کامل) نہیں اُس شخص کی جو فاتحہ ثَنَّا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودٍ بْنُ الْكَابِنَ بِرْهِــــ

الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عَنْ عُلَا صَلوةَ لِمَنْ لَّهُ يَقُرَاءُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

(۵۷۸) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ نَا أَبُنُ وَهُبِ عَنْ (۸۷۵) حضرت عباده بن صامت طِافِيَ سے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ مَنْ يَأْتُهُ مِنْ فَهِ مِلْمَا: أَس كَي نَمَازُ ( كَامْلٍ) تَهْمِيلٌ جَسْ نِي أُمِّ القرآن ُ يُونُسَ حِ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخُبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ

ٱخْبَرَنِي مَحْمُو دُ بُنُ الرَّبِيْعَ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا صَلُوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِئُ بِأُمْ الْقُرْانِ

(٨٧٧) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ قَالَ نَا ﴿٨٤٦) حِضرت عباده بن صامت والنَّيْ عدوايت بي كدرسول يَعْقُوْبُ بْنِ اِبْوَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا أَبِي عَنْ صَالِح ﴿ اللَّهَ ۖ فَيْ أَلِي جَسٍ نَے سورة أُمّ القرآن (فاتحہ) نہيں بريطي أ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَخْمُوْدَ بْنَ الرَّبِيْعِ الَّذِيْ مَجَّ أَسِكَى مُمَازِ (كَامَل) نهيں۔

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَنَى وَجْهِم مِنْ بِشُرِهِمْ انْحَبَرَةُ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَامِتِ اَخْبَرَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا صَلُوةَ لِمَنْ لَنْمَ يَقُرَأُ بِأُمِّ

(٨٧٨)وَ حَدَّثَنَاهُ إِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (٨٧٨) دوسرى سندك ساتھ بيھديث مباركدروايت كى ہے۔

قَالَا نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ آنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةٌ وَزَادَ فَصَاعِدًا

(٨٧٨)حَدَّثَنَاهُ اِسْهِحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْظَلِیُّ قَالَ آنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلَآءِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلُوةً لَمْ يَقُوا فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرُان فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيْلَ لِآبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّا نَكُونَ وَرَآءَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِقْرَا بِهَا فِيْ نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلُوةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَالَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ حَمَدَنِيْ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ ﴿ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آثُنَى عَلَيَّ عَبْدِى فَإِذَا قَالَ : ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ الْيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِيْنَ ﴾ قَالَ هٰذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَالَ فَاذَا قَالَ ﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمُ غَيْرٍ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّآلِيُنَ﴾ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِي مَا سَالَ قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثِنِي بِهِ الْعَلَآءُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَعْقُورُبَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيْضٌ فِي بَيْتِهِ فَسَالَتُهُ أَنَّا عَنْهُ.

(٨٧٩) حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ عَنِ ' (٨٧٩) حَ الْعَلَآءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ آنَّةُ سَمِعَ ابَا السَّآئِبِ مُولَى ساتحه بَى رو هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ فَيَقُوْلُ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(٨٨٠)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي الْعَلَّاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ يَعْقُوْبَ آنَّ اَبَا السَّآئِبِ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللّهِ بُنِ

(۸۷۸) حضرت الوہریرہ اسے روایت ہے کہ نبی کریم سَلَ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فرمایا: جس نے نماز اداکی اور اس میں اُمّ القرآن ( فاتحہ ) نہ بڑھی تو اس کی نماز ناتص ہے۔ آپ نے تین مرتبہ یہی فرمایا اور ناتمام ہے۔ حضرت الومريره والثين ع كها كياكه بم بعض اوقات امام كے پيجيے موتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: فاتحہ کو دِل میں پڑھو کیونکہ میں نے رسول الله مَا لِيُعِيمُ منا -آب فرمات تھے كه الله عز وجل فرمات ميں کہ نمازیعنی سورة فاتحدمیرے اور میرے بندہ کے درمیان دوحصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ ما عَلَى - جب بنده ﴿ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ كمتا عنو الله تعالى فرماتے میں:میرے بندے نے میری حمد بیان کی اور جب وہ ﴿ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ كهما بها الله فرمات مين مير بند نے میری تعریف بیان کی اور جب وہ ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدَّينِ ﴾ کہنا ہے توالله فرما تا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور ایک بار فرما تا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپر دکردیئے اور جب وه ﴿ إِيَّاكَ مَعْدُدُ وَإِيَّاكَ مَسْتَعِينُ ﴾ كهمّا بات تو الله قرما تا ب کہ: بیمیرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور بندے کے ليهوه بع جوأس في ما نكا اورجب وه ﴿ إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ۚ الصَّالِيْنَ ﴾ كہتا ہے تو الله عر وجل فرماتا ہے بيميرے بندے ك ليے ہے اور مير بندے كے ليے وہ ہے جوأس نے مانگا۔

(۸۷۹) حضرت ابوہریہ وہ اللہ سے یمی حدیث دوسری سند کے ساتھ بھی روایت کی گئی ہے۔

(۸۸۰) حضرت ابو ہریرہ والنظافی سے روایت ہے کہ رسول الله منافیلی الله منافیلی سے فرمایا کہ جس نے نماز اداکی اور اس میں اُم القرآن لیعنی سورة فاتحہ نہ پر سھی۔ باتی حدیث سفیان میں اُن کے مارح ہے اور ان کی

مسلم جلداول المسلم جلداول

حدیث میں ہے کہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کوایے اور اینے بندے کے درمیان دوحصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔

هِشَامِ بُنِ زُهْرَةَ ٱخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ آبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلُوةً فَلَمْ يَقُرَأُ فِيْهَا بِأُمَّ الْقُرُانِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَفِي خَدِيْثِهِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلوةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي \_

(۸۸۱) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا بحس مخض في نماز اداك اوراس میں اُمّ القرآن نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے۔ آپ سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اِس بات کونین بارارشا دفر مایا۔

(٨٨١)حَدَّتَنِي ٱخْمَدُ بْنُ جَعْفَوِ الْمَعْقِرِيُّ قَالَ نَا ِ النَّضُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا آبُو اُوَيْسِ قَالَ آخْبَرَنِي الْعَلَاءُ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ آبِيْ وَمِنْ آبِيْ السَّآئِبِ وَكَانَا جَلِيْسَىٰ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ

الله على مَنْ صَلَّى صَلوةً لَّهُ يَقُرَا فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ يَتَّفُولُهَا ثَلَاثًا بِمِعْلِ حَدِيْتِهِمْ-

(٨٨٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبُوْ ٱسَامَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُتُحَدِّثُ عَنْ اَبَىٰ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلْوَةَ إِلَّا بِقِرَآءَ قِ قَالَ آبُوْ هُرَيْرَةَ فَمَا اَعْلَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَنَّاهُ لَكُمْ وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لِكُمْ

(۸۸۲)حفرت ابوہریرہ والنوز ہے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالَة يَوْمُ نے فرمایا: نماز بغیر قراءت کے نہیں ہوتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالى عنه كهتم بين: پس جس نماز مين رسول الله مَنَا يَشِيَّمُ فِي بلندآ واز سے قراءت کی ہم نے بھی تمہارے لیے اس نماز میں بلندآ واز سے پڑھا اور جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہتہ پڑھا ہم نے بھی تمہارے لیے آہتہ پڑھا۔

> (٨٨٣)حَدَّثَنَا عُمَرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّاللَّفْظُ لَعَمُوو قَالَا نَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَآءٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فِي كُلِّ الصَّلَوةِ يَقُرَءُ فَمَا ٱسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْمَعْنَاكُمْ وَمَا ٱخْفَى مِنَّا آخُفَيْنَاهُ مِنْكُمُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ لَمْ آزِدْ عَلَى أُمّ الْقُرْان فَقَالَ إِنْ زِدْتَّ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ وَّاِن انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا ٱجْزَآتُ عَنْكَ.

(۸۸۳) حفرت عطاء بہتیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ﴿ إِنْ إِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى عَرَاء تَ هُوتَى ہے۔ رسول اللَّهُ مَنَا يَنْفِيمُ فِي جس نماز میں ہم کو سنایا ہم بھی اس نماز میں تم کو سناتے ہیں اور جس نماز میں آپ نے ہم سے اخفاء کیا ہم بھی اس میں تمہارے لیے اخفاء كرتے ہيں۔آپ كوايك نے كہااگر ميں أمّ القرآن يعنى سورة فاتحه برزیادتی نه کرون تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا: اگر تو اس پر زیادتی کرے تو تیرے لیے بہتر ہے اور اگراس پرختم کرو ہے تھے سے کا فی ہے۔

> (٨٨٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى قَالَ آنَا يَزِيْدُ يَخْيِي ابْنَ زُرَيْعِ عَنْ حَبِيْبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَآءٍ قَالَ آبُوُ هُرَيْرَةَ ُرْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِينَ كُلِّ صَلُّوةٍ قِرَاءَ ۗ فَهَا ٱسْمَعْنَا النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْمَعْنَاكُمْ وَمَا

(۸۸۴)حضرت عطاء میشیر سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہر ریرہ طِلْتُهُ نِے فرمایا کہ ہرنماز میں تلاوت ِقرآن ہےاور جس نماز میں ہم کو نی کریم مَن الله الله عنایا م مجی تم کو ساتے میں اور جس میں ہم سے پوشیدہ رکھا یعنی آ ہتہ تلاوت کی ہم بھی تم سے اخفاء کرتے ہیں۔

آخَفَى مِنَّا آخُفَيْنَاهُ مِنْكُمْ وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدُ آجْزَاتُ عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ آفْضَلُ.

(٨٨٥)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ اَبِي سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخُلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَآءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ "رَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ فَقَالَ ٱرْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَآءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ ارْجِعُ فَصُلَّ ' فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَثَ مَرَّاةٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هِذَا عَلَّمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّالُوةِ فَكَّبِّرُ ثُمَّ اقُرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْانِ ثُمَّ ارْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَعْتَلِلَ قَالِمًا ثُمَّ اسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تُطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ فَعَلَ ذَٰلِكَ في صَلُو تِكَ كُلُّهَارِ

(۸۸۷) حَدَّتَنَا أَبُوبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ نَا آبُو اُسَامَةً وَعَدُاللّٰهُ بُنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبُو اُسَامَةً وَعَدُاللّٰهُ بُنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِي وَعَدُاللّٰهُ بُنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِي قَالًا بَنُ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ آبِي شَعِيْدٍ عَنْ آبِي هَرَيْرَةً آنَ رَجُلًا دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى وَرَسُولُ اللّٰهِ هُرَيْرَةً آنَ رَجُلًا دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى وَرَسُولُ اللّٰهِ فَي نَاحِيةٍ وَسَاقًا الْحَدِيْثَ بِمِشْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَرَادًا فِيهِ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلُوةِ فَآسُبْغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ وَرَادًا فِيهِ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلُوةِ فَآسُبْغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ

اسْتَفْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبّرْ۔

جس نے أم الكتاب برطى تو أس كے ليے كافى ہے اور جس نے ريادتى كى وہ افضل ہے۔

(۸۸۵)حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ، رسول الله صلى الله عليه وسلم متجديين واخل بوع \_ ا بي آ دي متجد میں آیا اورنماز ادا کی \_ پھر حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے اُس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: واپس حااورنمازادا کرتونے نمازنہیں پڑھی۔ووآ دمی گیا۔ اُس نے اس طرح نماز براھی جیسے پہلے براھی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کوسلام کیا۔ آپ نے وعلیک السّلام کہا اور فرمایا کہ واپس جانماز ادا کرتونے نمازنہیں پڑھی۔ یہاں تک کہ تین باراس طرح ہوا۔ تو اُس آ دمی نے عرض کیا: اُس ذات کی قشم! جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے زیادہ اچھی نماز ادانہیں کرسکتا۔ مجھے سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتو تکبیر کہہ۔ پھر قرآن میں سے جو تجھےآ سانی سے یا دہویڑھ۔پھررکوع کر پھر کھڑا ہو۔ یبال تک کہ برابر ہو جائے کھڑا ہونا۔ پھر اطمینان ہے بحدہ کراوراطمینان سے سیدھا ہوگر بیٹھ جا۔ پھراس طرح اپنی تمام نماز میں کیا کرو۔

(۸۸۱) جضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روابیت ہے کہ ایک آ دمی معجد میں داخل ہوا اور نماز ادا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشہ میں تشریف فرما ہتے۔ ہاتی حدیث گزر چکی ہے۔ اس میں بیاضافہ ہے کہ جب تو نماز کے لیے گٹر ابوتو اچھی طرح پوراوضو کر پھر قبلہ کی طرف منہ کراور تکبیر

المُن المُن المُن المَن المراب كي تمام احاديث بيد بات معلم بوئي كه فاتحدكام نمازي مرد عت مين پر هناواجب بيكن اس مين قدر تفصيل بي كه مهاري زمان كي بعد كر مطرات انهي احاديث كو دليس بناكريد اطان كرت مين كه ويجمو آپ نے فر مایا جس نے فاتحہ نہ بڑھی اُس کی نماز نہیں ہوتی ۔ لیکن عرض یہ ہے کہ نمازی کی تین قسمیں ہیں اور ہرایک کے احکام محتلف ہیں :

(۱) امام ۔ (۲) مقتدی۔ (۳) مفدو۔ ان احادیث سے مطلقا قراءت فاتحہ کا حکم ہے مذکورہ باب کی سی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جب امام قراءت کر ویو تو اس میں قراءت کر ویو تو اس میں قراءت کر اور تو اس میں قراءت کر اور تو اس میں قراءت کر اور اس میں تراءت کو تصور کرنے ہے آواز ہی پیدائیوں ہوتی ۔ جو ہوتا ہے؟ قراءت تو کہتے جی اس کو ہیں جس میں کم از کم پڑھنے والا تو ضرور سن سکے اور دل میں تصور کرنے ہے آواز ہی پیدائیوں ہوتی ۔ جو سائی دے اور احماف بھی یہ کہتے جیں کہ جب امام قراءت کر رہا ہوتو مقتدی فاتحہ کا دِل میں دھیان کے رکھے۔ اس سے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔

الساب کی تمام احادیث میں امام اور منفرد کے لیے قراءت کا حکم ہے نہ کہ مقتدی کے لیے کیونکہ تقریبا اسی سحابہ جائیے سے مختلف الفاظ سے بیصد بیث مروی ہے۔ ((قال رسول الله علیہ من کان له اهام فقراء ة الاهام له قراء ة)) کہ جس کا امام ہوتو امام کی قراء سے اور قرآن میں بھی ہے: ﴿ وَاذَا قُرِی الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَکُمْ مُرُحَمُونَ ﴾ [الاعراف:٢٠١٠] تو اس کی قراء ہے اور قرآن میں بھی ہے: ﴿ وَاذَا قُرِی الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَکُمْ مُرُحَمُونَ ﴾ [الاعراف:٢٠١٠] دور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کوغور سے سنواور خاموش رہو۔' اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن معنول جو اللہ بن عباس کوغور ہے۔ میں نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عباس حضرت ابو ہری و خصرت عبداللہ بن مغفل جو اللہ بی کہ بی آیت نماز اور خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (تفسرابن کیٹر ج ۲ص ۲۸۱) اور فاتح بھی قرآن سے ہے۔ امام کا فرطیفہ قراء سے اور مقتدی کا وظیفہ خاموش رہنا اور کلام نمائندہ ہی کیا کرتا ہے نہ حدیث عام ہے خواہ جبری ہویا سری سب کو شامل ہے اور سب نمازوں کا حکم بھی ہے۔ امام نمائندہ ہوتا ہے اور کلام نمائندہ ہی کیا کرتا ہے نہ کہ کہ مارے بولنا شروع کرد ہے ہیں۔

#### 22ا: باب نَهْيِ الْمَامُوْمِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ اِمَامِهِ

(۸۸۷) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَّقَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كَلَاهُمَا عَنْ اَبِي عَوَانَةً قَالَ سَعِيْدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةً عَنْ قَالَ سَعِيْدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةً عَنْ قَالَ مَعْدُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى صَلُوةَ الظَّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ فَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى صَلُوةَ الظَّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى بَسَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ الْاعْلَى فَقَالَ اللَّهُ الْمَعْدُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(٨٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَتَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرُارَةَ بُنَ اَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى صَلَّى الظُّهُرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَّقُرا خُلْفَة وَسُولَ اللهِ عَلَى صَلَّى الظُّهُرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقُرا خُلْفَة وَسُمِ رَبِّكَ الاعلى فَلَمَّا انصرَف قَالَ ايَّكُمُ فَرَا مَا فَقَالَ قَدْ ظَنَنتُ اَنَّ فَقَالَ قَدْ ظَنَنتُ اَنَّ فَقَالَ قَدْ ظَنَنتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنيهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

(۸۸۹)حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ

• بْنُ عُلَيَّةَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ ابْنُ اَبِي

عَدِثُ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ اَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِهِذَا

الْإِسْنَادِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَالَ قَدْ

عَلَمْتُ انَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنْهَا۔

عَلَمْتُ انَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنْهَا۔

## باب مقتدی کے لیے اپنے امام کے پیچھے بلندآ واز سے قر اُت کرنے سے رو کنے کے بیان میں

(۸۸۷) حضرت عمران بن حصین دانی سے روایت ہے کہ رسول التحصلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوظہر اور عصر کی نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا بتم میں کون تھا جس نے میرے پیچے ﴿ مَبِّحِ السُمَ دَیِّكَ ، الْاعْلَى ﴾ پڑھی؟ ایک شخص ( دائی ) نے عرض کیا: میں نے اس کو پڑھنے میں خیر اور بھلائی کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا: میں نے جانا کہتم میں سے کوئی جھے سے قراء ت میں اُلجے رہا

(۸۸۸) حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والیت کے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ظہری نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا برکس نے پڑھایا فرمایا کون پڑھے فرمایا بیک وی نے حض کی '' میں' تو آپ نے فرمایا تحقیق میں والا تھا؟ ایک آ دمی نے عرض کی '' میں' تو آپ نے فرمایا تحقیق میں نے گمان کیا کہ تم میں سے کوئی میری قراءت میں اُلجھن وال رہا

(۸۸۹) حضرت قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا تحقیق میں سے کوئی مجھے قراء ت میں اُلجھاریا ہے۔
میں اُلجھاریا ہے۔

کی کا فراد میں اپنے ہیں اپ کی تمام احادیث مبارکہ علوم ہوا کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز میں اپ پیچھے قر اُت کرنے والے برمار اُسکی کا اظہار فر مایا ہے۔ یہ احادیث بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی سورۃ امام کے پیچھے پڑھنے سے روکا گیا ہے تو فاتح بھی قرآن ہی کا حصہ ہے تو اس کا بھی مقندی کا اہام کے پیچھے پڑھنامنع ہے اور اگر سری مفاد وں میں مقندی کا اہام کے پیچھے پڑھنامنع ہے اور اگر سری نمازوں میں مقندی قراء تنہیں کر سکتا تو جہری نماز میں تو بطریق اولی قراء ت ممنوع ہوئی۔ بعض حضرات دعویٰ تو عمل بالحدیث کا کرتے ہیں اور نہ یہی احادیث اُن کے خلاف ٹھوں دلیل ہیں۔ اللہ ان کو تبجھ عطا کرے۔ آمین

#### بالْبَسْمَلَة

(٨٩٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرِ قَالَ ابْنُ الْمُثْنَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ آنَّ آنَسِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَآبِي بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَا ۚ فَلَمْ ۖ شاـ ٱسْمَعُ آحَدًا مِّنْهُمْ يَقُراءُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٨٩١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى قَالَ نَا آبُوْ دَاوْدَ قَالَ عَنْ شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإِنْسَادِ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ اسمِعْتَهُ مِنْ آنَسِ قَالَ نَعَمْ نَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ

(٨٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ نَا الْآوُزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ آنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهِوْلَآءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى حَدُّكَ وَلَا اِللَّهَ غَيْرُكَ وَعَنْ قَتَادَةَ انَّهُ كَتَبَ اِلَّهِ يُخْبِرُهُ عَنْ آنَسِ ابْنِ مَالِكِ آنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيّ ﷺ وَاَبِىٰ بَكُرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا يَذْكُرُوْنَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ فِي أَوَّلِ قَرَاءً ۚ وَ لَا فِي اخِرِهَا۔

(٨٩٣)حَدُّثْنَا مُجَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ آخْبَرَنِي اِسْحُقُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِيُّ طَلْحَةَ آنَّةُ سَمِعَ آنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ ذَٰلِكَ.

١٥٨: باب حُجَّةِ مَنْ قَالَ لَا يَجْهَرُ

نے رسول الله مَنَائِينَامُ الوبكر عمر وعثان ثِنَائِيَّا كَ ساتھ مماز اداكى ہے اور میں نے ان میں کسی کو بھم اللہ الرحمٰن الرحیم بڑھتے ہوئے نہیں

باب: بسم الله كوبلندآ واز سے نہ بڑھنے والوں كى

دلیل کے بیان میں

(۸۹۰)حضرت انس ولائي ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں

(٨٩١) حفرت انس والفيز سے يہي حديث إس دوسري سند سے بھي مروی ہے۔

(۸۹۲)حفرت عبدهٔ رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی الله تعالی عندان کلمات کو بلند آواز سے پڑھتے تھے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِللَّه غَيْرُكَ حضرت انس رضي الله تعالى عنه سے روابیت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الو بکڑ عمر وعثان وہائڈا کے يجھے نماز پڑھی وہ قراء ت کو ﴿اَلْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ ے شروع كرتے تصاور بيسم الله الرَّحْمانِ الرَّحِيْم كواوّل قراءت اورندآ خرمیں پڑھتے تھے۔

(۸۹۳) حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه سے ایک دوسری سند کے ساتھ بھی یبی حدیث روایت کی گئی ہے۔

خُلْ صَنْ النَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الوكر عمر واكه ني كريم سَالَة الله الله الوكر عمر و عثان ولي النهائي الني نماز ميں قراءت الحمد لله ہے شروع كرتے تھے تو بسم الله فاتحه ياكسي دوسري سورت كاسواتے سورة نمل كا جزء نہيں ہے۔اگر بسم اللہ فاتحہ کا جزء ہوتی تو نبی کریم مالی ایکٹی اور خلفائے ثلاثہ جو اگر بسم اللہ فاتحہ سے پہلے بلندا واز ہے پڑھتے۔

ہاں! تسمید قرآن کا جزء ہے۔ اِسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کدرمضان المبارک میں تراوی میں کسی سورت ہے پہلے ایک مرتبہ جسم الله بلندآ وازے پڑھ لی جائے تا کرقر آن مکمل ہوجائے۔ المنتخبي مسلم جلدا وَل المنتخبي المنتخبي المنتخبي المنتخبي المنتخبي المنتخبي المنتخبي المنتخب المنت

9/ : باب حُجَّةٍ مَنْ قَالَ الْبَسْمَلَةُ ايَّةٌ

مِّنُ اَوَّلِ كُلِّ سُوْرَةٍ سِواى بَرَآءَ ةٍ (٨٩٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ قَالَ نَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ نَا الْمُخْتَارُ ابْنُ فُلْفُلِ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جِ وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهَرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ ٱظْهُرِنَا إِذْ ٱغْفَى اِغْفَآءَ ٰةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَةً مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُنْزِلَتُ عَلَىَّ انِفًا سُوْرَةٌ فُقَرَآءَ بِمِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَإِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوٰتُرَ فَصَلَّ لِرَبُّكَ وَالْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُو الْاَلِتُرُا ۗ ثُمُّ مُّ قَالَ اتَدْرُوْنَ مَا الْكُوْتَرُ فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ نَهُرٌ وَّعَدَنِيْهِ رَبَّى عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ وَّهُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ اُمَّتِيْ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ اَنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَاقُولُ رَبِّ اِنَّهُ مِنْ أُمَّتِيْ فَيَقُولُ مَاتَدُرِي مَا آخُدَثُوا بَعُدَكَ زَادَ ابْنُ خُجْرٍ فِيْ حَدِيثِهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ مَا آخُدَتَ يَغُدَكَ ـ

(٩٩٥)حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَآءِ قَالَ نَا ابْنْ فْضَيْلِ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ آنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَتَّفُوْلُ اَغْفَى رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ اِغْفَاءَةً بَعْدو حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ نَهْزٌ وَّعَدَنِيْهِ رَتِيي عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهِ حَوْضٌ وَلَمْ يَذُكُرُ انِيَتُهُ عَدَدَ

# باب:سورة توبه کےعلاوہ بسم اللّٰد کوفر آن کی ہر سورت کا جز کہنے والوں کی دلیل کے بیان میں

(۸۹۴) حفرت الس بن ما لك طافئ عدروايت ہے كدايك دن رسول السَّنَكَ عَيْنِكُم بهارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ پر خفلت می طاری ہوئی۔ پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپناسر مبارک اُٹھایا۔ ہم ف مرض كيا: يارسول الله مُنْ اللهُ عَلَيْهِ أَ آبِ كُوس بات على الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى الله تو آپ نے فرمایا: مجھ پر ابھی ایک سورة نازل ہوئی۔ پھر بیسم الله · الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ إِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَوْ إِنَّ . شَانِنَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ﴿ يُرْها لِهِ يَهِرْ فَرَمَا يَا ثَمَ جَائِةً مِو كَهُ كُورٌ كَيَا ہے۔؟ ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول (مَنَّالْقِیْمُ) ہی بہتر جانتے ہیں ۔ فرمایا: و ہ ایک نہر ہے۔ مجھ سے میرے ربّ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ اس میں بہت ی خوبیاں ہیں۔ وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری اُمت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے اوراس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ایک تشخص کووباں سے ہشادیا جائے گا۔ میں عرض کروں گانیا اللہ! میرا أمتى ہے ۔ تواللہ تعالی فرمائیں گے: کیا آپ (سی فیام) جانت ہوکہ اس نے آپ ( سَافَافِیْمُ ) کے بعد نئی باتیں گھڑی تھیں۔اس جر نہیدیہ نے اس میں بداضافہ کیا کہ آپ ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تصاوراللدتعالي فرمايا بيوه بيرس في بي ( سَاتَيْمُ ) كِ بعد(دين مير) نئ باتين نكال ليحيين \_

( ۸۹۵ ) حضرت الس بن ما لک طاطئ ہے روایت ہے کہ رمول اللہ عَنَا عَيْنِهِم رِعْفَاتِ مِن طَارِي مِونَى \_ باقى حديثًا نزر چَكَى ہے اس ميں ميہ ہے کہ آپ نے فرمایا: گوٹر جنت میں ایک نبر ہوگی جس کا اللہ نے 'میرے ساتھ وعد و فرمایا ہے اور اس نہری اُیک ونس ہے اور اس حدیث میں برتنوں کا ستاروں کی تعداد کے برابر ہونے کا ذکر قبیں

ہوئی کیکن اُن کا یہ استدلال صحیح نہیں۔ اصل میں آپ مگا ٹیڈا نے تااوت کے آداب کے مطابق خورۃ کوڑ سے پہلے بہم اللہ پڑھی ورنہ یہ اگر ہر سورت کا جزء ہوتی تو آپ ماللہ پڑھی ورنہ یہ اگر ہر سورت کا جزء ہوتی تو آپ ماللہ پڑھی ہورۃ العلق کی ابتدائی آیات کے ساتھ جو کہ پہلی وجی کی آیات ہیں 'نازل ہوئی اور اس سے پہلے باب کی احادیث سے بھی معلوم ہو چکا ہے کہ نبی کریم ملکی ٹیڈا اور خلفائے ثلاثہ نماز میں سورۃ فاتحہ سے پہلے بہم اللہ نہ پڑھتے ۔ تو معلوم ہوا کہ بہم اللہ ہرسورت کا جزنہیں بلکہ یہ دوسورتوں میں فصل کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ اس لیے علیحد آگھی جاتی ہے۔ بلکہ قرآن کا جزنہیں ہے۔

باب تکبیرتجریمه کے بعددائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پرسینہ سے نیچاناف سے اُوپرر کھنے اور سجدہ زمین پردونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنے کے بیان میں بیان میں

(۸۹۲) حفرت واکل بن حجرض الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ وہلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا جب آپ نی کریم صلی الله علیہ وہلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا جب آپ نے دونوں ہاتھو اپنے کا نول تک اُٹھائے۔ پھر آپ نے چا دراوڑھ کی پھر دائیاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اُوپر رکھا۔ جب آپ نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو چا در سے نکالا پھران کو بلند کیا گئیں حمیدہ کہ کررکوع کیا۔ جب آپ نے سَمِعَ اللّٰهُ لِمُنْ حَمِدَهُ کہا تو این ہاتھوں کو باتھوں کے اُستِمِعَ اللّٰهُ لِمُنْ حَمِدَهُ کہا تو در مدان کی

۱۸۰: باب وَضَعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسُرِى بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْإِخْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ في السُّجُوْدِ عَلَى السُّجُوْدِ عَلَى الْسُجُودِ عَلَى الْاُرْضِ حَذْ وَ مَنْكِبَيْهِ

(۸۹۲) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ قَالَ نَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ نَا عَقَّانُ حَدَّثَنِى هَمَّامٌ قَالَ بَنَ مُحَمَّدُ بَنُ جُحَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُالُجَبَّارِ بُنُ وَائِلِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَآئِلِ وَمَوْلَى لَهُمُ النَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ آبِيهِ وَآئِلِ بْنِ حُجْرِ اللَّهُ رَاى النَّبِيَّ النَّهُ رَاى النَّبِيَّ وَعَلَى السَّلُوةِ كَبَّرَ وَصَفَ عَمَّامٌ حِيالَ الْأَبْهِ ثُمَّ التَّحف بَنُوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ النُّمْنَى عَلَى الشَّلُوةِ كَبَرَ وَصَفَ عَلَى الْشُلُونِ كَبَرَ وَصَفَ عَلَى الْشُلُونِ كَبَرَ النَّوْبِ عَلَى الْشُلُونِ كَنَا النَّهُ الْمَنَى عَلَى الشَّلُونِ عَلَى الشَّلُونِ عَيْدِهِ مِنَ التَّوْبِ عَلَى الْشُلُونِ كَنَا النَّهُ لِمَنَ التَوْبِ عَلَى الْشُلُونِ كَنَا النَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً ثُمَّ وَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَرَ فَوَكَعَ فَلَمَّا قَالُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَلَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنِ كَفَيْهِ

قشر مع الله بالب کی حدیث مبارکہ میں نماز میں ہاتھ بائد صنے کا اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پرر کھنے کا تھم ہے۔ اس میں بی تشریح میں بی سے کہ دونوں ہاتھوں کو نماز میں کہاں بائد صاجا کے لیکن امام ابوطنیفہ بیت کے نزویک دائیں ہاتھ کی ہتے گر کے کہا تھوں کو بائد صے کے نگر میں ہاتھ کے کہنے پر دائیں ہاتھ کے انگوشے اور چھوٹی انگل سے طقہ بنا کرم دناف کے نیچے اور عورت سینے پر ہاتھوں کو بائد سے کے ونگر مصاور چھوٹی انگل سے طقہ بنا کرم دناف کے نیچے اور عورت سینے پر ہاتھوں کو بائد سے کے ونگر میں اور کری میں تاخیر کرنا اور دائیں ہاتھ کو بائیں پر مناف سے بیتے ہاتھ پر ہاتھ دکھنا سنت ہے۔ نماز میں ناف کے نیچے رکھنا۔ حضرت علی جانئو سے منقول ہے کہ نماز میں ناف سے نیچے ہاتھ پر ہاتھ دکھنا سنت ہے۔

باب نماز میں تشہد کے بیان میں

(۸۹۷) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت

ا١٨: باب التَّشَهُّدِ فِي الصَّلُوةِ

(٨٩٨)حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بُنُ حَرْبٍ وَّعُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ

المنظم المداوّل المنظم المداوّل المنظم المداوّل المنظم المداوّل المنظم المداوّل المنظم المنظم

· وَاسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَقُ آنَا وَقَالَ الْاَحَرَانِ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىٰ وَآئِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ فِي الصَّلُوةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّاكِرمُ عَلَى اللهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَّامُ فَإِذَا قَعَدَ اَحَدُكُمُ فِي الصَّلُوةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهَاالنَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ فَإِذَا قَالَهَا اَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ للَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ٱشْهَدُ ٱنْ لَّا اِللَّهِ اِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ ٱنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَحَيَّرُ مِنَ الْمَسْئَلَةِ مَاشَآءَ

(٨٩٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ أَنْ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةٌ وَلَمْ يَذُكُرْ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْئَلَةِ مَا شَآءَ۔

(٨٩٩)حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَآئِدَةَ عَنْ مَّنْصُوْرٍ بِهُلَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حِدِيْثِهِمَا وَذَكُرَ فِي الْحَدِيْثِ ثُمُّ لَيْتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْمَسْئَلَةِ مَا شَآءَ أَوْ مَا أَحَتَّ-

(٩٠٠)حَدَّثَنَا يَحْيِلَى بُنُ يَحْيِلَى قَالَ نَا ٱبُوْرُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلْوةِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَنْصُورٍ وَقَالَ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الدُّعَآءِ۔

(٩٠١)حَلَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ٱبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ اَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَّقُوْلُ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَجْبَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اَلتَّشَهُّدَ كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْانِ وَاقْتَصَّ

ہے کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اقتداء ميں نماز ميں اكسَّاكامُ عَلَى اللهِ يا السَّلَامُ عَلَى فُلَانِ كَتِ تِص يَو اللهِ دن بم سے رسول الله صلى الله عليه وسلم ن فرمايا ب شك الله بذات خودسلام ہے۔ یعنی الله کی صفت سلام ہے۔ جبتم میں سے کوئی نماز میں قعده مين بين أل كو عابيك له: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ رِرِّ سے۔ جب كوئى يركلمه كِي كا (عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ) تواس كاسلام الله ك برنيك بندے کو پنچے گا' آسان وزمین میں۔ پھر اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ كَمِ بِهِر اس كواختيار ہے جو حاہیے دُ عاما نگے۔

(۸۹۸)حضرت منصور ڈالٹیز ہے بھی اسی سند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے لیکن اس میں''اس کے بعد جوجا ہے دُعا مانگے'' کا جملہ تہیں ہے۔

(۸۹۹) حفرت منصور والتلا سے ایک اور سند کے ساتھ یہی حدیث مردی ہے لیکن اس میں ہے:''اس کے بعد اُس کواختیار ہے جو پہند کرے وُ عاما نگے۔''

(۹۰۰)حضرت عبدالله بن مسعود دالله الله على روايت ہے كه بم ني كريم فالنيز كريم المحتلاه مين بين منصور کی حدیث کی طرح ہے لیکن اس میں پسند کی دُعا ما تکنے کا ذکر نہیں

(۹۰۱)حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند بروایت ہے کەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے تشہد سکھايا اس حال ميں كه میری مختیلی آپ سلی الله علیه وسلم کی مختیلی کے درمیان تھی۔ جیسے مجھے قرآن میں ہے کوئی سورت سکھاتے تھے۔ پھرتشہد کا پوراقصہ بیان کیا جیسا کہ انہوں نے بیان کیا۔

التَّشَهُّدَ بِمِثْلِ مَا اقْتَصُّوْا۔

(٩٠٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْتٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ نَا لَيْتٌ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ النَّهَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَيْ يُعَلِّمُنَا التَّشَهَّدَ كَمَا يَعُولُ التَّشَهَّدَ كَمَا الشَّوْرَةَ مِنَ الْقُرُانِ فَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ المُمْرَرِكَاتُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُبَارِكَاتُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَادِاللَّهِ الصَّالِحِيْنَ الشَّهِدُ انْ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَال

(٩٠٣) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ اذَمَ قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو الزَّبَيْرِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعْلِمُنَا التَّشَّهُّدَ كَمَا يَعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْانِ

(٩٠٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَّقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ وَّابُوْ
كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُالْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ وَاللَّفُظُ لِآبِي كَامِلِ قَالُوْا نَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ لَا يُوْنَسَ بْنِ جُيْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ مَلَيْ الْمُعْرِيِّ صَلُوةً فَلَمَّا كَانَ عَنْدَ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ عَنْدَ الْفَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْفَوْمِ أُورَّتِ الصَّلُوةُ بِالْبِرِ عَنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْفَوْمِ أُورَّتِ الصَّلُوةُ بِالْبِرِ وَالزَّكُوةِ قَالَ اللهُ فَلْمَا كَانَ وَالزَّكُوةِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُوسَى الصَّلُوة وَسَلَّمَ الْمُؤْمِ الْقَوْمُ الْقَوْمُ وَلَيْكَ اللهُ اللهُ

(۹۰۳) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جمیں تشہداس طرح سکھاتے تھے جس طرح جمیں قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔

المرام المرام المرام المرام الله قاتی مین سے روایت ہے کہ اللہ قاتی مین نے حفرت الوموی اشعری بھائی کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب وہ قعدہ کے قریب سے تو ایک شخص نے کہا: نماز نیکی اور پا کیزگ کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ جب حضرت الوموی اشغری بھائی نے نماز پوری کر کی اور سلام پھیر دیا تو فرمایا: تم میں سے کس نے اِس اِس اِس کھر کہا ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ پھر فرمایا: تم میں کون ایسا ایسا کلہ کہنے والا ہے؟ لوگ خاموش رہے تو فرمایا: اے حطان شاید تو ایسا کلہ کہنے والا ہے؟ لوگ خاموش رہے تو فرمایا: اے حطان شاید تو سے ڈر آتا تھا کہ جھے سے ناراض نہ ہوجا کیس تو ایک آ دمی نے کہا میں تو حضرت الوموی اشعری بھائی نے فرمایا: تم نہیں جانے کہ تم کواپی تو حضرت الوموی اشعری بھائی نے فرمایا: تم نہیں جانے کہ تم کواپی تو حضرت الوموی اشعری بھائی نے فرمایا: تم نہیں جانے کہ تم کواپی نو حضرت الوموی اشعری بھائی نے نے فرمایا: تم نہیں جانے کہ تم کواپی نماز میں کیا پڑھنا چا ہے؟ رسول اللہ کھائی نے نہمیں خطبہ دیا اور نمیں نماز میں کیا پڑھنا چا ہے؟ رسول اللہ کھائی نے نمیں خطبہ دیا اور نمیں

كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلوتِكُمْ إِنَّ رَّسُولَ اللهِ عَلَيْحَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلُوتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمُ فَآقِيْمُوا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لُيُّو مَّكُمْ آحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ فَقُوْلُوا امِيْنَ يُجْبُكُمُ اللَّهُ فَاِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَيْرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكُعُ قَبْلُكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَان نَبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَإِذًا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبَّرُوْا وَاسْجُدُوْا فَاِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّل قَوْل أَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الطِّيّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهِ إِلَّا الله وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(٩٠٥) وحَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ ثَنَا أَبُوْ أُسَامَةً قَالَ نَا سَعِيْدُ ابْنُ آبِيْ عَرُوْبَةَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ نَا أَبِي ح وَحَدَّثْنَا اِسْخُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الْتَيْمِيّ كُلُّ هُؤُلآءِ عَنْ قَتَادَةً فِى هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَفِى حَدِيْثِ جَرِيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ قَيَّادَةً مِنَ الزِّيَادَةِ وَإِذَا قَرَاءَ فَٱنْصِنُوا وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ آحَدٍ مِنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَان نَبَيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ كَنُونَعُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ إِلَّا فِي رِوَايَةِ آبِي كَامِلٍ وَّحْدَهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ أَبُوْ إِسْحَقَ قَالَ أَبُوْبَكُمِ أَبْنُ أُخْتِ

هاری سنت واضح کی اور جمین نماز سکھائی اور فرمایا که جبتم نماز ادا کروتو اپنی صفوں کوسیدھا کرو پھرتم میں سے کوئی تمہاری امامت كرے جب وہ تكبير كيتم تكبير كبواؤر جب وہ ﴿ غَيْر الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّلَيْنَ ﴾ كَهِنوتم آمين كهوتا كدالله تم يَ خوش مواور جب و و تنبیر که کررکوع کرے نوتم بھی تنبیر که کررکوع کرو کیونکه امام ركوع تم سے يہلے كرتا ہے اور ركوع سے تم سے يہلے أ محتا ہے۔رسول التدسكي في فرمايا اسطرح تمهاراعمل اس في مقالم مين مو جائ كا اور جب وه سَمِعَ اللهُ لِمَنْ كَهِ تُو تُمْ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ کہو۔الند تمہاری دُ عاوَں کوسنتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آ نى كريم مَنْ يَنْ يَمْ كَا يَا فِي مَدْ مِنْ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فرمايا ہے۔ جب وہ تکبیر کہد کر بجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہواور بجدہ کرو۔ امام بجدہ تم ہے بہلے کرتا ہے اور بحدہ ہے تم ہے بہلے اُٹھتا ہے۔ پھررسول اللد ملا الله علی اُٹھیا نے فرمایا: تمبارا بیمل امام کے مقابلہ میں ہوجائے گا اور جب وہ قعدہ میں بیٹھ جائے تو تمہارے قول میں سب سے سلے بیقول مِو اَلتَّحِيَّاتُ الطِّيِّيَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللَّهِ الصَّالِحِيْنَ ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

(۹۰۵) حضرت قادہ بیسیا سے تین مختلف اسانید سے یہی حدیث روایت کی گئی ہے لیکن اس میں بداضافہ بھی ہے کہ جب امام قراءت كرية تم غاموش ر بواوران كي اس حديث ميس بيالفاظ نبيس ميل كالتدتعالى فاسي ني كى زبان يرسمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ جارى فرمادیا ہے۔ البنة امام مسلم بينيا ہے اس حدیث كى سند كے بارے میں ابونضر کے بھانجے ابو بکرنے گفتگو کی۔ نو امام سلم میں نے فر مایا سلیمان سے بڑھ کرزیادہ حافظہ والاکون ہوسکتا ہے؟ لعنی سے روایت سیح ہے۔تو امام مسلم ہیں ہے ابو بکرنے کہا کہ پھر حضرت ابو مرروه ظافظ كى حديث كاكيا حال بيك فرمايامسلم مينيد في وه میرے نز دیک سیح ہے۔ یعنی جب امام قراءت کرے تو تم خاموش

آبى النَّضُو فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ مُسْلِمٌ تُرِيْدُ اَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهُ أَبُوْبَكُمِ فَحَدِيْتُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ هُوَ صَحِيْهُ يَعْنِي وَإِذَا قُرَاءَ فَانْصِتُواْ فَقَالَ هُوَ عِنْدِى ضَحِيْحٌ فَقَالَ لِمَ لَمْ تَضَعْهُ . هَهُنَا قَالَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيْحٍ وَضَعْنَهُ هَهُنَا

إِنَّمَا وَضَعْتُ هَهُنَا مَا ٱجْمَعُوْا عَلَيْهِ.

(٩٠٧)حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبْيُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةً بِهِلْذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيْثِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَضَى عَلَى لِسَان نَبِيَّهِ عَنِي مَنْ مَعُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً ـ

رہو۔ تو اس نے کہا چھرآپ نے اس حدیث کو یہاں کیوں بیان تہیں کیا؟ توامام رحمة الله علیہ نے جواب دیا: میں نے اس کتاب میں ہراس حدیث کوفقل نہیں کیا جومیرے نز دیک میچے ہو بلکہ اس میں مکیں نے اُن ا حادیث کونفل کیا ہے جس کی صحت پر سب کا اجماع نهوبه

(۹۰۲) ایک اور سند ہے یہی حدیث حضرت قنادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہےروایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم كي زبان مبارك ير سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كُوجِارِي كرديا.

تشوي الله اس باب كي حديث مباركه مين نماز مين باته باندھنا كا اور دائيں باتھ كو بائيں ہاتھ پرر كھنے كا كتم ہے۔اس ميں ية شرح نہیں ہے کدونوں ہاتھوں کونماز میں کہاں ہا ندھا جائے کیکن امام ابو صنیفہ جینے کے نزد کیدوائیں ہاتھ کی بیشت پرر کھے اور بائیں ہاتھ کے پنچے پردائیں ہاتھ کے انگو مے اور چھوٹی اُنگل سے صلقہ بنا کرمر دناف کے بنچے اور عورت سینے پر ہاتھوں کو ہائد ھے کیونکہ حضرت انس طاخیٰ نے فر مایا کہ تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں:افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنا اور دائمیں ہاتھ کو بائمیں پر نماز میں ناف کے بنچےر کھنا۔حضرت علی طانیخا ہے منقول ہے کہ نماز میں ناف سے بنچے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔

کے کا انتہا کی ایاب کی احادیث ِ مبار کہ میں تین تشہد چند الفاظ کی تبدیلی نے قال کیے گئے ہیں۔احناف کے نزویک میلی حدیث میں منقول حضرت عبداللہ بن مسعود طابق کا تشہد پڑھنا زیادہ انصل ہے کیونکہ اس کی سندقوی ہے اور امام اعظم ابوطنیفہ جیسے کے نز دیک قعد ۂ اولی و نانید دونوں میں تشہد کا پڑھناوا جب ہے۔قعد ہُ اولی میں بیٹھنا واجب اور قعد ہُ ٹانید میں بیٹھنا فرض ہے۔واجب کے سہوأترک ہوجانے پریجدہ سہوداجب ہوجا تاہے۔

#### تشهد مين اكسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ كَيْحَقِّق

قعدہ کے تشہد میں جو اکسکام عکیدک اُنیکا النّبی پڑھا جاتا ہے بیاصل میں معراج کی رات جواللہ اور رسول الله مُناکِنَیْم کے درمیان مکالمہ ہوااس کی نقل حکایت ہے۔ یعنی اس سلام کواس عقیدہ ہے رہ صنا کہ جہاں کہیں بھی میں بیسلام نبی کریم منطقی کو کہتا ہوں آپ منطقی کا اُس کو ہنتے ہیں۔ بیعقیدہ رکھناصریخا شرک ہے کیونکہ ہرجگہ' ہرونت' ہرایک کی' ہر ''فتگواور کلام کو سننے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہےاور اُس جملہ سے اس عقیدہ کو ثابت کرنا غلط ہے کیونکہ ریتو دکایت کونقل کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مولانا رشید احمد گنگوی بیت اپنے فآوي رشيديي ٢١٦مين فرماتے ہيں:

"الرئس كاعقيده بيرب كه حضور مليه الصلوة والسام خودخطاب سلام كاسنت مين و وكفر ب خواه اكتبكاه مُ عَكَيْكَ ك يا انتها النّبيّ کے اور جس کا عقید ویہ ہے کے سلام وصلوٰ قرآپ مُناتِیْنِ کو پہنچایا جاتا ہے ایک نہا عت ملائمہ کی اس کا واش 🐩 👚 🚉 یہا کیا جادیث . میں آیا ہے تو دونوں طرح پڑھنا مباح ہے۔ ایس بعداس کے سنو کہ اُ سراہن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ،مدر وات شریف کے صیغہ بدل دیا تو کوئی حرج نہیں کسی مصلحت کو یہ کیا ہوگا اور جواصل تعلیم کے موافق پڑھا جائے جب بھی حرج نہیں مقصود دکایت ہے ویکھو کہ حیات فخر عالم علیہ السلام میں بھی لوگ دُور دُورا پنے بیوت میں اور مکہ اور بلادِ بعید میں خطاب کے لفظ سے پڑھتے تھے۔ جیسا وہاں خطاب درست تھا اب بھی کیا وجہ ہے جوحرام ہو نے ب نہ وہاں تھا نہ یہاں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ملا ککہ پہنچاتے تھے اور اب بھی ۔ ( الح ہے )

اس عبارت سے تشہد میں اتیکا النّبی پڑھنے کا مقصد معلوم ہو گیا۔ای طرح اس باب کی حدیث جس میں تفصیلی طور پر جماعت کی نماز کاذکر ہے معلوم ہوا کہ جب امام قراءت کر بے قو خاموش رہو۔اگر اس جملہ کوضعیف بھی مان لیا جائے تو پھر بھی ایک طبقہ کی بات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اگر مقتدی کے لیے سورة فاتحہ کر مضافر وری ہوتا تو آپ کا پیٹی افر ماتے کہ جب امام سورة فاتحہ پڑھولیکن میاس میں بھی نہیں تو معلوم ہوا کے قراءت امام کا وظیفہ اور مقتدی کا وظیفہ انصات و سکوت ہے نہ کہ قراءت سورة فاتحہ۔

## ۱۸۲: باب الصَّلُوةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ باب: تشهد کے بعد نبی کریم مَثَالِثَیْمُ برورُ ووشریف التَّشَهُّدِ

(٩٠٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى الشَّمِيْمِيُّ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّعْيْمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ اَنَّ مُحَمَّدَ اللّهِ بُن زَيْدٍ الْانْصَارِيَّ وَعَبْدُ اللهِ بُن زَيْدٍ هُو اللّهِ عَلَى كَانَ ارْيَى اليّدَآءَ بِالصَّلُوةِ اَخْبَرَهُ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ الْانْصَارِيِّ قَالَ اتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَنَحْنُ اللهِ عَلَى مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ بُنُ سَعْدٍ الْمُن الله عَنْ وَجَلَّ اَن نُصَلِّى عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مَحْمَدِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللهِ الْمِرَاهِيْمَ فِي الْعَلْمِيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَلِي اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمُحَمَّدِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللهِ الْمِرَاهِيْمَ فِي الْعَلْمِيْنَ اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللهِ الْمُولِي اللهِ الْمَالِي الْمُولِي اللهِ الْمُعْمَلُولُ اللهِ الْمُولُولُ اللهُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُولُولُ اللهُ الْمَالِ الْمُولُولُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(٩٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِإِبْنِ الْمُثَنَّى قَالَا نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى قَالَ لَيْفَيْدَى كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ اللي أَهْدِى لَكَ هَدِيَّةً

(۹۰۸) حضرت کعب بن عجر ورضی الله تعالی عند بروایت ہے کہ ہمارے پاس رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا: ہم آپ صلی الله علیه وسلم پر سلام کا طریقہ تو پہچان چکے

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا قَدُ غَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلِي مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ال اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(٩٠٩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَٱبُوْكُرَيْبٍ قَالَا نَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةً وَمِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةٌ وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ مِسْعَرٍ أَلَّا ٱهْدِي لَكَ هَدِيَّةً (٩١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الْاعْمَشِ وَعَنْ مِسْعَرٍ وَعَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَّمِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةٌ غَيْرٌ آنَّةُ قَالَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّلَمْ يَقُلِ اللَّهُمَّد

(٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا رَوْحٌ وَّعَبْدُاللَّهِ بْنُ نَافِعٍ حِ وَحَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّهُٰظُ لَهُ قَالَ آنَا رَوْحٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي بَكْرٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ آخْبَرَنِي ٱبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوْ إِيَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ٱزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَازِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزُواجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

(٩٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا آنَا اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةً اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرًا

بين - هم آپ صلى الله عليه وسلم پر درود كيے بيجيں ـ نو آپ صلى الله عليه وللم ف فرماياتم يول كهو اللهمة صَلّ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌاللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى ال اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

(٩٠٩) حضرت حكم رضى الله تعالى عنه ہے بھى يہى حديث روايت كى گئی ہے کیکن اس حدیث میں مدید کرنے کا ذکر نہیں ہے۔

(۹۱۰) حضرت محكم والني سے دوسري سند كے ساتھ بھي يبي حديث مروی ہے لیکن اس میں اللّٰہُ مَّا بار کُ نہیں کہا بلکہ وَبَارِ کُ عَلَی مُحَمَّدِ كَهاہِ۔

(۹۱۱) حفرت ابوحمید ساعدی دانی سے روایت ہے کہ صحابہ كرام ولي الله عن عرض كيانيا رسول الله منافية عم آب بر درود كيس تجيجين؟ آپ نے فرمايا کهو اللهمة صلّ على مُحَمّدٍ وعلى آزُوَاجِهِ وَذُرِّلْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آزُوَاجِهُ وَذُرِّلِتِهِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ. ''ا الله درود بيج محد (مَثَالِيَّةُ) اورآب كي اولا دو از واج پرجیسا کوتونے درود بھیجا آل ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد (مَنَّاتُنْظِم) پر اور آپ کی از واج (مِنْ کَثِینٌ ) اور اولا دیر جیسا که تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر۔بے شک تو تعریف کالگ اور بزرگی والاہے۔

(۹۱۲)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جو خص ایک بار مجھ پر درود بھیجے الله(عزوجل) أس پردس رحتیں نازل کرےگا۔ خُلْاتُ مِنْ النَّالِينَ إِلَيْ إِلَى بَابِ كَي تمام احاديث مع معلوم ہوا كة شهداخير ميں درودشريف پڙهنا چاہيے۔ احناف كنزويك درود شریف کا پڑھنا سنت ہے۔ دروٰد شریف کے الفاظ مختلف احادیث میں مختلف روایت کیے گئے میں بہرحال جوصینے درود شریف کے احادیث میں وارد ہیں' اُن میں ہے کوئی بھی پڑھنا جا ئز ہے۔

#### ١٨٣: باب التسمِيْع والتحميد والتامين

(٩١٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمِّي عَنْ اَبِي صَالِح عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً قُوْلُوا اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلِيْكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

(٩١٣)حَدَّثَنَا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ. النَّبِي فَيْ بِمَعْنِي حَدِيثِ سُمِّيًـ

(٩١٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِيٰ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَٱبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ آنَّهُمَا ٱخْبَرَاهُ عَنْ ٱبِي هُوَيْرَةَ ٱنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا آمَّنَ الْإِمَامُ فَآمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنُ وَّافَقَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَلِئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ امِيْنَ۔ (٩٢)حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيلى قَالَ آنَا ابْنُ وَهْبِ ٱخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى بِمِشْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَّلَمْ يَذُّكُرُ قَوْلَ ابْن شِهَابِ

وَهُبِ قَالَ آخْبَرَنِي عَمْرٌو آنَّ آبَا يُوْنُسَ حَدَّثَةٌ عَنْ آبِي

هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ اَحَدُكُمُ فِي

الصَّلُوةِ أَمِيْنُ وَالْمَلِئِكَةُ فِي السَّمَآءِ أَمِيْنَ فَوَافَقَ

(١٤)حَدَّثَنِيْ حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ

بإب: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ آمین کہنے کے بیان میں

(۹۱۳) حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جب امام سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كِهِ تُو تَمِرَبَّنَا لَكَ الْحُمْدُ كَبُوكُونُكُ جس كا قول فرشتول ك کہنے کےموافق ہوگا تو اُس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں

( ٩١٨ ) حضرت الومرريره طالفط سے اس حديث كے ہم معنى دوسرى سندسے حدیث مروی ہے۔

(۹۱۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التُصلى التُدعليه وسلم نے فرمايا جب امام آمين كجنو تم بھى آمين كهو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کےموافق ہوجائے گی تو اُس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جائین گے۔ابن شہاب ڈائٹؤ نے کہا كەرسول اللەصلى الله علىه وسلم آمين فرمايا كرتے تھے۔

(۹۱۲)حضرت ابوریبرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ما لک زممة الله مليه كي حديث كي طرح ليكن اس مين ابن شهاب رضي الله تعالىٰ عنه كاقول نہيں ذكر كيا۔

(٩١٧)حضرت ابو ہریرہ دیانئؤ ہے روایت ہے کہ رسول الله مُنَافِقَتِكُم نے فرمایا: جبتم میں ہے کوئی شخص نماز میں آمین کہتا ہے تو فرشتے آ سان میں آمین کہتے ہیں۔ پھران میں ہے ایک کی آمین دوسرے کےموافق ہو جاتی ہے تو اُس (نمازی کے ) گزشتہ گناہ معاف کر ویئے جاتے ہیں۔

(۹۱۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ: جب تم میں ہے کوئی آمین کہتا ہے تو ملائکہ آسان میں آمین کہتے ہیں۔ان میں سے ایک کی آمین دوسرے کے موافق ہوجاتی ہے تو اُس نمازی کے گزشتہ تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

(۹۱۹) حضرت ابو ہریرہ طالبہ سے یہی حدیث دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

فرمايا جب يرصح والا تعني امام غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّآلِيْنَ كَمِ اور اس ك چيچه مقتدى آمين كبيس اور اس كا كبنا آسان والول کے کہنے کے موافق ہو جائے تو اُس کے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

خُلْكُ مُنْ النَّهُ إِنَّ إِنْ بَابِ مِن سَمِع يعنى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةُ اورتميديعنى رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اور آمين كَتِهِ كَ بارع مِن معلوم ہوا تو جاننا چاہیے کسمیع اور تحمید کامنفر دونول کے لیے کہنا سنت ہے اور امام کے لیے احناف کے نزدیک دونول سنت میں لیکن مقتری صرف ربّنا ولک الْحَمْدُ کے گااور آمین کہنا امام اور مقتری دونوں کے لیے سنت کے کین دونوں آمین کو آستہ کہیں گے ۔ ندکورہ باب کی تمام احادیث میں آمین کا تھم ہے لیکن کسی بھی حدیث میں آمین بالجبر کا حکم نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان احادیث میں بشارت اُس کے لیے ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین ہے ل جائے تو فرشتوں کی آمین آہتہ ہوتی ہے ند کہ غیر مقلدین کی طرح اُو نچی آواز ہے ترندى شريف ميں ہے۔حضرت علقمه والفظ اپ والدحضرت واكل والتي سروايت كرتے ميں كه نى كريم مالى الله الى غيو الم عضوب عَلَيْهِمْ وَلَإِ الصَّالَيْنَ بِرُ حااوراً سِتها مِين كِي -اى طرح آمين دُعا ہے- دُعاميں اصل اور افضل اخفاء ہے نہ كہ جبر-﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضُرُّعًا وَ حُفْيَةً ﴾ (القرآن) حضرت ابن معود ولين اللهم - أعود بالله مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ۔ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اورآمين تفصيلي دائل احاديث كي روشيٰ مين و كھنے كے ليے كتاب' مديث اور

باب:مقتدی کاامام کی اقبد اءکرنے کے بیان میں (۹۲۱) حضرت انس بن ما لک جانتیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم گھوڑے پر سے گریڑے تو آپ صلی الله علیہ وسلم کی دائيں جانب زخمي مولئي- ہم آپ كے 'باس آپ صلى الله عليه وسلم كى احُدَاهُمَا الْأُخُولِي غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبه

(٩١٨)حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ نَا الْمُغِيْرَةُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِنَي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ آحَدُكُمُ امِيْنَ وَالْمَلْئِكَةُ فِي السَّمَآءِ امِيْنَ فَوَافَقَتْ اِحْدَاهُمَا الْأُخُولِي غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

(٩١٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَّبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ.

(٩٢٠)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُّ سَعِيْدٍ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْقَارِيُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّآلِيْنَ فَقَالَ مَنْ حَلْفَة امِيْنَ فَوَافَقَ قَوْلُةٌ قُولَ اَهُلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

اہلحدیث'' کامطالعہ کری۔ ١٨٨: باب إنَّتِمَام الْمَامُوْم بِالْإِمَام

(٩٢١)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلِي وَقُتِيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ

وَّآبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ

حَرْبٍ وَابُوْ كُرِيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ آبُوْبَكُم ِ نَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَتُفُولُ سَقَطَ النَّبُّ ﷺ عَنْ فَرَسِ فَجُحِشَ شِقَّهُ الْآيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلُوةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَآءَ ةُ قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلُوةَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوْا وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوْا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودُا آجُمَعُونَ.

(٩٢٢)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ ۚ قَالَ خَرَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشُ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوهُ.

(٩٢٣)حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ آنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرَنِي آنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُۥ الْآيْمَنُ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمَا وَزَادَ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا

(٩٢٣) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَ لَا مَعْنُ بْنُ عِيْسِلى عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ عَنِ الزُّهُويِّ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْآيْمَنُ بنَحُو حَدِيْتُهُمْ وَفِيْهِ إِذَا صَلَّى قَانِمًا فَصَلُّوْا

(٩٢٥)جَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ آنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُويِّ قَالَ آخُبَرَنِي آنَسُ بْنُ مَالِكٍ آنَّ النَّبِيُّ عَلَى سَقَطَ مِنْ فَرَسِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَلَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةُ يُوْنُسَ وَمَالِكٍ.

(٩٣٢)حَدَّثَنَا ٱبُوْبِكُرِ بُنُ ٱبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدَةُ بْنُ

عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو نماز کاوقت آگیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیٹھ کرنماز پڑھائی اور ہم نے بھی آ پ کے بیچھے بیٹھ کر نمازاداک \_ جب نماز پوری ہوگئ تو آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اُس کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ تکبیر کے تو تم تکبیر کہؤ جب وہ تجدہ کر نے تم تحدہ کرواور جب وہ اُٹھے تو تم بهى أشواور جب وهسمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِ تُو تُم رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَبور جب وه بين كرنمازير هے توتم سب بھى بين كرنماز

(۹۲۲) حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کەرسول الله صلی الله علیہ وسلم گھوڑے پر ہے گر کرزخی ہو گئے تو آپ مَالْيَيْمَ نِهِ مِين بِيهُ كرنماز براهائي پهر پېلي حديث كي طرح ذكر

(۹۲۳) حضرت الس بن ما لك والنوز سے روایت ہے كدرسول الله صلی الله مایه وسلم گھوڑے پر ہے گر پڑے تو آپ کی دائیں جانب زخمی ہوگئی۔اس میں بیاضافہ فرمایا کہ جب امام کھڑے ہو کرنماز یر هائے تو تم کھڑے ہو کرنماز پر هو۔ باقی حدیث پہلی حدیث کی

(۹۲۴)حفرت انس بن ما لك طافية سے روایت ہے كدرسول الله مَنَا لِيَنْ أَهُورُ ي رِسوار بوئ تو إيماليًا أن عراك اورآب مَنَا لِينَا كَلُّ وا كُين جانب زخمي موكَّى - باتى حديث ان كى حديث كى طرح ہے لیکن اس میں ہے جب امام کھڑے بوکر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑ ہے ہوکر نماز ادا کرو۔

(۹۲۵) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھوڑ ہے ہے گریڑ ہے تو آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی دائیں جانب زخمی ہوگئی۔ باتی حدیث گزر چکی۔

(٩٢٦)سيده عائشه صديقه والتهاس روايت بكرسول اللدماليم

H AND BAR

سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتِ اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ نَاسٌ مِّنْ آصُحَابِهِ يَعُودُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ مَ ان آجُلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلِ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا وَكَعَ فَارُفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَالُهُ عَلَيْهِ عَالَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَالَى عَالِسًا وَصَلَّوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا

(٩٢٧ بَحَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيْعِ الرَّهُوَانِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي الْهُوَ الْمُوْكِدِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَآبُوْ كُرَيْبٍ ابْنَ زَيْدٍ حِ وَحَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَآبُوْ كُرَيْبٍ

(٩٢٨) حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ أَنَا اللَّيْثُ حَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ آنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّةُ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبَيْرَةُ فَالْتَفَتُ الِيَّنَا فَرَانَا قِيَالًى عَنْهُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبَيْرَةً فَالْتَفَتُ الِيُنَا فَرَانَا قِيَامًا فَاشَارَ النِّنَا فَقَعَدُنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَوتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَمَ قَالَ إِنْ كِذَتُمْ انِفًا لَتَفْعَلُونَ فَارِسَ وَالرُّومِ مِنَا مَنْ مُنْ وَهُو قُعُودً فَلَا تَفْعَلُوا انْتَمَّوا بِينَامًا فَاسَلَّمُ اللهِ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُو قُعُودً فَلَا تَفْعَلُوا انْتَمَّوا انْتَمَّوا فَعَلَى مَلُوكِهِمْ وَهُو قُعُودً فَلَا تَفْعَلُوا انْتَمَّوا الْتَمَّوا فَيَوْدَ فَلَا تَفْعَلُوا الْتَمَوا فَيَا مَا وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُو قُعُودً فَكُولًا قِيَامًا وَآنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمْ إِنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَصَلَّوا قَيَامًا وَآنُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَا الْمَنْ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُلُولًا الْمَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

(٩٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ آنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ الرُّواسِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ الرَّحْمَٰ الرُّواسِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَآبُوْ بَكُرٍ خَلْفَهُ فَإِذَا كَبَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَبَّرَ آبُوْبَكُرٍ لِيُسْمِعَنَا ثُمَّ ذَكَرَ كَبَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَبَرَ آبُوْبَكُرٍ لِيُسْمِعَنَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحُو حَدِيْثِ اللَّيْثِ۔

(٩٣٠)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا الْمُغِيْرَةُ يَغْيِي الْحِرَّامِيَّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ الْحِرَّامِيَّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ

یمارہو گئے تو آپ کے صحابہ خوائی میں سے چندلوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ منا تا تی ہے۔ آپ نے بیٹھ کرنماز پڑھائی اور صحابہ جوائی کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان کو بیٹھ کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے نماز سے فارغ ، وکر فرمایا: امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اُس کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ رکوع کر واور جب وہ اُٹھے تو تم اُٹھواور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز ادا کرو۔

(۹۲۷) حضرت عروة دائي ہے بھی دوسری سند کے ساتھ بھی حدیث مروی ہے۔

قَالَا نَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِي جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(۹۳۰) حضرت ابو ہریرہ جائیز ہے روایت ہے کہ رسول البنسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء

اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لَيُوْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُولًا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُولًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُولًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُولًا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً فَقُولُولُ اللَّهُمَّ رَبَّبَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُولًا جُلُوسًا آجُمَعُونَ۔

#### ۱۸۵: باب النَّهٰي عَنْ مُّبَادِرَةِ الْإِمَامُ بالتَّكْبير وَغَيْرَهُ

(٩٣٢) حَدَّثَنَا السَّحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالَا آنَا عِيْسَى بُنُ يُوْنُسَ قَالَ نَا الْاعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ لَا تُبَيْ هُويُدُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الصَّآلِيْنَ تَعُولُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الصَّآلِيْنَ فَقُولُو الْمِيْنَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَةً فَقُولُوا اللهُ مَا لَيْهُمَ وَبَنّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(٩٣٣) حَدَّثَنَا قُتَيْدَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُالْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِیِّ عَنْ البَيْهِ عَنْ الدَّرَاوَرْدِیِّ عَنْ البَيْهِ عَنْ البَيْهِ عَنْ البَيْهِ عَنْ البَيْهِ عَنْ البَيْهِ عَنْ البَيْهِ عَنْ البَيْمِ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَى بِنَحْوِهِ إِلَّا قَوْلُهُ وَلَا الصَّالِيْنَ فَقُولُهُ وَلَا الصَّالِيْنَ فَقُولُهُ الْهَبْدُ

کی جائے تم اس سے اختلاف نہ کرو۔ جب وہ تکبیر کہتم تکبیر کہو جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو جب وہ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٔ کہتو تم رَبّناً لَكَ الْحَمْدُ كہو۔ جب وہ تجدہ كر ہے تو تم بھی تجدہ كرو اور جب وہ بیٹے كرنماز اداكر ہے تو تم بھی سارہے ہی بیٹے كرنماز ادا كرو۔

(۹۳۱) حضرت ابو ہر رہ وہ النہ سے دوسری سند سے بھی یہی حدیث روایت کی گئی ہے۔

#### باب: امام سے تکبیر وغیر ہمیں آ گے بڑھنے کی ممانعت کے بیان میں

(۹۳۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے مگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام کا قول:﴿ وَ لَا الصَّلَّ آلِيْنَ ﴾ ہوتو تم آمین کہونہیں ہے۔

(۹۳۴) حضرت ابو ہریرہ رہائی ہے روایت ہے کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا امام ڈھال ہے۔ جب وہ بیٹھ کرنماز ادا کرے تو تم کھی بیٹھ کرنماز پڑھواور جب وہ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے تو تم رَبّنَا لَكَ الْحَمْدُ کَهُو جب زمین والوں کا قول آسان والوں کے تول کے موافق ہو جائے تو ان کے گزشتہ گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

فَوْلَ آهُلِ السَّمَآءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

تشوی الله النا الواب کی احادیث مباره که سے معلوم ہوا کہ مقتدی کے لیے امام کی اقتد اعضر دری ہے۔ کسی بھی رکن میں امام سے سبقت کرناممنوع ہے البتہ نماز میں قیام فرض ہے تو جو محض کھڑ ہے ہوئے کی قدرت رکھتا ہوتو اُس کے لیے امام کے بیچھے بھی نماز کھڑ ہوکر پڑھنا ضروری ہے خواہ امام کسی عذر کی وجہ سے میڑھ کرنماز پڑھار ہا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ قُوْمُوا لِلّٰهِ قَانِیْنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] "اور اللہ کے سامنے اوب سے کھڑ ہے رہو۔ 'اور آگے آنے والے باب کی احادیث اس باب کی احادیث کے لیے صریح طور پر ناسخ ہیں کیونکہ یہ باب آپ کی زندگی مبارک کی آخری نمازوں کے بیان میں ہے۔

باب: مرض یا سفر کاعذر پیش آجائے تو امام کے
لیے خلیفہ بنانے کے بیان میں جولوگوں کونماز
پڑھائے۔صاحب طاقت وقد رت کے لیے امام
کے پیچھے قیام کے نزوم اور بیٹھ کرنماز اداکرنے
والے کے پیچھے بیٹھ کرنماز اداکرنے
والے کے پیچھے بیٹھ کرنماز اداکرنے کے منسوخ
ہونے کے بیان میں

(۹۳۷) حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس کا گئے سے روایت ہے کہ میں سیّدہ عائشہ صدیقہ بھائی کے باس حاضر ہوا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ مظافیہ کی مرض (وفات) کے بارے میں نہیں بتا کیں گی؟ فرمایا: کیوں نہیں! نبی کریم مظافیہ کو باری سے افاقہ ہوا تو فرمایا کیالوگوں نے نماز ادا کرلی ہے؟ ہم نے عرض کیا بنہیں۔ وہ تو آپ کا انظار کررہے ہیں اے اللہ کے رسول ،

الْهُ عُذُرٌ مِنْ مَّرْضِ وَسَفَرٍ وَعَيْرَهِمَا مَنْ لَهُ عُذُرٌ مِنْ مَّرْضِ وَسَفَرٍ وَعَيْرَهِمَا مَنْ لَهُ عُذُرٌ مِنْ مَّرْضِ وَسَفَرٍ وَعَيْرَهِمَا مَنْ لَكُمْ عَلَى خَلْفَ الْإِمَامِ جَالِسٍ لِّعِجْزِهِ عَنِ الْقِيَامُ لَزِمَة الْعَيَامُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَنَسْخِ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقِيَامُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَنَسْخِ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقِيَامُ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ اللهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ نَا اللهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ نَا اللهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ نَا اللهِ بْنِ يَونُسَ قَالَ نَا اللهِ بْنِ عَرْنَشَةَ عَنْ عَبِيدِ اللهِ بْنِ عَرْنَشَةَ فَقُلْتُ لَهَا اللهِ بَنِ عَرْنِشَةً فَقُلْتُ لَهَا اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ الله

كتاب المبلاة

مَنَا اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مِير عليه مرح لي برتن مين ياني ركه دو- الم في الیابی کیا۔ آپ نے اس سے عسل فر مایا پھر آپ چلنے لگے تو بیہوثی طاری ہوگئ بھرافاقہ ہواتو فر مایا کیالوگوں نے نماز اداکر لی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں بلکہ یا رسول الله مَثَالِيَّنِيَّمُ و وَتُو آپ كا انتظار كررہے ہیں۔آپ نے فرمایا: میرے لیے برتن میں پانی رکھ دو۔ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے عنسل فر مایا۔ پھر آپ چلنے لگے تو آپ پر بیہوشی طاری ہوگئی نے پھرافاقہ ہواتو پوچھا: کیالوگوں نے نماز اداکر لی؟ ہم ن عرض كيا جهيس! بكدوه تو آپ كايارسول الله مَا كَالْيَا مُمَا رَظَار كرر ب بين \_سيّده والله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن كاعشاء كى نماز كے ليے انتظار كررہے مضاقورسول الله مَاليَّةُ غُرِيْر ایک آ دی کوسیدنا ابو بکر چانین کی طرف بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز يرُ ها كين تو أس في جاكركها: بي شك رسول الله عَلَيْدُ آپ كوتكم وے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کونمازیر ھائیں اور ابو بکر ہولائن نرم دِل آدمی تھے۔ اس کیے انہوں نے حضرت عمر والنی سے کہا کہ آپ لوگوں کونماز بڑھائیں تو حضرت عمر جائٹؤ نے فرمایا کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں ۔سیّدہ پینی نے فرمایا پھران کوحضرت ابو بکر والنون ان دونوں کی نماز پڑھائی ۔ پھررسول اللَّهُ تَاتِيْتُ نِهِ اپني جَانِ مِيس پَجِھ کی محسوں کی تو دوآ دمیوں کے سہارے ظہر کی نماز کیلئے نگلے۔ان میں ایک حضرت عباس جاہنی تھے اور ابو بکر جاہنی لوگوں کونماز بڑھا رہے تھے۔ جب ابو بكر بنائيز نے آپ كوآتے ديكھا تو بيچھے ملنے لگ تونى كريم فلا في الساكوا شارة كياكه وه ييهي نه مول اورآب نے ان دونوں کوفر مایا: مجھے ابو بمر ظافئ کے بہلو میں بٹھا دو۔ تو آپ کو ابو بکڑ کے پہلومیں بھا ویا گیا اور حضرت ابو بکڑ نماز ادا کرتے رہے کھڑے ہوکر نی ٹاٹیٹر کی افتداء میں اور صحابہ ابو بکر کی نماز کے ساتھ نماز ادا کررہے تھے اور نبی کریم مالی تیا بیٹھے ہوئے تھے عبید اللہ نے کہا میں عبداللہ بن عباس طافی کے پاس حاضر سواتو میں نے عرض کیا: کیا میں آپ کی خدمت میں مائشہ بھی کی نی منافظ کے مرض کے

الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ آفَاقَ فَقَالَ آصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعُوا لِي مَآءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْبَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ ثُمَّ آفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ ضَعُوا لِي مَآءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ ثُمَّ آفَاقَ فَقَالَ آصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا وَ مُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَتْ وَالنَّاسُ عُكُوْفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلُوهِ الْعِشَآءِ الْاخِرَةِ قَالَتْ فَآرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى آبِي بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَآتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَ ٱبُوْبُكُو وَّكَانَ رَجُلًا رَّقِيْقًا يَّا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ عُمَرُ مَأَنَّتَ اَحَقُّ بِذَلِكَ قَالَتُ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُوْبَكُرٍ تِلْكَ الْآيَّامَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَّفُسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ آحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلْوةِ الظُّهُرِ وَٱبُوْبَكُرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَاهُ ٱبُوْبَكُرٌ ذَهَبَ لِيَنَاخَرَ فَأَوْمِي اللَّهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَّا يَتَاَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا ٱجْلِسَانِي اللَّي جَنْبِهِ فَٱجْلَسَاهُ اِلَى جَنْبِ اَبِي بَكْرٍ وَّكَانَ اَبُوْبَكُرٌ يُّصَلِّى وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلوةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلْوةِ آبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ فَدَخَلَّتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثِنِي عَآئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

N ASCOPAR

عَنْهَا عَنْ مَّرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاتِ فَعَرَضُتُ حَدِيْثُهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْنًا غَيْرَ اللَّهِ قَالَ الْمُحَرِ اللَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ هُو عَلِيًّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ هُو عَلِيًّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ هُو عَلِيًّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ هُو عَلِيًّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

(٩٣٨) وَ حَدَّثِنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثِنِي عَنْ عُقَيْلُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَنْ عُقَيْلُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدُ اللَّهِ بُنَ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدُ اللَّهِ بُنَ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بارے میں حدیث پیش نہ کروں جو آپ نے مجھے بیان کی ہے تو انہوں نے کہا لے آؤ۔ تو میں نے سیدا کی حدیث أن پر پیش كى۔ تو انہوں نے اس میں سے کوئی ا تکارنہیں کیا سوائے اس کے کہ انہوں نے فرمایا: کیاسیدہ نے مجھے عباس کے ساتھ جوآ دی تھا اس کا نام بتایا؟ میں نے کہا نہیں ۔ توابن عباسؓ نے کہا: وہ حضرت علیؓ تھے۔ (۹۳۷) حضرت عائشه صدیقه تالخ سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم ابتداء سیّدہ میمونہ ﷺ کے گھر میں بیار ہوئے تو آپ نے ایک ازواج مطہرات سے عائشہ وہ کے گھر میں ایام بیاری گزارنے کی اجازت طلب فرمائی۔ آپ کواجازت وے دی كئى-سيّده والله فرماتي بين آپ اس حال مين نكك كد آپ صلى الله عليه وسلم كا ايك ہاتھ فضل بن عباس بي شي اور دوسرا ہاتھ ايك دوسرے آدمی پرتھا اور آپ کے پاؤل زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ . حضرت عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس وافخا سے بیہ حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا: کیا توجا نتا ہے اس آ دمی کوجس کا نام حضرت عا تشهصد بقه وهذا في نبين ليا وه كون تقا؟ وه حضرت على رضى اللَّدعنه تتھے۔

(۹۳۸) زوجہ نی کا گھڑا حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تھا سے روایت ہے کہ جب نی کریم کا گھڑا کی تکلیف میں شدت ہوگئ تو آپ نے اپنی از واج مطہرات رضی اللہ عنہان سے اجازت طلب فرمائی کہ آپ ایپ ایس میرے گھر میں گزاری انہوں نے آپ کواجازت دے دی۔ تو آپ دوآ دمیوں کے درمیان نگلے اس حال میں کہ آپ عبدالمطلب اور ایک دوسرے آدی کے سہارے۔ حضرت عبیداللہ عبدالمطلب اور ایک دوسرے آدی کے سہارے۔ حضرت عبیداللہ جائی کہ تو ہیں کہ میں نے عبداللہ جائی کو سیدہ عائشہ بڑھ کی اس بات کی خبر دی تو عبداللہ جائی نے مجھے فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ دوسرا بات کی خردی تو عبداللہ جائی نے مجھے فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ دوسرا بات کی خردی تو عبداللہ جائی نے مجھے فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ دوسرا بات کی نوب کی اس بات کی خردی تو عبداللہ جائی نے اس جائے کہ دوسرا کے عرف کیا نہیں لیا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ تو ابن عباس جائی نے فربایا وہ حضرت علی جائیں نے عرف کیا نہیں۔ تو ابن عباس جائی نے فربایا وہ حضرت علی جائیں نے عرف کیا نہیں۔ تو ابن عباس جائی نے نوبایا وہ حضرت علی جائیں نے عرف کیا نہیں۔ تو ابن عباس جائی نے نوبایا وہ حضرت علی جائیں کے عرف کیا نہیں۔ تو ابن عباس جائی نے نوبایا وہ حضرت علی جائیں کیا تو جائی کیا تو بات علی جائی کیا تو بات علی خوانی کے دوسرا کیا نوبای نہیں۔ تو ابن عباس جائی نے نوبای نوبای نے عرف کیا نوبای نے عرف کیا نوبای نوبای خوان کے دوسرا کیا تو بات علی خوان کے دوسرا کیا نوبای خوان کے دوسرا کیا کو دوسرا کیا تو بات کیا تو بات کیا تو بات علی خوان کے دوسرا کیا کیا تو بات کیا تو

ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ عَلِيْ.

(٩٣٩) حَدَّثَنَا عَبُدُالُمَلِكِ بُنُ شُعَيْبِ بِنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بُنُ عَلِدٍ اللَّهِ بُنِ عَلَيْهِ اللَّهِ بُنِ عَلَيْهِ اللَّهِ بُنِ عَلَيْهِ اللَّهِ بُنِ عَلَيْهُ اللَّهِ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَمَا حَمَلُنِي عَلَيْ وَمَا حَمَلُنِي عَلَي وَاللَّهِ عَلَيْ وَمَا حَمَلُنِي عَلَي وَاللَّهِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلُنِي عَلَي كَثُرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلُنِي عَلَي كَثُرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْ فَي فَلِيكَ وَمَا حَمَلُنِي عَلَي كَثُرَةٍ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْ فَي قَلْمِي اللَّهِ عَلَيْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(٩٣٠) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفُظُ لِإِبْنِ رَافِعِ قَالَ عَبْدٌ اَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ نَا عَبْدُ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ مِنَّ وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ نَا عَبْدُ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ لَمَّا حَمْزَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ لَمَّا حَمْزَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَرُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي قَالَ مَوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي قَالَ مُولُولًا وَمَوْلًا اللهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي قَالَ مُرُولًا اللهِ اللهِ اللهِ النَّاسِ قَالَتْ فَقَلْتُ وَاللهِ مَا بِنَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(٩٣١) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ حِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ آنَا أَبُو مُعَاوِيَةً فَلَ أَنْ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَسْوَدِ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جَآءَ بِلَالٌ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جَآءَ بِلَالٌ يَوْذِنْهُ بِالصَّلُوةِ فَقَالَ مُرُوا اَبَابَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اَبَابَكُو وَلَا تَكُو اللَّهِ الْنَاسِ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اَبَابَكُو وَلَا كُو رَجُلٌ اَسِيْفً

وَانَّهُ مَتَى يَقُوْمُ مَقَامَكَ لَا يُسُمِعِ النَّاسِ فَلَوْ اَمَرُتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوا اَبَا بَكْرٍ وَلَيُصلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقَلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِى لَهُ إِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلُ اَسِيْفٌ وَانَّهُ مَتَى يَقُمُ مَقَامَكَ لَا يُسُمِعِ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرُتِ عُمَرَ فَقَالَتْ يَقُمُ مَقَامَكَ لَا يُسُمِعِ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرُتِ عُمَرَ فَقَالَتْ يَقُمُ مَقَامَكَ لَا يُسُوعِ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرُتِ عُمَرَ فَقَالَتْ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّاسِ قَالَتْ فَامَرُوا يَوْسُكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ البَّاكِرِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ قَالَتْ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلُوةِ وَجَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ وَجَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ فَيَا اللَّهُ فَلَمْ مَكَانِ وَرَجُلَاهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ فَمَ مَكَانِكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَمُ مَكَانِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ ابِي بُكُو قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلُّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَكُو بِصَلُوهِ النَّاسِ جَالِسًا وَابُوبَكُم قَالَتُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصَلُوهِ النَّاسِ جَالِسًا وَابُوبَكُم قَالَتُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَذِى النَّاسُ بِصَلُوهِ اللَّهِ يَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَقْتَذِى النَّاسُ بِصَلُوهِ النَّاسِ جَالِسًا وَأَبُوبُكُم قَالَتُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَقْتَذِى النَّاسُ بِصَلُوهِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَذِى النَّاسُ بِصَلُوهِ النَّيْسُ مِسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَقْتَذِى النَّاسُ بِصَلُوهِ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَ

اَبُوْبَكُو رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَ الْحَارِثِ التَّهِيْمِيُّ قَالَ آنَا الْبُو بَكُو رَضِى اللّهُ عَنْهُ الْحَارِثِ التَّهِيْمِيُّ قَالَ آنَا الْبُنُ مُسْهِو حَ وَحَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ الْبُرَاهِيْمَ قَالَ آنَا عِيْسَلَى الْبُنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلْمَا الْلِهُ الْمُعْمَشِ بِهِلْمَا اللّهِ اللّهِ مَلْوَلُ اللّهِ الْمُعْمَشِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

نے فرمایا: ابوبکر کو حکم کرو کہ لوگوں کونمازیر ھائیں ۔سیّدہ فرماتی ہیں میں نے حضرت حصہ بڑھ سے کہا کہ وہ آپ کوکہیں کہ ابو بکر دلائیؤ نرم دل آ دمی ہیں۔ جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرآن ندسائلیں گے ۔ کاش آپ مرکو تھم دیتے ۔ تو انہوں نے آپ کوکہاتو آپ نے فرمایا جم تو پوسف ملیلا کے دور کی عورتوں جیسی ہو۔ ابو بكر جائش كو تكم دوكه لوگول كونمازيرُ هائيں \_ نوميں نے كہا \_ پس جب انہوں نے نماز شروع کی تورسول الله منا فیو آنے اپنی بیاری میں تخفیف (کمی)محسوں کی تو آپ دوآ دمیوں کے سہارے اس حال میں آئے کہ آپ کے یاؤں مبارک سے زمین میں کیسری بڑر ہی تقى \_ جب آپسجد ميں داخل ہوئے تو حضرت ابو بكر دانتي نے آپ کی آ ہے محسوں کرتے ہوئے پیچھے بنیا شروع کیا۔رسول الله مُلَاثِيْغِ ا نے اشارے سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ رسول اللہ مُنْ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْمُ ا تشریف لائے بہال تک کہ ابو بمر جان کی بائیں (طرف) آ کر بیٹھ گئے ۔ فر ہاتی ہیں کہرسول اللہ مناباتی کا اوگوں کو بیٹھ کرنماز پڑھارہے تھے اور الوبکر جانتی کھڑے ہوئے اقتداء کر رہے تھے۔ نی کریم مَنَالِيَّةِ كَانِهَا زَكَ اوْرُلُوكَ الوِبَرِ وَلِلَيْهِ كَيْمَازِكَ اقتداء كررہے تھے۔ (۹۴۲) حضرت عا تشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوئے اس مرض میں کہ جس میں آپ سلی اللہ ملیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ ابن مسہر کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا یا گیا یہاں تك كه آپ صلى الله عايه وسلم كو حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالی عند کے پہلو میں بٹھا دیا گیا اور آپ صلی الله علیه وسلم لوگوں کونماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تکبیر سارے تھے۔

(۹۳۳) حفرت عائشہ صدیقہ طبیع سے روایت ہے کدرسول اللہ منظم نیا کہ وہ وہ این بیاری میں حضرت ابو برصدیق طبیع کو کھم دیا کہ وہ

لوگوں کونماز پڑھا کیں۔ پس وہ ان کونماز پڑھاتے رہے۔ پھررسول اللہ منگا فی اللہ من اللہ منگا فی اللہ من اللہ منظا فی منظل فی منظا فی منظل فی منظا فی منظل فی

رہے تھے اور (صحابہ ہوئیں) ابو بکر کی نماز کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔

(۱۹۲۴) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی الله تعالی عند رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مرض وفات میں اُن کو نماز پڑھاتے رہے بیہاں تک کہ سوموار کے دن جب تمام صحابہ رضی الله عنهم صفول میں نماز ادا کر رہے تھے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ججرہ کا پردہ ہتایا۔ پھر کھڑے ہوکر ہماری طرف و کھا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کا چبرہ گویا کہ قرآن میں مسکرائے اور ہم لوگ نماز ہی میں بے انتہا خوش ہوگئے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم مسکرائے اور ہم لوگ نماز ہی میں بے انتہا خوش ہوگئے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم میں الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کے نکلنے پر اور حضرت ابو بکر برضی الله تعالی عند اپنی ایڈیوں پر اس گمان سے چیچے ہے کرصف میں ملنے لگ کہ رسول الله علیہ وسلم نماز کے لیے نکلنے والے جیں تو رسول الله علیہ وسلم الله وسلم الله الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله الله وسلم الل

(۹۴۵) حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وکل مردہ کے دن پردہ کے اللہ علیہ وکل مردہ کے اللہ علیہ وقت کیا۔ اس قصلہ کے ساتھ باتی حدیث مبارکہ گزر

(٩٣٣) حَدَّثِنِي عَمْرُ و النَّاقِدُ وَ حَسَنُّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنِي وَقَالَ الْاَخْرَانِ نَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ نَا أَبِي عَنْ صَالِحِ ابْنِ شَهْابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي آنَسُ بْنُ مَالِكِ اَنَّ اَبَى عَنْ صَالِحِ ابْنِ شَهْابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي آنَسُ بْنُ مَالِكِ اَنَّ اَبَا بَكُو كَانَ يَوْمُ الْمُعْدِي وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلُوةِ يَعْمَى فَيْهِ خَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الصَّلُوةِ عَنَى الصَّلُوةِ عَنْ فَرَحِ كَانَ وَهُمْ صَفُوفٌ فِي الصَّلُوةِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الصَّلُوةِ عَنْ فَرَحِ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الصَّلُوةِ مِنْ فَرَحِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ لِيَصِلُ اللهِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ لِيصَلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ لِيَصِلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ لِيَصِلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ لِيَصِلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

(٩٣٥)وَ حَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَا نَا سُفْيَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَا نَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ آنَسٍ قَالَ أَحِرُ نَظُرَةٍ نَظْرَتُهَا اللّٰي رَسُولِ اللهِ ﷺ كَشَفَ السِّتَازَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ بِهِذِهِ الْقِصَّةِ وَحَدِيْتُ صَالِحٍ آتَّمُ وَٱشْبَعُ۔ الْإِثْنَيْنِ بِهِذِهِ الْقِصَّةِ وَحَدِيْتُ صَالِحٍ آتَّمُ وَٱشْبَعُ۔

(٩٣٢)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مُغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

(۹۴۲) حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے یہی حدیث ایک اور سند کے ساتھ بھی مروی ہے۔

قَالَ آخْبَرَنِي آنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْإِنْنَيْنِ بِنَحْوِ حَدِيْدِهِمَا۔

(٩٣٤) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى وَهْرُونُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ نَا عَبُدُالصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ قَالَ نَا عَبُدُالْعَزِيْرِ عَنْ آنَسِ قَالَ لَمْ يَخُوجُ بِلِيْنَا نَبِى اللهِ عَبُدُالْعَزِيْرِ عَنْ آنَسِ قَالَ لَمْ يَخُوجُ بِلِيْنَا نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَاقِيْمَتِ الصَّلُوةُ فَلَهَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجُهُ نَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظُرُنَا مَنْظُرُا قَطُّ كَانَ آعَجَبَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ وَجُهِ النَّبِي عَلَيْ مِنْ وَجُهِ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجُهِ النَّبِي عَلَيْهِ مَنْ وَخَهِ النَّبِي اللهِ عَلَيْهِ مِنْ وَجُهِ النَّبِي عَلَيْهِ وَمُنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ وَجُهِ النَّبِي عَلَيْهِ وَمُنَا مَنْ وَجُهِ النَّبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

(۹۲۷) حفرت انس و النون سے روایت ہے کہ رسول الله منافیق الله منافی

(۹۲۸) حضرت ابوموی جائی سے روایت ہے کہ رسول اللّہ مَا گائی ہُور ایس اللّہ مَا گائی ہُور ہے کہ رسول اللّہ مَا گائی ہُور ہوگئی اور آپ کا مرض ہڑھ گیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر جائی ہو کے عرض کہ وہ لوگوں کو نماز ہڑھا ابو بکر جائی نزم ول آ دی ہیں۔ جب آپ کی گیا: یا رسول اللّه مُا گائی ہُم ابو بکر جائی نزم ول آ دی ہیں۔ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گائی ہو اوگوں کو نماز ہڑھانے کی طاقت نہ پاسکیس گے۔ آپ نے سیّدہ عاکشہ ہو تھی سے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز ہڑھا میں تم تو یوسف عالیہ ہاکے دور کی عورتوں کی طرح ہوتو ابو بکر رضی اللّہ تعالیٰ عنہ رسول اللّه مَا گائی نزیدگی ہی میں لوگوں کو نماز ہڑھاتے رہے۔

 H ASTERNATION H

١٨٠: باب تَقْدِيْمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّى بِهِمْ إِذَا تَآخَّرَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةَ بِالتَّقْدِيْم (٩٣٩)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ اللَّهِ بَنِي عَمْرِو. بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّالُوةُ ْفَجَآءَ الْمُؤَذِّنُ الِّي آبِي بَكُرٍ فَقَالَ ٱتُّصَلِّي بِالنَّاسِ ْفَاقِيْمَ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَصَلَّى ٱبُوْبَكُرٍ فَجَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِيِّ الصَّلُوةِ فَتَحَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ اَبُوْبَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَّا يَلْتَفِتُ فِي الصَّالُوةِ فَلَمَّا اكْتَرَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ الْتَفَتَ فَرَاى رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشَارَ اِلَّهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن امْكُثُ مَكَانَكَ فَرَفَعَ آبُوْبَكُو ِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ يَلَدُيهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجِلَّ عَلِّي مَا اَمَرَهُ بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَٰلِكَ ثُمٌّ اَسْتَاْخَرَ اَبُوْبَكُرٍ حَتَّى اسْتَوْيى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلِّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا آبَابُكُو مَّا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ آمَوْتُكَ قَالَ آبُوْبَكُو مَّا كَانَ لِإِبْنِ آبِي قُحَافَةَ آنُ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى رَسُوْلٍ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِيْ رَأَيْتُكُمْ اكْفَرْتُهُ التَّصْفِيْقَ مَنْ نَّابَهٔ شَيْ أَ فِي صَلوتِهِ فَلْيُسَبِّحُ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفْتَ اِلَّيْهِ وَ اِنَّمَا اَلتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

(٩٥٠)حَدَّثَنَا قُتَيْهَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَبُدُالْعَزِيْزِ يَعْنِيُ ابْنَ اللَّهِ وَلَا يَعْنِيُ الْعَنِيُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ ابْنَ اللَّهِ مَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّوْحُمْنِ الْقَارِثُ كَلَاهُمَا عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ

باب: جب امام کوتا خیر ہوجائے اور کسی فتنہ وفساد کا خدف نہ جدتہ کسی اور کوا اصراب نہ کریان میں

خوف نہ ہوتو کسی اور کوا مام بنانے کے بیان میں (١٩٩٩) حضرت مهل بن سعد ساعدي والنيز سے روایت ہے کدرسول الله صلى الله عليه وملم بنوعمر وبن عوف كے درميان سلح كرانے كے ليے تشریف لے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوگیا تو مؤذن حضرت ابو بکر والنفوز کے پاس آیا اور کہا: کیا آپ لوگوں کونماز پڑھائیں گےتو میں ا قامت كبول؟ فرمايا: بال فرمايا: ابوبكر بالنين في نماز برهائي -رسول الله صلى الله عايه وعلم آئے تو لوگ نماز ميں تھے۔آپ لوگوں میں ہے گزرتے ہوئے (پہلی) صف میں جا کر کھڑے ہوگئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور حضرت ابو بکرصدیق جائن نماز میں كسى طرف متوجهٰ بين ہوتے تھے۔ جب لوگوں كى تصفيق ( ألثے ہاتھ پر ہاتھ مارکرتالی بجانا) زیادہ ہوگئی تو وہ متوجہ ہوئے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كود يكها - رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشاره كيا كةتم اپني جگه كھڑے رہوحضرت ابوبكر والنئيز نے اپنے ہاتھوں كو بلند کیا اور نبی صلی الله علیہ وسلم کے تھم کے مطابق اللہ کی حمد کی پھر ابو بکر ولا يتحصي بوكرصف مين برابراً كن اورنبي كريم صلى الله عليه وبلم أك تشریف لے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر فر مایا: اے ابو بمراجب میں ن تجھ وَ كَلم ديا توتم اپني جگه پر كول نه كھڑے رہے؟ تو ابو بكر جائنو نے عرض کیا کہ ابن قحافہ (اپنے والد کی کنیت کے ساتھ نام لیا ) کیلئے رسول الله صلى الله عليه وسلم كي سامنے لوگوں كونماز برا هانا مناسب خبیں \_ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں نے تم کو کثر ت كے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے ويكھاجب شہيں نماز ميں كوئى چیز پیش آ جائے تو تم سجان اللہ کہو۔ جب سجان اللہ کہا جائے گا تو الم متوجه بوجائے گا۔ تصفیق (تالی بجانا) عورتوں کیلئے ہے۔ (٩٥٠) حضرت سبل بن سعدرضي الله تعالى عنه سے حضرت ما لک کی حدیث کی طرح حدیث روایت کی گئی ہے۔ان کی حدیث میں

ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے اپنے ہاتھ بلند کی اللہ کی

أَبُوْبَكُو يَتَّدِيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَاى وَرَآءَ هُ جُوكَةً \_

حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّر

(٩٥١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيْعِ قَالَ نَا عَبْدُالْاعْلَى قَالَ نَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ ذَهَبَ نَبِي اللَّهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِىٰ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ وَزَادَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَخَرَقَ الصُّفُوفِ جَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَفِيْهِ أَنَّ آبَابَكُرٍ رَجَعَ الْقَهُقَراى

(٩٥٢)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَسَنُ بْنُ عَلِمِّ الْحُلُوانِيُّ جَمِيْعًا عَنْ عَهْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِع نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيْثِ عَتَّادِ بْنِ زِيَادٍ ٱنَّ عُرُوَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُغْبَةَ اَخَبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ انَّهُ غَزَا ُمَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ تَبُوْكَ قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَتَبَرَّزَ رَسُوْلُ الله ﷺ قِبَلَ الْعَآئِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلْوةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِلَىَّ اَحَذُتُ اُهْرِيْقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَةُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُرَّتِهِ فَٱذْحَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُرَّةِ حَتَّى ٱخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسُفَلِ الْجُبَّةِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ تَوَضَّاءَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ اقْبَلَ قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَأَقْبُلُتُ مَعَهُ حَتَّى تَجِدُ النَّاسَ قَدُ قَلَّمُوا عَبُدَ الرَّحْمَٰن بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى لَهُمْ فَآذُرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُتِمُّ صَلوتة فَافْزَعَ ذَٰلِكَ الْمُسْلِمِينَ فَاكْتُرُوا التَّسْبِيْحَ فَلَمَّا قَصَى

سَعْدٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَفِي حَدِيْنِهِمَا فَرَفَعَ تَعريف كَ اور پهرأ لِنْ ياؤل لوث كر يتجيه صف مين آكر كور \_

(۹۵۱)حفرت بہل بن ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف کے درمیان صلح كروانے كے ليے تشريف لے گئے۔ باقى حديث ان كى حديث كى طرح ہے اس میں اضافہ یہ ہے کہ آپ صفول سے نکلتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہوگئے اور حضرت ابوبکر جانی الٹے یاؤں بیجھے آگئے۔

(۹۵۲) حضرت مغيره بن شعبه والنيز سے روانيت سے كه ميں نے رسول اللَّهُ مَا لَيْعِيُّ كُلِّهِ كَ ساتھ عَرْ وهُ تبوك مِين شركت كى \_رسول اللَّهُ مَا يَقْيَعْ مَ نماز فخر سے پہلے تصائے حاجت کیے لیے باہر نکلے اور میں لوٹا أُنْهَائَ آپ كے ساتھ ہوگيا۔ جب رسول الله مُنْفَاقِيْزُمُ ميري طرف بلے تومیں اوٹے سے آپ کے ہاتھوں پریانی ڈالنے لگااور آپ نے ا پنے ہاتھ تین مرتبہ دھوئے۔ پھر اپنے چہرے کو دھویا۔ پھر آپ نے اسے جبکواپی کہنوں سے نکالنا چاہاتو آسین تنگ تھیں۔آپ نے ا پنا ہاتھ جے کے اندر داخل کیا یہاں تک کداپنی کہدوں کو جے کے ینچے سے زکالا اور ہاتھوں کو کہدیو سمیت دھویا۔ پھرموزوں کے اوپر والے حصہ رمسح کیا۔ پھرآپ والیسآئے اور حضرت مغیرة کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا۔ یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو پایا کهانہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کوامام بنالیا ہے۔انہوں نے ان کونماز پڑھائی۔رسول اللّہ شَائِیْتُ کو دو رکعتوں میں ہے ایک آ ر کعت ملی اور آپ نے لوگول کے ساتھ دوسری رکعت اوا کی۔ جب حضرت عبدالرحمٰن بنعوف والنوائي في سلام بهيرا تو رسول الله ساليوم این نماز کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس بات نے مسلمانوں کو پریشان کر دیا تو انہوں نے سجان اللہ کہنے کی کثرے کر وی ۔ جب جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان کی

النَّبُّيُّ عَلَى صَلُوتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ أَحْسَنْتُمْ أَوْ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ يُغَبِّطُهُمْ أَنْ صَلَّوا الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا.

(٩٥٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَالْحُلُوَانِيُّ قَالَا نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ نَا حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْن الْمُغِيْرَةِ نَحْوَ حَدِيْثِ عَبَّادٍ قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَارَدْتُ تَاحِيْرَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ

طرف متوجه بوت اور فرماياتم في احيما كيايا فرمايا بم في تحيك كيااور ان کی تعریف کی اور فرمایا کیتم نے نماز کواس کے وقت میں ادا کیا۔ (۹۵۳) حفرت مغيره رضى الله تعالى عند سے روايت اس طرح دوسری سند کے ساتھ بھی منقول ہے اس میں سے کہ حضرت مغیرہ رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف واللهُ كو بيچيكرول كين ني كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ریخ دو \_

تشريع : إس باب كى احاديث معلوم مواكه أكركسى وقت امام كوتا خير موجائة ووسرا آدمى جوباقى آدميون ميس افضل مووه فماز پڑھائے۔ای طرح اس میں امام کومتنبہ کرنے کاطریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ مردتو سجان اللہ وغیرہ کہیں لیکن عورتیں تصفیق یعنی دائیں مہاتھ کو بائيں ہاتھ كى چشت پر ماريں۔ تالى ند بجائيں۔

#### باب: مرد کیلئے سبیج اور عورت کیلئے تصفیق کے بیان میں جب نماز میں کچھ پیش آ جائے

(۹۵۴)حفرت ابو ہریرہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسبیح مردوں کے لیے اور تَصفيق ( تالي بحانا)عورتوں كے ليے ہے۔ ابن شہاب رضى الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے چندعلماءکودیکھا جو سیج اوراشارہ کرتے

قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَآبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّهُمَا سَمِعَ ابَاهُرَيْوَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ـ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْحُ لِلنِّسَآءِ زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَّقَدُ رَأَيْتُ رِجَالًا مِّنْ آهُلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُونَ وَيُشِيْرُونَ-(٩٥٥) حفرت ابو مريره جائية سے يهي حديث إس سند كے ساتھ نقل کی گئی ہے۔

ح وَ حَدَّثْنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا عِيْسَى بْنُ يُؤْنُسَ كُلَّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّي ﷺ بِمِثْلِمِ (٩٥٦) حضرت ابو ہریرہ دلائٹو سے یہی حدیث ایک اور سند سے قل 

# ١٨٨: باب تَسْبِيْح الرَّجُلِ وَتَصُفِيْقِ

(٩٥٣)حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُواْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ ح وَ حَدَّثَنَا هَرُوْنٌ بُنُ مَعْرُوْفٍ وَّحَرُمَلَةٌ بُنُ يَحْيَى قَالَا نَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخُبَرَنِي يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(٩٥٥)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضِ .ح وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ كُرَيْبِ قَالَ نَا ٱبُوْ مُعَاوِيَةً

(٩٥٦)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبُدُالرَّزَّاقِ

قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامْ عَنْ اَبَىٰ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

بِمِثْلِهِ وَزَادَ فِي الصَّلُوةِ.

الُمِرْأَةِ إِذَا نَا بَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلُوةِ

خلاص کی ایٹا ایٹا ہے۔ خلاص کی ایٹا ایٹا ہے۔ دائیں ہاتھ کی تھیلی کو ہائیں ہاتھ کی پشت پر ماریں گی وہ تیجے نہ کریں گی کیونکہ اُن کو آواز کو چھپا کرر کھنے کا تھم دیا گیاہے۔

## ١٨٩: باب الْآمْرِ بِتَحْسِيْنِ الصَّلُوةِ

#### وَإِتَّمَامِهَا وَالْخُشُوعِ فِيْهَا

(٩٥٤) حَدَّثَنَا آبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ نَا آبُو اُسَامَةً عَنِ الْوَلِيْدِ يَغْنِي ابْنَ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ ابْنُ آبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا ثُمَّ الْصَرَفَ فَقَالَ يَا فَلَانُ آلَا تُحْسِنُ صَلُوتَكَ آلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّى فَقَالَ يَا فَلَانُ آلَا تُحْسِنُ صَلُوتَكَ آلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّى فَإِنَّمَا يُصَلِّى لِنَفْسِهِ الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّى فَإِنَّمَا يُصَلِّى لِنَفْسِهِ الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّى فَإِنَّمَا يُصَلِّى لِنَفْسِهِ الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّى فَإِنَّمَا يُصَلِّى لِنَفْسِهِ اللهِ لَابُوسَرُ مِنْ وَرَآنِي كَمَا الْبِصِرُ مِنْ يَبْنِ يَدَى لَى اللهِ ابْنِ آنَسِ عَنْ ابِي الزِنَّادِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ هَلُ عَرُونَ قَبْلَتِي هُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هُمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ تَرُونَ قَبْلَتِي هُمُ اللهِ مَا يَخْفَى عَلَى مُرَكُوعُكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ إِنِي اللهِ لَا اللهِ مَا يَخْفَى عَلَى مُكَلِّى مُرَالًا لِهُ مَا يَخُودُكُمْ إِنَّى اللهُ مَا يَخْفَى عَلَى مُكَوْمُكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ إِنَّى الْمَالِى لَيْ اللهِ لَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَى مُكَونُ كُمُ وَلَا سُجُودُكُمْ إِنَى الْمَالِى اللهُ مَا يَخْفَى عَلَى مُنْ وَرَآءِ ظَهُورِي اللهُ مَا يَخْفَى عَلَى مَنْ وَرَآءِ ظَهُورِي اللهُ لَالَولَا اللهُ الْمَالَولُولُولُولُ اللّهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهُ اللهُ الْمُولِى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

(٩٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَابُنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ آفِيْمُوا لَيْحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ آفِيْمُوا النَّكُوعُ وَاللَّهِ إِنِّى لَآرَاكُمْ مِنْ بَعْدِى وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِى إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَلْتُمْ۔

فَوَاللَّهِ إِنِّي لَارَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَّعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ وَفِي حَدِيْثِ سَعِيْدٍ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ.

# باب: نماز محسین کے ساتھ اور خشوع وخضوع کے

#### ساتھ اداکرنے کے حکم کے بیان میں

(۹۵۷) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی پھر مڑے اور فرمایا: اے فلاں! تم نے اپنی نماز اچھی طرح ادا کیوں نہیں گی؟ کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا کہ اُس نے کِس طرح نماز اداکی ہے حالانکہ وہ اپنے ہی لیے نماز اداکرتا ہے اور اللہ گی قتم! میں اپنے چھے سے بھی اسی طرح دیجتا ہوں جس طرح اپنے آگے دیکتا ہوں۔

(۹۵۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیاتم میر ازخ ادھر دیکھتے ہو۔ اللہ کی قتم! مجھ پرتمہار سے رکوع اور تمہار سے بجود پوشیدہ نہیں اور میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

(۹۵۹) حفرت نس بن ما لک جائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ خانی ہے اللہ علی ہے کہ رسول اللہ خانی ہے کہ رسول اللہ من اللہ علی ہے کہ رسول اللہ من اللہ علی ہے کہ من اللہ کہ اللہ علی ہے ہے کہ علی ہوں اور فرمایا کہ بعض مرتبہ تم کو اپنی پیٹے پیچے رکوع اور سجدہ کی حالت میں دیکھا ہوں۔

(۹۲۰) حضرت انس رضی الله تعالی عند بروایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که رکوع اور بجود پوراپوراادا کیا کرو پس الله کی قتم! میں تم کواپنی پشت سے دیکھتا ہوں جب تم رکوع یا سجدہ کرویہ

#### ١٩٠: باب تَحْرِيْمِ سَنْقِ الْإِمَامِ بِرُكُوْعِ أَوْ سُجُودٍ وَّنَحْوِهِمَا

(٩٦١)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِیْ شَیْبَةَ وَعَلِیٌّ بْنُ جُجْرٍ وَّاللَّفُظُ لِلَابِيْ بَكْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ آنَا وَقَالَ ابُوْبَكْرٍ نَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلُوةَ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِم فَقَالَ ٱيُّهَاالنَّاسُ إِنِّي اِمَامُكُمْ فَلَا تُسْبِقُوْنِي بِالرَّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ وَلَا بِالْقِيَامَ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ فَانِّنَى اَرَاكُمُ اَمَامِى وَمِنْ خَلُفِىٰ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىٰ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِّيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَآيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا قَالُوا وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَـ

(٩٢٢)حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ جَمِيْعًا عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلُفُلٍ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهاذَا الْحَدِيْثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ جَرِيْو وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ. (٩٢٣)حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَّابُو الرَّبِيْعِ الرَّهُرَانِيُّ وَقُنْيُبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ نَا آبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ اَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَاْسَةٌ قَبْلَ الْإِمَام أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارِ ـ

(٩٦٣)حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَا نَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ أَبْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَةً فِي صَلوتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ اَنْ يُتَحَوّلَ اللَّهُ صُوْرَتَهُ فِي صُوْرَةِ حِمَارِ۔

(٩٢٥)حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمٰنِ بِنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ

#### باب: امام سے پہلے رکوع وسجدہ وغیرہ کرنے کی حرمت کے بیان میں

(٩٦١) حضرت الس جانين سے روایت ہے کہ ایک دن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز رپڑ ھائی ۔ جب نماز پوری *کر چک*تو ہاری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:اے لوگو! میں تہارا امام ہول۔ مجھ سے رکوع' سجدہ ویام کے اداکرنے اور سلام پھیرنے میں سبقت نہ کرو۔ میں تم کوآ گے اور اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ پھر فرمایا: اُس ذات کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں مُیں محمد ( صلی الله مليه وسلم ) کی جان ہے اگرتم وہ دیکھوجومیں دیکھا ہوں تو تم کم ہنسواور روؤ زیادہ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! آپ صلی اللّٰہ علیہ وہلم نے کیا دیکھا؟ فرمایا: میں نے جنت و دوزخ کودیکھا۔

(۹۲۲) حفرت انس رضی الله نعالی عنه سے یہی حدیث اِس سند ہے بھی مروی ہے۔ لیکن اس میں نماز سے پھرنے کا ذکر نہیں \_

( ٩٦٣ ) حضرت ابوہر میرہ ڈائٹئے سے روایت ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاوہ آ دمی اس بات سے نہیں ڈرتا جواپناسرامام سے یملے اُٹھا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کا سر گدھے کے سرے تبدیل کر

(۹۲۴)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: امن میں نہیں رہتا و چھن جونما زبیں اپنا سرا مام سے پہلے اُٹھا تا ہوکہ الله تعالیٰ اُس کی صورت کو گدھے کی صورت سے تبدیل کر

(٩٢٥) حضرت الوهريره هليني بروايت بكريم مَنافينيم ني

وَعَهُدُ الوَّحْمَانِ بْنُ الوَّبِيْعِ بْنِ مُسْلِم جَمِيْعًا عَنِ الوَّبِيْعِ فَرَمَايا كيا بِخوف بوه آدمي جواپناسرامام سے پہلے أَثَمَا تا ہے كه ابْنِ مُسْلِم ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَافِي قَالَ مَا آبِي قَالَ الله الله الله الله الله الله على عرب على طرح كرد \_\_

نَا شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيَادٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِهِلَذَا غَيْرَ أَنَّ فِي حَذِيبُ ِ الرَّبِيْعِ ابْنِ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَجْعَلَ اللَّهُ وَجُهَةً وَجُهَ حِمَارِ ــ

و المراج ب-اقتداء کامطلب ہی پیچے پیچے چلنا ہے۔صورت کا گدھے کی صورت سے بدل جانے کامطلب یہ سے کہ یمنی صورت تو آخرت میں ہوگی پہاں پرحرکات دسکنات گدھےوالی ہوجائیں گی یا مین بالعموم ہیں ہوگا بلکہ کی ایک آدھ آدمی کی ہوگی تا کر عبر در ہےاوراوگ اس کے گناہ سے باخبر ہوجا سی ورنعمومی طور پر ایساعذ اب نبی کریم مَنْ اللہ اللہ کا کی بدولت نہ ہوگا۔ واللہ اعلم

#### باب: نماز میں آسان کی طرف دیکھنے سے رو کئے ١٩١: باب النَّهِي عَنْ رَفْعِ الْبَصَوِ اِلَى کے بیان میں السَّمَآءِ فِي الصَّلُوةِ

(٩٢٩)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ وَٱبُوْ كُرَيْبِ قَالَا نَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ تَمِيْم بُن طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَيْنَتِهِينَ ٱقْوَامْ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلُوةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ اللَّهُمُ.

عِنْدَ الدُّعَآءِ فِي الصَّلُوةِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

(٩٦٧)حَدَّثَنِي آبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا نَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ ِ يُنْزَيِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاعْزِجِ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ اَنَّ جائیں گی۔ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِيَنْتَهِينَّ ٱقُواهٌ عَنْ رَّفُوهِمْ أَبْصَارَهُمْ

کا کھنٹ الکا ایک ایس باب کی کہلی حدیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ نماز میں باادب کھڑا ہونا جا ہے۔ آسان کی طرف نگاہ اُ شانا ممنوع ہے۔ دوسری حدیث مبار کہ ہےمعلوم ہوا کہ وُعامیں بھی آسان کی طرف چبرہ نہیں اُٹھانا جا ہے کیکن علماء نے آسان کی طرف وُ عا میں مُندا نھانے کو جائز بتایا ہے۔ دجہ بہ ہے کہ آسان دُعا کا قبلہ ہے جیسے کعبے نماز کا قبلہ ہے۔

وَالنَّهُي عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفِعُهَا عِنْدَ

(۹۲۲)حضرت جابر بن سمرة رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول التصلى الله عليه وسلم في فرمايا: جولوگ نماز مين اين تكامون كو آ مان کی طرف اُٹھاتے ہیں ان کواس سے رُک جانا چاہیے ورنہ اندیشہ ہے کیان کی نگاہ واپس نہ آئے۔

(٩٦٧) حفرت ابو ہر رو دانین سے روایت ہے که رسول الله منافظ فیم نے فرمایا لوگوں کونماز میں دُعا کے وقت اپنی نظروں کوآ سان کی طرف اُٹھانے سے باز آ جانا جا ہے ورند اُن کی نگامیں چھین کی

١٩٢: باب الْآمُر بالسُّكُون فِي الصَّلُوةِ باب: نماز مين سكون كاحكم اورسلام كوفت باته ے اشارہ کرنے اور ہاتھ کواُ ٹھانے کی ممانعت اور

### پہلی صف کو پورا کرنے اور مل کر کھڑے ہونے کے حکم کے بیان میں

(۹۲۸) حفرت جابر بناتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکا میں جوے دیکھا ہوں جیس اللہ سرش گھوڑوں کی دُمیں ہیں ۔ نماز میں سکون رکھا کرو ۔ فرماتے ہیں دوبارہ ایک دن تشریف لائے تو ہم کو حلقوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم کو متفرق طور پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہوں ۔ پھر ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا کیا تم صفیل نہیں بناتے جیسا کہ فرشتے اپنے رب کے باس صفیل بناتے ہیں ۔ فرمایا کہ پہلی صف کھمل کیا کرواورصف میں مل کر کھڑے ہوا کرو۔

(۹۲۹) اس سند کے ساتھ بھی یہی حدیث مبارکہ ای طرح مروی ہے۔

(۹۷۰) حضرت جابر بن سمرة رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ ہم السّلًا معلیم ورحمة الله کہتے اور اپنے ہاتھ سے دونوں طرف اشارہ کرتے تھے تو رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہوجیسا کہ سرکش گھوڑ ہے گی ذم ہم میں سے ہرایک کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنی ران پر ہاتھ رکھے پھر اپنے بھائی پر اپنے دائیں طرف اور ہائیں طرف اور ہائیں طرف اور ہائیں طرف اور ہائیں طرف سام کرے۔

(۱۷۹) حضرت جابر بن سمر و رفائظ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ پس جب ہم سلام بھیرتے تو ہم اپنے ہاتھوں سے السَّلا معلیکم السَّلا معلیکم کہتے۔ نبی

#### السَّلَامِ وَإِتْمَامِ الصُّفُوْفِ الْأُولِ وَالتَّرَآصِّ فِيْهَا وَالْأَمْرِ بِالْإِجْتِمَاعِ

(٩١٨) حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابُوْ كُرَيْبٍ قَالَا نَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ عَنُ تَمِيْمِ بُنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ مَالِى اَرَاكُمْ رَافِعِى اَيَدِيْكُمْ كَانَيْهَا اَذُنَابُ حَيْلٍ شُمْسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلوةِ قَالَ كَانَيْهَا اَذُنَابُ حَيْلٍ شُمْسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلوةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ اللهِ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلِيكَةَ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمُلَكِكَةً عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمُلَكِكَةً عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمُلَكِكَةً عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يَرَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمُلَكِكَةً عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يَرْسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمُلَكِكَةً عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يَرْسُولَ اللهِ وَكَيْفَ اللهُولَ اللهِ وَكَيْفَ اللهُ وَلَيْفَ اللهُ وَكَيْفَ اللهُ وَكَيْفَ اللهُ وَلَا اللهِ وَكَيْفَ اللهُ وَلَا لَكُولَ اللهِ وَكَيْفَ اللهُ وَلَا اللهُ وَكَيْفَ اللهُ وَيَتُولَ اللهِ وَكِيْفَ اللهُ وَلَيْفَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَكَيْفَ اللهُ وَكَيْفَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْفَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَكَيْفَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْفَ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَكُولَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُولَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(٩٢٩) حَدَّثَنَا آبُو سَعِيْدِ الْاشَجُّ قَالَ نَا وَكِيْعِ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا عِيْسَى ابْنُ يُونُسَ قَالَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً

(٩٤٠) حَدَّثَنَا اَبُوْبِكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنُ مِسْعَرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَنَا ابْنُ اَبِي رَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَنَا ابْنُ اَبِي رَالِيَهُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمْرَةً قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ الْقِبُطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمْرَةً قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ مَعْنَى مَنْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى الْجَابِينِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى الْجَابِينِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَامَ اللهِ وَاصَارَ بِيدِهِ إِلَى الْجَابِينِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى الْجَابِينِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى الْجَابِينِ فَقَالَ شَعْمِينِهِ وَسَمَالِهِ وَاسَمَالِهِ وَاسَمَالِهِ وَاسَمَالِهِ وَسَمَالِهِ وَسَمَالِهِ وَسَمَالِهِ وَاسَمَالِهِ وَاسَمَالِهِ وَاسَمَالِهِ وَاسَمَالِهِ وَاسَمَالِهِ وَاسَمَالِهِ وَاسَمَالِهِ وَاسَمَالِهِ وَالْمَالَ عَلَى الْعَلَامُ وَاللّهُ اللهِ السَّالَةُ عَلَى الْعَلَيْ فَعَلَى الْمَالِهِ وَسَمَالِهِ وَاسَمَالِهِ وَاسَمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَاسَمَالِهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمِالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَالَهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمُوالِمُ الْمَالِهِ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِمُ اللّهِ الْمَالِهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمَالِمُ اللّهِ اللّهِهِ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِمُ الللهُ اللّهِ الْمَالِمُ الللّهِ الل

(اَهُ)وَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَوِيَّا قَالَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسلى عَنُ اِسْرَآئِيْلَ عَنْ فُرَاتٍ يَعْنِى الْقَزَّازَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلَ معجم سلم جلداوّل المعجم المعربين المعرب

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِيْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَنَظَرَ اللَّهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا شَانُكُمْ تُشِيْرُونَ بِالَّدِيْكُمْ كَانَّهَا اَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسِ إِذًا سَلَّمَ احَدُكُمُ فَلْيَلْتَفِتُ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُوْمِيُ بِيَدِهِ.

کریم صلی الله علیه وسلم نے جماری طرف دیکھا تو فرمایا جمہارا کیا حال ہے کہتم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہو۔جیسا کہ سرکش گھوڑوں کی دُم۔ جبتم میں سے کوئی سلام پھیری تو جا ہے کہانیے ساتھی کی طرف اشارہ نہ کرے بلکہ اُس کی طرف متوجہ

خُلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى احاديث معلوم ہوا كەنماز ميں سكون كے ساتھ كھر اہونا جا ہے۔ان احاديث ميں رفع اليدين عندالرکوع وغیرہ کی واضح طور پرممانعت ہے کیونکہ آپ کا ایشاد ہے کہ نماز میں سکون کرواور تکبیرتح بمہ تو ابتدائے نماز میں ہوتی ہے۔ باقی ارکان میں رفع الیدین منع ہے۔اس طرح سلام کے وقت ہاتھ سے اشارہ کرنامنع ہے۔پہلی صف کو پورا کر کے دوسری صف اوراس طرح تمام صفول کو پورا کرنا چاہیے اور صفول میں مل جل کر کھڑ اہونا چاہیے۔اس کی تفصیل قبل ازیں گزر چکی۔

باب :صفوں کوسیدھا کرنے اور پہلی صف کی فضیلت اور پہلی صف پرسبقت کرنے اور فضیات والول كومقدم اوران كاامام كے قریب ہونے کابیان میں

(٩٤٢) حضرت الومسعود وللنفط سروايت م كدرسول التدصلي الله علیہ وسلم ہمارے کندھوں پرنماز کے وقت ہاتھ پھیرتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ اور آگے بیچھے نہ ہو ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پر جائے گی اور چاہیے کہتم میں سے جو تقلمنداور سمجھدار ہوں وہ میرے قریب ہوں پھر جوان کے قریب ہوں پھر جوان کے قریب ہوں۔ -حضرت ابومسعود والني فرمايا آج تو لوگول مين سخت اختلاف

(۹۷۳) حضرت ابن عیینه رسید سے بھی اس طرح حدیث مروی

١٩٣: باب تَسُوِيَةِ الصُّفُوْفِ وَإِقَامَتِهَا وَفَضُلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ مِنْهَا وَ الْإِزُدَحَامُ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ وَالْمَسَابَقِةِ عَلَيْهَا وَتَقُدِيْمِ أُولِي الْفَصْلِ وَتَقُريبِهِمْ مِنَ الْإِمَامِ

(٩٧٢)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ اِدْرِيْسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلُوةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفُوا قُلُوْبُكُمْ وَلُيَلِنِي مِنْكُمْ أُوْلُو الْآخَلَام وَالنَّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمُّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَانْتُمُ الْيَوْمَ

(٩٧٣)وَ حَدَّثَنَا هُ اِسْحَقُ قَالَ آنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ خَشْرَمٍ قَالَ آنَا عِيْسِلَى يَعْنِي ابْنَ يُؤْنُسَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبَىٰ عُمَرَ قَالَ نَا ابْنُ عُيَيْنَةً بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً.

(٩٤٣) وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ وَصَالِحُ بُنُ ذُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنِى بُنُ حَاتِم بُنِ وَرْدَانَ قَالَا نَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنِى بُنُ حَاتِم بُنِ وَرْدَانَ قَالَا نَا يَزِيْدُ بُنُ رُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنِى خَالِدٌ الْحَدَّ أَءُ عَنُ آبِيْ مَعْشَرِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(920) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسُوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلُوةِ -

(٩٧٦) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْخَ قَالَ نَا عَبُدُالُوَ ارِثِ عَنُ عَبُدِ الْوَارِثِ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتِمُّوا الصَّفُوْفَ فَالِّيْ وَسَلَّمَ اَتِمُّوا الصَّفُوْفَ فَالِّيْ مَارَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِيْ۔

(922) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوُ هُرَيْرَةً عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الصَّفَّ فِي الصَّلُوةِ فَإِنَّ المَّدِيثَ مِنْهَا وَقَالَ آقِيْمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلُوةِ فَإِنَّ

إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلْوِةِ. (٩٥٨) حَدَّثَنَا الْبُوْبِكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ وَالْنَ بَشَّارٍ قَالَا نَا شُعْبَةً حَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ مَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِرٍ قَالَ نَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ آبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ آبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ا يَقُوْلُ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيْحَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

(٩८٩)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ اَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ نَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ

(۹۷۴) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جم میں سے جوعقل وشعور والے لوگ ہوں وہ میرے قریب ہوں میں سے جوعقل وشعور والے لوگ ہوں۔ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جوان سے ملے ہوئے ہوں۔ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیارشاد) تین مرتبہ فرمایا۔ نیز فرمایا جم بازار کی لغو باتوں سے بی

(924) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: اپنی صفول کو درست کرو کیونکہ صفول کو سیدھا کرنے سے نماز کی تحمیل ہوتی ہے۔

(927) حضرت انس بن ما لک ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّ الْنَّوْمُ نِے فرمایا: صفوں کو پورا کرو کیونکہ میں تم کواپنی پیٹیے پیچھے سے دیکے تا ہوں۔

(944) حضرت ابوہریرہ جائین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز میں صف کو درست رکھو کیونکہ صف کو سیدھا رکھنا نماز کی خوبصورتی میں سے ہے۔

(۹۷۸) حضرت نعمان بن بشیر طانی سے روایت ہے کو میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا۔ آپ فرماتے تھے اپنی صفوں کو درست رکھا کرو ورنہ الله تمہارے چبروں کے درمیان کھوٹ ڈال

ر ۹۷۹) حضرت نعمان بن بشر اسے روایت ہے کدرسول الله ساتی فیا ماری صفول کواس طرح سیدھا کرتے تھے جبیبا کہ آپ ان کے

رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّيُ صُفُوفَنَا حَتَّى كَانَّمَا يُسَوِّيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّيُ صُفُوفَنَا حَتْى كَانَّمَا يُسَوِّيُ بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَاى آنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَاى رَجُلًا بَادِيًّا صَدْرُهُ مِنَ الشَّهِ السَّفِّ وَمُلَا بَادِيًّا صَدْرُهُ مِنَ الشَّهِ لَتُسَوُّنَ صُفُوفُكُمُ اَو لَيُحَالِفَنَّ اللهِ لَتُسَوُّنَ صُفُوفُكُمُ اَو لَيُحَالِفَنَّ اللهِ لَتُسَوَّنَ صُفُوفُكُمُ اَو لَيُحَالِفَنَّ اللهِ لَتُسَوَّنَ صُفُوفُكُمُ اَو لَيُحَالِفَنَّ اللهِ لَتُسَوَّنَ صُفُوفُكُمُ اَو لَيُحَالِفَنَّ اللهِ اللهُ بَيْنَ وَجُوهُ هَكُمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ لَنَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الل

(٩٨٠)حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَابُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَا نَا آبُو الْاَحُوصِ ح وَ حَدَّثَنَا قُتْيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا آبُوْ عَوَانَةَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً.

(٩٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَى مَوْلَى آبِى بَكْرٍ عَنْ آبِى صَالِح السَّمَّانِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَآءِ وَالصَّفِّ الْاَوْلِ ثُمَّ لَمْ يَجدُوا إِلَّا آنُ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ وَالصَّفِّ الْاَوْلِ ثُمَّ لَمْ يَجدُوا إِلَّا آنُ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ وَالصَّفِ الْاَهْتَهُوا اللهِ مَلَوْقَ مَا وَلُو حَبُوا فَلَا يَعْمَمُونَ مَا فِى التَهْجِيْرِ لَاسْتَهُوا اللهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَهُوا اللهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَآتُوهُمَا وَلُوحُوا لِللهُ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَآتُوهُمَا وَلُوحُوا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعْلَمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَلَى عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَالَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(٩٨٣)حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِیُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِیُّ قَالَ نَا بِشُرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْجُرَيْرِیِّ عَنْ اَبِیْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ

الْخُدْرِيِّ قَالَ رَاى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قُوْمًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(٩٨٣)حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ

ساتھ تیروں کوسیدھا کررہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ سے اس بات کو جھلیا ہے بھر ایک دن آپ نماز بڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے کہ ایک کہ آپ تکبیر کہنے والے تھے کہ آپ نے ایک دیماتی آ دی کے سیدہ کوصف سے فکلا ہواد یکھا۔ تو (آپ نے ارشاد) فرمایا: اے اللہ کے بندو! اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو۔ ورنداللہ تعالی تمہارے چہروں کے درمیان چھوٹ ڈال دےگا۔ کرمون مدیث اس دوسری سند سے بھی روایت کی گئی

(۹۸۱) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگاتی کیا نے فرمایا: اگرلوگوں کومعلوم ہو کہ از ان دینے اور صف اوّل میں نماز پڑھنے کا کیا تواب ہے اور وہ ان کواگر بغیر قرعدا ندازی کے نہ پاسکیس تو قرعدا ندازی کریں اگر ان کواوّل وقت نماز پڑھنے کی نصیلت کا پتہ چل جائے تو اس کی طرف سبقت کریں اور اگر ان کوعشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ ضرور جائیں اگر چھسٹ کر ہی وہ نہوں نہ ہو۔

(۹۸۲) حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی الله عنه کو پچیلی صف میں دیکھا تو ان سے فرمایا: آگے بڑھوا ور میری اقتداء میری اقتداء کرو۔ تا کہ تمہارے بعد والے تمہاری اقتداء کریں۔ جولوگ ہمیشہ پیچیے ہٹتے رہتے ہیں ان کو الله تعالیٰ پیچھے کردیتا ہے۔

(۹۸۳) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عشه روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے کچھلو گوں کو مسجد کے آخر میں دیکھا توان سے بہی فرمایا جواویر ذکر ہوا ہے۔

(۹۸۴)حفرت ابوہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی

الْوَاسِطِيُّ قَالَا نَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْمَ آبُو قَطَنِ قَالَ نَا ﴿ كُرِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَلَم فِي ارشاد فرمايا الرَّم ياوه جانة كه ببلي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ خِلَاسٍ عَنْ آبِي رَافِع عَنْ آبِي صف مِن كيا أجرب واس كے لي قرعاندازي موتى -

هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ تَعْلَمُوْنَ أَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً وَّقَالَ ابْنُ حَوْبٍ الصَّفِّ الْاَوَّلِ مَا كَانَتُ الَّا قُرْعَةً.

> (٩٨٥)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اجرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا۔

> (٩٨٧)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُالْعَزِيْرِ يَعْنِي الدَّرَاوَرُدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

(٩٨٥)حضرت ابو ہریرہ وہاٹیؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰه مَثَالَیْوَمُ نے فرمایا کیمر دوں کی بہترین صف پہلی اورسب سے بری آخری ہے اور عورتوں کی سب سے افضل صف آخری اورسب سے بُری

(٩٨١) حضرت مهيل ميد نے بھی حضرت ابو ہريرہ والناؤ سے اس سندہے بہی حدیث روایت کی ہے۔

﴿ ﴿ الْمُعَدِّىٰ الْأَبِالَاتِينَ إِلَى إِلَى بِإِبِ كِي تَمَامِ احاديثِ مِبارك سے به اُمورمعلوم ہوئے كەمفوں كوسيدھا كرنا نماز كى يحميل كے ليے انتہائى ضروری ہےاور جماعت میں پہلی صف کا ثواب باقی صفوں ہے زیادہ ہوتا ہے۔ اِس سلسلے میں نبی کریم مَانْ ﷺ کا ایک فرمانِ عالی شان ہے کہ اگرلوگوں کو پہلی صف کے ثواب کاعلم ہوجائے تو وہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے قرعداندازی کرنے لگ جائیں۔اِس کے علاوہ بیہ بھی معلوم ہوا کہ امام کے قریب (بعنی پہلی صف میں) صاحب علم اور صاحب فضل لوگوں کو کھڑ اہونا چاہیے اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آ کے والی صفوں میں سبقت کرنا جا ہے ۔صفول کوسیدھا کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ ہرنمازی اپنی ایر یوں کو صفون کے کفارے پرر کھے۔ یاؤں کے چھوٹے بڑے ہونے کا عتبارنہیں اگرایزیاں برابر موں تو صف خود بخو دسیدھی ہو جائے گی۔ ویسے بھی آج کل اکثر مساجد میں قالین بچے ہوتے ہیں اور وہ بنائے ہی اِس مقصدے جاتے ہیں۔

باب: مُر دول کے بیجھے نمازا داکرنے والی عورتوں الرِّ جَالِ أَنْ لَا يَرْفَعُنَ رُءُ وَسَهُنَّ مِنَ كَيلِيَ عَلَم كَ بِيان مِين كدوه مَر دول سے يہلے سجدہ يصرنهأ ثفائين

(۹۸۷) حضرت مہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قتگی کی وجہ سے اپنے تہبند بچوں کی طرح اپنے گلوں میں باندھ کرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھیے نماز ادا کرتے تھے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا: اے عورتوں کی جمأعت! تم اپنے سروں کومت أثفاؤ يہاں تك كەمردا پنا سرند اُ مُعالَيٰنِ \_

١٩٨: باب آمُو النِّسَآءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَآءَ السُّجُودِ حَتَّى يَرُفَعَ الرِّجَالُ

(٩٨٤)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكْرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَقَدُ رَآيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِتُى أُزُرِهِمْ فِي اَعُنَاقِهِمْ مِثْلَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيْقِ الْأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَائِلٌ يَّا مَعْشَرَ النِّسَآءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُ وُسَكُنَّ حَتَّى يَوْفَعَ الرِّجَالُ۔ تشروی اس باب سے معلوم ہوا کہ اگر عورتیں (بوڑھی) جماعت کی نماز میں شریک ہوں تو ان کے لیے منع ہے کہ وہ اپنے سرم دوں کے مجد ہ سے سراُ ٹھانے سے پہلے اُٹھالیں لیکن عام عورتوں کو معجد میں جا کرنماز پڑھنا ہی منع ہے۔ چونکہ اس سے فتنہ وفساد کر باہونے کا یقین ہے۔ جیسا کہ اُٹھے باب میں آر ہاہے کہ عورتوں کے لیے اگر فتنہ وفساد کا ڈرنہ ہوتو وہ معجد میں آسکتی ہیں ورنٹہیں اور اس پُرفتن وَ ورکا حال ہم تھند بخو کی جانتا ہے۔

## باب عورتوں کے لیے مسجد کی طرف نکلنا جبکہ فتنہ گا خوف نہ ہواور وہ خوشبولگا کرنہ نکلیں

(۹۸۸) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے سی کی عورت اس سے مسجد میں جانے کی اجازت مائلے تو وہ اس کونہ روکے۔

(۹۸۹) حضرت عبداللہ بن عمر والیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ کی اجازت طلب کریں۔ بلال بن عبداللہ نے عبداللہ کیا: اللہ کی قتم اہم ان کوضر ورمنع کریں گے۔ جس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنها نے ان پر اس قدر سخت نار اضکی کا اظہار کیا کہ اتنا کسی پر ناراض نہ ہوئے تنے اور فر مایا میں جھے کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مان کی خبر دیتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم ان کوضر ورمنع کریں گے۔

(۹۹۰) حضرت عبداللد بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا بتم الله كى بانديوں كومسجدون سے ندروكو۔

(۹۹۱) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب تم سے تمہاری عورتیں معجدوں کی طرف جانے کی اجازت طلب کریں تو ان کو ادانہ عمر میں دور دوروں

(۹۹۲) حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ سکا فیا نے فرمایا تم عورتو رکو رات کے وقت مساجد کی طرف نکلنے

آم يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فِتنَةٌ وَ إِنَّهَا لَا مَخُورُجُ مُطَيِّبةً لَمْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فِتنَةٌ وَ إِنَّهَا لَا مَخُورُجُ مُطَيِّبةً لَمْ يَتَرَتَّبُ عَمْرٌ و النَّقِدُ وَزُهُورُ بْنُ حَرْبِ جَمِيْعًا عَنِ الْرُّهُوتِي الْمُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهُوتِي الْمُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهُوتِي الْمُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهُوتِي اللَّهُ عَيْنَةً عَنِ الزُّهُوتِي اللَّهُ عَيْنَةً عَنِ الزُّهُوتِي اللَّهُ عَنْ اللهِ يَلُغُ بِهِ النَّبِي عَنْ قَالَ إِذَا السَّاذَنَتُ آحَدَكُمُ إِمْرَاتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا اللَّهُ اللهَ اللَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

(٩٨٩) حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيِى قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ شَالِمُ بْنُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ لَا تَمْنَعُوا نِسَآنِكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَقَالَ بِلّالُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ مَا سَيْنًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّةً سَبَّةً مِثْلَةً وَقَالَ اللهِ عَبْدُاللهِ فَسَبَّةً سَبَّةً سَبَّا سَيْنًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّةً مِثْلَةً وَقَالَ اللهِ اللهِ فَسَبَّةً سَبَّةً مِثْلَةً وَقَالَ اللهِ اللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ سَبَّا اللهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ وَسَلَّهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللهِ لَنَا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(٩٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِيُ وَابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَا نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولًا اللهِ عَنْ يَقُولُ اللهِ اللهِ عَنْ يَقُولُ اللهِ اللهِ عَنْ يَقُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

(٩٩٢)حَدَّنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِاللَّهِ ابْن عُمَرَ لَا نَدَعُهُنَّ يَخُرُجُنَ فَيَتَّخِذُنَهُ دَغَلًا قَالَ فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهُ وَتَقُولُ لَا نَدَعُهُنَّدِ

(٩٩٣)حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ آنَا عِيْسَلَى عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً

(٩٩٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعِ قَالَا نَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّنَنِيٰ وَرْفَاءُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْذَنُوا لِلنِّسَآءِ بِاللَّيُلِ إِلَى الْحَمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنٌ عُمَرَ لَّهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ إِذَنْ يُّتَّخِذْنَهُ دَغَلَّا قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَأَنْالَ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَّسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَ قُولُ لَا

٩٩٥)حَدَّثَنَا هَرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ زَا عَبْدُاللّهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِي ءُ قَالَ نَا سَعِيْلٌ يَعْنِي بْنَ اَ بِي اَيُّوْبَ قَالَ نَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلَالِ ابْنِ عَبْاءِ اللهِ بْن عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوْظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَاذَنَّكُمْ فَقَالَ بِلَالٌ وَّاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ اَقُولُ ۚ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ و تَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ .

(٩٩٦)حَدَّثَنَا هَرُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْلَايْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بُسُر ابْن سَعِيْدٍ أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَىنْ بُهُ خَدِّثُ عَنْ رَّسُوْل اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا شَهِلَاتُ إِخْدَ،اكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّتُ تِلُكُ اللَّيْلَةَ۔

( ٩٩٧) حَدَّثْنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ

سے نہ روکوتو عبداللہ بن عمر بھاتھا کے بیٹے نے عرض کیا کہ ہم تو ان کو ئہیں جانے دیں گے تا کہ وہ اس کو دھو کہ وفریب کا ذریعہ نہ بنالیں ۔ ابن عمر ولا الله المين الميني كوخوب ذا نثا أور فر ما يا كه بين تو رسول الله صلى الله نايه وسلم كا قول نقل كرتابول اورتو كهتا ہے بهم ان كواجازت تہیں و س گے۔

(۹۹۳) اس حدیث کی دوسری سند بیان کی ہے۔

(٩٩٢)حفرت عبدالله بن عمر والنهائ الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت مساجد کی طرف جانے کی اجازت دے دو ۔ تو ان کے بیٹے جن کوواقد کہاجا تا ہے نے عرض کیا: وہ جب وہاں جانے کو دھوکہ وفریب کا ذریعہ بنائين تو؟ ابن عمر طافي ناس كيسينه يرضرب مارى اورفر مايا: مين تختبے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حديث بيان كرتا ہوں اور تو كہتا ہے جہیں۔

(990)حضرت بلال بن عبدالله بي اليه والديروايت كرت ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب عورتیں تم سے اجازت مانگیں تو ان کومساجد کے ثواب حاصل کرنے ہے منع نیہ كرو ـ تو بلال ولا يؤو نے عرض كيا: الله كي قتم! ہم تو أن كو منع كريں گے ۔ تواس پر عبداللدرضي الله تعالى عنمانے فرمايا: يس كہتا مول كه 'رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اور تو كہتا ہے كہ ہم منع كريں

(۹۹۲)حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جبتم ميس سے كوئى عورت عشاء کی نماز میں حاضر ہوتو اس رات (قبل از نماز) خوشبو نہ -2 8

(۹۹۷)حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔

المنظم المعلولة للمنظم المعلولة للمنظم المعلولة للمنظم المعلولة للمنظم المعلولة للمنظم المنظم المنظم

سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بُكْيْرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْاَشَجْ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إذًا شَهِدَتُ اخْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَكَا تَمَسَّ طِيبًا.

(٩٩٨)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاسْخُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ يَحْيِي آنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي فَرُوٓةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسُو بْنِ سَعِيْدٍ عَ إِ اَبَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَاةٍ اَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْاحِرَةَ

(٩٩٩)حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ يَحْيِيٰ وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آنَّهَا سَمِعَتْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ لَوْ اَنَّ رَسُولَ الله ﷺ زَاى مَا آخُدَتَ النِّسَآءُ لَمَنعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُبِعَتُ نِسَآءُ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ قَالَ فَقُلُتُ لِعَمْرَةَ أَنسَآءُ بَني إِسْرَ آئِيلَ مُنعُنَ الْمَسْجِدَ قَالَتْ نَعَمْد

روایت ہے کہ حفزت زینب رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم میں ہے کوئی عورت مسجد جائے تو خوشبو نہ

(۹۹۸)حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمايا: جب کوئی عورت خوشبو کی دھونی لے تو و ہ ہمارے ساتھ نما زعشاء میں شریک

(٩٩٩) سيده عائشه صديقه والتي زوجه وني كريم صلى الله عليه وسلم س روایت ہے کہ اگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم عورتوں کے اس بناؤ سنگھار کو دیکھے لیتے تو ان کومسجدوں سے منع فرما دیتے جیسا کہ بی اسرائیل کی عورتوں کومنع کر دیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا بی اسرائیل کی عورتوں کومسجد جانے ہے منع کر دیا گیا تھا؟ تو استيده والنفية نے فرمایا: ہاں۔

(١٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَنِّى قَالَ نَا عَبْدُالُوهَابِ (١٠٠٠) الله حديث كوال سند كساته بهى روايت كيا كيا بـــــ يَعْنِي الْتَقَفِيُّ حَ وَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حِ وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا اَبُو خَالِدٍ الْاحْمَرُ ح وَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

بخرات کی از این باب کی احادیث مبار کہ ہے معلوم ہوا کی ورتوں کامسجد میں نماز ادا کرنے کی غرض ہے فتنہ ونساد کے دور میں اورخوشبو وغیرہ لگا کر جانامنع ہےاور آج کل کے پُرفتن دور میں جبکہ عورتیں بھی فیشن ایبل ہیں اورا کثر مردبھی بےشرم و بے ھیا، ہیں' جو عورتوں کی تاڑ میں کھڑے رہتے ہیں۔اسی وجہ ہے علاء نے جوان و بالغ عورت کے لیے گھرے نکلنامنع فر مایا ہے۔اگر سیدہ عائشہ صدیقہ ﷺ بتقاضائے شریعت واسلام خیرالقرون کیعورتوں کے بارے میں فرمار ہی میں کہا گران کی حالت رسول المدسی تیزغم کھیے لیتے تو ان کومبحدوں میں جانے ہےمنع فر مادیتے اب تو دور ہی فتنہ وفساد کا ہےاس میںعورتوں کو کیسے باز ار'مساجداوراتی طرح دوسرے مقامات یر جانے کی اجازت دی جاعتی ہے اور آپ ٹاٹیٹو کا ارشاد بھی ہے کہ جوعورت گھر میں بیٹھے گی اُس کومجاہدین فی سبیل اللہ کا تو اب دیا جائے گا۔ جولوگ عورتوں کو ہاہر نکلنے کی اجازت دیتے ہیں اُن کی بےغیرتی اور ڈھٹائی کی انتہا ہے۔عورتوں کی بے پر دگی اور حانوروں کی طرح بازاروں میں کھلے چہرے گھومنے پھرنے سے جو بے حیائی اور بُرائیاں ہریا ہور ہی ہیں و ،'سی سے نی نہیں ہیں۔ شریف اطبق' با حیا ،' با غیرت مسلمان بھی بھی اپنی مال' بہن' بیوی' بیٹی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتے ۔

# باب: جہری نماز وں میں جب خوف ہوتو قر اُت درمیانی آ واز ہے کرنے کے بیان میں

(۱۰۰۱) حضرت ابن عباس بالله بارک و تعالی کا قول الو و که تخیف بها کا قیل کا قیل کا قول الو و که تخیف بها کا گفیر میں روایت ہے کہ جب به آیت نازل ہوئی تو رسول الله علی الله علیه وسلم مکه میں حجیب کر اپنے صحابہ جن گئے کو نماز پڑھاتے سے اور آپ صلی الله علیه وسلم بلند آواز سے قراءت قرآن فرماتے سے دبسہ مشرکین قرآن سنت تو و و قرآن اور اس کے نازل کرنے والے اور اس کولانے والے کو گرا کہتے تو الله عزوجل نے اپنے نبی صلی الله علیه وسلم سے فرمایا: اس قدر بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ آپ منگی ایک علوت میں لیس اور نہ اتنا آ ہت پڑھیں کہ آپ منگی تی اس اور نہ اتنا آ ہت پڑھیں کہ آپ منگی تو الدی و درمیان راسته نکالیس ۔ جبر آاور پوشیدہ کے درمیان راسته نکالیس ۔ جبر آاور پوشیدہ کے درمیان راسته نکالیس ۔ جبر آاور پوشیدہ کے درمیان ۔

(۱۰۰۲) حضرت عا كشصديقه بي سه سه سه كه الله مروايت بكه الله مروجل كا قول: ﴿ وَلَا تَهُمُهُ مِصَلُوتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ وُعاكم بارك ميں نازل ہواہے۔

(١٠٠٣) حَدَّثَنَا قُتِيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَقَالَ نَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ ﴿ ١٠٠٣) إس سند عَبِي مديث روايت كي تَلْ عِيد

زَيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا آبُوْ اُسَامَةَ وَوَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا آبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا آبُوْ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً۔

کر کرنٹ کر البات : اس باب کی احادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی قراءت درمیانی آواز ہے نماز میں کی جائے تا کہ نہ کی کوتکایف ہواور یہ بھی نہ ہو کہ مقتدی قراءت کی آواز س بھی نہ کیس اور دُ عابھی ایسے ہی کرنا جا ہے۔

# المَّالُوةِ الْجَهُرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ الصَّلُوةِ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ الْحَهْرِ مَفْسِدَةً الْجَهْرِ مَفْسِدَةً

(۱۰۰۱) حَدَّثَنَا أَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ نَا هُشَيْمٌ قَالَ نَا أَبُوْ بِشُو عِنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَالَ نَا أَبُوْ بِشُو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَالَ نَا أَبُو بِشُو بُسُولُ اللَّهِ فَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فَوَلَا تَحُهَرْ بِصَلُوبِكَ وَلَا تُخَافِتُ فَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فَوَلَا اللَّهِ عَنْ الْعَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيهِ عَلَى بِالْقُرُانِ فَإِذَا سَمِعَ ذَالِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيهِ عَلَى بِاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيهِ عَلَى الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا اللَّهُ وَمَنْ الْجَهْرُ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيهِ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِنَبِيهِ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيهِ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيهِ عَلَى اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لِنَبِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لِنَبِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لِنَبِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكُونَ قِرَآءَ تَكَ فَرَانَ وَلَا تَحْهُرُ ذَلِكَ الْجَهُرُ وَالْمَعْ عَنْ الْمَعْ الْمُشْرِكُونَ قِرَآءَ تَكَ الْمُهُمْ وَالْمُهُمْ وَالْمُهُمْ وَالْمُخَافِيدِ الْمُهُولُ اللَّهُ عَنْ الْمُسْرِكُونَ السَيْعُهُمُ الْقُولُ اللَّهِ الْمُشْرِكُونَ السَيْعُهُمُ الْقُولُ اللَّهُ الْمَعْلِ الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ

(۱۰۰۲) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيلى قَالَ آنَا يَخْيَى بُنُ رَحْكِي أَنَا وَاللَّهُ يَخْيَى بُنُ رَكِرِيًّا عَنْ هِشَامِ بُنِ عَرْوَةً عَنْ عَآئِشَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا ﴾ قَالَتُ تَعَالَى ﴿ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا ﴾ قَالَتُ اللَّهُ عَآمِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَآمِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَآمِهُ اللَّهُ عَآمِهُ اللَّهُ عَآمِهُ اللَّهُ عَآمِهُ اللَّهُ عَآمِهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل

اُنْزِلَ هٰٰذَا فِي الدُّعَآءِ۔ ﴿ مُعْدِينَ مِنْ الدُّعَآءِ۔

### باب:قرائت (قرآنِ) سننے کے بیان میں

(۱۰۰۴) حضرت ابن عباس بھتا ہے اللہ تعالیٰ کے قول ﴿ لَا تَحْوِلْكُ بِهِ لِسَائِكَ ﴾ کے بارے میں روایت ہے کہ جب جریل ملیہ وقی لے کر نازل ہوتے تو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مارک کوجرکت دیتے ہوئے دہراتے تھے اوراس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشکل ہوتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما ئیں ﴿ لَا تُحَوِّكُ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَة وَ وَوَرُاللهُ ﴾ آپ اپنی زبان کویادکرنے کی خاطر جلدی حرکت نہ دیں۔ ہوائے دیں اور آپ مارے ذمہ ہے کہ اسے ہم آپ کے سینہ میں جمع کر دیں اور آپ اس نازل کریں تو آپ اِس کوسیں ۔ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بِیَانَدُ اِنِی نَاللہُ عَلیہ وَسِلْم کِل اللہ علیہ وسلم کِل اللہ علیہ وسلم کِل ایک کے بین اس کے بعد جب کو آپ آپ کی زبان سے بیان کرائیں گے۔ اِس اس کے بعد جب کو آپ آپ کی زبان سے بیان کرائیں گے۔ اِس اس کے بعد جب کی باس آتے تو آپ اللہ کے وعدہ کے مطابق جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو آپ اللہ کے وعدہ کے مطابق قرآن پڑھتے۔ جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو آپ اللہ کے وعدہ کے مطابق قرآن پڑھتے۔

## ١٩٧: باب الْإِسْتِمَاعُ لِلْقِرَآةِ

(١٠٠٣)وَ حَدَّثُنَا قَتِيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَٱبُوبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةً وَاسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ آبُوْ بَكْرٍ نَا جَرِيْرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِي عَآئِشَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِمْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَا تُحَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ بِالْوَحْيِ كَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَةُ وَشَفَيَيْهِ فَيَشَٰتَدُ عَلَيْهِ فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ آخَذَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا حَمْعَهُ وِقُرْانَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَّجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْانَةُ فَتَقُرَاُهُ ﴿ فَإِذَا قَرَانَاهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ ﴾ [القيامة:١٦] ٩ قَالَ أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعُ لَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيمة: ١٦] أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ فَكَانَ إِذَا آتَاهُ جِبْرِيْلُ ٱطُرَقَ فَاِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كُمَّا وَعُدَهُ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً وَقُرانَةً ﴾. (١٠٠٥)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُوْسَى بُنِ اَبِي عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَا تُحَرِّكَ بِهِ لِسَاتَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِحُ مِنَ التَّنْزِيْلِ شِدَّةً كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتْيْهِ فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آنَا اُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَقَالَ سَعِيدٌ آنَا أُحَرِّ كُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَّانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَبَيْنَا حَمْعَةً وَقُرَانَةً ﴾ قَالَ جَمْعَةً فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقُرَاةً

﴿ فَاذَا قَرَانَاهُ فَاتَّبِعُ فُرَانَهُ ﴾ قَالَ فَاسْتَمِعُ وَٱنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ كَانِ لِكَا كُرسنواور خاموش رمو - پير بم ير لازم ہے كه آپ سے اس ک قراءت کرادیں۔ پھر جب جریل عالیہ آپ کے پاس آتے تو آپ کان لگا کرینتے اور جب وہ چلے جاتے تو آپ اس کی قراءت کےمطابق قراءت فرماتے۔

النَّبِيُّ عِنْ كَمَا اَقْرَاهُ و المستريز الميات الرباب كي احاديث معلوم مواكه جب كوئي آدمي قرآن مجيد كي تلاوت بآداز بلند كرر ما موتو قرآن كاسننا ضروري باور الله تعالى كارشاد: ﴿ وَإِذَا قُرِي الْقُرُ انُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الاعراف:٢٠٨] كاجمي يبي منشاومقصود ہے۔ اگر کوئی آ دمی اوگوں کی مشغولیت مثلًا گھریلو کام کاج " تجارتی مراکز سونے کے وقت دین کتب کے مطالعہ کے دوران بآواز بلندقران مجيدير هے گاتو ير صنے والا ہى گناه گار موگانه كهايئ مشغوليت كى وجه ہے قرآن كوندىن كنے والا اورقرآن مجيدكو يورى توجه سے کان لگا کرسنااس کاحق ہے اور فرضِ کفایہ ہے۔اس طرح ان آیات اوراحادیث ہے یہ بات بھی رو زِروشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ نماز میں جبامام قرآن کی قراءت کرر ہاہوتو مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنے کی بجائے امام کی قراءت منٹی چاہیے کیونکہ قرآن کا پڑھناسنت

#### مساجد کے باہرلگائے گئے سیکرز پرتراوت کاورمحافل شبینہ میں قرآن پڑھنے کا حکم:

بمارے ملک میں کثرت کے ساتھ بعض حضرات مساجد میں رمضان السارک میں تر اور کے علاوہ دوران سال بھی شبینہ کے لیے با برکاا و ڈاسپیکر کھول کر ساری ساری رات اوگوں کے آ رام وسکون کو بربا دکیا جاتا ہے۔اس رسم ورواج کے بارے میں علامہ غلام رسول صاحب سعیدی این کتاب شرح صحیح مسلم شریف میں رقبطراز ہیں:

''ہمارے ہان عام زواج یہ ہے کہ مساجد میں باہر کے لاؤؤ سپیکرز پر تراویج اور شبینہ پڑھنتے ہیں۔جس کی آواز باہر بإزارون' د کانوں اورمحلوں کے گھروں میں جاتی ہے۔لوگ اپنے اپنے کا میں مشغول ہوتے ہیں اور قرآن مجیز نہیں س سکتے جس ہے قرآن مجید کا احتر ام ضائع ہوتا ہے۔اس کا گناہ اور و ہال اُن لوگوں پر ہوگا جو ہاہر کے سپیکرز کوکھول دیتے ہیں۔مساجد کی انتظامیہ پر واجب ہے کہوہ صرف اندر کے پیگیر کھولیں یا بغیرا پیگر کے تر او پچاور شبینہ پڑھیں۔''

مندرجه بالاعبارت معلوم ہوگیا کہ تراوی اورشبینہ میں باہر کے الپیکر نہ کھولے جاکیں تا کہ قرآن مجید کا اوب واحترام باقی ہ ہے۔ ملاو دازیں اس میں اور بھی بہت ہی دیگر قباحتیں یائی جاتی ہیں۔اللہ عز وجل ہم سب کودین کی سیجے سمجھ عطافر مائے۔آمین

# باب: نمازِ فجر میں جہری قراءت اور جنات کے سامنے قراءت کے بیان میں

(۱۰۰۹)حضرت ابن عباس طبیخا ہے روایت ہے کہ رسول الله مناقبیکم ئے جنات کے سامنے قرآن پڑھاندان کودیکھا تھا۔رسول اللہ ٹائٹیکٹر اینے اسحاب ورکٹ کی جماعت میں بازارِ عکاظ کا ارادہ کر کے جا رے تھے اور شیطانوں اور آسانی خبروں کا درمیانی واسطہ بند ہوگیا

# ١٩٨: باب الجَهُرِ بِالْقِرَآءَةِ فِي الصُّبُح

عَلَيْنَا اَنْ تَقُرَأُهُ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا آتَاهُ جِبُويُلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جَبُويُلُ قَرَّاهُ

اورسنناوا جب وضروری ہے۔

# وَالْقِرَآءَ ةِ عَلَى الْحِنّ

(١٠٠٦)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْ خَ قَالَ نَا ٱبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشُو عَنْ سَعِبُدِ بُن جُبَيْرِ عَنِ اَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَّا قَرَأَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنَّ وَمَا رَاهُمْ انْطَلَقَ رَسُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ

طَائِفَةٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ اللّٰي سُوْقِ عُكَاظٍ وَقَدُ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيْطِيُّنِ وَبَيْنَ حَبِرِ السَّمَآءِ وَارْسِلَتُ عَلَيْهِمُ الشَّهُ لُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ إلى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَكُمْ قَالُوا حِيْلَ بَيْنَا وَ بَيْنَ حَبِرِ السَّمَاء وَارْسِلَتُ مَا لَكُمْ قَالُوا حِيْلَ بَيْنَا وَ بَيْنَ حَبِرِ السَّمَاء وَارْسِلَتُ عَلَيْنَا الشَّهُ لُوا مَنَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا لَا إِلَّا مِنْ شَيْءٍ حَدَتَ فَاضُوبُوا مَشَارِقَ الْارْضِ وَمَعَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ حَبِرِ السَّمَاءِ فَانْطَلَقُوا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ خَبِرِ السَّمَاءِ فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ خَبِرِ السَّمَاءِ فَانْطُلَقُوا الْذِي تَعْرِبُونَ مَشَارِقَ الْارْضِ وَ مَعَارِبَهَا فَمَرَّ النَّقُرُ اللَّذِيْنَ الْمُنْ وَقَالُوا هَلَا اللَّذِي عَالَى سُوقِ مَكَاظٍ وَهُو يُصَلِّي بِاصْحَابِهِ صَلُوةَ الْفَجُرِ فَلَمَّا مَعُوا الْقُرُانَ السَّمَاءِ فَرَجَعُوا اللّٰي قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا سَمِعُوا الْقُرُانَ السَّمَاءِ فَرَجَعُوا اللّٰي قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا سَمِعُوا الْقُرُانَ السَّمَاءِ فَرَجَعُوا اللّٰي قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا سَمِعُوا اللّٰهُ عَلَيْ وَلَالًا عَجَمًا اللّٰي قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا فَوْمَ اللّٰهُ عَلَى الرّسَاءِ وَلَى نَشْرِكَ بِرَبِنَا احَدًا ﴿ وَقُلُوا اللّٰهُ عَلَى الرّسُهِ وَلَنُ نُشُرِكَ بِرَبِنَا احَدًا ﴿ وَقُلُوا اللّٰهُ عَلَى الرّسُهِ فَلَى اللّٰهُ عَلَى السَّمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَ

اوران برآگ کے شعلے برسائے جانے لگے تو شیطان اپن قوم کی طرف والس آئة توانهول نے كہاتمہيں كيا ہوگيا ہے؟ انہول نے کہا: ہمارے اور آسانی خبروں کے درمیان کوئی چیز حاکل ہوگئ ہے اورہم پرآگ کے شعلے برسائے جاتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی نئ بات پیش آ گئی ہے۔ پس پھروتم مشرق ومغرب میں اور دیکھوکہ ہمارے اورآ سان کے درمیان کیا چیز حاکل ہوگئی ہے۔ پس وہ چلے اور مشارق ومغارب میں پھرے۔ پس ان میں سے کچھ جنات تہامہ کی طرف ہے گزرے اور آپ مقام نمل پر باز ار عکا ظاکو كنة اورايية اصحاب عِنْ كَمُ كُونمازِ فجر يره هائى - جب انهول في توجه وغور سے قرآن کی آواز سی تو انہوں نے کہا کہ بیوہ چیز ہے جو ہمارے ادیآ سانی خبروں کے درمیان حائل ہوگئی ہے۔ وہ اپنی تو م کی طرف لوٹے اور انہوں نے کہا: اے ہماری قوم ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ جو ہدایت کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے اکیلے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں كَ لَوْ اللَّه فِي اللَّهِ فَي مُعَمِّنَا لَيْنَا مِن إِلَى اللَّهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْحِنِّ ﴾ يعني سورة الجن نازل فرماكي \_

(۱۰۰۷) حضرت عامر سے روایت ہے کہ میں نے علقمہ سے پو چھا
کیا ابن مسعود رسول اللہ علی اللہ علی اللہ الجن میں سے کوئی لیلۃ الجن
نے کہا: میں نے ابن مسعود سے پو چھا کیا تم میں سے کوئی لیلۃ الجن
میں رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے کہ میں سے کوئی لیلۃ الجن
رات ہم رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے ساتھ تھے ہم نے رسول اللہ علی ہے کہ ونہ پایا
تو ہم نے آپ کو بہاڑی وادیوں اور کھا نیوں میں تلاش کیا ہم نے
کہا کہ آپ کو جن لے گئے یا کسی نے دھوکہ سے شہید کر دیا۔
کہا کہ آپ کو جن لے گئے یا کسی نے دھوکہ سے شہید کر دیا۔
بہر حال ہم نے وہ رات بدترین رائ والی قوم کی طرح گزاری۔
جب ہم نے صبح کی تو آپ کو اور کی طرف سے تشریف لائے ہم نے
جب ہم نے صبح کی تو آپ کو اور کی طرف سے تشریف لائے ہم نے
اور آپ کو نہ دھونڈ سکے ہم نے رائے اس طرح گزاری جیسے وئی قوم

جَآءٍ مِّنْ قِبَلِ حِرَآءُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ نَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجَدُكَ فَبِتْنَا بِشَرِ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَقَالَ اتَّانِي دَاعِي الْجِنَّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَاتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَارَانَا الْبَارَهُمُ وَالْنَارَ نِيْرَانِهِمُ وَسَالُوْهُ الزَّادَ فَقَالَ لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي آيْدِيْكُمْ اَوْ فَرَ مَا يَكُوْنُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِّدَوَ آبَّكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ اخُوَانگُهُ۔

٨٠٠٠)وَ حَدَّثِيْهِ عَلِيًّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ دَاوْدَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ اللَّي قَوْلِهِ

عَبُد اللّهـ

(١٠٠٩)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُوْبَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ دَاوْدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي ﷺ اِلَى قَوْلِهِ وَآثَارُ نِيْرَانِهِمْ وَلَمْ يَذُكُرْ مَا بَعُدَةً.

(١٠١٠)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ آنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّآءِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْحِنَّ مَعَ النَّبَىٰ ﷺ وَوَدِدُتُ آنِي كُنْتُ مَعَهُ۔

(الا) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا نَا آبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَّعْنِ قَالَ سَمِعتُ اَبِي قَالَ سَاَلُتُ مَسْرُوْقًا مِّنُ اذَّنَ النَّبيَّ عَيْمَ بَالْجِنْ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوْكَ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ آنَّهُ اذَنَّتُهُ بِهِمْ شَجَرَقًد

سخت بےچینی میں رات گزارتی ہے۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس جنات کی طرف ہے بلانے والا آیا' میں اس کے ساتھ چیا گیا اور میں نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی۔ فرمایا: پھروہ جمیں اپنے ساتھ لے گئے اور ہمیں اپنے جنات کے نشانات اور آگ کے نشانات دکھائے۔ جنات نے آپ سے اپنے کھانے کی چیزوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اُن سے فرمایا: ہروہ بڈی جس کواللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا گیا ہوتمہارے ہاتھوں میں آتے ہی وہ گوشت کے ساتھ پُر ہو جائے گی اور ہرمینگنی تمہارے جانوروں کی خوراک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہڈی اور مینگی سے استنجاء نہ کرو کیونکہ بید دنوں تمہارے بھائیوں (جنات) کا کھانا ہیں۔

(۱۰۰۸) اِس دوسری سند سے یہی حدیث اس اضافہ کے ساتھ ردایت کی گئی ہے کہ وہ جن جزیرہ کے تھے۔

وَآثَارَ نِيْرَانِهِمْ قَالَ الشَّغْيِيُّ وَسَالُوهُ الزَّادَ وَكَانُوا مِنْ جِنَّ الْجَزِيْرَةِ اللّى اخِرِ الْحَدِيْثِ مِنْ قَوْلِ الشَّغْيِيِّ مُفَصَّلًا مِّنْ حَدِيْثِ

(١٠٠٩) حضرت عبدالله والنين سروايت ب كه نبي كريم مَنْ لَيْنِا في فرمایا اور بیرحدیث جنات کے آثارتک ہے اس سے آگے ذکر نہیں

(۱۰۱۰) حضرت عبدالله بن مسعو درضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ میں لیلة الجن میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ شاتھا اور میری خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

(۱۰۱۱)حضرت معن میں ہے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد ے ساانہوں نے مسروق ہے یو چھا کہ نی کریم مانا فیڈم کو جنات کے رات کے وقت قرآن سننے کی خبر کس نے دی۔ تو انہوں نے کہا جھے آب کے والد ابن مسعود طابعیٰ نے بیان کیا کہ آپ کو جنات کی خبر ایک درخت نے دی۔ کُلُوْکُوکُوکُوکُوکُوکِ اِس باب کی احادیث مبار کہ سے معلوم ہوا کہ جناب بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔خواہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے اور وہ بھی ہماری اچھی اور بری مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اور قراءتِ قرآن سنتے ہیں اور فجر کی نماز میں آپ تُلُفِیُّ اِقراءتِ قرآن اُو نجی آواز سنتے ہیں اور فجر کی نماز میں آپ تُلُفِیُّ اِقراءتِ قرآن اُو نجی آواز سے کرتے ہے اور ان کی خوراک اللہ کے نام پر ذرج کیے جانے والے جانوروں کی ٹریاں ہیں اور ان کے جانوروں کی خوراک جانوروں کی خوراک میں ندو الا جائے۔ لید' گو براور میگئی وغیرہ ہوتی ہے۔ اِس وجہ سے گو بروغیرہ پہیٹا ب کرنے ہے منع کیا گیا ہے اور ہڈی کونالی وغیرہ میں ندو الا جائے۔

199: باب الْقِرَاءَ ةَ فِى الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ اللهُ عَنْ يَحْيِى وَهُوَ عَنْ الْحَدِّى عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنى الصَّوَّافَ عَنْ يَحْيِى وَهُوَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۱۰۱۳) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بْنُ آبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ الْمُوْوِنَ قَالَ آنَا هَمَّامٌ وَآبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي هُلُورِ وَلَى اللّهِ بْنِ آبِي قَتَادَةَ عَنْ آبِيْهِ آنَّ النّبَى اللّهُ بْنِ آبِي قَتَادَةَ عَنْ آبِيْهِ آنَّ النّبَى اللّهُ وَالْعَصْرِ كَانَ يَقُورًا وَفِي الرّكَعَتَيْنِ الْاُولَيَيْنِ مِنَ الظّهُورِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْاَيَةَ آخَيَانًا وَيَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْاَيَةَ آخَيَانًا وَيَقُرَأُ

فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(١٠١٣) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَآبُوبَكُرِ بُنُ آيِى شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ يَحْيَى وَآبُوبَكُرِ بُنُ آيِى شَيْبَةً عَنِ مُنْصُورٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ هُسُلِمٍ عَنْ آبِى الصِّدِيْقِ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرُنَا قِيَامَةً فِى الرَّكُعَيْنِ الْاُولِيَيْنِ اللَّهُ وَلَيْنِ مِنَ الظَّهُرِ وَلُمَ قَرَرُنَا قِيَامَةً فِى الرَّكُعَيْنِ الْاُولِيَيْنِ مِنَ الظَّهُرِ قَدْرَ قِرَائَةِ ﴿ آلَمَ تَنْزِيلُ ﴾ السَّجْدَةِ وَحَزَرُنَا قِيَامَةً فِى الرَّكُعَيْنِ الْاَحْرَيْنِ فَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرُنَا قِيَامَةً فِى الرَّكُعَيْنِ عَنْ ذَلِكَ وَحَزَرُنَا قِيَامَةً فِى الرَّكُعَيْنِ الْاَحْرَيْنِ عَنْ النَّعْصُرِ عَلَى قَدْرِ السِّعْفِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ السِّعْفِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْتَصْفِ عَلَى الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ السِّعْفِ عِنْ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ وَيَامَةً فِى الرَّكُعَيْنِ الْآكُعُونِ مِنْ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ الْتَعْمُ وَعَلَى قَدْرِ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قَالَ الْعَالَةِ عَلَى الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْعَرْبُونِ مِنَ الْعُصِرِ عَلَى قَدْرِ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْعِلْلَةِ عَلَى الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرُ الْقِيْمَةُ فِي الْرَّكُونِ مِنْ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُرْبُونِ مِنْ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ الْمُعْمُونِ عَلَى السَّهُ الْعَرْبُونِ مِنْ الْعُنْ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْونِ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمِ الْعُرْ الْعُنْ الْعُنْ

باب: نما نظهر وعصر میں قراءت کے بیان میں اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ظهر اور عصر کی نماز بڑھاتے اور پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور (اس کے علاوہ) کوئی دو اور سور تیں تلاوت فرمایا کرتے تھے اور بھی (آپ صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیں ایک آیت مبار کہ سناتے تھے اور ظہر کی پہلی رکعت کمی اور دوسری چھوٹی ہوتی اور اسی طرح (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل مبارک ہوتا) صبح طرح (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل مبارک ہوتا) صبح

(فجر) کی نمازیں۔ (۱۰۱۳)حضرت ابوقنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ فاتحہ اور ایک ایک سورۃ پڑھتے تھے اور بھی ایک آیت ہمیں سنا دیتے۔ (برائے تعلیم) اور آخری دور کھتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے

(۱۰۱۳) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم ظہر اور عصر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے قیام کا انداز ہ کرتے ۔ پس ہم نے ظہری پہلی دور کعتوں میں آپ صلی الله علیه وسلم کے قیام کا انداز ہ یہ کیا کہ جیسے: ﴿ اَلْمَ مَنْزِیْلٌ ﴾ پراہمی جائے اور آپ صلی الله علیه وسلم کی آخری دور کعتوں میں قیام کا انداز ہ اس سے نصف کا اور عصر کی ہمی دور کعتوں کا انداز ہ ظہر کی آخری دور کعتوں کی اللہ مقد ارکا اور عصر کی آخری دور کعتوں میں اس سے نصف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنی روایت میں ﴿ اَلْمَ ﴾ کا اندازہ نہیں ذکر کیا بلکہ اللہ تعالیٰ عند نے اپنی روایت میں ﴿ اَلَمَ ﴾ کا اندازہ نہیں ذکر کیا بلکہ

(١٠١٥) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ نَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمِ آبِي بِشُرِ عَنْ آبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِيِّ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدَرِيِّ أَنَّ النَّبِّيّ

عَلَىٰ يَقُرَاءُ فِي صَلْوةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوَلِيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلِفِيْنَ آيَةً وَّفِي الْاُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً آوُ قَالَ نِصْفَ ذَٰلِكَ وَفِي الْعَصْرِ فِي رَكْعَتَيْنِ الْأُولْكِيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَ ةِ خَمْسَ عَشُرَةَ ايَةً وَفِي الْأُخُرِيَيْنِ قَلْرَ نِصْفِ ذَٰلِكَ. (١٠١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمَّرَةَ اَنَّ اهْلَ الْكُوفَةِ شَكُوا سَغْدًا اِلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فَذَكُرُوا مِنْ صَلُوتِهٖ فَٱرْسَلَ اللَّهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوْهُ بِهِ مِنْ آمْرِ الصَّلوةِ فَقَالَ إِنَّىٰ لَأُصَلِّىٰ بِهِمْ صَلُوةَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مَا آخُرِمُ عَنْهَا إِنِّي لَآرُكُدُ بِهِمْ فِي الْاُوَلَيْشُنِ وَٱخْذِفُ فِي الْاُخُورَيْشِ فَقَالَ ذَٰلِكَ الظَّنُّ بكَ ابَا إِسْحُقَد

(١٠١٧)حَدَّثَنَا قَتَيْبَهُ بْنُ سَعِيْدٍ وَإِسْلِقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرِ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمِيْرٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

(١٠١٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ مَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي عَوْنِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَبِمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرَ الْسَعْدِ قَدْ شَكُولُكَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ حَتَّى فِي الصَّلُوةِ قَالَ اَمَّا اَنَا فَامُدُّ فِي الْاُوَلَيْمُنِ وَاحْدِفُ فِي الْاُحْرَيْمُنِ وَمَا الْوُا مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلْوةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ داكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْ ذَاكَ ظَيْمٌ بِكَ.

الظُّهُرِ وَفِى الْاُحُوَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَذُكُرُ ٱلْبُوْبَكُرٍ فِى رِوَاتِيَهِ ﴿ آمْ تَنْزِيلُ ﴾ وَقَالَ قَدْرَ ثَلَاثِيْنَ ايَةً ـ (۱۰۱۵) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی کہلی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں تمیں آمایات کی مقدار کے برابر پڑھا کرتے تھے اور آخری دو رکعتوں میں پندرہ آیات کی مقدار اور عصر کی کپلی دو رکعتوں میں پندرہ آیات کی مقدار کے برابر اور آخری دو رکعتوں میں اس کی آ دھی مقدار۔

(١٠١٦) حضرت جابر بن سمره دانشنا سے روایت ہے کہ سیدنا عمر دانشنا ف حضرت سعد والنو سفر مايا الوكول في آپي بربات كى يبال تك كه نماز كى بھى شكايت كى ہے۔ تو انہوں نے كہا: بہر حال ميں تو يبلى دوركعتوں كولسبااورآ خرى دوركعتوں كومخضر كرتا ہوں اور ميں نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے کوتا ہی نہیں كرتائة فاروقِ اعظم ﴿ إِنَّهُ نَهِ فَرِماناً: آپ كے بارے ميں ابوا يحق مجھے بھی یہی گمان تھا۔

(١٠١٤) عبدالما لك بن عمير والنواعي يمي حديث اس سند س منقول ہے۔

(۱۰۱۸) حضرت جابر بن سمره دانند سے روایت ہے کہ سید ناعمر دانند في حضرت سعد والنيون سفر مايا: لوكون في آپي سربات كي يبال تک کہنماز کی بھی شکایت کی ہے۔تو انہوں نے کہا بہرحال میں تو بہلی دورکعتوں کولمبا اور آخری دو کو مختر کرتا ہوں اور میں نماز کے بارے میں رسول اللہ مُنَافِقَا مُ کی بیروی ہے کوتا ہی نہیں کرتا ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: آپ کے بارے میں میرابھی یہی \_ گمان تھا۔

H ASOPHE

(١٠١٩) حَدَّثَنَا آبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا آبُنُ بِشُو عَنْ مِسْعَوِ عَنْ عِبُدِ الْمَلِٰكِ وَآبِى عَوْنِ عَنْ جَابِرِ آبُنِ سَمُرَةَ بِمَعْلَى حَدِيْثِهِمْ وَزَادَ فَقَالَ تُعَلِّمُنِى الْاعْرَابُ بِٱلصَّلُوةِ۔

(۱۰۲۰) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ يَغْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ فَيْسٍ عَنْ قَرْعَةَ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْعَزِيْزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ فَيْسٍ عَنْ قَرْعَةَ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْحُدْزِيِّ قَالَ لَقَدُ كَانَتُ صَلُوةَ الظَّهْرِ تَقَامُ فَيَذُهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيْعِ كَانَتُ صَلُوةَ الظَّهْرِ تَقَامُ فَيَذُهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِى خَاجَتَةً ثُمَّ يَتَوَضَّاءُ ثُمَّ يَاتِنَى وَ رَسُولُ اللَّهِ فَي الرَّكُعَةِ الْاُولِي مِمَّا يُطَوِّلُهَا۔

(۱۰۲۱) وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم قَالَ نَا عَبْدُالرَّ حُمْنِ بَنُ مَهْدِیِّ عَنْ مُعَاوِيةً بُنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةً قَالَ حَدَّثِنِي قَرَعَةً قَالَ اتَبْتُ ابَا سَعِيْدُ الْحُدْرِيِّ رَضِي حَدَّثِنِي قَرَعَةُ قَالَ اتَبْتُ ابَا سَعِيْدُ الْحُدْرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَهُوَ مَكُنُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تُفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِّي لَا اَسْنَلُكَ عَمَّا يَسْالُكَ هَوْلَآءِ عَنْهُ قُلْتُ اللهِ عَنْهُ قَلْتُ اللهِ عَنْهُ قَلْتَ اللهِ عَنْهُ قَلْتُ اللهِ عَنْهُ قَلْتُ مَنْ حَيْرٍ فَاعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ كَانَ صَلُوةً الظَّهْرِ لَلهُ عَلَى مَنْ حَيْرٍ فَاعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ كَانَ صَلُوةً الظَّهْرِ لَكُولُ مِنْ خَيْرٍ فَاعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ كَانَ صَلُوةً الظَّهْرِ لَنَاكُ فِي اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ كَانَ صَلُوةً الظَّهْرِ لَيْكُ مِنْ خَيْرٍ فَاعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ كَانَ صَلُوةً الظَّهْرِ لَيْكُ مِنْ خَيْرٍ فَاعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ كَانَ صَلُوةً الظَّهْرِ لَيْكُولُ مِنْ خَيْرٍ فَاعَدَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ كَانَ صَلُوةً الظَّهْرِ لَكُونَ مَنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمَسْعِدِ وَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُسْعِدِ وَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَيَقُومِي اللّهِ عَلَى الْمُسْعِدِ وَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَسْعِدِ وَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَي الرَّكُعَةِ الْالْهِ اللهِ عَلَى الْمُسْعِدِ وَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُسْعِدِ وَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَسْعِدِ وَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُ الْمَسْعِدِ وَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَعْمَةِ الْاللهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُسْعِدِ وَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُسْعِدِ وَ رَسُولُ اللهُ اللهِ عَلَى الْمَالِقَ عَلَى الْمَالَا عَلَى الْمَالِقَ الْهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَالِ اللهِ الْمُعْلَى الْمَالِقُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولَ الْمَلْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلَ الْمُعْمَالِي الْمُعْمِلُولَ الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلَيْلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلَا الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمُولُولُولُولُولُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِ

#### ٢٠٠: باب الْقِرَاءَ ةِ فِي الصُّبْح

(۱۰۲۲)وَ حَدَّثَنِى هُرُونُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا حُجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ وَتَقَارَبًا فِي اللَّفْظِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ أَخْرَرُنِى ابْوُ سَلَمَةً بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَابِدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّآئِبِ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّيِيُ الْعَابِدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّآئِبِ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّيِيُ الْعَلَيْدِيُ الْصَلْحَ بِمَكَّةَ اللَّهِ بْنِ السَّآئِبِ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّيِيُ الْمَاكِمُ مَا السَّائِ اللَّهِ بْنِ السَّآئِبِ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّيِيُ الْعَالِمِ لَى السَّآئِبِ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّيِيُ الْمَاكِمُ اللَّهُ بَنِ السَّآئِبِ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّيِيُ الْمَاكِمُ اللَّهُ السَّائِ قَالَ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمِ لَى الْعَلْمِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِمِ لَنَا النَّيْ الْمَالِمِ لَى الْمَالِمِ وَعَبْدِي اللَّهُ الْمُنْ الْعَالِمِ لَيْنَا النَّيْلُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنَاقِ اللَّهِ الْمَالِمِ لَيْ الْعَالِمِ لَى الْعَالِمُ لَلَهُ الْمَالِمُ لَيْنَا الْمَالِمِ لَيْلُولُهُ الْمَالِمُ لَنَا النَّيْلُ الْمُنْ الْعَلَيْنِ الْمَالِمِ لَيْلُولُولُولُولَ الْمَلْمَةُ لِهُ الْمُعَلِيْلِ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُولِ الْمَالِمِ لَيْنَا الْمَالِمُ لَيْنَا الْمَالِمُ لَلْمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْعَلَامِ لَيْنَا الْمَالِمُ لَلْمُ الْمَالِمُ لَلَالْمُ الْمَالِمُ لَلْمَالِمُ الْمَالِمُ لَلْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ لِلْمُ الْمُعَلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ لَلْمَالِمُ لَا الْمَالِمُ لَلْمَالِمُ لَالْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ لَلْمَالِمُ لِمِنْ الْمِلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمَالِمُ لَلْمَالِمِيْلُ الْمَالِمُ لَلْمَالِمُ لَلْمُولِمُ لَلْمَالِمُ لَلْمَالِمُ لَلْمَالِمُ لِمِي الْمُؤْلِمُ لَلْمِ اللْمِلْمُ الْمَالِمُ لَالْمَالِمُ لَلْمِ الْمِلْمُ الْمُؤْلِمُ لَلْمُؤْلِمُ لَلْمَالِمُ لَل

(۱۰۱۹) حفرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ دیباتی مجھے نماز سکھاتے ہیں۔ باتی حدیث اس طرح ہے۔

(۱۰۲۰) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ظہر کی جماعت کھڑی ہو جاتی اور جانے والا بقیع جاتا اور اپنی حاجت پوری کرتا پھر وضو کر کے آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہوتے۔اس قدر اس کولمبا کرتے۔

(۱۰۲۱) حضرت قزعہ مینید ہے روایت ہے کہ میں حضرت ابوسعید خدری دولئو کے پاس آیا اور وہاں کثر ت سے لوگ موجود تھے۔ جب لوگ ان سے جدا ہوئے تو میں نے کہا میں آپ سے وہ با تیں نہیں بوچھتا جو یہ لوگ بوچھر ہے تھے۔ میں تو آپ سے رسول الله مَانِیْدُو کَمُ مَانِ کَے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ تو حضرت ابوسعید دائیو نے فر مایا: اس میں تیرے لیے بھلائی نہیں۔ اس لیے میں نے اپنا سوال دوبارہ دُہرایا تو انہوں نے فر مایا کہ نماز کی جماعت کھڑی ہوتی تو ہم میں سے کوئی بقیع جاتا اور اپنی حاجت پوری کرتا پھر اپنے گھر آ کر وضو کرتا۔ پھر مسجد کی طرف لوشا تو رسول الله مَانَ اللهِ عَلَى رکعت میں وضو کرتا۔ پھر مسجد کی طرف لوشا تو رسول الله مَانَ اللهِ کَان رکعت میں

## باب نمازِ فجر میں قراءت کے بیان میں

(۱۰۲۲) حفرت عبدالله بن سائب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم فی ہمیں مکہ بین نماز صبح پڑھائی اور آپ سلی الله علیہ وسلم فی سورہ مؤمنون شروع فرمائی۔ یہاں تک کہموی وہارون علیماالسلام یا حضرت عیسی علیقا کاذکرآیاتو آپ سلی الله علیہ وسلم کو کھائی آ نے گی تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے رکوع کردیا اور حضرت عبدالله بن سائب رضی الله تعالی عند موجود سے اور عبدالرزاق کی حدیث میں ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے تلاوت عبدالرزاق کی حدیث میں ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے تلاوت

فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَتَّى جَآءَ ذِكُرُ مُوْسَى ﴿ يَهُورُ كُرَرُوعَ كَيَّا ـ

وَهُرُوْنَ اَوْ ذِكُرُ عِيْسُلِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَّشُكُّ اَوِ اخْتَلَفُوْا عَلَيْهِ اَخَذَتِ النَّبِيَّ ذٰلِكَ وَفِيْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَفِيْ حَدِيْنِهٖ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَّلَمْ يَقُلِ ابْنُ الْعَاصِ۔

(١٠٢٣)وَ حَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَخْيَى بْنُ (١٠٢٣)حضرت عمرو بن حويرث والله سے روايت بے كه انبول سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ فَيْ فَجْرِ كَيْ نَمَاز مِين فِي كريم مَثَاثِيُّمُ عَد ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ ح وَ حَدَّتِينِي آبُو كُرَيْبٍ وَّاللَّفُظُ لَهُ قَالَ آنَا ابْنُ بِشْرٍ آيتَ يُ

عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ سَرِيْعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَاءُ فِي الْفَجْرِ: ﴿وَاللَّهُلِ إِذَا عَسُعَسَ﴾ [التكوير:١٧]

(١٠٢٣)حَدَّثِنِي اَبُوُ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ قَالَ نَا ٱبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زِيَّادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَاءَ: ﴿ فَوَالْقُرُانِ لُمَحِيْدِ ﴾ [ق:١] حَتَّى قَرَاءً : ﴿ وَلَنَّعُلَ بَاسِقَاتٍ ﴾ آیت کودُ ہراتے رہے اور مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے کیا کہا۔ [قَ: ١٠] قَالَ فَجَعَلْتُ أُرَدِّدُهَا وَلَا ٱدْرِي مَا قَالَ.

(١٠٢٥)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا شَرِيْكُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ حِ وَ خَذَّقِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا ابْنُ ﴿ وَالنَّحُلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلُمٌ نَضِيْدٌ ﴾ ير صح بوع شاـ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ

الله عَنهُ أَنَّهُ سَمِعَ النِّبِيِّ عَشَى يَقُواءُ فِي الْفَجْوِ ﴿ وَالنَّحُلَ بَاسِفَاتٍ لَّهَا طَلُعْ نَضِيُد ﴾

(١٠٢٧)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ آنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَلصُّبُحَ فَقَرَاءَ فِي اَوَّلِ رَكْعَةٍ: ﴿وَالنَّحُلَ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيُدٌ **﴾ وَ رُبَّمَا قَالَ: ﴿ قَ ﴾ \_** 

(١٠٢٧)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَآئِدَةً قَالَ نَا سُمَّاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ جَايِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ بِ﴿ قَ وَالْقُرُانِ الْمَحِيْدِ ﴾ وَكَانَتْ صَلُوتُهُ بَعْدُ تَخْفِيْفًا

(١٠٢٨)وَ حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْنَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ

(۱۰۲۴)حفرت قطبة بن ما لك رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كديس في نماز اداكي اورجميس رسول التدسلي الله عليه وسلم في نماز ر الله عليه وسلم في سورة في والفُرُان الْمَجِيْدِ ﴾ پڑھی جبآپ نے ﴿ وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ ﴾ پڑھا تواس

(۱۰۲۵) حفرت قطبہ بن مالک رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے كدانهول في حفرت ني كريم صلى الله عليه وسلم سے فجركى نماز ميں

(١٠٢٦) حضرت زياد بن علاقه ولانفؤ اپنے جيا سے روايت كرتے ہیں کدانہوں نے نبی کریم مَثَالَ اللّٰہِ کے ساتھ فجر کی نماز اداک تو آپ نِ ايك ركعت مين ﴿ وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ ﴾ يراهايا مجھی راوی کہتا ہے کہ سورة ق پر طی \_ (بات ایک ہی ہے)

(۱۰۲۷)حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ می کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ﴿قَ وَالْقُوْانِ الْمَجِيْدِ ﴾ پڑھا کرتے تھے لیکن بعد میں آپ صلی اللہ ملیہ وسلم کی نماز مرمخقر ہو گئی ہے۔

(۱۰۲۸) حضرت ساک میلید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت

وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ ادَّمَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَالُّتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلُوةِ النَّبِيّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلُوةَ وَلَا يُصَلِّي صَلُوةَ هُؤُلَاءِ قَالَ وَٱنَّبَانِي آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُرَاءُ فِي الْفَجْرِ بِ ﴿ قَ وَالْقُرُانِ الْمَحِيدِ ﴾ وَنَحُوهَا.

(١٠٢٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفُرَاءُ فِي الظُّهُرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَٰلِكَ وَفِي الصُّبْحِ اَطُولَ مِنْ ذَٰلِكَ (١٠٣٠)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا أَبُوْ دَاوْدُ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَّةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُواءُ فِي الظُّهُرِ بِ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ

رَبِّكَ الْاعْلَى ﴿ وَفِي الصُّبْحِ بِٱطُولَ مِنْ ذَلِكَ (١٠٣١)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هُرُوْنَ عَنِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ عَنْ آبِي بَرْزَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَاءُ فِي صَلْوةِ الْعَدَاةِ مِنَ السِّيِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ

(١٠٣٢)حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّآءِ عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ عَنْ آبِيْ بَوْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَاءُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ سِتِينَ إِلَى الْمِائِةِ الْيَهُ

(١٠٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابُن عَبَّاسِ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقُواُ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ فَقَالَتْ يَا بُنَيٌّ لَقَدْ ذَكُرْتَنِي بِقِرَآءَ تِكَ جَلِيْهِ السُّوْرَةَ إِنَّهَا لَّآخِرُ. مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقْرَا بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے نبی کریم مُلَّا لِیُّنْظُم کی نماز کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے کہا آپ مخضر نماز ادا کرتے تھے۔ آیان لوگوں کی طرح نماز ادا نہ کرتے تھے اور رسول الله مَنَا ﷺ فَجَر کی نماز میں سورة ﴿ قَ وَالْقُرُ أَنِ الْمُعِیدِ ﴾ یا اس کی مثل دوسری سورتیں ٔ پڑھا کرتے تھے۔

(۱۰۲۹) حضرت جابر بن سمرہ دلائٹ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی التُدعليه وتلم نما زَظهر ميس ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَلِي ﴾ اورعصر ميس بهي اسى ک طرح قرائت فرماتے تھے اور فجر کی نماز میں اس سے کمبی قراءت

(۱۰۳۰)حضرت جابر بن سمر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظهرکی نماز میں ﴿سَیّعِ اسْمَ رَبّكَ الاُعْلَى ﴾ يراحت تصاور فجريس (آپ صلى الله عليه وسلم) إس لمبی قراءت فرماتے تھے۔

(۱۰۳۱) حضرت ابوبرزه رضي الله تعالى عنه سے روایت مے که خي كريم صلى الله عليه وسلم صبح كى نماز مين ساٹھ سے سوآيات كى قراءت فرماتے تھے۔

(۱۰۳۲) حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ . رسول الله مَا لَيْ يُعْمِمُ أَوْ فَجر مِين سائحه سے سوآيات كے درميان برا ھے

(١٠٣٣) حفرت ابن عباس في فاس روايت ہے كه أم الفضل بنت الحارث نے اسے وَالْمُوْسَلَاتِ عُوْفًا رِرْحَة ہوئے ساتو فرمایا اے پیارے بیٹے اتونے مجھے اپنی اس سورۃ کی قراءت کے ساتھ یا دکروادیا کیونک سب ہے آخر ہیں جو میں نے رسول الله منافظ عُلِيمُ ہےمغرب کی نماز میں سناوہ یہی سورت بھی۔

(۱۰۳۴) وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُوبَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ (۱۰۳۴) إن اسناد كما تحريمى يهى حديث روايت كَ تَى جَلَيْن فَالَ الله عليه والله عَلَى الله عليه والله على الله عليه والله والله على الله عليه والله والله على الله عليه والله والله الله الله عليه والله وا

مَعْمَرٌ ح وَ حَدَّتَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ بِنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ نَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِتِي بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِ صَالِحٍ ثُمَّ مَا صَلَّى بَعْدُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّــ

(۱۰۳۵) حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنبہ سے روایت ہے۔ کہ میں نے رسول الله مَثَلَّ اللَّهُ مَثَلِقَ مِن مَا نِهِ مغرب میں سورة طور پڑھتے ہوئے سا۔

عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُرَاءُ بِالطَّوْرِ فِى الْمَغْرِبِ

ر ۱۰۳۷)وَ عَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بُنُ (۱۰۳۷) إن اساد كَساتِه بَكَي بَي عديث روايت كَ كُل بـ -حَرْبٍ قَالَا نَا سُفْيَانُ حِ وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيِى قَالَ آنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا آنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ كُلِّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.

#### ٢٠١: باب الْقِرَآءَةِ فِي الْعِشَآءِ

(١٠٣٥ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِي قَالَ قَرَاتُ عَلَى

مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم

(١٠٣٥) حَدَّثَنَا عُبِدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءِ يُتُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ اللهُ عَنْ عَلَى سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَآءَ الْاحِرةَ فَقَرَآ فِي النَّينِ الرَّنُعُونِ اللهِ اللهِ عَنْ الرَّكُعَيْنِ ﴿ وَالبَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ [التين: ١]- (٥٣٨) وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْثُ عَنْ يَحْلَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَآءِ يَحْلَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبِ آنَّةُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَنْ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبِ آنَةً قَالَ صَلَّيْتُ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَنْ الْمِشَآءَ فَقَرَاءَ بِاللّهِ عَلَى وَالزَّيْتُونَ وَالْوَالِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُونَ المُولِ اللهُ الل

(١٠٣٩) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِي قَالَ نَا مَبْدِ قَالَ نَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَيْ قَالَ سَمِعْتُ النَّبَيِّ عَلَى قَرَأَ فِي الْبَرْآءِ ابْنَ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَى الْمُعْتُ احَدًا اَحْسَنَ الْعِشَاءِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ

### باب نمازعشاء میں قراءت کے بیان میں

(۱۰۳۷) حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک سفر میں نماز عشاء پڑھائی اور دو رکعتوں میں سے ایک رکعت میں ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْعُونِ﴾

(۱۰۳۸) حفرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله سلی الله ملیه وسلم کے ساتھ عشاء کی نمازادا کی۔ آ پ صلی الله علیہ وسلم نے ﴿ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْعُونِ ﴾ بڑھی۔

(۱۰۳۹) حضرت براء بن عازب رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے عشاء کی نماز میں الله علیہ وسلم سے الله علیہ وسلم سے (زیادہ) بہترین آ واز (میں قرآن کی تلاوت) کسی سے نبیں

ىنى پە

(١٠٣٠)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُّصَلِّىٰ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي فَيَوْمٌ قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَةً مَّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ آتَى قَوْمَةً فَامَّهُمْ فَافْتَتَعَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوا لَهُ آنَا فَقَتْ يَا فِلْلانُ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلُآتِيَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلاحْبِرَنَّهُ فَاتَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا اَصْحَابُ نَوَاضِعَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَإِنَّ مُعَادًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ آتَى فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَعَرَةِ فَآقَبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَادٍ فَقَالَ يَا مُعَادُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ اقْرَأُ بِكُذَ وَاقْرَاْ بِكَذَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلُتُ لِعَمْرِو اِنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ آنَّهُ قَالَ إِفْرًا ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحْهَا﴾ ﴿ وَالصُّحٰى ﴿ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشَى ﴾ وَ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ . رَبِّكَ الْاعْلَى ﴾ فَقَالَ عَمْرٌ وَنَحُو هَذَاـ

(۱۰۲۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْتُ حِ وَ حَدَّثَنَا الْبُنُ رَمْعِ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ آبِى الزَّبُيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ قَالَ صَلّى مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ الْانْصَارِيُّ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِآصُحَابِهِ الْعِشَآءُ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِّنَّا فَصَلَّى فَاَخْبَرَ مُعَاذٌ وَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ لِقَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ وَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ وَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ وَسَلَمَ الله تَعَالَى عَنْهُ وَسَلّمَ اتَوْيِدُ الله تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَلّمَ اتَوْيِدُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ النّبَى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اتَوْيِدُ انْ تَكُونَ فَقَالَ لَهُ النّبَى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اتَوْيِدُ انْ تَكُونَ فَقَالَ لَهُ النّبَى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ آتُويُدُ انْ تَكُونَ فَقَالَ لَهُ النّبَى صَلّى الله تَعَالَى عَنْهُ إِذَا امَمْتَ النّاسُ فَقَالَ لَهُ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آتُويُدُ الْمَمْتَ النّاسُ فَقَالًا عَنْهُ إِنَا مُعَاذً وَضِى اللّه عَنْهُ إِذَا الْمَمْتَ النّاسُ

(۱۰۴۰) حضرت جابررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت معاذ والنيئة نى كريم صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تماز اداكرتے بھرايي قوم کے پاس آتے اوران کی امامت کرتے۔ ایک رامت انہوں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاءاداک پھرانی قوم کے پاس آئے اور ان کی امامت کی اورسورہ بقرہ شروع کر دی۔ ایک آ دمی نے مُنہ موڑا 'سلام پھیرا اورا کیلے نماز اداکی اور چلا گیا۔لوگوں نے اس سے کہا: کیا تو منافق ہو گیا ہے اے فلاں! اُس نے كها نهيس! الله كي قتم اورييل رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں اس کی خبر دینے حاضر ہوں گا اور و ورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! ہم اُونٹوں والے ہیں۔ دن جرکام کرتے ہیں اور معاذ رضی الله تعالى عند في آپ كے ساتھ نماز عشاء اداكى چرآ ئے اورسورة البقرة شروع كردى (امامت ميں ) تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے معاذ رضی الله تعالی عنه کی طرف متوجه موکر فرمایا: اے معاذ! کیا تو امتحان میں ڈالنے والا ہے۔فلال فلال (سورتوں ) کے ساتھ نماز یره هایا کرو \_

الساری دورت جابر دورت سے روایت ہے کہ حضرت معافی بن جبل انساری دورت نے اپنے ساتھیوں کوعشاء کی نماز لمبی پڑھائی۔ ہم میں سے ایک آدی نے علیحہ ہ ہو کر نماز اداکی۔ معافہ دورت کی کو یہ بات پنچی گئ تو انہوں نے کہا کہ وہ منافق ہے۔ جب اس آدی کو یہ بات پنچی تو اُس نے رسول اللہ مالی اللہ عالی اس ماضر ہو کر حضرت معافہ دور سی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: ﴿ وَالشَّهُ مُسِ وَصُعلَهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الْاَعْلَى﴾ اور ﴿ إَفُوزًا بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ اور ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ ك ساتھ نماز پڑھایا کرو۔

(۱۰۴۲) حضرت جابر بن عبدالله طائفا سے روایت ہے کہ معاذبن جبل رضی الله تعالی عنه عشاء کی نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ پڑھ کر اپنی قوم کی طرف لوٹنے تھے۔ پھر ان کو یہی نماز يڑھاتے تھے۔

وَ ﴿ إِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الْاعْلَى ﴾ وَ ﴿ اللَّيْلِ إِذَا يَغْمُنَّى ﴾ \_ (١٠٣٢)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِي قَالَ آنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ انَّا مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ اللَّي قَرْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ

فَاقْرَا ۚ بِالشَّمْسِ وَضُحِهَا وَ ﴿ سَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَى ﴾

(١٠٣٣) حَدَّثَنَا قُتِينَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّابُو الرَّيْعِ الرَّهْرَانِيُّ قَالَ (١٠٣٣) حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنها سے روایت أَبُوالرَّبِيْعَ نَا حَمَّادٌ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَايِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ مُعَاذٌّ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله على الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ

ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالی عند نمازِ عشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے پھراپی قوم کی معجد میں آ کران کونماز پڑھاتے

۔ خلاص کی اللہ اور اس باب کی احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز دومرتبہ پڑھتے تھے۔ لینی ا یک مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اور پھراپئی تو م کو پڑھاتے۔ان احادیث سے بیہ بات واضح نہیں ہے کہ حضرت معاذر ضی الله تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا ہو کہ وہ آپ کے پیچھے فرض اور اپنی قوم کوخود ففل پڑھتے ہوئے نمازِعشا پڑھاتے تھے۔ان احادیث کے کئی

- 🔈 پیاحادیث منسوخ ہیں۔دلیل کٹخ امام طحاوی رئیلیڈنے پیش فرمائی۔
- ﴾ رسول الله مَا لِيَنْهَا كِيا قَدْ اء مِينُ فل يرْجة ہوں اور امامت ميں فرض \_
  - ﴿ حضرت معاذ ﴿ اللَّهُ وَ كُواسَ بات كاعلم نه مور
- 🗞 ا حادیث حضرت معافر مخالفؤ سے زیادہ ابا حت ثابت ہوتی ہے حالا نکہ دوسری روایات سے حرمت ثابت ہے اس لیے ائمیہ ثلاثہ کے زویک نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی اقتراع بھے نہیں ہے۔

٢٠٢: باب أمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيْفِ الصَّلُوةِ بَابِ: المَدَ كَ لِيمُماز يُورَى اور تَخْفَيْف ك ساتھ

یر هانے کے حکم کے بیان میں

(۱۰ ۲۲) حضرت ابومسعود انصاری طابعی سے روایت ہے کہ ایک آدی نے رسول الله مِن كيا: مين فلال فلال آدمي كي وجه سے جوہميں بہت لمبي نماز برط ها تا ہے نماز سے رہ جا تا ہوں حضرت ابومسعود والنظ کہتے ہیں میں نے نی کریم

(١٠٣٣)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيِلَى قَالَ آنَا هُشَيْمٌ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ اَبِي مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَآءَ رَجُلُّ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى لَاتَاخُّو

مَنَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن مِن مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّ

فرمایا: اے لوگوتم میں سے بعض متنفر کرنے والے میں ہے

جولوگوں کی امامت کرے تو وہ تخفیف کرے کیونکہ اس کی اقتداء میں

عَنْ صَلَوةِ الصُّبْحِ مِنْ اَجُلِ فُكَانِ مِّمَّا يُطِيْلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ النِّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ اَشَدُّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَعِذٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَقِّرِيْنَ فَآيُكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلَيُوْجِزُ فَإِنَّ لِوَرْضَ كُرُوراورحاجت مندلوك بوت إلى -

وَوَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِيْ نِ وَ حَدَّثَنَا

مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيْرَ وَالصَّعِيْفُ وَذَا الْحَاجَةِ (١٠٣٥)وَ حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا هُشَيْمٌ

(۱۰۴۵) إن اسناد كے ساتھ بھى يہى حديث مباركه روايت كى گئى

ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمِعِيْلَ فِي هَذَا الْاَسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ-

(۱۰۴۲) حضرت ابو ہررہ ورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نمی كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا جب تم ميس سے كوئى او كول كى ا امت کرے تو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان میں بیچے' بوڑھے کروراور بارہوتے ہیں اور جب اکیلانماز اداکرے توجیسے ع<u>ا</u>ہے پڑھے۔

(۷۰/۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جبتم ميس سيكوني لوكول كي امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھائے کیونکہان میں کمزور بھی ہوتے ہیں اور جب اکیلا کھڑ اہوتو جیسے چاہے اپنی نماز ادا کرے۔

فَلْيُخَفِّفِ الصَّالُوةَ فَإِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَفِيْهِمُ الصَّعِيْفَ وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلْيُطِلُ صَلَوتَهُ مَا شَآءَ۔

(۱۰۴۸) حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جبتم ميس سے كوكى لوگوں كو نماز بڑھائے تو ہلکی پڑھائے کیونکہ لوگوں میں کمزور' بیاراور حاجت مندہوتے ہیں۔

(۱۰۴۹)حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسى طرح فرماياليكن اس حديث میں بیار کے بچائے بوڑ ھے کا لفظ ہے۔ باقی حدیث اس طرح

(١٠٣٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا الْمُغِيْرَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ اَبِي الزِّنَّادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا اَمَّ اَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُحَفِّفُ فَإِنَّ فِيْهِمُ الصَّغِيْرَ وَالْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ

وَالْمَرِيْضَ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَآءَ (١٠٣٧)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِي قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا آبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَّا قَامَ اَحَدُكُمُ لِلنَّاسِ

(١٠٣٨)وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحِيى قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ ٱخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي ٱبُوْ سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ انَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى آحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُحَقِّفُ فَإِنَّ فِي النَّاسِ الصَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَذَا الْحَاجَةِ.

(١٠٣٩)وَ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْمَلِكُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثِنِي اَبِي قَالَ حَدَّثِنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ ٱبُوْبَكُرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

عَمُّ بِمِثْلِهِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ بَدَلَ السَّقِيْمَ الْكَبِيْرَ

(١٠٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ قَالَ آنَا آبِي قَالَ نَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ قَالَ نَا مُوْسَى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانَ بُنُ آبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أُمَّ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي اَجِدُ فِي نَفْسِي شَهْاً قَالَ ادْنُهُ فَجَلَّسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِى بَيْنَ ثَدْيَنَّ ثُمَّ قَالَ تَخُوَّلُ فَوَضَعَهَافِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَىَّ ثُمٌّ قَالَ أُمٌّ قَوْمَكَ فَمَنْ اَمَّ قُوْمًا فَلْيُحَفِّفُ فَإِنَّ فِيهُمُ الْكَبِيْرَ وَإِنَّ فِيهُمُ الْمَرِيْضَ وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيْفَ وَإِنَّ فِيهُمُ ذَاالُحَاجَةِ وَإِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ وَحُدَّةً فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَآءَـ

(١٠٥١)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِغْتُ سَعِيْدُ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بْنُ اَبِي الْعَاصِ قَالَ احِرُ مَا عَهِدَ اِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا

اَمَمْتَ قَوْمًا فَآخِفَ بِهِمُ الصَّلُوةَ۔

(١٠٥٢)حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ وَّآبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَا نَا حَمَّادُ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بُنِّ صُهَيْبٍ عَنْ

آنَسِ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْجِزُ فِي الصَّلُوةِ وَيُتِمُّــُ

(١٠٥٣)وَ حَذَّتُنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيِلَى وَيَحْيِلَى وَقَيْمِينَهُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا يَحْيِي آنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ نَا ٱبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنْ ٱخَفْتِ

النَّاسِ صَلوةً فِي تَمَامٍ.

(١٠٥٣)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى أَنَا وَقَالَ الْاخَرُونَ ثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنُونَ ابْنَ

(١٠٥٠) جضرت عثان بن الى العاص تقفى رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فر مایا: اپنی قوم کی امامت کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا نیا رسول الله صلى الله عليه وسلم! ميس ايخ ول ميس كي محسوس كرتا بول-آپ نے فرمایا: قریب ہو جااور مجھے اپنے سامنا بٹھایا۔ پھراپی ہتنی میرے سینے پرمیری چھاتی کے درمیان رکھی پھر فرمایا گھوم جا اور اپنی شخیلی میری پیٹھ پر کندھوں کے درمیان رکھی۔ پھر فرمایا: اپنی قوم کی امامت کرے جوامامت کرے اُسے جا ہے مختصر کرے کیونکہ ان میں بوڑ شے' مریض' کمزور اور حاجت مند بھی ہوتے میں اور جبتم میں سے کوئی ا کیلے نماز ادا کرے تو جیسے جا ہے ا ذاکرے۔

(۱۰۵۱) حضرت عثان بن الى العاص تقفى رضى الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جوآخری عهدلیا تھا وہ یہ تھا کہ جب تو امامت کرے تو ان کومختصر نماز

(۱۰۵۲)حضرت انس رضی الله تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہلکی اور کامل نماز پڑھاتے تھے۔

(۱۰۵۳) حضرت انس فالفيز سے روایت نبے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم لوگوں میں ہے بوری نماز اورسب سے ہلکی پڑھائے والے

(۱۰۵۴)حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے 🔻 کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم سے زیادہ ملکی اور زیادہ کامل مازیرٌ ھانے والے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمْرٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَآءَ اِمَامٍ قَطُّ اَخَفَّ صَالُوةً وَّلَا آتَمَّ صَالُوةً مِّنُ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْدِ

> (١٠٥٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِلى قَالَ آنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آنَسٌ قَالَ آنَسِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْمَعُ بُكَّآءَ الصَّبيِّي مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي الصَّلُوةِ فَيَقُرَأُ بِالسُّورَةِ الْخَفِيْفَةِ أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيْرَةِ (١٠٥١)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيْرُ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ نَا سَعِيْدُ بْنُ آبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ ﷺ إِنِّى لَآدُخُلُ فِي الصَّلْوةِ أُرِيْدُ اَطَالَتَهَا فَٱسْمَعُ بُكَّآءَ الصَّبِيّ فَأُحَقِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجُدِ أَيِّهِ بِهِـ

(١٠٥٥) حضرت السرضي القد تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز میں کسی بیچے کی اپنی مال کے پاس ( فرض نماز میں شریک خاتون کے پاس) رونے کی آواز سنتے تو چھوٹی سورة يراضة تقے۔

(١٠٥٦) حضرت الس بن ما لك جانبي ہے روایت ہے كدرسول الله مَنَا لَيْنَا نِهِ مِن إِلَى مِين نَمَا زَشُرُوعَ كُرْتا ہوں اور ميرا اراده اس كى طوالت کا ہوتا ہے لیکن میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں اس کی والدہ کی شدیت تکلیف کی وجہ

کرنا چاہیے بلکہ تسبیحات بھی امام کے لیے تین ہی مستحب ہیں ۔نماز کوطویل کرنا امام کے لیے مکروہ ہے پختصر کیکن ارکان کو کامل طور پر ادا کرناضر وری ہے۔

# باب ارکان میں میا ندروی اور بورا کرنے میں تخفیف کرنے کے بیان میں

(۱۰۵۷)حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تماز اواكرنے میں غور کیا تو میں نے آپ صلی اللہ ملیہ وسلم کا قیام رکوع اور رکوع کے بعداعتدال ( دیکھا ) پھرسجذہ میں پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا پھر (آپ صلی الله علیه وسلم کا) سجدہ اور اُس کے بعد بیٹھنا' سلام کے درمیان اور نماز سے فارغ ہونا تقریبًا

(١٠٥٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهُ بْنُ مُعَادِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا آبِي (١٠٥٨) حضرت حكم رَيَنَة سے روايت ب كه ابن الافعد ك زمانديس ايك آدى نے كوف رغلبه حاصل كيا تو الو عبيده بن عبدالله

# ٢٠٣: باب إعْتَدَالَ أَرْكَان الصَّلُوةِ وَتَخْفِيُفِهَا فِي تَمَام

(١٠٥٧)حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَ ٱبُوْ كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ اَبِي عَوَانَةَ قَالَ حَامِدٌ نَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِلَالِ بُنِ آبِيْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ رَمَقْتُ الصَّلْوةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدَتُ فِيَامَةُ فَرَكُعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن فَسَجْلَتَهُ فَجَلْسَتَهُ وَمَا بَيْنَ التَّسْلِيْم وَالْإِنْصِرَافِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَآءِ.

قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ رَضِيُّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ

غَلَبَ عَلَى الْكُوْفَةِ رَجُلُّ قَدْ سَمَّاهُ زَمَنَ ابْنِ الْاَشْعَثِ فَامَرَ ابَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ اَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَكَانَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَكَانَ يُصَلِّى فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوْعِ قَامَ قَدْرَ مَا اَقُولُ لَيْصَلِّى فَإِنَّا لَكَ الْحَمْدُ مِلْا السَّمُواتِ وَمِلْا الْاَرْضِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْا السَّمُواتِ وَمِلْا الْاَرْضِ وَمِلْا مَا شِعْتَ مِنْ شَى ء بَعْدُ اَهْلَ الشَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنعْتَ وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنكَ الْجَدُّ قَالَ الْحُكَمُ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِعِبْدِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَمَا مَنعْتَ البَرَآءَ بْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَإِذَا وَلَعَ رَاسَةً مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَإِذَا وَمَعَ رَاسَةً مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَإِذَا وَمَعَ رَاسَةً مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَإِذَا لِسَعْمُ وَرُكُوعُهُ وَإِذَا وَمَعَ رَاسَةً مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَإِذَا وَمَعَ رَاسَةً مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَإِذَا وَمَعَ بَيْنَ السَّوَآءِ قَالَ شُعْبَةُ فَذَكُرْتُهُ السَّمَعْتُ الْبَرَآءَ بُنَ السَّوَاءِ قَالَ شُعْبَةُ فَذَكُرْتُهُ وَافَا لَعَمُوو بُنِ مُونَةً فَقَالَ قَدْ رَآيْتُ ابْنَ ابِى لَيْلَى فَلَمُ اللَّهُ مَكُونُ السَّوْ الْمَعْمُ وَرُكُومُ وَمَا بَيْنَ السَّوَاءِ قَالَ شُعْبَةُ فَذَكُرْتُهُ السَّوْءَ وَمَا بَيْنَ السَّوْمُ وَافَى مَنْ السَّوْمُ وَمُ الْمَالُومُ وَمَا مَنَى السَّوْمُ وَافَا مَنْ السَّوْمُ وَالْمَا مُنَا الْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمُلْلُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمُولُومُ الْمُومُ وَالْمَالُومُ الْمُعْمُولُومُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ اللَّهُ الْمُعْمُولُومُ الْمُؤْمُ وَالْمَالُومُ الْمُولُومُ الْمَالُومُ الْمَلْمُ الْمُوالُومُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

(١٠٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ مَطَرَ ابْنَ نَاجِيَةَ لَمَّا ظُهَرَ عَلَى الْكُوْفَةِ آمَوَ ابَا عُبَيْدَةَ آنُ يُصَلِّى بالنَّاسِ وَسَاقَ الْجَدِيْتَ.

(١٠٢٠) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ إِنِّي لَا آلُوْ آنُ اُصَلِّى بِكُمُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ إِنِّي لَا آلُوْ آنُ اُصَلِّى بِنَا قَالَ قَالَ فَكَانَ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّى بِنَا قَالَ قَالَ قَالَ فَكَانَ آنَسٌ يَّصُنَعُ شَيْئًا لَا ارَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَةً مِنَ الرَّعْقُ مَنَ يَقُولَ الْقَآنِلُ وَلَا مَنْ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَى يَقُولَ الْقَآنِلُ يَقُولُ الْقَآنِلُ عَنْ رَاسَةً مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَى يَقُولُ الْقَآنِلُ قَدْنَسِى وَإِذَا رَفَعَ رَاسَةً مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَى يَقُولُ الْقَآنِلُ قَدْنَسِى .

(١٠٦١)وَ حَدَّثَنِي أَبُوبَكُو بُنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا بَهُزَّ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ آنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسٍ قَالَ مَا صَلَّيْتُ

والله کواس نے محم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ وہ نماز پڑھاتے تھے۔ جب رکوع سے سراُ کھاتے تو آئی دیر کھڑتے رہتے کہ میں یہ وُعا پڑھائیا۔ اللّٰہ مَّ رَبَّنَا لَکُ الْمُحَمَّدُ۔ 'اے اللّٰد! تو اس تعریف کے لاکن ہے۔ جن سے تمام آسان اور زمین اور جتنی جگہ تو چاہے بھر جائے۔ تو ہی تعریف اور بڑائی کے لائن ہے۔ جس کو تو بچھ عطا کرے اُس سے کوئی چین نہیں سکتا اور جس سے تو کوئی چیز لے لے اُسے کوئی و نہیں سکتا اور نہ کوئی کوشش تیرے مقابلہ میں کا میاب ہو حتی ہے۔ ' محم کہتے ہیں میں نے بیعبد الرحمٰن بن ابی لیلی سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں سے براء بن عازب رہی ہے اور کہ سوک اللّٰہ مَا اللّٰہ مِن اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مِن اللّٰہ اللّٰہ ہوتے ہے۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے اس کا ذکر عمرو بن مرہ سے کیا تو انہوں نے کہا: میں نے ابن الی کی فرد یکھا کہان کی نماز اس کیفیت انہوں نے کہا: میں نے ابن الی کی فرد یکھا کہان کی نماز اس کیفیت کی نہیں۔

(۱۰۵۹) حفرت محم رحمة الله عليه سے روایت ہے کہ جب مطربن ناجيد کوفه پرغالب ہواتو اس نے حضرت ابوعبيده کو حکم ديا که وہ لوگوں کونماز پڑھائے۔ باقی حدیث مبارکہ پہلے گزر چکی ہے۔

(۱۰۲۰) حضرت انس خان است سے روایت ہے انہوں نے کہا بمیں تم کو ایسی نماز پڑھانے میں کوتا ہی نہیں کرتا جیسا کہ نبی شائی ہمیں نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت انس خان جو عمل کرتے تھے وہ میں تم کوکرتے ہوئے نہیں ویکھا۔ جب وہ رکوع ہے سراُٹھاتے تو سید ھے کھڑے ہوتے۔ یہاں تک کہ کہنے والا کہتا کہ وہ جمول گئے ہیں۔ جب وہ سجدہ سے اپنا سراُٹھاتے تو تھمرتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا کہ وہ جمول میکے ہیں۔ جب وہ جمول میک جن ۔

صلی الله علیه وسلم کی نماز قریب و تی تھی اور ابوبکر فرائٹو کی نماز مریب ہوتی تھی اور ابوبکر فرائٹو کی نماز مرابر ہوتی تھی ۔ حضرت عمر خلائٹو بن خطاب فجر کی نماز بھی لمبی کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ کی کہتے کہ آپ لیکن حیمت کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں۔ پھر سجدہ کرتے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے۔ یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں۔

خَلْفَ آحَدٍ آوُجَرَ صَلُوةٌ مِّنْ صَلُوةٍ رَسُولِ اللهِ ﴿
فِي تَمَامٍ كَانَتُ صَلُوةٌ رَسُولِ اللهِ ﴿
وَكَانَتُ صَلُوةُ آبِي بَكُرٍ مُّتَقَارِبَةً فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ مَدُّ فِي صَلُوةِ ٱلْفَحْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿
إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدُاوُهُمَ اللهِ مَثَّ يَسُحُدُ وَيَقُعَدُ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدُاوَهُمَ اللهِ مَثَّ يَسُحُدُ وَيَقُعَدُ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدُ اللهِ اللهِ مَثَمَّ يَسُحُدُ وَيَقُعَدُ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدُ الْهُ هَمَ اللهِ هَالَهُ هَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الله الله الله على الله على ماركه علوم مواكر نماز كواظمينان اورسكون كے ساتھ اداكر ناچاہيد نه نه يا دولم اور نه ا

#### ٢٠٣: باب مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ

#### وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ

(۱۰۹۳) حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا آبُوُ اِسْلَحْقَ ح وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى قَالَ آنَا آبُوُ خَيْفَمَةَ عَنْ آبِي اِسْلَحٰقَ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثِنِى الْبَرَآءُ وَهُو غَيْرُ كَدُوْبٍ آنَّهُمْ كَانُوْ ايُصَلُّوْنَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا رَفَعَ رَاْسَةً مِنَ الرَّكُوعِ لَمُ اَرَ آحَدًا يَخْيِيْ ظَهُرَةً حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَبْهَةَ عَلَى الْارْضِ ثُمَّ يَخِوْ مَنْ وَرَاةً سُجَدًا۔

(١٠٦٣) حَدَّثِنِي آبُوْبَكُرِ بُنُ حَدَّدٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ آنَا يَحْيلَى يَعْنِي ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو السُّحْقَ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو السُّحْقَ قَالَ حَدَّثِنِي الْبَرَآءُ وَهُوَ قَالَ حَدَّثِنِي الْبَرَآءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمُّوبَ قَالَ سَمِعَ الله لَهُ لِمَنْ حَمُّوبَ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَالَ سَمِعَ الله لَهُ لِمَنْ حَمُّوبَ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَالَ سَمِعَ الله لَهُ لِمَنْ حَمُّوبَ احَدًّ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ

(١٠٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَهْمِ الْاَنْطَاكِيُّ قَالَ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبْوُ اِسْحُقَ

# باب: امام کی پیروی اور ہررکن اس کے بعد کرنے کے بیان میں

(۱۰۲۲) حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے اور وہ جھوٹے نہیں ہیں وہ رسول الله علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی الله علیہ وسلم رکوع سے سر اُٹھاتے تو میں کسی کو بھی اپنی پیٹھ جھکاتے ند دیکھتا یہاں تک کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنا ما تھا زمین پر رکھتے۔ پھر آپ صلی الله علیہ وسلم کے پیچھے سب لوگ سجدہ میں جاتے۔

(۱۰۲۳) حفرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہواروہ جھوٹے نہیں ہیں کہ جب رسول الله سلی الله علیہ وسلم سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فرماتے تو ہم سے کوئی اپنی کمر کونہ جھکا تا تھا۔ یہاں تک کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سجدہ میں پہنچ جاتے۔ پھر ہم آپ صلی الله علیہ وسلم سحدہ میں پہنچ جاتے۔ پھر ہم آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد سجدہ میں جاتے۔

(۱۰ ۱۳) حضرت براء رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ صحابہ رضوان الله علیهم اجمعین رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز اوا

الْفَزَارِيُّ عَنْ اَبِي اِسْلِحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ يَزِيْدَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ آنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاذَا رَكِعَ رَكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً لَمْ نَزَلُ فِيَّامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجُهَةً فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نَتَبُعُهُ \_

(١٠٢٥)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ آنَا آبَانٌ وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِيٰنِ بُنِ اَبِيْ لَيْلَىٰ عَنِ الْبَرَآءِ ۚ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَا يَحْنُوْ اَحَدٌ مِّنَّا ظَهْرَةُ حَتَّى نَرَاهُ قَدْ

(١٠٦٥) حضرت براء بن عازب رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ( نماز پڑھتے ) تھے تو ہم میں سے کوئی اپنی کمر کونہیں جھکا تا تھا۔ یہاں تک کہ ہم آ پ صلی الله عليه وسلم كوسجده كرتے و مكير ليتے تھے۔

كرتے۔ جبآپ ركوع كرتے تو و وبھى ركوع كرتے۔ جبآپ

صلى الله عليه وسلم ركوع سے سرأ شاتے اور سيم الله ليمن حيدة

کہتے تو ہم کھڑے رہتے یہاں تک کہ آپ پیغانی کو زمین پر

رکھتے ہوئے و کھتے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی

سَجَدَ وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْكُوْفِيُّوْنَ ابَانٌ وَغَيْرُهُ قَالَ حَتَّى نَرَاهُ يَسْجُدُ

(١٠٦٧)حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنِ قَالَ نَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ الْآشُجَعِيُّ آبُوْ آخْمَدَ عَن الْوَلِيْدِ بْنِ سَرِيْعِ مَوْلَىٰ اَلِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّي الْفَجْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ : ﴿فَالا أَقْسَمُ بِالْخُنَّسِ الْحَوَارِ الْكُنَّسِ﴾ [التكوير: ١٥ ١٠] ُوكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِّنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا.

(۱۰ ۲۲)حضرت عمرو بن حریث رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر اداک تو میں ن آپ صلى الله عليه وسلم سے سنا: (فَكَ أُفْسِمُ بِالْحُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُتَّسِ) اور ہم میں كوئى آ دمی اپنى كمر كونه جھكا تا تھا يہاں تك كه آپ صلى الله عليه وسلم يورى طرخ سجده ميں نه چلے جاتے۔

کی کارٹی کا انٹیا کینے : اِس باب کی اعادیث ہے معلوم ہوا کہ امام کی بیروی کرنی جا ہے اور ہررکن کوامام کے بعدادا کرنا جا ہے۔ امام پر سبقت کرنا جائز نہیں ہے۔امام ہے سبقت کرنے پر خت وعیدات سابقدابواب میں گزرچکی میں۔

٢٠٥: باب مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ باب: جب نمازي ركوع سے سرأ تُعائِ كيا كہے؟ (۱۰۷۷) حضرت ابن ابی او فی رضی الله تعالی عنه سے روایت ے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب اپنی کمر رکوع ہے اُٹھاتے تُو سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمُّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاَ السَّمُواتِ وَمِلْا مَا الْأَرْضِ وَمِلْا مَا شِنْتَ مِنْ شَىٰ ءٍ بَعْدُ ارشاد فرمات

(١٠.١٧) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ٱبُوْ مُعَاوِيَةً وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ اَبِي اَوْفِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ ظَهُرَةً مِنَ الرَّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاً السَّمُواتِ وَمِلْاً الْأَرْضِ وَمِلْاً مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

(١٠٦٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسْنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ اَبَى اَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوا بِهِلْذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْا السَّمُواتِ وَمِلْا الْآرْضِ وَمِلْاً مَا شِنْتَ مِنْ شَيْ عِ بَعْدُ

(١٠٦٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَاةً ابْنِ زَاهِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ آبِيْ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. مِلْا السَّمَاوَاتِ وَمِلْا الْاَرْضِ وَمِلْا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ فَلَهِرْنَى بِالنَّلَجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَآءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرُنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى النُّوبُ الْكَابْيَضُ مِنَ الْوَسَخِد

(١٠٧٠)وَ حَدَّثْنَاهُ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَادٍ قَالَ نَا اَبِي حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ كِلَاهُمَا

(ا١٠٥) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنُ الدَّارِمِيُّ قَالَ آنَا مَرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدِ الْلَّامَشُقِيُّ قَالَ نَا سَغِيْدُ بُنُ عَبْد الْعَزِيْزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسِ عَنْ قَزَعَةَ بْنُ يَحْيلي عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَاذًا رَفَعَ رَأْسَةً مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْا السَّمُواتِ ُوَ مِلْاَ الْاَرْضِ وَمِلْاَ مَا شِئْتَ مِنْ بَشَىٰ ءٍ بَغْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ آحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالُجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔

(١٠٤٢)حَدَّثْنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ نَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرِ قَالَ آنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ

(١٠٦٨) حضرت غيدالله بن ألي او في طابقيّ سے روايت ہے كه رسول اللهُ مَا يُنْكُمُ اس وعا ك ساته وعا ما تكت سخ اللهُم رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ العِ ''اے اللہ! توبی أس تعریف کے لاکن ہے جس ہے آ سان وزمین بھرجا ئیں اوراس کے بعد جس ظرف کوتو چاہے وہ مجر

(١٠٦٩) حضرت عبدالله بن الي او في رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تھے اللّٰهُمَّ وَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ ' ا الله ! توبي اس تعريف كالمستحقّ ب جس في تمام آ سان و زمین کھر جا ئیں اور جس ظرف کوتو چاہے وہ کھر جائے۔ اے اللہ! مجھے برف اولوں اور شندے پانی ہے یاک کر دے۔ اے اللہ! مجھے گنا ہوں اور خطاؤں ہے ایہ آ پاک کر دے حبیہا کہ سفید کپڑامیل کچیل سے صاف ہو جا تا

(۱۰۷۰)اس سند کے ساتھ بھی یہی حدیث الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ تقل کی ہے۔معنی وہ مفہوم وہی ہے۔

عَنْ شُعْبَةً بِهَاذَا الْإِسْنَادِ فِي زَوَايَةٍ مُعَاذٍ كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الْآبْيَصُ مِنَ الذَّرَن وَفِي زَوَايَةٍ يَزِيْدَ مِنَ الدَّنَسِ۔

(اکوا) حضرت ابوسعید خدری درانی سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وملم جب ركوع سے سر أشات تو اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فرماتِ' الله! تو اليي تعريف كالمستحق ب جس س آسان وزمین بھر جائیں اور جس ظرف کوتو جا ہے وہ بھر جائے تو ہی ثنااور بزرگی کےلائق ہےاور بندہ جو کےتو سب سے زیادہ حقدار ہے۔ہم سب تیرے بندے میں۔اے اللہ! جو چیز تو عطا کرے أے کوئی رو کئے والانہیں اور جس ہے تو کوئی چیز روک لے أسے كوئى دييخ والانبيس اور تيرح مقابله ميس كوشش كرنے والے كى كوشش فائده مندنهيں \_

(۱۰۷۲)حضرت امّن عباس طائفا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم جب ركوع ہے سر أشات تو اللهُمَّ رَبَّ اللَّهُ لَكَ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَاْسَةً الْحَمْدُ فرماتْ\_اس روايت مِن احَقُّ مَا قَالَ الْعَبُدُ وَكُلُّنَا لَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاَ السَّمُواتِ عَبْدُ كَالفاظْمِينِ مِينِ\_

وَمِلْاَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْاَ مَا شِئْتَ مِنْ شَى ءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَآءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفُعُ ذَاللَّجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّدِ

خُلاَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اعاديث مِن جوادعيه ذكور بين ان كواگر كوئى النيخ نوافل وغيره مين پڙهنا چاہيے تو پڙه سکتا ہے؛ فرائفن مين بين ۔ فرائفن مين بين ۔

# ٢٠٧: باب النَّهُي عَنْ قَرَآءَ ةَ الْقُرُ انَ فِي السَّحُودِ السَّحُودِ السَّحُودِ

شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ قَالُوا نَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةَ وَزُهَيْرُ بُنُ عَرْبُ قَالُوا نَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةَ الْجُبَرِنَى سُلَيْمُ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمَعْمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ بَنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى السِّنَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ اَبِي بَكْرٍ فَقَالَ اللهِ عَلَى النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُّبَشِرَاتِ النَّبُوةِ إِلَّا الرُّونِيَ السَّاكِةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اوْ تُراى لَهُ آلَا وَإِنِّى نَهِيْتُ انْ الشَّوْدُ فِي اللَّهَ عَلَيْمُوا فِيهِ السَّيْحَارَ وَاكَعًا وَسُاحِدًا فَامَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ السَّيْحَارِ وَامَّا السَّجُودُ وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَآءِ فَقَمِنَّ انْ السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَآءِ فَقَمِنَ انْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْمُولِي فَى مَرَضِهِ الَّذِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُو

# باب: رکوع اور سجدہ میں قراءت قرآن سے رو کئے کے بیان میں

(۱۰۷۳) حفرت ابن عباس بھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مرض وفات) میں بردہ اُٹھایا اور صحابہ کرام بھی ابو برصی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے صفیں باند سے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! سی خوابوں کے علاوہ مبشرات نبوق میں ہے کوئی امر باقی نہیں ہے جن کو مسلمان و کھتا ہے یا اس کے لیے دکھایا جا تا ہے۔ آگاہ رہو مجھے رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے قراءت قرآن سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع میں تو اپ رب کی عظمت بیان کرو اور سجود میں دُ عاکر نے کی کوشش کرو کہ تمہارے لیے قبول کی جائے۔

(۱۰۷۵) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت بے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے (مرض وفات) میں پردہ مثایا اور آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے تین بار فرمایا: اے اللہ! میں نے تبلیغ کر دی۔ نبوت کی خوشنجر یوں میں

مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلُ بَلَّغْتُ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُّبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ تُراى لَهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِنْلِ حَدِيْثِ سُفْيَانَ

(١٠٤١)حَدَّتَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةً قَالَا أَخْبَرَنَا بْنُ وَهُبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ أَنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ ابْنَ آبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَفُواَ رَاكِعًا أَوْ سَاحِدًا.

(42-١)وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ نَا آبُو ٱسَامَةً عَنِ الْوَلِيُدِ يَعْنِى ابْنَ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّتَنِى إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنيْنٍ عَنْ آبِيْهِ آنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ

دیکتا ہے یااس کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ پھراُوپر والی حدیث ہی کیمثل ذکر کی ہے۔ (۱۰۷۶) حضرت على بن ا بي طالب رضي الله تعالى عنه

سے ستیج خوابوں کے علاوہ کوئی باتی تہیں ہے۔جن کو نیک بندہ

ہے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور بجدہ کرتے ہوئے قراء ت کرنے سے منع قرمایا ۔

(١٠٧٤) حضرت على والنوزين الى طالب سے روايت ہے كه مجھ رسول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ ركوع يا سجده كرتے ہوئے قرآن كى قراءت سے

ابْنَ اَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَرَآءَ ةِ الْقُرْانَ وَانَا رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌــ

(٨٥٠) وَ حَدَّتَنِي آبُوْبِكُرِ بْنُ اِسْطِقَ قَالَ آنَا ابْنُ أَبِي ﴿ (٨٥٠) حضرت على فِي الْمِيْ بن الى طالب سروايت ب كه مجت مَوْيَمَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ رسول اللهُ فَالْيَّا مِن ركوع اور بحود مين قراءت سيمنع فرمايا بهاور أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ مِن عَبْدِ اللهِ مِن حُنَيْنِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ مِين بَيْنِين كَهَا كُمْهِين روكا بـ

ابْنَ آبِي طَالِبٍ يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺعَنْ قَرَآءَةِ الْقُرْانَ وَآنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ

(١٠٤٩) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَا أَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ نَا دَاوْدُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ مُوحَ قُراءت كرول-

(٩٥١) حضرت على خالفوزين الى طالب سے روايت ہے كہ مجھے میرے محبوب ملی اللہ اللہ منع فرمایا ہے کہ میں رکوع یا عجدہ کرتے

ابُنَ اَمِيْ طَالِبٍ يَقُولُ نَهَانِيْ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺعَنْ قَرَاءَةِ الْقُرْانَ وَأَنَا رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌــ

(١٠٨٠) وَ حَدَّقَيى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ قَرَاتُ عَلَى (١٠٨٠) حضرت على طِنْتُوا سے روایت ہے کہ نبی کریم مَانَافَیْمَ نے مَالِكٍ عَنْ تَافِعٍ ح وَ حَدَّثِينَ عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ ركوع كرتے بوئ قرآن كى قراءت منع فرمايا ہے۔ان

الْمِصْوِيُّ قَالَ آنَا اللَّيْثُ عَنْ يَوِيْدَ أَنِ آبِي حَيِيْتٍ ح و صطرات كى روايت مين تجده سے بى كاف كرنمين ہے۔

حَدَّثَنِي هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا ابْنُ آبِي فُلَيْكٍ قَالَ نَا الصَّحَّاكُ ابْنُ عُثْمَانَ ح وَ حَدَّثَنَا الْمُقَلَّمِيُّ قَالَ نَا يَحْيِي وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ حِ وَ حَدَّثِنِي هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدُّثَنِي ٱسَّامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَقَتَيْبَةً وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا نَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ آخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ عَمْرٍو ح وَ حَدَّثَنِى هَنَّادُ بُنُ السَّرِى قَالَ نَا عَبُدَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْطَقَ كُلَّ هُؤُلَآءِ عَنْ اِبْرَاهِمْ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ حُنَيْنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ اللهِ اللهِ بُنِ حُنَيْنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ الْمَنْكُودُ وَ النَّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ بُنِ عَبُهِمْ قَالُوا نَهَانِي عَنْ قِرَاءَ وَ الْقُرُانِ وَآنَا رَاكِعُ وَلَمْ يَذُكُو وَابِي عَنَى عَلَى السَّجُودُ كَمَا ذَكَرَ الزَّهْرِيُّ وَزَيْدُ بُنُ آسُلَمَ وَالْوَلِيْدُ بُنُ كَثِيرٍ وَدَاوَدُ بُنُ قَيْسٍ وَلَامِي السَّجُودُ عَمَا ذَكَرَ الزَّهْرِيُّ وَزَيْدُ بُنُ آسُلَمَ وَالْوَلِيْدُ بُنُ كَثِيرٍ وَدَاوَدُ بُنُ قَيْسٍ وَالمُعَلِي وَدَاوَدُ بُنُ قَيْسٍ وَاللهِ بُنِ وَاللهِ بُنِ السَّعُودُ فَي السَّجُودُ عَمَا ذَكَرَ الزَّهُ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ بُنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكِدِ عَنْ عَلِي السَّعُودُ فِي السَّعُودِ عَنْ عَلِي اللهِ بُنِ عَنْ عَلِي وَلَيْ عَنْ عَلَى وَلَهُ يَذْكُو فِي السَّعُودِ عَنْ عَلَى اللهِ بُنِ عَنْ عَلَى وَلَا مُعَلِي عَنْ عَلَى وَلَوْ اللهِ بُنِ عَنْ عَلَى وَلَوْلَالُهُ عَنْ عَلَى وَلَوْلَالُهُ عَنْ عَلَى السَّعُودُ فِي السَّعُودُ فِي السَّعُودُ فِي السَّهُ عَنْ عَلَى السَّعُودُ اللهِ بُنِ حُنْهُ وَلَى اللهِ بُنِ عَنْ عَلَى عَلْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى عَلَى السَّعُودِ فَى السَّعُودِ فَى السَّعُودِ فَي السَّعُودِ اللهِ اللهِ بُنِ حُنْهُ وَاللهُ بُنِ عُنْهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ ا

(۱۰۸۲) وَ حَدَّنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ (۱۰۸۲) حضرت ابن عباس ظَهْ اسے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ۔ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ آبِی بَکُو بْنِ حَفْصِ عَنْ عَبْدِ کہ مجھے قراءتِ قرآن سے منع کیا گیا ہے اس حال میں کہ میں رکوع الله بْنِ حُنَیْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ قَالَ نُهِیْتُ آنُ اَقْرَاءَ کرنے والا ہوں۔ اللّٰهِ بُنِ حُنَیْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ قَالَ نُهِیْتُ آنُ اَقْرَاءَ کرنے والا ہوں۔ اللّٰهِ اللّٰمِنَانِ عَبْلَالِهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِلْ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ ا

﴿ الْمُحْتَيْنِ الْمُهِالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى احاديث معلوم بواكروع اور بجده مين قرآن كريم كى تلاوت ندى جائ بلكدركوع مين الله كى عظمت سُنتَانَ رَبِّي الْاعْلَى كساته ميان كى جائے۔ عظمت سُنتَانَ رَبِّي الْاعْلَى كساته ميان كى جائے۔

#### باب: رکوع اور سجود میں کیا کے؟

(۱۰۸۳) حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پس جود میں کثرت کے ساتھ دُعا کیا کرو۔

(۱۰۸۴) حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنے سجدوں میں الله م اغفر لی ذنیبی کله کُلّهٔ دِقّهٔ وَجِلّه ، پڑھتے تھے۔ 'اے الله! میرے تمام گناہ معاف فرمادے۔ چھوٹے ہوئے اول و آخر طاہری و پوشیدہ۔'

فِي سُجُوْدِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّهُ وَاوَّلَهُ وَاجِرَةً وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

# ٢٠٠: باب مَا يُقَالُ فِي الرَّكُوعِ وَالسَّجُودِ

(١٠٨٣) حَلَّتُنَا هُرُوْنَ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا نَا عَبُدُاللهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَى مُولَى آبِى بَكْرٍ اللهِ سَمِعَ اَبَا صَالِح ذَكُوانَ يُحَدِّيَّ عَنْ آبِى هُرِيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُونَ اللهِ ﷺ قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ اللهِ ﷺ قَالَ الْقَرْبُ مَا يَكُونُ الْعَبُدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاكْثِرُوا الدُّعَآءَ۔

(۱۰۸۳)وَ حَدَّثِنِي آبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْاَعْلَى
قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِي يَخْنِي بْنُ آيُوْبَ عَنْ
عُمَّارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَتِّي مَوْلَى آبِي بَكْرِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ تَحَانَ يَقُوْلُ

قِى سَجُودِهِ اللهُمُ اعْفِرْنِى دَلْبِى كُنْهُ دِفْهُ وَجَالُهُ وَاللَّهِ (١٠٨٥)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَّاسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَا زُهَیْرٌ نَا جَرِیْرٌ عَنْ مَنْصُورٌ عَنْ اَبِیْ الضَّحٰی عَنْ مَسْرُونِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ یُکْفِرُ

أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي يَتَاوَّلُ الْقُرْانَ -

(١٠٨٢)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَٱبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَآئِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ اَنْ يَقُولَ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ٱسْتَغْفِرُكَ وَٱتُّوْبُ إِلَيْكَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَٰذِهِ الْكَلِمْتُ الَّتِي اَرَاكَ اَحُدَثْتَهَا تَقُولُهَا قَالَتْ جُعِلَتُ لِيْ عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِنِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا ﴿إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ إلى اخِرِ السُّوْرَةِ

(١٠٨٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ ثَنَا مُفَضَّلٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُنْذُ لَوَلَ عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَلَفَتُحُ ﴾ يُصَلِّى صَلُوةً إِلَّا دَعَا ' أَوْ قَالَ فِيهَا سُبُحْنَكَ رَبَّى وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي \_ (١٠٨٨)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ خُدَّثَنِي عَبْدُالْآعْلَىٰ قَالَ نَا دَاوْدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ ﴿ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبَحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاتُّوْبُ اِللَّهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَاكَ تُكُثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَيِحَمَّدِهِ ٱسْتَغْفِرُاللَّهَ وَٱتُّوبُ اِلَّيْهِ قَالَتُ فَقَالَ خَبَّزَنِي رَبِّي آنِي سَارَى عَلَامَةً فِي أُمَّتِي فَإِذَا رَآيَتُهَا ٱكْثَرْتُ مِنْ قَوْلٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ٱسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَٱتُّوبُ اِلِّيهِ قَدْ رَآيْتُهَا ﴿إِذَا حَآءَ نَصُرُ اللَّهِ والْفَتْحُ﴾(فَتْحُ مَكَّةً) ﴿وَرَايُتِ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيُنِ

اے مارے رب تو ہی یاک ہاور تغریف تیری ہی ہے۔اے اللہ! میری مغفرت فرما۔''

(١٠٨٦) حفرت عائشه صديقه رفح الله عدوايت ب كه ني صلى الله علیہ وسلم وفات سے پہلے یہ کلمات کثرت سے فرمایا کرتے تنج سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ٱسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوْبُ اِلْيُكَ سِيْدِه سِيَّةٍ فرماتي مين كديس فعرض كيانيارسول الله! يدكلمات كيامين جن كو میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے ان کو کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے لیے میری اُمت میں ایک علامت مقرر کی گئ ہے۔ جب میں اس علامت کو ویکھنا ہول تو پیکلمات بر حتا ہوں: ﴿إذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَنْحُ ﴾ [الى احر السورة] (يعنى السورت ير عمل کرتا ہوں)

(١٠٨٧) حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ب كه جب سے آپ صلى الله عليه وسلم پر ﴿إِذَا جَآءَ مَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ نازل موئى مين نے آپ صلى الله عليه وسلم كوكسى نماز مين نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدؤ عان پڑھی ہو۔ سُبلنگ رَبِّي وَبَحِمُدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي.

(۱۰۸۸) حضرت عائشه صديقة سي روايت ب كدرسول الله مكاليفكم كُرْت كَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَالوَّبُ اللَّهِ فرماتے تھے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ایار سول الله مالی اله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مال آپ کودیکھتی مول کہآپ کشت کے ساتھ سُنحان الله وَبِحَمْدِه أَسْتَغْفِو الله وَاتُوبُ إِلَيْهِ رِرْضَ بِينَ وَ آبِ فَ فرمايا ميرك رب نے مجھے خبر دی ہے کہ عنقریب میں ایل امت میں ایک علامت ديكھوں گا۔ جب ميں اس نشاني كوديكھوں تو ميں موسخان اللهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَفْفِرُ اللَّهَ وَاتَوْبُ اللَّهِ كَل كُرْت كرول - توضحقين میں نے اس علامت کود کھ لیا ہے۔ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (فَتْحُ مَكَّفَة) وَرَآيْتَ النَّاسَ ﴾ الخ "جب الله كي مدوآ كني اور مكه فتح ہوگیا اورلوگوں کوتو و کیھے گا اللہ کے دین میں فوج درفوج وافل ہوں

اللهِ أَفْوَاجَافَسَيْحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ

(١٠٨٩) حَدَّنِي حَسَنُ ابْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قُلْتُ لِعَطَآءٍ كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعُ قَالَ آمَّا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِللَّهَ إِلَّا أَنْتَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ ابِي مُلَنَّكَةً عَنْ عَآئِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتِ افْتَقَدْتُ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْض نِسَآنِهِ فَتَحَسَّسُتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَاِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَّقُولُ سُبْحَانَكَ وَبَحَمْدِكَ لَا اِللَّهِ اِلَّا أَنْتَ فَقُلُتُ بِآبِي ٱنْتَ وَٱمِّي إِنِّي لَفِيُ شَأْنِ وَإِنَّكَ لَفِي اخَرَر

(١٠٩٠)حَّدُّثَنَا ٱبُوْبَكُو بْنُ ٱبِی شَیْبَةً قَالَ نَا ٱبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِّنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِىُ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانَ وَهُوَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّي ٱعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَآعُوْدُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَّاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. (١٠٩١)حَدَّثَنَا الْبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ

بِشْرِ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا سَعِيْدُ بْنُ آبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُّطَرِّفِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّيْخِيْرِ آنَّ عَآئِشَةَ نَبَّآتُهُ

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَىٰ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ فُلُّوسٌ رَبُّ الْمَلْئِكَةِ وَالرُّوحِ

(١٠٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا آبُوْ دَاوْدَ قَالَ نَا شُعْبَةً قَالَ الْحُبَرَىٰي قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ مُطرِّف بْنَ عَلَقْل فرمانى بـاساددوسرى بين

کے تو اللہ کی تبیع بیان کر۔ اُس کی تعریف کے ساتھ اور اُس سے بخشش مانگ بے شک وہ رجوع فرمانے والا ہے۔''

(١٠٨٩) حفرت ابن جرت مينيا سے روايت ہے كه ميں نے حفرت عطاء سے کہا کہ آپ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ مِحِها بن الى مليك في عفرت عائشصدیقد پھنا سے روایت بیان کی ہے وہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات نی کریم من الله این این این این این تو میس نے ممان کیا که آپ اپنی دوسری عورتوں کے ماس حلے گئے میں۔ میں نے و هوند نا شروع کیا۔ واپس آئی تو آپ کورکوع کرتے ہوئے یا مجدہ کرتے موت پايا اورآپ فرمارے تھے۔ سُنْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهُ إِلَّا انت توسی نے کہا: میرے مال باب آب بر فدا ہوں۔ میں کس گمان وخیال میں تھی اورآ پ کس کام میں مصروف ہیں۔

(۱۰۹۰) حفرت عائشه صدیقه ین سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللهُ مَا لَيْمِ اللهِ مَا لَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ إِلَا تَوْ مِينَ فِي آپُ وَاللَّاسِ كِيالَ آپ معجد میں تھے اور میرا ہاتھ آپ کے پاؤل کے تلوے پر جاپڑا اس حال میں کہ آپ کھڑے ہونے والے تصاور آپ فرمارہے يَشِي: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ الخ "ا \_ الله! مين تیرے غصہ سے تیری خوثی کی پٹاہ میں آتا ہوں اور تیری سزا ہے تیری معافی کی پناہ میں اور میں تھھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں تیری حمد و ثناءالیی نہیں کرسکتا جیسی تو نے خود اپنی حمد و ثناء بیان کی

(۱۰۹۱)حفرت عائشہ صدیقہ بڑھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سَمَّالِيَّا الله المُعالِم والمحدد مين سُبُوْع قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلْئِكَة وَالرُّوْح فرمایا کرتے تھے۔

(۱۰۹۲) حضرت عائشه صديقه بين الله عند ين كريم مَالَيْنَا أ

عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ الشِّبِخُيْرِ قَالَ آبُوُ دَاوَدَ وَ حَدَّثِنِي هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطْرِّفٍ عَنْ عَآنِشَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ بِهِلَذَا الْحَدِيْثِ

(۱۰۹۳)وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ سَمِعْتُ الْآوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثِيبِي الْوَلِيْدُ بْنُ هِشَامِ الْمُعَيْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ اَبِي طَلْحَةً الْيَعْمُرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ آخِيرُنِي بِعَمْلِ آعُمَلُهُ يُدْحِلْنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ قُلْتُ بِاَحَبِّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللَّهِ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَٱلْتُهُ الثَّالِئَةَ فَقَالَ سَالُتُ عَنْ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكُثْرَةِ السُّجُوْدِ لِللهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِللهِ سَجُدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَّحَطَّ عَنْكَ بِهَا

(١٠٩٣)حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى آبُوْ صَالِح قَالَ نَا هِقُلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْآوُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثِنِي رَبِيْعَةُ بْنِ كَعْبِ الْاَسْلَمِيُّ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتِيْهِ بُوصُونِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلُ فَقُلْتُ اَسْنَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَآعِني عَلَى نَفْسِكَ بِكُثْرَةِ السُّجُودِ

خَطِيْئَةً قَالَ مَعْدَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ لَقِيْتُ ابَا

الذَّوْدَآءِ فَسَالُتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي تُوْبَانُ \_

٢٠٩: باب أعْضَاءِ السُّبُحُوْدِ وَالنَّهُيُ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي

الصَّلُوة

٠ (١٠٩٥)حَدَّثَنَا يَجْيِنَى بْنُ يَحْيِنِى وَآبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ

٢٠٨: باب فَضُلِ السُّجُوْدِ وَالْحَتِّ عَلَيْهِ البِ جَودكَ فَضِيلت اوراس كَي رَغيب كے بيان ميں (۱۰۹۳) حفرت معدان بن الي طلحه يعمر ي ميد سے روايت ب كه ميں حضرت ثوبان طافيًا مولى رسول الله مَثَا فَيْنِيمَ على اور عرض كيا كرآب مجھايے مل كى خروي جس كرنے سے مجھاللہ جنت میں داخل کر دے یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نز دیک سب ہے ، پندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں۔وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر یو چھا تو وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ یو چھا تو انہوں نے فر مایا: میں نے رسول اللّٰهُ فَالْاَيْتُمْ ہے اس بارے میں سوال کیاتو آپ نے فرمایا تھے پراللہ کی رضا کے لیے جدول کی کثر ت لازم ہے۔ تو جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس سجدہ کے سبب نے تیرا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعہ تیری ایک خطا مٹا ویتے ہیں ۔معدان کہتے ہیں پھر میں حضرت ابو در داء جھٹیؤ سے ملاتو ان سے یو حصاتو انہوں نے بھی مجھے حضرت ثوبان ﴿ اِللَّهُ كَلَّ طُرْحَ

(۱۰۹۴)حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی طافق سے روایت ہے کہ میں وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ آپ نے ایک دن فرمایا: ما نگ۔ تو میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کیا بس یہی ۔تو آپ نے فرمایا تواپنے معاملہ میں بچود کی کثرت کے ساتھ میری مدد

باب بسجدوں کے اعضاء کے بیان اور بالوں اور کیٹروں کے موڑنے اور نماز میں جوڑ اباندھنے سےرو کنے کے بیان میں

(۱۰۹۵)حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ

قَالَ يَحْيَى آنَا وَقَالَ آبُو الرَّبِيْعِ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنْ طَاوْسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْنَجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَغْظُمٍ وَنُهِيَ أَنْ يُّكُفَّ شَعَرَهُ أَوْ ثِيَابَةُ هَذَا حَدِيْثُ يَحْيِلَى وَقَالَ اَبُو الرَّبِيْعِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَة وَثِيَابَةُ الْكَفَّيْنِ وَالزُّكْبَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْجَبْهَةِ

(١٠٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ طَاوْسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ ٱسُجُدَّ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُم وَ لَا اَكُفَّ ثُوْبًا وَلَا شَعُرًا۔

(١٠٩٧)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن ابْنِ طَاوَّسٍ عَنْ اَبِیْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّسْجُدَ عَلَى سَبْعِ وَّنَّهِيَ أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالقِّيَابَ.

(١٠٩٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهُزُّ قَالَ نَا وُهَيْبٌ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ طَاوْسٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمِ الْجَبْهَةِ وَاشَارَ بِيَدِهِ عَلَى آنُفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجُلَيْنِ وَٱطُرَافِ الْقَدْمَيْنِ وَلَا نَكُفِتَ القِيَابَ وَلَا الشَّعْرَ

(١٠٩٩) حَدَّثَنَا آبُو الطَّاهِرِ قَالَ آنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوْسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ اَنُ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَّلَا اَكُفِتَ الشَّعْرَ وَلَا القِّيَابَ الْجَهْةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَكَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ

(١٠٠)حَدَّثَنَا قَتْنَبَهُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكُرٌ وَّهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آنَّهُ سُمِعَ

نی کریم صلی الله علیه وسلم کوهم دیا گیا که سات بازیوں پر سجدہ کریں اور منع کیا گیا اپنے بالوں اور کیڑوں کوسنوارنے سے اور ابوالر سے کہتے ہیں کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا تھم دیا گیا۔ کپڑوں اور بالوں کو سميننے ہے منع کيا گيا اور وہ سات مڈياں ورج ذيل ہيں: دوہتھيليال' دو گھنے اور دو یا وک اور بیشانی۔

(۱۰۹۱) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے كەرسول اللەصلى اللەعلىيە دىملم نے ارشا دفر مايا: مجھے سات بڈیوں پرسجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بیا کہ کپڑوں اور ہالوں کو نہ سميثول ـ

(١٠٩٧)حضرت ابن عباس طائفنا سے روایت ہے کہ نبی کریم ماکالٹیٹا کوسات (اعضاء) پر مجدہ کرنے کا تھم دیا گیا اور کپٹروں اور بالوں کے مینے ہے رو کا گیا۔

(۱۰۹۸)حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: مجھے سات (اعضاء) پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے: بیشانی اوراپنے ہاتھ سے اپنی ناک پر اشاره کیا۔ دونوں ہاتھ ٔ دونوں یا وُں اور دونوں قدموں کی اُنگلیوں پر اور کیڑوں اور بالول کو نہ میٹنے کا حکم ہواہے۔

(١٠٩٩)حفرت عبدالله بن عباس في فاسع روايت ب كهرسول التُعنَّا اللَّهِ اللهِ المِن المِن اللهِ الله بالوں اور کپڑوں کو نەسنواروں \_ ( سات اعضاء جن کا ذکر کیاوہ بیہ میں) بیشانی'ناک' دونوں گھنے اور دونوں یاؤں۔

(۱۱۰۰)حضرت عباس دانش بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللّٰهُ مَا لِيَّامُ اللّٰهِ وَلَمْ ماتے ہوئے سنا: جب کوئی بندہ سجدہ کرے تو وہ اپنے سات اعضاء کے ساتھ مجدہ کرے اوراپنی بیشانی

رَسُولَ اللهِ عِلَى يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبُدُ سَجَدَ مَعَهُ سَجَدَ مَعَهُ سَجَدَ مَعَهُ سَبَعَةُ اطْرَافٍ وَّجُهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَنَاهُ وَقَدَمَاهُ

(١٠١) حَدَّنَنَا عُمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ آنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ آنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ آنَا عَمْدُو بْنُ الْحَارِثِ آنَّ بُكَيْرًا حَدَّنَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّلَهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ يُصَلِّى وَرَاسُهُ مَعْقُوصٌ مِّنُ وَرَائِهِ فَقَامَ الْحَارِثِ يُصَلِّى وَرَاسُهُ مَعْقُوصٌ مِّنُ وَرَائِهِ فَقَامَ وَجَعَلَ يَحُلُّهُ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ آقَبَلَ اللّه ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَعَلَ يَحُلُّهُ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ آقَبَلَ اللّه وَرَاسِى فَقَالَ إِلَى مَنْ مَوْلُ رَضِى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَهُو مَكْتُوفٌ .

اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹے اور اپنے دونوں قدموں کے ساتھ سحدہ کرے۔

(۱۱۰۱) حفرت کریب والی سے دوایت ہے کہ حفرت عبداللہ بن عباس واللہ نے عبداللہ بن حارث کوسر کے پیچیے جوڑا باند ھے نماز پڑھتے دیکھا تو وہ ان کو کھولنے کھڑے ہوگئے۔ جب وہ فارغ ہوئے ابن عباس واللہ فائی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: تم نے میراسر کیوں چھٹرا؟ تو ابن عباس واللہ نے فرمایا: اِس لیے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اس طرح جوڑا باندھ کرنماز پڑھنے کی مثال الی ہے جیسے کوئی مشکیس با ندھے نمازادا کرر ہا ہو۔

> ٢١٠: باب الْإِعْتِدَالِ هِى السُّجُوُدِ وَوَضُعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْاَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرُفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَرِفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَحِذَيْنِ فِى السَّجُوْدِ

> (۱۰۲) حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةُ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةً قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةً عَلْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ النّسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ النّسُجُوْدِ وَلَا يَبْسُطُ آحَدُكُمُ فَرَاعَيْهِ انْبُسَاطَ الْكُلُب.

(سَّاهَ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَلَى وَابُنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّلَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ نَا خُالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِبِ قَالَ نَا شُعْبَةُ بِهِلْنَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَلَا يَتَسَاطَ الْكُلْبِ.

باب بیجود میں میاندروی اور سجدہ میں ہتھیلیوں کوز مین پرر کھنے اور کہنیوں کو پہلوؤں سے اُو پرر کھنے اور پیپ کورانوں سے اُو پرر کھنے کے بیان میں

(۱۱۰۲) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جود میں میا نہ روی اختیار کرد اور تم میں سے کوئی اپنی کلائیوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔

(۱۱۰۳) اِسند ہے بھی بید حدیث مردی ہے لیکن ابن جعفر طالقہٰ ہےروایت ہے کہتم میں سے کوئی اپنی کلائیوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔

(١٠٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ آنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ . اِيَادٍ عَنْ اِيَادٍ بْنِ لَقِيْطٍ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

ﷺ إِذَا سَجَدُتَّ فَضَعُ كَفَّيْكَ وَارْفَعُ مِرْفَقَيْكَ.

(١٠٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا بَكُرٌ وَّهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَالِكِ بُنِ بُحَيْنَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدِيْهِ حَتَّى يَبْدُ وَ بِيَاضُ الْطَيْهِ

(۱۰۱) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ سَوَّادٍ قَالَ آنَا عَبْدِ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ آنَا عَبْدِ اللهِ بُنُ سَعْدٍ وَهُبٍ قَالَ آنَا عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ كَلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيْعَةَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةٍ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا سَجَدَ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا سَجَدَ يَرَّئِي عَنْ اللهِ عَلَيْ إِذَا سَجَدَ وَفِي يَحْبَعُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُولِي وَضَعُ الْطَهْمِ وَفِي يَحْبَعُ فَلَيْ عَنْ الْطَهْمِ وَفِي يَعْمَدُ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَكُنْ مِنْ الْطَهْمِ وَلَيْ لَلهِ عَلَيْهِ وَلَيْ يَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ الْطَهُمُ وَتَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْ يَلْمَا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُهِ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(١٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَابُنُ آبِى عُمَرَ قَالَا جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ بَنُ عَيْنَةَ عَنْ عَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ بَنْ عَيْنَةَ عَنْ عَبِيهِ اللهِ بُنِ الْاصَمِّ عَنْ عَمِّه يَزِيْدَ أَبُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بَنْ يَدَيْهِ لَمَرَّتُ اللهِ الل

(۱۰۸) حَدَّثَنَا السُّحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْظَلِیُّ قَالَ آنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِیَةَ الْفَرَارِیُّ قَالَ نَا عُبَیْدُاللّٰهِ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْاَصَمِّ آنَّهُ آخُبَرَهُ عَنْ مَیْمُونَةَ ابْنِ الْاَصَمِّ آنَهُ آخُبَرَهُ عَنْ مَیْمُونَةَ رَوْحِ النِّبِی ﷺ قَالَتُ کَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ حَرَّی بِیدَیْهِ تَعْنِی جَنَّحَ حَتَّی یُرای وَضَحُ اِبْطَیْهِ مِنْ حَرَّی بِیدَیْهِ تَعْنِی جَنَّحَ حَتَّی یُرای وَضَحُ اِبْطَیْهِ مِنْ وَرَآنِه وَاذَا قَعَدَ اطْمَانَ عَلَی فَخِذِهِ الْیُسُولی۔

(١٠٩)حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّاسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَاللَّفْظُ

(۱۱۰۴) حضرت براء جل ایت ہے ، ایت ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنَا نے فرمایا جب تو سجدہ کر بے تو اپنی بتھیلیاں زمین پررکھاور کہنوں کو اُٹھا ل

(۱۰۵) حفرت عبدالله بن ما لک بن بحسینه برای بی روایت ہے کہ جب رہول الله صلی الله علیه وسلم نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کواس قدر کشادہ رکھتے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی ظاہر بہو حاتی۔

(۱۱۰۲) حضرت عمرو بن حارث رضی الله عالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھتے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھی جاتی اور لیث کی روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو بغلوں سے جدا کر لیتے ۔ یہاں تک کہ میں آپ کی بغلوں کی سفیدی کو دکھ

(۱۱۰۷) حفرت اُمَّ المؤمنين ميمونه رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم جب سجده كرتے تو اگر كرى كا بچه آپ كے ہاتھوں كے درميان سے گزرنا چاہتا تو گزرجاتا۔

(۱۱۰۸) حضرت اُمِّ المؤمنين ميمونه بِيَّافِيْ سے روايت ہے كہ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدہ فرمات تو اپنے ہاتھوں كوا تنا جدا ركھتے كہ آپ صلى الله عليه وسلم سكھتے كہ آپ صلى الله عليه وسلم كے بيچھے سے آپ صلى الله عليه وسلم كے بغلوں كى سفيدى دكھائى دىتى اور جب آپ صلى الله عليه وسلم بيھتے تو ہائيں ران پرمطمئن ہوتے۔

(۱۱۰۹) حضرت میمونه بنت حارث رضی الله تعالیٰ عنها سے روایت سے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ہاتھوں کوجدا

لِعَمْرِو قَالَ اِسْعِقُ أَنَا وَقَالَ الْاَخَرُونَ فَا وَكِيْعٌ قَالَ فَالْصَلَى الله الله عليه وسلم كے پیچھے سے آپ صلى الله جَعْفَو بن بُوْقَانَ عَنْ يَزِيْدَ بنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ عليه وسلم كِ بغلول كَ سفيرى وكانَى وين \_

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِنُتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يَرَاى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ اِبْطَيْهِ قَالَ وَكِيْعٌ تَغْنِي بَيَاضَهُمَا.

ک کی کارٹی ایک ایس باب کی احادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ بحدہ میں مَر دوں کواپنی ہتھیاییاں زمین پر رکھنی چاہیں اور کہنوں کو اس طرح اُٹھا ئیں کہ پہلوؤں سے جدار ہیں اور پیٹ رانوں سے جدار ہے۔اس میں زیادہ عاجزی اورانکساری ہے۔

باب: طریقهٔ نماز کی جامعیت ٔ اس کاا فتتاح واختتام ركوع ويجود كواعتدال كيساتهادا كرنے كاطريقهٔ حارر كعات والى نماز ميں سے ہردور کعتوں کے بعد تشہداور دونوں سجدوں اور پہلے قعدہ میں بیٹھنے کے طریقہ

کے بیان میں

(١١١٠) حضرت عا كشه صديقه بنافؤ الساروايت م كدرمول الله مَنَا لَيْنَا مُنَا نماز کی ابتداء میسرتر بیداور الحمد للدرب العالمین کی قراءت سے كرتے تصاور جب ركوع كرتے تو سركواُونچار كھتے نہ نيچا بلكه برابر سیدها رکھتے اور جب رکوع سے سرأٹھاتے تو اس وقت تک دوسرا سجدہ ندکرتے جب تک سیدھے کھڑے نہ ہوجاتے اور جب سجدہ ے سراُٹھاتے تو اس وقت تک نجدہ نہ کرتے جب تک سیدھے بیٹھ نه جاتے اور ہر دور کعتوں میں التحیات بڑھتے اور بائیں یاؤں کو بچھاتے اور اینے دائیں یاؤں کو کھڑا کرتے اور شیطان کی طرح بیضے ہے منع فرماتے اور درندوں کی طرح آ دمی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر بچیا دے اس ہے بھی منع فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام كے ساتھ نماز حتم كرتے اورآ في صلى الله عليه وسلم عقب شيطان ہے یعنی دونوں یا وُل کھڑے کر کے ایرا یوں پر بیٹھنے ہے منع فرماتے

ال : باب مَا يَجْمَعُ صِفَةُ الصَّارِةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ وَصِفَةَ الرُّكُوعِ وَالْإِعْتِدَالِ مِنْهُ وَالسُّجُوْدِ وَالْإِعْتِدَال مِنْهُ وَالتَّشَهُّدِ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَةِ وَصِفَةَ الْجُلُوس بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّل

(١١٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا ٱبُوْ خَالِدٍ يَعْنِي الْآخُمَرَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ حَ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّهْظُ لَهُ قَالَ آنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلٍ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَآءِ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلُوةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَآءَ ةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَكَانَ اِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصُ رَاْسَةُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ وَالْكِنْ بَيْنَ ذَٰلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَاْسَةً مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِى فَآئِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَةً مِنَ السَّجُدَةِ لَمُ يَسُجُدُ حَتَّى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَّكَانَ يَقُوْلُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْن التَّحِيَّةُ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجُلَهُ الْيُسُواى وَيَنْصِبُ رِجُلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَلَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَنِ وَيَنْهَلَى اَنْ

يَّقْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلُوةَ بِالتَّسْلِيْمِ وَفِي رِوَاپَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ اَبِي خَالِدٍ وَكَانَ يَنْهِي عَنْ عَقِب الشَّيْطُن ـ

الصَّلُوةِ إلى سُتُرَةِ الْمُصَلِّى وَلَنَّدُبِ الَّى الصَّلُوةِ السَّمُوةِ وَالنَّهِى عَنِ الْمَرُودِ الصَّلُوةِ وَالنَّهِى عَنِ الْمَرُودِ وَدَفْعِ الْمُرُودِ وَدَفْعِ الْمُرَودِ وَجَوَازِ الْإِعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى وَحُكُمِ الْمُرُودِ وَدَفْعِ الْمُارِّ وَجَوَازِ الْإِعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى وَالصَّلُوةِ الْي الرَّاحِلَةِ وَالْاَمْدِ الْمُصَلِّى وَالصَّلُوةِ الْي الرَّاحِلَةِ وَالْاَمْدِ بِاللَّذُنُو مِنَ السَّتُرةِ وَبَيَانِ قَدُدِ السَّتُرةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

(٣) حَدِّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَقَيْبَةً بْنُ سَعِيْدٍ وَٱبُوبَكُو بْنُ ابِّي شَيْبَةً قَالَ يَحْيَى آنَا وَقَالَ الْالْحَرَانِ نَا أَبُو الْاحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُوْسَى أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُوْحِرَةٍ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِ وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَآءَ ذَلِكَ.

(١١٣)حَدَّثَنَا زُهُيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عَبُدُاللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ

باب: نمازی کے ستر ہ اور ستر ہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کے استخباب اور نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے حکم اور گزرنے والے کے حکم اور کئے نمازی کے آگے لیٹنے کے گزرنے والے کورو کئے نمازی کے آگے لیٹنے کے جواز اور سواری کی طرف مُنہ کر کے نماز اداکرنے اور ستر ہ کے قریب ہونے کے حکم اور مقد ارستر ہ اور اس کے متعلق اُمور کے بیان میں اس کے متعلق اُمور کے بیان میں

(۱۱۱۱) حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ سے کوئی اپنے سامنے کیا واللہ کیا ہے کہ رسول اللہ کیا وہ کے کچھلی لکڑی جیسی کوئی چیز رکھ کرنماز ادا کرے تو پھر اس کے آگے ہے گزرنے والے کی کوئی پر واہ نہ کرے۔

(۱۱۱۲) حفرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ ہم نماز اوا کرتے اور جانور ہمارے آگے سے گزرتے۔ہم نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کجاوے کی پچھلی لکڑی کی مانند کوئی چیز اگر تمہارے آگے ہوتو جو بھی تمہارے سامنے سے گزرے تمہیں کوئی نقصان نہیں وے گڑ

(۱۱۱۳) حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ

كتاب الصلاة

قَالَ آنَا سَعِيْدُ بْنُ آبِي آيُّوْبَ عَنْ آبِي الْآسُودِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآثِشَةَ آنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ سُتُرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ مِثْلَ مُؤَخِرَةِ الرَّحُلِ.

(١١٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ آنَا حَيْوةً عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ فِي غَزُورَةٍ تَبُولُكَ عَنْ سُتَرَةٍ الُمُصَلِّيْ فَقَالَ كُمُوْجِرَةِ الرَّحُلِ

(١١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّي قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْر ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَّاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا اَبِيْ قَالَ نَا عُمَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ اَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَآءَ هُ وَكَانَ يَفَعَلُ ذَٰلِكَ فِي السَّفَرِ فَمَنْ ثُمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَآءُ

(١١٦)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكْرِ بْنُ ٱبِىٰ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ِ قَالَ آنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْكُزُ وَقَالَ آبُوْ بَكُو يَغْوِزُو الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّيٰ إِلَيْهَا زَادَ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَهِيَ الْحَرْبَةُ

(١١١) حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ قَالَ نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا۔

(١٨٨)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا نَا آبُوْ خَالِدٍ الْآخْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّينِي الِّي رَاجِلَتِهِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرِ إِنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ صَلَّى إِلَى بَعِيْرٍ ـ

(١١٩)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَنَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے نمازى كےسترہ كے بارے ميں سوال کیا گیا تو آپ مَا اُلْتُا اُلِم نے فرمایا کجادے کی مجھل ککڑی کی طرح

(۱۱۱۴)حفرت عا ئشصد يقەرضى اللّەتعالىٰ عنہا ہے روايت ہے كە غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کجاوے کی مجھلی لکڑی کے برابر ہو۔

(١١١٥) حضرت عبدالله بن عمر واليف سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب عيدك دن نمازك لي جات تونيزه كالحكم دیے بوآپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا۔ پھر اُس کی آڑ میں نماز را ماتے اور لوگ آپ کے بیچیے ہوتے اور آپسٹر میں بھی ایسے ہی فرماتے \_ پھراس كوامواءو حكام نے بھى مقرر كرليا \_

(۱۱۱۲) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم برجيمي كا زية اورأس كى آثر مين تماز ادا

(١١١١)حضرت ابن عمر ظافنا سے روایت ہے کہ نی کریم مالفتا اپنی اونتنی کی آڑ میں نمازادا کرتے۔

(١١١٨)حفرت ابن عمر العناس روايت ع كه ني كريم مَاللَيْقِم ابني اؤنمنی کی آڑ میں نماز ادا کرتے۔ابن نمیر کی روایت میں اُونٹ کا ذکر

(١١١٩) حضرت الوجيف والنوز بروايت م كديس في كريم مَا النوا کی خدمت میں مکہ میں حاضر ہوا اور آپمقام ابھے میں سرخ چرے

سُفُيَانُ قَالَ نَا عَوْنُ بُنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطُحِ فِي قُبَّةٍ لَّهُ حَمْرَآءَ مِنْ اَدَمٍ قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَّصُولِهِ فَمِنْ نَّائِلٍ وَّنَاضِحٍ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ خُلَّةٌ حَمْرَآءُ كَاتِّني أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ قَالَ فَتَوَضَّاءَ وَاَذَّنَ بِلَالٌ قَالَ فَجَعَلْتُ اتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا يَتُقُولُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا يَقُولُ بَحَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ عَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ ثُمَّ رُكِزَتُ لَهُ عَنَزَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهُرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَايُمْنَعُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ۔

(١٣٠) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ نَا بَهْزٌ قَالَ نَا عُمَرُ بْنُ اَبِيْ زَآئِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ اَبِي جُحَيْفَةَ اَنَّ آيَاهُ رَاى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَ آءَ مِنْ إَدَمِ وَرَايَٰتُ بِلَالًا ٱخْرَجَ وَصُوْءًا فَرَايْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَصُوءَ فَمْنَ اصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبُ مِنْهُ اَحَذَ مِّنْ بُلُلِ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَآيْتُ بِلَالًا ٱخْرَجَ عَنْزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَ آءَ مُشَمِّرًا فَصَلَّى اِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكُعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَاللَّوَآبَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَى الْعَنَزَةِ.

(١٢١) حَدَّثِنِي اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا آنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ قَالَ آنَا أَبُوْ عُمَيْسٍ حِ وَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّاً ۚ قَالَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيْ عَنْ زَآئِدَةً قَالَ نَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَرُنِ ابْنِ اَبِيْ

كاكة قبه مين تشريف فرماتھ -حفزت بلال دائش آپ كے ليے وضوكا يانى كر نكلے ي بعض اوكوں كوتو آپ كا بيا بوايانى پہنيا اور بعض نے اس کو چھڑک لیا۔ فرماتے ہیں پھر نبی کریم مَثَاثِیَّ المِسرِ جبر سنے ہوئے نکلے گویا کہ میں اس وقت آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی و کیور ہا ہوں۔ آپ نے وضوفر مایا اور بلال جانو نے اذان دی اور میں نے ان کے مند کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ وہ اپنے چہرہ کو دائیں باكير كيميرر بي تصاور حَيَّ عَلَى الصَّلوةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلاح كهه رہے تھے۔ پھرآپ کے لیے ایک برچھا گاڑا گیا۔ آپا گے تشریف لے گئے اور ظہر کی دور کعتیں (قصر) پڑھائیں۔آپ کآ گے سے کتے اور گدھے گزرتے رہے لیکن اُن کو نہ روکا گیا۔ پھر آپ نے عصر کی دور تعتیں پڑھائیں پھر آپ دور تعتیں بھی ادا کرتے رہے يبال تك كه مدينه واپس آ گئے۔

(۱۱۲۰) حضرت عون بن ابو جحیفه رضی الله تعالی عند سے روایت ہے كدان كے والد نے رسول الله مَنْ لِيَّتُو كُمُ و جمر مے سرخ قبہ ميں و کھا۔ کہتے ہیں میں نے بال رضی اللہ تعالی عنہ کود یکھاوہ آپ کا بجاہوایانی لے کر نکلے۔ میں نے لوگوں کود یکھا کہاس یانی کی طرف جلدی کرنے لگے۔جس کواس میں پچھ نہ ملاتو اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری لے لی۔ پھر میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کود یکھا كداس في ايك نيزه وكالا اوراس كوكار ويا اوررسول الله مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ السِّيعَ سرخ جبوكسينت موئ فكاتوآب فوكول كواس نيزه كي آثين نماز ر مائی اور میں نے لوگ اور جانور دیکھے جواس نیز ہ کے آگ ے گزررے تھے۔

(۱۱۲۱) حفرت ابو جحیفه رضی الله تعالی عند سے یہی حدیث اس سند كى ساتھ ذكر كى ہے كيكن اس ميں ساخا فدے كہ جب دو پہر كاوقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالٰی عنہ نکلے اور نماز کے لیے اذان دی۔ باتی حدیث اُوپروالی حدیث کی طرح ہے۔

جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَعُمَرُو بْنِ آبِيْ زَآئِدَةَ يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّفِي حَدِيْثِ مِالِكِ بْنِ مِغُولٍ فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ، فَنَادَى بِالصَّلُوةِ-

(١٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطُحَآءِ فَتَوَصَّاءَ فَصَلَّى الظُّهُرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنزَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَزَادَ فِيْهِ عَوْنٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جُحَيْفَةَ وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَّرَآءِ هَا الْمَرْآءَةُ وَالْحِمَارُ ـ

(١٣٣) حَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا نَا ابْنُ مَهْدِيِّ قَالَ نَا شُعْبَةٌ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا مِثْلَةً وَزَادَ فِي حَدِيْثِ الْحَكْمِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَاْحُذُوْنَ مِنْ " فَضَل وُ صَوْبُه ـ

(١٢٢٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ ٱفْبَلُتُ رَاكِبًا عَلَى آتَانِ وَّآنَا يَوْمَنِذٍ قَدْ نَاهَزُتُ الْإِحْتِلَامَ وَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَّى فَمَرِّرْتُ بَيْنَ يَدَى الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَآرُسَلْتُ الْآتَانَ تَرْتَعُ وَدَحَلْتُ فِي الصَّفِّ. فَلَمْ يُنْكُو ذَلِكَ عَلَى آجَدُّ

(٣٥)حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيِي قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ ٱخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ ٱخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ آنَّهُ ٱقْبَلَ يَسِيْرُ عَلَى حِمَارٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَآئِمٌ يُصَلِّينَ بِمِنَّى فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَ فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ ` يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَّعَ النَّاسِ

(۱۳۲۱) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَاسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُويِّ بِهِلْدًا الْإِسْنَادِ قَالَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّينُ بِعَرَفَةَ۔

(۱۱۲۲) حفزت ابو جحیفه رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم دو پہر کے وقت بطحاء کی طرف نظے۔ آپ صلی اللہ ملیہ وسلم نے وضوکیا اورظہر کی نماز دور تعتیں ا دا کیں اورعصر دو ربعتیں ادا کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیز ہ تھا جس کے بار سے عورتیں اور گدھے گزر

(۱۱۲۳) إس سند سے بھی يہي حديث روايت كي گئي ہے۔ اس ميں یہ ہے کہ لوگ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے ہوئے یانی سے لیٹا شروع ہو گئے۔

(۱۱۲۴) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ میں گدھی پرسوار ہوکر حاضر ہوا اور ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں لوگوں کونماز پڑھا رہے 🕝 تھے۔ میں صف کے آگے سے گزر کر اُتر ااور گدھی کوج نے کے لیے . حچوژ دیا ادر میں خودصف میں نثریک ہوگیا اور اس بات پر مجھے کسی نے اعتر اض نہیں کیا۔

(۱۱۲۵) حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ میں گذھے پرسوار ہو کر حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام منى مين جمة الوداع كموقعه برلوكون كونماز يراهارب تھے۔ گدھالعض مفول ہے گزرگیا تو وہ اس سے اُٹرے اورلوگوں 🔻 کے ساتھ صف میں شامل ہو گئے۔

(۱۱۲۱) وہی حدیث اِس سند کے ساتھ بھی روایت کی منی ہے لیکن اس میں ہے کہ نی کریم منافق میدان عرفات میں نماز پر صارب

(١٣٧) حَدَّثَنَا اِسُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَا اَنَّا عَبْدُ الرَّاهِيْمَ وَعَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَا اَنَّا عَبْدُا الرَّهُورِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذُكُرُ فِيْهِ مِنَّى وَّلَا عَرَفَةَ وَقَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ۔ الْوَدَاعِ اَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ۔

# ٢١٣: باب مَنَعُ الْمَآءُ بَيْنَ يَدَي

#### المُصَلِّى

(١٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِي سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ إِذَا كَانَ اَحَدُكُمُ يُصَلِّى فَلَا يَدَعُ اَحَدًا يَّمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيُدُرَاْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ اَبِي فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطُنَّ.

(١٣٩)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْخَ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ نَا ابْنُ هِلَالِ يَغْنِي حُمَيْدًا قَالَ بَيْنَمَا آنَا وَصَاحِبٌ لِنْي نَتَذَاكُرُ حَدِيْثًا إِذْ قَالَ ٱبُوْ صَالِح السَّمَّانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَّرَايَتُ مِنْهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ اَبِي سَعِيْدٍ يُتُصُلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلِّي شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ اِذْ جَآءَ رَجُلٌ شَآبٌ مِّنْ بَنِي اَبِيْ مُعَيْطِ آرَادَ أَنْ يَتَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدُ مَسَاعًا إِلَّا بَيْنَ يَدَى اَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَادَ فَدَفَعَ فِي نَحْوِهِ آشَدَّ مِنَ الدَّفْعَةِ الْاُوْلَىٰ فَمَثْلَ قَائِمًا فَنَالَ مِنْ اَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ فَخَرَجَ فَدَخَلَ عَلَى مَرُوَانَ فَشَكَى اِلَّيْهِ مَالَقِي قَالَ وَدَخَلَ آبُو سَعِيْدٍ عَلَى مَرُوَانَ فَقَالَ لَهُ مَرُوَانُ مَالَكَ وَلابُنِ آخِيْكَ جَآءَ يَشْكُونَكَ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ

(۱۱۲۷) اِس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث روایت کی ہے لیکن اس میں ندمنی کاذکر ہے ندعرفہ کا بلکہ فتح مُلّہ یا ججۃ الوداع کا ذکر ہے۔

# باب: نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت کے بیان میں

(۱۱۲۸) حفرت ابوسعید خدری داشی سے روایت ہے کہ رسول الله منافیق نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھر ہاہوتو اپنے سامنے سے کسی کونہ گزرنے دے اور اس کو ہٹائے جہاں تک طاقت ہواور اگروہ انکار کر ہے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ (لیکن سے حکم منسوخ ہے)

(۱۱۲۹) حضرت ابوصالح بيشيد سے روايت ہے كديس نے ابوسعيد وللنفؤ سے سنا اور ان کو دیکھا کہ جب میں حضرت ابوسعید ولائفؤ کے ساتھ نمازِ جعد ایک سترہ کی آ ڑیں ادا کر رہا تھا تو ایک نوجوان ابو معیط میں ہے آیا اور اس نے ان کے سامنے سے گزرنے کا ارادہ کیا تو ابوسعید والفؤ نے اس کے سینہ پر مارا۔ اس نے ادھر اُدھر دیکھا لیکن نکلنے کا کوئی راستہ وائے ان کے آگے ہے گزرنے کے نہ پلیا تو وہ پھر گزرنے لگا۔ تو انہوں نے پہلے سے زیادہ پختی کے ساتھ اُس کے سینہ پر مارا۔ بالآخروہ رُک کر کھڑا ہو گیا۔ مگر ابوسعید کی طرف ہے اس کورنج پہنچا۔ پھرلوگوں نے مزاحمت کی تو وہ نکل کر چلا گیا اور جا کر مروان کو شکایت کی جواس کو بریشانی لاحق ہوئی۔حضرت ابوسعید طالبی مروان کے پاس پنجی ان سے مروان نے کہاتمہارے مجتیج کوتم سے کیا شکایت ہے کہ آ کر آپ کی شکایت کرتا ہے؟ تو ابوسعید دانی نے فرمایا: میں نے رسول الله مانی الله عن جبتم میں ے کوئی نماز ادا کر بو لوگوں سے ستر ہ قائم کر لے پھر اگر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کا ارادہ کر ہواس کے سینے میں مارکراس کو دفع کرے۔ پس اگروہ انکار کریتو اُس سے جھگڑ اکرے کیونکہ

يَّسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَارَادَ اَحَدٌ أَنْ يَتَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ وهشيطان ہے۔ فَلْيَدُفَعُ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ آبِي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانَّ . ﴿ (١٣٠) خَدَّنَنِي هَرُوْنُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بُنُ زَافِع قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمِعِيْلَ بْنِ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنِّ الضَّحَّاكِ ابْنِ عُنْمَانَ عَنْ صَدَّقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ إِذَا كَانَ آحَدُكُمُ يُصَلِّي فَلَا يَدَعُ آحَدًا يَّمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ اَلِى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ \_

(١٣١)وَ حَلَّانَيْهِ اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا أَبُوْ بَكْرِ الْحَنَفِيُّ قَالَ نَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُنْمَانَ قَالَ نَا صَلَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِمِ

(١٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قَرَاثُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ آبِي النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ زَيْدَ بُنَ خَالِدٍ الْجُهَنَّى ٱرْسَلَهُ الِّي آبِي جُهَيْم يَسْلَكُهُ مَا ذَا سَمِعَ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَلْمَآرِ بَيْنَ يَلَتِي الْمُصَلِّيٰي قَالَ آبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَآرِّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَّهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضُو لَا أَدُرِى قَالَ اَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.

﴿ (۱۱۳۰) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه سے روایت ے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: جب تم ميں ے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو اپنے سامنے ہے کسی کو نہ گزرنے دے۔اگر وہ انکار کرے تو اس ہےلڑے کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے۔

(۱۱۳۱) حضرت ابن عمر ظاففات يهي روايت دوسري إن كے ساتھ ذ کر بھی منقول ہے۔

(۱۱۳۲)حضرت بسر بن سعید میلید ہے روایت ہے کہ زید بن خالد الجمنی نے ان کوانی جہم کی طرف اس لیے بھیجا کہ اس سے پوچھیں جو انہوں نے رسول الله مَنْ لِيُنْكِمُ سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے لیے ساہے۔ ابوجہیم نے فرمایا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگر گزرنے والا معلوم کرے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے میں اس پر کیا گناہ ہے تو اس کے لیے چالیس تک کھڑار ہنا بہتر ہے' اُس کے آگے سے گزرنے کی نسبت۔ ابوالنظر کہتے ہیں مين بين جانا كه بسرف حاليس دن ياحاليس مبيني ياحاليس سال

(١١٣٣) حَدَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِم بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ (١١٣٣) السندع بهي بيعديث مروى م

قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّصْرِ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَالِدٍ الْجُهَنِيَّ ٱرْسَلَ الِلَّي أَبِي جُهَيْمٍ الْانْصَارِيْ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ مَالِكٍ ـ

۲۱۲: باب دَنُو الْمُصَلِّي مِنْ باب: جائِنماز سرّه کے قریب کرنے کے ` بيان ميں ·

السترة

(١٣٣٨) حَدَّلَنِيْ يَعْقُونُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدُّورَ فِي قَالَ نَا ` (١١٣٨) حضرت بهل بن سعد ساعدي رضي الله تعالى عند سے روایت

السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ مَبَرى كَرَّرِ نَ كَ جَدَبَيْنَ مَ البجدار مَمَرُّ الشَّاةِ

> (٣٣٥)حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْنَى وَاللَّهُظُ لِابْنِ الْمُثْنَى قَالَ اِسْحَقُ آنَا وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى نَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ يَزِيْدَ يَغْنِي ابْنَ اَبْي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ الْآكُوعِ الَّهُ كَانَ يَتَحَرِّى مَوْضِعَ مَكَان الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيْهِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ كَانَ يَتَحَرَّى ذٰلِكَ الْمَكَانَ وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ قَلْدُ مُمَرِّ الشَّاقِ ' (١٣٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مَكِّنَّ قَالَ يَزِيْدُ اَخْبَرَنَا قَالَ كَانَ سَلَمَةُ يَتَخَرَّى الصَّلُوةَ عِنْدَ الْاُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابَا مُسْلِم آرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّالُوةَ عِنْدَ هَلِيهِ الْأُسْطُوانَةِ · قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنَحَرَّى الصَّلُوةَ عِنْدَهَاـ

٢١٥: باب قَدْرَ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

(١٣٠٤) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ اَحَدُكُمُ يُصَلِّى فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدُيْهِ مِثْلُ احِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ احِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلْوتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَوْاَةُ وَالْكَلْبُ الْآسُوَدُ قُلْتُ يَا اَبَا ذَرٌّ مَّا بَالُ الْكُلُبِ الْآسُودِ مِنَ الْكُلُبِ الْآخْمَرِ مِنَ الْكُلُبِ الْكَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ آجِيْ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَالُتِنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ شَيُطنَّد (٨٣٠) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ

ابُنُ أَبِي حَازِم قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ بِي كرسول التُصلى الله عليه وسلم ك صلى اورد يوارك ورميان أيك

(۱۱۳۵) حضرت بزید بن الی عبید رحمة الله علیه سے روایت ہے کہ سلمه بن أبوع رضي الله تعالى عنه مصحف كي جكه نمازير صنح كي سوج مين تھے اور ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مکان کی فکر فر ماتے تھے اور منبر اور قبلہ کے در میان بکری کے گزرنے کی مقدار عگەببوتى تقى

(۱۱۳۲)حفرت بزید بہت ہے روایت ہے کہ حفرت سلمہ اس ستون کے پاس نماز کا ارادہ کررہے تھے جومصحف کے قریب تھا۔ میں نے کہا: یا اہمسلم! کیاتم اس ستون کے پاس نماز کا ارادہ کررہے مو؟ تو فرمایا میں نے رسول الله مالی کاس ستون کے یاس نماز کا ارادہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

باب نمازی کے سترہ کی مقدار کے بیان میں

(۱۱۳۷) حضرت ابوذررضی الله تعالی عند سے روایت ہے کدرسول التُصلَى التُدعليه وسلم نے ارشا دفر ہایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہواوراس کے سامنے بطورستر ہ اُونٹ کے کجاوہ کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوتو وہ کافی ہے اور اس کی مثل نہ ہوتو اس کی نماز کو گدھا عورت اور سیاہ کتامنقطع کردیتا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا: اے ابوذ راسیاہ کتے کی سرخ وزرد کتے سے خصیص کی کیاوجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا: اے سینے! میں نے رسول اللہ عَلَيْ اللَّهِ اللهِ الله عَلَيْ اللَّهِ اللهِ الله ہی سوال کیا جیبا تو نے مجھ سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاه کتا شیطان موتا ہے۔ (مطلب سی کفشوع وخضوع جاتا رہتاہے)

(۱۱۳۸) اِن اساد ہے بھی یہی حدیث منقول ہے۔

عصيح ملم جلداة ل المسلاة كالمسلمة المسلمة المس

الْمُغِيْرَةِ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْلَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ نَا آبِيْ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْلَحْقُ آيْضًا قَالَ آنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ آبِي اللَّيَّالِ ح وَ حَدَّثَنِي يُوْسُفُ بُنُ حَمَّادِ الْمَعْنِيُّ قَالَ نَا زِيَّادٌ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَاصِمٍ الْآخُولِ كُلُّ هُوْلَآءِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ بِاسْنَادِ يُونُسَ كَنَخُو حَدِيْنِهِ.

(۱۳۹) حَدَّثَنَا إِسْلَى بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا الْمُخُزُومِيِّ قَالَ نَا عُبُدُاللَّهِ ابْنُ قَالَ نَا عُبُدُاللَّهِ ابْنُ عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ عَبُدُ اللَّهِ بَنِ الْاَصَمِّ قَالَ نَا يَزِيدُ أَبْنُ الْاَصَمِّ عَنْ آبِي عَبُدِ اللهِ بْنِ الْاَصَمِّ قَالَ اللهِ عَلَى يَوْيدُ ابْنُ الْاَصَمِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَقُطعُ الصَّلُوةَ الْمَرْاةُ وَالْحِمَارُ وَالْكُلُبُ وَيَقِى ذَلِكَ مِثْلُ مُوْحِرَةِ الرَّحٰلِ وَالْحِمَارُ وَالْكُلُبُ وَيقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُوْحِرَةِ الرَّحٰلِ وَالْحِمَارُ وَالْكُلُبِ وَالْمَالَى يَلِي اللهَ عَلَى الْمُصَلِّلَى وَالْمُحَلِّلَى عَنْلُ اللهِ عَلَى الْمُصَلِّلَى وَالْمُعَلِّلَى وَالْمُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الله

(١٣١) حَدَّثَنَا آبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَنْ يُصَلِّمُ صَلُوتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّهَا وَآنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا آرَادَ آنْ يُوْتِرَ آيْقَظَيْمُ فَآوُتُونَتُ

(۱۳۲)وَ حُدَّثِنِي عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي بَكُرِ بُنِ حَفْصِ عَنْ عُرُوةَ ابْنِ الزَّبْيُرِ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ مَا يَقْطَعُ الْصَّلُوةَ قَالَ فَقُلُنَا الْمَرْأَةُ لَدَآبَةُ سَوْءٍ فَقُلُنَا الْمَرْأَةُ لَدَآبَةُ سَوْءٍ لَقَلُنَا الْمَرْأَةُ لَدَآبَةُ سَوْءٍ لَقَلُنَا الْمَرْأَةُ لَدَآبَةُ سَوْءٍ لَقَلُدُ رَايُعْنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُعْتَرِضَةً لَقَدُ رَايْتِينَ اللهِ عَلَى مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي.

(اسمه) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَٱبُو سَعِيْدِ الْاَشَجُّ قَالَا نَا حَفُصِ بَنِ عَفْصُ بُنُ خَفْصِ بَنِ

(۱۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا عورت گدھا اور کتا نماز کوقطع (ختم) کر دیتا ہے۔ ہاں! اگر (اُونٹ کے) کجاوہ کی بچھلی لکڑی کے برابرسترہ (لگایا ہوا) ہوتو نماز ہاتی رہتی

باب: نمازی کے سامنے کیٹنے کے بیان میں (۱۱۴۰) حضرت عائشہ سدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کونماز پڑھتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلہ کے درمیان جنازہ کی طرح کیٹی ہوئی ہوتی تھے

(۱۱۴۱) حفرت عائشہ صدیقہ بڑی سے روایت ہے کہ آپ اپنی رات کی پوری نماز ادا کرتے اور میں آپ اور قبلہ کے درمیان کینے والی ہوتی تھی۔ پس جب آپ وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھے بھی اُٹھادیتے اور میں وتر ادا کر لیتی تھی۔

(۱۱۳۲) حضرت عروہ بن زبیر رہائی ہے روایت ہے کہ حضرت عاکشہ صدیقہ بن فرمایا کیا چیز نماز کوتو ڑتی ہے؟ ہم نے عرض کیا عورت اور گدھا۔ تو سیّدہ بنائی نے فرمایا کہ عورت بُرا جانور ہے۔ میں نے اپنے آپ کورسول اللّه مَنَّا اللّهُ مَنْ کہ آپ نماز ادا کر اللّهُ مَنْ کہ آپ نماز ادا کر الله من کہ آپ نماز ادا کر الله من کہ آپ نماز ادا کر اللّه من کہ آپ نماز ادا کر اللّه من کہ آپ نماز ادا کر اللّهُ مَنْ کہ آپ کہ اللّهُ مَنْ کہ آپ کہ اللّهُ کُونُونُ کُلُونُونُ کُلُونُ کُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُونُ کُلُونُ کُلُونُ

(۱۱۴۳) حضرت مسروق رضی الله تعالی عنه سے روابیت ہے کہ سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا کے سامنے ذکر کیا گیا کہ غِنَاتٍ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا الْاَعْمَشُ قَالَ الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّنِي إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَ الْاَعْمَشُ وَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَآنِشَةَ وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الْصَّلُوةَ الْكُلُبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْآةُ فَقَالَتْ عَآنِشَةُ قَدُ شَبَّهُتُمُونَا بِالْحِمِيْرِ وَالْكِلَابِ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّرِيْرِ بِينَةً وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةٌ يُصَلِّى وَإِنِّى عَلَى السَّرِيْرِ بِينَةً وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعةٌ فَتَدُو لِي الْحَاجَةُ فَاكُرَهُ أَنْ آجُلِسَ فَاوُذِى رَسُولَ اللهِ فَي اللهِ عَلَى السَّرِيْرِ بِينَةً وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعةٌ فَتَدُدُو لِي الْحَاجَةُ فَاكْرَهُ أَنْ آجُلِسَ فَاوُذِى رَسُولَ اللهِ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي السَّرِيْرِ بِينَةً وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُصَلِّحِةً وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(١٣٣) حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اَبْرَاهِیْمَ قَالَ آنَا جَرِیْرٌ عَنْ مَنْصُوْرِ عَنْ اَبْرَاهِیْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَآئِشَةَ رَنِی مَنْصُور عَنْ الْرَاهِیْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَآئِشَةَ رَنِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا قَالَتْ عَدَلْتُمُونَا بِالْکِلَابِ وَالْحُمُرِ لَلّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا قَالَتْ عَدَلْتُمُونَا بِالْکِلَابِ وَالْحُمُرِ لَقَدْ رَايَّتُنِی مُضْطَجِعَةً عَلَی السَّرِیْرِ فَیُصِیْلی الله صَلّی الله عَلَیْه وَسَلّمَ فَیتَوسَطُ السَّرِیْر فَیصَلّی الله صَلّی الله عَلیه وَسَلّمَ فَیتَوسَطُ السَّرِیْر فَیصَلّی فَانْسَلٌ مِنْ قِبَلِ رِجْلی السَّرِیْرِ حَلّی السَّریْرِ حَتّی اَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِیْ۔

(١٣٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ آبِى النَّضُرِ عَنْ آبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَنْ آبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ آنَامُ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ وَرْجُلَاى فِى قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمْزَنِي فَقَبَضْتُ وَرْجُلَاى فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمْزَنِي فَقَبَضْتُ رَجُلَى وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتُ وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ۔

(۱۳۲۸) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى قَالَ آنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَنِ المَّدَّادِ بُنِ الْعَوَّامِ جَمِيْعًا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ قَالَ حَدَّثِي مَيْمُوْنَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَى قَالَتْ كَانَ اللهِ فَالتَ كَانَ

کے 'گدھ اور عورت کے گر رنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے مشابہ کردیا حالا نکہ اللہ کی قتم میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کواس حال میں نماز پڑھتے ویکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلہ کے درمیان جاریائی پرلیٹی ہوتی تھی اور اگر مجھے کوئی حاجت در پیش ہوتی تو میں ناپند کرتی کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بیٹھ کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دوں ۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاول کے پاس سے نکل جاتی تھی۔

(۱۱۲۴) حضرت عائشہ صدیقہ بھا ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جم نے ہمیں کوں اور گدھوں کے برابر کر دیا حالا تکہ میں نے دیکھا کہ میں چار پائی پر لیٹنے والی ہوتی تھی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لاتے اور چار پائی کے درمیان خماز ادا کرتے ۔ مجھے آپ صلی الله علیہ وسلم کے سامنے سے نکلنا نا پند ہوتا تو میں چار پائی کے پایوں کی طرف سے کھیک کرلحاف سے باہر آ حاتی ۔

(۱۱۴۵) حضرت عائشہ صدیقہ پڑھ سے روایت ہے کہ میں رسول اللّہ کا گھڑکے آگے سونے والی ہوتی اور میرے پاؤں آپ کے قبلہ کی طرف ہوتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے دباتے۔ میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی۔ جب آپ سلی اللّه علیہ وسلم کھڑے ہوجاتے تو میں پاؤں بھیلا لیتی۔ فرماتی ہیں ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتہ تھ

(۱۱۳۲) زوجہ ءرسول الله طلب ولله عليه وسلم أمّ المؤمنين حضرت ميمونه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز يرطقة اور سجده كرتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم كا كيڑا مجھ سے مجمعی لگ جاتا تھا حالانك ميں حائضه ہوتی تھی۔

رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلَّىٰ وَآنَا حِذَاءَهُ وَآنَا حَآئِضٌ وَرُبَّمَا آصَابَنِي تَوْيَهُ إِذَا سَجَدَ

(١١٣٧) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُم بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ (١١٢٧) حفرت عائشصديقة الله الما عروايت ع كريم صلى الله عليه وسلم رات كونمازير هية اور مين حالت حيض مين آپ صلى الله عُینیدِ اللّٰهِ بْنِ عَنْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ یُحَدِّثُ عَنْ عَآمِشَةً علیه وسلم کے پہلومیں ہوتی اور جو چا در مجھ پر ہوتی اس کا بعض حصہ

قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا طَلْحَةُ بُنُ يَحْيِي عَنْ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّلُنَى مِنَ اللَّيْلِ وَآنَا إِلَى جَنْبِهِ ۗ آ بِصَلَى اللَّهَ عَليه وَالم بربهى موتا تَها\_ وَآنَا حَآئِضٌ وَّعَلَى مِرْطٌ وَّعَلَيْهِ بَعْضُهُ إلى جَنْبِهِ

و المراق ہاورنمازی کوچاہیے کہ و منازسے پہلے ہی سترہ کا انظام کرے اورامام کاسترہ تمام مقتریوں کی طرف سے کافی ہے۔

## ٢١٧: باب الصَّلوةِ فِي ثُوْبِ والحد وصفة لبسه

(١١٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ أَنِي الْمُسَيَّبِ عَنْ آبَى هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى عَنِ الصَّلَوةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ اَوَ لِكُلِّكُمْ تَوْبَانِ

َ (١٣٩) حَدَّثَنِي خَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيِي قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَ حَدَّثَنِي عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْب

سَلَّمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِلْمُ إِمِثْلِهِ (١٥٠)حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ عَمْرُو لَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَادِى رَجُلُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ آيْصَلِّى آحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَقَالَ آوَ كُلِّكُمْ يَجدُ تَوْبَيُن.

(١١٥١)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعُمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ زُهَيْرٌ نَا سُفُيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَّادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُصَلِّى آحَدُكُمْ فِي النَّوْبِ

## باب: ایک کیڑے میں نماز ادا کرنے اور اس کے یننے کے طریقہ کے بیان میں

(۱۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ طالبی سے روایث ہے کہ ایک سوال کرنے والے نے رسول الله منافظ علی ایک کیڑے میں نماز بڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: کیاتم میں سے ہرایک کے یاس دو کیڑے ہیں؟

(۱۱۴۹) اِن اسناد کے ساتھ بھی یہی حدیث اسی طرح روایت کی گئی

بُنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ جَدِّى قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ حَالِدٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِيْ

(۱۱۵۰)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كدايك آدى نے نى كريم صلى الله عليه وسلم كو يكاركر يو چھا كيا ہم میں سے کوئی ایک کیڑے میں نماز ادا کرسکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیاتم میں سے ہرا یک کے پاس دو کیڑے ہیں؟

(۱۱۵۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد قرمايا جم ميں سے كوئى ايك كيڑے میں اس طرح نماز ادانہ کرے کہ اس کے کندھوں پر پچھ نہ ہو۔

الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَنَّى ءً-

(١٥٢) حَدَّثَنَا ٱبُوْ كُرَيْبِ قَالَ نَا ٱبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَام بْن عُرُوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرٌ بْنَ اَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَايْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيٰ فِي ثَوْبِ وَّاحِدِ مُشْتَمِلًا به فِي بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ۔

(١١٥٣)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ وَاسْحٰقُ بْنُ. اِبْرَاهِيْمَ عَنْ وَكِيْعِ قَالَ نَا هِشَنامُ بْنُ عَرْوَةً عَنْ اَبِيْهِ بِهِلْذَا غَيْرَ آنَّهُ قَالَ مُتَّوَشِّحًا وَّلَمْ يَقُلُ مُشْتَمِلًا

(١١٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلِي قَالَ آنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةً عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّينُ فِي بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةَ فِيْ تُوْبِ قَدُ خَالَفَ بَيْنَ طَرُفَيْهِ.

(١٥٥) حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالًا نَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بَكِهَ لِي كَدُهُول بر

> (١٥٦) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ الْزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ

> يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُّتَوَشِّحًا بِهِ (١١٥٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا سُفْيَانُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيْعًا بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيْثِ أَبْنِ نُمَيْرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلِي رَسُولِ اللهِ ﷺ (١٥٨) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ نَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ آخُبَرَنِيْ عَمْرٌو أَنَّ ابَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّكَىَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَاى جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّى فِي ثُوْبٍ مُّتَوَشِّحًا بِهِ وَعِنْدَهُ

(١١٥٢) حضرت عمر بن ابي سلمه رضي الله تعالى عند سے روايت ہے کہ مین نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ایک کیڑے میں لیٹے ہوئے أم سلمہ واللہ كا محريين نماز يرصة بوئے ديكھا كرآ پ سلى الله علیہ وسلم اِس (حاور ) کے دونوں کناروں کو کندھوں پر ڈالنے والے تھے۔

(۱۱۵۳)اس اُوپر والی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے کیکن اس میں بیہے کہ آپ کپڑے کے ساتھ تَوَشَّعَ کرنے والے تھے۔ مُشْتَملًا نَهِيلُ كَهاـ

(۱۱۵۴) جفرت عمر بن الى سلمه طالفؤا سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كواس طبرح كيثر بيس ليشيح بوع نماز پڑھتے و یکھا کہ آپ نے اس کے دونوں کناروں میں مخالفت کی ہوئی تھی۔

(۱۱۵۵) پیرهدیث اِس سند ہے بھی مروی ہے کیکن اس روایت میں

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُصَلَّىٰ فِى ثَوْبِ وَّاحِدٍ مُّلْتَحِفًا بِهِ مُّخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ زَادَ عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ فِى رِوَابَتِهِ قَالَ

(١١٥٦) حضرت جابر طالفي ہے روايت ہے كه ميں نے نبي كريم سَنَا لِيَنْ كُواكِ كِيرِ \_ مِين اس طرح نمازيرٌ صحة ہوئے ديكھاكه آپ نے توشح کیاہوا تھا۔

(١١٥٤) بدروايت ان اساد سے روایت کی گئی ہے۔ لیکن ابن نمير کی روایت میں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔

(١١٥٨) حفرت ابو الزبير بجالية سے روايت ہے كه ميں نے حفرت جابر والنفظ کو ایک کیڑے میں متوشحا نماز بڑھتے ویکھا حالاتكدان كے پاس كيڑے موجود تھے اور حضرت جابر والنظ نے ثِيَابُهُ وَقَالَ جَابِرٌ إِنَّهُ رَاى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فرمايا كه انہوں نے رسول الله مَنَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فرمايا كه انہوں نے رسول الله مَنَّالَةُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فرمايا كه انہوں نے رسول الله مَنَّالَةُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكُولَا وَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَكُولَا وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَمُولَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمُولَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَمُولَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمُولَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمُولَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمُولَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمُولَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمُولَا اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمُولَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمُولَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمُولَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمُولَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمُولَا

(۱۵۹) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کو ایک چٹائی پرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ مٹی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیں اور میں نے آپ مٹی اللہ علیہ کی کی اور میں نے آپ مٹی اللہ کی کی سے دیکھا۔

(۱۱۷۰) ای حدیث کی دوسری اسناد ذکر کر دی ہیں۔ ابو کریب کی روایت میں ہے کہ آپ نے کپڑے کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے اور ابو بکر وسوید کی روایت میں توشح کما زکھھیں۔

یں ہور کر دیا ہے۔ کر کر کرنگر کا ایک ایس باب کی احادیث مبار کہ سے معلوم ہوا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے لیکن باوجود کپڑوں کے ہوتے ہوئے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ توشح کامطلب یہ ہے کہ کپڑے کا جو کنارہ دائیں کندھے پر ہوائیں کو بائیں ہاتھ کے پنچے ہے لے جائیں اور چو بائیں کندھے پر ہوائی کودائیں ہاتھ کے پنچے ہے لے جائیں اور پھر دونوں کناروں کو ملا کرسینہ پر باندھ لیا جائے۔

وَسَلَّمَ يَصُنَعُ ذَلِكَ.
(۱۵۹) حَدَّثِنَى عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَاسُّحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَاللَّفُظُ لِعَمْرٍ و قَالَ حَدَّثِنِی عِیْسَی بْنُ یُوْنُسَ قَالَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِی سُفْیَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثِنِی آبُوْ سَعِیْدِ النَّحْدُرِیُّ اَنَّهُ دَحَلَ عَلَی النَّبِیِّ ﷺ قَالَ فَرَایْتُهُ سَعِیْدِ النَّحْدُرِیُّ اَنَّهُ دَحَلَ عَلَی النَّبِیِّ ﷺ قَالَ فَرَایْتُهُ یُصَیِّدِ یَصَیْدِ یَصَیْدِ یَصَیْدُ عَلَیٰهِ قَالَ وَرَایْتُهُ یُصَیِّدُی مُصَیِّدًی عَلَیٰهِ قَالَ وَرَایْتُهُ یُصَیِّدُی مُصَیِّدًی عَلَیٰهِ قَالَ وَرَایْتُهُ یُصَیِّدُی مُصَیِّدًی مُصَیْدِ یَصْحِیدُ عَلَیٰهِ قَالَ وَرَایْتُهُ یُصَیْدِی مُصَیْدِ یَصَیْدِ الْعَالَ مَا الْحَدِیْمُ عَلَیْهِ قَالَ وَرَایْتُهُ یُصَیْدِی مُصَیْدِ الْحَدْدِیْمُ اللّٰمِی عَلَیْ عَلَیْهِ قَالَ وَرَایْتُهُ یُصَیْدِی اللّٰمِی عَلَیْ عَلَیْهِ اللّٰمِی عَلَیْ عَلَیْهِ اللّٰمِی عَلَیْهِ قَالَ وَرَایْتُهُ یُصَیْدِی اللّٰمِی عَلَیْهِ اللّٰمِی عَلَیْهِ اللّٰمِی عَلَیْهِ اللّٰمُ اللّٰمِی عَلَیْهِ اللّٰمِی عَلَیْهِ اللّٰمَالَ مُنْ اللّٰمِی عَلَیْهِ الْحَدْدِیْ اللّٰمِی اللّٰمِی عَلَیْهِ اللّٰمُ الْمُولَالَ الْمُنْ اللّٰمُ الْمُولَالِ اللّٰمَالَیْنَ عَلَیْمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُنْ اللّٰمُ الْمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ الْمُنْدِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ الْمُنْ اللّٰمَ الْمُنْ الْمُنْ اللّٰمُ الْمُنْ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَالِی عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَالَٰ الْمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمَالِمُ اللّٰمُ اللّٰمِی عَلَیْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللّٰمِی اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللْمُ اللْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُنْ ال

فِي تُوْبِ وَ احِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.

(۱۲۰) حَلَّاثَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةً وَاَبُوْ كُرِيْبٍ قَالَ نَا الْمُؤْ مُعَاوِيَةً ح وَ حَلَّثَنِيْهِ سُويُدُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَلِيٌّ ابْنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي بَنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي بِنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رُوايَةً وَرَوايَةً وَوَايَةً إِنِى كُورُ وَسُويَدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.

### وهواضع المساجد و مواضع الصلاة والمعالية والمساجد و مواضع الصلاة والمساجد و مواضع الصلاة والمساجد و مواضع الصلاة

٢١٨ باب المَسَاجِدِ وَ مَوَ اضِع الصَّلُوةِ وَ (١١١) حَدَّنَا مَبُدُالُوَ حِدِ (١١١) حَدَّنَا اَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّنَا عَبُدُالُوَ حِدِ حَدَّنَا الْاعْمَشُ حَ وَ حَدَّنَا الْوُبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيبَةَ وَ الْوَ بُكُرِيبِ قَالَا حَدَّنَا الْبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ ابْرُهِ مُعَاوِيةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ ابْرُهِ مُعَاوِيةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ ابْرُهُ مُعَاوِيةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ ابْرُهُ مُعَاوِيةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ ابْرُهُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

(۱۲۱۲) حَدَّقَنِى عَلِى بُنُ حُجْرِ السَّعْدِى اَخْبَرَلَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ يَزِيْلَا الْتَيْمِيِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ اَقْراً عَلَىٰ آبِى الْقَرْانَ فِى السَّدِّدَةِ فَازَا قَرانُ السَّجْدَةَ سَجَدَ فَقُلْتُ الْقُرْانَ فِى السَّجْدُ فِى الطَّرِيْقِ قَالَ النَّى سَمِعْتُ ابَا ذَرِّ لَهُ يَابَتِ اتَسْجُدُ فِى الطَّرِيْقِ قَالَ النِّى سَمِعْتُ ابَا ذَرِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَالْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى الْارْضِ قَالَ الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرامُ قُلْتُ ثُمَّ أَيَّ قَالَ الْمُسْجِدُ الْحَرامُ قُلْتُ الْمُسْجِدُ الْحَرامُ قَلْتُ اللهِ اللهِ عَلَى الْاَوْضِ اللهِ عَلَى الْمُسْجِدُ الْمُسْجِدُ الْمُسْجِدُ الْمَسْجِدُ الْحَرامُ قُلْتُ الْمُسْجِدُ الْحَرامُ اللهُ اللهَ الْمَسْجِدُ الْحَرامُ قُلْتُ الْمُسْجِدُ الْحَرامُ اللهُ اللهَ اللهَ الْمَسْجِدُ الْحَرامُ اللهُ اللهَ الْمَسْجِدُ الْحَرامُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(۱۹۲۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ يَزِيْدَ اللهِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ رَضِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَهُ تَعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَهُ يَعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِيْ كَانَ كُلُّ نَبِيِّي يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَةً وَ بُعِنْتُ إلى عَانَ كُلُّ نَبِيْ يُنْعَلَمُ اللهِ عَوْمِهِ خَاصَةً وَ بُعِنْتُ إلى

باب: مساجداورنماز پر صنے کی جگہوں کے بیان میں (۱۱۲۱) حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے فرماتے بیں کہ میں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! زمین میں سب سے پہلی کوئی معجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معجد حرام میں نے عرض کیا: اس کے بعد کوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معجد وسلم نے فرمایا: معجد وسلم نے فرمایا: معجدوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چارجہاں نماز کا وقت ہو جائے و ہیں نماز کرواو ہو و ہی معجد ہے۔

لیے طلال کر دیا گیا ہے اور صرف میرے لیے تمام رُوئے زیین یاک اورمسجد بنا دی گئی للبذا جوآ دمی جس جگہ بھی نماز کا وقت یائے وہاں نماز پڑھ لے اور میری ایسے رعب سے مددی گئی جوایک ماہ کی ماونت سے طاری ہوجاتا ہے اور جھ کوشفاعت عطاکی گئی۔ (١١٦٣) حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے اسى طرح كى روايت نقل كى

(١١٦٥) حضرت حذيفه طالفيًا بروايت بكرسول الله مثالينيًّا في فرمایا جمیں اورلوگوں پر تین چیزوں کی بناء پر فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنادی گئی ہیں اور ہمارے لیے ساری رُوئے زمین مسجد بنادی گئی ہے اور اس کی مٹی یانی نہ ملنے کے وقت ہمارے لیے پاک کرنے والی ہنادی گئی۔ (بعنی تیم ) اور ایک اورخصلت بیان فرمائی۔

(١١٦١) حفرت حذيف والينون في رسول الله مَا لِينَا اللهِ عَلَيْ السَّالِينَةُ إلى اس الله مَا اللهُ عَالَ کیاہے۔

(١١٦٤) جفرت الوهريره والنفظ روايت كرت بين كدرسول التصلي الله عليه وسلم نے فرمایا كه مجھے چھوجوہ سے (دیگر) انبیاء كرا مليم السلام پر فضیلت دی گئی ہے: (۱) مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے۔(۲) رُعب کے ذریعے میری مدد کی گئی اور (۳) میرے لیے مال غنیمت کوحلال کر دیا گیا اور میرے لیے تمام رُوئے زمین پاک كرنے والى اور نماز كى جگد بنادى گئى اور جھے تمام مخلوق كى طرف جيجا عميا اور مجھ پر نبوت ختم كر دى گئى۔ (يعنى ميں خاتم الانبياء (صلى الله عليه وسلم) ہوں)

(۱۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مين جوامع الكلم كے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی۔خواب میں

كُلِّ آخْمَرَ وَٱسْوَدَ وَ أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِاَحَدِ قَلِي وَ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَلِيَّةً طَهُوْرًا وَ مَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلِ اَدْرَكَتُهُ الصَّلُوةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَ نُصِرُّتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَى مَسِيْرَةِ شَهْرٍ وَٱعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ (١٦٣)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱخْبَرَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيْرُ ٱخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحُومُهُ

(١٦٥) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ آبِي مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ رِبْعِيٌّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فُصِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُونُنَا كَصُفُونِ الْمَلِيْكَةِ وَ جُعِلَتْ لَنَاالْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَّجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَآءَ وَ ذَكَّرَ خَصْلَةً أُخْرَى

(١٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىٰ زَائِدَةَ عَنْ سَغْدِ بْنِ طَارِقٍ حَدَّثَنِيٰ رُبُعِيٌّ بْنُ حِرَاشِ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بِمِثْلِهِ (١٩٢٤)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قَتْيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْآنْبِيٓاءِ بِسِتِّ اعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُخِلَّتُ لِىَ الْمَغَانِمُ وَجُعِلَتُ لِىَ الْاَرْضُ طَهُوْرًا وَ مَسْجِدًا وَٱرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْق كَآفَّةً وَ خُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ ـ

(١٣٨)وَ حَدَّثَنِي أَبُّو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةٌ قَالَا آخُبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّلَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ زمین کے خزانوں کی جابیاں لا کر میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں ۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم تو ؤینا ہے تشریف لے گئے اور تم وہ خزانے نکال رہے ہو۔۔

(١٢٩)وَ حَدَّفَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (١١٦٩) حفرت ابوبريره ولَيْنَا فَرسول اللَّمَ فَالْتَيْزُمُ فَحَمَّدُ بْنُ حديثُ قَلَى كى جـ حربٍ عَنِ الزَّهُوعِيِّ اَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ حديثُ قَلَ كى جـ

الْمُسَيَّبِ وَ أَبُو ْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ مِثْلَ حَدِيْثِ يُونُسَ

الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

(الاا)وَ حَدَّتَنِي آبُو الطَّاهِرِ قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ (الْمَالُووَ بُنِ الْمُحَارِثِ عَنْ آبِي يُونُسَ مَوْلَى آبِي هُرَيْرَةَ اللهُ اللهُ عَنْ آبِي يُونُسَ مَوْلَى آبِي هُرَيْرَةَ اللهُ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَى آنَهُ قَالَ كَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَلَى الْعَدُوقِ وَالْوَتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ اور وَ بَيْنَمَا آنَا نَابُمٌ أَتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَآنِنِ الْاَرْضِ الْمَالِقِ فَا مُعْدَوقٍ وَالْمِيْتِ خَزَآنِنِ الْاَرْضِ الْمَالِمِ الْمَالِمُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلَمِ وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ بَيْنَا اَنَا

نَائِمٌ ٱوْتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْآرْضِ فَوُضِعَتْ فِى

يَدَىَّ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَٱنْتُمْ

وَ بَيْنَمَا أَنَا نَآئِمٌ أَتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَآنِنِ الْأَرْضِ فَوَضِعَتْ فِي يَدَىَّ وَ الْمَالُونِ فَوَضِعَتْ فِي يَدَىَّ وَ اللهِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَيِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى نُصِّرْتُ بِالرُّعْفِ وَالْوَتِيْتُ هُرِيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى نُصِّرْتُ بِالرُّعْفِ وَالْوَتِيْتُ

(۱۷۱۱) حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی رعب اللہ علی رعب اللہ علی رعب کے ذریعہ میں رعب کے ذریعہ میں ری مدد کی گئی ہے اور مجھے جوامع النام عطا فرمائے گئے اور سونے کی حالت میں زمین کے خزانوں کی جابیاں لا کرمیر بے ہاتھوں میں رکھ دی گئی ہیں۔

کُرُکُونَکُرُ الْجُرَاکِیِ ایس باب کی احادیث میں جناب نبی کریم طَلَقَظُم کی اُن خصوصیات کو ذکر کیا گیا ہے جو دوسرے تمام انبیاء علیمم السلام میں ہے کئی فرنبیں دی گئیں ہیں جن کی بنا پر آپ طَلَقظُم کوتمام انبیاء علیم السلام میں ہے کئی کونبیں دی گئیں ہیں جن کی بنا پر آپ طَلَقظُم کوتمام انبیاء علیم السلام ہیں۔امام نووی بیٹ حضرت ہروی بیٹ کے حوالہ سے فر ماتے ہیں:جوامع الکلم سے مراد قر آن کریم اور جناب نبی کریم طَلَقظُم کے وہ مبارک اور پاکیز واقو ال ہیں کہ جن کے الفاظ تو کم ہیں اور معانی بہت زیادہ ہیں۔(نودی جلد نبراص:199)

باب نبی سائل النظم کامسجد بنانے کے بیان میں

(۱۱۷۳) حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ نبی کہ بینے اور شہر کے بالائی علاقہ کے ایک محلّہ میں تشریف لے گئے (جو بنوعمرو

٢١٩ باب أبْتِنَاءَ مُسْجِد النَّبِي اللهِ

جَوَامِعَ الْكَلِمِ۔

(ساكا) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِى وَ شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْخَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ يَحْيِى آنَا عَبْدُالْوَارِثِ

بن عوف كاعلاقه كهلاتا تقا) آپ نے وہاں چودہ راتيں قيام فرمايا۔ پھر آپ نے قبیلہ بنونجار کو بلوایا۔ وہ اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔حفرت انس کہتے ہیں بی فظر آج بھی میری آئھوں، کے سامنے ہے کہ میں نبی کو دیکھر ہاتھا۔ آپ اوٹٹنی پرسوار تھے اور حضرت الوبكرا ب على يتحفي بيشى موئے تقے اور بنونجار آپ كے اردگرد تھے۔ آپ ابوابوب کے گھر کے حن میں اُترے۔ انس کہتے بیں کہ آپ جہاں نماز کاوقت پاتے وہیں نماز پڑھ لیتے تھے یہاں تک کہ بریوں کے باڑہ میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔پھراس کے بعد آپ نے معجد بنانے کا ارادہ کیا اور بنونجار ( کے سرداروں ) کو بلوایا۔ جب وہ آئے تو فرمایاتم اپنا باغ مجھے فروخت کر دو۔ انہوں نے كبا: الله كي تم إلى تو آب ساس باغ كي قيت نبيل ليس ك\_بم اس کا معاوضہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جاہتے ہیں۔ حضرت انس مجت ہیں کہاں باغ میں جو چیزیں تھیں انہیں میں بتاتا ہوں۔اس میں نیچھ مجوروں کے درخت مشرکین کی قبریں اور کھنڈرات تھے۔ پس نبی ؓ نے تھجور کے درختوں کو کا شنے کا حکم دیا' وہ کاٹ دیئے گئے۔ مشرکین کی قبریں اُ کھاڑ کر بھینک دی گئیں اور کھنڈرات ہموار کر دئے گئے اور محجور کی لکڑیاں قبلہ کی طرف گاڑھ دی گئیں اور اس کے دونوں طرف چھر لگا دیئے گئے۔ (اس کام کے دوران) رسول اللہ ا

اور صحابہ کرام رجزید کلمات پڑھ رہے تھے۔ اے اللہ! بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے پس تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما (۱۱۷۲) حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم مسجد بننے سے پہلے بکریوں کے باڑہ میں نماز بڑھا کرتے تھے۔

(۱۱۷۵) ایک اور سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی طرح نقل کیا

ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ آبِيّ النَّيَّاحِ الصُّبَعِيِّ قَالَ نَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ فِي عُلُو الْمَدِيْنَةِ فِي حَتِّي يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَاقَامَ فِيْهِمْ ٱرْبَعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ إِنَّهُ ٱرْسَلَ اِلَى مَلَاءِ بَنِي النَّجَارِ فَجَاءُ وْا مُتَقَلِّدِيْنَ بِسُيُوْفِهِمْ قَالَ فَكَانِّي أَنْظُرُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ أَبُوْبَكُو رِدُفُهُ وَمَلَا بَنِي النَّجَارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْهُ بِفِنَاءِ آبِيْ آيُّوْبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىٰ حَيْثُ ٱذْرَكَتْهُ الصَّلُوةُ وَ يُصَلِّىٰ فِى مَوَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أُمِرَ بِالْمَسْجِدِ قَالَ فَآرُسَلَ اللَّي مَلاءِ بَنِي النَّجَارِ فَجَآنُواْ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِي بِحَائِطِكُمْ هَلَدَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ آنَسُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ كَانَ فِيْهِ نَخُلٌ وَّ قُبُوْرٌ الْمُشْرِكِيْنَ وَ خَرَبٌ فَامَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّحْلِ فَقُطِعَ وَ بِقُبُورٍ الْمُشْرِكِيْنَ فَيُشَتُ وَ بِالْخَرَبِ فَسُوِّيَتْ قَالَ فَصَفُّوا النَّخُلَ قِبْلَةً وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً قَالَ فَكَانُوْا يَرْتَجزُوْنَ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ

اللهُمَّ اللهُ لَا خَيْرَ الَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَانْصُرِ الْآنُصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ (١٤٨١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادِ الْعَنْبِرِيُّ قَالَ نَا اَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ حَدَّثِنِي اللهِ التَّيَّاحِ عَنْ آنَسِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْعَنْمِ قَبْلَ أَنْ يَّبْنَى الْمَسْجِدُ (١٤٥١) وَ حَدَّثَنَاهُ يَخْيَى بْنُ يَحْيلى قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي التَّيَاحِ قَالَ نَا حَالِدٌ مَالًا

سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمِثْلِهِ \_

## باب: بیت الم قدس سے تعبۃ االلہ کی طرف قبلہ بار لنے کے بیان میں

(۱۷۹۱) حضرت براء بن عازب دلائور فرماتے ہیں کہ میں نے بی منافی کے ساتھ بیت المقدس کی طرف (رُخ کر کے) سولہ مہینہ تک نماز پڑھی ۔ یہاں تک کہ بیآیت کر بمہ جوسورۃ البقرہ میں نازل ہوئی ''اورتم جہاں کہیں بھی ہوا پنامنہ مسجد حرام (کعبہ) کی طرف کر بوئی جب نی سائی ہوئی جب نی سائی ہوئی جب نی سائی ہوئی جب نی سائی ہوئی جب نی سائی انسار کی لیا۔ راستہ میں انسار کی لیا۔ واستہ میں انسار کی ایک جماعت کو نماز پڑھے ہوئے بایا۔ اس آدمی نے اُن سے یہ ایک جماعت کو نماز پڑھے ہوئے بایا۔ اس آدمی نے اُن سے یہ حدیث بیان کی قود واوگ سنتے ہی (نماز کی حالت ہی میں) بیت اللہ کی طرف کھے۔

(۱۷۷) حفرت براء رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله عابیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف (زُخ کر کے ) سولہ یاستز ہمینوں تک نماز بڑھی پھر ہمیں کعبہ کی طرف پھیردیا گیا۔

(۱۱۷۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ صبح کی نماز فناء میں پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران ایک آنے والے نے آکر کہا کہ رات کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور بہت اللہ کی طرف تھے پھر کعبہ کی طرف تھے میر کعبہ کی طرف تھے میر کعبہ کی طرف تھے میں کھے۔

(۱۱۷۹) حفرت ابن عمر رافق سے ایک اور سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

## ٢٢٠: باب تَحْوِيْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدَسِ اِلَى الْكَعْبَةِ

(١٤١١) حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ اَلَهُ الْمُوالُا حُوص عَنُ اَبِي السَّحٰق عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ رَجُتُ مَا كُنتُمُ فَولُوا وَحُوم كُمُ مَنْطُوه فَ الْبَقَرَةِ ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَولُوا وَحُوم كُمُ مَنْطُوه فَ الْمَقَوْم وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَولُوا النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْم وَحُوم بِنَاسٍ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْم وَحُوه هَهُمْ فَولُوا الْمَعْرَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْم وَحُوه هَهُمْ قَولُوا الْمَدُونَ فَحَدَّنَهُمْ فَولُوا

(كمكا) وَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى وَ أَبُوبُكُرِ بْنُ خَلَادٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيِي قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانٌ حَدَّثَنِيْ ٱبُوْ اِسْحَقُ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صُرِفَنَا نَحْوَ الْكَعْبَاتِ (٨١٨) حَدَّثُنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْ خَ قَالَ نَا عَبْدُالُعَزِيْزِ بْنِ مُسْلِم قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حِ وَ حَدَّثَنَا قِيْسَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنْ مَّالِكِ ابْنِ آنَسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ. دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلْوةِ الصُّبْح بِقُبَاءٍ إِذَا جَآءَ هُمُ اتِ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدُ ٱنَّزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أُمِرَ إَنْ يَّسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَ كَانَتُ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا إِلَى الْكَعْبَةِ. (٩١١)حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثِنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ ذِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَوةِ الْغَدَاةِ إِذَا جَآءَ هُمْ رَجُلٌ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ.

(١٨٠)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَجُو بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَنَزَلْتُ ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَحُهِكَ فِي السَّمَآءِ قَلْنُو لِيَّنَّكَ قِبُلُةً تَرُضَهَا فَوَلَّ وَحُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ البقرة:١٤٢] فَمَرَّ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ بِيْ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً فَنَادِى آلًا إِنَّ الْقِلْلَةَ قَدْ حُوّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمُ نَحُوَ الْقِبُلَةَ.

٢٢١: باب النَّهُي عَنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَ إِتَّخَاذِ الصُّورِ فِيْهَا وَالنَّهُي عَنُ

إِتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

(١٨١) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ يَعْنِي القَطَّانَ قَالَ نَا هِشَامٌ ٱخْبَرَنِي اَبِي عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبَيْبَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَآيَنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ ٱولِيْكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَ صَوَّرُوا فِيْهِ تِلْكَ الصُّورَ ٱولئِكَ شِرَارُ الْحَلَٰقِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ۔

(١٨٢)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا نَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا هِشَامُ بُنُ غُرُوةً عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةً آنَّهُمْ تَذَاكُرُوا عِنْدَ رَشُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَرَضِهِ فَذَكَرَتُ أُمُّ سَلَمَةً وَأُمُّ حَبِيْبَةً كَنِيْسَةً ثُمٌّ ذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

(١٨٣)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْكُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ ذَكُرُنَ ٱزُوَاجُ النَّبِيِّ

(۱۱۸۰) حضرت الس والثين فرمات بين كه رسول الله مثَّاثَيْنِ ميت المقدس کی طرح رُخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پس بیآیت کو یمہ نازل ہوئی لیعنی '' جحقیق ہم آپ کا چہرہ آسان کی طرف اُٹھا ہوا د کیورہے ہیں۔ ہم ضرور آپ کواس طرف چھیردیں گے جس طرف كوآب قبله بندكرتے بيں بس آپ اپنائند مجدحرام (كعبكى طرف) پھیر لیجئے۔" (القرہ) بنوسلمہ میں سے ایک آ دمی اُدھر سے گزرر با تھا۔ وہ فجر کی نماز میں رکوع کی حالت میں تھے اور ایک رکعت بھی پڑھ لی تھی۔اُس آ دی نے بلند آ واز سے کہا کہ قبلہ بدل گیا ہے۔ بیسنتے ہی د ولوگ اس حالت میں قبلہ کی طرف پھر گئے۔

باب: قبروں پرمسجد بنانے اوراُن پرمُر دوں کی تصویریں رکھنےاوراُن کو بجدہ گاہ بنانے کی ممانعت

#### كابيان

(١١٨١) حضرت عا كشصديقه الثاثية فرماتي بين كه حضرت أمّ حبيبه اور حضرت اُم سلمہ بڑھ نے رسول الله مُنْ لِيَّا اُلم عَلَيْكُم ہے ایک گرجا كا ذكر كيا جس کوانہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اوراس میں تصویریں لکی ہوئی تحيي \_رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي كان الوكول كاليمي حال تفاكه جب ان میں کوئی نیک مرجاتا تھا تو وہ لوگ اس کی قبر پرمسجد بناتے اور و بین تصویر بناتے یہی لوگ قیامت کے دن الله تعالی کے بال بدترین مخلوق ہوں گے۔

(۱۱۸۲)حضرت عا کشه صدیقه طافیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کے مرضِ وفات میں آپ کے پاس لوگ آپس میں باتیں کررہے ہیں تو حضرت اُمّ سلمہاور حضرت اُمّ حبیبہ رضی الله تعالى عنهما نے بھی ایک گرجا کا ذکر کیا۔ پھروہی حدیث ذکر فر مائی

(١١٨٣) حفرت عائشه صديقه على فرماتي مين كه ني منافظ كي ازواج مطهرات رضی الله عنهن نے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کوانہوں

عَثِينَ كَنِيْسَةَ رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ بِمِثْلُ حَدِيْثِهِمْ۔

(۱۸۵) حَدَّثَنِي هُرُونُ بُنُ سَعِيْدِ الْآيِلِيِّ قَالَ نَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي قَالَ نَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ وَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالً رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ الْيَهُودَ اِتَّخَذُوا قُبُورَ اللهِ مَسَاجِدَ.

(الْمَا)وَ حَدَّثِينَى قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا الْفَرَارِيُّ عَنْ عُبِيْدٍ اللهِ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ آبِي عُبِيْدٍ اللهِ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً بْنُ الْاَصَمِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارِي اتَّخَذُواْ قُبُورً آنِينَآئِهِمْ مَسَاحِدَ.

(١٨٨) وَ حَدَّثَنِي هُرُونُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ وَ حَرْمَلَةُ بُنُ يَخِيْدٍ الْآيْلِيُّ وَحَرْمَلَةُ بُنُ يَخْيِى قَالَ حَرْمَلَةُ اَنَا وَ قَالَ هُرُونُ نَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اخْبَرَنِي هُبَدُ اللهِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا بُنُ عَبْدُ اللهِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا بُنُ عَبْدُ اللهِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نَزُلَتْ بِرَسُولِ اللهِ عَنْ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجُهِم فَقَالَ وَهُو وَجُهِم فَقَالَ وَهُو كَذَا اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِى اِتَّخِذُوا كَذُوا لَا يَعْمُورُ وَالنَّصَارِى اِتَّخِذُوا فَهُو كَالِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي اِتَّخِذُوا فَهُو كُورُ وَالنَّصَارِي اِتَّخِذُوا

نے حبشہ میں دیکھا تھا۔اے ماریہ کہا جاتا ہے۔ باقی حدیث وہی ہے جیسے گزرچکی۔

(۱۱۸۴) حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول الله منافی فیا نے اپنی اُس بیاری میں کہ جس میں آپ کھڑے (دوبارہ تندرست) نہیں ہوئے۔اس میں آپ نے فرمایا کہ الله تعالیٰ یہودو نصال کی پرلعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو تجدہ گاہ بنالیا۔حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں کہ اگر آپ کواس بات کا خیال نہ ہوتا تو آپ اپنی قبر مبارک کو ظاہر کر دیتے (کھلی جگہ بنا دیتے ) سوائے اس کے کہ آپ کواس بات کا ڈرتھا کہ ہیں آپ کی قبر کو تحدہ گاہ نے کہ تب کواس بات کا ڈرتھا کہ ہیں آپ کی قبر کو تحدہ گاہ نہ بنالیا جائے۔

(۱۱۸۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فر مائتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ و بر باد کر در اللہ صلی اللہ علیہ و کر باد کر دے کہ انہوں نے اپنے انبیاء (علیہم السلام) کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

(۱۱۸۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نصاری پر اللہ تعالی کی العنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں (علیہم السلام) کی قبروں کو مجدہ گاہ بنالیا۔

(۱۱۸۷) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے چبرہ مبارک ہے چا در ہٹا پر چا در ڈال لی چر جب گھبراہ ہے ہوتی تو چبرہ مبارک ہے چا در ہٹا ویت اور فرماتے کہ یہود و نصار کی پر اللہ تعالی کی العنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں (علیم السلام) کی قبروں کو حبدگاہ بنالیا۔ آپ ڈرتے سے کہ کہیں آپ صلی اللہ بنایہ وسلم کے لوگ (اُمتی) بھی ایسانہ کرنے لگ جائیں۔

(۱۱۸۸) حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے یا نج دن پہلے سنا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز ہے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھے اپنا خلیل (دوست) بنایا ہے جسیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوفلیل بنایا تھا اوراگر میں اپنی اُمت ہے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو (حضرت) ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ آگاہ ہو جاؤ! کہ تم سے پہلے لوگوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ آگاہ ہو جاؤ! کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں (علیہم السلام) اور نیک لوگوں کی قبروں کو تجدہ گاہ بنا رسے نبیوں (علیہم السلام) اور نیک لوگوں کی قبروں کو تجدہ گاہ بنا رسے اپنا۔ میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔

(۱۸۸۸) حَدَّقَنَا آبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَاسْحَقُ ابْنُ الْمِرَاهِيْمَ وَاللَّفُظُ لِآبِي بَكْرِ قَالَ اِسْحَقُ آنَا وَقَالَ آبُوْبَكُو، الْرَاهِيْمَ وَاللَّفُظُ لِآبِي بَكْرِ قَالَ اِسْحَقُ آنَا وَقَالَ آبُوْبَكُو، نَا رَكُويَّاءُ ابْنُ عَدْقِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَمْرو وَ عَنْ زَيْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرو وَ عَنْ زَيْدِ اللهِ ابْنِ آبِي آنَيْسَةَ عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ اللهِ ابْنِ آبِي آنَيْسَةَ عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

کر کرتی الکی از اس باب کی احادیث میں جناب نبی کریم کا گیا گیا نے اور ان پر تصاویر لگانے ہے۔ منع فر مایا ہے۔ علماء اور محد ثین ایک کی سے بیس کے بیاب کی احادیث میں بیاب کی احادیث میں کو برستان اور قبروں پر مجد بنانا حرام ہے اور بنانے والا قابل سر ااور لعنت کا مستحق ہے۔ اس باب کی احادیث میں فور فر ما کمیں کہ نبی کریم کا تین قبر میارک کو احادیث میں فور فر ما کمیں کہ نبی کریم کا تین قبر میارک کو خوایا اس لیے کہ آپ نے اپنی قبر مبارک کو طاہر انہیں بنوایا بلکدا پی زوجہ مظہرہ سیّدہ عاکشہ صدیقہ طاہر انہیں بنوایا بلکدا پی زوجہ مظہرہ سیّدہ عاکشہ صدیقہ طاہر انہیں اور نہ بی قبروں کا طواف کرنا و بال روشی کرنا 'نذرو نیاز چڑھانا وغیرہ و ان سب اُمورکی ممانعت فر مائی گئی ہے اور ایسے ہی قبر کو جومنا وغیرہ اس طرح کی تمام خرافات کا ارتکاب کرنے والاموجب لعنت ہے۔ اس وجہ سے آپ نے تبر مبارک ظاہر نہیں فر مائی تا کہ چومنا وغیرہ میں حدے نہ بڑھ جا کہ میں ودونصاری کا حال ہوا۔ اللّٰہ ماحفظنا منہ۔ لوگ قبر کی تعظیم میں حدے نہ بڑھ جا کہ جس طرح کہ میں ودونصاری کا حال ہوا۔ اللّٰہ ماحفظنا منہ۔

## باب مسجد بنانے کی فضیات اوراس کی ترغیب دینے کے بیان میں

(۱۱۸۹) حضرت عبید الله خولانی دائی؛ فرماتے ہیں که خضرت عثان دائی، حس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مسجد (مسجد نبوی) بنانے گئے تو انہوں نے لوگوں کواس (سلسله) میں باتیں کرتے سنا تو حضرت عثان دائی، نے فرمایا کہتم نے مجھ پر بہت زیادتی کی ہے حالا نکہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے

## ٢٢٢: باب فَصْلِ بِنَاءِ الْهَسْجِدِ وَالْحَتِّ

### عَلَيْهَا:

(۱۸۹)وَ حَدَّتَنِي هَرُونُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيِلِيُّ وَاَحْمَدُ ابْنُ عِيْسَى قَالَا نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِی عَمْرٌو اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّقَهُ اَنَّ عَاصِمَ ابْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّقَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِیَّ يَذْكُرُ اَنَّهُ سَمِعَ عُفْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيْهِ حِیْنَ بَنی مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلّی

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ قَدْ اكْفَرْتُمْ وَانِّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِللهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ انَّهُ قَالَ مَسْجِدًا لِللهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ انَّهُ قَالَ يَبْتَى الله لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ وَقَالَ ابْنُ عِيْسلى فِي رِوَائِتِهِ مِعْلَةً فِي الْجَنَّةِ وَقَالَ ابْنُ عِيْسلى فِي رِوَائِتِهِ مِعْلَةً فِي الْجَنَّةِ

(۱۹۰) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفُظُ لِإِبْنِ الْمُثَنَّى قَالَا نَا الصَّحَاكُ بْنُ مَحْلَدٍ قَالَ الْاَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثِنِى اَبِىٰ عَنْ مَحْمُوْدِ اَنَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثِنِى اَبِىٰ عَنْ مَحْمُوْدِ بُنُ لَبِيْدِ اَنَّ عُفْمَانَ بْنُ عَفَّانَ ارَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَكُرِهَ النَّاسُ فَلِلكَ فَاحَبُّوْا اَنْ يَتَدَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنِى مَسْجِدًا لِللهِ بَنَى الله لَهُ اَبْهَا فِي الْجَنَّةِ

الرُّكِ فِي الرَّكُوعِ وَ نَسْخِ الْآيُدِي عَلَى الرَّكُوعِ وَ نَسْخِ التَّكْبِيْقِ الرَّكُوعِ وَ نَسْخِ التَّكْبِيْقِ

رَاهِ اللهِ مَا اللهِ مُعَاوِيةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ كُرِيْبٍ قَالَا نَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَ عَلْقَمَةً قَالَا اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ غِي الْاَسُودِ وَ عَلْقَمَةً قَالَا اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ فَقَالَ اصَلّٰى هُوْلَاءِ خَلْفَكُمْ فَقُلْنَا لَا قَالَ وَ فَقُلْنَا لَا قَالَ وَ فَقُلْنَا لِا قَالَ وَلَا اِقَامَةٍ قَالَ وَ فَقُومُوا فَصَلُّوا فَلَمْ يَامُونَا بِاذَانِ وَلَا اِقَامَةٍ قَالَ وَ فَقَلْنَا لِا يَقُومُ خَلْفَةً فَاخَذَ بِالْدِينَا فَجَعَلَ احَدُنَا عَنْ يَعْمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ فَلَمَّا رَكَعَ وَصَعْنَا يَعْمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ فَلَمَّا رَكَعَ وَصَعْنَا عَنْ الْمِيْنَا عَلَى رُكِينَا قَالَ فَلَمَّا رَكَعَ وَصَعْنَا لَيْدِينَا عَلَى كَلَيْكُمُ الْمَرْتِ الْمُؤْتِى الْمَلْوَةً عَلَى اللهَ اللهِ قَالَ اللهَ اللهِ قَالَ اللهَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالُوا اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهِ قَالُوا اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ الل

سنا ہے کہ جوآ دمی اللہ کے لیے معجد بنائے گا۔ راوی بکیر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے تو اللہ تعالیٰ اُس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ابن عیلی نے اپنی روایت میں کہا کہ اس جیسا جنت میں ایک مکان بنائے گا۔

(۱۱۹۰) حضرت محمود بن لبيدرضى الله تعالى عنه بے روايت ہے كه حضرت عثان رضى الله تعالى عنه نے معجد بنانے كا اراده كيا تو لوگوں نے اس چيز كو بُراسمجھا اور اس بات كو پسند كرنے گے كه اسے اسى حالت پر چھوڑ ديں تو حضرت عثان جلائے نے فر مايا كه ميں نے رسول الله عليه وسلم كو يہ فر ماتے ہوئے سنا كه جوالله كى (رضا) كے ليے معجد بنائے گا تو الله تعالى اُس كيلئے جنت ميں اس جيسا گھر بنائيں گے۔

باب: رکوع کی حالت میں ہاتھوں کا گھٹنوں پر رکھنے اور تطبیق کے منسوخ ہونے کے بیان میں

(۱۱۹۱) حفرت اسود اور حضرت علقم ففر ماتے ہیں کہ ہم دونوں حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر میں آئے تو انہوں نے فر مایا کیاان لوگوں نے تمہارے پیچھے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ اُنھواور نماز پڑھو ہے ہم ہمیں اذان کا اورا قامت کا حکم نہیں دیا۔ ہم ان کے پیچھے گھڑ ہے ہونے گئے تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ایک کو دائیں طرف کر دیا اور دوسرے کو بائیں طرف کر دیا۔ پھر جب رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھ گھٹوں پر رکھے تو انہوں نے ہمارے ہاتھوں کو جوڑ کر (رانوں کے درمیان) ہمارے ہاتھوں پر مارا اور ہھیلیوں کو جوڑ کر (رانوں کے درمیان) ہوں گے جو نماز وں کو اس کے دفت سے تاخیر میں پڑھیں ہے اور معرب ہونے کے قریب ہونے کے قریب ہونے کے قریب ہوجائے گالہذا جبتم ان کوالیا کرتے ہوئے دیکھوتو تم اپنی نماز وقت بوئے دیکھوتو تم اپنی نماز وقت بوئے کے الہذا جبتم ان کوالیا کرتے ہوئے دیکھوتو تم اپنی نماز وقت پر پڑھول اور جبتم ہونے کے طور پر پڑھولواور جبتم پر پڑھولواور جبتم

جَمِيْعًا وَإِذَا كُنْتُمْ اكْفَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَوْمَّكُمْ اَحَدُّكُمْ وَإِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَفُوشُ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَجِذَيْهِ وَلَيْحُنِ وَلَيْطَبِّقُ بَيْنَ كَفَيْهِ فَلَكَانِّيْ انْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ وَلَيْحُنِ وَلَيْطَبِقُ بَيْنَ كَفَيْهِ فَلَكَانِّيْ انْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ اصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَاهُمْ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَاهُمْ (١٩٢) وَ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ قَالَ آنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَ حَدَّثَنَا عُمْمَانَ بْنُ آبِيْ شَيْبَةً قَالَ أَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَ حَدَّثَنَا عُمْمَانَ بْنُ آبِيْ شَيْبَةً قَالَ نَا

تین آدمی ہوتو سبل کرنماز پڑھاداور جب تین سے زیادہ ہوتو ایک آدمی امام ہے اور وہ آگے گھڑا ہواور جب رکوع کر بے تو اپنے ہاتھوں کورانوں پر رکھے اور چھکے اور دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر رانوں میں رکھ لے گویا کہ میں اس وقت رسول اللہ مَنْ اللّیوں کود کھی ماہوں۔ (۱۱۹۲) بیروایت بھی ایک دوسری سند کے ساتھ الفاظ کی چھ تبدیلی کے ساتھ اسی طرح نقل کی گئے ہے۔

جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا يَحْيَى ابْنُ اذَمَ قَالَ نَا مُفَضَّلٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ انَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِاللَّهِ بِمَعْنَى حَدِيْثِ آبِى مُعَاوِيّةَ وَفِى حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَ جَرِيْرٍ فَلَكَانِّى ٱنْظُرُ إِلَى اخْتَلَافِ اَصَابِع رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَهُو رَاكِعٌ۔

(۱۹۹۳) حضرت علقمہ اور حضرت اسود رہا ہے سے روایت ہے کہ یہ دونوں حضرت عبداللہ بن مسعود طابق کے پاس آئے تو آپ نے فر مایا کہ کیا تمہارے چیچے والوں نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر حضرت عبداللہ طابق ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کیا۔ ہوئے اور ایک کو دائیں طرف کھڑا کیا۔ پھر رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا۔ حضرت عبداللہ نے ہمارے ہاتھوں پر مارا اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر رانوں کے درمیان رکھا پھر جب نماز پڑھ لی تو فر مایا کہ رسول اللہ منافی ہے ہے۔ طرح کیا ہے۔

(۱۱۹۴) حضرت مصعب بن سعد طافی سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ کے پہلو میں نماز بڑھی اور اپنے ہاتھ اپنے دونوں گھٹوں کے درمیان رکھے تو میرے باپ نے میرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا: اپنے دونوں ہاتھ گھٹوں پر رکھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دوسری مرتباس طرح کیا تو انہوں نے میرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ ہمیں اس سے روک دیا گیا ہے اور ہمیں گھٹوں پر ہاتھ رکھنے کا تھم دیا گیا ہے۔

(۱۱۹۵) اس سند کے ساتھ سے روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی

اختلافِ آصَابِع رَسُوْلِ اللّهِ عَنْ وَهُوْ رَاكِعٌ(۱۹۳)وَ حَدَّنِيْ عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ
قَالَ آنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ اِسْرَآئِيلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ
عَنْ اِبْرَاهِيْمٌ عَنْ عَلْقَمَةً وَالْاَسُودِ آنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَنْ اِللّهِ فَقَالَ اَصَلّى مَنْ خَلَقَكُمْ قَالَا نَعَمْ فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ آحَدُهُمَا عَنْ يَمِنْهِ وَالْاَحَرَ عَنْ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ آحَدُهُمَا عَنْ يَمِنْهِ وَالْاَحَرَ عَنْ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ آحَدُهُمَا عَنْ يَمِنْهِ وَالْاَحْرَ عَنْ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ آحَدُهُمَا عَنْ يَمِنْهِ وَالْاحَرَ عَنْ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ آحَدُهُمَا عَنْ يَمِنْهِ وَالْاحْرَ عَنْ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ آحَدُهُمَا عَنْ يَمِنْهِ وَالْاحَرَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْاحَرَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمّا اللّهُ عَلَيْهُ مَلْكَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمّا وَمُلْكَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمّا وَمُلْكَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمّا وَمُلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمّا وَمُلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمّا وَمُلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمّا وَمُلَّى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمّا وَمُلْكَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى قَالَ هَاكُذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ هَاكُذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُمَا مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الل

(۱۹۸۳) حَدَّثَنَا قُتَنِبَةً بْنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفُظُ لِقُتَنِبَةً قَالَا نَا أَبُوْ عُوانَةً عَنْ آبِي يَعْفُورٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّبْتُ اللَّي جَنْبِ آبِي قَالَ وَجَعَلْتُ يَدَى بَيْنَ رُكْبَتَى فَقَالَ لِي جَنْبِ آبِي قَالَ وَجَعَلْتُ يَدَى بَيْنَ رُكْبَتَى فَقَالَ لِي آبِي اصْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً بَكُونِي فَطَرَبَ يَدَى وَقَالَ إِنَّا نَهِينَا عَنْ هَذَا وَ أَمِرْنَا أَنُولِي فَضَرَبَ بِالْاكَفِي عَلَى الرُّكِبِ.

(١٩٥)حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ نَا أَبُو الْآخُوصِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمِّرَ قَالَ نَا سُفْيَانٌ كِلَا هُمَا عَنْ اَبِيْ يَعْفُورِ بِهِنْذَا الْإِسْنَادِ اللِّي قَوْلِهِ فَنْهِيْنَا عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرَا مَابَعْدَهُ

(١٩٦)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَب بْن سَعْدٍ قَالَ رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَى هَكَذَا يَغْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَ وَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَقَالَ آبِي إِنَّا قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذِا ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَابِ

(١٩٧) حَدَّثِنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى قَالَ آنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا اِسْمُعِيْلُ بْنُ آبِيْ خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ ابْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَغْدِ بْنِ آبِي وَقَّاصِ قَالَ · قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ.

# ٢٢٣: باب جَوَازِ الْإِقْعَآءِ عَلَى

(١٩٨)حَدَّثَنَا اِسْطَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْمُلُوانِيُّ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ وَ تَقُارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا جَمِيْعًا أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ ٱخْبَرَىٰيْ أَبُو الزَّبْيُرِ انَّهُ سَمِعَ طَاؤُسًا يَقُوْلُ قُلْنَا لِلْهُنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَآءِ عَلَى قَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جُفَآءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلُ هِيَ. سُنَّةُ نَبِيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٢٥: باب تَحْرِيْمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلُوةِ وَ نَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ

(۱۱۹۲) حضرت مصعب بن سعد رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے رکوع کیا۔ پھر میں نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر رانوں کے درمیان رکھ لیا۔میرے باب نے کہا کہ سلط جم ا یسے ہی کرتے تھے پھر ہمیں بعد میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا علم و ہا گیا۔

( ١١٩٧) حضرت مصعب بن سعد ولفظ فرمات مبي كه ميس في ایے باپ کے پہلو میں نماز راھی۔ پھر جب میں نے رکوع کیا تو میں نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر دونوں صَلَّتُ الى جَنْبِ أَبِي فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ أَصَابِعِي فَكُمُّول كدرميان ركه ليا -انبول في مير عاته ير مارا چرجب وَجَعَلْتُهُمَّا بَيْنَ رُكُبَتَتَى فَصَرَبَ يَدَىَّ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ نَمَازِيرُ هِ لَيْ تَوْفِر مايا كديبكي بهم الى طرح كرتے تھے پر جميل كھنوں یر ماتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔

ع بياوريبي تمام ائمد كرام حمهم الله عليهم متفقه مسلك باوريبي مسنون عمل باوران باب كي آخري جارروايات ساف معلوم بوتا ہے کہ بہاا تھم لینی گھٹوں کے درمیان ہاتھ رکھنامنسوخ ہوگیا ہے۔واللہ اعلم بالصواب

## باب: (نمازمیں) ایڑیوں پر بیٹھنے کے جائز ہونے کے بیان میں

(۱۱۹۸)حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عباس براتھ ہے قدموں (ایرایوں) پر بیٹھنے کے بارے میں یو چھاتوانہوں نے فرمایا کہ بیتو (رسول الله صلی الله عابیہ وسلم کی) سنت ہے۔ہم نے عرض کیا کہ ہم تو اس طرح بیٹھنے میں مشقت کا سبب خیال کرتے ہیں۔حضرت ابن عیاس رضی اللہ تعالی عنهما فرمانے گئے کی تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ مبارکہ

باب: نماز میں کلام کی حرمت اور کلام کے مباح ہونے کی تنتیخ کے بیان میں

المسلح المساجد ومواضع الصلاة في المساجد ومواضع المساجد و المساجد ومواضع المساجد ومواضع المساجد و المس

(١١٩٩) حضرت معاويد بن حكم سلمي طافق سے روايت ہے كه ميں رسول اللهُ مَنَا لِيُعِيِّمُ كِساتِهِ مُمَازِيرٌ هر ما تقاكه إلى دوران جماعت ميں ے ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے یو حمک الله (اللہ تھے پر رحم كرك) كهددياً تولوگول نے مجھے گھورنا شروع كرديا۔ ميں نے کہا: کاش کدمیری ماں مجھ پر رو چکی ہوتی \_ (لیعنی میں مر کیا ہوتا )تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ بیس کر وہ لوگ اپنی رانوں پر اینے ہاتھ مارنے لگے۔ پھر جب میں نے ویکھا کہ وہ لوگ مجھے خاموش کرانا جاہتے ہیں تو میں خاموش ہو گھیا۔ جب رسول اللہ مُمَار سے فارغ ہو گئے میراباپ اور میری مال آپ پر قربان میں نے آپ سے پہلے اور نہ ہی آ پ کے بعد آ پ سے بہتر کوئی سکھانے والانہیں دیکھا۔اللہ کی قتم!نہ آپ نے مجھے جھڑ کا اور نہ ہی مجھے مارا اور نہ ہی مجھے گالی دی۔ پھرآپ نے فرمایا کہ نماز میں لوگوں سے باتیں کرنی درست نہیں بلکہ نماز میں تو تشبیح اور تکبیر اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے (یا جیسا کہ رسول اللہ کے فرمایا) میں نے عرض کیا اے اللہ كرسول! ميس نے زمانہ جاہيت بايا ہے اور الله تعالى نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ کا ہنوں کے پاس جاتے ہیں۔آپ نے فرمایاتم ان کے پاس نہ جاؤ۔ میں نے عرض کیا ہم میں سے پچھلوگ بُراشگون لیتے ہیں۔آپ نے فرمایا اس کوہ والوگ اینے دل میں یاتے ہیںتم اس طرح نہ کرو (تم کسی کام سےان کوندروکویا یہ کہ بیتم کوندرو کے ) چھر میں فے عرض کیا ہم میں ے کچھ لوگ لکیریں تھینچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انبیاء کرام علیم السلام میں سے ایک نی بھی لکیریں تھینچتے تھے توجس آدمی کا لکیر تھینچا اس کے مطابق ہووہ صحیح ہے۔ (لیکن اس طرح لکیر کھینچنا کسی کومعلوم نہیں اسلئے حرام ہے) راوی معاویہ ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جوا صداور جوانیہ کے علاقوں میں میری بکریاں چرایا کرتی تقى \_ا بيك دن ميس و بال گيا تو ديكها كدا يك بهيشريا ميري ايك بكري كو أشاكر لے كيا ہے۔ آخر ميں بھي بني آدم سے ہوں (انسان

(١٩٩)و حَدَّثَنَا ٱبُوْ جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ وَ أَبُوبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ تَقَارَبَا فِي لَفُظِ الْحَدِيْثِ قَالَا نَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَآءِ أَبْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيّةَ أَبْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيّ قَالَ بَيْنَا آنَا اُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِابْصَارِهِمُ فَقُلْتُ وَالْكُلِّ أُمِّيَاهُ مَا شَانُكُمْ تَنْظُرُونَ اِلِّيَّ فَجَعَلُوا يَضُرِبُونَ بِأَيْدِيْهِمْ عَلَى ٱفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِي لَكِنِّي سَكَّتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِاَبِي هُوَ وَ أُمِّى مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَةُ وَلَا بَعْدُهُ آحْسَنُ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَ اللَّهِ مَا كَهَرَنِيْ وَلَا ضَرَيِّنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ إِنَّ هَلِهِ الصَّلُوةَ لَا يَصُلُحُ فِيْهَا شَى ءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِينَ ُ وَالتَّكْمِيْرُ وَ قِرَاءَ ةُ الْقُرْانِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى َ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيْتُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَآءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنْ مِنَّا رِجَالًا يَاتُوُنَ الْكُهَّانُ قَالَ فَلَا تَاتِهِمْ قَالَ وَ مِنَّا رِجَالٌ يَّتَطَيَّرُوْنَ قَالَ ذَكَ شَىٰ ءٌ يَجِدُوْنَهُ فِي صُدُوْرِهِمْ فَلَا يُصَدَّهُمْ وَ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فَلَا يَصُدَّنكُمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ كَانَ نَبَى مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنُ وَّافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ قَالَ وَكَانَتُ لِنُي جَارِيَةً تَوْعَى غَنَمًا لِّنُي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْحَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّنْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ عَنْ غَنَمِهَا وَآنَا رَجُلٌ يِّنْ بَنِى ادَمَ اسَفُ كَمَا يَاْسَفُوْنَ لَكِيِّنَى صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَٱتَّيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ ذَٰلِكَ عَلَىَّ قُلْتُ يَا

ہوں) ' مجھے بھی غصہ آتا ہے جس طرح کہ دوسرے لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ میں نے اسے ایک تھیٹر مار دیا۔ پھر میں رسول اللہ کی خدمت میں آیا۔ مجھ پریہ برا گراں گزرا اور میں نے عرض کیا: کیا میں اس لونڈی کو آزادنہ کردوں؟ آپ نے فرمایا: اُسے میرے پاس

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفَلَا ٱعْتِقُهَا قَالَ انْتِنِي بِهَا فَآتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا آيْنَ اللَّهُ قَالَتُ فِي السَّمَآءِ قَالَ مَنْ آنَا قَالَتْ آنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتِفْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةً.

لاؤ - میں اُسے آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے اس سے یو چھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اُس لونڈی نے کہا آسان میں۔ آپ نے اُس ے پوچھامیں کون ہوں؟ اُس لونڈی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول (مَنْ اللَّيْمُ ) ہیں۔ آپ مَنْ اللَّهُ اس لونڈی کے مالک نے فرمایا كداسي آزاد كردے كيونكد بيلونڈى مؤمندہ۔

> (١٢٠٠)حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنَا عِيْسَلَى بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا الْآوُزَاعِيُّ عَنْ يَخْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ بِهِلْذَا الاستاد تَحُوَقُد

(۱۲۰۰)حفرت کیچیٰ بن کثیر ہے اِس سند کے ساتھ اس طرح ایک روایت نقل کی گئی ہے۔

> (١٢٠١)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَ اَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ وَ اَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا آنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ نَا الْاعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَيِّمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّالُوةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلُوةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ فِي الصَّالُوةِ شُغُلًّا\_

(۱۲۰۱) حضرت عبدالله والله في فرمات بين كه بم رسول الله مثاليَّيْم ك ز مانہ مبارک میں نماز کی حالت میں سلام کر لیا کرتے تھے اور آ پ ہمیں سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ پھر جب ہم نجاشی ك بال عدوالي آئة من آب رسلام كياتوآب في جواب نہیں دیا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم نماز میں آب پرسلام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام کا جواب بھی دیتے تھے۔آپ نے فر مایا کہ نماز ہی میں مشغول رہنا چاہیے۔ (نماز میں تسبیحات اور قر اُت کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرنی جا ہیے )۔

(٢٠٢)حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي اِسْلَحْقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ السَّلُوْ الِيُّ قَالَ نَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْدَا الكسناد نَحْوَةً

(١٢٠٢) حفرت أعمش والناء عاس سند ك ساتهاس طرح كى ایک اور روایت نقل کی گئی ہے۔

> (٣٠٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ نَا هُنَشَيْمٌ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلْوةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَةٌ وَهُوَ اللَّي جَنْبِهِ فِي الصَّلُوةِ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿وَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:

(١٢٠٣) حفرت زيد بن ارقم طافئ فرماتے بين كه بم نمازين باتیں کیا کرتے تھے۔ ہرآ دمی نماز میں اپنے ساتھ والے سے باتیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ''اللہ کے سامنے خاموش کھڑے ہوجاؤ۔'' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا تھم دیا اور نماز میں بات کرنے سے

٢٣٨] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَ نُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ۔ (١٢٠٣) حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بُنُ آبِیْ شَیْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ

نُمَيْرٍ وَ وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْلَحْقُ ابْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنَا

عِيْسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ آبِيْ خَالِدٍ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(٣٠٥) وَ حَدَّكَنَا فَتَيْبَةُ بَنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْثُ حَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ قَالَ آنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَنِي لِحَاجَةٍ ثَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَنِي لِحَاجَةٍ ثُمَّ ادْرَكْتُهُ وَهُو يَسِيرُ قَالَ قُتَنْبَةُ يُصَلِّى فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ فَآشَارَ الِّيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ النَّكَ سَلَّمْتَ النَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُو مُوجِّهُ حِيْنَادٍ قِبْلَ الْشَرْقِ.

آيفا وآنا آصلي وهو موجِه جِينَا وَبِل السَّرقِ - حَدَّنَا آخْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّنَا زُهَيْرٌ عَدَّقَالَى عَنْهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْطَاقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَآتَيْتُهُ وَهُو يُصَلِّىٰ عَلَى مُنْطَاقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَآتَيْتُهُ وَهُو يُصَلِّىٰ عَلَى مَنْطَاقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَآتَيْتُهُ وَهُو يُصَلِّىٰ عَلَى مَنْطُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَاوْمَا زُهَيْرٌ بِيدِهِ بَعِيْرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيدِهِ هَكَذَا وَاوْمَا زُهَيْرٌ بِيدِهِ لَهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَالْمَا بِيدِهِ لَكُونُ اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(١٠٠٤)حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ

زَيْدٍ عَنْ كَفِيْرٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى فِي

روک دیا۔ (۱۲۰۴)اس سند کے ساتھ اس طرح کی ایک اور روایت نقل کی گئی سر

وسيودود

(۱۲۰۵) حضرت جاربن عبدالله را الله في فرماتے بيں كه رسول الله من الله في الله في الله في الله في في كه رسول الله من في في كام كے ليے بھيجا۔ پھر ميں واليس آيا تو آپ چل رہے سے راوى قتيبه كہتے بيں كه آپ نماز پڑھ رہے جواب ديا۔ جب آپ آپ پرسلام كيا۔ آپ نے مجھے اشارہ سے جواب ديا۔ جب آپ نماز ہوئے وارغ ہوئے والی کہ تو نے مجھے نماز مان كہ تو نے مجھے نماز كى حالت ميں سلام كيا تھا اس وقت آپ كا چرة مبارك مشرق كى حالت ميں سلام كيا تھا اس وقت آپ كا چرة مبارك مشرق كى طرف تھا۔

کرسکا۔راوی زہیر کہتے ہیں کہ ابوالز بیر قبلہ کی طرف رُخ کیے ہوئے بیٹھے تھے تو ابوالز بیر نے اپنے ہاتھ کے ساتھ بی مصطلق کی طرف اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ (کے اشارہ) سے بتایا کہوہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ (کے اشارہ) سے بتایا کہوہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ (کے اشارہ)

(۱۲۰۷) حفرت جابر ولائن فرماتے ہیں کہ ہم نی مُلَّاثَیْنِ کے ساتھ ایک سفر میں سفوتو آپ نے مجھے ایک کام سے بھیجا۔ جب میں والی آیا تو آپ این سواری پر نماز پڑھ رہے سفے اور آپ کا چہرہ

کا جواب نہ دے سکا۔

سَفَرٍ فَبَعَثِنِي فِي حَاجَةٍ فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ وَجُهُهُ عَلَى غَيْرَ الْقِبْلَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَى امَّا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا آنِّي كُنْتُ أُصِّلِّيْ

ﷺ فِيْ حَاجَةٍ بِمَعْنِيْ حَدِيْثِ حَمَّادٍ.

(٣٠٨)وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ نَا عَبْدُالُوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا كَثِيْرُ بْنُ شِنْظِيْرٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثِينَى رَسُوْلُ اللَّهِ

نے مجھےایک کام کے لیے بھیجا۔ باقی حدیث وہی ہے جوگزر چکی

(۱۲۰۸) حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا که رسول اللهُ مُلْكِيْظِمُ

مبارک قبلہ کی طرف بھی نہیں تھا۔ میں نے آپ پرسلام کیا تو آپ

نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو گے تو

آپ نے فر مایا کہ میں نماز میں تھاجس کی وجہ سے میں تمہارے سلام

﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ كي منسوخي واضح مولى \_ إس ليے نمازيس مرتم كى بات كرناحرام ہے اور نمازكى حالت ميں سلام كاجواب دينايا چھينك كرالحمد للد كہنے والے کے جواب میں برحمک اللہ کہنایا ہاتھ کے اشارہ ہے کوئی جواب وغیر ہ دینا جائز نہیں ۔واللہ اعلم

باب: دورانِ نماز شیطان پرلعنت کرنااور اس سے پناہ مانگناا درنماز میں عمل قلیل کرنے کے جواز میں

(۱۲۰۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه كرشته رات ايك برا اجت ميرى نماز تو زنے کے لیے میری طرف بر حالیکن الله تعالی نے اے میرے قبضہ میں کر دیا۔ میں نے اس کا گلا دبا دیا اور میں نے ارا دہ کیا کہ میں اےمبجد کےستونوں میں ہے سی ستون کے ّ ساتھ باندھ دوں تا کہ جب صبح ہوتو سب لوگ اے دیکھ لیس پھر مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دُعا یاد آگئی: ''اے بروردگار! مجھے بخش دے اور مجھے الیی حکومت عطا فر ما جومیرے بعد کسی کونہ ملے'' پھراللہ تعالیٰ نے اس جِتَ کو ذکیل ورُسوا کرتے ہوئے بھگا دیا۔

(۱۲۱۰)حفرت شيبه راهو استد كرساته مدروايت بهي اس

٢٢٢: باب جَوَازِ لَغُنِ النَّشَيْطُنِ فِي أَثَنَاءِ الصَّلُوةِ وَ التَّعَوُّذِ مِنْهُ وَ جَوَازِ الْعَمَلِ الَقَلِيُلِ فِي الصَّلُوةِ

(٣٠٩)حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ مُنْصُوْرٍ قَالَا نَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ آنَا شُعْبَةُ قَالَ نَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إنَّ عِفْرِيْتًا مِّنَ الْجنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ الصَّالُوةَ وَإِنَّ اللَّهَ ٱمْكَنَنِى مِنْهُ فَذَعَتُّهُ فَلَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنَّبِ سَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِى الْمُسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوْا تَنْظُرُوْنَ اِلَّيْهِ ٱجْمَعُوْنَ ٱوْ كُلُّكُمْ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ آخِي سُلَيْمُنَ عَلَيْهِ السَّلَامَ: ﴿ رَبِّ اغْفِرُلِي وَهَبُ لِي مُلَكًا لَّا يَنْبَغِي لِاَحَدِ مِّنُ بُّعُدِي ﴾ [ص:٣٥] فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِنًا وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورِ شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ.

(١٢١٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ

(۱۲۱۱) وَ حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح يَقُولُ عَنْ آبِي اللَّارُدَآءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ آعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ ٱلْعَنُّكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَ بَسَطَ يَدَهُ كَانَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلوةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَمِعْنَاكَ وَ رَايَنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ إِنَّ عُدُوٌّ اللَّهِ الْلِيسَ جَآءَ

حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدُ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخُولَانِيّ تَقُولُ فِي الصَّلوةِ شَيْئًا لَّمْ نَسْمَعُكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِشِهَابٍ مِّنْ نَّارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجُهِي فَقُلْتُ اَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ الْعَنُكَ بِلَغْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدُتُ آخَذَهُ وَاللَّهِ لَوْلَا دَعْوَةُ اَجِبْنَا سُلَيْمِنَ لَاصْبَحَ مُوْلَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ آهُلِ الْمَدِينَةِ۔

٢٢٠: باب جَوَازِ حَمْلِ الصِّبْيَانِ فِي الصَّلُوةِ وَأَنَّ ثِيَابَهُمْ مَحْمُولُةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ نِجَاسَتُهَا وَإَنَّ الْفِعْلَ الْقَلِيْلَ لَا يَبْطِلُ الصَّلُوةَ وَكَذَا إِذَا فَرَّقَ الْاَفْعَالُ

(١٢١٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا نَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِلِي قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ

كِكَلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهٗ فَذَعَتُهُ وَامَّا ابْنُ ابِيْ شَيْبَةَ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ فَدَعَتُّهُ ـ (١٢١١) حفرت ابو الدرداء والنيخ فرمات بيس كه رسول الله سَاليَظِم كر عبورة توجم في آپ كوييفرمات موسة سنا أعُوْدُ بالله مِنْكَ ١٦ بِ فرمات عظم "مين الله تعالى كى تحم سے بناه مانكا مول'' پھر فر مایا کہ میں تجھ پر تین مرتبہ اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں اور آپ نے اپنا ہاتھ بھیلایا جیسے کوئی چیز لے رہے ہوں۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئ تو ہم فے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ہم نے آ پ صلی الله علیه دسلم سے نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جواس سے پہلے بھی نہیں سنا اور ہم نے آپ کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی د کھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا رشمن اہلیس آ گ کا ايك شعله لي كرآياتا كدمير المنه جلاع توسي فاعُودُ بالله مِنك تین مرتبہ کہا۔ پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پر الله تعالیٰ کی پوری لعنت بھیجا ہوں۔ وہ تین مرتبہ تک پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر میں نے اسے يكرنے كا اراده كيا۔ الله كي قتم! اگر ہمارے بھائي حضرت سليمان علیم کی دُعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ والوں کے لڑ کے اس کے ساتھ کھیلتے۔

باب: نماز میں بچوں کے اُٹھانے کے جواز اور جب تک نایا کی ثابت نہ ہو کیڑوں کے یاک ہونے اور عمل قلیل اور اس طرح کے متفرق افعال سےنماز کے باطل نہ ہونے ا کے بیان میں

(۱۲۱۲) حضرت ابوقتاد ورضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلى التدعليه وسلم أمامه جو كه رسول التدصلي التدعليه وسلم كي بيثي حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کی بیٹی ہیں کو اُٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے

تھے۔ بید حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عند کی بیٹی تھیں۔ جب آپ الزُّرَقِيِّ عَنْ آبِي قَتَادَةَ آنَّ رَسُولَ اللِّهِ عَنْ آبِي أَعَلَى يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلٌ اُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَابِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ

> (١٢١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ آبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ عَجُلَانَ سَمِعَا عَامِرَ ابْنَ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِي قَنَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَايْتُ النَّبِيَّ عَنْ يَوْمٌ النَّاسَ وَ أَمَامَةُ بِنْتُ آبِي الْعَاصِ وَهِيَ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ اعَادَهَا۔

> (١٣١٣)حَدَّتَنِيْ ٱبُو الطَّاهِرِ قَالَ نَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكْيْرِ حِ وَ هَرُونُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى مَخْرَمَةً عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابَا قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى لِلنَّاسِ وَاُمَامَةً بِنْتُ آبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.

> (٢١٩) حَدَّثَنَا قُينَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْكٌ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَ نَا اَبُوْبَكُو ِ الْحَنَفِيُّ قَالَ عَبْدُالْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيْعًا عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَّيْمٍ الزُّرْقِيِّ سَمِعَ اَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوْسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ غَيْرَ انَّهُ لَمْ يَذْكُرُ انَّهُ أَمَّ النَّاسَ فِي تِلْكَ الصَّالَوةِ

> عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ وَضَعَهَا قَالَ يَحْيلي قَالَ مَالِكٌ نَعَمُ

(۱۲۱۳) خضرت ابوقادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عايه وسلم كولوگوں كا امام بے ہوئے اور المامه حضرت الوالعاص كى بيني اور آپ مَلْ اللَّهُ كَمْ كَا ( نواس ) آپ كى بيثي حضرت زينب طافها كى بيثى كوآب شافيني أك كنده يبيضاد يكها اور جب آپ سلی الله عليه وسلم ركوع كرتے تو أے آپ مَالْلَيْظُم فِيعِ بھا دیتے اور جب آپ حجدہ سے سر اُٹھاتے تو پھر اسے اپنے كندهج يربثها ليتي

صلی الله علیه وسلم (حالت قیام میں) کھڑے ہوتے تو أے أثھا

ليتة اور جب آ پ صلى الله عليه وسلم تجده كرتے توا ہے زمين پر بھا

(۱۲۱۴)حضرت ابوقتا ده انصاً ری رضی الله تعالیٰ عنه فر مات ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كولوگوں كونماز یڑھاتے ہوئے ویکھا اور حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالی عنه کی بیٹی ا مامه آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر تھیں پھر جب آپ صلی الله علیه وسلم تجده کرتے تو اسے ینچے ( زمین ) یر بٹھا دیتے۔

(۱۲۱۵) حضرت ابوقتادہ رضی اللہ تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لےآئے۔ باقی حدیث ای طرح ہے جیے گزری لیکن اس میں یہ ذکر نہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لوگوں کے امام

فَلْ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ : نماز مين عمل كثير كے بارے مين امام ابو حذيف عيلية كامسلك بيہ كداس سے مطلقا نماز فاسد ہوجاتی ہے اور عمل قلیل ہے نماز فاسد نبیں ہوتی اور عمل قلیل وہ ہے کہ نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام کہ جس میں دونوں ہاتھ استعال میں ندآ کمیں عمل کثیر اسے کہتے ہیں کہ نمازی حالت میں ایسا کام کرنا جس پر دونوں ہاتھ استعمال میں آئیں عمل قلیل کی چندصورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر ماں نماز کی حالت میں اپنے بیچے کو اُٹھائے اور اس کو دو دھ نہ پلائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور اس کی دلیل میں ند کور ہ باب کی

احادیث ہیں کہ جس میں آپ نے اس چیز کونالپندنہیں سمجھا۔ ٢٢٨: باب جَوَازِ الْخُطُورةِ وَالْخُطُوتَيْنِ فِي الصَّالُوةِ وَإِنَّهُ لَا كِرَاهَةَ فِي ذَٰلِكَ إِذَا كَانَ لِحَاجَةٍ وَ جَوَازِ صَلُوةِ الْإِمَامِ عَلَى مَوْضِعِ أَرْفَعُ مِنَ الْمَامُوْمِينَ لِلْحَاجَةِ كَتَعْلِيْمِهِمُ الصَّالُوةِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ

(١٣١١)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ قَالَ يَحْيَى آنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ أَنَّ نَفَرًا جَاءُ وَا إِلَى سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَدْ تَمَارُوْا فِي الْمِنْسَرِ مِنْ أَيِّي عُوْدٍ هُوَ فَقَالَ آمَا وَاللَّهِ إِنِّىٰ لَا غُرِكُ مِنْ آيِّ عُوْدٍ هُوَ وَمَنْ عَمِلَةً وَ رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا آِمَا عَبَّاسٍ فَحَدِّثُنَا قَالَ آرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِلٰى امْرَأَةٍ قَالَ آبُو حَازِمِ إِنَّهُ لِيُسَمِّيْهَا يَوْمَنِيدٍ ٱنْظُرِى غُلَامَكِ النَّجَارَ يَعْمَلُ لِنِّي أَغُوادًا أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا فَعَمِلَ هَلِذِهِ الثَّلَاتَ دَرَجَاتٍ ثُمَّ آمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُضِعَتْ هَلَا الْمَوْضِعَ فَهِيَ مِنْ طَوْفَاءِ الْغَابَةِ وَلَقَدُ رَآيَتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ وَ كَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَ هُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقُراى حَتَّى سَجَدَ فِي آصُلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ اخِرِ صَلُوتِهِ ثُمَّ اَفْهَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى إِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَاتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلُوتِي.

(١٣١٤) وَ حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ

باب: نماز میں ایک دوقدم چلنے اور کسی ضرورت کی وجہ سے امام کامقتد بوں سے (نسبتاً) بلندجگه بر ہونے کے بیان میں

(١٢١٦) حضرت عبدالعزيز بن الى حازم والثيءً اپن باپ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ حفرت سہل بن سعد والنو کے پاس آئے اور منبر کے بارے میں آپس میں جھٹرنے لگے کہ وہ کس لکڑی كا تما؟ انهول نے كہا كەاللەكى تىم ميں جانتا بول كەدەكس تىم كى لکڑی کا تھا اور کس نے اسے بنایا تھا اور میں نے رسول اللَّه مَثَاثِیَّا مِثْمَ کو پہلے دن اس پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا: اے ابو العباس! ہمیں بیان کرو۔انہوں نے کہا رسول السُمَا اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عورت كى طرف اپنا قاصد بهيجا ـ راوى ابوحازم كهتے جي كه بهل بن سعد وٹائٹؤ اس دن اس عورت کا نام لے رہے تھے کہ تو اپنے لڑ کے کو جو کہ بردھی ہے کہ دے کہ میرے لیے ایک منبر بنا دے کہ جس پر نیں بیٹھ کرلوگوں ہے بات کرو۔ چنانچہاس لڑکے نے تین سیر ھیوں كاايك منبر بناديا \_ پھررسول الله الشيخم پروه منبراس كي جگه پرركاديا گیا۔اسمنبری لکڑی غابے مقام کی جماؤ کی لکڑی تھی اور میں نے د یکھا کدرسول الله منالی فی اس پر کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی اور لوگوں نے بھی آپ کے بیچھے تکبیر کہی اور آپ منبر پر تھے پھر آپ نے (ركوع) سے سراُ ثھایا' اُلٹے پاؤں نیچے اُتر کرمنبر کی جز میں تجدہ کیا۔ پھر آپ لوٹے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوگئے۔ پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے لوگو! میں نے ساسلنے کیا ہے کہتم میری افتداء کرواورتم میری طرح نماز پر هناسکے لو۔

(۱۲۱۷) حضرت الوحازم والفيزاس إس سند كے ساتھ بيرحديث بھي

الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ السَّالِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ

الْقُرَشِيُّ قَالَ حَلَّتَنِي ٱبُوْ حَازِمٍ اَنَّ رِجَالًا اتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا ابْوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالُوا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ اتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَالُوْهُ مِنْ اَيْ شَيْءٍ مِنْبَرُ النَّبِيِّ عَلَيْوَسَاقُوا الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍـ

## ٢٢٩: باب كَرَاهَةِ الْإِخْتِصَارِ

### فِي الصَّلُوةِ

(٣١٨)حَدَّثَنِي الْجَكَّمُ بْنُ مُوْسَى الْقَنْطِرِتُّ قَالَ نَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ ابْنُ اَبِي شَيْبُةَ قَالَ نَا اَبُوْ خَالِدٍ وَ أَبُو أُسَامَةً جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ آنَّهُ نَهِى أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا وَ فِي رِوَايَةِ آبِيُ بَكُرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ــ

## باب: نماز کے دوران کو کھ پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت کے بیان میں

(۱۲۱۸) حضرت أبو مريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه جي صلی الله علیه وسلم نے اس بات مے منع فر مایا کہ آ دمی نماز کی حالت میں کو کھ رہا تھ رکھے اور ابو بمرکی روایت میں ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع فر مايا ہے۔

بُ الْمُنْ الْمِيَّالِيَّا ﴿ يَا مَازِ كَ دوران كُوهُ بِرِ ہاتھ ركھنے سے ممانعت كى وجه بيان كرتے ہوئے علماء نے تكھا ہے كہ چونكہ بيكام شيطاني باوراى طرح يهودى اورمغروراورمتكر ()لوكول كالعل ب-اللهم احفظنا منه-

## ٢٣٠: باب كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَطَى وَ

## تَسْرِيَةِ التَّرَابِ فِي الصَّلُوةِ

(٣٩)حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا هِشَامٌ النَّاسْتَوَاثِيٌّ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيْبٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ عَلَى الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْحَصٰي قَالَ إِنْ كُنْتَ لَابُدٌّ فَاعِلًّا فَوَاحِدَةً.

(١٣٢٠)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ يَخْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيْبِ آنَّهُمْ سَالُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَسْحِ فِي الصَّلوةِ فَقَالَ وَاحِدَةً

(١٣٢١)وَ حَدَّثَنِيْهِ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ نَا هِشَامٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ

باب: نمازی حالت میں تنگریاں صاف کرنے اور

مٹی برابر کرنے کی ممانعت کے بیان میں

(۱۲۱۹)حضرت معیقیب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے سجدہ کی جگہ میں سے کنگریاں صاف کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اگر تہمیں ایسا کرنا ہی پڑجائے تو صرف ایک بار

(۱۲۲۰) حضرت معیقیب والفؤ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی مُنافِیْزُم ے نماز میں ککریاں صاف کرنے کے بارے میں یوچھاتو آپ نے فرمایا: ایک مرتبہ۔

(۱۲۲۱)اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح روایت کی گئی

قَالَ فِيهِ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيْبُ.

(١٣٢٢)وَ حَدَّثُنَاهُ أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى قَالَ لَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبَىٰ سَلَمَةَ

الصَّلُوةِ وَغَيْرَهَا فِي الصَّلُوةِ وَغَيْرَهَا وَالنَّهُي عَنْ بُصَاقِ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَكَيْهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ ٣٢٣)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَاتُ بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ آحَدُ كُمْ يُصَلِّىٰ فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجُهِم فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجُهِم إِذَا صَلَّى۔

(٣٢٣)حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بْنُ آبِیْ شَیْبَةً قَالَ نَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ نُمِيْرٍ وَآبُوْ اُسَامَةً حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمِيْرٍ قَالَ نَا اَبِي جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا فَسَيْبَةً بْنُ سَعِيْدٍ وَ

قَالَ حَدَّثِنِي مُعَيْقِيْبٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى التَّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فأعلا فواحدة ٢٣١: باب النَّهُي عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمُسْبِيدِ فِي

تَعَالَى عَنْهُمًا إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى

الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاى

(۱۲۲۲) جفرت معیقیب رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تحدہ والی جگہ ہے مٹی برابر کرنے والے ایک آدمی سے فرمایا: اگر منہیں ایسا کرنا ہی برم جائے تو ایک

## باب:مسجد میں نماز کی حالت اورنماز کےعلاوہ تھو کنے کی ممانعت کے بیان میں

(۱۲۲۳) حفرت عبدالله بن عمر واليت ہے کہ نبی صلی الله على مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عليه وَللم ن قبله كي طرف ديوار مين تفوك لكا موا ويكهارآب ني اے کھرچ دیا۔ پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جبتم میں ے کوئی نماز پڑھے تواپنے چہرے کے سامنے نہ تھوکے کیونکہ اللہ تعالی اس کے چرے کے سامنے ہوتے ہیں جب وہ نماز پڑھرہا

(۱۲۲۴) حضرت ابن عمر والله نے نبی مَثَلَقَیْم سے اس سند کے ساتھ میجھالفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی

مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَ حَدَّلِنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا اِسْطِعِيْلُ يَغْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ قَالَ نَا ابْنُ اَبِىٰ فَدَيْكٍ قَالَ آنَا الضَّحَاكُ يَمْنِي ابْنَ عُفْمَانَ حِ وَ حَدَّثِنِىٰ هرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ البُّنُ جُرَيْجٍ ٱخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ تَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ آنَّهُ رَاى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَشْجِدِ إِلَّا الضَّحَّاكَ فَإِنَّ فِي حَدِيْتِهِ نُحَامَةً فِي الْقِبْلَةِ بِمَعْنَى حَدِيْثِ مَالِكٍ

(١٢٢٥) وَ حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ أَبُوْبَكُو بْنُ أَبِي (١٢٢٥) حضرت الوسعيد خدرى رضى الله تعالى عند سے روايت ب شَيْبَةً وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ سُفْيًانَ قَالَ يَحْيلي أَنَا لَكُ مَنْ صَلَّى الله عليه وسلم في مجد مين قبله رخ (والى ديوار) مين بلغم لگا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ ويكار آپ صلى الشعليه وَللم في اليَّاكري كاته كر ج ویا۔ پیر آ پ صلی الله علیه وسلم نے اس بات سے منع فر مایا که آ دمی

نُحَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهِي أَنْ ابْنِ دائيل طرف ياسين ماض كي طرف تعوك بلكه بائيل طرف يا

يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ الْمَامَةُ وَلَكِنْ يَّبْزُقُ عَنْ اليِّهْ يَاوَل كَے نِيْجِتُعُوك\_

يساره أو تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْراى

(۱۳۲۷)وَ حَدَّتِنِی آبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَهُ قَالَا نَا ابْنُ (۱۲۲۷)اسند کے ساتھ بیدد بیث بھی اس طرح نُقَل کی گئی ہے۔ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا آبِيْ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ وَ اَبَا سَعِيْدٍ اخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَاى نُخَامَةً بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُييْنَةً ــ

(١٣٢٧)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْتُهُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ أنس (١٣٢٥) حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها بروايت ب فِيْمًا قُرِينَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عليه وَلَم ف قبله رُخ والى ديوار مين تفوك يا بلغم لكا

عَانِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ ﴿ وَيَكُمَالُوٓ ٱ بِصَلَّى اللَّهُ عَليهُ وَلَا مَا صَكُم جَ وَيا مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ

(١٢٢٨) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ زُهَيْرٌ نَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنِ الْقَاسَمِ أَنِ مِهْرَانَ عَنْ آبِي رَافِعٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَٱقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ آحَدِكُمْ يَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَّخَّعُ آمَامَةً ٱيُحِبُّ ٱحَدُّكُمْ ٱنْ يَّسْتَقْبَلَ فَيَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِم فَاِذَا تَنَجَّعَ اَحَدُكُمْ فَلَيْتَنجُّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَقُلُ هَكَذَا وَوَصَفَ الْقَاسِمُ فَتَفَلَ فِي تَوْبِهِ ثُمَّ مَسَنَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ ـ

(١٣٢٩)وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ نَا عَبْدُالُو ارِثِ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيلَى بْنُ يَحْيلَى قَالَ انَّا هُشَيْمٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ بْنِ عُلَيَّةً وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ هُشَيْمٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَرُدُّ تَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ـ

(۱۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ رہائیئا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے معجد ميں قبله ( زُخ والى ديوار ) ميں تھوك ديكھا تو آپ نے لوگوں سے متوجہ مو کر فر مایا جم لوگ کیا کرتے موکہ تم میں سے کوئی اینے رب کی طرف مُنه کر کے کھڑا ہوتا ہے تو چروہ اینے سامنے تھو کتا ہے۔ کیاتم میں ہے کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ کوئی آدمی اس کی طرف مندکر کے اس کے مند میں تھوک دے۔ جبتم میں ے کسی کو تھوک آئے تو اپنی بائیں طرف یا اپنے یاؤں کے پنجے تھو کے اور اگر اس طرح نہ کریائے تو اس طرح کرے۔ راوی قاسم نے اس طرح کر کے بتایا کہ اپنے کپڑے میں تھو کے پھرا سے صاف

(۱۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بن علیہ کی روایت کی طرح نقل کیا ہے اور اس حدیث میں اتنا زائد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ نے فرمایا: گویا کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف دیکھ ر ہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیڑے کو کھرچ رہے

(٣٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ فِي الصَّلُوةِ فَإِنَّهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ فِي الصَّلُوةِ فَإِنَّهُ يُنَا إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ فِي الصَّلُوةِ فَإِنَّهُ يُنَا إِنَّهُ وَلَا عَنْ يَمِينَهُ وَلَكِنْ يَنَا اللَّهِ عَنْ يَمِينَهُ وَلَكُنْ عَنْ يَمِينَهُ وَلَكُنْ عَنْ يَمِينَهُ وَلَكِنْ عَنْ يَمِينَهُ وَلَكِنْ عَنْ يَمِينَهُ وَلَكُنْ عَنْ يَمِينَهُ وَلَكِنْ عَنْ يَمِينَهُ وَلَكِنْ عَنْ يَمِينَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهُ وَلَكُنْ عَنْ يَمِينَهُ وَلَكُنْ عَنْ يَمِينِهُ وَلَكُنْ اللّهِ عَنْ يَمِينَهُ وَلَكُنْ اللّهِ عَنْ يَمِينِهُ وَلَكُنْ عَنْ يَمِينُهُ وَلَكُنْ عَنْ يَمِينَهُ وَلَكُنْ اللّهِ عَنْ يَمِينِهُ وَلَكُنْ عَنْ يَمِينُهُ وَلَا عَنْ يَمِينُهُ وَلَا عَنْ يَمِينُهُ وَلَكُنْ اللّهُ عَنْ يَمِينُهُ وَلَا عَنْ يَمِينُهُ وَلَا عَنْ يَمِينُهُ وَلَكُنْ اللّهُ عَنْ يَمِينُهُ وَلَا عَنْ يَمِينُهُ وَلَكُونَ اللّهُ عَنْ يَمُ لِكُونُ اللّهُ عَلْكُولُهُ وَلَا عَنْ يَمِينُهُ وَلَا عَنْ يَعِنْ عَنْ عَنْ اللّهُ وَلَا عَنْ يَمِنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَعْلَيْهِ وَلَا عَنْ يَعْلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۳۳۱) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيلى وَ قُتَيْبَةُ بْرُ سَعِيْدٍ قَالَ يَخْيلى وَ قُتَيْبَةُ بْرُ سَعِيْدٍ قَالَ يَخْيلى اَنَا وَ قَالَ قُتَبَةُ ثَنَا اَبُو عَوَالَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۱۳۳۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِي قَالَ آنَا خَالِلَّا يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ انَا شُغْبَةُ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَالُتُ قَتَادَةً عَنِ التَّقُلِ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ التَّقُلُ فِى الْمَسْجِدِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ التَّقُلُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنَهَا.

(السَّسَ) وَ حَدَّنَا عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الشَّبَعِيُّ وَ شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوْخَ قَالَا حَدَّنَا مَهْدِيُّ ابْنُ الضَّبَعِيُّ وَ شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوْخَ قَالَا حَدَّنَا مَهْدِيُّ ابْنُ مَيْمُونِ قَالَ نَا وَاصِلٌ مَوْلَى آبِى عُيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقَيْلُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ آبِى الْاسُودِ الدَّيْلِيِّ عَنْ آبِى ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ فَال عُرِضَتُ عَلَى آعُمَالُ الْمَتْى حَسَنُهَا وَ سَيِّنُهَا فَوَجَدْتُ فِى مَحَاسِنِ اعْمَالِهَا الْاَذِى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدْتُ فِى مَحَاسِنِ اعْمَالِهَا الْالْذِي يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدْتُ فِى مَحَاسِنِ اعْمَالِي الْمُسْجِدِ وَلَا تُدُونُ فِى الْمَسْجِدِ وَلَا تُدُونُ لَكُونُ فِى الْمَسْجِدِ وَلَا تُدُونَ لَـ

(٣٣٣) حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مَعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ قَالَ نَا آبِيْ قَالَ نَا كَهُمَسٌ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الشِّيِّعْبِرِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ قَلَّ فَرَايَتُهُ تَنَخَّعَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ قَلَ فَرَايَتُهُ تَنَخَّعَ

(۱۲۳۰) حفرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے ربّ سے مناجات کرتا ہے اس لیے نہ تو وہ اپنے سامنے تھو کے اور نہ اپنی دائیں طرف اور لیکن اپنے بائیں طرف یا اپنے پاؤں کے پنچے (تھوک سکتا ہے)

(۱۲۳۱) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بمسجد میں تھو کنا (سخت) گناہ ہے اور اس (تھو کئے) کا کفارہ اسے وفن کر دینا

(۱۲۳۲) حضرت شعبه دلات بین که مین نے حضرت قاده دلات میں کہ میں نے حضرت قاده دلات میں بوچھا انہوں نے فر مایا که میں نے حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنه سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کو بی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کو بی فرماتے ہیں تھو کنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے وفن کر

(۱۲۳۳) حضرت ابوذ ررضی الله تعالی عند سے روایت ہے گر نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میری اُ مت کے اچھے اور بُر ہے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں سے اچھاعمل راستہ میں سے تکلیف وینے والی چیز کا دُور کردینا پایا اور میں نے اُن کے بُر ہے اعمال میں سے (سب سے بُر اعمل) مسجد میں تھو کنا اور اس کا دفن نہ کرنے کو

(۱۲۳۷) حضرت عبدالله بن شخير طائف اربينه باب سے روايت ا كرتے ہوئے فرماتے بيں كدميں نے رسول الله ماللين كي كساتھ نماز ا ربھى۔ ميں نے ديكھا كه آپ نے تھوكا اور پھرائي جوتے سے

(٣٣٥)وَ حَدَّثَنِيْ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ

زُرَيْعِ عَنِ الْجُويُوِيِّ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ٱلشِّحْيْرِ عَنْ آبِيْهِ آنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسُرِاي \_

٢٣٢: باب جَوَازِ الصَّلُوةِ فِي النَّعْلَيْنِ (١٣٣١)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَا أَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ عَنْ اَبِىٰ مَسْلَمَةَ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيٰ فِي النَّعُلَيْنِ قَالَ نَعَمُـ

(١٣٣٧)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ نَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ أَبُوْ مَسْلَمَةً قَالَ سَالْتُ

٢٣٣: باب كَرَاهَةِ الصَّلُوةِ فِي ثَوْبِ لَّهُ

(٣٣٨)حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حِ وَ حَدَّثَنَا ٱبُوۡبَكُرِ بُنُ آبِی شَیْبَةَ وَاللَّفُظُ لِزُهَیْرِ قَالُوْا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيْصَةٍ لَّهَا اَعُلَامٌ وَ قَالَ شَعَلَتْنِي آعُلَامُ هَٰذِهِ فَاذْهَبُوا بِهَا اللَّي آبِي جَهُم

(١٣٣٩)وَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِى قَالَ اَ نَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ ٱخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى فِي خَمِيْصَةٍ ذَاتِ اَعُلَامٍ فَنَظَرَ اللَّى عَلَمِهَا فَلَمَّا قَطْى صَلُوتَهُ قَالَ اذْهَبُوا بِهَاذِهِ الْخَمِيْصَةِ الِّي آبِي

(١٢٣٥)حضرت عبدالله بن شخير الله السيع باب سے روايت كرت بوئ فرمات بي كرانبول نے نبى سلى الله عليه وسلم ك ساتھ نماز پڑھی۔ آپ مُلَا يُؤُم نے تھوكا پھراپنے بائيں جوتے سے

المساجد ومواضع الصلاة كي

باب جوتے پہن کرنماز پڑھنے کے جواز کے بیان میں الا ۱۲۳۲) حضرت سعيد بن يزيد ولافظ فرمات بي كه ميس نے حفرت انس بن ما لک والفئ سے عرض کیا کہ کیا رسول الله مَالَفِیْظُمْ جوتے کین کرنماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ تو حفرت انس والنظ نے

(۱۲۳۷)اس سند کے ساتھ حضرت سعد بن بزید والفظ نے فرمایا میں نے حضرت انس طافی سے بوچھا (مذکورہ حدیث کی

باب بقش ونگاروالے كيڑوں ميں نمازير صفى كى كرابت كے بيان ميں

(۱۲۳۸) حفزت عا ئشەصدىقتە رئىڭئا سے روابىت ہے كەنبى صلى الله علیہ وسلم نے ایک ایسی جا در میں نماز پڑھی جس میں نقش ونگار تھے تو آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ان تقش و نگار نے مجھے اپنے میں مشغول کردیا ہے۔ پس جاؤالی جم کو بیجادردے دواور مجھاس کی جا درلا دو\_

(١٢٣٩) حضرت عا كشرصيديقه النافي فرماتي بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم ايك اليي حادر ميس نمازيشف كي لي كفر بوع كه. جس کے اور پنقش و نگار تھے۔آپ صلی الله علیه وسلم کی نظر مبارک اس چادر کے نقش و نگار کی طرف پڑگئی۔ جب آپ صلی الله علیه وسلمنما زيه فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جاؤاں جا در کوابوجهم بن حذیفہ

جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ وَاتُّوْنِيْ بِأَنْبِجَانِيِّهِ فَإِنَّهَا الْهَتْنِيُ انِفًا فِي صَلَوْتِيْ.

(۱۳۳۰)وَ حَدَّثَنَا آبُونِبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَن عَآنِشَةَ آنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَتْ لَهُ خَمِيْصَةٌ لَهَا عَلَمٌ فَكَانَ يَتَشَاعَلُ بِهَا فِي الصَّلُوةِ فَيُعْطَاهَا آبَا جَهُمْ وَ آخَذَ كِسَآءً لَهُ ٱنْبِجَائِيًّا۔

۲۳۸: باب كَرَاهَةِ الصَّلُوةِ بِحَضَرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيْدُ اكْلَةَ فِى الْحَالِ وَ كَرَاهَةِ الصَّلُوةِ مَعَ مَدَافِعَةِ الْحَدَثِ وَ نَحْوَةُ

(۱۳۲۱) آخُبَرَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْبُوبَكُرِ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ وَالْبُوبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالُوا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَآءُ فَأَقِيْمَتِ الصَّلُوةُ فَابْدَوُ الْبِالْعَشَآءِ .

(١٣٣٢)وَ حَدَّثَنَا هَرُونُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيُلِكَّ قَالَ نَا ابْنُ وَهُبٍ آخْبَرَيْ عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّئِنَى انْسَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ إِذَا قُرِّبَ الْعَشَآءُ وَ حَضَرَتِ الصَّلُوةُ فَابُدَوْ اللهِ عَلَى الْنَ تُصَلُّوا الْعَشَآءُ وَ حَضَرَتِ الصَّلُوةُ فَابُدَوْ اللهِ قَبْلَ اَنْ تُصَلُّوا صَلُوةَ الْمَعْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عِشَاءٍ كُمْ۔

(٣٣٣)وَ حَلَّتُنَا آبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَفْضٌ وَ وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآنِشَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ النَّبِيِ عَنْ النَّهْرِيِّ عَنْ النَّهْرِيِّ عَنْ النَّهْرِيِّ عَنْ النَّهْرِيِّ عَنْ النَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

(الآهُ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ لَا آبِيْ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ لَا آبِيْ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَامَةَ قَالَا الْمُوْبُكِرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ لَا آبُو السَامَةَ قَالَا لَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْفَلُوةُ اللهِ عَنْ الْفَلُوةُ اللهِ عَنْ الْفَلُوةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

کودیدواوراُن کی چادر جھے لا دو کیونکہ اِس چادر نے میری نماز میں خلل ڈال دیا ہے۔

(۱۲۴۰) حضرت عا ئشصديقة و النه الله بين كه نبي الله النهائيل كه پاس نقش و نگار والى ايك چا در الله على الله و نگار والى ايك چا در الله جس كى وجه سے نماز ميں آپ كوخلل محسوس ہوا۔ آپ نے وہ چا در ابوجهم كود به دى اور اُن كى سادہ چا در اُن سے لے لى۔ اُن سے لے لى۔

باب: کھاناسا منے موجود ہواورا سے کھانے کو بھی دِل جا ہتا ہوا ایسی حالت میں نماز پڑھنے کی کراہت کے بیان میں

(۱۲۴) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بے روایت بے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جب شام کا کھانا سامنے موجود ہواور نماز بھی کھڑی ہونے والی ہوتو پہلے کھانا کھالو۔

(۱۲۳۲) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: جب شام کا کھانا سامنے ہواور نماز بھی کھڑی ہونے والی ہوتو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھالواور کھانا چھوڑ کرنماز میں جلدی بکر ہ

الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عنها في رسول الله صلى الله عليه وللم سے "ابْنِ عُينْهَ عَنِ الله عَنه "كل طرح حديث الله تعالى عَنه "كل طرح حديث نقل كى سے -

(۱۲۳۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں ہے کسی آ دمی کے سامنے شام کا کھانا رکھ دیا جائے اور نماز بھی کھڑی ہونے گئی ہوتو پہلے تم کھانا کھالوا ورجلدی نہ کرو جب تک کہ کھانے سے فارغ نہ

ہوجاؤ۔

الْمُسَيَّةِيُّ حَدَّقَنِيْ (١٢٢٥) حضرت ابن عمر الطبيع ني مَن الطبيط السام حرك كا حديث ي بُن عُفْهَةً ح وَ نقل كى ہے۔

فَابْدَءُ وَا بِالْعَشَآءِ وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفُرُغُ مِنْهُ (۱۳۳۵)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْلِحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثِنِيُ اَنَسٌ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ ح وَ

حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَا حَمَّادُ ابْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ حِ وَ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ مُوْسَلَى عَنْ أَيُّوْبَ كُلَّهُمْ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النِّيْءِ فِهِ -

الا ۱۲۳۲) حضرت ابن الی عتیق و الناؤ فرماتے ہیں کہ میں اور قاسم حضرت عائشہ صدیقہ و الناؤ کی ایک حدیث بیان کرنے لگے اور قاسم بہت با تیں کرنے والے آدی تھے اور اس کی ماں اُم ولد صدرت عائشہ صدیقہ و الناؤ کا نے اس سے فرمایا کہ تھے کیا ہوا کہ تم میر ساس جیتے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں جانتی ہوں کہ تو کہاں سے آیا ہے۔ اسے اس کی ماں نے ادب سکھایا ہے اور تھے تیری ماں نے ادب سکھایا ہے۔ یہ من کرقاسم غصہ میں آگیا اور حضرت عائشہ صدیقہ و الناؤ کی اس کا اظہار بھی کیا۔ جب قاسم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ و الناؤ کا مستر خوان لگ رہا ہے تو قاسم فرایا کہاں جا رہے تو حضرت عائشہ صدیقہ والناؤ کا سے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ قاسم نے کہا: نماز پڑھنے کیلئے۔ حضرت فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ قاسم نے کہا: نماز پڑھنے کیلئے۔ حضرت

عائشه صدیقد طیخان نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ قاسم نے کہامیں نماز پڑھنے جار ہاہوں تو حضرت عائشہ طیخان نے فرمایا: ارے بوفا بیٹھ جاؤ کو کہا میں نماز پڑھنے جاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ منافظ کی کے اور کی سامنے ہواور پیشاب یا پاخانہ کا تقاضا ہوتو نماز نہیں پڑھنی جائے۔ پڑھنی جائے۔

(۱۲۴۷) حضرت عائشہ صدیقہ طاق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حدیث نقل کی ہے کین اس میں قاسم کے واقعہ کوؤ کرنہیں کیا۔

أَبُّوْ حَزْرَةً الْقَاصُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ اَبِي عَتِيْقٍ عَنْ كَيا-عَآنِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ فِي الْحَدِيْثِ قِصَّةَ الْقَاسِمِ-

باب بہن پیاز ٔبد بودار چیزیااس جیسی کوئی اور چیز کھا کرمسجد میں جانے کی ممانعت کے بیان میں

٢٣٥: بَابَ نَهْيِ مَنْ آكَلَ ثَوْمًا أَوْ بَصَلًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كَرَابُحَةُ كَرِيْهَةٌ أَوْ كَرَّابًا أَوْ نَحُوهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةُ كَرِيْهَةٌ

(١٣٣٧)وَ حَدَّثُنَا يَحْيَى ابْنُ أَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ وَ

ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ آخَبَرَنِيْ

### جب تک کہاس کی بد بونہ چلی جائے اور یامسجد سے نکل جائے

(۱۲۴۸) حفرت ابن عمر رہائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروہ خیبر میں فر مایا کہ جس نے اس درخت سے کھایا لیمی کہ اس کھایا تو وہ مساجد میں نہ آئے۔راوی زہیر نے غروہ کا ذکر کیااور خیبر کا ذکر نہیں کیا۔

(۱۲۳۹) حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس ترکاری کو کھایا تو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے جب تک کہ اس کی بدیونہ چلی جائے بعنی ہمن ۔

(۱۲۵۰) حفرت صهیب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضرت انس طالعی سے الله علی الله عنه الله انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس ورخت (لہن ) سے کھایا تو وہ نہ ہمارے قریب آئے اور نہ ہی ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔

(۱۲۵۱) حضرت ابوہریرہ واٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے اس درخت سے کھایا تو وہ نہ ہماری مسجد کے قریب آئے اور نہ ہی کہن کی بدیو سے ہمیں تکلیف ،

(۱۲۵۲) حضرت جابر طائظ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّ النَّفِیَّا نَے یاز اور گندنا کھانے سے منع فر مایا جمیں ان کے کھانے کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے کھالیا تو آپ نے فر مایا جواس بد بودار درخت میں سے کھالے تو وہ ہماری معجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو اُن چیز دوں سے انسان کو تکلیف ہوتی جیز دوں سے انسان کو تکلیف ہوتی

مِّنُ حُضُورِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَذْهَبَ ذَلِكَ الرِّيْحُ وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ

(٣٣٨)جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ

قَالَ نَا يَحْيِى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ آخْبَوَنِیْ اَلَّهِ عَنِ اَبْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ قَالَ فِی غَزُوةِ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّوْمَ فَلَا یَاتِینَّ الْمُسَاجِدَ قَالَ زُهَیْرٌ فِی غَزُوقَ وَلَمْ یَدُکُو مَنْ اللَّوْمَ فَلَا یَاتِینَّ الْمُسَاجِدَ قَالَ زُهَیْرٌ فِی غَزُوقَ وَلَمْ یَدُکُو مَنْ اَبُنُ نُمَیْرٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نَمَیْرٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا ابْنُ نُمَیْرٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا آبِی قَلْمَ بَنْ نَمْیْرٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا آبِی قَالَ نَا ابْنُ عُمْرَ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ قَالَ مَنْ اكْلُ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلاَ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ مَنْ اكْلُ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلِةِ فَلاَ يَقُومَ اللهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرِ وَهُو ابْنُ صُعْیَى النَّوْمَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى الله عَنْ الله مَلَى اللهُ مَلَى الله عَنْ الله مَلْ الله عَنْ الله مَلْقُومَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله مَلْ الله مَلَى الله مَلَى الله مَلَى الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلَى الله مَلَى الله مَلَى الله مَلَى الله مَلَى الله مَلَى الله مَلْ الله مَلْ الله مَلَى الله مَلْ الله مَلَى الله مَلَى الله مَلَى الله مَلْ الله الله الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ

(٣٥١) وَ حَدَّلِنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهُ مِنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهُ مُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبَلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَعُرَبَنَ مَسْجَدَنَا وَلَا يُوْذِيَنَا بريْح التَّوْمِ.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّا وَلَا

يُصَلِّى مُغَناً

(۱۲۵۲)وَ حَلَّاتُنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا كَثِيرُ بُنُ اَبِي هَشَامٍ عَنْ هِشَامٍ اللَّسْتَوَائِيِّ عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهُى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ اكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاتِ فَقَالَ نَمْ الْجَصَلِ وَالْكُرَّاتِ فَعَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَاكَلْنَا مِنْهَا فَقَالَ مَنْ اكْلَ مِنْ هلاهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَهُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاثِكَةَ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَهُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاثِكَة

تَتَاذَّى مِمَا يَتَآذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ.

(٣٥٣)وَ حَدَّلَنِيْ ٱبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ قَالَا أَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَآءُ بْنُ آبِیْ رَبَاحِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَفِي رِوَايَةٍ حَرْمَلَةَ زَعَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اكَلَ ثُومًا اَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا ٱوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهُ رِيْحًا فَسَالَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرِّبُوْهَا اللَّي بَغْضِ ٱصْحَابِهِ فَلَمَّا رَاهُ كَرِهَ ٱكْلَهَا قَالَ كُلُ فَإِنَّى أَنَاجِيْ مَنْ لَا تُنَاجِيْ.

(٣٥٣)وَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ عَطَآءٌ عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عِلَى قَالَ مَنْ اكْلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ َ الثُّوْمِ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ اَكُلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاتَ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَاذَّى مِمَّا يَتَاذَّى مِنْهُ . بُنُو آدَمَ۔

(٣٥٥)وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بْنُ

بَكُرٍ ح وَ حَدَّثَنِينَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ

(١٣٥٣)حَدَّثَنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ نَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْخُوَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعْيلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ فَوَقَعْنَا ٱصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْبُقُلَةِ النُّوْمِ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَاكُلْنَا مِنْهَا اكْلَّا شَدِيْدًا ثُمَّ رُحْنَا اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

(۱۲۵۳) حضرت جابر بن عبدالله الله عنداوايت بي كدرسول الله مَنَاطِيَّكُمْ نے فرمایا کہ جس نے پیازیالہن کھایاوہ ہم سے علیحدہ رہے یا ہماری مىجد سے علىحد ہ رہے اور اسے جاہيے كہ وہ اپنے گھر ميں بيٹھے۔ايك مرتبه آپ کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں سالن تھا۔ آپ نے اس میں بد بو محسوس کی ۔ آپ نے اس سالن کے بارے میں یو چھا كاس مى كيا كا كواس بارے مين خردى گئ تو آ پ ناسي صحابہ میں سے ایک صحابی کے ہاں اسے بھیخے کا حکم فرمایا چونک آپ نے اس کھانے کو ٹاپیند فرمایا اس لیے آپ کے اس سحابی نے بھی اس كهانے كونا پندفر ماياتو آپ نے فرمايا جم كھاؤ كيونكه ميں (فرشتوں) مناجات كرتابول تم أن ما جات نبيل كرتــ

(۱۲۵۴) حفرت جابر بن عبداللدرضي الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس بسن کے درخت میں ے کھایا اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے پیاز البسن اور گندنا کھایا تو وہ ہماری معجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتے اُن چیزوں ے تکلیف محسوس کرتے ہیں جن سے انسان تکلیف محسوس کرتے

(۱۲۵۵) اس سند کے ساتھ بدروایت بھی اس طرح نقل کی گئی ہے کیکن اس میں بیاز اور گندنا کا ذکر نہیں ہے۔

قَالَا جَمِيْعًا آنَا ابْنُ جُرِيْجٍ بِهِلَمَا الْإِسْنَادِ مَنْ آكَلَ مِنْ هَلِدِهِ الشَّجَرَةِ يُويُدُ النُّوْمَ فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسْجِدِنَا وَلَمْ يَذُكُو الْبُصَلَ وَ الْكُوَّاتَ \_

(۱۲۵۲) حضرت ابوسعید خدری داشیئا سے روایت ہے کہ ابھی تک ہم واليس ندلو في تنفح كه خيبر فتح موكيا - اس دن رسول الله مَالْيَكُمْ كَ صحابہ مخافظ اس لہمن کے درخت برگر بڑے اورلوگ اس دن مجو کے تھے تو ہم نے بہت زیادہ لہن کھالیا پھر ہم معجد کی طرف آئے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بد بو محسور في او آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس خبیث درخت سے پچھ کھایا تو وہ المساجد ومواضع الصلاة المساجد ومواضع المساحد ومواضع المساجد ومواضع المساجد ومواضع المساجد ومواضع المساجد و المساجد ومواضع المساحد ومواضع المساجد ومواضع المساجد ومواضع المساجد ومواضع المساجد وم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّيْحَ فَقَالَ مَنْ اَكُلَ مِنْ هَلَهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيْفَةِ شَيْنًا فَلَا يَقُرَبَنَا فِي مَسْجِدِنَا فَقَالَ النَّاسُ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ فَلَا يَقُرَبَنَا فِي مَسْجِدِنَا فَقَالَ النَّاسُ عَلَيْهِ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ فَلَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِيْ تَحْرِيْمَ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لِيْ وَلَكِنَهَا شَجَرَةٌ اكْرَهُ رِيْحَهَا۔

(٣٥٧) وَ حَدَّثَنَا هُرُونُ بُنُ سَعِيْدِ الْآيْلِيُّ وَ اَحْمَدُ بْنُ عِيْسِى قَالَا نَا اَبْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِى عَمْرٌ و عَنْ بُكْيُرِ بْنِ الْاَشْجَ عَنِ اَبْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَلَّ عَلَى زَرَّاعَةِ بَصَلِ هُوَ وَاصْحَابُهُ فَنَوْلُ اللهِ عَنْ مَلَّ مُؤَلِّ المِنْهُ وَلَمْ يَاكُلُّ اَخَرُونَ فَرُحْنَا فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَاكَلُوا مِنْهُ وَلَمْ يَاكُلُّ اَخَرُونَ فَرُحْنَا اللهِ فَدَعَا الَّذِيْنَ لَمْ يَاكُلُوا الْبَصَلَ وَاخْتَر الْاَخْرِيْنَ فَرُحْنَا حَتَّى ذَهَبَ رِيْحُهَا۔

الْبَعْدِ قَالَ نَا هِشَاهٌ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ ابْنِ آبِی الْبَعْدِ قَالَ نَا هِشَاهٌ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ ابْنِ آبِی الْبَعْدِ قَالَ نَا هِشَاهٌ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ ابْنِ آبِی الْبَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِی طَلْحَةَ آنَ عُمَرَ بْنَ الْبَعْظَابِ حَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعْةِ فَذَكُرَ نَبِى اللهِ عَلَى وَانَّ الْفَوَامًا يَا مُونِي اللهِ عَلَى وَانَّ الْوَامًا يَا مُونِي اللهِ عَلَى وَانَّ اللهَ تَعَلَى لَمْ يَكُنْ لِيُصَيِّعَ مُونِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ہماری مجد کے قریب نہ آئے ۔ لوگ کہنے لگے کہ سن حرام ہو گیا تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے لوگو! میں اس چیز کو حرام نہیں کرتا جے اللہ تعالی نے میرے لیے حلال کر دیا ہولیکن میں بات کا درخت ایسا ہے کہ اس کی بدیو مجھے نالیندہے۔

(۱۲۵۷) حضرت ابوسعید خدری والنی سے روایت ہے کہ رسول الله منگر نی اللہ منگر کے ساتھ پیاز کے کھیت پر سے گزرے۔ اُن میں سے پچھلوگوں نے کھیت میں سے پیاز کھایا اور کچھلوگوں نے کھیت میں سے پیاز کھایا اور کچھلوگوں نے نہیں کھایا۔ پھر ہم آ ب صلی اللہ عایہ وسلم کی طرف آ گئے۔ آ ب نے ان لوگوں کو بلا لیا جنہوں نے پیاز نہیں کھایا اور دوسروں کو نہیں بلایا۔ (جنہوں نے پیاز کھایا) جب تک کہ اس کی بر بونہ چلی گئی۔

الامرائ حضرت معدان بن طلحہ والنور سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب والنور نے جمعہ کے دن اپنے خطبہ میں اللہ کے نبی مُنَا النوا اللہ علی حضرت ابو بکر والنور کا فرکر تے ہوئے فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ نے جمعے تین صفونگیں ماریں اور میں اسے یہی خیال کرتا ہوں کہ میری موت قریب ہے۔ پچھلوگ جمعے کہتے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر دوں کیونکہ اللہ تعالی اپنے دین اور خلافت اور میں اپنا خلیفہ مقرر کر دوں کیونکہ اللہ تعالی اپنے دین اور خلافت اور اس چیز کو جمعے دے کراپنے نبی مُنَالِیَّا اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

اغْلَظَ لِي فِي شَي عِ مَا اَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتّٰى طُعَنَ الصَّيْفِ فِي صَدْرِي فَقَالَ يَا عُمَرُ اَلَّا تَكْفِيْكَ ايَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي الْحِرِ سُوْرَةِ النِسَآءِ وَالِنِي اِنْ اَعِشْ اَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَا الْقُرْانَ وَمَنُ لَآ لَقُوا الْقُرْانَ وَمَنُ لَآ لَا اللّٰهُمَّ إِنِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُمَّ الِنِي اللهِ اللّهُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللهِ اللّهُمَّ اللهُ اللّهُمَّ اللهُ عَلَيْهِمُ وَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنْ اَمْرِهِمْ ثُمَّ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا وَجَدَ رِيْحَهُمَا مِنَ الرّجُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا وَجَدَ رِيْحَهُمَا مِنَ الرّجُلِ فَي الْمُسْجِدِ الْمَرْبِهِ فَأَخْرِجَ إِلَى الْبَقِيْعِ فَمَنُ اكَلَهُمَا فَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا وَجَدَ رِيْحَهُمَا مِنَ الرّجُلِ فَي الْمُسْجِدِ الْمَرْبِهِ فَأُخْورِجَ إِلَى الْبَقِيْعِ فَمَنْ اكَلَهُمَا فَلَلْمُنْهُمَا طَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُسْجِدِ الْمَرْبِهِ فَأُخْورِجَ إِلَى الْبَقِيْعِ فَمَنْ اكَلَهُمَا فَلَاهُمَا طَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُسْجِدِ الْمَرْبِهِ فَأُخْورِجَ إِلَى الْبَقِيْعِ فَمَنْ اكْلَهُمُا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تخی نہیں فر مائی جتنی کہ اس مسلم میں۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنی انگل مبارک میرے سینے میں ماری۔ پھر فر مایا: اے عر؟! کیا تجھے وہ آیت کا فی نہیں جو گرمیوں کے موسم میں سورۂ نساء کے آخر میں نازل ہوئی: ﴿ یَسْتَفْتُونَا کُ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیْکُہُ فِی الْکَلَالَةِ ﴾ '' آپ ہے حکم ہوئی: ﴿ یَسْتَفْتُونَا کُ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیْکُہُ فِی الْکَلَالَةِ ﴾ '' آپ ہے حکم یو چھتے ہیں فرمادیں کہ اللّٰہ میں کا اللہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔' (النساء: ۲۱) اور اگر میں زندہ رہا تو کلالہ کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا جس کے متعلق ہر آ دمی جس نے قرآن پڑھا ہویا نہ فیصلہ کروں گا جس کے مبارے میں فیصلہ کرے گا۔ پھر حضرت عمر خاتیٰ نے فرمایا کہ جنہیں میں نے شہروں کی موادر میں نے آئیں اور ان لوگوں پر گواہ رہا کہ جنہیں میں نے شہروں کی حکومت دی اور میں نے آئیں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ان پر انصاف کریں اور ان لوگوں کو دین کی با تیں سکھا نمیں اور ان کو نی شائینے آگے کی معاملہ میں کوئی مشکل پیش آئے تو میری طرف رجوع کریں معاملہ میں کوئی مشکل پیش آئے تو میری طرف رجوع کریں معاملہ میں کوئی مشکل پیش آئے تو میری طرف رجوع کریں

پھر (فر مایا) اے لوگو! تم دو درختوں کو کھاتے ہو۔ میں ان کو خبیث سمجھتا ہوں۔ بیدرخت پیاز اورلہن کے ہیں اور میں نے رسول اللّهُ فَالْتِیْنَا کُود یکھا کہ جب آپ مسجد میں ان درختوں کی کسی آ دمی ہے بد بومحسوس کرتے تو تھم فر ماتے کہ اے بقیع کی طرف نکال دیا جائے ۔ تو جوآ دمی انہیں کھائے تو خوب انہیں پکا کران کی بد بو مارد ہے۔

(۱۲۵۹) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ (۱۲۵۹) حَفرت قَاده ﴿ اللهِ عَالَ اللهُ عَدُوايَتَ عَيروايت بَهِي الى عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ آبِي عَرُوْبَةَ حَوْ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ طرحُنْقُلَ كَا تُلْ ج

حَرْبٍ وَّالسَّحٰقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ کِلَا هُمَا عَنْ شَبَابَةَ بُنِ سَوَّارٍ قَالَ نَا شُغْبَةُ جَمِیْعًا عَنْ قَتَادَةَ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ فِی هٰذَا الْاسْنَاد مَثْلَهٔ۔

ٹُ کُلگ مُنْ کُل اِن اِب کی احادیث مبار کہ میں مسجد کے آ داب میں سے ایک ادب یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی بھی بد بودار چیز مثلًا پیاز' کہس' سگریٹ' حقہ' میرٹری وغیرہ استعمال کر کے مسجد میں نہیں آ نا چا ہے اور میتکم ہر مسجد کے لیے ہے۔

اور جہاں تک لہن کے کھانے کا تعلق ہےاس سلسلہ میں علاءاُ مت کا اجماع ہے کہنن اور بیاز کا کھانا جائز ہے اور آپ کے لیے بھی اس کا کھانا درست تھالیکن آپ کواس کی بد بونا پیندھی جس کی وجہ ہے آپ اس سے احتر از فر ماتے تھے۔

اس باب کی حدیث نمبر ۱۲۵۸ میں امیر المؤمنین حضرت عمر بڑا تین نے چند چیزوں کی اہمیت کی طرف توجد دلائی ہے اُن میں سے ایک بید کہ میرے بعد ان چید حضرات میں میں سے مشورہ کر کے اپنا خلیفہ مقرر کر لیمنا جن سے آپ اپنی آخری عمر تک راضی رہے۔ وہ حضرات بید عقرات معد بن ابی وقاص جھائیو 'حضرت عبد الرحمٰن عقص جھائیو 'حضرت علی جھائیو 'حضرت طلحہ جھائیو 'حضرت میں سے مصلح کی جھائیو 'حضرت عبد الرحمٰن بن عوف جھائیو اور حضرت سعید بن زید جھائیو بھی اگر چہ اُن حضرات میں سے تصلیکن حضرت عمر جھائیو نے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے ان

میں ان کا نام شامل نہیں فر مایا اور دوسری بات کلالہ کے بارے میں ہے۔ کلالہ اس آ دمی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی وارث نہ ہو۔اس لیے مملکت اسلامیہ میں حکمر انوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل وانصاف قائم کریں اورایسے لوگوں کا خیال کریں کہ جن کا کوئی وارث نہ ہو۔والنّداعلم

٢٣٦: باب النَّهْي عَنُ نَشْدِ الضَّآلَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ

(٣٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ آخَمَدُ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَ نَا ابْنُ وَهُ عَنْ حَيْوَ قَالَ نَا ابْنُ وَهُ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنْ عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلُى شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ آنَّةُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ صَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلُ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمُسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهِلَدًا۔

(۱۲۲۱) وَ حَدَّثِنِيهِ زُهْيُرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا الْمُقْرِئُ قَالَ الْمُقْرِئُ قَالَ الْمُقْرِئُ قَالَ الْمُقْرِئُ قَالَ الْمَقْرِئُ قَالَ الْمَقْرِئُ قَالَ الْمَقْرِدُ يَقُولُ حَدَّثِنِي آبُو عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادٍ آلله سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۱۲۲۲) وَ حَدَّنِيْ حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا عَبُدُالرَّزَّ اقِ آنَ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ دَعٰي إِلَى الْجَمَلِ الْآخُمَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَجَدُتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَذَ

(٣٦٣)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بَنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبِي سِنَانِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ آنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ دَعٰى إِلَى الْجَمَلِ الْآخُمَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَذَ

(٣٢٣) حَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مُجَمَّدِ

باب : مسجد میں گمشدہ چیز کو تلاش کرنے کی ممانعت کے بیان میں اور یہ کہ تلاش کرنے والے کو کیا کہنا چاہیے؟

(۱۲۹۰) حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے فرمایا: جوآ دی مسجد میں کسی آ دمی کواپئی گمشدہ چیز کو بلند آ واز کے ساتھ تلاش کرتے ہوئے سے تو اسے کہنا چاہیے کہ اللہ کرے تیری یہ چیز نہ ملے کیونکہ یہ سجد میں اس لیے نہیں بنائی گئہ

(۱۲۶۱)اس سند کے ساتھ حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے۔

(۱۲۷۲) حضرت سلیمان بن بریدہ ولائٹو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسجد میں آواز لگائی اوراس نے کہا کہ میراسرخ اُونٹ کون لے گیا ہے؟ تو نبی شائٹیٹر نے فرمایا: تجھے وہ نہ طلے کیونکہ مسجدیں اُنہی کاموں کے لیے ہوتی ہیں جن کے لیے بنائی گئی ہیں۔

(۱۲۹۳) حضرت سلیمان بن بریده دلانیٔ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی سلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کرتے ہیں کہ جب نبی سلی اللہ اللہ کہ میراسرخ اُونٹ کون کے گیا؟ تو نبی سلی اللہ اللہ میراسرخ اُونٹ کون کے گیا؟ تو نبی سلی اُن کا موں کے لیے ہیں جس کے لیے بنائی گئی ہیں۔

(۱۲۶۴) حضرت ابن بريدة رضى الله تعالى عنداي باپ سے

مسيح مسلم جلداوّل المساجد ومواضع الصلاة كي المساجد ومواضع الصلاة كي المساجد ومواضع الصلاة كي

بْن شَيْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْتَدٍ عَن ابْن بُرَيْدَةَ عَنْ ابيهِ قَالَ جَآءَ أَغْرَابِيٌّ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلُوةَ الْفَجْرِ فَاكْدُخَلَ رَأْسَةُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ بِمِثْل

حَدِيْتِهِمَا قَالَ مُسْلِمٌ هُوَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةَ آبُو نُعَامَةَ رَواى عَنْهُ مِسْعَرٌ وَ هُشَيْمٌ وَ جَرِيْهُ وَ غَيْرُهُمْ مِنَ الْكُولِيِّيْنَ

#### ٢٣٧: باب السُّهُو فِي الصَّلُوةِ وَالسَّجُوْدِ لَهُ

(١٣٦٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيلى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَآءَهُ الشَّيْطُنُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِى كُمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْن وَهُوَجَالسُّ۔

الاسْنَاد نَحُوَهُ

(٣٦٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا مُعَاذٌ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ نَا اَبُوْ سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّتَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نُوْدِىَ بِالْآذَانِ آذْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ ٱلْاَذَانَ فَاِذَا قُضِىَ الْاَذَانُ ٱقْبَلَ ۚ فَاِذَا ثُوِّبَ بِهَا ٱدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّنْوِيْبُ ٱقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ نَفْسِهِ يَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا آذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَّدْرِي كُمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ آحَدُكُمْ كُمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالسٌ \_

# باب: نماز میں بھو لنےاوراس کے لیے سجدہ سہو

مدیث ای طرح ہے جس طرح گزر چکی۔

روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے فجر

کی نماز بڑھنے کے بعد معید کے دروازہ سے اندر داخل ہوا۔آگ

## کرنے کے بیان میں

(۱۲۷۵)حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰه مُثَالِیّنَةُ کُم نے فر مایا کہ جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اُس کے پاس آ کرا سے مشتبرکردیتا ہے۔ یہاں تک کہا ہے یا ذنہیں رہتا کہ اس نے نماز کی کتنی (رکعات) پڑھی ہیں ۔ پس جب تم میں سے کوئی اس کو یائے تو وہ بیٹھنے کی حالت میں دو سجد ہے

(٣٧٧) حَدَّقِنِيْ عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا نَا (١٢٦١) اسسند كساتيد بيروايت بهي اس طر ت نقل كي تي ب سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ كِلَا هُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْنَا

(۱۲۷۷) حضرت ابو ہر رہ طلائ بیان کرتے ہیں که رسول الله منافیظ م نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پشت بھیر کر گوز مارتے ہوئے بھا گتا ہے تا کہ وہ اذان ندین سکے۔ پھر جب اذان پوری ہو جاتی ہےتو پھر واپس آ جاتا ہے۔ پھر جب تکبیر ہوتی ہےتو پھر واپس آ جاتا ہے۔ پھر جب تلبیر ہوتی ہے تو پھر پشت پھیر کر بھاگ جاتا ہے جب تکبیر پوری ہوجاتی ہےتو پھروالیس آجاتا ہے اور نمازی (کے ول میں) وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کی بھولی جوئی بانوں کو یاد کراتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو فلاں بات یاد کر۔ یہاں تك كمنازى كوياونبيس ربتا كداس نے نماز ميں كتني ركعات يوهي ہیں۔ جبتم میں سے سی کو یاد ندر ہے کہ کتنی رکعات بڑھی ہیں تو بیٹھنے کی حالت میں دو تجد ہے کرے۔

(۱۲۲۸) وَ حَدَّثِنَى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا ابْنُ وَهُبٍ اَخْبَرَنِى عَمْرٌ وَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللل

(۱۲۲۹) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ غَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ رَكْعَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلُواتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسُ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلُوتَهُ وَ نَظُرُنَا تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ ثُمَّ سَلَّمَ۔

(۱۲۷۰) وَ حَدَّنَا قُتْيَبُهُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْتُ ح وَ حَدَّنَا ابْنُ رُمْحِ قَالَ آنَا اللَّيثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْاَسْدِيّ حَلِيْفِ بَنِی عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْاَسْدِيّ حَلِيْفِ بَنِی عَبْدِ اللهِ بْنَ وَسُولَ اللهِ فَلَا قَامَ فِی صَالُوةِ الظَّهْ وَ عَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا اَتَمَّ صَالُوتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يَكِيْرُ فِی كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ وَ يُكِيِّرُ فِی كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ وَ يُكِيِّرُ فِی كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ وَ سَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَةُ مَكَانَ مَا نَسِى مِنَ الْجُلُوسِ سَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَةُ مَكَانَ مَا نَسِى مِنَ الْجُلُوسِ الْرَيْدِ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْمُعْرِقِ وَالْمَوْدِ فَلَا اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْمُعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْاَزْدِيّ اَنَّ الْمُعْرِقِ اللهِ الْمَنْ مُعْرَاقٍ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْاَزْدِيّ اَنَّ وَلِي اللهِ الْمَالُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَهِ قَامَ فِي الشَّفُعِ الَّذِي يُرِيلُا انْ يَعْرِيدَةً الْاَلْدِي اللهِ الْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمِنْ بُعَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُلِي اللهِ اللهِ عَلْمَ فَى الشَّفُعِ اللّهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى صَلُولِهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَالِمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(٣٤٢)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ آبِي خَلَفٍ قَالَ نَا مُوْسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ

(۱۲۲۸) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب نماز کے لیے تکبیر پڑھی جاتی ہے تو شیطان پشت چھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ باقی حدیث ندکورہ حدیث کی طرح ہے لیکن اس میں میہ زائد ہے کہ پھروہ آکرا سے اپی ضرورتیں یا د دلاتا ہے جوا ہے مادنہ تھیں۔

(۱۲۲۹) حفرت عبداللہ بن بحسینہ ڈاٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ من من دور کعتیں پڑھا کر بغیر قعدہ کیے کھڑے ہوگئے ۔ جب کے کھڑے ہوگئے ۔ جب آپ نے کماز پوری کرلی اور ہم سلام پھیر نے کے انتظار میں تھے کہ آپ نے اللہ اکبر کہا پھر بیٹھے ہوئے دو مجدے کیے پھر آپ نے سلام پھیرا۔

(۱۲۷۰) حفرت عبداللہ بن بحسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہری نماز پوری کرلی تو آپ نے بغیر کھڑے جب آپ شکا اللہ عالیہ دو بحدے کیے ہر بحدہ میں تکبیر کہی اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ عالیہ وسلم کے ساتھ سجدے کیے۔ یہ سجدے اس قعدہ کے بدلے میں شے جو آپ صلی اللہ عالیہ وسلم بھول کئے تھے۔

(۱۲۷) حضرت عبداللہ بن مالک بن بحسینہ ازدی و النظام دو ایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنی نماز کی جن دو رکعت کے بعد بیٹنے کا ارادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوگئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز راجے رہے بہال تک کہ آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تجدے کے۔

(۱۲۷۲) حضرت ابوسعید خدری طافق سے روایت ہے کہ رسول التصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جبتم میں سے کسی کواپی نماز

بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِي صَلُوتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا الْسَيَّقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلْوِتَهُ وَإِنَّ كَانَ صَلَّى إِنَّمَامًا لَارْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطِنِ

السَّكَامِ كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ.

(١٢٧٣) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو وَ عُثْمَانُ ابْنَا ٱبِي شَيْبَةَ وَاسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ عُثْمَانُ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ عَنْدُاللَّهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدَكَ فِيْ الصَّلْوةِ شَيْ ءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُواْ صَلَّيْتَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَفَنٰى رِجُلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقُبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلُوةِ شَيْ ءٌ ٱنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ ٱنْسٰى كَمَا تَنْسُوْنَ فَإِذَا نَسِيْتُ فَلَكِّرُوْنِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلُوتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتَمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتِيْنِ

میں شک ہوجائے اورمعلوم نہ ہو کہ تنی رکعات بڑھی ہیں تین یا عار؟ تو شک کوچھوڑ کراورجتنی رکعات کا یقین ہواس کے مطابق نمازیر سے۔ پھرسلام پھیرنے سے پہلے دو بجدے کرے اور اگر اس نے پانچ رکعات پڑھ لی ہوں تو ان دو مجدوں کے ساتھ اس کی چیدر کعات ہو جائیں گی اور اگر پوری چار رکعات پڑھی ہوں تو یہ دو سجد سے شیطان کے لیے ذلت کا سبب بن جائیں

(٣٤٣) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنَ بْنِ وَهْبِ (١٢٤٣) اس سند كساته يروايت بهي اس طرح نقل كي تب

حَدَّثَنِيْ عَمِّىٰ عَبْدُاللَّهُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي دَاوْدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ بِهِلَذَا الْإِنْسَادِ وَفِي مَعْنَاهُ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ

(١٢٧) حضرت علقمة فرمات بين كه حضرت عبدالله في فرماياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نماز پڑھائی۔راوی ابراہیم کہتے ہیں كه كچه زياده كياياكم - جب آپ صلى الله عليه وسلمنے سلام پھيرا تو آپ ہے عرض کیا گیا کہ کیا نماز میں کوئی نیاحکم نازل ہوا ہے؟ آپ نے فر مایا وہ کیا؟ لوگوں نے غرض کیا کہ آپ نے اس طرح نماز رِ مُعالَى - حضرت عبدالله والنين كهتم بين كه آب في اي وال يلخ اور قبله رُخ ہو کر دو تجدے کیے چرسلام چھرا چراپنا چرہ مبارک ہاری طرف متوجہ کر کے فرمایا: اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا تھم نازل موتا تو مین شهین بتا دیتا لیکن مین تمهاری طرح کا انسان موں \_ میں بھول بھی سکتا موں جس طرح تم بھول جاتے مول لہذا جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یا د دلا دیا کروادر جبتم میں کسی کو اپی نماز میں شک ہوتو خوب غور کرے۔ پھر جو درست ہواس کے مطابق نماز بوری کرے۔ پھردو تحدے کر کے سلام پھیردے۔

تشریج 🖈 اِس حدیث ہے آپ مُنافِیْز کے خود اقر ارفر مایا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں ۔اس ہے پوری وضاحت ہے آپ کا تیا کی بشریت روزِ روش کی طرح واضح ہوجاتی ہے'اِس کے باوجودا گر کوئی ہٹ دھرمی پہ اُڑار ہےتو' بدایت بہر حال اللہ ہی کے

( ۱۲۷ ) اس سند کے ساتھ کچھ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اس (٣٧٥)حَدَّثَنَاهُ ٱبُوْكُرَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ بِشْرٍ ح وَ

## المساجد ومواضع الصلاة كالمساجد ومواضع المسلاة كالمسلحة المسلمة كالمسلمة كالمسلم

حَدَّثَنِيٰ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا وَنِحِيْعٌ كِلَا هُمَا عَنْ ﴿ طُرِحُنْقُلَ كَا تُلْ بِ

مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهِلذَا الْإِسْنَادِ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ فَلْيَنْظُرْ آخْرَى فَالِكَ لِلصَّوَابِ وَفِى رِوَايَةٍ وَكِيْعِ فَلْيَتَحَرَّالصَّوَابَ. (١٢٧١) حَدَّتَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ (١٢٧١) السندك ساتھ بيعديث اس طرح روايت كي كئي ہے۔

نَا يَجْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ نَا وُهَيْبُ ٰبْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا مَنْصُورٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ مَنْصُورٌ فَلْيَنْظُرْ ٱخْراى ذٰلِكَ لِلصَّوَابِ

(١٢٧١)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْعَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا عُبَيْدُ بْنُ (١٢٤١) اسسند كساته بيهديث اس طرح روايت كي تي بــ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ لَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهِلْذَا صرف الفاظ كى تبديلي بــ

الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ

(٢٧٨)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُثَنَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهِلَدًا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ فَلْيَتَحَرَّ ٱقُرَبُ ذٰلِكَ اِلَى الصَّوَابِ.

(٣८٩)وَ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيلى قَالَ أَنَا فُضَيْلُ ابْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرِي آنَّهُ الصَّوَابُ.

(٣٨٠)وَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِ هِؤُلَّاءِ وَ قَالَ فَلْيَتَحَرَّ

(١٣٨١)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا اَبِي قَالَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّى الظُّهُرَ حَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِي الصَّلْوةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن

(١٢٨٣)وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ انَّةً صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا۔

(٣٨٣)وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُويْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ

(۱۲۷۸)اس سند کے ساتھ بیحدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ راوی نے کہا کہ جو میچ ہے اس میں غور کرے یہی در تنگی کے زیادہ

(۱۲۷۹)اس سند کے ساتھ میہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ (صرف الفاظ کی تبدیلی ہے)

(۱۲۸۰)اس سند کے ساتھ بیاحدیث بھی اسی طرح روایت کی گئی

(١٢٨١) حضرت عبدالله والني عدوايت ٢٠٠٠ ني مَا كَالْيَا مُن طَبرى یا کچ رکعات پڑھا دیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ ہے عرض کیا گیا کہ کیا نماز میں زیادتی ہوگئ ہے؟ آپ نے فرمایا:وہ كيدى؟ عرض كيا كيا كرآب ني بي في ركعات براه دير - پس آب نے دوسجدے کیے۔

(۱۲۸۲) ای سند کے ساتھ بیاحدیث بھی اسی طرح روایت کی گئی

(۱۲۸۳) حضرت ابراہیم بن سوید والفظ کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ طِنْ فَنْ نَے ظَهر کی نماز کی پانچ رکعات پڑھادیں جب انہوں نے سلام پھیراتولوگوں نے کہا کہا ۔ ابوشبل! آپ نے یانچ رکعتیں پڑھا

الظُّهُرَ حَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ يَا اَبَا شِبْلِ قَدُ صَلَّيْتَ حَمْسًا فَالَ كَلَّا مَا فَعَلْتُ قَالُوا بَلَى قَالَ وَكُنْتُ فِى نَاحِيةِ الْقَوْمِ وَآنَا غُلامٌ فَقُلْتُ بَلَى قَدُ صَلَّيْتُ خَمْسًا قَالَ لِى وَآنَتَ آيْضًا يَا آغُورُ تَقُولُ صَلَّيْتُ خَمْسًا قَالَ لِى وَآنَتَ آيْضًا يَا آغُورُ تَقُولُ مَلَّيْتُ فَمَ قَالَ قَانَفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ قَالَ عَبُدُاللهِ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشُوشَ الْقُومُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا شَانُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ زَيْدَ فِى الشَّهُ فَقَالَ مَا شَانُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ زَيْدَ فِى الشَّهُ فَقَالَ مَا شَانُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ زَيْدَ فِى الشَّهُ ثُمَّ قَالَ النَّمَ اللهِ هَلْ زَيْدَ فِى الشَّهُ شَعْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ النَّمَ النَّا بَشَرُ فِى حَدِيثِهِ فَقَالَ مَا مَا تَنْسَوْنَ وَ زَادَ ابْنُ بُمُيْرٍ فِى حَدِيثِهِ فَاذَا نَسِى اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ .

دیں۔ انہوں نے فر مایا ہرگز نہیں۔ میں نے اس طرح نہیں کیا۔

الوگوں نے کہا آپ نے پانچ رکعتیں پڑھائی ہیں۔ راوی ابراہیم

کہتے ہیں کہ میں ایک کو نے میں تھا اور میں اس وقت تھا بھی کم س۔

میں نے بھی کہا کہ آپ نے پانچ رکعات پڑھائی ہیں۔ وہ کہنے

میں نے بھی کہا کہ آپ نے پانچ رکعات پڑھائی ہیں۔ وہ کہنے

گے: اے کا نے! تو بھی اسی طرح کہتا ہے۔ میں نے کہاہاں! بیسُن

کر وہ لوٹے اور پھر دو بحدے کیے اور پھر سلام پھیرا اور پھر کہا کہ

حضرت عبداللہ ڈائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مائی ٹیڈ نے نے کہ کعتیں

پڑھا کیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپ میں

ایک دوسرے سے پو چھا شروع کر دیا۔ آپ نے پو چھا: کیا بات

ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول منگاٹیڈ کیا کیا نہیں

زیادتی ہوگئ ہے؟ آپ نے فرمایا: ہرگز نہیں ۔ لوگوں نے کہا کہ آپ

زیادتی ہوگئ ہے؟ آپ نے فرمایا: ہرگز نہیں ۔ لوگوں نے کہا کہ آپ

نے پانچ رکعتیں پڑھادی ہیں۔ آپ نے (چہرہ مبارک) قبلہ رخ

کیا پھر دو سجدے کیے۔ پھرسلام پھیرا اور فرمایا میں تمہاری طرح انسان ہوں میں بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ ابّن نمیر کی حدیث میں بیزائد ہے کہ جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو دو سجدے کرے۔

(٣٨٣)وَ حَدَّثَنَاهُ عَوْنُ بْنُ سَلَّامِ الْكُوْفِيُّ قَالَ آنَا أَبُوبُكُرِ النَّهْشَلِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ازِيْدَ فِى الصَّلُوةِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ازِيْدَ فِى الصَّلُوةِ وَسُلُمَ ازِيْدَ فِى الصَّلُوةِ قَالُ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مَنْكُمُ اذَكُو وَنَ وَانْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِى السَّهُو۔

سَجَدَ سَجَدَتِى السَّهوِ ... (١٢٨٥) و حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ قَالَ آنَا ابْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى فَرَادَ اوْ نَقَصَ قَالَ الْبَراهِيْمُ وَالْوَهُمُ مِنِّى فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يَتَوَلُ اللهِ الْمِيمُ وَالْوَهُمُ مِنِّى فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ازْيَدَ فِى الصَّلُوةِ شَيْءٌ قَقَالَ النَّهَ انَ بَشَرٌ مِّ اللهِ اللهِ عَمَا الصَّلُوةِ شَيْءً كُمُ الْسَلَى كَمَا الصَّلُوةِ قَشَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

(۱۲۸۴) حضرت عبداللہ ﴿ الله عَلَيْهُ فَرِمات مِیں کہ رسول الله مَا لَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَي بَعْ رَحْتَيْسِ بِرُ هادیں۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَا فَاللّٰهُ الله کا بنازیں زیادتی ہوگئ ہے؟ آپ نے فر مایا: وہ کیسے؟ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے پانچے رکعات برُ هادیں ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ میں بھی ای طرح یا دکرتا ہوں جس طرح تم یا دکرتے ہوا ور میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم یا دکرتے ہوا ور میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح کے دو سے کہتم بھول جاتے ہو۔ بھر آپ صلی اللہ عایہ وسلم نے بھو لئے کے دو سے دے کے دو سے دے کے۔

(۱۲۸۵) حضرت عبداللہ دائیؤ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهُمْ نے ہمیں کہوسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ نے ہمیں کچھنے یا دی یا کچھکی کے ساتھ نماز پڑھائی۔ راوی ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ وہم میری طرف سے ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اے الله کے رسول مَنْ اللّٰهُ کیا نماز میں زیادتی ہوگئی ہے؟ آپ نے فرمایا: میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ میں بھول جاتا ہوں فرمایا: میں بھول جاتا ہوں

جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ جبتم میں سے کوئی آدمی بھول حائے تو بیٹھ کر دوسحدے کرے۔ پھر رسول اللہ مُثَاثِثِ عَلِم تُرخِ ہوئے۔ پھر دو تجدے کے۔

(۱۲۸۷)حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ نبی مَثَالْتِیْظُم نے سلام آور بات کرنے کے بعد بھو لنے کے دو سجدے کیے۔

وَٱبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ آنَّ النَّبِي النَّهِ سَجَدَتِي السَّهُو بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ (١٢٨٧) حفرت عبدالله والنوائد فرمات بي كهم في رسول الله صلی الله عایہ وسلم کے ساتھ نماز بڑھی۔آپ نے نماز میں کچھزیادتی کی یا کمی کی۔ابراہیم کہتے ہیں کہاللہ کی قشم پیشبہ مجھے ہوا۔حضرت عبدالله ولينيؤ فرمات بيل كهم نعرض كياا الله كرسول صلى الله عليه وسلم! كيا نماز ميس كوئى نياتهم نازل مواج؟ آب نے فرمایا نہیں۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے۔آپ نے فرمایا کہ جب کی آدی سے نماز میں کچھ زیادتی ہویا کمی ہوتواہے جاہیے کہ وہ دو بجدے کرے پھر آپ نے دوسجدے کیے۔

(١٢٨٨) حضرت ابو ہر رہ والنئے فرماتے ہیں كه رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی یاعصر کی نمازیڑھائی اور دور کعتوں کے بعد سلام پھیردیا پھرایک لکڑی کی طرف آئے جومجد میں قبلہ رُخ لگی ہوئی تھی۔ اس پر نیک لگا کر غصہ کی حالت میں کھڑے ہوگئے۔ جماعت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بیان بھی تھے۔ یہ دونوں حضرات اس بات سے ڈرے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم سے بات کریں اور جلدی جانے والے لوگ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ نماز کم کر دی گئی تو ذوالیدین کھڑے ہو کرعرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول سَالْتَيْنَا كِيانمار كم كردى كن ب ياآب بعول ك بي بي التينا دائیں اور بائیں طرف دیکھ کر فرمانے لگے کہ ذوالیدین کیا کہتا ہے؟ صحابہ ﴿ أَنَّهُ عُرضَ كيا كه يہ ي كہتا ہے۔ آ ب سلى الله عليه وسلم نے صرف دور کعات ہی ہڑھائی ہیں۔ پھرآ پ سکی اللہ علیہ وسلم نے دو

تُنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنَ

(١٢٨٦) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ وَ ٱبُوْكُرِيْبِ قَالَ آنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا حَفْضٌ (٣٨٤)وَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ نَا حَسَيْنُ بْنُ عَلِيِّي الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا زَادَ آوْ نَقَصَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَايْمُ اللَّهِ مَا جَآءَ ذَاكَ الَّهَ مِنْ قِبَلِيْ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحِدَثَ فِي الصَّالِوةِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا قَالَ فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ فَقَالَ إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ۔

(١٢٨٨)وَ حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً قَالَ نَا ٱلْيُوْبُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيْرِيْنَ يَقُوْلُ سَمِغْتُ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ صَلَّى بنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدَى صَلُوتَى الْعَشِيِّ إِمَّا الظُّهُرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ آتَى جَذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ اِلَيْهَا مُغْضَبًّا وَفِي الْقَوْمِ ٱبُوْبَكُو وَ عُمَرُ فَهَابَا ٱنْ يَتَكَلَّمَا وَ خَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ قَالُوا قُصِرَتِ الصَّلُوةُ فَقَامَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقُصِرَتِ الصَّلُوةُ أَمْ نَسِيْتَ فَنَظَرَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيْنًا وَّ شِمَالًا فَقَالَ مَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا صَدَقَ

لَمْ تُصَلِّ اِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَ شَكَمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَ شَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَ شَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَ رَفَعَ قُلَ رَفَعَ قَالَ وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْنٍ آنَهُ قَالَ وَسُلَمَ۔
وَسَلَّمَ۔

(۱۲۸۹)وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ نَا أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ اِحْداى صَلْوة الْعَشِيِّ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ سُفْيَانَ .

(۱۲۹۰) وَ حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ آبِي دَاوْدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ آبِي آخَمَدَ آنَة قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرِيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ صَلُوةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ دُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ آفُصِرَتِ الصَّلُوةُ يَا رَسُولَ اللهِ آمُ نَسِيْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ نَسِيْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ نَسِيْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ مَا يَقِي مِنَ الصَّلُوةِ وَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ آصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعْمَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ آصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعْمَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ آصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعْمَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مِن الصَّلُوةِ وَيَعْدَلُ اللهِ عَلَى مِن الصَّلُوةِ وَمُولِكُ اللهِ عَنْ مَن الصَّلُوةِ وَمُولَ اللهِ عَنْ مَن الصَّلُوةِ مُنْ مَنْ اللهِ عَنْ الصَّلُوةِ مُنْ السَّلُهُ عَدَ التَّسْلِيْمِ.

(۱۳۹۱) وَ حَدَّنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا هَرُوْنُ بْنُ السَّاعِرِ قَالَ نَا هَرُوْنُ بْنُ السَّاعِرِ قَالَ نَا هَرُوْنُ بْنُ السَّمْعِيْلَ الْحَزَّارُ قَالَ عَلِيَّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ نَا يَخْيِى قَالَ نَا ابْوُهُرَيْرَةَ آنَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى صَلْوةِ الظُّهْرِ ثُمَّ سَلَّمَ فَاتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ يَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اقْصِرَتِ الصَّلُوةُ أَمْ نَسِيْتَ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ.

(۱۲۹۲)وَ حَدَّثَنِى اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ آنَا عُبَيْدُ اللهِ اِنْ مُنْصُورٍ قَالَ آنَا عُبَيْدُ اللهِ اِنْ مُوْسِى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيِى عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا آنَا أُصَلِّىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ

رکعات اور پڑھا کیں اور سلام پھیرا پھر تکبیر کئی پھر سجدہ کیا پھر تکبیر کہی اور سراُ ٹھایا ۔رادی کہی اور سراُ ٹھایا ۔رادی محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ عمران بن حصین کے بارے ہیں خبر دی گئی کہانوں نے کہااور سلام پھیرا۔

(۱۲۸۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہریا عصر کی نماز پڑھائی۔ باقی حدیث سفیان کی حدیث کی طرح ہے۔ (جو کہ پیچھے گزری)

(۱۲۹۰) حضرت ابو ہریرہ و النظافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مالی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ میں عصر کی نماز پڑھائی تو آپ نے دور کعتوں کے بعد سلام پھیرد یا تو ذوالید بن کھڑے ہوکر کہنے گے اے اللہ کے رسول اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: اس میں سے کوئی بات بھی نہیں۔ اُس نے عرض کیا کہ کچھ تو ہوا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا ذوالید بن سے کہتا ہے؟ صحابہ کرام و اللہ علیہ وسلم نے باتی نماز فرمایا کیا دوالیہ بن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتی نماز ایس کے بعد دو سجد سے بوری فرمائی۔ پھر آخری قعدہ میں سلام پھیر نے کے بعد دو سجد سے بوری فرمائی۔ پھر آخری قعدہ میں سلام پھیر نے کے بعد دو سجد سے بھر

الاما) حضرت ابوہریرہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز کی دور کھات پڑھائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز کی دور کھات پڑھائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے ایک آدمی نے آکر عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں؟ باقی حدیث ای طرح ہے جسلم اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں؟ باقی حدیث ای طرح ہے جسلم رح گزر چکی۔

(۱۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیر دیا تو بنی سلیم کا

صَلُوةَ الظُّهْرِ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِّى سُلَيْمٍ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ

(۱۲۹۳)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بُنُ حُرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلِيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ نَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلْثِ رَكَعَاتٍ ثَمْ دَخَلَ مَنْزِلَةً فَقَامَ اللهِ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَ كَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكُرَ لَهُ صَنِيْعَهُ وَ خَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَ هُ حَتَّى انْتَهِى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ اصَدَقَ هَذَا قَالُواْ نَعَمْ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهِى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ اصَدَقَ هَذَا قَالُواْ نَعَمْ فَصَلَّى رَكُعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فَي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَكُولُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَالَةُ اللّهُ الْعَلْمُ وَالْمَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ الْمُعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَالَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالُولُوا اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْ

(٣٩٣)وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ ابْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ اَ عَالَاً وَهُوَ الْحَدَّآءُ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ عَنْ الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ فِي ثَلْثِ رَكَعَاتٍ مِّنَ قَالَ سَلَّمَ وَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ فِي ثَلْثِ رَكَعَاتٍ مِّنَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَحَلَ الْحُجْرَةُ فَقَامَ رَجُلٌ اللهِ فَخَرَجَ الْمُحْرَةُ فَقَامَ رَجُلٌ اللهِ فَخَرَجَ الْيَدَيْنِ فَقَالَ اقْصِرَتِ الصَّلُوةُ يَا رَسُولَ اللهِ فَخَرَجَ الْيَدِينِ فَقَالَ اللهِ فَخَرَجَ الصَّلُوةُ يَا رَسُولَ اللهِ فَخَرَجَ مُخْصَلًا فَصَلَّى الرَّكُعَةَ الَّذِي كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ اللهُ فَعَرَجَ السَّهُو فُمَّ سَلَّمَ لَا اللهِ فَحَرَجَ السَّهُو فُمَّ سَلَّمَ۔

ایک آ دمی کھڑا ہوا۔ باقی حدیث ای طرح سے ہے جس طرح گزر چکی۔

(۱۲۹۳) حضرت عمران بن حسین طاقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی تو آپ نے تین رکعات کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھراپنے گھر تشریف لے جانے لگ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک آ دمی کھڑا ہوا جے خرباق کہا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ بھی لمبے تھے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ۔ پھر آپ نے جو کیاوہ آپ کو اُس نے یاد دلا دیا۔ آپ غصہ میں اپنی چا در کھینچے ہوئے نکے اور لوگوں تک پہنچ کر آپ نے پھر آپ نے کہا کہ ہاں۔ کیا بھر آپ نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے ایک رکعت پڑھائی پھر سلام پھیرا۔ پھر دو سجدے کیئے بھر سلام پھیرا۔

(۱۲۹۴) حفرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہرسول الله علی الله علیه وسلم! کیا کھڑے ہوکر عرض کیا کہ اے الله کے رسول صلی الله علیه وسلم! کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم غصه میں نکلے اور جو رکعت چھوٹ گئی تھی وہ پڑھائی۔ پھر سلام پھیرا۔ پھر دو سجد سے کے۔ پھر سلام پھیرا۔ پھر دو سجد کے۔ پھر سلام پھیرا۔ پھر دو سجد کے۔ پھر سلام پھیرا۔

کر کرنے کی ایک ایک اصادیت میں بے بتایا گیا ہے کہ اگر نماز میں سے پھے بھول ہوجائے تو آخری تعدہ میں تشہد پڑھنے کے بعددا نین طرف سلام پھیرا جائے۔ بیدا غنج رہے کہ نماز میں بعددا نین طرف سلام پھیرا جائے۔ بیدا غنج رہے کہ نماز میں سے اگر کوئی واجب چھوٹا تو اس کی تلافی سجدہ سہوسے بوگ اور اگر کوئی فرض چھوٹ گیا تو اس کی تلافی سجدہ سہوسے نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ نماز پر حفی ہوگی۔

دوسری بات اس باب کی احادیث میں بیہ ہے کہ وہ نمازجس میں آپ بھول گئے تو اس نماز کے بعد جب آپ کو یا دکروایا جاتا (بات چیت ہوئی ) تو اس کے بعد آپ وعمل کرتے بھر بجدہ سبوکرتے۔اس ساسلہ میں علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات نماز میں بات چیت کی حرمت سے پہلے کے ہیں اور یہی مسلک حفنیہ کا جو راس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بجدہ سپوسلام کے بعد ہے۔

#### باب: سجدهٔ تلاوت (اوراس کے متعلقه احکام)

#### کے بیان میں

(۱۲۹۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی سے ساتھ سے دہ کرتے ۔ یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کواپنی پیشانی رکھنے کے لیے (بوجہ تنگی) جگہیں ملتی تھی ۔
لیے (بوجہ تنگی) جگہیں ملتی تھی ۔

(۱۲۹۱) حضرت عبداللہ بن عمر پہنائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائی جب قرآن پڑھتے اور بحدہ والی آیت ہے گزرتے تو آپ سجدہ کرتے یہاں تک کہ ججوم سجدہ کرتے یہاں تک کہ ججوم کی وجہ ہے ہم میں ہے کسی کو بحدہ کرنے کی جگہ ہیں ملتی تھی۔ یہ بحدہ نماز کے علاوہ میں ہوتا تھا۔

(۱۲۹۷) حضرت عبداللہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سور وَ النجم پڑھی۔ پھر اس میں سجدہ کیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جینے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ جینے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک بوڑھے آدمی کے ۔اس نے مٹی کی ایک مٹھی بھر کراپئی پیشانی سے لگائی اور کہا کہ مجھے یہی کافی ہے۔حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ اس کے بعد حالت کفرہی میں مارا

(۱۲۹۸) حضرت عطاء بن بیاررضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں
نے حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عند سے یو چھا کہ کیا امام
کے ساتھ قر اُت کرنی چا ہے۔ تو فرمایا کہ امام کے ساتھ قر اُت نہیں
کرنی چا ہے اور فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (سورة)
﴿ وَالنَّهُ جِمِ إِذَا هَوٰى ﴾ پڑھی اور بجدہ نہیں کیا۔

فَقَالَ لَا قِرَاءَ ةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ وَزَعْمَ انَّهُ قَرَّءَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمِوال

#### ۲۳۸: باب

#### سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ

(۱۲۹۵) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ سَعِيْدٍ وَ مُجَيِّدُ اللهِ ابْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِي زُهُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِي نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَقُرَأُ الْقُوْانَ فَيْفُرُانَ فَيْقُرَأُ سُوْرَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَ نَسْجُدُ مَعَةً حَتَّى مَا يَجدُ بَعْضَنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَهْتِهِ.

(۱۲۹۷) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْقُرْآنَ فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسُجُدُ بِنَا حَتْى ازْدَحَمْنَا عِنْدَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ آحَدُنَا فَيَسُجُدُ بِنَا حَتْى ازْدَحَمْنَا عِنْدَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ آحَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيْهِ فِيْ غَيْرٍ صَلُوةٍ

(١٩٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفَرٍ قَالَ اَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي اِسْحَقَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ اللهِ عَنِ النَّبِيِ قَالَ سَمِعْتُ الْالسُودَ يُحَدِّدَثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِ قَالَ سَمِعْتُ الْالسُودَ يُحَدِّدُثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنِ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنِ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ النَّبِي مَعَةً عَيْرً اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّى اَوْ تُرَابٍ مَعَةً عَيْرً اللهِ لَقَدْ وَقَالَ يَكُفِينِنَى هَذَا قَالَ عَبْدُ اللهِ لَقَدْ وَاللهِ اللهِ لَقَدْ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

رُ (۱۲۹۸) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَ يَخْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَ فَيْنَى بْنُ اَيُّوْبَ وَ فَتْيَبَهُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى اَنَا وَقَالَ الْاَخْرُوْنَ نَا اِسْمُعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَوْ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَارِ اللَّهُ الْحَبَرَةُ أَنَّهُ سَالَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَ قِ مَعَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَالَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَ قِ مَعَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَالَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَ قِ مَعَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَالَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَ قِ مَعَ الْإِمَامِ

(١٢٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْاَسُودِ بْنِ سُفْيانَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَرَءَ لَهُمْ: ﴿إِذَا السَّمَآءُ النَّفَّتُ ﴾ فَسَجَدَ فِيْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ آخُبَرَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِيْهَا\_

. (١٣٠٠) وَ حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسِلِي قَالَ أَنَا عِيْسِلِي عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتّٰى قَالَ نَا

(١٣٠١)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا

نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَآءِ بْنِ

مِيْنَآءَ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ سَجَدُنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي :

(١٣٠٢)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ آنَا اللَّيْثُ عَنْ

يَزِيْدَ بْنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ

﴿إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ ﴾ وَ ﴿ إِقُرَا بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾

(۱۲۹۹)حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ حضرت ابوہررہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ ﴾ پرطی چرتجدہ کیا۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ رسول التصلي التدعليه وسلم نے اس سورة ميں سجده كيا ہے۔

(١٣٠٠) حفرت ابو ہررہ والني نے نبی منافظ ہے اس طرح روایت نقل کی ہے۔

اَبُنُ اَبِي عَدِيٌّ عَنْ هِشَامٍ كِلَا هُمَا عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِمِ (۱۳۰۱) حضرت ابو ہریرہ والنظ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی مَنْ الْفِيْمُ کے ساته: ﴿إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ﴾ اور ﴿إِقُرا إِياسْمِ رَبِّكَ ﴾ ميل تجده

(١٣٠٢) حضرت ابو هرره والفيَّة فرمات مبي كه رسول الله عَلَيْقِلَم في ﴿إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ ﴾ اور ﴿إِفْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ مِن تجده كيار

الرَّحْمَانِ الْاَعْرَجِ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ فِي بَرْإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتُ ﴾ وَ ﴿إِفْرَا بِاسْمِ

(١٣٠٣)وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ نَا ابْنُ وَهُبٍ آخَبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْبَحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِيْ

جَعْفَوٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَةً ـ

بْنُ عَبْدِ الْآعْلَى قَالَ نَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْ رَافِعِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ صَلُوةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَا اللَّهِ اللَّهِ مَا عُلَقَتْ ﴿ فَسَجَدَ فِيْهَا فَقُلْتُ لَهُ مَا هَٰذِهِ السَّجَدَةُ فَقَالَ سَجَدُتُّ بِهَا خَلْفَ آبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا آزَالُ ٱسْجُدُ بِهَا حَتَّى ٱلْقَاهُ وَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فَلَا ازَالُ اَسْجُدُهَا.

(۱۳۰۳) حفرت ابو ہریرہ والنو نے رسول الله منافقیا سے اس طرح روایت تفل کی ہے۔

(٣٠٨)وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَافِي الْعَنْبَرِيُّ وَ مُحَمَّدُ (١٣٠٨) حضرت ابورافع رضى الله تعالى عنه فرمات بيل كه ميس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انبول ني نماز من ﴿إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ ﴾ يرهى - بحر مجده كيا-میں نے کہا: آپ نے بیکیسا مجدہ کیا ہے؟ تو انبوں نے فرمایا کہ میں نے ابوالقام صلی الد علیہ وسلم کے بیچھے نماز میں اُن کے ساتھ محبدہ کیا ہےاور میں بھی ہمیشہ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح) میہ محبرہ کرتا رہوں گا۔

## المساجد ومواضع الصلاة في المساجد ومواضع المساحد ومواضع المساجد ومواضع المساجد ومواضع المساجد ومواضع المساجد و المساج

(١٣٠٥)وَ حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا عِيْسَى ابْنُ (١٣٠٥)اس سند كے ساتھ بيروايت بھى اى طرح نقل كى گئى ہے۔ يُونُسَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ح وَ حَدَّثَنَا آخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ نَا سُلَيْمُ ابْنُ آخْضَرَ كُلُّهُمْ عَنِ التَّيْمِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ انَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا خَلْفَ آبِي الْقَاسِمِ اللَّهِ

> (١٣٠٧)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَآءِ ابْنِ اَبِي مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَبِي رَافِعٍ قَالَ رَايْتُ اَبَا هُوَيْرَةَ يَسْجُدُ فِيْ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿ فَقُلْتُ تَسْجُدُ فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ رَآيِتُ خَلِيْلِي ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا فَلَا آزَالُ ٱسْجُدُ فِيْهَا حَتَّى ٱلْقَاهُ قَالَ شُغْبَةُ قُلْتُ النَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْد حَبِره كرتار بول كار

(۱۳۰۱)حضرت ابورافع طالن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت الوهريره والفيز كو ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ (كي تلاوت كے بعد) سجدہ کرتے ہوئے دیکھاتو میں نے عرض کیا کہ آپ (اس سورہ) میں بحدہ کررہے ہیں۔تو آپ نے فرمایا کہ ہاں! میں نے اپنے خلیل منافظیم کواس میں تجدہ کرتے دیکھا ہے اور میں ہمیشہ اس میں

ک التی این این جیدی تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی مجدہ والی آیت آجائے توبیآ یت مجدہ پڑھنے اور سننے والے دونوں پر واجب ہےاور خود اس باب کی احادیث سے تحدہ تلاوت کا وجوب ثابت ہور ہاہے۔عندالاحناف پورے قرآن مجید میں چودہ تجدے واجب ہیں اورپ کے اسورۃ الحج تا دوسراسجدہ واجب نہیں ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

#### ٢٣٩: باب صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلُوةِ وَ باب:نماز میں بیٹھنےاوررانوں پر ہاتھ رکھنے کی

## كَيْفِيَّةِ وَضُعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَحِذَيْنِ

(١٣٠٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنُ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ قَالَ نَا أَبُوْ هِشَامِ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ نَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَى عَامِرٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلْوةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرِى بَيْنَ فَخِذِیْهِ وَ سَاقِهِ وَ فَرَشَ قَدَمَهُ الْیُمْنٰی وَوَضَعَ یَدَهُ الْيُسْرِاى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرِاى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنِي وَ اَشَارَبِإِصْبَعِهِ

(٣٠٨)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْتٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا أَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اِذَا قَعَدَ يَدْعُوْ

# کیفیت کے بیان میں

(۱۳۰۷)حضرت عبدالله بن زبير رضى الله تعالى عنداپ باپ ہے روایت کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پاؤں ران اور پنڈلی کے درمیان کر لیتے تھے اور اپنا دایاں یاؤں بچھا دیتے اور اپنا بایاں ہاتھ بائیں گھٹے پرر کھ لیتے اور دایاں ہاتھ دائیں ران پرر کھ لیتے اور (تشہد میں شہادت کے کلمات پڑھتے ہوئے) اپنی اُنگلی ہے اشارہ فرماتے۔

١٣٠٨) حفرت عامر بن عبدالله بن زبير رضى الله تعالى عندايين باپ سے روایت کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله ُعليه وسلم وُعا ما نَكْفِ كے ليے بيٹيت تو داياں ہاتھ دائيں ران پراور بایاں ہاتھ بائیں ران پرر کھتے اور اپنی شہادت والی اُٹگی ہے اشارہ

فَحِذِهِ الْيُسْرِلَى وَ اَشَارَ بِاصْبَعِهِ السَّنَّابَةِ وَ وَضَعَ اِبْهَامَةُ ﴿ رَكُتُ ــ

عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَ يُلْقِمْ كَفَّهُ الْيُسْرِي وَكُبَّهُ

(١٣٠٩)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ آنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعِ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَان إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلْوَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَتَيْهِ وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِى الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَ يَدَهُ الْيُسْرِى عَلَى رُكْرَتِهِ الْيُسْرِى بَاسِطُهَا عَلَيْهَا۔

(١٣١٠)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا يُونْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ آيُوْبَ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرِاى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرِاى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنِي عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنِي وَ عَقَدَ ثَلَاثًا وَ خَمْسِيْنَ وَ اَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ

(ا١٣١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ آبِي مَوْيَمَ عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُعَاوِيِّ آنَّهُ قَالَ رَانِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَآنَا آغْبَثُ بِالْحَطَى فِي الصَّلْوةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي فَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ قُلْتُ وَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلُوةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَ قَبَضَ اَصَابِعَهُ كُلُّهَا وَ اَشَارَ بِاصْبَعِهِ الَّذِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعٌ كُفَّهُ الْيُسْرِاي عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرِاي\_

(١٣١٢)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِم

وَصَعَ يَلَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَىٰ وَيَدَهُ الْيُسُوٰى عَلَى فَرماتَ اورانگوشاا بِي درميانی اُنگل پررکھتے اور باياں ہاتھ گھٹوں پر

(۱۳۰۹)حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم جب نماز مين ببيضة تصقوايية باته همشون يرركهة اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی اُنگلی اُٹھاتے۔وہ اُنگلی جوانگو تھے کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُس سے دُعا کرتے اور بائیں ہاتھ کو ہائیں گھٹنے پر بچھادیتے۔

(۱۳۱۰) حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روايت بے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب تشهد مين بين يتصق تصاتو اپنا بايان ما تھا ہے بأئيل گھٹنے پررکھتے اورا پنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پرر کھتے اور تریین (۵۳) کی شکل بناتے اور شہادت والی اُنگلی سے اشارہ

(١٣١١) حضرت على بن عبدالرحمٰن المعادي ﴿ النَّهُ وَماتِ مِينِ كَهُ مُجِهِ عَالَمُوا وَمَاتِ مِينَ كَهُ مُجِهِ حفرت عبدالله بن عمر بالله نے نماز میں کنکریوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے روکا اور فرمایا اس طرح جیما که رسول الله کیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا كدرسول التمثَّ اللَّيْمُ كيد كياكرت عظي توانبول في فرمايا كدجب آپ سلى الله عليه وسلم نمازيين بيشيخ تو آپ اپني دائيس تشيلي كودائين ران پر رکھتے اور دوسری ساری اُنگلیوں کو بند کر کے انگو تھے کے ساتھ والی اُنگلی ( سابیہ ) ہے ابشارہ فر ماتے اور بائیں ہتھیلی کو ہائیں ، ران برر کھتے۔

(۱۳۱۲) اس سند کے ساتھ بدحدیث بھی اس طرح بقل کی گئی ہے۔

بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْطٰن الْمُعَاوِتْ قَالَ صَلَّيْتُ اللّي جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَّ زَادَ قَالَ سُفْيَانُ وَ كَانَ يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ ثُمَّ حَدَّثِينِهِ مُسْلِمٌ

#### ٢٣٠: باب السَّلَامِ لِلتَّحْلِيْلِ مِنَ الصَّلُوةِ

#### عِنْدَ فَرَاغِهَا وَ كَيْفِيَّتِهِ

(٣١٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ نا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَ مَنْصُّوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ اَنَّ اَمِيْرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ اَنَّى عَلِقَهَا قَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيْدِهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يَفْعَلُهُ لَ

(٣١٣)وَ حَدَّثَنَى آخُمَدُ بْنُ حَنْبَلِ قَالَ نَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُغْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِي مَعْمَوٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً اَنَّ آمِيْرًا اَوْ رَجُلًا سَلَّمَ تَسْلِيْمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُاللّٰهِ أَنَى عَلِقَهَا۔

(١٣١٥) حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنَا آبُوْ عَامِرِ الْعَقْدِیُّ قَالَ آنَا آبُوْ عَامِرِ الْعَقْدِیُّ قَالَ نَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ اِسْمَعِیْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِیّهِ قَالَ کُنْتُ آرای رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ مُن یَمِیْنِه وَ عَنْ یَسَارِهِ حَتّٰی رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ مُن یَمِیْنِه وَ عَنْ یَسَارِهِ حَتّٰی اَرْای بَیَاضَ خَدِهِ۔

#### ٢٣١: باب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلُوةِ

(١٣١١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ آخْبَرَنِي بِذَا آبُو مَعْبَدٍ ثُمَّ آنْكُرَهُ بَعْدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَوةٍ رَسُولِ الله عَنْ بالتَّكْبِير -

(١٣١٤) حَدَّثَنَا اَبْنُ آبِنَ عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ ابْنُ عُييْنَةَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ فِيْنَارٍ عَنْ آبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كُنَّا نَعْرِفُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كُنَّا نَعْرِفُ ابْنَهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كُنَّا نَعْرِفُ اللهِ عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كُنَّا نَعْرِفُ اللهِ عَنْ ابْنَ عَبْدٍ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### باب: نماز سے فراغت کے وقت سلام پھیرنے کی کیفیت کے بیان میں

(۱۳۱۳) حضرت ابومعمر والنيئ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک امیر تھا جودونوں طرف سلام پھیرا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ والنیئ نے فرمایا کہ اس نے بیطریقہ کہاں سے سیکھا ہے۔ تھم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔

(۱۳۱۵) حضرت عامر بن سعدای باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم کودائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دیکھا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے رخساروں کی سفیدی بھی دیکھا۔

#### باب: نماز کے بعد کے ذکر کابیان

(۱۳۱۷) حضرت ابن عباس پی فرماتے میں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ و نے کو کہیر (الله اکبر) کے ذریعہ پہچان لیتے ہتے۔ لیتے ہتے۔

(۱۳۱۷) حضرت ابن عباس بی فی فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله ما فی فی کہ ہم رسول الله ما فی فی کہ ہم رسول الله ما فیکی کی نماز کے ختم ہونے کو تکبیر (الله اکبر) کے ذریعہ پہچان لیتے تھے۔ حضرت عمرو والفی کہتے ہیں کہ میں نے (اس حدیث کا) ابی معبد ہے ذکر کیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ میں نے بیحدیث بیان نہیں کی دھزت عمرو والفی نے کہا کہ اس سے پہلے آپ ہی نے بیان نہیں کی دھزت عمرو والفی نے کہا کہ اس سے پہلے آپ ہی نے

مجھے سے بیان کی تھی۔

(۱۳۱۸) حضرت ابن عباس بڑاؤہ فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ فرض نماز سے فارغ ہوں اُس وقت بلند آواز سے ذکر کرنارسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ مبارک میں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ جب میں ذکر کوسنتا تو جمھے معلوم ہوجاتا کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔

(۱۳۱۸) حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ آنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّثَنَى اِسْطَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ آنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِی عَمْرُو بْنُ دِیْنَارِ اَنَّ اَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَی ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ

ٱُحَدِّثُكَ بِهِلَدَا قَالَ عَمْرٌ و قَدُ ٱخْبَرَنِيْهِ قَبْلَ ذَٰلِكَ.

حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَآنَةٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ اعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوْا بِنُكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

الْقَبْرِ وَ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْقَارِ مِنْ عَذَابِ الْقَعْرُ ذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَمِنَ الْمَشْيِعِ الدَّجَّالِ وَمِنَ الْمَاثِمِ وَ الْمَعْرَمِ بَيْنَ التَّشَقَيْدِ وَالتَّسُلِيْمِ الْمَاثِمِ وَالتَّسُلِيْمِ اللَّهَ الْمَاثِمِ وَ الْمَعْرَمِ بَيْنَ التَّشَقَيْدِ وَالتَّسُلِيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرَمِ بَيْنَ التَّشَقَيْدِ وَالتَّسُلِيْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْعِلَمِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْعُلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي ال

(۱۳۱۹) حَدَّثَنَا هَرُونُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى قَالَ هَرُونُ بَنَ سَعِيْدٍ وَ حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى قَالَ هَرُونُ نَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ آنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِی عُرُونُ بَنُ يُرِیْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِی عُرُوةً بْنُ الزَّبْیْرِ آنَ عَآئِشَةً قَالَتْ دَحَلَ عَلَیّ رَسُولُ اللّٰهِ فَی وَ الزَّبْیرِ آنَ عَآئِشَةً قَالَتْ دَحَلَ عَلَیّ رَسُولُ اللّٰهِ فَی وَ عَنْدِی اِمْرَاهٌ مِنَ الْیَهُودِ وَهِی تَقُولُ هَلُ شَعَرُتِ النَّکُمُ تُفْتُونُ فِی الْقُبُورِ قَالَتْ فَارْتَاعَ رَسُولُ اللّٰهِ فَی الْقُبُورِ قَالَتْ عَآئِشَةُ فَلَیْشَا لَیَالِی ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ فَی الْقُبُورِ قَالَتْ عَآئِشَةُ فَلَیْشَا لَیَالِی ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ فَی الْقَبُورِ قَالَتْ عَآئِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ فَی الْقَبُورِ قَالَتْ عَآئِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ فَی الْقَبُورِ قَالَتْ عَآئِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمَ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

(١٣٢٠) حَدَّثَنِي هُرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي وَ عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ حَرْمَلَةُ آنَا وَقَالَ الْاخْرَانِ نَا ابْنُ وَهْبٍ آخْبَرَنِی یُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَیْدِ

## باب: تشہداورسلام پھیرنے کے درمیان عذابِ قبر اورعذابِ جہنم اورزندگی اورموت اور سیح د جال کے فتناور گناہ اور قرض سے پناہ مائکنے کے استخباب کے بیان میں

(۱۳۱۹) حضرت عائشہ صدیقہ طاق بی کہ رسول الله مالی میرے پاس بیٹی میں اور وہ کہ رہی تھی کہ کیا تم جانی ہو کہ تم قبروں میں آزمائی جاؤگی ۔ رسول الله مالی کی ایم عائش کی ۔ رسول الله مالی کی ایم عائشہ صدیقہ طاق الله مالی کہ بہم چندرا تیں عظمرے پھررسول الله مالی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں آزمائی جاؤگی ۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاق کی ۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاق میں کے بعد ہے ) آپ قبر کے عذاب سے بناہ مالی کے سے سنا (اس کے بعد ہے) آپ قبر کے عذاب سے بناہ مالیک

(۱۳۲۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے اللہ عند سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہے۔

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ يَسْتَعِيْنُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ

(۱۳۲۱) حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ اِسْحَقَ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ كَلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ زُهَيْرٌ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اللّهُ عَنْ اَبِى وَآنِلٍ عَنْ مَسُرُوقِ عَنْ عَآبِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ الْقَبُورِ يُعَلَّبُونَ فِى قَبُورِهِمْ قَالَتْ فَكَلَّبُتُهُمَا وَلَمْ الْقِمُ اَنْ اصْدِقَهُمَا فَكُورِهِمْ قَلَلْتُ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولُ اللّهِ انَّ عُجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولُ اللّهِ انَّ عُجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولُ اللّهِ انَّ عُجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ عَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ يَعْدُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ يَعْدُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ يَعْدُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ يُعْدُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ يَعْدُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

(۱۳۲۲) وَ حَدَّثَنَى هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ قَالَ نَا آبُو الْاحْوَصِ عَنْ اَشْعَتَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ وَفِيْهِ قَالَتْ وَمَا صَلَى صَلُوةً بَعْدَ ذَٰلِكَ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

٢٣٣ : باب مَا يَسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلُوةِ (السَّكُوةِ مَنْهُ فِي الصَّلُوةِ (السَّكَةُ مِنْهُ فِي الصَّلُوةِ (السَّكَةُ مَنْ مُنْ حَرْبِ قَالَا نَا يَعْقُرُبُ بُنَ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ قَالَ نَا آمِيْ عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخَبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ آنَّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخَبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ آنَّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخَبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزُّبَيْرِ آنَّ عَنْهُ فِي السَّعِيْدُ فِي عَنْهِ اللَّهِ عَلَى يَسْتَعِيْدُ فِي عَلَيْهِ مَنْ فِينَةِ الدَّجَالِ۔

(۱۳۲۳) حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِیٍّ الْجَهْضَمِیُّ وَابْنُ نُمَیْرٍ وَ آبُوْ کُریْبٍ وَّ زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِعْیًا عَنْ وَکِیْعٍ قَالَ آبُوْ کُریْبٍ قَالَ نَا وَکِیْعٌ قَالَ نَا الْاوْزَاعِیُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِیْ عَآئِشَةَ عَنْ آبِیْ هُرَیْرَةً وَ

(۱۳۲۲) اس سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ بڑھنا ہے ای طرح حدیث نقل کی گئی ہے لیکن اس میں بیالفاظ ہیں کہ اس کے بعد آپ نے وکئی نماز الی نہیں پڑھی کہ جس میں قبر کے عذاب سے پناہ نہ ما گئی گئی ہو۔

باب: نماز میں (فتنوں سے ) بناہ مائگنے کے بیان میں (است اللہ تعالی عنها فر ماتی (۱۳۲۳) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نما زمیں دجال کے فتنہ سے بناہ مانگتے ہے۔

(۱۳۲۴) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی (نماز میں) تشہد پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے چار چیزوں کی پناہ مائے (اور بیہ دُعا مائے ): اَللّٰهُمَّ اِنِّی اَعُوْ دُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ

الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْح الدَّجَّالِ "ا الله مين تجھ سے جہنم كے عذاب اور قبر كے عذاب اور زندگی اورموت کے فتنے اورمسے دجال کے فتنہ سے پناہ مانگتا

(١٣٢٥) حضرت عائشه صديقه والفاني صلى الله عليه وسلم كى زوجه مطہرہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیدؤ عا ما نگا کرتے تھے:''اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور سیح وجال کے فتنہ سے بناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے زندگی اور موت کے فتنہ ے پناہ مانگتا ہوں۔اے اللہ میں تجھ سے گناہ اور قرض سے پناہ مانگتا مول ـ' حضرت عا كشصديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي مين كهايك كہنے والے نے كہا كداے اللہ كے رسول! آپ صلى الله عليه وسلم قرض سے بہت کثرت سے بناہ ما نگتے ہیں قوآپ نے فر مایا کہ جب آ دمی قرضدار ہوتا ہے تو حجوث بھی بولتا ہے اور وعدہ خلافی بھی کرتاہے۔

(۱۳۲۷) حفرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارتثاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی (نماز میں ) تشہد پڑھ کرفارغ ہوتو اللہ تعالیٰ سے جار چیزوں کی پناہ مانگے (۱)جہنم کے عذاب سے۔ (۲) قبر کے عذاب ے۔ (۳) زندگی اورموت کے فتنہ ہے۔ (۴) مسیح وجال کے

(١٣٢٤)اس سند كے ساتھ به حديث بھي اس طرح نقل كي گئي ہے کیکن اس میں بیہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی تشہد سے فارغ ہواور اس میں آخر کا ذکر تہیں۔

(۱۳۲۸)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں که رسول

عَنْ يَحْيَى ابْنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَشَهَّدَ آحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُو ذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنُ شَرِّ فِتْنَةِ الْمُسِيْعِ الدَّجَّالِ.

(١٣٢٥)وَ حَدَّثَنَى أَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي اِسْحٰقَ قَالَ آنَا آبُو

الْيَمَانِ قَالَ آنَا شُعَيْبٌ عَنِ الْزُّهْرِيِّ قَالَ آخْبَرَنِيْ

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَآنِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْبَرَتُهَ آنَّ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوا فِي الصَّلوةِ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱعُوٰذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَآعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاعُوٰذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاتُعِ وَالْمَغْرَمِ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ قَانِلٌ مَا ٱكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَ وَعَدَ فَٱخْلَفَ. (١٣٢٧)حَدَّثَنَى زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ ثَنِي الْآوْزَاعِتُى قَالَ لَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ آبِى عَآئِشَةَ آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِذَا فَرَعَ آحَدُكُمُ مِنَ النَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْعِ الدَّجَّالِ.

(١٣٢٧)وَ حَدَّنَيْهِ الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى قَالَ نَا هِقُلُ بْنُ زِيَادٍ ح وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ قَالَ آنَا عِيْسلى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ جَمِيْعًا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِذَا فَرَعَ آحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ وَلَمْ يَذُكُرِ الْآخَرَ۔ (١٣٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ

عَنْ هِشَامِ عَنْ يَخْيلَى عَنْ آيِنَ سَلَمَةَ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ نَبِيُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَيْلُهُمَّ إِنِّى آعُولُهُ لِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَ شَرِّ الْمَصْيَع الدَّجَالِ۔

(١٣٢٩)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ

عَصْرُو عَنْ طَاوُسِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ خُدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عُودُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَصْيَعِ اللّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَصْيَا وَالْمَمَاتِ لَلَّ جَالِ عُودُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ لَلَّ اللهِ مِنْ فَيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهِ مُن عَلْد اللهِ مُن مُحَمَّدُ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن مُحَمَّدُ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن شَقِيْقِ جَعْفَو قَالَ نَا مُحَمَّدُ اللهِ مُن صَعْمَد اللهِ مُن صَعْمَد اللهِ مِن صَعْمَد اللهِ مُن صَعْمَد وَاللّهِ مُن صَعْمَد اللهِ مُن صَعْمَد اللهِ مُن صَعْمَد وَاللّهِ مُن صَعْمَد وَاللّه مُن صَعْمَد وَاللّه مُن صَعْمَد وَاللّهِ مُن صَعْمَد اللهِ مُن صَعْمَد اللهِ مِن صَعْمَد وَاللّه مُن صَعْمَد وَاللّه مُن صَعْمَد وَاللّه مُن صَعْمَد وَاللّه مِن صَعْمَد وَاللّه مُن صَعْمَد وَاللّه مُن صَعْمَد وَاللّه مُن صَعْمَد وَاللّه مُن صَعْمَد وَاللّه مِن صَعْمَد واللّه مُن صَعْمَد وَاللّه مُن صَعْمَد وَاللّه مُن صَعْمَد وَاللّه مُن صَعْمَد واللّه مِن صَعْمَد واللّه مِن صَعْمَد واللّه مُن صَعْمَد واللّه مُن صَعْمَد واللّه مُن صَعْمَد واللّه مِن مِن مَن مَن مِن مَن مُن اللّه مِن مُن مِن مَن مَن مَن مَن مَا مُن مَن مُن مِن مُن مِن مُن مُن مُن مُن مُن مُن مِن مُن مِن مُن مِن مُن مِن مُن

عَذَابِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ فِيْنَةِ اللَّجَّالِ مِن آنسِ (۱۳۳۳) وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنسِ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ فَيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ صَلَّى عَنَهُمَا اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَلْذَا الدُّعَآءَ كَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَلْذَا الدُّعَآءَ كَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَلْذَا الدُّعَآءَ كَمَا يَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ اعْوَذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اعْوَذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ اعْوَذُبِكَ مِنْ عَذَابِ اللَّهَالِ اللهَجَالِ اللهَجَالِ وَالْمَمَاتِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بَلَعَنِيْ الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ بَلَعَنِيْ الْ مُسْلِمُ اللهُ اللهَ عَلَيْهِ المَحَجَّاجِ بَلَعَنِيْ الْ مُسْلِمُ اللهُ اللهَ عَلَيْهِ الْمَعْنِ اللهَ المَعْنَا وَالْمَمَاتِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ المَحَجَّاجِ بَلَعَنِيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْنِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ آنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ

الله صلى الله عليه وسلم (الله عزوجل سے) يه دُعا مانگا كرتے سے ''اے الله میں تھے سے قبر كے عذاب اور دوزخ كے عذاب اور زندگى اور موت كے فتنہ سے اور مسے وجال كے شرسے بناہ مانگتا معلى ''

(۱۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹوئوئر استے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہائٹوئی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کہتم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے تیج وجال اللہ تعالیٰ سے تیج وجال کے فتنہ سے پناہ مائلو تم اللہ تعالیٰ سے زندگی اور میوت کے فتنہ سے بناہ مائلو۔

(۱۳۳۰) حفرت ابو ہریرہ ﴿ اللَّهُ نِهِ مَنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ اللللللللَّمِي الللَّاللَّمِي اللللللللَّا الللَّهِ اللللللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ

(۱۳۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ نے نبی مَثَاثِیْزِ سے (اس حدیث کو) اسی طرح روایت کیا ہے۔

(۱۳۳۳) حضرت ابن عباس پڑھ فر ماتے ہیں کہ رسول الله سُلُطَّةُ فَرَاتِ ہِیں کہ رسول الله سُلُطُّةُ اِنَّا مِحْصِید وَ عَاسَکھایا کرتے تھے۔ آپ فر ماتے ہیں کہ تم کہو: اللّٰهُمَّ اِنَّا اللّٰهُمَّ اِنَّا اللّٰهُمَّ اِنَّا اللّٰهُمَّ اِنَّا اللّٰهُمَ اللّٰهُمَّ اِنَّا ہوں اور میں جھے سے میں حجال کے فتنہ سے بناہ مانگتا ہوں اور میں جھے سے زندگی اور موت حجال کے فتنہ سے بناہ مانگتا ہوں اور میں جھے سے زندگی اور موت کے فتنہ سے بناہ مانگتا ہوں۔ 'صاحب مسلم امام مسلم بن حجاج میں کہا کہ فرماتے ہیں کہ جھے طاؤس کی میہ بات بینی کہ انہوں نے اپنے بیٹے فرماتے ہیں کہ جھے طاؤس کی میہ بات بینی کہا کہ فرماتے ہیں کہ جھے طاؤس کی میہ بات بینی کہا کہ فرماتے ہیں کہ جھے طاؤس کی میہ بات بینی کہا اسے خواب میں کہا کہ سے کہا کہ تو نے اپنی نماز میں میہ و عامائی ؟اس نے جواب میں کہا کہ سے کہا کہ تو نے اپنی نماز میں میہ و عامائی ؟اس نے جواب میں کہا کہ

صَلوتِكَ فَقَالَ لَا قَالَ أَعِدُ صَلوتك لِآنَ طَاوُسًا رَوَاهُ نبين توحفرت طاوَس رَوَاللهِ فَقَالَ لا قَالَ أعِدُ صَلوتِك بِهُ عَلَيْك طاؤس نے اسے تین یا جارراویوں سے قبل کیا ہے۔

عَنْ لَلْنَةِ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ-

ت**نشوجي** :حضرت طاؤس مُ<sub>شَلِظ</sub> کااپنے بیٹے کواس دُ عا کا تلقین کرنا اور فر مانا که اگر نماز میں بیدُ عانہیں مانگی تو دوبار ہنماز پڑھ۔اس دُ عا کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔

#### ٢٣٣: باب إسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلُوةِ وَ بَيَانَ صِفَتِهِ

(١٣٣٣)حَدَّثَنَا دَاوْدُ بْنُ رَشِيْدٍ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ اَبِي عَمَّارِ اسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِي اَسْمَاءَ عَنْ تَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلُوتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّكَرُمُ وَمِنْكَ السَّكَرُمُ تَبَارَكُتَ ذَاالْبَحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ قَالَ الْوَلِيْدُ فَقُلْتُ لِلْلَاوْزَاعِيّ كَيْفَ الْإِسْتِغْفَارُ قَالَ يَقُولُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

(١٣٣٥)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا ٱبُوْ مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ عِنْ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقُعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ اللَّهُمَّ انْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكُتَ ذَاالُجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ يَا

ذَاالُجَلَالِ وَالْلِاكُوَامِ۔

(٣٣٣)وَ حَدَّثْنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْاَحْمَرَ عَنْ عَاصِمٍ بِهِلْذَا الْأَسْنَادِ وَقَالَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(١٣٣٧)وَ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُالْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنِي آبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

باب: نماز کے بعد ذکر کے استحباب اور اس کے طریقے کے بیان میں

(۱۳۳۴)حضرت ثوبان ڈاٹیؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم جب اپني نماز ہے فارغ ہوتے تھے تو تین مرتبہ استغفار فرمات لور بيرُعا ما نَكَتْ : اللَّهُمَّ أَنْتِ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَ كُتَ ذِاللَّجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ رادى وليد كمت بين كم مين في اوزاعی ہے بوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کس طرح فرمایا كرتے تھے؟ تو فرمايا كه آپ اس طرح فرماتے اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ

(١٣٣٥) حضرت عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد نہیں بیٹھتے تھے گر اتن مقدار میں کہ جس میں (درج ذیل تشیع) کہتے يْنِي :اللَّهُمَّ ٱنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَ تَبَارَكُتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْوَامِ

(۱۳۳۷)اس سند کے ساتھ بہ حدیث بھی اس طرح نقل کی گئ

(۱۳۳۷) حفرت عائشه صدیقه تا نفات بهروایت بهی اس طرح نقل کی گئی ہے۔

الْحَارِثِ وَ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ كِلَاهُمَا عَنْ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ انَّهُ كَانَ يَقُولُ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِـ

(۱۳۳۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ ولائن نے حضرت معاویہ رضی اللہ (١٣٣٨)حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنَا جَرِيْرٌ عَنْ

مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اللَّي مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلوةِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔

(١٣٣٩)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ ٱبُوْ كُرَيْبٍ وَ آخْمَدُ بْنُ سِنَانِ قَالُوْا نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنِ

تِعالٰی عنه کولکھا کہ رسول الله سَلَالِيَّا جب نماز ہے فارغ ہوتے ور سلام پھیرتے تو فرمایا كرتے: لا إلله إلله الله الله الله الله الله عالى كے سواكوئى معبود نہیں ۔وہ اکیلا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں ۔اُس کی ہادشاہت ہے اور اس کی تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قاور ہے۔اے اللہ جے تو عطا فر مائے اُسے کوئی رو کئے والانہیں اور جس سے تو روک لے أے کوئی دینے والانہیں اور کسی کوشش کرنے والے کی کوشش تیرےمقابلہ میں کوئی نفع دینے والی نہیں ہے۔

(۱۳۳۹)اس سند کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹوڈ نے نبی مُثَالِثَیْکُم سے اس طرح کی صدیث نقل کی ہے۔

الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ عِنْ الْمُغَيْرَةِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ الْمُغَيْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ رِوَايَتِهِمَا قَالَ فَٱمُلَاهَا عَلَىَّ الْمُغِيْرَةُ فَكَتَبْتُ بِهَا اِلَى مُعَاوِيَةً ـ

(١٣٨٠)وَ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ ﴿ (١٣٨٠) السند كساتِه بيحديث بهي الى طرح نقل كي تي ب بَكْرٍ قَالَ آنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ ابِي لُبَابَةَ آنَّ لَيَكْنَاسَ عَلَى هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَا فِكْتِيلَ ہے۔

وَرَّادًا مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اِلَى مُعَاوِيَةَ كَتَبَ ذٰلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ اِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُولُ حِيْنَ سَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا إِلَّا قَوْلَةً وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَذُكُرُهُ

(۱۳۲۱)وَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكُرَاوِيُّ قَالَ نَا بِشُوْ (۱۳۲۱) اس سندك ساتھ بيحديث بھي اس طرح نقل كى گئ ہے۔

يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَنَّى حَدَّثِنِى اَزْهَرُ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ أَنِ شُغْبَةً قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغَيْرِةِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَنْصُورٍ وَالْاعْمَشِ۔

(١٣٣٢) وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِني عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ نَا سُفْيانُ (١٣٣٢) حَفرت مغيره بن شعبه والنَّؤ ك لكصف وال (كاتب) قَالَ نَا عَبْدَةُ بْنُ آبِي لُبَابَةَ وَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْدٍ فرمات بين كرهرت معاويد والن أبي أبكابة وعرت مغيره والن كالكهاك سَمِعًا وَ رَّادًا كَاتِبَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُغِبَةً يَقُولُ كَتَبَ آپ نے رسول اللہ سے جو پچھ سنا ہو مجھ لکھ كرجيجو حضرت مغيره مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ اكْتُبُ اِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ ﴿ وَاللَّهُ لَهُ الْبِيلُ لَكُما كَه جب آ بِ نماز سے فارغ موتے تو میں نے رسول اللهُ مَثَالَيْنَةُ كُو يدفر مات موت سنا: لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ " الله کے سوا کوئی معبود نہیں' و ہ اکیلا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں۔اس کی آ بادشاہت اور اس کی تمام تعریقیں ہیں اور وہ ہرچیز پر قادر ہے۔اے الله جسے تو عطافر مائے اُ ہے کوئی رو کنے والانہیں اور جس سے تو روک

رَّسُول اللهِ ﷺ قَالَ فَكَتَبَ اللهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا قَضَى الصَّلُوةَ لَا اِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٱللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا ٱعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ

وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔

(٣٣٣) وَ حَلَّتَنَاهُ اَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَنَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِي الزَّبْيْرِ مَوْلًى لَهُمُ انَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبْيْرِ كَانَ يُهَلِّلُ دُبُرَ كُلِّ صَلَوةٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ ابْنُ الزَّبَيْرِ كَانَ رَسُولُ ابْنُ الزَّبَيْرِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحِرِهِ ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزَّبَيْرِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلُوةٍ .

(۱۳۳۵) وَ حَدَّنِنَى يَعْقُونُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِیْ قَالَ نَا ابْنُ عُلِیَّةَ قَالَ نَا الْحَجَّاجُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ الدَّوْرَقِیْ قَالَ نَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَبِی عُشْمَانَ حَدَّنَی نَا ابْنَ عُلِیَّة قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبْيُرِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُو يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُو يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَقُولُ إِذَا سَلَمَ فِي دُبُرِ الصَّلُوةِ آوِ الصَّلَوَاتِ فَذَكَرَ بِمِنْلِ حَدِيْثِ هِشَامِ ابْنِ عُرُوةَ۔ بِمِنْلِ حَدِيْثِ هِشَامِ ابْنِ عُرُوةَ۔

(٣٣٨) وَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ اللهِ بُنِ سَالِمِ عَبْدُ اللهِ بُنِ سَالِمِ عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَالِمِ عَنْ مُوْسَى بُنِ عُقْبَةَ أَنَّ اَبَا الزَّبَيْرِ الْمَكِّى حَدَّثَهُ أَنَّهُ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ فِي إِثْرِ الصَّلُوةِ سَمِعَ عَبْدُاللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ فِي إِثْرِ الصَّلُوةِ

لے اُسے کوئی دینے والانہیں اور کوئی کوشش تیری کوشش کے مقابلہ میں نفع دینے والی نہیں ہے۔''

المساجد ومواضع الصلاة كم

(۱۳۴۳) حفرت ابن زبیر رفای بر نماز میں جب بھی سلام پھیرت تو یہ کہتے: لا الله الله الله و خدة ہے لے کر والو کو قا الکافرون تک۔ 'اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے۔ اُسکاکوئی شریک نہیں۔ اُسی کی بادشاہت اور اُسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور گناہ سے نیچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کے سواکوئی دینے والانہیں۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور ہم صرف اُسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اُسی کی ساری نعمیں ہیں۔ اُسی کا فضل و ثناو حسن ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ فالص اُسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اگر چہ کافر ناپند کریں۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ مُن اُن کے بعد ریکم ات پر عاکرتے ہے۔

(۱۳۴۴)اس سند کے ساتھ بیروایت بھی اس طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس کے آخر میں بیہ ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو ہرنماز کے بعد بیڑھا کرتے تھے۔

(۱۳۳۵) حضرت ابوالزبیر ولائن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ولائن سے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ وہ فرماتے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو ہر نمازیا نمازوں کے بعد (پیکلمات پڑھتے) پھرآگے اس طرح حدیث ذکر کی جیسے گزری۔

(۱۳۳۷) حضرت ابن زبیر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه سے اُن کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپنماز میں سلام پھیرنے کے بعد (پیکلمات) کہتے تھے۔ باقی حدیث ای طرح ہے اوراس کے آخر میں ہے۔ انہوں

ذَلِكَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ \_

(١٣٣٧)حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ نَا عُبَيْدُاللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْكٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ كِلَا هُمَا عَنْ سُمَّى عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ هِلَـَا حَدِيْثُ قُتَيْبَةً اَنَّ فُقَرَآءَ الْمُهَاجِرِيْنَ آتَوُا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا قَدْ ذَهَبَ آهْلُ الذُّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَ يَصُومُونَ كَمَا نَصُوْمُ وَ يَتَصَدَّقُوْنَ وَ لَا نَتَصَدَّقُ وَ يُعْتِقُوْنَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آفَلَا اُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدُر كُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَ تَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدُ ٱفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوْا بَلْي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ تُسَبِّحُوْنَ وَ تُكَبِّرُوْنَ وَ تَحْمَدُوْنَ فِي دُبُرٍ كُلِّ صَلْوةٍ ثَلَاثًا وَّ ثَلَاثِيْنَ مَرَّةً قَالَ أَبُوْ صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَآءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اِلِّي رَسُوْلِ الله الله الله المُعَالَوُ السَّمِعَ اِخْوَانْنَا الْهُلُ الْالْمُوالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَزَادَ غَيْرٌ قُتَيْبَةَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سُمَّىٰ فَحَدَّثُتُ بَعْضَ آهْلِي هذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ وَهِمْتَ إِنَّمَا قَالَ تُسَبِّحُ اللَّهَ قَلْئًا وَ ثَلْفِيْنَ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَّ ثَلَاثِيْنَ وَ تُكَبِّرُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِيْنَ فَرَجَعْتُ إلى آمِيْ صَالِح فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَآخَذَ مِيَدِيَّ فَقَالَ اللَّهُ آكْبَرُ وَ سُبْحًانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ آكْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّى تَيْلُغَ مِنْ جَمِيْعِهِنَّ ثَلَاثَةً وَّ ثَلَاثِيْنَ قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ فَحَدَّثُتُ بِهِلْذَا م الْحَدِيْثِ رَجَآءَ بْنَ حَيْوَةَ فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهِ عَنْ آبِي

إذَا سَلَّمَ بِمِعْلِ حَدِيْنِهِمَا وَقَالَ فِي اخِرِهِ وَكَانَ يَذْكُرُ نَ فَهُاكهوه اس دعا كورسول الله صلى الله عليه وسلم ع ذكركرت

(۱۳۴۷)حضرت ابو ہرمرہ ڈاٹھؤ سے روایت ہے کہ مہاجرین فقراء رسول اللهُ مَا لِيَّا اللهُ عَلَيْهِ كَا خدمت مِن حاضر ہوكر عرض كرنے لگے كہ مالدار لوگ اعلی درجہ اور ہمیشہ کی تعمقوں میں چلے گئے۔ آپ نے فر مایا کہ وه کیے؟ انہوں نے عرض کیا کہوہ بھی نماز پڑھتے ہیں جس طرح کہ تهم نماز برصت بين اوروه بهي روزه ركهت بين جس طرح كه تهم روزه ر کھتے ہیں اور و اصدقہ نکا لتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں دے سکتے۔وہ (غلام) آزاد كرتے بين اور جم آزاد نبيل كر كتے \_رسول الله مَاللَيْظُمْ نے فرمایا کہ کیا میں تہمیں کوئی ایسی چیز نہ سکھاؤں کہ جوتم سے سبقت لے گئے ہیںتم انہیں یا لواور اپنے بعد والوں ہے آ گے بڑھ جاؤ اور کوئی تم سے افضل نہ ہوسوائے اس کے کہ جوتمہارے جیسے کام كرے۔ انہوں نے عرض كيا كه بال اے الله كے رسول سَلَا لَيْكُمْ فرمایئے۔آپ نے فرمایا کہ ہرنماز کے بعد تینتیں انتیتیں مرتبہ سجان الله اورالله اكبراورالجمدلله يرها كرو \_راوى الوصالح كهتم بين كهمهاجرين فقراء دوباره رسول التدمني فيؤكم كي خدمت مين حاضر موكر عرض کرنے لگے کہ ہمارے مالدار بھائیوں ( مینکھ) نے بھی بین لیا ہےاوروہ بھی اس طرح کرنے لگے ہیں۔تورسول اللهُ مَا اللَّهُ عَالَيْهُمْ نَهِ فَر مایا كه بيالله تعالى كافضل ب-وه جمه على بتا بعطافر مات بيراس روایت میں غیر قنیبہ نے بیزا کد کہا ہے کہایث بن مجلان سے روایت ہے کہ کی کہتے ہیں کہ میں نے بیحدیث اپنے گھر والوں میں سے کی ے بیان کی تو انہوں نے کہا کہتم کو وہم ہوگیا ہے بلکہ اس طرح فرمايا ب كه ١٩٣٥ وفعه سجان الله عسم مرتبه الحمد لله اورساس مرتبه الله ا كبركهو- پيرمين ابوصالح كے پاس لوٹا اور أن سے ميں نے اس كا ذکر کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اللہ اکبرادرسجان اللہ اور الحمد ملتدا وراللدا كبراور سبحان الله اورالحمد للداس طرح كبح كمه يوري تعداد ٣٣ مرتبہ ہوجائے۔ابن عجوان كہتے ہيں كدميں نے بيرحديث رجاء بن حیواۃ سے بیان کی تو انہوں نے اس طرح مجھ سے ابو صالح

صَالِح عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(١٣٣٨) وَ حَدَّنَنَى أُمْيَةُ بْنُ بِسْطَامِ الْعَيْشِيُّ قَالَ نَا يَرْيِدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ نَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ هُوَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُه

(١٣٥٠) حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ نَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ نَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ نَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لَا يَحِيْبُ قَائِلُهُنَّ اَوْ فَلَالِيْنَ فَاعِلُهُنَّ وَلَالِيْنَ لَلْمَا وَ فَلَالِيْنَ لَكُمْيُرَةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلوقٍ مَعْمِيْدَةً وَ لَلَالًا وَ فَلَالِيْنَ لَكُمْيْرَةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلوقٍ مِنْ لَكُمْيْرَةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلوقٍ مِنْ لَا يَعْمِيْدَةً وَارْبَعًا وَ لَلَالِيْنَ لَكُمْيْرَةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلوقٍ مِنْ الْمُعْمِيْدَةً وَارْبَعًا وَ لَلَالِيْنَ لَكُمْيْرَةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلوقٍ مِنْ الْمُعْمِيْدَةً وَارْبَعًا وَ لَلَالْمِيْنَ لَكُمْيْرَةً فِي دُبُو كُلِّ صَلوقٍ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْنَ الْمُعْلِقِينَ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(١٣٥١) حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا اَسْبَاطُ بْنُ

مُحَمَّدٍ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْمُلَاءِ يُّ عَنِ الْحَكْمِ بِهِلَا الْإِلْسَادِ مِثْلَةً ـ (٣٥٣) حضر (٣٥٣) حضر اللهِ عَنْ اللهِ عَا

کے واسطے سے حضرت ابو ہر ہر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ مَا اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مِن مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

(۱۳۴۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ (فقراء مہاجرین) نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مالدارلوگ اعلیٰ درجہ اور ہمیشہ کی نعتیں (جنت) لیے گئے۔ باقی حدیث اس طرح ہے لیکن اس میں میہ ہے کہ مہاجرین فقراء پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ باقی حدیث اسی طرح ہے اور اس میں میز اکد ہے کہ مہیل راوی کہتے ہیں کہ ہرا یک کلمہ گیارہ گیارہ مرتبہ کے تا کہ سب کلمات بینتیں (۳۳) مرتبہ ہوجائیں۔

(۱۳۵۰) حفرت كعب بن عجر ورضى الله تعالى عندرسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہوئے فرماتے ہیں كه نماز كے بعد كى ( كچھ وُعا كيں) الى بيں كہ جن كا كہنے والا يا كرنے والا محروم نہيں ہوتا۔ ۳۳ مرتبہ الحمد لله اور ۳۳ مرتبہ الحمد لله اور ۳۳ مرتبہ الله کر۔

(۱۳۵۱)اس سند کے ساتھ میرحدیث بھی ای طرح نقل کی گئی ہے۔

(۱۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ طِلْنَوْ ہے روایت ہے کدرسول الله مُلَافِیْوْم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ہرنماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سجان الله ۳۳

عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلُوقٍ ثَلَاقًا وَّ ثَلَاثِيْنَ وَ حَمِدَ اللَّهَ ثَلَاقًا وَّ ثَلَاثِيْنَ وَ كَبَّرَ اللَّهُ كَيْجِمَاكُ كَ برابر مول \_

الْمَذْجِجِيّ قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مرتب الحمدللداور ٣٣ مرتب الله أكبركها توبيه ٩ (كل تعداد) كلمات مو گئے اور سوکا عدد بورا کرنے کے لیے لا إلله إلّا الله وحدہ آخر تک کہدلیا تواس کے سارے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ جاہے وہسمندر

ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُوْنَ وَ قَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا اللهَ اللهُ وَحْدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنَّى ءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ـ

### باب تکبیرتحریمهاورقرائت کے درمیان پڑھی جانے والی دُ عادُل کے بیان میں

(۱۳۵۴)حضرت ابو ہریرہ ڈائیؤا ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰه مُلَّالْتِیْکُم جب نمازی تلبیر (تحریمه) کہتے تو قرائت سے پہلے کچھ دریا موش رہتے تھے۔ میں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! میرے مان باہے آپ برقربان آپ تکبیراور قر اُت کے درمیان سیجھ دیر خاموش رہے ہیں تواس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ( کہ میں بردُعا) يرُ هتا مول: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَايَ 'الله میرے اور گناہوں کے درمیان اس قدر وُ وری کر دے کہ جس قدر تو نے مشرق ومغرب کے درمیان دُوری ڈالی ہے۔اے اللہ! مجھے گناہوں ہے اس طرح صاف فرمادے جس طرح سفید کیڑامیل لچیل سے صاف کردیا جاتا ہے۔اے القدمیرے گناموں کو برف اور یانی اوراولوں کے ساتھ دھودے۔''

(١٣٥٥) اس سند ك ساتھ بيحديث بھي اس طرح تقل كي تئ ہے۔

(۱۳۵۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں که رسول اللہ

بْنُ زَكْرِيَّاءَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ حديثُقُل كرك فرمايا آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ۔

٢٣٥: ١١ب مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَام

#### وَ القراءَ ة

(١٣٥٣)حَدَّثَتَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِيْ زُرْعَةً عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلُوةِ سَكَّتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَّقُرَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِآبِیْ أَنْتَ وَ ٱمِّیْ اَرَایْتَ سُكُوْتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَ ةِ مَا تَقُوْلُ قَالَ اقُوْلُ اللُّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِيني مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَآءِ وَالْبَرْدِ.

(١٣٥٥) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالًا نَا ابْنُ فُضَيْلٍ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُوْ كَامِلٍ قَالَ نَا عَبُدُالُوَاحِدِ يَغْنِى بْنَ زِيَادٍ كِلَا هُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْقَ حَدِيَثِ جَويرٍ۔

(٣٥٦)قَالَ مُسْلِمٌ وَ حُدِّثُتُ عَنْ يَحْيَى بُنَ حَسَّانَ وَ

يُوْنُسَ الْمُؤَدَّبِ وَ غَيْرِهِمَا قَالُوا نَا عَبْدُالْوَاحِدِ يَغْنِي الْمُؤَنِّسِ الْمُؤَدِّبِ وَ غَيْرِهِمَا قَالُوا نَا عَبْدُالُوَاحِدِ يَغْنِي الْمُؤْرِزِيَادٍ قَالَ خَالَى نَا اَبُوْ إِنْ اللَّهِ وَرُيْرَةً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَرُحْمَةً قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صلی الله علیه وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ﴾ عقر أت شروع فرماتے اور خاموش نه ہوتے۔

عُسَّ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ اِسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ وَلَمْ يَسْكُتْ۔

(١٣٥٧) حَدَّنَنَى زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عَفَّانُ قَالَ نَا عَقَانُ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَلَ اَنْسِ اَنَّ حَمَّادٌ قَالَ اَنَا قَتَادَةُ وَ ثَابِتٌ وَ حُمَيْدٌ عَنُ اَنْسِ اَنَّ رَجُلًا جَآءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَ قَدْ حَفَزَهُ عَفَيْهُ فَلَمَّا فَقَلَ اللَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوتَهُ قَالَ ايَّكُمُ الْمُتَكِيِّمُ الْمُتَكِيِّمُ الْمُتَكِيِّمُ الْمُتَكِيِّمُ الْمُتَكِيِّمُ الْمُتَكِيِّمُ الْمُتَكِيِّمُ الْمُتَكِيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(١٣٥٨) حَدَّنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عُلْمَةً عَلَى السَّمْعِيْلُ بْنُ عُلْمَةً قَالَ الْحَبَرِي الْحَجَّاجُ بْنُ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اَبِى النَّبَيْرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ رَجُلٌ فِي الْقَوْمِ اللَّهُ اكْبَرُ كَبِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَاصِيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِن الْقَائِلِ كَلِمَةً كَذَا وَ كَذَا قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

۲۳۲: باب اِسْتِحْبَابِ اِتْيَانِ الصَّلُوةِ بِوَقَارٍ وَّ سَكِيْنَةٍ وَّالنَّهِي عَنُ اِتْيَانِهَا سَعْيًا

(۱۳۵۷) حفرت انس اللي فرمات بين كه ايك آدمي آيا اورصف مين داخل ہوگيا اور اس كا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے كہا: اللّح مُدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَوْيُوا وراس كا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے كہا: اللّح مُدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَوْيُوا وراس كا سانس پھول رہا تھا۔ كہنے والاكون ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا كه تم میں سے بيد كلمات كہنے والاكون ہے؟ اس نے كوئى غلط بات نہيں كہى۔ تو ايك كلمات كہنے والاكون ہے؟ اس نے كوئى غلط بات نہيں كہى۔ تو ايك آدمى نے عرض كيا كہ ميں آيا تو مير اسانس پھول رہا تھا تب مين نے آدمى نے عرض كيا كہ ميں آيا تو مير اسانس پھول رہا تھا تب مين نے (يہ كلمات) كہے۔ آپ نے فرمایا كہ ميں نے بارہ فرشتوں كود يكھا كہ جوان كلمات كوئور ہے جانے كيلئے جھيٹ رہے تھے۔

(۱۳۵۸) حضرت ابن عمر پڑائن فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی فی سے کہا: الله انگبو گہوڑا و اللہ منگرة قاصیدگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس طرح کے کلمات کہنے والاکون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا: اب اللہ کے والاکون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا: اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولمے گئے۔ معزم ابن عمر پڑھئی فرماتے ہیں کر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولمے گئے۔ حضرت ابن عمر پڑھئی فرماتے ہیں کر اس کے لیے آسمان نے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفرماتے سنا۔

باب نماز پڑھے والوں کے لیے وقار اورسکون کے ساتھ آنے کے استجاب اور دوڑتے ہوئے آنے کی ممانعت کے بیان میں

(٣٥٩) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ رُهُ النَّاقِدُ وَ رُهُ النَّاقِدُ وَ رُهُ النَّاقِدُ وَ رُهُمْرُ بُنُ حُرِيبًا عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ نَا إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدٍ وَ آبِيْ سَلَمَةَ عَنْ آبِي

(۱۳۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُٹائٹیؤ کم نے فرمایا کہ جب نماز (جماعت) کھڑی ہوجائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اس طرح چلتے ہوئے آؤ کہ تم پرسکون طاری ہواور جو (رکعات) تم پالو آنہیں پڑھلواور جو چھوٹ جائیں انہیں (نماز کے بعد) یوری کرلو۔

هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيلَى وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا ٱفِيْمَتِ الصَّلُوةُ فَلَا تَٱتُوهَا تَسْعُونَ وَٱتُوهَا تَمْشُونَ وَ عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَذْرَكْتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِثُوْا۔

(٣٦٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قُنْيَبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَ الْبَنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْطِعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْطِعِيلُ قَالَ انْحَبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلْوِةِ فَلَا تَنْوُهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا تَنْوُهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِشُوا فَإِنَّ اَحَدَّكُمْ اِذَا كَانَ يَعْمِدُ اِلَى الصَّلُوةِ فَهُوَ فِي صَلُوةٍ.

(السرا) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبُدُالرَّزَاقِ قَالَ الْمَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنبَّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَلَى فَذَكَرَ اَحَادِیْتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَى اللهِ فَلَاكُمُ اللهِ فَلَا عَنْ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ عَلَى إِللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۱۳۲۲) وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا الْفُضَيْلُ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضِ عَنْ هِشَامٍ ح وَ حَدَّنِينَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ نَا إِسْمُعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا ثُوّبَ بِالصَّلُوةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا وَحَدُكُمْ وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَ عَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَ الْوَقَارُ صَلِّ

(۱۳۷۰) حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو تم دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان سے آؤاور نماز کی جتنی رکھتیں تہمیں مل جا کیں انہیں پڑھواور جو چھوٹ جا کیں انہیں (نماز کے بعد) پوری کرلو کیونکہ جبتم میں ہے کوئی نماز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے۔

(۱۳۶۱) حضرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز کے لیے آواز دی جائے تو تم اس انداز میں آؤکہ تم پرسکون (واطمینان) طاری ہواور نماز کی جتنی رکعات تمہیں مل جائیں اُنہیں پڑھ لواور جورہ جائیں (جھوٹ جائیں) اُنہیں (بعد میں) پوری کرلو۔

(۱۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ رہ ہوئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو تم میں سے کوئی آ دمی دوڑ تا ہوا نہ آئے بلکہ سکون اور وقار سے چاتا ہوا آئے۔ جونماز تم پالوأ سے پڑھالواور جوچھوٹ جائے اُسے بعد میں پوراکرلو۔

مَا اَدُرَّكُتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ۔

بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ اَبِي قَتَادَةَ اَنَّ فَسَمِعَ جَلَبَةً فَقَالَ مَا شَأَنُكُمْ قَالُوا اِسْتَعْجَلْنَا اِلَى (١٣٦٣)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِر

(١٣٦٥)وَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ عُبَيْدُاللَّهُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةً وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةً عَنْ اَبِيْ قَتَادَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ٱلْقِيْمَتِ الصَّلُوةُ فَلَا تَقُوْمُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَقَالَ ابْنُ

(٣٦٦)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ أَبُوْبَكُرٍ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً

(١٣٦٣) حَدَّثَنَى اِسْلَحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِتُّ قَالَ نَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى آبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلُوةِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِذَا آتَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدُرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سَبَقَكُمْ فَاتِمُّوْ

٢٣٤: باب مَتلى يَقُوهُمُ النَّاسُ لِلصَّالُوةِ حَاتِم إِذَا أُقِيْمَتُ أَوْ نُوْدِيَ

عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ اَبِيْ عُثْمَانٌ حِ وَ حَدَّثُنَّا اِسْحٰقُ بْنُ

(١٣٦٧)حَدَّثَنَا هرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيلى قَالَ نَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ آخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ٱخْتَرَنِي ٱبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَقِيْمَتِ الصَّلْوةُ فَقُمْنَا فِعَدَّلْنَا

(١٣٦٣)حضرت ابو قمارہ ﴿ اللَّهُ ٢ مِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَثَاثِیْتُمُ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔آپ نے تیز دوڑنے کی آواز سنی۔ (نماز کے بعد) آپ نے فرمایا: کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہم نے نماز کی طرف جلدی کی۔ آپ نے فرمایا کہ اب ایے نہ کرنا۔ جبتم نماز کے لیے آؤ توسکون سے آؤ ، جو مہیں ال جائیں (رکعات)انہیں پڑھالواور جوچھوٹ جائیں اُنہیں پورا کر

(۱۳۶۴)اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اس طرح نقل کی گئی

باب:اس بات کے بیان میں کہ نماز کیلئے کب کھڑا ہو؟ (۱۳۷۵) حضرت ابوقیادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو تم مت کھڑے ہو جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو۔ ابن حاتم کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے اقامت کھی جائے یااذان دی جائے۔

(١٣٦٦) اس سند كے ساتھ بيحديث بھى اسى طرح نقل كى گئى ہے۔ کیکن روایت میں بیزائد ہے کہ یہاں تک کہتم مجھے دیکھلو جب میں

اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنَا عِيْسَىٰ بْنُ يُوْنُسُ وَ عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَقَالَ اِسْحْقُ أَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَيْبَانَ كُلَّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىٰ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَادَ اِسْلحقُ فِى رِوَايَتِهِ حَدِيْتَ مَعْمَرٍ وَ شَيْبَانَ حَتَّى تَوَوْنِي

(١٣٦٧)حضرت ابو ہربرہ والنيئة فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے ا قامت کہی گئی تو ہم صفیں سیدھی کر کے رسول الله مَنْ اَلَّيْظِم کے تشریف لانے سے پہلے کھڑے ہوگئے۔ یہاں تک کہ جب رسول الله سُلَالِيَّا تشریف لائے اوراپنے مصلے پر کھڑے ہو گئے عکبیر کہنے ہے پہلے

الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَنْحُرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاتَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ اَنْ يُكَبِّرَ نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُةً كَهِمُرْجُمِينِ نَمَازِيرُ هَالَى -مَآءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَارِ

> (٣٦٨)وَ حَدَّثَنَىٰ زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا الْوَلِیْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا آبُوْ عَمْرٍ و يَغْنِى الْاُوْزَاعِيَّ قَالَ نَا الزُّهْرِيُّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرةَ قَالَ أُقِيْمَتِ

وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَآءَ فَصَلَّى بِهِمْ

(١٣٦٩)وَ حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى قَالَ نَا ٱلْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى آبُوْ سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ الصَّلُوةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُول اللهِ ﷺ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ النَّبِيُّ

(١٣٧٠)وَ حَدَّثِنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ نَا الْحَسَنُ ابْنُ اَعْيَنَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتُ فَلَا يُقِيْمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا خَرَجَ الَّامَ الصَّلُوةَ حِيْنَ يَرَاهُ

٢٣٨: باب مَنْ آدُركَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلُوةِ

فَقَدُ آدُرَكَ تِلُكَ الصَّلُوةَ

(اسس)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلُوةِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلُوةَ۔

آپ کو پچھ یادآیا تو آپ چلے گئے اور ہمیں فرمایا کداپنی اپنی جگہ پر مھبرے رہویہاں تک کہ آپ تشریف لائے تو آپ منگائی کے سر ذَكَرَ فَانْصَرَفَ وَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَوَلُ قِيَامًا مبارك عياني كقطر عيك رب تق - پهرآ بِ مَا لَيْنَا مُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّالَّ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَةُ اللَّالَ

(۱۳۷۸)حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹیؤ فرماتے ہیں کہنماز کی اقامت کبی حمى اورلوگوں نے اپنی صفیں باندھ لیس تو رسول الله منا ﷺ آشریف لا کرانی جگہ کھڑے ہوگئے۔

الصَّلوةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ وَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ مَقَامَةُ فَاَوْمَا اِلْيَهِمْ بِيَدِهِ اَنْ مَكَانكُمْ فَحَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ

(۱۳۲۹)حضرت ابو ہر ہرہ درضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نماز کے لیے اقامت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے تشریف لا نے پر کہی جاتی تھی اورلوگ اپنی صفیں بنا لیتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے سے پہلے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو

(١٣٧٠) حضرت جابر بن سمرة والثيث على دوايت م كه فر مايا كه جب زوال هوجاتا تو حضرت بلال جائنو ازان كهت اورا قامت نه كمت جب تك كه ني مَا كُالْيُرُا الشريف نه لات تو جب آب تشريف لاتے۔حضرت بلال ﴿اللَّهُ ٱپُور كِيهِ لِيتِے تو تب نماز كى ا قامت کہتے۔

باب:اس بات کے بیان میں کہ جس نے تماز کی ایک رکعت یالی تو اُس نے نمازیالی

(۱۳۷۱) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی مَنَا لِيَنِ إِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَسْ فِي مَازِ يالى\_

(٣٧٣)وَ حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي قَالَ انَّا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخْرَنَيْ يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ ﴿ فَيْمَارُكُو بِإِليا \_ آذركَ رَكُعَةً مِنَ الصَّلوةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدُ آذُرَكَ الصَّلوةِ. النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرِيْبٍ قَالَ أَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ لِورى ثما زكو بإليا-

(١٣٤٢) حفرت الو مريره والفؤ ساروايت ب كدرسول الله مَا لَيْكُمْ نے فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت یالی تو اُس

(١٣٤٣)وَ حَدَّثَنَا أَبُوبُهُ مِن أَيِي شَيْبَةً وَ عَمْرٌو (١٣٤٣)ان مُخْلَف سندول كرما تعد حضرت ابو مريره والنيوان في 

وَالْاَوْزَاعِيٌّ وَ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ وَ يُوْنُسَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِيْ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُالُوَهَابِ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كُلُّ هَوْلَآءِ عَنِ الزُّهْوِي عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِفْلِ حَدِيْثِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ وَ لَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ آحَدٍ مِّنْهُمْ مَعَ الْإِمَامِ وَفِيْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ فَقَدْ آذْرَكَ الصَّلُوةَ كُلَّهَا\_

الشَّمْسُ فَقَدُ آدُرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ آدُرَكَ رَكُعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدُ ٱدْرَكَ الْعَصْرَ

(١٣٧٥)وَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ نَا عُرْوَةً عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدَّقِيني أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ كِلَا هُمَا عَنِ ابْنِ وَهُبٍ وَالسِّيَاقُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ

(١٣٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قَرَانُ عَلَى مَالِكِ (١٣٤٨) حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه يدروايت بركه عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ وَ عَنْ بُسْرِ بْنِ ﴿ رسول الشَّصلَّى السَّمَائِيةُ صَالَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ وَ عَنْ بُسْرِ بْنِ ﴿ رسول السَّصلَّى السَّمَائِيةُ مَا يَا كَهِ صَلَّا عَنْ السَّامِ وَعَنْ بُسُرِ بْنِ ﴿ رَسُولَ السَّمَالِي السَّمَالِ عَنْ السَّامِ وَعَنْ بُسُرِ السَّامِ وَعَنْ بُسُرِ السَّامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السّ سَعِيْدٍ وَعَنِ الْاَعْرَجِ حَدَّنُوهُ عَنْ آمِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ عَلِيكِ حِيمَ كَنْمَازِ سِ الكِركعت بإلى تواس فَي عَنْ كَنْمَازُ كُو بِاليا الله على قَالَ مَنْ اَدُرَكَ رَكَعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطلُع اورجس آدمى في عصر كى نماز الله الكير كعت كوياليا سورج غروب ہونے سے پہلے تو اُس نے عصر کی نماز کو پالیا۔

(۱۳۷۵)حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس آ دمی نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز میں سے ایک سجدہ کو پالیایا جس آدی نے سورج کے نگلنے سے پہلے سج کی نماز سے ایک سجدہ کو یالیا تو أس نے اِس نماز کو پالیا اور مجدہ سے رکعت مراد ہے۔

شِهَابٍ أَنَّ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبْيْرِ حَدَّثَةَ عَنْ عَآنِشَة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آذْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ ٱنْ تَغْرُبَ الشُّمْسُ اَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطُلُعَ فَقَدْ اَدْرَكَهَا وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ

(١٣٤١)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ (١٣٤١) اس سند كساته حضرت ابو بريره والني سع بيعديث اس

قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي طرحُ لَقَل كَ كُلُ ہــــ هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ۔

(٤٤/١١)وَ حَدَّثَنَا حَسَنُ ابْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ

(۱۳۷۷)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ

الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آذُرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكُعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ آذُرَكَ وَمَنْ آذُرَكَ مِنَ الْفَجُوِ رَكْعَةً قَبْلَ آنْ تَطُلُعَ الكِركِعت بإلى تُواس نَـ ثماز يالى بـ الشَّمْسُ فَقَدُ اَدُرَكَ

> (١٣٧٨)وَ حَدََّثِنَاهُ عَبُدُالْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا بِهِلْذَا الْإِسْنَادِر

#### ٢٣٩: باب أَوْقَاتِ الصَّلُوةِ الْخَمْسِ

(١٣८٩)حَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ آنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ آخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرُورَةُ امَا إِنَّ جِبْرِيْلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى اَهَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرُوةً فَقَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِي مَسْعُوْدٍ رَضِنَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابَا مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَزَلَ جُبُرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ فَآمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّتُ مَعَهُ يتحسب بأصابعه خمس صكوات

(١٣٨٠) أُخْبَرَنَا ۚ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اخَّرَ الصَّلْوةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْيُرِ فَأَخْبَرَهُ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَخَّرَ الصَّلَوةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوْفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْآنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هَٰذَا يَا مُغِيْرَةُ أَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيْلَ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: جس آدي نے سورج غروب ہونے سے پہلےعصر کی نماز میں سے ایک رکعت پالی تو اُس نے نماز پالی اور جس آدمی نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز سے

(۱۳۷۸) اس سند کے ساتھ بیاحدیث بھی اسی طرح نقل کی گئ

#### باب: پانچ نمازوں کے اوقات کے بیان میں

(۱۳۷۹)حضرت ابن شہاب دائنؤ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزيز رئيلية في عصر كي نماز يجهد دير سے براهي تو عروہ نے اس سے کہا کہ حضرت جریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے امام بن کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھائی تو حفرت عمر عليه في اس فرمايا كم مجهدكر كهدكيا كبتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بشرین الی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابومسعود رضی الله تعالی عنبہ سے سناوہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ حضرت جبریل علیه السلام آئے اور انہوں نے میری امامت کی اور میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی کھران کے ساتھ نماز پڑھی کھران کے ساتھ نماز پڑھی۔وہ یانچوں نماز دں کواپنی اُنگلیوں کے ساتھ شار كرتے تقے نے

(۱۳۸۰) حفرت ابن شہاب زہری میشید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزيرٌ نے ايك دن عصر كى نماز كافى دري سے روهی حضرت عروہ بن زبیر خاشی ان کے یاس تشریف لائے اور انبین خبردی که حضرت مغیره بن شعبه طالط کوف میں سے کدایک دن انہوں نے نماز میں در کر دی تو حضرت ابومسعود انصاری والنوا ان ك ياس تشريف لائ اور فرمايا إ مغيره يدكيا كيا؟ كياتونميس جانتا كدحفرت جبريل عالينا نازل موع اور انبول في نماز براهي-

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِهِلَا أُمِرْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِهِلَا أُمِرْتَ فَقَالَ عُمْرُ لِعُرُوةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِهِلَا أُمِرْتَ فَقَالَ عُمْرُوةً اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْ عَرْوَةً كَذَاكَ كَانَ بَشِيْرُ بُنُ آبِي مَسْعُونُ وِي يُحَدِّنُ عَنْ آبِيهِ.

(۱۳۸۱) قَالَ عُرُوةُ رَضِى الله تعالى عَنهُ وَلَقَدْ حَدَّمَنيْ عَلَيْهِ عَايْشَةُ رُضِى الله عَنهَا زَوْجُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعُصَرِ وَالشَّمْسُ فِى حُجْرَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَظُهَرَ لَيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْسُ فَيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ قَالَ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ عَمْرُو انَّ سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ قَالِ عَمْرُو النَّاقِدُ عَنْ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَالِيَةً قَالَ عَمْرُو النَّاقِدُ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَرْوةَ عَنْ عَرْوةً عَنْ عَرْوةً عَنْ عَرْوةً عَنْ اللهِ عَنْ عُرْوةً عَنْ النَّهُ عَنْ عَرْوةً عَنْ اللهُ عَمْرةً وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي عُنْ عَرْوقَالَ الْمُوبَكِرِ لَمْ فَيْ عُرْوقَالَ الْمُوبَكِرِ لَمْ يَقْهُ وَقَالَ الْمُؤْبَكُولِ لَمْ يَقْهُ وَقَالَ اللهُ عَمْرةً وَقَالَ الْمُؤْبَكُولُ لَمْ اللهُ عَمْرةً وَقَالَ الْمُؤْبَكُولُ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْمُؤْبَكُولُ لَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ الْمُؤْبَكُولُ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ الْمُؤْبَعُولُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَقَالَ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَقَالَ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

(٣٨٣) وَ حَدَّنِنَى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ آنَا ابْنُ وَهُ الْحَيْنِ قَالَ آنَا ابْنُ وَهُ الْحَبَرَنِي وَهُ الْمَنْ الْحَبَرَنِي وَهُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُحْمَرَ وَالشَّمْسُ فِي وَبُونَ اللهِ عَلْمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا لَهُ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِها لَهُ مَنْ الْمُعْمَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِها لَهُ مَنْ الْمُعْمَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِها لَهُ مَنْ الْمُعْرَدِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِها لَهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(٣٨٣) حَدَّثَنَا البُوْبَكُرِ بُنُ اللهِ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا نَا وَكُنْ عَنْ هِشَامِ عَنْ اللهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَصَدِّ عَنْ اللهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِي حُجْرَتِيْ - اللهِ عَسَانَ الْمَسْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ المَسْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ

(۱۳۸۲) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں اس حال میں عصر کی نماز پڑھتے تھے کہ سورج نکلا ہوا ہوتا تھا کہ اس کے بعد میں سامیہ بلندنہیں ہوتا تھا۔

(۱۳۸۳) حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج (دھوپ) ان کے صحن میں ہوتی تھی اور چڑھتی نہ تھی۔

(۱۳۸۴) حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که رسول الله علی الله عمری نماز براسته تصاور سورج (دهوپ ابھی) میر محرم میں ہوتی تھی۔

(۱۳۸۵) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت

ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ چکوتواس کاونت باتی ہے جب تک سورج کا اوپر کا کنارہ نہ نکلے۔ پھر جب تم ظہر کی نماز پڑھ چکوتو عصر تک اس کا وقت باتی ہے۔ جبتم عصر کی نماز پڑھ چکوتو اس کا وقت سورج کے زرو ہونے تک ہے۔ جبتم مغرب کی نماز پڑھ چکوتو اس کا وقت شفق کے غروب ہونے تک ہوتا ہے۔ پھر جب تم عشاء کی نماز یڑھ چکونواس کاوقت آدھی رات تک ہوتا ہے۔ (عشاء کی نماز کا پیمتحب دِنت ہے) ا

(۱۳۸۲) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ بی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ظهر کا وقت اس وقت تک ہے کہ جب تک که عصر کا وقت ندائے اور عصر کا وقت اُس وقت تک باقی ہے جب تک کہ سورج زردنہ ہواور مغرب کا وقت اُس وقت تک باتی ہے جب تک کشفق کی تیزی نہ جائے اور عشاء کا وقت آ دھی رات تک اور فخر کا وقت اُس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ سورج نه نکلے۔

(١٣٨٤) حفرت شعبه والفؤ ساس سندك ساته بيحديث بهي اس طرح نقل کی گئی ہے۔

يَحْيَى بْنُ آبِي بُكَيْرٍ كِلَا هُمَا عَنْ شُعْبَةً بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيْفِهِمَا قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً وَّلَمْ يَرْفَعُهُ مَرَّكَيْنِ

(۱۳۸۸) حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که ظهر کی نما ز کا وفت سورج ڈو ھلنے کے بعد ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے کہ آ دمی کا سائیاس کی لسبائی کے برابر ہوجائے جب تک کدعھر کا وقت نہ آئے اور عصر کی نماز کا وقت اُس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج زردنه ہواورمغرب کی نماز کا ونت شفق غائب ہونے تک ر ہتا ہے اورعشاء کی نماز کا وقت بالکل آ دھی رات تک رہتا ہے اور صبح کی نماز کا وقت صبح صادق ہے سورج کے نکلنے تک رہتا

الْمُثَنِّي قَالَا نَا مُعَاذٌّ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّلَنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي أَيُّولَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍو اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقُتُّ اللَّي اَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْاَوَّلُ ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقُتْ اِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ فَاِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَاِنَّهُ وَقُتُ اللِّي أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغُوبَ فَإِنَّهُ وَقُتُ إِلَى أَنْ يَّسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذًا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقُتُّ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ۔

(٣٨٧)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِي حَدَّثَنَا اَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةُ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكِ الْاَزْدِيُّ وَ يُقَالَ الْمَرَاغِيُّ وَالْمَرَاغُ حَيَّى مِنَ الْاَزَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدٍ و عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَقُتُ الظُّهُ ِ مَالَمُ تَخْصُرِ الْعَصْرُ وَوَقُتُ الْعَصْرِ مَالَمُ تَصْفَرٌ الشَّمْسُ وَوَقْتِ الْمَعْرِبِ مَالَمُ يَسْقُطُ نَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقُتُ الْعِشَاءِ اِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقُتُ الْفَجْرِ مَالَمُ تَطْلُع الشَّمْسُ۔

(١٣٨٤)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ ابْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا

(١٣٨٨)وَ حَدَّثِنِي آخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا عَبْدُالصَّمَدِ قَالَ نَا هَمَّاهُ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنْ آبِي آيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقُتُ الظُّهُر إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَالْمُ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَ وَقُتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرُ الشَّمْسُ وَوَقُتُ صَلُوةِ الْمَغُرِبِ مَالَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَ وَقُتُ صَلْوَةِ الْعِشَآءِ اِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْآوْسَطِ وَوَقُتُ

صَلوةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَحْرِ مَالَمْ تَطُلُعِ الشَّمْسُ بِ- پھر جب سورج نَكِن لِكَاتُو كِي دريك لي نماز يزك فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَآمُسِكُ عَنِ الصَّالَوةِ فَإِنَّهَا جَائِ كَيُونَكُهُوهُ شَيطان كَ دونو سينكول ك درميان سے ثكاتا

(١٣٨٩) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص طالقة فر مات بين کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں یو چھا گیا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ فجر کی نماز کاوفت اُس وفت تک ہے جب تک کہ سورج کا او پر کا کنارہ نہ نکلے اور ظہر کی نماز کا وقت اُس وقت تک ہے کہ جب آسان کے درمیان سے سورج ڈھل جائے جب تک کہ عصر کا وقت ندآئے اورعصر کی نما ز کا وقت اُس وقت تک ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے اور اس کے او پر کا کنارہ غروب نہ ہو جائے اورمغرب کی نماز کا وقت اُس وقت تک ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اور اُس وقت تک ہے جب تک کرشفق غایب نه موجائے اورعشاء کی نماز کا وقت آ دھی رات تک رہتا ہے۔

(۱۳۹۰) حفرت عبدالله بن لي بن الي كثير مينيد فرمات بيل كه میں نے اپنے باپ سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ملم جسم کے آرام کے ساتھ حاصل نہیں ہوسکتا۔

(۱۳۹۱)حظرت سليمان بن بريده اين باپ سےروايت كرتے بين آپ نفر مایا کو دودن جارے ساتھ نماز پڑھ۔ چنانچہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے حضرت بلال کو تھم فرمایا ( کہاذان دو )انہوں نے ادان دی۔ پھر آپ نے بلال کو تھم فرمایا تو انہوں نے ظہر کی ا قامت کبی۔ پھرآپ نے حکم فرمایا تو انہوں نے عصر کی ا قامت کبی كسورج ابهى تك بلنداورسفيدتها - پحرآب ن حكم فرمايا توانهول في سورج کے غروب ہونے کے وقت مغرب کی اقامت کہی۔ پھر آپ نے تھم فر مایا تو انہوں نے شفق کے غائب ہونے کے وقت میں عشاء

تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنِيَ الشَّيْظُنُ.

(٣٨٩)وَ حَدَّثِنِي آخِمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْدِيُّ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِيْنِ قَالَ نَا اِبْرَاهِيْمُ يَغْنِى ابْنَ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِيْ آيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّةً قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقُتِ الصَّلُوةِ فَقَالَ وَقُتِ صَلُوةِ الْفَجْرِ مَالَمْ يَطْلُعُ قُرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ وَوَقْتُ صَالوةِ الظُّهُرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَالَمُ تَحْضُر الْعَصْرُ وَ وَقُتُ صَلْوةُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَ يَسْقُطُ قَرْنُهَا الْآوَّلُ وَ وَقُتُ صَلوةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَالَمُ يَسْقُطِ الشَّفَقُ وَ وَفُتُ صَالُوةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ-

(١٣٩٠)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ انَّا عَبْدُاللَّهُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ آبِي كَلِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِيْ يَقُولُ لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجُسْمِ.

(٣٩١) حَدَّلَنِيْ زُهَيْرًا بْنُ حَرْبٍ وَ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ كِلَا هُمَا عَنِ الْاَزْرَقِ قَالَ زُهَيْرٌ نَا اِسْلِحَقُ ابْنُ يُوسُفَ الْآزُرَقُ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْكَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَالَةُ عَنْ وَقُتِ الصَّلْوةِ فَقَالَ لَةً صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ يَعْنِى الْيُؤْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ امَرَ بِلَالَّا فَاذَّنَ ثُمَّ آمَرَهُ فَآقَامَ الظُّهُرَ ثُمَّ آمَرَهُ فَآقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَآءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ آمَرَهُ فَاقَامَ

الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ آمَرَةً فَاقَامَ الْمُغْرِبَ حِيْنَ غَابَ الشَّمْقُ ثُمَّ آمَرَةً فَاقَامَ الْفَجْرَ الْمِيْنَ عَابَ الشَّفْقُ ثُمَّ آمَرَةً فَاقَامَ الْفَجْرَ المَّانِي آمَرَةً فَاقَامَ الْفَجْرَ فَلَمَّا آنُ كَانَ الْيُوْمُ النَّانِي آمَرَةً فَابَرُدَ بِهَا فَانْعَمَ آنُ يُبُرِدَ بِهَا وَ فَابَرُدَ بِهَا فَانْعَمَ آنُ يُبُرِدَ بِهَا وَ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ آخَرَهَا فَوْقَ اللَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَانُ يَغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاسُفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الشَّفِلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّفَقُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

السَّامِيُّ قَالَ نَا حَرَمِیٌّ بَنُ مُعَمَّدِ بَنِ عَرْعَرَةً السَّامِیُّ قَالَ نَا شُعْبَةً عَنْ السَّامِیُّ قَالَ نَا شُعْبَةً عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلُوةِ فَقَالَ اشْهَدُ مَعَنَا الصَّلُوةِ فَقَالَ اشْهَدُ مَعَنَا الصَّلُوةِ فَقَالَ اشْهَدُ مَعَنَا الصَّلُوةِ فَقَالَ الشَّهُ مُعَنَا الصَّلُوةَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى الصَّبْحَ حِيْنَ وَالسَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ المَوْةُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ المَوَةُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ المَوةُ بِالْعِشَاءَ عِيْنَ وَلَيَ بِالصَّمْ وَالشَّمْسُ مُرَةً بِالْعَشْمُ وَالشَّمْسُ مُرَّ الْمَوْنَ وَالشَّمْسُ مُرَةً بِالْعَشْمِ وَالشَّمْسُ مُنَ المَوْنَ وَالسَّمْسُ مُنَ المَوْنَ بِالْعِشْمَ وَالشَّمْسُ مُرَافِقِ الشَّمْسُ مُرَةً بِالْعَشْمِ وَالشَّمْسُ مُرَةً بِالْعَشْمُ وَالشَّمْسُ مُنَّ المَوْنَ وَالسَّمْسُ مُنَا الْمَعْرِبِ قَبْلَ الْمَعْمِ وَالشَّمْسُ مُنَاءً وَالْمَعْمِ وَالشَّمْسُ مُنَا اللَّهُ فَلَا السَّامِ اللَّهُ فَلَا السَّامِ اللَّهُ المَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَا السَّامِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ فَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ فَا الْمَا اللَّهُ الْمَالِولِ اللْمُعْمِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

کی نماز کی اقامت کہی۔ پھر آپ نے تھم فر مایا تو انہوں نے طلوع فجر

کے وقت میں فجر کی نماز کی اقامت کہی۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو
آپ نے ظہر کی نماز کو تھنڈے وقت میں پڑھنے کا تھم فر مایا اور خوب
تھنڈے وقت میں پڑھی اور عصر کی نماز پڑھی کہ سورج ابھی بلند تھا لیکن
پہلے دن سے ذرااو پر سے پڑھی اور مغرب شفق غائب ہونے سے پہلے
پڑھی اور عشاء تہائی رات کے بعد پڑھی اور فجر کی نماز اُس وقت پڑھی
کہ جب خوب روشنی پھیل گئے۔ پھر فر مایا کہ نماز کے وقت کے بارے
میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو اُس نے عرض کیا: میں ہوں اے اللہ کے
رمیان تہاری نماز وں کے جواو قات تم نے دیکھے ہیں ان
کے درمیان تہاری نماز وں کے اوقات ہیں۔

(۱۳۹۲) حضرت سلیمان بن بریده را الله الی اور نمازوں کے کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی منافی کے پاس آیا اور نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھے لگا۔ آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ نمازیں پڑھ کرد کیھلو۔ پھر آپ نے حضرت بلال دا الله کی نمازیر ہے کہ کہ اذان دی پھر طلوع فجر کے وقت صح کی اذان دی پھر طلوع فجر کے وقت صح کی نمازیر ہے کہ بھر آپ نے حضرت بلال دا الله کی نمازیر ہے کہ بھر آپ نے حضرت بلال دا الله کی نمازیر ہے کہ بھر آپ نے حضرت بلال دا الله کی نمازیر ہے کہ جس وقت سورج آسان کے درمیان سے ذھل گیا۔ پھر آپ نے بلال دا الله کی نمازیر کا تھم فر مایا اور سورج آبھی بلند تھا۔ پھر آپ نے مغرب کا تھم فر مایا جس وقت کہ سورج غروب ہوگیا۔ پھر آپ نے عشاء کا تھم فر مایا جس وقت کہ شق غائب ہوگیا بھر آگی سے کوخوب روشی پھیل جانے پر فجر کی نماز کا تھم فر مایا۔ پھر آپ نے عشر کا نماز کو تھنڈے وقت ہیں پڑھنے کا تھم فر مایا اور سورج آبھی سفید تھا۔ اس میں زردی کا اثر نہیں نے عصر کا تھم فر مایا اور سورج آبھی سفید تھا۔ اس میں زردی کا اثر نہیں ہوا تھا۔ پھر آپ نے شفق کے غائب ہونے سے پہلے مغرب کا تھم فر مایا ویور آپ نے تہائی رات کے گزرجانے پرعشاء کی اذان کا تھم فر مایا۔ پھر آپ نے تہائی رات کے گزرجانے پرعشاء کی اذان کا تھم فر مایا۔ پھر آپ نے تہائی رات کے گزرجانے پرعشاء کی اذان کا تھم فر مایا۔ پھر آپ نے تہائی رات کے گزرجانے پرعشاء کی اذان کا تھم فر مایا۔ پھر آپ نے تہائی رات کے گزرجانے پرعشاء کی اذان کا تھم

فر مایا۔ حرمی راوی کواس میں شک ہے پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے فر مایا وہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ بیدونت جو تُو نے دیکھا اس کا درمیانی وقت نماز وں کا ہے۔

(١٣٩٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِي قَالَ نَا بَدُرُ بُنُ عُفْمَانَ قَالَ نَا اَبُوْيَكُرِ بَنُ اَبِي مُوْسِلي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ آتَاهُ سَائِلٌ يَسْالُهُ عَنْ مَوَ اقِيْتِ الصَّلْوِةِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْنًا قَالَ فَاقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ إِنْشَقَ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَّادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ آمَرَهُ فَآقَامَ بِالظُّهْرِ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ الْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ كَانَ اعْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ اَمَرَهُۥ فَاقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاقَامَ الْمُغْرِبُ حِيْنَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ آمَرَهُ فَاقَامَ الْعِشَآءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ آخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَنَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَ الْقَائِلُ يَقُولُ قَدُ طَلَعَتِ الشُّمْسُ أَوْ كَادَتُ ثُمَّ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَريبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْآمْسِ ثُمَّ اَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ آخَرَ الْمَغْرِبَ جَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوْطِ الشَّفَقِ ثُمَّ آخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآوَّلُ ثُمَّ ٱصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ الْوَقْتُ بَيْنَ هَلَيْنِ۔

(۱۳۹۳) حَدَّثَنَا الْمُوبَكُو بُنُ ابِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنُ بَدُرِ بُنِ عُفْمَانَ عَنْ اَبِي بَكُو بُنِ اَبِي مُوسَى سَمِعَة مِنْهُ عَنْ اَبِي بَكُو بُنِ اَبِي مُوسَى سَمِعَة مِنْهُ عَنْ البِّيةَ عَنْ البِّيةَ عَنْ البَيْقَ فَسَالَةُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلُوةِ بِمِفْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ غَيْرَ اللَّهُ قَالَ فَصَلَّى الصَّلُوةِ بِمِفْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ غَيْرً اللَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغُوبَ قَبْلُ انْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيُ -

۲۵۰: باب اِسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظَّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنُ يَمْضِى اللَّي جَمَاعَةِ وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِي طَرِيْقِهِ

(١٣٩٣) حضرت ابوبكر بن ابوموسى دانية اسيخ باب سے روايت كرتے موئے فرماتے میں كەرسول الله مَاللَّيْنِ اك ياس نمازوں كے اوقات کے بارے میں پوچھنے والا (ایک آدمی) آیا۔ آپ نے اسے اس وقت کوئی جواب نہ دیا اور صبح صادق کے طلوع ہو جانے ٹر فجری نماز پڑھی کہلوگ ایک دوسرے کو پہچانے تھے۔ پھر آپ نے تھم فرمایا تو ظہر کی نماز سورج کے ڈھل جانے پر پڑھی اور کہنے والا کہدر ہا تھا کہ دوپہر ہوگئ اور آپ تو ان سے زیادہ جانے والے تھے۔ پھر حکم فرمایا اور عصر کی نماز قائم کی اور سورج ابھی بلند تھا۔ پھر آپ نے تھم فر مایا اور سورج کے غروب پر ہی مغرب کی نماز قائم کی۔ پھرآپ نے تھم فر مایا اور شفق کے غائب ہونے پرعشاء کی نماز قائم کی اور پھرا گلے دن فجر کی نماز کومؤخر فرمایا۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو کہنے والے نے کہا کہ سورج نکل گیایا نکلنے والا ہے اور پھر آپ نے ظہر کی نماز کومؤخر فرمایا یہاں تک که عصر کی نماز کا وقت قریب تھااور پھرعصر کی نماز میں آئی تاخیر فرمائی کہ کہنے والے نے کہا . کہ سورج زرد ہوگیا ہے اور مغرب اتنی دریسے بڑھی کشفق ڈو سے کو ہوگئی اور عشاء کی نماز اتنی در سے پڑھی کہ تہائی رات کا ابتدائی خصہ ہوگیا۔ پھر مبیح کے وقت ہو چھنے والے کو بلایا اور اس سے فر مایا کہ نماز کاونت ان دونوں وقتوں کے درمیان میں ہے۔

(۱۳۹۴) یہ حدیث بھی اس سند کے ساتھ اسی طرح نقل کی گئ ہے لیکن اس حدیث مبار کہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز دوسرے دن شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھائی۔

> باب سخت گرمی میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈ اکر کے پڑھنے کے استخباب کے بیان میں

(١٣٩٥)حَدَّلْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ حِ وَ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ آنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ ٱلْمُسَيَّبِ وَابِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَٱلْمِرُولُ بِالصَّالُوةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّهُ-

(١٣٩٢)وَ حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيِلِي قَالَ أَنَا ابْنُ وَهُبٍ

اَخْبَرَنِي يُونُسُ إَنَّ ابْنَ شِهَابِ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُو السلامَ اللَّ اللَّهُ الله

الْاَحَرَان نَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَةً عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ وَ سَلْمَانَ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِيْ

إِنَّ هَٰذَا الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوا بِالصَّلْوِةِ

(١٣٩٩)حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُول اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ آبْرِدُوْا عَنِ الْحَرِّ فِى الصَّلْوةِ فَانَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ۔

(٣٠٠)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُهَاجِرًا آبَا الْحَسَنِ ْيُحَدِّثُ آنَّةُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبَى ذَرِّ قَالَ اَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۳۹۵) حضرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فرمايا: جب بخت گرمي ہوتو نماز ( ظهر ) کوٹھنڈا کرو( ٹھنڈے وقت میں بڑھو) کیونکہ پخت گرمی دوزخ کی بھاپ کی بوجہ سے ہے۔

(۱۳۹۷) حفرت ابو ہر رہ دافت اس سند کے ساتھ بیا حدیث بھی

سَلَمَةَ وَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ انَّهُمَا سَمِعَا ابَا هُوَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بمِفْلِهِ سَوَآءً ـ

(١٣٩٧)وَ حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيْدِ الْكَيْلِيُّ وَ عَمْرُو (١٣٩٧) حفرت ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه بْنُ سَوَّادٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ عِيْسِلَى قَالَ عَمْرٌ وَأَنَا وَقَالَ ﴿ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّه عليه وسلم في ارشاد فرمايا جب رمى موتو نماز (ظمر) کو شفندا کرو کیونکه سخت گرمی دوزخ کی بھاپ کی وجہ سے

هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْمَحَارُّ فَالْهِرِدُوْا بِالصَّلوةِ فَاِنَّ شِيلَةَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ قَالَ عَمْرٌ و وَحَدَّثَنِينْ آئُوْ يُوْنُسَ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ آبَرِدُوْا عَنِ الصَّلَوْةِ فَإِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ قَالَ عَمْرُو وَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ ذَلِكَ

(١٩٩٨)وَ حَدَّثَنَا قُسِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ مَا عَبْدُالْعَزِيْزِ عَنِ (١٣٩٨) حضرت ابو بريره والني عن عروايت بي كدرسول السَّمَا عَلِيْكُم الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿ فَهِمَا إِلَى كَهِيرًى دوزخٌ كى بِها بِ كى وجه سے ہے توتم نماز (ظهر) کو خصنڈا کرکے پڑھو۔

(۱۳۹۹) حفرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کدرسول التُدصَلَى التُدعليه وسلم نے أن ہے احادیث کوذ کر فرمایا اور رسول اللّٰہ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: گرمی میں نماز کو خصندا کر کے پڑھو کیونکہ سخت گرمی دوزخ کی بھاپ کی وجہ سے ہے۔

(۱۴۰۰) حضرت ابوذ ررضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول التدسلي الله عليه وسلم كے مؤذن نے ظہر ( كي نماز كيلي ) اذان دی تو رسول الله مَا لَيْهُمْ نِے قرمایا: مُصندًا ہونے دو مُصندًا ہونے دویا فر مایا انتظار کرو انتظار کرواور فر مایا کہ بخت گرمی

بِالظَّهُرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْرِدُ آبْرِدُ اَوْ قَالَ انْتَظِرُ انْتَظُرُ وَقَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَابْرِدُوْا عَنِ الصَّلُوةِ قَالَ اَبُوْ ذَرِّ حَتَّى رَأَيْنَا فَى ءَ التَّلُولِ۔

(۱۰۰۱) وَ حَدَّقَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِيٰ وَاللَّفُطُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبِ آخُورَنِي يُونُسُ عَبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّقِنِي آبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّقِنِي آبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبِ الرَّحْمٰنِ آنَةُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ الرَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الاسكان وَ حَدَّتَنِي السَّحْقُ بُنُ مُوْسَى الْانْصَارِقُ قَالَ نَا مَعْنُ قَالَ نَا مَعْنُ قَالَ نَا مَعْنُ قَالَ نَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْاسُودِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ آبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْطِنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْطِنِ بَنِ تَوْبَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُوْلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْطِنِ بَنِ تَوْبَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَى قَالَ إِذَا كَانَ الْحَرُّ قَابِرِ دُوا عَنِ الصَّلَوةِ فَإِنَّ اللّهِ عَلَى الْحَرِ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَ ذَكَرَ آنَّ النَّارَ الشَّكَتُ اللّهِ رَبِّهَا فَاذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي اللّهِ رَبِّهَا فَاذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي

الشِّتاء وَ نَفْسِ فِي الصَّيْفِ.
(٣٠٣) وَ حَلَّثُنِي حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْلِي قَالَ نَا عَبُدُاللهِ بْنُ وَهُبِ قَالَ نَا عَبُدُاللهِ بْنُ وَهُبِ قَالَ نَا عَبُدُ اللهِ بْنِ وَهُبِ قَالَ نَا حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيْدُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسُامَةً بْنِ الْهَاهِ عَنْ آبِي سَلَمَةً مَنْ آبِي هُرَيْرةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ قَالَتِ النَّارُ رَبِّ آكِلَ بَعْضِى بَعْضًا فَأَذَنْ لِي آتَنَقَسْ فَاذِنَ لَهَا رَبِّ آكَلَ بَعْضِى بَعْضًا فَأَذَنْ لِي آتَنَقَسْ فَاذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَ نَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَمَا وَجَدُدُهُمْ مِّنْ بَرْدِ آوُ زَمْهَوِيْر فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنَّمَ وَ مَا وَجَدُدُهُمْ مِّنْ بَرْدِ آوُ زَمْهَوِيْر فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنَّمَ وَ مَا

دوزخ کے بھاپ لینے کی وجہ سے ہے تو جب گرمی زیادہ ہوتو (ظہر) کی نماز کو شنڈ اکر کے پڑھو۔حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک انتظار کیا کہ ٹیلوں کے سائے تک دکھے لیے۔

(۱۴۰۱) حفرت ابو ہریر ہ درضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخ کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی اور اُس نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! میرا بعض حقہ کو کھا گیا ہے تو اللہ تعالی نے اسے دو سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی۔ ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ تو اس وجہ سے تم (گرمیوں میں) سخت گرمی یاتے ہواور (سردیوں میں) سخت سردی یاتے ہو۔

(۱۳۰۲) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جب گری ہوتو نماز کو شخشا کر کے پڑھو کیونکہ شخت گری دوز خ نے کے سانس لینے کی وجہ ہے ہا ور ذکر فر مایا کہ دوز خ نے اپنے رب ہے شکایت کی تو اسے ہرسال میں دوسانس لینے کی اجازت دی گئ ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گری میں۔

(۱۳۰۳) حضرت ابو ہریرہ جائے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مالی کے فر مایا کہ دوزخ نے کہا کہ اے میرے رب! میر ابعض حصہ بعض حصہ کو کھا گیا ہے اس لیے مجھے سانس لینے کی اجازت عطا فر ما نمی تو اللہ تعالی نے دوزخ کو دوسانس لینے کی اجازت عطا فر ما دی۔ ایک سانس سردی میں اورا یک سانس گرمی میں اور تم جوسردی یاتے ہویہ دوزخ کے سانس سے ہاورائی طرح تم جوگرمی یاتے ہویہ دوزخ کے سانس سے ہاورائی طرح تم جوگرمی یاتے ہویہ جہنم کے سانس لینے ہے۔

وَجَدْتُهُ مِنْ حَرِّ أَوْ حَرُوْدٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ۔

٢٥١: باب إستِحْبَابِ تَقْدِيْم الظُّهُرِ فِي

أوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ!

(٣٠٨)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلَا هُمَا عَنْ يَجْيَى الْقَطَّانِ وَ ابْنِ مَهْدِئِّ قَالَ ابْنُ الْمُثْنَى حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ نَا

باب سخت گرمی کےعلاوہ ظہر کی نماز پہلے وقت میں پڑھنے کے استخباب کے بیان میں

(۱۲۰۴) حفرت جابر بن شمره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز جب سورج ڈھل جاتا تو

سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سُمُرَةً قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمُ الظُّهُرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ-

(١٣٠٥) حفرت خباب طافية فرمات بين كهم في رسول التدمَّاليُّظِيم الكُنوَ صِ سَلَّاهُ بْنُ سُلَيْم عَنْ آبِي إِسْلَق عَنْ سَعِيْدِ بِ سَرَّمِيول مِين نماز كي شكايت كي تو آب في جارى شكايت كودُور

بْنِ وَهْبٍ عَنْ حَبَّابٍ قَالَ شَكُّونَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ تَنْهِينَ فرمايا ـ الصَّلُوةَ فِي الرَّمْضَآءِ فَلَمْ يُشْكِنَا

(٣٠٥)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ٱبُو

(٣٠٦)وَ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بْنُ يُؤْنُسَ وَ عَوْنُ بْنُ سَلَّام قَالَ عَوْنٌ آنَا وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لَهُ نَا زُهَيْرٌ قَالَ أَبُوْ اِسْلَحْقَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ ٱتَّيْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَشَكُوْنَا اِلَّذِهِ حَرَّ الرَّمُضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا قَالَ زُهَيْرٌ قُلْتُ لِآبِيْ اِسْلِحَقَ آفِي الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اَفِي تَعْجِيلِهَا قَالَ نَعَمْد

(٣٠٧)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ نَا بشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ عَنْ بَكُرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أنَّسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُّمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ

> ۲۵۲: باب اِسْتِحْبَابِ التُّكْبِيْرِ بِالْعَصْرِ!

(۱۲۰۲) حضرت خباب رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين آئ اور سخت كرمي كي شکایت کی تو آپ سلی الله علیه وسلم نے جماری شکایت کو دُورنبیں فر مایا۔ زہیرنے کہا کہ میں نے ابواتحق سے کہا کہ کیا ظہر ( کی نماز میں )؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ میں نے کہا: کیا ظہر کوجلدی پڑھیں؟

(۱۳۰۷) حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ ہم سخت گرمی میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تحے تو جب ہم میں ہے کوئی اپنی پیشانی کوزمین پرر کھنے کی طاقت نەركھتا (تپش كى وجەسے) تو وہ اپنے كپڑے كو بچھا كراس پر سجدہ

باب عصر کی نماز کوابتدائی وقت میں پڑھنے کے استجاب کے بیان میں

(١٣٠٨) حَدَّثَنَا فِيَسِمَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ لَمْ يَذُكُرُ فَتَيْبَةً فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ

(١٣٠٩)وَ حَدَّنِي هُرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ ٱلْآيْلِيُّ قَالَ أَا ابْنُ وَهُمٍ ٱخْبَرَيْنُ عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ٱنَّسِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ بِمِثْلِمِ سَوَآءً ـ

(١٣١٠)وَ حَدَّلَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ آنَس بْن مَالِكِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبْآءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةً.

(ا٣١)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ اِسْحَقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي طُلْحَةً عَنْ آنَس بْن مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَخُورُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى · بَنِيْ عَمْرِ و بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّوْنَ الْعَصْرَ ـ (١٣١٣) وَ خَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَ قُتِيْبَةٌ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا اِشْطَعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَآءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَهُ دَخَلَ عَلَى آنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَ دَارُه بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ اصَلَيْتُمُ الْعَصُو فَقُلْنَا لَهُ إِنَّمَا انْصَرَفْ السَّاعَةَ مِنَ الظُّهُو قَالَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ فَقُمُنَا فَصَلَّيْنَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تِلْكَ صَلُوةُ الْمُنَافِقِ يَحْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا

(۱۴۰۸)حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ آنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَرَسُول اللَّهُ عَلَيه وسَلَم عصر كى نماز رياحة عض اس حال آئیس بِن مَالِكِ اللَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِن كرسورج بلند موتا اوركوئي عوالي كي طرف جانے والاعوالي ﷺ جا تا تو پھر بھی سورج بلند ہوتا ۔قتیبہ کی روایت میں عوالی جانے کا ذ کرنہیں ۔

(۱۴۰۹) حضرت انس رضی الله تعالی عند نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ای طرح حدیثِ مبارکہ قل کی ہے۔

(۱۲۱۰) حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند فرمات بي كه بم عصر کی نماز رہے تے تھے پھر کوئی قباء کی طرف جانے والا جاتا تو وہاں بہنچ جانے کے بعد بھی سورج بلند ہوتا۔

(۱۲۱۱) حفرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے چرا یک انسان قبیلہ عمرو بن عوف كى طرف جاتاتو أن كو (أس وقت )عصر كى نماز يراحة موت

( ۱۳۱۲ ) حضرت علاء بن عبد الرحمٰن رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں كه وها پنے گھر میں ظہر کی نماز سے فارغ ہوکر بھر ہمیں حضرت انس بن ما لک رسی اللہ عند کے گھر میں گئے۔ وہ گھر مجد کے ایک کونے میں تما توجب ہم اُن کے پاس گئے تو انہوں نے فر مایا: کیاتم نے عصر کی نمازیا های تو مم نے اُن سے کہا کہ ہم تو ابھی ظہر کی نماز پر در آئے ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ عصر کی نماز پڑھاو۔ تو ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے نماز پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے او انہوں نے کہا كميس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوييفر مات موسع سنا كه بيه تو منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹے دیکھا رہتا ہے۔ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہےتو کھڑا ہوکر جار

كَانَتُ بَيْنَ قَرْنَى المُشَّيْطُنِ قَامَ فَنَقَرَهَا اَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهُ فِيْهَا إِلَّا قَلَيْلًا.

(٣١٣) وَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ آبِی مُزَاحِمٍ قَالَ نَا عَبْدُاللّٰهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ آبِی بَکْرِ بْنِ عُنْمَانَ بْنِ سَهْلِ بَنْ حُنَّمَانَ بْنِ سَهْلِ بَنْ حُنَّمَانَ بْنِ سَهْلِ يَقُولُ بْنِ حُنَيْهَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الظَّهْرَ ثُمَّ حَرَجُنَا حَتَّى صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الظَّهْرَ ثُمَّ حَرَجُنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى آنَسِ بْنِ مَالِكِ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَعَدْنَاهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَعَدْنَاهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَعَدْنَاهُ يُصَلِّى مَعَدْ وَعَدْنَاهُ يُسْلِي فَوَجَدُنَاهُ يُصَلِّى مَعَدْ وَعَدْنَاهُ يُصَلِّى مَعَدْ وَعَدْنَاهُ يُسَلِّى مَعَدْ وَعَدْنَاهُ يُصَلِّى مَعَدْ وَعَدْنَاهُ يُسَلِّى مَعَدْ وَعَدْنَاهُ يُصَلِّى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(اُسَاء) حَدَّنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ عَمْرُو اَنَا وَقَالَ الْاَحْرَانِ نَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِی قَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِی عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِیْدَ بْنِ اَبِی حَبیْبِ اَنَّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِیْدَ بْنِ اَبِی حَبیْبِ اَنَّ مُوْسَى بْنِ سَعْدِ الْاَنْصَارِیَّ حَدَّلَهٔ عَنْ حَفْصُ بْنِ عُبِيدِ اللهِ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ اللهِ قَالَ صَلّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ صَلّى لَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ

(١٣١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ

بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ آبِي النَّجَاشِيِّ قَالَ

سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجِ يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ مَعَ

رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُوْرُ فَنَفْسِمُ عَشَرَ قِسَمِ

ثُمَّ نَطْبَحُ فَنَاكُلُ لَحُمَّا نَضِيْجًا قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ

(١٣٢١)حَدَّثَنَاهُ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنَا عِیْسَی بْنُ

تھونگیں مارنے لگ جاتا ہے۔اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا۔

(۱۳۱۳) حفرت امامہ بن مہل طائع فرماتے ہیں کہ ہم نے حفرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر ہم نکلے یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک دلائٹ کے پاس پہنچ گئے تو ہم نے اُن کو عصر کی نماز پڑھے ہوئے پایا۔ میں نے عرض کیا اے پچا جان! یہ آپ نے کوئی نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے فر مایا: عصر کی نماز اور یہ وہ نماز ہے ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

(۱۴۱۴) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں عصری نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی الله علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئو بنی سلمہ کا ایک آ دمی آپ صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا: اے الله کے رسول! ہم ایک اُونٹ ذرج کرنا چا ہے ہیں اور ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی الله علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا چلوا ور ہم بھی آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ ہم نے فرمایا: اچھا چلوا ور ہم بھی آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ ہم نے ویکھا کہ ابھی تک اُونٹ ذرج نہیں ہوا تھا۔ پھراسے ذرج کیا گیا۔ پھراس کا گوشت کا ناگیا۔ پھراس گوشت کو پہلے تھا۔ پھراس گوشت

الْمُوَادِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ آبْنِ لَهِيَعَةَ وَ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ۔

(۱۴۱۵) حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے سے کے چر ہم اُونٹ ذرئح کر کے دس حصّوں میں تقلیم کرتے پھر اُسے نیکر اُسے نیکر اُسے دیکر میں تقلیم کرتے پھر اُسے نیکر اُسے نیکر اُسے نیکر اُسے نیکا ہوا گوشت سورج کے غروب ہونے سے پہلے کھالیتے۔

(۱۲۱۲) اس سند کے ساتھ بید مدیث اس طرح نقل کی گئی ہے لیکن

الْجَزُوْرَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَمْ عَصْمَ يَقُلُ كُنَّا نُصَلِّي مَعَدًد

٢٥٣: باب التَّغُلِيْظِ فِي تَفُويْتِ صَلُوةِ

(٣١٧) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيلى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي تَفُوْتُهُ صَلُوةُ الْعَصْرِ كَانَّمَا وُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ \_

(١٣١٨)وَ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةً وَ عَمْرُو النَّاقِدُ

(٣١٩)رَ حَدَّلَنِي هَرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ وَ اللَّفُظُ لَهُ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِی عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَالَ مَنْ فَاتَتُهُ الْعَصْوَ فَكَاتُّمَا وُتُو اَهُلُهُ وَمَالُهُ

٢٥٣: باب الدَّلِيُلِ لِمَنْ قَالَ الصَّلُوةُ الوُسُطِي هِيَ صَلُوةُ الْعَصْر

(١٣٢٠)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُر بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ٱبُو ٱسَامَةَ عِنْ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْاَحْزَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَلَا اللَّهُ فُبُوْرَهُمْ وَ بُيُوْتَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُوْنَا وَ شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلُوةِ الْوُسُطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.

(١٣٢١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكْرٍ الْمُقَلَّمِثَى قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَ حَلَّاتَاهُ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمِنَ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ بِهِلْنَا الْإِسْنَادِ.

يُونُسَ وَ شُعَيْبُ بْنُ اِسْلَحْقَ اللِّمَشْقِيُّ قَالَا نَا اس مِن بِ كدوه فرمات بيل كدرسول الله مَا الله عَالَيْنِ كذا من بم الْاوْزَاعِيُّ بهلذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَنْحَرُ أُون ذَحَ كَرتْ تَصَاورينْيس كهاكم آپ كساته ممازير صحة

#### باب عصری نماز کے فوت کر دینے میں عذاب کی وعید کے بیان میں

نے فر مایا کہ جس آ دمی ہے عصر کی نماز فوت ہوگئی۔ گویا کہ اُس کے محمروا لے اور اس کا مال ہلاک ہوگیا۔

(۱۲۱۸) اس سند کے ساتھ بیعدیث بھی اس طرح نقل کی گئے۔

قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَالِمِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَمْرٌ و يَبْلُغُ بِهِ وَقَالَ اَبُوبَكُو رَفَعَهُ-

(۱۳۱۹) حضرت سالم بن عبدالله دالله السيخ باب ہے روايت كرتے بین کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا کہ جس آوی کی عصر کی نماز فوت ہوگئ تو گویا کہ اس کے گھر والے اور اس کا مال ہلاک

#### باب:اس بات کی دلیل کے بیان میں کے صلوۃ وسطى نما زعصر ہے

(۱۴۲۰)حفرے علی رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے (غزوہ) احزاب كے دن فرمايا تھا كمالله تعالى ان کی قبروں کواوران کے گھروں کوآگ ہے بھردے جیسے کہانہوں نے ہمیں صلوٰ ۃ وسطی ہے رو کے رکھا یہاں تک کہ سورج غروب

(۱۳۲۱)حفرت بشام والله عالم الماته بيعديث بمي ای طرح تقل کی گئے ہے۔

(١٣٢٢)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُفَنِّي نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آبِي حَسَّانَ غَنْ عَبِيْدَةً عَنْ عَلِمٌّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْآخْزَابِ شَغَلُونًا عَنْ صَلْوةِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ مَلَا اللَّهُ قُبُوْرَهُمْ نَارًا وَ بَيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ شَكَّ شُعْبَةً فِي البيوت و البطون.

(١٣٢٣) حَدِّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدِ عَنْ قَتَادَةً بَهَاذَا الْإِنْسَنَادِ وَ قَالَ بَيُوْتَهُمْ وَ فَبُورَهُمْ وَلَمْ يَشُكَّ

(٣٢٣)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُوْلِكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا نَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ ح وَ حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّهُظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي قَالَ نَا شُغَبُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيِلى سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْآخْزَاب وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فُرْضَةٍ مِّنْ فُرَضِ الْخَنْدَقِ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلُوةِ الْوُسُطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَ بُيُوتَهُمْ أَوْ قَالَ قُبُورَهُمْ وَ بُطُونَهُمْ نَارًا۔

(٣٢٥)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُر بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالُواْ نَا أَبُوْ مُعَاوِيّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكُّلٍ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْآخْرَابِ شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلُوةِ الْوُسُطَى ُصَلُّوةِ الْعَصْرِ مَلَا اللَّهُ بَيُوْتَهُمْ وَ قُبُوْرَهُمْ نَارًا ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَ يْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشْآءِ

(١٣٢٧)وَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بُنُ سَلَّامٍ الْكُوْفِيُّ قَالَ آبَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنْ

(۱۳۲۲) حفرت على رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نغزوة احزاب والدن ارشادفر ماياكه كافرول نے ہمیں نماز وسطی (عصر) سے روک رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کوآگ ہے بھر دے۔شعبہراوی کوشک ہے کہ بیوت فر مایا یابطون فر مایا۔(یعنی گھر ياپيك)\_

(۱۴۲۳)اس سند کے ساتھ بیدہ بیث بھی اس طرح نقل کی گئی ہے اوراس میں بغیر کس شک کے بیو تھٹ و قبور کھٹ فرمایا۔

(۱۳۲۳)حضرت على رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول الله صلى اللہ علیہ وسلم نے غزوہَ احزاب کے دن فرمایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے راستوں میں سے ایک راستہ پرتشریف فر ماتھ (فر مایا) کہ مشر کوں نے ہمیں نماز وسطیٰ (عصر کی نماز) ہے روک رکھا ہے۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا ہے۔ اللہ (عزوجل) ان كى قبرول اورگھرول كويا (آپ تَلَيَّتُكُمُ فِي اللهِ عَلَيْتُكُمُ فِي اللهِ الن کی قبروں یاان کے پیٹوں کوآگ سے جردے۔

(۱۳۲۵) حضرت على رضى الله تعالى عند في ما يا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے غزوہ احزاب والے دن فرمایا کا فروں نے ہمیں صلوة وسطى يعنى عصرى نماز برصف سے روك ركھا ہے۔ الله ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ پھر آ پ صلی الله عليه وسلم نے عشاء اور مغرب كے درميان عصر كى نماز ادا فر مائی۔

(۱۲۲۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرمات بي كەمشركوں نے رسول اللەصلى اللەعلىيە دسلم كوعصر كى نماز سے روك ديا \_ يهال تك كهورج سرخ يا زرد هو گيا تو رسول التدصلي التدعاييه

صَلْوَةِ الْعَصْرِ حَتَّى أَخْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِ اصْفَرَّتْ ﴿ وَلَمْ نَ فَرَمَايَا كَمْشَرُونَ نَ جَمين صَلَوَةَ وَسَلَّى ( ثما زِعِيمر ) سے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَعَلُوْنَا عَنِ الصَّلُوةِ الْوُسُطِي ﴿ رَوْكَ دِيا ہِے۔ اللَّهُ تَعَالَى ان كے پینوں اور ان كي قبروں كوآگ

(١٣٢٧) حفرت ابو يونس حضرت عاكثه صديقة والمناك غلام فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ والفائے نقم فرمایا کہ میں ان کے في قرآن لكھوں اور فرماتی میں كہ جب تواس آیت پر بہنچ تو مجھے بَنَانَا:﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى وَ قُوْمُوْا لِلَّهِ قَانِقِيْنَ ﴾ تو جب ميں اس آيت ير پہنجا تو آپ كو ميں نے بتايا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کو اس طرح لکھو: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسُطَى (وَ صَلَوةِ الْعَصْرِ) وَ قُوْمُوْا لِلَّهِ آیت کواس طریقے سے سنا ہے۔

(۱۳۲۸)حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ بيآيت نازل بولَى بحَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ صَالُوةِ الْعَصْرِ تَوْ بَم اس آیت کو جب تک اللہ نے جاہا ای طرح پڑھتے رہے پھر اللہ تعالی نے اسے منسوخ فرما دیا تو اس طرح آیت نازل ہوئی: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطٰى ﴾ تو ايك آ وي جوكه حفزت شقیق کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اب نما زعصر ہی بھی نماز (نماز وسطی ) ہے۔حضرت براء طائن نے فرمایا کہ میں نے سمجھے بتادیا ہے كديرآيت كيسازل موكى اوراللدني استكيمنسوخ فرماديا اور الله بمي بهتر جانتا ہے۔

(۱۴۲۹)حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس آیت کو ایک عرصہ دراز تك اى طرح برا ھے رہے۔ باتی حدیث ای طرح ہے ہيے

(۱۲۳۰) حفرت جابر بن عبدالله خانین سے روایت ب که حضرت

صَلْوَةِ الْعَصْرِ مَلَا اللَّهُ ٱجْوَافَهُمْ وَ فَنُوْرَهُمْ نَارًا اَوْ ﴿ كَامُرُوكِ \_ \_ قَالَ حَشَى اللَّهُ ٱجْوَافَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا۔

> (١٣٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمِ عَنْ اَبِيْ يُؤْنُسَ مَوْلَى عَآئِشَةَ اَنَّةً قَالَ امَرَثُنِي عَآئِشَةً آنُ آكُتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَ قَالَتُ إِذَا بَلَغُتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَأَذِيِّنِي ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى ﴾ فَلَمَّا بَلَغْتُهَا اذَنْتُهَا فَآمُلَتُ عَلَيَّ قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿ حَافِظُوا ا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّاوةِ الْوُسُطَى (وَ صَالِوةِ الْعَصْرِ) وَ قُوْمُوْا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ﴾ البقرة٣٨٥قَالَتْ عَانِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ

> (٣٢٨) حَدَّثَنَا اِسْلَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ قَالَ نَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقِ عَنْ شَقِيق بْن عُقْبَةَ عَن الْبَرَآءِ بْن عَارِبِ قَالَ نَزَلَتُ هَادِهِ الْآيَةُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ صَلُوةِ الْعَصْرِ فَقَرَآنَاهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ فَنَزَلَتُ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلوةِ الْوُسُطى ﴿ فَكَانَ رَجُلٌ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيْقٍ لَّهُ هِنَى إِذًا صَلُوةُ الْعَصْرِ فَقَالَ الْبَرَآءُ قَدْ آخُبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَ كَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ وَاللَّهُ

(٣٢٩)قَالَ وَرَوَاهُ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ عَنِ الْكَسُودِ بْنِ قَيْسِ عَنْ شَقِيْقِ ابْنِ عُقْبَةً عَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَرَانًا هَا مَعَ النَّبِي اللهِ زَمَانًا بِمِعْلِ حَدِيْثِ فَضَيْل بْن مَرْزُوْق.

(١٣٣٠)وَ حَدَّثَنِي ۚ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ

. الْمُعَنَّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ اَبُوْ غَسَّانَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَذَّتَنِيْ آبِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَلِيْرٍ قَالَ نَا أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ انَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشِ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كِذْتُ أَنْ اُصَلِّى الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَاللَّهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا فَنَزَلُنَا إِلَى بَطْحَانَ فَتَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَتَوَخَّا ۚ نَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعُلَعًا الْمَعْرِبَ.

(٣٣١)وَ حَدَّثَنَا ٱبْوُبَكُو بْنُ آبِی شَیْبَةَ وَالسّْحٰقُ بْنُ

#### ٢٥٥: باب فَضَلِ صَّلُوةِ الصَّبُح وَالْعَصُرِ وَ الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا

(١٣٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَوَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغْرَجِ عَنْ آبِيْ هُوَيْوَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَكَرِيكُةٌ بِاللَّيْلِ وَ مَلَئِكُةٌ بِالنَّهَارِ وَ يَجْتَمِعُونَ فِي صَلْوةِ الْفَجْرِ وَصَلْوةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعُرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمُ عِبَادِي فَيَقُونُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ـ

(٣٣٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مَنَيِّهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ

النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّ

عمر بن خطاب طابیئ غزوهٔ خندق والے دن قریش کے کافروں کو سب وشتم كرنے لكے اور عرض كرنے لكے: اے اللہ كے رسول! الله ک فتم عصر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی اور سورج غروب ہونے کے قريب بي ـ تورسول الله مَا الله عَلَيْظِ في فرمايا كمالله كالمم الريس في بھی عصر کی نماز پڑھی ہو۔ پھر ہم بطحان کی طرف اُٹرے۔رسول اللہ مَثَالِيَّا فِي وضوفر مايا اورجم في بهي وضوكيا - پهررسول الله مَثَالَثُون في سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھائی پھراس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔

(۱۳۳۱)اس مندمین بیددیث بھی اس طری تقل کی گئے ہے۔ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَبْوُبَكُو نَا وَقَالَ اِسْلِحَقُ اَخْبَرَنَا آنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَلِيْرٍ فِى هَذَا الْإِنْسَادِ

#### باب: صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت اوران پرمحافظ (فرشتے)مقرر کرنے کے بیان میں

(۱۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ والنظ ہے روایت ہے کدرمول الله مالنظم نے فر مایا کدرات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں اور فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر بیاو پر چڑھ جاتے ہیں۔ پھران کا رب ان سے بوجھتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانے والا ہے کہتم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہم نے ان کونماز کی حالت میں چھوڑا اور ہم ان کے پاس سے آئے تو اس وقت بھی وہ نماز بڑھ رہے

(١٣٣٣) اس سند كرساته حضرت ابو مريره والتؤلف ني من التي ا اسی طرح حدیث تعل فرمائی ہے۔

(١٣٣٨)وَ حَدَّتُنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا مَرْوَانُ بِنُ ﴿ ١٣٣٨) حضرت جرير بن عبدالله والنَّا فرمات بين كهم رسول الله

مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ آنَا إِسْمِعِيْلُ مِنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ نَا قَيْسُ أَبُنُ آبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِنَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَكْدِ فَقَالَ آمَا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَٰذَا الْقَمَرَ لَاتُصَاّمُونَ فِى رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَّا تُعْلَبُوا عَلَى صَلْوةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ ثُمَّ قَرَءَ جَرِيْرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: ﴿ فَسَبِحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَ قَبُلَ

(١٣٣٥) وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بُنُ ٱبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ أَبُوْ ٱسَامَةَ وَ وَكِيْعٌ بِهِلْذًا ٱلْإِسْنَادِ وَ قَالَ آمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كُمَا تَرَوْنَ هَذَا

غُرُوُبِهَا﴾ [طه: ١٣٠]-

الْقَمَرَ وَ قَالَ ثُمَّ قَرَا وَلَمْ يَقُلُ جَرِيرٌ-(١٣٣١)وَ حَدَّثُنَا الْمُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةً وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاسْلَحْقُ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعِ قَالَ اَبُوْ كُرَّيْبٍ نَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ آبِیْ خَالِدٍ وَ مِسْعَرٍ وَٱلْبُخْتَرِيِّ بْنِ ٱلْمُخْتَارِ سَمِعُوْهٌ مِنْ اَبِي بَكْرٍ بْنِي عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُوْلُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ اَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا يَعْنِى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ فَقَالَ لَةً رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْبُصْرَةِ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ نَعُمْ قَالَ الرَّجُلُ وَآنَا اَشْهَدُ آنِّينَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ سَمِعَتْهُ أَذُنَّاىَ وَ وَعَاهُ قُلْبِيْ۔

(٣٣٧)وَ حَدَّثَنِي يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اللَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا يَحْيَى بُنُ آبِي بُكْيُرٍ قَالَ نَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَارَةً بْنِ رُوَيْبَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ

مَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِيسِمْ موع مع كمآب في جود موي رات ك جاند کی طرف د کیھتے ہوئے فرمایا کہ بلاشبتم اپنے رب کواس طرح ے دیکھو گے جس طرح تم اس جا ندکود مکھر ہے ہواور اے دیکھنے میں تم کی فتم کی وقت محسول نہیں کرتے۔ پس اگر تم سے ہو سکے تو سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کی نما زوں لینی عصر اور فجر کی نمازوں کو قضاء نہ کرنا۔ پھر حضرت جریر راہی نے بیآیت رُهِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُوْدِيها ﴾ "سورج ك تكن اورغروب مونى سے يميل اين رب کی یا کی حمد کے ساتھ بیان کرو۔''

(۱۳۳۵) اس سند کے ساتھ ایک روایت میں اس طرح ہے کہمہیں عنقریب اینے ربّ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اپنے ربّ کواس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس جا ندکود کھر ہے ہو۔ پھر آپ نے يڑھانہ

(۱۳۳۶) حضرت ابو بكرين عمارة بن رويبه طانينا اپنج باپ سے روایت کرنے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا فرماتے ہوئے سنا کہ وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی۔ یعنی فجر اورعصر کی نماز۔بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا كدكياآب ني بات رسول الله مَالليَّكُمُ الله عن بي انبول في فرمایا: بال \_تو أس آدي ہے كہا كديس كوائى ديتا ہوں كديس في اورمیرے دِل نے اسے یا در کھا۔

(١٨٣٧) حفرت ابن عماره بن رويبه اللفظ اپني باپ سے روايت كرت بوئ فرمات بي كدرول الله صلى الله عليه وسلم ف فرمايا کہ وہ آدمی دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے

رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنُ آهُلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ اَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَآنَا ٱشْهَدُ لَقَدُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتَهُ مِنْهُ

(١٣٣٨)وَ حَدَّثَنَا هَدَّابٌ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ نَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيِي قَالَ حَدَّثِنِي أَبُوْ جَمْرَةَ الضَّبَعِيُّ عَنْ اَبِيْ بَكُوٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولً اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرُ دَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

(١٣٣٩) حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا بِشُو بُنُ السَّوِيّ

٢٥٢: باب بَيَّان أَنَّ أَوَّلَ وَقُتِ الْمَغُرِب

عِنْدَ غُرُونِ الشَّمْسِ

(٣٣٠)جَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكُوع آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ تَوَارَتُ بِالْحِجَابِ.

(٣٣١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا الْآوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو النَّجَاشِيّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بُنِ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ كُنَّا نُصَلِّى ْ الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَيَنْصَرِفُ اَحَدُنَا وَإِنَّهُ

لَيُبُصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ

الْمَغَوْبَ بِنَحُوْهِ.

پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی اوران کے پاس بصرہ کا ایک آ دمی تھا' اُس نے کہا کہ کیا آ پ نے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے میدحدیث سی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں! ( اُس آدمی نے کہا) میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو یہ فرماتے ہوئے اس جگہ سے سنا جس سے میں سُن سکتاہوں۔

(۱۲۳۸) حضرت ابوبكر المافؤ اسيع باپ سے روايت كرتے ہوئے فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آ دی نے دو تصندی نمازیں (فجر اور عصر کی نمازیں ) پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(۱۳۳۹)اس سند کے ساتھ بیحدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔

ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِرَاشٍ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَا جَمِيعًا نَا هَمَّامٌ بِهِلذَا الْإِسْنَادِ وَ نَسَبَا ابَابَكُرٍ فَقَالَا ابْنُ اَبِي مُوْسلي-باب اس بات کے بیان میں کہ مغرب کی نماز کا

ابتدائی وقت سورج غروب ہونے کے وقت ہے۔ (١٢٢٠) حضرت سلمه بن اكوع طائفة فرمات عبي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم مغرب كي نماز أس ونت پڙ ها كرتے تھے جب سورج غروب ہوتا (اورا تناغروب ہوتا ) کہنظروں سے او جھل ہوجا تا۔

(۱۲۴۱) حفرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم مغرب کی نمازرسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے تو ہم میں ہے جوکوئی نماز ہے فارغ ہوتا تو و واپنے تیر گرنے کی جگہ كود مكيوسكتا تفابه

(١٣٨٢) حَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظِلِيُّ قَالَ آنَا (١٨٣٢) اسسند كساته يبعد يبث بهي اس طرح تقل كي كن ب-

شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ اللَّمَشْقِيُّ قَالَ نَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي رَافِعُ بْنُ حَدِيْجِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي

#### ٢٥٧: باب بَيَان وَقُتِ الْعِشَآءِ وَ

#### بيان ميں

(۱۲۲۳۳) حضرت عا ئشصديقه رفطخانبي صلى الله عليه وسلم كي زوجه

باب عشاء کی نماز کے وقت اوراس میں تاخیر کے

مطہرہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کی اور اس کو عشمہ بکارا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فکے یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ عور تیں اور بچسو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (باہر) تشریف لائے جس وقت آپ تشریف لارے جس وقت آپ تشریف لارے جس وقت آپ تشریف لا رہے تھے تو میحد والوں (نمازیوں) سے فرمایا کہ تمہازے علاوہ زمین والوں میں سے کوئی بھی اس کا انتظار نہیں کر رہا اور یہلوگوں میں اسلام کے بھیلنے سے پہلے کی بات ہے۔ حرملہ نے اپنی روایت میں زیادہ کیا ہے اور اس میں اس طرح ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت چلا کے رسول اللہ علیہ وسلم کونماز کی طرف متوجہ کیا تو رسول اللہ علیہ وسلم کونماز کی طرف متوجہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونماز کی طرف متوجہ کیا تو رسول میں اسلی اللہ علیہ وسلم ) سے نماز کا کہو۔

(١٣٣٣)وَ حَدَّثَنِي عَبُدُالُمِلِكِ بُنِ شُعَيْبِ بُنِ اللَّيْثِ اللَّيْثِ اللَّيْثِ اللَّيْثِ اللَّيْثِ اللَّيْثِ اللَّيْثِ اللَّيْثِ اللَّيْثِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۴۴۴)اں سند کے ساتھ ایک اور روایت میں اس طرح حدیث نقل کی گئے ہے۔

بِهِاذَا الْإِسْنَادِ مِنْلَهُ وَلَمْ يَذْكُو ُ قَوْلَ الزَّهُوِى وَ ذُكَرَ لِى وَمَا بَعْدَهُ۔ (٣٣٥) حَدَّقِنِى اِسْلِقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِيم ` (١٣٣٥) حضرت عائشِصد يقدرضى الله تعالى عنها فرماتى بين كهايك كِلَا هُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْمٍ وَ وَحَدَّيْنِى هَرُونُ بْنُ لِارْت نِي سلى الله عايه وسلم فِ عشاء كى نماز ميں تاخير كئ يهال تك كه

دِلا هَمَا عَن مَحَمَدِ بِنِ بَكْرٍ حَ وَ حَدَثِنِي هُرُونَ بَنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَ وَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ رَافِعِ قَالَا نَا حَجَّاجُ بْنُ رَافِعِ قَالَا نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اخْبَرَنِي الْمُغِيْرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ أَمَّ كُلُقُومٍ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي الْمُغِيْرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ أَمَّ كُلُقُومٍ

رات نی سلی الله عابیه وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کی بیهال تک که رات کا بہت ساحصه گزرگیا اور بیبال تک که معجد والے (نمازی حضرات) سو گئے ۔ پھر آپ سلی الله عابیه وسلم نگلے اور نماز پڑھائی اور فرمایا که عشاء کی نماز کا یہی وقت ہوتا اگر مجھے میری اُمت پر مشقت

كاخيال نههوتا\_

بِنْتِ اَبِيْ بَكُرِ اَنَّهَا اَخْبَرَتُهُ عَنْ عَآفِشَةَ قَالَتِ اعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَ حَتَّى نَامَ اَهُلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ إِنَّهُ لَوَقُتُهَا لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِيْ وَفِيْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ لَوْلَا اَنْ يَشُقَّ عَلَى اُمَّتِيْ۔

> (٣٣٩)وَ حَدَّتَنِي رُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَاسْلَحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْلَحْقُ آنَا وَقَالَ رُهَيْرٌ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ نَّافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مُكْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْظِرُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلْوةِ الْعِشَآءِ الْاحِرَةِ فَخَرَجَ اِلنِّنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ بَعْدَة فَلَا نَدْرِى اَشَى ءٌ شَعْلَةً فِى آهْلِهِ اَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ عِيْنَ خَرْجَ إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلْوةً مَا يَنْتَظِرُهَا اَهْلُ هِيْنِ خَيْرُكُمْ وَلَوْ لَا اَنْ يَتْفَقُلَ عَلَى الْمَتِيْ لَصَلَيْتُ بِهِمْ هِيْنِ خَيْرُكُمْ وَلَوْ لَا اَنْ يَتَفْقُلَ عَلَى الْمَتِيْ لَصَلَيْتُ بِهِمْ

هذهِ السَّاعَةَ ثُمَّ آمَرَ الْمُؤذِّنَ فَاقَامَ الصَّلَوةَ وَصَلَّى۔

(۱۳۲۷) وَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ السَّارَ حَرْت عبرالله بن عمر قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْول عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْول عَلَى اللهُ اللهُ وَالْول عَلَى اللهُ اللهُ وَالْول عَلَى الْمُسْتِعِدِ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

(۱۴۳۲) حضرت عبدالله بن عمر پاتا فی فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم عشاء کی نماز کے لیے رسول الله شاقیق کا انظار کرتے رہے تو آپ تہائی رات کے وقت یا اس کے بعد ہماری طرف تشریف لائے ہمیں نہیں معلوم کہ آپ اپنے گھر میں کسی کام میں مصروف رہے یا اس نہیا کے علاوہ کوئی اور وجھی ۔ تو نکلتے ہوئے آپ نے فر مایا کہم اس نماز کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے سؤاکوئی بھی دین والا جس کا انتظار نہیں کر رہا اور اگر میری اُمت پر بوجھ نہ ہوتا تو میں اس وقت نماز پڑھتا۔ پھر آپ نے مؤذن کو تھم فر مایا تو اس نے نماز پڑھائی۔ اور آپ نے نماز پڑھائی۔

(۱۳۴۷) حضرت عبداللہ بن عمر بات ہیں کہ دسول اللہ ساتھ ہیں کہ جم مبعد عمیں سو گئے کھر ہم جاگے کھر ہم سوگئے کھر ہم جاگے کھر ہم سوگئے کھر ہم جاگے ۔ پھر دسول اللہ ساتھ ہماری طرف تشریف لائے۔

پھر فر مایا کہ زمین والوں میں ہے تہارے علاوہ درات کونماز کا انتظار کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔

(۱۲۴۸) حضرت ثابت و النوائر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت انس و اللہ مثالی الکوٹی کے بارے میں لوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مثالی الکوٹی کے بارے میں لوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مثالی اللہ مثال کے ایک رات تک یا آ وھی رات کے قریب تک تا خیر کردی۔ پھر آپ تشریف لا کے اور فرمایا کہ لوگوں نے نماز بڑھی اور سوگئے اور تم نماز شریف لا کے اور فرمایا کہ لوگوں نے انتظار میں ہو۔ حضرت انس والٹوئو فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں آپ کی جاندی کی انگوٹی کی سفیدی فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں آپ کی جاندی کی انگوٹی کی سفیدی (چک) و کھر ماہوں۔

(٣٣٩) وَ حَدَّنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا آبُوْ زَيْدٍ سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ نَا أَبُوْ زَيْدٍ سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ نَظُوْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ لَيْلَةً حَتَّى كَانَ قَرِيْبًا مِّنْ يَصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَآءَ فَصَلَّى ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِم فَكَآنَمَا أَنْظُرُ إلى وَ بِيْصِ خَاتِمِم فِي يَدِم مِنْ فِضَيةً -

(٣٥٠)وَ حَدَّثِنِي عَبْدُاللهِ بُنُ صَبَّاحِ الْعَطَّارُ قَالَ نَا عُبَيْدُاللهِ بُنُ صَبَّاحِ الْعَطَّارُ قَالَ نَا عُبَيْدُاللهِ بُنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْحَنفِيُّ قَالَ نَا قُرَّةُ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِمِهِ

(١٣٥١)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرِ الْاَشْعَرِيُّ وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا نَا آبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوْسَى قَالَ كُنْتُ آنَا وَٱصْحَابِيَ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا مَعِيَ فِي السَّفِيْنَةِ نُزُولًا فِي بَقِيْعِ بُطْحَانَ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يَتَنَاوُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَوةِ الْعِشَآءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِّنْهُمْ قَالَ آبُوْ مُوْسَى فَوَاقَقْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا وَاصْحَابِيْ وَلَهُ بَعْضُ الشُّغُلِ فِي آمْرِهِ حَتَّى اعْتَمَ بِالصَّلْوةِ حَتَّى ابْهَازَّ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَطى صَالِتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلى رِسْلِكُمْ أُعْلِمُكُمْ وَٱبْشِرُوْا آنَّ مِنْ يِّعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ آنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاس آحَدٌ يُّصَلِّى هٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلَّى هٰذِهِ السَّاعَةُ اَحَدٌ غَيْرُكُمْ لَا نَدُرِى آيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ قَالَ أَبُوْ مُوْسَى فَرَجَعْنَا فَرِحِيْنَ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٣٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ الْمَنْ جُرَيْجِ قَالَ لَكُمَّا إِلَيْكَ اللَّهُ اللَّكَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْلُولُ اللْمُنْ اللَّلْمُ اللْمُنْ الْمُنَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُولِي اللْمُواللَّالِمُ اللْمُولِي اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّالِ

(۱۳۳۹) حضرت انس بن ما لک و النیز فرماتے ہیں کدایک رات ہم فی رسول الله می ایک انتظار کیا یہاں تک کدآ دھی رات کے قریب ہوگئی۔ پھرآ پ تشریف لائے اور نماز پڑھائی کھر ہماری طرف متوجہ ہوئے (حضرت انس و النیز فرماتے ہیں) گویا کہ میں اب بھی و کھ رہا ہوں کہ چاندی کی انگوشی آ پ کے دست مبارک میں چک رہی

(۱۲۵۰) اس سند کے ساتھ بیصدیث بھی ای طرح سے نقل کی گئ بے لیکن اس میں (ثُمَّ اَفْبَلَ عَلَیْنَا بِوَجْهِهِ) یعنی پھرآ پ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔اس کا ذکر نہیں ہے۔

(اندام) حضرت الوموسى والفي فرمات بين كديين اور ميرب وه ساتھی جومیرے ساتھ کتی میں آئے تھے بقیع کی پھر ملی زمین میں ، اُترے اور رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ مدينه مين عقد اور جم مين سے ايك جماعت کے لوگ ہررات عشاء کی نماز کے وقت رسول الله مَا الله الله مَا خدمت میں باری باری حاضر ہوتے تھے۔حضرت ابوموسیٰ ﴿الْفِيَّةُ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی رسول الله منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اینے کی کام میں مصروف تھے یہاں تک کہ نماز میں تاخیر ہوگئی اور آ دھی رات کے بعد تک ہوگئی۔ پھررسول اللہ مَثَافِينَ إِنشر يف لائے اورسب كونماز برا هائى چرجب نماز يورى موكى تو جولوگ اس وقت موجود تھان سے فرمایا که ذرائطمرو! میں تمہیں بتاتا ہوں اور تمہیں خوشخری ہوکہ تمہارے اوپر اللہ کا بیاحسان ہے کہ لوگوں میں سے اس وقت تمہار ہے علاوہ کوئی بھی نمازنہیں پڑھ سکایا یہ فرمایا کہ اس وقت تمہارے علاوہ کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ (راوی نے کہا) کہ ہمنہیں جانتے کہ کون ساکلمہ فر مایا۔حضرت ابوموی وہائیڈ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله مَا الله عَلَيْكِم سے بدخو شخرى سى تو خوشى خوشى ہم واپس لو ئے۔

(۱۲۵۲)حفرت ابن جریج خانفیٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عطاء خانفیٰ سے کہا کہ تمہار بے نزد یک عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے

آنْ اُصَلِّى الْعِشَآءَ الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ اِمَامًا وَّ خِلُوًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُوْلُ ٱغْتَمَّ نَبِيُّ اللَّهِ عِنْ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ قَالَ جَتَّى رَقَدَ نَاسٌ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلَوةَ فَقَالَ عَطَآءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاس فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ كَانِّنِي ٱنْظُرُ الَّذِهِ الْأَنَ يَقُطُزُ رَاسُةٌ مَآءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ قَالَ لَوْلَا أَنْ يَتَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَآمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوْهَا كَذَلِكَ قَالَ فَاسْتُغْبَتُ عَطَآءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ يَدَةً كَمَا أَنْبَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَبَدَّدَلِيْ عَطَآءٌ بَيْنَ اَصَابِعِهِ شَيْئًا مِّنْ تَبْدِيْدٍ ثُمَّ وَضَعَ ٱطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنَ الرَّأْسِ ثُمَّ صَبَّهَا يُمِرُّهَا كَذَٰلِكَ عَلَى الرَّاسِ حَتَّى مَشَّتْ اِبْهَامُهُ طَوَفَ الْأَذُن مِمَّا يَلِى الْوَجْمَةُ ثُمَّ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لَا يُقَصِّرُ وَلَا يُبَطُّشُ بِشَيْ ءٍ إِلَّا كَنَالِكَ قُلْتُ لِعَطَآءٍ كُمُ ذُكِرَ لَكَ اخَّرَهَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُلْتَئِذٍ قَالَا لَا اَدْرِىٰ قَالَ عَطَآءٌ اَحَبُّ اِلَتَّى اَنْ اُصِّلِيَهَا اِمَامًا وَ حِلْوًا مُؤَخَّرَةً كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَتَنِدٍ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ذَٰلِكَ خِلُواً أَوْ عَلَى النَّاسِ فِي الْجَمَاعَةِ وَٱنْتَ إِمَامُهُمْ فَصَلِّهَا وَسَطًّا لَا مُعَجَّلِةً وَّلَا مُؤخَّرَةً.

کونساونت زیاده بهتر ہے؟ وہونت کہ جےلوگ عثمہ کہتے ہیں۔امام کے ساتھ پڑھے یا اکیلا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس بھٹھا ہے ساوہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نی سُلُمٹیکِم نے عشاء کی نماز میں دریفر مادی بیہاں تک کہلوگ سو گئے پھر جاگے اور پھرسو كئ اور پهر جاكے تو حضرت عمر بن خطاب طافيًّا نے كھڑے ہوكر فرمایا " نماز" -عطا کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بھا نے فرمایا کہ پھراللہ کے نی مُنَا تَشِرِ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اب بھی اس کی طرف دیکھر ہاہوں۔آپ کے سرمبارک سے یانی کے قطرے ٹیک رے تھے اور آپ نے اپنے سرمبارک پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کداگر میری اُمت پر کوئی دفت نہ ہوتی تو میں اے اِس وفت نماز بڑھنے کا حکم دیتا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عطاء دائین ے پوچھا کہ نی منافین انے اپنے سریر ہاتھ کیے رکھا ہوا تھا جیسا کہ انے حضرت ابن عباس براتھ نے بتایا۔عطاء براٹیز نے اپنی اُنگلیاں کچھ کھولیں پھراپی انگلیوں کے کنارےایے سریرر کھے پران کوسر ے جھکا یا اور پھیرا یہاں تک کہ آپ کا انگوٹھا کان کے اس کنارے كى طرف پېنچا جو كنار ەمندكى طرف ہے۔ پھر آپ كا انگوٹھا كنيٹى تك اور داڑھی کے کنارے تک ہاتھ نہ کسی کو پکڑتا تھا اور نہ ہی ہاتھ کسی چیز کوچھوتا تھا۔ میں نے عطاء ﴿ اللّٰهُ ﷺ ہے کہا کہ کیا آپ کواس کا بھی ذکر کیا کہ نی منافظ نے رات کی نماز میں کتنی در فرمائی؟ کہنے گئے کہ میں نہیں جانتا۔عطاء ﴿ اللَّهُ كَهُ لِلَّهِ كَهُ مِينَ اسْ چِيزِ كُو بِيندِ كُرِيَّا ہُولِ

۔ چاہے امام کے ساتھ نماز پڑھوں یا اکیلا نماز پڑھوں دیرکر کے جس طرح کہ نبی شکائیڈ آئے نس رات دیرکر کے نماز نپڑھائی۔اگر مجھے تنبائی میں مشقت ہو یالوگوں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اورتُو ان کا امام ہوتو انہیں درمیانی وقت میں نماز پڑھاؤنہ تو حبلہ ی اور نہ ہی درکر کے۔

(۱۳۵۳) حَدَّثِنَى يَحْيَى بْنُ يَحْيلى وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَغِيْدٍ وَ الْمَثِيَّةُ بْنُ سَغِيْدٍ وَ الْمُوبَكُو بْنُ اَبِى شَيْبَةً قَالَ يَحْيلى اَنَا وَقَالَ الْاحْرَانِ نَا الْمُوالْلَحُوص عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيْ يُؤَخِّرُ صَلُوةً الْعِشَآءِ الْاحْرَةِ۔
كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيْ يُؤَخِّرُ صَلُوةً الْعِشَآءِ الْاحْرَةِ۔

(۱۴۵۳) حضرت جابر بن سمرة رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلى الله عابيه وسلم عشاء کی نماز تا خبر ہے پڑھا کرتے تھے۔

(٣٥٣)وَ حَدَّثَنَا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا نَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلُوتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلُوتِكُمْ شَيْئاً وَّكَانَ يُخِفُّ الصَّلْوةِ وَفِي رِوَايَةِ آبِي كَامِلٍ يُخَفِّفُ

(٣٥٥)وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِي لَبِيْدٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلُوتِكُمُ إِلَّا إِنَّهَا الْعِشَآءُ وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ-

(٣٥٢)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُر بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي لَيْدٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلْوَيْكُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهَا فِيْ كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَآءُ فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبلِ.

٢٥٨: باب اِسْتِحْبَابِ التَّكْبِيْرِ بِالصَّبْح فِيْ اَوَّالِ وَقَتِهَا وَهُوَ التَّغَلِيْسُ وَ بَيَانَ قَدُرِ الْقِرَاءَ ةِ فِيْهَا

(٣٥٤)حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُر بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو التَّاقِدُ وَ رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً قَالَ عَمْرٌ و ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَآئِشَةً اَنَّ نِسَآءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّيْنَ الصُّبْحَ مَعَ النَّبِي ﷺ ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ لَا يَعْرِفُهُنَّ آحَدُّ۔

(٣٥٨)وَ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ ٱخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ آنَّ ابْنَ شِهَابِ ٱخْبَرَهُ قَالَ ٱخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبَى ﷺ قَالَتُ لَقَدُ

(۱۴۵۴)حضرت جابر بن سمرة رضي اللَّد تعالَى عنه فرماتے ہيں كِه رسول التدصلی القدعایہ وسلم تمہاری نمازوں (کے اوقات) کی طرح نمازیرا ھاکرتے تھے اور عشاء کی نماز تمہاری نمازے کچھتا خیر کرکے ريوط كرتے تھے اور آپ صلى الله عليه وسلم نماز ميں تخفيف فرمايا

(۱۲۵۵)حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما ہے روایت ہے۔ ك فرمات بين كدمين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفرمات ہوئے منا کہ تمہناری نمازوں کے نام پر دیباتی غالب نہ آ جائیں كيونكه ديباتي عشاءكوعتمه كهتيه بي اورعتمه اندهيراحها جانے كو كہتے

(١٣٥٦) حضرت عبدالله بن عمر وينافئ فرمات بين كدرسول الله مَا لَيْنِيْكُمْ نے فر مایا کہ دیباتی تمہاری عشاء کی نماز کے نام پرغالب نہ آ جائیں کیونکہ وہ اللہ کی کتاب میں عشاء ہے اور ؤیباتی دیر ہے اُونٹوں کا دود هدو ستے ہیں۔

### باب طبح کی نماز (فجر ) کواس کے اوّ ل وقت میں پڑھنے اور اس میں قر اُت کی مقدار کے بیان میں

(۱۴۵۷)حفرت عا ئشەصىرىقەرضى اللەتغالى عنها فرماتى بىن كە مؤمن عورتیں صبح (فجر) کی نماز نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا ۔ کرتی تھیں پھراپنی چاوروں میں لیٹی ہوئی (اپنے گھروں کو)واپس لومی تھیں کہ انہیں کوئی بھی نہیں بیجا نتا تھا۔

(۱۲۵۸) حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەتغالى عنها نبىسلى اللەعلىيە وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ مؤمن عورتیں اپنی حاوروں میں کیٹی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر

ہوتی تھیں ۔ پھروہ اینے گھروں کولوٹتی اوررسول الله صلی الله علیه وسلم کے نماز اندھیرے میں پڑھنے کی وجہ ہے اُن عورتوں کو کوئی تہیں پہلے نتاتھا۔

(۱۲۵۹)حضرت عا ئشەصدىقەرضى الله تعالى عنهافرماتى ہیں كە رسول التدصلي التدعليه وسلم صبح كي نماز يراهة من اورعورتين ايي چا دروں میں کیٹی واپس آتی تھیں اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں ۔ جاتی تھیں۔

(۱۴۷۰) حضرت محمد بن عمر و بن حسن بن على رضي الله عنه فر مات ہیں کہ جب حجاج مدینہ منورہ میں آیا تو ہم نے حضرت جابر بن عبداللدرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے (نمازوں کے اوقات کے بارے میں ) یو چھا تو انہوں نے فر مایا کهرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز گرمی کے وقت پڑھتے تھے اور عصر کی نماز جب سورج صاف موتا اورمغرب کی نماز جب سورج ڈوب جاتا اورعشاء کی نماز میں بھی تا خیر فرماتے اور بھی جلدی پڑھ لیتے۔ جب ویکھتے تھے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے اور جب دیکھتے کہ لوگ دیر ہے آئے ہیں تو دیر فرماتے اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔

(۱۴۶۱) حضرت محمد بن عمرو بن حسن بن على رضي الله تعالى عنه فر ماتے . ہیں کہ جاج نمازوں میں در کرتا تھا تو ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ النظام سے بوجھا۔ باتی حدیث اس طرح سے ہے۔

(۱۳۶۲)حضرت سیار بن سلامةٌ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابویسال ابو ' برزہ ہے رسول اللہ منافی تیم کی نماز کے بارے میں سار راوی نے کہا کہ میں نے عرص کیا کہ کیا آپ نے اس کو حضرت ابو برز ہ سے ساہے؟ تو انہوں نے فرمایا گویا کہ میں اس وقت اس کوئن رہا ہوں۔ (مطلب ید کدا تنایاد ہے) پھراس نے کہا کہ میں نے اس کو سناوہ ابویسال ہے

كَانَ نِسَآءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدُنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُتَلَفِّعاتٍ بمُرُو طِهنَّ ثُمَّ يَنْقَلِنَ إِلَى بُيُوتِهنَّ وَمَا يُعْرَفُنَ مِنْ تَغْلِيْس رَسُول اللَّهِ ﷺ بالصَّلوةِ ــ (٢٥٩)وَ حَلَّتُنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَاسْحَقُّ بْنُ مُوسَى الْاَنْصَارِيُّ قَالَا نَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْلِي بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَيْصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَآءُ مُتَكَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفُنَ

مِنَ الْعَلَسِ وَقَالَ الْآنْصَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ مُتَلَفِّعَاتٍ ـ (٣٦٠)حَدَّثَنَا ٱبُوْلِكُو ِبْنُ ٱبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِيْنَةَ فَسَالُنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى الظُّهُرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَّالْمَغُربَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ آخْيَانًا يُؤَجِّرُهَا وَآخْيَانًا بُعَجِّلُ كَانَ إِذَا رَاهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوْا عَجَّلَ وَإِذَا رَاهُمْ قَدْ أَبْطَأُوْا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوْا أَوْ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَى يُصَلِّيْهَا بِغَلَسِ۔

(١٣٦١) وَ حَدَّثْنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدٍ سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْحَسَنِ ابْن عَلِيٌّ قَالَ كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرَ الصَّلُواتِ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدُرٍ

(١٣٦٢)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ آخُبَرَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ آبِيْ يَسْأَلُ ابَا بَوْزَةَ عَنْ صَلْوةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ اَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ فَقَالَ

كَانَّمَا اَسْمَعُهُ السَّاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَسْالُهُ عَنْ صَلُوةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ لَايُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيْرِهَا قَالَ يَعْنِى الْعِشْآءَ اللَّي نِصْفِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيْتُهُ بَعْدُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ وَكَانَ يُصْلِى الظَّهُرَ حِيْنَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يُصَلِّى الظَّهُرَ حِيْنَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَدُهَبُ الرَّجُلُ إلى اقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةً قَالَ وَكَانَ يُعْرَفُ وَالشَّمْسُ حَيَّةً قَالَ وَكَانَ يُعْرَفُ وَالشَّمْسُ حَيَّةً قَالَ وَكَانَ يُعْرَفُ وَالشَّمْسُ حَيَّةً وَالشَّمْسُ اللَّهُ فَقَالَ وَكَانَ يُصَلِّى الطَّبْحَ فَيَعْرِفُ فَيَعْرِفُ فَلَا وَكَانَ يُعْرَا فِيهَا بِالسِّتِيْنَ اللَّي يَعْرِفُ فَيَعْرِفُهُ قَالَ وَكَانَ يَقْرَا فِيهَا بِالسِّتِيْنَ اللَّي الْمَانَة وَالْمَانَةُ وَلَا لَكُونَ يَقْرَا فِيهَا بِالسِّتِيْنَ اللَّي الْمَانَة وَلَا اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

(٣٦٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ مُعَافٍ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا شَعْبَهُ عَنْ سَيَّارِ بُنِ سَلَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا بَرْزَةَ يَقُولُ شُعْبَةً عَنْ سَيَّارِ بُنِ سَلَامَةً قَالَ سَمِعْتُ ابَا بَرْزَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى لَايُبَالِي بَعْضَ تَاجِيْرِ صَلَاةِ الْعِشَآءِ اللّي يَصْفِ اللّيْلِ وَكَانَ لَا يُجِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْعِشَآءِ اللّي يَصْفِ اللّيْلِ وَكَانَ لَا يُجِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْعَشَاءِ اللّهُ مَرَّةً الْحُراى فَقَالَ آوُ ثُلُتِ اللّيْلِ

(٣٦٣) حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا سُوَيْدُ بُنُ عَمْرٍ و الْكُلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ سَيَّارِ بُنِ سَلَامَةَ آبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَرْزَةَ الْاسْلَمِيَّ يَقُولُ كَانَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ يُؤْخِرُ الْعِشَاءَ اللي تُلُثِ اللَّيْلِ وَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَقُرا فَيْ صَلُوةِ الْفَحْرِ مِنَ الْمِائَةِ الِي السِّتِيْنَ وَكَانَ يَقُرا فَيْ حَيْنَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجُهَ بَعْض.

٢٥٩: باب كَرَاهَةِ تَاخِيْرِ الصَّلَوةِ عَنْ وَقَتِهَا الْمُخْتَارِ وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَامُومُ إِذَا

(۱۳۱۳) حضرت ابوبرزہ طاقیہ فرماتے ہیں کہ رسول الله سکا تی کی الله سکا تی کی کہ اس الله سکا تی کی کہ ماتے عشاء کی نماز کو آدھی رات تک دیر سے پڑھنے کی کوئی پر واہ نہ فرماتے سے اور نماز سے بہلے سونے کو اور نماز کے بعد باتیں کرنے کو اچھا نہیں سجھتے تھے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ پھر میں ان سے ملا تو انہوں نے فرمایا یا تہائی رات تک۔

(۱۳۲۳) حضرت ابو برزة اسلمی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں که رسول الله علی الله عشاء کی نماز کوتہائی رات تک دیر ہے پڑھا کرتے تھے اور عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کو ناپ ند جھتے تھے اور فجر کی نماز میں سوآیات سے لے کرساٹھ آیات تک پڑھا کرتے تھے اور نماز سے فارغ ہوتے تو ہما کیک دوسرے کو پہیان لیتے تھے۔

باب: اس بات کے بیان میں کہ مختار (مستحب) وقت سے نماز کو تاخیر سے پڑھنا مکروہ ہے اور جب

#### اخَّرَهَا الْإِمَامُ

(٣٦٥) حَدَّنَنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَ وَ حَدَّنَنِي آبُو الرَّبِيعِ الْزَّهُ وَانِيٌّ وَ آبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آبِى عِمْوَانَ الْجَحْدِرِيُّ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آبِى عِمْوَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ آبِى ذَرِّ قَالَ الْمَجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ عِنْ الصَّامِتِ عَنْ آبِى ذَرِّ قَالَ قَالَ لِي يَوْدُونَ الصَّلُوةَ عَنْ وَقْتِهَا آوْ يُمِيتُونَ الصَّلُوةَ عَنْ وَقَتِهَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ الصَّلُوةَ عَنْ وَقَتِهَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(٣٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ آنَا جَعْفَرُ بْنُ سَكَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَكَيْمَانَ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْ يَا الصَّلُوةَ الصَّلُوةَ اللّهِ عَلَيْ يَا اللّهِ عَلَيْ يَا اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(٣٦٨) وَ حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبُدُاللّٰهِ بَنُ إِذْرِيْسَ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ آبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ إِنَّ خَلِيْلِي ٱوْصَانِي آنُ آسُمَعَ وَأُطِيْعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْاَطْرَافِ وَآنُ اَصْلِي الصَّلُوة وَالْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْاَطْرَافِ وَآنُ أَصْلِي الصَّلُوة وَالْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْقُوْمَ قَدْ صَلُوا فَي الصَّلُوة وَالْ كَانَ عَبْدًا مُحَدِّعَ الْقَوْمَ قَدْ صَلُوا كَانَتُ لَكَ نَافِلَةً لَكُنتَ قَدَ آخْرَزْتَ صَلُوتَكَ وَإِلَّا كَانَتُ لَكَ نَافِلَةً لِللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ نَا شُعْبَةً عَنْ بُدَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ

آبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِي

ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

ضَرَبَ فَخِذِي كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيْتَ فِي قَوْم

#### امام تاخیر کرے تومقتدی بھی ایسے ہی کریں

(۱۳۷۵) حضرت ابوذر رفائظ فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہتم اس وقت کیا کرو گے جبتم پر ایسے حکمران ہوں گے جونمازکواس کے وقت سے دریکر کے پڑھیں گے یا نماز کواس کے وقت سے مٹاڈالیس گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت میر سے لیے کیا حکم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز کواسینے وقت پر پڑھنا لیکن اگر اُن کے ساتھ بھی پالوتو پڑھ لیمنا کواسینے وقت پر پڑھنا لیکن اگر اُن کے ساتھ بھی پالوتو پڑھ لیمنا کیونکہ وہ تمہارے لیے نفل نماز ہوجائے گی۔ راوی خلف نے لفظ عَنْ وَقْتِهَا کاذکر نہیں کیا۔

(۱۴٬۱۷) حضرت ابوذر رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ مجھے میر ے خلیل مُنَّا الله عند فرماتے ہیں کہ مجھے میر ے خلیل مُنَّا الله عند فرمانی کہ میں سنوں اور فرما نبر داری کروں اگر چہ ہاتھ پاؤں کٹا ہوا غلام ہواور یہ کہ میں نماز کواپنے وقت پر برٹھوں اگر تو لوگوں کو پائے کہ انہوں نے نماز بڑھ کی ہے تو نو نے اپنی نماز پہلے ہی پوری کر لی ورنہ وہ نماز تیرے لیے نقل ہو حائے گی۔

(۱۲۷۸) حضرت ابوذر جائل فرماتے ہیں که رسول القر طالیم فی فرمان رہا تھ مارا کہ تیرا کیا حال ہوگا جب فرمایا اور (ساتھ ہی ) میری ران پر ہاتھ مارا کہ تیرا کیا حال ہوگا جب تو ایساوگوں میں باتی رہ جائے گا جونماز کواپنے وقت سے تاخیر کر کے میں نے عرض کیا کہ آپ ایسے وقت کے لیے مجھے کیا تھم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نماز کواپنے وقت پر پڑھنا پھرانی تھم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نماز کواپنے وقت پر پڑھنا پھرانی

يُؤَجِّرُونَ الصَّلُوةَ عَنْ وَقَيْهَا قَالَ مَا تَأْمُرُ قَالَ صرورت بورى كرنے كے ليے جانا پراگر نمازى اقامت كى جائے صلّ الصَّلُوةَ لِوَقْيَهَا ثُمَّ اذْهَبُ لِحَاجَيْكَ فَإِنْ أُقِيْمَتِ السحال مِين كَيْمُ مَجِد مِين بوتو نماز برُ هولينا۔

(٣١٩) وَ حَلَّنِنِي زُهْيُو بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا اِسْمِعِيْلُ بْنُ الْمِاهِيْلُ بْنُ الْمِاهِيْلُ بْنُ الْمَاهِيْ الْبُوَآءِ قَالَ اَخْوَ الْبُنُ الْمَاهِيْ الْبُوآءِ قَالَ اَخْوَ الْبُنُ الْمَاهِيْ الْمُواهِيْ فَالْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَذَكُوْتُ لَهُ صَنِيْعَ ابْنِ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَى شَفَتِه فَضَرَبَ فَخِذِى وَقَالَ إِنِّى سَالُتُ اَبَا ذَرِّ عَلَى شَفَتِه فَضَرَبَ فَخِذِى وَقَالَ إِنِّى سَالُتُ اَبَا ذَرِّ كَمَا سَالُتُ الله عَلَى شَفَتِه فَضَرَبَ فَخِذِى كَمَا صَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ إِنِّى سَالُتُ فَخَذَكَ وَقَالَ إِنِّى سَالُتُ فَخَرَبَ فَخِذَكَ وَقَالَ اللهِ عَلَى السَّلُوةَ لَوَقْتِهَا وَقَالَ إِنِّى سَالُتُ فَضَرَبَ فَخِذَكَ وَقَالَ صَلِّ الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا فَخِذِى كَمَا صَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ صَلِّ الصَّلُوةَ لِوقَتِهَا فَخِذِى كَمَا صَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ صَلِّ الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا فَيْنَ اذْرَكَتُكَ الصَّلُوةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا تَقُلُ إِنِّى قَدْ الْمَالُونَ الْمُولُونَ الْمَالُونَ الْمُعَلِّى الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُرْتُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُعْلُونُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُؤْلِقِي الْمَالُونَ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُعَلِّى الْمُعْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالَالَ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمَالَالَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالَ الْمُعْلِى الْمَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَالَةُ الْمَالَالَ الْمَالَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعَلِّى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْ

الصَّلُوةُ وَٱنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّ

(۱۲۹۹) حضرت ابوالعاليه رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه ابن زياد نے نماز ميں تاخير كي تو حضرت عبدالله بن صامت جي مير بي ياس آئے۔ ميں نے ان كے ليے كرسى ڈالى وہ اس كرسى پر بينے تو ميں نے ان سے ابن زياد كے كام كاذكر كيا تو انہوں نے اپنے ہونك ميں نے ان ہوں ۔ فائيؤ سے دبائے اور ميرى ران پر مارا اور فر مايا كه ميں نے ابوذر رافيؤ سے بوچھا تھا جس طرح تو نے مجھ سے يو چھا ہے اور انہوں نے بھى ميرى ران پر مارا اور فر مايا كه نمازكو ران پر مارا اور فر مايا كه نمازكو اپنے وقت پر پڑھنا اور اگر تو نے نماز بڑھ لى ہے اس ليے اب ميں نماز نہيں تو يہ مت كہنا كه ميں نے نماز بڑھ لى ہے اس ليے اب ميں نماز نہيں بڑھتا۔

(٣٧٠) وَ حَدَّلْنَا عَاصِمُ بُنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ نَا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي نَعَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ كَيْفَ انْتُمْ آوُ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيْتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلُوةَ عَنْ وَقَتِهَا فَصَلِّ الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ إِنْ أُقِيْمَتِ الصَّلُوةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ.

(۱۴۷۰) حضرت ابو ذررضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تو ایسے لوگوں کیا حال ہوگا کہ جب تو ایسے لوگوں میں باقی رہ جائے گا جونماز کو اپنے وقت سے دیر کر کے پڑھتے ہیں؟ تو نماز کو اپنے وقت پر پڑھ۔ تو اگر (اس کے بعد) نماز میں؟ تو نماز کو اپنے وقت پر پڑھ۔ تو اگر (اس کے بعد) نماز کھڑی ہو جائے تو تو ان کے ساتھ نماز پڑھ کیونکہ بیزیادہ بہتر

(الا) وَ حَدَّنِي الْهُ عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ نَا مُعَادُ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَيٰ آبِی عَنْ مَطَوِ عَنْ آبِی الْعَالِيةِ الْبَرَّآءِ رَضِی اللّٰهُ ثَعَالٰی عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بُنِ الصَّامِتِ نُصَلِّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ امُرَآءَ وَيُوْرُونَ الصَّلُوةَ قَالَ فَصَرَبَ فَخِدِی ضَرْبَةً آوُ جَعَنْیٰ وَقَالَ سَالْتُ ابَا ذَرِّ عَنْ ذَلِكَ فَصَرَبَ فَخِدِی ضَرْبَةً آوُ جَعَنْیٰ وَقَالَ سَالْتُ ابَا ذَرِّ عَنْ ذَلِكَ فَصَرَبَ فَخِدِی فَخِدِی وَقَالَ سَالْتُ ابَا ذَرِّ عَنْ ذَلِكَ فَصَرَبَ فَخِدِی وَقَالَ مَا لُهُ عَنْ وَقَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَلُونَكُمْ ذَلِكَ فَقَالَ صَلُونَكُمْ فَالَاكَ فَقَالَ صَلُونَكُمْ

(۱۳۷۱) حضرت ابوالعالیہ براء والنوا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن صامت والنوا سے کہا کہ ہم جمعہ کے دن حکمرانوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ نماز میں تاخیر کرتے ہیں۔ راوی ابوالعالیہ والنوا کہ بیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ والنوائے نے میری ران پرایک ہاتھ مارا تو مجھے درد ہونے لگا اور فر مایا کہ میں نے بھی اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تم نماز کواپنے وقت پر پڑھواوران کے ساتھا پی نماز کواپنے وقت پر پڑھواوران کے ساتھا پی نماز کواپنے وقت کرکیا

ضَرَبَ فَخِذَ اَبِي ذَرُّد

٢٦٠: باب فَضُلِ صَّلُوةِ الْجَمَاعَةِ وَ بَيَان التَّشُدِيْدِ فِي التَّخَلُفِ عَنْهَا وَٱنَّهَا

فَرُّضُكِفَايَةٍ

(٣٧٢)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبَى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلْوَةُ الْجَمَاعَةِ ٱفْضَلُ 

(٣٧٣)وَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُالْآعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْن الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَفْضُلُ صَلُوهٌ فِي الْجَمِيْعِ عَلَى صَلُوةِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ خَمْسًا وَ عِشْرِيْنَ دَرُّجَةً قَالَ وَ تَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ

· الْفَاجِرِ كَانَ مَشْهُوٰ دَّالِكِهِ.

الْيَمَان قَالَ أَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُويِّ قَالَ انْحَبَرَنِي بِنا بِآقَ حديث اللَّهُ مُرح ہے۔

(١٣٤٥) وَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَب قَالَ نَا ٱفْلَحُ عَنْ آبَىٰ بَكُر بْن مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو بْن حَزْم عَنْ سُلَيْمَانَ الْآغَرِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ صَلْوَةُ الْجَمَاعَةِ تَغْدِلُ خَمْسًا وَّ عِشْرِيْنَ مِنْ صَلُو إِدَالُفَدِّد

مَعَهُمْ نَافِلَةً قَالَ وَقَالَ عَبُدُاللّٰهِ ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كمنهي صلى التدعاية وسلم في حضرت ابوذر والنُّونِ كي ران ريجي باته

## باب: نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت اوراس کے چھوڑنے میں شخت وعیداوراس کے فرض کفاریہ ونے کے بیان میں

(۱۴۷۲) حضرت ابو ہر رہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الترصلي الله عليه وسلم نے فرمایا كه جماعت كے ساتھ تماز بروهنا بجيس گنا أس نماز سے افضل ہے جوتم میں سے کوئی اکیلا نماز يڑھے۔

(١٣٤٣)حضرت الوهرره طِلْفَيْ عدوايت ہے كه نبي مُثَالِيْكِمْ نِي فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نمازیڑھناا کیلے نمازیڑھنے ہے بچیس گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔رات اور دن کے فریشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔حضرت ابو ہریرہ وطائنا نے فر مایا کہا گرتم جا ہوتو ( قرآن كَل بِيا يَت ) رِرْضُو: ﴿ إِنَّ قُوْ أَنَ الْفَجُو كَانَ مَشْهُو دًا ﴾

مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَوَةِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُوْ هُوَيْرَةَ اِقْرَاءُ وَا اِنْ شِنْتُمْ ﴿ وَ قُرَانَ لْفَجْرِ اِنَّ قُرَانَ لْفَجْرِ كَانَ مَشْهُو ذَا ﴾ الاسراء:٧٨ ﴾ ﴿ إِنَّ قُرَانَ لَفَجْرِ اِنَّ فَانَ لَفَجْرِ الْأَوْمُ وَالْهَا الْاسراء:٧٨ ﴾

(٣٤٣)وَ حَدَّقَنِي أَبُوْبَكُو بَنُ اِسْلِقَ قَالَ نَا أَبُو (٣٤٣) حضرت الوهررية والنَّيْ في فَعَلَيْنَا عَ بَي مَا لَيْنَا عَالَ مَا اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

سَعِيْدٌ وَ آبُوْ سَلَمَةَ آنَ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﴿ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَبْدِ الْآعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا آنَّهُ قَالَ بِحَمْسَةٍ وَ

(۵ ۱۴۷)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کەرسول اللەصلی اللەعلىيە وسلم نے ارشا دفر مایا کە بنما عت کے ساتھ نماز پڑھنا ا کیلے نماز پڑھنے والے کی تجییں نمازوں کے -411.

(٧٧٧) حَدَّنَيْ هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ﴿ ١٢٧١) حَضرت عمر بن عطاء بن البي خوار فرمات بيس كه بم حضرت

قَالَا نَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْحِ ٱخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَآءِ بْنِ اَبِي الْخَوَارِ آنَّةُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ إِذْ مَرَبِّهِمْ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ حَتَنُ زَيْدُ بْنُ زَبَّانَ مَوْلَى الْجُهَنِيِّيْنَ فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَالُوهٌ مَعَ الْإِمَامِ ٱفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَ عِشْرِيْنَ صَلْوةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ۔ (٣٧٧)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى قَالَ قَرَّتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلْوةُ الْجَمَاعَةِ ٱفْضَلُ مِنْ صَلْوةِ الْفَذِ بِسَبْعِ وَ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً

(٣٧٨)وَ حَلَّاتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنَّى قَالَا نَا يَحْيلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ اخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلُوةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيْدُ عَلَى صَلُوتِهِ وَحُدَهُ سَبُعًا وَ عِشْرِيْنَ (44/4)وَ حَدَّثَنَا ٱلْمُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ٱلمُوْ ٱسَامَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِيْ (١٣٨٠)وَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِعِ قَالَ نَا ابْنُ آبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عِنْ قَالَ

. بضُعًا وَ عِشْرِيْنَ۔ (١٣٨١)وَ حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَدُ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلُواتِ فَقَالَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ امْرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَالِفَ اللَّي رِجَالِ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَامْرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمُ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ آحَدُهُمْ آنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِيْنًا لَشَهِدَهَا يَعْنِي صَلُوةَ الْعِشَآءِ۔

نافع بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ابوعبدالله وہاں ہے گزرے -حضرت نافع نے انہیں بلالیا ۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سناوہ فرمات بیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کدامام کے ساتھ ایک نماز پڑھنا اکیلے بجیس نمازیں پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا

(۱۴۷۷) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جماعت کے ساتھ نماز را هناا کیلے نماز برا صنے والے سے ستاکیس گنا فضیلت رکھتا

﴿ ١٣٤٨) حفرت ابن عمر رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی كا جماعت ك ساتھ نماز را صنا (اُس کے) اکیلے نماز را صنے سے ستاکیس گنا فضيلت ركھتا ہے۔

(۹ کے ۱۸۲۷) اس سند میں ابن نمیر نے بیس اور کچھ زیادہ اور ابو برکی روایت میں ستائیس درجہ ہے۔

قَالَا نَا عُبَيْدُاللَّهِ بِهِلَذَا ٱلْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ بِضُعًا وَعِشْوِيْنَ وَقَالَ اَبُوْبَكُرٍ فِي رِوَايَتِهِ بِسَبْعٍ عِشْوِيْنَ دَرَجَةً ـ (۱۴۸۰) حضرت ابن عمر الله سے روایت ہے کہ نی سال اللہ ان مایا كه يجهزياده اوربيس\_

(١٢٨١) حضرت الوهريره ولان فرمات بي كدرسول الترسك في المراكم کچھاٹوگوں کونمازوں میں موجود نہ پایا تو فرمایا کہ میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ میں ایک آ دمی کو علم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز بڑھائے۔ پھراُن آدمیوں کی طرف جاؤں جونماز سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ پھر میں لکڑیاں جمع کروا کے ان کے گھروں کوجلا ڈالنے کا حکم دوں اوراگر ان میں ہے کی گومعلوم ہوجائے کدانہیں گوشت سے پُر مِڈی ملے گی تو و ه اس نمازلعنی عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہو۔

(٣٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمِيْرٍ قَالَ نَا اَبِيْ قَالَ نَا الْاعْمَشُ حَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْبِكُو بِنُ اَبِي شَيْبَةً وَ اَبُوْ كُويْبٍ وَاللَّهُظُ لَهُمَا قَالَا نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِحِ نَهُ مَا اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ فَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ فَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَ اَثْقَلَ صَلْوةً عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَ اَثْقَلَ صَلْوةً عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَ اَثْقَلَ صَلْوةً عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا فَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا وَلُو حَبُواً وَلَقَدُ هَمَمْتُ انْ اهْرَ الصَّلُوةِ فَتُقَامَ ثُمَّ امُر رَجُلًا فَيصَلِي بِالنَّاسِ ثُمَّ انْطَالِقَ مَعْهُمْ حُزَمٌ مِّنْ حَطَبِ اللّى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلُوةَ فَاحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّاسِ ثُمَّ الْطَالِقَ مَعْمَدُ اللّهِ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّاسِ ثُمَّ الْطَالِقَ مَعْمَى بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِّنْ حَطَبِ اللّٰي قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلُوةَ فَأُحَرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّاسِ ثُمَّ الْعَلْوة فَاحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.

(۱۳۸۳) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بِنْ مُنَيِّهِ قَالَ هَذَا مَا -َندَّتَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمِّمْتُ اَنْ اَمُرَ فِيْهَانِي اَنْ يَسْتَعِدُّوْ الِي بِحُزَمِ مِنْ حَطِبٍ ثُمَّ أَمُرَ وَجُلًا يُصَلِّي بالنَّاسِ ثُمَّ تُحرَّقُ بُيُونَ عَلَى مَنْ فِيها۔

(٣٨٣)وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اَبُوْ كُويْبٍ ( وَاسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْ نِ بُرْقَانَ اَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِنَحُوهٍ. (٣٨٥)وَ حَدَّثَنَا آخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسُنَ قَالَ نَا (

(٣٨٥)وَ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يُونَّسَ قَالَ نَا زُهُمِيْ قَالَ نَا زُهُمِيْ قَالَ نَا زُهُمِيْ قَالَ نَا اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمِهِ وَسَنَاتُم قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمِهِ وَسَنَاتُم قَالَ لِقَوْم يَتَحَلِقُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدُ هَمَمْتُ اَوْنُ امُرَ لَعُونَ لَقُوْم يَتَحَلِقُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدُ هَمَمْتُ اَوْنُ المُرَ رَجَالٍ يَتَخَلَقُونَ مَن الْجُمُعَةِ بُنُونَهُمْ اللَّه عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَقُونَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَقُونَ عَن الْجُمُعَةِ بُنُونَهُمْ .

٢٦١: باب يُجِبُّ إِيْتَانِ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ

(۱۳۸۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیٰ فیڈ نے فر مایا کہ منافقوں پرسب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فیحر کی نماز ہے اور اگر وہ جان لیس کہ ان نمازوں میں کتنا (اجرو تو اب ہے) تو بیان نمازوں کو پڑھنے کے لیے ضرور آئیں اگر چہ ان کو گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے اور میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ میں نماز کا تھم دوں پھروہ قائم کی جائے پھر میں ایک آدی کو تھم دوں کہ وہ لوگوں کو نمیز ہو تا تھ ہو۔ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں کہ لکڑیوں کا ڈھر اُن کے ساتھ ہو۔ ان لوگوں کی طرف جو (جان ہو جھ کر) نماز میں حاضر نہیں ہوتے اُن کے گھروں کو آگ

(۱۲۸۳) حضرت ہام بن مدید اُن چند چیزوں میں نے قل فرماتے ہیں جو کہ حضرت ابو ہریرہ جائی نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ذر مائی ہیں۔ اُن احادیث میں میصدیث ذکر فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ میں اپنے جوانوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حتم دوں پھر میں ایک آدمی کو حتم دوں کہ وہ او گوں کو نماز پڑھائے پھران گھروں پر آلگا دوں جن میں وہ

(۱۴۸۵) حضرت عبدالقدرض القد تعالی عند سے روایت ہے کہ نی صلی القد علیہ کا ہے ایسے لوگوں کے لیے فر مایا کہ جو جمعہ ( کی نماز) سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ میں ایک آ دمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ایسے آ دمیوں کے گھروں پر آگ لگا دوں جو جمعہ ( کی نماز) نے پیچھے رہ جاتے ہیں۔

باب: اِس بات کے بیان میں کہ جواذ ان کی آواز

#### سَمِعَ البِّدَآءَ

(٣٨٩) وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ سُويْدُ وَاسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ مَنْ مُويْدُ بْنُ اللَّوْرَقِيَّ كُلُّهُمْ عَنْ مَرُوانَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَرُوانَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بُنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

## ٢٦٢: باب صَلَاةِ الْجُمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْعُدَى

بِشْرِ الْعَبُدِيُّ قَالَ الْوَبَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةً قَالَ الْ مُحَمَّدُ بْنُ بِيْسْرِ الْعَبُدِيُّ قَالَ الْ رَكَرِيَّاءُ بْنُ آبِي زَائِدَةَ قَالَ الْ عَبُدُاللَّهِ رَائِدَةَ قَالَ الْ وَكُويَّاءُ بْنُ آبِي الْآخُوصِ قَالَ قَالَ عَبُدُاللَّهِ رَآيَتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلُوةِ اللَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُبِدُاللَّهِ رَآيَتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلُوةِ اللَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُبِدُاللَّهِ رَآيَتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلُوةِ اللَّهُ مُنَافِقٌ قَدْ عُبِدَ الْفَالِي الْمُعْلِي الْمُولِي اللَّهُ اللهُ الله الله الله الله الله الصَّلُوة فِي عَنْ الله الله الصَّلُوة فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذِّنُ فِيْهِ .

(٣٨٨) وَ حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا الْفَضْلُ بُنُ دُكُيْنِ عَنْ اَبِي الْمُعَيْسِ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِي الْمُعَيْسِ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِي اللّهِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَنْ سَرَّةُ اَنْ يَلْقَى اللّهَ عَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هُنْ سَرَّةُ اَنْ يَلْقَى اللّهَ عَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هُنْ سَرَّةً اللّهَ اللّهَ شَرَعَ هُوْلَآءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادِى بِهِنَّ فَإِنَّ اللّهَ شَرَعَ لِنَيْكُمْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَاى وَإِنَّهُنَّ مِنْ لِنَيْكُمْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَاى وَإِنَّهُنَ مِنْ

#### سے اُس کیلئے مسجد میں آنا واجب ہے

الا ۱۳۸۲) حضرت الو ہر رہ جن فی فرماتے ہیں کہ بی سائیلی کے دمت میں ایک نابینا آ دمی آیا۔ اُس نے عرض کیا اے القد کے رسول! میرا کوئی ایسار ہر نہیں ہے جو مجھے مجد کی طرف لے کر آئے۔ اُس نے رسول اللہ من فی ایسار ہر نہیں ہے جو مجھے مجد کی طرف لے کر آئے۔ اُس نے رسول اللہ من فی اجازت ہے۔ آپ نے اُسے اجازت دے دی۔ جب وہ پشت بھیر کر جانے لگا تو آپ نے اُسے بلایا اور فرمایا کیا تو جب وہ پشت بھیر کر جانے لگا تو آپ نے اُسے بلایا اور فرمایا کیا تو (نماز کے لیے اذان) کی آواز سنتا ہے؟ اُس نے عرض کیا جی باس۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تیرے لیے ضروری ہے کہ مجد میں آئر مماز

# باب اس بات کے بیان میں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھناسنن ہدی میں سے ہے

(۱۴۸۷) حضرت عبداللہ بڑائن فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ سوائے منافق کے نماز ہے کوئی بھی چھے نہیں رہتا تھا۔ جس کا نفاق ظاہر ہویا وہ بیمار ہو۔ اگر بیمار ہوتا تو بھی دوآ دمیوں کے سہارے چلتا ہوا (مسجد میں) نماز پڑھنے کے لیے آجا تا اور فرمایا کدرسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنن مدی سکھایا ہے (ہدایت کی باتیں) اور سنن مدی میں میں اذان دی جاتی ہو۔ جاتی ہو۔ جاتی ہو۔

(۱۲۸۸) حضرت عبداللہ طبی فرماتے ہیں کہ جوآ دمی میرجا ہتا ہوکہ وہ کل اسلام کی حالت میں اللہ تعالی ہے ملاقات کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اُن ساری نمازوں کی حفاظت کرے جہاں ہے اُنہیں پکارا جاتا ہے (یعنی اذان)۔اللہ تعالی نے تمہارے نبی منافی کے لیے ہدایت کے طریقے متعین کردیئے ہیں اور بینمازیں بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں اور اگرتم اپنے گھروں میں بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں اور اگرتم اپنے گھروں میں

سُنَنِ الْهُدَاى وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بَيُوتِكُمْ كَمَا
يُصَلِّىٰ هَٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيْكُمْ
وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيْكُمْ لَصَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُل يَتَطَهَّرُ
وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةً نَبِيْكُمْ لَصَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُل يَتَطَهَّرُ
فَيُحْسِنُ الطَّهُوْرِ ثُمَّ يَعْمِدُ اللّٰي مَسْجِدٍ مِّنْ هٰذِهِ
الْمَسَاجِدِ الَّا كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ حَطُوةٍ يَخْطُوهَا
الْمَسَاجِدِ الَّا كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ حَطُوةٍ يَخْطُوهَا
حَسَنَةٌ وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَخُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّنَةً وَلَقَدُ
رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا الله مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّهَاقِ وَلَقَدُ
كَانَ الرَّجُلُ يُونَى بِهِ يُهَادِى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَى يُقَامَ
فِي الصَّقِيْ وَلَقَدُ

### ٢٦٣: باب النَّهٰي عَنِ الْخُرُو جِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِنُ

(٣٨٩) حَدَّثَنَا الْمُوْبَكُو بْنُ الِي شَيْبَةَ قَالَ نَا اللَّهُ الْمُحَوَّصِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ اَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا فِي الْمُسْجِدِ مَعَ اَبِي هُرِيْرَةَ فَاذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَاتَبَعَهُ اللَّهُ هُرَيْرَةً بَصَرَةً حَتَى خَرَجَ مِنَ الْمُسْجِدِ فَقَالَ الْمُسْجِدِ فَقَالَ الْقَاسِمِ عَلَى الْمُسْجِدِ فَقَالَ الْمُسْتِدِ فَقَالَ الْمُسْجِدِ فَقَالَ الْمُسْعِدِ فَقَالَ الْمُسْتِعِيْدِ فَقَالَ الْمُسْتِعِيْدِ فَقَالَ الْمُسْتِعِيْدِ فَقَالَ الْمُسْدِيدِ فَقَالَ الْمُسْتِعِيْدِ فَقَالَ الْمُسْتُولِ الْمُسْتِعِيْدِ فَقَالَ الْمُسْتِعِيْدِ فَقَالَ الْمُسْتِعِيْدِ فَالْمُسْتِعِيْدِ فَعْلَى الْمُسْتِعِيْدِ فَقَالَ الْمُسْتِعِيْدِ فَقَالَ الْمُسْتِعِيْنَ الْمُسْتِعِيْدِ فَعْلَى الْمُسْتَعِلَالَ الْمُسْتِعِيْدِ الْمُسْتَعِيْدِ الْمُسْتَعِيْدِ فَالْسُعِيْدِ الْمُسْتَعِيْدِ الْمُسْتِعِيْدِ فَعْلَى الْمُسْتَعِيْدِ الْمُسْتَعِيْدِ الْمُسْتَعِيْدِ وَالْمُسْتَعِيْدِ وَالْمُسْتَعِيْدِ وَالْمُسْتَعِيْدِ وَالْمُسْتَعِيْدِ وَالْمَاسِمِ الْمُسْتَعِيْدِ وَالْمِسْتَعِلْمُ الْمُسْتَعِيْدُ وَالْمِسْتَعِيْدِ وَالْمِ

(٣٩٠)وَ حَدَّثْنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُمْرَ الْمَكِّيُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُمْرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَشْعَتَ بْنِ اَبِي الشَّعْفَآءِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ وَرَاى رَجُلًا يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجًا بَعْدَ الْاَذَانِ فَقَالَ اللهَ اللهُ ا

#### ٢٦٣: باب فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ فِي جَمَاعِةِ

(٣٩١)حَلَّثَنَا اِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ

نماز پڑھوجیسا کہ یہ پیچےرہ نے والے اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم نے اپنے نئی ٹائٹیٹر کے طریقے کوچھوڑ دیا ہے اوراگرتم اپنے نئی ٹائٹیٹر کی کھراہ ہوجاؤ کے اور کوئی آ دمی نہیں جو پاکی حاصل کرے۔ پھر ان مجدوں علی سے کسی مجد کی طرف جائے تو اللہ تعالی اس کے لیے اس کے ہر میں سے کسی مجد کی طرف جائے تو اللہ تعالی اس کے لیے اس کے ہر کر جوہ ہر کھتا ہے ایک نئی لکھتا ہے اور اس کے ایک در ہے کو بلند کرتا اور اس کے ایک گناہ کو مٹا ویتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ منافت کے سواکوئی بھی نماز سے بیچھے نہیں رہتا تھا کہ جس کا نفاق ظاہر ہو جاتا اور ایک آ دمیوں کے سہار سے لایاجا تا تھا یہاں تک کہا ہے صف میں کھڑ اکر دیاجا تا۔

#### باب: جب مؤذن اذان دیدے تومسجد سے نکلنے کی ممانعت کے بیان میں

(۱۳۸۹) حضرت ابوشعثاء طالطی این که ہم مسجد میں حضرت ابو ہریرہ طالعی کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے تو مؤذن نے اذان دی تو ایک آدمی کھڑا ہوااور مسجد سے جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ طالعی ایک آدمی کھڑا ہوااور مسجد سے جانے لگا۔ حضرت ابو ہریہ طالعی کہ وہ مسجد سے لکل گیا۔ پھڑ حضرت ابو ہریہ طالعی کہ اس آدمی نے حضرت ابوالقاسم میں ایک کی نافر مانی کی ہے۔

(۱۴۹۰) حضرت اشعث بن الی شعثاء صحابی جائیو اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت الو ہریرہ جائیو سے سا اور انہوں نے ایک آ دمی کو اذان کے بعد مسجد سے نگلتے ہوئے دیکھاتو فرمایا کہ اس نے ابوالقاسم صلی اللہ عابیہ وسلم کی نافر مانی کی ہے۔

باب: عشاءاور صبح (فجر) کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں (۱۲۹۱) حضرت عبدالرحمٰن بن ابوعمرۃ ﴿اللَّهُ فرماتے ہیں کہ حضرت

سَلَمَةَ الْمَخْزُوْمِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ نَا عَبْدُالِرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ عَمْرَةَ قَالَ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلْوِةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحُدَهُ فَقَعَدْتُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ آخِي سِيمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي حَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

(٣٩٢)وَ حَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْاَسَدِيُّ حِ وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ قَالَ

نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي سَهُلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِ مِثْلَمً (١٣٩٣) حَدَّثِنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ نَا بِشُرٌ يَغْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آنَسٍ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبُنَّكُمُ اللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ بِشَي ءٍ فَيُدُرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ۔

> (١٣٩٣) وَ حَدَّتَنِيْهِ يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقَسْرِيُّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلْوةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطُلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىٰ ۚ ﴿ فَانَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىٰ ۚ ۚ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَـ

> (٣٩٥)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بُنُ آبِیْ شَیْبَةَ قَالَ نَا یَزِیْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ دَاوْدَ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدَبِ ابْنِ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِلْذَا وَلَمْ يَذْكُرُ فَيَكُبَّةٌ فِي

عثان بن عفان طالفؤ مغرب كى تماز كے بعد معجد میں داخل ہو ہے اور اسلیے بیٹھ کئے تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو انہوں نے فرمایا: اےمیرے سینے! میں نے رسول الله مالی الله ماتے ہوئے سا ہے کہ جس آ دمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا أس نے آدهی رات قیام کیا اور جس آدمی نے صبح کی نماز جماعت كساتھ يرهى تو گويا كدأس نے سارى رات قيام كيا۔ (مطلب یہ کہ اللہ جل جلالہ اُس کے نامہ اعمال میں ساری رات عبادت کا تواب لکھتاہے )۔

(١٢٩٢) حفرت عثان بن حكيم دايتو سهاس سند كے ساتھ بيد حدیث بھی ای طرح سے قل کی گئی ہے۔

(١٢٩٣) حفرت انس بن سيرين والفؤ فرمات مين كه مين ف حضرت جندب بن عبدالله جلطيئ سے سناوہ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جس آ دمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ التدكى ذمەدارى ميں ہے۔التدكى ذمەدارى ميںخلل نەۋالوتۇ جو اس طرح کرے گا اللہ اُسے اوند ھے مُنہ جہنم کی آگ میں ڈال

(۱۲۹۴)حفرت انس بن سیرین رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که میں نے حضرت جندب قسری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فر ماتے ہیں کدرسول الله صلی الله عاليه وسلم نے قرمايا که جس آ دمی نے صبح کی غماز پر هی تو وه الله کی ذمه داری میں ہے۔کوئی الله کی ذمه داری میں خلل نہ ڈالے تو جوآ دی اللہ ہے سی چیز کے ساتھ اللہ کی ذمہ داری کو طلب کرے گا تو اللہ اُ ہے اوند ھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دے

(۱۳۹۵) حضرت جندب بن سفیان رضی الله تعالی عنه نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بیاحد یث نقل کی ہے لیکن اس میں اوند ہے منہ جہنم کی آگ میں ڈالے جانے کا ذکر

## باب کسی عذر کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی رخصت کے بیان میں

(۱۴۹۲) حضرت محمود بن ربع انصاری طاقیهٔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عتبان بن ما لك والفيز ني سَالَيْدَا كَ صحاب ورأية ميس سهوه صحابی میں جوانصار میں سے غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔وہ رسول الله من الله من الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن رسول! میری بینائی ختم ہوگئ ہے اور میں اپنی قوم کونماز پڑھا تا ہوں اور جب بارش ہوتی ہے تو میرے اور اُن کے درمیان ایک نالہ ہے جو بہتا ہے جس کی وجہ ہے میں ان کی معجد میں ان کونماز پڑھانے کے لیے نبین آسکتا اور مین اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول! آ ي مَنْ النَّيْظِ مير في كومين تشريف لائين اورنماز برهائين تا كهين اس جگه کو (جہاں آپ نماز پڑھائیں) میں اپنی نماز پڑھنے کی جگه بنا لوں۔ تو رسول اللہ مُنَا ﷺ نے فر مایا: میں اس طرح کروں گا اگر اللہ نے حاباتو۔ عتبان کہتے ہیں کہ الگے دن رسول الله مُنْ الْفِيْزُ اور حضرت ابو برصديق طافية ون چر سے ہى ميرے بال تشريف لا ي تورسول اللهُ مَا لِيَوْمُ نِهِ إِن رَا نَهُ رَآنِ كَي ) اجازت طلب فرماني اور مين ني آپ کواجازت دی۔ آپ گھر میں داخل ہوئے۔ ابھی آپ بیٹھے نہیں تھے اور فرمایا کہ تو کہاں جا ہتا ہے کہ ہم تیرے گھر میں نماز پڑھیں؟ عتبان کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو ر سول الله مُثَالِيَّةُ أَكُورُ ہے ہوئے اور تکبیر کہی اور ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ آپ نے دورکعتیں نماز کی پڑھائیں۔ پھر آپ نے سلام پھیردیا۔ عتبان کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے حریرہ بنایا ہوا تھا۔ہم نے آپ کوروکا کہ آپ کووہ حریرہ کھلائیں اور ہمارے اردگر د کے لوگ بھی آ گئے۔ یہاں تک کہ گھر میں کچھ لوگوں کا ایک اجتماع بوليا\_ان لوكوں ميں سے ايك كہنے والانے كہاكه ما لك بن و خشن کہاں ہے؟ ان میں ہے کسی نے (جذبات میں آگر) کہدویا

#### ٢٢٥: باب الرُّخُصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُذُر

(٣٩٧)حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى النَّجْيِبِيُّ قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ مَحْمُودٌ بْنَ الرَّبيْعِ الْآنْصَارِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدُرًا مِّنَ الْأَنْصَارِ اللَّهُ آتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّىٰ قَلْهُ ٱنْكَرْتُ بَصَرِىٰ وَآنَا أُصَلِّىٰ لِقَوْمِیٰ وَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ وَلَمْ اَسْتَطِعْ أَنْ الِّنِي مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ وَوَدِدُتُ أَنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ تَأْتِينَ فَتُصَلِّىٰ فِي مُصَلَّى اَتَّخِذُهُ مُصَلَّى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَا فَعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبُوْبَكُوٍ الصِّدِّيْقُ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسُ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ آيْنَ تُحِبُّ آنُ اُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَاشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا وَرَآءَ هُ فَصَلَّى زَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيْرٍ صَنَعْنَاهُ لَةً قَالَ فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ اَهْلِ الدَّارِ حَوْلَنَا حَتَّى الْجَنَمَعَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُوْ عَدَدٍ فَقَالَ قَانِلٌ مِّنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّحْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَٰلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلَ لَهُ ذَٰلِكَ الَّا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا اِلَّهَ اِلَّا اللَّهُ يْرِيْدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهَ قَالَ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آغْلَمُ قَالَ فَإِنَّمَا نَراى وَجُهَة وَ نَصِيْحَتَهُ لِلْمُنَافِقِيْنَ قَالَ فَقَالَ

فَصَدَّقَهُ بذٰلِكَ.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِللَّهِ اللَّهُ يَبْتَغِيْ بِذَٰلِكَ وَجُهَ اللهِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ اَحَدُ يَنِي سَالِم وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيْثِ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ

كدو وتو منافق بيء و والله اورأس كرسول (مَثَالِيَّةُمُ) مع مجبت نبيس كرتا ـ تورسول الله مَنَا لِيُعِلِمُ في فرمايا: أعداس طرح نه كهوكياتم نهيل و كيصة كداس في جولا إله الآالة الله كهاب وهاس صصرف الله كي رضا عابتا ہے۔ عتبان کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانے والے میں (ان لوگوں میں سے کی نے) کہا کہ ہم نے اس کی توجہ اور اس کی خمر خواہی منافقوں کے لیے کرتا و یکھا

كي تقى \_حضرت محمود والني فرمات بين كه حضرت عتبان بن مالك

مبي يتورسول التُدمَّ التَيْظِ في ما يا كه جوآ دى الله كى رضاكى خاطر لا إله الا الله كهالله في السير دوزخ كى آگ كوحرام كرديا ب این شہاب عظید کہتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت حصین بن محمد جانون انساری سے اس حدیث کے بارے میں یو جھا جومحود بن ر بھے نے بیان کی ہے تو انہوں نے اس کی تصدیق کی حضرت حصین بن محد طائد قبیلہ بنی سالم کے سردار ہیں۔

(١٣٩٧)وَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (١٣٩٧) حفرت عثمان بن ما لك فرمات بين كه مين رسول الله منافین کی خدمت میں آیا۔ پھرآ گے حدیث ای طرح بیان کی سوائے كِلَا هُمَا عَنْ عَنْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ اس کے کراس صدیث میں ہے کرایک نے کہا کہ مالک بن وُحشن یا قَالَ حَدَّتَنِي مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ عِثْبَانَ ابْنِ مَالِكٍ وُضيشن كهابع؟ محمود (جوكراوي حديث بين ) كمتم بين كهيس نے قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَاقَ یہ حدیث چند آدمیوں سے بیان کی۔ اُن میں حضرت ابو ابوب الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ يُونُسُ غَيْرَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ آوِ الدُّخَيْشِنِ وَ زَادَ فِي انصاریؓ تھے۔انہوں نے فر مایا کہ میرا خیال نہیں کہ رسول اللہ مُثَاثِیّٰ کِلّٰم نے بیفر مایا ہو جوتو نے کہا ہے محمودراوی نے کہا کہ پھر میں نے قتم الْحَدِيْثِ قَالَ مَحْمُونٌ فَحَدَّثُتُ بِهِلَدَا الْحَدِيْثِ نَفَرًا فِيْهِمْ آبُو ۚ أَيُّوبَ الْآنُصَارِيُّ فَقَالَ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ کھائی کہ میں عتبان کی طرف جاکران سے پوچھوں گاتو میں ان کی طرف گیاتو میں نے ان کوبہت بوڑھایایا'ان کی بینائی جاتی رہی تھی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُلُتَ قَالَ فَحَلَفُتُ إِنْ اوروہ این قوم کے امام تھے۔ تو میں ان کے پہلو کی طرف جا کر بیٹے رَجَعْتُ اِلَى عِتْبَانَ أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ شَيْخًا كَبَيْرًا قَدُ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ گیا اور میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے مجھے ای طرح مدیث بیان کی جیسے پہلے بیان کی تھی۔ زہری فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَالْتَهُ عَنْ هَلَا الْحَدِيْثِ کہتے ہیں کہ پھراس کے بعد بہت سی چیزیں فرض ہوئیں اور احکام فَحَدَّنَيْيُهِ كَمَا حَدَّثِيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ الزُّهُوئَى ثُمَّ نازل ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ کام (دین) ان پر انتہا ہو گیا تو جو نَوَكَتْ بَعُدَ ذِلِكَ فَرَآنِضُ وَ أَمُوثُ نُراى أَنَّ الْآمُرَ انْتَهَى اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ دھو کہ نہ کھائے تو وہ دھو کہ نہ کھائے۔ اِلْهَا فَمَن اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ -(١٣٩٨) حضرت محمود بن ربيع طافية فرمات بين كه مجصر رسول الله مَنْ اللَّهُ كَاوِهُ كَا مِنْ كُرِنا ياد ہے كہ جوكلي آپ نے ہمارے گھر كے ڈول ہے

(٣٩٨)وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِئُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ إِنَّىٰ لَا عُقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا

رَسُوْلُ اللهِ عَبَانُ بُنُ مَالِكِقَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَبَانُ بُنُ مَالِكِقَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَى اَنَّ بَصَرِی قَدْ سَآءَ وَسَاقَ الْحَدِیْثَ اللهِ فَوْلِهِ فَصَلّٰی اِنَّ بَصَرِی قَدْ سَآءَ وَسَاقَ الْحَدِیْثَ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ بِنَا رَکُعَیْنِ وَ حَبَسْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلٰی جَشِیْشَةٍ صَنَعْنَا هَالَهُ وَلَمْ یَذُکُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ زِیَادَةِ یُوْنُسَ وَ مَغْمَرٍ۔

٢٦٢: باب جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِى النَّافِلَةِ وَالصَّلُوةِ عَلَى حَصِيْرٍ وَ خُمْرَةٍ وَ ثَوْبٍ وَ عَيْرِهِمَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ

و (٣٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ اِسْحَقَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ جَدَّتَهُ مُكَيْكَةً رَضِى مَالِكٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ جَدَّتَهُ مُكَيْكَةً رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُمْتُ وَسَلّمَ لِطُعَامِ صَنَعَتْهُ فَاكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَاصَلّى الله تَعَالَى عَنْهُ فَقُمْتُ لَكُمْ قَالَ آنَسُ بُنُ مَالِكِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُمْتُ الله تَعَالَى عَنْهُ فَقُمْتُ اللّه تَعَالَى عَنْهُ فَقُمْتُ اللّه تَعَالَى عَنْهُ فَقُمْتُ اللّه تَعَالَى عَنْهُ فَقُمْتُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَفَقْتُ آنَا وَالْمِيْمُ وَرَآءَ هِ وَالْعُجُوزُ مِنْ وَرَآءِ نَا وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَكُعَتَيْنِ وَصَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَكُعَتَيْنِ وَصَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَكُعَتَيْنِ وَصَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَكُعَتَيْنِ وَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَكُعَتَيْنِ وَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَكُعَتَيْنِ وَمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَكُعَتَيْنِ

(۱۵۰۰) وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَ آبُو الرَّبِيْعِ كِلَا هُمَا عَنْ عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ شَيْبَانُ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِي النَّيَّاحِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ آخَسَنَ النَّاسِ خُلُقًا فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلُوةُ وَهُوَ فِي آخُسَنَ النَّاسِ خُلُقًا فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلُوةُ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا قَالَ فَيَامُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنِسُ ثُمَّ يُنْضَحُ ثُمَّ يَوْمُ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَ نَقُومُ خَلْفَةً فَيُصَلِّى يَنْفَوهُ خَلْفَةً فَيُصَلِّى

دا الله کے معص بیان فر مایا کہ میں نے عرض کیا اے الله کے رسول من الله کے رسول من بین نے عرض کیا اے الله کے رسول من بیان مری بینا فی کمزور ہوگئی ہے۔ پھر آگے ایسی حدیث بیان فر مائی جو ابھی گزری یہاں تک کہ آپ نے ہمیں دو رکعتیں نماز پڑھا کیں اور ہم نے رسول الله مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

#### باب: جماعت کے ساتھ نوافل اور پاک چٹائی وغیرہ پر نماز پڑھنے کے جواز کے بیان میں

(۱۲۹۹) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اُن کی دادی ملیکہ ڈھھنا نے ایک کھانے پر جوانہوں نے بتایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بلایا تو آپ نے اس کھانے میں سے کھایا ' پھر فرمایا : کھڑے ہو جو جاؤ میں تمہارے (خیر و برکت) کے لیے نماز پر مھوں ۔ حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں ایک چٹائی لے کر کھڑ اہو گیا جو کشر سے استعال کی وجہ سے سیاہ ہو گئی تھی ۔ میں نے اس پر پانی حجھڑ کا۔ پھر اس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ میں نے اور ایک میتیم نے آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی پھر ایک صف باندھی اور بڑھیا ملیکہ بھی ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی پھر آپ ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دور کعت نماز پڑھائی پھر آپ تشریف لے گئے۔

بِنَا قَالَ وَ كَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيْدِ النَّخُلِ.

(١٥٠١)حَدَّكَنِي زُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا هَاشِمُ بْنُ · الْقَاسِمِ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَٰنَى عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلَّا آنَا وَأُمِّي وَاثُّمْ حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَ قُوْمُوْا فَلَا صَلِّىَ بِكُمْ فِي غَيْرِ وَقُتِ صَلُوةٍ فَصَلَّى بِنَا فَقَالَ رَجُلٌ لِغَابِتٍ آيْنَ جَعَلَ آنَسًا مِّنْهُ قَالَ جَعَلَهُ عَلَى يَمِيْنِه لُمَّ دَعَالَنَا اَهُلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِّنْ خَيْرٍ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَالَتُ ٱمِّىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُوَيْدِمُكَ أَدْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ فَدَعَالِيْ بِكُلِّ خَيْرٍ وَكَانَ فِي احِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ ٱكْثِيرُ مَالَةً وَوَلَدَهُ وَ بَارِكُ لَهُ فِيْهِ۔

ہوئی ہوتی تھی۔

(۱۵۰۱)حفرت انس ولافؤ فرماتے ہیں کہ نبی مُنافِقِنِمُ ہمارے گھر داخل ہوئے جبکہ گھر میں میں اور میری والدہ اور اُم حرام میری خالہ تھیں۔آپ نے فرمایا کھڑے ہوجاؤتا کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں اوروہ وفت کسی نماز (فرض) کا بھی نہیں تھا۔ ایک آ دمی نے ثابت ے پوچھا کہ آپ نے حضرت انس جائنۂ کوکہاں کھڑا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے انہیں اپنی دائیں طرف کھڑا کیا۔ پھر آپ نے ہمارے گھروالوں کے لیے برطرح کی دنیا وآخرت کی بھلائی کی دُعا فرمائی میری والدہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! انس آپ کا ایک چھوٹا ساخادم ہے اس کے لیے آپ وُعافر مائیں۔ حضرت الس والني فرماتے ہيں كه آپ نے ميرے ليے ہرطرح كى بھلائی کی دُعا فرمائی اور دُعا کے آخر میں جومیرے لیے تھی اس کے

ساتھ میفر مایا: اے اللہ! ان کے مال اور ان کی اولا دمیں کثر ت اور ان کے لیے اس میں برکت عطافر ما۔

(۱۵۰۲) حفرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه فر مات بي كه (١٥٠٢)وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ قَالَ لَا آبِي قَالَ لَا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے انہیں اور ان کی والد ہیا ان کی خالہ کو شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحْتَارِ سَمِعَ مُوْسَى بْنَ آنَسٍ نماز ریر هائی اور ارشاد فر مایا که مجھے آ ب صلی الله علیه وسلم نے دائیں يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ مَلَّى بِهِ طرف کھڑا کیااور ( اُس ) خاتون کوہمارے پیچھے کھڑا کیا۔ وَبَايِّمُهِ آوُ خَالَتِهِ قَالَ فَٱقَّامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَٱقَّامَ الْمَوْاَةَ

> (١٥٠٣)وَ حَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّنِي قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمَانِ ِ يَعْنِى ابْنَ مَهُدِئً قَالَا نَا شُعْبَةُ بِهِلَا الْإِسْنَادِ.

(١٥٠٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ آنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةً قَالَ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ كِلَا هُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَتِنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّىٰ وَآنَا حِلَّآاءُهُ وَ رُبَّمَا ِ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ وَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ.

(۱۵۰۳)اس سند کے ساتھ میہ حدیث بھی اسی طرح روایت کی گئی

( ۱۵۰۴ ) حضرت ميمونه رضى الله تعالى عنها نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى زوجه مطهره فرماتى بين كهرسول التدسلي التدعليه وسلم میرے برابر کھڑے ہو کرنماز پڑھا کرتے تھے اور بعض مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میرے ساتھ لگتے تھے جب سجدہ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پرنماز پڑھا کرتے ۔

(۱۵۰۵) حفرت جابر رضی الله تعالی عد فرماتے ہیں که حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه رسول الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی الله علیه وسلم کوایک چٹائی پر نماز پڑھتے ہوئے پایا جس پرآپ صلی الله علیه وسلم سجد وفر ماز ہے تھے۔

نَا آَبُوْ مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّلَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَلِيٌ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ حِ وَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ آنَا عِیْسَی بْنُ يُونَسُ قَالَ آنَا عِیْسَی بْنُ يُونَسُ قَالَ آنَا عَنْ جَابِرٍ قَالَ يُونَسُ قَالَ الْمُعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

(١٥٠٥)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ وَ ٱبُوْ كُرَيْبِ قَالَا

نَا آبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ آنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيْرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ

٢٦٧: باب فَضُلِ الصَّلُوةِ الْمَكْتُوْبَةِ فِي جَمَاعَةٍ وَ فَضُلِ اِنْتِظَارِ الصَّلُوةِ وَ كَثْرَةِ الْحُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَ فَضُلِ الْمَشْيِ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَ فَضُلِ الْمَشْيِ

باب فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت اور نماز کے انتظار اور کثر ت کے ساتھ مسجد کی طرف قدم اُٹھانے اور اُس کی طرف چلنے کی فضیلت کے بیان میں

(١٥٠١) حَدَّنَنَا اَبُوْبَكُو بَنُ اَبِى شَيْبَةً وَ اَبُوْكُويْ جَمِيْعًا عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةً قَالَ اَبُوْبَكُو نَا اَبُو مُعَاوِيةً عَنِ اللهُ عَلَيْهِ مُعَاوِيةً عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَلُوهُ الرَّجُلِ فِى جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلُوتِهِ فِى بَيْتِهِ صَلُوةُ الرَّجُلِ فِى جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلُوتِهِ فِى بَيْتِهِ صَلُوتِهِ فِى سُوقِهِ بِضُعًا وَّ عِشْوِيْنَ دَرَجَةً وَ ذَلِكَ وَصَلُوتِهِ فِى بَيْتِهِ الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلُوةُ لَا يُرِيْدُ اللَّهُ الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ اللَّ الصَّلُوةُ لَا يُرِيْدُ الْكَالَةُ مَنْ الْوَصُوعَ ثُمَّ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ الصَّلُوةُ لَا يَرِيْدُ اللّهُ الصَّلُوةُ لَا يَعْفِيهُا وَحَمْدُ اللهُ الصَّلُوةُ لَا يَرِيْدُ اللّهُ الصَّلُوةُ عَنْهُ بِهَا فَلَمْ يَخُولُهُ اللّهُ الصَّلُوةُ هِى تَحْبِسُهُ خَطِينَةً حَتَّى يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَإِلْمَ الصَّلُوةُ هِى تَحْبِسُهُ وَالْمَالِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى احَدِكُمْ مَادَامَ فِى مَجْلِسِهِ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَالُمْ يُؤْذِ فِيهِ مَالُمْ يُحُدِثُ فِيهِ اللّهُمُ الْمُ يُحْدِثُ فِيهِ اللّهُمُ الْمُ يُعْدِلُهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الْمُهُ الْمُهُمُ اللّهُمُ الْمُ يُعْدِثُ فِيهِ مَالُمُ يُحْدِثُ فِيهِ مَالُمُ يُحْدِثُ فِيهِ اللّهُمُ الْمُ يُعْدِثُ فِيهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِفُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُمُ الْمُ يُعْدِثُ فِيهُ اللّهُ الْمُعْرِفُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِفُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

فر ا۔اےاللہ!اس کی توبہ قبول فرما۔ جب تک وہ انہیں نکلیف نیددےاور جب تک کیوہ ہے وضو نہ ہو (وہ فرشتے وُ عاہی کرتے رہتے ہیں )۔ (١٥٠٧) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِ و الْأَشْعَفِيُّ قَالَ آنَا عَبْشُ (١٥٠٧) حَفْرت أَمْشُ وَاللَّيْ عَهْر و الْأَشْعَفِيُّ قَالَ آنَا عَبْشُ (١٥٠٧) حَفْرت أَمْشُ وَاللَّيْ عَهْر و الْآلَيْ فَي الرَّيَّانِ قَالَ نَا الى طرح نَقْلَ كَا فَي عِهِ -

السُمْعِيْلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى قَالَ نَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ فِي هذا الْإِسْنَادِ بِمِثْلُ مَعْنَاهُ -

(۱۵۰۸) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِنَ عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنُ آيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَالِئِكَةَ تُصَلِّيهِ وَسَلَّمَ الْمَالِئِكَةَ تُصَلِّيهِ عَلَى آحَدِثُمُ مَّا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ تَقُولُ اللهُمَّ ادْحَمُهُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ تَقُولُ اللهُمَّ ادْحَمُهُ مَالَمُ يُحَدِثُ وَآحَدُكُمْ فِي صَلُوةٍ مَا كَانَتِ الصَّلُوةُ تَحْبَسُهُ وَآحَدُكُمْ فِي صَلُوةٍ مَا كَانَتِ الصَّلُوةُ تَخْبَسُهُ وَآحَدُكُمْ فِي صَلُوةٍ مَا كَانَتِ الصَّلُوةُ تَخْبَسُهُ وَآحَدُكُمْ فِي صَلُوةٍ مَا كَانَتِ الصَّلُوةُ تَخْبَسُهُ وَآحَدُكُمْ فَي صَلُوقٍ مَا كَانَتِ الصَّلُوةُ تَعْبَسُهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُونُ وَمَا كَانَتِ الصَّلُوةُ تَعْبَسُهُ وَالْمَالُونُ وَمَا كَانَتِ الصَّلُوةُ تَعْبَسُهُ وَالْمَالُونُ وَمَا كَانَتِ الصَّلُوةُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ السَالَةُ اللّهُ اللّهُ

(١٥٠٩) وَ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم قَالَ نَا بَهْزٌ نَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً عَنْ لَابِتٍ عَنْ آبِي رَافِع عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَّالُ الْعَبْدُ فِي صَلَوةٍ مَا كَانَ فِي وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَّالُ الْعَبْدُ فِي صَلَوةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْ يَنْظُورُ الصَّلُوةَ وَتَقُولُ الْمَلْئِكَةُ اللهُمَّ اغْفِرُ لَهُ مُصَلَّلُهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ آوْ يُحْدِثَ قُلْتُ مَا اللهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ آوْ يُحْدِثَ قُلْتُ مَا يَجْدِثُ قَلْتُ مَا يَجْدِثُ قَالَ يَفْسُو آوْ يَضْرِطُ۔

(۱۵۱۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ قَالَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ لِنِي صَلُوقٍ مَا دَامَتِ الصَّلُوةُ تَحْيِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ آنُ يَّنْقَلِبَ إِلَى آهْلِهِ إِلَّا الصَّلُوةُ تَحْيِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ آنُ يَّنْقَلِبَ إِلَى آهْلِهِ إِلَّا

(الثا)وَ حَدَّلَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ الْمُوَادِئُ الْحَبَرَنِي يُونُسُ حَ وَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُوَادِئُ الْحَبْرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ هُرُمُزَ عَنْ اَبِي هُولُونَ اللّهِ عَلَى قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى قَالَ اللّهِ عَلَى قَالَ اللّهِ عَلَى قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(۱۵۰۸) حضرت الو ہر یرہ دائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سکا لیکھ آنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سکا لیکھ آنے فرمایے ہیں ہیں اور اللہ سکا لیکھ ہیں بیٹا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے (وُعا کرتے رہتے ہیں اور) کہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب تک وہ آدی بے وضونہ ہوا ورتم میں سے ہرایک نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک کہ اے نماز رو کے رکھتی ہے۔ (نماز کے انتظار میں)

(10.9) حضرت الوہریرہ والنوئ ہے روایت ہے کہ رسول الله سَالَ النَّالَةُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰل

(۱۵۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ آدمی نماز ہی کے حکم میں رہتا ہے جب تک کہ نماز اسے روکے رکھتی ہے (انتظار میں ہوتا ہے) گھر جانے میں نماز کے علاوہ اور کوئی چیز اسے نہیں روکتی۔

(۱۵۱۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم میں سے جوکوئی جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ نماز ہی کے حکم میں رہتا ہے اور جب تک کہ وہ بے وضونہ ہوتو فرشتے اس کے لیے وُ عاکرتے ہیں: اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس پر

ومواضع الصلاة ﴿ كُتَابِ المساجد ومواضع الصلاة ﴿ صحيح مسلم جلداوّل الْمَكِيَّةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ

رحم فرما۔ ۔

(١٥١٢) حضرت الوهرره والثيَّة ني منافيتيًّا سے اس طرح حديث نقل فرمائی۔

(١٥١٢)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بنِ مُنيلٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَى بِنَحُو طَذَار

#### ٢٦٨: باب فَضُلُ كَثُرَةِ الْخَطَاءِ إِلَى المكساجد

(١٥١٣)حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِيُّ وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا نَا آبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسِلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اعْظُمَ النَّاسِ ٱلْجُرًّا فِي الصَّلُوةِ ٱبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَٱبْعَدُ هُمَّ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلُوةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ اَعْظُمُ آجُرًا مِنَ الَّذِيْ الْصَلِّلْهُا لُمَّ يَنَامُ وَ فِيْ رِوَايَةِ آبِيْ كُرَيْبٍ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ فِيجَمَاعَةٍ

(١٥١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى قَالَ أَنَا عَبْشِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لَا اَعْلَمُ رَجُلًا اَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَ كَانَ لَا تُخْطِئنُهُ صَلوهٌ قَالَ فَقِيْلَ لَهُ اَوْ قُلْتُ لَهُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظُّلُمَآءِ وَفِي الرَّمُضَآءِ قَالَ مَا يَسُرُّنِي آنَّ مَنْزِلِي إلى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ يُكْتَبَ لِنْ مُمْشَاىَ إِلَى الْمُسْجِدِ وَ رَجُوْعِى إِذَا رَجَعْتُ اِلَى آهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَٰلِكَ كُلَّدُ

(١٥١٥) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلِي قَالَ فَا الْمُعْتَمِرُ

باب بمسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اُٹھا کر جانے والوں کی فضیلت کے بیان میں

(۱۵۱۳) حضرت ابوموى طاشط فرماتے بين كەرسول الله مَالْيَفِيْمُ نِي فر مایا کہ لوگوں میں سے نماز کاسب سے بڑا اجرأس آ دمی کو ماتا ہے جو سب سے زیادہ دُور سے اس کی طرف چل کرآ تاہے پھر جوان کے بعد میں آنے والا ہواور وہ آ دمی جوامام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نماز کے انتظار میں میٹھا زہتا ہے اور اِس آ دمی کا اجر اُس آ دمی ے زیادہ ہے جونماز پڑھتا ہے پھرسو جاتا ہے اور ابو کریب کی روایت میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے انظار میں بیٹھار ہتا ہے۔

(١٥١٣) حضرت الى بن كعب والنوا فرمات بي كدايك آدمي تقاكه جس کومیرے سے زیادہ کوئی آ دمی اسے نہیں جانتا کہ وہ مجد سے اتنی دُور ہے اور اس کی کوئی نماز بھی نہیں چھوٹی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تو ایک گدھا خرید لے کہ جس پر تو سوار ہوکر اندھیرے میں اورگرمیوں میں آیا کرے۔اس نے کہا کہ میرے لیے بیکوئی خوشی کی بات نہیں کہ میرا گھرمسجد کے کونے میں ہو بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا مبجد کی طرف چل کر جانا لکھا جائے اور واپس جانا جب میں اینے كهرك طرف والس جاؤل توبيهي لكها جائ رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِمُ فَي فر مایا کهاللہ نے بیرسارا تواب تیرے لیے جمع کردیا ہے۔

(١٥١٥) اس سند كے ساتھ بيرحديث بھي اس طرح نقل كي گئي ہے۔

بْنُ سُلَيْمَانَ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا جَرِيْرٌ كِلَا هُمَا عَنِ التَّيْمِيِّ بِهِلَا الْإِسْنَادِ بِنَحُوهِ (١٥١٦) حضرت أبي بن كعب راتين فرمات بين كه انصار كاايك آدمي (١٥٢١)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ نَا

عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ نَا عَاصِمٌ عَنْ آبِي عُفْمَانَ عَنْ أَبِّي بْن كَعْبِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْآنُصَارِ بَيْنَهُ ٱقْصَلَى بَيْتٍ فِي الْمَدِيْنَةِ فَكَانَ لَا تُخْطِئهُ الصَّلُوةُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَوَجَّعْنَا لَهُ فَقُلُتُ لَهُ يَافُلَانُ لَوْ آنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا ۗ يَقِيْكَ مِنَ الرَّمْضَآءِ وَ يَقِيْكَ مِنْ هَوَامٌ الْأَرْضِ قَالَ اَمَ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبُ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَمَلُتُ بِهِ حِمْلًا حَقَّ ٱتَّيْتُ بِهِ نَبِيًّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرْتُهُ قَالَ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَ ذَكِّرَ لَهُ آنَّهُ يَرُجُو فِيمُ آثَوِهِ الْآجُرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ مَا

(١٥١٤)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَبْقُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىٰ عُمَرَ كِلَا هُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ

(١٥١٨)حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْلَحَقَ قَالَ نَا آبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَتْ دِيَارُ نَا نَائِيَةً مِّنَ الْمَسْجِدِ فَآرَدُنَا أَنْ نَبِيْعَ بُيُوْتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطُوةٍ دَرَجَةً ـ

(١٥١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَى قَالَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثِنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَمِيْ نَضْرَةً عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَآرَادَ بَنُوْ سَلَمَةَ آنُ يَنْتَقِلُوْا اِلٰى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَٰلُكَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ بَلَغَنِى آنَّكُمْ تُوِيْدُوْنَ ٱنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اَرَدْنَا

تھا اُس کا گھرید بیندمنوں ہے بہت وُ ورتھا اور اس کی کوئی نماز رسول الله مَنْ لَيْنَا كُلِي مَا تھے چھوٹی بھی نہیں تھی۔حضرت اُلی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی اِس تکلیف کا احساس ہوا تو میں نے اس آ دمی ہے کہا اے فلاں! کاش کہ تو ایک گرھاخرید لیتا جو تھے گرمی اور زمین کے کیڑے مکوڑوں سے بیاتا تو اس آ دمی نے کہا اللہ کی قتم میں اس کو پندنہیں کرتا کہ میرا گھر محد مَثَالِیْنِ کم حَرِیب ہو۔حضرت ابی والنظ کہتے ہیں کہ مجھے اس آدمی کی یہ بات نا گوار لگی۔ میں اللہ کے نبی سَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ے آگاہ کیا۔ آپ نے اس آ دمی کوبلایا تواس نے اس بات کی طرح آپ کے سامنے ذکر کیا اور نیا کہ میں اپنے قدموں کے اجر کی اُمید ر کھتا ہو۔ نبی سُنا لِیُنِیَا نے اس آدمی سے فر مایا کہ تجھے وہی اُجر ملے گا جس کی تونے نیت کی ہے۔

(١٥١٤) حفرت عاصم والنواس السندك ساته اس طرح بيه حدیث بھی نقل کی گئی۔

بْنُ اَزْهَرِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ نَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا اَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً

(۱۵۱۸) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ ہمارے گھرمبجد ہے دُور تقے تو ہم نے چاہا کہ ہم اپنے گھروں کو چ وی اور مسجد کے قریب گھر لے لیس تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں منع فرمادیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے ہرقدم کے ساتھ ایک درجہ

(۱۵۱۹)حضرت جابر بن عبدالله طاخه فر ماتے ہیں کہ سجد کے گردیجھ جَبَهِين خالى موئين تو بن سلمد ف اراده كيا كمسجد ك قريب متقل مو جائيں تويہ بات رسول الله مَا الله ما ا که مجھے تہاری یہ بات پینی ہے کہتم مسجد کے قریب منتقل ہونا جا ہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! اے اللہ کے رسول! ہم نے سید ارادہ کیا ہے۔ تو رسول الله منافظام نے فرمایا: اے بن سلمہ! این گھروں میں رہو تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں

ذٰلِكَ فَقَالَ يَا بَنِى سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ الْاَرُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ الْاَرُكُمْ ـ

(۱۵۲۰) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ نَا مُعْتَمِوْ قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ آبِى نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ آرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ آنْ يَتَحَوَّلُوْا اللّي قُرْبِ الْمَسْجِدِ قَالَ وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا يَنِى سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ النَّارُكُمْ فَقَالُوْا مَا كَانَ يَسُرُّنَا آنَا كُنَّا تَحَوَّلُنا۔

۲۲۹: باب الْمَشِيَّ إِلَى الْصَلَاة تَمُلِى الْمَشِيَّ الْخَطَايَا وَتَرُفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَتَرُفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ

(۱۵۲۱) حَدَّثَنِي اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ آنَا زَكَرِيَّاءُ بُنُ عَدِيِّ قَالَ آنَا زَكَرِيَّاءُ بُنُ عَدِيِّ فَنِي ابْنَ عَمْرٍ و عَنْ زَيْدِ ابْنِ ابْنُ عَمْرٍ و عَنْ زَيْدِ ابْنِ ابْنُ انْيُسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبَى حَازِمِ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ آبِي هُرِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۱۵۲۲) وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْثُ حَ وَ قَالَ قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْثُ حَ وَ قَالَ الْمَثَبَةُ حَدَّثَنَا بَكُرْ يَغْنِى ابْنَ مُضَرَ كِلَا هُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ اَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِی حَدِیْثِ بَکُرِ الله سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِی حَدِیْثِ بَکُرِ الله سَمِعَ رَسُولَ الله عَلْمُ ارْأَیْتُمْ اَوْ اَنَ نَهُرًا بِبَابِ اَحَدِیکُمْ سَمِعَ رَسُولَ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَنْفَى مِنْ دَرَنِه يَعْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَنْفَى مِنْ دَرَنِه

(آپ نے دوبارہ فرمایا) اپنے گھروں میں رہوتمہارے قدموں کے نشانات ککھے جاتے ہیں۔

(۱۵۲۰) حضرت جاہر بن عبداللہ بھان فرماتے ہیں کہ بنوسلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ معجد کے قریب والی جگہوں میں منتقل ہوجا کیں۔راوی نے کہا کہ وہاں کچھ مکان خالی تھے۔ یہ بات نی کا ٹھی کے ایک ہو آپ نے فرمایا: اے بنی سلمہ! تم اپنے گھروں میں رہو تمہارے قدموں کے منشانات لکھے جاتے ہیں۔انہوں نے عرض کیا کہ اب ہمیں (مجد کے قریب) منتقل ہونے کی اتی خوش نہ ہوتی۔ (جتنی کہ آپ کے یہ فرمانے پر کہ تمہارے قدموں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں)۔

باب مبحد کی طرف نماز کے لیے جانے والے کے ایک ایک قدم پر گناہ مٹ جاتے ہیں اور در جات بلند ہوتے ہیں

(۱۵۲۱) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کرے (وضوکرے) پھروہ اللہ کے گھروں میں ہے کی گھر کی طمرف چلے تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فریضہ کو پورا کرے تو اُن کے قدموں میں سے ایک سے گناہ مثیں گے اور دوسرے قدم سے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا۔

(۱۵۲۲) حفرت ابو ہریرہ والنون سے روایت ہے کہ رسول الله سُلَّالَیْکُمْ نَے فر مایا اور ابو بکر کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے رسول الله سُلَّالَیْکُمْ میں ہے کہ انہوں نے رسول الله سُلَّالَیْکُمْ میں ہے کسی کے درواز ہے پرکوئی نہر ہواوروہ روز انہ اس میں سے پانچے مرتبہ سُسل کرتا ہو۔ کیا اُس کے بدن پر کوئی میں کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ والله نا نہیں رہے گا۔ صحابہ والله علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے آپھی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے آپھی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے آپھی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے

شَىٰ ءٌ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْنُ دَرَنِهِ شَىٰ ءٌ قَالَ فَدَالِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَاـ

(۱۵۲۳) وَ حَدَّتُنَا اَبُوْبَكُو بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَ اَبُوْكُويْبِ
قَالَا نَا اَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِى سُفْيَانَ عَنْ
جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى
مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى
بَابِ آحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ حَمْسَ \* يَّاتٍ قَالَ
قَالَ الْحَسَنُ وَمَا يَبْقِي ذَلِكَ مِنَ الدَّرَنِ.

(۱۵۲۳) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِی شَیْبَةً وَ زُهَیْرُ بُنُ حَرْبِ قَالَا نَا یَزِیْدُ بُنُ هَارُوْنَ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَآءِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً عَنِ النَّبِیِ عَلَیْ مَنْ غَدَا اِلَی الْمَسْجِدِ أَوْرَاحَ اَعَدَ اللهُ لَهُ فی الْجَنَّةِ نُزُلًا کُلَّمَا غَدَا آوْرَاحَ۔

#### ٢٤٠: باب فَضْلِ الْجُلُوْسِ فِي مُصَلَّاةُ

#### بَعْدَ الصُّبْحِ وَ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ

(۱۵۲۵) وَ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يُونُسَ قَالَ نَا وَهُمْدُ وَ عَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زُهَيْرٌ قَالَ نَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِى وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ نَا أَبُو خَيْمَمَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ عَرْبٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بُنِ سَمُوةَ اكْنُتَ تُجَالِسُ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ نَعْمُ كَثِيْرًا كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ نَعْمُ كَثِيْرًا كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّهُ اللهِ عَلَى فَيْهِ الصَّبْحَ أَوِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ قَامَ وَ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَي الشَّمْسُ قَامَ وَ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَي المُو الْحَاهِلِيَّةِ فَيضَحَكُونَ وَ يَتَبَسَّمُ فَيَا فَيَا خُذُونَ وَ يَتَبَسَّمُ وَ فَيَا اللهَ عَلَى فَيْهُ الْحَاهِلِيَّةِ فَيضَحَكُونَ وَ يَتَبَسَّمُ

(۱۵۲۲)وَ حَدَّثَنَا آبُوبُكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ آبُوبُكُرٍ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ عَنْ زَكْرِيَّاءَ كِلَا هُمَا عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً آنَّ

النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا

کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعہ ہے اس کے گناہوں کومٹا دیتا سر

(۱۵۲۳) حفرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یا نچ نمازوں کی مثال اُس گہری نہرکی طرح ہے جوتم میں سے کسی کے دروازے پر بہہرہی ہواور وہ روزانہ اس میں سے پانچ مرتبر عسل کرتا ہو۔ حسن کہنے لگا کہ پھرتو اُس کے جسم پرکوئی میل کچیل باتی نہیں رہے گی۔

(۱۵۲۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلم نے ارشاد فر مایا کہ جوآ دمی صبح کے وقت مسجد کی طرف آتا ہے یا شام کے وقت تو اللہ تعالی اُس کے لیے جنت میں ضیافت تیار رکھتے ہیں کہ وہ صبح آئے یا شام آئے۔

#### باب صبح (فجر) کی نماز کے بعدا پنی جگہ پر بیٹھے رہنے اور مسجدوں کی فضیلت کے بیان میں

(۱۵۲۵) حضرت ساک بن حرب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که میں نے حضرت جابر بن سمرة خلائی سے عرض کیا کہ کیا آپ رسول الله منافظ آپ ایس بیٹھے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بہت زیادہ۔ آپ اپنی اس جگہ سے کھڑ نہیں ہوتے تھے جس جگہ صبح کی نماز پڑھتے تھے جب جگہ کہ سورج نفل آتا تو پڑھتے تھے جب تک گہ سورج نہ نفل آتا تو آپ منافظ آگھڑ کھڑے ہوجاتے اور لوگ با تیں کرتے رہتے تھے اور زمانہ جا ہمیت کا تذکرہ کرتے اور ہنتے اور آپ صلی الله علیہ وسلم بھی مسکراتے۔

(۱۵۲۷) حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عند فر ماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح طلوع ہوجا تا۔

## المساجد ومواضع الصلاة المساجد ومواضع المسلاة المساجد ومواضع المسلاة المساجد ومواضع المسلاة المساجد ومواضع المسلاة المسلم الم

(١٥٢٧) حفرت ساك والفي سے إس سند كے ساتھ بيدهديث بھى (١٥٢٧)وَ حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ وَ ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَا نَا أَبُو الْآخُوَصِح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا اسْ طَرَرَ نَقَلَ كَي تُل بـ

نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ كِلَا هُمَا عَنْ سِمَاكٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُولًا حَسَنًا

(١٥٢٨)وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفِ وَإِسْطَقُ بْنُ ﴿ ١٥٢٨) حَضرت ابو ہربرہ ﴿إِنْهُوْ ہے روایت ہے که رسول اللّه مَالْقِيْظِ مُوْسَى الْانْصَادِيُّ قَالاً نَا أنْسُ بْنُ عِيَاضِ قَالَ حَدَّنِي فَلَيْ عَرْمايا كمالله تعالى كنزديك سب عزياده يسنديده جَلْبين ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ فِي رِوَايَةِ هَارُوْنَ وَ فِي حَدِيْثِ مَجدين بين اور الله تعالى كنزديك سب عن زياده البنديده الْاَنْصَارِيّ حَدَّثِيني الْحَارِثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ ﴿ حَبَّهِ بِمِينِ بِازَارَ بِينِ ـ

مِهْرَانَ مَوْلَىٰ آبِیْ هُرَیْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِﷺقَالَ آحَبُّ الْبِلادِ اِلَی اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مَسَاجِدُهَا وَ آبْغَضُ الْبِلادِ اِلَی اللّٰهِ تَعَالٰی اَسُوَ اقْهَار

#### باب:اس بات کے بیان میں کہ امامت کرنے کا زیادہ مسحق کون ہے؟

(١٥٢٩) حضرت ابوسعيد خدري طِالْبَيُّ ہے روايت ہے كدرسول الله مَنَالْيُكُمُ فِي مِن الله جب تين آدي مول تو أن ميس سالي ام ب اور اُن میں سے امامت کامستحق وہ ہے جو اُن میں سے زیادہ ( قرآن مجید ) پڑھا ہو۔

(۱۵۳۰) اس سند کے ساتھ سے حدیث بھی ای طرح نقل کی گئی ہے۔

سَعِيْدٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُو خَالِدٍ الْآحْمَرُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي عَرُوبَةَ ح وَ حَدَّثِنِي آبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ نَا مُعَاذٌّ وَّ هُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبِيْ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِمِثْلَهُ ـ

(١٥٣١) حضرت ابوسعيد والفيان في مَنْ التَّيْنِ عاس طرح نقل فرما كي (١٥٣١)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى قَالَ نَا سَالِمُ بْنُ نُوْح ح وَ حَدَّثَتَا حَسَنُ بُنُ عِيْسلى قَالَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ

جَمِيْعًا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِمِيْلِهِ

(١٥٣٢) وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُوْ سَعِيْدٍ (١٥٣٢) حضرت ابومسعود انصارى والنَّوَ فرمات بيل كدرسول الله مَنَا لَيْنَا إِلَى فَرَمَايا كَدُلُوكُول كَا أَمَامُ وَهُ آدَى بِي جُو الله في كتاب (قرآن جید) کوسب سے زیادہ جاننے والا ہواور اگر قرآن مجید ك جان عيسب برابر مول تو پيروه آدى امام ب جورسول الله

#### ا٢٧: باب مَنْ اَحَقُّ بالامامة

(١٥٢٩)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَوْمُّهُمْ اَحَدُهُمْ وَاحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ اَقْرَاهُمْ.

(١٥٣٠)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا يَحْيَى ابْنُ

الْاَشَجُّ كِلَا هُمَا عَنْ اَبَيْ خَالِدٍ قَالَ اَبُوْبَكُر نَا اَبُوْ خَالِدٍ الْآخْمَرُ عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ رَجَآءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجِ عَنْ آبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوُّمُّ الْقَوْمَ اَقْرَاهُمُ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرْآءَ قِ سَوَآءً فَاعْلَمَهُمْ بِالْسُنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَآءً فَاعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَآءً فَاقْلَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَآءً فَاقْلَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجُرَةِ سَوَآءً فَاقْلَمَهُمْ سِلْمًا وَلَا يُؤَمَّنَ الرَّجُلُ اللهِجُرَةِ سَوَآءً فَاقْلَمَهُمْ سِلْمًا وَلَا يُؤَمِّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْمًا عِلَى تَكْوِمَتِهِ إِلَّا إِلْوَيْهِ فَاللهُ الْاسَتُحْ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ سِلْمًا سِنَّا۔

(۱۵۳۳)وَ حَدَّثَنَاهُ آبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا آبُوْ مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْطَقُ قَالَ آنَا جَرِيْرٌ وَّ آبُوْ مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنَا

الاشبح قال نا ابن فضيل ح و حَدَثنا ابن ابي عَمَرُ قال نا (١٣٣) و حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُضَى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُضَى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُضَى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُضَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اسْمُعِيْلَ بِنِ رَجَآءٍ قَالَ سَمِعْتُ اوْسَ بْنُ ضَمْعَجِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنِ رَجَآءٍ قَالَ سَمِعْتُ اوْسَ بُنَ ضَمْعَجِ يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَوْمَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى يَوُمُّ الْقَوْمَ الْوَرُهُمُ لِكِتَابِ اللهِ وَاقْدَمُهُمْ قِرَاءَ ةً فَإِنْ كَانَتُ قِرَآءَ تُهُمْ سَوَآءً فَإِنْ كَانَتُ قِرَآءَ تُهُمْ سِنَّا وَلا تَوُمَّ الرَّجُل الْهِجْرَةِ سَوَآءً فَلْيَامُهُمْ اكْبَرُ هُمْ سِنَّا وَلا تَوُمَّ الرَّجُل فِي الْهِجْرَةِ سَوَآءً فَلْيَامُهُمْ اكْبَرُ هُمْ سِنَّا وَلا تَوُمَّ الرَّجُل فَي الْمُعْلِيةِ وَلا تَجْلِسُ عَلَى تَكُرِمَتِهِ فِي الْمُنْ الرَّجُل اللهِ إِلَّا اللهِ عَلَى تَكُرِمَتِهِ فِي

الْمُراهِيْمَ قَالَ نَا أَيُّوْبُ عَنْ آبِي قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ الْمِرْهِيْمَ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ بُنِ الْمِرَاهِيْمَ قَالَ نَا السَّمِعِيْلُ بُنِ الْمُرَاهِيْمَ قَالَ نَا أَيُّوْبُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بُنِ الْمُحُويُوثِ قَالَ اللّهِ عَنْ مَالِكِ بُنِ اللّهِ عَنْ مَنْ تَرَكُنَا عِنْدَةً عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ مَنْ تَرَكُنَا عِنْ اَهْلِنَا قَاخُرُنَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوا اللّي عَنْ مَنْ تَرَكُنا مِنْ آهْلِنَا قَاخُبُونَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوا اللّي عَنْ مَنْ تَرَكُنا مِنْ آهْلِنَا قَاخُبُونَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوا اللّي الْهَلِيكُمْ فَاقِيمُوا فِيهِمْ وَ عَلِمُوهُمْ وَ مُرُوهُمْ فَاذَا اللّهِ مَنْ لَكُمْ آحَدُكُمْ فُمَّ لَيُؤمَّكُمْ حَضَرَتِ الصَّلُوةُ فَلْيُؤَدِّنُ لَكُمْ آحَدُكُمْ فُمَّ لَيُؤمَّكُمْ حَضَرَتِ الصَّلُوةُ فَلْيُؤَدِّنُ لَكُمْ آحَدُكُمْ فُمَّ لَيُؤمَّكُمْ فَالَوْهُ فَلْيُؤَدِّنُ لَكُمْ آحَدُكُمْ فُمَّ لَيُؤمَّكُمْ

صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سب سے زیادہ جانے والا ہوتو اگر سنت کا سب برابر ہوں تو وہ آدمی جس نے جمرت پہلے کی ہوتو اگر جمرت میں بھی سب برابر ہوں تو وہ آدمی امام ہے جس نے اسلام پہلے قبول کیا ہواور کوئی آدمی کسی آدمی کی سلطنت میں جا کرامام نہ بنے اور نہ اس کے گھر میں اس کی مند پر بیٹھے سوائے اس کی اجازت کے۔

(۱۵۳۳) حفرت اعمش والنو ساتھ اس مند کے ساتھ اس طرح مدیث نقل کی گئے ہے۔

الْاشَجُ قَالَ نَا ابْنُ فُصَيْلٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِعْلَةً

(۱۵۳۳) حضرت ابو مسعود و النوا فرماتے ہیں کدرسول الله ما النه ما النه النوا فرماتے ہیں کدرسول الله ما النه ما النه فالنوا فرمات میں جمید) کا سب سے زیادہ جانے والا ہواور سب سے اچھا پڑھتا ہوتو اگر اُن کا پڑھنا برابر ہوتو وہ آ دمی امام ہے جس نے ان میں سے پہلے ہجرت کی ہواور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو وہ آ دمی امامت کر سے جوان میں سب سے بڑا ہواور کوئی آ دمی کی آ دمی کی آ دمی کے امامت کر سے جوان میں سب سے بڑا ہواور کوئی آ دمی کی آ دمی کی آ دمی کی گھر میں امام نہ ہے اور نہ ہی اس کی حکومت میں اور نہ ہی اس کے گھر میں اس کی عرب کی جو اجانہ ت

(۱۵۳۵) حضرت ما لک بن حویرٹ فرماتے ہیں کہ ہم سب جوان اور ہم عمر رسول الله مُنَّالِیَّا کی خدمت میں آئے اور ہم آپ کے پاس ہیں را تیں تھہرے اور رسول الله مُنَّالِیَّا نَہٰ نہایت مہر بان اور نرم دل تھے۔ آپ کو اس چیز کا خیال ہوگیا رکہ ہمیں اپنے وطن جانے کا اشتیاق ہوگیا ہے۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم اپنے گھر والوں میں سے س کوچھوڑ کر آئے ہوتو ہم نے آپ کو اس سے باخبر کر دیا۔ آپ نے فر مایا کہ تم اپنے گھر وال کی طرف واپس جا واور اُن میں تھہر واور ان کو دین کی با تیں سکھا و اور جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے کوئی کو دین کی باتیں سکھا و اور جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے کوئی

اڭچەنگىقا\_

(١٥٣٢)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ الرَّبْيِعِ الزَّهْرَالِيُّ وَ خَلَفُ بُنُ هشَامِ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ آيُّونَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ حِـ

(١٥٣٤)وَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالَ نَا عَبْدُالُوَهَابِ عَنْ أَيُّوْبَ قَالَ قَالَ لِيْ أَبُّوْ قِلَابَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ آبُوْ سُلَيْمَانَ قَالَ آتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ وَ نَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ وَاقْتَصَّا جَمِيْعًا الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةً

(١٥٣٨)وَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ آنَا عَـُدُالُوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّآءِ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ آنَا وَ صَاحِبٌ لِنْ فَلَمَّا ارَدْنَا الْإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلُوةُ فَآذِّنَا ثُمَّ أَقِيْمَا وَلْيَوُّمَّكُمَا

(١٥٣٩)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَ نَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ قَالَ نَا خَالِدٌ بْنُ الْحَذَّاءُ بِهِلَذَا الْإِنْسَنَادِ وَ زَادَ قَالَ الْحَذَّاءُ وَكَانَا مُتَقَارِ بَيْنِ فِي الْقِرَآءَ وَـ

> ٢٧٢: باب اِسْتِحْبَابِ الْقُنُوْتِ فِي جَمِيْع الصَّلُواتِ إِذَا نَزَلَتُ بِالْمُسْلِمِيْنَ نَازِلُةٌ وَّالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَإِسْتِحْبَابِهِ فِي الصُّبْحِ دَائِمًا وَ بَيَانِ اَنُ مَحَلَّهُ بَعْدَ رَفْعِ الرَّاسِ مِنَ الرَّكُوْعِفِي الرَّكْعَةِ الْآخِيْرَةِ وَ

إسْتِحْبَابِ الْجَهْرِبِهِ

(١٥٣٠)حَدَّثِنِي آبُو الطَّاهِر وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي قَالَا آنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ آخْمَرَنِي يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرَنِیْ سَعِیْدُ بْنُ الْمُسَیَّبِ وَ آبُوْ سَلَمَةَ

اذان دے۔ پھرتم میں ہے جوسب سے براہوہ ہمہاراامام سے۔ (١٥٣١) حفرت الوب ولافيز سے إس سند كے ساتھ روايت تقل كى

( ۱۵۳۷) حضرت ما لك بن حويرث الى سليمان رضي الله تعالى عنه فر ماتے ہیں کہ میں کیجواو گوں کے ساتھ رسول الله صلی الله عليه وسلم کے پاس آیا اور ہم جوان ہم عمر تھے۔ باقی حدیث اس طرح ہے جیسے

(۱۵۳۸) حضرت ما لک بن حوریث رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں كه ميں اورمير اايك سأتھى رسۇل الله صلى الله عليه وسلم كى خذمت ميں آئے پھر جب ہم نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس جانے كااراده كياتو آپ نے جميں فرمايا كه جب نماز كاوفت آئے تو تم اذان دینااورا قامت کہنااورتم میں سے جوبرا ہوا ہے اپناامام بنا

(۱۵۳۹)اسند کے ساتھ بیعدیث بھی ای طرح نقل کی گئی ہے۔

باب: تمام نمازوں میں قنوت پڑھنے کے استحباب کے بیان میں جب مسلمانوں پر کوئی آفت آئے اوراللہ تعالیٰ ہے بناہ مانگنااوراس کے پڑھنے کا وقت صبح کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے سرأتھانے کے بعد ہےاور بلندآ واز کے ساتھ یر هنامیتی ہے

( ۱۵ ۴۰) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹیؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ -علیہ وسلم جس وفت فجر کی نماز میں قر اُت سے فارغ ہوتے اور تکبیر كہتے اور ركوع سے اپنا سرأتھاتے تو بسمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبُّنَا

صيح مسلم جلداول المساجد ومواضع الصلاة في وَلَكَ الْحَمْدُ كَتِ جَرِكُمْ عِكْمِ عَرْبِ يدُعًا فرمات "الله!

بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اِنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيْنَ يَفُرُغُ مِنْ صَلوةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَ ةِ وَ يُكَبِّرُ وَ يَرْفَعُ رَاْسَةٌ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَانِمٌ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَ عَيَّاشَ بْنَ ٱبِيْ رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطَٰآتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوْسُفَ ٱللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَ رِعْلًا وَ ذَكُوانَ وَ عُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فُمَّ بَلَغَنَا آنَّهُ تَوَكَ ذَلِكَ لَمَّا أَنْزِلَ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيُ ءٌ أَوْ يَتُوبَعَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ

ظُلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٢٨] (١٥٣١)وَ حَدَّثَنَاهُ ٱلْمُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى قَوْلِهِ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوْسُفَ وَلَمْ يَذُكُرُ مَا بَعْدَهُ.

(١٥٣٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْزَانَ الرَّاوِيُّ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا الْاَوْزَاعِثَى عَنْ يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّتَهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلُوةٍ شَهْرًا إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنَّ حَمِدَةُ يَقُوْلُ فِي قُنُوتِهِ اللَّهُمَّ نَجْ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامِ اللَّهُمَّ نَجّ عَيَّاشَ بْنَ ابِي رَبِيْعَةَ اللَّهُمَّ نَجَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِيْنَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَ طَاتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وليد بن وليد اورسلمه بن مشام اورعياش بن الي ربيعه اور كمزور مؤمنوں کو کا فروں ہے نجات عطا فرما۔اے اللہ! قبیلہ مصریرا پی تختی نازل فرما اوران ریجی حضرت یوسف علییاتی کے زمانہ کی طرح قحط سانی مسلط فرما۔اے اللہ! قبیلہ لحیان اور رعل اور ذکوان اور عصیہ پر لعنت فرما (لیعنی اپنی رحت ہے دُور فرما دے ) انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی نافر مانی کی ہے۔ ' پھر جمیں سے بات سینی که آپ نے یہ دُما چھوڑ دی۔ جب یہ آیت نازل مِولَى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْآمُرِ شَىٰ ءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ طَلِمُونَ ﴾ ' اے پینبر اسلام! اس معاملہ میں ) آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے(اےاللہ!)ان کوتو بہ کی تو فیق عطا فر مایاان کوعذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔''

(۱۵۴۱)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ے ای طرح نقل کیا ہے لیکن اس روایت میں تحسینی یو سف تک ہےاں کے بعداور کچھذ کرنہیں کیا۔

(١٥٣٢) حضرت ابو بريره ظافظ فرمات بي كدني مَا تَلْفِيْكُم في الك مہینہ تک نماز میں رکوع کے بعد قنوت برھی۔ جب آپ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه ' كَيْتِ مُوعَ كَمْر ب موت تو يددُعا فرمات: "اب الله! وليدين وليد كونجات عطا فر ما \_ا \_الله! سلمه بن مشام كونجات عطا فرما \_ا \_ الله! عياش بن الي ربيعه كونجات عطا فرما \_ ا \_ الله! كزورمسلمانون كونجات عطا فرما- اب الله! قبيله مفريرا يْ تَخْتَى نازل فرما۔اے اللہ! ان يرحضرت يوسف عليها كے زماند كے قحط كى طرح كا قحط نازل فرما-' حضرت ابو بريره جن في فرمات بي كه پھر میں نے دیکھا کرسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس کے بعد بید عا كرنى جيور دى ـ تو ميس نے كہاكه ميں رسول التد سلى التد سايد وسلم كو و کھر ماہوں کرآ ب نے ان کے لیے بدوعا چھوڑ دی۔ تو محے کہا گیا

د د که کر

وَسَلَّمَ تَرَكَ اللَّاعَآءَ بَعْدُ فَقُلْتُ اَرَاى رَسُولَ اللَّهِ قَدُ تَرَكَ اللَّعَآءَ لَهُمُ قَالَ فَقِيْلَ وَمَا تَرااهُمْ قَدُ قَدِمُوا۔

(۱۵۳۳) وَ حَدَّثِنِي زُهْنُو بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِي عَنْ آبِي سَلَمَةَ آنَّ آبَا هُوَيُصِلِّي هُرَيْرَةً آخَبَرَةً آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي الْعُشَاءَ إِذْ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدةً ثُمَّ قَالَ قَبْلَ آنُ يَسْجُدُ اللهُمَّ مَجِّ عَيَّاسَ بُنَ آبِي رَبِيْعَةً ثُمَّ ذَكَرَ بِمِفْلِ يَسْجُدُ اللهُمْ مَجِ عَيَّاسَ بُنَ آبِي رَبِيْعَةً ثُمَّ ذَكَرَ بِمِفْلِ عَدِيْثِ الْاوْزَاعِيِّ إِلَى قَوْلِهِ كَسِنِي يُوسُفَ وَلَمْ يَدُونُ مَابِعُدَةً.

(۱۵۳۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنِّى قَالَ نَا مُعَادُ بْنُ الْمُقَنِّى قَالَ نَا مُعَادُ بْنُ الْمُقَنِّى قَالَ نَا مُعَادُ بْنُ الْمُقَنِّى فَالَ حَدَّثِينِ قَالَ نَا الْمُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّةُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ وَاللهِ لَا قَرْبَرَةً يَقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى فَكَانَ اَبُو هُرَيْرَةً يَقُدُنُ اللهِ عَلَى فَكَانَ اَبُو هُرَيْرَةً يَقُدُنُ اللهِ عَلَى فَكَانَ اَبُو هُرَيْرَةً يَقُدُنُ اللهِ عَلَى الظَّهْرِ وَالْعِشَآءِ الْآخِرَةِ وَ صَلوةِ الصَّبْحِ وَ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ يَلُعَنُ الْكُفَّارَ۔

(۱۵۳۵) وَ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ السُحْقَ بْنِ عَيْدِ اللّٰهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ السَّحِ بَنِ مَالِكِ وَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الّٰذِيْنَ قَتَلُوا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّٰهُ وَلَى قَتَلُوا اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّٰهِ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّٰهِ وَلَى اللّٰهِ وَلَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَحَبَ الله وَ رَسُولُهُ وَ وَسُولُهُ وَ ذَكُوانَ وَ لِحُيَانَ وَ عُصَيَّةً عَصَتِ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ وَسُولُهُ وَ وَسُولُهُ اللّٰهِ عَنْ وَعَلَى عَنْهُ انْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِي اللّٰهِ عَنْ وَعَلَى عَنْهُ انْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِي اللّٰهِ عَنْ وَعَلَى عَنْهُ اللّٰهِ اللهِ عَنْ وَعَلَى عَنْهُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ عَنْ وَعَلَى عَنْهُ اللّٰهِ عَنْ وَاللّٰهُ عَنْ وَعَلَى عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ وَا اللهُ عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْهُ وَا اللّٰهُ عَنْهُ وَا اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ وَا اللّٰهُ عَنْهُ وَا اللّهُ عَنْهُ وَا اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ وَا اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ وَا اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

(۱۵۳۲)وَ حَدَّلَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَا نَا اِسْمَعِيْلُ عَنُ ٱيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِٱنَسٍ

کہ کیاتم دیکھتے نہیں کہ جن کے لیے نجات کی دعا کی جاتی تھی وہ تو آگئے ہیں۔

(۱۵۴۳) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھارہ سے جعے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ وسلم عشاء کی نماز پڑھارہ بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے سَمِع اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَهَا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدہ کرنے سے پہلے بید و عاکی: "اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات عطافرمان 'پھراس طرح ذکر فرمانی بھینے میڈ سُف تک اور اس کے بعد ذکر نہیں فرمایا۔

(۱۵۴۴) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ اللہ ک فتم میں شہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھاؤں گا۔ پھر حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه ظہر اور عشاءاور ضبح (یعنی تمام جہری نمازیں) کی نماز میں قنوت پڑھتے اور مؤمنوں کے لیے دُعاکر تے اور کا فرول پرلعنت جھیجے۔

(۱۵۳۵) حضرت انس بن ما لک طائعۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگائی ہے ان لوگوں پر تمیں دن تک صبح کے وقت بدو عا فرمائی کہ جنہوں نے بئر معونہ والوں کو شہید کر دیا تھا۔ خاص طور پر رعل اور ذکوان اور لحیان اور عصیہ والوں کے خلاف بدو عا فرمائی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول (منگائی ہے) کی نافر مائی کی حضرت انس خیال نے اللہ اور اس کے رسول (منگائی ہے) کی نافر مائی کی حضرت انس معونہ میں شہید کر دیے گئے قرآن نازل فرمایا۔ ہم اس صبے کو پڑھتے ہیں دہے پھر بعد میں اے منبوخ کر دیا گیا۔ "ہم اس صبح کو پڑھتے ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی وہ ہم سے راضی ہوااور ہم اُس سے راضی ہوئے۔"

(۱۵۳۲) محمد طِلْنَوْ فرماتے بیں کہ میں نے حضرت انس طِلْنَوْ سے عرض کیا کہ کیا رسول الله مَنَالِمُوْ اللهِ مَنَالِمُو اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ مَا مَا مَا مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا مَا مَا مَالِي الللّهُ مَا مَالِيْعِيْ اللللّهِ مَا مَالِي مَا

بَعْدَ الرَّكُوْعِ يَسِيْرًا۔

(١٥٣٤)وَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي مِحْلَزٍ عَنْ آنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدِ الرُّكُوعِ فِي صَلوةِ الصُّبْحِ يَدْعُوْ عَلَى رِعْلِ وَّ ذَكَوَانَ وَ يَهُوُلُ غُصَيَّةُ عَصَتِ الله وَ رَسُولَةً ـ

﴿ (١٥٣٨) وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ آنَا آنَسُ بُنُ سِيْرِينَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رُّسُولَ اللهِ ﷺ قَبَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ فِي صَّلُوةِ الْفَجْرِ يَدْعُوْ عَلَى بَنِي عُصَيَّةً (١٥٣٩)وَ حَدَّثُنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِى شَيْبَةَ وَ ٱبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَٱلْتُهُ عَنِ الْقُنُوْتِ قَبْلَ الرَّكُوْعِ اَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ نَاسًا يَّزْعُمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أُنَاسِ قَتَلُوا انَّاسًا مِّنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّآءُ۔

(١٥٥٠)حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُوْلُ مَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الَّذِينَ ٱصِيْبُواْ يَوْمَ بِنْرِ مَعُوْنَةَ كَانُوا يُدْعَوْنَ الْقُرَّاءَ فَمَكَتَ شَهْرًا يَّدْعُوْ عَلَى قَتَلَتِهِمْ.

ِ (١٥٥١)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ كُرَيْبِ قَالَ نَا حَفْضٌ وَ ابْنُ فُضَيْلٍ

هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلوةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بِرُهِي بِ؟ تَوَانَهون فِرَماياكه بان اركوع ك بعد (حالات)كي آسانی تک۔

(۱۵۴۷) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فر مات ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مہینہ صبح کی نما زمیں رکوع کے بعد قنوت پڑھی جس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم رعل اور ذکوان کے خلاف پدؤ عا فرماتے اور فرماتے کہ عصیہ نے الله اور اس کے رسول (صلی الله علیه وسلم) کی نا فرمانی کی

( ۱۵ ۲۸ ) حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه فرمات ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مہینہ فجرکی نما زمیں رکوع کے بعد قنوت پڑھی جس میں بنی عصبہ کے خلاف بدؤ عا فر ما ئی ۔

(١٩٢٩) حضرت عاصم والنوافر فرمات بين كمين في حضرت الس والنوز سے قنوت کے بارے میں بوجھا کدرکوع سے پہلے یارکوع کے بعد؟ توانبوں نے فر مایا کدرکوع سے پہلے۔ میں نے عرض کیا کہ چھھ لوگ بی خیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُثَا اللّٰہِ عَلَی اللّٰہِ اللّٰہِ مُثَالِی اللّٰہِ مُثَالِی اللّٰہِ اللّٰہِ مُثَالِی اللّٰہِ اللّٰہِ مُثَالِی اللّٰہِ اللّٰہِ مُثَالِقِی اللّٰہِ اللّٰہِ مُثَالِقِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مُثَالِقِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مُثَالِقِی اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ال رر بھی ہے۔حضرت انس والنوز فرماتے ہیں که رسول الله منافیز ان ا یک مہینہ قنوت بڑھی جس میں ان لوگوں کے خلاف بدؤ عا فرمائی جنہوں نے صحابہ کرام میں ہے ان لوگوں کو شہید کر دیا تھا کہ جن کوقراء ( کرام ) کہاجا تاتھا۔

(١٥٥٠) حضرت انس جلفي فرمات بين كه مين نے رسول الله مالينيكم كوسى كشكر كے ليے اتنار يشان موانبيں ديكھا جتنا كرآ ب أن ستر صحابہ والميم كى وجه سے يريشان موئ كجنبيں برمعونديں شہيدكر دیا گیاجن کوقراء کے نام سے بکاراجاتا تھا۔ آپ ایک مہیندان شہداء کے قاتلوں کے خلاف بدؤ عافر ماتے رہے۔

(١٥٥١) اس سند كے ساتھ حضرت انس والفؤانے ني مَثَالَةُ الم سے اس

ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَ مَرْوَانُ كُلُّهُمْ عَنْ صديث كى طرح روايت كيا-

عَاصِمٍ عَنُ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى بِهَذَا الْحَدِيثِ وَ يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ۔

قَالَ آنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ آنَّ النَّبِي ﷺ قَنتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلًا وَ ذَكُوانَ وَ عُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَ رَ سُولُهُ-

(١٥٥٣)وَ حَدَّلُنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا الْاَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسٍ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَحُومٍ۔

(١٥٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنِّى قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمَٰن قَالَ نَا هِشَاهٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَى آخْيَاءٍ مِنْ آخْيَآءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ۔

(١٥٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِيْ لَيْلَى قَالَ نَا الْبَرَآءُ بْنُ عَازِبِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ يَقُنُتُ فِي الصَّبْحِ وَالْمَغُرَبِ.

(۵۵۷)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِيْ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلَى عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ.

(١٥٥٤)وَ حَدَّثَنِي آبُو الطَّاهِرِ آخُمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ سَرُحِ الْمِصْرِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهُبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ آبِي آنَسٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ خُفَافِ ابْنِ اِيْمَاءِ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلوةٍ اَللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِى لِحْيَانَ وَ رِغَلَّا وَ ذَكُوانَ وَ عُصَيَّةَ

عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَغِفَّارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَٱسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ \_

(١٥٥٢) وَ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَ نَا الْأَسُودُ ابْنُ عَامِرِ (١٥٥٢) حضرت انس طالينَ فرمات بي كه نبي صلى الله عليه وسلم أيك مهینة قنوت پڑھتے رہے جس میں آپ رعل ٔ ذکوان اورعصیہ پرلعنت مجیجتے رہے کہ جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول (مُثَاثِیُّكُم) کی نا فر مائی

(۱۵۵۳)اس سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اسى طرح حديث نقل فرمائى -

(۱۵۵۴)حفرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک مہین قنوت پڑھی جس میں عرب کے گئ قبیلوں کےخلاف بدؤ عافر ماتے رہے۔ پھرائے چھوڑ دیا۔

(۱۵۵۵)حضرت براء بن عازب رضی اللّٰد تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ رسول اللهُ مَثَاثِيْرُ صَبِح اور مغرب كي نماز دن ميں قنوت يرُ ها كرتے

(۱۵۵۱)حضرت براء رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فجر اورمغرب کی نمازوں میں قنوت بڑھا کرتے

(۱۵۵۷) حضرت خفاف بن ایماغفاری داین فرماتے ہیں که رسول اللهُ ثَانِيَّا عَنْ عَنْ مَا زَمِينِ فَرِ ما يا: السّالله! بني لحيان اور رِعل اور ذكوان اور عصیہ برلعنت فرما کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول مُثَالِّيْظِم کی نافر مانی کی ہےاور قبیلہ غفار کی مغفرت فر مااور قبیلہ اسلم کوسلامتی عطا فرما۔( آفات سے حفاظت فرما)

(۱۵۵۸)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قَتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْوِ ﴿ ١۵۵٨) حضرت خفاف بن ايماء رضى الله تعالى عنه فرمات مين

قَالَ ابْنُ أَيُّوْبَ نَا اِسْمَعِيْلُ قَالَ اَحْبَرَنِيْ مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍ و عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافٍ آنَّهُ قَالَ قَالَ خُفَافُ بْنُ إِيْمَاءٍ رَكَّعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَةً فَقَالَ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَٱسۡلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَ عُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَ رَسُولُةَ اللّٰهُمَّ الْعَنْ بَنِنْي لِحْيَانَ وَالْعَنْ رِغَلًا وَ ذَكُوانَ ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا قَالَ خُفَاكُ فَجُعِلَتُ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ آجُلِ ذَلِكَ.

(١٥٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ نَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ وَٱخْبَرَنِيْهِ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنَ عَلِيّ بُنِ الْاَسْقَع عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاءٍ بِمِثْلِهِ إِلَّا آنَّةً لَمُ يَقُلُ فَجُعِلَتْ لَعَنَّةُ الْكَفَرَ مِنْ آجُلِ وْلِكَ.

٢٧٣: باب قَضَآءِ الصَّلُوةِ الْفَائِتَةِ وَ

استحباب تعجيل قصائها

(١٥٢٠)حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى النَّحِيْبِيُّ قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ آخْبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَفَلَ مِنْ غَزُورًةِ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا ٱذْرَكَهُ الْكُرْى عَرَّسَ وَ قَالَ لِبِلَالِ اكْتُلَالَنَا الَّيْلَ فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُلِّرَ لَهُ وَ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَسْنَدَ بِلَالٌ اِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجُرِ فَعَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اللي رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِلَالٌ وَلَا اَحَدٌ مِنْ اصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّلَهُمُ اِسْتِيْقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيُ بِلَالُ فَقَالَ بَلَالٌ آخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي آخَذَ

كەرسول اللەصلى اللەعلىيە دىلىم نے ركوع فر مايا چرركوع سے اپناسر أشاياتو فرمايا كماللدتعالى قبيله غفارى مغفرت فرمائ اورقبيله اسلم کوسلامتی عطا فر مائے اورعصیہ نے اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی ہے۔اے اللہ! بی کھیان پر لعنت فر ما اور رِعل اور ذكوان پرلعنت فر ما پھر آ پ صلى الله عليه وسلم سجد و ميں جلے گئے۔حضرت خفاف نے فرمایا کہ کا فروں پرای وجہ سے لعنت کی جاتی ہے۔

(۱۵۵۹) اس سند کے ساتھ حضرت خفا ف بن ایماء رضی الله تعالی عنہ ہے اس طرح حدیث نقل کی گئی ہے لیکن اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ کا فروں پر لعنت اسی وجہ ہے کی جاتی

# باب فوت شده نماز ول کی قضاءاوران کوجلد یر صفے کے استحباب کے بیان میں

(١٥٦٠) حفرت الوهريره ولاتؤ عروايت مي كدرمول الله مَاليَّيْكِمْ جس وقت غزور خيبر سے واپس موے تو ايك رات چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ کونیند کا غلبہ ہوا تو رات کے آخری حصہ میں أترے اور حضرت بلال والنظ سے فرمایا كهتم آج رات پہرہ دوتو حضرت بلال رہائی نے نماز پڑھنی شروع کردی جتنی نماز اُن ہے رر حلی جاسکی اور رسول الله منافظه اور آپ کے صحابہ کرام جنافی سو گئے۔ پھر جب فبر کا ونت قریب ہوا تو حضرت بلال ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا طلوع ہونے والی جگہ کی طرف اپنا زُخ کر کے اپنی اُوٹٹی سے ٹیک لگائی تو حضرت بلال جائنؤ پر بھی نیند کا غلبہ ہوگیا۔ پھر نہ تو رسول اللہ منافیط بیدار ہوئے اور نہ ہی حضرت بلال طافظ اور نہ ہی صحابہ كرام جنائة ميس سے كوئى بيدار موايبان تك كددهوب أن يرآ مى تو رسول الله منافظ الم أن ميس سے سب سے سبلے بيدار موت تورسول الله مَلَّاتِیْمُ نے دھوپ دیکھی تو گھبرا گئے اور فر مایا اے بلال! تو حضرت بلال والنوائي في عرض كيا الدالله كرسول امير على باب آب ير

بِأَبَى أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِنَفْسِكَ فَقَالَ اقْتَادُوْا فَاقْتَادُوْا رَوَاحِلَهُمْ شَيْنًا ثُمَّ تَوَضَّا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَرَ بِلَالًا فَاقَامَ الصَّالُوةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّالُوةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ الصَّالُوةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكُرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ ﴿ آفِم الصَّلوةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه: ١٤] قَالَ يُؤنُسُ وَ كَانَ ابْنُ شِهَابِ يَقُرَوُ هَا لِلذِّكُواي.

قربان میرے نفس کو بھی اسی نے روک لیا جس نے آ ب کے نفس مبارک کوروک لیا۔ پھرآپ نے فرمایا بہاں ہے کوچ کرو۔ پھر کچھ وُور چلے۔ پھررسول الله مَنَا لَيْنِيَّم نے وضوفر مايا اور حضرت بلال والنَّوْدُ كو تھم فرمایا۔ پھرائنہوں نے نماز کی اقامت کہی تو آپ نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پوری ہوگئ تو آپ نے فرمایا کہ جوآ دمی نماز پڑھنی بھول جائے تو جب أے یاد آ جائے تو اسے جاہیے کہ وہ اس نماز کو پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ أَقِم الصَّالُوةَ

(١٥٦١) حفرت الوهرره والثينة فرمات بين كه ايك مرتبه بهم نبي صلى الله عليه وسلم كے ساتھ رات كے آخرى حصه ميس (ايك جگه آرام کرنے ) اُر سے اور ہم میں سے کوئی بھی بیدار نہیں ہوا' یہاں تک كهسورج نكل آيا \_ پھررسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه ہر آ دمی اپنی سواری ( اُونٹ ) کی لگام پکڑے ( اور چلے ) کیونکہ اس جگه میں شیطان آگیا ہے۔راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ایسے ہی کیا پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی متکوایا اور وضوفر مایا اور دو ركعت تمازسنت يوهى اورراوى يعقوب نے كہاك ستجد كى بجاتے صلّی ہے۔ پھر نمازی اقامت کھی گئ پھرآپ نے صبح کی فرض نماز یرهٔ هائی۔

(١٥ ٦٢) حضرت ابوقاده والني عدوايت عفرمايا كدرسول الله مَنَافِيْتِ نِهِمِين خطاب فر مايا اوراس ميں فر مايا كهتم دو پېرے لے كر ساری رات چلتے رہو گے اور اگر اللہ نے چاہا تو کل صبح پانی پر پہنچو گے تو لوگ علے اور اُن میں کوئی کسی کی طرف متوجہ نبیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ آدھی رات ہوگئ اور میں آپ کے بہلومیں تھا۔ ابوقادہ طالفًا كمت بي كدرسول الله مَنْ اللهُ أُو تكمين لك \_ آب اين سواري ير سے جھکے تو میں نے آپ کو جگائے بغیر سہارا دے دیا۔ یہاں تک کہ آپ اپنی سواری پرسید سے ہوگئے۔ پھر چلے یہاں تک کہ جب

لِذِكُوعُ ﴾ ميرى يادكيك نماز قائم كر\_ پس راوى كتے بي كدابن شهاب اس لفظ كوللد تحرى برا هاكرتے تھے يعنى ياد كے ليے۔ (١٥٦١)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ كِلَا هُمَا عَنْ يَحْيِي قَالَ ابْنُ حَاتِم نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ نَا ٱبُوْ حَازِمٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَرَّسْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى طَلَعَتِ ٱلشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَاخُذُكُلُّ رَجُلٍ بِرَاْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هِذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ قَالَ فَفَعَلْنَا ثُمَّ دَعَابِا لُمَّآءِ فَتَوَضَّا ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ يَعْقُوبُ ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلْوةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ـ

(۱۵۲۲)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ نَا سُلَيْمُنُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ قَالَ نَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِيْ رَبَاحِ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةً قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّكُمُّ تَسِيْرُونَ عَشِيَّتُكُمْ وَ لَيْلَتَكُمْ وَ تَٱتُونَ الْمَآءَ إِنْ شَاءَ اللُّهُ غَدًا فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلُوىُ آحَدٌ عَلَى آحَدٍ قَالَ أَبُوْ قَنَادَةَ فَبَيْنَمَا مَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَآرٌ. اللَّيْلُ وَآنَا إِلَى جَنْبِهِ قَالَ فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَهَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَاتَنْيَنَّهُ فَذَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوْ قِطْهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ

رات بہت زیادہ ہوگئ تو آپ پھراپی سواری پر جھکے تو میں نے آپ کو جگائے بغیرسیدھا کیا یہاں تک کرآپ اپنی سواری پرسیدھے ہوگئے پھر چلے یہاں تک کہ جب محر کا وقت ہوگیا پھر ایک بار اور مہلی دونوں بارے زیادہ مرتبہ جھکے یہاں تک کقریب تھا کہ آپ گر پڑیں۔ میں پھرآیا اورآپ کوسہارا دیا تو آپ نے اپنا سراُ ٹھایا اور فرمایا بیکون ہے؟ میں نے عرض کیا: ابوقادہ۔ آپ نے فرمایا تم کب سے اس طرح میرے ساتھ چل رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں رات سے اس طرح آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔آپ نے فرمایا اللہ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے اللہ کے بی (مَثَالِينَمُ) كَ حَفاظت كى ب- پهرآپ نے فرمایا: كياتو ديكما بك ہم لوگوں (کی نظروں) ہے پوشیدہ ہیں۔ پھر فرمایا: کیا تو کسی کود کھیر رہاہے؟ میں نے عرض کیا بدایک سوار ہے یہاں تک کرسات سوار جمع ہو گئے۔ پھررسول الله مَالِيَّةُ عُمارات سے ایک طرف ہو گئے اور اینا سرمبارك ركها بهرفر ماياتم هماري نمازون كاخيال ركهنا تؤرسول الله پھر ہم بھی گھرائے ہوئے أفضے آپ نے فرمایا سوار ہوجاؤ ۔ تو ہم سوار ہو گئے۔ پھر ہم چلے یہاں تک کہ جب سورج بلند ہو گیا آ ب أترے كھرآ ب نے وضوكا برتن متكوايا جوكه ميرے ياس تھا اوراس میں تھوڑ اسایانی تھا۔ پھر آپ نے اس سے وضوفر مایا جو کہ دوسرے وضوے کم تھااوراس میں ہے کچھ یانی باتی نے کیا۔ پھرآ پ نے ابو قادہ والن سے فرمایا کہ مارے اس وضو کے یانی کے برتن کی حفاظت کرو کیونکہ اس سے عنقریب ایک عجیب خبر طاہر ہوگی۔ پھر حضرت بلال والنيز نے اذان دی چررسول الله مَاليَّيْنِ نے دور كعتيں پڑھیں (سنت) پھرآپ نے صبح کی نمازاتی طرح پڑھی جس طرح آپ روزانہ را صفح ہیں۔ (اس کے بعد) رسول الله مُلَا يُعْمُ موار ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سوار ہوئے چرہم میں سے ہرایک آسته آسته بيكهد باتفاكه بهارى الفلطى كاكفاره كيابوكا جوبم ف

مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ فَدَ عَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ اَوْ قِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ اخِوِ الْسَّحَوِ مَالَ مَيْلَةً هِيَ آشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْاولْكِيْنِ حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ فَآتَيْتُهُ فَلَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رَأْسَةً فَقَالَ مَنْ هِلَا قُلْتُ آبُو قَتَادَةً قَالَ مَتْى كَانَ هَلَا مَسِيْرَكَ مِنِّى قُلْتُ مَا زَالَ هَلَا مَسِيْرِى مُنْذُ اللَّيْلَةِ قَالَ حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّةٌ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَوَانَا نَحْفَى عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرْى مِنْ آحَدٍ قُلْتُ هَلَدَا رَاكِبٌ ثُمَّ قُلْتُ هَلَدًا رَاكِبٌ اخْرُ حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبِ قَالَ فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الطَّرِيْقِ فَوَضَعَ رَأْسَةً ثُمَّ قَالَ احْفَظُوْا عَلَيْنَا صَلُوتَنَا م فَكَانَ آوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَالشَّمْسُ فِي ظَهُرِهِ قَالَ فَقُمْنَا فَزِعِيْنَ ثُمَّ قَالَ ارْكَبُوا فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِيَ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ مَّآءٍ قَالَ فَتَوَضَّا مِنْهَا وُضُوْءًا دُوْنَ وُضُوْءٍ قَالَ وَبَقِىَ فِيْهَا شَىٰ ءٌ مِنْ مَّآءٍ ` ثُمَّ قَالَ لِآبِي قَتَادَةَ احْفَظُ عَلَيْنَا مِيْضَأَتُكَ فَسَيَكُونُ لَهَانَا اللهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ وَ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ رَكِبَنَا مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضِ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بتَفْرِيْطِنَا فِي صَلْوِتِنَا ثُمَّ قَالَ آمَالُكُمْ فِيَّ أُسُوَّةٌ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لِيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ عَلَى مَنْ لَّهُ يُصَلِّ الصَّلُوةَ حَتَّى يَجِينَى وَقُتُ الصَّلُوةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِيْنَ يَنْتَبهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا ثُمَّ قَالَ مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوْا قَالَ ثُمَّ قَالَ اصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيُّهُمْ فَقَالَ اَبُوْبَكُو

نماز میں کی کہ ہم بیدار نہیں ہوئے؟ پھر آپ نے فرمایا: کیا میں تمہارے لیےمقتری (راہنما) نہیں ہوں۔ پھر فرمایا کہ سونے میں كوئى تفريطنيس بلكة تفريط توبي على كدايك نمازند برسط يهال تک کہ دوسری نماز کا وقت آجائے تو اگر کسی سے اس طرح ہوجائے تواسے چاہیے کہ جس وقت بھی وہ بیدار ہوجائے نماز پڑھ لخاور جب اگلادن آ جائے تو وہ نماز اس کے وقت پر پڑھے پھر فر مایا تمہارا کیا خیال ہے کہ لوگوں نے ایسے کیا ہوگا۔ پھرآپ نے خود ہی فرمایا كه جب لوگوں في منح كى تو انہوں في اسيد ني كون يايا تو حضرت ابو بكر اور حفرت عمر في فرمايا كدرسول الله مهماري يحيي جول گ-آپ كى شان سے يہ بات بعيد بكرآپ تهميں يحيي جمور جائیں اورلوگوں نے کہارسول اللہ تمہارے آ کے ہوں کے اگروہ لوگ حضرت ابو بمراور حضرت عمرٌ كى بات مان ليت تو وه مدايت يا ليتے ۔ انہوں نے كہا كه پھر ہم ان لوگوں كى طرف اس وقت بہنچے جس وفت دن چڑھ چکا تھا اور ہر چیز گرم ہوگئی اور وہ سارے لوگ كن الله كرديا آب الله كرديا آب نے فرمایا: تم ہلاک نہیں ہوئے۔ پھر فرمایا: میراحچوٹا پیالہ لاؤ۔ پھر آ ب نے یانی کا برتن (لوٹا) منگوایا تو رسول اللہ یانی (اس برتن ے ) أنديك كاورحفرت ابوقاده دائي لوكوں كوياني بلانے لك تو جب اوگوں نے دیکھا کہ پانی تو صرف ایک ہی برتن میں ہے تو وہ اس پرٹوٹ پڑے تو رسول اللہ مَا لِیُّا اللہِ عَالیہ اللہ مِا کے میا کہ سکون ہے رہوء تم سب کے سب سیراب ہو جاؤ گے۔ پھرلوگ سکون واطمینان ہے بانى پىنے كيے \_رسول الله مَا فَيْظِها في أنديك رے اور ميں ان لوگوں كو پلاتار بایبال تک که میرے اور رسول الله کے علاوہ کوئی بھی باتی ند ر بإ-راوی نے کہا کہ پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یانی ڈالا اور مجھ سے فرمایا ہو۔ میں نے عرض کیا میں نہیں ہوں گا جب

وَ عُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ وَ قَالَ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ آيْدِيْكُمْ فَإِنْ يُطِيْعُوا اَبَابَكُو وَ عُمَرَ يُرْشُدُوا قَالَ فَانْتَهَيْنَا اِلَى النَّاس حِيْنَ امْتَلَّ النَّهَارُ وَ حَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكُنَا عَطِشْنَا فَقَالَ لَا هُلُلُكَ عَلَيْكُمْ ثُمَّ قَالَ اطْلِقُوا لِي غُمَرِي قَالَ وَدَعَا بِالْمِيْضَاءَ ةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَبُّ وَ آبُو قَتَادَةَ يَسْقِيْهِمْ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَا فِي الْمِيْضَاةِ تَكَابُّوا عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحْسِنُوا الْمَلَا كُلُّكُمْ سَيَرُواى قَالَ فَفَعَلُوا فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ وَٱسْقِيْهِمْ خَتَّى مَا بَقِىَ غَيْرِيْ وَ غَيْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيَ ٱشْرَبُ فَقُلْتُ لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ سَاقِىَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا قَالَ فَشَرِبْتُ وَ شَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّيْنَ رِوَاءً قَالَ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَبَاحِ إِنِّي لَا حَدِّثُ النَّاسُ هَٰذَا الْحَدِيْثَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ انْظُرْ أَيُّهَا الْفَتَىٰ كَيْفَ تُحَدِّثُ فَايِّىٰ اَحَدُ الرَّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةُ قَالَ فَقُلْتُ فَآنُتَ آغُلُمُ بِالْحَدِيْثِ فَقَالَ مِمَّنُ آنْتَ قُلْتُ مِنَ الْآنْصَارِ قَالَ حَدِّثُ فَآنَتُمْ آعُلَمُ بِحَدِيْنِكُمْ قَالَ فَحَدَّثُتُ الْقَوْمَ قَالَ عِمْرَانُ لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ آحَدًا حَفِظَة كَمَا حِفَظُتُهُ

تک کداے اللہ کے رسول مُنَا ﷺ آ پنہیں پئیں گے۔ آپ نے فر مایا قوم کو پلانے والاسب سے آخر میں پیتا ہے۔ تو پھر میں نے پیا اور رسول اللہ مُنَا ﷺ نے بیا۔ راوی نے کہا کہ پھرسب لوگ پانی پرمطمئن اور آسودہ آگئے۔ راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رباح نے کہا کہ میں جامع مسجد میں اس حدیث کو بیان کرتا ہوں عمران بن صین کہنے لگے: اے جوان! ذراغور کروکیا بیان کررہے ہونے کہا کہ میں جامع مسجد میں اس حدیث کو بیان کرتا ہوں عمران بن صین کہنے لگے: اے جوان! ذراغور کروکیا بیان کررہے ہو

کیونکہ اس رات میں بھی ایک سوار تھا۔ میں نے کہا کہ آپ تو حدیث کوزیادہ جانے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تُو کس قبیلہ سے ہے؟ میں نے کہا: انصار سے۔ انہوں نے کہا کہ چرتو تم اپنی حدیثوں کواچھی طرح جانے ہو۔ پھر میں نے قوم سے حدیث بیان کی۔ میں ان کہنے لگے کہ اس رات میں بھی موجود تھا گر جھے نہیں معلوم کہ جس طرح تمہیں یاد ہے کسی اور کو بھی یاد ہوگا۔

(۱۵۲۳) حفرت عمران بن حصین والنظ فرماتے ہیں کہ میں نی تالیکی ا كى اتھالىك سفرىيل چلاتوالىك دات بم چلتے رہے۔ يہاں تك كه رات صبح کے قریب ہوگئ تو ہم اُٹرے۔ ہماری آنکھ لگ گئ (ہم مو گئے ) يہاں تك كددهو بنكل آئى توسب سے يہلے حضرت ابو بكر ظافية بيدار موسة اورجم الله ك ني مَا لَقَيْعُ كوجب آب سورب مول نہیں جگایا کرتے جب تک کہ آپ خود بیدارنہ ہوں پھر حضرت عمر والنوا بيدار موت تو ني مَا كَالْيَا كُلُ كِي إِلَى كَمْرِ بِهِ مِورا بِي بلند آواز ك ساتھ تکبیر پڑھنے گئے یہاں تک کہ رسول الله منافظی مجمی بیدار مو گئے۔ پھر جب آپ نے سرأ شایا اور سورج کود یکھا کہوہ نکلا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا یہاں سے نکل چلو۔ ہمارے ساتھ آپ بھی چلے یہاں تک کہ سورج سفید ہوگیا۔ تو آپ نے ہمیں صبح کی نماز برصائی ۔ لوگوں میں سے ایک آدی علیحدہ رہا۔ اُس نے ہمارے ساتھ نمازنہیں برھی۔ جب رسول الله منافیظ نمازے فارغ موت تو اُس آدی سے فرمایا: اے فلاں! ہمارے ساتھ (نماز) پڑھنے سے تحجے کس چیز نے روکا؟ اُس نے کہا: اے اللہ کے نبی! مجھے جنابت لاحق موكى بـ ـ تورسول الله مَنْ الله عَلَيْ ان السي عَلَم فر ما يا اوراس في منى کے ساتھ تیم کیا۔ پھر نماز پڑھی۔ پھرآ پ نے مجھے جلدی ہے چند سواروں کے ساتھ آ گے بھیجا تا کہ ہم پانی تلاش کریں اور ہم بہت سخت پیاسے ہوگئے۔ہم چلتے رہے کہ ہم نے ایک ورت کود یکھا کہ وہ ایک سواری پراپنے دونوں پاؤں لٹکائے ہوئے جارہی ہے۔ دو مشکرےاس کے پاس ہیں۔ہم نے اُس سے کہا کہ پانی کہاں ہے؟ اُس مورت نے کہا کہ یانی بہت دُورے ۔ یانی بہت دُورے۔ یا فی تنہیں نہیں مل سکتا۔ ہم نے کہا کہ تیرے گھر والوں سے کتنی دُور ہے؟ أس عورت نے كہا كه ايك دن اور ايك رات كا چلنا برايعنى

(١٥١٣) وَ حَدَّتِنِي آخُمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ قَالٌ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيْدِ قَالَ نَا سَلْمُ بْنُ زَرِيْرٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابَا رَجَآءٍ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فِيْ مَسِيْرٍ لَّهُ فَادُ لَجْنَا لَيْلَتَنَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجُهِ الصَّبْعُ عَرَّسْنَا فَعَلَبَتْنَا أَعْيِنْنَا حَتَّى بَزَغْتِ الشَّمْسُ قَالَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ السَّتَيْقَظَ مِنَّا ٱلْمُؤْبِكُمِ وَّ كُنَّا لَا نُوْقِظُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ثُمَّ اسْتَيْقَظُ عُمَرَ فَقَامَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْمِيْرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَآى الشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ فَقَالَ ارْتَجِلُوا فَسَارَبِنَا حَتَّى إِذًا الْبَيْضَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا فُكَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّى مَعَنَا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ آصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَامَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيْدِ فَصَلَّى ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي رَكُمٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ الْمَآءَ وَقَدُ عَطِشْنَا عَطْشًا شَاعِيْدًا فَيُنَا نَحْنُ نَسِيرٌ إِذَا نَحْنُ بِامْرَاةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَا آيْنَ الْمَآءُ قَالَتُ آيِهَاهُ آيِهَاهُ لَامَاءَ لَكُمْ قُلْنَا فَكُمْ بَيْنَ آهْلِكِ وَ بَيْنَ الْمَآءِ قَالَتُ مَسِيْرَةُ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ قُلْنَا انْطَلِقِى الى رَسُولِ اللّهِ عِنْ قَالَتْ وَمَا رَسُولُ اللّهِ عِنْ فَكُمْ نُمَلِّكُهَا مِنْ آمُرِهَا شَيْئًا حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا فَاسْتَقْبَلَنَا بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَالَهَا فَٱخْبَرَتُهُ مِعْلَ

اتى كمى مسافت ہے) ہم نے كہا: رسول الله مَاليَّيْظُ كى طرف چل\_ اس عورت نے کہا کہ رسول اللہ مَنَا اللّٰهِ عَلَيْهِمْ كميا ہيں؟ تو ہم اس عورت كومجبور كرك آپ كى طرف لے آئے تو رسول الله مَالَيْكُمُ نے اس سے حالات وغیرہ یو چھے تو اس نے آپ کواسی طرح بتائے جس طرح ہمیں بتائے کہ وہ ورت تیموں والی ہاوراس کے یاس بہت سے یتیم بچے ہیں۔آپ نے اس کے اونٹ بٹھلانے کا حکم فر مایا۔ پھر اسے بٹھلا دیا گیا۔آپ نے مشکیزوں کے اوپر والے حصوں سے کلی کے۔ پھر اُونٹ کو کھڑا کر دیا گیا۔ پھر ہم نے پانی پیااور ہم جالیس آدمی پیاہے تھے یہاں تک کہ ہم سیراب ہوگئے اور ہمارے پاس مشکیزئے برتن وغیرہ جو تتھے وہ سب بھر لیے اور ہارے جس ساتھی کوشن کی جاجت تھی اے عسل بھی کروایا سوائے اس کے کہ ہم نے کسی اونٹ کو یانی نہیں پلایا اوراس کے مشکیزے اسی طرح یانی ہے

الَّذِي ٱخْبَرَتْنَا وَٱخْبَرَتُهُ انَّهَا مُوْتِمَةٌ لَهَا صِبْيَانٌ آيَتَاهٌ فَامَرَ بِرَاوِيَتِهَا فَأُنِيْخَتُ فَمَجَّ فِي الْعَزُلَاوَيْنِ الْعُلْيَاوَيْنِ ثُمَّ بَعَثَ بِرَاوِيَتَهَا فَشَرِبُنَا وَ نَحْنُ ٱرْبَعُوْنَ رَجُلًا عِطَاشًا حَتَّى رَوِينَا وَ مَلَّانَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِذَاوَةٍ وَغَشَّلْنَا صَاحِبَنَا غَيْرَ آنَّا لَمْ نَسْقِ بَعِيْرًا وَّهِيَ تَكَادُ تَنْضَرِحُ مِنَ الْمَآءِ يَعْنِى الْمَزَادَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَاتُوْا مَا كَانَ عِنْدَ كُمْ فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كَسْرٍ وَّ تَمْرٍ وَ صُرَّلَهَا صُرَّةً فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي فَاطْعِمِيْ هَلَدَا عِيَالَكِ وَٱعْلَمِيْ أَنَّا لَمْ نَوْزَا مِنْ مَانِكِ شَيْئًا فَلَمَّا آتَتُ اَهْلَهَا قَالَتْ لَقَدْ لَقِيْتُ اَسْحَرَ الْبَشَرِ اَوْ إِنَّهُ لَنَبِيٌّ كَمَا زَعَمَ كَانَ مِنْ اَمِرِهٖ ذَيْتَ وَ ذَيْتَ فَهَدَى اللَّهُ ذَٰلِكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْاَة فَاسْلَمَتْ وَاسْلَمُوا.

بھرے پڑے تھے۔ پھرآپ نے فرمایا کہ تبہارے پاس جو پچھ ہےاہے لاؤ تو ہم نے بہت سارے ککڑوں اور تھجوروں کو جمع کیا اورآ پ نے اس کی ایک بوٹلی با ندھی اوراس عورت سے فر مایا کہ اس کو لے جاؤ اورا پ بچوں کو کھلا ؤ اوراس بات کو بھی جان لے کہ ہم نے تیرے پانی میں سے بچھ بھی کم نہیں کیا تو جب وہ عورت اپنے گھر آئی تو کہنے لگی کہ میں سب سے بڑے جادوگر انسان ے ملاقات کر کے آئی ہوں یاوہ نبی ہے جس طرح کدوہ خیال کرتا ہے اور آپ کا سارام بجز ہبیان کیا تو اللہ نے اس ایک عورت کی وجہ سے ساری بستی کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی وہ خود بھی اسلام لے آئی اور بستی والے بھی اسلام لے آئے۔ (مسلمان ہو گئے)

> (١٥٦٣)حَدَّثَنَا اِسْلَحَقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْظَلِیُّ قَالَ آنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَّيْلٍ قَالَ نَا عَوْفُ بْنُ آبِي جَمِيْلَةَ الْاعْرَابِيُّ عَنْ آبِيْ رَجَآءِ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَسَرَيْنَا لَيْلَةً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ احِرِ اللَّيْلِ قُبُيْلَ الصُّبْحِ وَ قَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ الَّتِي لَا وَقْعَةَ عِنْد الْمُسَافِرِ آخُلَى مِنْهَا فَمَا آيَقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثٍ سَلْمِ بْنِ زَرِيْرٍ وَزَادَ وَ نَقَصَ وَ قَالَ فِي الْحَدِيْثِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَرَاى مَا اَصَابَ النَّاسَ وَ كَانَ اَجْوَفَ جَلِيْدًا

(۱۵۲۴) حضرت عمران بن حصین طافق فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول الله صلى الله عابيه وسلم كے ساتھ ايك سفر ميں تھے۔ يہال تك كدرات كي آخرى صديم من مبح حقريب بم ليث كاوراس وفت کسی آدمی کوبھی آرام کرنے سے زیادہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ پھرہمیں دھوپ کی گرمی کے علاوہ کسی چیز نے نہیں جگایا اور بیہ حدیث سلم بن زرر کی حدیث کی طرح بیان کی گئی ہے اور اس حدیث میں ریھی ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب والنظ جا گاور انہوں نے لوگوں کا حال دیکھا اور وہ بلند آواز والے اور طاقت والے تھے تو انہوں نے بلندآ واز سے تکبیر کہنا شروع کردی۔ یہاں

فَكَبَّرَ وَ رَفَعَ صَوْتَهُ مِالتَّكُمِيْرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لِشِدَّةِ صَوْتِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ شَكُّوا اِلِّيهِ الَّذِي اَصَابَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ لَاضَيْرُ ارْتَحِلُوا وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ-

(١٥٢٥) حَدَّثَنَا إِسْلِقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّلْنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمِيْدٍ عَنْ بَكُر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَّاحٍ عَنْ اَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلْبُلِ إِصْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِذَا عَرَّسَ قُبُيلَ الصُّبْح نَصَبَ ذَرَاعَهُ وَوَضَعَ رُأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ۔

(١٥٢٢)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ نَا قَتَادَةً عَنْ آنُسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلُوةً فَلُصُلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةً لَّهَا إِلَّا ذِلِكَ قَالَ قَبَادَةُ ﴿ وَاقِمِ الصَّلوةَ لِذِكْرِي ﴾ \_

(١٧٧٤) وَ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ فَيْنَةَ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ آبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذُكُو لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَٰلِكَ۔ (١٥٢٨)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى حَدَّثَنَا عَبُدُالْاعُلَى قَالَ نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ قَالَ نَبِيُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ صَلُوةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُّصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

(١٥٢٩)وَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي اَبِي قَالَ نَا الْمُفَنَّى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنْسِ بْن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَقَدٌ آحَدُكُمْ عَنِ الصَّلُوةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلَيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ آقِمِ الصَّلْوةَ لِذِكْرِي ﴾ .

تك كدرسول اللهُ مَنْ لِيُنْتِا بِهِي بيدار ہوگئے ۔حضرت عمر المانِيْزَ كي شدتِ آواز کی وجہ ہے جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیدار ہوئے تو لوگوں نے آپ کواپنا حال سانا شروع کر دیا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کوئی بات نہیں ، چلو۔ (یہاں سے کوچ کرچلو) (۱۵۲۵) حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دورانِ سفررات کے وقت پڑاؤ كرتے توانى دائيں كروٹ لينتے اور اگر صح صادق ہے پچھ دير پہلے پڑاؤ کرتے تو اپنے باز وکو کھڑا کرتے اور ہھیلی پر اپنا چہرہ ر کھتے تھے۔

(١٥٦٦) حفرت الس بن ما لك طاشطُ فرمات بين كه رسول الله مَنَّالِيَّا نِهِ فِي ما يا كه جوآ دي نماز بريھني بھول جائے جب اے ياد آ جائے تواہے جاہیے کہ وہ اس نماز کو پڑھ لے۔اس کے سوااس کا كُولَى كَفَارِهُ نَهِينِ \_ حضرت قَادِهِ ﴿ اللَّهِ أَنَّ الْحَالَةِ مَا الصَّلَاوَةُ لِذِكُونِي﴾ (قرآن كي بيآيت) پڙهي۔

(١٥٦٤) حفرت انس رضي الله تعالى عنه بروايت بي كه رسول التدصلي التدعليه وسلم نے اس طرح فر مايا اوراس ميں اس بات كا ذكر نہیں کہ سوائے اس کے اس کا کوئی کفارہ ہیں۔

(۱۵۹۸) حفرت انس بن ما لک والفؤ فرمات میں کہ اللہ کے نبی مَنَا لَيْنَا نِهِ مِن اللهِ عَلَى مَازِيرِ هِن مُعول جائ ياسوتاره جائة اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اس کو یاد آ جائے اس نماز کو پڑھ

(١٥٦٩) حضرت انس بن مالك ولائية فرمات بين كه ني مَا لَيْنَا فِي فرمایا: جبتم میں ہے کوئی نماز میں سوجائے یا نماز سے غافل ہو جائے (سوتا جائے یا بھول جائے) تواسے جائے کہ جب استماز ياد آئے يڑھ لے كيونكه الله تعالى فرماتے ميں ﴿ أَقِم الصَّلُوةَ لِذِكُونِي " "ميرى يادكيليّ نماز قائم كرو."

### والمسافرين و قصرها والمسافرين و قصرها والمسافرين و

٢٧٣: باب صَلُوةِ الْمُسَافِرِيْنَ وَ قَصْرِهَا (١٥٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَرْوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَرْوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَرْوَةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَرْوَةَ بُنِ الشَّبَيْرِ عَنْ عَرْوَةَ بُنِ الشَّبَيْرِ عَنْ الصَّلُوةُ رَحْتِ الصَّلُوةُ رَحْتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَصَرِ وَالسَّفَرِ فَالْوَتُ صَلُوةً السَّفَرِ وَزِيْدَ فِي صَلُوةِ الْحَصَرِ وَالسَّفَرِ وَزِيْدَ فِي صَلُوةِ الْحَصَرِ وَالسَّفَرِ وَزِيْدَ فِي صَلُوةِ الْحَصَرِ -

(اَكُوْلُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِلْمُ الللللِهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِلْمُ اللللللْمُ اللللللِّلْمُ اللللللِّهُ اللللللِّلْمُ اللللللِلْمُ اللللللْمُ اللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللللْمُ الللللللِّلِلْمُ اللللللِّلْمُ الللللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللللِل

باب: مسافرول کی نماز اور قصر کے احکام کابیان (۱۵۷۰) حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالیٰ عنہا'نی کریم صلی اللہ علیه وسلم کی زوجہ مطہرہ ارشا د فرماتی ہیں کہ حضر اور سفر میں دو' دو رکعتیں فرض کی گئیں تھیں تو سفر کی نماز (اسی طرح) برقر اررکھی گئی اور حضر کی نماز میں زیادتی کر دی

(۱۵۷۱) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وقت اللہ تعالیٰ نے علیہ وکٹے اللہ تعالیٰ نے علیہ وکٹے مطہرہ ارشاد فر ماتی ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے نماز کی دور کعتیں فرض فر مائیں پھر اس نماز کو حضر میں بورا فر مایا اور سفر کی نماز کو پہلی فرضیت پر ہی برقر ارر کھا۔

(۱۵۷۲) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہافر ماتی ہیں کہ پہلے نماز کی دور کعتیں فرض کی گئی تھیں تو سفر کی نماز کواس طرح بر قرار رکھااور حضر کی نماز کو پورا کر دیا گیا۔ زہری کہتے ہیں کہ میں نے عروہ ہے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسفر میں پوری نماز کیوں پڑھتی ہیں؟ تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اس کی وہی تاویل کی جیسے حضرت عثمان واللہ ناویل کی۔ تاویل کی۔

(۱۵۷۳) حضرت ابو یعلی بن اُمیّه دانی فرمات بی که میں نے حضرت عمر بن خطاب دانی سے عرض کیا که (الله تعالی نے فرمایا) فرمای عکینکم جُناح آن تقصروا مِن الصّلوة اِن حِفْتُم آن یَقْصُروا مِن الصّلوة اِن حِفْتُم آن یَقْصِد کُرہ بیں کہ اگرتم نماز میں قصر کروشرط یہ ہے کہ مہیں کا فروں سے فتذ کا ڈر ہو' اور اب تو لوگ امن میں بیں ۔ تو حضرت عمر دی اُن نے فرمایا کہ مجھے بھی اس سے امن میں بیں ۔ تو حضرت عمر دی اُن فی سے فرمایا کہ مجھے بھی اس سے تجب ہوا تو میں نے رسول الله می اُن فی سے دیس ہوا جو بھوا تو میں نے رسول الله می اُن فی سے دیس ہوا جو بھوا تو میں نے رسول الله می اُن فی سے اللہ می الله الله می الله الله می الله الله الله الله می ال

فَقَدُ آمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ اللَّالِ عِيل يُوجِها تُوآبِ فِي مَا يَ كدير صدقد بـ الله تعالى فَسَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ نة تم يرصدقه كيا بيتوتم الله كے صدقه كوقبول كرو\_ ( يعنی قصرنماز نه تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

(١٥٧٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ نَا

يَحْيِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّنِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ابْيَهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ امْيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ إِدْرِيْسَ-

> (۵۷۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ يَحْيَى آنَا وَقَالَ الْاَخَرُوْنَ لَا أَبُوْ عَوَالَةَ عَنْ الْكَثْيِرِ أَبِنِ الْاَخْنَسِ عَنْ الْاَخْنَسِ عَنْ

مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّاوةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيُّكُمْ فِى الْحَضَرِ آرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكَعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ

(۵۷۲)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنْ قَاسِمٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَمْرٌو نَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ قَالَ نَا أَيُّوْبُ بْنُ عَائِنْدٍ الطَّآنِيُّ عَنْ بُكْنِرِ بْنِ الْآخُنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى

فَرَضَ الصَّلُوةَ عَلَى لِسَان نَبِيُّكُمْ ﷺ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكَعَتَيْنِ وَ عَلَى الْمُقِيْمِ اَرْبَعًا وَفِي الْحَوْفِ رَكُعَةً ـ

(١٥٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُقَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ سَالُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّى إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ آبِي الْقَاسِمِ عَلَيْد

(١٥٤٨)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ مِنْهَالِ الْضَرِيْرُ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ نَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ حِ وَ

اس طرح نقل کی گئی ہے۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ نَا آبِيْ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً

(١٥٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ نَا (١٥٤٩) حفرت حفص بن عاصم طليط اپنے باپ سے روايت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں مُلّه مکرمہ کے راستہ میں حضرت عِيْسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاضِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ

(۱۵۷۳)اس سند کے ساتھ بیحدیث ای طرح نقل کی گئی ہے۔

(۵۷۵) حضرت ابن عباس بالله است روايت ب-فرمايا كداللد

نة تبهارے نی مُنْ النَّيْظِ كى زبانِ مبارك ہے حضر میں چار ركعتين سفر میں دور گعتیں اور خوف میں ایک رکعت فرض فر مائی ہے۔

(١٥٤٦) حفرت ابن عباس را الله فرمات بين كه الله تعالى في تہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک ہے مسافر پر نماز کی دو رکعتیں اور مقیم پر حار رکعتیں اور خوف میں (مجاہد) پر ایک رکعت

فرض فرمائی ہے۔

(۱۵۷۷) حضرت موسیٰ بن سلمه بذلی رضی الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں كهيس في حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے يو چھاكه جب میں مکتہ میں موں تو مجھے کیے نماز پر سفنی پڑھے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ دو

(١٥٤٨)اس سند ك ساته حضرت قاده والنيؤ س به حديث بهي

عَنْ آبِيهِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيْقِ مَكَّةَ قَالَ فَصَلّٰى لَنَا الظَّهُرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ٱقْبُلَ وَٱقْبُلْنَا مَعَهُ حَتَّى خَآءَ رَحُلَهُ وَجَلَسَ وَ جَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتُ مِنْهُ التَفَاتَةُ نَحُو حَيْثُ صَلّٰى فَرَاى نَاسًا فِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ لَخُو حَيْثُ صَلّٰى فَرَاى نَاسًا فِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ لَخُو حَيْثُ مُسَبِّحًا اتْمَمْتُ صَلَوبِي قَلْتُ مُسَبِّحًا اللهِ صَلَّى صَلُوبِي قَلْتُ مَسَبِّحًا اللهِ صَلَّى صَلُوبِي قَلْتُ مَسَبِّحًا اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ فِي السّفرِ فَلَمْ يَزِهُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ حَتّى قَبَصَهُ الله تَعَالَى وَ صَحِبْتُ ابَا بَكُم فَلَمْ يَزِهُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ عَلَى وَكَعَتَيْنِ حَتّى قَبَصَهُ الله تَعَالَى وَ صَحِبْتُ ابَا بَكُم فَلَمْ يَزِهُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ حَتّى قَبَصَهُ الله تَعَالَى اللهُ تَعَالَى وَصَحِبْتُ الله تَعَالَى الله وَيُعَتِيْنِ حَتّى قَبَصَهُ الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله وَصَحِبْتُ عُمْرَ وَلَهُ الله وَتَعْتِيْنِ حَتّى قَبَصَهُ الله وَتَعَالَى الله وَعَلَى الله وَيَعْتَى الله وَيَعْتِيْنِ حَتّى قَبَصَهُ الله وَتَعَالَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَالله وَالله وَقَلْ الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَقَدُ قَالَ الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله الله وَلَهُ الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَلَهُ وَلَو الله وَلَهُ وَلَو الله وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَو الله وَلَهُ الله وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ

ابن عمر بھا کے ساتھ تھا۔ حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نماز ظہر کی دور کعتیں پڑھا کیں۔ پھر وہ آئے اور ہم بھی اُن کے ساتھ آئے۔ یہاں تک کہ ایک جگہ آ کروہ بھی بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان کی توجہ اس طرف ہوئی جس جگہ پر نماز بڑھی تھی۔ اس جگہ انہوں نے پچھلوگوں کو کھڑا دیکھا تو انہوں نے فرمایا نیرسب لوگ کیا کررہے ہیں؟ میں نے کہا: یہلوگ سنتیں پڑھ کر مایا نیرسب کو انہوں نے میں ایک سفر میں ہی سنتیں پڑھتا تو میں نماز رہول اللہ ساتھ تھا تو آپ نے دورکعتوں سے زیادہ نہیں بڑھیں یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالی نے اُٹھالیا۔ (اس دُنیا سے رخصت ہوگئے) اور میں حضرت ابو بکر ڈھائوئ کے ساتھ رہا تو انہوں نے بھی دورکعتوں سے زیادہ نہیں بڑھیں یہاں تک کہ وہ بھی اس

انہوں نے بھی دور کعت سے زیادہ نہیں پڑھیں یہاں تک کہوہ بھی اس دارِ فانی سے رخصت ہوگئے اور میں حضرت عثمان والنو کے ساتھ رہا تو انہوں نے بھی دور کعت سے زیادہ نہیں پڑھیں یہاں تک کہوہ بھی اس دارِ فانی سے رخصت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ '' تمہارے لیے رسول اللہ شکا فیٹیم کی حیاق طیب بہترین نمونہ ہے۔''

عَنْ عُمْرَ بَنِ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ وَرُيْعِ عَنْ عُمْرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ رَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ مَرَضًا فَجَآءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى مَرَضًا فَجَآءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَعُوْدُنِى قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّبْحَةِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّفَرِ السَّفَرِ فَمَا رَآيَتُهُ يُسَبِّحُ وَلُو كُنْتُ مُسَبِّحًا لَاتُمَمْتُ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَلَا كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ وَلَا كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ أَلَا اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى رَسُولِ اللهِ أَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۱۵۸۱)حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَ آبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ وَ قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا نَا حَمَّادٌ وَّهُوَّ ابْنُ زَيْدٍ حِ وَ حَدَّنَنِى زُهْيُرُ بْنُ حَرْبٍ وَ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَا نَا

(۱۵۸۰) حضرت حفص بن عاصم بن الله فرماتے ہیں کہ میں بھار ہوا تو حضرت ابن عمر بی میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے اُن سے سفر میں سنتوں (کے پڑھنے) کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں رسول الله طَالِیْ اِللَّمْ اللّهِ ایک سفر میں رہا ہوں تو میں نے آپ کوسنتیں پڑھتے ہوئے نہیں ویکھا اور اگر میں سنتیں پڑھتا اور الله تعالیٰ نے سنتیں پڑھتا اور الله تعالیٰ نے فرمایا ''رسول الله طَالِیْ کے بہترین مونہ اُنہوں کے بہترین مونہ

 اِسْمَاعِيْلُ کِلَا هُمَا عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ آرْبَعًا وَ صَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيْنِ۔

(۱۵۸۲) حَلَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ نَا سُفَيَانُ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعَا آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الظَّهْرَ بِالْمَدِينَةِ وَسَلِّكُ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الظَّهْرَ بِالْمَدِينَةِ وَرَبُعًا وَ صَلَيْتُ مَعَدُ الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

رَبِهُ (الْمُكُلُّ اللَّهُ الْمُوْبَكُرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ مُحَمَّدُ اللَّهُ اللَّهُ

رَاهُمُهُ عَنِ ابْنِ مَهُدِى قَالَ زُهَيْرُ الْ عَبُدُالرَّ حُمْنِ ابْنَ ابَشَارِ حَمِيْعًا عَنِ ابْنِ مَهُدِى قَالَ زُهَيْرٌ الْ عَبُدُالرَّ حُمْنِ ابْنُ مَهُدِى قَالَ الْهَيْرُ الْ عَبُدُالرَّ حُمْنِ ابْنُ مَهُدِى قَالَ اللهِ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَبِيْلِ ابْنِ عُبَيْدٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ شُرَ حُبِيْلٍ ابْنِ انْهُيْرِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ شَرَ حُبِيْلٍ ابْنَ الْسَمُطِ اللَّي قَرْيَةٍ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ الْمُعَنِي وَلَيْ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ اللهِ عَنْ حُبِيْلٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ وَلَيْتُ عُمْرَ صَلَّى بِدِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ رَأْتُ عُمْرَ صَلَّى بِدِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لَهُ دُوْمِيْنُ مِنْ حِمْصَ عَلَى رَأْسِ لَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيْلًا-(١٥٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيلى قَالَ آنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي إِسْلَقَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إلى

(۱۵۸۲) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ظہری چار رکعتیں پڑھیں اور میں نے آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ میں عصری نمازی دور کعتیں پڑھیں۔

الله تعالی عند فرماتے کی بن بزید بنائی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی الله تعالی عند سے قصر نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب تین میل یا تین فرسخ کی مسافت میں سفر کرتے تو دو رکعت نماز پڑھتے۔ راوی شعبہ کوشک ہے کہ میل کا لفظ ہے یا فرسخ کا۔

(۱۵۸۴) حضرت جبیر بن نفیر رضی الله تعالی عند فرماتے بیں کہ میں شرحبیل بن سمط کے ایک گاؤں کی طرف نکلا جو کہ سترہ یا اشھارہ میل کی مسافت پر تھا تو انہوں نے دور کعتیں پڑھیں۔ بیس نے ان سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ بیس نے حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کود یکھا کہ انہوں نے ذوالحلیقہ بیس دور کعتیں پڑھیں۔ بیس نے اُن سے کہا تو انہوں نے کہا کہ بیس اسی طرح کرتا ہوں جس طرح میں نے رسول الله علیہ وسلم کو کرتے دیکھا جس طرح میں نے رسول الله علیہ وسلم کو کرتے دیکھا جس طرح میں نے رسول الله علیہ وسلم کو کرتے دیکھا

(۱۵۸۵) حفرت شعبہ نے اس سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک روایت میں راوی نے کہا کہ وہ ایٹی زمین میں آئے جے دُومین کہا جاتا ہے جس کی مسافت اٹھارہ کیل ہے:

(۱۵۸۷) حضرت انس بن ما لک ولائل ہے روایت ہے فر مایا کہ ہم رسول الله مُلاَثِیْنِ کے ساتھ مدینه منورہ سے مُلّه مکرمه کی طرف نگاتو آپ دو دو رکعات پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ واپس لوث صححمسلم جلداوّل معلاة المسافرين و قصرها في المسافرين و المسافري

مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتُينِ رَكْعَتُينِ خَتَّى رَجَعَ قُلْتُ كُمْ اَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا.

(١٥٨٤)وَ حَدَّثْنَاهُ قُتِيبَةُ قَالَ نَا أَبُوْ عَوَانَةً ح وَ حَدَّثْنَاهُ أَبُوْ كُرَيْبِ قَالَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي اِسْحَقَ عَنْ أَنْسُ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِي عَلَيْ بِمِفْلِ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ. (١٥٨٨)وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَادٍ قَالَ نَا ٱبِنَي قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ آبِي اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى الْحَجّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ۔

(١٥٨٩)وَ حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِيْ حِ وَ حَلَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُو ٱسَامَةَ جَمِيْعًا عَنِ التَّوْرِيِّ عَنْ يَحْبَى بْنِ آبِيْ اِسْحِقَ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمُثِلِهِ وَلَمْ يَذْكُو الْحَجَّــ

٢٧٥: باب قَصْرُ الصَّلُوةِ بِمِنَّى

(١٥٩٠)وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي قَالَ نَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ صَلَّى صَلُوةَ الْمُسَافِرِ بِمِنْى وَغَيْرِهِ رَكُعَتَيْنِ وَ اَبُوْبَكُرٍ وَ عُمَّرُ وَ عُثْمَانُ رَكُعَتَيْنِ صَدُرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ ٱتَّمَّهَا ٱرْبَعًا۔

(١٥٩١)وَ حَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْاَوْزَاعِيّ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْلَحٰقُ وَ عَبْدُ بْنُ

(١٥٩٢)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بُنُ ٱبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ٱبُو ٱسَامَةَ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ وَ آبُوْبَكُو بَعْدَهُ وَ عُمَرُ

بَعْدَ آبِيْ بَكْرٍ وَ عُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَاقَتِهِ ثُمَّ إِنَّ

آئے۔ میں نے عرض کیا: آپ مُلّہ مکرمہ میں کتنا تھرے؟ آپ نے فرمایا: دس (روز)\_

(١٥٨٧) حفرت انس بن مالك طاشؤن في منافين عاس طرح حدیث نقل کی ہے۔

(۱۵۸۸)حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ ہم مدیند منورہ سے حج کے ارادہ سے نکلے۔ پھراسی طرح حدیث

(١٥٨٩) حفرت انس الثيَّة ني مَنْ اللَّيَّة الله الله حديث نقل فرمائی اور حج کا ذکر نہیں کیا۔

باب منیٰ میں نماز قصر کر کے پڑھنے کے بیان میں (۱۵۹۰) حضرت سالم بن عبدالله ولائيز اپنے باپ سے روايت كرت موع فرمات بي كدرسول التدسلي التدعليه وسلم في منى وغيره ميں مبافر کی نماز کی طرح دور گعتیں پڑھیں اور حضرت ابو بکر والنيئة اور حضرت عمر والنيئة اور حضرت عثمان والنيئة بهي ايخ خلافت کے آغاز میں دورکعت پڑھتے تھے پھروہ پوری عاررکعت پڑھنے

(۱۵۹۱) زہری سے اس سند کے ساتھ بیحدیث بھی اس طرح نقل کی گئی ہے۔

حُمَيْدٍ قَالَا نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَاذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ بِمِنَّى وَلَمْ يَقُلُ وَغَيْرِهِ-

(۱۵۹۲) حضرت ابن عمر ر الفي فرمات بين كدرسول الله مثالي في أغمني میں دور کعتیں روهی ہیں۔آپ کے بعد حضرت ابو بکرصدیق والنظ نے بھی اور حضرت الوبكر والنيز ك بعد حضرت عمر والنيز نے بھى اور حضرت عثان ولافؤو نے بھی اپنی خلافت کی ابتداء میں دو رکعات ربڑھی ہیں پھر حضرت عثان ڈاٹھۂ چار رکعتیں پڑھنے لگ گئے تو

عُنْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَدْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ حضرت ابن عمر الله جب المام كراته منازير صة تضافو عارركعت تعَالَى عَنْهُمَا إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا ﴿ رُجَّ صَے اور جب وہ اکیلے نماز رُرْ ہے تو دورکعت نماز رُرْ ہے ۔ (سفرمیں)۔

(١٩٩٣) وَ حَدَّقَنَاهُ ابْنُ الْمُعَنَّى وَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ (١٥٩٣) اس سند كساته يروايت بهي الى طر خفل كي تي ب قَالَا نَا يَحْيِي وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَ حَدَّثَنَاهُ آبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ آبِيْ زَائِدَةً ح وَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا عُقْبَةُ بْنُ حَالِدٍ كُلُّهُمْ

(۱۵۹۴) حضرت ابن عمر في في فرمات بين كه رسول اللهُ مَنْ فَيْفِيمُ اور حضرت الوبكر دافية اورحضرت عمر والفية اورحضرت عثمان والفية فيمنى میں آٹھ سال یا فرمایا چھسال قصر نماز پڑھی۔حفص نے کہا کہ حفرت ابن عمر را الله بھی منی میں دور کعتیں راھتے پھر اپنے بستر پر آتے۔میں نے عرض کیا اے چیا جان! کاش آپ ان کے بعد دو ر گعتیں اور پڑھ لیتے ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس طرح کرتا تو نماز بوری نه کرتا۔

(۱۵۹۵) اس سند کے ساتھ بدروایت بھی اس طرح نقل کی گئی ہے گراس روایت میں مٹی کا تذکرہ نہیں ہے اور کیکن انہوں نے کہا کہ : سفر میں نماز پڑھی۔

(۱۵۹۱) حفزت عبدالرحمٰن بن يزيد جانؤهٔ فرمات بين كه حفزت عثان طائن نے منی میں مارے ساتھ جار رکعتیں نماز بڑھی۔حضرت عبدالله بن مسعود والني سيكها كيا تو انهول في إنَّا لِللهِ وَإِنَّا اللَّهِ دَاجِعُونَ كَها \_ پُعرفر ماياكميس في رسول السُّصلي السُّدعليه وسلم ك ساتھمنی میں دور تعتیں راھی ہیں اور میں نے حضرت ابو برصدیق ڈلاٹیؤ کے ساتھ منیٰ میں دور کعتیں پر بھی ہیں اور میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈائٹؤ کے ساتھ منی میں دور کعتیں پر بھی ہیں ۔ پس کاش کہ میرے نصیب میں بیہوتا کہ چار رکعتوں میں سے دور کعتیں مقبول

(١٥٩٧) وّحَدَّثَنَا أَبُوبُكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبِ (١٥٩٧) أعمش سے اس سند کے ساتھ ای طرح حدیث نقل کی گئ

صَلَّهَا وَحُدَهُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ۔

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَةً.

(١٥٩٣)وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ خَيِيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﴿ يُعِنِّي صَلْوَةَ الْمُسَافِرِ وَ اَبُوْبَكُمِ وَ عُمَرُ وَ عُنْمَانُ ثَمَانِ سِنِيْنَ اَوْ قَالَ سِتَّ سِنِيْنَ قَالَ حَفْصٌ وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ لُمَّ يَأْتِي فِرَاشَةً فَقُلْتُ أَى عَمِّ لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكُعَتَيْنِ قَالَ لَوْ فَعَلْتُ لَآتُمَمْتُ الصَّلوةَ

(١٥٩٥)وَ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ قَالَ نَا حَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقَنَّى قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُالصَّمَدِ قَالَا نَا شُعْبَةُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُولًا فِي

الْحَدِيْثِ بِمِنِّي وَلَكِنْ قَالَا صَلِّي فِي السَّفَرِ-

(١٥٩٢) حَدَّثَنَاهُ قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُالُوَ احِدِ عَنِ الْكَعْمَشِ قَالَ نَا إِبْرَاهِيْمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرُّحْمَٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيْلَ ذَٰلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَّى رَكُعَيِّنِ وَ صَلَّيْتُ مَعَ آبِي بَكُرِ الصِّلِّينِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ وَ صَٰلَيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِمِنَّى رَكُعَتَيْنَ فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ اَرْبَع رَكَعَاتٍ رَكُعَتَان مُتَقَبَّلْتَان ـ

قَالَا نَا آبُوْ مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِیْ شَیْبَةَ

قَالَ نَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْلِقُ وَ ابْنُ حَشُرَمٍ قَالَا نَا عِيْسِلِي كُلُّهُمْ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَفُ

(١٥٩٨) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَ قَتِيبَةً قَالَ يَحْيِي اَنَا َ وَ قَالَ قُنْيَبَةُ نَا أَبُو الْآخُوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْطَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهُمٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

بِمِنِّى امَّنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَٱكْثَرُهُ رَكْعَتُيْنِ (١٥٩٩)حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ نَا

زُهَيْرٌ قَالَ نَا أَبُو اِسْلِحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بُنُ وَهُبِ الْخُزَاعِتُى ضَاقَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِمِنِّي وَ النَّاسُ اكْنَرُ مَا كَانُوْا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ مُسْلِمٌ حَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِيُّ هُوَ اَخُوْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِأُمِّهِ

# ٢٧٢: باب الصَّلُوةِ فِي الرِّحَالِ

#### فِي الْمَطُو

(١٢٠٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَّنَ بِالصَّلْوِةَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتَ بَرْدٍ وَ رِيْحٍ فَقَالَ آلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُوْلُ اَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ۔

(١٢٠١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثِنِي نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ نَادًى بِالصَّلُوةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَ رِيْحٍ وَ مَطَرٍ فَقَالَ فِي اخِرِ نِلدَائِهِ آلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَلَّا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطْرٍ فِي

(۱۵۹۸) حضرت حارثه بن وہب رضی الله تعالی عنه فرماتے

ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں اُس وفت دورکعتیں پڑھیں جب لوگ امن اور اکثریت میں

(١٥٩٩) حفرت حارثه بن وبب خزاعي طاشط فرمات مي كه مل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مٹی میں نماز پڑھی اورلوگ بہت زیادہ تعداد میں تھے اور پھر آپ نے ججة الوداع میں بھی دو رکعت نماز پڑھی۔مسلم میں فرماتے ہیں کہ حارثہ بن وہب خزاعیٰ حضرت عبيداللد بن عمر بن خطاب رضى اللد تعالى عندك مال شريك بھائی ہیں۔

### باب بارش میں گھروں میں نماز پڑھنے کے بیان میں

(١٦٠٠) حفرت نافع طاليًا فرمات مين كدهفرت ابن عمر تاليًا في ایک الی رات میں نماز کے لیے اذان دی کہ جس میں سردی اور ہوا چل رہی تھی۔ تو انہوں نے فر مایا: آگاہ ہو جاؤ کہا پنے گھروں میں نماز پڑھو۔ پھرفر مایا کہ نبی تنافیکٹے موزن کو یہ کہنے کا تھم فرماتے جب رات (سخت )سردی ہوتی اور ہارش ہوتی ۔ آگاہ ہوجاؤ کہنمازا پنے گھروں مین پڑھو۔

(۱۲۰۱) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ انہوں نے نماز کے لیے ایک ایس رات میں پکارا کہ جس میں سردی موااور بارش تھی۔ پھر اپنے اس بکارنے کے آخر میں فر مایا: آگاہ رہونماز اين گھروں میں ہی پڑھو۔ پھر فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن کو حکم فرماتے جب رات سر دہوتی یا بارش ہوتی سفر میں وہ بیہ کہتے: آگاہ رہو! نمازاینے گھروں میں پڑھو۔

السَّفَرِ اَنْ يَتَقُولَ اَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ۔

(٢٠٢)وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْبَكُو بْنُ اَبِيْ شَيْبَةً قَالَ نَا اَبُوْ السَامَةَ قَالَ نَا اَبُوْ السَّامَةَ قَالَ نَا عُمَرَ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ نَادَى بِالصَّلْوةِ بِصَجْنَانَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِفْلِهِ وَ قَالَ اللَّاصَلُوا فِي الصَّلُوا فِي صَلُّوا فِي الرِّحَالِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ۔ الرِّحَالِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ۔

(۱۲۰۳) حَلَّاثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ آنَا آبُوْ خَيْنَمَةً عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَ حَلَّلْنَا آحْمَادُ بْنُ يُوكُسَ قَالَ نَا زُهُنُو كَنَا آحْمَادُ بْنُ يُوكُسَ قَالَ نَا زُهُنُو قَالَ نَا آبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعْ رَسُولٍ اللهِ عَلَى فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ لِيُصَلِّ مَنْ شَاعَةً مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ۔

(۱۲۰۳) حَدَّنَى عَلِى بَنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ قَالَ نَا السَّمْعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

(١٠٥) وَ حَدَّنِيهِ أَبُو كَامِلِ الْجُحْدَرِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بَنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبَّسٍ فِي يَوْمٍ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبَّسٍ فِي يَوْمٍ ذِي الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبَّسٍ فِي يَوْمٍ ذِي الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةً وَلَا لَقَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي يَعْنِى النَّبِي فَيْ وَقَالَ قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي يَعْنِى النَّبِي فَقَى وَقَالَ آبُو كَامِلٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِى النَّبِي فَقَى وَقَالَ آبُو كَامِلٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِى النَّبِي فَقَى وَقَالَ آبُو كَامِلٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِى النَّبِي فَقَى وَقَالَ آبُو كَامِلٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي النَّبِي فَيْ وَقَالَ آبُو كَامِلٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ المُعْلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المِلْ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُعْلَقُ اللهِ المُعْلَى اللهِ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْ الله

(۱۲۰۲) حضرت ابن عمر والله سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز کے لیے ہجنان میں اذان دی۔ پھر اس طرح ذکر فر مایا: 'آآگاہ ہو جاؤ نماز اپنے گھروں میں پردھو' اور اس میں دوسرا جملہ دوبارہ نہیں دُہرایا کہ حضرت ابن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول سے :آلا صَلُوْا فِی الرّسَحَالِ۔

(۱۲۰۳) حفرت جابر والنو فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں مصق بارش ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہتم میں سے جو جا ہے اپنی قیام گاہ (گھر) میں نماز پڑھ سکتا

(۱۹۰۴) حضرت عبدالله بن عباس و ایت ہے کہ انہوں نے بارش والے دن میں اپنے مؤذن سے فرمایا کہ جب تو (اپنی اذان میں) کیے: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهُ اِللهُ اَللهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا وَان میں) کیے: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهُ اِللهُ اللهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا وَان میں) کیے: اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ (تو اس کے بعد) حَی علی الصّلوة نہ کہ بلکہ تو کہ احکم الله الله (اول کی کہتے ہیں کہ لوگوں کو بینی بات معلوم ہوئی تو حضرت عبدالله بن عباس و الله نے اول کو بینی بات معلوم ہوئی تو حضرت عبدالله بن عباس و الله فرمایا کیا ہم اس میں تعجب کرتے ہو؟ اس طرح انہوں نے کیا جو مجھ نے ماتھ نماز پڑھنا) ضروری ہے مگر میں اے نا پہند سمجھتا ہوں کہ تم کیچڑ اور پھسلن میں چل کر جاؤ۔''

(۱۲۰۵) حضرت عبدالله بن حارث رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهمانے فرمایا کہ نہیں ہے۔حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهمانے فرمایا کہ انہوں نے اسی طرح کیا جو جھے ہے بہتر تھے۔ (یعنی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا )۔

عَنْ عَهُدِ اللّهِ بُنِ الْحَارِثِ بِنَحُوهِ.

(٢٠٧)وَ حَدَّثَنِي آبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ هُوَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ نَا آيُّوْبُ وَعَاصِمٌ الْآخُولُ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَلْكُرُ فِي حَدِيْنِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ عِلْدٍ (١٦٠٧)وَ حَدَّقَنِي اِسْلِحَقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ آنَا ابْنُ شُمَيْلِ قَالَ آنَا شُعْبَةُ قَالَ نَا عَبُدُالْحَمِيْدِ صَاحِبُ الزِّيَّادِيِّي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ قَالَ اذَّنَ مُؤَذِنُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى يَوْمٍ مَطِيْرٍ فَلَاكُر نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُلِيَّةَ قَالَ وَكَرِهْتُ انْ تَمْشُوا فِى الدَّحْضِ وَالزَّلَلِ۔

عَنْ شُعْبَةَ حِ وَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ آنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ كِلَا هُمَا عَنْ عَاصِم

اَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَ فِنْ يَوْمِ مَطِيْرٍ ﴿ مِنْ يَكُرُ رَى -

٢٧٤: باب جَوَازِ صَلُوةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّآبَّةِ فِي السَّفَر حَيْثُ تَوَجَّهَتُ (١٦٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِي قَالَ نَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ نَاْفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ

(١٦١)وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةً قَالَ اَبُوْ خَالِدٍ

كَانَ يُصَلِّي سُبُحَتَهُ حَيْثُ مَا تُوجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ

(١٦٠٦) اس سند کے ساتھ بیصدیث بھی ای طرح نقل کی گئ ہے لیکن انہوں نے اپنی حدیث میں بیدؤ کرنہیں کیا یعنی نبی صلی التدعلیہ

(١٢٠٤) حضرت عبدالله بن حارث رضى الله تعالى عند فرمات مين کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما کے موّذ ن نے بارش والے ون میں جعہ کے دن اذان دی۔ ہاتی حدیث اسی طرح ذکر فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے فرمایا: میں اس بات کو نايبند سمجھتا ہوں كەتم كىچىز اور كچسلن ميں چلو۔

(١٧٠٨) وَحَدَّثَنَاهُ عَنْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ﴿ ١٢٠٨) حضرت عبدالله بن حارث رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس اللہ انے اپنے مؤذن کو علم فر مایا۔ باقی حدیث پچھفظی تبدیلی کے ساتھائ طرح ذکر فرمائی۔

الْأَحُولِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ امَرَ مُؤَذَّنَّهُ فِي حَدِيْثِ مَعْمَرٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيْرٍ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ وَ ذَكَرَ فِيْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ فَعَلَةٌ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِيُ النَّبِيَّ ﷺ۔ ﴿

(١٠٠٩) وَحَدَّقَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ (١٢٠٩) حضرت عبدالله بن حارث رضى الله تعالى عندفر مات بيل السطيق الْحَصْرَمِيُّ قَالَ لَا وُهَيْبٌ قَالَ لَا أَيُوبُ عَنْ ﴿ كَمِحْرِت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في است مؤذن كوبارش عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وُهَيْبٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ والدن مين جعد كروز حكم فرمايا - باقى حديث الى طرح سے

باب سفر میں سواری پراُس کا رُخ جس طرف بھی ہونفل نماز بڑھنے کے جواز کے بیان میں

(١٦١٠)حضرت ابن عمر والله عن الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله الله اونٹنی پنفل نماز پر ھاکرتے تھے۔اُس کا رُخ عاہے جس طرف بھی

(١٦١١)حفرت ابن عمر بران کئر جائزہ ہے روایت ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ

الْآخْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ وسلم اپنی سواری پرنماز پڑھا کرتے تھے۔اُس کا رُخ چاہے جس " طرف بھی ہو۔

(١٦١٢) حضرت ابن عمر رائ في مدروايت بي كدرسول الله صلى الله علیہ وسلم نے اپنی سواری پر نماز براھی اس حال میں کہ آ ب مگنہ کرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جارہے تھے اور اس سواری کا زُخ خواه کی طرف ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس موقع پر (بیآیت کریمہ) نازل ہوئی:''تم جہاں کہیں بھی اینا رُخ کرواللہ کی ذات کواُدھر ہی ِيَا وَكِيے''

(۱۲۱۳)اس سند کے ساتھ مدھ یٹ بھی کچھ نظی تبدیلی کے ساتھ اس طرح نقل کی گئی ہے۔

عَبْدِ الْمَلِكِ بِهِلْذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَةً وَفِى حَدِيْتِ ابْنِ مُبَارَكٍ وَ ابْنِ اَبِىٰ زَائِدَةَ ثُمَّ تَلَا ابْنُ عُمَرَ﴿فَايَسَنَا تُوَلُّوا فَنَمَّ وَحُهُ

(۱۲۱۴) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو كدھے ير نماز برجتے ہوئے د يكما اس حال مين كه آپ صلى الله عليه وسلم كا زُخ خيبر كي طرف

(١٦١٥) حضرت سعيد بن يبار والفؤافر ماتے ہيں كه ميس حضرت ابن عمر بنافؤ کے ساتھ مکد مکرمہ کے راستہ سے جار ہاتھا۔ سعید کہتے ہیں کہ جب مجھے مجھے طلوع ہونے کا ڈر ہوا تو میں نے اُٹر کر در برا ھے۔ پھراُن سے جا کرمل گیا۔حضرت ابن عمر پھنجا نے مجھ سے فر مایا تو کہاں رہ گیا تھا؟ تو میں نے اُن سے مرض کیا کہ میں نے فجر کے طلوع ہونے کے ڈر سے وتر پڑھ لیے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمررضی الله تعالی عنهانے فر مایا کہ کیا تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں نمونہ نہیں؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں۔اللہ کی قتم (آپ ہی میرے لیے نمونہ ہیں)۔حضرت ابن عمر برافق نے فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم أونٹ برنمانے وتر یر ه ایا کرتے تھے۔

النَّبَيِّ اللَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِد (١٩١٣)وَ حَدَّنَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ نَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِي سُلَيْمُنَ قَالَ نَا سَعِيْدُ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّىٰ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ عَلَى رَاحِلْتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ قَالَ وَفِيْهِ نَزَلَتْ﴿فَايْنَمَا تُوَلُّوا فَتُمَّ وَحُهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢١٥]

(١٦١٣)وَجَدَّثَنَاهُ آبُوْكُرَيْبِ قَالَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِيْ كُلُّهُمْ عَنْ

(١٩١٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِلِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارِ عَنِ ابُن عُمَرَ قَالَ رَآيِتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارِ وَهُوَ مُوَجَّهُ اللَّي خَيْبُرَ۔

اللَّهِ ﴾ وَقَالَ فِي هٰذَا نَوَكَتُ.

(١١١٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ اَبِيْ بَكُو بُنِ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ آنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيْرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِطَرِيْقِ مَكَّةً قَالَ سَعِيْدٌ فُلَمَّا خَشِيْتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَإَوْتَرْتُ ثُمَّ أَذُرَكُتُهُ فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَهُ خَشِيْتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَآوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ ٱلْيُسَ لَكَ فِيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ

للم جلداة ل من و قصرها في المسافرين و قصرها في المس

لیک (۱۲۱۲) حضرت ابن عمر بنات فی ماتے ہیں که رسول الله منابی فی آپی کا کار خاص الله منابی فی کان سواری پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کا زُخ کسی بھی طرف ہو۔ ایٹ حضرت عبداللہ بن دینار فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بڑا تھا بھی اسی کے حضرت ابن عمر بڑا تھا بھی اسی کے حضرت کیا کرتے تھے۔

۱ (۱۲۱۷) حفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی سواری پر وتر پڑھ لیا کرتے ہیں ہے۔ \* تھے۔

(۱۱۱۱) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ قَالَ عَبْدُاللهِ ابْنُ دِيْنَارِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (۱۲۷) وَ حَدَّقِنِي عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ آنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّقِنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ آنَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ دِيْنَارٍ يُوْتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

(١١١٨) وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِى قَالَ أَنَا ابْنُ وَهُبٍ
قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ
اللهِ عَنْ آبِيهِ ضِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَي يُسَبِّحُ عَلَى
اللهِ عَنْ آبِيهِ ضِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا غَيْرَ آنَّهُ لَا
الرَّاحِلَةِ قِبَلَ آتِي وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَ يُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ آنَّهُ لَا
يُصَلِّى عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .

(۱۲۱۹)وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَ حَرْمَلَةُ قَالَا نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی یُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَیْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِیْعَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ آنَّةً رَای رَسُوْلَ اللهِ ﷺ یُصَلِّی السَّبْحَةَ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ عَلَی ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَیْثُ تَوَجّهَتْ۔

(۱۹۲۰) وَ حَدَّنِنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا عَفَّانُ بَنُ مُسُلِمٍ قَالَ نَا عَفَّانُ بَنُ مُسُلِمٍ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ نَا آنسُ بَنُ سِيْرِيْنَ قَالَ تَلَقَّيْنَا انْسَ بُنُ سِيْرِيْنَ قَالَ تَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ الشَّامَ فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَآيَتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجُهُدُ ذَاكَ الْجَانِبَ التَّمْرِ فَرَآيَتُهُ يَصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجُهُدُ ذَاكَ الْجَانِبَ وَاوْمَا هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ لَهُ رَآيَتُكَ تَصَلِّى لِعَيْرِ الْقِبْلَةِ قَلْتُ لَهُ رَآيَتُكَ تَصَلِّى لِعَيْرِ الْقِبْلَةِ قَلْتُ لَهُ رَآيَتُكَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَفْعَلُهُ لَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٧٨: باب جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ

(۱۲۱۸) حفرت عبداللہ ڈاٹیڈ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کاٹیڈ کم سواری پر سنیں پڑھا کرتے تھے چاہے اس کا زُخ کی طرف بھی ہواور اسی سواری پر ور بھی پڑھا کرتے تھے' سوائے اس کے کہ اس سواری پر فرض نماز نہیں پڑھتے۔ "

(۱۲۱۹) حفرت عبداللہ بن عام بن رہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسفر میں رات کی (نماز کی) سنتیں اپنی سواری کی پشت پر پڑھتے دیکھا ہے' اس کا رُخ چاہے جس طرف بھی ہو (چاہے کعبہ کی مخالف سست ہی)۔

(۱۹۲۰) حفرت انس بن سیرین مینید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک واقت وہ شام ہے آئے۔ ہم نے انس بن مالک واقت کی۔ میں نے اُنہیں دیکھا کہ وہ گلاھے بن مائز پڑھ رہے ہیں اوراس کا رُخ اس طرف ہے۔ ہمام کہتے ہیں کہاس کا رُخ قبلہ کی با کی طرف تھا تو میں نے اُن سے عرض کیا کہ میں نے آپ کوقبلہ کے علاوہ (کی طرف رُخ کرکے) نماز پڑھتے ہیں ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں نے رسول اللہ من اس طرح نہ کرتا۔

باب سفر میں دونمازوں کے جمع کر کے پڑھنے

# فِي السَّفَر

(۱۹۲۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَآءِ۔

(۱۹۲۲) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثنَّى قَالَ نَا يَعْيِى عَنْ عُبِيدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اَخْبَرَنِی نَافِعْ اَنَّ اَبْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَلَيهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْمِشَاءِ بَعْدَ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ وَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ۔

(۱۲۲۳)وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِنَى وَ قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ الْأَقِدُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ الْمُؤْبَكُو بُنُ الْمِي هَنِهَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيْنَةً قَالَ عَمْرُو نا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ النَّهْ فَي يَخْمَعُ بَيْنَ الْمَغُرِبِ اللهِ عَلَى يَخْمَعُ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.

(۱۹۲۳) وَ حَدَّنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْلَى قَالَ نَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي كَاللَّهِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّ اَبَاهُ صَاقَالَ رَآیْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّ اَبَاهُ صَاقَالَ رَآیْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ السَّفِرِ يُوَخِّرُ صَلَّوةً الْمَعْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ صَلَّوةِ الْمِشَاءِ مَلَى السَّفَرِ يُوَخِّرُ صَلَّوةً الْمَعْرَبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ صَلَّوةِ الْمِشَاءِ الْمُفَصَّلُ يَعْنِى الْمُفَصَّلُ يَعْنِى الْمَعْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ شِهَابٍ عَنْ انْسِ بْنِ ابْنُ فَصَالَةً عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ انْسِ بْنِ ابْنُ فَصَالَةً عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ انْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ

#### کے جواز کے بیان میں

(۱۹۲۲) حفرت عبیداللہ والنو فرماتے ہیں کہ حضرت نافع والنو النائی المائی کے جھے خبر دی کہ حضرت ابن عمر النائی کو جب ( کسی سفر میں ) جلدی جانا ہوتا تو شفق کے غائب ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے تھے اور فرماتے کہ رسول الله مُنائین کو جمع کر کسی سفر میں ) جلدی جانا ہوتا تو مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔

(۱۹۲۳) حفرت سالم رضی اللہ تعالی عند اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومغرب اورعشاء کی نماز جمع کرکے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو (کسی سفر وغیرہ) میں جلدی جانا ہوتا تو۔

(۱۹۲۴) حفرت ابن شہاب رہائی فرماتے ہیں کہ مجھے حفرت سالم بن عبداللہ رہائی نے خبر دی کہ ان کے باپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا کہ جب آپ کوکسی سفر میں جلدی جانا ہوتا تو مغرب کی نماز کو مؤخر فرماتے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کوجع کر کے برا صفے۔

(۱۹۲۵) حفرت انس بن ما لک را فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب سورج و طلع سے پہلے سفر کرنا ہوتا تھا تو ظہر (کی نماز کو) عصر (کی نماز کو) عصر (کی نماز کو) عصر (کی نماز کو) عصر الله علیہ وسلم اُتر کر دونوں کو جمع کر کے پڑھتے اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج و هل جاتا تو پھر ظہر کی نماز ہی پڑھتے اور پھرآ پ سوار ہوجاتے۔

(١٦٢٦) حفرت انس داينيًا فرمات جي كه نبي مَّا لَيْنِيَّا بِدب سفر مين دو

الْمَدَائِنِيُّ قَالَ نَا لِمِّكُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ حَالِدٍ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ النَّبِيُّ فَقَالِ بُنِ حَالِدٍ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ فَقَالِهَ آرَادَ آنُ يَخْمَعَ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ فِي السَّفَرِ آخَرَ الظُهْرَ حَتَّى يَخْمَعُ بَيْنَهُمَا۔
يَذُخُلَ آوَلَ وَقُتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَخْمَعُ بَيْنَهُمَا۔

(١٢٢) وَ حَدَّثِنِي آبُو الطَّاهِرِ وَ عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثِنِي جَابِرُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ عَنْ عُقَيْلِ ابْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِذَا عَلَيْهِ السَّفَرُ يُؤَجِّرُ الظُّهُرَ اللَّي آوَّلِ وَقُتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَ يُؤَجِّرُ الشَّهُرَ اللَّي اَوَّلِ وَقُتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَ يُؤَجِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَ يُؤَجِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَعِيْبُ الشَّفَقُ.

٢٧٩: باب الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَ

(۱۹۳۰) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ يَغْنِى ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ نَا قُرَّةُ قَالَ نَا آبُو الزُّبَيْرِ قَالَ نَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ

نمازوں کو جمع کرنے کا ارادہ فرماتے تصفو ظہر کی نماز کومؤ خرفرماتے ہیں داخل ہو جاتے پھر یہاں تک کہ عصر کی نماز کے ابتدائی وقت میں داخل ہو جاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلمان دونوں نمازوں (ظہراورعصر) کواکٹھی پڑھتے۔

(۱۲۲۷) حضرت انس جی این ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر گی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظهر کی نماز کو عصر کی نماز کے ابتدائی وقت تک مؤخر فرماتے پھر ان دونوں کو اکٹھی پڑھتے اور مغرب کی نماز کومؤخر فرماتے یہاں تک کہ شفق کے غائب ہونے کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز وں کو اکٹھا

# باب کسی خوف کے بغیر دونمازوں کواکٹھا کرکے پڑھنے کے بیان میں

(۱۶۲۸) حفرت ابن عباس بڑھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی سفر کے ظہر اور عصر کی نمازوں کا اکٹھا کر ایسی بڑھا میاروں کا اکٹھا کر اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا کر کے بڑھا

(۱۲۲۹) حفرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ نورہ میں بغیر کسی خوف اور بغیر کسی سفر کے ظہر اورعصر کی نمازوں کو اکٹھا کر کے بڑھا ہے۔حضرت ابوالزبیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید ہے پوچھا کہ آپ نے اس طرح کیوں فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے پوچھا جسیا کہ تو نے مجھ ہے پوچھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی اُمت میں ہے کسی کوکوئی مشقت نہو۔

(۱۷۳۰) حضرت سعید بن جبیر طانیط فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس طاق نے جملیں بیان فرمایا که رسول الله مثل فیلے نے ایک سفر میں نماز وں کوجع فرمایا۔وہ سفر کہ جس میں آپ غزوہ تبوک میں تشریف تَعَالَى عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلُوةِ فِي سَفْرَةِ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ جَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَآءِ قَالَ سَعِيْدٌ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا حَمَلَةٌ عَلَى ذَٰلِكَ قَالَ اَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ

(۱۹۳۱) حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ نَا زُهُمْ قَالَ نَا زُهُمْ قَالَ نَا زُهُمْ قَالَ نَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ آبِي الطَّفَيْلِ عَامِرٍ عَنْ مُعَاذٍ ضَاقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غُزُوةِ تَبُولُكَ فَكَانَ يُصَلِّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ

(١٩٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ قَالَ نَا حَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ نَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ نَا آبُو الزُّبَيْرِ قَالَ نَا عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ آبُو الطُّفَيْلِ قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ تَبُوْكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَ لَٰئِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَآءِ قَالَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَة عَلَى ذَٰلِكَ قَالَ فَقَالَ ارَادَ انْ لَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ (١٣٣٣)وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ وَ ٱبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ وَاللَّفْظُ لِآمِي كُرَيْبٍ قَالَا نَا وَكِيْعٌ كِلَا هُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ لَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُيُّرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الظَّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَالْمَغُرِبِ وَالْعِشَآءِ بِالْمَدِيْنَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَّلَا مَطَوٍ وَفِیْ حَدِیْثِ وَکِیْعِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذٰلِكَ قَالَ كَىٰ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ وَفِي حَدِيْثِ آبِي مُعَاوِيّةَ قِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا اَرَادَ إِلَى ذَٰلِكَ قَالَ اَرَادَ اَنْ لَّا يُحْرِجَ اُمُّنَّةً ـ

(١٩٣٣) وَحَدَّثَنَا ٱلْمُوْبَكُر بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا سُفْيَانُ

لے گئے تھے۔ آپ نے ظہر عصر مغرب اورعشاء کی نمازوں کو اکٹھا پڑھا۔ حضرت ابن عباس بڑھا ۔ حضرت ابن عباس بڑھا نے وچھا کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ حضرت ابن عباس بڑھا نے فرمایا کہ آپ نے چاہا کہ آپ کی اُمت کو کوئی مشقت نہ ہو۔

(۱۲۳۱) حضرت معاذرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ و کا تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ و کلم تحصلی الله علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز وں کو اکٹھا کر کے اور مغرب اور معشاء کی نماز وں کو اکٹھا کر کے اور مغرب اور معشاء کی نماز وں کو اکٹھا کر کے رہ صفحے تھے۔

(۱۲۳۲) حضرت معاذین جبل و النو فرماتے بین کدرسول الله منافی النوکی النوکی کی اور مغرب اور عشاء کی نمازوں اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع فرمایا۔ راوی عامر بن واثله کہتے بین که میں نے حضرت معاذ و النوکی سے بوچھا که آپ نے ایسے کیوں فرمایا؟ حضرت معاذ و النوکی کی اُمت کوکوئی مشقت نہ ہو۔

(۱۲۳۳) حضرت ابن عباس پی فرماتے ہیں کہ رسول الله منافیقی نے مدینہ منورہ میں بغیر کی خوف آور بغیر بارش وغیرہ کے ظہر عصر مخرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع فرمایا اور وکیج کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس پی سے بوجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیوں فرمایا؟ انہوں نے کہا تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کوکوئی مشقت نہ ہواور حضرت ابو معاویہ جھا گیا کہ معاویہ جھا گیا کہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے بوجھا گیا کہ آپ منال داور سے ایسے فرمایا؟ انہوں غنہما ہے بوجھا گیا کہ آپ نے سال اللہ علیہ وسلم کی اُمت کوکوئی مشقت نہ ہو مشقد منہ ہو

(۱۲۳۴)حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے میں کہ میں

بْنُ عُيْنَةَ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَ سَبْعًا جَمِيْعًا قَالَ قَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَ سَبْعًا جَمِيْعًا قَالَ قَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَيْهِ وَسَلْمً وَسَلْمً وَعَجَّلَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ الْعَلَيْمِ وَ عَجَّلَ الْعِشَاءَ قَالَ وَآلَا اللَّهُ الْعَلْمُ وَاللَّهُ الْعُلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَآلَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١٣٥٥) حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عِثْ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ سَيْعًا وَّ ثَمَانِيًّا الطَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَـ

(۱۹۳۲) حَدَّنَا أَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَائِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنِ النَّبِيْرِ بْنِ الْحِرِيْتِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَطَبْنَا ابْنُ عَبَّسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غُرَبَتِ الشَّمْسُ وَ بَعْهُمَا يَوْمًا بَعْدَ النَّاسُ يَقُولُونَ الصَّلُوةَ الصَّلُوقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَشَاءِ قَالَ عَبُدُاللَّهِ بْنُ شَقِيْقِ وَالْعَشَاءِ قَالَ عَبُدُاللَّهِ بْنُ شَقِيْقِ وَالْعَشَاءِ قَالَ عَبُدُاللَّهِ بْنُ شَقِيْقِ وَسَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَشَاءِ وَالْعَشَاءِ وَالْعَشَاءِ وَالْعَشَاءِ وَالْعَشَاءِ وَالْعَشَاءِ وَالْعَشَاءِ وَالْعَالَةُ وَلَا عَبُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلُولُ الْعَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

(١٩٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقِ الْعُقَيْلِيّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا الصَّلَوةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ الصَّلَوةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ الصَّلَوةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ الصَّلَوةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ الصَّلُوةِ الصَّلُوةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ لَا أُمَّ لَكَ اتَعَلِّمُنَا بِالصَّلُوةِ الصَّلُوةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ لَا أُمَّ لَكَ اتَعَلِمُنَا بِالصَّلُوةِ

نے نی صلی اللہ عایہ وسلم کے ساتھ آٹھ رکعتیں (ظہر اورعصر)
اکٹی کر کے اور سات رکعتیں (مغرب اورعشاء) اکٹی کر کے
پڑھیں۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابوشعثاء میراخیال ہے
کرآپ نے ظہر کی نماز دیر کر کے اورعصر کی نماز جلدی پڑھی اور
مغرب کی نماز میں دیر کر کے عشاء کی جلدی پڑھی۔انہوں نے کہا کہ
میرابھی اسی طرح خیال ہے۔

(۱۲۳۵) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عالیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سات اور آٹھ رکعتیں لیعنی ظہر عصر مغرب اور عشاء اکٹھی اکٹھی پڑھی ہیں۔

(۱۲۳۲) حضرت عبداللہ بن شقیق طائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ہے ایک دن عصر کی نماز کے بعد جس وقت کہ سورج غروب ہوگیا اور ستارے ظاہر ہو گئے ہمیں خطبہ دیا اور لوگ کہنے گئے ہمیں خطبہ دیا اور آیا۔ وقت لوگ کہنے گئے نماز نماز راوی نے کہا کہ پھر بنی تمیم کا ایک آ دمی آیا۔ وہ خاموش نہیں ہور ہا تھا اور نہ بی (بار بار) نماز نماز کہنے سے باز آر ہا تھا تو حضرت ابن عباس بڑا ہو نے فر مایا تیری ماں مرجائے کیا تو مجھے سنت سکھا رہا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس بڑھ نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ سائے گئے کو دیکھا کہ آپ نے خبراللہ شقیق کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز وں کو اکٹھا کر کے پڑھا ہے۔ عبداللہ شقیق کہتے ہیں کہ اس سے میرے دل میں کچھ خلجان سامحسوس ہوا تو میں حضرت ابو ہریرہ والو ہیں آیا۔ میں نے ان سے بوچھا تو انہوں نے ابو ہریرہ والی شائے کی نماز ول کی آیا۔ میں نے ان سے بوچھا تو انہوں نے دھرت ابن عباس بھی کے قول کی تصدیق فرمائی۔

(۱۶۳۷) حضرت عبداللہ شقیق عقیلی دائیے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس ہے ہیں ۔ کہا: ''نماز' آپ خاموش رہے۔ پھر اُس آدمی نے کہا: ''نماز' آپ خاموش رہے۔ پھر اُس آدمی نے کہا: ''نماز' آپ خاموش رہے۔ تو حضرت ابن عباس ہے ہی فرمایا: تیری ماں مرجائے' کیا تو ہمیں نماز سکھا تا ہے۔ ہم رسول اللہ فرمایا: تیری ماں مرجائے' کیا تو ہمیں نماز سکھا تا ہے۔ ہم رسول اللہ

كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وَلَم كِ زمان مِن دونمازوں كواكشا پڑھا كرتے صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ

کر کری ایک ایک ایک ایک ایک ایک اوراس کے بیٹھنا اس کے ابتدائی وقت میں بڑھنے میں کوئی حرج نہیں کیکن ایک ہی وقت میں اوراس کے بعد جب عشاء کی نماز اس کے ابتدائی وقت میں بڑھنے میں کوئی حرج نہیں کیکن ایک ہی وقت میں دونماز وں کو اکتھا کر کے بڑھنا صرف جج کے موقع برع فات اور مز دلفہ کے مقام میں بڑھنے کے علاوہ کسی اور مقام بر دونماز وں کو اکتھا کرکے بڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ مندا بی شیبہ میں حضرت ابو ہریرہ والت موجود ہے کہ بلا عذر دونماز وں کو جع کرنا کہیرہ گنا ہوں میں سے ہے واللہ اعلم بالصواب۔

#### ٢٨٠: باب جَوَازِ الْإِنْصَرَافِ مِنَ الصَّلُوةِ

عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَالِ

(١٣٣٨) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيةً وَ
وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَبِيدِ
اللّهِ قَالَ لَا يَجْعَلُنَّ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنَ نَفْسِهِ جُزْءً ا
اللّهِ قَالَ لَا يَجْعَلُنَّ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنَ نَفْسِهِ جُزْءً ا
لَا يَرْى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ
اكْثَرَ مَا رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَنْصَرِفُ عَنْ شَمَالِهِ
الْكُثرَ مَا رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَنْصَرِفُ عَنْ شَمَالِهِ
(١٣٣٩) حَدَّثَنَا السِّحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا جَرِيْرٌ وَ
عَيْسَى بُنُ يُونُسَ ح وَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ خَشُرَمٍ قَالَ آنَا

عِيْسَلَى جَمِيْهًا عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً .
(۱۹۳۰) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ السُّدِّيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَالْتُ آنَسًا كَيْفَ انْصَرِفُ إِذَا صَلَيْتُ عَنْ يَمِيْنِي اَوْ عَنْ يَسَارِى قَالَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ .

(۱۹۳۱) حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ فَالَا نَا وَكِنْعٌ عَنْ النَّدِيِّ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّدِيِّ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ يَمِيْنِهِ.

باب نماز پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں طرف سے پھرنے کے جواز کے بیان میں

(۱۹۳۸) حفرت عبداللہ جائی فرماتے ہیں کہتم میں نے کوئی آدمی اپنی ذات کوشیطان کا ہرگز حصّہ نہ بنائے بینہ دیکھے کہ نماز کے بعد صرف دائیں جانب ہی بھرنا اس پرضروری ہے۔ میں نے رسول اللہ سَالِیّنَا کُو بہت زیادہ مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ بائیں طرف بھی پھرتے تھے۔

(۱۲۳۹) ان سند کے ساتھ حفرت اعمش براہیؤ سے ای طرح یہ \* حدیث فقل کی گئے ہے۔

(۱۲۴۰) حفرت سدی جائن فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت انس دورت انس علی اللہ علی اللہ علی کہ میں نے حفرت انس دورائن سے بعد کس میں نماز پڑھاوں (تو اس کے بعد ) کس طرف پھروں دائیں طرف یا بائیں طرف جھرت انس جائن نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سکا تا تا گاؤ کو زیادہ تر دائیں طرف پھرتے دیکھا ہے۔

(۱۹۴۱) حفرت انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وکلم (نماز کے بعد ) دائیں طرف پھرتے تھے۔

 میں کین زیادہ تر آپ کامعمول دائیں طرف بھرنے کا تھا۔ دوسری بات یہ کہ کی ایک بات کواپنے ذہن کے مطابق حق اور ضروری مجھنا اسے شیطان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بیمعلوم ہوا کہ اگر کوئی اس بات کی وجہ سے شیطان کا حصہ ہوگیا تو جو جاہل طبقہ بہت ہی رہم و رواج 'بدعات وخرافات کواپی طرف سے دین کا حصّہ قرار دیتے ہیں اور ان کوحق اور ضروری سجھتے ہیں۔ ان خرافات و بدعات کا قلع قمع کرنے والوں سے جھڑنے نے پرآمادہ ہو جاتے ہیں۔ بیلوگ تو اس حدیث کی روسے بذات ِخود شیطان کے حصّہ میں آگئے۔

# باب: امام نے دائیں طرف کھڑے ہونے کے استخباب کے بیان میں

(۱۲۳۲) حضرت براء دائن فرماتے ہیں کہ جب ہم سول الله فالنظام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے قو ہم آپ کے دائیں طرف کھڑے ہونے کو پیند کرتے تھے تاکہ آپ ہماری طرف رُخ کر کے متوجہ ہوں۔ حضرت براء دائن فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کوفر ماتے ہوئے سنا رُبِّ قِنِی عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ اَوْ تَجْمَعُ عِبَادِكَ ''اے پرورگاور جھے اس ون کے عذاب سے بچانا جس ون تو اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا۔ (قیامت کے دن)

(۱۶۴۳)اس سند کے ساتھ بیرحدیث ای طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں یُفیِلُ عَلَیْنَا بِوَ جُهِهِ کے الفاظ کا ذکر نہیں ہے۔ باب: نماز کی ( یعنیٰ فضف ندر کی سروں

فرض نماز کی )ا قامت کے بعد نفل نماز شروع

کرنے کی کراہت

کے بیان میں

(۱۱۳۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب نمازکی اقامت کہی جائے تو کوئی نماز نہ پڑھی جائے سوائے فرض نماز کے۔

(١٦٢٥) اس سند كے ساتھ بير حديث بھي اس طرح نقل كي گئ

## ۲۸۱: باب اِسْتِحْبَابِ يَمِيْنِ الْإمَام

(۱۲۳۲) وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبِ قَالَ نَا ابْنُ اَبِيْ زَآنِدَةً عَنْ مِسْعَمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْبَرَآءِ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْبَبْنَا اَنْ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ اَحْبَبْنَا اَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِيْنِه يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجُهِم قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قِينَى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ اَوْ تَجْمَعُ يَقُولُ رَبِّ قِينَى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ اَوْ تَجْمَعُ عَبَادَكَ.

(۱۹۳۳) وَحَلَّنَاهُ أَبُوْ كُرِيْبٍ وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَانَا وَكِئُعْ عَنْ مِسْعَرٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذُكُرُ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِدِ عَنْ مِسْعَرٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذُكُرُ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِدِ ٢٨٢: بالب كراهة الشَّرُوْعِ فِى نَافِلَةِ بَعْدَ شُرُوْعِ الْمُؤَذِّنِ فِى إِقَامَةِ الصَّلُوةِ بَعْدَ شُرُو عِ الْمُؤَذِّنِ فِى إِقَامَةِ الصَّلُوةِ سِوَاءً السَّنَةِ الرَّاتِبَةِ كَسِنَةِ الصَّبْحِ سِوَاءً السَّنَةِ الرَّاتِبَةِ كَسِنَةِ الصَّبْحِ وَالظَّهْرِ وَغَيْرَهُمَا وَ سَوَاءً عَلِمَ آنَّهُ وَالظَّهْرِ وَغَيْرَهُمَا وَ سَوَاءً عَلِمَ آنَّهُ يَدُرَكُ الرَّكُعَة مَعَ الْإِمَامِ الْمُ لَا يَدُرَكُ الرَّكُعَة مَعَ الْإِمَامِ الْمُ لَا

(١٦٣٣)وَ حَدَّثَنِي آخُمَدُ بْنُ حَنْبَلِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ وَرْفَآءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَآءً بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ صَاعَنِ النَّبِتِي ﷺ قَالَ إِذَا ٱقْيِمْتِ الصَّلُوةُ فَلَا صَلُوةَ إِلَّا الْمَكْتُوبُةُ

َ (٣٣٥)وَ حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعِ قَالَا بَا

شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثِنِي وَرُقَآءُ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ۔

(١٩٣٦)وَ حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَارَوْحٌ قَالَ بَا زَكَوِيَّاءُ ابْنُ اِسْلِحَقَ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَآءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا الْقِيْمَتِ الصَّلُوةُ فَلَا صَلُوهَ اللهِ الْمَكْتُوبَةُ

(١٩٣٧) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَنَا عَبْدُالرَّ أَ فِي قَالَ آنَا زَكْرِيَّاءُ ابْنُ اِسْحٰقَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ۔

(١٣٨)وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هُرُوْنَ قَالَ أَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ حَمَّادٌ ثُمَّ لَقِيْتُ عَمْرًا فَحَدَّثَنِي بِهِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ

(١٣٣٩)وَحَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ نَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ . رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيْمَتُ صَلْوةُ الصُّبْحِ فُكَلَّمَةً بِشَيْءٍ لَا نَدْرِى مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا آحَطُنَا بِهِ نَقُوْلُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِي يُوْشِكُ أَنْ يُصَلِّي آحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَالِكٍ بْنُ بُحَيْنَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ ٱبْنِيهِ قَالَ ٱبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ وَ قَوْلُهُ عَنْ ٱبْنِيهِ فِي هَٰذَا الُحَدِيْثِ خَطَاءٌ۔

(١٥٥٠) حَدَّثَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا آبُو عُوَانَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ٱقِيْمَتْ صَلَوةُ

(١٦٣٦)حضرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جب نماز کی اقامت کہی جائے ( یعنی جس وفت فرض نماز کی جماعت کھڑی ہوجائے ) تو کوئی نماز نہ پڑھی جائے سوائے (اِس) فرض نماز کے۔

(١٦٣٧) اس سند كے ساتھ بيھديث بھي اي طرح نقل كي گئي ہے۔

(١٦٢٨) حضرت الوهريره والنفظ نے ني صلى الله عليه وسلم سے اسى طرح حدیث نقل فر مائی جهاد نے کہا کہ پھر میں نے حضرت عمرو طافئ سے ملاقات کی۔انہوں نے مجصے عدیث بیان کی سیکن مرفوع نہیں (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر ہے بیان نہیں فرمائی۔)

(١٦٣٩) حضرت عبدالله بن مالك بن بحسينه والفي عدروايت ے کدرسول الله منالی ایک آدمی کے پاس سے گزرے۔وہ نماز پڑھ ر ہاتھااور صبح کی نماز کی اقامت ہو چکی تھی۔ آپ نے اس سے پچھ بات فرمائی ممنیں جانے کہ آپ نے اُس سے کیا فرمایا۔ توجب مممازے فارغ موے تو ہم نے أے تھر ليا۔ ہم نے كہا كرسول اللهُ مَا لِيَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وسلم نے مجھے فر مایا تھا کہ ابتم میں سے کوئی آ دمی صبح کی عار رکعتیں ير صف لكا ب فعنى كہتے ہيں كه عبدالله بن ما لك بن تحسيد والله نے اینے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے ابو الحسین (صاحب مملم) فرماتے ہیں کہ باپ کے واسطہ سے اس حدیث میںخطاءے۔

(١٦٥٠) حضرت ابن تحسيد والني عروايت بي كميح كي نمازكي ا قامت کبی گئی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک آ دمی کونماز ير صة موئ ويكها اس حال ميس كهمؤذن ا قامت كهدر باتها تو.

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا تو صبح کی جار رکعات نماز رئے ستاہے؟

(۱۲۵۱) حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی مجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھارہے تھے۔ اُس آ دمی نے مبحد کے ایک کونے میں دو رکعات نماز پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (جماعت میں شامل ہوگیا) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلی مے دونمازوں آپ صلی اللہ علیہ وسلی مے دونمازوں میں سے سی کوفرض قرار دیا؟ کیا جونماز تو نے اسلیم پڑھی یا وہ نماز جو تو نے ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ (اے فرض قرار دیا)

ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ يَا فَلانُ بِاَتِّى الصَّلُوتَيْنِ اِعْتَدَدْتَ اَبِصَلُوتِكَ وَحْدَكَ اَمْ بصَلُوتِكَ مَعَنَا؟

کُلُرُکُونِ النَّیٰ النِّیٰ النِّیٰ النِّیٰ النِّیٰ النِّیٰ النِیْ النِیْ النِیْ النِیْ النِیْ النِیْ النِیْ النِیْ النِیْ النِی النی الن کے ساتھ ساتھ فجری نمازے قبل کی دوسنتوں کی بھی ہوئی تاکیدگی ٹی ہے۔علماء نے دونوں طرح کی احادیث میں نظبی دیتے ہوئے فر مایا کہ جماعت کی فضیلت امام کے ساتھ کم از کم ایک رکعت پڑھ لینے سے حاصل ہو جاتی ہے اس لیے ہمارے علماء اس بات کے قائل ہو گئے کہ اگرامام کے ساتھ ایک رکعت مل جائے تو پوری اُمید ہوتو اس صورت میں فجری سنتیں پڑھی جاسمتی ہیں اور سنت عمل یہ ہے کہ بیٹنیں گھر ہی ہیں پڑھی جا کیں یا مجد کے دروازہ پریا کئی ایسی جگہ پر کہ جہاں امام کے قرائت کرنے کی آواز نہ آرہی ہوکیونکہ قرائت کرنے کہ آواز نہ آرہی ہوکیونکہ قرائت قر آن سنتا اور خاموش رہنا وا جب ہے۔ اس لیے بہتریہی ہے کہ شتیں جماعت سے ہٹ کرکسی علیحہ و جگہ پر ہی پڑھی جا کیں واللہ اعلم بالصواب۔

# باب: اس بات کے بیان میں کہ جب مسجد میں داخل ہوتو کیا کہے؟

### ٢٨٣: باب مَا يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

يُقِيْمُ فَقَالَ اتَّصَلِّى الصَّبْحَ ارْبَعًا.

(١٢٥١)حَدَّثَنِي أَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا حَمَّادُّ

يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَ حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبِكُرَاوِيُّ

قَالَ نَا عَنْدُالْوَاحِدِ يَغْنِى ابْنَ زِيَادٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ

نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمِح وَ حَدَّثِنِي

زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ

الْفُزَارِيُّ عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

سَرْجِسَ قَالَ دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

فِيْ صَلُوةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكْعَيَيْنِ فِيْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ

(۱۲۵۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ آنَا سُلَيْمَنُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ سَعِيْدٍ عَنْ آبِى أُسَيْدٍ ضِاقًالَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ آبِى أُسَيْدٍ ضِاقًالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا دَخَلَ آحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلُ اللّٰهُمَ افْتَحْ لِى آبُوابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلُ اللّٰهُمَ إِنِّى آسُنَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ قَالَ مُسْلِمٌ فَلْيَقُلُ اللّٰهُمَ إِنِّى آسُنَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ قَالَ مُسْلِمٌ فَلْيَقُلُ اللّٰهُمَ إِنِّى آسُنَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ قَالَ مُسْلِمٌ فَلْيَقُلُ اللّٰهُمَ إِنِّى آسُنَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ قَالَ مُسْلِمٌ

سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ يَحْيِلَى يَقُولُ كَتَبْتُ هَلَا الْحَدِيْثَ ہے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔''

مِنْ كِتَابِ سُلَيْمِنَ بُنِ بِلَالٍ وَ قَالَ بَلَغَنِيْ اَنَّ يَحْيَى الْحَمَّانِيَّ يَقُوْلُ وَابِي ٱسَيْدٍ.

(١٩٥٣)وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْكَكْرَاوِيُّ قَالَ نَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ نَا عُمَارَةُ بْنُ غَرِيَّةَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ آبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سُويْدٍ الْأَنْصَارِيِّ

عَنْ آبِيْ حُمَيْدٍ آوْ آبِيْ اُسَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْ إِيمُثْلِهِ

٢٨٣: باب اِسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمُسْجِدِ

بِرَكْعَتَيْنِ وَ كَرَاهَةِ الْجُلُوْسِ قَبْلَ صَلُوتِهَا

وَٱنَّهَا مَشُرُوْعَةٌ فِي جَمِيْعِ الْآوْقَاتِ

(١٩٥٣)وَحَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا نَا مَالِكٌ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيِى قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

فَبُلُ أَنْ يَتَجُلِسَ ـ

(١٦٥٥)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى ابْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ بْنِ خَلْدَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسَ قَالَ. فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قُبْلَ أَنْ تَجْلِسَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ رَآيْتُكَ جَالِسًا وَّالنَّاسُ جُلُوْسٌ قَالَ فَإِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَوْكَعَ رَكُعَيِّنِ۔

٢٨٥: باب إسْتِحْبَابِ رَكَعَتَيْنِ فِي

' (۱۲۵۳)اس سند کے ساتھ حضرت ابوحمید یا حضرت اُسیدرضی الله تعالی عنهانے نی صلی الله علیه وسلم سے اس مذکورہ حدیث کی طرح

> باب: دور کعت تحیة المسجد پڑھنے کے استحباب اورنمازے پہلے بیٹھنے کی كرابت كے بيان ميں

(١٦٥٣) حضرت الوقاده رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الدهلى الله عليه وسلم نفر ماياكه جبتم مين كوكي مسجد مين داغل ہوتو أے جا ہے كہ ميشے سے پہلے دور لعتيں براھ لے۔

الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّي عَنْ اَبِي قَتَادَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكُعْ رَكُعَتَيْنِ

(١٦٥٥) حضرت ابوقادہ والني رسول الله صلى الله عليه وسلم كے .. صحابی فرماتے ہیں کہ میں معبد میں داخل ہوااس حال میں کدرسول التدصلي الله عليه وسلم اوكول ك درميان تشريف فرما تص حضرت ابوقنادہ ڈائٹو فرمائے ہیں کہ میں بھی بیٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھے بیٹھنے سے پہلے دور تعتیں پڑھنے سے كس چيز نے روكا؟ ميں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول صلى اللہ علیہ وسلم! میں نے آپ کو بیٹھے ہوئے اور دوسر لو کو ل کو بھی بیٹھے موے دیکھا۔آپ صلی الله عليه وسلم نے فر مايا: جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتو وہ نہ بیٹھے جب تک کددور کعات نہ بڑھ

باب سفرے والی آنے برسب سے بہلے مسجد میں

الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اَوَّلَ قُدُومِهِ (١٩٥٢) حَدَّثَنَا آخَمَدُ بْنُ جَوَّاسِ الْحَنَفِيُّ آبُو عَاصِم قَالَ نَا عُبَيْدُ اللهِ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِي عَنْ دَيْنٌ فَقَصَانِي وَزَادَنِي وَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي النَّبِي عَنْ فَقَالَ لِي صَلِّ رَكْعَتَيْنِ

( ١٥٥ ) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ اللهِ يَقُولُ اللهِ يَقُولُ اللهِ يَقُولُ اللهِ يَعْبِرًا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ الشَرَاى مِنِّى رَسُولُ اللهِ عَلَى بَعِيْرًا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ المَرَنِي الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّى رَكْعَتَيْنٍ -

(١٦٥٨) وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى قَالَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ وَهُبِ عَبْدُ اللهِ عَنْ وَهْ وَهُ النِّهِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَابُطَابِي جَمَلِي وَاغْيَا ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَابُطَابِي جَمَلِي وَاغْيَا ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلِي وَاغْيَا ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلِي وَ قَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجَنْتُ الْمُسْجِدِ قَالَ اللهِ صَلَّى الله عَدْمُ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ الله وَدَخُدُتُ فَصَلَيْتُ ثُمَّ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلُ فَصَلِ رَكُعَتَنِ قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَيْتُ ثُمَّ وَادْخُلُتُ فَصَلَيْتُ ثُمَّ وَادْخُلُتُ فَصَلَيْتُ ثُمَّ اللهُ وَدَخُلْتُ فَصَلَيْتُ ثُمَّ اللهُ وَدَخُلْتُ فَصَلَيْتُ ثُمَّ اللهُ وَدَخُلْتُ فَصَلَيْتُ ثُمَّ الله وَدُخُلْتُ فَصَلَيْتُ ثُمَّ اللهُ وَدَخُلْتُ فَصَلَيْتُ ثُمَّ الله وَالْمَعْدِ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ وَالْمَالِي وَالْمُ وَالْمُعْتِي قَالَ فَلَا فَلَا فَلَا فَدَعْ جَمَلَكَ وَالْمَعْدِ قَالَ وَدَخُلْتُ فَصَلِ رَكْعَتَهُنِ قَالَ فَدَخُلْتُ فَصَلِ رَحْمَتُ اللهُ وَالْمُعْدَاتُ فَالَ فَدَعْتُ وَالْمَسْعِدِ وَاللّهُ وَالْمُعْمُ اللهُ وَالْمَعْدِ وَالْمُ وَالْمُعْتِي وَالْمُولُ وَالْمُعْمَ وَالْمَالُولُ وَالْمُعْمَالَ وَالْمُ فَلَا مُعْمَلِ وَالْمُولُ وَالْمُ فَلَا مُعْمَلِ وَالْمُعْمَالُ وَالْمُعْدِدُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْمَالُولُ وَالْمُعْدِمُ وَالْمُعْدَاقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُولُولُ وَلَا مُعْرِعُولُ وَالْمُعَلِّى وَالْمُعُولُ وَالْمُعُمْ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلَى وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْلِقُ وَلَا مُعْلِقُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُول

(١٦٥٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا الضَّحَّاكُ يَعْنِى الْمَ عَاصِمِ ح وَ حَدَّثِنِى مَحْمُودُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ نَا عَاصِمٍ ح وَ حَدَّثِنِى مَحْمُودُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّ فِي اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ الْحَبْرَةُ عَنْ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ اللَّهِ بُنِ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ

آ کردورکعتیں بڑھنے کے استجاب کے بیان میں ( ۱۲۵۲) حضرت جابر بن عبداللہ بڑا فی ان میں کہ نی منافظ المی اللہ میں استحاد افر مایا اور پچھزیادہ بھی عطافر مایا اور میں مسجد میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے فر مایا دو رکعت نماز بڑھو۔

(۱۲۵۷) حضرت جابر بن عبدالله الله في فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے ایک اُونٹ خریدا تو جب میں مدینه آیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے مجھے تھم فرمایا که میں مسجد میں آگر دو رکعت نماز مردھوں۔

(۱۲۵۸) حضرت جابر بن عبداللد رضى الله تعالى عنهما فرماتے بيل كه ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ اليك غزوه ميں نكلا ميرا أون آسته آسته چلتا تھا اور تھك جاتا تھا اور ميں الله صلى الله عليه وسلم مجھ سے پہلے (وہاں) چلے گئے اور ميں الله ون پہنچا تو ميں مجد ميں آيا۔ آپ صلى الله عليه وسلم كو ميں نے مسجد كے درواز ب پر پايا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كرتواس وقت آيا درواز ب پر پايا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كرتواس وقت آيا ہے؟ ميں نے عرض كيا جى ہاں۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اپنے أونٹ كو چھوڑ و اور مسجد ميں داخل ہوكر دو ركعت نماز پر ھو۔ پھر واپس لوا۔ ميں نے نماز پر ھی۔ پھر واپس لوا۔ ميں نے نماز پر ھی۔ پھر واپس لوا۔

(۱۱۵۹) حفزت کعب بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کسی سفر سے واپس نہیں آتے مگر دن میں چاشت کے وقت ۔ (آپ صلی الله علیه وسلم) سب سے پہلے معجد میں تشریف لاتے پھر اس میں دور کعات نماز پڑھتے پھر معجد میں بیٹھتے۔

كَعْبٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضَّحٰى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكُعَيِّن ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ

# باب: نماز چاشت پڑھنے کے استجاب اور ان کی رکعتوں کی تعداد کے بیان میں

(۱۲۲۰) حضرت عبدالله بن شقیق طافی فرماتے میں کہ میں نے حضرت عاکشہ سلے بوچھا کہ کیا نی صلی الله علیہ وہلم حضرت عاکشہ سلے گافیا نے چاشت کی نماز بڑھا کرتے تھے؟ حضرت عاکشہ صدیقہ طافیا نے فرمایا نہیں سوائے اس کے کہ آپ کسی سفر وغیرہ سے تشریف لاتے۔(تو پڑھتے)

(۱۲۲۱) حضرت علبدالله بن شقیق طائع فرماتے 'بیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ طاقہ اسلام اللہ علیہ وسلم عائشہ طاقہ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کی سفر وغیرہ سے تشریف لاتے۔(تو میں سوائے اس کے کہ آپ کی سفر وغیرہ سے تشریف لاتے۔(تو رہے ہے)

الاتمار المنتخرت عائشرصدیقه بینی سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الدصلی الدعلیہ وسلم کونہیں دیکھا کہ آپ نے سیمی چیا شت کی نماز پڑھی ہوا در میں اس کو پڑھتی ہوں اور رسول الدصلی الدعلیہ وسلم کسی عمل کو اس لیے چھوڑتے تھے حالا تکہ اس عمل کو آپ صلی الدعلیہ وسلم پند فرماتے صرف اس ڈر سے کہ لوگ بھی وہ عمل کر نے لگ جا میں گے پھروہ عمل اُن پر فرض کر دیا جا گی۔

(۱۲۲۳) حضرت معاذہ وظافہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ طاق سے پوچھا کہ رسول الله مناظیمی الله علی الله علی الله مناظیمی الله الله مناظیمی الله الله مناظیمی الله الله مناظیمی الله ا

(۱۲۲۴) اس سند کے ساتھ اس طرح حدیث روایت کی گئی

۲۸۲: باب اِسْتِحْبَابِ صَلُوةِ الصَّلَى وَإِنْ اَقَلَهَا رَكْعَتَانِ وَاكْمَلَهَا فِمَانِ رَكْعَاتٍ وَّاوُسَطُهَا اَرْبَعُ رَكْعَاتٍ اَوْ سِتَّ وَالْحَثَّ عَلَى الْمُحَافَظِةِ عَلَيْهًا سِتَّ وَالْحَثَّ عَلَى الْمُحَافَظِةِ عَلَيْهًا (۲۲) وَحَدَّثَا نَحْدَ دُوْ نَحْلُ قَالَ آنَا دَ دُوُ دُوْرُ دُوْرُ

(۱۲۲۰)وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ آنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحٰى قَالَتُ لَا إِلَّا اَنْ يَتَجِئَ مِنْ مَغِيْهِم

(۱۲۲۱)وَ حَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ شَقِيقٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى الشَّحٰى قَالَتُ لَا النَّبُ حَيْمَ مِنْ مَعِيْهِم

(١٩٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَآنِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا انَّهَا قَالَتْ مَا رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى سُبْحَة الصَّحٰى قَطُّ وَإِنِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُوبُ وَسَلَّمَ لَكُوبُ وَسَلَّمَ لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهِ خَشْيَةً أَنْ يَتَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.

(ا ۱۲۹۳) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ مِنْ فَرُّوْخَ قَالَ نَا عَبُدُالُوَارِبِ
قَالَ نَا يَزِيْدُ يَغْنِى الرِّشْكَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ النَّهَا
سَالَتْ عَائِشَةَ كُمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُصَلِّى صَلوة الشَّحى قَالَتْ ارْبَعَ رَكِعَاتٍ وَيَزِيْدُ مَا شَآءَ۔

(١٢٢٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفْلَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا

مِعْلَةً وَقَالَ يَزِيدُ مَاشَآءَ اللَّهُ

(١٩٢٥) وَ حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدُمْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ نَا قَتَادَةُ اَنَّ مُعَاذَةً الْعَدَوِيَّةَ حَدَّثَتْهُمْ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ الله يُصَلِّى الصُّحٰى آرْبَعًا وَّ يَزِيدُ مَاشَآءَ اللَّهُ

(٢٧٢)حَدَّثَنَا اِسْلَحٰقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ ابْنُ بَشَّارٍ جَمِیْعًا عَنْ مُعَاذِ بُنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ آبِي عَنْ قَتَادَةً بِهِلَا

(١٩٦٧) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَنِّى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالًا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِي لَيْلَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا أَخْبَرَ نِي آحَدُ الَّهُ رَآى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحٰى إِلَّا أُمُّ هَانِيْ ءٍ فَإِنَّهَا حَدَّثَتُ أَنَّ النَّبِيَّ َصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى ثَمَان رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلُوةً قَطَّ اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ آنَّهُ كَانَ يُرْمُّ الرُّكُوْعَ وَالْسُجُوْدَ وَلَمْ يَذُكُرِ ابُنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيْتِهِ قَوْلَهُ قَطَّر

(۱۲۲۸)وَ حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِئُ قَالَا آنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَذَّتْنِي ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ آنَّ ابَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ ابْن نَوْفَلِ قَالَ سَأَلْتُ وَ حَرَضْتُ عَلَى أَنْ آجِدَ آحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الصُّحٰى فَلَمْ آجِدُ آحَدًا يُحَدِّدُنِي ذٰلِكَ غَيْرَ أُمَّ هَانِي عِ بِنْتِ آبِيْ طَالِبٍ ٱخْبَرَتْنِيْ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ آتَى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاتِنَى بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بِهِلْدَا الْإِنْسَاد بِ (اور اس میں راوی نے کہا کہ اور جتنی اللہ جا ہے زیاوہ

(١٦٦٥) حفرت عا كشەصدىقە رئىھا فرماتى ہيں كەرسول اللەمگانتيكم عاشت کی نماز کی عار رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور جتنی اللہ عابتا زياده پڙھ ليتے۔

(١٩٢١)حفرت قاده والي سے اس سند کے ساتھ اس طرح مدیث نقل کی گئی ہے۔

(١٧٦٤) حفرت عبدالرحمٰن بن الى كيكى رضى الله عنه فر مات بي كه مجھے کسی نے خبر نہیں دی کہ اس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو چاشت کی نماز بڑھتے دیکھا ہوسوائے اُم ہانی رضی الله عنہا کے کیونکہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن میرے گھرتشریف لائے اور آپ نے آٹھ رکعات پڑھیں اور اتی جلدی میں بڑھیں کہ میں نے پہلے بھی اتنی جلدی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا' سوائے اس کے کہ آپ رکوع و سجود پورے پورے فرماتے تھے اور ابن بثار نے اپنی حدیث میں قط (بھی) کالفظ ذ کرنبیں کیا۔

(١٦٩٨) حضرت عبدالله بن حارث بن نوفل ولافؤ فرمات بي كه میں نے بوچھااور مجھےاس بات کی آرز وجھی تھی کہ میں کسی ایسے آدمی كوملون جو مجھے خبر دے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم حياشت كى نماز را منت تصور مجھے کوئی بھی آ دی نہیں ملا جو مجھے یہ بیان کرتا ہو سواع حضرت أم ہانی طاف بنت الوطالب کے۔انہوں نے مجھے خبر دی کەرسول الله صلى الله عليه وسلم فتح كمه كے روز دن چڑھنے كے بعدتشریف لائے۔ پھرایک کیڑالایا گیا جس سے پردہ کیا گیا اور آپ صلی الله علیه وسلم نے عسل فرمایا۔ پھرآپ نے آٹھ رکعتیں رد هیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں آپ کا قیام لمباتھا یا رکوع یا

فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ لَا اَدْرِى آقِيَامُهُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۲۲۹) حَلَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ اَبِى النَّصْوِ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلَى الْمِ هَانِي ۽ بِنْتِ اَبِي طَالِبِ اَخْبَرَةُ اَنَّهُ سَمِعَ اُمَّ هَانِي بِنْتَ اَبِي طَالِبِ تَقُولُ كَالَمِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَ فَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِعُوْبِ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَ فَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِعُوبِ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَ فَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِعُوبِ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَ فَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِعُوبِ الْفَتْحِ فَلَاتُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مَنْ هَلِهِ قَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَ ابْنُ الْمِي عَلِي بُنُ ابِي طَالِبِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْ ابْنُ الْمِي عَلِي بُنُ ابِي طَالِبِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَوْتِ يَا اللهِ عَلَيْ وَ وَلِكَ ضُحَى. هَائِنُ وَ وَلِكَ ضَحَى.

(١٧٤٠) وَ حَلَّ ثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا مُعَلَّى ابْنُ السَّاعِرِ قَالَ نَا مُعَلَّى ابْنُ السَّاعِرِ قَالَ انَا مُعَلَّى ابْنُ السَّاعِ قَالَ انَا مُعَلَّى ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيهُ عَنْ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِهُ عَنْ ابْنِ مُرَّقَ مَوْلَى عَقِيلٍ عَنْ ابْنَ هَانِي ءِ انَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ابْنَ مُرَّقَ مَوْلَى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَرْقَلِهِ مَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِ رَسُولَ اللهِ عَنْ تَوْتِ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَقَيْهِ مِنْ أَوْتِ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَقَيْهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ الله

(الـ١٧) حُدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ اَسْمَاءَ الطَّبِعِيُّ قَالَ نَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ قَالَ نَا وَاصِلُ مَوْلَى ابْنُ عَيْمُونِ قَالَ نَا وَاصِلُ مَوْلَى ابْنُ عُيْمُرَ ابْنُ عُيْمُرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ ابْنُ ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ ابْنُ

سجود۔ اس کا ہر (رکن) تقریبًا برابر تھا۔ حضرت اُمَّ بانی فِیْ فِیْ فَر ماتی بیں کہ میں نے آپ کو بینماز نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد پڑھتے دیکھا ہے۔ مرادی نے یونس سے روایت کیا ہے اور اس میں آخیر کی نہیں کہا۔

(۱۱۷۰) حفرت أمّ بانی رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ الله علیہ وسلم نے فتح مُلّہ والے سال ان کے گھر میں آتھ رکعتیں نماز کی پڑھی ہیں ایک ہی کپڑے میں کہ جس کے دائیں جھے کو بائیں جانب اور بائیں ھتے کو دائیں جانب ڈال رکھا تھا۔

(۱۶۷۱) حفرت ابوذ ررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ فی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بتم میں جوکوئی آ دمی صبح کرتا ہے تو اُس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ تو ہر مرتبہ سجان الله کہما صدقہ ہے۔ ہر ایک مرتبہ الحمد لله کہنا صدقہ ہے۔ اور ہر ایک

قَالَ يَصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ اَخَدِكُمْ صَدَقَّةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَ كُلُّ تَخْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَ كُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلَّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَآمُرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكُرِ صَدَقَةٌ وَ يُخْزِئُ مِنْ ذَلِكَ ﴿ رَكَعَتُو لَ كَا يُرْهُ لَيْمًا ہے۔ رَّكُعَتَان يَوْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحٰي-

> .(١٦૮٢)وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ نَا عَبْدُالُوَارِثِ قَالَ نَا ٱبُو اِلتَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِيْ ٱبُوْ عُثْمَانَ النَّهُدِيُّ عَنْ اَبَىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْ صَانِيْ خَلِيْلِيْ ﷺ بِفَلْتٍ بَصِيَام لَلْقَةِ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَ رَكْعَتِيَ الضَّحٰى وَآنُ اُوْتِرَ قَبْلَ أَنَّارُ قُدَـ

(١٧٢٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ وَ

(١٧٢/)و حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ نَا مُعَلَّى ابْنُ اَسَدٍ قَالَ نَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ مُخْتَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو رَافِعِ الصَّائِعُ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ ٱوْصَانِي خَلِيْلِي ٱبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِثَلَاثٍ فَذَكُرَ مِثْلَ حَدِيْثِ آبِي عُثْمَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً

(١٩٧٥)وَ حَدَّثَنِيْ هَرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا نَا ابْنُ اَبِي فُكَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حُنَيْنِ عَنْ آبِي مُرَّةَ مُولَى آمٌ هَانِيْ ءٍ عَنْ آبِيْ الدَّرُدَآءِ قَالَ اَوْصَانِيْ خَبِيْبِي ﷺ بِفَلَاثٍ لَنْ اَدْعَهُنَّ مَا غِشْتُ بِصِيَامِ ثَلَالَةِ

اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَ صَلْوِةِ الصَّحْى وَ بِأَنْ لَا آنَامَ حَتَّى ٱوْتِرَ-

مرا المراجية المراجية الساب كي احاديث سات سي السياسة كي نماز اوراس كي ركعتيس ثابت بين اوراك مديث مين جي حفرت عا تشصديقه ظافئ نے روايت كيا كەرسول الله كالتيخا كچھا يسے اعمال كوپىندفر ماتے تھ كيكن صرف ذراورخوف كى وجەسے نبيس كرتے تھے كه اگرلوگ بھی اسے کرنے لگ جائیں تو کہیں وہ اعمال فرض نے قرار دے دیئے جائیں اور پھرکسی عمل کے فرض ہوجانے کے بعداس عمل کونیہ

مرحيدلا إلدالا الله كهنا صدقه باور هرايك مرحبه الله اكبركهنا صدقہ ہے اور نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے اور بُرائی سے روکنا صدقه ہےاوران سب صد قات کا متبادل جاشت کی نماز کی دو

(١٦٢٢) حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میرے طلیل (صلی الله علیه وسلم) نے مجھے وصیت فرمائی برمبینه میں تین دن تین روزے رکھنے کی اور دور کعت جاشت کی اور سونے سے پہلے ور <u>پڑھنے</u> کی۔

(١٦٧٣)اس سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ نے نی سالیٹیکم ہے اس حدیث کی طرح تعل فر مایا۔

اَبِيْ شِمْرِ الطُّبَعِيِّ قَالَا سَمِعْنَا اَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِفْلِهِ۔

( ۱۶۷۳ )اس سند کی روایت میں پہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بمجھے میر کے کیل ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین (باتوں) کی وصیت فر مائی۔ پھرآ گے اسی طرح حدیث ذکر فرمائی۔

(١٦٧٥)حضرت ابوالدرداء رضي الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی الله علیه وسلم نے تین (الیمی باتوں) کی وصیت فر مائی جن کومیں زندگی بحر بھی نہیں چھوڑ وں گا : (۱) ہر مہینے تین دنوں كروز \_\_(٢)اور جاشت كى نماز (٣)اوراس بات كى كەمىن نەسوۇن يېان تك كەمىن دىزىيۇھلون \_

کرنا بہت ہی شخت گناہ ہے۔واللہ اعلم۔

٢٨٧: باب إسْتِحْبَابِ رَكُعَتَىٰ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَ الْمُحَافَظَةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا وَ تَخْفِيْهِهَا وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا وَ بَيَانُ مَا يستَحِبُّ اَنَّ يَقُرَا فِيهِمَا (١٢٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَانَّ حَفْصَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَحْبَرَتُهُ عَنْ زَسُولُ اللهِ عَنْ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَحْبَرَتُهُ الْاَذَانِ لِصَلُوةِ الصَّبْعِ وَ بَدَا الصَّبْحُ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلُوةُ وَ بَدَا الصَّبْحُ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلُوةُ وَ بَدَا الصَّبْحُ وَ بَدَا الصَّبْحُ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلُوةُ وَ اللهَ

(الكَدُ) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ قَيْبَةُ وَ ابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثِنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ

بِهِلْذَا الْإِسْنَادَ كُمَا قَالَ مَالِكْ۔ (١٩٧٨)وَ حَدَّثِنِي ٱخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكْمِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ زَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ

نَا مُحَمَّدُ بَنَ جَعَفُو قَالَ نَا شَعْبَةً عَنَ زَيْدِ بَنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُجَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً

(٩٧٩)وَحَدَّثَنَاهُ اِسْلَحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنَا النَّضْرُ قَالَ نَا شُغْبَةُ بِهِلْذَا الْإِسْنَاد مِفْلَةً

(١٨٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ ٱخْبَرَتْنِي حَفْصَّةُ آنَّ النَّبَيِّ عَنْ كَانَ إِذَا آضَآءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكُعَتَيْن ـ

(١٨٨١) حَدَّثَنَا عَمُرُّو النَّاقِدُ قَالَ نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلِّيْمِانَ قَالَ نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلِّيْمِانَ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتي الْفَجُو إِذَا سَمِعَ

الْاَذَانَ وَ يُخَفِّفُهُمَا .

## باب: فجری دور کعات سنت کے استخباب اوران کی ترغیب کے بیان میں

(۱۱۷۲) حضرت ابن عمر بی نے دوایت ہے کہ اُم المؤمنین حضرت حفصہ بی نے انہیں خبر دی کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مؤذن صبح کی نماز کے لیے اذان دے کرخاموش ہو گیا اور صبح طاہر ہو گئ تو آپ نے نماز کھڑی ہونے سے پہلے ہلکی دور کعتیں مصبح

. (۱۶۷۷)حفرت نافع ہےاں سند کے ساتھاں طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بهلذا الْإِسْنَاد كَمَا قَالَ مَالِكَ۔

ُ (۱۷۷۸) حضرت حفصہ بڑھ فرماتی ہیں کہ رسول الله مُثَاثِیْم جب طلوع فجر ہو جاتا تھا تو کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے سوائے دو ملکی رکعتوں کے۔

قَالَ سَمِعَتُ نَافِعًا يَجَدِّثُ عَنِ ابَنِ عَمَرَ عَنَ حَفَصَةً ﴿ لَعَتُولَ كَــــ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إذَا طَلَعَ الْفَجُرُ لَا يُصَلِّى إِلَا رَكُعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ۔

(۱۶۷۹)اس سند کے ساتھ میہ صدیث بھی اس طرح نقل کی گئی ۔ سب

(۱۲۸۰) حضرت هضه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که نبی سلی الله علیه وسلم جب فجر روثن ہوجاتی تھی تو دور کعتیں پڑھتے تھے۔

(۱۲۸۱) حضرت عائشہ صدیقہ بڑھنا فرماتی ہیں که رسول الله سُکالیُّظِیمُ جب اذان سنتے تو نمازِ فجر کی دورکعتیں پڑھتے تھے اور وہ دونوں رکعتیں ملکی ہوتیں۔ مُسْهِرٍ ح وَ حَدَّثْنَا هُ أَبُّو كُرِّيبٍ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ ح ليكن ال حديث مين طلوع فجر كابهي ذكر بـ

بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ فِي حَدِيْثِ آبِي أَسَامَةَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ۔

(١٨٨٣)وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٌّ عَنْ هَشَام عَنْ يَحْيِي عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَانِشَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيٰ رَكُعَتُمْنِ بَيْنَ

النِّدَآءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلُوةِ الصُّبْحِ.

(١٩٨٣)وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُقَلَّى قَالَ نَا عَبْدُالُوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ سَعِيْدٍ قَالَ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنَ آنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَآئِشَةَ آنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ

الله عَيْ يُصَلَّىٰ رَكُعِتَى الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي آفُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمّ الْقُرُان

(١٩٨٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ قَالَ نَا اَبِي قَالَ نَا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ الْأَنْصَارِيّ سَمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ عَآئِشَةَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ اقُوْلُ

هَلُ يَقُرَأُ فِيْهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتٰبِ (١٩٨٧)وَ حَدَّتَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ قَالَ نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثِنِيْ عَطَآءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَآئِشَةَ آنَّ النَّبِيِّ اللَّهِي اللَّهِ يَكُنُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ

اَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبُحِـ (١٦٨٤)وَحَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ نَا حَفْضٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْسِ عُمَيْرٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ مَا رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَي ءٍ مِنَ النُّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ-

(١٦٨٢)وَ حَدَّثَنِيْهِ عَلِيًّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ نَا عَلِيٌّ يَغْنِي ابْنَ (١٦٨٢) اس سند كے ساتھ بيرحديث بھي اس طرح نقل كي گئي ہے

وَ حَدَّثَنَاهُ اَبُوْبَكُرٍ وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَّ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا هُ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا وَكِيْعٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ

(١٦٨٣) حضرت عائشه صديقه طبيعنا ہے روايت ہے كه نبي شَالْتَيْنِكُمْ صبح کی نماز کی اذان اورا قامت کے درمیان دور کعت نماز بڑھتے

(١٦٨٣)حضرت عائشه صديقه الأخافر ماتي بين كه رسول التدصلي الله عليه وسلم فجرك نمازكي دور كعتيس اتني ملكي پڑھتے تھے يہاں تك کہ میں نے عرض کیا: کیا آ پ نے ان دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ یر مھی ہے؟

(١٦٨٥) حضرت عائشه صديقه ظافِهُ فرماتي تبن كه رسول الله صلى الله عايه وتلم جب فجرطلوع ہوتا تو دورکعتیں پڑھتے تھے۔ میں عرض كرتى كيا آپ صلى الله عليه وسلم ان دوركعتوں ميں سورة الفاتحه يرا هت بين؟

(۱۲۸۲) حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەتغالى عنها سے روايت ہے۔ کہ نبی صلی اللہ عابیہ وسلم صبح کی نماز سے پہلے دور کعتوں پر جتنا التزام فرماتے تھے اس سے زیادہ نفلوں میں ہے کسی چیزیرا تنااہتمام نہیں ہوتا تھا۔

(١٦٨٤) حضرت عا كشهصد يقد رضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه رسول التدسلي الله عليه وسلم كوميس نے نفل نماز وں ميں ہے كى كواتنى تیزی سے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر تیزی ہے آپ صلی الله عليه وسلم فجرے پہلے دور کعتیں پڑھتے تھے۔

(١٦٨٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ قَالَ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةً بُنِ ٱوْفَى عَنْ سَعْدِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَكْعَتَا الْفَحْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

(١٨٨٩)وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَالَ آبِيْ نَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِي عِنْهُ آنَّهُ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكُعَيْنِ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ لَهُمَا آحَبُ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا۔

(١٩٩٠)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَّ ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالَا نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِّي حَازِمِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي

الْفَجْرِ: ﴿ قُلُ يَاتُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ ﴾ ـ

(١٩٩)وَحَلَّثَنَا قُنْيَـٰهُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا الْفُزَارِيُّ يَعْنِيُ مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَّةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الْالْتَصَادِيِّ قَالَ آخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ آخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُواُ فِي رَكَعَنِي الْفَجْرِ فِي الْأُولَٰلِي مِنْهُمَا ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ لِلْيَنَا﴾ [البقرة:١٣٦]

الْأَيَّةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَفِي الْأَخِرَةِ مِنْهُمَا: ﴿ إِمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [ ال عمران: ١٥٠]

(١٩٩٢)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُوْ خَالِدِ الْآخْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَفْرَأُ فِي رَكُعَتَى الْفَجْرِ ﴿ قُولُوا امنَّا بِالنَّهِ وَمَا أُنْزِلَ الِّينَا﴾ وَالَّتِينَ

فِيُ الِ عِمْوَانَ:﴿ تَعَالُوا الِّي كُلِمَةً سَوَآءِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ١,٦٤ الاية..

(١٦٩٣)وَ حَدَّثَنِيْ عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ آنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ كُفُمَّانَ بُنِ حَكِيْمٍ فِي هَلَدًا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَرُوَانَ الْفَزَارِيِّ

٢٨٨: باب فَضُلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ

(١٦٨٨) حضرت عا كشصد يقدرضي اللد تعالى عنها سے روايت ہے كه نبى سلى الله عليه وسلم نے قرمایا نماز فجر کی دور کعات بڑھنا دُنیااور جو پچھ دُنیامیں ہے اُن تمام سے بہتر ہے۔

(١٧٨٩) حفرت عائشه صديقه والغفاس روايت ے كه ني سالنيكم نے طلوع فجر کے وقت دور کعت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا پڑھنا میرے نزدیک ساری دُنیا سے زیادہ محبوب

(١٦٩٠) حفرت ابو مرره رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عايه وسلم نے فجر كي نمازكى دور كعتوں ميں ﴿ قُلْ ياتُّهَا الْكَافِرُوْنَ ﴿ اور ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدُ ﴾ پڑھی۔

(١٦٩١) حضرت ابن عباس بين، فرمات بين كدرسول التدسي في أماز فجر کی دونوں رئعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ میں ے ﴿ قُولُو المُّنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ اللَّيْنَا ﴾ يورى آيت اوران دونون ر کعتوں میں سے دوسری رکعت میں ﴿امَنَّا بِاللَّهِ وَٱلشَّهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴾ يرُّ صحّ تھے۔

(۱۲۹۲) حضرت ابن عباس مِنْ اللهُ في نه فرمايا كه رسول الله صَالْيَتُو مُمَازِ نجركى دوركعتول ميس:﴿قُوْلُوا امَّنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ اِللَّيْهَ ﴾اورسورة آلِ عمران كي آيت: ﴿ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيَّنِنَا وَبَيْنَكُمْ يرضة تقار

(١٦٩٣) اس سند کے ساتھ حضرت عثان بن حکیم وہائی ہے ہیہ حدیث بھی اسی طرح نقل گی گئی۔

باب فرض نماز وں سے پہلے اور بعدمؤ کدہ سنتوں

### الْفَرَ آئِضِ وَ بَعْدُهُنَّ وَ بَيَانِ عَدَدِهِنَّ

(٣٩٣) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نَمَيْرٍ قَالَ نَا آبُوُ خَالِدٍ يَغِنِى سُلَيْمُنَ بُنُ حَيَّانَ عَنْ ذَاوْدَ بُنِ آبِى هِنْدٍ عَلَى النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ آوُسٍ قَالَ حَدَّثِنِى عَبْسَةَ بُنُ آبِى سُفْيُانَ فِى مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ حَدَّثِنِى عَبْسَةَ بُنُ آبِى سُفْيُانَ فِى مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فَيْهِ بِحَدِيثٍ يَتَسَارُ إلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ امَّ حَبِيبَةَ تَقُولُ مَنْ سَمِعْتُ امَّ حَبِيبَةَ تَقُولُ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمِعْتُهُنَ مِنْ آمِ وَقَالَ سَمِعْتُهُنَ مِنْ أَمَّ حَبِيبَةً وَ مَنْ أَمَّ حَبِيبَةً وَ سَمِعْتُهُنَ مِنْ أَمْ وَقَالَ عَمْرُو بُنُ آوُسٍ مَا تَرَكُنُهُنَّ مُنذُ سَمِعْتُهُنَ مِنْ أَمْ وَقَالَ عَمْرُو بُنُ آوُسٍ مَا تَرَكُنُهُنَ مُنذُ سَمِعْتُهُنَ مِنْ أَمْ وَقَالَ النَّعْمَانُ بُنُ سَالِمٍ مَّا تَرَكُتُهُنَ مُنذُ سَمِعْتُهُنَ مِنْ عَمْرُو بُنِ آوْسٍ مَا تَرَكُنُهُنَ مُنذُ سَمِعْتُهُنَ مِنْ عَمْرُو بُنِ آوْسٍ مَا تَرَكُنُهُنَ مُنذُ سَمِعْتُهُنَ مِنْ عَمْرُو بُنِ آوْسٍ مَا تَرَكُنُهُنَ مُنذُ سَمِعْتُهُنَ مَنْ مَنْ مَوْلُولُ النَّعْمَانُ بُنُ سَالِمٍ مَّا تَرَكُتُهُنَ مُنْ مَنْ مَمْرُو بُنِ آوْسٍ.

(١٦٩٥) حَدَّثَنَا آبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ نَا بِشُرُ بَنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ نَا بِشُرُ بَنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ نَا دَاوْدُ عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ سَالِمٍ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَى عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطُوُّعًا بِنِي لَهُ بَيْتَ فِي الْجَنَّةِ.

(١٩٩١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةً عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ أُوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ آبِى سُفْيَانَ عَنْ آمِّ حَبِيبَةً بَنِ أَوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ آبِى سُفْيَانَ عَنْ آمِ حَبِيبَةً مَامِنْ عَبْدٍ مُسُلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَى عَشْرَةً مَامِنْ عَبْدٍ مُسُلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَى عَشْرَةً رَحْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرً فَرِيْضَةٍ إلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ آوُ إلَّا بَنِي لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ آوُ إلَّا بِنِي لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ قَالَتُ امُّ حَبِيبَةً فَمَا بَرِحْتُ اصَلِيْهِنَ بَعْدُ وَقَالَ عَمْرٌ و وَمَّا بَرِحْتُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّه

#### کی فضیلت اوران کی تعداد کے بیان میں

الاہم المجار عفرت عمرو بن اوس را الله فرماتے ہیں کہ حضرت عنبسہ بن ابی سفیان بڑا ہو ابنی اس بیماری میں کہ جس میں ان کی وفات ہوگئ مجھ سے ایک الیکی صدیث بیمان کی کہ جس سے خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میں نے حضرت اُم حبیبہ بڑا ہوا سے سناوہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس آدی نے دن اور رات میں بارہ رکعتیں پڑھیں تو اس کے لیے اس کے بدلہ میں اللہ تعالی جنت میں مکان بنا کیں گے۔ حضرت اُم محبیبہ بڑا ہوں فرماتی ہیں کہ میں نے جس وقت سے ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے ان کو جمور اور عنبسہ بڑا ہوں کہ ہیں ہیں کہ جب سے میں نے ان کو حضرت اُم حبیبہ بڑا ہوں سے میں نے ان کو حضرت اُم حبیبہ بڑا ہوں سے میں نے ان کو حضرت اُم حبیبہ بڑا ہوں کہ میں نے جس وقت ہیں کہ میں نے جس وقت ہیں کہ میں نے جس وقت سے حضرت عمرو بن اور رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ان رکعتوں کو نہیں جھوڑا اور نعمان بن سالم فرماتے ہیں کہ میں نے جس وقت سے حضرت عمرو بن اور رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ان رکعتوں کو نہیں جھوڑا۔

(179۵) حضرت نعمان بن سالم رضی الله تعالی عنه نے اس سند کے ساتھ بیرحدیث روایت کی ہے اس میں ہے کہ جس آ دمی نے ہر دن میں بار ہ رکعتیں پڑھیں تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جا تا ہے۔

(۱۲۹۲) حطرت اُمْ حبیبہ بڑھنا نی مَنَالِیْدَا کی زوجہ مطہرہ سے روایت ہے کہ ہب صلی اللہ عایہ وسلم فرماتے ہیں کہ جومسلمان بندہ روزانہ بارہ رکعتیں فرض نمازوں کے علاوہ نفلی (یاسنتوں) میں سے اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اُس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں یا (فرمایا کہ) اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ حضرت اُمْ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سے اُن حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سے اُن نمازوں کو پڑھتی رہی ہوں۔اس طرح عمرو اور نعمان نے بھی ای این روایات میں اس طرح کہا ہے۔

(١٩٩٧)وَّ حَدَّلَنِي عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ وَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِئُّ قَالَا نَا بَهْزٌ قَالَ نَا شُغِبَةٌ قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ ٱخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ ٱوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ

الله على مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم تَوَضَّأَ فَاسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ فَذَكَر بِمِثْلِهِ (٢٩٨) وَ حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا نَا يَخْيِلَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُو اُسَامَةَ قَالَ نَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الظُّهُرِ سَجْدَتَيْنِ وَ بَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَ بَعْدَ الْعِشَآءِ سَجْدَتَيْنِ وَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ فَامَّا الْمَغْرِبُ

> ٢٨٩: باب جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَ فِعْلِ بَعْضِ الرَّكْعَةِ قَائِمًا وَ بَعْضِهَا قَاعِدًا

وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْ فِي بَيْتِهِ.

(١٩٩٩)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ نَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ يَسَالُتُ عَآئِشَةً زَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ صَلَوةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ . كَانَ يُصَلِّىٰ فِى بَيْتِىٰ قَبْلَ الظُّهْرِ ٱرْبَعًا ثُمَّ يَخُومُ فَيُصَلِّىٰ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّىٰ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّيٰ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّيٰ رَكَعَتَيْنِ وَ لِيُصَلِّيْ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ كَانَ يُصَلِّىٰ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيْهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّىٰ لَيْلًاطُوِيْلًا قَانِمًا وَ لَيْلًا طَوِيْلًا قَاعِدًا وَ

(١٢٩٧)حضرت أمّ حبيبه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جومسلمان بندہ وضو کرے اور کامل طور سے وضوکرے۔ پھر اللہ تعالی کے لیے روز انہ نماز پڑھے۔ پھرآ گے اسی طرح حدیث ذکر فر مائی۔

(۱۲۹۸) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ نماز پراھى - آپ صلى الله عليه وسلم نے ظہر کی نماز ہے پہلے دور کعتیں اور ظہر کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھی ہیں اور مغرب کے بعد دو رکعتیں اور عشاء کے بعد دو رکعتیں اور جمعہ کے بعد دو رکعتیں بڑھی ہیں۔مگر مغرب عشاءاور جمعہ کی رکعتیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پڑھیں۔

باب بفل نماز کھڑے ہوکراور بیٹھ کر بڑھنے اور ایک رکعت میں کچھ کھڑے ہوکراور پچھ بیٹھ کر یڑھنے کے جواز کے بیان میں

(١٦٩٩)حضرت عبدالله بن شقيق. ﴿ اللَّهُ وَمَاتِ بِينَ كُهُ مِينَ نِي حضرت عائشہ صدیقہ رہا تھا ہے رسول اللہ منابقین کی نفلی نماز کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ صدیقتہ طابی نے فرمایا که آپ میرے گھر میں ظہر کی نماز ہے پہلے جار رکعتیں پڑھتے تھے پھر باہر تشریف لاتے اورلوگوں کونماز بڑھاتے پھر گھر میں آ کر دور کعتیں راجة اورآب لوكوں كومغرب كى نماز راھاتے تھے چر (گھريس) تشريف لاتے تو دور كعتيں پڑھتے اور آپ لوگوں كوعشاء كى نماز بر هاتے اور میرے گھر میں تشریف لاتے تو دور کعتیں برا ھے اور رات کونو رکعتیں پڑھتے اور جب فجر طلوع ہو جاتی تھی تو دور کعت نماز پڑھتے تھے جس میں ور بھی ہیں اور کمبی رات تک کھڑے ہو کر

كَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَ سَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَا قَائِمٌ وَإِذَا قَرَا قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ صَلَّى رَكَعَتَيْن ـ

(۱۷۰۰) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ وَ اللهِ بَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ وَ اللهِ بَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُصَلِّى لَيْلًا طَوِيْلًا فَاذَا صَلَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُصَلَّى لَيْلًا طَوِيْلًا فَاذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَاعِدًا \_

(اَهُ ١٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ اصَلِّي قَاعِدًا فَكَنْتُ اصَلِّي قَاعِدًا فَسَالُتُ عَنْ ذَلِكَ عَآئِشَةَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ذَلِكَ عَآئِشَةَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ذَلِكَ عَآئِشَةً فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ذَلِكَ عَآئِشَةً فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ فَلَكُ مَ الْحَدِيْثَ .

(٢٠/٥) حَدَّثَنَا الْمُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيْقِ الْعُقَيْلِيّ رُضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَالْتُ عَآنِشَةً رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَالْتُ عَآنِشَةً رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ صَلَوةِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّيْلِ فَقَالَتُ كَانَ يُصَلّىٰ لَيْلًا طَوِيْلًا قَآنِمًا وَ سَلّمَ بِاللّيْلِ فَقَالَتُ كَانَ يُصَلّىٰ لَيْلًا طَوِيْلًا قَآنِمًا وَ لَيْلًا طَوِيْلًا قَآنِمًا وَكَانَ إِذَا قَرَا قَآنِمًا رَكَعَ قَآنِمًا وَاذَا قَرَا قَآنِمًا رَكَعَ قَآنِمًا وَاذَا قَرَا قَآنِمًا رَكَعَ قَآنِمًا وَاذَا قَرَا قَآنِمًا رَكَعَ قَآنِمًا

(۱۷۰۳) وَحَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ يَحْمَى قَالَ نَا آبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ثَمْنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيْقِ الْعَقْيِلِيّ قَالَ سَالُنَا عَآئِشَةً عَنْ صَلُوةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الصَّلُوةَ قَائِمًا وَ قَاعِدًا عَلَيْهِ الصَّلُوةَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلُوةَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلُوةَ قَائِمًا وَرَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلُوةَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلُوةَ قَائِمًا وَرَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ

(١٤٠٣)وَ حَدَّثِنِي آَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا جَمَّادٌ

اور کمبی رات تک بیٹی کرنماز پڑھا کرتے تھے اور جب آپ کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھتے تو رکوع اور سجدہ بھی کھڑے ہو کر اور جب بیٹی کر پڑھتے تو رکو کی اور سجدہ بھی بیٹے کر کرتے۔

(۱۷۰۰) حضرت عائشه صدیقه جائف فرماتی بین که رسول الله شانتیکم مین رات تک نماز پڑھتے تھے تو جب آپ کھڑے ہوکر نماز پڑھتے تو کھڑے ہوکر رکوع فرماتے اور جب بیٹھ کرنماز پڑھتے تو بیٹھ کر رکوع فرماتے۔

(۱۰۱) حضرت عبدالله بن شقیق طالت این که میں فارس کے ملک یہ بیا کہ میں فارس کے ملک یہ بیار ہو گیا تھا تو میں بیش کرنماز پڑھتا تھا۔ تو میں نے اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ طابق سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول الله فائی تیم کرنماز پڑھتے تھے۔ پھر آگ اس طرح حدیث ذکر فرمائی۔

(۱۷۰۲) حضرت عبد الله بن شقیق عقیلی الله علی الله علی که میں نے حضرت عائش صدیقه بین الله علی الله علی الله علی الله علی دات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ آپ صلی الله علیه وسلم لمبی رات تک کھڑے ہو کہ بھی اور لمبی رات تک بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے اور جب آپ کھڑے ہوکر پڑھتے تو رکوع بھی کھڑے ہوکر پڑھتے تو رکوع بھی کھڑے تو رکوع بھی کھڑے۔ تو رکوع بھی کھڑے۔ تو رکوع بھی بیٹھ کر پڑھتے تو رکوع بھی بیٹھ کر پڑھتے تو رکوع بھی بیٹھ کر پڑھتے تو رکوع بھی بیٹھ کر بڑھتے تو رکوع بھی بیٹھ کر بڑھتے تو رکوع بھی بیٹھ کر بڑھتے تو رکوع بھی بیٹھ کر فرماتے۔

(۱۷۰۳) حفرت شقیق بن عقیلی دافیز فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ دی شاہ سے رسول اللہ شافیز کی نماز کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کشرت سے کھڑے ہوکراور بیٹے کرنماز پڑھا کرتے سے پھر جب آپ نماز کھڑے ہوکر شروع فرماتے تو رکوع بھی کھڑے ہوکر فرماتے اور جب نماز بیٹے کرشروع فرماتے تو رکوع بھی کھڑے ہوکر فرماتے اور جب نماز بیٹے کرشروع فرماتے تو رکوع بھی بیٹے کر فرماتے۔

(١٤٠٣) حضرت عا تشصديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي مين كبه

يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ نَا

مَهْدِئٌ بْنُ مَيْمُونِ حِ وَ حَدَّثَنَا الْبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِىٰ شَيْبَةَ

قَالَ نَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ

جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ حِ وَ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ

حَرْبٍ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ

میں نے رسول الد سلی الدعایہ وسلم کورات کی نماز میں ہے کسی میں

میٹے کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ جب آپ سلی الدعایہ
وسلم ضعیف ہوگئے تو آپ صلی الدعایہ وسلم بیٹے کر بڑھا کرتے تھے
یہاں تک کہ جب سورة میں سے تمین یا جالیس آپینی باقی رہ جاتیں
تو آپ سلی اللہ عایہ وسلم کھڑے ہو کر ان کو پڑھتے پھر رکوع

بْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ مَا رَآيَتُ فَرَماتِ ـ رَسُوْلَ اللّٰهِﷺ يَقُرَأُ فِي شَيْ ءٍ مِنْ صَلَوْةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتْى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا حَتْى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلْفُوْنَ اَوْ اَرْبَعُوْنَ ايَةً قَامَ فَقَرَأَ هُنَّ ثُمَّ رَكَعَ ـ ا

(۱۷۰۵) حضرت عائشہ صدیقہ رضی البدتعالی عنبا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہیٹھے ہیں کی حالت ہیں کرتے تو جب ہیں یا چالیس آیات کی تعداد قر اُت بی کی حالت ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوجاتے اور کھڑے ہوئے کی حالت میں قر اُت فرماتے پھر رکوع و جود فرماتے پھر دوسری رکعت میں بھی اس طرح فرماتے۔

(۱۷۰۱) حضرت عائشہ صدیقہ بڑھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (نماز میں) بیٹھ کر پڑھتے پھر جب رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا تو آپ کھڑے ہوکررکوع فرماتے (آئی مقدار کے لیے کھڑے ہوت) جتنی مقدار میں ایک انسان چالیس آیات پڑھ سکتا ہے۔

(2-21) حضرت علقمہ بن وقاص جلتی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عاکشہ صدیقہ بلغ الله مناز کر الله مناز کا میں الله مناز کا میں الله مناز کی میں کے میں کیے کیا کرتے تھے جبکہ آپ بلیٹے ہوں؟ حضرت عاکشہ صدیقہ بلیٹ نے فرمایا کہ آپ دونوں رکعتوں میں قرات فرماتے بھر رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے بھر رکوع فرماتے۔

(١٥٠٨) حضرت عبداللدين شقيق والنفؤ فرمات بين كه مين في

(۵-۱)وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ وَ آبِى النَّضْرِ عَنْ آبِى مَلَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَآئِشَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللّهِ شَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَآئِشَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللّهِ عَنْ كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقُرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِي عَنْ كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقُرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِي مَنْ قِرَا ءَ تِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلْفِيْنَ آوُ ٱرْبَعِيْنَ آيَةً قَامَ فَقَرَأً وَهُوَ قَانِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكُعَةِ التَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

(١٠٥١) وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَاسْلِيقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَبُوْبَكُرٍ نَا اِسْلِمِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِي هِشَامٍ عَنْ اَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ اَرْبَعِيْنَ إِيَةً

(ك-٧٥) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاص قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ كَيْف كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَتُ كَانَ يَقُرَأُ فِيْهِمَا فَإِذَا الرَّكُعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَتُ كَانَ يَقُرَأُ فِيْهِمَا فَإِذَا ارَادَ اَنْ يَرُكَعَ قَامَ فَرَكَعَ۔

(٨٠٧)وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلِي قَالَ آنَا يَزِيْدُ بْنُ

زُرَيْعِ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبُّي ﷺ يُصَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَتُ نَعَمُ بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ.

(١٤٠٩)وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُعَادٍ قَالَ نَا اَبِي قَالَ نَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَانِشَةَ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ۔

(١٤١٠)وَ حَلَّاثَيْنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ هُرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْج ٱخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ آبِي سُلَيْمَنَ آنَّ ابَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدٍ الرَّحْمَٰنِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ ٱِخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ لَمُ يَمُتُ جَتَّى كَانَ كَثِيرًا مِنْ صَلَوتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ۔ (ااكا)وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ حَسَنٌ الْحُلُوَانِيُّ

كِلَا هُمَا عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَسَنٌ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثِنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُنْمَانَ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ غُرْوَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَقَالَتْ لَمَّا بَدَّنَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَ تَقُلَ كَانَ آكُفُرُ صَالُوتِهِ مُجَالِسًا . ﴿

(١٤١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيلى قَالَ قَرَانُ عَلى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِيْ وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّهَا قَالَتُ مَا رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَ كَانَ يَقُرَأُ بِالسُّوْرَةِ فِيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُوْنَ اَطُوَلَ مِنْ أطُولَ مِنْهَا۔

(۱۷۱۳)وَ حَدَّقِنِی اَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ قَالَا اَنَا ابْنُ (۱۷۱۳)اسندکے ساتھ بیصد بیث بھی ای طرح نُقْل کی گئیے۔

وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِي يُؤنُسُ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْلِقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا آنَا عَبْدُالِرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ غَيْرَ النَّهُمَا قَالَا بِعَامٍ وَّاحِدٍ أَوِ الْنَيْنِ

حضرت عا تشصد يقد طاف ت يوجها كدكيا ني تَا يَعْ الله مِيم كرنماز يرها كرتے تھے؟ حفرت عائشه صديقه ظافان فرمايا ابال! جب لوگوں ( کی فکروں اورغم نے ) آپ کو بوڑھا کر دیا۔

(۱۷۰۹)اس سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح حدیث مل کی گئی ہے۔

(۱۷۱۰) حضرت عا كشەصد يقەرضى الله تعالى عنها فرماتى بين كه نی صلی الله علیه وسلم نے رحلت نہیں فرمائی یہاں تک کہ آ ب صلی الله عليه وسلم كثرت كے ساتھ بيٹھ كرنمازيں پڑھنے لگے۔ (وصال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت ہے بیڑے کر نمازیں پڑھیں)

(۱۷۱۱) حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەتغالى عنها فر ماتى بىن كە جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجسم مبارك بهماري اورتقيل ہوگیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے بیٹھ کرنمازیں پڑھتے

(۱۷۱۲) حضرت هفصه رضی الله تعالی عنها ارشا دفر ماتی ہیں که میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بيٹ كرنمازيں را سے ہو ئے نہیں دیکھا یہاں تک که آپ صلی اللہ **غ**لیہ وسلم کی رحلت ے ایک سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کرنفل پڑھنے لگے اورسورۃ اس طرح تھہر تھہر کر بڑھتے کہ وہ سورت کمبی ہے مبی ہوجاتی ۔

(١١١) وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللهِ (١١١) حضرت جابر بن سمرة وللني عروايت بحكم ني مَثَلَيْنَا كُما

بْنُ مُوْسَى عَنْ حَسَنِ ابْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ وصال بَين بواجب تك كرا بي غير كرنماز نه بره ها مود ٱخْبَرَنِيْ جَابِرْ بْنُ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا۔

> (١٤١٥)وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ آبِيْ يَحْيِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَ قَالَ حُدِّثْتُ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلْوَةً الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلْوِةِ قَالَ فَٱتَيْنُهُ مُوجَدْتُهُ يُصَلِّيٰ جَالِسًا فَوَضَعُتُ يَدِى عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَالَكَ يًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّكَ قُلْتَ صَالُوةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَوةِ وَٱنُّتَ تُصَلِّمُ قَاعِدًا قَالَ آجَلُ وَلَكِينِي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ۔

(١٤١٥) حضرت عبدالله بن عمر التالله عن كم مجھ سے بير حدیث بیان کی گئی که رسول الله منگافتیم نے فرمایا: آ دمی کا بی<u>ش</u> کرنماز پڑھنا آدھی نماز کے برابر ہے۔تو میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ کومیں نے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ كىرمبارك پردكھا۔ آپ نے فر مايا: اے عبدالله بن عمرو! تحقي كيا موا؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ! مجھے بیرحدیث بیان کی گئی کہ آپ نے فر مایا ہے کہ آ دی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا آ دھی نماز کے برابر ہےاورآ پ بھی تو بیٹے کرنماز پڑھ رہے ہیں۔آپ نے فر مایا بیہ سیح ہے کین میں تم میں ہے سی جیسانہیں ہوں۔

(١٢١١)وَجَدَّثَنَا آبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ الْمُثَنَّى ۚ وَ

(١٤١٦) اس سند ك ساتھ يەحدىث بھى اس طرح نقل كى كئى ہے۔ اَبْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةً عَنْ اَبِي يَحْيَى الْأَعْرَج

> ٢٩٠: باب صَلُوةِ اللَّيْلِ وَعَدَدَ رَكُعَاتِ . النَّبِيِّ ﷺ فِي اللَّيْلِ وَاَنَّ الْوِتْرَ رَكُعَةً وَإِنَّ الرَّكْعَةَ صَلُوةٌ صَحِيْحَةٌ

(١١١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَشْرَةَ رَكْعَةً يُورِّرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَاذَا فَرَغَ مِنْهَا اِضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيهُ الْمُؤَدِّنُ فَيُصَلِّى رَكْعَتينِ خَفِيفَتينِ (١٤١٨)وَ حَدَّتَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلَى قَالَ نَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

عُرْوَةُ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَآتِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ

## باب:رات کی نماز (تہجد )اور نبی مَثَالِثَیْتُطُم کی رات کی نماز کی رکعتوں کی تعدا داوروتر یر سے کے بیان میں

(١٤١٤) حضرت عا كشه صديقه ولي فنا سه روايت م كه رسول الله سَلَقَيْنُ ارات كو كياره ركعات پڑھا كرتے تھے كداس ميں سايك ركعت كے ذريعه وربناليت توجب اس سے فارغ موتے تو دائيں كروث پرليث جاتے۔ يہاں تك كەمؤذن آتا۔ پھرآپ ہلكى ہلكى دور کعات *براحت* ن

(۱۷۱۸) حضرت عا نشه صدیقه واقفا نبی صلی الله علیه وسلم کی زوجه مطہرہ فرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عشاء کی نماز ہے فارغ ہونے کے بعد ہے فجر کی نماز کے درمیان تک گیارہ رکعتیں

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يُصَلِّي فِيْمَا بَيْنَ إَنْ يَفُونَعَ مِنْ صَلُوةِ الْعِشَآءِ وَهِيَ الَّتِيْ يَدُعُوا النَّاسُ الْعَتَمَةَ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلْوةِ الْفَجْرِ وَ تَبَيَّنَ لَهُ الْفَحْرُ وَجَآءَ هُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ ٱلْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الُمُوَّذِّنُ لِلْلِاقَامَةِ.

(١٤١٩)وَحَدَّثَنَاهُ حَرْمَلَةُ قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخُبَرَنِي يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِلْذَا الْإِنْسَادِ وَ سَافَ ِ حَدِيْثِ عِمْرِ و سَوَآءً ـ

(١٢٢٠)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ أَبُوْكُرَيْبِ قَالَا نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْ ذَٰلِكَ بِحَمْسِ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي اجِرِهَا۔ (١٢٢١)وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حِ وَ حَدَّثَنَاهُ آبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا نَا وَكِيْعٌ وَ ٱبُوْ أُسَامَةً كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

(٢٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْتُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرُوَّةَ اَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ كَانَ يُصَلِّمُ ثَلَاكَ عَشْرَةَ رَكُعَةً بِزَكُعَتَى الْفَجْرِ ـ

(١٤٢٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّهُ سَالَ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالٰي عَنْهَا كَيْفَ كَانَتُ صَلْوةُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

یڑھتے تھے اور ہر دو رکعتوں کے بعد سلام کچھیرتے اور ایک رکعت کے ذریعہ وتر بنالیتے پھر جب مؤ ذن فجرکی اذان دے کرخاموش ہو جاتااور فجر ظاہر ہوجاتی اور مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا (تاكه آپ صلى الله عليه وسلم كونماز كى اطلاع ذے) تو آپ صلی الله علیه وسلم کھڑے ہو کر ہلکی ہلکی دورکعت پڑھتے پھر آپ دائیں کروٹ پرلیٹ جاتے یہاں تک کہمؤذن اقامت کہنے کے کے تتا۔

(۱۷۱۹)حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ کچھنتھی ردوبدل کے ساتھ ای طرح حدیث نقل کی گئی ہے۔ حَرْمَلَةُ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ آنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَ تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَآءَ هُ الْمُؤذِّنُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْإِقَامَةَ وَ سَائِرُ الْحَدِيْثِ بِمِثْلِ

(۱۷۲۰) حضرت عا ئشەصدىقة رضى الله تعالى عنها فرماتى تىن كە ر سول التدسلي الله عليه وسلم رات كوتيره ركعتيں برُ ها كرتے تھے اُن میں سے یانچ کوور بنالیتے۔ (آپ صلی اللہ عابیہ وسلم) سمی میں نہ بیٹھتے سوائے اس کے آخر میں۔

(۱۷۲۱) حفرت مشام میلیا ہے اس سند کے ساتھ ای طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۱۷۲۲)حضرت عا كنشه خانجهٔ فرماتی مین كه رسول الله صلی الله علیه وسلم فجر کی دورکعت (سنت) کے ساتھ تیرہ رکعتیں نمازیرٌ ھاکرتے

(۱۷۲۳) حضرت ابوسلمه بن عبدالرحن الطيئة فرمات ميل كدانهول في حضرت عا تشهد يقد النفي المن يوجها كدرسول التمثلي المرامضان المبارك مين نماز كس طرح براهة تهي حضرت عا تشه صديقه 

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِي رَمْضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى ِ اِحْدَى عَشُرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلَا تَسْاَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَ طُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىٰ ٱرْبَعًا فَلَا تَسْالُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَ طُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيٰ ثَلَاثًا فَقَالَتُ عَآئِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَآئِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي \_ \_

(٢٨٠)وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا ابْنُ اَبِي عَدِيٌّ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيِي عَنْ آبِي سَلَمةَ قَالَ سَالْتُ عَآئِشَةَ عَنْ صَلْوةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىٰ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكُعَةً يُصَلِّىٰ ثَمَانَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ يُوْتِرُ ثُمَّ يُصَلِّىٰ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصَلِّىٰ رَكَعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَآءِ وَ الْإِقَامَةِ مِنْ صَلُوةِ الصُّبْحِ۔

(٢٥٧)وَ خَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِلِي قَالَ سَمِعْتُ ابَا سَلَمَةً ح وَ جَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ بِشُو الْحَرِيْرِي قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ آخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ آنَّهُ سَأَلَ عَآئِشَةَ عَنْ صَلْوةِ رَسُول الله ﷺ بيمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا تِسْعَ رَكَعَاتِ

(١٢٢١)حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِلُهِ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي آبِي لَبِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعَ اَبَا سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقُلْتُ آَى أُمَّهُ ٱخْبِرِيْنِي عَنْ صَلْوةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ كَانَتْ صَالُوتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاكَ عَشْرَةَ

وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عدنياده (رات كو) نمازنبين براعة تصدعار ركعتين تواس طرح یڑھتے کدان کی خوبصورتی اور لمبائی کے بارے میں پچھنہ یو چھ۔ پھڑ آپ تين رکعت و ترپڙھتے ۔حضرت عائشه صديقه اليان عرض كرتي مين:اے اللہ كرسول! كيا آپ ور برطفے سے پہلے سوجاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اے عائشا میری آنکھیں تو سوتی ہیں پرمیرا – دِلْنبين سوتا \_

(١٤٢٧) حفرت الوسلمه طِاللَيْ فرمات مين كه مين في حفرت عا نشه صدیقہ وہن سے رسول اللہ صلی آللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں یو چھاتوانہوں نے فرمایا: آپ تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے۔ (پہلے) آٹھ رکعتیں اور پھر (تین رکعت) وتر پڑھتے پھر بیٹھ کر دو رگعتیں پڑھتے تو جب رکوع کا ارادہ ہوتا تو کھڑے ہوجائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی اذان اور اقامت کے درمیان دو ِ رکعت (سنت ) پڑھتے۔

(۱۷۲۵) حضرت ابوسلمه رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے رسول الله صلی الله علیٰہ وسلم کی نماز کے بارے میں یو چھا۔ باقی حدیث ای طرح سے بیان فر مائی۔اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو رکعتیں کھڑے ہوکر پڑھتے وہر انہی میں سے ہوتے۔

(١٢٢) حضرت عبدالله بن الى لبيد طافق عدوايت بكمانهون نے حضرت ابوسلمہ والن سے سا۔ وہ فرماتے میں کہ میں حضرت عا کشه صدیقه طافعات یاس آیا اور میں نے عرض کیا: اے امال جان! مجھے رسول الله مَا اُلْتَيْزُا کَي نماز کے بارے میں خبر و پیجیے ۔ تو انہوں ، نے فرمایا آپ کی نماز رمضان اور رمضان کے علاوہ رات کو تیرہ رکعتیں ہوتی تھیں۔انہی میں سے دور کعات (سنت) فجر کی بھی

رَكْعَةً بِاللَّيْلِ مِنْهَا رَكَعَتَا الْفَجْرِـ

(۱۷۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِيْ قَالَ نَا حَنْظَلَةُ عَنِ اللّهُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالً سَمِعْتُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا تَقُولُ كَانَتْ صَلَوةُ رَسُولِ اللّهِ عَنْهَا تَقُولُ كَانَتْ صَلَوةُ رَسُولِ اللهِ عَنْهَا تَقُولُ كَانَتْ صَلَوةً رَسُولِ اللهِ عَنْهَ مِنَ اللّهَ اللهِ عَنْهَ وَكُوتِرُ بِسَجْدَةٍ وَّ يَرْكُعُ رَكُعَتَي اللّهَ إِللّهِ عَشْرَةً رَكُعَةً وَاللّهُ عَشْرَةً رَكُعَةً لَاكَ عَشْرَةً رَكُعَةً لَاكَ عَشْرَةً رَكُعَةً لَاكَ عَشْرَةً رَكُعَةً لَا اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

(۲۹) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا نَا يَحْمَى بُنُ الْمَوْ كُرَيْبٍ قَالَا نَا يَحْمَى بُنُ الْمَهِ عَنْ آبِي السَّحْقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَآئِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُّولُ اللَّهِ عَنْ يَكُونَ اخِرُ صَلوتِهِ الْوِتْرُ۔

مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى يَكُونَ اخِرُ صَلوتِهِ الْوِتْرُ۔

( ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ مَسُرُ وَ قَ اللهَ اللهُ عَالَى اللهِ عَنْ مَسُرُ وَقِ قَالَ مَا اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى مَسُرُ وَقِ قَالَ سَالُتُ عَآئِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ قَالَ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ قَالَ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ قَالَ قُلْتُ الدَّائِمَ قَالَ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْصَارِحَ اللهَ اللهُ ا

(۱۷۲۷) حضرت قاسم بن محمد میشد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عاکشہ صدیقہ ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

عاصه صلایقه بی اور مات بوعی شاند می الله می الله می الله می وسلم رات کی نماز میں دس رکعتیں پڑھتے تھے اور ان کوایک رکعت کے ذریعہ ورتب بنا لیتے اور فجر کی دور کعت (سنت) پڑھتے ۔ تو یہ تیرہ کوت سنت کئ

(۱۷۲۹) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کونماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں وتر پڑھتے۔

(۱۷۳۰) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقة استان الدمثاری الدمثاری

المسافرين و قصرها المسافرين و المسافرين و قصرها المسافرين و قصرها

(االكا)حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبِ قَالَ أَنَا أَبْنُ بِشُرِ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ سَعِدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِيْ سَلَمَةً عَنْ عَآئِشَةً قَالَتْ مَا ٱلْفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّخَرُ الْآعُلَى فِي بَيْتِي أَوْ عِنْدِي إِلَّا نَآئِمًا ـ

(١٤٣٢)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ الْبُوْبَكُرِ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِي النَّضُرِ عَنْ اَبِي سَلَمَةً عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَنِي الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَالَّا اصْطَجَعَـ

(٣٣٧)وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِي عَتَّابٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَةً ـ

(١٤٣٣)وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حُرْبِ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَن الْاَعْمَشِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَةَقَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا ٱوْتَرَ قَالَ قُوْمِيْ فَٱوْتِرِيْ يَا عَآئِشَةُ۔

(١٤٣٥)وَ حَدَّتَنِي هُرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ ُوَهُبٍ قَالَ آخُبَرَنِي سُلَيْمُنَ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَانِشَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىٰ صَلُوتَهُ بِاللَّيْلِ وَ هِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا بَقِي الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا فَأُوتَرَتُ

(١٤٣٧)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى قَالَ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ عَنْ آبِي يَعْفُورٍ وَاسْمُهُ وَاقِدٌ وَ لَقَبُهُ وَقُدَانُ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِىٰ شَيْبَةً وَ اَبُوْ بُكُرَيْبٍ قَالَا نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ كِلَا هُمَا عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ

(مرغ) کا چخنا نے تو آپ کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے۔

ا (١٤٣١) حضرت عائشه والثنافر ماتى بين كه مين في رسول التدصلي الله عليه وسلم كورات كے آخرى حصه ميں اپنے گھر ميں يا اپنے ياس سوتے ہوا ہی پایا۔ (لعنی آپ صلی الله علیه وسلم تبجد کی نماز بڑھ کر

[ (۱۷۳۲) حضرت عا ئشەصدىقە رضى اللەتغالى عنها فر مالى ہيں -که نمی صلی الله علیه وسلم جب فجرکی دورکعتیں (سنت) پڑھ لیتے تو اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں فرماتے' ورنہ لیٹ

(١٤٣٣) حضرت عا كشصديقه والفناني منافقيا عاسى حديث كي طرح روایت تقل کرتی ہیں ۔

(١٤٣٨) حضرت عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كه رسول التدصلی الله علیه وسلم رات کی نماز (تنجد) پڑھ لیتے اور وتر یرٌ سے لگتے تو مجھے فرماتے:اے عائشہ!اُ تھواوروتر پڑھو۔

(١٤٣٥) حضرت عا كثير صديقه طافق بالماروايت م كدرسول الله مَنَّا لِيَنِيْمُ رات كو نماز (تهجد) يره صفى تنص اور وه (حضرت عا كشه صدیقہ طافیا) آپ کے سامنے لیٹی ہوتیں ۔تو جب وتر پڑھنے باقی رہ جاتے تو آپ اُن کو جگادیتے اور وہ وتریز ھینتیل۔

(۱۷۳۱) حفرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه رسول التدصلي التدعاييه وسلم نے رات كے ہر خصّه ميں وُرّ ( كى ثماز ) رپڑھی یہاں تک کہ تحر کے وقت آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے وتر کی نماز

مَسْنرُوْقِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَانْتَهٰى وِتْرُهُ اِلَى السَّجَرِ-

(۱۷۳۷) حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةً وَ زُهَيْرُ بْنُ اَبِي ضَيْبَةً وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي حَصِيْنِ عَنْ يَخْيَى بْنِ وَتَّابٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتُ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللْهُ الللِهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللللْمُ الل

(۱۷۳۸)وَ حَدَّنِنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجُو ِ قَالَ لَا حَسَّانُ قَاضِيْ كِرْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ آبِي الضَّلْحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ آوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَانَتْهٰي وِثْرُةُ إلى اخِرِ اللَّيْلِ۔

٢٩١: باب جَامِعُ صَلُوةُ اللَّيْلِ وَمَنْ نَامَ

عَنْهُ أَوْ مَرِضَ

(١٤٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنَّى الْعَنَزِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ أَبْنِ عَامِرٍ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَآرَادَ أَنْ يَبِيْعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيُجْعَلَهُ فِي السِّلَاحُ وَالْكُواعِ وَ يُجَاهِدَ الرُّوْمَ حَتَّى يَمُوْتَ قَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَقِيَ انَّاسًا مِّنْ اهْلِ الْمَدِينَةِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَٰلِكَ وَٱخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سِتَّةً ٱرَادُوْا ذَٰلِكَ فِيْ حَيَاةٍ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَالَ ٱلْيُسَ لَكُمْ فِيَّ ٱسْوَةٌ فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَالِكَ رَاجَعَ امْرَاتَهُ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا' وَٱشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا' فَٱتَى ابْنَ عَبَّاسِ فَسَالَهُ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الَّهِ آدُلُّكَ عَلَى اَعْلَمِ آهُلِ الْآرْضِ بِوِتْرِ رَسُولُ اللَّهِ الْتِينَى عَنْ قَالَ عَائِشَةً فَأْتِهَا فَسَلْهَا ثُمَّ الْتِينَى فَٱخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ فَانْطَلَقْتُ الِّيهَا فَاتَيْتُ عَلَى حَكِيم بْنِ ٱفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا آنَا بِقَارِبِهَا لِلَاِّنِي نَهَيْتُهَا اَنُ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْنًا فَابَتْ

(۱۷۳۷) حضرت عائشہ صدیقہ بڑھ فرماتی ہیں کہ رسول المدسلی اللہ علیہ وہلم نے ور (کی نماز) رات کے ہر حصّہ میں سے ابتدائی رات اور درمیانی رات اور رات کے آخر میں بڑھی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وہلم کی ور (کی نماز) سحر کے وقت تک پہنچ گئی۔

(۱۷۳۸) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دلتہ میں ور (کی نماز) رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ملکم نے رات کے ہر حصّہ میں ور (کی نماز) پڑھی یہاں تک کر آپ سُکُا اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ

### باب: جب آپ سوئے رہتے یا کوئی تکلیف وغیرہ ہوتی تو آپ تہجد کی نماز (دن کو پڑھتے)

(۱۷۳۹) حضرت زُراره طِلْفَهُ ہے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ہشام بن عامر ﴿ اللّٰهُ نِهِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ كراسته ميں جہاد كااراده كيا تووہ مدیند منورہ آ گئے اور اپنی زمین وغیرہ بیچنے کا ارادہ کیا تا کہ اس کے ذر بعد سے اسلحداور گھوڑ ہے وغیرہ خرید سکیس اور مرتے وَ م تک روم والوں سے جہاد کریں تو جب وہ مدینہ منورہ میں آ گئے اور مدینہ والوں میں سے پچھالوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت سعد والنين كواس طرخ كرنے مصمع كيا اوران كو بتايا كه الله كے ني سَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِين حِيهِ أَدْمِيون فِي بِهِي اس طرح كااراده كيا تعالق الله کے نی منافیظ نے انہیں بھی اس طرح کرنے سے روک دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تہارے لیے میری زندگی میں نمونہیں ہے؟ جب مدینه والول نے حضرت سعد جانشن سے بیرحدیث بیان کی تو انہوں نے اپنی اس بوی ہےرجوع کیا جس کووہ طلاق دے سے تھے اوراپنے اس رجوع کرنے پرلوگوں کو گواہ بنالیا۔ پھروہ حضرت ابن عباس بن الله كالحرف آئة أن سارسول الله من الله على الله کے بارے میں یو چھاتو حضرت ابن عباس بھان نے فر مایا کہ کیا میں تحمے وہ آدمی ند بتاؤں جو زمین والوں میں سے سب سے زیادہ

رسول التدنيكي ينم ك وترك بارك ميں جانتا ہے؟ حضرت سعد جلائية نے کہا کہ وہ کون ہے؟ حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا:حضرت عا کشه صدیقه این تو ان کی طرف جااور اُن سے بوچھ پھراس کے بعدمیرے پاس آ اوروہ جو جواب دیں مجھے بھی اس سے باخبر کمرنا۔ (حضرت سعد ﴿ اللهُ فَ كَهَا ) كه مين فيم حضرت ما تشصديقه ﴿ اللهُ کی طرف چلا (اور پہلے میں ) حکیم بن افلح کے باس آیا اوران سے کہا کہ مجھے حضرت عائشہ صدیقہ بایٹنا کی طرف لے کرچلو۔ وہ کہنے لگے کہ میں تجھے حضرت ما تشرصدیقہ بھٹا کی طرف لے کرنہیں جا سكتا كيونكديس في أنبيل اس بات بروكا تفاكدوه أن دوكرومول (علی داشن اور معاوید داشن) کے درمیان کچھ نہ کہیں تو انہوں نے نہ مانا اور چلی گئیں۔حضرت سعد جلائی کہتے ہیں کہ میں نے اُن پر قسم ذالى تووه بهارے ساتھ حضرت عائشہ جانبنا كى طرف آنے كے ليے چل بڑے اور ہم نے اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ ۔ صدیقتہ ﷺ نے ہمیں اجازت دی اور ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضرت عائشہ صدیقہ طاق نے حکیم بن اللح کو پیچان لیا اور فرمایا کیا به حکیم بین؟ حکیم کہنے لگے کہ جی بان! حضرت عائشہ صديقه والفاف فرمايا: تير بساته كون بي حكيم ن كها كسعد بن ہشام ہیں؟ آپ (عائشر رافظ ) نے فرمایا ہشام کون ہے؟ حکیم ن كباكه عامر كابيار حفرت عاكشه والجناف عامر يررحم كي دعا فر مائى اورا جھے كلمات كے\_حضرت قاده واليو كہتے ہيں كه عامر غزوۂ اُحد میں شہید کر دیئے گئے تھے تو میں نے عرض کیا اے اُمّ المؤمنين! مجصے رسول الله من الله على الله على بتابية -حضرت عائشه صدیقه ﴿ فَعُنَّا نُهُ فِرِ مایا که کیاتم قرآن نہیں رہا ھتے؟ میں نے عرض کیا ہاں! حضرت عاکشہ طابقات فرنایا کداللہ کے نبی مَنَا لِيُنْظِمُ كَا اخْلَاقِ قَرْ آنَ ہى تو تھا۔حضرت سعد ﴿ لِلنَّوْ كُلَّتِهِ بَيْنِ كُهُ مِينَ نے ارادہ کیا کہ میں اُٹھ کھڑا ہو کر جاؤں اور مرتے دَم تک سی ہے کچھ نہ پوچھوں۔ پھر مجھے خیال آیا تو میں نے عرض کیا کہ مجھے رسول

فِيْهِمَا إِلَّا مُضِيًّا قَالَ فَٱقْسَمْتُ عَلَيْهِ ۚ فَجَاءَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَآئِشَةَ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا فَآذِنَتْ لَنَا ۚ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ آحَكِيْمٌ فَعَرَفَتْهُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ مَنْ مَعَكَ قَالَ سَعْدُ بْنُ هَشَام قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قَالَ ابْنُ عَامِرٍ فَتَرَحَّمَتُ عَلَيْهِ وَقَالَتْ خَيْرًا قَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ أُصِيْبَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ! (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا) أَنْبِئِينَىٰ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اَلَسْتَ تَقْرَا الْقُرَانَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرَآنُ قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُوْمَ وَلَا ٱسْأَلَ آحَدًا عَنْ شَيْ ءِ حَتَّى آمُوْتَ ثُمَّ بَدَا لِيْ فَقُلْتُ الْبِيْنِيْ عَنْ قِيَامِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ السَّتَ تَقُرَأُ ﴿ لِيُنِّهَا الْمُزِمِلْ ﴾ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي آوَّلِ هَذِهِ السُّوْرَةِ ۚ فَقَامَ نَبُّ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱصْحَابُهُ حَوْلًا وَٱمْسَكَ اللَّهُ تَعَالَى خَاتِمَتَهَا اِثْنَىٰ عَشَرَ شَهُواً فِي السَّمَآءِ حَتٰى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِى آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ ٱلتَّخْفِيْفَ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيْضَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ! (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا) أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَ طَهُوْرَهُ ۚ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَا شَبَاءَ اَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَيَتَسَوَّكُ وَ يَتَوَضَّاءُ وَ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَّا يَجْلِسُ فِيْهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذَكُرُ اللَّهَ وَ يَحْمَدُهُ وَ يَدْعُونُهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُونُهُ فَيُصَلِّى التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذُكُرُ اللَّهُ وَ يَحْمَدُهُ وَ يَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُو قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكُعَةً يَّا بُنَّيَّ فَلَمَّا

آسَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآخَذَهُ اللَّحْمُ الْ
اَوْتَرَ بِسَبْعِ وَصَنَعَ فِى الرَّكُعْتَيْنِ مِثْلَ صَنِيْعِهِ الْآوَّلِ عَلَيْلُكَ بِسَبْعِ وَصَنَعَ فِى الرَّكُعْتَيْنِ مِثْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَا فَيْلُكَ بِسَعْ يَا بَنَى وَكَانَ نَبِيُّ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَكَانَ فَوَ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى مِنَ النَّهَارِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى مِنَ النَّهَارِ الْمَا عَلَيْهُ وَوَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ الْمَا عَلَيْهُ وَلَا صَامَ اللّهِ وَكَانَ فَوْ يَعْمَ اللّهِ قَرَأَ الْقُرَانَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةً وَلَا صَامَ اللّهِ وَلَا صَامَ اللّهُ وَلَا كُلَّهُ فَى لَيْلَةً وَلَا صَامَ اللّهُ وَلَا عَلَيْهَا وَقَالَ عَلَيْهُا وَكُونَ اللّهُ تَعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ تَعْلَى اللّهُ عَنْرَ وَمَصَانَ قَالَ وَالْطَلَقْتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

کورات کو جب چاہتا ہیدار کر دیتا تو آپ مسواک فرناتے اور وضوفر ماتے اور نور کعات نماز پڑھتے۔ ان رکعتوں میں نہ بیٹے سوائے آٹھویں رکعت کے بعد اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور اس ہے وُ عا ما نگتے ہو آپ آٹھے اور سلام نہ پھیر تے بھر کھڑے ہو کر نویں رکعت پڑھتے ہو آپ بیٹے 'اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور اس کی جمہ بیان فرماتے اور اس ہے وُ عا ما نگتے ہو گھڑے ہو کہ نویں رکعت پڑھتے ہو آپ بیٹے 'اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور اس کی جمہ بیان فرماتے اور اس ہے وُ عا ما نگتے ہو گھڑے ہو آپ سلام بھیر نے کے بعد بیٹے بیٹے دور کعات نماز پڑھتے تو بید گیا ہو گھڑے ہو ہو گئی اور آپ کے جم مبارک پڑھت تو بید گیا وہ اس کی جمہ مبارک پڑھت آپ کیارہ در کھتیں ہو گئی ۔ اس میٹر کے بیٹے اور اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بیٹ کا فلہ ہوتا یا کوئی نماز پڑھتے تو اس بات کو پہند فرماتے کہ اس پر دوام (بیٹی کی) کی جائے اور جب آپ پر نمینی معلوم کہ اللہ کے بیٹ کا فلہ ہوتا یا کوئی دردو غیرہ ہوتی کہ جس کی وجہ ہو اس بات کو پہند فرماتے کہ اس پر دوام (بیٹی کی کی جائے اور جب آپ پر نمینی معلوم کہ اللہ کے بیٹ کو اس بیٹی ہوتو آپ دن کوبارہ رکھتیں پڑھتے ہور جب آپ نمینی معلوم کہ اللہ کوبارہ کوبارہ کہند کے بیٹ کوبارہ کوبارہ کوبلے کہ ہور کہ جس کی وجہ ہورا مہیند روزے رہ کے بول مواور نہ بی مجھے می معلوم ہے کہ آپ نے بیٹ بیس معلوم کہ اللہ کوبارہ کوبارہ کوبارہ کی جسے بیٹ معلوم ہے کہ آپ نے بیٹ بیل کوبارہ کر اور کر اور کی بیل این میں ہورا کوبارہ کوبارہ کی کہ بیل نہ کوبارہ کوبارہ کی کہ بیل نہ کوبارہ کی کہ بیل نہ کوبارہ کی کہ بیاں نہیں ہو کہ ایک فرما یا کہ بیاں نہ کوبارہ کی کہ بیاں نہ کوبارہ کی کہ بیل کوبارہ کی کوبارہ کوبارہ کوبارہ کوبارہ کوبارہ کی کہ کوبارہ کوبارہ کی کہ بیل کوبارہ ک

عَنْ سَعُدِ بْنِ هِشَامِ آنَّهُ طَلَقَ امْرَآتَهُ ثُمَّ انْطَلَقَ الْكِي الْمَوَلَقَ الْكَيْ الْكَيْ الْمُدَالَةِ لِنَبَيْعَ عُقَارَهُ فَذَكَرَ نَحُوفًا .

(۱۳۳۱) وَحَلَّنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِيْ شَيْبَةً قَالَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبِيْ شَيْبَةً قَالَ نَا فَتَادَةً عَنُ رَارَةً بُنِ اَوْلِي عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ اللَّهُ قَالَ انْطَلَقْتُ رُارَةً بْنِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَسَالَتُهُ عَنِ الْوَبْرِ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَيْبِهِ وَ قَالَ فِيهِ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قُلْتُ ابْنَ الْحَدِيثَ بِقِصَيْبِهِ وَ قَالَ فِيهِ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قُلْتُ ابْنَ عَلَيْهِ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قُلْتُ ابْنَ الْحَدِيثَ بِقِصَيْبِهِ وَ قَالَ فِيهِ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قُلْتُ ابْنَ الْمُواهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ مَنْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ رَارَاوَةً بُنُ الْمُواهِ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدُ عَلَيْهِ وَالْمَدُ عَلَيْهُ وَاقْتَصَ الْحَدِيثِ بِمَعْنِي وَفِيهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَتُ مَنْ هِشَامٌ قَالَ ابْنُ عَامِرٍ فَلَكُ عَلَيْهُ وَالْمَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاقْتَصَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمُ الْحَدِ وَ فِيهِ فَقَالَ حَكِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمُ الْحَدِ وَ فِيهِ فَقَالَ حَكِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمُ الْحَلّى لَا لَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمُ الْحَدِ وَ فِيهِ فَقَالَ حَكِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمُ الْحَدِ وَ فِيهِ فَقَالَ حَكِيمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا النّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا النّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّ

(۱۷۳۳) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ وَ قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ آبِي عَوانَةَ قَالَ سَعِيدٌ نَا آبُو عَوانَةَ عَنْ قَادَةً عَنْ زُرَارَةَ بُنِ آوُفَى عَنْ سَعْدِ بُنِ هِشَامِ عَنْ عَآئِشَةَ آنَّ مَنْ زُرَارَةَ بُنِ آفِلَى عَنْ سَعْدِ بُنِ هِشَامِ عَنْ عَآئِشَةَ آنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ كَانَ إِذَا فَآتَنَهُ الصَّلُوةُ مِنَ اللَّيلِ مِنْ وَجُعِ آوُ عَيْرٍهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ لِنُتَى عَشْرَةً رَكُعَدً وَجُعِ آوُ عَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ لِنُتَى عَشْرَةً رَكُعَدً الشَّيلِ مِنْ النَّهَارِ لِنُتَى عَشْرَةً رَكُعَدً ابْنَ وَهُو ابْنُ يُولُسَ عَنْ شُعُدِ بُنِ هِشَامِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَآئِشَةً قَالَتُ كَانَ اللهِ فَي النَّهُ إِنْ النَّهُ مِنَ النَّهُ إِنْ النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

لیے مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے (اس کے بعد) آ گے اس طرح حدیث ذکر کی۔

(۱۷۲۱) حفرت سعد بن ہشام ولائن فرماتے ہیں کہ میں حفرت عبداللہ بن عباس ولائن کی اوران سے ور کے بارے میں پوچھا اور پوری حدیث بیان کی جس میں بیہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ولائن نے فرمایا کہ ہشام کون ہے؟ میں نے عرض کیا: ابن عامر وہ کہنے گئیں وہ کتنے اچھا دی تھے۔ بیعامر ولائن غروہ اُحد میں شہید ہوئے تھے۔

(۱۷۴۲) حفرت زرارہ بن اوفی رفاین فرماتے ہیں کہ حفرت سعد بن ہشام ان کے ہمسائے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے اور سعید کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اس حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ شام کون ہے؟ وہ کہنے گئے کہ ابن عامر حضرت عائش صدیقہ والا فاق فرمانے لگیں کہ وہ کیا ہی اچھے آدی تھے۔ رسول اللہ مالی فی ساتھ غزوہ اُحد میں شہید ہوئے تھے اور اس میں یہ ہی ہے کہ کیم بن اللح والا نے کہا کہ اگر میں فیم بیت ہی ہے کہ کیم بن اللح والا کی اس کے بیت ہی جا کہ اگر میں فیم بیت ہی جا کہ اگر ہی تھے۔ بیان نہ کرتا۔

(۱۷۳۳) حفرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رات کی نماز (تهجد) کسی در دیا کسی اور وجه سے فوت ہوجاتی تو آپ صلی الله علیه وسلم دن میں باره رکعات پڑھ لیتے۔

(۱۲۴۳) حفرت عائش صدیقد فی فی فرماتی میں مکدرسول الله منالیکی کم الله منالیکی جب بھی کوئی کام کرتے تو اس پر دوام (مستقل) فرماتے اور جب رات کوسو جاتے تھے یا بیار تو دن میں بارہ رکعات نماز پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فی فی فرماتی میں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ ساری رات بیدار رہے ہوں اور نہ ہی رمضان کے علاوہ

قَالَتْ وَمَا رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى ليورامهيندروز ركے بول۔

الصَّبَاحِ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ \_

(١٢٣٥)حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهُبِ جِ وَ حَدَّثَنِي آَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ قَالَا نَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ يُؤْنُسَ بُنِ يَزِيْدُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ِ السَّآئِبِ بْنَ يَزِيْدَ وَ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَاهُ

عِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عَبْدِ الْقَارَىٰ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ

نے فر مایا کہ جوآ دمی وظیفہ سے بااس میں ہے سی عمل ہے سو جائے (یعنی رات کے وقت پڑھنے وغیرہ کا جومعمولی ہو) تو (وہ اپنے اس عل کو) فجر کی نماز اورظہر کی نماز کے درمیان کر لے تواس کے لیے اس طرح لکھ دیاجا تاہے گویا کہ اس نے رات کو ہی پڑھ ایا۔

(١٧٨٥) حضرت عمر بن خطاب طالبينُهُ فرمات عبي كهرسول اللهُ مَنْ لَيْنِكُمْ

بْنَ الْحَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ ٱوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَآهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَوةِ الْفَهْرِ وَ صَلَوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَانَّمَا قَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ-

#### ٢٩٢: باب صَلُوةُ الْأُوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرَمَضَ الفصال

(١٤٣١)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا نَا اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ آيُوْبَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَاى قَوْمًا يُصَلَّوْنَ مِنَ الصَّحْى فَقَالَ اَمَا لَقَدُ عَلِمُوا اَنَّ الصَّلُوةَ فِى غَيْرِ هَٰذِهِ السَّاعَةِ ٱفْضَلُّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُوةُ الْاَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضَ الْفِصَالُ۔

(١٤٣٤)وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بُنِ آبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا الْقَاسِمُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْأَرْقَمَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ عَلَى اَهُلِ قُبْآءٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ صَلْوةً الْآوَّابِيْنَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ ـ

٢٩٣ باب صَلُوةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةً مِّنْ آخِر اللَّيْل

# باب صلوٰة الاوّابين(حاِشت كينماز) كاوقت وه

# ہے جب اُونٹ کے بچوں کے یاؤں جلنے لکیں

(۱۷۴۱) حفرت قاسم شیبانی رضی الله تعالی عنه فرمات بین که حضرت زیدین ارقم رضی الله تعالی عنه نے ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے کہ نماز اس وقت کے علاوہ میں افضل ہے کیونکہ رسول التدسلي التدعليه وسلم في فرمايا كه صلوة الاقابين ( حاشت كي نماز) ال وفت ہے جس وفت اُونٹ کے بچول کے پیر گرم ہوجا تیں ۔

(١٢٩٤) حضرت زيدين ارقم طافئ فرمات بين كدرسول التدصلي الله عليه وسلم قبا والول كي طرف نكله (انهيس ديكها) كه وه نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوة الا وّا بین کا وقت اُس وقت ہے کہ جب اُونٹ کے بچوں کے پیر

باب:رات کی نماز (نماز تبجد ) دود در کعت ہےاور وترایک رکعت رات کے آخری صله میں ہے

(۱۷٬۷۸) وَحُدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع وَ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارْ عَنِ ابْنِ عُمَوَ اَنَّ مَالِكِ عَنْ نَافِع وَ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارْ عَنِ ابْنِ عُمَوَ اَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلْوة اللَّهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلْوة اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوة اللَّهِ مَا لَكُ عَنْيَى اَحَدُكُمُ الصَّبْحَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلّالَةً وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ السَّلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَالَةُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ السُلَّمِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ السَلَّمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(١٤٣٩) وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بَنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ وَ هُمْرُو النَّاقِدُ وَ وَهُمْرُو النَّاقِدُ وَ وَهُمْرُو النَّاقِدُ وَ وَهُمْرُو النَّاقِينَ عَنْ سَالِم عَنْ اَبِيهِ سَمِعَ النَّبِيَ عَنْ صَالِم عَنْ اَبِيهِ سَمِعَ النَّبِي عَنْ صَالِم عَنْ اَبِيهِ سَمِعَ النَّبِي عَنْ حَدَّثَنَا اللَّهُمُ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ وَاللَّهُمُ لَهُ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ نَا عُمْرُو عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَح وَحَدَّثَنَا الرُّهُمِ وَتُحَدِّثَنَا الرُّهُمِ وَتُحَدِّثَنَا الرُّهُمِ وَتُحَدِّثَنَا الرَّهُمِ وَيَ

عَنْ سَالِم عَنْ آبِيهِ آنَّ رَجُلا سَالَ النبِي عَنْ عَلْهِ قَالَا اللهِ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَجُلا سَالَ النبِي عَنْ عَلْهِ آللَهِ اللهِ بُنِ وَهُبٍ قَالَ آخَبَرَنِی عَمْرٌ و آنَّ آبُنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَالِمٌ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْرٌ وَ حُمَيْدَ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْرُ وَ حُمَيْدَ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْرَ آبُنِ اللهِ بُنِ عُمْرَ آبُنِ اللهِ بُنِ عُمْرَ آبُنِ اللهِ بُنِ عُمْرَ آبُنِ اللهِ بُنِ عُمْرَ اللهِ كَيْفَ الْحَطَّابِ آنَهُ قَالَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رُسُولَ اللهِ كَيْفَ الْحَالَ اللهِ كَيْفَ

الذها)وَ حَدَّثِنَى آبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِیُّ قَالَ نَا حَمَّادُّ قَالَ نَا حَمَّادُّ قَالَ نَا حَمَّادُ قَالَ نَا حَمَّادُ قَالَ نَا عُمْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقِ عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّائِلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَيْفِ صَلُولِهُ اللَّيْلِ قَالَ مَنْنِى مَنْنَى فَوْذَا خَشِيْتَ الصَّابِيلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى رَاسِ الْحَوْلِ وَآنَا بِنْلِكَ الْمَكَانِ مِنْ سَالَةُ رَجُلٌ عَلَى رَاسِ الْحَوْلِ وَآنَا بِنْلِكَ الْمَكَانِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا آدْرِيْ هُوَ ذَلِكَ رَشُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا آدْرِيْ هُوَ ذَلِكَ الرَّهُ كَانَ مِنْ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا آدْرِيْ هُوَ ذَلِكَ اللهَ عَلَى رَاسُ الْحَوْلِ وَآنَا بِنْلِكَ الْمَكَانِ مِنْ اللهُ عَلَى رَاسُ الْحَوْلِ وَآنَا بِنْلِكَ الْمَكَانِ مِنْ اللهِ وَسَلَّمَ فَلَا آدْرِيْ هُوَ ذَلِكَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا آدْرِيْ هُو ذَلِكَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا آدْرِيْ هُو ذَلِكَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا آدُونِي هُو وَلَاكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّى اللّهُ الل

(۱۷۴۸) حضرت ابن عمر بین فرماتے ہیں کدایک آدمی نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دور کعتیں ہیں۔ تو جب تم میں ہے کسی آدمی کو شیح ہونے کا ڈر ہوتو ایک رکعت اور پڑھ لے (بیر کعت ) اس ساری نماز کو جواس نے پڑھی ہے طاق کردے گی۔
گی۔

(۱۷۲۹) حضرت سالم رضی الله تعالی عندا پنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی الله علیه وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: رات کی نماز دور کعتیں ہے جب صبح ہونے کا ڈر ہوتو ایک رکعت پڑھر آخری دور کعتوں کوور (طاق) بنا لے۔

عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ عَنْ صَلُوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا حَشِيْتَ الصَّبْحَ فَٱوْتِرْ بِرَكْعَةٍ

(۱۷۵۰) حضرت عبدالله بن عمر بن خطاب بطائفة فرمات بین له ایک آدمی کھڑا ہوااوراس نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول! رات کی نماز دودو نماز کس طرح سے ہے؟ رسول الته مُلَاثِیْنِ نے فرمایا: رات کی نماز دودو رکعتیں ہیں۔ جب مجھے صبح ہونے کا ڈر ہوتو ایک رکعت کے ذریعہ سے اسے وتر بنالے۔

صَلْوَةُ اللَّيْلِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلْوةُ اللَّيْلِ مَفْنَى مَفْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَٱوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ ـ

(۱۵۵۱) حضرت عبداللہ بن عمر شاہر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے بی سال کرنے والے کے درمیان میں تھا۔ اُس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! رات کی نماز درمیان میں تھا۔ اُس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! رات کی نماز دو دو رکعتیں میں سور تے ہے؟ آپ نے نر مایا: رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں۔ تو جب مجھے صبح ہونے کا ڈر بوتو (اپنی دو رکعتوں کے ساتھ) ایک رکعت اور پڑھ لے اور اپنی آخری نماز در کوکر۔ پھرایک آدمی نے ایک ساتھ اُسی فی ساتھ اُسی میں رسول اللہ مثل اُسی کے ساتھ اُسی جگہ تھا۔ میں نہیں جانتا کہ بیوبی آدمی تھا یا کوئی اور آدمی ہے ہے آ پ

(۱۷۵۲) وَ حَدَّنِي اَبُوْ كَامِلِ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ نَا اَيُّوْبُ (۱۷۵۲) حضرت ابن عمر ﴿ فَهُ فَرَاتَ مِي كَهَ ايك آدى نے نبى وَ بُكَيْلٌ وَّ عِمْرَانُ بْنُ حُدِّيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ مَنْ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ مَنْ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ مَنْ اللهِ اللهِ بَنِ شَقِيْقٍ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ نَا اَيُّوْبُ وَالزَّبَيْرُ بُنُ الْحِرِّيْتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَال سَالَ رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَا بِمِثْلِهِ وَكَيْسَ فِيْ حَدِيْنِهِمَا ثُمَّ سَالَةً رَجُلٌ عَلَى رَأْسَ الْحَوْلِ وَمَا بَعْدَةً۔

(۱۷۵۳)حَدَّثَنَا هَارُوْنَ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَ سُرَيْجُ بْنُ يَوْدُونِ وَ سُرَيْجُ بْنُ يُوْدُونِ وَ سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَ آبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ اَبِى زَانِدَةً قَالَ هَارُونُ نَا ابْنُ اَبِى زَائِدَةً قَالَ اَخْبَرَنِیْ عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ

(۱۷۵۳) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وتر کی نماز صبح ہونے کے قریب را ھالما کرو۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ-

(۱۷۵۳) حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْثُ حَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ آنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ آنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلُ الْحِرَ صَلُوتِهِ وِتُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ بِلْلِكَ۔

(۱۷۵۴) حفرت نافع ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ اللّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

(۱۷۵۵) وَحَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا آبُوْ الْمَامَةَ حَ وَ حَدَّثَنِي الْسَامَةَ حَ وَ حَدَّثَنِي الْسَامَةَ حَ وَ حَدَّثَنِي الْمُنْ لُمُنِي قَالَ نَا آبِيْ حَ وَ حَدَّثَنِي زُهُيْرُ الْمُنْلَى قَالَا نَا يَحْيِي كُلُّهُمْ عَنْ

(۱۷۵۵) حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تم اپنی رات کی آخری نماز وتر کو

عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا اخِرَ صَالُوتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا۔

(۱۷۵۱) حفرت ابن عمر رہے فرماتے ہیں کہ جو آدمی رات کو نماز پڑھے تو اُسے چاہیے کہ اپنی نماز کے آخر میں صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسی طرح تھم فرمایا کرتے تھے۔

(۱۵۷) حَلَّنِي هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِيْ نَافَعُ آنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلُ اخِرَ صَلْوِتِهِ وَتُرَّا قَبْلُ الشَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱۷۵۷) حضرت ابن عمر رفاق سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: رات کے آخر میں ایک رکعت وتر کی نماز ہے۔

 (۵۸٪)وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ مُثْنَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ معجمه ملم جلداوّل معجمه المسافرين و قصرها المساف

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنُ اخِرِ اللَّيْلِ.

(١٧٥٩) وَ حَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ نَا عَبُدُالصَّمَدِ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ نَدَ قَتَادَةُ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَالْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَكْعَةٌ مِّنُ اخِرِ اللَّيْلِ وَ سَالْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَكْعَةٌ مِّنْ اخِرِ اللَّيْلِ۔

(٧٠-١) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا نَا آبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّتَهُمْ أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ ٱوْتِرُ صَالُوةُ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فَلْيُصَلِّ مَنْنَى مَنْنَى فَإِنْ اَحَسَّ اَنْ يُصْبِحَ سَجَدَ سَجْدَةً فَٱوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى قَالَ آبُوْ كُرَيْبٍ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلِ ابْنِ عُمَرَ۔

(۷۱۱)وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَ اَبُّوْ كَامِلٍ قَالَا نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَأَلُتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ اَرَآيْتَ الرَّكُعَيَّيْنِ قَبْلَ صَلْوةِ الْعَدَاةِ اُطِيْلُ فِيْهِمَا الْقِرَاءَ ةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَفْنَى مَفْنَى وَ يُورِّرُ بِرَكْعَةٍ قَالَ قُلْتُ إِنِّي لَسْتُ عَنْ هِلَا ٱسْأَلُكَ قَالَ إِنَّكَ لَصَحْمُ الَّا تَدَعُنِي ٱسْتَقْرِىٰ ءُ لَكَ الْحَدِيْتَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىٰ مِنَ اللَّيْلِ مَفْنَى مَفْنَى وَ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ وَ يُصَلِّىٰ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَانَّ

عَنْ آبِی مِجْلَزٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَو يُحَدِّثُ عَنِ في ارشادفر مايا: وتررات ك آخريس ايك ركعت كى وجد ي

(١٤٥٩) حضرت الوكيلو والنظ فرمات بين كديس في حضرت ابن عباس بھی سے ور (کی نماز) کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے فرمایا که میں نے رسول الله مالی الله علی الله ماتے موے سا کدور رات ے آخر میں ایک رکعت کی وجہ سے ہے اور میں نے حضرت ابن فرماتے ہوئے سنا کہوتر رات کے آخر میں ایک رکعت کے ملانے کی وجہ ہے۔

(۱۷۱۰) حضرت وليد بن كثير فرمات بين كه مجص عبيدالله بن عبدالله بن عمر والفي نے بیان فرمایا که حضرت ابن عمر وافق نے ان کو بيان فرمايا كدرسول التدصلي التدعليه وسلم مسجد ميس تتص كدايك آوفي نے آپ کوآواز دی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں رات کی نماز کووتر کیسے کروں؟ تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جوآ دی (رات کو) نماز پڑھے تو اسے جاہیے کہ دو' دور کعتیں پڑھے اور اگراہے احساس ہو کہ صبح نہ ہو جائے تو وہ آخری دو ر کعتوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے تو بیاس کے لیے وتر کی نماز ہوجائے گی۔

(١٢١) حفرت الس بن سيرين والله فرمات مين كه مين ف حضرت ابن عمر برائن سے يو جھا۔ يس نے كہا كرمج كى نماز سے يہلے کی دور کعتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں اُن میں قرائت کمبی کروں؟ انہوں نے فرمایا کررسول اللہ رات کو دؤ دو ركعات نماز پڑتے تھے اور ایک رکعت ساتھ ملا کروٹر پڑھ لیتے تھے۔ ابن سيرين كت بيل كميل في كها كميس آب سے ينبيس بوچھ ربا -حضرت ابن عمر تاج ان فرمايا كرتومو في عقل والاب مجصة في ا تناوقت بھی نددیا کہ میں تجھ سے پوری حدیث پڑھ کرسنا تا۔رسول الله اس کی نماز (تہد) دؤ دور کعت کر کے بڑھتے تھے اور ایک

الْإِذَانَ بِالْذُنَّيْهِ قَالَ حَلَفٌ أَرَأَيْتَ الرَّحْعَيِّنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ لِرَكِعت ساته ملاكروتر برُّه ليت اوردوركعات (سنت) صبح كى نماز ے پہلے آپ سُلُقَيْظِ ایسے وقت میں پڑھتے گویا کہ اذان کی آواز وَلَهُ يَذُكُرُ صَلُّوهَ ـ

آ پِسَلَيْنِهُ کِ کا نوں میں ہی ہوتی ۔ خلف نے اَر آیٹ الوّ کُعَتیْن کہا ہے اور اس میں صلوٰ ہ کا ذکر شہیں۔

(٢٢٧) وَحَدَّثُنَا ابْنُ الْمَثْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ إِنَّسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَالُتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِثْلِهِ وَ زَادَ يُؤْتِرُ بِرَكُعَةٍ مِّنُ احِر اللَّيْلِ وَفِيْهِ فَقَالَ بَهُ بَهُ إِنَّكَ لَصَحْمٌ

(٧٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغْفَرٍ قَالَ نَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ خُرَيْتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلوةُ اللَّيْل مَنْنَى مَثْنَى فَاذَا رَآيْتَ اَنَّ الصُّبْحَ يُدُرِكُكَ فَٱوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ فَقِيْلِ لِإِنْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَا مَثْنَى مَثْنَى قَالَ آنُ تُسَلِّمَ فِي كُلُّ رَكُعَتَيْنَ

(١٤٦٣) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بِنُ ٱبِنَى شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْآعْلَى عَنْ مَعَمَّوٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي

كَثِيْرٍ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَوْتِرُوْا قَبْلَ آنْ تُصْبِحُوْا۔ (١٤٦٥)وَحَدَّثَنِيْ اِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيِلِي قَالَ آخْبَرَنِي أَبُوْ نَضْرَةَ الْعَوَقِيُّ أَنَّ ابَا سَعِيْدٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيُّ عَن الُوتُر فَقَالَ اَوْتِرُوْا قَبْلَ الصُّبحِ.

> ٢٩٣: باب مَنْ خَافَ أَن لَّا يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْل فَلْيُوْتِرُ أَوْ لَهُ

> (١٧٢٧)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُر بْنُ إِبْي شَيْبَةَ قَالَ نَا حَفُصٌ وَ آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ا (۱۲۲۱) حضرت انس بن سیرین میسید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بالله اس الوجهار بھرآ گے اس طرح حدیث نقل کی ادراس میں بیاضافہ ہے کہ انہوں نے فرمایا بھیر کھیر ۔ کیونکہ تو موثا آ دمی ہے۔

(١٤٦٣) حفرت عقبه بن حريث والنيؤ فرمات بن كه ميس في حضرت ابن عمر بي الله كوبيان كرتے ہوئے سنا كەرسول التدصلي الله عایہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز (تہجد) دؤ دورگعتیں ہیں۔تو جب صبح ہونے کے قریب دیکھے تو ایک رکعت ساتھ ملا کر وتریز ھ کے حضرت ابن عمر مالیں ہے عرض کیا گیا کہ دو دو رکعتوں کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر

(۱۷۲۴)حضرت ابوسعیدرضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ عابیہ وسلم نے فر مایا کہ صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھاو۔

(۲۵) حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ عابیہ وسلم سے وتر ( کی نماز ) کے بارے میں یو حیصا تو · آ ب صلی اللّٰدعایہ وسلم نے فر مایا بتم صبح ہونے سے پہلے وزیرٌ ھالیا

باب: جومحص ڈرے اس بات سے کہ وتر رات کے آخری حصہ میں نہ پڑھ سکے گاوہ رات کے پہلے حصّہ میں پڑھ لے (١٤٦٦) حضرت حابر طابيني فرماتے میں كه رسول الله سُلُمَتِيمُ نے فر مایا کہ جس آ دمی کو یہ ڈر ہو کہ وہ درات کے آخری حصّہ میں نہیں اُٹھ سکے گا تو اُسے حاہیے کہ وہ شروع رات ہی میں (عشاء کی نماز کے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ الْحِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرُ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ الْحِرَةَ فَلْيُوْتِرُ الْحِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلُوةَ الْحِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَ قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةً مَحْضُوْرَةً.

(١٧١٤) وَحَدَّنِي سَلَمَهُ بُنُ شَبِيْبٍ قَالَ نَا الْحَسَنُ بْنُ اعْمَدُ قَالَ نَا الْحَسَنُ بْنُ اعْمَدُ قَالَ اللهِ عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ طَنَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَيُّكُمْ خَافَ اَنْ لَا يَقُومَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَيُكُمْ خَافَ اَنْ لَا يَقُومَ مِنَ اخِرِ اللّيْلِ فَلْيُونِرْ ثُمَّ لَيَرْقُدُ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامِ مِنَ اللّيلِ فَلْيُونِرْ ثُمَّ لَيرُقُدُ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللّيلِ فَلْيُونِرْ مِنْ الْحِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَ قَ الْحِرِ اللّيلِ فَلْيُونِرُ مِنْ الْحِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَ قَ الْحِرِ اللّيلِ مَنْ الْحِرِهُ فَإِنَّ قِرَاءَ قَ الْحِرِ اللّيلِ مَنْ الْحِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَ قَ الْحِرِ اللّيلِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٢٩٥ : باب اَفْضَلُ الصَّلُوةِ طُولِ الْقَنُوتِ
(٢٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا أَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ
اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِی آبُو الزَّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اَفْضَلُ الصَّلُوةِ طُولُ الْقُنُوتِ لَهُ الْرَبِيرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
(٢٩٥) وَحَدَّثَنَا أَبُوبُكُرِ بُنُ آبِی شَیْبَةً وَ آبُو كُریْبِ قَالَا
نَا أَبُو مُعَاوِیةً قَالَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِی سُفْیانَ عَنْ جَابِرِ
قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اَنَّ الصَّلُوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُولُ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الل

#### ٢٩٦: باب فِي اللَّيْلِ سَاعَةُ مُسْتَجَابُ فِيْهَاالدُّعَاءَ

(٠٤/١)وَحَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَى يَقُولُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُنْ اللَّهِ يَشْلُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ اللَّا

بعد ) ور پڑھ لے اور جس آ دمی کواس بات کی تمنا ہو کہ وہ رات کے آخری مقبہ ایم کرے تواسے جائے کہ وہ رات کے آخری مقبہ میں ور پڑھے کیونکہ رات کے آخری مقبہ کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بیاس کے لیے افضل ہے اور ابو معاویہ جائی نئے نے مشہور کہ فی کی جگہ مَحْصُورَ وَ اُکا لفظ کہا ہے۔

(۱۷۱۷) حفرت جابر والتي أبن كه مين نے ني مَنَالِيَّا أَكُو فرماتے ہوئے ساكہ تم ميں ہے جس آ دمي كواس بات كا ڈر بوكدوه رات كے آخرى حقد ميں ندأ تھ سكے گا تو أسے جا ہے كدوتر پڑھ لئے پھر سوجائے اور جس آ دمي كورات كو أشخے كا يقين بوتو أسے جا ہے كہ وہ وتر رات كے آخرى حقد ميں پڑھے كيونكدرات كے آخرى حقد ، ميں قر أت كرنا ايسا ہے كداس ميں فرشتے حاضر ہوتے ہيں اور بيد افضل ہے۔

باب: سب سے افضل نماز کمبی قر اُت والی ہے (۱۷۶۸) حضرت جابر راتین سے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ سب سے افضل نماز کمبی قر اُت والی نماز

(۱۷۹۹) حفرت جابر طلائل ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ کوئی نماز سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے لمبی قرات والی نماز ۔ ابو بمر نے فا الاعمش کی جگہ عَنِ الاعْمَشِ کا لفظ کہا ہے۔

### باب: رات کی اُس گھڑی کے بیان میں جس میں دُ عاضر ور قبول کی جاتی ہے

(۷۵۷) حضرت جابر طالبوز سے روایت ہے کہ میں نے نبی منالیو کا کو است ہوئے سے کہ اُس وقت بی منالیو کی است کے کہ اس وقت جو مسلمان آ دمی اللہ تعالیٰ سے دُنیا اور آخرت کی بھلائی مائے گا تو اللہ تعالیٰ اُسے ضرور عطا فرما دیں گے اور بیا گھڑی ہررات میں ہوتی تعالیٰ اُسے ضرور عطا فرما دیں گے اور بیا گھڑی ہررات میں ہوتی

اَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَ ذَٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

(اككا) وَحَدَّنِيْ سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبٍ قَالَ نَا الْحَسَنُ بُنُ اَعْيَنَ قَالَ نَا الْحَسَنُ بُنُ اَعْيَنَ قَالَ نَا الْحَسَنُ بُنُ اَعْيَنَ قَالَ نَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِضِ الَّنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُّسْلِمٌ يَسْنَلُ اللَّهُ خَيْرًا إِلَّا اعْطَاهُ إِيَّاهُ ـ

٢٩٧: باب التَّرْغِيْبُ فِي الدُّعَاءِ وَالذَّكَرَ

فِي آخِرِ اللّيْلِ وَالْإِجَابَةِ فِيهِ (۱۷۷۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِى عَبْدِ اللهِ الْاَغَرِّ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ الْاَغْرِ وَ عَنْ آبِي عَنْ اللهِ اللهُ عَلَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّمَآءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاَحِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَآسَتَجِيْبَ لَهُ وَمَنْ يَسْالُنِى فَأَعْطِيَةُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَآغُفِرَلَةً.

(س/2) وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْقَارِئُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ تَبَارَكَ وَ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اللهَ اللهُ تَبَارَكَ وَ لَكَانُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(۷۷۲) حَدَّثَنَا اِسْلَحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ نَا آبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ نَا الْاَوْزَاعِیُّ قَالَ نَا يَحْلِي قَالَ نَا آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ اِذَا مَضَی شَطْرُ اللّیْلِ آوْ ثُلُّنَاهُ یَنْزِلُ اللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰی اِلَی السَّمَآءِ الدُّنْیَا فَیَقُوْلُ هَلْ مِنْ سَائِلِ یُعْطٰی

### باب: رات کے آخری حقبہ میں دُعااور ذکر کی ترغیب کے بیان میں

(۱۷۷۲) حضرت ابو ہریرہ دلائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالی کی طرف نے فر مایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسان و نیا کی طرف نزول فر ماتا ہے جس وقت رات کے آخر کا تبائی حسّہ باقی رہ جاتا ہے تو فر ماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دُعا کرے اور میں اس کی دُعا کو قبول کروں اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت مائے اور میں اسے بخش کروں اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت مائے اور میں اسے بخش کروں اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت مائے اور میں اسے بخش

(۱۷۷۳) حفرت الو ہر رہ والتی ہے روایت ہے کہرسول اللہ کا اللہ فر ما تا ہے جس وقت رات کا ابتدائی حصہ گزر جا تا ہے تو اللہ فر ما تا ہے میں با دشاہ ہوں کون ہے جو مجھ سے دُعا کرے اور میں اس کی دُعا قبول کروں ۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں ۔ کون ہے جو مجھ سے مغفرت ما تگے اور میں اسے معاف کر دوں ۔ اللہ تعالی اسی طرح فر ما تا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح روثن ہو جاتی ہے ۔

(۱۷۷۳) حضرت الوہریرہ دلائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدھی رات یا رات کا دو تہائی حسّہ گزرجاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانِ و نیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اُسے عطا کیا جائے۔کیا ہے کوئی والا کہ اس کی وُعا قبول کی جائے۔کیا

هَلُ مِنْ دَاعٍ يُّسْتَجَابُ لَهُ هَلُ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُلَهُ حَتِّى يَنْفَجَرَ الصَّبْحُ.

(۱۷۷۵) حَدَّلَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا مُحَاضِرٌ ابُو الْمُورِّعِ قَالَ نَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ مَرْجَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ صَايَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى يَنْزِلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي السَّمَآءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ اللّٰخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَتُدْعُونِي فَلَشَعْرِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَتُدْعُونِي فَلَشَعْرِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَتُمُونَى فَلَسَعْرِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَتُمُونَى فَلَسَعْرِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَتُمُونَى فَلَسَعْرِ اللَّيْلِ اللّهِ وَمُنْ عَلَيْهِ فَلَا مُسْلِمٌ ابْنُ مَرْجَانَةً هُوَ مَنْ جَانَةُ اللّهُ وَمَرْجَانَةُ اللّهُ وَمُرْجَانَةُ اللّهُ وَمَرْجَانَةُ اللّهُ وَمُرْجَانَةُ اللّهُ وَمَرْجَانَةُ اللّهُ وَمَرْجَانَةُ اللّهُ وَمَرْجَانَةُ اللّهُ وَمَرْجَانَةُ اللّهُ وَمُولِكُونَا اللّهُ وَمَالِكُمْ اللّهُ وَمَرْجَانَةُ اللّهُ وَمَرْجَانَةُ اللّهُ وَمُرْجَانَةُ اللّهُ وَمُولِكُونَا اللّهُ وَمَرْجَانَةُ اللّهُ وَمَرْجَانَةُ اللّهُ وَمُرْجَانَةُ اللّهُ وَمَالِكُونُ اللّهُ وَمَرْجَانَةُ اللّهُ وَمَرْجَانَةُ اللّهُ وَمَوْلِكُونُ اللّهُ وَمُولِكُونَا اللّهُ وَمُولِكُونِهُ اللّهُ وَمَرْتَعَانِهُ اللّهُ وَمُرْجَانَةُ اللّهُ وَمُولِكُونُ اللّهُ وَمُولِكُونَا اللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ وَمُؤْمِلِهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(لاَ الْكَا) وَحَدَّلَنَا هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی سُلَیْمُنُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِیْدٌ رَضِیَ الله تَعَالٰی عَنْهُ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَیْهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰی يَقُولُ مَنْ يُّقُرِضُ غَيْرَ عَدُوْمٍ وَلَا ظُلُومٍ.

ے کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ اُسے بخش دیا جائے۔ پہاں تک کے مجہ ہوجاتی ہے۔

(۱۷۷۵) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹو فرماتے ہیں کدرسول اللہ مُلَائٹو لَمِنَا کُونِ اللہ مُلَائٹو لَمِنَا کُونِ اللہ علی حصہ میں اس و نیا میں نزول فرما تا ہے اور فرما تا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں یاوہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں یاوہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں یاوہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں ۔ پھر فرما تا ہے کہ کون اسے قرض دے گا (اللہ کو) جو بھی مفلس نہ ہوگا اور نہ ہی کی پر ظلم کرے گا۔ امام مسلم میر اللہ نے فرمایا کہ ابن مرجانہ وہ سعید بن عبداللہ ہے اور مرجاندان کی ماں

(۱۷۷۱) اس سند کے ساتھ حضرت سعد بن سعید واثن ہے اس طرح بیرحد بیٹ نقل کی گئی ہے اور بیرزائد ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھوں کو پھیلا تا ہے اور فرما تا ہے کہ کون ہے جو اُسے قرض دیتا ہے جو بھی مفلس نہ ہوگا اور نہ ہی کسی پرظلم کرے گا۔ (اللہ جل جلالۂ)

تشریج: الله تعالیٰ کااپنے ہاتھوں کو پھیلا نابیاُس کی شایانِ شان ہے اور اس طرح بیفر مان بطور شفقت ورحمت کے ہے تا کہ اس کے بندے اپنے اللہ عز وجل کے سامنے جھک جا بئیں۔

(۱۷۷۷) حضرت ابوسعیداور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مہلت عطافر ما تا ہے یہاں تک کہ رات کا تہائی حصّہ گزرجاتا ہوتو آسان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت ما تکنے والا ہے۔ کیا کوئی تو بہ کرنے والا ہے۔ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے۔ کیا کوئی و بہ کرنے والا ہے یہاں تک کہ فرموجاتی ہے۔

(۱۷،۸) حضرت ابو آلحق میلید سے اس سند کے ساتھ بید حدیث اس طرح نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ منصور کی حدیث پوری اور

 المسافرين و قصرها مج

الْإِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْتَ مَنْضُورٍ اَتَمُّ وَاكْثَرُ

### ٢٩٨: باب التَّرْغِيْبُ فِي قَيَامِ رَمُضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيْحُ

(١٧٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اللهِ عَلَى مَنْ ذَبْهِد

(١٤٨٠) وَحَدَّثَنَا عَدُدُ بُنُ حُمَيْدِ قَالَ نَا عَدُدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ آنْ يَأْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمُضَانَ مِنْ غَيْرِ آنْ يَأْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمُضَانَ مِنْ غَيْرِ آنْ يَأْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمُضَانَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَالْاَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فَمَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فَى خِلَافَةِ عُمَرَ ذَلِكَ فَي خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ فَى خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ فَي خِلَافَةٍ عُمْرَ عَلَى ذَلِكَ فَي خِلَافَةٍ عُمْرَ عَلَى ذَلِكَ فَي خِلَافَةٍ عَمْرَا مِنْ خِلَاكَ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ اللّهُ عَلَى خَلَوْ اللّهُ عَلَى خَلِكَ فَي عَلَى خَلَالَ اللّهُ عَلَيْ ذَلِكَ فَي خَلَاقَةً عُمْرَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ عَلَى ذَلِكَ مَنْ عَلَاكُ فَي غَلَا عَلَى ذَلِكَ مُنْ عَلَى ذَلِكَ مَنْ عَلَى ذَلِكَ الْمُؤْلِقَ عُمْرَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ خَلِكَ فَي غَلَاكَ مَنْ عَلَى فَلَكَ الْمُؤْلِقَ عُمْرَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ اللّهُ عَلَى فَلِكَ الْمَالِكَ فَي عَلَى اللّهُ عَلْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى الْمَلْكُولُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَالِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَلْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَلْعَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالْمُ عَلَى الل

(۱۲۸۱) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ نَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ خَدَّثَنِي آبِي عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ نَا أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ حَدَّتُهُمْ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ احْتِسَابًا عُفِرَ لَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا عُفِرَ لَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا عُفِرَ لَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

(۱۷۸۲) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع قَالَ نَا شَبَابَهُ قَالَ فَا حَدَّثَنِي وَرُفَآءُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُوَجِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُوجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَقُمُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوافِقُهَا أَرَاهُ قَالَ إِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا عُفِورَ لَهُ.

(١٤٨٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِلِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى

## باب: رمضان المبارك میں قیام تعنی تر اور کے کی ترغیب اوراس کی فضیلت کے بیان میں

(۱۷۷۹) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹینیکم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ایمان اور ثواب سمجھ کر رمضان کی رات کو قیام کیا ( یعنی تر او ت کے) تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔

رمضان (کی رات میں) قیام (تراوی کی ترغیب دیا کرتے رمضان (کی رات میں) قیام (تراوی کی ترغیب دیا کرتے ہوں تھے۔ سوائے اس کے کہاں میں آپ بہت تا کیدی حکم فرماتے ہوں اور فرماتے کہ جوآ دی رمضان میں (رات کو) ایمان اور ثواب مجھ کر قیام کرے (یعنی تراوی پڑھے) تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرد یے جا ئیں گے۔ رسول الند کا پیکم ای طرح ہاتی رہا۔ کی حضرت ابو بر برقی رہا۔ کا بی حکم ای طرح ہاتی رہا۔ کی خلافت اور مضان کے مطابق کی خلافت کے آغاز میں اس طرح بی تی رہا۔ کا می حضرت ابو بر برہ دی فران کہ جس آ دمی نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھ تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جا ئیں گا ورجس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر دیئے جا ئیں گا ورجس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر دیئے جا ئیں گا ورجس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر دیئے جا ئیں گا ورجس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر دیئے جا ئیں

(۱۷۸۲) حضرت الوہریرہ ولائٹو نی ٹائٹوئیا ہے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جوآ دمی شب قدر میں قیام کرتا ہے اور اس کی شب قدر سے موافقت ہو جائے (اسے پالے) راوی نے کہا کہ میرا خیال ہے آپ نے فرمایا کہ ایمان اور ثواب کی نیت ہوتو اُسے بخش دیاجا تا ہے۔

(۱۷۸۳) حفرت عاكشرصديقد والله عناقا عدوايت بكر سول الله

مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلُوتِهِ نَاسُّ نُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ أَجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِفَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخُوُّجُ اِلَّيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَآيْتُ الَّذِيْ صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُورِ جِ إِلَّيْكُمْ ، إِلَّا آنِي خَشِيْتُ أَنْ تُفُرَضَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَ ذَٰلِكَ فِي رَمَضَانَ ـ (١٢٨٢) وَحَدَّنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي قَالَ آنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُؤْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ آخْبَرَنِي عُرُورَةُ بْنُ الزُّبْيْرِ اَنَّ عَآئِشَةَ آخْبَرَتُهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلُوتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُوْنَ بِلْلِكَ فَاجْتَمَعَ اكْثَرُ مِنْهُمْ فَخَرَجَ رَسُوْلُ الله ﷺ فِي اللَّيْلَةِ النَّانِيَةِ فَصَلُّوا بصَلُوتِهِ فَاصْبَحَ النَّاسُ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَكَثُرَ آهُلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ فَصَلَّوُا بِصَلْوتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ اَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجُ الَّيْهِمْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَطَفِقَ رِجَالٌ مِّنْهُمْ يَقُوْلُوْنَ الصَّالُوةَ فَلَمْ يَخُرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى خَرَجَ لِصَالُوةِ الْفَجُرِ فَلَمَّا قَصَى الْفَجْرَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ آمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَٱنُّكُمُ اللَّيْلَةَ وَلَكِيِّنَى خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلُوةُ اللَّيْل فَتَعْجِزُوْا غَنْهَاـ

سَلَاللَّهِ أَنْ ايك رات معجد مين نماز راهي -آب كے ساتھ كچھلوگوں نے بھی نماز پڑھی پھر آپ نے اگلی رات نماز پڑھی تو لوگ زیادہ ہو گئے۔ پھرلوگ تیسری یا چوتھی رات بھی (مسجد ) میں جمع ہو گئے تو رسول الله سَالَيْظِ أبا برتشريف سال ع بهر جب صبح مولى تو آب نے فر مایا میں نے تمہیں (رات کی نماز پڑھتے ہوئے) دیکھا تھا تو مجھے تمہاری طرف نکلنے کے لیے کسی نے نہیں روکا سوائے اسکے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں بینماز (تراویح)تم پر فرض نہ کر دی جائے۔راوی کہتے ہیں کہ بیوا قعدرمضان المبارک ہی کے بارے میں تھا۔ (١٤٨٤) حضرت عائشه صديقه الطفاخبر دين مين كه رسول الله مَالِينَظِرات كے درمياني حصه ميں فكے ۔آپ في محد ميں نماز راهي تو کچھآ دمیوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی تو صبح لوگ اس کا تذكره كرنے كيك رسول الله شكافية موسرى رات فكاي تو كبلي رات ے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی تولوگوں نے صبح کا ذکر کیا۔ تیسری رات میں معجد والے بہت زیادہ جع ہو گئے تو آپ باہر نگلے۔لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جب چوتھی رات ہوئی تو معجد صحابہ کرام ٹھائی سے بھرگی تو آپ معجد والوں کی طرف ند نکلے مسجد والوں میں سے پچھآ دمی پکار کر

كمن كازر رسول التد التي المربعي ان كى طرف ند كله يهال

تك كدآب فجرى نمازك لي تكانوجب فجرى نماز بورى موكى تو

صحابہ کرام مناتیج کی طرف آپ متوجہ ہوئے پھر تشہد رہا ھا اور

فرمایا اما بعد! (حمد وصلوة کے بعد) که تمباری آج کی رات کی

حالت مجھ سے جیسی ہوئی نہ تھی لیکن مجھے ڈرلگا کہ کہیں تم پررات کی

نماز (تراویج) فرض نه کردی جائے پھرتم اس کے پڑھنے سے عاجز آ

خُلاَصُونِ البَّارِ اللَّهِ البَّارِينِ البِي روايات ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله فائین المبارک کی راتوں میں قیام (بعنی تر اوس کے) کی ترغیب دیا کرتے تھے پھرآپ فائین المبارک کی راتوں میں قیام (بعنی تر ابو بمرصدیق برغیب دیا کرتے تھے پھرآپ فائین کے وصال کے بعد قیام رمضان کے بارے میں آپ فینی کی ایک مرحزت ابو بمرصدیق برائین کے دور خلافت میں اور حضرت فاروق اعظم بڑائین کے ابتدائی دور خلافت میں بھی بی تھم ای طرح رہااور لوگ اپنے طور پرعبادت کرتے رہے اور پھر فاروق اعظم بڑائین نے اپ دور خلافت میں اوگوں کو مجد میں جمع فر ماکر ایک امام کی اقتداء میں نماز پڑھوائی۔

پورے چودہ سوسالہ دور میں ایک بھی قابل ذکر آ دی ایسانہیں ملتا کہ جس نے یہ فتو کی دیا ہو کہ آٹھ سے زیادہ تر اور کے جائز نہیں اور نہ ہی گئی ہوں تو پھر جولوگ آٹھ تر اور کی پڑھے پرمھر ہوں اور دوسروں کو بھی یہ خاب ہوں تو پھر جولوگ آٹھ تر اور کی پڑھے پرمھر ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہوں ہم ایسے حضرات سے صرف اتنا عرض کریں گے کہ خلفاء راشدین جھٹے کے مبارک زمانہ سے لے کر آج تک کہ تمام مسلمانوں کے طرز پر تر اس کی پڑھناان کی مخالفت سے بہت بہتر ہے خاص طور پر اس آ دمی کے لیے جو مجد میں جماعت کے ساتھ نماز تر اور کی پڑھتا ہو۔ (نماز پیمبر)

آٹھ تر اوت کے جواز میں جواحادیث پیش کی جاتی ہیں ان کے جواب میں علاء لکھتے ہیں کہ وہ نماز تبجد کے متعلق ہیں اور تبجد اور تر اوت کے میں کی لحاظ سے فرق ہے: (۱) تبجد سونے کے بعد جبکہ تر اوت کے سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ (۲) تر اوت کی بارعاعت ہیں جبکہ تبجد بلا جماعت ہیں جبکہ تبجد کی نماز جماعت ہے۔ (۳) تبجد کی نماز ممانت ہے۔ (۳) تبجد کی نماز (ایک قول کے مطابق ) جناب نبی کر پم کا تینے کے بار نہیں ایسا کوئی قول نہیں۔ (۵) نماز تبجد سارے سال کے لیے ہے جبکہ نماز تر اوت کے سال کے ایک مطابق کے مرف ماور مضان کے ساتھ مخصوص ہے واللہ اعلم بالصواب

باب: شب قدر میں قیام کی تا کیداوراس بات کی دلیل کے بیان میں کہ جو کیے کہ شب قدر

٢٩٩: باب النُّدُبِ الْآكِيْدِ اللَّي قَيَامِ لَيْلَةِ اللَّي قَيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ بَيَانِ وَ دَلِيْلِ مَنْ قُالٌ النَّهَا لَيْلَةُ

#### سَبْع و عشرين

(۱۸۸۷) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْسَى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْسَى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْسَى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى لُبَابَةَ يَحْدَدُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ لِي بُحِدِّثُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ لِي الْجَدِّثُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاللّٰهِ إِنِّى لَاعْلَمُهَا وَاكْفَرُ عِلْمِي هِى اللَّيْلَةُ النِّي الْمَرْنَا رَسُولَ الله عَلَى يِقِيَامِهَا هِ الْحَدْدِ فِي اللَّهِ عَنْ هَذَا وَانَّمَا شَكَ شُعْبَةً فِى هَذَا اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

شُعْبَةُ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً وَلَمْ يَذْكُرُ إِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ وَمَا بَعْدَةً •••• ناد ، صَله قُ النَّ \* عَلَمُ وَ دُعَآئِهِ

(١٧٨٤) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا

## ٣٠٠: باب صَلُوةُ النَّبِيِّ ﷺ وَ دُعَآئِهِ بِاللَّيْلِ

(٨٨٨) حَدَّلَنِي عَبْدُاللَّهِ بُنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ

#### ستائيسويں رات ہے

(۱۷۸۵) حضرت زر ظافئ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابی بن کعب ڈاٹٹؤ کو یہ فرماتے ہوئے سااوران سے کہا کہ حصرت بیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود داٹٹؤ فرماتے ہیں کہ جوآ دی سارا سال قیام کرے وہ لیاتہ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی ڈاٹٹؤ فرمانے گئے اس اللہ کی قسم کہ جس کے سواکوئی معبود ہیں وہ شب قدر رمضان میں ہے وہ بغیر استثناء کے قسم کھاتے اور فرماتے اللہ کی قسم! مجھے معلوم ہے کہ وہ کوئی رات ہے۔ وہ وہی رات ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا حکم فرمایا۔ وہ بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا حکم فرمایا۔ وہ کی علامت یہ ہے کہ اس دن کی صبح روشن ہوتی ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتیں۔

(۱۷۸۷) شعبہ میں نے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل فرمائی اور شعبہ کا شک اور اس کے بعد والے الفاظ ذکر نہیں فرایئ

باب: نبی منگالتی فی مماز اور رات کی دُ عاکے بیان میں

١٨٨١) حفرت ابن عباس بي ني في في مايا كه من أيك رات افي

قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمُن يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٌّ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالِتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ عَنْ مِنَ اللَّيْل فَاتَلٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ وَ يَكَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاتَى الْقِرْبَةَ فَاطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءً ! بَيْنَ الْوُضُونَيِّنِ وَلَمْ يُكْثِرُ وَقَدْ آبْلَعَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كِرَاهِيَةً أَنْ يَرَاى أَيِّي كُنْتُ أَنْتَهُ لَهُ فَتَوَضَّاتُ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَآخَذَ بَيدِي فَادَارَنِيْ عَنْ يَمِينِهِ فَتَنَامَّتْ صَالُوةٌ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكُعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَحَ وَ كَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ فَآتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلُوةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَكَانَ فِي دُعَآئِهِ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا وَفِي بَصَرِي نُوْرًا وَّفِي سَمْعِي نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِي نُوْرًا وَ عَنْ يَسَارِي نُوْرًا وَ فَوْقِي نُوْرًا وَ تَحْتِيْ نُوْرًا وَّ آمَامِيْ نُوْرًا وَّ خَلْفِيْ نُوْرًا وَ عَظِّمْ لِنِي نُوْرًا قَالَ ْكُرَيْبٌ وَ سَبْعًا فِي التَّابُوْتِ فَلَقِيْتُ بَغْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَ شَغْرِىٰ وَ بَشَرِىٰ وَ ذَكَرَ الْحَصْلَتَيْنِ

خالدحفرت ميمونه بايناكم بالضهراتوني فأيفامرات وأمحه كمرب ہوئے۔ قضاء حاجت کے لیے آئے پھرانیا چیرہ انور اور اپنے مبارک ہاتھوں کودھویا' پھرسو گئے۔ پھرآ پ کھڑے ہوئے اور مشکیزہ کی طرف آ کراس کامُنه محصولا ۔ پھر وضوفر مایا۔ دووضوؤں کے درمیان والا وضویعنی کثرت سے یانی نہیں گرایا اور وضو پورا فرمایا پھر آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ پھر میں بھی اُٹھا اور انگزائی لی تاکہ آ پاس کو پینسمجھیں کہ میں آ پ کی کیفیت کود سکھنے کے لیے بیدار تھا تو میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوگیا۔ آپ نے میراہاتھ بکڑااور گھماکرانی دائیں طرف لے آئے تو رسول الله مَا لَيْتُوا في تيره ركعت نماز برُ هائي چر ليف كر سو گئے۔ یہاں تک کہ آپ خرائے لینے لگے اور بی آپ کی عاوت مبارکتھی کہ جب آپ سوتے تو خرائے لیا کرتے تھے۔ پھر حضرت بلال والنورات المنازك لي بيدار فرمايا تواب أهاور نماز برهی اور وضوئین فرمایا اورآب نے بیدؤ عاکی: ''اے اللہ امیرا دِل روثن فر ما اور میری آنگھیں روثن فر ما اور میرے کا نوں میں نور اور میرے دائیں نور اور میرے بائیں نور اور میرے اوپر نور اور میرے نچے نور اور میزے آگے نور اور میرے پیھیے نور اور میرے لیے نور کو بڑا فر ما۔ راوی کریب نے کہا کہ سات الفاظ اور فرمائے

ہیں جو کہ میرے تابوت (دِل) میں ہیں۔ میں نے حضرت ابن عباس بھتھ کی بعض اولاد سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے ان الفاظ کا ذکر کیا اور وہ الفاظ یہ ہیں: میرے پھے اور میرے گوشت اور میرے خون اور میرے بال اور میری کھال میں نور فرما دے اور دو (اور ) چیزوں کا ذکر فرمایا۔

(۱۷۸۹) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمْنَ عَنْ كُرَيْسٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَهِى حَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَ اضْطَجَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ

قَبْلَةً بِقَلِيْلِ أَوْ بَعْدَةً بِقَلِيْلِ اِسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجُهِهِ بِيَدِهِ

ثُمَّ قَرَا الْعَشْرَ الْإِيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ إِلِ عِمْرَانَ

ثُمَّ قَامَ اللي شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُصُوءً ةُ

ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى قَالُ ابْنُ عَبَّاسِ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا

صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذُهَبْتُ

فَقُمْتُ اللهِ جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِيْ وَآخَذَ بِٱذُنِي الْيُمْنَى

يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ

رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اصْطَجَعَ

حَتَّى جَآءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ خَفَيْفَتَيْنِ ثُمَّ

حَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَـ

یا اس کے پچھ بعد بیدار ہو گئے اور رسول الدمثانی نیندی وجہ سے
اپنے ہاتھوں سے اپنی آ تھوں کول رہے سے پھر آپ نے سورہ آل
عمران کی آخری دس آیات پڑھیں پھر آپ ایک لئلے ہوئے
مشکیزے کی طرف کھڑے ہوگئے۔ آپ نے اس میں وضوفر مایا اور
اچھی طرح وضوفر مایا پھر آپ کھڑے ہوا اور اس طرح کے حضرت
ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی کھڑا ہوا اور اسی طرح کیا جس
طرح رسول اللہ نے فر مایا تھا پھر میں گیا اور آپ کے پہلو میں کھڑا
ہوگیا تو رسول اللہ نے فر مایا تھا پھر میں گیا اور آپ کے پہلو میں کھڑا
دا میں کان کو پکڑ کر مروڑ ا۔ پھر آپ نے دور کعتیں پڑھیں۔ پھر دو
رکعتیں کو جو دو رکعتیں کھڑ دو رکعتیں کھڑ دو رکعتیں کے بہاں تک
کہاذان دینے والا آیا تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے دور کعتیں

المکی پر صیر (سنت فجر ) پرآپ با ہرتشریف لائے اور آپ نے صبح کی نماز پر حائی۔

(١٤٩٠) وَحَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ نَا عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيِّ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيِّ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيِّ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمُلَ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ ثُمَّ عَمَدَ اللهِ شَخْرِمَةَ بْنِ سُلَيْمُلَ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ ثُمَّ عَمَدَ اللهِ شَخْبٍ مِنْ مَّآءٍ فَتَسَوَّكَ فَتَوْضَّا وَاسْبَعَ الْوُضُوءَ وَلَى شَجْبٍ مِنْ الْمَآءِ إِلَّا قَلِيلًا ثُمَّ حَرَّكِنِنَى فَقُمْتُ وَ سَآئِرُ الْحَدِيْثِ مَالِكٍ.

(۱۷۹۱) وَحَدَّثِنِي هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ نَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ نَا عَمْرٌ وَ عَنْ عَيْدٍ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُعِيْدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُكِيْدٍ عَنْ مُحْرَبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ رَوْجٍ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَلكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى طَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلْي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَ لَي فَصَلَّى فِيْ يَلْكَ اللَّيْلَةِ فَصَلَّى فِيْ يَلْكَ اللَّيْلَةِ اللَّيْلَةِ اللَّيْلَةِ اللَّيْلَةِ اللَّيْلَةِ اللَّيْلَةِ اللَّيْلَةِ اللَّيْلَةِ اللَّيْلَةِ اللَّهُ عَلَيْمُ عَنْ يَصِيْبِهِ فَصَلَّى فِيْ يَلْكَ اللَّيْلَةِ اللَّيْلَةِ اللَّهُ عَلَيْمُ عَنْ يَصِيْبِهِ فَصَلَّى فِيْ يَلْكَ اللَّيْلَةِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْمُ عَنْ يَصِيْبِهِ فَصَلّى فَقُمْتُ عَنْ يَلْكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَنْ يَمِيْبِهِ فَصَلّى فَعُمْتُ عَنْ يَلْكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

(۱۷۹۰) حضرت محر مد بن سلیمان سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اوراس میں بیزا کد ہے کہ پھر آپ منگا ہے گئے لئے کی ایک پرائی مفک سے پانی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواک فرمائی پھر وضوفر مایا اور پانی زیادہ نہیں بلکہ کم بہایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حرکت دی اور میں کھڑا ہوگیا۔ باتی حدیث اُس طرح ہے۔

(۱۲۹۱) حفرت ابن عباس پڑھ فرماتے ہیں کہ نی منافی کے اوجہ مطہرہ حضرت میمونہ بڑھ (میری خالہ) کے ہاں (ایک رات) مکیں سویا اور رسول اللہ منافی کی آئی کی است حضرت میمونہ بڑھ کا کے پاس متصقور رسول اللہ منافی کی آئی کی ایک کو میں تصفور رسول اللہ منافی کی ایک کو ایم کو کھڑے ہوئی کو میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوگیا تو آپ نے مجھ (کان ہے) کیڑا اور اپنی دائیں طرف کر لیا۔ آپ نے اس رات میں تیرہ رکعتیں نماز پڑھیں۔ پھررسول اللہ منافی کی تیماں تک کہ آپ خرافے لینے منے پھرآپ خرافے لینے منے پھرآپ خرافے لینے منے پھرآپ

فَلَاثَ عَشَرَةً رَكَعَةً ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَفَخَ وَ كَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ آتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا قَالَ عَمْرٌ و فَحَدَّثُتُ بِهِ مُكْثِرَ بُنَ الْاَشَجَ فَقَالَ حَدَّثِنِي كُرَيْبٌ بِنْالِكَ

(۱۷۹۳) وَحَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا ابْنُ اَبِي فُدَيْكِ قَالَ اَنَا الطَّحَّاكُ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمِن عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ لَيْلَةً عِنْدُ خَلَيْهُ عَلَيْهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ لَيْلَةً عِنْدُ خَالَتِيْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقُلْتُ لَهَا إِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ لِهَا إِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَعَلَيْ فَي مِنْ فَقُمْتُ الله عَلْمُ وَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَعَلَيْ مَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَعُمَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَعَلَيْ فَي مِنْ الله فَعَلَيْ الله عَلْمَ الله الله عَلْمَ الله وَلَا فَصَلَّى الله عَلْمُ وَالله وَلَا فَصَلَّى الله عَلْمَ وَاقِدًا فَلَمَّا تَبَيْنَ لَهُ الْفَجُرُ صَلَّى الله وَلَهُ الْفَجُرُ صَلَّى الله وَلَا فَصَلَّى الله عَلْمَ الْعَلَى الله فَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا فَصَلْ الله وَلَا فَصَلْمَ وَاقِدًا فَلَمَّا تَبَيْنَ لَهُ الْفَجُرُ صَلَّى وَلَكُوا وَلَا فَصَلْ مَا فَالله وَلَا فَصَلْ الله الله وَسَلَّمَ الْعَلَى الله وَلَا الله وَلَيْلُ الله وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله والله والله والله والله والله والله والله والمُعْلَى الله والمُعْلَى الله والله والمُولِقُولُ الله والمُعَلِّى الله والمُولِقُولُ الله والمُولِ والمِلْ الله والمُولُولُ والله والمُولُولُ والله والمُولُولِ والله والمُولِقُولُ والمُولِولِ والله والمُولِقُولُ والمُولُولُ والمُولِولُولُ والله والمُولِولُ الله والمُولُولُ والمُولُولُ والمُولُولُ والمُولُولُ والله والمُولُولُ الله والمُولُولُ الله والمُولُولُ والله والمُولِولُولُ الله والمُولِولُ الله والمُولُولُولُولُولُولُولُ واللّهُ واللّه والمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

(۱۷۹۳) حَلَّنَا ابْنُ ابِي عُمَرَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عُيَنَاةً قَالَ ابْنُ ابِيْ عُمَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ وَ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ كُريُبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِينَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِينَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِينَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا انَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالِتِهِ مَيْمُونَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَصَّا مِنْ شَنِّ مُعَلِّقٍ وُصُوءً عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقُمْتُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقُمْتُ عَنْ قَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقُمْتُ عَنْ فَصَنَّى اللهُ يَعْمُونَ فَعَلَى عَنْ يَمِنِنِهِ فَصَلَّى اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْلَى عَنْهُ مَا صَنَعَ النَّيِّ ثُمَ اللهُ يَعْمُونَ فَصَلَّى الشَّهُ عَنْهُ اللهُ وَعَلَى عَنْهُ عَنْهُ وَلَكُى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَامَ حَتَى اللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَى اللهُ عَلَى الشَّهُ وَلَمْ اللهُ وَاللّٰ عَنْهُ وَلَمْ اللهُ وَاللّٰ عَنْهُ وَلَامً وَلَمْ اللهُ وَاللّٰ اللهُ اللهُ وَلَامُ وَلَمْ اللهُ وَاللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللهُ اللهُ وَلَمْ وَلَمُ وَاللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ وَاللّٰ اللّٰ اللهُ الل

کے پاس مؤذن آیا تو آپ ہا ہرتشریف لائے اور نماز پڑھائی اگر چہ آپ نے وضونہیں فرمایا۔ (راوی) عمر نے کہا کہ میں نے اس کمدیث کو بکیر بن افتی سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کریب نے اُن سے اس طرح بیان کیا ہے۔ اُن سے اس طرح بیان کیا ہے۔

(۱۷۹۲) حضرت ابن عباس بڑاؤ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ بڑاؤ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ بڑاؤ بنت حارث بڑاؤ کے ہاں گزاری۔ تو میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ جب رسول اللہ کا اللہ کہ جب بھی میرے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے اپنی وائس طرف کردیا اور مجھے جب بھی اور گھے آپ کی اور پکڑ نے۔ حضرت ابن عباس ڈائٹ فرماتے ہیں کہ آپ کی سوتے ہوئے (خرائوں کی) موسی سوگئے یہاں تک کہ میں نے آپ کی سوتے ہوئے (خرائوں کی) آوازش کے چر جب فجر ظاہر ہوگئی تو آپ نے دو ہلکی رکعتیں بڑھیں۔ (سنت فجر)

(۱۷۹۳) حضرت ابن عباس بڑا ہوئے ہواریت ہے کہ انہوں نے ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ بڑا ہوئی ہاں گزاری تو رسول اللہ منا ہے ایک لئے ہوئے مشکیز ہے منا ہے ہوئے ۔ آپ نے ایک لئے ہوئے مشکیز ہے ہا کا سا وضو فر مایا ۔ حضرت ابن عباس بڑا ہو اس ملکے وضو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھر میں بھی کھڑا ہوا استعال فرمایا۔ ابن عباس بڑا ہو فرماتے ہیں کہ پھر میں بھی کھڑا ہوا اور اس طرح ہے کیا جس طرح نی منا ہے گئے نے کیا اور میں آپ کے با کیس طرف کھڑا ہوگیا تو آپ نے جھے پیچھے کر کے اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا اور نماز پڑھی ۔ پھر آپ لیٹ کرسو گئے یہاں تک طرف کھڑا کر دیا اور نماز پڑھی ۔ پھر حضرت بلال دلائو آپ کے پاس کے آپ خرا آپ نے اور نماز کی اطلاع دی تو آپ با ہرتشریف لائے اور ضح کی نماز آپ طرف کا طلاع دی تو آپ با ہرتشریف لائے اور ضح کی نماز پڑھائی حالان کا دائی حالان کی اطلاع دی تو آپ با ہرتشریف لائے اور ضح کی نماز پڑھائی حالان کہ آپ نے وضونہیں فرمایا۔ (راوی) سفیان فرماتے

يَتَوَضَّا ۚ قَالَ سُفْيَانُ وَ هَٰذَا لِلنَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لِآنَهُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَ لَا يَنَامُ قَلْبُدُ

(١٤٩٣)وَخُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدٌ وَ هُوَ ابْنُ جَعْفُو قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِيْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَبَقَيْتُ كَيْفَ يُصَلِّىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ فَبَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَةً وَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ آوِ الْقَصْعَةِ فَاكَبَّهُ بِيَدِهِ عَلَيْهَا ثُمَّ تَوَضَّا وُضُوءً احَسَنَّا بَيْنَ الْوُضُونَيْنِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىٰ فَجِئْتُ فَقُمْتُ اِلَى جَنْبِهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فَٱخَذَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ فَتَكَامَلَتْ صَلُوةٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَكَ عَشُرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ فَكُنَّا نَعْرِفُةً إِذَا نَامَ بِنَفْخِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّالُوةِ فَصَلَّى فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَالَوتِهِ أَوْ فِيْ سُجُوْدِهِ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ سَمْعِيْ نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي أُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُوْرًا وَاهَامِيْ نُوْرًا وَخَلْفِيْ نُوْرًا وَفَوْقِيْ نُوْرًا وَنَوْقِيْ نُوْرًا وَتَخْتِيْ . نُوْرًا وَاجْعَلْ لِي نُوْرًا اَوْ قَالَ وَاجْعَلْنِي نُورًا. کا نوں میں روشنی اور میری آنکھوں میں نوراور میرے دائیں کوروشن اور میرے بائیں کوروشن میرے آ گئے پیچیے اوپر نیچے کوروشن

> فرمااور مجھےروش فرمایا آپ نے فرمایا کہ مجھے (سرسے یاؤں تک) روش فرما۔ (١٤٩٥) وَحَدَّقِنِي اِسْلَحَقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ آنَا النَّضْرُ بِنُ شُمَيْلِ قَالَ آنَا شُعْبَةُ قَالَ نَا سَلَمَةَ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ بُكْيِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلَمَةُ فَلَقِيْتُ كُرَيْبًا فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِقَالَ كُنْتُ عِنْدَ خَالِتِي مَيْمُوْنَةَ

میں کہ نی مثالی کے لیے سے صوصیت ہے کیونکہ ہمیں یہ بات پیچی ہے کہ آپ کی آتکھیں سوتی ہیں اور آپ کا قلب اطبر نہیں سوتا۔ (اس ليے وضونہيں ٽوڻا)

(۱۷۹۴) حضرت ابن عباس بناتها فرماتے میں کدمیں نے اپنی خالہ حضرت میمونه بایخنا کے گھر میں ایک رات گزاری تو میں رسول اللہ مَثَاثِیْنِ کَمُ کُمُ ازکی کیفیت کو دیکھنے کے لیے جاگا رہا۔ کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئے اور پیثاب کیا۔ پھرآپ نے اپنے چہرہ مبارك اور ہاتھوں كودهويا - پھرآپ سو گئے - پھرآپ كھڑ ، ہوكر ایک مشکیزے کی طرف گئے۔آپ نے اس کامنہ کھولا اوراس کا پانی ایک بڑے گیلن یا ایک بڑے بیالے میں ڈالا پھرآپ نے اس برتن کواینے ہاتھوں سے اپنے اُور جھکایا یا پھر آپ نے وضوفر مایا اور بہت البحے طریقے سے وضوفر مایا یا درمیانی وضو۔ پھرآپ کھڑے ہو كرنماز برص كليتو مي بھي آيا اورآپ كے بائيں بہلوكي طرف کھڑا ہوگیا۔آپ نے مجھے (کان سے) کیڑ کرائی دائیں طرف کھڑا کردیا تورسول اللہ نے تیرہ رکعتیں نماز مکمل پڑھیں۔ پھر آپ سو گئے يہاں تك كرآ پ خرائے لينے لگے۔ ہم پہچائے تھے كرآ پ جب سوتے ہیں تو خرائے لیتے ہیں۔ پھرآپ نماز کے لیے باہر تشریف لاے اورآپ اپنی نمازوں اور اسے سجدوں میں وُ عا مانگتے مُوتَ بِيفْرِمَاتِ :اللَّهُمْ اجْعَلْ فِي قَلْمِي نُوْرًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِيْ بَصَوِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِي نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِي نُوْرًا وَالْمَامِيْ نُوْزًا وَخَلْفِيْ نُوْرًا وَقُوْقِيْ نُوْرًا وَتَحْتِنَى نُوْرًا وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا أَوْ قَالَ وَاجْعَلْنِي نُوْرًا إِسَالِهِ!مِيرِكُورُوْنَ اورميرِك

(1494)حضرت ابن عباس بالفئ سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ والنو فرمات بي كميس ني كريب والنو سيملاقات كي توأس ني کہا کہ حضرت ابن عباس بی ، کوفرماتے سنا کہ میں اپنی خالہ (اُم المومنين) حفرت ميمونه والفاك بإن تفاتورسول الله مَا لَقِيرًا آشريف

رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا فَجَآءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ غُنْدَرٍ وَ قَالَ وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا وَلَمْ يَشُكَّـٰـ

(۲۹۱) حَدَّثَنَا آبُوبَكُو بُنُ آبِی شَیْبَةً وَ هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ قَالَا نَا آبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِیْدِ بُنِ مَسُرُوْقِ عَنْ سَعِیْدِ بُنِ مَسُرُوْقِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَیْلِ عَنْ آبِی دِشْدِیْنِ مَوْلَی ابْنِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَیْلِ عَنْ آبِی دِشْدِیْنِ مَوْلَی ابْنِ عَبْسَ رَضِی الله تعالی عَنْهَا قَالَ بِتُ عِنْدَ حَالِیی مَیْهُوْنَة رَضِی الله تعالی عَنْها وَاقْتَصَّ الْحَدِیْثَ وَلَمْ مَیْهُوْنَة رَضِی الله تعالی عَنْها وَاقْتَصَّ الْحَدِیْثَ وَلَمْ يَذْكُرُ غَسُلَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّیْنِ غَیْرَ آنَّهُ قَالَ ثُمَّ آتی الْقِرْبَة فَعَلَ الله فَرَقَ قَامَ قَوْمَةً أُخْرای فَآتی الْقِرْبَة فَحَلَّ شِنَاقَهَا فُتُوصَّا وُضُونًا بَیْنَ الْوُضُونَیْنِ نُمَّ الله شَعْلَ لِی فِرَاشَهُ فَنَامَ قُومُو الْمُوسُونَا بَیْنَ الْوُضُونَیْنِ نُمَّ الله شَوْرَبَة فَحَلَّ شِنَاقَهَا لُمَ تُوصَا وَضُونًا الْمُوسُونَا وَقَالَ اعْظِمْ لِی نُورًا وَلَمْ يَذْکُرْ وَاجْعَلْنِی نُورًا وَلَمْ وَقَالَ اعْظِمْ لِی فُورًا وَلَمْ يَذْکُرْ وَاجْعَلْنِی نُورًا وَلَمْ يَوْدًا لَا الله عَلَيْ يُورًا وَلَمْ يَوْدًا لَا الله الله مُنْ وَالْمَا الْوَالُونَ وَقَالَ الْعُولَ الْمُنْ الْوَسُونَ وَقَالَ الْمُعْلَ لِی فُورًا وَلَمْ يَذَکُرُ وَاجْعَلْنِی نُورًا وَلَمْ يَذِکُورُ وَاجْعَلْنِی نُورًا لَی

(۱۹۹۷) وَحَدَّنِيْ آبُو الطَّاهِرِ قَالَ نَا اَبْنُ وَهُبٍ عَنُ عَلَيْ بُنِ سَلْمَانَ الْحَجُرْيِّ عَنْ عُقَيْلِ بُنِ حَلَيْهُ وَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ سَلَمَةً بْنُ كُهَيْلٍ حَدَّلَهُ وَلِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ سَلَمَةً بْنُ كُهَيْلٍ حَدَّلَهُ اَنَّ كُورِينَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْهُمَا وَسَكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُكَيِّذٍ يِسْعَ عَشُوهً كُولُهُ وَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ ال

لائے۔ پھرآگے اسی طرح حدیث ذکر فرمائی۔ غندرراوی کہتے ہیں بغیر کسی شک کے آپ نے وُعا فرمائی: وَاجْعَلْنِی نُوْدًا اے الله! مجھے روثن کردے۔

(۱۷۹۷) حضرت ابو رشدین ڈاٹٹ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹ نے فرمایا کہ میں نے ایک رات اپی خالہ حضرت میں میونہ ڈاٹٹ کے ہاں گزاری اور آ گے ای طرح حدیث بیان کی لیکن اس حدیث میں منہ اور ہاتھ دھونے کا ذکر نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ پھر آ پ مشکیرے کے پاس آئے اُس کا مُنہ کھولا اور دو وضو وک کے درمیان والا وضو فرمایا پھر آ پ اسٹ بستر پر آ کے دوسری مرتبہ اُٹھ کھڑے ہوئے تو آپ مشکیزے کے پاس آئے اور اس کا مُنہ کھولا۔ پھر آ پ نے وضو فرمایا کہ وضو فرمایا کہ وہ ہی وضو تھا اور آپ نے فرمایا: اے اللہ جھے عظیم روشی فرما۔ کہ وہ ہی وضو تھا اور آپ نے فرمایا: اے اللہ جھے عظیم روشی فرما۔ وَاجَعَدُنی وُورًا کا ذکر نہیں کیا۔

ایک دات رسول الله کالی نیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کالی نے اللہ کالی کے دسورت ابن عباس کالی نیا کہ سلمہ بن کھیل دالی کا کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کالی کہ ایک دات رسول الله کالی کی طرف کھڑے ہوئے اس سے (اپنے اور پ) الله کالی کی طرف کھڑے ہوئے اس سے (اپنے اور پ) پانی بہایا اور وضوفر مایا اور پانی زیادہ استعال نہیں فر مایا اور نہی آپ نیا کہ دسول الله صلی الله علیہ حدیث میں ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس دات میں آئیس کلموں سے وعا فر مائی ۔سلمہ کہتے ہیں کہ کریب نے جھے وہ کلمات بیان کے ہیں جھے اُن میں سے بارہ کلمات یاد ہیں اور باتی کلمات بیان کے ہیں جھے اُن میں سے بارہ کلمات یاد ہیں اور باتی کلمات میں بھول گیا ہوں۔ رسول الله صلی کا لله علیہ وسلم نے فر مایا: اے الله! میرے دل میں نور فر ما اور میری زبان کوروشن کراور میرے دائیں کراور میرے دائیں کراور میرے اور پروشنی کراور میرے دائیں کراور میرے اگر دوشن کراور میرے دائیں دوشنی کراور میرے آگے دوشنی کراور میرے دائیں دوشنی کراور میرے آگے دوشنی کراور میں کراور میرے آگے دوشنی کراور میں کراور میرے آگے دوشنی کراور میرے آگے دوشنی کراور میرے آگے دوشنی کراور میں کراور میرے آگے دوشنی کراور میں کراور میرے آگے دوشنی کراور میں کراور میں

تَفْسِي نُورًا وَأَغْظِم لِي نُورًا.

(١٤٩٨)وَحَدَّثَنِيْ ٱبُوْبَكُرِ بْنُ اِسْلِحَقَ قَالَ آنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ آخْبَرَنِي شَرِيْكُ بْنُ آبِيْ نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ رَقَدْتُ فِي بَيْتٍ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً كَانَ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا لِلأَنظُرَ كَيْفَ صَلُوهُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَ فَتَحَدَّثَ النَّبُّيُّ ﷺ مَعَ آهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ وَفِيهِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّد

(٩٩٧)حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ رَفَّدَ عِنْدَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَّتَهْ فَتَسَوَّكَ وَ تَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ ﴿ إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمْواتِ وَالْاَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايْتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠] فَقَرَا الْمُؤَلَّاءِ الْأَيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ فَاطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ دَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ كُلَّ ذَٰلِكَ يَسْتَاكُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَقْرَاُ هَؤُلَآءِ الْاَيَاتِ ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ اِلَى الصَّالُوةِ وَهُوَ يَقُولُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ فِي قُلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَّاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِي بَصِرِي نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوْرًا وَمِنْ اَمَامِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْيِنِي نُورًا اللهمَّ اعْطِنِي نُورًا.

نُوْدًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَىَّ نُوْدًا وَمِنْ خَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي ميرے پيچپروشي كراورميرے نفس كوروش كراورميرے ليے بري روشى فرما\_

(۱۷۹۸) حفرت ابن عباس والله فرماتے میں کدایک رات میں نے حضرت میمونہ بھا کے ہاں گزاری جس رات کہ بی مالی ا میونہ والنو کے باس تھے تاکہ میں نبی مَالَيْظِم کی رات کی نماز کی كيفيت كود كي سكول - ابن عباس والله فرمات بين كه نبي مَا لَيْنَاكِم فِي رات کو پچھ وفت اپنی اہلیہ محترمہ ڈھٹا کے ساتھ باتیں فرما کیں پھر آ پ سو گئے اور آ گے اس طرح حدیث بیان کی اور اس خدیث میں ہے چرآ پ کھڑے ہوئے آپ نے وضوفر مایا اور مسواک استعمال

(١٤٩٩) حفرت ابن عباس الثاني سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مال گراری تو آپ بیدار ہوئے اور آپ نے مسواک فرمائی اور وضوفر مایا اور بیفر مارہے يْنِي ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْآرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايْتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ "ب شك آسانون اور زمين ك بيدا كرنے ميں اور رات اور دن كے آنے جانے ميں عقل والوں كے ليے نشانيان بين" آپ نے يه آيات پرهيس يهال ك كهسوره (آلِ عمران) ختم ہوگئی پھر آپ کھڑے ہوئے اور دو رکعت نماز برهی اوران میں قیام اور رکوع اور سجدوں کولمبا فرمایا پھر آ پ سو گئے یہاں تک کہ خرائے لینے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبهای طرح کرکے چھر کعتیں پڑھیں ہر مرتبہ مسواک فرماتے اور وضوفر ماتے اور یہی آیات پڑھتے چرآپ نے تین رکعات نماز ور رر هی پرمؤذن نے آپ کواطلاع دی تو آپ نماز کے لیے یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے: اے اللہ! میرے دِل میں نور اور میری زبان میں نوراورمیرے کا نوب میں اورمیری آتھوں کوروش اور میرے پیچھے اور میرے آگے اور میرے اُوپر اور میرے نیچے روش فرما۔اے اللہ! مجھے روشی سے نواز دے۔

(١٨٠٠)وَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِیْ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا مِنَ اللَّهِلِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّا فَقَاهَ فَصَلَّى فَقُمْتُ لَمَّا رَايْتُهُ صَنَعَ ذَٰلِكَ فَتَوَضَّانَ مِنَ الْقِرْبَةِ ثُمَّ قُمْتُ اللي شِقِّهِ الْآيْسَرِ فَاخَذَ بِيَدِى مِنَ وَرَآءِ ظَهْرِهِ يُعَذِّلُنِي كَذٰلِكَ مِنْ وَّرَآءِ ظَهْرِهِالَى الشِّقِّ الْآيْمَنِ قُلْتُ آفِي النَّطَوُّع كَانَ ذَٰلِكَ قَالَ نَعَمْدِ

(١٨٠١) وَحَدَّثِنِي هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَا حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي آبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بُنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثِنِي الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَبِتُّ مَعَةً تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَقَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ.

(١٨٠٢)وَ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا عَبْدُالُمَلِكِ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ نَحُوَ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجِ وَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ـ

(١٨٠٣)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا غُنُدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّيُّ وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي جَمْرَةَ قَالَ . سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلْثَ عَشْرَةً رَكْعَةً

(١٨٠٣)وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ ٱنَسِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي بَكُو عَنْ آبِيْهِ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

(۱۸۰۰)حضرت ابن عباس تانف فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ والفؤ کے ہاں گزاری تو نبی سَالیڈیٹارات کوفل را ہے کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے تو نبی مُثَالِثِیْم ایک مشکیزے کی طرف کھڑے ہوئے۔آپ نے وضوفر مایا۔ پھر کھڑے ہو کرنماز ربڑھی تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے بھی اس طرح کیا جس طرح میں نے آپ کو کرتے ویکھا اور مشکیزے (کے پانی) سے میں نے وضوکیا اور میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوگیا تو آپ نے میری پشت کے پیچیے ہمراہاتھ بکڑااور مجھانی پشت مبارک کے پیچیے ے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیا بیکا مُفل میں کیا تھا تو حضرت ابن عباس بالفياء نے فر مایا: جی ہاں۔

(۱۸۰۱) حفرت ابن عباس را في فرمات بين كه مجھے حفرت عباس رضی الله تعالی عنہ نے نبی صلی الله علیہ وسلم کی طرف بھیجا اور آپ میری خالہ حضرت میموندرضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے تو میں نے ان کے ساتھ وہ رات گزاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اُٹھ کرنماز پڑھنے لگے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھےاسے بیچھے سے پکڑ کراپی دائیں

(۱۸۰۲) حفرت ابن عباس برات سے بیرحدیث اس طرح اس سند کے ساتھ قال کی گئی ہے۔

(۱۸۰۳) حضرت ابو جمره رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم رات كوتيره ركعات نما زيرٌ ها كرت

( ۱۸۰۴ ) حضرت زید بن خالدجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہانہوں نے فر مایا کہ میں نے کہا کہ میں آج کی

فَلْإِلَّكَ لَلْكَ عَشْرَةً رَكْعَةً

(١٨٠٥)وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوِ الْمَدَائِنِيُّ أَبُوْ جَعْفَوٍ قَالَ نَا وَرْفَآءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَانْتَهَيْنَا الَّى مَشْرَعَةٍ فَقَالَ آلَا تُشْرِعُ يَا جَابِرُ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱشْرَعْتُ قَالَ لُمَّ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَوَضَعْتُ لَهُ وُضُوءًا قَالَ فَجَآءَ فَتَوَضَّأَ لُمَّ قَامَ فَصَلَّى فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَقُمْتُ خَلْفَةٌ فَاَحَذَ بِٱذُنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ

(١٨٠٧)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى وَ ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ أَبُوْبَكُرٍ نَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنَا أَبُو حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَغْدِ بْنِ هِشَامِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّي

اِفْتَتَحَ صَلُوتَةُ بِرَكُعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ۔

(١٨٠٤)وَ حَلَّاثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ٱبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبَيِّ ﷺ قَالَ إِذًا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتِينُ صَلُوتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ

رات رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نما زكو ديكھوں گا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے دوہلکی رکعتیں پڑھیں پھر دولمبی رکعتیں رر صیں، دو کمی کمبی \_ دو کمبی سے کمبی پھر آپ نے دو ر تعتیں پڑھیں اوریہ دونوں پہلی دونوں پڑھی گئی ہے کم پڑھیں پھر اس ہے کم اور پھراس ہے کم دور کعات پڑھیں پھراس سے کم دورکعات پڑھیں پھرآپ نے تین وتر پڑھے تو یہ تیرہ ر کعتیں ہو گئیں ۔

(١٨٠٥) حفرت جابر بن عبداللد الله الله على رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ كُ ساتھ ايك سفر ميں تھا تو ہم ايك گھا في كى طرف أتر - آپ نے فرمایا اے جابرا کیا تو پارٹیس أتر تا؟ میں نے عرض كيا: جي بال يتورسول اللهُ مَا يُعْتِيمُ أُمّر عاور مين بهي أثر الجعر آپ قضاء حاجت کے لیے چلے گئے اور میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ آپ آئے اور وضوفر مایا پھر کھڑے ہوئے ایک ہی کپڑا دونوں ستوں کی طرف اس کے کنارے اوڑ سے ہوئے آپ نے نماز پڑھی تو میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور آپ نے میرے کان کو پکڑ ااور مجھےاپی دائیں طرف کر دیا۔

(۱۸۰۷) حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم جب رات كونما زيز ہے كے ليے كھڑ ہے۔ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو دوملکی رکعتوں سے شروع

(۱۸۰۷)حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی الله عليه وسلم نفرمايا كه جبتم ميس كوكى رات كو (نماز كيلي) کھڑا ہوتو اُسے جاہیے کہ وہ اپنی نماز کو دو ہلکی رکعتوں سے شروع

(١٨٠٨)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ اَبِى الزُّابَيْرِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلْوةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ ٱنْتَ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَ وَعُدُكَ الْحَقُّ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاوُكَ حَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ ٱسْلَمْتُ وَبِكَ امَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَالَّيْكَ انَّبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا قَلَّمْتُ وَ آخَّرُتُ وَٱسْرَرْتُ وَ ٱعْلَنْتُ ٱنْتَ اِلْهِيْ لَا اِلَّهِ إِلَّا

(١٨٠٩)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالُوْا نَا سُفْيَانُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلَا هُمَا عَنْ سُلَيْمُنَ الْآخُولِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ امَّا حَدِيْثُ ابْنِ جُرَيْجِ فَاتَّفَقَ لَفْظُهُ مَعَ حَدِيْثِ مَالِكٍ لَمْ يَخْتَلِفَا إِلَّا فِي حَرْفَيْنِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ مَكَانَ قَيَامُ قَيْمُ وَقَالَ مَا اَسُورُتُ وَاَمَّا حَدِيْثُ ابْنِ عَيَيْنَةَ فَفِيْهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَ يُخَالِفُ مَالِكًا وَّ ابْنُ جُرَيْحٍ فِي آخُرُفٍ.

(١٨١٠)وَحَدََّلَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ نَا مَهْدِئٌ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ قَالَ نَا عِمْرَانُ الْقَصِيْرُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ

عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيَّ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ وَاللَّفْظُ قَرِيْبٌ مِّنْ الْفَاظِهِمْ۔ (ا۸۸)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَّ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ آبُوْ مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ قَالُوا قَالَ نَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ نَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ

(۱۸۰۸)حضرت ابن عباس فاف عدروايت م كه رسول الله مَثَاثِينًا جب آدهی رات كونماز كے ليے كھڑے ہوتے تو يه دُعا فرماتے: ''اے اللہ! ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو آسانوں اورزمین کانورہےاورساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔تو آسانوں اورز مین کوقائم رکھنے والا ہے اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور وہ چیزیں کہ جوان آسانوں اور زمین میں ہیں ۔ توحق ہے اور تیراوعدہ برحق ہے اور تیرا فرمان حق ہے اور تجھ سے ملاقات حق ہے اور جنت حق ہاوردوز خ حق ہاور قیامت حق ہے۔اےاللہ! میں تیرابی فر مانبردار موں او محجمی پرایمان لایا موں او محجمی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور میں تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میں تیری خاطر اوروں ہے جھکڑتا ہوں اور تجھ ہی ہے فیصلہ جا ہتا ہوں۔پس تو میرےا گلے بچھلے اور باطنی اور ظاہری گناہ بخش دے۔ تو ہی میرا معبود ہے۔ تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔''

(١٨٠٩) حفرت ابن عباس بي ن ني تاليكا عاس مديث كي طرح نقل فرمایا۔ باقی ابن جریج کی حدیث کے الفاظ ما لک کی حدیث کے ساتھ متفق ہیں اور کوئی اختلاف نہیں سوائے دوحرفوں کے ابن جریج نے قیّام کی جگہ قیم کا لفظ استعمال کیااور ما أَسُورُتُ كَالفظ كها إورباقى ابن عَيينه كى حديث ميس يحفر باتي زائد ہیں اور مالک اور ابن جریج کی روایت سے پچھ باتوں میں مختلف ہے۔

(۱۸۱۰) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے نبی صلی الله علیه وسلم ہے اس طرح حدیث روایت کی ہے۔

(۱۸۱۱) حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن بن عوف رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اُم المؤمنین حضرت عا کشصد یقدرضی اللہ تعالی عنہا ہے یو حیھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کواپنی نماز

شروع فرماتے تو کس طرح شروع کرتے؟ حضرت عا کشی مدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب بھی رات کو آپ اپنی نماز کو شروع فرماتے تو (یو دُعارِ مِعے ): ''اے اللہ! جبریل اور میکا ئیل اور اسرافیل کے پروردگار۔ آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے دالے۔ فلا ہراور باطن کے جانے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان جس میں و واختلاف کرتے ہیں جھے سید ھاراستہ دکھا اور اے اللہ! حق کی جن باتوں میں اختلاف ہوگیا ہے تو مجھے ان میں سید ھے راستے پر رکھ۔ بے شک تو ہی جے چا ہتا ہے سید ھے راستے کی ہدایت عطافر ما تا ہے۔''

(۱۸۱۲) حضرت على والنيء بن ابوطالب سے روایت ہے که رسول اللهُ مَا لَيْكُم جب نماز ك ليه كمر ب موت تو فرمات إيّى وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْواتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلُوتِي وَ نُشُكِيْ وَ مَحْيَاتَى وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ بِلَالِكَ أُمِرْتُ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ "مْ ا بنارُخ أس ذات كى طرف كرتا مول جس في آسانو ل اورز مين كو ٹھیک ٹھیک بیدا فرمایا اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب الله ربّ العالمين كے ليے ہے۔اس كاكوئى شركي نہيں اور مجھےای کا تھم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔اے اللہ! تو بادشاہ ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ۔ تو ہی میرارت ہے اور میں تیرابندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پرظلم کیا اور مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ پس تو میرے گناہوں کو بخش دے کیونکہ تیرے سوا كوئى كناموں كو بخشف والانہيں ہے اور مجھے الیھے اخلاق كى مدايت عطا فرما۔ تیرے سواکوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا اور مُرے اخلاق مجھ سے دُور فر ما۔ تیرے سوا مجھ سے کوئی بُرے اخلاق دُور كرنے والانہيں ہے۔ ميں حاضر جوں اور فرمانبر دار جوں اور سارى بھلائیاں تیرے دست قدرت میں ہیں اور شرکی نسبت تیری طرف

أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثِينِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَالُتُ عَآنِشَةَ امَّ الْمُوْمِنِيْنَ بِآيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَدُحُ صَلُوتُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ الْتَتَحَ صَلُوتَةُ اللَّهُمَّ رَبٌّ جِبْرِائِيلَ وَ مِيْكَاتِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ انْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ اِهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِنْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (١٨١٢)حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ آبِي بَكُو الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ نَا يُوْسُفُ الْمَاجِشُونُ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ اَبِي رَافِع عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بُنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ قَالَ انِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلُوتِيْ وَ نُسُكِىٰ وَ مَحْيَاىٰ وَ مَمَاتِیٰ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ بِلَالِكَ أُمِرْتُ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٱللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا اللهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَ آنَا عَبْدُكَ ظُلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي ذُنُوبِي

الْاَخْلَاقِ لَايَهُدِى لِآخْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّى اللَّهِ اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّى اسَيِّنَهَا اِلَّا اَنْتَ لَلَيْكَ وَ سَيِّنَهَا اِلَّا اَنْتَ لَلَيْكَ وَ سَيِّنَهَا اِلَّا اَنْتَ لَلَيْكَ وَ سَغْمَيْكَ وَالشَّوُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَّا بِكَ وَالشَّوُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَا بِكَ وَالْشَوْ لَيْسَ اللَّكَ اللَّهَ الْسُتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ

جَمِيْعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّانُونِ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِينِي لِآحُسَنِ

اللُّكَ وَاذَ ارْكُعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رُكَعْتُ وَبِكَ امَنْتُ

وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَ بَصَرِيْ وَ مُيِّيْ وَ

غُطْمِيْ وَ عَصَبِيْ وَإِذَا رَفَعَ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ ءَ السَّمُواتِ وَمِلْ ءَ الْاَرْضِ وَمِلْ ءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ ءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ امَّنْتُ وَلَكَ اسْلَمْتُ ِسَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَةُ تَبَارَكَ اللَّهُ ٱحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بْيَنِ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اعْلَنْتُ وَمَا ٱسْرَفْتُ وَمَا ٱنْتَ اعْلَمُ بِهِ مِنِّى ٱنْتَ الْمُقَدِّمُ وَانَتُ المُوَخِّرُ لَا اللهِ إِلَّا ٱنْتَ\_

تہیں ہے۔ میں تیری طرف آتا ہوں تو برکت والا ہے اور تو بلند ہے میں تجھ سے مغفرت جا ہتا ہوں اور میں تیری طرف رجوع کرتا مول' اور جب آپ ركوع ميں جاتے تو فرماتے: اے الله! تيرے لیے میں نے رکوع کیا اور مجھی پرایمان لایا اور میں تیرا ہی فر مانبر دار ہوں۔میرا کان اورمیری آنکھیں اورمیرامغز اورمیری ہڈیاں اور میرے پٹھے سب تجھ سے ڈرتے ہیں'اور جب آپ رکوع سے سر أشاتے تو بیفر ماتے۔اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! تیرے ہی لیے ساری الیی تعریفیں ہیں جس سے سارے آسان بھر جائیں اور ز بین جر جائے اور جو کچھان کے درمیان ہے وہ بھر جائے اور جوتو عاہے اس سے وہ مجر جائے" اور جب آپ سجدہ کرتے تو ب

فرماتے:''اےاللہ! میں نے تیرے لیے بحدہ کیااور مجھی پرایمان لا یااور تیرا ہی فر مانبر دار ہوں \_میراچہرہ اُس ذات کو بحدہ کر ر ہا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور اس کے کا نوں اور اس کی آنکھوں کوتر اش کر بنایا۔ الله برکتوں والا ہے اور سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔'' پھر آپ آخر میں تشہداور سلام کے درمیان بیفر ماتے۔''اے اللہ! میرے اُن گناہوں کی مغفرت فرماجومیں نے پہلے کیے اور جومیں نے بعد میں کیے اور جومیں نے حصیب کر کیے اور جومیں نے ظاہر کیے اور جومیں نے زیادتی کی اور جن کوٹو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تُو ہی آ گے کرنے والا ہے اور تُو ہی چیھے کرنے والا ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے۔''

(١٨١٣)وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنَا اَبُو النَّصْرِ قَالَا نَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّالُوةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِى وَقَالَ وَ آنَّا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ إِذَا رَفَعَ رَاْسَةٌ مِنَ الرَّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَ قَالَ وَ

(۱۸۱۳) حضرت اعرج من الله ساتھ مدروایت نقل کی گئی ہے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھ تواللہ اکبر کہتے تھے پھر فرماتے و جَهْتُ وَجُهی اور فرماتے: أَنَا أَوَّالُ الْمُسْلِمِينَ أور جب آپ صلى الله عليه وسلم ركوع ے اپنا سر أَثْمَاتِ تو فرماتے: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ صَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَه 'اور جب آب صلى الله عليه وللم سلام يهيرت توفر مات اللهمة اغْفِرلِي مَا قَدَّمْتُ حديث كَ آخر تک اورتشهداورسلام کے درمیان کا ذکر نہیں فر مایا۔

صَوَّرَةُ فَأَحْسَنَ صُورَةً وَ قَالَ وَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ ٱللَّهُمَّ اغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ اللّ ١٣٠١: باب اِسْتِحْبَابِ تُطُويْلِ الْقِرَاءَ وَ فِي

باب رات کی نماز (تہجد) میں کمی قراُت کے

#### صَلُوةِ اللَّيْلِ

(١٨١٣) حَدَّثَنَا ٱللهِ بَكُرِ بْنُ ٱبِنْ اللهِ مَنْ نُمَيْرٍ وَ ٱبُوْ مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ خَرْبٍ وَ اِسْخَقُ بْنُ اِبْوَاهِیْمَ جَمِیْعًا عَنْ جَرِیْرٍ کُلُّهُمْ عَنِ الْاعْمَشِ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفُظُ لَّهُ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُدَّيْفَةَ رَخِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَعَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرُكُعُ عِنْدَ الْمِانَةِ ثُمَّ مَضَّى فَقُلْتُ يُصَلِّى بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضى فَقُلْتُ يَرْكُعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَعَ النِّسَآءَ فَقَرَا هَا ثُمَّ افْتَتَعَ الَ عِمْرَانَ فَقَرَاهَا يَقُوزُأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِالَّةٍ فِيْهَا تَسْبِيْعٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُوَّالٍ سَالَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّدٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ ا حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ طَوِيْلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْاعْلَى فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ قَالَ وَفِيْ حَدِيْثِ جَرِيْرِ الزِّيَادَةَ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ

(١٨١٥) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْحُقُ بُنُ اِبِي شَيْبَةً وَ اِسْحُقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلَا هُمَا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ عُثْمَانُ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي وَآئِلِ قَالَ قَالَ عَنْدُاللّهِ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بِهِ قَالَ هَمَمْتُ بِهِ قَالَ قَيْلَ وَمَا هَمَمْتُ بِهِ قَالَ هَمَمْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا هَمَمْتُ بِهِ قَالَ هَمَمْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا هَمَمْتُ بِهِ قَالَ هَمَمْتُ اللهِ قَالَ اللهِ عَلْمُ وَمَا هَمَمْتُ اللهِ قَالَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

(۱۸۷)وَحَدَّثَنَاهُ اِسْمَعِيْلُ بْنُ الْحَلِيْلِ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَغْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً

#### استجاب کے بیان میں

(۱۸۱۴) حضرت حذیفہ طافیظ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات ني مَنْ الْفِيْرُ كِساتِهُ مِنْ مَاز بِرَهِي \_ آپ نے سورۃ البقرہ شروع فرمادی تو میں نے (ول میں) کہا کہ آ پ وا یات پر رکوع فرما کیں گے۔ پھر آپ آ گے علے۔ میں نے (ول) میں کہا کہ آپ اس سورة کودو ر کعتوں میں پوری فرمائیں گے۔ پھڑآ گے چلے میں نے (دِل) میں کہا کہ آپ اس ایک پوری سورت پر رکوع فرما کیں گے۔ (اس کے بعد) پھر آپ نے سورۂ نساء شروع فرما دی۔ بوری سورت پڑھی۔ پھر آپ نے سورۃ آل عمران شروع فرما دی۔اس کو آپ نے ترتیل اور خوبی کے ساتھ پڑھا۔ جب آپ اس آیت سے گزرتے کہ جس میں شبیع ہوتی تو آپ سُنبحان الله کہتے اور جب آپ کسی ایسے سوال سے گزرتے تو آپ سوال فرماتے اور جب آپ تعوذ والی آیت پر ہے گزرتے تو آپ پناہ مانگتے پھرآپ ركوع فرمايا اور سُنحان ربِّي الْعَظِيْم براضة رم يبال تك كه آ پ كاركوع بھى قيام كى برابر ہوكيا - پھرآ پ نے ستيم الله ليمن حیدة کہا۔ چراس کے بعدرکوع کے برابر دریتک لمباقیام فر مایا۔ پھرآپ نے عدہ کیا اورآپ کا عجدہ بھی آپ کے قیام کے برابرلمبا تھااور جریر کی حدیث میں اتناز ائد ہے کہ آپ نے سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَةُ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ بَعَى كَها-

(۱۸۱۵) حفرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبماز پڑھی۔ آپ نے بہت لمبا قیام کیا یہاں تک کہ میں نے ایک بُر ہے کام کا ارادہ کر لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تو نے رکس کام کا ارادہ کیا تھا۔ اُس نے کہا کہ میں نے یہارادہ کیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ کوقیام میں حصد ڈول

(۱۸۱۷) حفرت اعمش جلائظ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح مدیث نقل کی گئے ہے۔

(١٨١٤)وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ وَالسَّحْقُ قَالَ عُثْمَانُ نَا جَرِيْوٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِى وَآئِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى اَصْبَخَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطُنُ فِي أُذُنِهِ أَوْ قَالَ فِي أُذُنَيْهِ.

(١٨١٨) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ اَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ حَدَّثَةٌ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بُنِ آبِي طَالِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَ فَاطِمَةَ فَقَالَ ۚ آلَا تُصَلُّونَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَآءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَقَنَا فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قُلْتُ لَهُ ذَٰلِكَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَ يَقُوْلُ ﴿وَ كَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾.

(١٨١٩)وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرُو نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَج عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطُنُ عَلَى قَافِيَةٍ رَأْسِ آحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ إِذَا نَامَ بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضُرِبُ عُلَيْكَ لَيْلًا طَوَيْلًا فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَّرَ اللَّهَ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَتَان فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيَّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيْتَ النَّفْسِ كَسْلَانَ۔

#### ٣٠٢ باب الْحَتِّ عَلَى صَلُوةِ اللَّيْلِ وَإِنْ البنارات كَيْمَاز (تَجديدُ صَنَى) كَارْغيب ك بیان میں اگرچہ کم رکعتیں ہی ہوں

(١٨١٧) حفرت عبدالله طافئة فرمات بين كه رسول الله صلى الله علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ رات سویا رہتا ہے يهال تك كم مجمع موجاتى ہے۔آب نے فرمایا:اس آدمى كے دونوں کانوں میں شیطان بیشاب کرتاہے یا آپ نے فر مایاس کے کان

(۱۸۱۸) حضرت على رضى الله تعالى عنه بن ابي طالب سے روايت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں اور حضرت فاطمہ رضی الله تعالى عنها كو جگايا اور فرمايا: كياتم نماز ( تهجد ) نهيں پڑھتے؟ تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہماری جانیں تو اُللہ کے قبضہ و قدرت میں ہیں۔وہ جب ہمیں اُٹھانا جا ہے ہمیں اُٹھادیتا ہے جس وقت میں نے آپ سے بیکہاتورسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لے گئے۔ پھر میں نے آپ سے جاتے ہوئے سنا اپنی رانوں پر ہاتھ مار رہے تھے اور فر ما رہے تھے کہ انسان بہت زیادہ جھگڑالو

(١٨١٩) حفرت الومريره والنيئ سے روايت ہے كدان تك بيربات بینی ہے کہ نی سالی الم ان فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہرایک آ دمی کی گردن پر جب وہ سوجا تا ہے تین گر ہیں لگا دیتا ہے۔ ہرا کیگرہ پر چھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی کمبی (باقی ) ہےتو جب کوئی میدار ہوتا ہےاوراللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گر ہ کھل جاتی ہے اور جب وضو کرتا ہے تو اس پر سے دوگر ہیں کھل جاتی ہیں اور جب وہ نماز پڑھ ليتا بيتو ساري كُر بين كل جاتي بين بھروه صبح كو بشاش بشاش خُوش مزاج اُٹھتا ہے درنداس کی مبحنفس کی خباشت اورستی کے ساتھ

خُلْکُ ﷺ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كَدَرُ مِنْ عَلَى كَدَرُ مُولَ اللَّهُ عَنْ السَّاسِ وَكُوتِجِدِ كَيْمَازِ كَرَكُس طرح ترغيب دي ہے۔ اس بأب كي آخرى حديث معلوم موتا ہے كتجد بڑھنے والے بركس طرح سے دوحانی اور جسمانی طور پراثرات ظاہر موتے ہيں اور نہ پڑھنے والا اپی صبح کس انداز میں کرتا ہے۔اس لیے ہرمسلمان کو چاہیے کہ وہ تبجد کے وقت بیدار ہواور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تا کہ وہ فنس کی خیافت سے ناکج کا عائے۔ آمین خیافت سے ناکج جائے۔ آمین

#### ٣٠٣: باب اِسْتِحْبَابُ صِلْوةِ النَّافِلَةِ فِي

بَيْتِهِ وَجَوَازُهَا فِي الْمَسْجِدِ

(١٨٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ عُبِيدِ اللهِ قَالَ الْجَيِّى عَنْ عُبِيدِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَر عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ اجْعَلُوْا مِنْ صَلُوتِكُمْ فِي بُيُّوْتِكُمْ وَلَا تَتَحَدُّوْهَا قُيُّوْرًا .

(۱۸۲) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنَّى قَالَ نَا عَبْدُالُوهَّابِ قَالَ نَا الْمُنَالِّيُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۸۲۲) وَحَدَّلْنَا أَبُوْبَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا نَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ إِذَا قَطَى آحَدُكُمُ الصَّلُوةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِنْ صَلُوتِهِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَاعِلُ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلُوتِهِ خَيْرًا۔

الْحَيِّ وَ الْمَيِّتِ۔

(١٨٣٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا يَغْقُوبُ وَهُوَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِئُ عَنْ سُهيْلِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُونَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تَقُرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَهَرَة

باب:نفل نماز اپنے گھر میں پڑھنے کے استحباب اور مسجد میں جواز کے بیان میں

(۱۸۲۰) حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ تم اپنی نمازوں (نفلی) کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ

(۱۸۲۱) حفرت این عمر رای سے روایت ہے کہ نبی مَالیَّیْمُ نے فر مایا کہتم اپنے گھروں میں (نفل) نماز پڑھواور گھروں کوقبرستان نہ بناؤ

(۱۸۲۲) حضرت جاہر خلائی ہے روایت ہے کہ رسول الله ملائی آخر نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی آدی اپنی مسجد میں اپنی نماز پوری کر لیت گرے لیے رکھ لے لیتو اُسے چاہیے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لے کیونکہ اللہ تعالی اس کے گھر میں اس کی نماز وں کی ہر کت سے خیر فرما دے گا۔

(۱۸۲۳) حضرت ابوموی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کی مثال جس میں الله (عزوجل) کو یاد کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں الله (عزوجل) کو یاد نبیں کیاجاتا زندہ اور مُر دہ کی طرح ہے۔

(۱۸۲۳) حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اُس گھر سے بھاگ جا تا ہے جس گھر میں سور ق البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔

(١٨٢٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا سَالِمٌ ٱبُوُّ َ النَّضُرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ احْتَجَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُجَيْرَةً بِخَصْفَةٍ أَوْ خَصِيْرٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيهَا قَالَ

فَتَتَبُّعَ اِلَّذِهِ رِجَالٌ وَجَآءُ وَا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ قَالَ ثُمَّ جَآءُ وْا لَيْلَةً فَحَضَرُوا وَآبْطَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُمُ قَالَ فَلَمْ يَخْرُجُ اِلَّيْهِمْ فَرَفَعُوا اَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا

الْبَابَ فَخَرَجَ اِلَّيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَغْضِبًا فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ انَّهُ

سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّاوِةِ فِي بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلُوةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلُوةَ الْمَكْتُوْبَةَ

(١٨٢٧)وَحَدَّثَنِي مُحُمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ نَا بَهُزٌّ قَالَ نَا وُهَيْبٌ قَالَ نَا مُوْسلي بْنُ عُقْبَةً قَالَ سَمِعْتُ ابَا النَّضْرِ

عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيْهَا لَيَالِيَ حَتَّى الْجَتَمَعَ اِلَّهِ نَاسٌ فَذَكَرَ نَحْوَةً

وَزَادَ فِيْهِ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بهد

٣٠٣: باب فَضِيْلَةِ الْعَمَلِ الِدَّائِمِ مِنْ قِيَامِ

اللَّيْلِ وَغَيْرَهُ وَالْاَمْرُ بِالْإِقْتِصَادِ فِي الْعِبَادَةِ وَهُوَ آنُ يَّاخُذَ مِنْهَا مَا يَطْبِقُ الدُّوَامُ عَلَيْهِ وَآمُرُ مَنْ كَانَ فِي صَلْوةِ

وَفَتَرَ عَنْهَا وَلُحَقَّةُ ملل وَ نَحُوُهُ بأَنَّ

يَتُوكُهَا حَتَّى يَزُولُ ذَٰلِكَ

(١٨٢٥) حضرت زيد بن ثابت والثيرً بروايت ب كدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے تھجور کے پتوں یا چٹائی ہے ایک حجرہ بنایا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم اس ميس نماز برا سے كے ليے باہر تشریف لائے۔ بہت ہے آدمیوں نے آپ کی اقتداء کی اور آپ کی نماز کے ساتھ نماز بڑھنے لگے۔ پھر ایک رات سب لوگ آئے اوررسول الله صلى الله عليه وسلم نے در فر مائی اور ان کی طرف آپ باہر تشریف نہ لائے تو ان لوگوں نے اپنی آوازوں کو بلند کیا اور دردازے پر کنگریاں ماریں پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف عصد کی حالت میں باہرتشریف لائے اور رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ان سے فرمایا كتم اس طرح كرتے رہے و ميراخيال ہے کہ بینمازتم پر فرض کر دی جائے گی اورتم اینے گھروں میں نماز بر مو کیونکہ فرض نماز کے علاوہ آ دمی کی بہترین نماز وہ ہے جووہ اپنے گھر میں ادا کر ہے۔

(١٨٢٦) حضرت زيد بن ثابت طالفيًّا بروايت بي كم ني مَنَّالْفِيُّا نے معجد میں ایک چٹائی ہے ایک ججرہ بنایا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس حجرہ میں کئی راتیں نماز بڑھی یہاں تک کہ صحاب کرام ہی کٹیٹرا کٹھے ہو گئے پھرآ گے اسی طرح حدیث ذکر فرمائی اور اس میں بیزائد ہے کہ اور اگرتم پر (بینماز) فرض کر دی جاتی تو تم اسے قائم نہ رکھ سکتے۔

> باب عمل پر دوام (ہیشکی کرنے والوں) کی فضیلت کے بيان ميں

(١٨٢٧) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَآئِشَةَ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَصِيْرٌ وَكَانَ يُحَجِزَّهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّى فِيْهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلْوِتِهِ وَ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَنَابُوْا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ ياتُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْاعْمَالِ مَا تُطِيْقُونَ فَإِنَّ اللُّهَ لَايَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ آحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللَّهِ

> عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا عَمِلُوا عَمَلًا ٱلْبَوْهُ (١٨٢٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ اللهُ سَمِعَ ابَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَآئِشَةَآنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ اَتُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللهِ تَعَالَى قَالَ اَدُومُهُ وَإِنْ قَلَّ۔ (١٨٢٩) وَجَدَّتُنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَالُتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَآئِشَةَ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ كَانَ يَخُصُّ شَيْنًا مِّنَ الْآيَّام قَالَتُ لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَآيُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

مَا دُوْوِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ وَكَانَ الُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

(١٨٣٠)وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِيْ قَالَ نَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ٱخْتَرَنِيَ ٱلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَآئِشَةَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى آحَبُ الْاعْمَالِ اللهِ اللهِ ٱدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ قَالَ وَكَانَتْ عَآيِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لِزَمَتُهُ

(١٨٣١)حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ ح

(١٨٢٧) حضرت عا كشه صديقه واللهاس روايت ب- وه فرماتي ہیں کەرسول اللہ کے پاس ایک چٹائی تھی اور آپ رات کواس کا ایک حجره سابناليتے تھے۔ پھراس میں نماز پڑھتے تو صحابہ ٹھائٹۂ بھی آپ كى نماز كے ساتھ نماز پڑھنے لگے اور دن كواس چٹائى كو بچھا ليتے۔ ایک رات صحابہ کا بچوم ہوگیا تو آپ نے فرمایا: اے لوگوا تم پر اتنا عمل كرنا لازم ہے جس كى تم طاقت ركھتے ہو كيونك الله تواب ديے ے نہیں تھکتا جبکہ تم عمل کرنے سے تھک جاتے ہواور اللہ کے فزویک اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ و عمل ہے جس پر دوام (ہمشکی) ہو اورا گرچه و عمل تھوڑا ہواور آل محم شاھیو کا مجھی یہی معمول تھا کہ جب کوئی عمل کرتے تواہے مستقل مزاجی ہے کرتے۔(لیعنی ہمیشہ کرتے) (۱۸۲۸) حضرت عا كشەصدىقە دىن سے روايت بى كەرسول الله صلی الله علیه وسلم سے یو چھا گیا کہ اللہ کے زوریک سب سے زیادہ پندیده کونساعمل ہے؟ آپ نے فرمایا (وہ عمل) جو ہمیشہ ہواگر چہ تھوڑ اہی ہو۔

(۱۸۲۹) حضرت علقمہ ولائظ فرماتے ہیں کہ میں نے اُم المؤمنین حفرت عائشه صديقه والفاس يوجها كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كيمل (عبادت) كاطريقه كياتها؟ كيادنول مين كسي دن مين کوئی مخصوص عمل فر مات تھے؟ انہوں نے فر مایا نہیں! آپ صلی الله عليه وسلم تو بميشه عمل (عبادت) فرماتے تصاورتم ميل سے كون ایی طاقت رکھتا ہے جس کی رسول الله صلی الله علیه وسلم طاقت

(١٨٣٠) حضرت عائشه صديقه طاهنا فرماتي بين كدرسول الدسكانيفا نے فرمایا کہ اللہ کواعمال میں سے سب سے پسندیدہ ترین وہمل ہے كه جو بميشه مواگر چه تعوز ابهي مواوحضرت عا ئشه صديقه وافخا جب بھی کوئی عمل کرتی تھیں تو پھراہے اپنے لیے لازم کر لیتی تھیں۔ (ہمیشہ کرتی تھیں)

(۱۸۳۱) حضرت انس والله فرمات بيس كدرسول الله مَا الله مَا

داخل ہوئے اور ایک رسی دوستونوں کے درمیان لنگی ہوئی دیلھی۔ آپ نے فرمایا بیکیا ہے؟ صحابہ کرام تفکی نے عرض کیا کہ (ب رشی) حضرت زینب رہائی کی ہے۔ وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں تو جب انہیں سستی ہوتی ہے یا وہ تھک جاتی ہیں تو اِس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا: (اس رتبی ) کو کھول دو یتم میں سے ہرایک کونماز اپنے تازہ دَم ہونے کے وقت پراهنی جاہے پھر جب ستی یا تھاوٹ ہو جائے تو وہ بیٹے جائے اور زہیر کی حدیث میں ہے کہ أے جانے کہ وہ بیٹے جائے۔

(١٨٣٢) حفرت انس والنوز نے ني منافق اس حديث كي طرح ئقل فر مائي۔

(١٨٣٣) حفرت عرده بن زبير والفؤ فرمات بي كه ني سالفظ كي زوجه مطبره حضرت عائشه صدیقه الله ن خبر دی که حولاء بنت تویب بھنان کے باس سے گزریں اور رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي پاس تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اس حولا بنت تویب می از استان کا خیال ہے کہ وہ رات کونہیں سوتیں ۔ تو رسول الله مَاليَّكِم في مايا: رات كونبيل سوتيل؟ تم اتناعمل كروجس كى تم طاقت رکھتی ہواللہ کی قتم! اللہ تواب عطا فرمانے سے نہیں تھے گا يہاں تك كەتم تھك جاؤگى۔

(۱۸۳۴) حضرت عا ئشصد يقدرض الله تعالى عنهافر ماتى بين كه رسول التدصلي الله عليه وسلم ميرے ياس تشريف لائے اور ايك عورت میرے یا سبیطی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا بیعورت کون ہے؟ میں نے کہاراک ایس عورت ہے جوسوتی نہیں ہے۔ نماز پڑھتی رہتی ہے۔آپ نے فر مایا کہتم پرا تناعمل لا زم ہےجس کی تم طاقت رکھتی ہو۔ اللہ کی قتم! اللہ تعالی (ثواب عطا فرمانے) ے نہیں تھکتا یہاں تک کہتم تھک جاتی ہواور آپ کو دین میں سب سے زیادہ پیندیدہ وہی عمل تھا کہ جس پر دوام ہواور ہمیشہ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَ حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَلَـٰا قَالُوا لِزَيْنَبَ تُصَلِّىٰ فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتُ آمُسَكَتُ بِهِ فَقَالَ حُلُّوهُ لِيُصَلِّ اَحَدُّكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِلَ اَوْ فَتَرَ قَعَدَ وَ فِيْ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ فَلْيَقْعُدْ.

(١٨٣٢)وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ نَا عَبْدُالُوارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مِفْلَةً . (۱۸۳۳)وَحَدَّلَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَجْيِلِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِئُ قَالَا نَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَآئِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَى الْخَبَرْتَةُ أَنَّ الْحَوْلَاءَ بِنْتَ تُوَيْدِ ابْنِ حَبِيْبٍ بْنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّلَى مَرَّتُ بِهَا وَ عِنْدَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هذِهِ الْحَوْلاَءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ وَزَعَمُوا آنَّهَا لَا تَنَامُ اللَّيْلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَامُ اللَّيْلَ خُذُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَسْاَمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْاَمُوا.

(١٨٣٣) حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا نَا اَبُوْ ٱسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي آبِي عَنْ عَآنِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عِنْدِى إِمْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هَذِهٖ فَقُلْتُ امْرَأَةٌ لَا تَنَامُ تُصَلِّىٰ قَالَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَوَ اللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَ كَانَ اَحَبَّ الدِّيْنِ اِلَّهِ مَا يَجْ مَعْمُ مِلِداوّل عَلَيْ مُعْمُ مِلِداوّل عَلَيْ المسافرين و قصرها المسافرين و ق

دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَ فِي حَدِيْثِ آبِي أُسَامَةَ انَّهَا امْرَأَةٌ ﴿ هُواورا بُواْسَامِهِ كَ حديث ميں ہے كہ وہ غورت قبيله بني اسد كي مِّنُ بَنِی اَسَادِ۔

خُلْاتُ مِنْ النِّيارِ إِنْ باب كا حاديث مِن نيمَ مَا لَيْتُمْ نِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الله وي عليه وي به كدانسان أتناعمل كريروه لگا تارمستقل مزاجی ہے بیشکی اختیار کر سکے اوراس عمل کا کیا فائدہ کہ کیا تو بہت زیادہ لیکن بھی کبھاراورا عمال پر مداومت (جیشکی ) کرنے والوں کے بارے میں آپ مَا لَيْنَا الله الله الله الله الله تعالی کو بہت پسند يده ہيں۔

> اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْانُ أَوِ الذِّكُرُ بِأَنَّ يَرْقُدُ أَوْ يَقْعَدُ حَتَّى يَذْهَبُ عَنْهُ دَٰلِكَ (١٨٣٥)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ

بْنُ نُمَيْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابِيْ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةً جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرْوَةً ح وَ حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُزُوَّةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ آنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلُوةِ فَلْيَرْقُدُ

حَتَّى يَلْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ احَدَكُمُ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَلْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ (١٨٣٦) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هُمَّامٍ بْنِ مُنَيِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا آبُوهُ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ آحَادِيْكَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ

فَاسْتَغْجَمَ الْقُرْانُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدُرِ مَا يَقُوْلُ

 ١٠٠٥ باب أمْرٍ مَنْ نَعِسَ فِي صَالُوتِهِ أو باب: نمازيا قرآنِ مجيد كي تلاوت ياذ كرك دوران او تکھنے یاستی غالب آنے پراس کے جانے تک سونے یا بیٹھے رہنے کے حکم کے بیان میں

(۱۸۳۵) حضرت عا نشصدیقه رهین فرماتی میں که نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جبتم میں ہے کئی آ دمی کو اُونگھ آ جائے تو اسے حاہیے کہ وہ سوجائے یہاں تک کہ اُس کی نینداس سے جاتی رہے۔ اس لیے کہ جبتم میں ہے کی کونماز کی حالت میں اُونگھ آتی ہے تو ہو سكتا ہے كہ وہ استغفار كرنے كى بجائے اپنے آپ ہى كو برا كہنے لگ

(١٨٣٦) حضرت ابو بريره والني رسول الله صلى الله عليه وسلم سے

تقل كرتے ہوئے فرماتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی آ دمی رات کو ( نماز پڑھنے کے لیے ) کھڑا ہوتواس کی زبان قرآن مجید پڑھنے میں اُٹک رہی ہواور وہ نہ

سمجھ رہا ہوکہ وہ کیا پڑھ رہاہے تو اُسے جاہے کہ وہ لیٹ جائے (لعنی

سوجائے)۔

#### حکی کتاب فضائل القرآن وما یتعلق به حکی کاب

#### ٣٠٧: باب الْآمُرُ بِتَعَهُّدِ الْقُرُانِ وَكِرَاهَةِ قَوْل نَسِيْتُ آيَةً كَذَا وَ جَوَازُ قَوْلِ أنسيتها

(١٨٣٧)حَدَّثَنَا ٱلْمُؤْمِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ ٱلْبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا نَا ٱبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُورًا مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ آذُكَرَنِي كَذَا وَ كَذَا آيَةً كُنْتُ ٱسْقَطَّتَهَا مِنْ سُوْرَة كَذَا وَ كَذَا ـ

(١٨٣٨)وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا عَبْدُةُ وَ اَبُوْ مُعَاوِيّةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَسْمَعُ قِرَاءَ ةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَدُ الْأَكْرَنِي إِيَّةً كُنْتُ انْسيتُهَا.

(١٨٣٩)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِعَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرُانِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا ٱمُسَكَّهَا وَ اِنْ اَطُلَقَهَا ذَهَيَتُ.

(١٨٨٠)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى وَ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوا نَا يَحْيِلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ وَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ﴿ بَعُولَ جَاتَا ہے۔

باب قرآن مجيديا در كھنے كے حكم اور يہ كہنے كى ممانعت کے بیان میں کہ میں فلاں آیت بھول گیا اورآ یت بھلادی گئی کہنے کے جواز میں

(۱۸۳۷) حضرت عا ئشصديقه الأثنا ہے روايت ہے كه نبي صلى الله عليه وسلم رات کوانک آ دمی کا قرآن مجيد پڙھناسنا کرتے تھے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی اس پر رحم فرمائے که اس نے مجھے فلال فلال آیت یا دولا دی کہ جے میں فلال سورت سے چھوڑ

(١٨٣٨) حفرت عا ئشەصدىقە بىڭ فرماتى بىن كەنبى ئالىنىڭامىجد میں ایک آدمی کا قرآن پڑھناسا کرتے تھے۔آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے کہ اس نے مجھے ایک آیت یاوولا دی دیے مجھے بھلادیا گیا تھا۔

(۱۸۳۹)حضرت عبدالله بن عمر بیان ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عاید وسلم نے فرمایا که قرآن مجید پڑھنے والے کی مثال اُس اُونٹ کی طرح ہے جو بندھا ہوا ہو کہ اگر اس کے مالک نے اس کا خیال رکھا ہوتو وہ رُک جائے اور اگر اسے چھوڑ دے تو وہ چلا

(۱۸۴۰)اس سند کے ساتھ میدروایت بھی ای طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں اتناز اکدہے کہ جب قرآن پڑھنے والا اے رات دن حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ نَا أَبُو ْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، بِإِهْ الرَّحِةُ اس يادر بها إور جب اس نه برُ هـ تو وه اس

ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا يَعْقُونُ يَعْنِي ابْنَ عَبْد الرَّحْمَٰنِ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْلَحَقَ الْمُسَيِّبِيُّ قَالَ نَا آنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ جَمِيْعًا عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةً كُلُّ هُوْلَاءِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ مَالِكٍ وَّ زَادَ فِي حَدِيْثِ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَآهُ باللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكِرَهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمُ بِهِ نَسِيَهُ ـ

(۱۸۳۲) وَحَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِي وَ آبُوْ مُعَاوِيةً حَ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ آنَا آبُوْ مُعَاوِيةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ تَعَاهَدُوْا هَذِهِ الْمُصَاحِفِ وَ رُبَّمًا قَالَ الْقُرْانَ فَلَهُوَ اَشَدَّ تَفَصِيًّا مِنْ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ الشَّدَ تَفَصِيًّا مِنْ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا يَقُلُ آحَدُكُمْ نَسِيْتُ البَّةَ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا يَقُلُ آحَدُكُمْ نَسِيْتُ البَةً قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا يَقُلُ آحَدُكُمْ نَسِيْتُ البَةً كَيْتَ بَلْ هُو نُسِيّتَ البَةً

(۱۸۳۳) وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۸۳۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ بَرَّاهٍ الْاشْعَرِيُّ وَ آبُوُ كُرَيْبٍ قَالَا نَا آبُو اُسَامَةَ عَنْ بُرِيْدٍ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ اَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي النَّبِي اللهِ قَالَ تَعَاهَدُوا الْقُرُانَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَهُوَ اَشَدُّ تَقَلَّنًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا وَلَفُظُ الْحَدِيْثِ لِابْنِ بَرَّاهِ.

(۱۸۴۲) حضرت شقیق رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که قرآن مجید کا خیال رکھو کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں میں ہے اُن چو پایوں سے زیادہ بھا گئے والا ہے جن کا ایک پاؤنی بندھا ہوا ہوا ور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں سے کوئی بینہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیت کو بہت بھول گیا بلکہ وہ یہ کہے کہ مجھے بھلادیا گیا۔

(۱۸۴۳) حضرت شقیق بن سلمه رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں که میں نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بی فرماتے ہوئے سنا کہ کسی آدمی کے لیے بیا کہنا بُرا ہے کہ میں فلال فلال سورت بھول گیا یا فلال قلال آیت بھول گیا بلکہ وہ یہ کہے کہ جھے جھلادیا گیا۔

(۱۸۴۴) حفرت ابوموی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ بی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا خیال رکھو فتم ہے اُس ذات کی کہ جس کے قبضہ وقد رت میں مجمد (صلی الله علیہ وسلم) کی جان ہے یہ قرآن مجید اُونٹ سے زیادہ بھا گنے والا ہے اپنے مان ھند سے

کر کرنٹی النہ اس باب کی احادیث میں قرآن مجید کے آداب کے ساسلہ میں اوّل تو یہ بات بتائی گئی کرانسان کوتر آن مجید کی تاوت کرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے اوراگروہ قرآن مجید میں ہے کہیں ہے کوئی سورہ یا کوئی آیت وغیرہ بعول جائے تو وہ بہند کیے کہ مجھے یہ بھا دیا گیا۔

#### ٢٠٠٠: باب اِسْتِحْبَابُ تَحْسِيْنُ الصَّوْتِ اباب: خوش الحاني كساته قرآن مجيد يرصف ك استحباب کے بیان میں

(۱۸۴۵)حضرت ابو ہر رہے واٹیؤا ہے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماللہ تعالی کسی چیز کو (ایسے پیار اور محبت) سے نہیں سنتا جتنا کہ وہ اس نبی کی آواز کو کہ جوخوش الحانی کے ساتھ قرآن

(۱۸۴۷)جفرت ابن شہاب مینید کی سند کے ساتھواس حدیث میں ہے کہ جس طرح اس نبی ہے سنتاہے کہ جوخوش الحانی کے ساتھ قرآن *پڑھے*۔

عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَمَا يَأْذَنُ لِنَبِيٌّ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ

(١٨٣٧) وَحَدَّثَنِي بِشُرُ بُنُ الْحَكَمِ قَالَ نَا عَبُدُالْعَزِيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْن إِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله على يَقُولُ مَا آذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا آذِنَ لِنَبِيٍّ . حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرُانِ يَجْهَرُ بِهِ

(١٨٣٥)حَدَّلَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا نَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي

هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا اَذِنَ اللَّهُ لِشَيْ ءٍ مَا

(١٨٣٧)وَحَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ

قَالَ آخْبَرَنِی یُوْنُسُ حِ وَ حَدَّثِنِی یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ

الْاَعْلَى قَالَ أَنَّا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌ و كِلَاهُمَا

آذِنَ لِنَبِيٌّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَعَنَّى بِالْقُرْانِ۔

(١٨٣٨)وَحَدَّثَنِيْ ابْنُ آخِيْ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ نَا عَمِّيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ آخْبَرَٰنِی عُمَرُو بْنُ مَالِكٍ وَ

(١٨٣٩)وَحَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى قَالَ نَا هِقُلَّ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِيْ كَثِيْرِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا آذِنَ اللَّهُ لِشَى ءِ كَاذَنِهِ لِنَبِيِّ يَتَعَنَّى بِالْقُرْانِ يَجْهَرُ بِهِ

(١٨٥٠)وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قُتْيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ ابْنُ حُجْوٍ قَالُواْ نَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ

( ۱۸ ۴۷ ) حفرت ابو ہریر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بي قر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کسی چیز کونہیں سنتا جس طرح کہ اس نبی کی آواز کو جوخوش الحانی اور بلند آواز ہے

(۱۸۴۸)اس سند کے ساتھ بیحدیث اسی طرح تقل کی گئی ہے کیکن اس میں آپ نے سمع کالفظ ہیں فر مایا۔

حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهِلَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً سَوَآءً وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلُ سَيِعَ۔ (۱۸۴۹) حضرت ابو ہر رہ والٹیو فرماتے ہیں که رسول الله صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا که الله تعالی کسی چیز برا تنا اَ جرعطانهیں فرماتے جتنا

کہ نبی کے خوش الحانی اور بلند آواز سے قرآن مجید را ھنے پر عطا

فرمائتے ہیں۔

(۱۸۵۰)اس سند کے ساتھ حضرت ابو ہر سرہ دہاتی؛ نے نبی مَثَاثِیمُ سے اسی طرح نقل کیاہے۔

مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَفِيْرٍ غَيْرَ اَنَّ ابْنَ أَيُّوْبَ قَالَ فِي روَايَتِهِ كَاذَٰنِهِ۔

(١٨٥١)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِي قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ مِغُولِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ آوِ الْاَشْعَرِيَّ ٱغْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ الِ دَاوُدَ۔

(١٨٥٢)وَحَدَّلَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيْدٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا طَلْحَةُ عَنْ اَبِي بُرْدَةً عَنْ اَبِي مُوْ سَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكَابِي مُؤْسِني لَمُوْ رَايَتَنِينَ وَآنَا ٱسْتَمِعُ قِرَاءَ تَكَ الْبَارِحَةَ لَقَدُ ٱوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ

مَزَامِيْر آل دَاوُدَ۔

### ٣٠٨: باب ذَكَرَ قِرَأَةَ النَّبِيَّ ﷺ سُوْرَةُ

الْفَتَح يَوُمُ فَتح مَكَّةً

(١٨٥٣)وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِيْ شُيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِدْرِيْسَ وَ وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ قَرَا النَّبِيُّ عَلَمَ الْفَتْحِ فِي مَسِيْرٍ لَّهُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَرَجَّعَ فِي قِرَاءَ تِهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْلَا أَنِّي آخَاكُ أَنْ يَّخْتَمِعَ عَلَىَّ النَّاسُ لَحَكَيْتُ لَكُمْ قِرَاءَ تَهُ.

(١٨٥٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنِّي وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلِ قَالَ رَآيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ يَقْرَأُ

(١٨٥١) حضرت عبدالله بن بريده رضى الله تعالى عنداي باب ب روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مايا كمحضرت عبدالله بن قيس رضى الله تعالى عنه يا حضرت اشعرى رضی الله تعالی عنه کوآل داؤد کی خوش الحانی سے حصدعطا فرمایا گیا

(۱۸۵۲)حضرت ابوموسیٰ رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے كەرسول اللەصلى الله عاپيە وسلم نے حضرت ابوموسیٰ رضی الله تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگرتم مجھے گزشتہ رات دیکھتے جب میں تمہارا قرآن مجيدس رباتها يقينا تهميس آل داؤد كى خوش الحانى سے حصد

فر مایا کہ اللہ تعالی اس محبت اور خوثی کے ساتھ کسی بات کونہیں سنتا جیسا کہ اپنے اس نبی کی آواز کو جو کہ خوش الحانی کے ساتھ قر آن مجید پڑھے علماء نے لکھا ہے کہ خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنامتحب ہے۔قرآن کریم کوجتنا زیادہ خوبصورتی اورخوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے اُتنازیادہ اس کاولوں پراٹر ہوتا ہے لیکن گانا گانے کی طرح قرآن پڑھنا بہت بڑی گتاخی اور بے ادبی ہے بلکے فرمایا گیا اقراط القرآن للجون لينى قرآن مجيد كوعربول كي ليج مي يراهو-

#### باب: نبی مَنْ اللَّهُ مُمَّا كُلُّهُ كُلُّه كے دن سورة الفتخ يروهنا

(۱۸۵۳) حضرت عبدالله بن مغفل مزنی رضی الله تعالی عنه فرماتے میں که نبی صلی الله علیه وسلم فتح مکه والے سال اپنی سواری پر سورة الفتح پڑھتے ہوئے جارہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قر اُت کو وُ ہراتے تھے۔معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں سے بية رنه موتا كه مجھے گھيرليل ڪئو مين آپ صلى الله عليه وسلم كى قر أت بیان کرتا۔

(۱۸۵۴) حفرت عبدالله بن مغفل والفيئ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفتح مکہ کے دن اپنی اُؤمکنی پرسورۃ الفتح پر صنے ہوئے دیکھا۔ راوی نے کہا کہ حضرت ابن مغفل ڈاٹٹؤ نے قر آن پڑھااوراہے دُہرایا۔معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہا گر

المراول القرآن وما يتعلق به المراول المراو

سُوْرَةَ الْفَتْحِ قَالَ فَقَرَا بْنُ مُغَفَّلِ وَ رَجَّعَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْلَا النَّاسُ لَآخَذُتُ لَكُمْ بِذَلَلِكَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مُغَفَّلِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ

خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حِ وَ حَدَّثْنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ

(١٨٥٥) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَيِيْبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا

نَا اَبِيْ قَالًا نَا شُعْبَةُ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً وَفِي حَدِيْثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ عَلَى رَاحِلَتِه يَسِيْرُ وَهُوَ يَقُرَأُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ

#### باب قرآن مجيد را صنے كى بركت سے سكينت نازل ہونے کے بیان میں

مجھےلوگوں کا خدشہ نہ ہوتا تو میں تنہمیں ای طرح بیان کرتا جس طرح

حضرت ابن مغفل رضی الله تعالیٰ عنه نے نبی صلی الله علیه وسلم سے

(۱۸۵۵)اس سند کے ساتھ پیروایت بھی ای طرح نقل کی گئی

(١٨٥٦) حضرت براء طافئة فرماتے ہیں كدايك آ دمي سورة كہف یڑھ رہا تھا اور اس کے پاس ایک گھوڑا دو رسیوں سے بندھا ہوا تھا كداجا تك اس كوايك بادل نے و هانپ ليا اور وه بادل اس كرو گھو منے لگا اور اس کے قریب ہونے لگا اور اس کا گھوڑا بد کنے لگا۔ پھر جب صبح ہوئی تووہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کا ذکر کیاتو آپ نے فرمایا کہ بیسکینہ ہے جوقر آن مجید کی وجہ سے نازل

(١٨٥٤)حضرت براء حلطهٔ فرماتے میں کہایک آ دمی سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا اور اس کے گھر میں ایک جانور تھا۔ احیا تک وہ جانور بر کنے لگا۔ اس نے ویکھا کہ ایک بادل نے اُسے و ھانیا ہوا ہے۔ اس آ دمی نے نبی صلی اللہ عامیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فر مایا کہ قرآن پڑھو کیونکہ پیسکینہ ہے جوقرآن کی تلاوت کے وقت نازل ہوتی ہے۔

(۱۸۵۸)اس سند کے ساتھ رمحدیث بھی حضرت براء طانین نے اسی طرح روایت کی۔

(۱۸۵۹) حضرت ابوسعید خدری را شیخهٔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت

## ٣٠٩ باب نَزُولِ السَّكِيْنَةِ الْقِرَآءَةِ

(١٨٥١)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ نَا أَبُو خَيْشَمَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْلِحَقَ عَنِ الْبَوَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقُرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَ عِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوْطٌ بشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُوْرُ وَ تَذِنُوْ وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا ٱصْبَحَ ٱتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ ثِلْكَ السَّكِيْنَةُ

(١٨٥٧)وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَتَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِلابْن الْمُثَنِّى قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُغْبَةُ عَنْ اَبِي السُّحْقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ يَقُولُ قَرَا رَجُلُ الْكُهُفَ وَفِي الدَّارِ دَائَّةٌ فَجَعَلَتُ تَنْفِرُ فَنَظَرَ فَاِذَا ضَبَابَةٌ وَ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيتُهُ قَالَ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي عَلَى فَقَالَ إِقْرَا فَكَانُ فَإِنَّهَا السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتُ عِنْدَ الْقُرْانِ اَوْ تَنَزَّلَتُ لِلْقُرُانِ

(١٨٥٨)وَحَدَّثْنَا ابْنُ الْمُفْنَى قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٌّ وَ أَبُو دُاوْدَ قَالَا حُدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي السَّحْقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ يَقُولُ فَذَكُرَ نَحُوهُ غَيْرَ آنَّهُمَا قَالَا تَنْقُرُ۔

(١٨٥٩)وَحَدَّثَنِيْ جَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَ حَجَّاجُ

بْنُ الشَّاعِرِ وَ تَقَارَبًا فِي اللَّفْظِ قَالَ نَا يَغْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَبَّابٍ حَدَّثَةً أَنَّ أَبًّا سَعِيْدٍ الْحُدْرِيُّ حَدَّثَةَ أَنَّ ٱسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقُرَأُ فِي مِرْبَدِهِ إِذًا جَالَتْ فَرَسُهُ فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى فَقَرَا ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا قَالَ أُسَيْدٌ فَخَشِيْتُ أَنْ تَكَا يَحْيِي فَقُمْتُ الِيَّهَا فَإِذَا مَثِلُ الْظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي فِيْهَا أَمْثَالُ السُّرُج عَرَجَتُ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا ارَاهَا قَالَ فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا آنَا الْبَارِحَةُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ اَفْرَأُ فِي مِرْبَدِي إِذْ جَالَتْ فَرَسِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَا ابْنَ خُصَيْر قَالَ فَقَرَاْتُ ثُمَّ جَالَتُ آيضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْرَا ابْنِ حُضَيْرٍ قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ آيْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِثْرَأُ ابْنِ حُضَيْرٍ قَالَ فَانْصَرَفْتُ وَ كَانَ يَحْيَى قَرِيْبًا مِنْهَا خَشِيْتُ أَنْ تَطَاَّهُ فَرَايْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ فِيْهَا آمْثَالُ السُّرُج عَرَجَتُ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا اَرَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْمَلَاثِكَةُ كَانَتُ تَسْتَمِعُ لَكَ وَلَوْ قَرَاتَ لَا صَبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا

١٠٠٠: باب فَضِيلَةُ حَافِظِ

دو. القرآن

(١٨٢٠) وَحَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُو كَامِلِ الْمَجْحُدَرِيُّ كَالَمُ فَتَنْبَةُ نَا أَبُوُ الْمَجْحُدَرِيُّ كَلَا هُمَا عَنْ آبِيْ عَوَانَةً قَالَ قُتَنِبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةً قَالَ قُتَنِبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ عَنْ آبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَوْانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ عَنْ آبِيْ مُوْسَى الْآشِعِرِيِّ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ فَاللَّهِ عَنْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ

أسيد بن حفير طافط ايك رات اين محجورون كي كليان مين ( قرآن مجید ) پڑھ رہے تھے کہ ان کا گھوڑ ابد کنے لگا۔ آپ نے بھر پڑھاوہ پھر بد کنے لگا۔ آپ نے پھر پڑھاوہ پھر بد کنے لگا۔ حضرت اُسید کتے ہیں کہ میں ڈرا کہ کہیں وہ کیلی کو کچل نہ ڈالے۔ میں اس کے یاس جا کر کھڑا ہوگیا۔ میں کیا دیکھنا ہوں کہ ایک سائبان کی طرح میرے سر پر ہے۔ وہ چراغوں سے روشن ہے وہ اوپر کی طرف چڑھنے لگا یہاں تک کہ میں اسے پھر نہ دیکھ سکا۔ صبح کے وقت میں . رسول الله صلى الله عليه وسلم ك باس آيا اورعرض كيا اب الله ك رسول! میں رات کے وقت اپنے کھلیان میں قرآن مجید رہ صرباتھا كه اجياتك ميرا كهورُ ابدك لكانو رسول التدصلي التدعليه وسلم نے فر مایا: ابن حفیر را معتے رہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں را متار ہا۔ وہ پھراسی طرح بد کنے لگا۔رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ابن حفیر پڑھتے رہو۔انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتارہا۔وہ پھراسی طرح بد کنے لگا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ابن حفير را سے ، ہو۔ ابن حنیر کہتے ہیں کہ میں پڑھ کر فارغ ہوا تو مجی اس کے قریب تھا۔ مجھے ڈرنگا کہ کہیں وہ اے کچل نہ دے اور میں نے ایک سائبان کی طرح دیکھا کہ اس میں چراغ ہے روثن تھے اوروہ اد پر کی طرف چڑھا یہاں تک کداہے میں ندد کھے کا اورسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که وہ فرشتے تھے جوتمہارا قرآن سنتے تھادرا گرتم پڑھتے رہتے تو صبح لوگ اُن کود کیھتے اور و ولوگوں ہے بوشیده نه ہوتے ۔

## باب قرآن مجید حفظ کرنے والوں کی فضیلت کے بیان میں

(۱۸ ۱۰) حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عایہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمن کے قرآن مجید پڑھنے کی مثال ترنج کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو پاکیزہ اور ذاکقہ خوشگوار ہے اور قرآن نہ پڑھنے والے مؤمن کی

الْقُرْانَ مَثَلُ الْاَتُرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقُرَا الْقُرْآنَ مَثَلُ التَمْرَةِ لَا رَيْحَ لَهَا وَ طَعْمُهَا حُلُوٌ وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقُرَاُ الْقُرْانَ َ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيَّبٌ وَ طَعْمُهَا مُرٌّ وَّمَثَلُ

لَهَا رِيْحٌ وَ طَعْمُهَا مُرْدَ (١٨٦١)وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا هَمَّامٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ

الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَفُرَأُ الْقُرْانَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ

٣١: باب فَضُلُ الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ وَالَّذِي

(١٨٢٢)حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ جَمِيْعًا عَنْ اَبِي عَوَانَةَ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ ٱوْفَى عَنْ سَغْدِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلْمَاهِرُ بِالْقُرْانِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْانَ وَ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ ٱجْرَانِ

(١٨٦٣)وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى قَالَ نَا ابْنُ اَبِيْ عَدِى عَنْ سَعِيْدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكْرِ ابْنُ اَبِي شَيْبَةَ

٣١٢: باب إِسْتِحْبَابُ قِرَآءَ قِ الْقُرُان عَلَى آهُلِ الْفَصلِ وَالْحُذَّاقِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْقَارِيُّ آيُ افضلُ مِنَ الْمَقرَّوَعليهِ (١٨٢٣)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ نَا

مثال اُس تھجور کی طرح ہے کہ جس میں خوشبونہیں لیکن اس کا ذا کقہ میٹھا ہے اور منافق کے قرآن پڑھنے کی مثال ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبوتو اچھی ہے اور اس کا ذا نقه کرُوا ہے اور منافق کے قرآن نہ پڑھنے کی مثال ِ خظلہ کی طرح ہے کہ جس میں خوشبونہیں اور اس کا ذ ا لَقہ

(۱۸۱۱) اس سند کے ساتھ حضرت قادہ واٹنٹوزے بیرحدیث بھی ای طرح نُقل کی گئی ہے لیکن اس میں منافق کی جگد فاجر کا لفظ ہے۔

شُعُبَةَ كِلَا هُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ غَيْرَ إِنَّ فِي حَدِيْثِ هِمَّامٍ بَدَلَ الْمُنَافِقِ الْفَاجِرِ -

(باب:قرآن مجیدے ماہرادراس کوا ٹک اُ ٹک کر پڑھنے والے کی فضیلت کے بیان میں

(١٨٦٢) حضرت عا نشهصد يقدرضي الله تعالى عنها فرماتي بين كەرسول التدصلی الله عليه وسلم نے ارشا دفېر ما يا كه جوآ دمی قرآن مجید میں ماہر ہووہ أن فرشتوں كے ساتھ ہے جومعزز اور بزرگی والے ہیں اور جوقر آن مجیداً نک اَ تک کر پڑھتا ہے اور اُسے پڑھنے میں وشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دو ہرا اجر

(۱۸۷۳) حضرت قاده والنفظ سے اس سند کے ساتھ بدروایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔

قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِنِّي كِلَا هُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وُ قَالَ فِي حَدِيْثِ وَكِيْعٍ وَالَّذِي يَقْرَأَهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ آجُرَانِ

باب:سب سے بہتر قرآن پڑھنے والوں کا اپنے سے کم درجہ والول کے سامنے قرآن مجید برم ھنے والول کے استحباب کے بیان میں (۱۸۲۴) حضرت انس بن مالك والفيئ سے روايت ہے كه رسول

يَبْكِيَ۔

قَتَادَةُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِيّ انَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِيّ انَّ اللّٰهُ اللّٰهُ تَعَالَى آمَرَنِي آنْ أَفْرًا عَلَيْكَ قَالَ اللّٰهُ سَمَّاكِ لِي قَالَ فَجَعَلَ أَبُنَّ سَمَّاكِ لِي قَالَ فَجَعَلَ أَبُنَّ

(٨٢٥) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ اَنْسُ عَلَى اللهِ عَلَى لِاَبْتِي بْنِ كَعْبٍ إِنَّ اللهُ تَعَالَى اَمَرَنِي أَنْ اَقُورًا عَلَيْكَ : ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قَالَ وَسَمَّانِي لَكَ الله قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَكَى ـ

(١٨٢١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى لِابْنَى بِمِثْلِم

٣١٣: باب فَضُلُ اِسْتَمَاعِ الْقُرُانِ وَ طَلَبُ الْقِرَاءَ قِ مِنْ حَافِظِهِ لِلْإِسْتَمَاعِ وَالْبُكَآءِ عِنْدَ الْقِرَآءَ قِ وَالتَّدَبُّرِ! ١٨٧٤)وَ حَذْثَنَا ٱلْوُرَكِي لَنُ اللهِ شَسْنَةَ وَ ٱلْهُ كُونُد

(١٨٦٧) وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بْنُ اَبِى شَيْبَةً وَ اَبُوْ كُريْبٍ جَمِيْعًا عَنْ حَفْصٍ قَالَ اَبُوْبَكُو نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إَبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِنَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ قَالَ لِنَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ اللهِ اَقْرُأْ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ اللهِ اَقْرُأْ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اَقْرُأْ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اَقْرَأْ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

الله من الله من الله تعالى نے میرانا مید براہ کے کہ الله تعالی نے مجھے کم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید پڑھ کر سناؤں۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا الله تعالی نے میرانام لے کر فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الله تعالی نے تیرانام لے کر مجھے فرمایا ہے۔ راوی نے کہا کہ حضرت اُبی برائنام نے کر وارے فوشی کے ) رونے لگ پڑے۔ کہ حضرت اُبی برائنام برائن برائنا کے الله تعالی نے مجھے کم دیا کہ حضرت اُبی بن کعب برائنو سے فرمایا کہ الله تعالی نے مجھے کم دیا کہ میں تجھے ﴿ لَهُ یَکُنِ اللّٰهِ نَعَالَی نَ کَفُورُوں ﴾ پڑھ کر سناؤں۔ (حضرت ابی میں تجھے ﴿ لَهُ یَکُنِ اللّٰهِ تعالیٰ نے آپ سے میرانام لیا ہے؟ آپ میں نے فرمایا: ہاں! (حضرت اُبی والله نے نومایا کہ الله تعالیٰ نے تب سے میرانام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! (حضرت اُبی والله کے نومایا کہ والله کے فرمایا: ہاں! (حضرت اُبی والله کے نومایا: ہاں! (حضرت اُبی والله کے نیکن اُلی کے نومایا: ہاں! (حضرت اُبی والله کے نام کے نومایا: ہاں! (حضرت اُبی والله کے نومایا: ہاں! کے نومایا: ہاں! کے نومایا: ہاں! کے نومایا: ہاں! کے نومایا: ہاں کے نومایا: ہا

(۱۸۷۷) حضرت قادہ و وائی ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس والنی ہے سنا کرسول الله مَالِی کی اللہ کی اللہ

باب: حافظ قرآن سے قرآن سننے کی درخواست

کرنے اور قرآن مجید سننے ہوئے رونے اوراس
کے معنی برخور کرنے کی فضیلت کے بیان میں
(۱۸۶۷) حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کرساؤ۔ میں
نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کو قرآن پڑھ کر
ساؤں؟ حالا تکہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل کیا گیا ہے۔
ناوی؟ حالا تکہ قرآن تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم پرنازل کیا گیا ہے۔
آپ نے فرمایا: میں جا ہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور حقرآن
مجید سنوں۔ میں نے سورۃ النساء پڑھئی شروع کر دی یہاں تک کہ
جب میں (اس آیت) فکیف اِذَا جِنْنَا مِنْ کُلِّ اُمَّةً بِشَهِیْدٍ ﴿
وَجِنْنَا اللہ اِسْ آیت) فکیف اِذَا جِنْنَا مِنْ کُلِّ اُمَّةً بِشَهِیْدٍ ﴿
وَجِنْنَا اللہ اِسْ آیت) فی اِناس اُٹھایا یا میر بازومیں کسی نے
وَجِنْنَا اللہ اِسْ آیت کے اِناس اُٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے آنو

جاری ہیں۔

(١٨٢٨)حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيُّ وَ مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ النَّمِيْمِيُّ جَمِيْعًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ هُسْهِرٍ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ هَنَّادٌ فِي رِوَايَتَهِ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِقْرَا عَلَىَّ۔

(١٨٦٩)وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ ٱبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا نَا اَبُوْ ٱسَامَةَ قَالَ حَلَّاتَنِي مِسْعَرٌ وَّ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ إِقْرَا عَلَىَّ قَالَ اَقْرَا عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ اُنْزِلَ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ آنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي قَالَ فَقَرَا عَلَيْهِ مِنْ آوَّلِ سُوْرَةِ النِّسَآءِ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَكُيْفَ إِذَا حِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَ جِئْدَابِكَ عَلَى هُؤُلَّاءِ شَهِيُدًا ﴾ فَبَكَّى قَالَ مِسْعَرٌ فَحَدَّثِنِي مَعْنُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ خُلَيْثٍ عَنْ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيْهِمْ أَوْ مَا كُنْتُ فِيْهِمْ شَكَّ

(١٨٤٠) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيْرٌ أَنَّ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ بِحِمْصَ فَقَالَ لِي بَغْضُ الْقَوْمِ اِقْرَا عَلَيْنَا فَقَرَاتُ عَلَيْهِمْ سُوْرَةَ يُوْسُفَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ وَاللَّهِ مَا هَكَذَا ٱنْزِلَتْ قَالَ قُلْتُ وَ يُحَكَ وَاللَّهِ لَقَدُ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي آخْسَنْتَ فَبَيْنَمَا آنَا ٱكُلِّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيْحَ الْحَمْرِ قَالَ فَقُلْتُ آتَشُرَبُ الْخَمْرَ وَ تُكَلِّبُ بِالْكِتْبِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى ٱجْلِدَكَ قَالَ فَجَلْدَتُهُ

( ۱۸۶۸) اس سند کے ساتھ بیرحدیث بھی اس طرح نقل کی گئی ہےلیکن اس روایت میں اتناز ائد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر

(١٨٦٩) حضرت ابراجيم والنيؤ سے روايت ہے كه رسول الله في حضرت عبدالله بن مسعودٌ عفر مايا كم مجهة قرآن مجيد براه كرساؤ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کوقر آن پڑھ کرسناؤں؟ حالا تک قرآن تو آپ پر نازل کیا گیاہے۔آپ نے فرمایا کدمیں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کی اور ہے قرآن مجید سنوں ۔ میں نے آپ کوسورۃ النساء کے شروع سے سنانا شروع کیا۔ جب میں اس آيت پر يَنيَا ﴿ فَكُنِفَ إِذَا حِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّ جِنْنَابِكَ عَلَى هُولاء شَهِيدًا ﴾ توآب رورك معركم من المجمع معن جعفر بن عمرو بن حریث نے اپنے باپ کے واسطہ سے حضرت عبدالله بن مسعودٌ مروايت كيام كرسول الله من فرمايا : شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ كُهُ مِين أمت كمال عاس وقت تك واقف تفاجب تك كمين أن من تفا"معر كوشك بيكد دُمْتُ فرمایایا گُنْتُ فرمایا (معنی دونوں کا ایک ہی ہے)۔

(۱۸۷۰) حضرت عبدالله ولينو فرمات بين كه مين حمص مين تعاتو میر اوگوں نے کہا کہ ہمیں قرآن مجید را حکر سائیں۔ میں نے انبیں سورہ یوسف پڑھ کر سنائی۔ان لوگوں میں سے ایک آ دمی نے کہا کہ بیسورۃ اس طرح نازل نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے۔اللہ کی قتم! میں نے رسول اللہ مَالَيْدُ الله عَالَيْدُ الله الله مَالَيْدُ الله الله الله طرح سنائی تھی۔اس آ دمی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔حضرت عبداللہ ؓ فرماتے میں کہ جب میں اُس ہے بات کرر ہاتھا تو میں نے اس کے ا مُنه سے شراب کی بد بومحسول کی ۔ میں نے کہاتو تو شراب پیتا ہے اور الله تعالیٰ کی کتاب کو حمنااتا ہے۔ میں تختبے یہاں سے نبیں جائے دوں گا یباں تک کہ میں تخصے کوڑے لگاؤں۔ حضرت عبداللہ خانیجة نے فرمایا کہ پھر میں نے (اسے شراب کی حدیثیں) کوڑے لگائے۔

(١٨٤١) وَحَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلِيًّ بْنُ خَشْرَم (١٨٤١) حضرت أعمش والنَّظِ سے إسسند كے ساتھ بيعديث بهي قَالَا آنَا عِيْسَى ابْنُ يُؤنُسَ ح وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بْنُ آبِي الى طرحُ لَقَل كَ كُل بـ

شَيْبَةً وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةً جَمِيْعًا عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ لَيْسَ فِى حَدِيْثِ اَبِى مُعَاوِيَةً فَقَالَ لِى

خُلْ النَّالِيُّ النَّالِيِّ : ال باب كى عديث ١٨١٩ مين بكرجب آب في سورة نباء كى يه آيت ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَ جِنْنَابِكَ عَلَى هُولاء شَهِيدًا ﴾ سنات و ياس على جواب من سورة المائده ك آخرى ركوع ميس عد مضرت عيسى علياله کا قول پیش کیا کہ وہ اللہ ہے عرض کریں گے کہ: اے اللہ! جب تک میں ان میں موجود تھا (زندہ تھا ) تو ان کے حالات ہے واقف تھا۔ پھر جب أون عجم أشالياتواب ان كے حالات سے أو بى واقف ہے۔ "اس سے آج كل كے جاہلوں كے اس باطل عقيده كي نفي بوتى ہے كم جوانبنياء عليهم السلام اوراولياء ميسيم كوعالم الغيب كهت بين اوركمت بين كدان كوهار عالات ك ذرّ ب ذرّ ب كخبر ب فيا لنعجب!

#### باب: نماز میں قرآن مجید را صفے اور اسے سکھنے کی ٣١٣: باب فَضُلُ قِرَاءَةِ الْقُرُانِ فِي فضیلت کے بیان میں الصَّلُوةِ وَ تَعَلَّمِهِ!

(١٨١٢) حَدَّثَنَا أَبُوبُكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ قَالَا نَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آيْحِبُ آحَدُكُمْ اِذَا رَجَعَ اِلَى آهُلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلْثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَان قُلْنَا نَعُمْ قَالَ فَشَلَاتُ إِيَاتٍ يَقُرَأُ بِهِنَّ اَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ

(١٨٧٣)وَحَدَّثُنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُلَمِّ قَالَ سَمِعْتُ آبِيْ يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحُنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ آيُّكُمْ يُحِبُّ آنْ يَعَدُو كُلَّ يَوْمِ اِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيْقِ فَيَاتِيْ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ اِثْمِ وَلَا قُطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ نُحِبُّ ذٰلِكَ قَالَ اَفَلَا يَغُدُو ٱحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ اَوْ يَقُرَأُ ايَتَيْنَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّوَجَلَّ) خَيْرٌ لَّهُ مِنْ

(۱۸۷۲) حضرت ابو ہر رہ و خاتی ہے دوایت ہے کہ رسول الله منافقیق کم نے فرمایا کہ کیاتم میں سے کوئی اس کو پہند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائے تو وہاں تین حاملہ اُونٹیاں موجود مول اوروه بہت برای اورموئی موں؟ ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں! آپ نے فرمایا تم میں سے جوکوئی اپنی نماز میں تین آیات پڑھتا ہے وہ تین بڑی بڑی موٹی اُونٹنوں سے اس کے لیے بہتر ہے۔

(۱۸۷۳) حضرت عقبه بن عامر طافیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافيد اس حال مين تشريف لاے كه جم صف مين تھے۔ آ ب سلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا كياتم ميں ہےكوئى بديسند كرتا ہےكه وہ روزانہ صبح بطحان کی طرف یاعقیق کی طرف جائے اور وہ وہاں ہے۔ بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی أونفنيال لے آئے؟ ہم نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! ہم سب اں کو پسند کرتے ہیں۔آپ نے فر مایا کہ کیاتم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب ( قرآن مجید ) کی دوآیتیں خور سیکھے یا سکھائے بداس کے لیے دو اُونٹنیوں سے بہتر ہے اور تین '

تین سے بہتر ہے اور چار چار سے بہتر ہے۔ اس طرح آیوں کی تعداداُونٹنیوں کی تعداد ہے بہتر ہے۔

#### باب قرآنِ مجيداور''سورة البقرة''يرُ صنح کی فضیلت کے بیان میں

( ۱۸۷۳) حضرت ابوامامہ با بلی رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساکہ قر آن مجید پڑھا کرو کیونکہ بیقیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور دو روشن سورتوں کو براھا كرو: سورة البقره اورسورة آل عمران كيونكه بيرقيامت كے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ دو باول ہوں یا دو سائبان ہوں یا دواُڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیوٹکہاس کا پڑھنا باعث برکت ہےاوراس کا جھوڑ نا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں

(١٨٧٥) اس سند كے ساتھ يەحديث بھي اي طرح نقل كي گئ

(۱۸۷۱) حفرت جبیر بن نفیررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نواس بن سمعان کلانی رضی الله تعالی عنه سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله عابدوسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن قرآن مجیداوران لوگوں کو جواس پڑمل کرنے . والے تھے لایا جائے گاان کے آگے سورة البقرہ اور سورة آل عمران ہوں گی۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سورتوں كے ليے تين مثالیں ارشاد فرمائی ہیں جنہیں میں اب تک نہیں بھولا وہ اس طرح ہے ہیں جس طرح کے دو بادل ہوں یا دوسیاہ سائبان ہوں اور ان

نَاقَتَيْنِ وَ ثَلَاثٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَارْبُعُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ ٱرْبَعِ وَمِنْ ٱعْدَادِهِنَّ مِنَالْلِبِلِ؟

٣١٥: باب فَضْلُ قِرَاءَ ةِ الْقُرْانِ وَ سُوْرَةُ

(١٨٧٣) حَدَّثَيْنَي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ قَالَ نَا ٱبُول تَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيْءُ بْنُ نَافِعِ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ يَغْنِى ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدٍ انَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلَّامٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي اَبُوْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ اقْرَءُ وا الْقُرْانَ فَاِنَّهُ يَاتِينَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ شَفِيْعًا لِلَاصْحَابِهِ اِقْرَاوُا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَ سُوْرَةَ ال عِمْرَانَ فَانَّهُمَا يُأْتِيَان يَوْمَ الْقِيلَمَةِ كَانَّهُمَا غَمَامَتَان اَوْ كَانَّهُمَا غَيَايَتَان أَوْ كَانَّهُمَا فِرْقَان مِنْ ظَيْرٍ صَوَاكَ تُحَاجَّان عَنْ ٱصْحَابِهِمَا اقْرَءُ وَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ اَخَذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَّلَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ

(١٨٧٥)وَحَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ

مِثْلَةٌ غَيْرَ انَّهُ قَالَ وَ كَانَّهُمَا قَالَ فِي كِلَيْهِمَا وَلَمْ يَذُكُرْ قَوْلَ مُعَاوِيَةَ بَلَغَنِيْ (١٨٧١)وَحَدَّثَنِيْ اِسْلِحَقُ بُنُ مُنْصُورٍ قَالَ أَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْرَّحْمَٰنِ الْجُوَشِيِّ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكَلَابِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُؤْتِنَى بِالْقُرْانِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَاهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالُ عِمْرَانَ وَ ضَرَبَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَالَةَ اَمْثَالٍ مَا

نَسِيْتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ كَانَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ ظُلْتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شُرْقٌ اَوْ كَانَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَاكَّ تُحَاجَّان عَنْ صَاحِبِهِمَا۔

٣١٧: باب فَضُلُ الْفَاتِحَةِ وَ خَوَاتِيْمِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَالْحَثَّ عَلَى قِرَاءَةِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةَ

الْحَنَفِيُّ قَالَا نَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ عَمَّارِ بُنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَلَيْدِ بُنِ جُيَّرٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْسلى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُيَّرٍ عَنِ ابْنِ عَبْسلى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُيْرِيْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عَبَّسٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ السَّلَامُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ السَّمَآءِ فَتِحَ الْيُوْمَ لَمْ يُفْوَلُ وَلَى الله عَلَيْهِ الله عَنْولُ مِنْهُ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مِنْهُ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْمِشْرُ بِنُورَيْنِ اوْ يَيْنَهُمَا لَمْ مَلَكُ فَتَولَ الْمِشْرُ بِنُورَيْنِ اوْ يَيْنَهُمَا لَمُ الْمُ الله وَقَالَ الْمِشْرُ بِنُورَيْنِ اوْ يَيْنَهُمَا لَمُ الْمُورَةِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ خَوَاتِيْمُ سُورَةِ الْمَنْ وَلَى الْكُورُ فِي مِنْهُمَا الله الْمُورُ وَالِيْمُ سُورَةِ الْمَلْمَ وَقَالَ الْمِشْرُ بِنُورَيْنِ اوْ يَوْتَهُمَا لَمُ الله الْمُؤْرَقِ الْ تَقُولُ الْمَلْمَ وَقَالَ الْمِشْرُ بِنُورَيْنِ وَوْ تَوْلِيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَامُ الله الْمُؤْرِقِ الْمَالِقُ الْمُؤْرِقِ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ الْمَلْوَدُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمَالِقُولُ الْمَلْمُ الله الْمُؤْرِقُ لَنْ تَقُرَا بِحَرُفِ مِنْهُمَا الله الْمُؤْرِقُ لَنْ تَقُورًا بِحَرُفٍ مِنْهُمَا الله الْعَلَيْدُ

(٨٧٨) وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونَسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا رُهَيْرٌ قَالَ نَا لَكُونُ مَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ لَقَيْتُ ابَا مَسْعُوْدٍ عِنْدَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ حَدِيْثٌ بَلَغَنِي لَقَيْتُ الْبَيْتِ فَقُلْتُ حَدِيْثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ فِي الْاِيَتَيْنِ فِي سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ نَعْمُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِنْ الْاِيتَانِ مِنْ اخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ وَرَاهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ وَالْمُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ وَالْمُ

(١٨٤٩) وَحَدَّثَنَا أِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةً كِلَا هُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ.

دونوں کے درمیان روشی ہو یا صف بندهی ہوئی پرندوں کی دو قطارین ہوں وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھڑا کریں گا۔

# باب اسورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی فضیلت اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنے کی فضیلت اور سورہ بقرہ کے بیان میں

(۱۸۷۷) حفرت ابن عباس والله فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضرت جبریل علیہ بنی فالله فی کا اللہ بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک مخرت جبریل علیہ اور سے ایک آ واز سی تو آپ نے اپنا سر مبارک اُٹھایا۔ حضرت جبریل علیہ اور نہا کہ یہ دروازہ آ سان کا ہے جے صرف آج کے دن کھولا گیا اس سے پہلے بھی نہیں کھولا گیا پھر اس سے ایک فرشتہ اُٹرا۔ حضرت جبریل علیہ اُٹرا۔ حضرت جبریل علیہ اُٹرا۔ اس فرضتے جوز مین کی طرف اُٹرا ہے یہ آج ہے پہلے بھی نہیں اُٹرا۔ اس فرضتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کوان دونوروں کی خوشخری ہو جوآپ کودیے گئے چونکہ آپ سے پہلے کی نبی کونیں دیئے گئے۔ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرے ، سورۃ البقرہ کی آخری آیا ت۔ آپ ان میں سے جو حرف بھی پر بھیں سورۃ البقرہ کی آخری آیا ت ۔ آپ ان میں سے جو حرف بھی پر بھیں گئے ۔ آپ کواس کے مطابق دیا جائے گا۔

(۱۸۷۸) حفرت عبدالرحمٰن بن برید و النظائة فرماتے ہیں کہ میں حضرت الومسعود والنظائة سے بیت اللہ کے پاس ملاتو میں نے کہا کہ سورة البقرة کی دوآ بیوں کے بارے میں آپ سے حدیث مجھ تک بینی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بال ۔ رسول الله مَثَالِیَّ الْمُ الله صَالِح ہورة البقره کی آخری دوآ بیوں کے بارے میں فرمایا کہ جوا سے رات کو پڑھے گا وہ اسے کانی ہوں گی۔

(۱۸۷۹) حفرت منصور بیشیا ہے اس سند کے بہاتھ بیروایت بھی اس طرح نقل کی گئے ہے۔

(١٨٨٠) وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ قَالَ أَنَا الْبُنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْلِهِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَنِيْدَ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِي الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَنِيْدَ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِي مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ قَرَاهَاتَيْنِ الْاَيَتَيْنِ مِنْ احِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ عَمْنَ كَفَقَاهُ قَالَ عَدُالرَّحْمَٰنِ فَلَقِيْتُ ابَا مَسْعُوْدٍ وَهُوَ كَفَقَاهُ قَالَ عَدُالرَّحْمَٰنِ فَلَقِيْتُ ابَا مَسْعُودٍ وَهُوَ كَفَقَاهُ قَالَ عَدُالرَّحْمَٰنِ فَلَقِيْتُ ابَا مَسْعُودٍ وَهُو

يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَسَالْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ

(ا۸۸۱)وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بُنُ خَشْرَمِ قَالَ آنَا عِيْسلى يَعْنِي ابْنَ يُونُسُ عِ فَالَ آنَا عِيْسلى يَعْنِي ابْنَ يُونُسُ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا

(۱۸۸۰) حضرت ابومسعود انصاری داشی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سنگا وہ اسے کا فی ہوجا کیں گی۔ راوی عبدالرحمٰن نے کہا کہ میں حضرت ابومسعود دالین سے سیت اللہ کے طواف کے دوران ملا میں نے اُن سے بوجھا تو انہوں نے نبی سنگا اللہ کے اس کے کہی حدیث بیان کی۔

(۱۸۸۱) اس سند کے ساتھ حضرت ابومسعود طالقیّا نے نبی مَا اللَّیوَّا ہے۔ یہی روایت نقل کی ہے۔

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِي مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِي عَنْ عَلْقَمَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِي مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِي عَنْ عَلْقَمَةً وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي عَنْ اللَّهِي اللَّهِي عَنْ اللَّهِي اللَّهِي عَنْ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي عَنْ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّا اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

(۱۸۸۲) اس سند کے ساتھ حضرت ابومسعود طالبین نے نی منافظین سے اس المحد اللہ مسعود طالبین نے نی منافظین سے ۔ اس طرح روایت نقل کی ہے۔

آبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِه۔

(١٨٨٢)وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا حَفْضٌ وَ

ر عننِ بنِيرِيدَ مَن بِي مُسَرَّرٍ مِن مِنِي مَدَيِّةٍ ٣١٧: باب فَضُلُ سُوْرَةُ الْكُهْفِ وَايَةٍ

الْكُرْسِيّ

(١٨٨٣)وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ الْغَطْفَانِتِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِي طَلْحَةَ الْيُعْمَرِيِّ

رَّ الْمُكَانَى وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُ الْمُثَنَّى وَ الْبُنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ الْمُ الْمُثَنَّى وَ الْبُنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ الْنُ مُخَمَّدُ الْنُ مَهْدِيِّ قَالَ نَا هَمَّامٌ حَرْبٍ قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ الْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا هَمَّامٌ جَرْبٍ قَالَ شُعْبَةُ مِنْ الْجِرِ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةً بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ شُعْبَةً مِنْ الْجِرِ الْكُهْفِ كَمَا قَالَ هَمَّامٌ الْمُهُلِ

(١٨٨٥)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرٍ أَبْنُ آبِيْ شَيْبَةً قَالَ نَا

## باب: سورۃ الکہف اور آیۃ الکرسی کی فضیلت کے بیان میں

عَنْ آبِي الدَّرْدَآءِ آنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ ايَاتٍ مِنْ آوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَّالِ

(۱۸۸۴) حضرت قادہ جائوں ہے اس سند کے ساتھ بیصدیث اس طرح روایت کی گئی ہے لیکن اس میں شعبہ کی روایت میں سورہ کہف کی آخری آیات اور جمام کی روایت میں سورہ کہف کی ابتدائی آیات کا ذکر ہے۔

(١٨٨٥) حضرت أبي بن كعب طافؤة في روايت م كدرسول الله

عَبُدُالْاَعُلَى بُنُ عَبُدِ الْاَعُلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنُ آبِى السَّلِيْلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَبَاحِ الْاَنْصَارِيِّ عَنُ اَبِي بَنِ كَعُبِ رَضِى اللهِ بُنِ رَبَاحِ الْاَنْصَارِيِّ عَنُ اَبُيِ بُنِ كَعُبِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اتّذُرِي آتَدُرِي آتُ اللهِ مَعَكَ اعْظُمُ قَالَ قُلْتُ اللهُ وَ رَسُولُهُ مَنْ كِتَبِ اللهِ مَعَكَ اعْظُمُ قَالَ قُلْتُ اللهُ وَ رَسُولُهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

#### ٣١٨: باب فَضْلِ قِرَاءَ ةِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَجَدُّ)

(۱۸۸۲) حَدَّتَنِيْ زُهُيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ قَالَ زُهَيْرٌ نَا يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانِ بُنِ آبِى طَلْحَةً عَنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَعْدَانِ بُنِ آبِى طَلْحَةً عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

﴿ (٨٨٨) حَدَّثُنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ يَغْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ نَا يَحْيَى بْنُ سِعِيْدٍ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ نَا أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو المند را کیا تجے معلوم ہے کہ تیرے نزدیک اللہ کی کتاب میں سے سب سے بڑی آیت (فضیلت کے لحاظ ہے) کوئی ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اوراس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تجے معلوم ہے کہ تیرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے سب سے عظیم آیت کوئی ہے؟ میں نے کہا: ﴿ اللّٰهُ لِلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ الْحَدِّی الْقَیْوْمُ ﴾ آخرتک۔ (آیة الکری) آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا: اے ابوالمند ریام علم تجے مبارک میں سے سے فرمایا: اے ابوالمند ریام علم تجے مبارک

#### باب قل هوالله احد برا صنے کی فضیلت کے بیان میں

(۱۸۸۲) حضرت الوالدرداء رضى الله تعالى عند بروايت بكه نبي صلى الله عليه والت رك نبي سلى الله عليه وكل آدى رات (ك وقت) مين تهائى قرآن مجيد براه سكتا ب؟ صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم في عرض كيا كهوه كيب براها جاسكتا ب؟ آپ سلى الله عليه وسلم في مايا كه (سورت) ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ تهائى قرآن مجيد كرابر به -

(۱۸۸۷) حفرت الوقاده رضى الدتعالى عند ساس سند كساته رسول الدصلى الله عليه وسلم كايوفر مان فقل كيا كيا ب- آب سلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله المراح بين حصد فرمائ بين اور قرآن كيان حقول مين ساور قرآن كيان تين حقول مين ساور قرآن كوايك حقد مقرر فرمايا ب

(۱۸۸۸) حضرت الوہریرہ بڑائی ہے روایت ہے کدرسول اللہ شکائی کے میں تمہارے سامنے تہائی فیر آن مجید ریا معوب استے تہائی قر آن مجید ریا معوب کی جنہوں نے اکٹھا ہونا تھا وہ اکٹھ ہوگئے۔ پھر نبی شکائی کی اور آپ نے (سورة) ﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿ رَبُومَ اللّٰهِ اَعَدُ اللّٰهِ اَحَدٌ ﴿ رَبُولَ اللّٰهِ اَحَدٌ ﴿ رَبُولُ اللّٰهِ اَحَدٌ ﴿ رَبُولُ اللّٰهِ اَحَدُ اللّٰهِ اَحَدُ اللّٰهِ اَحَدُ اللّٰهِ اَعْدُ اللّٰهِ اَحْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اَعْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اَلْهُ اللّٰهِ اَعْدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّ

وَسَلَّمَ احْشِدُوا فَانِّى سَاقُراً عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْانِ
فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَراً : ﴿فَلُ هُوَ اللهُ اَحَدْ﴾ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا
لِبَعْضِ إِنِّى اُرِى هَلَمَا خَبْرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَذَاكُ الَّذِي
ادُخَعَة ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّى قُلْتُ لَكُمْ سَاقُواً
عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُوْان آلَا إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن.

(١٨٨٩) وَحَدَّثَنَا وَآصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ نَا اَبْنُ فَضَيْلِ عَنْ اَبِي حَازِمِ عَنْ اَبِي فَضَيْلِ عَنْ اَبِي حَازِمِ عَنْ اَبِي فَضَيْلِ عَنْ اَبِي حَازِمِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ خَرَجٌ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقَالَ اَقْرَا اللّهِ ﷺ فَقَالَ اَقْرَا اللهِ عَلَيْكُمْ ثُلُثُ الْقُرْانِ فَقَرَا : ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدْ اللّهُ الصَّمَدُ ﴾ حَتّى خَتَمَها۔ الصَّمَدُ ﴾ حَتّى خَتَمَها۔

(١٨٩٠) حَدَّنَا آخَمَدُ بَنُ عَبِدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ وَهُبِ قَالَ نَا عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ عَنِي عَبْدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ قَالَ نَا عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ آبِي هِلَالِ آنَ آبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّنَهُ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَلَيْ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اللهِ عَلْى سَرِيَّةٍ وَ كَانَ يَقُنَ اللهِ وَكَانَتُ هِي صَاوِتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ هُولًا هُو اللهِ اللهِ اللهِ المَّدَّةُ الرَّحْمَٰنِ فَيَنَ اللهِ الله

#### ٣١٩: باب فَضْلِ قِرَاءً قِ الْمُعَوَّذَتَيْنِ

(۱۸۹۱)وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنَّ بِيَانِ عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالً رَسُولُ اللهِ ﷺ اللّٰمِ تَرَّ آيَاتٍ ٱنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ؟ ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ﴾ و ﴿قُلُ آعُوذُ

پھرآپ سلی اللہ عایہ وسلم تشریف لے گئے۔ ہم آپ سی میں ایک دوسرے ہے کہنے گئے کہ شایدآ سان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے آپ اندرتشریف لے گئے ہیں۔ پھر نی سلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو فرمایا: میں تمہارے سامنے تہائی قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ سنو! آگاہ رہو(یہ سورة قل ھواللہ اُحد) تہائی قرآن کے برابر

(۱۸۸۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے تو فرمایا کہ میں تمہارے اُوپر تہائی قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سورة) ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ اس کے ختم سک راھی۔

(۱۸۹۰) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدی کو ایک سریہ (جنگ) میں امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے اور نماز میں قرائت ختم کر کے ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ بھی پڑھتے تھے۔ جب میں قرائت ختم کر کے ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ بھی پڑھتے تھے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھوکہ وہ اس طرح کیوں کرتا تھا؟ تو لوگوں نے اس سے پوچھاتو اُس نے کہا کہ اس سورۃ میں رحمٰن (اللہ جل جلالۂ) کی صفات بیان کی گئی ہیں اس لیے میں رحمٰن (اللہ جل جلالۂ) کی صفات بیان کی گئی ہیں اس لیے میں پند کرتا ہوں کہ میں اسے پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدی ہے کہہ ذوکہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے مجت کرتا

باب: معو ذ تین بڑھنے کی فضیلت کے بیان میں (۱۸۹۱) حفرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا کہ فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ (آج) کی رات الی آیات نازل کی گئی ہیں کہ اُن کی طرح پہلے بھی نہیں دیکھی گئیں۔ (سورة) ﴿قُلُ آعُودُ مِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ اور (سورة) ﴿قُلْ

أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾

برَبِّ النَّاسِ ﴾ \_ (١٨٩٢)وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْزِلَ أَوْ أَنْزِلَتْ عَلَىَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ الْمُعَوِّ ذَتَيْنِ۔

(١٨٩٣)وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِىٰ شَيْبَةً قَالَ نَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَا هُمَا

عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بِهِلَذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَةَ وَفِى رِوَايَةِ اَبِى اُسَامَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجَهَنِيّ وَكَانَ مِنْ رُفَعَآءِ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ۔

باب قرآنِ مجيد رغمل كرنے والول اور اِ سکے سکھانے والوں کی فضیلت کے

(۱۸۹۲)حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں که

رسول الشَّنَالَيْظِ إنْ مِجْصِ فرمايا كه مجھ ير (اليي آيات) نازل كي گئي

بِي كدان كى طرح پہلے بھى نہيں ديھى كَيْس - ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبّ

(۱۸۹۳) حفرت المعيل والفؤ سے اس سند کے ساتھ بيروايت بھي

الْفَلَقِي اور ﴿ قُلُ آعُونُهُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ \_

اس طرح نقل کی گئی ہے۔

(۱۸۹۴)حفرت سالم رضی الله عنداینے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوآ ومیوں كے سوائسي پر حسد كرنا جائز نہيں ۔ ايك وہ آدمى كد جسے اللہ تعالى نے قرآن مجیدعطا فرمایا ہواور وہ رات دن اس برعمل کرنے کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہواور ( دوسرا ) وہ آ دمی کہ جھے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہواور وہ رات اور دن اے اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا

(١٨٩٥) حضرت سالم بن عبدالله بن عمر والفا اين باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کدرسول الله سَالَيْظِ الْحَارِ فَر مایا که دو آدمیوں کے سواکسی پر حسد کرنا جائز نہیں۔ایک وہ کہ جسے اللہ تعالی نے کتاب (قرآن مجید) عطا فرمائی مواور وہ رات دن اس کی تلاوت کے ساتھ اس پرعمل بھی کرتا ہواور ووسراوہ آ دمی کہ جسے اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا ہواوروہ اس مال سےرات دن صدقہ کرتا

٣٢٠: بأب فَضُلُ مَنْ يَكُوْمُ بِالْقُرُانِ وَ يُعَلِّمُهُ وَ فَضُلُ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةَ مِنْ فِقَّهِ

أوْ غَيْرِهِ فَعَمَلَ بِهَا وَ عَلَمَهَا

(١٨٩٣)حَدَّلَنَا الْبُوْبَكُو ِ بُنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ زُهَيْرٌ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً قَالَ نَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ \_

(١٨٩٥)وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي قَالَ أَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِی یُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِیْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى الثُّيْنِ رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ هٰذَا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٌ اَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ

(١٨٩٢) وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بْنُ أَبِي مُنْصِيَّةَ قَالَ مَا وَكِيْعٌ عَنْ ﴿(١٨٩٦) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرمات

اِسْمَعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ قَالَ نَا اَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا نَا اِسْمَعِيْلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلُّ آتَاهُ اللَّهُ مَالَا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ الْإِلْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةَ فَهُوَ يَقُضِي بِهَا وَ يُعَلِّمُهَا.

(١٨٩٧)وَجَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ ُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّثَنِی اَبِیْ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَامِر بْنِ وَاثِلَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ نَّافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ وُّ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَسْتَغْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ مَنِ اسْتَغْمَلَتَ عَلَى اَهْلِ الْوَاهِىٰ فَقَالَ ابْنَ آبْزاى قَالَ وَ مَنِ ابْنُ آبْزٰی قَالَ مَوْلًی مِنْ مَوَالِیْنَا قَالَ فَاسْتَخْلَفُتَ عَلَیْهِمْ مَوْلًى قَالَ إِنَّهُ قَارِكُ لِكِتْبِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَ آنِصَ قَالَ عُمَرٌ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفَعُ بِهِلْذَا الْكِتْبِ أَقْوَامًا وَ يَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ.

(١٩٩٨)وَ حَدَّثِنِي عَبْدِ اللهُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَ أَبُّوْبَكُرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَا آنَا أَبُو الْيَمْنِ قَالَ آنَا شُعَيْبٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي عَامِرُ بْنُ وَإِثِلَةَ اللَّيْفِيُّ انَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ الْحُزَاعِيَّ لَقِيى عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ بِعُسْفَانَ بِمِعْلِ حَدِيْثِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهُرِيُّ.

> ٣٢١: باب بيَانُ أَنَّ الْقُرْانَ ٱنَّزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرَفٍ وَ بَيَانِ مَعْنَاهَا

(١٨٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحِيلِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ الْهِنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوةَ لَهُنِ الزُّنَيْدِ عَنْ عَلْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ

ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرشا دفر مایا: دوآ دمیوں کے سواکسی پر حسد کرنا جا ئزنہیں ۔ ایک وہ آ دمی جسے اللہ تعالی نے مال عطا فر مایا ہوا وروہ اسے فق کے راستے میں خرچ کرتا ہواور دوسرا وہ آ دمی جسے اللہ تعالیٰ نے دانائی (علم) عطا فر مائی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہواور اے لوگوں کو .سکھا تا ہو۔

(١٨٩٧) حضرت عامر بن والله جائفيا سے روایت ہے کہ نافع بن عبدالحارث نے حطرت عمرٌ ہے عسفان میں ملا قات کی ۔حضرت عمرٌ نے انہیں مکہ کا امیر مقرر کرنے کا حکم دیا ہوا تھا۔ آپ نے فر مایا کہتم نے مکہ میں کے امیر بنایا ہے تو اس نے عرض کیا کہ ابن ابزی کو۔ آپ نے یو چھا کہ ابزی کون آدی ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ ہارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔آپ نے فرمایا کہ تونے ایک غلام کوان کا امیر بنا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اللہ کی کتاب (قرآن مجید) کا قاری ہے اور اس کے احکامات پر ممل بھی کرتا ب حضرت عمر ولا تنفيز في فرمايا كرتمهار ب ني مَثَالِقَيْلِ في مايا كه الله تعالی اس کتاب (قرآن مجید) کے ذریعہ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور ای کتاب ( قرِ آنِ مجیدً ) کے ذرایعہ لوگوں کو پست و ذکیل کرتا ہے۔ (۱۸۹۸) حفرت زہری جان کا سے اس سند کے ساتھ بیروایت بھی ای طرح نقل کی گئی ہے۔

باب قرآن مجيد كاسات حرفوں ( قرأتوں ) ميں نازل ہونے اوراس کے معنی کے بیان میں (١٨٩٩) حطرت عمر بن خطاب طالفيَّ فرمات بين كه مين نے

حفرت ہشام بن حکیم بن حزام والفی سے سنا کہ وہ سورۃ الفرقان کو اس قرائت رئیس پڑھ رہے کہ جس قرائت کے ساتھ رسول السطلی

الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ ابْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا اَقُرَأُهَا وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَانِيْهَا فَكِدْتُ أَنْ أَغْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبُيُّتُهُ بردَآيِهِ فَجِنْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى سَمِعْتُ هٰذَا يَقُرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا ٱقْرَاْتِينَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْسِلْهُ إِقْرَا فَقَرَا قِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَكَذَا أَنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ الله إِقْرَا فَقَرَاتُ فَقَالَ هَكَذَا أَنْزِلَتْ أَنَّ هَذَا الْقُرْانَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخُرُفِ فَأَقْرَاءُ وَا مَا تَيْسَرَ مِنْهُ

(١٩٠٠) وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ آنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ آخُبَرُنِي يُؤنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ آخُبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ آنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيُّ اَخْبَرَاهُ اللَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ يَقُرا سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ فِي حَيْوةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّاوَةِ فَتَصَبَّرْتُ

(١٩٠١) حَدَّثَنَا إِسْطَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا آنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِوَايَة يُونُسَ بِاسْنَادِهِ۔

(١٩٠٢)حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيلي قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَتِي عُبَيْدُاللَّهِ ُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُقْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ حَدَّقَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ٱقْرَانِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ

الله عليه وسلم نے مجھے برا ھائی۔قریب تھا کہ میں ان پرجلدی کرتا (یعنی اس سلسله میں ان کوٹو کتا) لیکن میں نے انہیں مہلت دی تا كەدەنماز سے فارغ موجاكيں \_ پھر ميں ان كوچا در سے كھينچتا ہوارسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس في آيا ميں في عرض كيا: اے اللہ كے رسول! ميں نے ان كوسورة الفرقان اس طرح پڑھتے سا ہے جس طرح آپ نے مجھے نہیں پڑھایا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اسے چھوڑ و' تم پڑھو۔ انہوں نے اس طرح براها جس طرح میں نے ان سے سنا تھا۔ رسول الله • صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیسورۃ اس طرح نازل کی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیقر آن سات حرفوں (قراءنوں) پر نازل کیا گیا ہے۔ تنہیں جس طرح آ سانی ہو *پڑھو*۔

(۱۹۰۰) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ہشام بن تھیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورة الفرقان پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی زندگی مبارک ہی میںسی ۔ اس سے آ گے حدیث ندکورہ حدیث کی ار ح ہے۔ اس میں اتنا زائد ہے کہ فرمایا: قریب تھا کہ میں اے نماز ہی میں تھیدے کر لے آتالین میں نے اس کے سلام پھیرنے یک صبر کیا ۔

(۱۹۰۱)حفرت زہری دائی ہے اس سند کے ساتھ بدروایت بھی اس طرح نقل کی گئی ہے۔

(۱۹۰۲) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله على الله عليه وسلم في فرمايا كم حضرت جريل عليها في مجه ایک حرف (لفت) پرقرآن مجید برطایا۔ میں نے انہیں زیادہ کے کیے کہا یہاں تک کہ سات حرفوں تک قرآن مجید کی قرأت ہوگئی۔ این ہشام راوی کہتے ہیں کہ مجھے بیہ بات یا دنہیں ہے کہ سات حرفوں کامعنی ایک ہوتا ہے جس میں حلال اور حرام میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔

(۱۹۰۳) حضرت زہری ہے ای سند کے ساتھ بیروایت نقل کی گئی ہے۔ ہے۔

(١٩٠٣) حضرت أبي بن كعب والفؤ فرمات بين كه مين محد مين تعا كهايك آدمي (مسجد) مين داخل جوا اورنمازيرٌ هي زگا اوروه اليي قرأت پڑھنے لگا کہ جومیرے علم میں نہیں تھی۔ پھرایک دوسرا آ دمی (مسجد) میں داخل ہوا اور وہ اس کے علاوہ کوئی اور قر اُت پڑھنے لگا پھر جب ہم نے نماز پوری کر لی تو ہم سب رسول الله مَن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن عَدمت میں آئے۔ میں نے عرض کیا کہ اس آ دمی نے الی قر اُت پڑھی کہ جس پر مجھے تعجب ہوا اور (اس کے بعد ) پھر ایک دوسرا آ دمی آیا تو اس نے اس کےعلاوہ کوئی اور قر أت پڑھی۔رسول التَّهُ فَالْيُتِرِّ اَتِيْ إِن دونوں کو مایا تو انہوں نے برا ھا۔ تو نبی مَنْ الْیُوَانِ اِن دونوں کے پڑھنے کواچھا (پیند) فرمایا اورمیرے دِل میں الی تکذیب ی آئی جوز مانہ جاہلیت میں تھی تو جب رسول اللہ مُلَّا اللّٰهِ عَلَيْتِ مِيرى اس كيفيت کود یکھا جو مجھ پر ظاہر ہور ہی تھی تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا جس سے میں بسینہ پسینہ ہوگیا۔ گویا کہ میں اللہ کی طرف و مکھر ما مول - پھرآ ب نے مجھ سے فرمایا: اے أبی ایملے مجھے تھم تھا کہ میں قرآن کوایک حرف (لغت) پر برهون تومیس نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری اُمت پر آسانی فرما۔ دوسری مرتبہ مجھے دو حرفول (لغت) يرير صنے كا حكم ملاتو ميس نے چراللد تعالى كى بارگاه مين عرض كيا كدميري أمت يرآساني فرماتو تيسري مرتبه مجهيسات حرفول (لغات) پر برج سے كا تھم ملا (اور فرمایا) كه آپ نے جتنى مرتبه أمت كى آسانى كے ليے مجھ سے سوال كيا ہے اتن ہى مرتبہ كے بدلبمیں مجھ سے مالکو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ! میری أمت كى

عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ ازَلُ اَسْتَزِیْدُهُ فَیَزِیْدُنِی حَتّٰی اِنْتَهٰی اِلْکَ سَبْعَةِ اَخْرُفٍ قَالَ ابْنُ شِهَابِ بَلَغَنِی اَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْاَخْرُف اِنَّمَا هِی فِی الْاَمْرِ الَّذِی یَکُوْنُ وَاحِدًا لَا یَخْتَلِفُ فِیْ حَلَالِ وَلاحَرَامِ۔

(١٩٠٣) حَدَّثَنَاهُ عَهْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ آنَا عَهْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ۔

(١٩٠٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِي ﴿ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ آبَى خَالِدٍ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلَى عَنْ حَدِّهِ عَنْ اُبِيِّ بْنِ كُعْبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخُلَ رَجُلٌ يُصَلِّىٰ فَقَرَا قِرَاءَ ةً اِنْكُوْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ اخَرَ فَقَرَا قِرَاءَ ةً سِواى قِرَاءَ ةِ صَاحِبِهِ فَلَمَّا قَصَيْنَا الصَّلُوةَ دَخَلْنَا جَمِيْعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ هَلَاا قَرَأَ قِرَاءَ ةً أَنْكُوْتُهَا عَلَيْهِ وَ ذَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِواى قِرَاءَ ةِ صَاحِبِهِ فَامَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَا فَحَسَّنَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَانَهُمَا فَسَقَطَ فِيْ نَفْسِيْ مِنَ التَّكْذِيْبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاقَدْ غَشِيَنَىٰ ضَرَبَ فِیْ صَدْرِیْ فَفِضْتُ عَرَقًا وَ كَانَّمَا أَنْظُو إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَوَقًا فَقَالَ لِي يَا أَبَيُّ أُرْسِلَ إِلَىَّ أَنْ أَقْرًا الْقُرْانَ عَلَى حَرْفٍ فَرَدَدْتُ اللَّهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي فَرَدَّ إِلَى الثَّانِيَةَ أَن قَرَّأَهُ عَلَى حَرْفَيْنِ فَرَدَدْتُ اِلَّهِ أَنْ هَوْنَ عَلَى أُمَّتِي فَرَدَّ اِلَيَّ الثَّالِعَةَ اِقْرَائَهُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُكٍ فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكُهَا مَسْئَلَةٌ تَسْالُنِيْهَا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِامَّتِيٰ وَاخَّرْتُ الثَّالِئَةَ لِيَوْمِ يَرْغَبُ اِلَيُّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى اِبْرَهِيْمَ عَلَيْهِ

مغفرت فرما\_اے اللہ! میری اُمت کی مغفرت فرما اور تیسری وُ عا

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

میں نے اس دن سے لیے محفوظ کر لی جس دن ساری مخلوق حتی کہ حضرت ابراہیم علیظ بھی میری طرف آئیں گے۔

بِشْرِ قَالَ حَدَّثِنِي اِسْمَعِيْلُ بْنُ آبِيْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عِيْسلى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى

(١٩٠٥) حَدَّنَا ٱلمُوْبَكِرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ ﴿ ١٩٠٥) حَضرت أَبِي بن كعب والمَيْ فرمات بين كم من معير مين بيضا ہوا تھا کہ ایک آدمی (معجد میں) داخل ہوا۔ اس نے نماز بڑھی قرآن مجید برا ھا۔آگے حدیث مذکورہ حدیث کی طرح ہے۔

قَالَ اَخْبَرَنِيْ اُبَيٌّ بْنُ كُعْبِ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَحَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَرَا قِرَاءَ ةً وَاقْتَصَ الْحَدِيْتَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نَمَيْرٍ

> ُ (١٩٠٢)وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بْنُ ٱبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حِ وَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ قَالَ نَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُبَى بُن كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ اَضَاةٍ بَنِي غِفَارٍ قَالَ فَاتَاهُ جُبُرِيْلُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَاْمُونُكَ أَنْ تَقُواَ أَمَّتُكَ الْقُوْانَ عَلَى حَرْفِ فَقَالَ ٱسْنَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَ مَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِنِي لَا تُطِيْقُ ذَلِكَ ثُمَّ آتَاهُ النَّانِيَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَاْمُرُكَ أَنْ تَقُرَا أُمَّتُكَ الْقُرْانَ عَلَى حَرْفَيْنِ فَقَالَ اَسْالُ اللَّهُ مُعَافَاتَهُ وَ مَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِيى لَا تُطِيْقُ ذَٰلِكَ ثُمَّ جَآءَ هُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقُرَا أُمَّتَكَ الْقُرْانَ عَلَى ثَلْثَةٍ آخْرُفٍ فَقَالَ ٱسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَ مَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ ٱمَّتِىٰ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَامُرُكَ أَنْ تَقْرَا أَمَّتَكَ الْقُرْانَ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُفٍ فَأَيُّمَا حَرْفِ قَرَءُ وْاعَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا.

(١٩٠٦)حضرت أبي بن كعب إلفيزًا بصروايت بي كه نبي مُثَالَيْنِ المبيليد غفار کے تالاب یر تھے کہ آپ کے پاس حضرت جبر مل علیظا آئے اور فرمایا که الله تعالی آپ کو حکم فرماتے میں که اپنی اُمت کوایک حرف (لغت ) پر قرآن مجیدیر طایئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی ہے اس کی معافی اور مغفرت کا سوال کرتا ہوں اور پیر کے میری أمت اس كى طاقت نهيل ركفتى \_ پر حضرت جريل ماييا دوسرى مرتبہ آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنی اُمت کودو حرفوں (لغات ) پر قرآن مجید پڑھا کیئے۔آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی سے اس کی معافی اور مغفرت کا سوال کرتا موں کەمىرى أمت اس كى بھى طاقت نېيىں ركھتى \_ پھر حضرت جبريل علیا تیسری مرتبہ آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے: كەاپنى أمت كوتىن حرنوں (لغات ) پرقر آن مجيد پڑھائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی سے اس کی معافی اور مغفرت کا سوال کرتا مول كه ميرى أمت اس كى بھى طاقت نبيس ركھتى پھر حفرت جريل چوتھی مرتبہ آپ کے پاس آئے اور فر مایا کہ اللہ تعالی نے آپ کوتھم دیا ہے کہ آپ اپنی اُمت کوسات حرفوں (لغات) پر قرآن مجید

رِ مها ئیں اوران حرفوں (لغات) میں سے جس حرف (لغت) برقر آن مجید براھیں گے وہ صحیح ہوگا۔

(۱۹۰۷)اس سند کے ساتھ بیروایت بھی اسی طرح سے نقل کی گئی (١٩٠٤) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً \_

﴿ ﴿ الْمُعَلِينِ الْجُهِ الْمِنْ : سَبْعَةِ أَخُولُ كَيْفِيرِ مِين متعدداقوال بين: (١) سب سے زیادہ راجح تفییر یہ ہے کہ پہلے سات لغات میں

قرآن مجید پڑھنا کی اجازت دے دی گی تھی پھر جب سب نے لغت قریش میں قرآن مجید پڑھنا سکے لیا تو ہاتی لغات میں قرآن مجید پڑھنا منسوخ ہو گیا اور صرف لغت قریش ہاتی ہوگئی۔ سات متواتر قراء تیں اور تین مشہور قرائت کی گل دی قراء تیں ہو کئی ہیں ہو گئی ہے ہوا کی کی دودوروایتیں ہیں۔ گل ہیں روایتیں ہو گئی اور پھر ایک روایت کے چار چار طریقے ہیں گل اتن طریقے ہو گئے یہ سب طریقے لغت قریش ہی کہلاتے ہیں۔ وہ سات لغات یہ ہیں: (۱) قریش (۲) ثقیف (۳) طی (۴) ہوازن (۵) ہزیل (۲) ہمن اور (۷) تھیم اس رائح قول کے علاوہ چند اہم اقوال یہ ہیں: (۱) قریش کے سات شعبوں جن کو بطول قریش کہتے ہیں ان کی لغات مراد ہیں: (۲) سات قرائیں۔ کے علاوہ چند اہم اقوال یہ ہیں: (۱) قریش کے سات اقلیموں پر ہاوراس کا تھم لین ساری دنیا پر ہے۔ قدیم اہل ہیئت نے موسم کے لحاظ ہے دُنیا کو یعنی دُنیا کے آباد صفے کو جے ربع مسکون کہتے ہیں سات لمبے لمبے صفوں میں تقسیم کیا تھا ہر صفہ کو اقلیم کہتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون نے اپنے مشہور زمانہ مقدمہ ابن خلدون میں ان اقالیم کا تفصیل ہے ذکر کیا ہے۔

(4) قرآن مجيد مين سانت قتم كے معانى بين (١) امر (٢) نهي (٣) النسال (٨) حلال (٥) خرام (٢) محكم اور (١) متثاب

باب: قرآن مجید مظہر کھر پڑھنے اور بہت جلدی جلدی پڑھنے سے بچنے اور ایک رکعت میں دو سورتیں یااس سے زیادہ پڑھنے کے جواز کے بیان میں

 ٣٢٢: باب تَرْتِيْلُ الْقِرَاءَ قِ وَإِجْتَنَابِ الْهَذِّ وَهُوَ الْاَفْرَاطُ فِي الشُّرْعَةِ وَإِبَاحَةِ سُوْرَتَيْنِ فَى الشُّرْعَةِ وَإِبَاحَةِ سُوْرَتَيْنِ فَاكُثُرَ فِي رَكْعَةٍ

(١٩٠٨) حَدَّثَنَا اَبُوْبِكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ وَابُنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنُ وَكِيْعٍ قَالَ اَبُوْبِكُو حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ اَبِي وَائِل رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ عَنْ اَبِي وَائِل رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ يُقَالُ لَةٌ نَهِيْكُ ابْنُ سِنَانِ إلى عَبْدِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ كَيْفَ تَقُوا هُذَا الْحَرْفَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكُلَّ الْفَرْانِ قَلْهُ الْحَصْيُتَ غَيْرَ هَلَدَا قَالَ إِنِّي مَعْلَى عَنْهُ وَكُلَّ الْفُرْانِ قَلْهُ الْحَصْيُتَ غَيْرَ هَلَدَا قَالَ إِنِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكُلَّ الْفُرْانِ قَلْهُ الْحَصْيُتَ غَيْرَ هَلَدَا قَالَ إِنِّي لَا أَوْامًا يَقْرَءُ وَنَ اللَّهُ وَالْكَنْ إِذَا وَقَعَ فِى الْقُلْبِ نَعَالَى عَنْهُ اللَّهِ وَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُنْ إِذَا وَقَعَ فِى الْقُلْبِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُنْ إِذَا وَقَعَ فِى الْقَلْبِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَا الْحُلُى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُنُ بَيْنَهُنَّ سُوْرَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ

قَامَ عَبْدُاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَخَلَ عَلْقَمَةُ فِي اِثْرِه ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ قَدْ آخْبَرَنِي بِهَا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ جَآءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ بَجِيْلَةَ اللَّى عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَمْ يَقُلُ نَهِيْكُ ابْنُ سِنَانِ۔

(١٩٠٩)وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُوُ مُعَاوِيَةً عَٰنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي وَآئِلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى عَبْدِاللَّهِ يُقَالُ لَهُ نَهِيْكُ بْنُ سِنَانٍ بِمِعْلِ حَدِيْثِ وَكِيْعِ غَيْرَ الَّهُ قَالَ فَجَآءَ عَلْقَمَةُ لِيَدُحُلُّ عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ سَلْهُ عَنِ النَّطَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا بِهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَالَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ عِشْرُونَ سُوْرَةً فِي عَشْرِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِى تَأْلِيْفِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ

(١٩١٠)وَحَدَّثَنَاهُ اِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا الْاَعْمَشُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمَا وَقَالَ اِنِّى لَآعُرِفُ النَّظَائِرَ الَّذِى كَانَ يَفُرَأُ بِهِنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اِثْنَتَيْنِ فِيْ رَكُعَةٍ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً فِی عَشُردَ کُعَاتٍ۔

(١٩١١) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْ خَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ بْنُ مَيْمُوْنِ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْآخْدَبُ عَنْ اَبِى وَآئِلٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يَوْمًا بَعْدَ مَا صَلَّيْنَا الْعَدَاةَ فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ فَآذِنَ لَنَا قَالَ فَمَكُنْنَا بِالْبَابِ هُنَيَّةً قَالَ فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَتْ آلَا تَدْخُلُونَ فَدَخَلْنَا فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدُخُلُوا وَقَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَقُلْنَا لَا إِلَّا أَنَّا ظَنَنَّا إِنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ قَالَ ظَنَنْتُمْ بِآلَ بُنِ أُمِّ عَبْدٍ

رضی الله تعالی عنه كورے موئے -حضرت علقمه رضی الله تعالی ان ك ييهي مل فيرو وتشريف لائ اورفر ماياكه مجهانهول في اس چیز کی خبر دی ہے۔ ابن منیر نے اپنی روایت میں کہا کہ بنی بجیلہ کا ایک آ دمی حضرت عبدالله کی خدمت میں آیا اور نصیک بن سنان نہیں

(١٩٠٩) حضرت الوواكل طافؤ فرماتے ميں كدايك آدى حضرت عبداللد طافؤ كى طرف آيا جے اللہ بن سنان كہا جاتا ہے۔ باقى حدیث وکیع کی حدیث کی طرح نقل کی۔اس حدیث میں ہے کہ پھر حضرت علقمة تے اور وہ حضرت عبداللہ طائن کی خدمت میں گئے۔ ہم نے ان سے کہا کدان سے اُن ظائر کے بارے میں یو چھلوکہ جن كورسول الله مَا لَتَيْزُ الك ركعت ميس براصة عصرتووه كن اورأن ے جاکر یو چھا پھر آ کر بتایا کہ وہ مفصل میں تے میں سورتیں ہیں کہ أن كودس ركعتوں ميں پڑھا جاتا تھا اور وہ حضرت عبداللہ جائنؤ كی تالیف میں ہے ہیں۔

(۱۹۱۰) اس سند کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبدالله رضی الله تعالی عند نے فر مایا کہ میں اُن سورتوں کو پہچانتا ہوں جوشائل میں ہیں جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو کو ملا کر ایک رکعت میں پڑھتے۔ دس رکعتوں میں ہیں سورتیں پڑھتے

(۱۹۱۱) حضرت الووائل ولليؤ فرمات بين كه بهم الحكه دن صبح كي نماز بر صنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود جائے کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی مگرہم تھوڑی در دروازے کے ساتھ مھمرے رہے تو ایک باندی آئی اور اُس نے کہا کہتم اندر کیوں نہیں داخل ہورہے ہو؟ تو چھرہم اندر واخل ہوئے تو حضرت عبداللہ طافئ بیٹے سیج پڑھارہے ہیں۔انہوں نے فرمایا کتمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا جبکہ تہمیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں سوائے اس

ك كهم نے خيال كيا كه هروالوں ميں سے كوئى سور با موتو عبدالله رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہتم نے ابن اُمّ عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ ولافن نے تسبیع پر مھنی شروع کر دی۔ یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فر مایا: دیکھوکیا سورج نکل آیا ہے؟ اس نے دیکھااور کہا کہ ابھی تک سورج نہیں نکا تو آپ نے پھر تنہیج بریطنی شروع کردی یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل رہا ہے تو پھر ہاندی سے فر مایا کہ دیکھوسورج نکل گیا ہے؟ پھراس نے دیکھاتو مورج نكل چكاتفا تو حفرت عبدالله طالفيُّ في (بدؤ عارياهي): ألْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي آقَالَنَا يَوْمَنَا هذَا راوى مهدى نے كہا كه ميراخيال كه آپ نے یہ جملہ بھی فرمایا: ﴿ وَلَمْ يُهُلِكُنَا بِذُنُوبِنا ﴾ (اور ہم كو

غَفْلَةً قَالَ ثُمَّ اَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظُنَّ انَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ فَقَالَ يَا جَارِيَةُ انْظُرِى هَلْ طَلَعَتْ قَالَ فَنَظَرَتُ فَاذَا هِيَ لَمْ تَطُلَعُ فَٱقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَى إِذَا ظُنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ قَالَ يَا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ فَنَظَرَتُ فَإِذَا هِيَ قَدْ طَلَعَتْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ آقِالَنَا يَوْمَنَا هَٰذَا فَقَالَ مَهْدِيٌّ وَٱحْسِبُهُ قَالَ وَلَمْ يُهْلِكُنَا بِذُنُوبِنَا قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَرَأْتُ الْمُفَصَلَ الْبَارِحَةَ كُلَّهُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ هَلَا كَهَدِّ الْشِعْر آنَّا لَقَذُ سَمِعْنَا الْقَرَائِنَ وَإِنِّي لَآحُفَظُ الْقَرْائِنَ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنُ الْمُفَصَّلِ وَسُورُتينِ مِنْ آلِ حَمَـ

ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں فر مایا ) جماعت میں ہے ایک آ دمی نے کہا: میں نے آج کی رات مفصل کی ساری سورتیں یرهی ہیں ۔ تو حضرت عبداللہ ڈاٹھئے نے فرمایا: تو نے اس طرح پڑھا ہوگا کہ جس طرح کہ (شاعر ) شعرتیزی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ بے شک ہم نے قرآن مجید سنا اور مجھے وہ ساری سورتیں یا و ہیں کہ جن کورسول الله مَثَاثِیْنِ الرّبِ عَظِير و ما کرتے تھے اور مفصل کی وہ اٹھارہ سورتیں ہیں اور دوسورتیں ختم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔

(١٩١٢) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ قَالَ,نَا خُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ مِنْ بَعِيْ بَجِيْلَةَ يُقَالُ لَهُ نَهِيْكُ بْنُ سِنَانِ اِلَّي عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ إِنِّي أَقْرَا الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ عَدُانُهُ هَذًّا كَهَدِّ الْشِّعُرِ لَقَدُ عَلِمْتُ النَّطَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُرَأُ بِهِنَّ سَوْرَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ـ (١٩١٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَآثِلٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا جَلْهَ اللَّهِ الْبِن مَسْعُوْدٍ فَقَالَ إِنِّي قَرَّاتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُاللهِ هِذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ فَقَالَ عَبْدُاللهِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَّآئِرَ الَّتِى كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقُرُنُ

(۱۹۱۲) حضرت شقیق رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ بنی بجیلہ کا ایک آ دمی جے نھیک بن سنان کہاجا تا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالى عنه كى طرف آيا اور كهنج لكا كه مين ايك ركعت مين مفصل پره هتا ہوں ۔حضرت عبداللدرضی الله عند نے فرمایا کتم شعر کی طرح تیزی ے بڑھتے ہو۔ میں ان شائل سورتوں کو جانتا ہوں جن سے رسول التدصلي التدعاييد ملم ايك ركعت مين دوسورتين بإها كرتے تھے۔ (۱۹۱۳) حضرت البووائل طِلْفِيْ بيان كرتے ميں كها يك آ دمي حضرت. ابن مسعود والنفو كي طرف آيا اور كهنے لكا كه ميں نے رات كوايك ر معت میں بوری مفصل (سورتین) براھی ہیں ۔ تو حضرت عبداللہ والنون نے فرمایا کو ف ضعری طرح تیزی سے پر ها ہوگا۔حضرت عبداللد والنفظ في فرمايا كمين ان شاكل سورتون كوجا سامول كمجن كو ر سول الدُّمثَا لَيْدَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ ها كرتے تھے۔ پھر حضرت ابن مسعود والنَّفا

سُوْرَتَيْنِ سُوْرَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ـ

٣٢٣: باب مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَ تِ

(١٩١٣)حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا آبُوْ اِسْلِحَقَ قَالَ رَآيْتُ رَجُلًا سَالَ الْاَسُودَ بْنَ يَزِيْدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْانَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ كَيْفَ تَقُرَأُ هَلِهِ الْآيَةَ ﴿ فَهَلُ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴾ الدَالُّا اَمْ ذَالًا قَالَ بَلْ دَالًا سَمِعْتُ عَبِّدِ اللَّهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُدَّكِرٍ ذَالًا۔

(١٩١٥)وِّحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ آبِيْ

(١٩١٢)وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةً وَ ٱبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِلَابِي بَكُرٍ قَالَا نَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْٱعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَلِمْنَا الشَّامَ فَآتَانَا آبُوْ الدَّرْدَآءِ فَقَالَ آفِيْكُمْ آحَدٌ يَتَفْرَأُ عَلَى قِرَآءَ فِي عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعَمُ انَّا قَالَ فَكَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدُ اللَّهَ يَقُرَا هٰذِهِ الْايَةَ: ﴿ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغُشٰلِي ﴾ قَالَ سَمِعْتُهُ يَهُرَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالذَّكُرِ وَالْأَنْفِي قَالَ وَآنَا وَاللَّهِ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَؤُهَا وَلَكِنْ هُؤُلَّاءِ يُرِيْدُونَ أَنْ أَقْرَأَ وَمَا خَلَقَ فَلَا أَتَابِعُهُمْ. (١٩١٤) وَحَدَّثِنَا قُسِيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اتَّلَى عَلْقَمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الشَّامَ فَدَخَلَ مَسْجِدًا فَصَلَّى فِيْهِ ثُمَّ قَامَ اللَّي حَلْقَةٍ فَجَلَسٌ فِيْهَا قَالَ فَجَآءَ رَجُلٌ فَعَرَفْتُ فِيْهِ تَحَوُّشَ الْقَوْمِ وَ هَيْنَتَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ اللي

بَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَكُرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّل فِي مِنْ مِنْ الْمُفَصَّل مِن سے بیں سورتوں کا ذکر کیا۔ ایک رکعت میں وؤوو

باب قرأت ہے متعلق (چیزوں) کے بیان میں (۱۹۱۳) حفرت الوالحق كهتے بيل كدميں نے ايك آ دى كود يكھا كه وہ اسود بن پزید سے یو چیر ہاتھا اس حال میں کہ وہ مبحد میں قرآن سكمار بعض الل في كماكرة باس آيت: ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ ﴾ كوكيے بڑھتے ہيں؟ كيادال بڑھتے ہيں يا ذال پڑتے ہيں؟ انہوں نے فرمایا کہ وال میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود والنيئ كو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول الله مَثَلَقَيْرُمُ ﴿ مُدَّا بِكِينَ ﴿ وَالْ كَ سَاتِهِ يزهة تقيه

(١٩١٥) حضرت عبدالله بن مسعود والفؤاس روايت ب كه ني مَا لَيْدَام ال حرف كو ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ﴾ بره اكرتے تھے۔

إِسْحَقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ آلَّهُ كَانَ يَقُرَأُ هَذَا الْحَرُفَ ﴿ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ ـ

(۱۹۱۲) حضرت علقمہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ (ملک) شام گئے تو ہمارے پاس حضرت ابوالدرداء ڈاٹیؤ تشریف لائے اور فر مایا کہتم میں کوئی حضرت عبداللہ کی قر اُت پر پڑھنے والا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں! میں ہوں ۔انہوں نے فر مایا: کرتو نے اس آیت کو حضرت عبدالله كوكيب راجت سنا ب: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۚ تَوْ مِين نَ كَهَا كُمِين نِهُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشْلِي وَالذَّكِرِ وَالْأَنْشَى بِرُ صَتَّ موے ساہے۔ تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ کی قسم ! میں نے بھی رسول التدني في المرحر إلى الما المراجع الماسي المار الوك الماسي مِين كرمين ﴿ وَمَا حَلَقَ ﴾ يراهون ليكن مين ان كى بات نبيس مانتا ـ (١٩١٤) حفرت ابراهيم دالني فرمات بين كه حفرت علقمه والنيز (ملک) شام آئے۔وہ مسجد میں داخل ہوئے۔انہوں نے اس میں نماز پڑھی پھرایک علقہ کی طرف تشریف لے گئے اور اس میں بیٹھ گئے۔ پھرایک آ دمی آیا۔ میں نے محسوں کیا کہ اے اُن لوگوں ہے ناراضگی اور وحشت ہے۔ وہ میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر جَنْبِيْ ثُمَّ قَالَ اَتَحَفَظُ كَمَا كَانَ عَبُدُ اللهِ يَقْرَأُ فَذَكَرَ انهول نَهَا : كياتهيس يادب كه حفرت عبدالله والنَّه والنَّهُ كيب پڙ صقامه معله .

(١٩١٨) وَحَدَّثِنِي عَلِيٌ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ قَالَ نَا السَّعْدِيُّ قَالَ نَا السَّعْيِلُ بْنُ اِبْرَاهِبْمَ عَنْ دَاوْدَ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَقِيْتُ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَقِيرًا فِي السَّعْدِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ الْعِرَاقِ اللَّهُ مِنْ آهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ هَلْ تَقْرا عَلَى قَالَ مِنْ آهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ هَلْ تَقْرا عَلَى قَالَ مَنْ آهُلِ الْعُرَاقِ وَاللَّيْلِ الْحَالَةِ مِنْ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ فَاقْرا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشِى وَاللَّهُ مِنْ آهُلُو اللَّهِ مَلْكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَا لَهُ مَلْكُى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَا لَهُ مَلْكُى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَا لَهُ مَلْكُى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا هَا لَهُ مَلْكُى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلُى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا هَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَلَوْلَ الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّ

(١٩١٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنتَى قَالَ نَا عَبْدُالْاعُلَى (١٩١٩) حضرت علقمه طَالله الله المُعَلَّم عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ اتَّيْتُ الشَّامَ مِينَ فَحَرْت الوالدرا فَلَقِيْتُ ابَا الدَّرْدَآءِ فَذَكَّرَ بِعِنْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلِيَّةً مَا الدَّرْدَآءِ فَذَكَّرَ بِعِنْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلِيَّةً مَا الدَّرْدَآءِ فَذَكَر بِعِنْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلِيَّةً مَا الدَّرْدَآءِ فَذَكَر بِعِنْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلِيَّةً مَا الدَّرْدَآءِ فَذَكَر بِعِنْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلِيَّةً مِنْ اللهَ وَاللهِ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(۱۹۱۸) حضرت علقمہ والنور فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوالدرداء والنور سے ملا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟
میں نے عرض کیا: ممیں عراق والوں میں ہے ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ کہ کس شہر کے؟ میں نے عرض کیا: کوفہ والوں میں ہے۔ انہوں نے فرمایا کو فرمایا کیا تو نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات کو پڑھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ انہوں نے فرمایا: تو قراک پڑھا: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَلَى ﴾ تو میں نے پڑھا: ﴿ وَاللّیْلِ إِذَا يَغْشَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ مَا يُو مِن بڑے۔ پھرفرمایا کہ میں نے رسول اللّه علیہ واللّه کو اس طرح پڑھتے ہوئے ساکھ میں نے رسول اللّه علیہ وسلم کواسی طرح پڑھتے ہوئے ساکھ کے میں نے رسول اللّه علیہ وسے سالے کہ میں نے رسول اللّه علیہ وسلم کواسی طرح پڑھتے ہوئے سالے کہ میں نے رسول اللّه علیہ وسلم کواسی طرح پڑھتے ہوئے سالے کہ میں نے رسول اللّه علیہ وسلم کواسی طرح پڑھتے ہوئے سالے کہ میں نے رسول اللّه علیہ وسلم کواسی طرح پڑھتے ہوئے سالے کہ میں نے رسول اللّه علیہ وسلم کواسی طرح پڑھتے ہوئے سالے کہ میں نے رسول اللّه علیہ وسلم کواسی طرح پڑھتے ہوئے سالے کہ میں نے رسول اللّه علیہ وسلم کواسی طرح پڑھتے ہوئے سالے کھیں کے دیوں کے سالے کہاں کے دیوں کا کہ میں نے رسول اللّه علیہ وسلم کواسی طرح پڑھتے ہوئے سالے کھیں کے دیوں کے سالے کیا کہ میں نے رسول اللّه علیہ وسلم کے دیا کہ کواسی طرح پڑھتے ہوئے کیا کہ کواسی طرح پڑھتے ہوئے کیا کھی کھی کو کھیں کے دیوں کے کہ کواسی طرح کیا گھیں کیا کہ کہ کو کھی کے دیوں کیا کہ کو کھی کے دیوں کیا کھی کے دیا کہ کھی کے دیوں کیا کے دیوں کیا کہ کھی کے دیوں کیا کھی کے دیوں کیا کہ کے دیوں کے دیوں کیا کہ کیا کھی کے دیوں کیا کہ کے دیوں کیا کے دیوں کے دی

(۱۹۱۹) حضرت علقمہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ میں (مُلک) شام آیا اور میں نے حضرت ابو الدرداء ڈائٹو سے ملا قات کی۔ پھر ابن علیہ کی حدیث کی طرح ذکر کیا۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ اما منووى مِينَدِ فرمات مِينَ امام مازرى مِينَدِ نِلَها ہے کداس باب کی احادیث میں جو مختلف قر اُتیں بیان کی گئی ہیں یہ پہلے تھیں بعد میں ان کومعذور سمجھا جائے گا مگر حضرت عثمان واللہ کا محد کے اس کے بعد پھر کسی کا اختلاف سامنے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے اس کے بعد پھر کسی کا اختلاف سامنے نہیں آیا اور اس پر تمام صحابہ واللہ عام ہوگیا' واللہ اعلم

منوت : ينخد جرمني كيشهر برلن كى لائبريرى مين محفوظ إورآج بهى لائبريرين كي خصوصى اجازت سالوگ اس كوملاحظ كرسكتي مين -

٣٢٣: باب الْأَوْقَاتِ اللِّينَي نَهِي عَنِ اللَّهِ أَن اوقات كے بیان میں كہ جن میں نماز

#### الصَّلُوةِ فِيْهَا يُرْضَ سَمْعَ كَيا السَّلُوةِ فِيْهَا

(۱۹۲۰)وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ الْمِعْرَةِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الصَّلُوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَ عَنِ الصَّلُوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَ عَنِ الصَّلُوةِ بَعْدَ

پڑھنے سے منع کیا گیا ہے د ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ک

(۱۹۲۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد سورج کے فروب ہونے تک اور صبح کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک نماز پڑھنے ہے منع فرمایا ہے۔

الصَّبْح حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ۔

مسلم جلداوّل

(۱۹۲۱) وَحَدَّثَنَا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدٍ وَ اِسْمَعِيْلُ بْنُ سَالِمِ جَمِيْعًا عَنْ هُشَيْمٌ قَالَ آنَا مَنْصُوْرٌ جَمِيْعًا عَنْ هُشَيْمٌ قَالَ آنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ هُشَيْمٌ قَالَ آنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ آنَا آبُو الْعَالِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ آصُحٰبِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مَنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ آحَبَّهُمْ إِلَى آنَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ الصَّلُوةِ بَعْدَ الْمَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْدُبُ الشَّمْسُ۔

الشَّمْسُ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ۔

(۱۹۲۲)وَحَدَّلَنِيْهِ زُهُيْرُ بَنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَحْيَى بَنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ نَا عَبُدُالْاعْلَى قَالَ نَا سَعِيْدٌ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ دو در در در ين برور و دو سرور عن الله

الصَّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ۔
(۱۹۲۳) وَحَدَّثِنِي حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيلى قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهُبِ
قَالَ اَخْبَرَنِي يُونُسُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَةً قَالَ الْخَبَرَةِ قَالَ الْخَبَرَيْ عَطَآءُ بُنُ يَزِيْدَ اللَّيْفِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ ابَا سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا صَلوةً بَعْدَ الْخُدُرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا صَلوةً بَعْدَ

(۱۹۲۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالِكِعَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ لَا يَتَحَرُّى اَحَدُّكُمْ فَيُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا يُتَحَرُّى اَحَدُّكُمْ فَيُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا

(Ara)وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا آبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالُوْا جَمِيْعًا نَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ لَا تَحَرَّوا بِصَلُوتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بِقَرْنَى شَيْطَانٍ

(۱۹۲۱) حضرت ابن عباس بھتے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو مجھے بہت محبوب تقے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج کے فروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَلَّثِنِي آبِي كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ آنَّ فِي حَدِيْثِ سَعِيْدٍ وَهِشَامٍ بَعْدَ

(۱۹۲۳) حضرت ابوسعید خدری دانی فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصری نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کوئی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک کوئی نماز میں مند

صَلْوِةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلْوَةَ بَعْدَ صَلْوةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ

(۱۹۲۴) حفرت ابن عمر بی این سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ما اللہ م

(۱۹۲۵) حضرت ابن عمر پہنے فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم سورج کے نکلنے تک نماز کا ارادہ نہ کرواور نہ ہی سورج کے غروب ہونے تک نماز پڑھنے کا ارادہ کرو کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے نکاتا ہے۔

(١٩٣٢)وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِنَى شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِيْ وَ ابُنُ بِشُرٍ قَالُوا جَمِيْعًا نَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَآخِرُوا الصَّلُوةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَٱخِّرُوا الصَّلوةَ حَتَّى تَغِيبُ.

(١٩٢٧) حَدَّثَنَا قُتْنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْكٌ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعِيْمِ الْحَضُرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ اَبِيْ تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ آبِيْ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمَحْمِصِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلُوةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَّيَّعُوْهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ ٱخْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلْوةَ بَعْدَ هَا حَتَّى يَطُلُعَ الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ

(١٩٢٨)وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا ْيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ نَا اَبِیْ عَنِ ابْنِ اِسْحُقَ قَالَ حَدَّثَنِی یَزِیْدُ

بْنُ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ خَيْرٍ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيّ عَنْ عَبْدِ

(١٩٢٩)وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى قَالَ آنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ يَقُوْلُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّي فِيْهِنَّ اَوْ اَنْ نَقُبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَ حِيْنَ يَقُوْمُ فَآئِمُ الظُّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَ حِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

(۱۹۲۷) حضرت ابن عمر پینیخا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا كه جب سورج كى شعاعيں فلا ہر ہوجائيں تو نماز کواس وفت تک رو کے رکھو جب تک سورج اچھی طرح ظاہر نہ ہو جائے اور جب سورج کی کرن غایب موجائے تو نماز کواس وقت تک رو کے رکھو جب تک کہ سورج تلمل طور پر غائب نہ ہو جائے۔ (۱۹۲۷) حضرت ابوبصره غفاری رضی الله تعالی عِنه فر ماتے ہیں كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم نے ہمارے ساتھ تحمِص میں عصر کی نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا بینمازتم سے پہلی اُمتوں پر بھی پیش کی گئے۔ انہوں نے اس کو ضائع کر دیا تو مجو آ دی اس کی حفاظت كرے گا اسے دو ہرا أجر ملے گا اور اس كے بعد (ليعني عصر کی نماز کے بعد ) کوئی نما زنہیں جب تک کہستار ہے طاہر نہ ہوجا میں۔

(۱۹۲۸)اں سند کے ساتھ ابو بھر ہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے ہمارے ساتھ عصر کی نمازادافر مائی۔ باقی حدیث مبارکداس طرح ہے۔

(١٩٢٩) حضرت عقبه بن عامر جهني والنين فرمات بين كه رسول الله اللهِ بْنِ هُبَيْوَةَ السَّبَانِيِّ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ اَبِي تَمِيْمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ اَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعُصْرَ

سَنَا اللَّهُ اللَّهُ مِينَ اوقات ہے منع فر مایا کرتے تھے کہ (ان تین اوقات میں) نماز نہ پڑھیں یا اُن میںا ہے مُر دوں کو ڈن کریں ایک ہیکہ ا ۔ سورج کے نکلنے تک جب تک کہ سورج بلند نہ ہو جائے ووسرے میہ کہ ٹھیک دوپہر کے وقت جب تک زوال نہ ہو جائے اور تیسر ہے سورج کے غروب ہونے تک جب تک کہ وہ (اچھی طرح) نہ غروب ہوجائے۔

کی کارٹی کی ایک ایس باب کی احادیث میں اُن اوقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن میں نماز پڑھنامنوع ہے۔ جمہورعلائ کی تحقیق کے مطابق یا نج اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نشل نماز اور طواف کی دور کعت پڑھناممنوع ہیں: (۱) سورج طلوع ہونے کے وقت \_(۲) دوپہر کو جبکہ سورج سریر ہو۔ (۳) سورج غروب ہونے کے وقت۔ (۴) صبح فجر کی نماز کے بعد طلوع تنس تک۔ (۵)عصر کی نماز کے بعد

پورج کے غروب ہونے تک ۔اس ممانعت کی دلیل میں وہ متواتر احادیث ہیں کہ جوتمیں صحابہ کرام جھ ایکٹر سے مروی ہیں ۔جن کامشتر کہ مفہوم یہ ہے کہ:

لا صلوة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولابعد العصر حتى تغرب الشمس الخ (صحاح سته وغيره بحارى ج ١ ص ٨٢ مسلم ج ١ ص ٢٧٥ ترمذي ج ١ ص ٢٥)

ان حوالہ جات کے مطابق اوراس کے علاوہ بھی تمیں صحابہ کرام جو گئے ہے یہ مسئلہ داختے ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ جن احادیث میں جواز کا ذکر ہے اس کا جواب علاء محدثین بید یتے ہیں: (۱) جواز والی حدیث خبر واحد ہے جبکہ ممانعت والی احادیث متواتر ہیں۔ (۲) ممانعت کی اجادیث قولی ہیں جواز والی حدیث صرف اس صحابی جائے ہے اجازت دی گئی کی خصوصیت پرمحول ہے۔ (۳) ممانعت کی احادیث متواتر سے خبر واحد والی حدیث منسوخ ہے۔

(معارف السنن شرح ترندي جهم ١٩٩)

#### باب عمروبن عبسه کے اسلام لانے کابیان

(۱۹۳۰)حضرت عمرو بن عبسهٌ فرماتے ہیں که زمانہ جاہلیت میں مکیں خیال کرتا تھا کہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں اور و کسی راستے پرنہیں ہیں اوروہ سب لوگ بتوں کی بوجایاٹ کرتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں بہت سی خبریں بیان کرتا ہے تو میں ا پی سواری پر بیشا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا ( تو دیکھا ) میتو رسول الله میں اور آپ حجب کررہ رہے ہیں کیونک آپ کی قوم آ ب پرمسلط تھی چرمیں نے ایک طریقدا ختیار کیا جس کے مطابق ہے میں مکہ میں آپ تک پہنچ گیا اور آپ سے میں نے عرض کیا: آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا: نبی کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ نے (اپنا پیغام دے كر) بهجاب\_مين فعرض كياكة پ كوكس چيزكا پيغام دے كر بهيجا ہے؟ آپ نے فرمايا كەاللەتغالى نے مجھے يه پيغام وے كر بھیجا ہے کہ کہ صلد رحمی کرنا اور بتوں کوتو ڑنا اور پیے کہ اللہ تعالیٰ کوایک ماننا' اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بنانا۔ میں نے عرض کیا کہ اس مئلہ میں آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام۔ راوی نے کہا کہ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت الوبكر والنفو اور حضرت بلال والنفو تق جوآب برايمان لے آئے

#### ٣٢٥: باب إِسْلَامٍ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ

(١٩٣٠)وَحَدَّثِنِي ٱخْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ قَالَ نَا النَّضُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُوْ عَمَّارٍ وَ يَحْيَى بْنُ آبِى كَثِيْرٍ عَنْ آبِيْ أَمَامَةَ قَالَ عِكْرِمَةُ وَلَقِىَ شَدَّادٌ آبَا أَمَامَةُ وَ وَاثِلَةً وَ صَحِبَ آنَسًا إِلَى الشَّامِ وَ ٱثُّنَّى عَلَيْهِ فَضُلًّا وَ خَيْرًا عَنْ اَبَىٰ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ كُنْتُ وَ إَنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَظُنُّ اَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَآنَّهُمْ لَيْسُوْا عَلَى شَىٰ ءٍ وَهُمْ يَعْبُدُوْنَ الْاَوْتَانَ سَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ اَخْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُسْتَخْفِيًا جُرَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْتَ قَالَ آنَا نَبِيٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ قَالَ اَرْسَلِنِي اللَّهُ فَقُلْتُ وَ بِاَيِّ شَيْ ءٍ اَرْسَلَكَ قَالَ اَرْسَلَنِيْ بَصِلَةِ الْاَرْحَامِ وَ كَسِّرِ الْاَوْقَانِ وَانْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَىٰ ءٌ قُلْتُ لَهُ فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَٰذَا قَالَ خُرٌّ وَّ عَبْدٌ قَالَ وَ مَعَهُ يَوْمَنِذِ ٱبُوْبَكُرِ وَ بِلَانٌ مِمَّنُ امَنَ بِهِ فَقُلْتُ ايِّنِي مُتَّبِعُكَ قَالَ اِنَّكَ لَا

تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میں بھی آپ کی پیروی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وفت تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کیا تم میرا اور لوگوں کا حال نہیں دیکھتے ؟ اس وقت تم اپنے گھر جاؤ۔ پھر جب سنو کہ میں ظاہر (غالب) ہوگیا ہوں تو چرمیرے یاس آنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اینے گھر کی طرف چلا گیا اور رسول اللہ کدینہ منورہ میں آ كئة ومين ايخ كهروالون مين بي تفااورلوگون سے خبرين ليتار بتاتھا اور یو چھتار ہتاتھا یہاں تک کہدینهمنورہ والول سےمیری طرف کچھآ دمی آئے تو میں نے اُن ہے کہا کہ اس طرح کے جوآ دمی مدینہ منورہ میں آئے ہیں وہ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ ان کی طرف دوڑر ہے ہیں (اسلام قبول کررہے ہیں)ان کی قوم کے لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے تو میں مدینه منوره میں آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا آپ مجھے پیچائے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! تم تو وہی ہوجس نے مجھ سے مکہ میں ملا قات کی تھی۔ میں نے عرض کیا: جی ہاں۔ پھرعرض کیا: اب اللہ کے نبی! اللہ نے آب کوجو کھے سکھایا ہے مجھے اُس کی خبرد یجئے اور میں اس سے جاہل موں۔ مجھے نماز کے بارے میں بھی خبر دیجئے۔آپ نے فرمایا صبح کی نماز بدهو۔ پھرنماز ہے رکے رہو یہاں تک کہ سورج نکل آئے اورنکل کر بلند ہو جائے کیونکہ جب سورج نکلتا ہے تو شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے اوراس وفت کا فرلوگ اسے عجدہ کرتے ہیں۔ پھر نماز پڑھو کیونکہ اس وفت کی نماز کی گواہی فرشتے دیں گے اور حاضر ہوں گے یہاں تک کدسایہ نیزے کے برابر موجائ \_ پھرنماز سے رُ کے رمو کیونکداس وقت جہنم جھو کی جاتی ہے پھر جب سابی آ جائے تو نماز پڑھو کیونکداس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر کیے جائیں گے یہاں تک کہتم عصر کی نماز بر هو پھر سورج سے غروب ہونے تک نماز سے رُکے رہو کیونکہ بیشیطان کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس

تَسْتَطِيْعُ ذَٰلِكَ يَوْمَكَ هَذَا آلَا تَرَاى حَالِي وَ حَالَ النَّاسِ وَلٰكِنِ ارْجِعُ اللَّي آهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِّي قَالَ فَذَهَبْتُ اللِّي آهْلِي وَقَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَ كَنْتُ فِي اَهْلِيْ فَجَعَلْتُ اتَّخَبَّرُ الْاَخْبَارَ وَاسْالُ النَّاسَ حِيْنَ قَلِهُمَ الْمَلِيْنَةَ حَتَى قَلِهُمَ عَلَىَّ نَفَرٌ مِنْ آهُلِ يَثْرِبَ مِنْ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ فَقُلْتُ مَا فَعَلَ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوا النَّاسُ الَّذِهِ سِرَاعٌ وَ قَدْ ارَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَٰلِكَ فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَعْرِفُنِيْ قَالَ نَعَمُ اَنْتَ الَّذِي لَقِيْتَنِيْ بِمَكَّةَ قَالَ فَقُلْتُ بَلَّى فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ آخِبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَٱجْهَلُهُ ٱخْبِرُنِي عَنِ الصَّالُوةِ قَالَ صَلِّ صَلُّوةَ الصُّبْح ئُمَّ اَقْصِرُ عَنِ الصَّلْوةِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَوْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ حِيْنَ تَطُلُعُ بَيْنَ قَوْنَىٰ شَيْطَانِ وَ حِيْنَادٍ يَسْجُدُلَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلَّ فَإِنَّ الصَّلُوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلْوةِ فَإِنَّ حِيْنَيْدٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا ٱقْبَلَ الْفَىٰ ءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلْوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى تُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلُوةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرَنَى شَيْطَانٍ وَ حِيْنَئِدٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَ اللَّهِ فَالْوُصُوءُ حَدَّثَنِي عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وْضُوْءَ هُ فَيُمَضِّمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتُورُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجُهِم وَ فِيْهِ وَ خَيَاشِيْمِهِ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجُهَة كَمَا اَمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهٖ مِنْ اَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَآءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ الِّي الْمِرْفَقَيْنِ الَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ آنَا مِلِهِ مَعَ الْمَآءِ ثُمَّ يَمْسَحُ

رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايًا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ وقت کا فرلوگ اسے جدہ کرتے ہیں۔ میں نے پھرعرض کیا: وضو کے بارے میں بھی کچھ بتائے؟ آپ نے فرمایا کہتم میں سے کوئی آدمی الْمَآءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايًا بھی ایسانہیں جووضو کے پانی سے کلی کر ہےاور پانی ٹاک میں ڈالے رجُلَيْهِ مِنْ آنَامِلِهِ مَعَ الْمَآءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اورناک صاف کرے مگریہ کہاس کے مُنہ اور نتھنوں کے سارے گناہ اللَّهَ وَٱثُّنِّى عَلَيْهِ وَ مَجَّدَةُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ ٱهْلٌ وَ فَرَّخَ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ مُنہ دھوتا ہے جس طرح اللہ نے اسے قَلْمَهُ لِلَّهِ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْتَتِهِ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ وَلَلَتْهُ تھم دیا ہے تو اس کے چبرے کے گناہ اس کی ڈاڑھی کے کناروں أَمُّهُ فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهِلَا الْحَدِيْثِ آبَا اُمَامَةً کے ساتھ لگ کریانی کے ساتھ گرجاتے ہیں پھر جب وہ اپنے پاؤں صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مخنوں تک دھوتا ہے تو دونوں یاؤں کے گناہ اُنگلیوں کے بوروں کی أَبُو أَمَامَةَ يَا عَمْرُو بُنَ عَبَسَةَ أَنْظُرُ مَا تَقُولُ فِي مَقَام طرف سے یانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھراگروہ کھڑے ہوکرنماز وَاحِدٍ يُعْطَى هٰذَا الرَّجُلُ فَقَالَ عَمْرٌ و يَا اَبَا اُمَامَةَ لَقَدُ یر مے اور اللہ کی حمد و ثناء اور اس کی بزرگی اس کے شایا بن شان بیان كَبِرَتْ سِيِّىٰ وَرَقَّ عَظْمِیٰ وَاقْتَرَبَ اَجَلِیٰ وَمَا بِیْ كرے اورايينے دِل كوخالص اللہ كے ليے فارغ كر ليتو وہ آ دمي حَاجَةٌ أَنْ اَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى رَسُولِهِ لَوْ لَمْ ٱسْمَعْهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً اینے گنا ہوں ہے اس طرح یاک وصاف ہوجاتا ہے جس طرح کہ آج ہی اس کی مال نے اُسے جنا ہے۔ چنانچی عمرو بن عبسہ نے اس إَوْ مَرَّكَيْنِ اَوْ لَلَالًا حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا حَدَّثُتُ بِهِ حدیث کورسول الله کے صحابی حضرت ابوا مامہ سے بیان کیا تو حضرت اَبَدًا وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ اكْفُرُ مِنْ ذَلِكَ.

الوامامة في فرمايا كما عمرو بن علب وظافية ويكمو! (غوركرو!) كيا كهدر به موايك بى جگه مين آدمى كواتنا ثواب مل سكتا ب؟ تو حضرت عمرو بن علب ولائية كهنا كيا الدام الدورها) موكيا بول اور ميرى بديال نزم بوكى بين اور ميرى موت (بظاهر) قريب آگى به قواب مجھے كيا ضرورت به كه مين الله اوراس كے رسول تَلْقَيْقِ مير جمعوث باندهوں الرّمين اس حديث كورسول الله مَلْقَيْقِ مي بھى اس حديث كورسول الله مَلْقَيْقِ مي بھى اس حديث كوربيان نه كرتاليكن ميں في قواس حديث كوربيان نه كرتاليكن ميں في قواس حديث كوراس تعداد) بھى بہت زياده مرتبه سنا ہے۔

باب: اِس بات کے بیان میں کہتم اپنی نمازوں کو سورج کے طلوع ہونے تک اور سورج کے غروب ہونے کے وقت تک نہ پڑھو

(۱۹۳۱) حفرت عائشہ صدیقہ بڑھ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر بڑھ ہوا کو وہم ہوگیا ہے کیونکہ رسول اللد مٹل ٹیٹی نے سورج کے طلوع اور سورج کے غروب ہونے کے وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ٣٢٧: باب لَا تَتَحَرُّوُا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبِهَا

(۱۹۳۱) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهُزٌ قَالَ نَا وَهُوْ قَالَ نَا وَهُوْ قَالَ نَا وَهُمْ عُنُ الِيهِ عَنُ اللهِ عَنْ عَالِمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِمُ عَمْدُ النَّمَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَا اللّهِ عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللّه

(١٩٣٢) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ نَا عَبُدُالرَّزَاقِ اَنَا مَعْمَوْ عَنِ ابْنِ طَاوْسِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ انَّهَا قَالَتُ لَمُ مَعْمَوْ عَنِ ابْنِ طَاوْسِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ انَّهَا قَالَتُ لَمُ يَدَعُ رَسُولُ اللهِ عَنْ الرَّكُعتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ فَقَالَتُ عَانِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمُ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبَهَا فَنُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ.

(۱۹۳۲) حضرت عائشہ صدیقہ طاق الله مثالی ہیں کہ رسول الله مثالظ الله مثالظ الله مثالظ الله مثالظ الله مثالظ الله عائشہ صدیقہ طاق الله علی دو رکعتیں بھی نہیں چھوڑیں - حضرت عائشہ صدیقہ طاق الله عالم نے فرمایا کہ سورج کے طلوع اور غروب ہوئے کے وقت نماز پڑھے کا ارادہ نہ کرو (بلکہ نماز کو اُس کے وقت مقررہ میں ہی پڑھو)۔

کُلُاکُونِ النَّابِ النَّابِ الله احادیث میں طلوع شما اورغروب شمس کے وقت میں نماز بڑھنے مے منع فر مایا گیا ہے کیکن خود آپ مُنْ النَّهُ الله علیہ وسلم کی نماز کے بعد دورکعت نفل بھی نہیں چھوڑیں علاء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت تھی اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں جیسا کہ الحکے باب کی احادیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔

# ٣٢٧: باب مَغْرِفَةُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَرِّفُهُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَرِّفُهُ الْعَصُر

# باب: ان دور کعتوں کے بیان میں کہ جن کو نبی مَنَّالَةً عِلَمُ عَصر کی نماز کے بعد ریٹے ھا کرتے تھے

الموسور الموس

 رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ وَرَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا المَّاحِيْنَ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ وَرَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ فَمَ دَخَلَ وَ عِنْدِى نِسُوةٌ مِنْ يَنِى جَرَامٍ مِنَ الْانْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَارْسَلْتُ اللهِ الْجَارِيَة فَقُلْتُ فَوْمِي بِجَنِيهِ فَصَلَّاهُمَا فَارْسَلْتُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا يَا فَقُولِي لَهُ تَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا يَا فَقُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اسْمَعُكَ تَنْهِى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكُعَتِيْنِ وَ ارَاكَ تُصَلِّيْهِمَا فَإِنْ اشَارَ بِيدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ قَالَتُ فَقَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَآشَارَ بِيدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ قَلْمَا انْصَرَفَ قَالَ يَا الْبَنَةَ ابِي آمَنَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا الْبَنَةَ ابِي آمَنَهُ مَنْ فَوْمِهِمْ فَسَعَلُونِي اللهُ اللهُ مِنْ عَرْهِمْ فَشَعَلُونِي اللهُ اللهُ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكُعَتِيْنِ بَعُدَ الْعُصُرِ اللهُ اتَانِي النَّهُ اللهُ مِنْ عَرْمِهِمْ فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكُعَتِيْنِ بَعْدَ الْعُصُرِ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَعَلُونِي بَعْدَ الظُهُورِ فَهُمَا هَاتَانٍ .

جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا: اے ابوائمیّہ کی بیٹی! تو نے عصر کی نماز کے بعد کی دور کعتوں کے بارے میں پوچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی عبدالقیس کے پچھلوگ ان کی قوم میں سے اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے جس میں مشغولیت کی وجہ سے ظہر کی نماز کے بعد کی دور کعتیں رہ گئے تھیں' اُن کو میں نے پڑھا ہے۔

(۱۹۳۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَلِيٌّ بْنُ حَجْمِ قَالَ ابْنُ أَيُّوْبَ نَا السَمْعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَوٍ قَالَ ابْنُ أَيُوْبَ نَا السَمْعِيلُ وَهُوَ ابْنُ ابْنَ حَرْمَلَةً قَالَ اخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ ابِى حَرْمَلَةً قَالَ اخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةً اللّهِ عَلَيْ يُصَلِيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ اللّهِ عَلَى يُصَلِيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَمَّ إِنَّهُ شُعِلَ عَنْهُمَا اللّهِ عَلَى يُصَلِيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَمَّ إِنَّهُ شُعِلَ عَنْهُمَا وَكَانَ وَسُولُ اللّهِ عَلَى الْعَصْرِ فُمَّ إِنَّهُ شُعِلَ عَنْهُمَا وَكَانَ وَسَيْهُمَا فَصَلَّاهُمُ اللّهُ عَلَى يَحْيَى بْنُ النِّوْبَ قَالَ اللّهِ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(۱۹۳۵)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِي جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرْوَةً عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَآنِشَةً قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ

(۱۹۳۴) حضرت ابوسلمہ ڈاٹئ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عاکشہ صدیقہ ڈاٹئ ہے اُن دور کعتوں کے بارے میں پوچھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم عصر کے بعد پڑھا کرتے ہے تو حضرت عاکشہ صدیقہ ڈاٹئ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وہلم ان دور کعتوں کو معصر کی نماز سے پہلے پڑھا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وہلم ان کو عصر کی نماز سے پہلے پڑھا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وہلم ان کو ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول ہوگئی یا آپ صلی اللہ علیہ وہلم ان کو بید پڑھنا بھول گئے تو آپ نے ان دو رکعتوں کو عصر کی نماز کے بعد پڑھا بھول آپ میں مشغول ہوگئی یا آپ جونماز بھی پڑھتے تھا س پڑھا بھول آپ اسے پڑھے رہے اور آپ جونماز بھی پڑھتے تھا س

(۱۹۳۵) حضرت عائش صدیقہ طاق نی فرماتی ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاں عصر کے بعد کی دو رکعتیں بھی نہیں چھوڑیں۔

ﷺ زَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِى قَطُّ۔

(١٩٣٢)وَحَدَّكَنَا اَبُوْبَكُو ِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَ حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ آنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ آنَا آبُو إِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيٌّ عَنْ عَبْدِ

قَبْلَ الْفَجْرِ وَ رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ۔ (١٩٣٧)وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ مُثَنَّى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى اِسْحَقَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَ مَسْرُوْقِ قَالَا نَشْهَدُ عَلَى عَآثِشَةَ انَّهَا قَالَتُ مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي تَغْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَالْعَصْرِ

٣٢٨: باب اِسْتِحْبَابُ رَكْعَتَيْنِ قَبُلَ

صلوة المعفرب

(١٩٣٨)وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بْنُ ٱبِيْ شَيْبَةَ وَ ٱبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ ٱبُوْبَكُرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بُنِّ فُلْفُلٍ قَالَ سَالَتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ التَّطَوُّع بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْآيْدِي عَلَى صَلَوْةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ بَغْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلوةِ الْمَغُرِبِ فَقُلْتُ لَهُ آكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا قَالَ كَانَ يَرَانًا نُصَلَّيْهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا

(١٩٣٩)وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوْخَ قَالَ نَا عَبْدُالُوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَإِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلْوةِ الْمَغْرِبِ

(١٩٣١) حضرت عائشه صديقه وللهافرماتي بين كدرسول الله طلط الله نے میرے گھر میں دونمازیں تبھی نہیں چھوڑیں نہ باطنا نہ ظاہراً۔ فجر ہے ہملے کی دور کعتیں اور عصر کے بعد کی دور کعتیں۔

الرَّحْمَانِ بُنِ الْاَسُوَدِ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ صَلاَتَان مَا تَرَكَّهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِی بَیْنِی قَطُّ سِرًّا وَلَا عَلَانِیَةً وَکُعَتَیْنِ

(١٩٣٧) حضرت عا كشهر يقدرضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه جس دن بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی باری میرے گھر میں ہوتی تو آ پ صلی الله علیه وسلم به نماز برا صف لعنی عصر کی نماز سے بعد دو

# باب: نمازِمغرب ہے قبل دور کعتیں پڑھنے کے استحباب کے بیان میں

(۱۹۳۸) حضرت مخار بن فلفل دائيً فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک ڈائنٹؤ سے عصر کے بعد کے نفلوں کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر جلائظ عصر کے بعد نماز ر بي جن والوں پر ہاتھ مارتے تھے اور ہم رسول الله صلی الله عليه وسلم کے زمانہ میں سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ہے پہلے دور کعتیں روصے تھے تو میں نے اُن عوض کیا کہ کیارسول التصلى الله عليه وتلم بھي بيدور كعتيس پر مصفے تھے؟ انہوں نے فر مايا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان دور کعتوں کو بڑھتے ہوئے و کھتے لیکن نہ جمیں اس کا تھم فرماتے اور نہ جمیں ان سے منع

(۱۹۳۹)حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہ مدینه میں جب مؤذن نمازِ مغرب کی اذان دیتا تھا تو ہم لوگ ستونوں کی آڑ میں دو رکعات ( قبل از جماعت ) پڑھا کرتے

آبَنَدَرُوْا السَّوَارِى فَرَكَعُوْا رَكُعَتَيْنِ حَتَى إِنَّ الرَّجُلَ صَحِد مِين كُولَى نَيا آوى آتا تو بهت ى تعداد مين (مغرب سے الْغَرِیْبَ لَیَدُخُلُ الْمَسْجِدَ فَیَحْسِبُ اَنَّ الصَّلُوةَ قَدُ قَبل دورکعت ) نماز پڑھنے والوں سے بی خیال کرتا کہ نماز ہوگئ صُلِیْتُ مِنْ کَثْرَة مِنْ یُصِیّلِیْهِمَا۔

خُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَعْرِب سے پہلے دور کعتیں نفل پڑھنا حضراتِ خلفاء راشدین جھٹے اورا کثر صحابہ کرام جھٹے اورای طرح اکثر فقہاء کرام چھٹیے اورامام مالک ٹیٹیٹے اورامام ابوصنیفہ ٹیٹیٹے کے نزدیک سنت نہیں ہیں۔( کما قال النودی نن ا)

# ٣٢٩: باب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ

(١٩٣٠) وَحَدَّثَنَا الْبُوْبِكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا أَلُو اُسَامَةً وَ وَكِنْ عَلْمَ اللهِ بْنُ لُرَيْدَةَ عَنْ عَلْمِ اللهِ بْنُ لُرَيْدَةَ عَنْ عَلْمِ اللهِ بْنُ لُرَيْدَةَ عَنْ عَلْمِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُؤَلِّيقِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى المَّالِقَةِ لِمَنْ شَاءَ لَا اللهِ الثَّالِقَةِ لِمَنْ شَاءَ لَا النَّالِقَةِ لِمَنْ شَاءَ لَا النَّالِقَةِ لِمَنْ شَاءَ لَا النَّالِقَةِ لِمَنْ شَاءَ لَا اللهِ الثَّالِقَةِ لِمَنْ شَاءَ النَّالِقَةِ لِمَنْ شَاءَ النَّالِقَةِ لِمَنْ شَاءَ الْعَلْمَةِ لِمَنْ شَاءَ اللهِ النَّالِقَةِ لِمَنْ شَاءَ اللهِ النَّالِقَةِ لِمَنْ شَاءَ اللهِ النَّالِقَةِ لِمَنْ شَاءَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(١٩٣١) وَحَدَّثَنَا أَبُوبُكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدًالَاعُلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَفَّلٍ عَن النَّبِيِّ عَنْ عَبْدُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ لِمَنْ شَاءَ

#### ٣٣٠: باب صَلوةُ الْخَوْفِ!

(١٩٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ آنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعُمُوْ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةَ الْحَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَ الطَّآنِفَةُ الْاحْرِى مُواجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْ وَقَامُوْ الطَّآنِفَةُ الْاحْرِى مُواجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْ وَقَامُوا فَيْ مَقَامِ اصَحَابِهِمْ مُقْبِلِيْنَ عَلَى الْعَدُوِّ وَ جَآءَ اولِئِكَ فَيْ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ الله سَلَمَ النَّبِيُّ ثَمَّ قَطْى هُولَا عِرَكُعَةً وَهُولَا عِرَكُعَةً ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ الله سَلَمَ النَّيْقُ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً عُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُولَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعَةً عُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكُعَةً عُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَيْ وَلَعْ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عُلَوْلَاءً وَكُعَةً عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَولَاءِ وَالْعَلَمُ عَنِ

الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اَبْيُهِ اللَّهِ اللَّهِ

كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلْوِةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَوْفِ وَ

باب: ہراذ ان اور اقامت کے درمیان نماز کے بیان میں بیان میں

(۱۹۴۰) حضرت عبدالله بن مغفل ولينو فرمات بي كدرسول الله من الينو فرمات بي كدرسول الله من الينو فرمايا كد براذ ان اورا قامت كورميان نماز ب- آپ في تين مرتبه فرمايا تيسرى مرتبه مين فرمايا كد جوجس كاول حاب براه كده كي )-

(۱۹۴۱) حفرت عبدالله بن معفل ولايؤ نے نبی منافیو کے اس طرح نقل فرمایالیکن اس میں ہے کہ چوتھی مرتبہ میں آپ نے فرمایا جو جس کادِل جا ہے پڑھ لے (سوائے سنت مؤکدہ کے )۔

#### باب خوف کی نماز کے بیان میں

(۱۹۳۲) حضرت ابن عمر پہانی سے روایت ہے کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے (خوف کے وقت) دو جماعتوں میں سے ایک کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور دوسری جماعت دشمن کے سامنے تھی ۔ پھر یہ عاعت (ایک رکعت پڑھی اور دوسری جماعت آئی۔ کھڑ ہے ہونے والوں کی جگہ جا کر کھڑی ہوگئی اور وہ جماعت آئی۔ پھر نبی سلی القد مایہ وسلم نے ان کو ایک رکعت پڑھائی پھر آپ نے سالم پھیر دیا پھر (دونوں جماعتوں) کے سب لوگوں نے ایک رکعت بڑھی۔

(۱۹۴۳) حضرت عبداللہ بن عمر طبط فرمائے بیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وسلم کے ساتھ خوف کی نماز اس طریقے سے پڑھی

يَقُوْلُ صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَظ بِهِذَا الْمَعْلَى \_

(١٩٣٣) وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بِنُ اَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا يَحْيَى بُنُ اَجَى شَيْبَةً قَالَ نَا يَحْيَى بُنُ اَجَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوْسَى بُنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ اَيَّامِهِ فَقَامَتُ طَآئِفَةٌ مَعَةً وَ صَلُوةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ اَيَّامِهِ فَقَامَتُ طَآئِفَةٌ مَعَةً وَ طَآئِفَةٌ بِإِزَآءِ الْعَدُوقِ فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ مَعَةً رُكْعَةً ثُمَّ قَصَتِ طَآئِفَةً اللَّهُ الْخَوْفُ وَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَصَتِ الطَّائِفَةَ ان رَكْعَةً رُكْعَةً قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ الطَّائِفَةَ ان رَكْعَةً رُكُعَةً قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ الطَّائِفَةَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ اكْتُورُ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِمًا اوْ قَانِمًا تُومِى إِيْمَاءً .

(١٩٣٥)وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا ٠ آبِي قَالَ نَا عَنْدُالْمَلِكِ بْنُ آبِي سُلَيْمَٰنِ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَغَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ْ صَلُوةَ الْخَوْفِ فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَكَعَ وَ زَكَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَ رَفَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيْهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السَّجُوْدَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيْهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُوَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ وَ تَاخُّو الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَكَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَ رَفَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ انْتَجَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ قَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِنَي نُحُوْرٍ الْعَدُّوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ

(۱۹۳۳) حضرت ابن عمر ناتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ دنوں میں خوف کی نماز اس طرح سے پڑھی کہ ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوگئی اور ایک جماعت و شمن کے ساتھ کھڑی ہوگئی۔ پھر آپ نے ان لوگوں کو ایک رکعت پڑھائی پھر وہ چلے گئے اور دوسری جماعت آگئی ان کو آپ نے ایک رکعت پڑھائی کھر دونوں جماعت آگئی ان کو آپ نے ایک رکعت پڑھائی ۔ پھر دونوں جماعت آگئی ایک ایک رکعت پوری کی ۔ حضرت ابن عمر بھی نے فرمایا کہ جب خوف میں دوسری بڑھ جائے تو سواری پڑیا کھڑے کھڑے اشارے سے نماز مدے میں موری ہے ایک رہے ہے ہوں ہے کہ دونوں ہے ایک دیا ہے ہوں کہ دونوں ہے کہ دونوں ہے ہوں ہے ہوں ہے کہ دونوں ہے ہوں ہے کہ دونوں ہے ہوں ہوں ہے کہ دونوں ہے ہوں ہے ہوں ہوں ہے کہ دونوں ہے ہوں ہوں ہے کہ دونوں ہے ہوں ہوں ہے کہ دونوں ہے کہ دونوں ہے کہ دونوں ہے ہوں ہوں ہے کہ دونوں ہے ہوں ہوں ہوں ہوں ہے کہ دونوں ہے ہوں ہوں ہے کہ دونوں ہے کہ دونوں ہے کہ دونوں ہے ہوں ہوں ہے کہ دونوں ہے کہ دونوں ہے کہ دونوں ہے کہ دونوں ہے ہوں ہوں ہے کہ دونوں ہے کہ دو

(۱۹۳۵) حضرت جار طافؤ فرماتے ہیں کہ خوف کی نماز بڑھتے وقت میں رسول الله من الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله صف رسول التدمني في المراجع المرابعين المراء اور قبله ك درميان میں تھا تو نی تا اللے اس کے تکمیر (تحریم) کہی اور ہم سب نے بھی تکمیر کہی پھرآپ نے رکوع کیا اور ہم سب نے بھی رکوع کیا۔ پھرآپ نے اپناسر رکوع ہے اُٹھایا اور ہم سب نے بھی اُٹھایا پھر آپ حجدہ میں بطلے گئے اور اس صف والے جوآپ کے قریب تھے انہوں نے بھی بحدہ کیااور یہ پہلی صف والے جا کر ( دشمن ) کے سامنے کھڑے ہوگئے پھر پچیلی صف والے آگے بڑھے پھر نبی منگائیز کم نے رکوع کیا اور ہم سب نے بھی رکوع کیا پھر آپ نے رکوع سے سر اُٹھایا اور ہم سب نے بھی رکوع سے سرا تھایا پھر آپ بحدہ میں بیلے گئے تو اس صف والے جوآپ کے قریب تھے پہلی رکعت میں سب تجدہ میں گئے اور مجھیلی صف والے دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہے پھر جب بی مَثَاثِیْاً نے اور وہ صف جوآپ کے قریب تھی سجدہ کر چکی تو مجیلی صف والے بجدہ میں جھکے اور انہوں نے بجدہ کیا۔ پھر رسول طرح آج کل کے محافظا بیے حکمرانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَ سَلَّمْنَا جَمِيْعًا قَالَ جَابِرٌ كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمُ هُؤُلَّاءِ بِأَمَرَانِهِمُ (١٩٣٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ نَا (١٩٣٦) حضرت جابر جاليَّةُ فرمات بي كربم في رسول الترسَّلَيْنِيْم کے ساتھ قبیلہ جہینہ کی ایک قوم کے ساتھ جہاد کیا۔ انہوں نے ہم سے بہت تخت جنگ کی۔ جب ہم نے ظہر کی نماز بڑھی لی تو مشرکوں نے کہا کاش ہم ان (مسلمانوں) پرایک دَ محمله آور ہوتے تو انہیں كاث كرركه دية -حضرت جريل عليهان ورسول التدمل الله على الماس ے باخبر کیا۔اس کا ذکر رسول الله منافظ ان ہم سے کیا اور فر مایا کہ مشرکوں نے کہا کہان کی ایک اور نماز آئے گی جوان کواپنی اولا دے بھی زیادہ محبوب ہے تو جب عصر کی نماز کاوفت آیا تو ہم نے دوسفیں بنالیں اورمشرک ہمارے اور قبلہ کے درمیان میں تھے۔رسول اللّٰہ مَنَّا يَيْزُ ان تكبير كهي اور ہم نے بھي تكبير كهي اور آپ نے ركوع فر مايا تو ہم نے بھی رکوع کیا پھرآپ نے تحدہ فرمایا تو آپ کے ساتھ پہلی صف والوں نے تحدہ کیا پھر جب آپ اور پہلی صف والے کھڑ ہے ہو گئے تو دوسری صف والوں نے تحدہ کیا اور پہلی صف والے پیھیے اور دوسری صف والے آگے ہوگئے۔ پھررسول الله مَنَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنَا لَيْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْ اورہم نے بھی تکبیر کبی پھرآپ نے رکوع فرمایا ہم نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا۔ پھر جب آپ نے سجدہ فرمایا تو پہلی صف والون نے آپ کے ساتھ تجدہ کیا اور دوسری صف والے کھڑے رہے پھر جب آپ نے بحدہ فر مایا تو دوسری صف والوں نے بحدہ کیا پھرسب بیٹھ گئے۔ پھر رسول الله منافیل نے سب کے ساتھ سلام پھیرا۔

حضرت ابوالزبير ولأنفؤ فرمات بي كه پهرحضرت جابر ولافؤ نفرمايا كه جس طرح آج كل تمهارے بي حكمران نماز يوص بيں۔ (١٩٢٧) حضرت سهل بن الى حمد والني المحمد الله الله صلى الله عليه وسلم في اليغ صحابه كرام عليه كوخوف كي نماز را حالی۔ آپ نے اپنے سیجے دوسفیں بنا کیں تو جوصف آپ کے قریب تھی آ پ صلی اللہ عایہ وسلم نے اسے ایک رکعت پڑھائی پھر آپ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ مجھلی صف والوں نے ایک رکعت نماز پڑھ لی پھروہ آگے بڑھےاوراگلی صف والے پیچھے چلے گئے مچر

زُهَيْرٌ قَالَ نَا أَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا مِّنْ جُهَيْنَةَ فَقَاتَلُوْنَا قِتَالًا شَدِيْدًا فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهُرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لَاقْتَطَعْنَا هُمْ فَآخْبَرَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذٰلِكَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ وَقَالُوا إِنَّهُ سَتَأْتِيْهِمُ صَلُوةٌ هِيَ اَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَادِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَالَ صَفَّنَا صَفَّيْن وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَكُبَّرْنَا وَرَكُعَ وَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ وَ سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْآوَّلُ فَلَمَّا قَامُوْا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ تَاَخَّوَ الصَّفُّ الْاَوَّلُ وَ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي فَقَامُوْا مَقَامَ الْأُوَّلِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَبَّرْنَا وَ رَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ وَ سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْاَوَّلُ وَ قَامَ الثَّانِي فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُ الثَّانِي ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيْعًا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ قَالَ كَمَا يُصَلِّي

(١٩٣٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَبْبَرِيُّ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ ٱبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِٱصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فَصَفَّهُمْ خَلْفَةٌ صَفَّيْنِ فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ يَلُونَهُ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلُ

قَانِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِيْنَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوْا وَ تَاَخَّرَ الَّذِيْنَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِيْنَ تَخَلَّفُواْ رَكْعَةً ثُمَّ لِسَلَّمَ۔

(اَهُ ١٩٨٣) حَدَّثَنَا اَبُوبَكُو بِنُ اَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا عَفَّانُ قَالَ اَنَا اَبَانُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ نَا يَحْيَى بُنُ اَبِي كَثِيْوِ عَنْ اَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اَفْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ كُنَّا إِذَا اتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ بَدَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ كُنَّا إِذَا اتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ مَرَكُناهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغَمَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغُمَدُ وَسَلَّمَ فَاغُمَدَ وَسَلَّمَ فَاغُمَدَ وَسَلَّمَ فَاكُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغُمَدَ وَسَلَّمَ فَاغُمَدَ وَعَلَيْ بِالطَّائِفَةِ الْانْحُولِ وَضَلَّى بِطَائِفَةٍ اللهُ خُولِى رَكُعَيْنِ ثُمَّ تَاخَّرُ وَ فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْا خُولِى رَكُعَيْنِ وَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغُمَدَ رَكُعَيْنِ ثُمَّ تَاخَّرُ وَ فَصَلَى بِالطَّائِفَةِ الْا خُولِى رَكُعَيْنِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغُمَدَ رَكُعَيْنِ ثُمَّ تَاخَرُ وَ فَصَلَى بِالطَّائِفَةِ الْا خُولِى رَكُعَيْنِ وَكُولَى رَكُعَيْنِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِي وَالْمَالِهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لَعَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُو

آپ نے اس صف والوں کو ایک رکعت نماز پڑھائی پھر آپ بیٹھ گئے یہاں تک کہ پچھلی صف والوں نے ایک رکعت نماز پڑھ لی پھر آپ نے سلام پھیردیا۔

(۱۹۴۸) حفرت صالح بن خوات بالنظائ سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر رسول اللہ مکا لیڈ کی اور ساتھ خوف کی نماز پڑھی تھی کہ ایک جماعت نے صف بندی کی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں کھڑی رہی پھر آپ نے ان لوگوں کو ایک رکعت نماز پڑھائی جو آپ کے ساتھ بھے بھر وہ تھر سے ان لوگوں کو ایک رکعت نماز پڑھائی جو آپ کے ساتھ بھے بھر وہ تھر سے دہ باتی رہ گئے اور دوسری جماعت آئی پھر آپ نے اس جماعت کو وہ رکعت جو باتی رہ گئی تھی پڑھائی۔ پھر آپ بیٹھے رہے اور اس جماعت والوں نے اپنی رکعت پوری کی ۔ پھر آپ بیٹھے رہے اور اس جماعت والوں نے اپنی رکعت پوری کی ۔ پھر آپ بیٹھے رہے اور اس جماعت والوں نے اپنی رکعت پوری کی ۔ پھر آپ بیٹھے رہے اور اس جماعت والوں نے اپنی رکعت پوری کی ۔ پھر آپ بیٹھے رہے اور اس جماعت والوں نے اپنی رکعت پوری کی ۔ پھر آپ نے نے ان کے ساتھ سالم پھیرا۔

(1969) حضرت جابر رات سے روایت ہے کہ ہم رسول الله من ا

ُ قَالَ فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ وَ لِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ ــ

(۱۹۵۰) وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اللهِ يَعْنِى ابْنَ حَسَّانَ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ قَالَ اَخْبَرَنِی اَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ اَنَّ جَابِرًا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ اَنَّ جَابِرًا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ صَلَّى بِالطَّانِفَةِ بِاحْدَى الطَّانِفَةِ الرَّحْمَنِ وَصُلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْ الطَّانِفَةِ الرَّحْمُنِ وَصُلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْ الطَّانِفَةِ الْحُولِ وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْ الطَّانِفَةِ الْخُولِي وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْ الْطَانِفَةِ وَكُعَتَيْنِ وَصُلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْ ارْبَعُ الْمَانِفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى بَالطَّانِفَةِ وَكُعَتَيْنِ وَصُلَّى وَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَانِفَةِ وَكُعَتَيْنِ وَصَلَّى مَعْمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمُعَانِ وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ وَكُعَتَيْنِ وَصَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

(۱۹۵۰) حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کے ساتھ خوف کی نماز پڑھی۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دوگر وہوں میں سے ایک گروہ کو دور کعتیں پڑھائیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے چارر کعات پڑھیں اور ہرگروہ نے دو دور کعات پڑھیں۔

#### حاف الجمعة حاف

(١٩٥١)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَا آنَا اللَّيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ قَالَ نَا لَيْثُ عَنْ نَّافِعِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَمِغْتُ مَا مُونِ اللّٰهِ قَالَ سَمِغْتُ

رَسُولَ اللَّهِ عِلْ يَقُولُ إِذَا ارَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاتِي الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِل

(١٩٥٣) وَحَدَّنِينَ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْدِ اللهِ ابْنَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَ عَبْدِ اللهِ ابْنَى

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِنْلِهِ۔.

(١٩٥٣) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْلَى قَالَ أَنَا أَبُنُ وَهُبٍ قَالَ أَنَا أَبُنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْرَنِي يُونُسُ عَنِ اللهِ عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الل

(١٩٥٥) وَحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَخِيٰى قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبِ
قَالَ آخُبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمُ
قَالَ آخُبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمُ
بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ آبِيهِ آنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللّٰهُ
تَعَالَى عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ النّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ
رَجُلٌ مِنْ آصُحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَنَادَاهُ عُمَرُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَامُو بِالْعُسْلِ وَصَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَامُو بِالْعُسْلِ .

(١٩٥٣) حَدَّثَنَا السُحٰقُ بْنُ الْمِرَاهِيْمَ قَالَ آخُبَرَنَا الْوَلِيْدُ الْمُ اللهِ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْمَى بُنُ آبِي

(۱۹۵۱) حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُنالِقِیْکِمُ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ (کی نماز) کے لیے آئے تو اُسے جا ہے کھسل کرے۔

كتاب الجمعة

(۱۹۵۳) حفرت ابن عمر پہن نے نبی مل اللہ اس طرح حدیث نقل فر مائی ہے۔ نقل فر مائی ہے۔

(۱۹۵۴) حضرت سالم بن عبداللد وللفؤ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرمائے ہیں کہ میں نے رسول الله مُلَا لِیْکُو اس طرح فرماتے ہوئے سا۔

(۱۹۵۵) حضرت سالم بن عبدالله طالع باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب طالع ہات ہارے سامنے لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے کہ رسول الله مثالی ہی محابہ جوائی میں سے ایک آ دمی (صحابی دائی نے ایک آ دمی (صحابی دائی نے ایک آ دمی است کا کون ساوقت ہے؟ اُس نے عرض نے اسے بکار کر فرمایا کہ یہ آنے کا کون ساوقت ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ میں آج مصروف ہوگیا تھا۔ میں اپنے گھر کی طرف نہیں لوٹ کر آیا تھا کہ میں نے آواز سی بھر میں نے صرف وضو کیا۔ حضرت عمر دائی نے فرمایا کہ تو نے صرف وضو ہی کیا حالانکہ تو جا نتا ہے کہ رسول اللہ مثانی نے ہمیں عسل کا حکم فرمایا کرتے تھے۔

(۱۹۵۱) حضرت ابوہریرہ داشن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دہشن لوگوں کو جعد کے دن خطبہ دے رہے متے کہ حضرت

كتاب الجمعة

كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ عُئْمَانَ بْنُ عَفَّانَ فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالِ يَّنَاَخَّرُوْنَ بَعْدَ البِّدَآءِ فَقَالَ عُنْمَانُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا زِدْتُ حِيْنَ سَمِعْتُ البِّدَآءَ أَنُ تَوَضَّاتُ ثُمَّ أَقْبَلُتُ فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُصُوْءَ آيْضًا آلَمْ تَسْمَعُوا آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا جَآءَ آحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِل.

٣٣١: باب وُجُوْبُ غُسُلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغِ مِّنَ الرِّجَالِ وَبَيَانِ مَا أَمِرُوا بِهِ (١٩٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلِّيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِنَى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمِـ

(١٩٥٨)حَدَّتَنِيْ هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ وَ آخْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَا نَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرِ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَةً عَنْ عُرْوَةَ مْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَآنِشَةَ انَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَ مِنَ الْعَوَالِيْ فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَآءِ وَ يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ فَتَخُرُمُ مِنْهُمُ الرِّيْحُ فَآتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَوْ اتَّكُمْ تَطَهَّرْ تُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا۔ (١٩٥٩)وَّحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ قَالَ آنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَآنِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ النَّاسُ آهُلَ عَمَلٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاهٌ فَكَانُوْا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلَّ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوِاغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ

عثان بن عفان طافئة تشريف لائة وحضرت عمر والفؤن ف أن سے فرمایا کہان لوگوں کا کیا حال ہوگا جواذ ان کے بعد دیر ہے آتے ہیں تو حضرت عثمان ﴿ فَاتِينَا نِهِ فَرَمَا مِا:ا بِ امِيرِ الْمُؤْمَنِينِ! مِينِ نِے جس وفت اذان سی تو صرف وضو کیا اور پچونہیں کیا پھر میں آ گیا ہوں۔ حفرت عمر والنوز في فرمايا صرف وضوبى؟ كياتم في رسول التدسلي الله عليه وسلم كوبيفر مات موئنيس سناكه جب تم مين سے كوئى آدى جمعہ کے لیے آئے تو اُسے جا ہیے کعنسل کرے۔

# باب ہر بالغ آدمی پر جمعہ کے دن عسل کرنے کے وجوب کے بیان میں

(١٩٥٧) حفرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عند بروايت ب كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: جعه كے دن عسل كرنا ہراحتلام والے (یعنی کے بالغ شخص) پرضروری ہے۔

(۱۹۵۸) حضرت عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے کہ جمعہ (پڑھنے کے لیے ) لوگ اپنے گھروں اور بلندی والی جگہوں سے ایسے عبا پہنے ہوئے آتے تھے کدأن بر گردوغبار برا ی ہوئی تھی اور اُن سے بد بو بھی آتی تھی۔ اُن میں سے ایک آدمی رسول التدصلي الله عليه وسلم كے پاس آيا حالانك آپ صلى الله عليه وسلم میرے پاس تصنو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کاش كه آج ك دن كے ليے تم خوب ياكى حاصل كرتے \_ (عسل کرتے)

(١٩٥٩) حفرت عائشه صديقه الفي فرماتي بين كه لوگ خود كام کرنے والے تھے اوران کے پاس کوئی ملازم وغیرہ نہیں تھے تو اُن ے ( کام وغیرہ کرنے کی وجہ ہے ) بدبوآنے لگی تو اُن ہے کہا گیا کہ کاشتم لوگ جمعہ کے دِن عسل کر لیتے۔

# ٣٣٢: باب الطِّيبُ وَالسِّواكُ يَوْمُ

(١٩٢٠)وَحَلَّتُنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ حَلَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ اَبِي هِلَالٍ وَ بُكْيُرَ بْنَ الْاَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ

(١٩٦١)حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ حِ وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِي أَبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﴾ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ طَاوَّسٌ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَ يَمَسُّ طِيْبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ آهْلِهِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ \_

(١٩٢٢)وَحَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ كِلَا هُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ.

(١٩٦٣) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهُزٌ قَالَ نَا وُهَيْبٌ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ طَاوّْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْسِلُ رَاْسَةٌ وَجَسَدَةً.

(١٩٦٣)وَحَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُمَّتَى مَوْلَى آبِيْ بَكْرٍ عَنْ آبِيْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسُلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ

# باب جمعہ کے دن خوشبولگانے اورمسواک کرنے

#### کے بیان میں

(١٩٦٠) حضرت ابوسعيد خدري طافئو فرمات بين كدرسول الله شأفير علم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہراحتلام والے (بالغ) پرغسل کرنا اور مسواک کرنا اور طاقت کے مطابق خوشبو لگانا ضروری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جا ہے وہ خوشبوعورت کی خوشبو سے ہو۔

بْنِ آبِيْ سَعِيْدٍ الْمُحُدْرِيِّ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَ سِوَاكُ وَ يَمَسُّ مِنَ الطُّيْبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَ بُكَّيْرًا لَمْ يَذُكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ وَ قَالَ فِي الطَّيْبِ وَلَوْ مِنْ طِيْبِ الْمِرْآةِ۔

(۱۹۲۱)حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ انہوں نے جغہ کے دن عسل کے بارے میں نبی صلی اللہ عایہ وسلم کا فرمان ذکر کیا۔ طاؤس نے حضرت ابن عباس پڑھ سے کہا کہ وہ خوشبولگائے یا تیل لگائے اگر اس کے گھر والوں کے پاس ہو۔ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمانے فرمایا که (پیربات)میرے علم میں تہیں ۔

(۱۹۶۲)اس سند کے ساتھ ابن جرتج سے بیاحدیث بھی اس طرح نقل کی گئی ہے۔

(۱۹۶۳)حضرت ابو ہرمیہ درضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که ہرمسلمان پر لازم ہے کہ وہ سات دنوں میں سے ایک دن عسل کرے اور اپناسر اور جسم دھوئے۔

(۱۹۶۴) حضرت ابو ہر برہ ہجاتی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ شائیٹیٹم نے فرمایا کہ جوآ دمی جمعہ کے دن فسل جنابت کرے پیمروہ (معجد ) میں جائے تو وہ اس طرح ہے گویا کہ اُس نے ایک اونٹ قربان کیا اور آدمی دوسری ساعت میں جائے تو گویا اُس نے ایک گائے فَكَانَّهَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالثَةِ فَكَانَّمَا قَوَّبَ كَيْشًا أَقُرَنَ وَمِنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الُخَامِسَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ

سسس: باب فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكُرَ

في الخطبة

(١٩٢٥)وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ ابْنُ رُمْحِ آنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْن شِهَابِ قَالَ ٱخْبَرَيْنِي سَعِيْدُ بْنُ ٱلْمُسَيَّبِ ٱنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ آخُبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبكَ انْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

(١٩٢١)وَحَدَّثِنِي عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثِنِي آبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ

تَّالَ سَمِعْتُ رَّسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.
وَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

(١٩٧٤)وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَلِلَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ قَالَ آنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ

بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ مِثْلَةُ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ.

(١٩٢٨)وَحَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُوَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ ٱنْصِتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ

يَخُطُبُ فَقَدُ لَغِيْتَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ هِيَ لُغَةُ آبِي هُرَيْرَةَ وَ إِنَّمَا هُوَ فَقَدُ لَغَوْتَ.

٣٣٣: باب فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْم

فَكَانَهُا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّائِيةِ قَربان كاورجوآ دى تيسرى ساعت ميس كياتو كويا كه أس في ايك ن دُنیقربان کیااور جو چوھی ساعت میں گیا تو گویا کہ اُس نے ایک مرغی قربان کی اور جو پانچویں ساعت میں گیا تو گویا کہ اُس نے انڈ ہ قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا پھر جب امام لکلے (منبر کی طرف خطبہ کے لیے) تو فرشتے بھی ذکر (خطبہ) سننے کے لیے حاضر ہوجاتے ہیں۔

# باب جمعہ کے خطبہ میں خاموش رہنے کے بیان

(۱۹۲۵)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول التصلی اللہ غلبہ وسلم نے فرمایا: جب توجمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران اپنے ساتھی (کسی دوسرے نمازی) سے کیے کہ خاموش ہوجا تو تو نے لغو کام کیا۔

(١٩٢٦)ان ساري اساد كے ساتھ حضرت ابو ہريرہ والني فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَنْ تَقَوْمُ کو اس طرح فرماتے ہوئے بنا۔

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ فَارِظٍ وَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ انَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ

(۱۹۶۷) ابن شہاب جانتی نے ان ساری سندوں کے ساتھ بیہ حدیث اس طرح بیان کی ہے۔

(١٩٦٨) حضرت ابو ہر رہ والن نی شاہیا ہے۔ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تونے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران اینے ساتھی کوکہا کہ تو خاموش ہوجا۔تو تو نے لغوکا م کیا۔

باب جمعہ کے دن اُس گھڑی کے بیان میں ( کہ

#### الجمعية

(۱۹۲۹) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ آنَسِ مَالِكِ حَ وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً آنَ رَسُولًا عَنْ اللهِ عَنْ الرِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً آنَ رَسُولًا اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً آنَ رَسُولًا اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً آنَ رَسُولًا اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً آلَ فِيهِ سَاعَةً لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْالُ الله شَيْنًا إِلَّا آعْطَاهُ إِيّاهُ زَادَ قُتَيْبَةً فِي رَوَاتِهِ وَآشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا۔

(١٩٤٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَّا يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَّا يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْالُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيدِهِ يُقَلِلُهَا يُزَهِدُهَا لَا اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيدِهِ يُقَلِلُهَا يُزَهِدُهَا لَا اللهَ عَيْرًا اللهَ عَيْرًا اللهَ عَلْمَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيدِهِ

(اُهُ))وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى قَالَ نَا ابْنُ آبِي عَدِيِّ عَنِ ابْنِ عَدِيِّ عَنِ ابْنِ عَدِي مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ عَنْ ابْنِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ

(١٩٤٢) وَحَدَّثِنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ نَا بِشُرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ نَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ عَلَى بِمِعْلِيدِ (١٩٧٣) وَحَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ قَالَ نَا اَبُو اللَّامِ الْجُمَحِيُّ قَالَ نَا اَبُو الرَّبِيعُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ الْبَيْعُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ الْجُمُعَةِ ابْنِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَلَى الله قَالَ إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْالُ الله عَزْوَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا اعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ وَهِى سَاعَةٌ خَفِيْفَةً -

(٧٩ُ ١٩ُ ) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِعَ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آنَ مَعْمُ الرَّزَّاقِ قَالَ آنَ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَرُ عَنْ هَمَوْ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ وَلَمْ يَقُلُ وَهِي سَاعَةٌ خَفِيْفَةٌ -

# جس میں دُعا قبول ہوتی ہے)

(۱۹۲۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدے دن ذکر فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی (لمحہ) ایسی ہوتی ہے کہ جس کومسلمان بندہ نماز کے دوران پالے تو وہ اللہ ہے جس چیز کا بھی سوال کرے گا اللہ اُسے عطا فرمادیں گے۔راوی قنیبہ نے اپنے ہاتھ کے اشارہ ہے اس کی کی کوفر مایا۔

(۱۹۷۰) حضرت ابو ہریرہ جائین ہے روایت ہے کہ ابوالقاسم شکائینی کے فرمایا کہ جمعہ کے روز ایک ایسی گھڑی (ساعت) ہوتی ہے کہ جمعہ علیان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتے ہوئے پالے وہ اللہ تعالی ہے جو بھلائی بھی مانگے گا اللہ تعالی اُسے عطا فرمائیں گے۔راوی نے اپنے ہاتھ کے اثارے سے اس کی کی کا ذکر اور اس کی طرف خستہ دالہ تر تھ

(۱۹۷۱) حضرت ابوہریرہ ڈھٹنڈ ہے روایت ہے کہ ابوالقاسم شکالٹینگم نے اس طرح فرمایا ہے۔

(۱۹۷۲) حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی القدعایہ وسلم نے اس طرح ارشاد فر مایا ہے۔

(۱۹۷۳) حضرت ابو ہریرہ جھٹی ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعد (کے دن) میں ایک گھڑی (لمحہ) ایس ہوتی ہے کہ مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھلائی بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطافر مادیں گے اور وہ گھڑی بہت تھوڑی دیر رہتی ہے۔

(۱۹۷۴) حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل فرمایا لیکن اس میں ساعت خفیفہ (مخضر ساعت ) نہیں فرمایا۔

(۱۹۷۵) وَحَدَّثِنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَ عَلِيٌّ بُنُ حَشْرَم قَالَا نَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ مَحْرَمَةً بْنِ بُكْيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ ابْنُ وَهُبٍ بْنُ سَعِيْدِ الْآيْلِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ عِيسلى قَالَا نَا ابْنُ وَهُبٍ فَلْ اَنَا مَخْرَمَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي بُرُدَةَ ابْنِ آبِي مُوْسَى قَالَ آنَا مُحْرَمَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي بُرُدَةَ ابْنِ آبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي عَبْدُاللَّهِ بَنُ عُمَرَ آسَمِعْتَ آبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ مُسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي شَانِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَي شَمِعْتُ آبَالَهُ عَنْ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّ

# ٣٣٥: باب فَضَلِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

(۱۹۷۷) وَحُدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِى قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبِ
قَالَ الْحُبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْحُبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمْنِ الْاعْرَجُ آنَّةً سَمِعَ ابَا هُرَّيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ ادَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ فِيْهِ ادْخِلَ الْجَمَّعَةِ وَفِيْهِ أَخْرَجَ مِنْهَا.

(۱۹۷۷) وَحَدَّتُنَا قَيْبَةٌ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا الْمُغِيْرَةُ يَغْنِى الْمُحِزَامِيَّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ الْمُحِزَامِيَّ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّامِيَّ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُّعَةِ فِيْهِ خُلِقَ ادَمُ وَ فِيْهِ أُدْحِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ أُخْرِجَ الْجُمُّعَةِ فِيْهِ خُلِقَ ادَمُ وَ فِيْهِ أُدْحِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ .

# ٣٣٧: باب هَدَايَةِ هَادِهِ الْأُمَّةَ لِيَوْمِ

#### الجمعة

(١٩٧٨) وَحَلَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْاحِرُونَ وَ

(۱۹۷۵) حضرت ابوبردہ بن ابوموی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا کہ کیا تو نے اپنے باپ سے جمعہ کی گھڑی (لمحہ) کی شان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمسے کوئی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا '' ہاں' ۔وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ وہ گھڑی (لمحہ) امام کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ وہ گھڑی (لمحہ) امام کے (منبر پر برائے خطبہ) بیٹھنے سے لے کرنماز کے پوری ہونے تک

#### باب جمعہ کے دن کی فضیلت کے بیان میں،

(۱۹۷۹) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعلیٰ اللہ علیہ ویل میں سورج نکلتا ہے وہ جعد کا دن ہے (یعنی جعد کا دن سب سے افضل دن ہے ) اس دن میں حضرت آ دم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن میں اُن کو جنت ہے میں داخل کیا گیا اور اسی دن میں اُن کو جنت ہے نکالا گیا۔

(۱۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ خاتین ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن کہ جس میں سورج نکلتا ہے وہ جعد کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آ دم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن میں ان کو جنت سے میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن میں اُن کو جنت سے نکالا گیا۔

# باب جعد کادن اس امت (محدید) کے لیے

#### ہدایت ہے

(194۸) حفرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ مُنَافِیْنَا نے فرمایا کہ ہم سب سے آخر والے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے پہل کرنے والے ہول گے۔ ہراُمت کوہم سے پہلے کتاب دی

N A COMPANY نَحْنُ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بَيْدَانَّ كُلَّ اُمَّةٍ ٱوْتِيَتِ الْكِتَابُ مِنْ قَبْلِنَا وَ أُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِ هِمْ ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ

الَّذِي كَتِبُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا هَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعُّ الْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارِاي بَعْدَ غَدِر

(الما) وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي

الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً وَ ابْنِ طَاوْسِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ

الْلاَحَرُونَ وَ نَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ بِمِثْلِهِ.

(١٩٨٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ

قَالَا نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ اَبِي صَالِح عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْاخِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ يَوْمَ

الْقِيلَمَةِ وَ نَحْنُ آوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْدَ آنَّهُمُ أُوْتُوا

الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَ أُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَغْدِهِمْ فَاخْتَلَفُوْا

ِ فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ فَهَاذَا يَوْمَهُمُ.

الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيْهِ هَدَانَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ قَالَ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمُ لَنَا وَغَدًّا لِلْيَهُوْدِ وَ بَعْدَ غَدِ

للنَّصَارِاي.

(١٩٨١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ

﴿ أَنَّا مَغْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَّبِهٍ أَخِى وَهْبِ بْنِ مُنَّلِهٍ قَالَ

هٰذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ

مُحَمَّدٍ رَّسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْالخِرُوْنَ

السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ بَيْدَانَّهُمْ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَلْلِنَا

وَ ٱوْتِيْنَاهُ مِنْ بَّعْدِهِمْ وَهَٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ

عَلَيْهِمُ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعُّ

فَالْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارِي بَعْدَ غَدٍ.

گئی اور ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی پھرییدن جسے اللہ نے ہم یہ فرض فر مایا ہے ہمنیں اس کی مدایت عطا فر مائی تو لوگ اس دن (جمعہ ) میں ہمارے تابع میں کہ یہود بول کی عید جمعہ کے بعدا گلے دن ( یعنی . ہفتہ )اورنصاریٰ کی عیداس ہے بھی اگلے دن (یعنی اتوار)

(۱۹۷۹)حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا كه مم سب سي آخر ميل آفي والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہل کرنے والے ہوں

(۱۹۸۰)حضرت ابو ہر روا ہے روایت ہے که رسول الله منگافیفرانے فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آئے والے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہل کرنے والے بول گے اور ہم سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ان لوگوں کوہم سے پہلے کتاب دی گنی اور ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی۔ پس انہوں نے اختیاف کیا تو اللہ تعالی نے اس حق کے معاملہ بیں ہمیں ہدایت عطافر مائی کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ بیو ہی دن ہے کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطافر مائی۔آپ نے جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہمارادن ہے اور کل کا دن ( تعنیٰ ہفتہ ) یہودیوں کا اور اس کے بعد کادن ( یعنی اتوار کادن )نصار کی کادن ہے۔

(۱۹۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیز ہے روایت ہے کہ محمد رسول الته صلی التدعليه وسلم نے فرمایا كہ ہم سب ہے آخر میں آنے والے ہیں۔ قیامت کے دن سب ہے پہل کرنے والے بول گے۔لیکن اُن کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی تو بیہ ان کا وہ دن ہے جو اُن پر فرض کیا گیا اور جس میں انہوں نے اختلاف کیا اللہ نے اس کے لیے ہمیں مدایت عطا فرمائی وہ لوگ اس دن میں ہمارے تابع میں۔ یہودیوں کا کل کا دن (یعنی ہفتہ کا دن ) ہے اور نصاری کا کل کے دن کے بعد کا دن ( لیعنی اتوار کا دن) ہے۔

(١٩٨٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَ وَاصِلُ بَنُ عَبْدِ الْاعْلَىٰ قَالَا نَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ آبِي مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ عَنْ آبِي مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ عَنْ آبِي مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ عَنْ آبِي مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ عَنْ آبِي هَرَاشِ عَنْ حَدَيْقَة قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنِ اللّهُ مِنَا اللّهُ عَنِ اللّهُ مِنَا اللّهُ عَنِ اللّهُ مِنَا كَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَ كَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَ كَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَ كَانَ لِلْيَهُودِ اللّهُ مِنَا فَهَدَانَا اللّهُ لِيَهُم اللّهُ مِنَا فَهَدَانَا اللّهُ لِيَهُم اللّهُ مِنَا فَهَدَانَا اللّهُ لَيْكُومُ الْجَمُعَة وَالسَّبْتَ وَالْآحَدَ وَ كَذَلِكَ هُمْ تَبُعُ لَنَا يَوْمَ الْقِيامَةِ الْمَقْضِيُّ اللّهُ عَرُونَ مِنْ الْمُخْصِيّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُولَ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

(۱۹۸۳) حَدِّثَنَا أَبُّوْ كُرِيْبِ نَا أَبْنُ آبِيْ زَائِدَةَ عَنْ سَغْدِ بْنِ ﴿ الْهِلَّ آلِيْ وَائِدَةَ عَنْ سَغْدِ بْنِ ﴿ طَارِقِ قَالَ حَدَّثْنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ هُدِينَا اللَّيْ الْجُمُعَةِ وَاَضَلَّ اللَّهُ عَنْهَا مَنْ كَانَ قَلْلَنَا فَذَكَرَ بِمَغْنَى حَدِيْثِ أَبْنِ فُضَيْلٍ ـ

٣٣٧: باب فَضْلُ التَّهُجِيْرِ

يَوْمُ الْجُمْعَةِ

(۱۹۸۳) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةً وَ عَمْرُو بَنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ نَا وَ قَالَ الْاَحْرَانِ آنَا الْنُ وَهْبِ قَالَ آخِبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ الْحُبَرِينِي يُوْنُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ الْحُبَرِينِي أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرُّ آنَّةً سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَتُولُ أَخْبَرَنِي آبُو عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرُ آنَّةً سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَتُولُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْحُمْعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ آبُوابِ الْمَسْجِدِ الْحُمْعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ آبُوابِ الْمَسْجِدِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَلَا لَكُمْ وَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْإِمَامُ الْإِمَامُ اللّهِ مَا اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۹۸۲) حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روابیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعہ کے دن کے بارے میں گمراہ کیا۔ تو یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن اور نصار کی کے لیے اتوار کا دن مقرر فرمایا تو اللہ تعالی ہمیں لایا (یعنی پیدا کیا) اللہ نے جمعہ کے دن کے لیے ہدایت عطافر مائی اور کر دیا جمعہ ہفتہ اور اتوار کو اور اسی طرح ان لوگوں کو قیامت کے دن ہمارے تابع فرما دیا۔ ہم ونیا والوں میں سے آخر میں آنے والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے آئے والے ہیں کہ جن کا فیصلہ اور قیامت کے دن سب سے پہلے آئے والے ہیں کہ جن کا فیصلہ ماری مخلوق سے پہلے ہوگا۔

(۱۹۸۳) حفرت حذیفہ جائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ہمیں جعہ کے دن کی ہدایت کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے گراہ فر مایا جوہم سے پہلے تھے۔ باقی حدیث ابن فضیل کی حدیث کی طرح ذکر فر مائی۔

باب جمعہ کے دن (نماز جمعہ پڑھنے کیلئے) جلدی جانے والوں کی فضیلت کے بیان میں

(۱۹۸۴) حضرت ابو بریرہ بڑا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سالی اللہ اللہ اللہ سے بر فرمایے کہ جب جمعہ کا دن بوتا ہے تو مجد کے دروازوں میں سے بر درواز ہے پہلے پہلے (آنے والوں کے نام) لکھتے ہیں۔ پس جب امام (خطبہ پڑھنے کے لیے منبر پر) بیٹھتا ہے تو فرشتے کے لیے منبر پر) بیٹھتا ہے تو فرشتے صحیفے لیٹ لیٹ ہیں اور ذکر سننے کے لیے آئر (بیٹھ جاتے ہیں) اور جلدی آنے والے کی مثال اُونٹ کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے پھراس کے بعد آنے والا گائے کی تربانی کرنے والے کی طرح ہے پھراس کے بعد آنے والا مرفی پھر اس کے بعد آنے والا انڈ ا جربان کرنے والے گی طرح ہے کھراس کے بعد آنے والا انڈ ا

سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ طَرَحُ اللَّ فَر مايا ـ النبى ﷺ بمِثْلِه \_

> (١٩٨٢)وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَي عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكٌ يَكْتُبُ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ مَثَّلَ الْجَزُوْرَ ثُمَّ نَزَّلَهُمْ حَتَّى صَغَّرَ اِلَى مَثَلِ الْبَيْضَةِ فَاذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصَّحُفَ وَ حَضَرُوا الذِّكُرَ ـ

### ٣٣٨: باب فَصْلُ مَنِ اسْتَمَعَ وَٱنْصِتُ فِي الْخَطِّبَة

(١٩٨٧)وَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ قَالَ نَا يَزِيْدُ يَغْنِي ابْنَ زُرَيْعِ قَالَ نَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْهِ هُرَيْرَ قَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ آتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ ٱنْصَتَ حَتَّى يَفُرُغَ مِنْ خُطْيَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّىٰ مَعَهُ غُفِرَلَةً مَا بَيْنَةً وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرِاي وَ فَضِلْ ثَلَاثَة

(١٩٨٨)وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ ٱبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ أَبُوْكُوَيْبٍ قَالَ يَحْيلى آنَا وَقَالَ الْأَخَرَان نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّا فَٱخْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ آتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَٱنْصَتَ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ و زِيادَة ثَلَاثَةِ آيَام وَمَنْ مَّسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَاـ

٣٣٩: باب صَلُوةُ الْجُمُعَةِ حِيْنَ تَزُولَ

(١٩٨٥) حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وْ عَمْرُو النَّاقِدُ عَنْ (١٩٨٥) حضرت ابو مرره وَاللَّيْ نَ نِي مَا لَيْنَا لِمَا اس حديث كي

(١٩٨٦) حضرت ابو ہرریہ ہے روایت ہے کہ رسول الله شکی تیکم نے فر مایا کہ مجد کے دروازوں میں سے ہرایک دروازے پرایک فرشتہ (مقرر) ہوتا ہے جوسب سے پہلے آنے والوں کے (نام) لکھتا ہے توسب سے پہلے آنے والا اُونٹ قربان کرنے والے کی طرح ہے۔ پھر درجہ بدرجہ یہاں تک کہ انڈہ قربان کرنے والے کی طرح۔ پھر َجب امام (خطبہ پڑھنے کیلئے) بیٹھتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے صحیفے کو لیبٹ لیتا ہےاور ذکر ( خطبہ ) سننے کے لیے حاضر ہوجا تا ہے۔

### باب جمعه کا خطبه سننےاور خاموش رہنے کی فضیلت اکے بیان میں

(١٩٨٨) حضرت الوهريره والنيوات ب كه نبي الماليوات فرمایا کہ جوآ دی عسل کرے۔ پھر جعہ (کی نماز) پڑھنے کے لیے آئے تو جتنی نماز (خطبہ سے پہلے) اس کے لیے مقدرتھی اُس نے پڑھی پھروہ خاموش رہا یہاں تک کہ امام اپنے خطبہ سے فارغ ہوگیا۔ پھرامام کے ساتھ نماز پڑھی تواس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کے سارے گناہ معاف کردیئے گئے اور مزید تین دنوں کے گناہ بھی معاف کردیئے گئے۔

(١٩٨٨) حضرت ابو بريرة سے روایت ہے کدرسول الله منافظ فی ا فر مایا کہ جوآ دمی وضوکر ہے اور خوب اچھی طرح وضوکرے پھر جمعہ کی نماز را صنے کے لیے آئے اور خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اس کے ایک جعدے دوسرے جعد تک کے درمیان کے سارے گناہ معاف كرديج جاتے جي اور مزيدتين دن كے بھي گناه معاف كرديے گئے اور جوآ دمی تنکریوں کوچھوئے (یعنی تھیلے) تواس نے لغوکام کیا۔ باب: جمعہ کی نماز سورج کے ڈھلنے کے وقت پڑھنے

#### کے بیان میں

(۱۹۸۹) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ واپس ہم رسول الله صلی الله علیہ واپس لوٹ کراپنے اُونوں کو آرام دلاتے تھے۔راوی حسن نے کہا کہ میں نے جعفر سے یو چھا کہ کس وقت تک؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سورت وصلے تک۔

(۱۹۹۰) حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپ بے روایت کیا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کب پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ تھے بھر جم اپنے اُونٹوں کو آرام ولا نے کے لیے لے جاتے تھے۔ راوی عبداللہ نے اپنی حدیث میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ سورت کے فطاخے تک۔

(۱۹۹۱)حضرت مہل جائی فرماتے ہیں کہ ہم قیلولہ (دوپیر کوآرام کرنا) اور دوپیر کا کھانا جمعہ کی نماز کے بعد کھاتے تھے۔ابن حجر نے اتنااضافیہ کیا کہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں۔

(۱۹۹۲) حضرت ایاس بن سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ این باپ ہے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا پھر ہم سابیہ تلاش کرتے ہوئے والی آتے

(۱۹۹۳) حضرت ایاس بن سلمه بن اکوع رضی الله تعالی عندایت باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تتھے۔ پھر ہم واپس

#### الشمس

(١٩٨٩) وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكُمِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَى بُنُ ابْرَاهِيْمَ قَالَ اَلْوَبَكُمِ الْ يَحْيَى بْنُ ادْمَ قَالَ اَلَ حَسْنُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفِر بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىٰ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنْ جُمْ الْرُجِعُ فَرِيْحُ اللّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي اللّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

سَاعَةٍ تِلْكَ قَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ

(۱۹۹۰) وَحَدَّثِنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ قَالَ لَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ح وَحَدَّثِنِي عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ لَا يُحْمِنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ لَا يُحْمِنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ لَا يُحْمِنِهُ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْي عَنْ جَعْفَرِ عَنْ آبِيهِ آنَهُ سَالَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ مَنْي عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُصَلِّى الْجُمُعَة قَالَ كَانَ يُصَلِّى كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُصَلِّى الْجُمُعَة قَالَ كَانَ يُصَلِّى فَمْ نَذْهَبُ اللهِ فِي حَدِيْهِ فَمْ نَذْهَبُ اللهِ فِي حَدِيْهِ فَيْ عَنْ اللهِ فِي حَدِيْهِ فَي تَدُولُونَ الشَّهُمُ سُ يَعْنِي النَّواضِحَ لَيْهِ فَيْ حَدِيْهِ حَيْنَ تَزُولُ الشَّمْسُ يَعْنِي النَّواضِحَ .

(۱۹۹۱) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْبٍ وَ يَحْبَى بْنُ يَحْبَى وَ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْبَى آنَا وَقَالَ اللهَحَرَانِ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ آبِى حَازِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ زَادَ أَبْنُ حُجْرٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ا

(۱۹۹۲) و حَدَّثَنَّا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَ اِسْلَقُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَا آنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُمُحَارِبِيّ عَنْ اِيلِهِ قَالَ كُنَّا نُجَمِّعُ اِيلِهِ قَالَ كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى إِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ ثُمَّ نَرُجِعُ نَتَتَعُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ ثُمَّ نَرُجِعُ نَتَتَعُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ ثُمَّ نَرُجِعُ نَتَتَعَ اللهِ اللهِ عَلَى إِنْهَ إِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ ثُمَّ نَرُجِعُ نَتَتَعَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ى (١٩٩٣) وَحَدَّثَنَا اِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ نَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىٰ مَعَ رَسُولِ

للحجيح مسلم جلداؤل

# ٣٨٠: باب ذِكْرَ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلوةِ

وَ فِيْهَا مِنِ الْجَلْسَةِ

(١٩٩٣)وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَ اَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيْعًا عَنْ خَالِدٍ قَالَ اللَّهِ كَامِلٍ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ نَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَآئِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ قَالَ كَمَا يَفْعَلُوْنَ الْيَوْمَ۔

(١٩٩٥)وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيلى وَ حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَ أَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيِلِي أَنَا وَقَالَ الْاَحَرَان حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَان يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُوانَ وَ يُذَكِّرُ النَّاسَ-

(١٩٩٧)وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيلى قَالَ نَا ٱبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ ٱنُّبَاَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ ٱنَّ النَّبَيُّ ﷺ كَانَ يَخُطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجُلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخُطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَّاكَ آنَّهُ كَانَ يَخُطُبُ جَالِسًا فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ اكْثَرَ مِنَ الْفَيَ صَالُوقٍ.

# ٣٣١: باب فِي قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَاوُاتِجَارَةً لَوُ لَهُوَانَ انْفَضُّوا اِلَّيْهَا وَ

#### تَرَكُوكَ قَآئِمًا ﴾

(١٩٩٧)وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ كِلَا هُمَا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ عُثْمَانٌ نَا جَرِيْرٌ عَنْ خُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سَالِم بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ

الله ﷺ الْجُمُعَةَ فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيْطَانِ فَيْنًا ﴿ مُوتَ لَوْ بَمَ دِيوارونِ كَاسَابِينَه بِإِنْ جَسِ كَي وجه ع بم سابيه

# باب: نمازِ جمعہ سے پہلے دو حطبوں کے ذکراوران کے درمیان بیٹھنے کے بیان میں

(۱۹۹۴)حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول التصلی الله علیه وسلم جمعه کے دن خطبہ کھڑے ہو کرارشا دفر مایا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ عایہ وسلم بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے۔ انہوں نے کہا: جیبا کہ آج تم کرتے ہو۔

(۱۹۹۵) حضرت جاہر بن سمرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ( جمعہ کے ) دو خطبے ارشا دفر مایا کرتے تھے اور ان دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ اُن خطبوں میں آپ قرآن رہ ھا کرتے اور لوگوں کونشیحت فر مایا

(١٩٩٦) حضرت جابر بن عبدالله ولي فرمات بين كه ني مَا لَيْظِ مجعه کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے پھر آپ بیٹھتے پھر کھڑے ، ہوتے اور خطبہ دیے جس آ دمی نے تجھے بتایا کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھاُس نے جھوٹ بولا۔اللہ کی قسم! میں نے آپ کے ساتھ دو ہزار سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔

باب: اور جب وه لوگ تجارت یا تماشه د پیھتے ہیں تو اس پرٹوٹ پڑتے اور آپ مَنْکَاتِیْنِا کُوکھڑ احچھوڑ حاتے ہیں

(۱۹۹۷) حضرت جایر بن عبدالله رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہوئے کر خطبہ ویہ کرتے تھے۔ایک مرتبہ ملک شام ہے اُونٹوں کا قافلہ آیا (تجارت

جَابِرِ أَنِ عَبْدِ اللهِ آنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَخْطُبُ فَآنِمًا يَوْمُ النَّاسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ تُ عِيْرٌ مِنَ الشَّامِ فَانْفَتَلَ النَّاسُ اللَّهَا حَتْى لَمْ يَبْقَ اللَّا النَّا عَشَرَ رَجُلًا فَٱنْزِلَتُ هلذِهِ اللّهَةُ اللّهَ النَّهَ اللّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

(١٩٩٨) وَحَدَّثَنَاهُ ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ نَا عَبْدُاللهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنِ بِهِلْدًا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ يَخْطُبُ وَلَمْ يَقُلُ قَانِمًا \_

﴿ (٢٠٠١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِة بُنِ مُرَّةً عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ

کاسامان وغیرہ لے کر) تو لوگ اُس کی طرف چلے گئے یہاں تک کہ ہارہ آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی ہاتی ندر ہا۔ تو سورۃ الجمعہ میں بیہ آیت کریمہ نازل ہوئی: ''اور جب ان لوگوں نے تجارت یا تماشہ وغیرہ کی چیز دیکھی تو اس کی طرف چلے گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے۔''

(۱۹۹۸) اس سند کے ساتھ میہ صدیث بھی اس طرح نقل کی گئی ہے جس میں کہا کہ رسول اللہ مُثَاثِیر خطبہ دے رہے تھے اور بیٹیس کہا کہ: کھڑے ہوکر۔

(۱۹۹۹) حضرت جابر بن عبدالله را الله المان الله على الله تافله (سامان كون ني سَلَّاتِيَّا كَ ساته حقد بازار ميں ايك قافله (سامان تجارت) لي كرآيا لوگ اُس كی طرف نكل گئے اور باره آدميوں كے سواكوئى باقی نه رہا ميں بھی اُن ميں تھا۔ تو الله تعالیٰ نے (سوره جمعه) كی بيآيت نازل فرمائى: "اور جب انہوں نے تجارت يا تھيل وغيره كى كوئى چيز ديھى تو اُس كی طرف چلے گئے اور آپ كو كھڑا چھوڑ وغيره كى كوئى چيز ديھى تو اُس كی طرف چلے گئے اور آپ كو كھڑا چھوڑ گئے اور آپ كو كھڑا جھوڑ گئے اور آپ كو كھڑا جھوڑ گئے در آپ كو كھڑا ہے ہوں گئے در آپ كو كھڑا ہے ہوں گئے ہوں آپ كو كھڑا ہے ہوں گئے ہوں آپ کو كھڑا ہے ہوں گئے ہوں گئے

(۲۰۰۰) حفرت جابر بن عبدالله دلان فرمات بین که نی سال فی الم الله عبد که دن کھڑے ہورہ کی طرف کے دن کھڑے ہورہ کی طرف ایک قافلہ آیا تو رسول الله سال فی کے صحابہ بھائی اس کی طرف بردھ یہاں تک کہ بارہ آ دمیوں کے سوا اُن میں سے کوئی بھی آ پ کے ساتھ باتی نہ رہا۔ اُن بارہ آ دمیوں میں حضرت ابو بکر دلائی اور حضرت عمر دلائی بھی تھے اور بیا ہے کر یمہ نازل ہوئی ''اور جب کوئی تجارت یا کھیل وغیرہ کی چیز د کھتے ہیں تو اُس کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔' (سورة الجمعہ: پ ۲۸)

(۲۰۰۱) حفرت ابوعبیدہ ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ حضرت کعب بن عجر و ڈاٹنؤ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عبدالرحمٰن بن اُم حکیم بیٹھ کر خطّبہ دے رہے تھے تو حضرت کعب ڈاٹنؤ فرمانے لگے اس دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ ابْنُ أَمِّ الْحَكَمِ خبيث كي طرف وكيهو بيثة كرخطبه ويتا ب اور الله تعالى في فرمايا کہ جب انہوں نے تجارت کے قافلے پاکھیل وغیرہ کی چیز کودیکھا تواس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے۔'' (سورة

يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوا اللي هٰذَا الْخَبيْثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا رَاوُا تِحَارَةً اَوُ لَهُوَا نِ انْفَضُّوا الِّيهَا وَ تَرَكُوكَ قَآئِمًا ﴾.

مراضين المارين: إس باب كي احاديث اورسورة الجمعدكي آيت كريمه سے بيدواضح كرنامقصود سے كه جمعد كا خطبه كھڑ ہے ہوكر بڑھنا مسنون ہےاور دونو ن خطبوں کے درمیان بیٹھنا بھی مسنون ہے۔ سنن ابو داؤ دمیں حضرت جابر بن سمرہ واٹینؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا لِيَهِ كُورِ بِهِ مِرْ خطبہ بِرُ هاكرتے تھاس كے بعد بیٹھتے اور پھر كھڑے ہوكر خطبہ برُ ھتے لبذاجو آ دمى بھى تم سے بد كب كدرسول الله مَنَا لَيْنَا كُم بین کر خطبہ دیتے تصلو و 6 وی جھوٹا ہے۔اللہ کی قتم امیں نے آپ کا ٹیٹا کے ساتھ دو بزارنماز وں سے بھی زیادہ پڑھی ہیں۔(سس ابو داؤ د باب في الحطبه قائمها) حضرت جاير ظائنًة . كي دو ہزارنمازوں ہے مراددو ہزار جمعہ نہيں بلكہ پچاس جمعہ مراد بول گؤوالله اعلم

# ٣٣٢: باب التَّعُليْظُ فِي تُرُك

### الجمعة

(٢٠٠٢)وَحَدَّثِنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّي الْجُلُوانِيُّ قَالَ نَا ٱبُوْ تَوْبَةَ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ وَ هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِيٰ آخَاهُ آنَّهُ سَمِعَ ابَا سَلَّامٍ قَالَ جَدَّثَنِي الْحَكُمُ ابْنُ مِيْنَآ ءَ إَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَ ابَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ انَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى آغُوَّادٍ مِنْبَرِهِ لِيَتْتَهِيَنُ ٱقُوَامٌ عَنْ وَدْعِهُمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ۔

٣٨٣: باب تَخْفِيْفُ الصَّلُوةِ وَالْخَطَبَةِ (٢٠٠٣)حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَ ٱبُوْبَكْرِ بْنُ ٱبِيْ شَيْبَةَ قَالَا نَا أَبُو الْآخُوصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِر بْن سَمُرَةً قَالَ كُنْتُ اُصَلِّي مَّعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَكَانَتُ صَلُوتُهُ قَصْدًا وَّ خُطْبَتُهُ قَصْدًا

(٢٠٠٣)وَحَدَّثُنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو قَالَ نَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ حَدَّثِنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىٰ مَعَ

# باب جمعہ(کی نماز) حیصوڑنے کی وعید کے بیان

(۲۰۰۲) حضرت تھم بن میناء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبما اور حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلى الله عابيه وسلم كومنبركي سيرهيوں پر فرماتے ہوئے سنا کہلوگ جمعہ (کی نماز) حچھوڑنے سے باز آ جا کیں ور نہاللہ تعالیٰ ان کے دِلوں پرمُبر لگا دیں گے۔ پھروہ غافلوں میں ہے · ہوجا نیں گے۔

باب: خطبہ جمعہ اور نمازِ جمعہ محضر پڑھانے کے بیان میں (۲۰۰۳) حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں درمیانی ہوتی تھیں اور آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا

(۲۰۰۴) حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ عابیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کی نمازیں درمیانی ہوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ

النَّبِي ﷺ الصَّلَوَاتِ فَكَانَتُ صَلُوتُهُ قَصْدًا وَ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَفِي رَوَايَة آمِرُ يَكُو زَكَ ثَاءُ عَرْ سِمَاكِ

قَصْدًا وَفِي رِوَايَةِ آبِي بَكُو زَكِرِيّاء عَنْ سِمَاكٍ - (٢٠٠٥) وَحَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُعَنِى قَالَ نَا عَبُدُ الْمُحِيْدِ عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتُ عَيْنَاهُ وَ عَلَا صَوْتُهُ وَ شَدَّ غَضَهَ خَطَبَ احْمَرَّتُ عَيْنَاهُ وَ عَلَا صَوْتُهُ وَ شَدَّ غَضَهَ خَطَبَ احْمَرَّتُ عَيْنَاهُ وَ عَلَا صَوْتُهُ وَ شَدَّ عَضَهُ خَطَبَ احْمَرَّتُ عَيْنَاهُ وَ عَلَا صَوْتُهُ وَ شَدَّ عَضَهُ وَحَنَّى كَانَةٌ مُنْذِرُ جَيْشِ يَقُولُ صَبَّحَكُمُ مَسَّاكُمْ وَ يَقُولُ بَعْدَى كَانَة مُنْدِر مُحْمَّدٍ السَّاعَة كَهَاتَيْنِ وَ يَقُرُنُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ كَتَنَّ اللّهِ وَ خَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْوُسُطَى وَيَقُولُ آمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ اللّه عَلَيْهِ وَالْوَسُطَى وَ يَقُولُ آمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَولَكَ دَيْنًا الْوَلْمِ مِنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَلِاهُ لِهِ وَمَنْ تَولَكَ دَيْنًا الْوَضِي مِنْ فَلَكَ مَالًا فَلِاهُ لِهِ وَمَنْ تَولَكَ دَيْنًا الْوَضِياعًا فَالَدًى وَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ تَولَكَ دَيْنًا الْوَضِياعًا فَالَتَهُ وَاللّهُ وَمَنْ تَولَكَ دَيْنًا الْوَضِياعًا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ تَولَكَ دَيْنًا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَولَكَ وَيْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَولَكَ وَيْنًا اللّهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ا

(٢٠٠٧) وَحَدَّثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّنِنَى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّنِنَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيَ عَنْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ الله وَ يُثْنِى

عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى اِثْرِ ذَٰلِكَ وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْتَ بِمِفْلِهِ۔

عبيه ثم يقول على إبر دلك وقد عار صوله ثم ساق الله (٢٠٠٧) وَحَدَّنَا أَبُوبَكُم بَنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُيْبَةً قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُيْبَةً قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِر رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخُطُبُ النّاسَ يَحْمَدُ اللّهَ وَ يُثْنِى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ وَسَلّمَ يَخُطُبُ النّاسَ يَحْمَدُ اللّهَ وَ يُثْنِى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اللّهَ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُ فَلَا هُلِكُ أَلَا هُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُ فَلَا هَالَكُ كُتَابُ اللّهِ ثُمَّ سَاقَ النّحَدِيْثِ بِمِعْلِ حَدِيْثِ النَّقَفِيّ۔ اللّهِ لَمُ سَاقَ اللّهِ لَمُ عَلَيْهِ بِمِعْلِ حَدِيْثِ النَّقَفِيّ۔

مجھی ورمیانہ ہوتا تھا اور ابو بکر کی روایت میں زکر یّا بن ساک کا ذکر ہے۔

(۲۰۰۵) حضرت جابر بن عبداللہ والنہ اس کی آنکھیں سرخ ہوجاتیں منگی کے آب کی آنکھیں سرخ ہوجاتیں اور آپ کی آنکھیں سرخ ہوجاتیں اور آپ کی آنکھیں سرخ ہوجاتیں اور آپ کی آواز بلند ہوجاتی اور غصہ شدید ہوجاتا (اور یوں معلوم ہوتا) گویا کہ آپ کسی الیے شکر سے ڈرار ہے ہوں کہ وہ صحح یا شام حملہ کرنے والا ہے اور فرماتے کہ قیامت کو اور مجھے اس طرح بھیجا گیا جس طرح بید والگیاں اور شہادت والی اور درمیانی اُنگی ملاکر فرماتے امابعد کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت مجمد من اللہ کے کتاب ہے اور بہترین کام نے نے فرایقے ہیں (یعنی وین کے نام سے نے طریقے جاری کرنا) اور ہر برعت گراہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں ہرمؤمن کو اس کی جان برعت گراہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں ہرمؤمن کو اس کی گھر والوں برعت کے اور جومؤمن قرض یا بچے چھوڑ کرمراوہ اس کے گھر والوں ہے کے لیے ہے اور جومؤمن قرض یا بچے چھوڑ جائے اُس کی تربیت و پرورش اور ان کے خرج کی ذمہ داری مجھ محمد (منا اللہ ﷺ) پر ہے۔

(۲۰۰۱) حفزت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وشاء ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جمعہ کے دن کا آغاز الله تعالیٰ کی حمد و ثناء سے فرماتے متھے پھرآ پ صلی الله علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی ۔ پھراسی طرح حدیث بیان کی جیسے گزر چکی۔

الدُهلی الله علیه و کار رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول الله تعالی الله علیہ و کار تے تھے اور اس میں الله تعالی کی و وحمد و ثناء بیان فرماتے جواس کی شایانِ شان ہے۔ پھر فرماتے کہ جس کوالله ہدایت دے اے کوئی گمراہ کرنے والانہیں اور جے گمراہ کردے اُسے کوئی ہدایت دینے والانہیں اور بہترین بات جے گمراہ کردے اُسے کوئی ہدایت دینے والانہیں اور بہترین بات الله تعالی کی کتاب ہے۔ پھر آگے حدیث ای طرح ہے جیسے الله تعالی کی کتاب ہے۔ پھر آگے حدیث ای طرح ہے جیسے الله تعالی کی کتاب ہے۔ پھر آگے حدیث ای طرح ہے جیسے

HATCH THE REAL PROPERTY IN THE (٢٠٠٨)وَحَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنِّي كِلَا هُمَا عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ مُثَنِّي حَدَّثِنِي عَبْدُالْاَعْلَى وَهُوَ آبُو هَمَّام قَالَ نَا دَاوْدُ عَنْ عَمْرو بْن سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آنَّ ضِمَادًا قَدْمَ مَكَّةَ وَ كَانَ مِنْ ٱزْدِ شَنُوْءَ ةَ وَ كَانَ يَرْقِيى مِنْ هَذِهِ الرِّيْحِ فَسَمِعَ سُفَهَآءَ مِنْ آهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ فَقَالَ لَوْ آتِني \* رَآيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللهَ يَشْفِيْهِ عَلَى يَدَىَّ قَالَ فَلَقِيَةٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي آرْقِي مِنْ هَلِهِ الرِّيْحَ وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدَيَّ مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَّكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَمْدَ لِللهِ نَحْمُدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاشْهَدُ أَن لَّا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمًّا بَعْدُ قَالَ فَقَالَ آعِدْ عَلَيْ كَلِمَاتِكَ هُولَآءِ فَآعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قُوْلَ الْكَهَنَةِ وَ قَوْلَ السَّحَرَةِ وَ قَوْلَ الشُّعَرَآءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هُؤُلَّاءِ وَلَقَدُ بَلَغُنَ نَاعُوْسَ الْبَحْرِ قَالَ فَقَالَ هَاتِ يَدَكَ أَبَايعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ فَبَايَعَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى قَوْمِكَ قَالَ وَ عَلَى قَوْمِي قَالَ

- فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَمَرُّوا

بِقَوْمِهِ فَقَالَ صَاحِبُ السَّرْيَّةِ لِلْجَيْشِ هَلْ اَصَبُّمْ مِنْ

هُوُلَاءِ شَيْئًا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ آصَبْتُ مِنْهُمْ

مِطْهَرَةً فَقَالَ رُدُّوْهَا فَإِنَّ هَوُلَآءِ قَوْمُ ضِمَادٍ.

(۲۰۰۸)حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ حماد مُلَّہ مکرمہ میں آیا۔اس کاتعلق قبیلہ از دشنوء ہ ہے تھا اور جنوں اور آسیب وغیرہ کے لیے جھاڑ پھونک کرتا تھا تو اس نے مکّہ نے بیوتو فوں سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد (العیاذ باللہ) مجنون ہیں۔تو اُس نے کہا کہ میں اس آ دمی کو و کھتا ہوں شاید کہ اللہ تعالی اسے میرے ہاتھ سے شفا دے دے۔ اس حماد نے آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ اے مجر! میں جنوں وغیرہ کے لیے جہاڑ پھونک کرتا ہوں اور اللہ جسے جاہتا ہمرے ہاتھ سے شفادیتا ہے۔ تو آپ کیا جا ہتے ہیں؟ تورسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شُرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ " " تما م تعریفیں اللہ کیلئے ہیں۔ ہم اُس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اُسی ہے مدد مانگتے ہیں۔ جے اللہ مدایت دیدے اس کو کوئی گمراہ کرنے والانہیں اور جے وہ گمراہ کر دےاُ ہے کوئی ہدایت دیے والانہیں اور میں گواہی دیتاہوں کہاللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔وہ اکیلاہے اُس کا کوئی شریک نبیں اور میں گواہی دیتا ہوں ۔ حرمنًا لینی کے بندے اوراس كرسول بين بعدحمد وصلوة! كمن لك كداي ان كلمات كودوباره يرشي حدرسول الله منافية في ان كلمات كوتين مرتبه وبرايا \_ ضاد نے کہا کہ میں نے کا ہنوں کا کلام سنا 'جادوگروں کا کلام سنا' شاعروں کا کلام سالیکن آپ کے کلام کی طرح کا کلام (تہیں) نہیں سنا۔ بیکلام تو سمندر کی بلاغت تک پہنچ گیا ہے۔ صادنے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائے میں آپ کے ہاتھ پراسلام کی بیعت کرتا ہوں پھر اس نے بیعت کی تو رسول الله مالی این فرمایا که میں تم سے اور تمہاری قوم کی طرف ہے بھی بیعت لیتا ہوں۔ صادنے کہا کہ میں ایی قوم کی طرف ہے بھی بیعت کرتا ہوں۔رسول الله مَا اللَّهُ اللَّهِ الله الله مَا اللَّهُ اللَّهِ الله

چھوٹا سالشکر بھیجا۔ وہ کشکراس کی قوم میں ہے گزراتو اس کشکر کے سردار نے کہا کہ کیاتم نے اس قوم والوں ہے کچھ لیا ہے؟ تو جماعت کے ایک آ دمی نے کہا کہ میں نے ان سے لیا ہے۔ تو اس شکر کے سر دار نے کہا جاؤا سے واپس کرو کیونکہ پیضاد کی قوم کا ے (اور باوگ ضاوی بیعت کی وجہ اس میں آگئے ہیں) (٢٠٠٩) حَدَّلَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ آبْجَرَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ قَالَ ٱبْوُ وَآثِلٍ خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَٱوْجَزَ وَآبْلُغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا اَبَا الْيُقْظَانِ لَقَدْ اَبْلَغْتَ وَ اَوْجَزْتَ فَلُوْ كُنْتَ تَنَفَّسُتَ فَقَالَ إِينَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ طُوْلَ صَلْوةِ الرَّجُلِ وَ قِصَرَ خُطْبَتِهِ مَنِنَّةٌ مِّنْ فِقْهِهِ فَٱطِيْلُوا الصَّالُوةَ وَٱقْصُرُوا الْخُطْئَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا۔

(٢٠١٠)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ مَنْ يُطِع اللَّهَ وَ رَسُولَةٌ فَقَدُ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَواى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنْسَ الْخَطِيْبُ ٱنْتَ قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَقَدْ غَوِيَ۔

(٢٠١١)وَحَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ ٱبُوْبَكْرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ \* وَ اِسْحَقُ الْحَنْطَلِيُّ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ قُتَيْبَةً نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ عَطَآءً يُخْبِرُ عَنْ صَفُوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ آبِيْهِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُواً عَلَى الْمِنْسِ ﴿ وَ نَادَوُا يَا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ! ﴾.

(٢٠١٣)وَحَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ آنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ نَا سُلَيْمُنُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِالزَّحْمَٰنِ عَنْ أُخْتٍ لِعَمْرَةَ قَالَتُ اَخَلَاتَ ﴿ وَ وَالْفُرَانِ الْمَحِيْدِ ﴾ مِنْ فِيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَقُرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ۔

(۲۰۰۹)حفرت ابووائل نے کہا کہ ہمارے سامنے حضرت عمار دائینؤ نے خطبہ دیا جومختصراور نہایت بلیغ تھا۔ جب وہمنبر ہے اُترے تو ہم نے عرض کیا اے ابوالیقطان! آپ نے نہایت مختر اور نہایت بلغ خطبہ دیا اگر میں خطبہ دیتا تو ذرالمبا دیتا کیونکہ میں نے رسول التدصلي التدعليه وسلم كوبيفر ماتے ہوئے سنا كه آ دمي كالمبي نماز اور خطبہ کومختصر پڑھنا بیاس کی سمجھداری کی علامت ہے۔ پس نماز کو لباكرواور خطبه كومخفركرو كيونكه بعض بيان جادوجي الثرر كحق

(۲۰۱۰) حضرت عدى بن حاتم والنيز فرمات بين كدايك آدمي نے نی منافظ کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ جوآ دمی اللہ اور اس کے رسول سَفَاتُنْكُمْ كَى اطاعت كرے كا وہ ہدايت يافت ہو جائے كا اور جوان دونوں کی نافر مانی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ مَا لَیْجُمْ نے فرمایا کہ تو بُرا خطیب ہے۔ تو کہہ جواللہ اور اس کے رسول صلی الله عليه وسلم كي نافر ماني كرے گا۔ ابن نمير نے كہا كه وه مراه موجائے

(۲۰۱۱) حضرت صفوان بن يعلى المائيز اپني باپ سے روايت كرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی ما اللہ اسے منبر پر براھتے ہوئے سَا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ اور وه دوزخي لِكاري گے:اب مالک! ( داروغرجہنم ) تیراپر وردگار ہمارا کا متمام کردے۔ (سورة زخرف ۲۵:۷۷)

(٢٠١٢) حفرت عمرة بنت عبدالرحمٰن رضي الله تعالى عنه حفزت عمرة رضی الله تعالی عندی بهن سے روایت کرتی میں کدمیں نے (سورة) ﴿ قَ وَالْقُورُ إِن الْمَحِيْدِ ﴾ رسول التَّصلي الله عليه وسلم كي زبانِ مبارك ہے ہی جمعہ کے دن سُن کریاد کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم (اس سورة کو) ہر جمعہ میں منبر پر پڑھا کرتے تھے.

(٢٠١٣) وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ (٢٠١٣) استدكماته بيعديث بهي اس طرح لقل كي من ٢٠١٣)

يَحْيَى بْنِ ٱَيُّوْبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ ٱخْتٍ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ كَانَتُ اكْبَرَ هِنْهَا بِمِثْلِ حَدِيْثِ

(٢٠١٣) حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتُ مَا حَفِظْتُ ﴿ فَ ﴾ إِلَّا مَنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمْعَةٍ قَالَتْ وَكَانَ تَنُورُنَا وَتَنُورُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاحِدًا (٢٠١٥) حَدَّثَنَا عَمُو النَّاقِدُ قَالَ نَا يَعْقُوبُ ابْنُ اِبْرَاهِیْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ نَا آبِیْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ آبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِحَزْمِ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ سَعْدِ بُنِ زُرَارَةَ عَنْ أَمَّ هِشَامٍ بِنَتِ حَارِثَةَ ابْنِ النَّعْمَانِ قَالَتُ لَقَدُ كَانَ تَنَّوْرُنَا وَ تَنُّورُ

(٢٠١٧)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ

اِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةً قَالَ رَاى

بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللَّهُ

هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بإصبيعه المستتحة

(۲۰۱۴) حضرت حارثه بن نعمان طِلْتُنْهُ كَي بيني سےروایت ہے کہوہ فرماتی بین که میں نے (سورة) ﴿ق رسول الله صلى الله عليه وسلم ے سُن کر حفظ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو خطبہ میں (بیہ تجدہ) پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا تنور اور رسول اللَّد مَا لَيْنَا عَلَيْكُمْ کاتنورایک ہی تھا۔

(٢٠١٥) حفرت أم مشام بن حارث بن نعمان بي فرماتي مين كه جمارا تنورا دررسول التدصلي التدعليه وسلم كاتنور دوسال ياايك سال يا سال کے کچھ حصے (چند ماہ) تک ایک ہی تھا اور میں نے (سورة) ﴿ قَ وَالْقُورُ أَن الْمُحِيْدِ ﴾ رسول الترصلي التدعاية وسلم كى زبانِ مبارك ہی ہے س کریاد کی ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس (سورۃ) کو ہر جعد کومنر پر جب او گول کوخطبه دیتے تو پڑھا کرتے تھے۔

رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَاحِدًا سَنَتَيْنِ ٱوْ سَنَةَ ٱوْ بَعْضَ سَنَةٍ وَمَا اَخَذْتُ ﴿ وَالْفُرُانِ الْمَحِيْدِ﴾ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُهَا كُلَّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبِرِ وَإِذَا خَطَبَ النَّاسَ

(٢٠١٦)حضرت عماره بن رويبه طالق نے فرمایا كه انہوں نے بشر بن مروان کومنبر براینے ہاتھوں کوا ٹھاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فر مایا: الله تعالی ان دونوں باتھوں کوخراب کرے۔ میں نے رسول وَسَلَّمَ مَا يَزِيْدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ ِ فرماتے اور انہوں نے اپنی شہادت والی اُنگی ہے اشارہ کر کے

(١٠١٧) وَحَدَّثَنَاهُ فَيَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ (٢٠١٧) حضرت حصين بن عبدالرحمن والنيز فرمات إلى كميس ف بشرین مروان کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھوں کو اُٹھاتے ہوئے دیکھا

حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ رَأَيْتُ بِشُرَ بْنَ مَرْوَانَ يَوْمَ ہے۔پھر ہاقی حدیث اسی طرح ذکر فر مائی۔ الْجُمْعَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ رُويْبَةً فَذَكَرَ نَحْوَهُ

خَلْ النَّالِيِّ : خطبه پڑھتے وقت امام کا اپنے ہاتھوں کواُٹھا نا بدعت ہے اور ہاتھوں کا اُٹھا ناکسی بھی امام کے نز دیک جائز نہیں ہے اوراسی طرح عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں جعد کا خطبہ پڑھنا بھی جائز نہیں والتداعلم

# باب: خطبہ کے دوران دور کعت تحیۃ المسجد بڑھنے

#### کے بیان میں

(۲۰۱۸) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم جمعه کے دن ہمیں خطبدار شادفر مارہے تصفوا کیک آ دی آیا۔ نبی اُلی اِللّٰہ اس مے فرمایا اے فلاں کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اُس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فر مایا: اُٹھ کھڑا ہوکر دو ركعت يرمط

(۲۰۱۹) حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے لیکن اس میں دور کعتوں کا ذکر نہیں

(۲۰۲۰)حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما فر ماتے ہیں کہ أيك آ دى معجد ميس داخل موا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعه كا خطبهارشاد فرمارے تصارآ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا تونے نماز را ه لى بي أس في عرض كيا نهيل - آپ سلى الله عايد وسلم في فر مایا: کھڑ اہواور دور کعتیں نماز پڑھواور قتیبہ کی روایت میں ہے کہ دو ر لعتبين برانھو۔

(۲۰۲۱)حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما فر ماتے ہیں کہ ايك آ دى آيا اورنبي كريم صلى الله عليه وسلم منبرير جمعه كاخطبه ارشا وفرما رہے تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے فرمایا کیا تو نے دو ر گعتیں پڑھ کیں ہیں؟ اُس نے عرض کیا نہیں۔آپ نے فر مایا: دو رکعت پڑھ لے۔

(۲۰۲۲)حضرت جابر بن عبداللَّدرضي اللَّه تعالىَّ عنهما بيان كرتے ہيں ، کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ جبتم میں ے کوئی جمعہ کے دن (جمعہ کی نماز پڑھئے کے لیے) آئے اور امام بھی (منبر کی طرف) نکل گیا ہوتو اُسے جاہے کہ دور کعتیں پڑھ

#### ٣٣٣: باب التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ ىخطُبُ

(٢٠١٨)حَدَّثْنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا نَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ جَآءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَصَلَّيْتَ يَا وَ فُلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكُعِد

(٢٠١٩)وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ يَعْقُوبُ الدُّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ كَمَا قَالَ حَمَّادٌ وَّلَمْ يَذُكُرِ الرَّكُعَتَيْنِ (٢٠٢٠)وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُتَيْبَةُ نَا وَقَالَ اِسْطَقُ آنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَصَلَيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ وَفِىٰ رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ۔

(٢٠٢١)وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ غَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِع نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَآءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَّهُ أَرْكُعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ لَا فَقَالَ ارْكَعـ

(٢٠٢٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ غَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ إِذَا جَآءَ اَحَدُكُمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَيُصَلُّ رَكَعَتَيْنٍ ـ

(٢٠٢٣)وَّ حَدَّثْنَا قُصَّبَةً بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْكُ ح وَ (٢٠٢٣) حضرت جابر بن عبدالله والنا فرمات بين كه حضرت

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح قَالَ آنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّهُ قَالَ جَآءً سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ آنُ يُتُصَلِّي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ آرُكَعْتَ رَكْعَتَمْنِ قَالَ لَا قَالَ قُمُ فَارْ كَعُهُمَا ـ

(٢٠٢٣)وَحَدَّثُنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَم كِلَا هُمَا عَنْ عِيْسَى بْنِ يُؤْنُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمَ اَنَا عِيْسَلَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ أَبْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَآءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ يَخُطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكُعْ رَكُعَتَمْنِ وَ تَجَوَّزُ فِيْهِمَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَآءَ آحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعُ رَكُعَتَيْنِ وَلُيَتَجَوَّزُ فِيْهِمَا۔

سلیک غطفائی طافیٰ جمعہ کے دن آئے اور رسول اللہ مُناکِقیٰٹِ منبر پر تشریف فرما تھے۔توسلیک ڈائٹؤ نماز پڑھنے سے پہلے بیٹھ گئے تو نبی صلی الله علیه وسلم نے اُن سے فرمایا: کیا تو نے دو رکعتیں بڑھ لی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔آپ نے فرمایا: کھڑے ہو کر دو ر لعثین بره حالوب

(۲۰۲۴) حضرت جابر بن عبدالله طالعة فرمات بين كه سليك غطفانی جھنے جعد کے دن آئے اور رسول التصلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمارے تھے۔ وہ آ کر بیٹھ گئے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے أن عفر مايا: اعسليك! كمرع موكردور كعتين برطواوراس مين اختصار کرو۔ پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی جمعہ کے دن (جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ) آئے اورا مام خطبہ دے رہا ہوتو اُسے جاہیے کہ دو رکعتیں پڑھے اور ان دونوں میں اخضارکرے۔

ور المعلق المعل ا مام جعد کاعر بی خطبہ پڑھ رہا ہواس دوران! گرکوئی آ دمی معجد میں آئے تو اُس کے لیے کسی شم کی نماز پڑھنا جائز نہیں بلکہ وہ آ دمی بیٹھ کرخطبہ نے۔ یاس لیے ضروری ہے کونکہ آپ کا اللہ اللہ افرایا ((ادا حرج الامام فلا صلوة ولا کلام)) جب امام خطبہ کے لیے اُنھے تو نہ نماز اور نہ ہی کلام جائز ہے جبکہ امام شافعی میلید اور امام احمد میلید کے نز دیک امام کے خطبہ کے دوران اگر کوئی آ دی آئے تو وہ مسجد میں دو ركعت تحية المسجديرُ ه كربيھے .

# باب: دورانِ خطبہ (سمی کو) دین کی تعلیم دینے کے بیان میں

(٢٠٢٥) حضرت ابور فاعد والفؤ فرمات بين كدمين في ني مُعَلِيقِهُم كي خدمت میں اس حال میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہا ے اللہ کے رسول! ایک مسافر آ دمی ہے وہ اپنے دین کے بارے میں پوچھنا جا ہتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اُس کا دین کیا ہے؟ تو آپ نے خطبہ چھوڑ دیا اور میری طرف متوجہ ہوئے۔ پھر ایک کری لائی گئی۔میرا گمان ہے کہاس کے پائے لوہے کے تھے۔

### ٣٣٥ باب حَدِيثِ التَّعْلِيْمِ فِي الخطكة

(٢٠٢٥)وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ نَا سُلَيْمِنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ نَا جُمَيْدُ بُنُ هِلَالِ قَالَ قَالَ آبُوْ رِفَاعَةَ اَنْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِي ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيْبٌ جَآءَ يَسْأَلُ عَنْ دِيْبِهِ لَا يَدُرِىٰ مَا دِيْنُهُ قَالَ فَٱقْبَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَ تَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَىَّ فَأَتِيَ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ

حَدِيْدًاقَالَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عِنْ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أَتَلَى خُطْبَتَهُ فَأَتُمَّ احِرَهَا.

#### ٣٣٢: باب مَا يَقُرَأُ فِي صَلُوةِ الْجُمُعَةِ

(٢٠٢٦)وَحَدَّلْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْسَبٍ قَالَ نَا سُلَيْمُنُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ آبِيْ رَافِعِ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ ابَا هُزَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصُلَّى لَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُرْعَةِ فَقَرَا بَغْدَ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِرَةِ ﴿ إِذَا جَآءَ كَ الْمُنْفِقُونَ ﴾ قَالَ فَآذُرْكُتُ آبَا هُرَيْرَةً حِيْنَ انْصُرَفَ فَقُلُتُ لَهُ إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِبِ يَقُرَأُ بِهِمَا بِالْكُوْفَةِ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(٢٠٢٧)وَ حَدَّاتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَا نَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ نَا عَبْدُالْعَزِيْزِ يَعْنِي الذَّرَاوَرْدِتَّ كِلَا هُمَا عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِعِ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ اَبَا هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّ فِي رَوَايَةِ حَاتِمٍ فَقَرَا بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأُوْلَى وَ فِي الْاحِرَة ﴿إِذَا حَآءَ كَ الْمُنْفِقُونَ﴾ وَ رِوَايَةُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِثْلُ حَدِيْثِ سُلَيْمُنَ بْنِ بِلَالٍ۔

(۲۰۲۸)وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى وَ ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اِسْلِحَقُ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ يَحْيَى آخُبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِيرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُرَأُ فِي الْعِيْلَيْنِ وَ فِي الْجُمُعَةِ بِ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَى ﴾ وَ يَوْمِ وَاحِدٍ يُقُرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الْصَلُوتَيْنِ-

نبی اس کری پر بیٹھ گئے اور مجھے علوم سکھانے لگے جواللہ تعالی نے آپ کوسکھلائے۔ پھرآپ آئے اور آخرتک اپنا خطبہ پورا کیا۔ باب: نمازِ جمعه میں کیارڈھے؟

(٢٠٢٦) حضرت ابورافع والنيخ فرمات بين كهمروان في حضرت ابو ہریرہ دانین کومدینه منورہ میں اپنا نائب مقرر کیااوروہ مَلّه مکرمه نکل كيا-حضرت ابو مريره والثين نهميس جعدى نماز روهائي تو انهول ن سورة الجمعد ك بعد دوسرى ركعت ميس (سوره) ﴿إِذَا جَاءَ كَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ يرهي۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اُن ے عرض کیا کہ آپ نے دوسور تیں ملا کر پڑھی ہیں جیسا کہ حضرت على خافينًا بن الى طالب كوفه مين براحة تقه \_حفرت الوهريره خالفيًّا يرمضة سنابه

(۲۰۲۷) حضرت عبدالله بن رافع رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب ( گورز ) مقرر کیا۔ پھر اسی طرح روایت نقل کی ۔صرف اتنا فرق ہے کہ حاتم کی روایت میں ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورة الجمعة اور دوسرى ركعت ميس (سورة) ﴿إِذَا جَاءَ كَ الْمُنْفِقُونَ ﴾ پڑھی اور عبدالعزیز کی روایت سلیمان بن بلال کی روایت کی طرح

(۲۰۲۸) حفرت نعمان بن بشررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول التدصلي التدعاييه وسلم عيدين اور جمعه كي نمازون ميس (سوره) ﴿ سَيِّحِ السَّمِ رَبِّكَ الْاعْلَى اور ﴿ هَلْ اتَّاكَ حَدِيْتُ الْعَاشِيلَةِ ﴾ رر مصتے تھے اور جب عید اور جمعہ ایک ہی دن اسمھی ہو جاتیں تو پھر بھی ان دونوں نماز وں میں بھی یہی سورتیں پڑھتے تھے۔

﴿ هَلُ آتَاكَ حَدِيْتُ الْعَاشِيةِ ﴾ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِي

(٢٠٢٩)وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَوَالَةً عَنْ

اِبُرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ.
(۲۰۳۰) وَحَدَّثَنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَنْ صَمْرَةَ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَتَبَ الضَّحَّاكُ بُنُ قَيْسٍ إِلَى النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ يَسْالُهُ لَكَتَبَ الصَّحَقِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وسيه المُحمُّعةِ الْحُمُّعةِ الْحُمُّعةِ الْحُمُّعةِ

(۲۰۳۱) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ آبِنَ شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمِنَ عَنْ سُعِيْدِ بُنِ عَنْ سُفِينِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ عَنْ سُفِينَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبُيْرٍ عَنِ آبُنِ عَبَّسٍ آنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ يَقُوا فَيْ صَلُوةِ الْفَجُرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَا مَنَى النَّهِ السَّجْدَةِ وَ ﴿ هَا اللَّي صَلُوةِ الْفَجُرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْمَنَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴿ وَآنَّ النَّبِي عَلَىٰ كَانَ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهِ مُعَةِ اللَّهُ مُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ لِيَعْمَلُوهِ الْجُمُعَةِ اللَّهُ مُعَلِي اللَّهُ مُعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل

(٢٠٣٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَوَّلِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً فِي الصَّلُوتَيْنِ كِلْتَبْهِمَا كَمَا قَالَ شُفْيَانُ ـ الصَّلُوتَيْنِ كِلْتَبْهِمَا كَمَا قَالَ شُفْيَانُ ـ

(۲۰۳۲) حَدَّتَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُوْجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ آلَهُ كَانَ يَقُرَا فِي الْفَجْرِيَةِ مَ الْجُمُعَةِ: بِ ﴿ آمَ تَنْ يَلُ اللَّهِ اللَّهُ وَهُمَا اَنَى ﴿ فِي الْفَجْرِيَةِ مَ الْجُمُعَةِ: بِ ﴿ آمَ تَنْ يَلُ اللَّهُ وَهُمَا اَنَى ﴿ فِي الْفَجْرِيَةِ مَ الْجُمُعَةِ: بِ ﴿ آمَ تَنْ يَلُ اللَّهُ وَهُمَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَهُمِ عَنْ الْمُواهِمِيمَ اللَّهُ وَهُمِ عَنْ الْمُواهِمِيمَ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَهُمِ عَنْ الْمُواهِمِيمَ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَالْمُواهِ وَالْمُواهِمِيمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُواهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُوالْمُوالِمُوالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُوالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

(۲۰۲۹) اس سند کے ساتھ بیصدیث بھی اس طرح نقل کی گئی ہے۔ ﴿ هَلْ آتَاكَ حَدِيْثُ الْعَاشِيَةَ ﴾ \_

(۲۰۳۰) الى سند كے ساتھ بيد عديث بھى اسى طرح نقل كى گئى ہے۔ حضرت ضحاك بن قيس ﴿ اللّٰهُ نَهِ حَضرت نعمان بن بشير ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ كُولُكُها اور أن سے بيد يو چھا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم جمعه كے دن (جمعه كى نماز ميں ) سورة الجمعه كے علاوہ اور كونى سورة برا ہے تھے؟ انہوں نے فرمایا كه آپ (سورة) ﴿ هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْعَاشِيمَةَ ﴾ برا ہے تھے۔

#### باب جمعہ کے دن نمازِ فجر میں کیا پڑھے؟

(۲۰۳۱) حضرت ابن عباس بالله سے روایت ہے کہ بی سال سیام جعد کے دن فجر کی نماز میں (سورة) ﴿ اَلَهُ تَنْوِيْلُ ﴾ اور (سورة) ﴿ هَلُ اللّٰهُ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْنِ ﴾ پڑھا کرتے تھے اور نبی سلی اللّه علیہ وسلم جعد کی نماز میں سورة جعد اور سورة منافقون پڑھا کرتے

(۲۰۳۲) حفرت مفیان طالبی سال سند کے ساتھ بیصدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔

(۲۰۳۳)اس سند کے ساتھ نیہ حدیث بھی ای طرح نقل کی گئ ہے۔

(۲۰۳۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں

أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَا فِي الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِ ﴿ آلَمْ تَنْزِيْلُ ﴾ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَّةِ: ﴿ هَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِلَمُ يَكُن شَيئًا مَّذُكُورًا ﴾.

#### ٣٣٨: باب الصَّلُوةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

(٢٠٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ آنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى آحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلَّ

(٢٠٣٧) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِیْ شَیْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا آرْبَعًا زَادَ عَمْرُو فِيْ رِوَالِيَهِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ سُهَيْلٌ فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْ ءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ.

(٢٠٣٨) وَحَلَّاثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَوِيرٌ ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ آبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ كِلَا هُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ جَرِيْرِ مِنْكُم (٢٠٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح قَالَا نَا اللَّيْتُ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّةٌ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى يَصْنَعُ ذَٰلِكَ ع

(۲۰٬۳۰) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى

(سورة) ﴿أَلَمْ تَنُونِيلُ ﴾ اور دوسري ركعت ميس (سورة) ﴿ هَلْ أَتَّلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنُ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ يِرِّها

#### باب نماز جعدے بعد کیا برھے؟

(۲۰۳۷)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدسلي القدعايدوسلم في ارشاد فرمايا كه جبتم ميس سے كوئى جمعہ کی نماز پڑھے تو اے حیاہے کہ جمعہ کے بعد حیار رکعتیں نماز

(۲۰۳۷)حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي القدعاييه وسلم نے فرمايا كه جبتم جمعه كى نماز پڑھ لوتق اُس کے بعد حیار رکعتیں پڑھو۔حضرت عمرورضی اللہ تعالی عنہ نے ۔ ا پی روایت میں اتنازائد کہا کہ اگر تجھے جلدی ہوتو دور کعتیں مسجد میں پڑھواور دورگعتیں جبواپس (گھر) جاؤتو پڑھو۔

(۲۰۳۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدمايي وسلم في فرمايا كمتم ميس سي جوآ دمي جمعه كي تماز کے بعد پڑھے تو اُسے جاہیے کہ جار رائعتیں بڑھے اور جریر کی حدیث میں مِنْکُمْ کالفظانبیں ہے۔

(۲۰۳۹)حضرت نافع رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بنعمرضي التدتعالي عنهماجب جمعه كي نمازيرٌ هركروالپس لوشيخ تو اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھتے پھر فر ماتے کہ رسول التدصلی اللہ عليه وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

(۲۰ ۴۰)حضرت نافع جانبی ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بين ني تي الماري الماري و كريت موسة فرمات كه آپ جهدكي نماز کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ واپس تشریف لاتے پھراپنے گھر میں دور کعتیں پڑھتے۔راوی یجیٰ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں نے حدیث کے بیالفاظ (امام مالک مُشاہدہ کے سامنے) پڑھے کہ پھران کو ضرور پڑھے۔

(۲۰۴۱) حضرت سالم را النبئة نے اپنے باب سے روایت کیا ہے کہ نبی مُنَا النبِیَام جعد کی نماز کے بعد دور کعتیں بڑھا کرتے تھے۔

عَمْرٌ و عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْحُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

(۲۰۲۲) حضرت عمر بن عطاء ڈاٹھ کہتے ہیں کہ نافع بن جبیر ڈاٹھ کے نے انہیں سائب بن اخت نمر کی طرف کچھ ایسی باتوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے بھیجا جوانہوں نے حضرت معاویہ ڈاٹھ کی سائٹ معاویہ ڈاٹھ کی سائٹ مقصورہ میں جمعہ بڑھا ہے۔ جب امام نے معاویہ ڈاٹھ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ بڑھا ہو کر نماز پڑھی تو حضرت سلام پھیرا تو میں نے اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر نماز پڑھی تو حضرت معاویہ ڈاٹھ میں نے اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر نماز پڑھی تو حضرت معاویہ ڈاٹھ کی ساتھ کوئی نماز نہ ھو جب تک کہ کوئی بات نہ نماز پڑھو جب تک کہ کوئی بات نہ کراویا (اس جگہ) سے جب تک نکل نہ جاؤ کیونکہ رسول اللہ منا ٹھی کے نہم ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز کو نہ ملا کیں

عَنْهُمَا اَنَّهُ وَصَفَ تَطُوَّعَ صَلُوةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَكَانَ لَا يُصَلِّىٰ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّىٰ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ قَالَ يَحْيَى ابْنُ يَخْلَى اَظُنَّهُ قَرَاْتُ فَيُصَلِّىٰ اَوْ اَلْبَتَّةَ۔

(۲۰۲۱) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ زُهَيْرٌ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ نَا مِدْهِ مِنْ نُمَيْرٍ قَالَ زُهَيْرٌ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً قَالَ نَا

(۲۰۳۲) حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا غُنُدُرٌ عَنِ اللّهُ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ عَطَآءِ رَضِى اللّهُ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ عَطَآءِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ابْنِ اَبِي الْخُوارِ اَنَّ نَافِعَ ابْنَ جُبَيْرِ اَرْسَلَهُ الْكَالَةِ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ الْكَالَةِ فِي الصَّلُوةِ فَقَالَ نَعْمُ صَلَيْتَ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي مُعَارِية فِي الصَّلُوةِ فَقَالَ نَعْمُ صَلَيْتَ مَعَهُ الْجُمُعَة فِي الْمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي الْمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَعَلَيْتُ فَلَمَّا كَالَةً عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْتَ الْمَامُ قَمْتُ فِي مَقَامِي فَعَلْتَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا بِصَلُوةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ اوْ تَخْرُجَ قَانَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهَ الْمَرْنَا بِذَلِكَ انْ تَكُلَّمَ اوْ نَخْرُجَ فَانَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهَ الْمَرَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ ا

جب تك كه مم درميان ميس كوئى بات نه كرليس ياسى جكه نكل نه جائيس \_

(٢٠٣٣) وَحَدَّنِيْهِ هُرُوْنُ بْنُ عَبْدُاللّهِ قَالَ نَا حُجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِی عُمَرُ بْنُ عَطَآءٍ أَنَّ نَافَعَ بْنَ جُبَيْرٍ آرْسَلَهُ اِلَى السَّائِبِ ابْنِ يَزِيْدَ بْنِ أُخْتِ نَمِرٍ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِيْ وَلَمْ يَذَكُرِ الإِمَامَ۔

(۲۰۴۳) حفرت عمر بن عطاء ولائي فرماتے ہیں کہ نافع بن جبیر ولائی نے انہیں سائب بن پزید بن اخت نمر کی طرف بھیجا۔ باقی حدیث آی طرح ہے۔ فرق صرف یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے سلام پھیراتو میں اپنی جگہ کھڑ اہو گیا اور اس میں امام کاذ کرنہیں۔

#### کتاب صلوة العیدین کتاب صلوة العیدین

#### ٣٣٩: باب كِتَابُ صَلُوةِ الْعِيْدَيْنِ

(٢٠٣٣)وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَغَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا أَبْنُ رَافِعِ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آنَّا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَوَنَى الْحُسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوْسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدْتُ صَلْوَةَ الْفِطْرِ مَعَ رَشُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ وَآبِىٰ بَكُرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ . تَعَالَى عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيْهَا قَبْلَ ٱلخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ قَالَ فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِّي أَنْظُرُ اِلَّهِ حِيْنَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ ٱقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُمِلالٌ فَقَالَ: ﴿ يِالُّهُمَا النَّبِيُّ إِذَا حَاءَ كَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنُ لَّا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٦] فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى فَرَعَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْهَا ٱنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَّاحِدَةٌ لَمْ يُجِبُهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللهِ لَا يَدُرِيُ حِيْنَا إِمَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقُنَ فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ فِدِّى لَكُنَّ آبِي وَأُمِّى فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ الْفَتَحَ وَالْخَوَاتِمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (٢٠٣٥)وحَدَّثَنَا الْبُوْبَكُرُ بْنُ آبِنْ شَيْبَةَ وَابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو ۚ بَكُو ٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ نَا أَيُّوْبُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ اَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْ يُصَلِيٰ قَبْلَ الْخُطِّبَةِ قَالَ ثُمَّ خَطَبَ فَرَاى آنَّهُ لَمْ يُسْمِع النِّسَآءَ فَاتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَامَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَبِلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَائِلٌ بِغُوْبِهِ فَجَعَلَتِ الْمَرْ أَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْ عَـ

#### باب نمازعیدین کے بیان میں

(۲۰۲۴)حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ مين رسول الله صلى الله عليه وسلم الوبكر وعمر وعثان رضي الله تعالى عنهم ك ساته عيد الفطر كى نماز مين حاضر مواسب في خطبه سے يملي نماز پڑھائی۔پھرخطبہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے گویا كه مين اب ان كى طرف د مكيدر ما مول جب آپ صلى الله عليه وسلم اینے ہاتھ سے اشارہ فرما کرلوگوں کو بٹھا رہے تھے پھران کے درمیان سے گزرتے ہوئے عورتوں کے پاس تشریف لائے اور آ پ صلی الله عایہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال دلائی تھے اور آپ نے بِهَ يَت تلاوت كَى: ﴿ يَاتُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَ كَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَايِغُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ﴾ جبال آيت كى الاوت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیاتم سباس کا اقرار کرتی ہوان میں سے ایک عورت کے علاوہ کی نے جواب نددیااس نے کہا جی ہاں اے الله ك ني صلى الله عايه وسلم اورراوي تبين جانتا كهوه اس وقت كون عورت م في فرمات بهرانبول في صدقه دينا شروع كيا- بلال دانية نے اپنا کیڑا بچھایا اور کہا لے آؤا میرے ماں باپتم پر فعدا ہوں۔ پس انھوں نے اپنے چھلے اور انگوٹھیاں بلال رضی اللہ تعالی عند کے کپڑے میں ڈالنا شروع کردیں۔

(۲۰ ۲۵) حضرت ابن عباس النظائة سے روایت ہے بیل گوا بی دیتا ہوں کہ رسول الله منافق نے خطبہ سے پہلے نماز پڑ ھائی ۔ بعد میں آپ نے خطبہ دیا اور خیال کیا کہ آپ نے عورتوں کونبیں سایا۔ پھر آپ عورتوں کو نبیں سایا۔ پھر آپ عورتوں کے پاس تشریف لائے اور ان کو وعظ ونصیحت کی اور ان کو صدقہ کرنے کا تھم دیا۔ اور بلال رابھی ان کیٹر ایجھانے والے تھے۔ اور عورتوں میں سے کسی نے انگوشی کسی نے چھلا اور کسی نے کوئی اور چیز ڈالنا شروع کیا۔

(۲۰۴۱) حضرت ابوب ہے اس حدیث کی سند ذکر کر دی گئی

HANNER K

(٢٠٣٧) حَلَّتُنِيْهِ أَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّلَنِي يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوْبَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً.

(٢٠٣٧)وَ حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ ابْنُ رَافِعِ نَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ أَنَا عَطَآءٌ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَا بِالصَّالَوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوَلَ وَاتَّى البِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّاءُ عَلَى يَدِ بِلَالِ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِيْنَ النِّسَاءُ صَدَقَةً قُلْتُ لِعَطَآءٍ زَكُوةَ إِيَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّفَنَ بِهَا حِيْنَنِدٍ تُلْقِى الْمِرْاَةُ فَتَحَهَا وَيُلْقِيْنَ وَيُلْقِيْنَ قُلْتُ لِعَطَآءِ اَحَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْأَنَّ ۚ يَّاتِيَ النِّسَاءَ حِيْنَ يَفُرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ قَالَ اِي لِعَمْرِي إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ.

(٢٠٣٨)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِي قَالَ نَا عَبْدُالْمَلِكِ بُنُ اَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلُوةَ يَوْمَ الْعِيْدِ فَكَدَا بِالصَّلْوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ آذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَى بِلَالِ فَامَرَ بِتَقُوْى اللَّهِ ۗ وَحَتَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَ وَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَ هُمْ ثُمَّ مَطْى حَتَّى آتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقُنَ فَإِنَّ اكْتَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ سِطَةِ النِّسَآءِ سَفْعَآءُ الْحَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْنَكُنَّ تُكْمِرُنَ الشَّكُوةَ وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيْرَ قَالَ فَجَعَلْنَ

(٢٠٣٧) حضرت جابر بن عبداللد والني عددايت بكه ني كريم سَلَقِیْنَا عیدالفطر کے دن کھڑے ہوئے اور نماز سے ابتداء کی خطبہ ے پہلے چرلوگوں کوخطبہ دیا جب آپ فارغ ہوئے تو منبر سے اتر آئے اور عورتوں کے پاس تشریف لائے اور آپ نے حضرت بلال طالبن کے ہاتھ پرسہارالگائے ہوئے ان کونصیحت کی اور حضرت بلال اپنا کپڑا پھیلانے والے تھے عورتیں اس میں صدقہ ڈالتی تھیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے عطاء سے عرض کیا کہ عیدالفطر کے دن کا صدقه ـ فرمایا نبیس به اور صدقه تها جووه اس وقت دیتی تھیں ایک

عورت پہلے ڈالتی تھی اور پھر مزید ڈالتی تھیں اور دوسرے راوی کہتے

ہیں میں نے عطاء سے پو چھا کیا اب بھی امام کے لیے فارغ ہونے

کے بعد عورتوں کونفیحت کرنے کے لیے جانے کاحق ہے فر مایا مجھے

ا پی جان کی تئم بیان برحق ہےاوران کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسانہیں

(۲۰۴۸) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے ون نماز کے لئے حاضر ہوا۔ تو آپ نے اذان اور اقامت کے بغیر نماز ر حائی خطبے سے پہلے پھر بال رضی اللہ تعالی عند پر فیک لگائے کھڑے ہو گئے۔ اللہ پر تقوی کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کی ترغیب دی اورلوگوں کو وعظ ونصیحت کی ۔ پھرعورتوں کے پاس جا کران کو وعظ ونصیحت کی اور فرمایا کهصدقه کرو کیونکه تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن ہیں عورتوں کے درمیان سے ایک سرخی مائل ساہ رخساروں والی عورت نے کھڑے ہو کرعرض کیا: کیوں یا رسول الله! فرمايا: كيونكه تم شكوه زياده كرتى جواورشو مركى ناشكرى حضرت جابر فر ماتے ہیں وہ اپنے زیوروں کوصدقہ کرنا شروع ہو

يَتَصَدَّقُنَ مِنْ حُلِيهِنَّ يُلْقِيْنَ فِي ثَوْبٍ مِلَالٍ مِنْ اَقُرطِتِهنَّ وَجَواتِيْمِهنَّ۔

(٢٠٣٩)وَ حَدَّقِيى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ آنَا ابْنُ جُورَيْجِ قَالَ اخْبَرَنِيْ عَطَآءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُّدِ اللَّهِ الْآنُصَارِيِّ قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْاصْحٰى ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِيْنِ عَنْ ذَٰلِكَ فَٱخُرَنِي قَالَ ٱخْبَرَنِي جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ لَّا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطُو حِيْنَ يَخُوُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخُوُجُ وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَآءَ وَلَا شَيْءَ وَلَا نِدَآءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ (۲۰۵۰) وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبُدُالرَّزَاقِ قَالَ آنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِيْ عَطَآءٌ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ٱرْسَلَ اِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ اَوَّلَ مَا بُوِيْعَ لَهُ آنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلوةِ يَوْمُ الفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنْ لَمَا قَالَ فَلَمْ يُؤَذِّنُ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ وَآرُسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَٰلِكَ إِنَّمَا الْحُطْبَةُ

الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطُبَةِ۔ (۲۰۵۱) وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلِي وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعْ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّآبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىٰ شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى آنَا وَ قَالَ الْاخَرُوْنَ نَا آبُو الْآخُوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ

بِعْدَ الصَّلُوةِ وَإِنَّ ذَٰلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ قَالَ فَصَلَّى ابْنُ

(٢٠٥٢)حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَٱبُو ٱسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَابَا بَكْرٍ وَّ عُمَرَ كَانُواْ يُصَلُّونَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطُبَةِ.

(۲۰۵۳)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ وَٱبْنُ حُجْرٍ قَالُوْا نَا اِسْمُعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوْدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ

گئیں جفرت بلال کے کپڑے میں اپی بالیاں اور انگوٹھیاں <u>ۋا لنےلگیں۔</u>

(۲۰ ۲۹) حضرت ابن عباس وحضرت جابر بن عبدالله انصاري وماثقة ے روایت ہے کے عیدالفطر اور عیدالصّیٰ کے دن اذان نیتھی راوی کہتا ہے کہ میں نے تھوڑی دیر بعد اس بارے میں سوال کیا تو حضرت عطاء نے فر مایا کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ عید الفطر کے دن نماز کے لیے اذ ان نہیں دی جاتی تھی۔امام کے نکلنے کے وقت اور نہ بعد میں۔ نها قامت اور نهاذان نهاور پچهاس دن نهاذان اور نها قامت ہوتی ہے۔

(۲۰۵۰)حفرت عطاء بیانید ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس ؓ نے حضرت ابن زبیر کو جب ان کے لیے بیعت لی گئی تو پیغام بھیجا کہ عیدالفطر کی نماز کے لیےا ذان نہیں دی جاتی \_پس آپ اس کے لیے اذان نہ دلوائیں ۔ پس ابن زبیر نے اس کے لیے اذان نہ دلوائی۔ اور اس طرح یہ پیغام بھی بھیجا کہ خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے کہاس وجہ ہے وہ یہی کرتے تھے۔ پس ابن زبیر نے بھی خطبہ ہے پہلے ہی نمازعید پڑھائی۔

(۲۰۵۱)حضرت جابر بن سمر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے نمازِ عیدین رسول التد سلی اللہ عابیہ وسلم کے ساتھ ایک یا دو مرتبه سےزیادہ بغیراذ ان اورا قامت ادا کی۔

بُن سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

(۲۰۵۲) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے كه رسول التدصلي التدعابيه وسلم اور ابو بكر رضي التدتعالي عنه و عمر رضی اللہ تعالی عنہ عیدین کی نما ز خطبہ سے پہلے ا دا کرتے ۔

(٢٠٥٣) حضرت ابوسعيد خدري جانفيز ميے روايت ہے كه رسول الله مَنَا لِيَنِهِ عِيدِ الفطر وعيد الأضحى كه دن تشريف لاتے تو نماز ہے ابتداء

فرماتے۔جبنمازاداکر لیتے تو گھڑے ہوتے اورلوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور صحابہ ڈوائٹ اپنی صفوں میں بیٹے ہوتے اس کا ذکر فرماتے کو کس لشکر کے روانہ کی ضرورت ہوتی تو ان سے اس کا ذکر فرماتے اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ضرورت ہوتی تو ان سے اس کا ذکر فرماتے فرماتے اور فرماتے صدقہ کرؤ صدقہ کرواور عور تیں زیادہ صدقہ کر تیں بھر آپ والیس آتے اسی طرح ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ مروان بن حکم حکمر ان ہواتو راوی کہتے ہیں میں مروان کے ہاتھ میں مروان کے ہاتھ میں مردان بن حکم حکمر ان ہواتو راوی کہتے ہیں میں مروان کے ہاتھ میں منبری طرف آیا تو کثیر بن صلت نے مٹی اور اینٹوں منبری طرف تھینچ رہا تھا اور میں اس کونماز کی طرف تھینچ رہا تھا۔ جب منبری طرف تھینچ رہا تھا اور میں اس کونماز کی طرف تھینچ رہا تھا۔ جب میں نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو میں نے کہا نماز سے ابتداء کہاں میں ہے گئی ؟ تو اس نے کہا ہر گر نہیں اس ذات کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں میر کی جان ہے تم میری معلومات سے زیادہ نہیں چیش کر تعدرت میں میر کی جان ہے تم میری معلومات سے زیادہ نہیں چیش کر سکے تین ہار یہی بات دہرائی بھروالیس آگیا۔

كتاب صلوة العيدين

باب: عیدین کے دن عورتوں کے عیدگاہ کی طرف نکلنے کے ذکر اور مردوں سے علیحدہ خطبہ میں حاضر ہونے کی اباحت کے بیان میں

(۲۰۵۴) حضرت الم عطیه رضی اللد تعالی عنبها سے روایت ہے ہمیں نی کریم صلی اللہ علیہ ویا کہ ہم کثواری جوان اور پرد بے والیاں عیدین کی نماز سے لئے جائیں اور حائضہ عورتوں کو حکم دیا کہ وہمسلمانوں کی عیدگاہ ہے دُورر ہیں۔

(۲۰۵۵) حضرت اُمّ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ ہم کنواری اور جوان لڑکیوں کوعیدین کی نماز کے لئے جانے کا حکم دیا جاتا تھا اور حیض والی (خواتین بھی) نگلی تھیں لیکن لوگوں سے پیچھے عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْهُ آنَ يَخُرُجُ يَوْمَ الْمُولُولَ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ آلَا لَهُ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي صَلُوتَهُ وَسَلّمَ قَامَ فَاقَبُلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مَصَلّاهُمْ فِانُ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثِ ذَكْرَهُ لِلنَّاسِ آوُ مُصَلّاهُمْ فِانَ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثِ ذَكْرَهُ لِلنَّاسِ آوُ مُصَلّاً هُولًا تَصَدّقُولًا تَصَدّقُولًا تَصَدّقُولًا تَصَدّقُولًا تَصَدّقُولًا تَصَدّقُولًا تَصَدّقُولًا وَكَانَ اكْثَرَ مَنْ يَتَصَدّقُ النّسَاءُ لُمَ يَنْهُ النَّاكِ حَتّى كَانَ النّسَاءُ لُمَ يَنْهُ الْمُصَدِّقُولُ الْمَنْوَلِ عَلَيْهُ بَهُ يَوْلُ كَالِكَ حَتّى كَانَ مَوْوَانُ النّسَاءُ لَكُ اللّهُ لَتِ عَلَى مِنْهُ اللّهُ الْمَالِقِ وَلَيْنَ الْمُحَلِّي فَاذَا كَثِيْرُ بُنُ الصّلوةِ فَقَالَ لَا يَا ابَا سَعِيْدٍ مِنْهُ قُلْتُ آءُ بِالصّلوةِ فَقَالَ لَا يَا ابَا سَعِيْدٍ مِنْهُ قُلْتُ آءُ بِالصّلوةِ فَقَالَ لَا يَا ابَا سَعِيْدٍ مِنْهُ قُلْتُ آءُ بَالْمَ لُلَاثَ مِرَاوِلُ مُنَاوِقُ فَقَالَ لَا يَا ابَا سَعِيْدٍ مَنْهُ قُلْتُ آءُ بِالصّلوةِ فَقَالَ لَا يَا ابَا سَعِيْدٍ مَنَا الْمُسَلّى بِيَدِهِ لَا مَوْلُولُ مَا الْمُلُولُ مَنْهُ وَالّذِي نَفُسِى بِيدِهِ لَا تَعْلَمُ فَلَاتَ مَوْلُولُ مَا الْمُلُولُ مِنْ الْمُسَلّى بِيدِهِ لَاللّهُ مُولُولًا مَا الْمُلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ الْمُوسَلَى بِيدِهِ لَا الْمُسَلّى الْمُعَلَولُهُ مَا الْمُلْكَ مِرَارٍ ثُمَّ الْمُسَلَى بِيدِهُ لَلْمُ الْمُسَلّى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَادِ مُنَّا الْمُعْرَادِ مُنَّا الْمُعْمَالَ مُنْ الْمُنْ مِرَادٍ مُنَّا الْمُعْمَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى مُولِولًا مُؤْلِلًا مُولِلْكُ مِرَادٍ مُنَّ الْمُعْرَادِ مُنَا الْمُعْرَادِ مُمَ الْمُعْرَادِ مُنْ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ ال

٣٥٠ باب ذَكَرَ ابَاحَةَ خُرُوْجِ النِّسَآءِ فِي الْعِيْدَيْنِ إِلَى الْمُصَلِّى وَشُهُوُدُ الْخُطْبَةِ مَفَارَقَاتِ لِلرِّجَالِ

(۲۰۵۳) وَ حَدَّنِي آبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَائِيُّ قَالَ نَا حَمَّادُّ قَالَ نَا حَمَّادُّ قَالَ نَا حَمَّادُ قَالَ نَا اللَّهُ عَنْهَا قَالَ نَا اللَّهُ عَنْهَا قَالَ نَا اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ امْرَنَا تَعْنِى النَّبِيَّ عَنْ أَنْ نُخْوِجَ فِي الْعِيْدَيْنِ النَّبِيَّ عَنْ أَنْ نُخْوِجَ فِي الْعِيْدَيْنِ الْعَوْاتِقَ وَذَوَاتَ الْخُدُورِ وَامَرَ الْحُيَّضَ يَعْتَزِلْنَ مُصَلِّى الْمُسْلِمِيْنَ.

(٢٠٥٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيِى قَالَ آنَا آبُوْ خَيْفَهَةَ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ آمَّ عَطِيَّةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ كُنَّا نُوْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي

العيدين معج مسلم طداول العيدين العيدين

الْعِيْدَيْنِ وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكُو فَالَتِ الْحُيَّضُ يَخُو جُنَ رَبَيْ تَصِي اورلوگوں كے ساتھ تكبير كہتى تصيل

فَلْيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَّبِّرُنَّ مَعَ النَّاسِ. (٢٠٥٧)وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ نَا عِيْسَى بْنُ أَيُونُسَ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنُتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَمّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اَنْ نَّخْرَجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰي الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتَ الْحُدُورِ فَآمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَرْلُنَ الصَّلُوةَ وَيَشْهَدُنَ الْحَيْرَ وَدَعُوةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اِحْدَانَا لَا يَكُونُ لِهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَارِ

(۲۰۵۷)حضرت اُمّ عطیه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے كدرسول الله على الله عليه وسلم في عيد الفطر وعيد الأصحى كي دن تهمیں اور پردہ نشین اور جوان عورتوں کو نکلنے کا حکم دیا۔ بہر حال حائضه نماز ہے علیحدہ رہ کر بھلائی اورمسلمانوں کی ؤیامیں حاضر مول \_ میں نے عرض کیانیا رسول الله صلى الله عليه وسلم جم میں ہے جس کے پاس جا در نہ ہو (تو وہ کیا کرے؟) تو آپ نے فر مایا: جاہئے کہ اس کی بہن اپنی جا در اس کو پہنا دے (یعنی پر دہ

## ٣٥١: باب تَرْكُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيْدِ وَ بَعْدَهَا فِي الْمُصَلِّي

## باب:عیدگاہ میں نمازعیدے پہلے اور بعد میں نماز نہ پڑھنے کے بیان میں

(٢٠٥٧)وَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ انَا أَبِي قَالَ شُعْبَةً عَنْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْآضْحَى اَوْ فِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتُمْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدُهَا ۚ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَامَرَهُنَّ بِالصَّدِقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِيْ خُرُصَهَا وَتُلْقِيْ سِخَابَهَا۔

(۲۰۵۷)حضرت این عباس بان سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا لَيْنِهُمْ عيدالصَّحَى يا عيدالفطر كے دن تشريف لائے اور دو ركعتيں پڑھیں اور آپ نے بندان سے پہلے نماز پڑھی نہ بعد میں۔ پھر آپ عورتوں کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال جائٹو تھے۔ آ پ نے ان کوصدقہ کا حکم دیا تو عورتوں نے اپنی بالیاں اور ہار فالغشروع كرديئے۔

(٢٠٥٨)وَحَدَّثَنِيْهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ ح

(۲۰۵۸) اس حدیث کی دوسری سند ذکر کردی ہے۔

وَحَدَّثِنِي ٱبُوْبَكُرِ بْنُ بَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ غُندُرٍ كِلَاهِمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهِلَا الْإِلسْنَادِ نَحْوَةً-

٣٥٢: باب مَا يَقُرَا فِي صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ (٢٠٥٩)حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ ضَمُوكَا بُن سَعِيْدٍ الْمَازِنِيّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَالَ آبَا وَاقِدٍ اللَّيْشِّيَّ رَضِيُّ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ مَا كَانَ يَقُرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي الْاَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقُرَّا فِيْهِمَا بِ ﴿ قَ وَالْقُرَانِ الْمَحِيْدِ ﴾

باب عیدین کی نماز میں قر أتِ مسنونہ کے بیان میں (٢٠٥٩) حضرت عبيداللد طافئ سے روايت سے كد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد کیٹی سے دریافت کیا کہ رسول اللہ سَلَّا اللَّهِ عَيْدِ اللَّهِ فِي اور عيد الفطر مين كياريا هته تقدية انهون في عرض كياكة بان دونول من ﴿ ق وَالْقُرُ إِن الْمَحِيْدِ ﴾ اور ﴿ اقْتُرَبِّتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ يرُصِّ تحد (۲۰۷۰)حضرت ابو واقد کیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ

مجھ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوجھا' رسول اللہ سلی اللہ

عليه وْللم عيد ك ون كيابرُ ها كرتے تھے؟ تو ميں نے كہا: إِفْسَرَ بَتِ

السَاعَةُ ﴿ اور ﴿ قَ وَالْقُوْانِ الْسَجِيْدِ ۚ رَرِّ حَتْ يَتَّهِ ـ

وَ فِي اللَّهِ السَّاعَةُ وِلَمْمُ لَيْ الْفَمْرُ إِلَا لِ

(٢٠٧٠)وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُّ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ نَا فُلَيْحٌ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبِّيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ آبِىٰ وَاقِدٍ اللَّيْثِي قَالَ سَالَّنِي عُسَرٌ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ عَمَّا

قَرَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمَ فِي يَوْمِ الْعِيْدِ فَقُلِتُ بِ ﴿ اِقْتَرَابَتِ اسْتَاجَةُ هُوا ﴿ فَ وَالْقُرانِ الْمُحَيْدَ ﴾ [

#### باب: ایا معید میں ایسا کھیلنے کی اجازت کے ٣٥٣ باب الرُّخُصَةُ فِي اللَّهُبِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةً فِي آيَّامِ الْصَيْدِ بیان میں کہ جس میں گناہ نہ ہو

とかりできる。

(۲۰۶۱)حضرت عا نشه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه تشريف لائے اور ميرے پاس دوانصاری لژ کیاں یوم بعاث کا واقعہ جوانصار نے ظم کیا تھا گا ر بی تھیں اور وہ پیشہ و رگوین ندھیں ۔ تو حضرت ابو بکر رہنی اللہ تعالی عند نے قر مایا: کیا شیطان کی تان رسول التد صلی الله عالیه وسلم کے گھر میں؟ اور پیوٹید کا دن تھا۔تو رسول التد سلی اللہ عابیہ وسلم نے فر مایا جرقوم کے لئے عید ہوتی ہے اور یہ ہماری خوشی کا

(۲۰۶۲) ای جدیث کی دوسری سندنقل کی ہے۔ اس میں بیاضافہ ہے کہ وہ لڑ کیاں دَ ف بجار ہی تھیں۔

(۲۰۷۳) حضرت عا أنشه والغنا بروايت ہے كه حضرت البوبكر والنيز ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ایا منی میں دو لژ کیاں گا رہی تھیں اور ذ ف بجاتی تھیں اور رسول التدسلی اللہ ناپیر وَمَلَّمَ نِهِ السِّيخِ سرمبارك كودُ هانب رَكُها تِمَّا رابو بكر رضي الله تعالى ا عنه نے ان دونوں کوچیڑ کا تو رسول الله صلی الله عابیہ وَسلم نے کپٹر ا ہٹا کر فرمایا: اے ابو بکر! ان کوچھوڑ دے۔ بیٹید کے ایام نیں اور فرماتی میں کد مجھے یاد ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم ف مجھے

(٢٠٦١)حَدَّثَنَا ٱبُوْ بَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ٱبُوْ ٱسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ ٱبُوْبَكُو وَعِنْدِي جَارِيْتَان مِنْ جَوَارِي الْآنْصَارِ تُغَيِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْانْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ قَالَتْ وَلَيْسَتَابِمُغَيِّيَتُيْنِ فَقَالَ أَبُوْبَكُو رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَبِمَزْمُوْرِ الشَّيْطِنِ فِي بَيْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَذَٰلِكَ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا اَبَابَكُر إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهَٰذَا عِيْدُنَا۔

(٢٠٦٢)وَ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيلى وَأَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ آبِي مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بِهِلَا الْإِسْبَادِ وَفِيْهِ جَارِيَّتَان تَلْعَبَان بَدُكِّ۔

(٢٠٦٣)وَ حَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِتِي قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخُبَرَنِي عُمْرٌ و آنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَةٌ عَنْ عُرُواً ۚ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اَنَّ اَبَا بَكُورٍ الصِّدِّيْقَ دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا حَارِيْتَانِ فِي آيَاهِ مِنَّى تُغَيِّيانِ وَتَضْرِبَانِ وَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسَجَّى بِغَوْبِهُ فَانْتَهَرَ هُمَا آبُوْبَكُرٍ فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنْهُ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا اَبَابَكُو ِ فَإِنَّهَا اَيَّامُ عِيْدٍ وَقَالَتْ رَآيْتُ رَسُوْلَ

44

سيح ملم جداول. ١٩٠٠ كتاب صلوة العيدين

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِّي بِرِدَآنِهِ وَآنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَنُونَ وَآنَا جَارِيَةٌ فَاقْدِرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ-

(٢٠٦٣)وَ حَدَّثِنِي آبُوالطَّاهِرِ قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ ٱخْبَرَنَىٰ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَآنِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهِ لَقَدُ رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُومُ عَلَى بَابٍ خُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَآنِهِ لِكَيْ أَنْظُرَ اللَّي لَعِيهِمْ ثُمَّ يَقُوْمُ مِنْ آجُلِيْ حَتَّى آكُوْنَ آنَا الَّتِي ٱنْصَرِفُ فَٱقَّدِرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ حَرِيْصَةً عَلَى اللَّهُوِ.

(٢٠٧٥)حَدَّثَنِي هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْآعْلَى وَاللَّفْظُ لِهَارُوْنَ قَالَا نَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ آنَا عَمْرٌ وَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَةٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى جَارِيَتَان تُغَيِّيَان بِغِنَاءِ بُعَاثٍ فَاصْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجُهَةً فَدَخَلَ آبُوْبَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارُ الشَّيْطُنِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱفْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمُ عِيْدٍ يَلْعَبُ الشُّوْدَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَالْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِيْنَ تَنْظُرِيْنَ فَقَالَتْ نَعُمْ فَأَقَامَنِي وَرَآءَ ةَ خَدِّي عَلَى خَدِّم وَهُوَ يَقُوْلُ دُوْنَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةً حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ جَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِيْ

(٢٠٢١)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَوْبٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ

چصپایا ہوا تھا اور میں حبشیوں کا کھیل و سکیور ہی تھی اور میں لڑکی تھی یتم اندازه لگاؤ جوكم من لاكي كھياں تماشے كى طلبةًار مووه كُتنى دير تك تما شا

(۲۰ ۱۴) حفرت ما كشر فرفات بروايت بي كديين في رمول الله صلى الله عاليه وعلم و ديكها كدمير ح تجرے كے درواز ہ پر كھڑ ہے آ میں اور مبثی اپنے نیز وں کے ساتھ رسول القدملی اللہ عالیہ وسلم کی مسجد میں کھیل رہے تھے اور آ پے سلی اللہ عابیہ وسلم ف مجھے اپنی حیا در میں چھیالیا تا کہ میں ان کی تھیل کو دیکھوں۔ پھڑآ پ صلی اللہ عایہ وسلم میری وجہ سے کھڑے رہے پیبال تک کہ میں خود واپس جلی گئی ہتم اندازه لگاؤ كه كم س کھیل کود پرحریص لڑ کی تنٹی دیر تک کھڑی رہ سکتی

(٢٠٦٥) جفرت عائشرض التدتعالي عنبا سے روایت ہے كه رسول الله على الله الله الله المرامير على دولا كيال ميدان بعاث کے اشعار گار ہی تھیں۔ آپ بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چبرہ پھیر لیا۔ حضرت الوبكر رضى اللد تعالى عنه تشريف لائ تو انبون ف ان كو جهر ک دیا اور فرمایا شیطان کا با جارسول الله مَثَالَثِیْنِ کے پاس ۔ تُو آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ جب ابو بمررضی الند تعالی عنه غافل ہوئے تو میں نے ان کوآئکھ ہے اشارہ کیا تو وہ چلی گئیں اورعید کا دن تھا اور حبش وُ ھالوں اور نیزوں کے کھیل رہے تھے۔ پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم ہے یو حچھایا آپ نے خود ہی فر مایاتم ان کو دیکھنا عابتی ہو۔ فرماتی ہیں جی ہاں۔ پس آپ نے مجھے اپنے بیچھے کھڑا کیااورمیرارخسارآ پ صلی الله عایہ وسلم کے رخسار پر تھا اور آپ صلی الله علیه وسلم فر مار ہے تھے: اے بی ارفدہ! کھیل میں مشغول ر ہو۔ یہاں تک کہ میرا جی ہمر گیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی ہے تیرے لئے؟ میں نے عرض کیا:جی ہاں! فرمایا: چلی جاؤ \_

(۲۰ ۲۱) حضرت ما نشرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کے حبش

هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ جَآءَ حَبَشٌ يَزُونُونَ فِي يَوْمٍ عِيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ عَلَى مَنِكِبِهِ فَجَعَلْتُ انْظُرُ إِلَى لَعِيهِمْ حَتَّى كُنْتُ آنَا الَّتِي ٱنْصَرِفُ عَن النَّظرِ اللَّهِمْ۔

(٢٠٧٧)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلِي قَالَ أَنَا يَحْيَى بْنُ

(٢٠٦٨)وَ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ وَعُفْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّنَىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ اَبِي عَاصِمٍ وَّاللَّفْظُ لِعُقْبَةَ قَالَ نَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَطَاءٌ آخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ آخْبَرَتْنِي عَآئِشَةُ انَّهَا قَالَتْ لِلْعَابِينَ وَدِدْتُ آنِى ارَاهُمْ فَقَالَتْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَقُمْتُ عَلَى الْبَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ اُذُنِّيهِ وَعَاتِقِهِ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ عَطَآءٌ فُرْسٌ أَوْ حَبَشٌ قَالَ وَ قَالَ لِي ابْنُ عَتِيْقٍ بَلُ حَبَشٌ۔

(٢٠٦٩)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ آنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعِ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِحِرَابِهِمُ اِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَآهُواى اِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ۔

عید کے دن معجد میں آ کر کھیلنے لگے۔ تو نبی کر یم صلی اللہ عایہ وسلم نے مجھے بلوایا۔ میں نے اپنا سرآ پ صلی الله علیه وسلم کے شانہ مبارک پررکھااور میں نے ان کی کھیل کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ یباں تک کہ خود بن جب ان کود کیھنے سے میر ابی بھر گیا تو واپس آ

(۲۰۷۷) دوسری سندهٔ کرکی ہے۔لیکن اس میں مسجد کا ذکر تہیں۔

زَكَرِيَّاءَ بْنِ آبِيْ زَائِدَةً ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ مْنُ بِشْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَسْجِدِ (۲۰ ۲۸) حضرت عا نشه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ میں نے کھیلنے والوں کی کھیل دیکھنے کا ارادہ کیا۔فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں دروازے پر کھڑی ہوکرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں اور کانوں کے درمیان سے ان کو مجد میں کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی۔عطاء کہتے ہیں کہ وہ فارس پاحبش تھے۔ابن عثیق نے مجھے بتایا کہ و ہنشی تھے۔

(۲۰۷۹) حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مبشی رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم کے سامنے اپنے نیز وں سے تھیل رہے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنه حاضر ہوئے۔ تو کنگریوں کی طرف جھکے تاکہ ان کے ساتھ ان کو ماریں ۔تو رسول القدصلی القدعاییہ وسلم نے فرمایا: ا ہے عمر! ان کو حیجوڑ د ہے۔

م من المناسخ المناسخ المناسخ : إس كتاب كي احاديث سے طريقه نماز عيدين معلوم موااور عيد كے دن جائز خوشي مثلاً جنگ وغير و كيليئے مشق كرنا اور اسكا و کھناجائز ہے۔ یکھی معلوم ہوا کہ نمازعید خطبہ سے پہلے اداکی جاتی ہے اور نبی کا پی ازوات مطہرات سے حسن خلق بھی معلوم ہوا۔ وہ اشعار جن میں اسلام ي عظمت وصحابه ي عظمت نبي كي شان مسلمانوں كي شجاعت بهادري وغيره كاذكر موتو بغير ساز كے سننا جائز بيں۔ دف بجانا جائز ہے كيكن عام ساز کا بجانا سناوغیرہ ناجائز ہے۔ آج کل مسلمانوں میں اس طرح کی خرافات عیدین کے موقع پرخوثی کے نام پر کثرت سے برطتی چلی جارہی ہیں۔ حضرت عَلَى كَالِيكَ قُول بِ: كُلَّ يَوُم لَا يُعْصَى اللهَ عَرَّوَ حَلَّ فِيهِ فَهُو لَنَا عِيْدٌ مطلب بيكه سلمان كاتو بروه دن عيد كادن بوتا بجس دن اس ے اپناللہ کی نافر مانی نہ ہوتی ہو۔اسلیم سلمانوں کو جا ہے کہ اللہ اور اسکے نافر مانی ہے بجیس خاص کرعیدین کے موقع پر تو ضرور گناہوں ہے ا بيئ آپ كو بچات بروے الله تعالى كے احكامات اور نبي كى تعليمات كوزند وكرتے ہوئے بياتيا م كراريں۔ الله به و فقبالها تحب و ترضى۔

#### حکی اب صلاة الاستسقاء حکی ا

### ٣٥٣: باب كِتَابِ صَلُوةُ الْإِسْتِسْقَاءِ

(٢٠٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِي بَكُمِ الله سَمِعَ عَبَّادَ بُنَ تَمِيْمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ بَنَ أَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلُ رَدَاءَ وَ حِيْنَ اسْتَفْبَلَ الْقِبْلَةَ ـ

(٢٠٧) وَ حَلَثَنَاهُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ آنَا سُفْيَنُ بْنُ عُيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ آبِي بَكُرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْعَيّهٍ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إَلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَّبَ رِدَاءَةُ وَصَلّٰى رَكُعَيَّنِ۔

(٢٠٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى قَالَ آنَا سُلَيْمُنُ بُنُ . بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى آبُوْبَكْرِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو آنَّ عَبَّدَ بُنَ تَمِيْمٍ آخُبَرَهُ آنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ رَيْدٍ الْاَنْصَارِتَى آخُبَرَهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ

إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِنَى وَآنَهُ لَمَّا اَرَادَ اَنْ يَكُفُّو اَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَآءَ ةَلَ اللهِ الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِنَى ابُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَ آنَا ابْنُ (٢٠٧٣) حضرت عَ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اصحابِ رسول الله صلى عَمَّةُ وَكَانَ مِنْ كَدابِك دن رسول الله صلى الله اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَمَّةُ وَكَانَ مِنْ كَدابِك دن رسول الله اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ مِنْ كَدابِك دن رسول الله اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ مِنْ كَدابِك دن رسول الله اللهِ عَلَيْهُ وَلَى خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَيْهِ عَلَيْهُ لَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ مِنْ كَدابِك دن رسول اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ مِنْ كَدابِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِي اللهِ عَلَيْهُ وَمَوْلَ اللهِ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَحَوَّلَ إِدَاءَهُ فَهُمَ صَلّى دَكُعَيَّيْنِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ وَاللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

٣٥٥: باب رَفْعُ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَآءِ فِي الْاسْتِسْقَاءِ

(٢٠٧٣)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ

#### باب: صلوة الاستنقاء كے بیان میں

(۲۰۷۰) حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لائے اور پانی طلب کیا اور اپنی چادرکو پلٹا جب قبلہ کی طرف رخ فرمایا۔

(۲۰۷۱) حضرت عباد بن تمیم رضی الله تعالی عنه نے اپنے چیا ہے ، روایت نقل کی ہے کہ رسول الله علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نگلے اور پانی طلب کیا اور قبلہ کی طرف منه کیا اور چا در کو پلٹا اور دور کعتیں ادافر مائیں۔

(۲۰۷۲) حضرت عبدالله بن زید انصاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم عیدگاه کی طرف تشریف لائے اور پائی طلب کیا اور جب آپ صلی الله علیه وسلم نے دعا ما تکنے کا اراده کیا تو قبله رُخ ہوئے اور اپنی چا درکو پلٹا۔

(۲۰۷۳) حفرت عباد بن تمیم مازنی نیسید نے اپنے چیا ہے جو اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم میں سے میں سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پانی ما تگئے کے لئے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک لوگوں کی طرف کی اور قباد رخ ہوکر اللہ سے دعا ما تگئے گئے۔ اور اپنی چا در پلی پھر دو رکھتیں ادا کیں۔

باب:استسقاء میں دُعا کیلئے ہاتھ اُٹھانے کے بیان میں

(۲۰۷۳) حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ

رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَآءِ جَتَّى يُراى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ۔

(٢٠٧٥)وَ جَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا الْحَسَنْ بْنُ مُوْسَى قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِنْ اسْتَسْقَى فَآشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَآءِ۔

(٢٠٧٦)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا ابْنُ ابْي عَدِيٍّ وَعَبْدُالْاعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَس أَنَّ النَّبِيُّ ﴾ كَانَ لَا يَرُّفَعُ يَكُنِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَآنِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَآءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضٌ اِبْطَيْهِ غَيْرَ اَنَّ عَبْدَ الْاعْلَىٰ قَالَ يُراى بَيَاضٌ اِبْطِه اَوْ بَيَاضٌ اِبْطَيْه. (٢٠٧٧)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِي ١٤٠٠ نَحْوَةً ـ

#### ٣٥٢: باب الدُّعَآءُ فِي الْإِسْتِسْقَآءِ

(٢٠٤٨)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتُيْبَةٌ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى آنَا وَ قَالَ الْاحَرُونَ نَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ أَبْي نَمْرِ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا ذَحَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِنْ بَابِ كَانَ نَجْوَ دَار الْقَضَاءِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانَمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَتِ الْآمُوَالُ وَانْقَطَعَتِ الشَّبْلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِثْنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اعِنْنَا اللَّهُمَّ اعِنْنَا اللَّهُمَّ اعِنْنَا قَالَ آنَسٌ وَّلَا

أَبِي بُكْيُو عَنْ شُعْبَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ وَأَيْتُ ﴿ آ بِصَلَّى انتدعايه وَالْمَ وَعا مَيْلَ ابِينَ بِالتَّحْدَ مَبَارَكَ اسْ طَرْ نَ إُشَاكَ مِوكَ تَشْحُ كَهِ آپِ صَلَى اللّه عليهِ وَمَلَّم كَى بَعْلِينَ وَيَهْمِي حِا

(۲۰۷۵) حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم نے یانی طلب کیا اور ا بنی ہتھیایوں کی پشت (لعنی اُلئی طرف ) ہے آ سان کی طرف

(۲۰۷۱) حضرت الس جاہنئ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وَلَمُ اینے بِاتَّھُوں کوا بِنِی کسی دُعامیں بھی سوائے استیقاء کے اتنابلند نہ كرتے تھے كه آپ صلى الله عليه وَللم كى بغلوں كى سفيدى ديكھى جاتى

(٢٠٧٧) حضرت الس بن مالك رضى الله تعالى عند سے أيك دوسری سند کے ساتھ یہی حدیث نبی کریم منافیز م سے روایت کی گئی

باب: استنقاء میں وُ عاما نکنے کے بیان میں (۲۰۷۸) حضرت الس بن مالك جيها سه روايت ك كه أيك آ دی دارالقضاء کی طرف والے دروازے ہے جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا کہ رسول القد شائیٹ گھڑے ہوئے خطبہ وے رہے تھے۔ وہ رسول الله ملی تائے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر عرض کیا یا رسول القد عنا تأثيثم موليتي بلاك اورراستة بند هو گئة الله است أعا ما نكوكه ہم پر ہارش نازل کرے ۔ تورسول الله شائلة كانتيانية التي ہاتھ التحا كرة عا ما تكى فرمايا: الماللة البم يربارش برساا الماللة البم يربارش برسال حضرت انس الله فرمات مين الله كافتم! بهم آسان يركوني هنايا مادل کا نام ونشان تک نه دیکھتے تھے اور نه ہمارے اور سلع ک ورمیان کوئی گھر تھا اور نہ محلّد۔ فرمات میں کہ سلع کے پیچھے ت وُ هال کی طرح ایک جھوٹا سا بادل نمودار ہوا۔ جب آ -ان کے

وَاللَّهِ مَانَرَى فِي السَّمَآءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَرَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْع مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَّرَآئِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتُ ثُمَّ أَمْطَرَتُ قَالَ فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبَلَةِ وَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآنِهُ يَخُطُبُ فَاسْتَقُبَلَهُ فَآئِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَتِ الْاَمُوالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعَ اللَّهَ يُمْسِكُهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوْلَنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامَ وَالظِّرَابِ وَبُطُونَ الْآوُدِيَةِ وَمَنَابِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَلَعَتْ وَحَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيْكُ فَسَالْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَهُوَ الرَّجْلُ

> الْأُوَّلُ قَالَ لَا أَدُرِيْ (٢٠٤٩)وَ حَدَّثَنَا دَاوْدُ بُنُ رَشِيْدٍ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْإَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِسْخُقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طُلُحَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالِ أَصَابَتِ النَّاسُ سَنَّةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْتَرَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ إِذْ قَامَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ وَسَاقَ الْحَدِيْتَ بِمَعْنَاهُ وَفِيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ إِلَّا تَفَرَّجَتُ حَتَّى رَآيُتُ الْمَدِيْنَةَ فِي مِثْل الْجَوْبَةِ وَسَالَ وَادِى قَيَاةَ شَهْرًا وَلَهُ يَجِي ءُ اَحَدٌ مِّنَ نَّاحِيَةِ إِلَّا اَخْبَرَ بِجَوْدٍ.

دِرمیان آیا تو تھیل گیا' پھر برسافر ماتے میں کہاللہ کی قسم! ایک ہفتہ تک ہمیں سوری دکھائی نہیں دیا۔ پھرآنے والے جمعہ میں ایک آدی ای دروازه سے داخل ہوااور رسول اللہ تا تا کھڑے خطیدہ ہے رہے تتھے۔ وہ آ پ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگایارسول اللہ مَنَا يَنْتُهُمُ مُولِينَّى بِلاكِ ہُو گئے اور رائے بند ہو گئے ۔اللّٰہ ہے دعا مانلیں کہ ہم سے بارش کوروک لیں۔ تو رسول اللہ من فیلم نے ہاتھ اٹھائے إورفر مایا:اےاللہ! ہمارےاروگرد برسا' نہ کہ ہم پر۔اےاللہ! ٹیلول ی بلندیوں یر نالوں اور درختوں کے اُگنے کی جگہ پر برسا۔ فرماتے بین که آسان صاف موسیا اور ہم دھوپ میں چلتے ہوئے نکلے۔ شریک کہتے میں کہ میں نے حضرت انس صلی اللہ عابیہ وسلم سے عرض كيا كه يتخص يمله والالتي تعا؟ توفر مايا: مين مبين جانتا\_

(٢٠٧٩) حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سنة روايت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اوگوں پر ایک سال قحط بیڑا۔ پُس رسول اللّف لی اللّه علیہ وسلم جمعہ کے دن جمارے سامنے منبریر بیٹھے اوگوں کو خطبہ دیسے سے کہ ایک اعرابی نے گھڑ ہے ہوکرعرض کیا کہاموال ہلاک ہو گئے اورابل وعیال جو کے مرگئے ۔ باقی حدیث اویر گزر چک ہےاس میں میاہے کہ آپ نے فرمایا بمارے اردگر دیرسا' نہ کہ جارے اوپر۔ آپ اپنے ہاتھ ہے جس طرف بھی اشار وفرمائے ادھرگا بادل میٹ جاتا۔ یہاں تک کہ میں ن مدینه کو تول دهال کی طرح و یکھا اور وادی قنات ایک مهینه بهر بہتی رہی ہمارے یاس جوہنگی آیا اس نےخوب ہارش ہونے کی خبر

عز وجل كافضل تقااورآب للتيانم كالتيام باته يرطا برجور باتقا- (والقداملم)

(٢٠٨٠) وَ حَدَّتَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ ﴿ (٢٠٨٠) حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عند الدوايت ب

السسسقاء كتاب صلاة الاسسقاء كتاب صلاة الاسسقاء

اَبِيْ بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ تَابِتٍ الْبُنَانِي عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ اللَّهِ النَّاسُ فَصَاحُوا وَقَالُوا يَانَبَىَّ اللَّهِ قَحِطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَ الشُّجَوُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ وَسَاقَ الْحَدِيْتَ وَفِيْهِ مِنْ رَوَايَةِ عَبْدِ الْآعْلَى فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ فَجَعَلَتُ تُمُطِرُ حَوَالَيْهَا وَمَا تَمْطِرُ بِالْمَدِيْنَةِ قَطْرَةً فَنَظُرْتُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيُلِ.

(٢٠٨١)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا آبُوْ اُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ وَآنَسِ بِنَحْوِمٍ وَزَادَ فَالَّفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّحَابِ وَمَكَّفْنَا حَتَّيْرَآيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيْدَ تُهمُّهُ نَفُسُهُ آنُ يَّأْتِيَ آهُلَهُ

(٢٠٨٢)وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ أَنَّ حَفْصَ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن آنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ جَآءَ ٱغْرَابِيٌّ اِلِّي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ وَزَادَ فَرَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَزَّقُ كَانَّهُ الْمُلاءُ حِيْنَ تُطُولى

(٢٠٨٣)وَ حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِيٰ قَالَ آنَا جَعْفَوُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ آنَسٌ آصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ تَوْبَهُ حَتَّى آصَابَهُ مِنَ الْمَطْرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِلآنَّةُ حَدِيْثُ عَهْدٍ

٣٥٧: باب التَّعَوُّذُ عِنْدَ رُوْيَةِ الرِّيْح وَالْغِيْمِ وَالْفَرْحِ بِالْمَطْرِ (٢٠٨٣)حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُسَلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ نَا

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ گے گھڑے ہو گئے ۔اڈرانہوں نے پکار كرعرض كيا:ا ب الله كے نبی صلى الله عليه وسلم! بارش بند كر دى گئ . درخت خشک ہو گئے اور جانور ہلاک ہو گئے۔ باقی حدیث گزر چکی اس میں ریجی عبدالاعلیٰ کی روایت سے ہے کہ بادل مدینہ سے محصف گیااوراردگرد برستار ہااور مدینہ میں ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ میں نے مدینه کی طرف دیکها تو وه درمیان میں گول دائر ه کی طرح معلوم ہوتا

(۴۰۸۱) حفرت الس جانفظ ہے اس طرح حدیث مروی ہے اور اضافہ یہ ہے کہ اللہ نے بادل اکٹھے کر دیتے اور ہم مھبرے رہے۔ یہاں تک کہ میں نے ایک مضبوط وطاقتور آ دمی کوبھی دیکھا کہاہے بھی اینے اہل وعیال تک پہنچنے کی فکرلاحق ہوگئ تھی۔

(۲۰۸۲)حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے كدابك اعرابي رسول التدصلي الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر بهوا اور آپ صلی الله علیه وسلم منبر پرتشریف فرما تھے۔ باقی حدیث گزر چی ۔اس میں بداضافہ ہے کہ میں نے اس طرح بادل دیکھے گویا کہ ایک جا در لپیٹ دی گئی ہو۔

(۲۰۸۳) حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے ہم رسول التلصلي التدعليه وسلم كے ساتھ تھے كه بارش آگئي تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنا کیڑا کھول دیا یہاں تک کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم پر بارش کا پانی پہنچا۔ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم آپ نے ايها كيوں كيا؟ فرمايا: كيونكه بيخدا تعالى كى تازہ

باب: آندهی اور بادلی کے دیکھنے کے دفت بناہ مانگنے اور ہارش کے وقت خوش ہونے کے بیان میں (۲۰۸۴) زوجه نی مَنْ فَیْنِ المسیده عائشه بایشات روایت ہے که آندهی

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَآءِ بْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطآءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الرِّيْحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ وَاقْبَلَ وَادْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ وَ ذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَالَتُهُ فَقَالَ إِنِي خَشِيْتُ اَنْ يَكُونَ عَذَابًا عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَاقْبَلَ عَائِشَةً فَسَالَتُهُ فَقَالَ إِنِي خَشِيْتُ اَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُرِّطَ عَلَى الْمَطَرَ رَحْمَةً وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَحُمَةً وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ وَعُولُولُ إِذَا رَاى الْمَطْرَ رَحْمَةً وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلَاقِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمَعْمَلَ وَلِيكَ قَالَتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَمَ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْمَعْمَلُ وَالْمَالِهُ عَلَى الْمُعْمَ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَادِ عَلَى الْمُعْرَادِ اللّهِ الْعِلْمِ اللّهِ عَلَى الْمُعْرَادُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عِلْمَ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَادُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُو

(٢٠٨٥) وَ حَدَّقِنِي آبُو الطَّاهِرِ قَالَ نَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّنُنَا عَنْ عَطَآءِ بْنِ آبِي رَبَاحٍ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ اللهُمَّ إِنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ اللهُمَّ إِنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هَا وَخَرْمَ مَا وَيُهُا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتُ بِهِ وَاعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا أُرْسِلَتُ بِهِ وَاعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا أُرْسِلَتُ بِهِ وَاعُودُ بِكَ مِنْ تَخَيَّلَتِ السَّمَآءُ تَعَيَّرَ لَوْنُهُ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَاقْلَلُ مَنْ وَالْمَنَّ وَاقْلَلُ وَاقْلَلُ وَاقْلَلُ وَاقْلَلُ وَاقْلَلُ وَاقُولُ وَاقْلَلُ وَاقْلَى عَنْهُ فَعَرَفَتُ ذَلِكَ عَآئِشَةُ وَسَالُتُهُ فَقَالَ لَعَلَمْ يَا عَآئِشَةُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَسُرِّى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَسُرِّى اللهُ تَعَاللَى عَنْهَا وَسُرَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَسُرِّى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَسُرَانًا ﴿ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَسُرَانَا ﴿ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَسُرَانًا ﴿ اللهُ تَعَالَى عَنْهِا وَسُرَالُونُ اللهُ تَعَالَى عَنْهِا وَمُورَ مَا اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَسُرَانًا ﴿ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَهُمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ ﴿ فَاللّهُ اللهُ المَالَوْلَ اللهُ ال

[الاحقاف: ٢٤]

(۲۰۸۷)وَ حَدَّقِنِي هَارُوْنُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ حِ وَحَدَّثَنِي آبُو الطَّاهِرِ قَالَ آنَا عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ آنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ آنَّ آبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَآنِشَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ ﷺ آنَّهَا قَالَتْ مَا رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى آرَى مِنْهُ لَهُوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ قَالَتُ وَكَانَ إِذَا رَاى غَيْمًا

اور بارش کے دن آپ کے چہرہ اقدی پراس کے آثار معلوم ہوتے سے ۔ بھی فکر ہوتی اور بھی جاتی رہتی ۔ جب بارش ہوجاتی تواس سے آپ خوش ہوجاتے اور فکر چلی جاتی ۔ سیّدہ عائشہ رہائی ہیں کہ میں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بیعذاب نہ ہوجو میری امت پر مسلط کیا گیا ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کو و کھتے تو فرماتے کہ بیر حمت ہے۔

(۲۰۸۵) زوجہ نی کریم میں اللہ میں اللہ میں اللہ کا اللہ میں اللہ کا اللہ میں اللہ میں کہ جب آ ندھی چلی تو نی کریم میں اللہ میں اللہ میں جو اللہ میں جو سے اس ہوا کی بھلائی ما نگا ہوں اور جو پچھاس میں ہے اس کی بھلائی اور جو پچھاس میں بھیجا گیا ہے اس کی بھی بہتری ما نگا ہوں اور اور جو پچھاس میں ہی بھی بہتری ما نگا ہوں اور اس کے شراور جوشراس میں ہوں اور اس کے شراور جوشراس کے ذریعہ بھیجا گیا ہے سے بناہ ما نگا ہوں۔' فرماتی ہیں اور جب آسان پر گرد و چک والا بادل ہوتا تو آپ کا رنگ تبدیل ہوجاتا۔ مرجمی باہرجاتے اور بھی اندرآتے۔آگآتے اور بھی پیچھے جاتے۔ مربمی باہرجاتے اور بھی اندرآتے۔آگآتے اور بھی پیچھے جاتے۔ میں نہو جاتی دور ہوجاتی در ماتی ہیں بیس نے یہ حالت دیکھ کر آپ سے سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا: میں نے یہ حالت دیکھ کر آپ سے سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا: اس میا نشہ چاہا شاید یہ ویسائی ہوجسیا کہ تو م عاد نے کہا تھا۔ ﴿ فَلَمَا دَا مُنْ سَتُفْیِلَ ﴾ جب انہوں نے اپنے سامنے بادل آتے دیکھے تو کہنے گئے نے بادل آتے مامنے بادل آتے دیکھے تو کئے گئے نے بادل آتے ہوں۔

(۲۰۸۲) حضرت عائشہ وہ نہ کریم منافقی اے روایت ہے کہ میں نے رسول الدُمنافقی کو اس طرح تحلیصلا کر ہنتے نہیں و یکھا کہ میں نے رسول الدُمنافقی کا کواد کھ لیا ہو۔ آپ تبہم فرماتے تھے۔ فرماتی ہیں جب آپ بادل یا آندھی دیکھتے تو اس کا اثر آپ منافقی کیا ہیں جبرہ پردیکھا جا تھا۔ سیدہ وہ نا فائے عرض کیا نیارسول الدُمنافی کیا ہیں۔ نے لوگوں کودیکھا جی وہ بادل کودیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ نے لوگوں کودیکھا کہ جب وہ بادل کودیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ اس اُمید پر کہ اس میں بارش ہوگی اور مین نے دیکھا کہ جب آپ

آوُ رِيْحًا عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ اَرَى النَّاسَ إِذَا رَاوًا الْغَيْمَ فَرِحُوا رِجَآءَ اَنْ يَكُونَ فِيْهِ الْمَطَرُ وَارَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عَرَفُتْ فِي وَجُهِكَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ فَقَالَ يَا عَآيِشَهُ مَا يُومِّنُنِي اَنْ يَكُونَ فِيْهِ عَذَابٌ قَدْ عُذِبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِوَقَدُ رَاى قَوْمٌ الْعَذَبَ فَقَالُوا اللهُ هذَا عَارضٌ مُنْطِرْنا ﴾ .

بادل دیسے ہیں تو آپ کے چہرہ پرفکر کے آثار ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنها! مجھے اطمینان نہیں ہوتا کہ اس میں عذاب ہے یا نہیں ہے۔ تحقیق ایک کو ہوا کے ذریعہ عذاب دیا گیا اور جب اس قوم نے عذاب کو دیکھا تو کہنے گئے: ﴿ هلدًا عَادِ صَ مُنْ مِطْرُنَا ﴾ کہ ہم پر بارش برسنے والی ہے۔ (لیکن اصل میں عذاب تھا)

#### باب: بادِصبااور تیز آندھی کے بیان میں

(۲۰۸۷) حضرت ابن عباس بیش سے روایت ہے کہ نبی کریم شاکلیگی افزاد ہور (آندهی) فی میں کا تابیک کی سے داور توم عادد بور (آندهی) سے بلاک کی گئی۔

**50** 

مْجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّي ﴿ آنَهُ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَاهْلِكُتْ عَادٌ بِالدَّبْوُرِ ـ

(٢٠٨٨) وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ ﴿٢٠٨٨) حَفْرت ابْنَ عَبَالَ بَيْ عَديث كَى دوسرى مند قَالَا نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ ﴿ ذَكَرَى ہِ۔

مُحَمَّدِ بْنِ آبَّانِ الْجُعْفِيُّ قَالَ نَا عَبْدَةً يَغْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ مَسْعُوْدِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ فِي الْسَالِمِ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ

## ٣٥٨: باب فِي الرِّيْحِ الصَّبَا وَالدُّبُوْرِ

(٢٠٨٧) وَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُو ِ بُنَّ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا خُنَدُرٌ (٢٠٨٧) ﴿ عَرْتَ عَنْ شُعْبَةَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ فَ فَرمايا مِيرِ لَى مَدِ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بُنْ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ بِاللَكِ كَلِّ كَارِ

#### كتاب الكسوف كين

#### ٣٥٩ باب صَلوةُ الْكُسُوْفِ

(٢٠٨٩)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَآلِشَةَ حِ وَحَدَّثَنَّا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِىٰ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا عَبْدُا لَّهِ بْنُ نُمُيْرِ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ اَبَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَ يُصَلِّي فَاطَالَ الْقِيَامَ حِدًّا ثُمٌّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُو عَ جِدًّا ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَآطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا وَهُوَ ذُوْنَ الْقِيَامِ الْآوَّلِ ثُمَّ رَكَّعَ فَاطَالَ الرُّكُوْعَ حِدًّا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْآوَّلِ ثُمٌّ سَجَدَ ثُمٌّ قَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَةَ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ تَحَلَّتِ الشَّمْسُ فَحَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ مِنْ ايَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَان لِمَوْتِ آخِدٍ وَلَا لِحَيْوِتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَكَبَّرُوْاً وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ ﷺ اِنْ مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ اَوْ تَزْنِيَ أُمَّتُهُ يَا آمَةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا آعُلَمُ لَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَلَصَحِكُتُمْ قَلِيْلًا الَّا هَلْ بَلَّغْتُ وَفِي رَوَايَةِ مَالِكِ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ايْتَانَ مِنْ ايَاتِ اللَّهِـ (٢٠٩٠)وَ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بُنُ يَخْيَى قَالَا أَنَّا أَبُوْ مُّعَاوِيَةُعَنْ هَشَام بْن عُرُوَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعُدُ فَإِنَّ الشَّنهُسَ

### باب نماز گرہن کے بیان میں

(۲۰۸۹)حضرت عائشہ پہنا ہے روایت ہے کہ رسول الدصلی اللہ عليه وسلم كے زمانه ميں سورج گر ہن ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ عليه پر وسلم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے خوب لمباقیام کیا۔ پھررکوئ کیا تو خوب لمبا کیا۔ پھر رکوئ سے حراثھایا تو لمباقیام کیا اور یہ پہلے قیام ہے تم تھا۔ پھر رکوع کیا' تو خوب لمباكيا الكين يميك ركوع سي كم - پيرآ ي صلى التدعليه وسلم في سجده فرمایا اور کھڑے ہو گئے اور خوب لمبا قیام کیا اور وہ بیلے قیام ہے کم تھا۔ پھر رکوع لمبا کیا اور وہ پہلے رکوع ہے کم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراٹھایا اور قیام کولمبا کیا اور و ہ قیام پہلے ہے كم تعار پيرلمباركوع كياليكن يهلي ركوع يهيم بجر تحده كيا پيرنماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رغ ہوئے ۔ تو آ فتاب کھل چکا تھا۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ کی تعریف اور ثناء بیان - کرنے کے بعد فر مایا کے سورج اور حیا نداللہ کی نشانیوں میں ہے ہیں۔ یہ سی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے بو زنہیں ہوتے جب تم گر بهن دیکھوتو اللّٰہ کی بڑائی بیان کرواوراللّٰہ ہے ڈیا مانگو نماز پڑھو اورصدقه دويا أمت محمد التدسي بزه كركوني غيرت والانبين اس بات مین کداس کا بنده یا باندی زنا کرے۔اے امت محد! الله كالتم الرتم وه جانتے جومیں جانتا ہوں تو تم زیادہ روت اور کم منتے۔خبر دار رہو میں ئے اللہ کے احکامات پہنجا دیئے میں اور -ما لک کی روایت میں ہے کہ سورتی اور خیا نداللّہ کی نشانیوں میں ہے دونشا نیاں میں۔

(۲۰۹۰) حضرت بشام بن مرود دینی نے ای سند کے ساتھ حدیث نقل کی ہےاوراضا فدیہ ہے کہ پھر آپ نے فر مایا کہ سورت اور جاند اللہ کی نشانیوں میں سے دونشائیاں میں۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا ہے وَالْقَمَرَ ايَتَانِ مِنْ أَيَاتِ اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ﴿ اورفر مايا السَّاكيا مِين فاحكام يَنجيا ويَ بِيلَ ﴿

كتاب الكسوف

(۲۰۹۱)وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَخْيِلِي قَالَ آنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ اَخْبَرَنِیْ یُوْنُسُ حِ وَحَدَّثَنِیْ آبُو الْطَّاهِرِ وَمُحَّمَدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا نَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ يُوْنُسَ عَن ابْن شِهَابِ قَالَ آخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْزُّبَيْرِ عَنْ عَآيِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيلوةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَكَبُّو وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَ هُ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَ قِرَأَةً طُويْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طُويْلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قَرَاةً طُويْلَةً هِيَ آدُنٰي مِنَ الْقِرَأَةِ الْأُولٰي ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلًا هُوَ اَدْنَى مِنَ الرَّكُوْعِ اِلْاَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَلَمْ يَذُكُرُ آبُو الطَّاهِرِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الْاُخُرِى مِثْلَ دَٰلِكَ حَتَّى اسْتَكُمَلَ أرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجْدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَوفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَٱثْنَىٰ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ايْتَان مِنْ ايَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَان لِمَوْتِ آخَدِ وَّلَا لِحَيْوِيِّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَافْزَعُوا لِلْصَّلُوةِ وَقَالَ آيْضًا فَصَلُّوْا حَتَّى يُفَرَّجَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَلَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمُ حَتَّى لَقَدُ رَآيْتُنِي أُرِيْدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَآيْتُمُوْنِيْ جَعَلْتُ اَقْدِّمُ وَقَالَ الْمُرَادِيُّ اَتَقَدَّمُ وَلَقَدُ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِيْنَ رَأَيْتُمُونِي

تَاخَّرْتُ وَرَايْتُ فِيْهَا عَمْرَو بْنَ لُحَتِّي وَهُوَ الَّذِي

فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ.

(۲۰۹۱) جضرت عائشہرضی الله تعالیٰ عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زندگى ميں سورج گرہن ہو گيا۔ تو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کی طرف نکلے۔ آپ کھڑے ہوئے تکبیر کہی كى اورلوگول نے آپ كے پیچھےصف بنالى \_ رسول الله مَالْيَنْكِم نے لمبی قراءت کی پھرتکبیر کہہ کررکوع کیا تو طویل رکوع کیا۔ پھراپنے سر كُو أَثْمَايا تُو سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ جَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فرماياً كِيمر کھڑے ہوئے اور کبی قراءت کی اور پیقراءت پہلی قراءت سے کم تھی۔ پھر تکبیر کہہ کررکوع کیا' لمبارکوع۔لیکن پہلے رکوع ہے کم پھر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَهَا يُحْرَجِده كياليكن ابو الطاہر نے تُمَّ سَجَدَ وَكُرْنبيس كيا۔ پھر دوسرى ركعت ميں اسى طرح کیا یہاں تک کہ چار رکوع اور چار جدے پورے کے اور سورج روش ہوگیا آپ منگ فی کے نمازے فارغ ہونے سے بہلے۔ پھر آپ مَنْ اللَّهُ إِنْ عَصْرِے موكرلوگوں كوخطبه ديا اور الله كي أس كي أ شان کے مطابق تعریف بیان کی ۔ پھر فر مایا کوسورج اور حیا نداللد کی اُ یات میں ہے دوآ یات ہیں۔کسی کی موت یا حیات کی وجہ ے بے نورنہیں ہوتے۔ جبتم ان کواس طرح دیکھوتو نماز کی · طرف جلدی کرو۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے پیجھی فرمایا که نماز ادا کرویہاں تک کہ اللہ اس کوتم ہے کھول دے اور رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فر مايا كەمىں نے اس جگه ہروہ چيز ديمھى ہے جس كاتم وعده ديئے گئے مور يہال تك كدميں نے ايخ آپ كود يكھا كهين نے جنت سے ايك كچھا لينے كاارادہ كيا۔ جبتم نے مجھے آ گے بڑھتے ہوئے ویکھا۔مرادی کہتے ہیں اُفْدَمُ کی بجائے اَتَقَدَّمُ کہاہےاور میں نے جنبم کودیکھا کہاس کاایک حصد دوسرے کوتو ڑرہا ہے۔ جبتم نے مجھے پیچھے مٹتے دیکھااوراس میں عمرو بن کی کودیکھا اوربیوہ ہے جس نےسب سے پہلے سانڈ بنا کرچھوڑے ابوطاہر کی

حدیث فَافْزِعُوا اِلَى الصَّلُوةِ پِرْتُمْ بُوگَیٰ اوراس کے بعداس نے ذکرنہیں کی۔

(۲۰۹۲) حضرت عائش صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وکیا۔ تو کہ رسول الله علیه وکلی الله علیہ وکلی الله علیہ وکلی نظر کے دمانہ میں سورج گربن ہوگیا۔ تو آپ صلی الله علیہ وکلی آگے لئے جمع ہو جاؤ۔ لوگ جمع ہو گئے اور آپ صلی الله علیہ وسلم آگے بڑھے کئیسر ہوئی اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے دور کعتوں کو چار رکوع اور چار بحدوں کے ساتھ پڑھایا۔

(۲۰۹۳) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و کلم نے صلوٰ ق خسوف میں قرآءت بالجبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ و کلم نے دور کعتوں میں چاررکوع اور چار سجدے کئے۔

(۲۰۹۴) حضرت کثیر بن عباس رضی الله تعالی عنه سے بھی یمی روایت ہے کہ آپ نے دورکعتوں میں چار رکوع اور چار تجدید

(۲۰۹۵) حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سورج گربن کے دن نماز پڑھائی۔ باقی حدیث گزرچکی۔

يُحَدِّثُ عَنْ صَلْوةِ زَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ كَسِفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَ عُرُوةً عَنْ عَانِشَةَ

(۲۰۹۲) حضرت عائشہ طابعنا سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلی میں۔ پھر رکوع کیا 'پھر قیام کیا 'پھر رکوع کیا 'پھر قیام کیا 'پھر رکوع کیا نہر قیام کیا 'پھر رکوع کیا ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے دور تعتیں تین رکوع اور چار سجدول سے اداکیں۔ آپ تُنا الله علیہ وسلم نے دور تو سور جی روش ہو چا تھا۔ آپ مُنا الله علیہ رکوع کرتے تو الله اکبر فرماتے اور

سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَانْتَهٰى حَدِيْثُ آبِي الطَّاهِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ فَافْرَعُوْا اِلَى الصَّلُوةِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بُغْدَةً ۖ

(۲۰۹۳)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ الْاَوْزَاعِيُّ اَبُوْ عَمْرٍ و الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ الْآوُزَاعِيُّ اَبُوْ عَمْرٍ و وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ الزُّهْرِئَ يُخْيِرُ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا اَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْهَا اَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَبَعْتَ مُنَادِيًا الصَّلُوةُ جَامِعَةً فَاجْتَمَعُوْا وَ تَقَدَّمَ وَكَبَّرَ وَصَلَّى اَرْبَعَ الصَّلُوةُ جَامِعَةً فَاجْتَمَعُوْا وَ تَقَدَّمَ وَكَبَرَ وَصَلَّى اَرْبَعَ رَكُعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَارْبِعَ سَجَدَاتٍ ـ

(۲۰۹۳)وَ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ نَا الْوَائِدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ آنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ نَمِرٍ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُخْبِرُ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآئِشَةً آنَّ النَّبِيَّ فَصَلَى النَّبِيَّ فَصَلَى عَلَيْهِ الْخُسُوفِ بِقِرَانَتِهِ فَصَلَى النَّبِيَّ فَصَلَى النَّبِيَّ عَنْ حَدَاتٍ.
 آرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكُعَتَيْنِ وَآرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

(۲۰۹۴)قَالَ الزَّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي كَفِيْرُ بْنُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ آنَّهُ صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَٱرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

(٢٠٩٥) وَ حَدَّثَنَا حَاجِبُ مِنُ الْوَلِيْدِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ مِنُ (٢٠٩٥) حضرت ابن عَرْبِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ مِنُ الْوَلِيْدِ الزَّبَيْدِيُّ عَنِ الرَّهُوِيِّ رسول الله عليه قَالَ كَانَ كَثِيْرُ مِنْ عَبَّاسٍ كَانَ الله عليه قَالَ كَانَ كَثِيْرُ مِنْ عَبَّاسٍ كَانَ الله عليه عَلَى مديث الرَّحِل مَا الله عليه عَرْبُ مَنْ عَبَّاسٍ كَانَ الله عليه عَرْبُ مَنْ الله عَدِيثُ الله عَلَى مديث الله عَدِيثُ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ اللهُ عَدْ الله عَلَى الله عَدْ الله عَنْ الله عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ الله عَدْ الل

(۲۰۹۲)وَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمِ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمِ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمِ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَآءً يَقُولُ سَمِعْتُ عُطَآءً يَقُولُ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ احَدَّثِنَى مَنْ اُصَدِّقُ حَسِنْتُهُ يُرِيْدُ عَآئِشَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ قِيامًا شَدِيْدًا يَقُومُ قَائِمًا ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ مُثَمَّ يَرْكُعُ ثُمَّ يَقُومُ مُثَمَّ يَرْكُعُ

ثُمَّ يَقُوهُ ثُمَّ يَرْكُعُ رَكُعَتُيْنِ فِي ثَلَاتٍ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتِ فَانْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَ إِذًا رَكَعَ قَالَ اللَّهُ اكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيْوِتِهِ وَلِكِنَّهُمَا مِنْ ايَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا فَإِذَا رَآيَتُمْ كُسُوْفًا فَاذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَا۔

(٢٠٩٧)وَ حَدَّثَنِي ٱبُوُ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا نَا مُعَاذٌّ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِينَي اَبِي

٣٦٠ باب ذَكَرَ عَذَابُ الْقَبْرِ فِي صَلُوةِ

الخسون

(٢٠٩٨)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسَلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ يَحْيِي عَنْ عَمْرَةً اَنَّ يَهُوُدِيَّةً اتَّتُ عَآنِشَةَ تَسُلُّهَا فَقَالَتُ اَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يُعَذِّبُ النَّاسُ فِي ٱلْقُرُورِ قَالَتْ عَمْرَةٌ فَقَالَتْ عَائِشَةٌ - رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَ رَشُوْلُ اللَّهِ ﴿ عَائِدًا بِاللَّهِ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عِنْ ذَاتَ غَدَاتِ مَرْكَبًا فَحَسَفَتِ الشَّمْسُ قَالَتْ عَائِشَةٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَخَرَجْتُ فِي يِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَى الْحُجَرِ فِي الْمَسْجِدِ فَآتَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَرْكَبِهِ حَتَّى انْتَهَىٰ اللَّى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّيٰ فِيْهِ فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَ هُ قَالَتُ عَانِشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَامَ قِيَامًا طُويُلًا ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رَكُوعًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامً طَوِيْلًا وَهُوَ ذُوْنَ الْقِيَامِ الْدَوَّالِ ثُمَّةً رَكَعَ فَرَكَعَ طُويْلًا وَ هُوَدُوْنَ ذَلِكَ الزُّعُوعِ إِلَّارَالِ ثُمَّ رَفَعَ وَ قَدْ فَرَكَعَ تَجَلَّت

جب سرائهات توسم الله لمن حمدة فرمات - پر كرر ح ہوئے اوراللہ کی حمد و ثناء تیان کی ۔ پھر قرمایا کیسورج اور جاند کسی کی موت یاحیات کی وجہ سے بنو زنیس موت بلکہ بیاللہ کی آیات میں سے بیں ۔اللہ ان کی وجہ سے ڈراتا ہے جب تم گربن کو دیکھوتو اللہ کا ذ کر کرو'یہاں تک کہوہ روشن ہوجائے۔

(۲۰۹۷)حضرت عا نشہ پانھا ہے روایت سے کہ نبی کریم ٹاکٹیوٹر نے نماز میں چھرکوغ اور حیار تحدے کئے۔

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَآءِ بْنِ آبِي رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَآئِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَٱرْبَعَ سَجَدَاتٍ ـ

باب: نماز خسوف میں عذابِ قبرے ذکر کے بیان

(۲۰۹۸) حضرت عمره بالله سے روایت ہے کہ ایک یمبودیہ نے سیّدہ عائشه طِيْفِات آكر كِهِ ما نكارتواس نه كباالله تحقي عذاب قبرت یناه دے۔حضرت عائشہ التحانے فرمایا: میں نے عرض کیا' یارسول ﷺ فرماتی میں رسول اللّٰه طَالْقِیمُ نَے فر مایا اس سے اللّٰہ کی پناہ۔ پھر رسول الله عَلَيْظِ ايك صبح سواري برسوار ہوئے ۔ تو سورج گر بن ہو گیا۔ حضرت عائشہ چھافرماتی ہیں میں بھی عورتوں کے ساتھ حجروں کے پیچھے سے منجد میں آئی۔ آپ اپن سواری سے از کراپی نمازیز سے کی جگہ تشریف لائے۔ پس آپ کھڑے ہو گئے اور لوگ آپ کے چیچے کھڑے ہو گئے۔ عائشہ جیجنا فرماتی ہیں آپ نے قیام طویل کیا' پھر آپ نے رکوع کیا' پھر کھڑے ہوئے' پھر پہلے قیام ہے کم لمباقیام کیا۔ پھررکوع کیا تو طویل لیکن پہلے رکوع سے أَمَ لَهُمْ آبِ فِي مَرَا تَهَا مِا تَوْ سُورَجَ كُرِ بَنِ ثَكْلَ جِهَا تَهَا لَهِ إِلَيْ عَلَى إِلَا فر مایا میں تم کود کھتا ہوں کہتم قبروں میں آ زمائے جاؤ کے نشد دجاڑ کی طرح عمر ہ کہتی ہیں میں نے حضرت عائشہ پھیا ہے۔ تناوہ فرماتی

الشَّمْسُ فَقَالَ إِنِي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُنُورِ بِيلَ مِين كَمِينِ فَرَسُول التَّرَكُ فَيَ تَحْفِتُنَةِ الدَّجَّالِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَسَمِعْتُ عَآئِشَةَ رَضِي ووز خَسَاورعذاب قبرت بناه ما تَكْتَ شَجِ

اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ فَكُنْتُ ٱسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَعَدَ ذَلِكَ يَتَعَرَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

(۲۰۹۹)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا (۲۰۹۹) اَى صديث كَى روب دوسرى مند فذكور بـ

عَبْدُالْوَهَّابِ حَوَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيِّى عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ جَمِيْعًاْ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ فِي هَذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَىٰ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْن بِلَالِ۔

باب: نماز کسوف کے وقت جنت ودوز خ کے بارے میں نبی کریم مناقظ کے سامنے کیا پیش کیا گیا؟

(۲۱۵۰) حضرت جابر بن عبدالله والنيز سے روايت سے كدرسول الله مٹائٹیٹنے کے زمانہ میں سورج گربن ہو گیا۔ بخت گرمی کے دنوں میں۔ آپ نے اپنے اسحاب جائے کے ساتھ نمازادا کی تو قیام کوا تنالمبا کمیا كەلۇگ گرناشروغ مو گئے۔ پھرلمباركوغ كيا دېھرسرا شاياطويل دىر تک کھڑے رہے۔ پھرطویل رکوع کیا۔ پھر سراٹھایا تو دیر تک کھڑے رہے۔ پھر دو تجدے گئے۔ پھر کھڑے ہوئے تو ای طرح کیا۔ یہ چار رکوع اور چار تجدے ہوئے۔ پھر فرمایا مجھ پر ہروہ چیز پیش کی گئی جس میں تم کو داخل ہونا ہے۔ جھے پر جنت پیش کی گئی حتی كداكر مين اس مين عصفوش لينا حابتا تو ليسكنا تحاريا فرماياك میں نے اس میں سے کچھ لینا حایا تو میرا باتھ قاصر ربا۔ اور مجھ پر دوزخ پیش کی گئی۔تو میں نے اس میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ہے ایک عورت کو ایک بنی کو باند ھنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ جو نہ تو اس کوکھلا تی تھی اور نہ چھوڑ تی تھی کہو ذکر مین کے کیٹر ہے۔ مکوڑے کھا لے اور میں نے ابوٹمامہ عمرو بن مالک کو دیکھا کہ وہ دِوز خ میں اپنی انتز یاں گھیئتا پھرتا تھا۔لوگ کہتے تھے کہ سور ج اور جا ندلشی بڑے کی موت کی ہجہ ہے بے نور ہوئے میں حالانکہ بیاللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں میں۔ جن کووہ مہمیں دکھاتا ہے۔ جب وہ ہے نور ہو جا نمیں تو نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ رہش ہوہ

٣٦١: باب مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ صَلُودِ الْكُسُوفِ مِنْ آمُرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ (٢١٠٠)وَ جَدَّفِنِي يَغْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقَيُّ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هَشَامَ الدَّسْتَوَائِتِي قَالَ نَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى يَوْمِ شَدِيْدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاصْعَابِهِ فَاطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى ْجَعَلُوْا يَخِرُّوْنَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَاطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحُوًّا مِنْ ذَلِكَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَٱرْبَعَ . سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ عُرِضَ عَلَىَّ كُلُّ شَيْ ءٍ تُوْلَجُوْنَهُ فَعُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ تَنَاوَلُتْ مِنْهَا قِطْفًا آخَذُنَّهُ أَوْ قَالَ تَنَاوَلُتُ مِنْهَا قِطْفًا فَقَصْرَتُ يَكِي عَنْهُ وَعُرِضَتُ عَلَى النَّارُ فَوَايْتُ فِيْهَا امْرَاةً مِنْ تَنِي إِسْرَائِيْلَ تُعَذَّبُ فِي هِزَّةٍ لَهَا رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطُعِمُهَا وَلَمْ تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْآرْضِ وَرَأَيْتُ اَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يُجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَ اِنَّهُمْ كَانُوْا يَقُوْلُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَحْسِفَان إِلَّا لِمَوْتٍ عَظِيْمٍ وَإِنَّهُمَا ايَتَان مِنْ ايْتِ اللَّهِ يْرِيْكُمُوْهُمَا فَإِذَا

خَسَفَا فَصَلُّوا حَتْى يَنْجَلِيَ.

(۲۱۰۱)وَ حَلَّتُنِيهِ آبُو خَسَّانَ الْمِسْمَعِتُّ قَالَ نَا عَبُدُالُمَلِكِ بُنُ الصَّبَّاحِ عَنْ هِشَام بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ الْآ آنَّةُ قَالَ وَ رَأَيْتُ فِي النَّارِ امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَآءً ظَوِيْلَةً وَلَمْ يَقُلُ مِنْ بَنِي اِسْرَ آئِيلً

(٢١٠٢)وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَتَقَارَبًا فِي اللَّفُظِ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا عَبُدُالُمَلِكِ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ ابْرَاهِيْمَ فَقَامَ النَّبيُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِٱرْبَعِ سَجَدَاتٍ بَدَا فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَاً فَاطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحُواً مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَرَاً قِرَاءَ ةً دُوْنَ الْقِرَاءَ قِ الْأُوْلَى ثُمُّ رَكَعَ نَحُواً مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَرَا قِرَاءَ ةً دُوْنَ الْقِرَاءَ قِ النَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحُوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَةً مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ انْحَدَرَ بِالشُّجُوْدِ فَسَنَجَدَ سَجُدَتَيُن ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ أَيْضًا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ فِيْهَا رَكْعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَلْلَهَا اَطُولُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا وَرُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ تَاحَّرَ وَ تَآخُّرَتِ الصُّفُونُ خَلْفَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا وَقَالَ ٱبُوبَكُرٍ حَتَّى انْتَهَا اِلَى النِّسَآءِ ثُمَّ تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى قَامَ فِيْ مَقَامِهِ فَانْصَرَفَ حِيْنَ انْصَرَفَ وَقَدُ آضَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ايْتَان مِنْ ايَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ آحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَقَالَ آبُوْبَكُرِ لِمَوْتِ بَشَرٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ فَصَلَّوْا حَتَّى تَنْجَلِيَ مَا مِنْ شَيْ

جامیں۔
(۲۱۰۱) ای حدیث کی دوسری سند ذکر کی گئی ہے کیکن اس میں
سیہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں ایک سیاہ فام و
دراز قد حمیری عورت کو دیکھا اور بنی اسرائیل میں سے تھی'نہیں
فرمایا۔

(٢١٠٢) حفرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے کہ جس دن ابراجيمٌ بن رسول الله كي وفات موئي اس دن سورج كربن مواتو لوگوں نے کہا کہ پیگر بن ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے۔تو نبی كريم مَنْ النَّيْمُ كَفِرْكِ مِوكَ اورلوكول كو ( دور كعت ) جيوركوعات اور چارسجدات کے ساتھ پڑھائیں۔ شروع میں تکبیر کئی۔ پھرخوب کمی قراءت کی \_ پھرای طرح رکوع کیا \_ جس طرح قیام کیا \_ پھر رکوئے سے سراٹھایا تو پہلی قراءت سے کم قراءت کی۔پھرای طرح ركوع كياجس طرح قيام كيا- پهرركوع سے سرا تھايا۔ تو دوسرى قراءت ہے کم قراءت کی۔ پھر کھڑے ہونے کی مقدار رکوع کا۔ پھررکوع سے سراٹھایا۔ پھر بجود کے لئے جھکے تو دوسجدے کئے۔ پھر کھڑے ہوئے تو اس طرح ایک رکعت تین رکوعات کے ساتھ ادا ک\_اسطرح كماس ميس مربعدوالاركوع اينے سے يملے والے رکوع ہے کم ہوتا۔اور ہررکوع مجدہ کے برابرتھا۔ پھر آپ پیچھے ہے اور آپ سے پیچےوالی شفیل بھی پیچے ہوئیں بہاں تک کہ ہم عورتوں ے قریب آ گئے۔ چر آپ آ گے برھے اور صحابہ عالیم آپ کے ساتھ آ گے بڑھے۔ یہاں تک کدانی جگہ پر جا کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ آپنماز سے فارغ ہوئے اور سورج کھل چکا تھا۔ تو آپ نے فرمایا: اے لوگو! سورج اور جا نداللد کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں بیں۔اور بیلوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے بنور نہیں ہوتے ۔ ابو برنے کہاکسی بشر کی موت کی وجہ سے جبتم اس میں کوئی چیز دیکھوتو نماز بر هو۔ بہاں تک کمدوہ روشن ہوجائے ہروہ چیز جس کاتم ہے وعدہ کیا گیا ہے۔ میں نے اپنی اس نماز میں اسے

صحیح مسلم جلداوّل کی ایکان کا ایکان کا

بِالنَّارِ وَ ذَٰلِكُمْ حِيْنَ رَآيَتُمُونِيْ تَآخُّرْتُ مَخَافَةَ آنُ يُصِيْنِيُ مِنْ لَفُحِهَا وَ حَتَّى رَايْتُ فِيْهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَةً فِي النَّارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ قُطِنَ لَهُ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِمُهَا وَلَمْ تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتُ جُوْعًا ثُمَّ جَى ءَ بِالْجَنَّةِ وَ ذَٰلِكُمْ حِيْنَ رَآيَتُمُوْنِيْ تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي وَلَقَدُ مَدَدُتُ يَدِي وَآنَا أُرِيدُ أَنْ آتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا اللَّهِ ثُمَّ بَدَالِي أَنَّ لَا اَفْعَلَ فَمَا مِنْ شَى ءِ تُوْعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلوتِي هَذِهِ.

میرااراده مواکدایساند کرون مروه چیزجس کاتم سے وعدہ کیا گیاہے میں نے اس کواپنی اس نماز میں دیکھاہے۔ (٢١٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلْآءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ نَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ نَا هَشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ ٱسْمَآءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ هُ فَدَخُلُتُ عَلَى عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَهِيَ تُصَلِّيُ فَقُلْتُ مَا شَانُ النَّاسِ يُصَلُّونَ فَاشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَآءِ فَقُلْتُ آيَةٌ قَالَتُ نَعَمُ فَاطَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقِيَامَ جَلَّا حَتَّى تَجَلَّانِيَ الْغَشْيُ فَأَخَذُتُ قِرْبَةً مِنْ مَّآءِ إلى جَنْبِي فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِيْ أَوْ عَلَى وَجُهِيْ مِنَ الْمَآءِ قَالَتُ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَحَمِدَاللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ لُمَّ قَالَ آمَّا بَعْدُ مَا مِنْ شَى ء لَمُ أَكُنْ رَايَّتُهُ إِلَّا قَدُ رَايْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ اِلَىَّ آنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي

. ءٍ تُوْعَدُونَةُ إِلَّا وَقَدُ رَآيْتُهُ فِي صَلُوتِي هذِهِ لَقَدْ جِيءَ ويكا ب\_مير بياس دوزخ لائي كن بياس وقت تفاجب تم في مجھےاس کی لیٹ کے خوف سے پیچھے ہوتے دیکھا' یہاں تک کہ میں نے اس میں نو کیلی لکڑی والے کو دیکھا جواپی انتزیوں کوآگ میں کھنچنا تھا۔ یہ حاجبوں کے کپڑے وغیرہ آگڑے ( نیچے سے نوکیلی کٹڑی) میں ڈال کر چرایا کرتا تھا۔اگر کسی کواطلاع ہوجاتی تو کہتا کہ وہ آکٹرے میں اُلچھ گئی ہے اور اگراہے پیۃ نہ چاتا تو وہ لے کر چلا جا تا۔اوریہاں تک کہاس میں میں نے ایک بلی والی کودیکھا۔جس نے اس کو باندھ دیا تھا اور نہ تو اس کو کھلاتی اور نہ چھوڑتی تھی کہوہ زمین میں سے کیڑے مکوڑے کھا لے۔ یبال تک که مرگئی۔ پھر میرے پاس جنت لائی گئی۔ بیاس وقت جبتم نے مجھے آگے بر صة موئ و يكها يهال تك كه مين اين جكه يركفر الموكيا- اور مين نے اپناہاتھ دراز کر کے اس کا کھل لیٹا جاہا تا کہتمہیں دکھاؤں۔ پھر

(۲۱۰۳) حضرت اساءرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول التدصلي الله عليه وسلم كے زمانه ميں سورج كربن جوا ميں حضرت عائشەرضى الله تعالى عنبها كى خدمت ميں حاضر ہوئى۔ تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں ۔ تو میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال کہ نمازیر ھرہے ہیں۔ توسيده رضى الله تعالى عنهان اليخسر المسات المان كي طرف اشاره كيا میں نے کہا کیا ایک نئی نشانی ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قیام کوخوب لمبا کیا۔ یہاں تک کہ مجھے عش آنے لگا۔ تو میں نے این برابرے یانی مشک لے کرایے سراور چرے پریانی ڈالناشروع کردیا۔ فرماتی ہیں جب رسول الله صلی الله عليه وسلم نمازے فارغ موے -توسورج روشن موچاتھا -رسول الله صلی الله علیه وسلم نے لوگوں کوخطبہ دیا۔اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فر مایا کوئی چیز الی نہیں جس کو میں نے پہلے ندد یکھا تھا مگر میں نے اس کو این ای جگہ سے کھڑے و کھے لیا۔ یہاں تک کہ جنت و دوزخ اور میری طرف وی کی گئی تم اینے قبروں میں جانچے جاؤ گے۔فتنہ د جال

المنظم المعاول المنظم المعاول المنظم المعاول المنظم المعاول المنظم المنظ

الْقُبُورِ قَرِيْبًا أَوْ مِعْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ لَا أَدْرِيُ أَيَّ ذَٰلِكَ قَالَتُ ٱسْمَاءُ فَيُوْتَى ٱحَدُكُمُ فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهِلْذَا الرَّجُلِ فَآمًّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُؤْقِنُ لَا أَذْرِي آئَ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَآءُ فَيَقُوْلُ هُوَ مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَآءَ نَا بِالْبَيِّنَٰتِ وَالْهُدَى فَآجَيْنَا وَاطَعْنَا ثَلَاثَ مِرَارٍ فَيُقَلُّ لَهُ نَمْ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُوْمِنُ بِهِ فَنَمْ صَالِحًا وَآمًّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا اَدْرِي اَنَّ ذَٰلِكَ قَالَتُ اَسْمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَيَقُولُ لَا اَدْرِى سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ.

(٢١٠٣)وَ حَدَّلُنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا نَا آبُو السَّامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ ٱسْمَاءَ

قَالَتْ آتَيْتُ عَآنِشَةَ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ وَإِذَا هِيَ تُصَلِّى فَقُلْتُ مَا شَاْنُ النَّاسُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ

(٢١٠٥)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى قَالَ آنَا سُفْيِنُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ لَا تَقُلُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَلَكِنْ قُلْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ.

(٢١٠٢)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَمِّهِ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا انَّهَا قَالَتُ فَرِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَالَتُ تَغْنِيٰ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَاخَذَ دِرْعًا حَتَّى ٱدْرِكَ بِرِدَائِهِ فَقَامَ لِلنَّاسِ قِيَامًا طَوِيْلًا لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَتَلَى لَمْ يَشُعُوْ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ رَكَعَ مَا حَدَّثَ آنَّةُ رَكَعَ مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ.

(٢١٠٧)وَ حَدَّثِنِي سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهِلَـا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ وَقَالَ قِيَامًا طَوِيْلًا يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَزَادَ فَجَعَلْتُ ٱنْظُرُ

ک طرح۔اساء کہتی ہیں کہتم میں ہے کسی کو کہا جائے گا کہ اُس آ دمی کے بارے میں تیرا کیاعلم ہے۔تو مؤمن یا یقین والا کہے گا کہ وہ محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله میں۔ ہمارے پاس کھلے معجزات اور مدایت لے کرآئے۔ ہم نے قبول کیا اوراطاعت کی تین باروہ یمی كه كا ـ تواس س كها جائ كا ـ سوجا تحقيق مم جانت بي كوتو ا بما ندار ہے۔ پس اچھا بھلا سوتا رہ۔ بہر حال منافق یا شک میں یزنے والا کیے گا میں نہیں جانتا۔ اساء کہتی ہیں کہ وہ کیے گا میں نہیں جانا میں لوگوں ہے کچھ کہتے ہوئے سنتا تھا۔ تو میں نے بھی

(۲۱۰۳) أو پروالي حديث كي سند اني ذكر كي بالفاظ كا تغير وتبدل ہے۔ کیکن مفہوم ومعنی وہی ہے۔

(۲۱۰۵)حفرت عروہ بیٹ ہے روایت ہے کہ کسوف مٹس نہ کہو بلکہ خسوف شمس کہو۔

(۲۱۰۶) حفرت اساء بنت ابی بکر رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گر ہن کے دن گھبراہٹ ے اپنے اوپر کی کی جا دراوڑھ لی۔ یہاں تک کرآ پ صلی الله علیہ وسلم کوآ پ صلی الله علیه وسلم کی جا در لا کردے دی گئی آپ صلی الله عليه وسلم نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو لمباقیام کیا۔ اگر کوئی انسان آتا تووہ پیجان نہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا۔ جیسے طویل قیام کے بعد آپ صلی الله علیه وسلم سے رکوع بیان

(۲۱۰۷) اس حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے کہ آپ نے طویل قیام کیا پھررکوع کیا۔ میں نے دیکھا کہ بعض عورتیں مجھ سے زیادہ عمر والی اور دوسری مجھ سے زیادہ بیار بھی ہیں۔ (مجھے بھی نماز میں ہمت

ان کی وجہ سے ہوئی)

(۲۱۰۸) حفرت اساء بنت ابوبكر والجن سے روايت برسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں سورج گربن ہوا تو آپ تھبرا گئے کہ اپی جادر بھول گئے۔اس کے بعد آپ کو آپ کی جاور دی گئی میں حاجت سے فارغ ہو کرمسجد میں داخل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو قیام میں کھڑے دیکھا میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگئے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قیام خوب اسباکیا یہاں تک کہ میں نے بیٹنے کا ارادہ کیا تو میں ایک کمزور عورت کی طرف متوجہ موئی میں نے کہا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ تو میں کھڑی ربى \_ آپ ركوع ميں گئے تو ركوع كوخوب لمباكيا چرسركوا شايا تو قيام كولمباكيا يهال تك كه الركوئي آدمي ديكها تووه بدخيال كرتاكه آپ نے رکوع نہیں کیا۔

کے زمانہ میں سورج گر ہن ہوا تو رسول الله مَثَافِیْتِمْ نے نماز پڑھی اور اوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز اداکی ۔ آپ نے بہت اساقیام کیا۔ سورۃ البقرہ پڑھنے کی مقدار۔ پھررکوع کیا تو لمبارکوع کیا۔ پھر اٹھے تولمباقیام کیا کیکن پہلے رکوع ہے کم۔ پھر مجدہ کیا پھر قیام کیا تو يهلے قيام ہے كم \_ پھر ركوع كيا او لمباليكن پہلے ركوع سے كم \_ پھر سر اٹھایا تولمباقیام کیالیکن پہلے قیام ہے کم ۔ پھرلمبارکوع کیااوروہ پہلے رکویے سے کم تھا۔ پھر بجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہوئے تو سورج روش موچکا تھا۔آپ نے فرمایا کہ سورج اور چا نداللد کی آیات میں سے دو نشانیاں ہیں یکسی کی موت یا حیات سے مینو زنبیں ہوتے جبتم ايبا ويكمونو الله كاذكركرو محابه والتأثاف عرض كيايا رسول الله مالينا ہم نے آپ کود کھا کہ آپ نے اپنی اس جگدے کوئی چیز حاصل کی۔ پھرہم نے آپ کو بچتے ہوئے دیکھاتو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا اور میں نے اس سے خوشہ لینا جا ہے۔ اگر میں اسے حاصل کر لیتا۔ تو تم بھی اس سے کھاتے دنیا کے باتی رہنے

إِلَى الْمَرْآةِ اَسَنَّ مِنِّي وَإِلَى الْاُنُولِي هِيَ اَسْقَمُ مِنِّي. (٢١٠٨)وَ حَدَّثَنِي ٱخْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ نَا حَبَّانُ قَالَ نَا وُهَيْبٌ قَالَ نَا مَنْصُورٌ عَنْ أَمِّهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرٍ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَزِعَ فَآخُطَا بِدِرْعِ حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَآنِهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَتْ فَقَصَيْتُ حَاجَتِيْ ثُمَّ حِنْتُ فَدَّحَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَآيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقُمْتُ مَعَهُ فَاطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى رَأَيْتُنِي أُرِيْدُ أَنْ آجْلِسَ ثُمَّ الْتَفِتُ اِلَى الْمَرْآةِ الصَّعِيْفَةِ فَآقُولُ هَذِهِ آضَعَفُ مِنِّى فَآقُومُ فَرَكَعَ فَاطَالَ الرَّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَةً فَاطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَآءَ خُيِّلَ اِلَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَوْكُعُـ

(٢١٠٩)وَ حَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا مَا حَفُصُ بُنُ مَيْسَرَةَ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا قَدْرَ نَحْوِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوْعًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قَيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْآوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْآوُّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْآوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرَّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَلِهِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ الْتَانِ مِنْ ايَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ آحَدٍ وَلَا لِحَيْوِتِهِ فَإِذَا رَآيْتُمْ ذَٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآيَنَاكَ تَنَاوَلُتَ شَيْنًا فِي مَقَامِكَ هَلَا أُمَّ وَآيَنَاكَ كَفَفْتَ فَقَالَ إِنِي رَآيَتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلُتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ آخَذُتُهُ لَآكُلُتُم مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَّا وَرَآيَتُ مِنْهَا النَّارَ فَلَمْ ارَكَالُيُومِ مَنْظُرًا قَطُّ وَرَآيَتُ اكْتُو آهُلِهَا النَّارَ فَلَمْ ارَكَالُيُومِ مَنْظُرًا قَطُّ وَرَآيَتُ اكْتُو آهُلِهَا النِّسَآءَ قَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَآءَ قَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِكُفُونَ الْعَشِيرَ قَالَ بِكُفُونَ الْعَشِيرَ وَيَكُفُونَ الْعَشِيرَ وَيَكُفُونَ الْإِحْسَانَ لَوْ آحُسَنْتَ اللهِ إَحْدَاهُنَّ الدَّهُرَ ثُمَّ وَيَكُفُونَ الْعَشِيرَ وَيَكُفُونَ الْآهُونَ اللهُ عَنْوا قَطُّد وَيَكُفُونَ الْعَشِيرَ وَيَكُفُونَ الْإِحْدَاهُنَّ الدَّهُرَ ثُمَّ

(۱۱۱)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا اِسْحَقُ يَغْنِي بُنَ عِيْسُى قَالَ آنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ فِى هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ آنَهُ قَالَ ثُمَّ رَآيْنَاكَ تَكُفْكُفْتَ۔

٣٦٢: باب ذِكُرُ مَنْ قَالَ آنَّهُ رَكَعَ ثِمَانِ

رَكْعَاتٍ فِي ٱرْبَعِ سَجَدَاتٍ

(۱۱۱۱) حَدَّثَنَا اللهِ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِيْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ رَكْعَاتٍ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَانَ رَكْعَاتٍ

فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ.

(٣١٢) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي وَابُوْبَكُرِ بُنُ حَلَّادٍ كَلَامُ مَنَّ عَنْ عَلَادٍ كَلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ نَا حَبِيْبٌ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ نَا حَبِيْبٌ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبْسُ رَضِى الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مَانَّ مَلَّى فِي

٣١٣: باب ذِكْرُ النِّدَاءِ بِصَلْوةِ

الْكُسُوْفِ (اَلصَّلُوةُ جَامِعَةٌ)

تک ۔ اور میں نے دوزخ کود یکھا میں نے اس کو آج کی طرح کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور میں نے اس میں اکثر بسنے والی عور تیں دیکھیں۔ صحابہ شائی نے عرض کیا: کیوں یا رسول الله مَا لَّا اَللَّهُ اَللَّهُ عَلَیْ اِللّٰہُ اللّٰہُ کَا اَللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کِی وَجِہ ہے۔ کہا گیا وہ اللّٰہ کی ناشکری کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا: شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور اس کے احسان کا انکار کرتی ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی پر زندگی بھراحسان کر سے پھروہ تجھ سے کبھی کوئی جملائی کوئی نا گوار بات دیکھے تو کہتی ہے میں نے تجھ سے بھی کوئی جملائی نہیں ہیکھی

(۲۱۱۰) ای حدیث کی دوسری سند نذکور ہاس حدیث میں سے ہے کہ آپ سکی اللہ علیہ وسلم کود یکھا کہ آپ سکی اللہ علیہ وسلم کا میں۔

## باب: آخه رکوع اور چار سجدول کی نماز کا

(۲۱۱۱) حضرت ابن عباس بھی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ واللہ عبار کی اللہ علی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ ماللہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ و

ساتھ نماز پڑھائی۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی اسی طرح مردی ہے۔

(۲۱۱۲) حفرت این عباس بی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلو ق کسوف میں قر اُت کی پھر رکوع کیا۔ پھر قر اُت کی پھر کوع کیا ، پھر رکوع کیا ، پھر رکوع کیا ، پھر رکوع کیا ، پھر رکوع کیا ، پھر اور کا دافر مائی۔ فرمات ۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح ادافر مائی۔

كُسُوْفٍ قَرَا ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَا ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَا ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَا ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ قَالَ وَالْأُخْرَاى مِثْلُهَا۔

باب نماز کسوف کے لیے پکارنے کا

بيان

(٢١١٣) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ نَا ٱبُوْ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ شَيْبَانُ النَّحُوِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الذَّارِمِيُّ قَالَ آنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي ٱبُّوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ

خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

آنَّهُ قَالَ لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُوْدِى الصَّلوةَ جَامِعَةً فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكُعَتَيْنِ فِي سَجَدَةِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جُلِّي عَنِ الشَّمْسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَكَعْتُ رُكُوْعًا قَطُّ وَلَا سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ اَطُولَ مِنْهُ

سے وُ ور ہوجائے۔

َ (٢١١٣)وَ حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ آنَا هُشَيْمٌ عَنْ اِسْمَعِیْلَ عَنْ قَیسِ بْنِ اَبِیْ حَازِمِ عَنْ اَبِیْ مَسْعُوْدٍ الْانْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ايْتَان مِنْ ايْتِ اللَّهِ يُحَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَةُ وَإِنَّهُمَا لَا يَنُكُّسِفَان لِمَوْتِ آحَدٍ مِّنَ النَّاسِ فَإِذَا رَآيَتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلَّوْا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى بُكْشَفَ مَا بِكُمْ۔

(٢١١٥)وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ قَالَا نَا مُعْتَمِوْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ آبِي مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ آخَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا ايَتَان مِنْ ايَتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوا ـ

(٣١٢)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعُ وَٱبُو ٱسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ حِ وَحَدَّثَنَا اِسْحِقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا جَوِيْرُ وَوَكِيْعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَ نَا

سُفْيَانُ وَمَرْوَانُ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بِهِلَذَا الْوِسْنَادِ وَلِهِي حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَوَكِيْعِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۲۱۱۳) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانه میں سورخ گر بن موا تو لوگوں كونماز كے لئے جمع مونے كے لئے بكارا كيا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك ركعت ميں دوركوع فرمائد پھر کھڑے ہوئے اور ایک رکعت میں دورکوع فرمائے۔ پھر سورج نکال دیا گیا۔سیدہ عائشہرضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے مبھی اپنے لمبےرکوع پاسجدے نہ کئے تھے۔

(۲۱۱۴) حضرت ابومسعود انصاری رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بے شک سورج اور جاند الله كى نشانيول ميں سے دونشانياں ہيں۔ الله تعالیٰ ان کے ذریعہ اپنے ہندوں کوڈرا تا ہے۔اور بیلوگوں میں ہے کئی کی موت کی وجہ سے بے نورنہیں ہوتے۔ جب تم اس سے کوئی چیز دیکھوتو نماز پڑھواوراللہ ہے دُ عا مانگویہاں تک کہوہ تم

(۲۱۱۵) حضرت ابومسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كمسورج اور جا مدلوكول ميس ے کی کی موت کی وجہ سے بنور نہیں ہوتے۔ بلکہ بیاللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔ جبتم اس کودیکھوتو نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوجاؤ۔

(۲۱۱۲)ای حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں لیکن ان میں یہ ہے۔ كالوكول نے كہا: سورج كربن ابراجيم طابق كى موت كى وجه بوا

(٢١١٧)حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرِ الْاَشْعَرِيُّ عَبْدُاللَّهُ بْنُ بَرَّادٍ وَّمُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ نَا آبُو أَسَامَةَ عَنْ بَرِيدٍ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوْسلي رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ فَزِعَا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ حَتَّى آتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطُولِ ْقَيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ مَا رَأَيْتُهَ يَفْعَلُهُ فِي صَلَوَةٍ قَطُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّا هَٰذِهِ الْاَيَتُ الَّتِنِّى يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُوْنُ لِمَوْتِ آحَدٍ وَلَا لِحَيْوِتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَةً فَاِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْرَعُوْا اِلَى ذِكُرِهِ وَدُعَائِةً وَاسْتِغْفَارِهِ وَفِيْ رِوَايَةِ بْنِ الْعَلَاءِ كَسَفَتْ

وَقَالَ يُخَوِّفُ عِبَادَةً۔ (٢١٨)حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا آنَا اَرْمِى بِٱسْهُمِى فِى حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبُلْتُهُنَّ وَ قُلْتُ لَآنْظُرَنَّ اِلَى مَا يَحْدُثُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي انْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ رَافَعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو وَ يُكَيِّرُ وَ يَحْمَدُ وَ يُهَلِّلُ حَتَّى جُلِّي عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ سُوْرَتَيْنِ وَ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ ﴿ (٢١١٩) وَ حَدَّثَنَا آبُوْبَكُو بْنُ آبِيْ شَيْبَةً قَالَ نَا

عَبْدُالْاعْلَى بْنُ عَبْدِالْاعْلَى عَنِ الْجُوَيْرِيِّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُّرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ اَرْمِيْي بِأَسْهُم لِنُ بِالْمَدِيْنَةِ فِي حَيْوِةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ إِذْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَهَذُتُهَا فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَٱنْظُرَنَّ اللَّهِ مَاحَدَثَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِى كُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ فَاتَيْتُهُ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلْوِةِ رَافِعٌ يَكَيْهِ فَعَجَلَ يُسَبِّحُ

(٢١١٧) حفرت الوموي رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم كے زمان ميں سورج گربن ہوا تو آپ صلى الله عليه وسلم تكبرائے ہوئے كھڑے ہوئے 'بیخوف كرتے ہوئے كه قیامت بریا ہوگئے۔ یہاں تک کم مجد آئے اور لمبے قیام اور رکوع اور جود کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے۔ میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو سی نماز میں ایبا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا: بیہ نشانیاں ہیں جن کواللہ بھیجا ہے یہ کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں ہوتیں۔لیکن اللہ اس کو اپنے بندوں کو ڈرانے کے لئے بھیجنا ہے۔ جبتم اس میں ہے کوئی چیز دیکھوتو اللہ کے ذکر اور اس سے دُعااوراستغفار کی طرف جلدی کرو<sub>۔</sub>

(۲۱۱۸) حضرت عبدالرحمٰن بن سمره ولاثنة سے روایت ہے کہ میں تیر تھینک رہا تھا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زندگی میں جب سورج گر بن ہوا' تو میں نے ان کو بھینک دیا۔اور میں نے کہا کہ دیکھوں آج سورج گرہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسا نیاعمل کرتے ہیں۔ میں آپ تک پہنچااور آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اُٹھائے وُعا مانگ رہے تھے اور تکبیر ، تہلیل اور تخمید میں مصروف رہے بیہاں تک کہ سورج گربن سے نکل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سورتیں اور دور کعتیں پڑھیں۔

(۲۱۱۹) صحالی رسول حضرت عبدالرحمٰن بن سمره طالطة سے روایت ہے کہ میں رسول الله مَن الله عَن الله عَن الله عَن من من الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَ تھا كەسورج كربن ہوكيا تومين نے تير چينكاوردل مين كہااللدى قتم میں سورج گربن میں رسول الله منافیظ کاعمل دیکھوں گا۔فرماتے ہیں میں آپ کے پاس آیا اور آپ نماز میں کھڑے ہونے والے تھے۔ ہاتھ بلند کے اللہ کی تنبیج ، تخمید ، تہلیل ، تکبیر اور دُعامیں مصروف تھے۔ يهال تك كسورج كل كيا جب سورج صاف موكيا توآك في دو سورتیں پڑھیں اور دور کعتیں ادا کیں۔

وَ يَحْمَدُ وَ يُهَلِّلُ وَ يُكُمِّرُ وَ يَدْعُوْ حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا قَالَ فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَا سُوْرَتَيْنِ وَ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ۔

. (۲۱۲۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى قَالَ نَا سَالِمُ بْنُ نُوْح (۲۱۲۰) حضرت عبدالرض بن سرة والنواس روايت ب كه يل آتَرَمَّى بِأَسْهُم لِنْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ فرمائي \_ خَسَفَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ ذَكَّرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَار

رُمْحِ قَالَ أَنَّا الْمُجُرِّيْرِيُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رسول الله عليه وسلم كرمان مين تيراندازى كررما تهاكه عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا آنَا ﴿ سُورِجَ كُرَبْنِ مُوكَيا لِيهر باقى حديث او پروالى احاديث كي طرح ذكر

> (٢١٣١)وَ حَدَّثِنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهُمٍ قَالَ آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَةً عَنْ آبِيْهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ آنَّهُ

(۲۱۲) حضرت عبدالله بن عمر تالف سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم في فرمايا الورج اور حايد كى موت يا حيات كى وجد ے گر ہن نہیں ہوتے۔ بلکہ بیاللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔جبتم ان کودیکھوتو نماز پڑھو۔

كَانَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ آنَّهُ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَّلَا لِحَيْوتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَتِ اللهِ فَإِذَا رَآيَتُمُوْهُمَا فَصَلَّوُا

(۲۱۲۲) حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ (٢١٢٢)وَ حَدَّثَنَا ٱللهُوْبَكُرِ لِنُ آبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ لِنُ عَلْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا مُصْعَبٌ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ نَا رسول الله صلى الله عليه وسلم ك زمانه ميں جس دن ابراجيم رضى الله تعالى عندفوت موئے سورج گربن موالة ورسول الله صلى الله عليه وسلم زَائِدَةُ قَالَ نَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ وَ فِي رِوَا ۚ يَهِ ٱبِي يَكُو قَالَ نے فرمایا: سورج اور چانداللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔ قَالَ زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ یا کی موت یا حیات کی وجہ سے بے نورنہیں ہوتے۔ جب تم ان کو إِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ و یکھو تو اللہ سے وُعا مانگو اور نماز ادا کرو یہاں تک کہ گر ہن کھل مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إِيَّان مِنْ ايْتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيْوِيَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوْ حَتَّى يَنْكَشِفَ

﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَل تہلیل میں مشغول ہوجانا جا ہے۔ اور بداللد کی نشانیوں میں سے نشانیاں اور قیامت کی علامات ہیں۔ جس کی وجہ سے اللہ ا پ بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تک گربن رہے اتن در عبادت میں ہی مشغول رہنا جا ہے۔

#### کتاب الجنائز ﴿

## باب: مرنے والوں کولا إللہ إلّا اللّٰه كَيْ تَلْقِين كرنے کے بیان میں

(۲۱۲۳) حطرت الوسعيد خدري رضي الله تعالى عند سے روايت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: مرنے والوں كولا إلله إلّا اللهٰ کی تلقین کیا کرو۔

آبُوْ كَامِلِ نَا بَشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ نَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ لَا اللهِ اللهِ اللهِ (۲۱۲۴)اس جدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں۔

(٢١٢٥) حضرت ابو مريره والنيز عدروايت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اينے قريب المرك لوگوں كولا إلله إلا الله كى تلقين کيا کرو۔

#### باب:مصیبت کے وقت کیا کہ؟

(٢١٢٦) حفرت أم سلمه ظافئ سے روایت ہے کدرسول الله مالينظ نے فرمایا اگر مسلمان بر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَّهِ رَاجِعُونَ ﴾ يرْ هـ كر كم: اللَّهُمَّ اَجِزْنِي فِی اے اللہ مجھے میری مصیب میں اجردے اور میرے لئے اس کا تعم البدل عطا فرمائو الله اس کواس ہے بہتر عطا فرماتے ہیں۔جب ابوسلمدفوت ہوئے تو میں نے کہا: ابوسلمہ سے افضل کون سامسلمان موگا۔ پہلا گھرانہ تھا جس نے رسول الله مَثَالَيْكُم كَى طرف جرت فر مائی۔ پھر میں نے اسی قول کو پختہ یقین سے دہرایا تو اللہ نے میرے لئے ابوسلمہ کے بدلے رسول الله منافظ فی اعطافر مائے۔ رسول الله مَا لَيْنَا إِلَى عاطب بن الى بلتعد ولا في كواي لئ پیغام نکاح دینے کے لئے بھیجاتو میں نے کہا میری ایک لڑکی ہے

### ٣٦٣: باب تُلْقِيْنُ الْمَوْتَ لَا الله الله الله (٣١٢٣)حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَقُضَيْلُ بْنُ

حُسَيْنٍ وَعُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ بِشُرٍ قَالَ

(٢٣٣) وَ حَدَّثَنَاهُ قُتَيْمَةً بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُالْعَزِيْزِ يَعْنِينِ الدَّرَاوَرْدِيَّ وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ جَمِيْعًا بِهِلَذَا الْإِلْسَنَادِ ــ (٢٣٥)وَ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ وَأَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَحَدَّثِنِي عَمْرٌ وِ النَّاقِدُ قَالُوا جَمِيْعًا نَا أَبُو خَالِدٍ الْاحْمَرُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

#### ٣٦٥: باب مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

(٢٣٢)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آيُّوْبَ وَقَتْيَبَةُ وَابْنُ حُجْرِ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمُعِيْلَ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوْبَ نَا اِسْمَعِيْلُ قَالَ آخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَو بْنِ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ عَنِ ابْنِ سَفِيْنَةَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ آنَهَا قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُولُ مَا آمَرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِّيهِ رَاجِعُوٰنَ﴾اللُّهُمَّ اَجَرْنِي فِي مُصِيْبَتِي وَاَخْلِفُ لِي خَيْرًا مِّنْهَا أَلَّا انْحَلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ آبُوْ سَلَمَةً قُلْتُ آتَى الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ مِّنْ آبِي سَلَمَةَ اَوَّلُ بَيْتٍ حَاجَرَ اللِّي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَٱخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ اَرْسَلَ

اور میں غیرت مند ہوں۔ تو آپ نے فر مایا: اس کی بیٹی کے لئے تو ہم دُعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ہم دُعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے بے نیاز کردے اور ان کی شرمندگی کے لئے بھی دُعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے ختم کردے۔

(۲۱۲۷) زوجه نبی سنگانی خطرت اُم سلمه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ خفر مایا جب کی مسلمان بندے کوکوئی مصیبت آتی ہے اور وہ ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ اور اللّهُمَّ اَجِرْنِی فِی مُصِیبَت میں اجردیت جیں اور اس کانعم البدل عطا الله اس کی مصیبت میں اجردیت جیں اور اس کانعم البدل عطا کرتے ہیں۔ جب ابوسلمہ کا انتقال ہوگیا تو میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے علم کے مطابق کہا تو الله نے میرے لئے ابوسلمہ سے بہتر (شوہر)رسول الله صلی الله علیہ وسلم عطافر مائے۔

(۲۱۲۸) أم المؤمنين حضرت أم سلمه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله علیہ وسلم سے و لی ہی حدیث سنی ۔ اس میں فر مایا : جب ابوسلمہ نوت ہو گئے تو میں نے ، کہا صحابی رسول صلى الله علیہ وسلم ابوسلمہ رضى الله تعالى عنہ سے بہتر کون ہوگا۔ پھر الله نے میر سے لئے عزم عطا فر مایا تو میں نے اس دُ عا کو پڑھ لیا۔ فر ماتی ہیں پھر میرا نکاح رسول الله صلى الله علیہ وسلم سے ہوگیا۔

## باب: مریض اور میت والوں کے پاس کیا کہا حائے؟

(۲۱۲۹) حفرت أم سلمه طحف ب روایت ہے که رسول الد منا الله منا الله

إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَاطِبَ بْنَ آبِى بَلْتَعَة يَخْطُبُى لَهُ فَقَلْتُ آنَ يَلْعَة يَخْطُبُى لَهُ فَقَلْتُ آنَ يَلْعَة يَخْطُبُى لَهُ اللّٰهَ آنَ يَلْهَ بِالْغَيْرَةِ. اللّٰهَ آنَ يَلْهَ عَنْ اللّٰهَ قَالَ اللّٰهُ اللّٰهَ قَالَ اللّٰهُ اللّٰهَ قَالَ اللّٰهُ اللّٰهَ قَالَ اللّٰهُ اللّٰهَ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آمرَنِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَا خَلَفَ اللهُ لِي حَيْواً مِنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَوْمَنِين حَضر (٢١٢٨) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا (٢١٢٨) اُمَّ المَوْمَنِين حَضر اَبِيْ قَالَ نَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُمَّرُ يَعْنِي روايت ہے كہ مِن فَى رَائِي اَبْنَ كَثِيْرِ عَنِ ابْنِ سَفِيْنَةَ مَوْلَى امَّ سَلَمَةَ عَنْ امْ سَلَمَةَ صَدِيث فَى ابْنَ كَثِيْرِ عَنِ ابْنِ سَفِيْنَةَ مَوْلَى امْ سَلَمَةَ عَنْ امْ سَلَمَةَ صَدِيث فَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ فَلَمَّا تُوفِّنَى اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا

#### ٣٩٢: باب مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيْضِ وَالْمَيِّت؟

(٢١٢٩)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَٱبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا ٱبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْآغِمَشِ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ الْمِ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ آوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَالِيَكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا

٣٦٧: باب فِي إغْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءَ لَهُ إِذَا حُضَوَ

وَالْكُونَ الْمُثَنَّى الْمُ مُحَمَّدُ الْمُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِى الْمَثَنَّى الْمُ مُحَمَّدُ الْمُ مُعَادٍ قَالَ نَا الْمُثَنَّى الْمُ مُعَادٍ اللهِ قَالَ نَا الْمُثَنَّى اللهِ مُعَادٍ قَالَ نَا خَالِدٌ الْحَدَّآءُ بِهِلْذَا عُبَيْدُ اللهِ الْمُثَنَّى الْمُحَدَّآءُ بِهِلْذَا الْمُحَلَّدُ الْمُحَدَّآءُ اللهُ الْمُحَدِّرَةُ اللهُ الْمُحَدِّرَةُ اللهُ الْمُحَدِّرَةُ اللهُ الْمُحَدِّرَةُ اللهُ الل

٣٦٨: باب فِي شُخُوْصِ بَصْرِ الْمَيِّتِ

رسول الله مَن الله مَن الله مَن الله عليه وكلم ن ورمايا: تو الله مَن الله عليه وللم ن فرمايا: تو اللهم الحفيل ولله والحقين منه عقب حسنة "الله! محصاور ال كومعاف فرما دے اور مجھاس سے المحقا بدله عطا فرمان كهد ميں ن كها تو الله ن مجھاس سے بہتر محمصلى الله عليه وسلم عطافر ماديے۔

باب: میت کی آنکھوں کو بند کرنے اور اس کیلئے دُ عا کرنے کے بیان میں

(۲۱۳۰) حضرت أمّ سلم و فاتف سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والله علی الله علیہ والله علی الله علیہ والله علی بولی تصیل الله علیہ ولی تصیل ہوگئی تصیل ۔ آپ نے ان کو بند کر دیا۔ پھر فر مایا: جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ بھی اس کے پیچھے جاتی ہے ۔ ان کے گھر کے لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اپنے آپ پر خیر ہی کی وعا کیا کرو ۔ بے شک فرشتے تمہاری بات پر آپ پر خیر ہی کی وعا کیا کرو ۔ بے شک فرشتے تمہاری بات پر افتہ اوگوں میں اس کا درجہ بلند فر ما اور باقی لوگوں میں سے اس کا جانشین مقر رفر ما۔ یار ب العالمین ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کی قر میں اس کے لئے روشنی قر میں اس کے لئے کشادگی فر ما اور اس میں اس کے لئے روشنی فر ما اور اس میں اس کے لئے روشنی فر ما اور اس میں اس کے لئے کروشنی فر ما اور اس میں اس کے لئے روشنی فر ما اور اس میں اس کے لئے روشنی فر ما اور اس میں اس کے لئے کروشنی فر ما اور اس میں اس کے لئے کروشنی فر ما اور اس میں اس کے لئے کروشنی فر ما اور اس میں اس کے لئے کروشنی فر ما اور اس میں اس کے لئے کروشنی فر ما اور اس میں اس کے لئے کشادگی فر ما اور اس میں اس کے لئے کروس اس کے لئے کروس میں اس کے لئے کروس میں اس کے لئے کشادگی فر ما اور اس میں اس کے لئے کشادگی فر ما اور اس میں اس کے لئے کروس میں اس کے لئے کشادگی فر ما اور اس میں اس کے لئے کروس کیا کہ کوس میں اس کے لئے کشادگی فر ما اور اس میں اس کے لئے کروس میں اس کے لئے کشادگی فر ما اور اس میں اس کے لئے کروس میں اس کی گئے کہ کوس میں اس کے لئے کہ کہ کی کروس میں اس کے لئے کروس میں اس کے لئے کشادگی فر کی کروس میں اس کے لئے کروس میں اس کے لئے کہ کروس میں اس کے لئے کروس میں اس کی کروس میں اس کے لئے کروس میں اس کے کروس میں میں کروس میں

(۲۱۳۱) ای حدیث کی دوسری سند ندکور ہے اس میں ہے: اے اللہ! جو بیچ بید چھوڑ کر جا رہے ہیں ان میں ان کا جائشین مقرر فرما اور فرمایا: اے اللہ اس کے لئے اس کی قبر میں وسعت فرما الفسیم نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے ساتویں چیز کی بھی دُعا کی جو میں محبول گیا۔

باب: رُوح کا پیچها کرتے ہوئے میت کی آنکھوں کا کھلار ہے کا بیان

(٢١٣٢) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنِ الْعَلَآءِ بْنِ يُعْقُوْبَ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبِیْ آنَهُ سَمِعَ اَبَاهُرَیْرَةَ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلَمُ تَرَوُا الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ قَالُوا بَلَى قَالَ فَذَلِكَ حِیْنَ یَتَبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهٔ۔

(٢١٣٣)وَ جَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُالْعَزِيْرِ يَغْنِى الدَّرَاوَرُدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ بِهِلْذَا الْاَسْنَادِـ

## ٣١٩: باب الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيَّتِ

(۱۳۳۳) وَ حَدَّثَنَا اَبُوبَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةً وَالْبُ نُصُرُو وَالسَّحُقُ بُنُ اِبُواهِيْمَ كُلُّهُمْ عَنِ الْبِنِ عُيَنَةً قَالَ الْبُ لَمُيْرِ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْبِنِ اَبِي نَجِيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ نُمُيْرِ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْبِي اَبِي نَجِيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَتُ اللَّهِ سَلَمَةً لَمَّا مَاتَ اللَّهِ سَلَمَةً لَمُّا مَاتَ اللَّهُ سَلَمَةً لَمُّا مَاتَ اللَّهُ سَلَمَةً لَمُّا مَاتَ اللَّهُ سَلَمَةً لَمُّا مَاتَ اللَّهُ سَلَمَةً عَنْهُ لَكُنْتُ عَرِيْبُ وَفِي اَرْضِ غُرْبَةٍ لَآلِكِينَةً بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّاتُ لِلْبُكَآءِ عَلَيْهِ إِذْ الْقَبَلَتِ الْمُولُ اللّهِ مِنَ الصَّعِيْدِ تُرِيدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهِ يَعْدِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ فَكَفَفْتُ عَنِ الشَّيْطَانَ بَيْتًا الْحُرَجَةُ اللّهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ فَكَفَفْتُ عَنِ الشَّكَاءَ فَلَمْ الْبُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ فَكَفَفْتُ عَنِ الشَّكُومَةُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ فَكَفَفْتُ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ فَكَفَفْتُ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ فَكَفَفْتُ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الله

(۲۱۳۵) حَدَّنِي اَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا حَمَّادُ يَعْنِي اَبْنَ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِي عُفْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ اَسِمْ عَنْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ اَسُامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْسَلَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْسَلَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْسَلَتُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْسَلَتُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْسَلَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَارْسَلَتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَى الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ ارْجِعْ النِّهَا فَاخْورُهَا انَّ لِللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَعُادَ الرَّسُولُ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ فَعُدْ وَلَهُ مَا اَعْظَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِاَجَلِ مُّسَمَّى عَلَيْهِ فَعُدْ الرَّسُولُ فَقَالَ النَّهَا قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ قَدْ الْوَسُولُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَدْ الْوَسُمَتُ لَتَاتُونِيَّ فَالَ وَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعُلْولُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُولُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

(۲۱۳۳) حفرت علاء سے دوسری سند مذکور ہے۔

#### باب:میت بررونے کے بیان میں

(۲۱۳۳) حضرت عبید بن عمیر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ اُمْ سلمہ فاقیا نے کہا جب ابوسلمہ فوت ہوگئے ۔ تو میں نے کہا مسافر مقا اور مسافر زمین میں مرگیا ہے۔ میں اس کے لئے اپیاروؤں گی کہاس کے بارے میں باتیں کی جا میں گی۔ چنا نچہ میں نے اس پر رونے کی تیاری کرلی۔ مدینہ کے اُوپر کے ایک محلّہ سے ایک عورت میری مدد کے لئے بھی آگئی۔ رسول الله می اُسکی سے اس کی ملاقات ہوگئی تو آپ سلمی اللہ عابیہ وسلم نے فر مایا کیا تو جس گھر سے ملاقات ہوگئی تو آپ سلمی اللہ عابہ وسلم نے فر مایا کیا تو جس گھر سے اللہ نے دو دفعہ یہ فر مایا تو میں رونے سے رک گئی ہیں میں نہ آپ نے دو دفعہ یہ فر مایا تو میں رونے سے رک گئی ہیں میں نہ رہ کی

(۲۱۳۵) حضرت اسامہ بن زید بھا نہ ہے روایت ہے کہ ہم نجی کریم منافیق کے پاس سے کہ آپ کی بیٹیوں میں ہے کسی نے آپ کو بلوایا اور آپ کو خبر دی گئی کہ اس کا بچہ حالت موت میں ہے۔ تورسول اللہ منافیق کم نے پیغام لانے والے سے فرمایا: واپس جا اور اس کو خبر وے کہ جواللہ لیتا ہے وہ اس کا ہے اور جوعطا کرتا ہے وہ بھی اسی کے لئے ہے۔ اور اس کے پاس ہر چیز مقر ریدت کے ساتھ ہے۔ اس کو صبر کا تھم وینا اور ثواب کی اُمیدر کھے۔ بیا مبر دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کی بیٹی نے تسم دے کرعرض کیا کہ آپ ضرور اس کے ہاں تشریف لائیں۔ تو نبی کریم منافیق کھڑے ہوئے اور سعد بن

وَسَلَّمَ وَقَامَ مَعَةٌ سَغُدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَانَّهَا فِي شَنَّةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِذِم رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِى قُلُوْبٍ عَبِادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عبَادِهِ الرُّحَمَآءَ۔

(٢١٣٦)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا ابْنُ فُصَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا آبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا آبُوْ

مُعَاوِيَةَ جَمِيْعًا عَنْ عَاصِمِ الْاحُولِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْتَ حَمَّادٍ اَتَمُّ وَاطُوّلُ۔ (٢١٣٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْانْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اشْتَكْي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكُواى لَهُ فَآتَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَغْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَاصٍ وَعَدْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَةً فِيْ غَشِيَّةٍ فَقَالَ ٱقَدْ قَصٰى قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَبَكَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَاَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بَكُوْا فَقَالَ آلَا تَسْمَعُوْنَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُتَعَذِّبُ بِهَاذَا وَآشَارَ اللَّي لِسَانِهِ أَوْ يَوْحَمُ

#### ٣٤٠: باب فِي عَيَادَةِ الْمَرْض

٢١٣٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى الْعَنَزِيُّ قَالَ ۖ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ يَعْنِي ابْنَ غَزِيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلِّي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الَّهُ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

عبادہ اور معاذبن جبل بھی کھڑ ہے ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ چلا۔ پس بچہ آ پ کو پیش کیا گیا اوراس کا دَ م نکل رہا تھا۔ گویا کہ پرانی مثک یانی ڈالنے سے بول رہی ہو۔ آپ کی آئکھیں جرآئیں تو آپ سے سعد والفیز نے عرض کی یارسول الله مَثَالَثَیْنِ الله مِدالله عَلَیْنِ الله مِدالله الله الله الله نرم دلی ہے۔جس کواللہ نے اپنے بندوں کے دِلوں میں بنایا ہے اور الله اپنے بندوں میں سے مہر یانی کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔

(۲۱۳۲) اس حدیث کی دوسری سند فرکر کی گئی ہے۔ فرق میہ ہے کہ میلی حدیث زیادہ کبی اور کامل ہے۔

(٢١٣٧) حضرت عبدالله بن عمر اللها سے روایت ہے كه سعد بن عبادہ واللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی عیادت کے لئے آئے۔آپ کے ساتھ عبدالرحمٰن بن عوف سعد بن الی وقاص عبداللد بن مسعود ومائية وغيره تتھے۔ جب آپ صلی الله عليه وسلم سعد کے پاس کینے تو اُن کو بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ آپ نے فرمایا: کیا اس کوموت دے دی گئ ہے؟ تو صحابہ جائی نے عرض كيا بنهيس يارسول التدصلي التدعابيه وسلم \_رسول التدصلي التدعابيه وسلم رونے لگے۔ جب لوگوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوروتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے تو آپ نے فر مایا سنو بے شک اللہ رونے والی آنکھ اورغم والے دل پر عذاب نہیں کرتا کیکن اس کی وجہ ے عذاب دیتے ہیں اور آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیایا رحم کیاجائے گا۔

### باب: بیار کی عیادت کے بیان میں

(٢١٣٨) حضرت عبدالله بن عمر بي الله عن موايت ب كه بم رسول التدصلي التدعليه وسلم ك ياس بليط تصرآب ك ياس انصار مين ے ایک آدمی نے آکر آپ کوسلام کیا چروہ انصاری چلاگیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا: اے انصار کے بھائی میرے بھائی سعد بن عبادہ ڈاٹٹؤ کا کیا حال ہے۔اس نے کہاا چھے ہیں۔نو

وَسَلَّمَ إِذْ جَآءَ ةَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَدْبَرَ الْانْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَدْبَرَ الْانْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آخَا الْانْصَارِ كَيْفَ آخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضَعَةً عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلَا فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضَعَةً عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلَا خَفَافٌ وَلَا قَلْمُصْ نَمْشِي فِي يَلْكَ خِفَافٌ وَلَا قَلْمُصْ نَمْشِي فِي يَلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى دَنَا السِّبَاخِ حَتَّى حَنَاهُ فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَا وَسُولُ اللهِ عَلَى وَاصْحَابُهُ الّذِيْنَ مَعَدً

اكس باب فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيْبَةِ (٢٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدٌ

رُو اللهِ ابْنَ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةً عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةً عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ انْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الصَّبُرُ عِنْدَ

الصَّدْمَةِ الْأُولِلي.

(١٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا عُفْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا عُفْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ ثَآبِتٍ الْبُنَاتِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى الْمَرَاةِ تَبْكِى عَلَى عَلَى امْرَاةٍ تَبْكِى عَلَى عَلَى مَالِكٍ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَبِّى لَهَا فَقَالَ لَهَا اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِى فَقَالَتْ وَمَا تُبَالِي بِمُصِيْبَتِي فَلَمَّا ذَهَبَ قِيْلَ لَهَا إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَدَها مِثْلُ الْمَوْتِ فَآتَتْ بَابَةً فَلَمْ تَجِدُ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمُ آغُوفُكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ آوَّلِ صَدْمَةٍ آوُ قَالَ عَنْدَ آوَّلِ الصَّدَمَةِ آوُ قَالَ عَنْدَ آوَّلِ صَدْمَةٍ آوُ قَالَ عَنْدَ آوَّلِ الصَّدَمَةِ آوُ قَالَ عَنْدَ آوَّلِ الصَّدَمَةِ آوُ قَالَ

(۲۲۲)وَ حَدَّثَنَاهُ يَحْمَى بُنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ يَغْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حِ وَحَدَّثَنَا عُقْمَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعُمِّيُّ قَالَ نَا عَبُدُالْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حِ وَحَدَّنِنِي اَخْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ الدَّوْرَقِیُّ قَالَ نَا عَبُدُالصَّمَدِ قَالُوْا جَمِیْعًا

اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اس کی عیادت کرنا چاہتا ہے۔ پس آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم بھی آ پ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم پھھاو پردس آ دمی تھے۔ ہم اس ہم بھی آ پ کے ساتھ کھڑے موزے ٹو پیاں اور قیص نہ تھے۔ ہم اس کنگریلی زمین میں پیدل جارہے تھے۔ یہاں تک کہ ہم اس کے پاس پنچ تو ان کی قوم ان کے پاس سے ہٹ گئے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اور آ پ کے ساتھ تھے اس کے علیہ وسلم اور آ پ کے ساتھ تھے اس کے قریب ہو گئے۔

كتاب الجنائز

#### باب مصیبت برصر کرنے کے بیان میں

(۲۱۳۹) حضرت انس بن ما لک طافظ سے روایت ہے کدرسول الله صلی اللہ علیہ وقت ہی افضل صلی اللہ علیہ وقت ہی افضل سے۔

(۲۱۴۰) حضرت انس بن ما لک بھائی ہے دوایت ہے کہ اپنے بیج پر روتی عورت کے پاس رسول اللہ مٹائی ہے اس نے کہا: تم کومیزی مصیب فرمایا اللہ سے ڈراور صبر اختیار کر ۔ تو اس نے کہا: تم کومیزی مصیب نہیں پہنچی ۔ جب آپ چلے گئے تو اس عورت کو پریشانی ہوئی اور وہ اس سول اللہ علیہ وسلم تھے تو اس عورت کو پریشانی ہوئی اور وہ آپ کے درواز سے پرینچی ادر آپ کے گھر پر کسی دربان کونہ پایا تو اندر جا کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے گئی میں نے اندر جا کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے گئی میں نے آپ کو پہانانہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ صبر صدمہ کے اپتداء میں ہی افضل واولی ہے۔

(۲۱۲۱) ای حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی بین لیکن عبدالصمد کی روایت میں ہے کہ نی کریم منگائی کا گزرا کی قبر کے پاٹ بیٹھی ہوئی عورت کے پاس سے ہوا۔ باقی حدیث اُوپر والی حدیث کی طرح

نَا شُغْبَةُ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بِقِصَّتِهِ وَفِي حَدِيْثِ عَبْدِ الصَّمَدِ مَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِمْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ

# ٣٧٢: باب الْمَيَّتِ يُعَذِّبُ بِبَكَاءِ آهُلِهِ

(٣٣٢)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَّيْرٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ بِشُرٍ قَالَ ٱبُوْبَكُرِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ الْعَبَدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ للَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَكَتُ عَلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَهْلًا يَا بُنَيَّةُ آلَمُ تَعْلَمِي آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُنِّتَ يُعَذِّبُ ببُكَاءِ آهُلِهِ عَلَيْهِ۔

(٣٣٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّنثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيَّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِه بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ۔

(٢١٣٣)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٌّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّب عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قُبُرهِ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ.

(٢٣٥)وَحَدَّثَنِيْ عَلِيٌّ ابْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ نَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ آبِيْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أُغُمِيَ عَلَيْهِ فَصِيْحَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَقَالَ امَا عَلِمُتُمْ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيَّتَ لَيْعَذَّبُ بِبُكَّآءِ الْحَيِّد

(٢٣٢) حَدَّثِنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ نَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا اُصِيْبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَآخَاهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ آمَا عَلِمْتَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَّآءِ الْحَيِّـ

## باب: گھر والول کے رونے کی وجہ سے میّت کو عذاب دیئے جانے کے بیان میں

(۲۱۴۲) حفرت عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے كه حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها حضرت عمر رضى الله تعالي عند پر رونے لگیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ( بحالت نیم بیہوشی ) فر مایا: میری پیاری بیٹی رک جا' کیا تو نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میت کے ابل والوں کے رونے کی وجہ سے اُس کو عذاب دیا جاتا

(۲۱۲۳) حفرت عمرض الله تعالى عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا میت کواس کی قبر میں اس پر نوحہ کے جانے کی وجہ سے عذاب کیا جاتا ہے۔

(۲۱۲۴) حضرت عمر رضى الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ہےروایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: میت کوائس کی قبر میں اس برنوحه کی جانے کی وجہ سے عذاب کیاجا تاہے۔

(۲۱۴۵) حفرت ابن عمر پایش سے روایت ہے کہ جب حفرت عمر ر النوز کورجمی کیا گیا۔ آپ پر بے ہوشی طاری ہوگئ تولوگ آپ پر باواز بلند چيخ كـ حب آپ كوموش آياتو فرمايا كياتم نهيل جانت كەرسول الله مَنَاللَّيْظِ نِي فرمايا: ميت كوزندوں كرونے كى وجہ سے عذاب دياجا تا ہے۔

(۲۱۳۲)حضرت ابوبردہ منتا اے باب سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر والفیز زخی ہوئے۔صہیب نے ہائے بھائی کہنا شروع کر دیا تو حضرت عمر والٹیؤ نے اس سے کہا اے صہیب کیا تو مہیں جانتا کہرسول الله مَنْ اللَّهِ مُنافِقِيم في مايا ميت كوزندوں كرونے كى وجه سے عذاب دیاجا تاہے۔

عَنْهَا تَقُولُ إِنَّمَا كَانَ أُولِيْكَ الْيَهُودَ. (٢١٣٨)وَ حَدَّثِنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَ نَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِم \* قَالَ نَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ فَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا طُعِنَ عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ يَا حَفْصَةُ اَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ صُهَيْبٌ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ اهَا عَلِمْتَ آنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ (٢٣٩) حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ نَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ نَا أَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِىٰ مُلَيْكَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا اللي جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ جَنَازَةَ أَمْ آبَانٍ بِنْتِ عُثْمَانٌ وَعِنْدَةً عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُودُهُ قَائِدٌ فَأَرَاهُ آخْبَرَةُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَجَآءَ خَتَّى جَلَسَ اِلَى جَنْبِي فَكُنْتُ بَيْنَهُمَا فَاِذَا صَوْتٌ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَّةً يَعْرِضُ عَلَى عَمْرِو أَنْ يَقُوْمَ فَيَنْهَاهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

(۲۱۴۷) حفرت الوموی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که حفرت عمرضی الله تعالی عنه زخی ہو گئے تو حفرت صبیب اپنے گھر سے حفرت عمرضی الله تعالی عنه نے وران کے سامنے کھڑے ہو کر رونے بوکر رونے گئی تو اس کو حفرت عمرضی الله تعالی عنه نے فرمایا کس بات پر روتے ہو؟ کیا تم مجھ پر رورہ ہو؟ تو اُس نے کہا: اے امیر المومنین! الله کی فتم آپ ہی پر روتا ہوں کو آپ نے فرمایا الله کی فتم آپ ہی پر روتا ہوں کو آپ نے فرمایا الله کی فتم الله علیه وسلم نے فرمایا جس پر رویا جائے اس کوعذاب دیا جاتا ہے ۔ فرمایا کہ حضرت عائشہ بھے فرمائی بن طلحہ بھی نو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ بھی فرمائی میں ہے در وارد ہوئی ہے ) وہ تھیں (کہ جن لوگوں کے بارے میں بیر حدیث وارد ہوئی ہے ) وہ یہودی ہے۔

(۲۱۴۸) حضرت الس خالفيُّ ہے روایت ہے کہ جب حضرت عمر دالفیُّہ کوزخی کیا گیا تو حفرت حفصہ باتات آپ نے پر آواز سے رونا شروع كرديا حضرت عمر دالين نفر مايا الصحفصه ولاها كياتون رسول الله مَنَا لِيُعِيَّمُ كَ نِهِينِ سنا "آپ فرماتے بتھے كہ جس برآواز ہے رویا جائے اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ اور آپ پر حضرت صہیب ر النيز جب روئ تو حضرت عمر والنيز نه فرمايا الصهيب كيا تونهيس جانتا كهجس برآواز سےرویاجائے اسے عذاب دیاجا تاہے۔ (٢١٣٩) حفرت عبدالله بن الي مليكه والني عدوايت بح كمم حضرت ابن عمر ظافف كے پاس بيشا موا تھا اور جم أم ابان بنت عثمان کے جنازہ کا انظار کررہے تھے۔اور آپ کے پاس عمرو بن عثان بھی موجود تھے کہ ابن عباس پھٹھ تشریف لائے اور ان کوکوئی مخص لا ر با تقام میرا گمان ہے کہ ان کواہن عمر پھان کی جگہ کی خبر دی گئی تو وہ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے اور میں ان دونوں کے درمیان تھا۔ اتنے میں گھر سے رونے کی آواز آئی۔ تو ابن عمر پڑھنا نے حضرت عمرو داشة سے فر مایا کہ وہ کھڑے ہوکران کوروکیں۔ کیونکہ میں نے ر سول الدستانيو كل سائد ميت كواس كے كھر والوں كرونے كى

多路 كتاب الجنائز وجه سے عذاب دیا جاتا ہے۔حضرت عبدالله نے اس کومطلقا فرمایا یبود کی قیدنہیں لگائی تو ابن عباس ﷺ نے فرمایا ہم حضرت امیر المؤمنين عمر بن خطاب والليؤ كے ساتھ تھے۔ جب صحراء بيداء ميں ینچوتو ہم نے ایک مخص کوایک درخت کے سامید میں اترتے ہوئے دیکھا۔تو آپ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ اور معلوم کروکہ وہ آدی کون ہے۔ میں گیاتو وہ حضرت صہیب دانشؤ تھے میں واپس آیا اور عرض کی جس مخفل کومعلوم کرنے کے لئے آپ نے مجھے بھیجاو وصہیب والنظ میں۔ تو آپ نے فرمایا ان کو تکم دو کہوہ ہمارے ساتھ مل جا کیں۔ میں نے عرض کیا ان کے ساتھ ان کے اہل ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر چہاس کے ساتھ اس کے گھر والے ہیں۔ان کو ہمارے ساتھ طنے کا حکم دو۔ جب ہم مذینہ پنچی تو کچھدیر ہی نہ لگی کہ حضرت عمر والفید رخی ہو گئے ۔حضرت صہیب آئے اور ہائے بھالی ہائے بھالی کہنے ك ي و حضرت عمر والنيئة فرمايا كيا تونييس جانتايا تو فيبيس سا که رسول الله منافی فیزانے فرمایا: میت کواس کے بعض گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ فرمایا عبداللہ نے مطلق فرمایا ہے کہ مردہ کوعذاب دیا جاتا ہے حالا نکہ حضرت عمر ﴿اللَّهُ نَا خُرُ مایا بعض کے رونے کی دجہ ہے۔ابن الی ملیکہ کہتے ہیں میں اُٹھا اور حضرت عائشہ رہن کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے ابن عمر بي كا حديث ان كوبيان كى تو حضرت عائشه بي في نفر مايانهيس الله كي تتم رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ نِي مِنْ بِينِ فرمايا: مرده كواس كي كُفر والون كرونے كى وجه سے عذاب ديامجا تا ہے۔ بلكه آپ نے فرمايا: كافر یراس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب اور زیادہ ہوجاتا ہے۔اوراللہ ہی ہنساتے اور رلاتے ہیں۔کوئی کسی کا بوجے نہیں اُٹھا

سكتا-الوب كت بين ابن الى مليك في فرمايا محص قاسم بن محدف

بيان كيار جب عائشه ولي كوعمر ولاتين اور حضرت ابن عمر ولي كا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيَّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَّآءِ آهْلِهِ قَالَ فَارْسَلَهَا عَبُدُاللَّهِ مُرْسَلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا كُنَّا مَعَ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَآءِ إِذَا هُوَ بِرَجُل نَازِلٍ فِي ظُلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ لِي اذْهَبْ فَاعْلَمَ لِي مَنْ ذْلِكَ الرَّجُلُ فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَجَعْتُ اللَّهِ فَقُلْتُ اِنَّكَ امَرْتَنِي أَنْ اعْلَمَ لَكَ مَنَّ ﴿ لِلَّكَ الرَّجُلُ وَإِنَّهُ صُهَيْبٌ قَالَ مُرْهُ فَلْيَلْحَقّ بِنَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَعَهُ آهُلَهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ مُعَهُ آهُلُهُ وَ رُبُّمًا قَالَ أَيُّوبُ مُرْهُ فَلْيَلْحَقّ بِنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ لَمْ يَلْبَثُ آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ آنَ أُصِيْبَ فَجَآءَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَا اَخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ ٱلَّهُ تَعْلَمُ اَوْ لَمُ تَسْمَعُ قَالَ أَيُّونُ اللَّهِ أَوْ قَالَ آوَ لَمْ تَعْلَمْ آوْ لَمْ تَسْمَعْ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيَّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَغْضِ بُكَآءِ آهْلِهِ قَالَ فَآمًّا عَبْدُاللَّهِ فَٱرْسَلَهَا مُرْسَلَةٌ وَإِمَّا عُمَرَ فَقَالَ بَبَعْضِ فَقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَحَدَّثُنُّهَا بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَتْ لَا وَاللَّهِ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَّآءِ آحَدٍ وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنَّ الْكَافِرَ يَزِيْدُهُ اللَّهُ بِبُكَآءِ اَهْلِهِ عَذَابًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ اَصْحَكَ وَٱبْكَى ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِّزُرَ أُحُرَى ﴾ [فاطر: ١٨]قَالَ أَيُّونُ ۖ قَالَ ابْنُ آبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ عَآئِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قُولٌ عُمَرَ وَ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَتْ اِنَّكُمْ لَنُحَدِّثُونِّي عَنْ غَيْر كَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخطِيءُ

قول پہنچا تو فر مایاتم مجھےا ہے آدمیوں کی روایت بیان کرتے ہو جونہ جھوٹے ہیں اور نہ تکذیب کی جاسکتی ہے۔البتہ بھی سننے میں علظی ہوجاتی ہے۔ ﴿ (٢١٥٠) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعِ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي عُبْدُاللَّهِ بْنُ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوفِيِّتُ بِنْتُ لِعُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ بِمَكَّةً قَالَ فَجِنْنَا لِنَشْهَدَهَا قَالَ فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى آحَدِهِمَا ثُمَّ جَآءَ الْآخُرُ فَجَلَسَ اللي جَنْبَي فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ أَلَا تَنْهِلَى عَنِ الْبُكَّاءِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيَّتَ لَيْعَذَّبُ بِبُكَّآءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ بَعْضَ ذَٰلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ أَصَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةً حَتْى إِذًا كُنَّا بِلْبَيْدَآءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبِ تَحْتَ ظِلَّ شَجَرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَوُلَاءِ الرَّكْبُ فَنَظَرْتُ فَاذَا هُوَ صُهَيْبٌ قَالَ فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ لِيْ قَالَ فَرَجَعْتُ اللي صُهَيْبِ فَقُلْتُ ارْتَحِلُ فَالْحَقِ آمِيْرَ الْمُؤْمِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ فَلَمَّا أَنْ أُصِيْبَ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ صُهَيْتٌ يَبْكُنَّ يَقُوْلُ وَا آخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا صُهَيْبُ آتَبْكِيْ عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيّتَ يُعَذَّبُ بَبَغْض بُكَّآءِ آهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذِلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ لَا وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَّاءِ

أَحَدٍ وَّلَكِنُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَّاءِ اَهْلِهِ

عَلَيْهِ قَالَ وَقَالَتُ عَآئِشَةٌ وَحَسْبُكُمُ الْقُرْانُ ﴿وَلَا تَرِدُ

(٢١٥٠) حضرت عبدالله بن الى مليك مطافئ سروايت م كذ حضرت عثمان بن عفان جلسور کی بیٹی مکہ میں فوت ہوگئی۔ہم ان کے جنازہ میں شرکت کے لیے آئے۔حضرت ابن عمر بیٹی اور حضرت ابن عباس على بحلى تشريف لائے اور ميں ان دونوں كے درميان بیٹے والا تھا یا فرمایا میں ان میں سے ایک کے باس بیٹا تھا کہ دوسرے تشریف لائے اور میرے پاس آگر بیٹھ گئے ۔حضرت ابن عمر براته في في المن بيض عمرو بن عثان سے كبا كياتم ان روني والول كومنع نبيل كردية - كيونك رسول اللد مَّا اللهُ عَلَيْهِ مِن ما يام رده كواس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ابن عباس بی نے فرمایا حضرت عمر بیٹن نے بعض گھر والوں کے رو نے سے فر مایا تھا۔ پھر حدیث بیان کرتے ہوئے فر مایا: میں حضرت عمر طالبیًا كے ساتھ مكہ سے لوٹا جب ہم مقام بيداء يہني تو ايك ورخت ك سابیمیں کچھ سوار نظر آئے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤاور دیکھوکہ بیسوار كون بين مين كيا و يكها تو وه حضرت صهيب ردانهو تته - مين في آپ كوخردى تو آپ نے فرماياس كوبلالاؤ ميں حضرت صهيب طالق کے باس لوٹا اور ان سے کہا چلواور امیر المؤمنین کے ساتھ ل جاؤ۔ جب حضرت کو زخی کیا گیا تو حضرت صهیب او تے ہوئے داخل ہوئے بائے بھائی ہانے ساتھی کہتے تھے تو حضرت عمر والنا نے فر مایا اے صہیب کیا تو مجھ پر روتا ہے۔ حالانک رسول الله مُلَاتَیْنِ اِنْ فر مایا که مرده کواین بعض گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی الله تعالى عنه شهيد مو كئے \_تومين نے اس كاحضرت عائشہ باتا ا ذكركيا وانبول نے فرمايا الله حضرت عمرضي الله تعالى عند يررحم فرِ مائے ۔الله كي مسم رسول الله مَنْ الله عَنْ الله مانيون فر مايا الله تعالى مومن کوکسی کے رونے کی وجہ سے عذاب دیتے ہیں بلکہ آپ نے فرمایا الله تعالی کا فرکے اہل وعیال کے رونے کی وجہ سے عذاب کوزیادہ کر ویتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ ظافف نے فرمایا تمہارے کئے قرآن

وَازِرَةُ وَزِرَ أُحْرِى الْمِ الْمُ الْمُولِ ١٨٠ إِقَالَ وَقَالَ الْمِنُ عَبَّاس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ لِللَّهِ وَاللَّهُ اَضَّحَكَ وَابْكَى قَالَ ابْنُ اَبِي مُلَيْكَةَ فَوَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مِنْ شَيْ ءِـ

(٢١٥١)حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ نَا سُفُيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةِ اَبَانَ بنُتِ عُثْمَانَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. وَلَمْ يَنُصَّ رَفْعَ الْحَدِيْثِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﴿ كَمَا نَصَّهُ آتُونُ ۖ وَابْنُ جُرَيْحٍ وَحَدِيثُهُمَا آتَمٌ مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو.

(٢١٥٢)وَ حَدَّثِنِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيِي قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُعَمَّدٍ آنَّ سَالِمًا حَدَّثَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبُكَّآءِ الْحَيِّدِ

(٣١٥٣)وَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ بْنُ هِشَامٍ وَٱبُو الرَّبِيْع الزَّهْرَانِيُّ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَآئِشَةَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِبُكَّآءِ آهُلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَّا عَبْدِالرَّحْمَٰنِ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظُ إِنَّمَا مَرَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةُ يَهُوْدِئِّ وَهُمْ يَبْكُوْنَ عَلَيْهِ فَقَالَ ٱنْتُمْ تَبْكُوْنَ وَانَّهُ لَيُعَذَّبُ.

(٢١٥٣) حَدَّثَنَا ٱبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا ٱبُوْ ٱسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ غُنْ آبِيْهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَآنِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيَّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَآءِ اَهْلِهِ فَقَالَتُ وَهَلَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بخطِيْنَتِهِ أَوْ بِذَنْبِهِ وَإِنَّ آهُلَهُ لَيَيْكُونَ عَلَيْهِ الْأَنَ وَذَاكَ

کانی ہے۔ (جس میں ہے ) کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نیڈا ٹھائے گا۔ ابن عباس ﷺ نے امل پر فرمایا اللہ ہی ہنا تا اور رلاتا ہے۔ ابن الی ملیکہ کہتے ہیں ابن عمر ﷺ نے اس پر کوئی بات نہیں فرمائی۔ یعنی یہ حدیث قبول کر بی۔

(۲۱۵۱) حضرت ابن الی ملیکه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہوہ اُم ابان بنت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جنازہ میں تھے۔ باتی صدیث گزر چکی ہے۔

(٢١٥٢) حضرت عبدالله بن عمر براتها سے روایت ہے رسول الله مَنْ لِيَتِيمُ نِهِ مِنْ اللَّهِ مِرد بِ كُوزندوں كے رونے كى وجہ سے عذاب ديا جاتائے۔

(۲۱۵۳)حفرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ سیدہ ما کشدرضی اللہ تعالی عنها کے پاس این عمر کا قول مردے کو اس کے اہلی وعمال کے رون نے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ذَكر كيا گيا تو انہوں نے فر مايا: ابتدا بوعبدالرجن پر رحم فر مانے كو كى بات سنی لیکن اس کو یا د خدر کھ سکے۔اصل سے ہے کہ ایک یہودی کا جناز ہ رسول التدصلی اللہ عابیہ وسلم کے سامنے ہے گز رااور و ہاس پر رور ہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تم روتے ہواوراس کوعذاب دیا جاتا ہے۔

(۲۱۵۴) حفرت عروہ والنیز سے روایت ہے کہ حضرت عاکشہ فالفاك يان ذكركيا كما بن عمر بيصديث ني كريم فالتيام يصموفونا نقل کرتے ہیں کہ میت کو**قبر میں اپنے اہل وعیال کے رونے کی** وجہ ے عذاب دیا جاتا ہے۔تو سیّدہ وافینا نے فرمایا وہ بھول گئے ہیں۔ حالانكەرسول الله مَثَالَثَيْرُ مِن توبيەفر مايا كەدە اپنے گناه اور خطاؤں كى وجہ سے عذاب یا تاہے۔ اور اس کے اہل پر جواب رور ہے ہیں ان

مِنْلُ قَوْلِهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ كَايِتُولَ الْوَلَى طرح بي كدر سول التُعَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ كايتول الوَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ كايتول الوَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَيْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَسُلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَسَلِيقًا عَلَيْهِ وَسُلِي عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلِمُ عَلَيْهِ وَالْعَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْ عَلَى الْقَلِيْبِ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِيْهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَهُمْ مَّا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ وَقَدْ وَهِلَ إِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمْ لِيَعْلَمُوْنَ آنَّ مَا كُنْتُ اَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَاتُ: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي﴾ [النمل: ٨٠] ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْمِع مَّنُ فِي الْقُبُورِيَّةُ [فاطر: ٢٢] يَقُولُ حِيْنَ تَبَوَّءُ وَا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ ـ

> قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيْثِ آبَى أُسَامَةَ وَحَدِيْثُ آبى أُسَامَةَ آتَمُّ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّهَا ٱخْبَرَتْهُ آنَّهَا سَمِعَتْ عَآئِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ إِنَّ الْمَيْتَ لَيْنْكُوْنَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا.

سَعِيْدِ بْنِ عُبِيْدٍ الطَّائِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِيّ بْن رَبِيْعَةَ قَالَ اَوَّلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ بِالْكُوْفَةِ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُغْبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ فَالَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْه يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْاَسَدِيُّ عَنْ عَلِيِّ كَلَّ ہِــــ

بْنِ رَبِيْعَةَ الْآسُدِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُغْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَةً ـ

کھڑے ہوئے اور اس کنویں میں مشرکین کے بدری مقتول تھے۔ تو آپ نے ان کوفر مایا جوفر مایا کہوہ سنتے ہیں جومیں کہتا ہوں۔حالانکہ وہ بھول گئے ہیں آپ نے فرمایا البتہ وہ جانتے ہیں جومیں ان کو کہتا تفاو وحن ہے۔ پھر سیّدہ والی نے آیت ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَلَى ﴾ تو تہیں سنا سکتا جومردہ ہیں اور جوقبروں میں ہے آ ب ان کوسنانے والنبين بيں -اس ميں اللہ تعالی ان کے حال کی خبر دیتا ہے کہ وہ دوزخ میں اپنی جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔

(٢١٥٥)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُوْبَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا وَكِيْعٌ (٢١٥٥) الى حديث كى دوسرى سند ذكركى بـ

(١٥٦) وَحَدَّثَنَا قُصْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ فِيْمَا (٢١٥٦) حضرت عمره بالنف عدروايت بكرسيده عا تشر بالنف ك قُوِى عَلَيْهِ عَنْ عَنْدِ اللّهِ بْنِ آبِي بَكُو عَنْ آبِيهِ عَنْ عُمْرَةً إِلَى ذَكركيا كيا كدابن عمر الله فرمات بيل ميت كوزندول ك رونے کی وجہ سے مذاب دیا جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ والنفانے فرمایا: الله ابوعبدالرحمٰن کومعاف فرمائیں انہوں نے حصوب نہیں بولا لَيْعَذَّبُ بِمُكَّآءِ الْحَيّ فَقَالَتْ عَآنِشَةُ يَغْفِرُ اللّهُ لِآبِي عَبْدِ . بلكه وهجول كن يا خطا مولى بركوتكدرسول التدّ فالتينظ الك يبوديد الرَّحْمَلَ اللَّهُ لَهُ يَكُذِبُ وَلِيكُمُّ نَسِي أَوْ انْحَطَا إِنَّمَا ﴿ كَ جَنَارَ ﴾ يرديا جاربا تفادتو آب ف مَرَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَهُوْدِيَّةٍ يُتْكَلَى عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ ﴿ فَرِمَانِ بَيُوكَ تُواسِ بِرِرور ہے ہیں اوراس کواس کی قبر میں عذاب دیا

(٢١٥٤) حَدَّثَنَا أَبُوْ أَبِكُو بْنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ لَا وَكِيْعٌ عَنْ (٢١٥٤) حضرت على بنن ابي ربيعه رضى الله تعالى عند عروايت ے کہ کوفد میں سب سے پہلے قرظ بن کعب پرنو حد کیا گیا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: میں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم سے سنا آب سنگاتي فرماتے تھے۔جس پر نوحه كيا كيا اس کو قیامت کے دن نو حہ کئے جانے کی وجہ سے عذاب دیا جائے

(٢١٥٨) وَحَدَّقَيْ عَلِيٌّ بْنُ حُجُو السَّعْدِيُّ قَالَ نَا عَلِيُّ (٢١٥٨) حضرت مغيره بن شعبه سے اى حديث كى دوسرى سند ذكر

(٢١٥٩)وَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ ابِي عُمَرَ قَالَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيّةَ يَغْنِى الْفَزَارِكَّ قَالَ نَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ مِثْلَفً

٣٧٣: باب التَّشْدِيْدُ فِي النَّيَاحَةِ

(۲۱۲۰) وَ حَدَّثَنَا ٱبُوبُكُو بَنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ نَا عَفَّانُ قَالَ نَا عَفَّانُ قَالَ نَا اَبَانُ بَنُ مَنْصُورٍ نَا اَبَانُ بَنُ مِنْكَلِ قَالَ نَا اَبَانُ قَالَ نَا اَبَانُ قَالَ نَا اَبَانُ قَالَ نَا اَبَانُ قَالَ نَا يَخْيِيٰ اَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا مَالِكِ يَخْيِيٰ اَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا مَالِكِ يَخْيِيٰ النَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّه

وقال النائِحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وع (٢٩١) وَ حَدَّتَنَا ابْنُ الْمُثَنَى وَ ابْنُ ابِي عُمَرَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى وَ ابْنَ يَعْدَدُ يَقُولُ الْحَدَّرُ يُعْدَدُ الْهِ عَلَى قَنْلُ اللهِ عَلَى قَتْلُ اللهِ عَلَى قَتْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ابْنِ رَوَاحَة جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ ابْنِ رَوَاحَة جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِـ

(۲۱۵۹) حفرت مغیره بن شعبه سے ای حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔

كتاب الجنائز

باب: نوحه کرنے کی تحق کے ساتھ ممانعت کے بیان میں اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم سلی اللہ عایہ وسلم نے فرمایا: چار باتیں میری امت میں زمانہ جاہلیت کی الی بیں کہ وہ ان کو نہ چھوڑیں گے: (۱) اپنے حسب پر فخر (۲) اور نسب پر طعن کرنا (۳) ستاروں ہے بانی کا طلب کرنا (۴) اور نوحہ کرنا۔ فرمایا: نوحہ کرنے والی اگرانی موت ہے پہلے تو بہنہ کر بے قیامت کے دن اس حال میں اضحے گی کہ اس پر گندھک کا کرتا اور زنگ کی جا در بوگی۔

وَقَالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبُ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ ـ

(۲۱۲۲) اس حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی بین کیکن عبدالعزیز کی روایت میں ہے کدرسول الله مان اله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله

بْنُ نُمَيْرٍ ج وَحَدَّقِنِي آبُوالطَّاهِرِ قَالَ آنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوايت مِين بِكَرَسُولَ السَّسَلَيَّةُ الْوَصَّةُ فَ سَينَجِهُورُا-وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ح وَحَدَّقَنِي آحُمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا عَبْدُالصَّمَدِ قَالَ نَا عَبْدُالصَّمَدِ قَالَ نَا عَبْدُالْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَجْنَى بْنِ سَعِيْدٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعِيِّ -

(۲۱۲۴) حضرت أم عطیه طافنات روایت ہے کدرسول التسالیم میں سے نے ہم سے بیعت میں نوحہ نہ کرنے پر بھی عبد لیا لیکن ہم میں سے بالی عورتوں کے علاوہ کسی نے وعدہ وفا نہ کیاان میں سے أم سلیم بھی ہیں۔

(۲۱۲۵) حضرت أم عطیه بین سے روایت ہے کہ جب آیت بین ان بین یعنیک علی آن لا یُسٹو نحق بالله از الر ہوئی تو فر ماتی بین ان میں نوحہ کر سے بھی منع کیا گیا تھا۔ فر ماتی بین کہ میں نوحہ یا رسول الله سلی الله علیہ وسلم فلال قبیلہ والوں نے جاملیت میں نوحہ پر میرا ساتھ دیا تھا۔ تو کیا میر سے لئے ان کا ساتھ دینالازی ہے۔ تو رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہاں آل فلال (تیر سے لئے) مشتیٰ ہیں۔

فُلانٍ قَانَّهُمْ كَانُوا اَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بُدَّلِي مِنْ اَنْ اُسْعِدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلَّا الَّ فُلانٍ ــ

باب:عورتوں کے لیے جنازہ کے پیچھے جانے کی ممانعت کے بیان میں

(۲۱۷۲) حفزت اُمْ عطیہ جانجان ہے روایت ہے کہ ہمنیں جنازوں کے ساتھ جانے ہے روکا جاتا تھالیکن اس کوہم پرلا زم نہ کیا گیا۔ (٣١٣) حَدَّثِنِي آبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ نَا كَنُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمْ عَطِيَّةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ اَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ البَيْعَةِ الَّا نَنُوْحَ فَمَا وَقَتْ مِنَّا اَمْرَاةٌ إِلَّا خَمْسٌ أَمُّ سُلَيْمٍ وَآمُ الْعَلَاءِ وَابْنَةُ آبِي سَبْرَةً وَامْرَاةُ مُعَاذٍ اللهِ سَلْرَةً وَامْرَاةُ مُعَاذٍ اللهِ سَبْرَةً وَامْرَاةً مُعَاذٍ إِلَا اللهِ عَلَيْهِ مَعَاذٍ آوِ النَّهُ آبِي سَبْرَةً وَامْرَاةً مُعَاذٍ اللهِ عَلَيْهِ مَعَاذٍ آوِ النَّهُ آبِي سَبْرَةً وَامْرَاةً مُعَاذٍ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعْمَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَا وَقَامُ اللهُ عَلَيْهِ مُعَاذٍ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَا وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَالْمَرَاةُ مُعَاذٍ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا مُوا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

(٢٢٦٢)وَ حَدَّثَنَّاهُ ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ

(٢١٢٣) حَدَّثَنَا السِّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا اَسْبَاطُ قَالَ اَنَا اَسْبَاطُ قَالَ اللهِ هَشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ اَحَدَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ هَيْ فِي الْبَيْعَةِ آلَا تَنْحُنَ فَمَا وَفَتُ مِنَّا غَيْرُ خَمْس مِّنْهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ.

(٢١٦٥) وَ حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مُهـ ٣ : باب نَهَى النِّسَآءَ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

(٢١٢٧)وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ نَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ أَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ أَنَا أَبُنُ عُلَيَّةً وَالَا أَنَّا أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قَالَتُ أَمُّ عَطِّيَّةً

ي كُنَّا نُنْهَىٰ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزُمْ عَلَيْنَا ـ

أُسَامَةً ح وَحَدَّثَنَا السَّحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ نُهَيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَّائِزِ وَلَمْ يُعْزَمُ عَلَيْنَا۔

#### ٣٧٥: باب فِي غُسْلِ الْمَيَّتِ

(٢١٦٨)وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِى قَالَ اَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَٰلِكَ بِمَآءٍ وَسِلْدٍ وَاجْعَلُنَ فِي الْاجِزَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِنِّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا اذَنَّاهُ فَالْقَلَى الْيِنَا حِقُورُهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ-

(٢١٦٩)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ أَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرِّيْع عَنْ ايُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنِ۔ (٢١٧٠)وَ حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا نَا حَمَّادٌ حِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آيُّوْبَ قَالَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ كُلُّهُمْ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ تُؤُفِّيَتُ اِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﴿ وَفِي جَدِيْتِ الْمِن عُلَيَّةً قَالَتْ آتَانَا رَسُولُ اللَّه عَيْ وَنَحْنُ نَغْسلُ ابْنَتَهُ

مُحَمَّدِ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً ـ

(٢١٤١)وَ حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ

(٢١٧٧)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بُنُ أَبِنَي شَيْبَةً قَالَ نَا أَبُوْ ﴿ ٢١٦٧) حضرت أُمْ عطيه رضى الله تعالى عنها بيروايت بيميس جنازوں کے ساتھ جائے ہے منع کیا گیالیکن ہم پراس میں بخی نہ کی

كتاب الجنائز

### باب میت کوسل دینے کے بیان میں

(۲۱۲۸) حضرت أم عطيه وافقات روايت ب كه نبي كريم ما النظم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپ کی بیٹی کونسلار ہی تمیں ۔ تو آپ نے فرمایا: اس کو یانی اور بیری کے بتوں کے ساتھ تین یا یا نچ بارنهاا ؤيااس سے زيادہ بار۔اگرتم مناسب مجھوتو آخري بارياني میں کچھ کا فور بھی ملالینا۔ جبتم فارغ ہوجاؤ۔ تو مجھے اطلاع دے دیناجب ہم فارغ ہو کئیں تو ہم نے آپ کواطلاع دی تو آپ نے ا نیا تہبند ہماری طرف بھینک دیا۔فر مایا کہ اس کو سارے غن ہے ۔

(٢١٢٩) حضرت أم عطيدرضي الله تعالى عنها يروايت يكهم نے تنکھی کر کے ان کے بالوں کی تین مینڈ صیاں ( جس کر چنیاں )

(۲۱۷۰) حضرت أم عطيه ظاففنات روايت بكه بى كريم تاليوم كى بنات میں سے سی ایک کا انقال ہو گیا اور این علیہ کی حدیث میں آپ کی بیٹی کو خسل دے رہی تھیں اور مالک کی حدیث میں ہے کہ ر سول التدسلي القد عايد وسلم بهم يرواخل بوئ جب آ يسلى التدعايد وسلم کی بیٹی طابقال ہوا۔

وَفِىْ حَدِيْثِ مَالِكٍ قَالَتُ دَخِلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ تُولِّيَتُ اِبْنَتُهُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَزِيْدِ ابْنِ زُرَيْعِ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ

(۱۲۱۱) حفرت أم عطيه في الناست روايت الى طرت مروى ب أَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا . الوائ الله على الله عليه وللم ف فرمايا تين يا يا ي كيا سات یا اس سے زیادہ اگرتم مناسب سمجھوں تو حضرت حفصہ بھتانے اُن کے سرکی ہے کہ ہم نے ان کے سرکی تین الزیال کردیں۔

(۲۱۷۲) حضرت أم عطیه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که آپ سلی الله علیہ الله تعالی عنها سے روایت ہے که آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اس کوطاق اعداد میں یعنی تین یا یا نج بیاسات بارغسل دو۔ اُم عطیه رضی الله تعالی عنها فر ماتی ہیں ہم نے مسلم کیکھی کی اور تین لڑیاں بنادیں۔

(۲۱۷۳) حضرت أم عطيه رضى الله تعالى عنها سے روايت ب كه حضرت زينب رضى الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوت بوگئيں تو جميل رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ان كوطاق يعنى تين يا پانچ مرتبه عسل دينا اور پانچويں مرتبہ كافور يا بچه كافور ملالينا۔ جب تم اس كوغسل دينا اور پانچويں مرتبہ كافور جم نے آپ صلى الله عليه وسلم كوفبر دى تو آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنا تهبند عطاكيا اور فرمايا: اس كوان كے كفن سے ينچے ليپ

(۲۱۷) حضرت أم عطیدرضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول الله صلی الله عابیہ وسلم تشریف لائے اور ہم آپ کی بیٹیوں میں سے ایک کوشس دے رہی تھیں۔ آپ سلی الله عابیہ وسلم نے فر مایا: اس کو طاق مرتبہ یعنی پانچ یا اس سے زیادہ مرتبہ عشل دینا۔ فر ماتی ہیں کہ ہم نے اس کے بالوں کو تین حصوں میں تقیم کر کے ان کی تین مینڈ ھیاں کر دین کنیٹیوں پر اور ایک مینڈ ھیاں کر دین کنیٹیوں پر اور ایک مینڈ ھیاں کر دین کنیٹیوں پر اور ایک

(۲۱۷۵) حفرت أم عطیه رفی سے روایت ہے کہ رسول اللّہ صلی اللّه علیہ ویا تو اللّه علیہ ویا تو اللّه علیہ ویا تو اللّه علیہ ویا تو فرمایا دائیں طرف سے شروع کرو اور وضوء کے اعضاء سے ابتداء کرو۔

(٢١٧٦) حضرت أم عطيه طالبنات بروايت سے كدرسول الله سالين ع

بِنَحْوِهِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ . وَجَعَلْنَا رَاسَهَا ثَلِكَةَ قُرُونِ.

(٢١٢٢)وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ نَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ وَآلَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ وَآلَا أَنْ الْمُنْ عُلَيَّةً قَالَ الْمُنْ الْمُ عَطِيَّةً قَالَ الْمُسْلِنَهَا وِثْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا قَالَ وَقَالَتُ الْمُ عَطِيَّةً مَنْطَاهَا ثَلَاثَةً قُرُون ـ

(۱۱۵۳) حَدَّثَنَا آيُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنْ آبِي مُعَاوِيَةً قَالَ عَمْرٌو نَا مُحَمَّدُ بُنُ حَازِمٍ آبُوْ مُعَاوِيَةً قَالَ عَمْرٌو نَا مُحَمَّدُ بُنُ حَازِمٍ آبُوْ مُعَاوِيَةً قَالَ نَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ حَفْصَةً بِنْتُ سِيْرِيْنَ عُنْ أَمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ لَمَّا مَاتَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولُ اللهِ عَنَى اغْسِلْنَهَا وِتْرًا لَلهِ عَنَى اغْسِلْنَهَا وَتُرًا لَلهِ عَنَى الْخَامِسَةِ كَافُورًا آوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورًا آوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورًا قَالَ اللهِ عَنْ الْمَعْمَلُنَا فَى الْخَامِسَةِ كَافُورًا آوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورًا قَالَ اللهِ عَنْ الْمَعْمَلُنَا فَى الْخَامِسَةِ كَافُورًا آوْ شَيْئًا مَنَا مُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْمَعْمَلُنَا وَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ

(٢١٥٣) وَ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَ نَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ قَالَ آنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اللهِ عَلَيْتَ سِيْرِيْنَ عَنْ اللهِ عَلَيْةَ قَالَتْ آتَا نَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَى وَنَحْنُ نَغْسِلُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

(٢١٤٥) وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ آنَا هُشَيْمٌ عَنْ حَالِدٍ عَنْ حَفْصَة بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّة آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ حَيْثُ آمَرَهَا آنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا أَبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا۔

(٢١٤٦)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ٱلْوُبَ وَٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ

وَعَمْرُو النَّاقِدُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ ٱبُوْبَكُو لِنَا فَ ابْنِيلَ آبِ كَي بِينَ كَاسَل مِين فرمايا كدرا مين طرف اوروضو السَمْعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ جَفْصَةَ عَنْ أَمَّ عَطِّيَّةَ كَاعضاء سِتْروع كرو

آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِي غَسُلِ ابْنَتِهِ آبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُصُنُوءِ مِنْهَا۔

#### ٣٧٢ باب فِي كَفُنِ الْمَيَّتِ

بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَابُوْ كُرَيْبِ وَّاللَّفُظُ لِيَحْيلي قَالَ يَحْيلي أَنَا وَقَالَ الْلاَحَرُوْنَ نَا ٱبُّوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْآغَمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتَ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ نَبْتَغِيْ وَجْهَ اللَّهِ فَوَجَبَ آجُرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَّضَى لَمْ يَاكُلُ مِنْ اَجْرِهِ شَيْنًا مِّنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمِّيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يُوْجَدُ لَهُ شَى ء يُكَفَّنُ فِيهِ إلَّا نَهِرَةٌ فَكُنَّا اِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتُ رِجُلَاهُ وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَاْسُةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ ضَعُوْهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَةً وَاجْعَلُوْا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ آيَنَعَتْ لَهُ تَمَرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا۔

(٢١٧٨)وَ حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيْوٌ

(١٤٩١)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلِي وَٱبُّوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ

وَٱبُوْكُرَيْبِ وَّاللَّفُظُ لِيَحْيِلٰى قَالَ يَحْيِلٰى أَنَا وَقَالَ

الْاَخَرَانِ نَا آبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَتَامٍ بَٰنِ عُرُوَةَ غَنْ آبِيْهِ

عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كُنِّمَنَ رَشُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ

أَثْوَابِ بِيْضِ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لِيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ

وَّلَا عِمَامَةٌ أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُهِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا آنَهَا

اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيْهَا فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِى

ثَلَاثَةِ ٱثُوَابِ بِيْضِ سَحُوْلِيَّةٍ فَٱخَذَهَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ اَبِيْ

(۲۱۷۸) این حدیث کی دوسر ن اساو ذکر کردی بین۔

باب: میت کوکفن دینے کے بیان میں

ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّهِيْمِينُ قَالَ أَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْطِقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا عِيْسَى بْنُ يُونِسَ ح وَحَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ إِبْزَاهِيْمَ وَابْنُ آبِي عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْاعْمَشِي بِهَذَا الْإِنسَادِ نَحْوَهُ-

توزرے ہیں۔

(۲۱۷۹) حضرت عا کشہرضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عايه وسلم كوتين سفيد حولي كيرُ ول ميس كفن ويا كيا جوروئی کے تھے اس میں قمیص تھی نہ عمامداور رہا حلہ اس میں ہم کو شبہ ہوگیا۔ حالانکہ وہ آپ کے لئے خریدا گیا تا کہ اس میں آپ کو کفن دیں لیکن اس حله کوجپوژ دیا گیا اور آپ کوتین سفید حولی كيثرون مين كفن ديا تنيا اوروه حله عبدالته بن الي بكررضي التدبيعالي عنهمائے لےلیااور کہا کہ میں اس کورکھوں گا تا کہ مجھے اس میں گفن دیاجائے پھر کہنے لگا گراللہ کواپنے نبی کے کفن میں یہ پہند ہوتا تو

(٢١٧٧) حفرت خباب بن ارت جائي بروايت بهم ف (۲۱۷۷)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَابُوْبَكُرِ الله كى رضا طلب كرتے ہوئے اللہ كے رسول مَنْ اللَّهِ كے ساتھ جرت کی۔ ہمارا ثواب اللہ پر ہے۔ تو ہم میں سے بعض گزر گئے جنہوں نے اپنے تواب میں ہے کچھ بھی دئیا میں حاصل نہ کیاان میں ہے معصب بن عمير دائفة أحد كردن شهيد ك كي ال كفن ك لئے ایک چھوٹی سی جادر کے سوا کوئی چیز نہ پائی گئی۔اس کو جب ہم ان کے سریر ڈالتے تو ان کے پاؤل نکل جاتے اور جب ہم آپ کے پاؤں پر ڈالتے تو سرنکل جاتا۔تو رسول اللہ ﷺ کے فرمایا جاور سر پرڈال دواوراس کے پاؤں پرا ذخر گھاس ڈال دواور ہم میں ہے کچھا ہے ہیں کہ اس کا کھل کیگ گیا اور وہ اس میں سے چن چن کر

المنظم المعاول المنظم ا

بَكْرِ فَقَالَ لَآخْبِسَنَّهَا حَتَّى أَكَفِّنَ فِيْهَا نَفْسِى ثُمَّ قَالَ لَوْ رَضِيَهَا اللَّهُ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيْهَا فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِمَمَنِهَا۔ (٢١٨٠)حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ قَالَ آنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرُورَةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتُ لِعَبْدِاللهِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثُمَّ نُرِعَتُ عَنْهُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ ٱلْوَابِ سُحُولٍ يَمَانِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيْصٌ فَرَفَعَ عَبْدُاللَّهِ الْحُلَّةَ فَقَالَ آكَفُّنُ فِيْهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ يُكَفَّنْ فِيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَٱكَفَّنُ فِيْهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا

(٢١٨١)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةً قَالَ نَا حَفُصُ. بْنُ غِيَاتٍ وَّابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ اِدْرِيْسَ وَعَبْدَةُ وَ وَكِيْعٌ

حَدِيْثِهِمْ قِصَّةُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكْرٍ ـ (٢١٨٢)وَ حَدَّثَنِي ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ نَا عَبْدُالْعَزِيْزِ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آتَهُ قَالَ سَالُتُ عَآنِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لَهَا فِي كُمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ع فَقَالَتُ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابِ سَحُولِيَّةٍ.

#### ٣٤٤ باب تَسْجيّةُ الْمَيّتِ

(٢١٨٣) وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّحَسَنُّ الْحُلُوانِيُّ وَعَنْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ ٱخْبَرَنِي وَقَالَ الْاحْرَانِ لَا يَعْقُونُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَغَدٍ قَالَ نَا اَبِي عَنْ

مَاتَ بِنُوبِ حِبَرَةٍ.

(٢١٨٣)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْلَحَٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ

آپ کوای میں کفن دیا جاتا۔ پھراس کو پچے دیا اور اس کی قیمت خیرات کردی۔

(۲۱۸۰) حضرت عائشه بناتها سے روایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ عليه وسلم كويمني حله ميس لبيناكيا جوحضرت عبدالله بن ابوبكر والهاكا تھا۔ پھروہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹالیا گیا اور آپ کوتین سحولی نیمنی کپژوں میں گفن دیا گیا' ان میںعمامہ اورقیص نہ تھی۔حضرت عبدالله نے وہ حلمه اٹھایا اور کہنے لگے مجھے اس میں کفن دیا جائے گا۔ پھر فرمانے <u>لگے</u> کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن نہیں دیا گیا۔ مجھے اس کا گفن دیا جائے (یعنی مناسب نہیں) پھر اس کو خیرات کردیا۔

(۲۱۸۱) ای حدیث کی دوسری سند ذکر کر دی ہے۔لیکن اس میں عبداللہ بن ابو بکر ہے ا

ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ آنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ بِهْلَذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِىٰ

(۲۱۸۲) حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كه ميں نے أم المؤمنين حضرت عائشه صديقة رضي الله تعالى عنها ہے یو چھا: رسول انتدسلی اللہ مایہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ تو انہوں نے ارشاد فر مایا: ثین سحولی کیڑوں

باب: میت کوکیر ے کے ساتھ ڈھانب دینے کے بیان میں (٢١٨٣) حفرت عائشام المؤمنين في عن عدروايت يوكرمول اللهُ سَالَةَ عَيْرَان جب و فات أيا في توآب كوايك منقش يمنى كيرب ي و هانپ دیا گیا۔

صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آخْمَرَهُ أَنَّ عَآئِشَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ سُجّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ حِيْنَ

( ۲۱۸۴) ای حدیث کو حضرت زهری نے دوسری سند کے ساتھ

قَالَ آنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ

بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَلِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ سِوَاءًــ

٣٧٨: باب فِي تَحْسِيْنِ كَفُنِ الْمَيَّتِ (٢١٨٥)حَدَّثَنَا هُرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ٱخْبَرَنِيْ ٱبُوالزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أنَّ النَّمَى ﴿ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكُرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِى كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلًا فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُّصْطَرَّ إِنْسَانٌ اللَّى ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَفَّنَ آحَدُكُمْ آخَاهُ فَلْيُحَيِّنْ كَفَنَهُ

(٢١٨٢)وَ حَدَّثَنَا ٱلْجُوْبَكُوِ بْنُ ٱبِنَى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ٱبُوْبَكُو ِ نَا سُنْفَيَانُ بْنُ عُيْنِيَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ

٣٧٩: باب الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

النَّبِيِّ ﴾ ﴿ قَالَ اَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَانْ تَكُ صَالِحَةً

فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا اِلَّيْهِ وَاِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ-

(٢١٨٧)وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَنْدُ بْنُ حُمَيْدٍ

وَهَارُونُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِتُى قَالَ هَرُونُ نَا وَقَالَ الْإَخَرَانِ أَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوْ ٱمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ

باب: میّت کوا چھے کیڑوں کا کفن دینے کے بیان میں (٢١٨٥) حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی الله عامیہ وسلم نے خطبہ دیا تو اپنے ضحابہ جو تھے میں ہے ایک آ دمی کا ذکر کیا کہ ان کا انقال ہوا اور ان کو کامل الستر کفن نه دیا گیا اور را ت کو دفن کر دیا گیا ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بغیر نماز کے دفن کرنے پر ڈانٹا۔ اِلَا یہ کہ انسان لاحیار ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو احپھا کفن

#### باب جنازہ جلدی لے جانے کے بیان میں

(۲۱۸۲)حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی كريم صلى الله عايه وسلم نے ارشا وفر مايا: جناز ه كوجلدى لے چلو - پس اگروہ نیک ہےتو اس کوخیر کی طرف جلدی پہنچا دواور المراس کے غلاوہ بدے تو تم اُس کواپی گردنوں سے اتار دو۔

(۲۱۸۷)ای حدیث کی دوسری استاد ذکر کردی میں۔

جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي خَفْصَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ غَيْرً آنَّ فِي حَدِيْثِ مَعْمَرٍ قَالَ لَا آعُلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ (٢١٨٨)وَ حَدَّتَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيلي (٢١٨٨) حضرت الوهررو والنَّر عدروايت ب كريل في رسول الله صلی الله عایه وسلم کویه فرماتے ہوئے سا۔ جنازہ کو جلدی لے چلو اگروہ نیک تھا تو اس کو بھلائی کے قریب کردواہ اکر وہ اس کے علاوہ بد کارتھا تو اس شرکوا پی گر دنوں سے اتار دو گے۔

حُنَيْفٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ اَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمْوْهَا اِلَى الْخَيْرِ وَانْ كَانَتْ غَيْرَ ذَٰلِكَ كَانَ شَرًّا تَصَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

### باب: جنازہ پر نماز پڑھنے اور اس کے پیچھے چلنے والوں کی فضیلت کے بیان میں

(۲۱۸۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ عالیہ وسلم نے فر مایا جوآ دمی جنازہ میں حاضر ہوا۔
یہاں تک کہ نماز جنازہ ادائی تو اس کے لئے ایک قیراط تو اب ہے۔
اور جواس کے دفن تک میوجود رہا اُس کے لئے دو قیراط تو اب ہے۔
عرض کیا گیا: دو قیراط کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ عالیہ وسلم نے فر مایا: دو
ہوے پہاڑوں کی مانند۔ حضرت ابن عمر بھا نماز جنازہ پڑھا کر واپس آجاتے۔ جب ان کوحد یث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیجی تو

قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ فرمايا ?م نِهبت سے قیراط َ الْقِیْرَطَانِ الْعَظِیْمَیْنِ انْتَهٰی حَدِیْثُ آبِی طَاهِرِ وَزَادَ الْاحَرَانِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ سَالِمْ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عْمَرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ یُصَلّٰیْ عَلَیْهَا ثُمَّ یَنْصَرِفُ فَلَمَّا بَلَغَهٔ حَدِیْثُ آبِیْ هُرَیْرَةً قَالَ لَقَدْ ضَیَّعْنَا فِیْ قَرَارِیْطَ کَشِیْرَةٍ۔

(۲۱۹۰) حضرت ابو ہریرہ دی تئی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم سے دو ہوئی نے بی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم سے دو ہوئی کیا عبد الرق کی حدیث میں لحد میں الاعلیٰ کی حدیث میں لحد میں الدمین میں لحد میں لمیں الدمین میں لمیں الدمین ال

سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إلى ﴿ رَكْتُكَا ذَكَرَ ہِـ مِطْلِبِ دُونُوں كا ايك ہے۔ قَوْلِهِ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ وَكُمْ يَذْكُوا مَّا بَعْدَهُ وَفِي حَدِيْثِ عَبْدِ الْآعُلَى حَتَّى يَفُرُ عَ مِنْهَا وَفِي حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَتَّى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِد

(۲۱۹۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے معمر کی حدیث مبارکہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ عایہ وسلم سے حدیث مبارکہ مروی ہے اور فرمایا: جو جنازہ کے پیچھے چلا یہاں تک فن کردیا گیا۔

(۲۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ عن تا ہے روایت ہے کہ نبی کریم من تا ہوئی ہے فرمایا جس نے بیکو کی میں کا تینی ہے فرمایا جس نے بیچھے نہ چلا تو اس کے لئے دو قیم اطلاح اور اگر اس کے بیچھے گیا تو اس کے لئے دو قیم اطراع میں ہے جھوٹا میں سے چھوٹا میں سے چھوٹا میں سے چھوٹا

# ٣٨٠: باب فَضُلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَ الْجَنَازَةِ وَ الْجَنَازَةِ وَ الْجَنَازَةِ وَ الْمُ

(٢١٨٩) وَحَدَّنِينَ أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَىٰى وَهَرُمْلَةً بُنُ يَحْيَىٰى وَهَرُونُ وَحَرْمَلَةً وَهَرُونُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيُلِيُّ وَاللَّفُظُ لِهَرُونَ وَحَرْمَلَةً قَالَ هَرُونُ نَا وَقَالَ الْاَحْرَانِ آنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی یُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَاتَئِی اَنْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَاتَئِی عَدُالرَّحْمٰنِ بْنُ هُومُوزَ الْآغُوجُ قَالَ أَنَّ ابَا هُويُورَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰی یُصَلّٰی عَلَیْهَا فَلَهُ قَیْرَاطَانِ قَیْلَ وَمَا الْقِیْرَطَانِ قَالَ مِثْلُ الْحَبَلَیْنِ الْعَیْلُ اللهِ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْمَ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْمَ اللهٔ عَرَانِ قَالَ اللهٔ عَلَیْمَ اللهٔ عَرَانِ قَالَ اللهٔ عَرَانِ قَالَ عَلْمَ اللهٔ عَرَانِ قَالَ اللهُ عَرَانِ قَالَ اللهُ عَرَانِ قَالَ اللهُ عَلَیْهُ اللهٔ عَرِیْثُ اللهٔ عَرَانِ قَالَ اللهُ عَلَیْمَ اللهٔ عَلَیْمُ اللهٔ عَلَیْمَ اللهٔ عَلَیْمَ اللهٔ عَلَیْمَ اللهٔ عَلَیْمَ اللهٔ عَلَیْمُ اللهٔ اللهٔ اللهٔ عَلَیْمُ اللهٔ اللهُ الل

(٢١٩٠)وَ حَدَّثْنَاهُ ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْهَ قَالَ نَا

عَبْدُالْاعْلَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ

عَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ

(٢١٩١) وَ حَدَّثِنِي عَدُدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثِنِي مُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آنَّهُ قَالَ حَدَّثِنِي رِجَالٌ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آنَّهُ قَالَ حَدَّثِنِي رِجَالٌ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آنَّهُ قَالَ حَدَّثِنِي رِجَالٌ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَ مَدَالًا مِنْ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ وَقَالَ وَمَنِ تَبَّعَهَا حَتَى تُدْفَنَ۔
(۲۱۹۲)وَحَدَّتَنِیُ مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهْزٌ قَالَ نَا (۲۱۹۲)وَحَدَّتَنِیُ مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهْزٌ قَالَ نَا (۲۱۹۲)وَحَدَّتَنِی مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهْزٌ قَالَ نَا سُهَیْلٌ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ فَرِمایا جَالَیْ فَیْلُ مَنْ صَلّٰی عَلٰی جَنَازَةٍ وَلَمْ یَتَنَعْهَا فَلَهُ لَا اَلَیْمُ اللّٰہِی ﷺ فَلَهُ لَیْمُ اللّٰہِی ﷺ فَلَهُ لَیْمُ اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہ اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہُی اللّٰہِی اللّٰہُی اللّٰہُی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہُی اللّٰہِی اللّٰہِیْمُ اللّٰہِی اللّٰہِ اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِ اللّٰہِی الل

أَصْغَرُهُما مِثْلُ أُحُدِد

(٣١٩٣)وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثِنِي ٱبُوْ حَازِمٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنِ اتَّبَعَهَا مَا حَتَّى تُوْضَعَ فِي الْقَبْرِ فَقِيْرَاطَانِ قَالَ قُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقِيْرَاطُ قَالَ مِثْلُ أُحُدٍ.

(٢١٩٣)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخِ قَالَ نَا جَرِيْرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ نَّافِعِ قَالَ قِيْلَ لِإِبْنِّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ ابَا هُرَيْرَةً يَقُوْلُ سِمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطٌ مِّنَ الْآَجْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اكْثَرَ عَلَيْنَا اَبُوْهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللُّهُ تِعَالَى عَنْهُ فَبَعَثَ اللِّي عَائِشَةَ فَسَنَالَهَا فَصَدَّقَتْ آبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَّ طُنَا فِي قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ.

(٢١٩٥)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَيْوَةٌ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوْ صَحْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ آنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ دَاوْدَ بْنَ عَامِر بْنِ سَغْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَاصِ حَدَّثَةُ عَنْ اَبِيْهِ آنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اَلَا تَبْسَمَعُ مَا يَقُولُ اَبُّوْ هُرَّيَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلِيْهَا ثُمَّ تَعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَان مِنَ الْآخُورِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الْآُجُو تِمْثُلُّ أُحُدِ فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا اِلَّى عَآئِشَةَ

اُحدیباڑکے برابرے۔

(۲۱۹۳)حفرت ابو ہریر ورضی اللّہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس نے جناز ہ پرنماز ادا کی اس کے لئے ایک قیراط اور جواس کے ساتھ قبر میں رکھنے تک ریااس کیلئے دو قیراط ثواب ہوا۔ ابوحازم کہتے ہیں میں نے كها:ا ب ابو ہريره صلى الله عليه وسلم قيراط كيا؟ فرمايا: أحد كي

(۲۱۹۴) حطرت ابو ہررہ والنفظ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر مات موئے سنا جو جنازے كے ساتھ چلا۔ اس کے لئے ثواب سے ایک قیراط مزید ہے۔ تو ابن عمر بھٹا نے فرمایا کہ ابو ہررہ طاق نے ہم سے زیادہ بیان کیا ہے۔ تو ابن عمر عظی نے سیدہ عائشہ طاقت کے پاس کس آ دمی کو بھیجا اور اس نے سیدہ العناسية يوجها توانبول في حضرت ابو بريره المنافظ كي تصديق كي -تو حضرت ابن عمر بھی نے فرمایا ہم نے بہت سے قیراطوں کا

(۲۱۹۵) حضرت عامر بن سعد سے روایت ہے کہ و وعبداللہ بن عمر بی یک پاس بیٹھے تھے کہ صاحب المقصورہ حضرت خباب تشریف لائے اور کہاا ے عبداللہ بن عمر طالعہ کیا آ ب نے ابو ہریرہ جانٹو کی حدیث سی ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله سی ایک سنا جو جنازہ کے ساتھ اس کے گھر ہے چلا اور جناز وادا کیا۔ پھراس کے پیچے فن تک چلا یواس کے لیے ثواب کے دو قیراً طہوں گے اور ہر قیراط اُحد کی مثلی اور جس نے جنازہ ادا کیا۔ پھروالیس آگیا تو اس کے لئے اُحد کی مثل ثواب ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهانے خباب كوسيده ما كشه صديقه رضى اللد تعالى عنها ك ياس جيجا كدان سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے بارے میں یوچیں ۔ چرواپس آ کران کوخروی کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہانے کیا فر مایا اوراین عمر رضی القد تعالیٰ عنهما ایک مٹھی مسجد کی تنکریاں لئے

رَضِى اللهُ عَنْهَا يَسْالُهَا عَنْ قَوْلِ آبِى هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ اللّهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ وَآخَذَ بْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِّنْ حَصْبَآءِ الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ اللّهِ الرَّسُولُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقَ آبُوْ هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ

رضی اللہ تعالی عنہا نے فر مایا ہے ابو ہریرہ جلائی نے کی کہا ہے۔ تو ابن عمر برائی نے اپنے ہانھ کی کنگریوں کوز مین پر مارا اور پھر فر مایا: ہم نے بہت سے قیراطوں کا نقصان کیا۔

ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَادِيْطَ كَفِيْرَةٍ.

(۲۱۹۲) حضرت ثوبان مولی رسول التدهلی الله علیه وسلم سے روایت ہے کہ رسول الله علیه جس نے نمازِ دوایت ہے کہ رسول الله علیه وسلم نے فر مایا جس نے نمازِ جنازہ اداکی اس کے لئے ایک قیراط ہے اوراگر اس کے دفن میں بھی شریک ہوا تو اس کے لئے دو قیراط اور قیراط اُحد (پہاڑ) کی مثل ہے۔

ا بینے ہاتھ میں اُلٹ ملیٹ رہے تھے کہ قاصد واپس آ گئے کہا کہ عا کشہ

(۲۱۹۷) حضرت ہشام وحضرت سعد بڑھنا سے روایت ہے کہ نبی کر میں سوال کیا گیا تو آپ نے اُحد کی مثل فرمایا۔

(كَ ٢١٩)وَ جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ جَدَّثِنِي آبِي ح وَحَدَّثَنَا آبْنُ الْمُنَلِّي قَالَ ابْنُ آبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ ج وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ جَرْبٍ

قَالَ نَا عَفَّانُ قَالَ نَا اَبَانٌ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةً بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَفِيْ حَدِيْثِ سَعِيْدٍ وَهِشَامٍ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِيْرَاطِ فَقَالَ مِثْلُ اُحُدِد

### ٣٨١: باب مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَلَةً شَفَعُوْ ا فِيْه

(٢١٩٨) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عِيْسَى قَالَ آنَا ابْنُ الْمُبَارِكَ قَالَ آنَا ابْنُ الْمُبَارِكَ قَالَ آنَا ابْنُ الْمُبَارِكَ قَالَ آنَا سَلَّامُ بْنُ آبِي مُطِيعٍ عَنْ آيُوْبَ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَيْتِ يُصَلِّي عَلَيْهِ امَّةٌ مِّنَ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَيْتِ يُصَلِّي عَلَيْهِ امَّةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُونَ مِانَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِعُوا الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُونَ مِانَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِعُوا فَقَالَ فَحَدَّثُتُ بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِهِ آنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِي عَنِي النَّبِي عَنِي النَّبِي عَنِي النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنِي النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنِي النَّهِ عَنِي النَّهِ عَنِي النَّهِ عَنِي النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنِ النَّهِ عَنِي النَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ الْمُولُ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمُولُهُ اللَّهُ الْحَالِقُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

### باب: جس جنازہ میں سوآ دمی نماز پڑھیں ٔ اس میں اُس کیلئے سفارش کریں تو وہ قبول ہوتی ہے

(۲۱۹۸) حفرت عائشہ بڑھ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ویلم نے فرمایا کوئی میت ایسی نہیں جس کی نماز جنازہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت ادا کر ہے۔ جن کی تعداد سو ہو جائے اور سارے کے سارے اس کے لئے سفارش کریں اوران کی سفارش اس کے حق میں قبول نہ کی جاتی ہو۔ راوی کہتے ہیں میں نے یہ حدیث شعیب بن حجاب سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا مجھے یہی حدیث انس بن ما لک بڑھ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان

### باب جس آدمی کے جنازہ پر چالیس آدمی نماز پڑھیں اوراس کی سفارش کریں توان کی سفارش اس کے حق میں قبول ہوتی ہے

(۲۱۹۹) حضرت کریب مولی ابن عباس پیشن سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها کے ایک بیٹے کا مقام قدید یا عسفان میں انقال ہوگیا۔ تو آپ نے فرمایا: کریب دیکھوائس کے لئے کئے لوگ جمع ہوئے ہیں؟ میں نکااتو لوگ جمع ہو پچکے تھے۔ میں نے ان کو اس کی خبر دی۔ تو انہوں نے کہا: تمہار نے انداز سے میں وہ چالیس جیں؟ فرماتے ہیں: تی ہاں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا: میت نکال لا وَب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سول اللہ صلی اللہ علیہ وہا تیں جو اللہ کے اس کے جنازہ پر چالیس ایسے آدمی شریک ہو جا تیں جو اللہ کے ساتھ کی کوشریک کرنے والے نہوں تو اللہ ان کی سفارش اس سے حق میں قبول فرماتے ہیں۔

يُشُوِكُوْنَ بِاللَّهِ شَيْنًا اِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيْهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَعْرُوْفٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ آبِيْ نَمِوٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا۔

### باب بمر دوں میں ہے جس کی بھلائی کی تعریف اور بُر ائی بیان کی جائے

(۲۲۰۰) حضرت انس بن ما لک جائز ہے روایت ہے کہ ایک جناز ہ کے گزر نے پرلوگوں نے اس کا ذکر خیر کے ساتھ کیا۔ تو نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا واجب ہوگئ واجب ہوگئ واجب ہوگئ واجب ہوگئ اور دوسر اجناز ہ گزرا تو اس کا ذکر برائی کے ساتھ کیا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا واجب ہوگئ واجب ہوگئ واجب ہوگئ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے عض کیا میرے مال باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرقربان ہوں ایک جناز ہ گزرا اور اس کی نیکی کی صلی اللہ علیہ وسلم پرقربان ہوں ایک جناز ہ گزرا اور اس کی نیکی کی

#### ٣٨٢ باب مَنْ صَلَّى اَرْبَعُوْنَ شَفَعُوْا فُرُ

(۲۱۹۹) حَدَّثَنَا هُرُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ وَهُرُونُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيِلِيُّ وَالْوَلِيْدُ بُنُ شُجَاعِ الْسَّكُونِيُّ قَالَ الْوَلِيْدُ حَدَّثَنِی وَقَالَ الْاَحْرَانِ بَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اخْبَرَنِی اَبُو صَخْدٍ عَنْ شَرِیْكِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِی نَمِرٍ عَنْ کُریْبٍ مَوْلَی ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَ اللّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ اوْ بِعُسْفَانَ وَعَيْ اللّهُ عَنْهُمَ اللّهُ عَنْهُمَ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهِ عَنْهُ يَعْمُونَ لَهُ فَاكْمَرُونُ فَالّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَعُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَعُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَعُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَعُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُونَ وَكَالَتُهِ الْمَعْوْنَ رَجُلًا مُسْلِمٍ يَمُونَ وَكُمَّونَ وَكُولَ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُونَ وَكُولَ اللّهِ عَنَانِهِ اللّهُ اللّهِ عَنَانِهِ اللّهُ عَلَى جَنَازَتِهِ اللّهِ عَلَى جَنَازَتِهِ اللّهُ اللّهِ عَنْ مَنْ اللّهُ لَكُونَ وَكُولًا لَاللّهِ عَلَى جَنَازَتِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى جَنَازَتِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى جَنَازَتِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

### ٣٨٣: باب فِيْمَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرً اَوْ شَرَّ مِنَ الْمَوْتِلِي

(۲۲۰۰)وَ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَّابُوْبَكُو بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ اَخْبَرَنَا عَبْدُالْعَزِيْرِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنِ انَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاتْنِى عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ نَبِيًّ مالِكٍ قَالَ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاتْنِى عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ نَبِيًّ اللهِ عَنْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَمَرَّ بِحَنَازَةٍ فَاتْنِى عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ فِدًى لَكَ آبَى وَأُمِّىٰ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَٱلْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَٱلْنِي عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْتَ وَجَبَتُ وَجَبَتُ وَجَبَتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَثَنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَّبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ُوَمَنْ ٱثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ٱنْتُمْ شُهَدَآءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ آنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ آنْتُمُ شُهَدَآءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ

(٢٢٠١)وَحَدَّثَنِيْ أَبُو الرَّبِيْعِ الرَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ

يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حِ وَحَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ اَنَا

الْعَزِيْزِ عَنْ آنَسِ غَيْرَ آنَّ حَدِيْثَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ آتَمُّ۔

٣٨٣: باب مَا جَاءَ فِي مُسْتَرِيْح ومستراجينه

(٢٢٠٢)وَ حَدَّثَنَا قُتُنِبَةٌ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ فِيْمَا قُرِيَ عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ خُلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِي قَتَادَةً بْنِ رِبْعِيِّ آنَّةً كَانَ يُحَدِّثُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُرَّا عَلَيْهِ بَجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا الْمَسْتَرِيْحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ فَقَالَ الْغَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّحَرُ وَالدَّوَابُ.

(٢٢٠٣)وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حِ وَحَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنِ ابْنِ لِكُعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيْ حَدِيْتِ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ يَسْتَرِيْخُ مِنْ اذَى الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا اللي رَحْمَةِ اللهِ۔

تعریف کی گئی آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا واجب ہوگئی' واجب ہوگئ واجب ہوگئی اور دوسرا جناز ہ گز را تو اس کا ذکر برائی کے ساتھ کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا واجب ہوگئی' واجب بوگئی' واجب بوگئی ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا جس کا ذکرتم نے بھلائی کے ساتھ کیااس کے لئے جنت واجب ہوگئ اورجس کا ذکرتم نے برائی کے ساتھ کیااس کے لئے دوزخ واجب ہوگئی۔تم زمین پراللہ کے گواہ موثم زمین پراللہ کے گواہ ہو۔

(۲۲۰۱) حضرت انس طالع سے يكي حديث دوسرى اساد سے بھى ذکر کی گئی ہے۔ دوسری اسنا د مذکور بیں۔

جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِي عَيْ بِجَازَةٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ عَبْدِ

باب: آرام یانے والے یا اس سےراحت حاصل کرنے والے کے بیان میں

(۲۲۰۲) حضرت ابوقادہ بن ربعی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی التدعابیہ وسلم کے پاس ہے ایک جنازہ گزراتو آپ نے فرمایا: آرام پانے والا ہے یا اس ہے آ رام یا یا گیا ہے ۔ سحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا : مُسْتَرِيْعٌ وَمُسْتَرَاعٌ مِنْهُ بِ كَيا مِرَاد بِ؟ لَوْ آب نَ فرمایا: مؤمن آدمی و نیا کی مصیبتوں سے آرام یا تا ہے اور فاجرو بدكار آدى سے بندے شمر ورخت اور جانور آرام · ياتے ہيں۔

(۲۲۰۳) حضرت ابوقاده دان سے روایت ہے کہ نی کریم کا تایا نے فرمایا: (مُوَمن نے) وُنیا کی تکالیف اور مصائب سے اللہ کی رحمت کی طرف را حت حاصل کی ۔

#### ٣٨٥: باب فِي التَّكُبِيُرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

(٢٢٠٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعْي لِلنَّاسِ النَّجَاشِيُّ الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ فَخَرَجَ بِهِمْ الِّي الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(٢٢٠٥)وَحَدَّثَنِي عَبُدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّنَيْنَى آبِي عَنْ حَدِّى قَالَ نَا عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نَعْي لَّنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ النَّجَاشِيُّ صَاحِبُ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِلاَحِيْكُمْ قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَحَدَّثِنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى فَصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(٢٢٠١)وَ حَدَّتَنِيْ عَمْوُ و النَّاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ (٢٢٠١)اس حديث كي دوسري سند فدكور ہے۔

بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا۔ (٢٢٠٧)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُر بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سَلِيْم بْن حَيَّانِ قَالَ نَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكُثَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

(٢٠٠٨)وَ حَدَّتَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاتَ الْيَوْمَ عَبُدٌّ لِلَّهِ صَالِحٌ اَصْحَمَةُ فَقَامَ فَآمَّنَا وَصَلَّى عَلَيْهِ

(٢٢٠٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَّرِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ

#### باب: جنازہ پر تکبیرات کہنے کے بیان میں

(۲۲۰ ۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اطلاع دی جس دن نجاشی کا انقال موا۔ آپ ان کورلے کرعیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے اور جارتکبیریں کہیں۔ (نماز جنازہ ادا کی )۔

(۲۲۰۵) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کەرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں حبشہ کے با دشاہ نجاشی کی موت کی خبراً س کی موت کے دن دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فر مایا: اپنے بھائی کے لئے معانی ماگلو۔ ابن شہاب نے کہا مجھ سے سعید بن میتب رضی البدتعالی عند نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم کے ساتھ عيدگاه مين صف باندهي - نماز جنازه يرهي اور اس ير چار

وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىٰ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ كَرِوَايَةٍ عُقِيْلٍ

(۲۲۰۷) حضرت جابر بن عبدالله دانین سے روایت ہے کہ رسول الله مَا لِيَوْمُ نِهِ اللَّهِ مِن عَلَى مَهَازِ جِنازه براهي تو اس بر جار تكبيرات کہیں۔

(۲۲۰۸) حضرت جابر بن عبدالله پاتینا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عایدوسلم نے فر مایا: آج کے دن الله کا نیک بندہ اصحمہ فوت ہوگیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہماری امامت کی اوراس یرنماز بردهی۔

(۲۲۰۹)حفرت جابر بن عبدالله بن الله عدوایت ہے کدرسول الله

أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنَا ﴿ سَٰ كَيْنَا أَمْ مَا يَاتَهَمارا بِمَا لَى فوت بو چاك بَ كَثَرُ بِ وَجاوَاوراس بر يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ مَمْ الرَيْرُ هُو \_ بهم كَثِرْ \_ بو خ اور بهم في وصفيل بنا تمين \_

عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اَحًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَّنَا صَفَّرْرَ

(٢٢١٠)وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيَّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا نَا اِسْمَاعِیْلُ حِ وَحَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ آیُّوْبَ قَالَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ

مَنَافِينَا فِي مايا: تمبارا بهنائي يعنى نجاشي فوت ببو گيا۔ كھڑے بوجاؤ اوراس برنمازِ جناز وپڑھو۔

(۲۲۱۰) حضرت عمران بن حصین طاق سے روایت ہے کہ رسول اللہ

عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ احًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ يَعْنِي النَّجَاشِيَّ وَفِيْ رِوَايَةِ زُهَيْرِ إِنَّ اَخَاكُمْ۔

#### ٣٨٧: باب الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْر

(ا۲۲۱)حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا نَا عَبْدُاللهِ بْنُ إِذْرِيْسَ عَنِ النَّبْيَانِيّ عَن الشُّعْبِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ ٱرْبَعَّا قَالَ الشَّيْبَانِيُّ فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيّ مَنْ حَدَّثَكَ هٰذَا قَالَ النِّقَةُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَتَّاسِ هٰذَا لَفُظُ حَدِيْثِ حَسَنٍ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ اِنْتَهٰى

#### باب: قبر پرنمازِ جنازہ کے بیان میں

(۲۲۱۱) حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عایہ وسلم نے قبر پر دفن کے بعد نماز جناز وادا کی اوراس پر عیارتکبیرات تهین-انه نمیر کی روانت میں ہے کہ رسول القد سلی اللہ عليه وسلم ايك نئ قبرير ينهج اوراس يرنماز جناز واداكي اور سحابةً ني آپ سلی اللہ عابیہ وسلم کے چیچھے نماز اداکی اور آپ سلی اللہ عابیہ وسلم نے جارتگبیرات ٹہیں۔

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اِلَى قَبْرِ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَ صَفَّوْا خَلْفَهْ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا قُلْتُ لِعَامِرٍ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الثَّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ ابْنُ

(۲۲۱۲) حَدَّثُنَا يَنْحَيَى بْنُ يَخْيلى قَالَ أَنَا هُشَيْمٌ ح (۲۲۱۲) اس حديث كي دوسري استاد ذكركي بين

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الرَّبِيْعِ وَٱبُّوْ كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَاحِدِ بْنُ زِيَّادٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنَا جَرِیْرٌ ح وَحَدَّتَنِیْ مُحَمَّدُ بُنْ حَاتِمٍ قَالَ نَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا سُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا اَبِيْ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَنَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا نَا شُعْبَةً كُلُّ هُؤُلَاءِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي السَّعْبِي عَنِ السُّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْيِ إِمِثْلِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ آحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا۔

(٢٢١٣)وَ حَدَّثَنَا إِسْلِحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ هَارُوْنُ بُنُ عَبْدِ ﴿ ٢٢١٣) حضرت ابْنَ عباس بُنْ اللهِ عبار المامية عبار المامية المامية عبار المامية ا اللَّهِ جَمِيْعًا عَنْ وَهُبِ ابْنِ جَوِيْهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ﴿ فَقَبْرِ بِهِ نَمَازِ جِنَازُه بِإض اور جا رَكبيرات كبيل ــ

اِسْمَعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ ح وَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ الضَّرَيْسِ قَالَ نَا

اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَبِي حَصِيْنِ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِ ﷺ فِي صَلَوْتِهِ عَلَى الْقَبْرِ نَحْوَ حَدِيْثِ الشَّيْبَانِيِّ لَيْسَ فِي حَدِيْتِهُمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا۔

﴿ (٢٢١٣) وَحَدَّثَنِى إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ
 قَالَ نَا غُندُرٌ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ شَهِيْدٍ عَنْ
 ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ آنَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ۔

(٢٢١٥) وَ حَدَّنِيْ اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْوَانِيِّ وَاَبُو كَامِلُ فَصَيْلُ بُنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيِّ وَاللَّفُظُ لِآبِيْ كَامِلُ فَصَيْلُ بُنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيِّ وَاللَّفُظُ لِآبِيْ عَنْ اَبِيُ فَالَنَّ تَقُمُّ وَاللَّهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ اَمْرَاةً سَوْدًا عَكَانَتُ تَقُمُّ الْمُسْجِدَ اَوْ شَابًا فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَيَّ فَسَالَ عَنْهَا الْمُسْجِدَ اَوْ شَابًا فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَيَّ فَسَالَ عَنْهَا الْمُسْجِدَ اَوْ شَابًا فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَيَّ فَسَالَ عَنْهَا وَوْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُنْ وَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ مِصَلُونِي عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ بِصَلُونِي عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ وَانَّ اللَّهُ يُنَوِّرُهَا لَهُمُ بِصَلُونِي عَلَيْهِمُ وَانَّ اللَّهُ يُنَوِّرُهَا لَهُمُ بِصَلُونِي عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ وَانَّ اللَّهُ يُنَوِّرُهَا لَهُمُ بِصَلُونِي عَلَيْهِمُ وَلَا اللَّهُ اللَ

#### ٢٨٨: باب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا۔

(٢٢١٧)وَ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَامِر بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اَفِي الْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفُكُمْ اَوْ تُوضَعَـ (٢٢١٨)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْثُ حَ

(۲۲۱۴)حفرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے قبر برنماز جناز ہ پڑھی۔

(۲۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈائی ہے روایت ہے کہ ایک (عورت مصحد کی خدمت کیا کرتی تھی یا آیک جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کے متعلق سوال کیا۔ صحابہ ڈائی نے عرض کیا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم نے محصاطلاع کیوں نہ دی۔ فر مایا گویا کہ انہوں نے اس کے معاملہ کو اہمیت نہ دئ تو آپ نے فر مایا محصاس کی قبر کی رہنمائی کرو۔ آپ کو ہمیا گیا تو آپ بنے اس پر نماز پڑھی پھر فر مایا یہ قبریں ان پر بتا گیا تو آپ بنے اس پر نماز پڑھی پھر فر مایا یہ قبریں ان پر اندھرے سے بھری ہوئی تھیں۔ بشک اللہ ان کومیری نمازگی وجہ سے وہن کی دیا گا

(۲۲۱۲) حضرت عبدالرحمٰن بن انی لیلیٰ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ حضرت زید رضی الله تعالیٰ عنه جنازوں پر چار تکبیرات کہیں تو میں نے تکبیرات کہیں تو میں نے پوچھا تو انہوں نے فر مایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم پانچ تکبیرات کہتے تھے۔ (لیکن پانچ تکبیرات اب بالا جماع منسوخ بیں)

باب: جنازہ کیلئے کھڑ ہے ہوجانے کے بیان میں (۲۲۱۷) حضرت عامر بن ربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم جنازہ دیکھوتو اس کے لئے کھڑ ہے ہوجاؤیہاں تک کہتم ہے آگے چلا جائے یا رکھ دیا جائے۔

(۲۲۱۸) اِس حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی بین مضرت عامر بن

47

شِهَابِ بِهِلْدًا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيْثُ يُونُسُ أَنَّهُ سَمِعَ. رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْنُ وَ حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا

وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ قَالَ انَّا اللَّيْثُ حِ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ لَهُ ربيدرض الله تعالى عند اوايت بي كريم صلى الله عليه وسم قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُؤْنُسُ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ نَ لَهُ ارشاد فرمايا جبتم مين كوكي جنازه وكيها والراس ك ساتھ چلنے والا نہ ہوتو جا ہے کے تھبر جائے یہاں تک کہ جناز وآگے حیا جائے یا آگے جانے سے پہلے رکھ دیا جائے۔

لَيْثٌ حِ وَ حَدَّثَنَاابُنُ رُمْحٍ قَالَ آنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّي ﴿ قَالَ إِذَا رَاى احَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَإِنَّ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًّا مَّعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلَّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ آنْ تُخَلِّفَهُ.

(٢٢١٩)وَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ كَامِلِ قَالَ نَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثِنِي (٢٢١٩) اى حديث كى دوسرى اسنا و ذَكر كى بين ـ نبي كريم تَلْتَيْنِكُم ن يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ نَا اِسْمِعِيْلُ جَمِيْعًا عَنْ أَيُّوْبَ فَرَمايا: جبتم مين كونى جنازه (آتابوا) وكيصاتو كرا بوجائ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُغَنَّى قالَ لَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَبال تك كدوه آكَ عِلاجائ أَراس كَ ماته جائ كاراده نه عُبَيْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُغَنَّى وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَدِئَّ

عَنِ ابْنِ عَوْنِ ح وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ انَّا ابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافعٍ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ اللَّيْتِ ۚ بْنِ سَغُدٍ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْتَ ابْنِ جُرَيُّج قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا رَاى اَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حَيْنَ يَوْاهَا حَتْنَى تُخَلِّفَهُ اِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا ـ

> (٢٢٢٠)وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهِيْلِ بْنِ اَبِنَي صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عِنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اتَّبُعْتُمْ جَنَازَةً فَلَا تَجُلِسُوْا حَتَّى تُوضَعَـ

(۲۲۲۱)وَ حَدَّثَنِي نُسُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَعَلِيٌّ بْنُ خُبْجِرٍ قَالَا نَا اِسْمُعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ هِشَامِ الْدَّسْتَوَائِيِّ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا مُعَاذُّ وَهُوَ ابْنُ هِشَامِ قَالَ حَذَّثِنِي آبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي

تَبِعَهَا فَلَا يُجُلِسُ حَتَّى تُوْضَعَـ

(٢٢٢٢)وَ حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونْسُ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا نَا اِسْمُعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَاثِيّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّتُ جَنَازَةٌ

(۲۲۲۰)حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم جنازہ کے ساتھ جاؤ تو اُس کو اُتار کر رکھنے سے پہلے مت بليخصو \_\_

(۲۲۲۱)حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کەرسول التدصلی التدعایہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم جنازہ دیکھوتو کھڑے بوجاؤ جو جنازہ کے ساتھ جائے وہ اس کور کھنے سے پہلے نہ

كَثِيْرٍ قَالَ نَا اَبِوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِا لرَّحْمْنِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِ يَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ

(۲۲۲۲)حضرت جابر بن عبداللد بن الله سادایت ہے کہ آپ کے یاس سے ایک جناز وار رااس کی وجہ سے آپ کھڑے ہو گئے ہم بھی آپ كى ساتھ كھڑے ہوئے ہم نے عرض كيا: يارسول الله شَكَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ يبودي كاجنازه ب\_ توآب مَنَاتِينِ إن ارشادفر مايا: موت كهرابث

فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقُمْنَا مَعَةً فَقُلْنَا يَا رَسُولَ ﴿ بِجِبِهِمْ جَنَازُ وَدَكِيمُونُو كَثر بِهِ جِاوَد

الله ١ إِنَّهَا يَهُوْدِيَّةٌ فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمٌ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوا

(۲۲۲۳)وَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا ابْنْ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَيْ لِجَنَازَةٍ مَرَّتُ بِهِ حَقَ تَوَارَتْ۔

(۲۲۲۳) وَحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ الْحَبَرَنِيُ ابُو الْزُّبَيْرِ أَيْضًا آنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ ﴿ وَٱصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُوْدِيِّ جَنِيرًا يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﴾ وَٱصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُوْدِيِّ جَنِيرًا يَقُولُونِي اللَّهُ اللَّلِمُ الللّهُ اللَّهُ اللَ

(٣٢٢٥) حَدَّثَنَا ٱللهُ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا غُنْدَرٌ عَنُ شُعْبَةَ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا شُعْبَةً حَ وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى آنَ قَيْسَ بُنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بُنَ حُنِيفٍ ابْنِ آبِي لَيْلَى آنَ قَيْسَ بُنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بُنَ حُنِيفٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا كَانًا بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرَّتُ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامًا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ آهُلِ الْاَرْضِ فَقَالًا إِنَّ وَسُلَمْ مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ وَسُلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَالَ ٱلْمِسْتُ نَفْسًا.

(٢٢٢٧) وَحَدَّتُنِيْهِ الْقَاسِمُ بُنُ زَكْرِيَّاءَ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوْسَى عَنْ عَمْرِو بُنِ بُنُ مُوْسَى عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْهِ فَقَالًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَرَّةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْهِ فَقَالًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَرَّتُ عَلَيْنَا جَنَازَةٌ

#### ٣٨٨: باب نَسَخَ قِيَامِ الْجَنَازَة

(٢٢٢٧)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ حِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ

(۲۲۲۳) حضرت جاہر رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کر پیم سلی القد علیہ وہلم ایک جناز وک کئے جو آپ سلی القد علیہ وہلم کے پاس سے گزراتو آپ صلی القد علیہ وہلم کھڑ ہے ہو گئے یہاں کے کہ وہ چھپ گیا۔

(۲۲۲۴) حضرت جابر رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ تعالی عنہم ایک کریم صلی اللہ تعالی عنهم ایک یہودی کے جنازہ کے لئے کھڑے ہوئے۔ یبال تک کہ وہ حصی گیا۔

(۲۲۲۵) حضرت ابن الي ليل رضى الله تق لي عند سے روايت ہے كه قيس بن سعد اور مهل بن حنيف برجي قاد سيه ميں مصح كدان كر ہا سے ايك جناز ه گزراوه دونوں كھڑ ہے ہو گئے تو ان سے آبا گيا كه بيات والوں ميں سے ہے ليمنى كا فر ہے ۔ تو ان دونوں ئے آبار سول الله صلى الله عاليه وسلم كے باس سے ايك جناز ه گزرا۔ آب سلى الله عاليه وسلم كھڑ ہے ہوئے تو آپ صلى الله عاليه وسلم سے آبا گيا كہ وہ يہودى ہے ۔ تو آپ نے فرما يا كيا (اس مير) روح ختو آپ نے فرما يا كيا (اس مير) روح ختو گھی ۔

(۲۲۲۷) دوسری سند ذکر کردی ہےا اس میں ہے کہ آعمش اور نعرو بن مرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ نتا تی نیا کے ساتھ تھے کہ ہمارے پاس ہے جناز وگز را۔

### باب جنازہ کود کیھ کر کھڑے ہونے کے منسوخ ہونے کے بیان میں

(۲۲۲۷) جفرت واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ نبییا ستاروایت نے کہ مجھے نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عند نے دیکھا اور ہم ایک

انَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ اتَّهُ قَالَ رَانِيْ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ ا فِيْ جَنَازَةِهِ كَآئِمًا وَقَهْ كَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوْضَعَ الْجَنَازَةُ فَقَالَ لِي مَا يُقِيمُكَ فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ أَنْ تُوْضَعَ الْجَارَةُ لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيْدٍ الْخُدرِيُّ فَقَالَ نَافِعٌ فَإِنَّ مَسْعُوْ دَ بْنَ الْحَكُم حَدَّثِينَى عَنْ عَلِيّ بْنِ اَبِيْ طَالِبِ انَّهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ.

(٢٢٢٨)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَالسَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ آبِيْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ النَّقَفِيّ قَالَ ابْنُ الْمُنْنِي نَا عَبْدُالُوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْن سَعِيْدٍ قَالَ آخَبَرَنِيْ وَاقِدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ سَغْدِ بْنِ مُعَاذِ الْاَنْصَارِتُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ٱخْبَرَهُ أَنَّ مَسْعُوْدَ بْنِ الْحَكَمِ الْانْصَارِيُّ اَخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ عَلِيٌّ ابْنَ آبِي كُثْرِ عَربِ

(٢٢٢٩) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ تُريبٍ قَالَ نَا ابْنُ آبِي زَآئِدةَ عَنْ (٢٢٢٩) الله حديث كل دوسرى سندفر بركى عهد يَحْيَى بْن سَعِيْدِ بِهَاذَا الْإِسْنَادِ.

(٢٢٣٠)وَحَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمِئْ بْنُ مَهْدِئٌ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْعُوْدَ بْنِ الْحَكَمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَآيَنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ

فَقَعَدُنَا يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ۔

(٢٢٣١)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِينَ (٢٢٣١)ال حديث كي دوسري منداكركي بـ وَعْبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ قَالَا نَا يَحْيِي وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ

٣٨٩: باب الدُّعَآءُ لِلْمَيَّتِ

فِي الصَّلُوةِ

جنازہ کے ساتھ کھڑے تھے اور حضرت نافع بیٹھے ہوئے جنازہ کے ر کھے جانے کا انظار کررہے تھے۔انبوں نے مجھے کہا: تخفیے کس چیز نے کھڑا کیا؟ تو میں نے کہا:میں جنازہ رکھے جائے کا انتظار کرریا ہوں۔اس حدیث کی وجہ ہے جوابوسعید بیان کرتے ہیں۔تو نافعہ ے کہامجھے مسعود بن حکم نے علی بن ابی طالب رضی التد تعالی عنہ ہے۔ روایت بیان کی کدانہوں نے فر مایا: رسول اللہ منابیع کھڑے ہوئے يُحِم بِينِي كُنّے \_

(۲۲۲۸)حضرت مسعود بن تھم رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جناز وں کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا کەرسول التەتسلى التدعابية وسلم كھٹر ہے ہوئے۔ پھر بیٹھے گئے ۔ بیحدیث اس لئے روایت کی کیونکہ نافع بن جبیررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقد بن عمر و کودیکھا کہوہ جناز و کے رکھے جائے تک

طَالِبٍ يَقُوْلُ فِي شَانُ الْجَنَائِزِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ وَإِنَّمَا حَدَّثَ بِذَلِكَ لِآنَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ رَاى وَاقِدَ بْنَ عَمْرٍ و قَامَ حَتَّم وُضعَت الْجَنَازَةُ.

(۲۲۳۰)حضرت علی رضی اللہ تعالٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم نے رسول التدنسلي التدعابيه وسلم كوكھڑ ہے ہوئے ديکھا تو ہم بھی کھڑ ہے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو ہم بھی بیٹھ گئے ۔ یعنی جنازے

باب: نماز جنازہ میں میت کے لئے دُعا کرنے

کے بیان میں

(۲۲۳۲) حضرت عوف بن مالك والثين سروايت مع كدرسول

التسطى فيران ناز جناز ہر رہ میں نے آپ کی دعاؤں میں سے

يادكيا \_ آ ب فرمات سح اللهم أغفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ

عَنْهُ ( ترجمہ ) یا اللہ اس کو بخش اور رحم کر اور اسے عافیت عطافر مااور

اسے معانف فرمااوراس کے اتر نے کومکرم بنادے اوراس کی قبر کشادہ

فر مااورا سے یانی' برف اور اولون سے دھود نے اور اس کے گنا ہول

کواس طرح صاف کردے جیسا کہ فید کیڑامیل کچیل سے صاف

ہوجا تا ہے اورا<sup>ن</sup>ے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما اور گھر

والوں ہے بہتر گھر والےاوراس کی بیوی ہے بہتر بیوی عطافر مااور

ا ہے جنت میں داخل فرما اور عذاب قبر ہے بچا اور جہنم کے عذاب

ت بچا۔ يبال تك كه ميل نے خواہش كى كه يه ميت ميرى بوقى -

(٢٢٣٢)وَحَدَّثَنِيْ هَرُّوْنُ ابْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِئُ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ آخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ سَمِعَهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَوْفَ

بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ صَلُّني رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتٌ مِنْ دُعَآئِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاغْفُ عَنْهُ وَآكُرِهُ نُزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلُهُ بِالْمَآءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ

الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَآمْدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَٱهْلًا خَيْرًا مِنْ ٱهْلِهِ

وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَٱذْخِلْةً الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ

عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ اَنْ

آكُوْنَ أَنَا ذَٰلِكَ الْمَيْتَ حِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَوْفِ ابْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ هٰذَا الْحَدِيْثِ.

(۲۲۳۳) اسی حدیث کی دوسری مندذ کر کی ہے۔ (٢٢٣٣)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنَا

عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ وَهْبِ

(٢٢٣٨) حَدَّثَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ كِلَاهُمَا عَنْ عِيْسَى بْنِ يُؤنُسَ عَنْ آبِي حَمْزَةَ الْحِمْصِيّ حِ وَحَدَّثَنِي آبُو الطَّاهِرِ وَهَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ وَاللَّفُظُ لِلَابِي الطَّاهِرِ قَالَا نَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ آبِي حَمْزَةَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِتِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهٔ وَارْحَمْهُ وَاغْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَآكُومُ نُوْلَةً

(۲۲۳۴)حضرت عوف بن ما ک انتجعی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے نمی کریم صلی الله عابدوسلم سے بیانا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے جنازہ پر پڑھا اور اُس پر بيدؤ عا پڑھی:اکسھیۃ اغْفِرْلَةً وَارْحَمْهُ وَاغْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَآكُرِهُ نُزْلَةً وَوَسِّعُ مَدْحَلَةً وَاغْسِلُهُ بِمَآءٍ وَتُلْجٍ وَّبَرْدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يْنَقَّى النَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَٱبْدِلُهُ دَارًا خَيرًا مِنْ دَارِهِ وَٱهْلًا خَيْرًا مِنْ آهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وِقِهِ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ عُوف کہتے ہیں میں نے خواہش کی کہ کاش رسول اللہ ملی اللہ مایہ وسلم کی اس ڈیا کے لئے میں ہی مُر دہ ہوتا اس میت کی جگہ۔

وَوَسِّعُ مَدْخَلَةٌ وَاغْسِلْهُ بِمَآءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقْهِ مِنَ الْخَطَايَا كِمَا يُنتَّى الثَّوْبُ الْابْيَصْ مِنَ الدَّنسِ وَالْهِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وِقِهِ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَخَذَابَ النَّارِ قَالَ عَوْفٌ فَتَمَنَّيْتُ اَنْ لَوْ كُنْتُ اَنَا الْمَيِّتَ لِدُعَآءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى ذَٰلِكَ الْمَيَّتِ.

## ٣٩٠: باب آيْنَ يَقُوْمُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ

#### لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ

(٢٢٣٥) وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ آنَا عَبُدُالُو ارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدِ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّيْتُ حَلْفَ النَّبِيِّ عَلَى وَصَلَّى عَلَى الْمَ كَعْبِ مَاتَتُ وَهِي نُفَسَآءُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللَّالُوةِ عَلَيْهَا وَهِي نُفَسَآءُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللَّالُوةِ عَلَيْهَا وَسُطَهَا.

(۲۲۳۷)حَدَّثَنَاهُ أَبُوبَكُو بْنُ آبِيْ شَيْبَ قَالَ نَا ابْنُ الْمِنُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنَارَكِ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حِ وَحَدَّثَنِيْ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ

(۲۲۳۷) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُتَنَّى وَعُقْبَةَ بْنُ مُكْرَمِ
الْعَمِّقُ قَالَا نَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ سَمُرَةً بْنُ جُنْدُبٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ قَالَ لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عُلَامًا
فَكُنْتُ اَخْفَظُ عَنْهُ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنْ هَهُنَا
رِجَالًا هُمْ اَسَنُّ مِنِي وَقَدْ صَلَيْتُ وَرَآءَ رَسُولِ اللَّهِ
عَلَى امْرَآةِ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولِ اللَّهِ

(۲۲۳۵) حفرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم سلی اللہ عایہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بینماز جنازہ اُم کعب رضی اللہ تعالی عنها کی پڑھی اور وہ نفاس وائی تھی ۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لئے اس کے درمیان میں کھڑے میں میں کھڑے

باب: نمازِ جنازہ میں امام میت کے بس صه کے

سامنے کھڑا ہو؟

(۲۲۳۷)ای حدیث کی دوسری استاد ذکر کی میں لیکن اس میں اُمّ کعب کا ذکر نہیں کیا۔

قَالَ أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَصْلُ بْنُ مُوسَى كُلُّهُمْ عَنْ حُسِّيْنٍ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُوا أُمَّ كَعْبٍ

( ۲۲۳۷ ) حضرت سمرہ بن جندب ﴿ الله عَلَى الل

الله عَدَّ فِي الصَّلَاةِ وَسُطَهَا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلُوةِ وَسُطَهَا۔

باب: نمازِ جنازہ اداکرنے کے بعدسواری پرسوار ہوکرواپس آنے کے بیان میں

(۲۲۳۸) حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عالیہ وسلم کے پاس ایک بنگی پیٹے والا گھوڑ الایا گیاہے ۔ ﴿ آ پِصلی اللہ عالیہ وسلم اس پرابن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عند کے جنازہ ۔ سے واپسی پرسوار ہوئے اور ہم آپ صلی اللہ عایہ وسلم کے اردگرد ٣٩١: باب رُكُوْبُ الْمُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ اذَا انْصَرَفَ

(۲۲۳۸)وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَاللَّفُظُ لِيَّخْيَى قَالَ ٱبُوْبَكُرٍ نَا وَقَالَ يَخْيَى آنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ٱبْنِيَ النَّبِيُّ ﴾﴿ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى فَرَكِبَهُ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ﴿ بِيدِلَ فِيكَ تَصَــ

ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ-

(٢٢٣٩)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُثَنِّى وَ مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِإِبْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفرِ قَالَ نَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ ثُمَّ أَتِيَ بِفُرَسٍ عُرْيِ فَعَقَّلَهُ رَجُلٌ فَرَكَبَهُ فَجَعَلَ يَنَوَقُصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَبُعُهُ وَنَسُعٰي خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِنَّ النَّبِيِّ عِنْ قَالَ كُمْ مِنْ عِذْقِ مُعَلَّقِ أَوْ مُدَلِّي فِي الْجَنَّةِ لِإِبْنِ الدَّحْدَاحِ أَوْ قَالَ شُعْبَةً لِآبِي الدَّحْدَاحِ۔

٣٩٢: باب فِي اللَّحْدِ نَصَبُ اللَّبَنِ عَلَى

(٢٢٨٠)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنْ يَحْيَى قَالَ آنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمِسْوَرِيُّ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِر بْن سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصِ اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِي وَقَاصِ قَالَ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيْهِ الْحَدُّو الِّي لَحُدًّا وَانْصِبُوْا عَلَىَّ اللَّهِنَ نَصْبًا كَمَا صَّنِعَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ۔

٣٩٣: باب جَعَلَ الْقَطِيْفَةَ فِي الْقَبْرِ

(۲۲۳)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ ٱنَّا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا غُنْدَرٌ وَوَكِيْعٌ كَاقْبِرِ مِنْ سِرِخْ جِإِدرة الدَّى كَنْ تَصْ

٣٩٣: باب الْآمُرُ بِتَسُوِيَّةِ الْقَبْرِ

(۲۲۳۹) حضرت جاہر بن سمر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رء ل اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ابن وحدات رمنی اللہ تعالٰ عنه پرنماز جناز وادا۔ ٹیمر آپ صلی اللہ عابیہ وَسلم کے پاس تنگی پینیجہ والأحوز الإيا كيا-اس َوا يَكِ آ دِفِي نِهَ كِكِرْ الور آپ صلى الله عليه وسلمان پر وار ہوئے۔اس نے ودنا شروع کر دیا۔ہم آپ صلی الله عابيه وسلم كے چھچے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔قوم مین سے ا یک آ دمی نے کہا کہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن د حداج رضى الله تعالى عندك ك بنت مين كتنه خوشے لنك والے بیں۔

### باب میت پر لحد میں اینٹیں لگانے کے بيان ميں

(۲۲۴۰) حضرت عامر بن سعد رسنی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ سعد بن و قانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرض و فات میں فر مایا: میرے لئے قبرلحد بنانا اور اس پر کچھ پچی اینٹیں لگا نا جیسے رسول التدسلي الله عابيه وسلم كے لئے قبر بنائی گئی تھی ۔

### باب: قبر میں حاور ڈالنے کے بیان میں

(۲۲۴۱)حضرت ابن عمال بالتينة ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنْکَاتَیْکِمْ

جَسِيْعًا عَنْ شُغْبَةَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا شُعْبَةَ قَالَ نَا اَبُوْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَطِيْفَةٌ حَمْرَآءْ قَالَ مُسْلِمٌ أَبُوْ جَمْرَةَ اسْمُهْ نَصْرْ بْنُ عِمْرَانَ وَ أَبُو التَّيَّاحِ اسْمُهْ يَزِيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مَاتَا بِسَرَخُسَ

باب فبرکوبرابرکرنے کے حکم کے بیان میں

(۲۲۳۲)حَدَّثَنِي اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و قَالَ نَا ابْنُ وَهُب قَالَ آخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ ابْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِئُي قَالَ نَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرٌ و بْنُ الْحَارِثِ فِيْ رِوَايَةِ آبِي الطَّاهِرِ آنَّ اَبَ عَلِمٌ الْهَمُدَانِيَّ حَدَّثَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ هُرُوْنَ

(۲۲۳۳)حَدَّثَنِيُ يَحْيَى بْنُ يَحْيِلِي وَٱبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ

شَيْبَةَ وَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَنَا وَقَالَ الْاحَرَانِ

نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبٍ بْنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ آبِي

وَآئِلٍ عَنْ اَبِيْ الْهَيَّاجِ الْاَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِيْ عَلِيٌّ اَلَا

أَبْعَثْكَ عَلَى مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا

(۲۲۴۲) حفرت ثمامہ بن شغی ہیں ہے روایت ہے کہ ہم فضالہ بن عبید کے ساتھ مقام رودس ملک روم میں تھے۔ ہمارے ایک ساتھی کا انقال ہو گیا۔تو حضرت فضالہ نے اس کی قبر کا حکم دیاجب وہ برابر کر دی گئی پھر فر مایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ ناپیہ وسلم قبروں کو ہموار کرنے کاحکم فرمایا کرتے تھے۔

اَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيٍّ حَدَّثَةٌ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةٌ بْنِ ءُبَيْدٍ بِارْضِ الرُّومِ بُرَوْدِسَ فَتُوْفِّي صَاحِبٌ لَنَا فَامَرَنَا فُضَالَةٌ بِقَبْرِهِ فَسُوِّي ثُمَّ قَالَ سَمِغْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ يَأْمُرُ بِتَسُوِيَتِهَا ـ

(۲۲۲۳) حفرت ابو بیان اسدی پیشید سے روایت ہے مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کیامیں مجھے اس کام کے لئے نہ جھیجوں جس کام کے لئے مجھے رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے جھیجا تھا کہ تو 'سی صورت کومٹائے بغیر نہ جھوڑ اور نہ 'سی بلند قبر کو برابر کئے

تَدَعَ تِمْنَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. (۲۲۲۴) ای حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے الفاظ کا فرق ہے۔ (٢٢٣٣)وَ حَدَّثَنِيْهِ آبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ نَا يَحْيِي وَهُوَ الْقَطَّانُ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ نَا حَبِيْبٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَلَا صُوْرَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا۔

باب: پختة قبر بنانے اور أس يرعمارت عمير كرنے كى ممانعت کے بیان میں

قبرول کو پختہ بنانے اوران پر میٹھنے اوران پرعمارت بنانے سے منع

(۲۲۴۷)ال سند ہے بھی حضرت جاہر والنوز ہے اس طرح حدیث مروی ہے۔ؤ وفر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے

٣٩٥: باب النَّهلي عَنْ تَجْصِيْصِ الْقَبْرِ والبناء عكيه

(٢٢٣٥)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرُ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَانْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنِي عَلَيْهِ ـ

(٢٢٣٦)وَ حَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَّمَدٍ حِ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي آبُو

الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمِثْلِهِ۔

(٣٢٨)وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيلِي قَالَ أَنَا إِسْمِعِيْلُ بْنُ ﴿ (٢٢٣٤) حَفْرت جابِرضَ اللّه تعالَى عنه ب روايت ب كه رسول

عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ تَقْصِيْصِ الْقُبُورِ

### ٣٩٦: باب النَّهٰي عَنِ الْجُلُوْسِ عَلَى الَقَبُر وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

(٢٢٣٨)وَ حَدَّقَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيْرُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَانُ يَتَجْلِسَ آحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَةٌ فَتَخُلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَتْجُلِسَ عَلَى قَبْرٍ (٢٢٣٩)وُّحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُالْعَزِيْزِ

(٢٢٥٠)وَ حَدَّثَنِيْ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَاثِلَةً عَنْ آبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

عِينَ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا اِلَّيْهَا۔

(٢٢٥١)حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْبَجَلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ

### ٣٩٧: باب الصَّلُوةُ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي

(٢٢٥٢)حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ السَّغْدِيُّ وَاِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ قَالَ عَلِيٌّ نَا وَقَالَ اِسْحَقُ آنَا عَبْدُالْعَزِيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَآئِشَةَ اَهَرَتْ اَنْ يُّمَرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ اَبِنَى وَقَاصِ فِى

الله صلى الله عليه وسلم نے قبروں کو چونے وغیرہ سے پختہ بنانے سے

### باب: قبر پر بیٹھنے اور اس پر نماز پڑھنے کی ممانعت کے بیان میں

(٢٢٣٨) حضرت الوهرريره والتلفظ سے روایت ہے كه رسول الله مثل الله على الله مثل الله مث نے فرمایاتم میں ہے اگر کوئی انگارے پر بیٹھ جائے اس کے کپڑے جل جا نیں اوراس کا اثر اس کی کھال تک پہنچے بیاں کے لئے قبریر بیٹھنے ہے بہتر ہے۔

(۲۲۳۹)ای حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی میں۔

يَغْنِي الدَّرَاوَرُدِيَّ حِ وَحَدَّثَنِيْهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نُحْوَهُ۔ (۲۲۵۰)حضرت ابوم ژدغنوی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے كەرسول اللەصلى ابلدعاييە وسلم نے فرمايا: قبور پرمت بيھواور نيان كى طرف نماز پڑھو۔

(۲۲۵۱)حفرت ابومر ثد غنوی النیز سے روایت ہے که رسول الله سَنَّا تَیْنِکُم نے فر مایا قبور کی طرف نماز ادانه کرواور ندان پر بیٹھو۔

اللهِ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ وَاثِلَةً بْنُ الْاَسْقُعِ عَنْ اَبِيْ مَرْتَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تُصَلُّوُا اِلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا۔

### باب: نماز جنازه مسجد میں ادا کرنے کے بیان میں

(۲۲۵۲)حضرت عباد بن عبداللدرضي الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے كەسىدە عائشەصدىقەرىنى اللەتغالى عنها ئے تھم ديا كەسعدىن ابى وقاص رضى الله تعالى عنه كاجنازه معجد ميس لايا جائے تا كه اس يرنمانه جناز ہ پڑھی جائے ۔لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا تو سیّدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جم لوگ تتنی جلدی بھول گئے کدرسول الته صلی ا

الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّي عَلَيْهِ فَانْكُرَ النَّاسُ فَإِلِكَ عَلَيْهَا اللّه عليه وَللم فِسهيل بن بيضاء رضي الله تعالى عنه كي نماز جناز ومسجد

(۲۲۵۳)سیده عائشہ فیجھ سے روایت ہے فرماتی میں جب سعد بن ا بي و قاص ﴿ فَيْنِ كَا انتقال مِو كَبِيا ـ تو نبي كريم صلى الله عايه وسلم كي بیویوں نے پیغام بھوایا کہان کا جناز و مجدمیں سے لے کر گزروتا کہ وہ بھی نماز جناز وادا کرلیں ۔اوگوں نے ایسا ہی کیا اوران کے حجروں کے آگے جنازہ روک دیا تا کہوہ اس پرنماز جنازہ ادا کرلیں۔ پھر ان کو باب البخائز ہے نکالا گیا جو مقاعد کی طرف تھا۔ پھر از واج مطهرات رمنی اللہ تعالی عنهم کو پیخبر پینجی کہ لوگوں نے اس کوعیب جانا ہے اورلوگوں نے کہاہے کہ جنازوں کومسجد میں داخل نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ بات جب سیرہ عائشہ بڑھی کو پیچی تو انہوں نے کہا لوگ ناوا قفیت کی بنایراس بات کومعیوب مجھرے بیں اور ہم پر جناز و کے معجد میں گزارنے کی وجہ سے عیب لگارہے ہیں ۔حالا تکہ رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء ﴿اللَّهُ ۚ كَا جِنَازُ وَمُسجِدِ كَا لَارِ بِي

(۲۲۵ / ۲۲۵) حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ جب سعدین الی وقاص رضی انتد تعالی عنه کا انقال ہوا تو سید دعا ئشەرضی الله تعالیٰ حنبا نے فر مایا جناز ومسجد میں لے آؤ تا کہ میں ان پر نماز جنازہ پڑھوں۔لوگوں نے اس بات پرتعجب کیا۔ تو انہوں نے فرمایا که رسول الله صلی اللہ علیہ وَمَلَّم نِے بیضا ، کے دو بیٹوں سہیل اوراس کے بھائی کا جناز ہمسجد میں پڑھاتھا۔

باب قبور میں داخل ہوتے وقت اہلِ قبور کیلئے کیا زُعايرٌ هي جائ<sup>2</sup>؟

(۲۲۵۵)حضرت ما نشەصد يقه رمنی اللد تعالی عنها ہے روایت ہے کہ جب میری باری کی رات ہوتی تو رسول التصلی اللہ عابیہ وسلم

فَقَالَتُ مَا اَسْرَعَ مَا نَسِي النَّاسُ مَا صَلِّي رَسُولُ اللهِ عين بي يرُ حالَى شي \_ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بُنِ الْبَيْضَآءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

(٢٢٥٣)وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهْزٌ قَالَ نَا وُهَيْبٌ قَالَ نَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَةَ انَّهَا قَالَتُ لَمَّا تُوُقِّى سَعْدُ بْنُ اَبِي وَقَاصِ اَرْسَلَ اَزْوَاجُ النَّبِي ﷺ أَنْ يَّمُرُّوْا بِجَنَازِتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ فَفَعَلُوا فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ أُخُرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ الْمَقَاعِدِ فَبَلَعَهُنَّ آنَّ النَّاسَ عَابُوْا ذٰلِكَ وَقَالُوْا مَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ عَآئِشَةً فَقَالَتْ مَا اَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيْبُواْ مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ عَابُواْ عَلَيْنَا أَنْ يُّمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهُيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ قَالَ مُسْلِمٌ سُهَيْلُ بْنُ دَعْدٍ وَهُوَ ابْنُ الْبَيْضَاءِ أَمَّهُ بَيْضَاءً.

(٢٢٥٣)وَ حَدَّثِنِي هُرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَاللَّفُظُ لِلابُنِ رَافِعِ قَالَا نَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ انَّا الصَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ آبِي نَضْرِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوُيِّقِي سَعْدُ بْنُ الْمِي وَقَاصِ قَالَتِ ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَنْكِرَ لَاكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى ابْنَي بَيْضَآءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَٱخِيْهِ۔

٣٩٨: باب مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُول الْقُبُور

وَاللُّكَاءُ لِآهُلِهَا

(٢٢٥٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يُّوْبَ وَقُتْيَبَةُ بْنُ شَعِيْدٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَا وَ قَالَ

كتاب الجنائز

رات کے آخری هید میں بقیع قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے:السَّلَامْ عَلَيْكُمْ ذَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ '' تمہارے اوپر سلام ہوائے مؤمنو کے گھر والوا تمہار کے ساتھ کیا گیا وعدہ آچکا جوکل یاؤ گے یا ایک مدت کے بعد اور ہم اگر اللہ (عزوجل) نے چاہاتو تم سے ملنے والے میں اور اللہ (عزوجل) بقيع الغرقد والوں كى مغفرت فرما۔' تتيبہ نے وَ أَمَّا كُمْ كَالفظ ﴿ كُرْمِيسِ

HARMER K

(۲۲۵۲) حضرت محمد بن قیس بن مخر مد دانشی سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن کہا: کیا میں آپ کواپنی اوراپنی مال کے ساتھ مِتى ہوئی بات ندساؤں۔ہم نے گمان کیا کدوہ ماں سے اپنی جننے والی مال مراد لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ طابعنا نے فرمایا كياتم كومين اينے اور رسول الته صلى الله عابيه وسلم كرساتحه بيتى ہوئي بات نه سناؤل - ہم نے کہا کیوں نہیں ۔ فرمایا نبی کریم سائل میرے پاس میری باری کی رات میں تھے کہ آپ نے کروٹ لی اور اپنی عادراوزھ لی اور جوتے اتارے اور ان کواسے پاؤں کے پاس رکھ ديااوراني وإدركا كناره ابخ بستر ير بجها يااور أيث كناور آب ہی وریشہرے کہ آپ نے گمان کرلیا کہ میں سوچکی ہوں۔ آپ نے آہستہ سے اپنی جا در کی اور آہستہ سے جوتا پہنا اور آہستہ سے دروازه کھولا اور باہر نکلے پھراس کوآ ہستہ سے ہند کر دیا۔ میں نے اپنی چا درا پنے سر پراوڑھی اور اپنااز ارپہنااور آپ کے بیچھے بیچھے جلی۔ یبال تک که آپ بقیع میں پہنچ اور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کوطویل کیا پھرآ پ نے اپنے دونوں ہاتھوں کوتین ہاراٹھایا۔ پھر آپ واپس لوٹے اور میں بھی لوٹی آپ تیز چلے تو میں بھی تیز چلنے لگی۔ آپ دوڑ ہے وہ میں بھی دوڑی۔ آپ پہنچے تو میں بھی پہنچی ۔ میں آپ سے سبقت لے گئی اور داخل ہوتے ہی ایٹ گئی۔ آپ تشریف لائے تو فرمایا اے عائشہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ تمہارا سانس پھول رہا ہے۔ میں نے کہا کی خیبیں آپ نے فرمایاتم بتادوورند مجھ

الْاَخَرَانَ نَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيْكٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَآئِشَةَ انَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ كُلَّمَا كَانَ لَيْلُتُهَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﴿ يَخُورُجُ مِنْ اخِرِ اللَّيْلِ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُولُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَاتَاكُمْ مَا تُوْعَدُونَ غَدًا مُوَّجَلُوْنَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَاهُلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ وَلَمْ يَقُلْ قُتُيْبَةُ قَوْلَةً وَآتَاكُمْ. (٢٢٥٢)وَ حَدَّثِنِي هَرُوْنَ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبُ آنَّةٌ سَمِعَ مُحَمَّدً بْنَ قَيْسِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَآئِشَةَ تُحَدِّثُ فَقَالَتُ اَلَّا اُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِي ﷺ ﴿ وَعَنِّىٰ قُلْنَا بَلَىٰ حِ وَحَدَّثَنِىٰ مَنْ سَمِعَ حَجَّاجًا الْاعْوَرَ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِیْ عَبْدُاللّٰهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ بُنِ مَخْرَمَةَ بُنِ الْمُطَّلِبِ آنَّهُ قَالَ يَوْمًا ٱلَا اْحَدِّنُكُمْ عَنِيْ وَعَنْ اُمِي قَالَ فَظَنَنَا اَنَّهُ يُرِيدُ اُمَّهُ الَّتِيٰ وَلَدَنْهُ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ اَلَا اُحَدِّثُكُمْ عَنِّىٰ وَعَنْ رُّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فُلْنَا بَلَى قَالَ قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِينَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهَا عِنْدِي اِنْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَآءَ ةُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجُلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ اِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاصْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلَّا رَيْتَ مَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَآخَذَ رِدَآءَ هُ رُوَيْدًا رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا فَخَرَجَ ثُمَّ اَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِيْ وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعُتُ إِزَارِىٰ ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى اِثْرِهِ حَتَّى جَآءَ الْبَقِيْعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلْثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ

انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَآسُرَعَ فَآسُرَعْتُ فَهَرْوَلَ

فَهَرْ وَلْتُ فَآخُضَرَ فَآخُضَرْتُ فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلَّا أَن اِضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَالَكِ يَا عَائِشُ حَشْيًّا رَابِيَةً قَالَتْ قُلْتُ لَا شَيْءَ قَالَ لَتُخْبِرِيْنِي ٱوْ لَيُخْبِرَيِّي اللَّطِبُفُ الْخَبِيْرُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِي أَنْتَ وَالْمِي فَٱخْبَرْتُهُ قَالَ فَٱنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَآيْتُ اَمَامِيْ قُلْتُ نَعَمْ فَلَهُذَنِيْ فِيْ صَلْدِيْ لَهُدَةً أَوْ جَعَنْنِي ثُمَّ قَالَ اظَنَنْتِ أَنْ يَّحِيْفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ قَالَتْ مَهْمَا يَكُتُمِ النَّاسُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ آتَانِيْ حِيْنَ رَأَيْتِ فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَآجَبْتُهُ فَآخُفَيْتُهُ مِنْكِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ وَظَنَنْتُ اَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ اَنْ اُوفِفَاكِ وَخَشِيْتُ اَنْ تَسْتَوْحِشِي فَقَالَ إِنَّ رَبُّكَ يَامُرُكَ أَنْ تَأْتِي اَهُلَ الْبَقِيْع فَتَسْتَغْفِرَلَهُمْ قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُوْلِي اَلسَّلَامُ عَلَى آهُلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَاحِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللَّهُ بكُمْ لَلاحِقُوْنَ۔

باریک بین خبر دار یعنی اللہ تعالیٰ خبر دے دے گا۔ تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ ایمرے ماں باب آپ پر قربان ۔ پھر بورے قصہ کی خبر میں نے آپ کودے دی۔ فرمایا میں اینے آگے آگے جوسیاہ سی چیز د مکھر ہاتھاوہ تو تھی۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ نے میرے سینہ پر (ازارہ محبت) ماراجس کی مجھے تکلیف ہوئی پھر فر مایا تونے خیال کیا که الله اوراس کا رسول تیراحق د با لے گا۔ فرماتی ہیں جب لوگ کوئی چیز چھیاتے ہیں اللہ تو اس کوخوب جانتا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ جبر ئیل میرے یاس آئے جب تونے دیکھا تو مجھے پکار ااور تجھ سے چھپایا تو میں نے بھی تم سے چھپانے ہی کو پیند کیا اور وہ تمہارے پاس اس لئے نہیں آئے کہ تونے اپنے کیڑے اتاردیے تھاور میں نے ممان کیا کہ تو سوچکی ہے اور میں نے تھے بیدار کرنا يندندكيامين في يجى خوف كياكتم كلبراجاؤكي جرئيل عايلان كہاآ پ كرب نے آپ كوتكم دياہے كه آپ بقيع تشريف لے جائیں اور ان کے لئے مغفرت مائٹیں۔ میں نے عرض کیایا رسول الله مين كيس كهون؟ آپ نے فرمايا: اكسَّكُوم عَلَى أَهْلِ اللِّيَارِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ كَهُو: "سلام جايماندار كروالول یرادر ملمانوں اللہ ہم ہےآ گے جانے والوں پر رحمت فرمائے اور پیچیے جانے والوں پڑہم ان شاءاللّہ تم سے ملنے والے ہیں ''

بيں -

# ٣٩٩: باب اسْتَنْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ رَبَّهُ عَزَّ وَمَّهُ عَزَّ وَمَّهُ عَزَّ وَمَّهُ عَزَّ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى إِيَّالُهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُونُ النَّهُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عِ

(٢٢٥٨)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ

وَاللَّفُظُ لِيَحْيَى قَالَا نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةً عَنْ يَرِيْدً قَالَ يَغْنِى بْنَ كَيْسَانَ عَنْ آبِى حَازِمِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّى آنُ آسْتَغْفِرَ لِأُمِّى فَلَمْ يَاذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ آنُ آزُوْرَ قَبْرَهَا فَآذِنَ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ آنُ آزُورَ قَبْرَهَا فَآذِنَ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ آنُ آزُورَ قَبْرَهَا فَآذِنَ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ آنُ آزُورَ قَبْرَهَا فَآذِنَ لِي وَلَا يَكُى وَاسْتَأْذَنْتُهُ إِنْ آبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ قَالًا نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِي عَنْ يَرِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ آبِي قَالًا فَا فَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّا فَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَعْفِرَ لَهَا فَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاذَنْتُ بَرِيْى فِى آنُ آلُورَ قَبْرَهَا فَاذِنَ لِى يَوْذُنُ لِى وَاسْتَاذَنْتُهُ فِى آنُ آزُورَ قَبْرَهَا فَاذِنَ لِى فَرُورُوا الْقُبُورَ فَانَهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ .

فَرُورُوا الْقُبُورَ فَانَهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ .

اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَيْمُ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِآبِى بَكْرٍ وَالْمِنْ فَصَيْلٍ عَنْ اَبِى سِنَانٍ وَالْمِنْ فَصَيْلٍ عَنْ اَبِى سِنَانٍ وَالْمِنْ فَصَيْلٍ عَنْ اَبِى سِنَانٍ وَهُوَ ضِرَارٌ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كُنْتُ بُرِيْدَةً عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كُنْتُ نَهَيْدُكُمْ عَنْ نَهَيْدُكُمْ عَنْ لَهُوْرٍ فَزُورُوهَا وَنَهَيْدُكُمْ عَنْ لَهُوْمِ الْاَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَآمُسِكُوا مَا بَدَالكُمْ لَكُومِ الْاَصَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَآمُسِكُوا مَا بَدَالكُمْ

باب: نبی کریم منگاندی کی اجازت ما نگنے کے بیان میں والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت ما نگنے کے بیان میں (۲۵۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے استعفار کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نے دک گئ اور میں نے ان کی قبر (پر جانے) کی اجازت ما گلی تو مجھے اجازت دری گئی۔

(۲۲۵۹) حضرت ابو ہر رہ ہوئی سے روایت ہے کہ نی کریم شائیڈ نی اللہ کی قربی سے اللہ نی کریم شائیڈ نی کریم شائیڈ نی اللہ کی قورو پڑے اور آپ کے اردگرد والے بھی رو پڑے ۔ تو رسول اللہ شائیڈ نی فر مایا کہ میں نے اپنے رب سے ان کے لئے مغفرت ما نیکنے کی اجازت چاہی تو جھے اجازت نہ دی گئی اور میں نے اللہ سے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دے دی گئی ۔ پس قبور کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ مہیں موت یاد کراتی ہیں ۔

(۲۲۱۰) حضرت بریده رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله تعلی الله تعالی الله تعالی الله تا ہور سے منع کیا تھاان کی زیارت کر واور میں نے تمہیں قربانیوں کا گوشت تین دنوں سے زیادہ رو کئے ہے منع فرمایا تھا۔ پس جب تک حیا ہور کھ سکتے ہو۔ میں نے تم کو مشکیزہ کے علاوہ دوسرے برتنوں میں نبیذ پینے سے منع کیا تھا گر اب تمام برتنوں سے بیو ہاں نشہ لانے والی چیزیں نہ بیا

وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ اِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْاَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَالِيَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بُرَيْدَةَ عَنَابَيْدِ

(۲۲۹۱)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ أَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ ﴿ ٢٢٦١) اسْ حديث كَى دوسرى اسنا د ذكركى مين \_

زُبِيْدٍ الْيَامِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ اُرَاهُ عَنْ اَبِيْهِ الشَّكُّ مِنْ اَبِي خَيْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ حَكَةَ ثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَطَآءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِي عَنِي النَّبِي عَنْ كُلُّهُمْ بِمَعْنَى حَدِيْثِ اَبِي سِنَانٍ ـ

(٢٢٦٢)حَدَّثَنَا عَوْنُ بُنُ سَلَّامِ الْكُوْفِيُّ قَالَ أَنَا زُهَيْرٌ

عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ

يُصَلَّ عَلَيْهِ ـ

## ٠٠٠: باب تَرْكُ الصَّلَاقِ عَلَى الْقَاتِلِ باب: خورتش كرنے والے كى نمازِ جناز وميں

#### شرکت نہ کرنے کے بیان میں

(۲۲۷۲) حضرت جابر بن سمرہ طابق سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وکل جائز ولایا گیا۔ جس نے اپنے آدمی کا جنازہ لایا گیا۔ جس نے اپنے آپ کو چوڑے تیر سے مار دُ الا تھا۔ تو آپ نے اس پرنماز جنازہ نہ رہی

کی است کے وقت کلمہ کا فرکیا جائے۔ (۲) جب آ دی مر جائے تو اس کی آئیجیں بند کرد بی چاہئیں اس حلمہ کا فرکیا جائے۔ (۲) جب آ دی مر جائے تو اس کی آئیجیں بند کرد بی چاہئیں اس طرح ہاتی جم کے اعضاء بھی سید ھے کر دیے جائیں منہ ہا ندھ دیا جائے ہے۔ (۳) جب آ دی مر جائے اس کی آئیجیں بند کرد بی چاہئیں اس طرح ہاتی جم کے اعضاء بھی سید ھے کر جائے ہے۔ (۳) جائے ہے ہیں اور آخری مر تب کا نو را ملایا جائے ہے۔ (۳) بخش سے بہلے وضو کے اعضاء دھوئے جائیں۔ (۵) کئن مر دکوتین کپڑوں میں اور توورت کو جائے ہے۔ (۳) مینت پر روئے کی وجہ سے (اگر و بھی اپنی نزدگی میں اس پڑوں میں اور توورت کو میت کو عذاب ہوتا ہے۔ (۷) نوحہ کرنا لیخی آ واز کے ساتھ روٹا میں کرنا بھی منع ہے۔ البتہ تم کا اثر بونا طبعی آمر ہے۔ (۸) عذاب قبر برحق ہے۔ (۹) بناز ہیں کرنا جو ایک ہو کرنا ہو ایک ہو ایک ہو ایک ہو ایک ہو کرنا ہو ایک ہو ایک ہو ایک ہو کرنا ہو ایک ہو ایک ہو کرنا ہو ہو کہ ایک ہو ایک ہو کرنا ہو ایک ہو ایک ہو کرنا ہو ایک ہو ایک ہو کرنا ہو ایک ہو کرنا ہو ہو کہ ایک ہو کی کہا ہو بھی کرنا ہو ہو کہ کہ ایک ہو کہ ہو کرنا ہو ہو کہ ایک ہو کہ ہو کرنی کرنے والے کی کہا نے بنا ایک ہو کہ ہو کہ ہو کہ ایک ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کرنا ہو ہو کہ کرنا ہو ہو کہ ہو

### کتاب الزكوة کتاب

### باب: پانچ اوس ہے کم غلّہ میں زکو ۃ نہیں ،

#### اوم : باب لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةَ أَوْسَقَ مَا ثَقَةً

(۲۲۹۳) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله عالیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پانچ وسق سے م غلّه میں زکو قرنبیں اور خد ہی پانچ اُونٹوں سے کم میں زکو ق ہے اور خد ہی بانچ اوقیہ سے کم میں زکو ق ہے۔

نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنِنَةً قَالَ سَالْتُ عَمْرَ و بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً فِاَخْبَرَنِي عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةٍ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

(٢٢٦٣)حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكْيْرِ النَّاقِدُ قَالَ

وَلَا فِيْمَا ذُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ ـ

(٢٢٧٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ أَنَا ﴿ ٢٢٦٣) اسى حديث كى دوسرى اسناد ذكركى بين -

اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ كِلَاهُمَا عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِ و بْنِ يَخْيَى بِهِلْذَا الْاسْنَادِ مِثْلَةً۔

> (۲۲۲۵)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِيْ عُمْرُ و بْنُ يَحْيَى ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ

(۲۲۷۵) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی تصلی کی پانچ اُنگیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ باقی حدیث گزر چکی ہے۔

وَٱشَارَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ بِحَمْسِ آصَابِعِهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةً ـ

(۲۲۷۲)وَ حَدَّثَنِی اَبُوْ کَامِلِ فُضَیْلُ بْنُ حُسَیْنِ (۲۲۷۲) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ب الْجَحْدَرِیُّ قَالَ نَا بِشُوْ یَغِنِی ابْنَ مُفَضَّلِ قَالَ نَا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: پانچ اوس (غَلَه) عُمَارَةُ بْنُ غَنِیَّةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُمَّارَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا میں زکوۃ نہیں ہے اور پانچ اُونوں سے کم میں زکوۃ نہیں ہور سَعِیْدً الْخُدْرِیِّ یَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَیْسَ فِیْمَا یَا یَجُ اوقیہ سے کم میں زکوۃ نہیں۔

ذُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَّةٌ وَ لَيْسَ فِيْمَا ذُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَّةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَّةٌ ـ

(۲۲۷۷) حَدَّثَنَا أَنُوْبَكُو بْنُ آبِی شَیْبَةً وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ (۲۲۹۷) حفرت ابوسعید خدری ﴿ الله عَروایت بِ کهرسول الله وَرُهُیْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا نَا وَکِیْعٌ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ صَلَی الله عایه وَلَم نَ فرمایا پانچ اوس سے کم محجور میں زکو ق نہیں اور اِسْمَاعِیْلَ ابْنِ اُمْیَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ حَبَّانَ نَعْلَہ میں۔ ا

عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَلْيَسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْ سَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَآلا حَبِّ صَلَقَةٌ

(۲۲۷۸)وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ آنَا (۲۲۷۸) حضرت ابوسعید ضدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے عَبْدُ الرَّحْمٰنِ یَفْنِی ابْنَ مَهْدِیِّی قَالَ اَلَ سُفْیَانُ عَنْ کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا غلّه میں اور کھجور میں زکوۃ اس اِسْمَعِیْلَ ابْنِ اُمَیَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَتَتْ بَیْسِ جَبِ تَک پانچ او تیہ سے کم میں اور نہ پانچ اونٹوں سے کم یَحْیَی بْنِ عُمَارَةً عَنْ آبِی سَعِیْدِ الْنُحُدُدِیِّ آنَ النَّبِیَّ میں زکوۃ ہے اور نہ پانچ اوقیہ سے کم میں زکوۃ ہے۔

عَلَىٰ لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ حَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوْلِي عَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقِي صَدَقَةٌ ـ

(٢٢٩٩)وَ حَدَّنِيْ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ (٢٢٦٩) اى مديث كى دوسرى سند ذكركى ٢-

ادَمَ قَالَ نَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ أُمَّيَّةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ مَهْدِيّ.

(٢٢٧٠)وَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٢٢٧٠) اى حديث كى ايك اورسند ذكر كى بےكن اس ميں تھجوركى قَالَ آنَا النَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنُ اِسْمُعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ بِهِذَا حَبَّدِ تِكُلُ كَالفَظ ہے۔

الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ بْنِ مَهُدِي وَيَحْيَى ابْنِ ادَمَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ التَّمْرِ ثَمَرٍ

(۲۲۷) حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ مَعْرُوْفِ وَهَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدِ (۲۲۷) حضرت جابر بن عبدالله وَالله عن روايت ب كرسول الله الكَيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ اَخْبَرَنِیْ عِيَاضُ ابْنُ عَبْدِ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جاندی کے پانچ اوقیہ سے کم میں الله عَنْ اَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ فَرَةَ نَهِیں اور اُونوْں میں پانچ اُونوْں سے کم پرزگو قنہیں اور تھجور اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِيْمِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

خَمْسِ اَوَاقِي مِّنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذُوْدٍ مِّنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَّلْيَسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرٍ صَدَقَةٌ

المن المن وهي قال آبو الطَّاهِ آفَ فَيْ الْعُشْرَ الْعُشْرَ اللهِ الْعُشْرَ اللهِ الْعُشْرَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ ابَا الزَّبَيْرِ حَدَّلَهُ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَذْكُرُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ﷺ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ الْاَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ ـ

٣٠٣: باب لا زَكُوةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي

باب مسلمان پرغلام اور گھوڑے کی

#### عَبُدِهِ وَفَرُسِهِ

(٢٢٧٣)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ (٢٢٧) حضرت ابو بريره اللهُوْ بروايت بي كدر ول التصلى قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلِيْمَانَ الله عليه وسلم فرمايا مسلمان ك علام اوراس ك هور يرزكوة بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ عَبِيل ہے۔

رَسُولَ اللهِ عَشَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهِ وَلَا فِيْ فَرَسِهِ صَدَقَةً.

(٢٢٧٣)وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِوَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِي تَهِيل ہے۔

(۲۲۷۴) حضرت ابو ہر رہے ہ والنفؤ ہے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةً قَالَ نَالَيُوْبُ بْنُ مُوسِلَى عَنْ مَكْحُولٍ عليه وَلَم نَے فرمايا مسلمان پراس كے غلام اور گھوڑے كى زكوة فرض

ز کو ہ تہیں ہے

هُرَيْرَةَ قَالَ عَمْرٌو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ زُهَيْرٌ يَتْلُغُ بِهِ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ۗ

(٢٢٧٥) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ (٢٢٤٥) الى حديث كى دوسرى اساد وْكركى بير

بِلَالِ حَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حِ وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ كُلُّهُمْ عَنْ خُفَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ آبِيهُ هُرِيْرَةً

> آخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺقَالَ لَيْسَ فِي الْعَبُدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطُرِ.

(٢٢٧١)وَ حَدَّفِنِي أَبُو الطَّاهِرِ. وَهُرُوْنَ بِنُ سَعِيْدٍ (٢٢٧) حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه الْكَيْلِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ عِيْسِنِي قَالُوْا فَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ﴿ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ارشاو فرمايا: غام كي زكوة نهيل هجَّ ہاں صدقہ فطر واجب ہے۔ (جو برائے تجارت ہواس کا فطرانہ واجبہے)۔

٣٠٨: باب فِي تَقُدِيْمِ الزَّكَاةِ وَمِنْعَهَا

(٢٢٧٤)وَ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ نَا وَرْفَاءُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَّخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلِ إِلَّا آنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَآغْنَاهُ اللَّهُ وَامَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ آذْرَاعَهُ وَاعْتَادَهُ فِى سَبِيْلِ اللَّهِ وَامَّا الْعَبَّاسُ

باب: ز کو ہ پہلے ادا کرنے اوراسے رو کئے کے بیان میں (٢٢٧٤) حضرت الوجريره والفيئ سے روايت ہے كه حضرت عمر والفيئة کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے زکو ۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا (واپسی پر ) کہ ابن جمیل اور خالد بن ولید عباس چارسول روائد نا فرائد الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في فر مایا کہ ابن جمیل تو اس کا بدلہ لے رہا ہے کہ وہ فقیرتھا' اللہ نے اس کو غی کردیااورخالد پرتم ظلم کرتے ہواس نے زر ہیں اور ہتھیارتک الله کی راہ میں دے دیتے ہیں رہے حضرت عباس جلائیز ان کی زکو ۃ اور

فَهِيَ عَلَيَّ وَمِعْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ اهَا شَعَرْتَ أَنَّ اس كادوگناميرے ذمه ہے۔ پھرفر مايا اے عمر كياتم نہيں جانتے كه چیاباپ کے برابر ہوتاہے۔ عَمَّ الرَّجُل صِنْوُ ٱبيهِ۔

کا کا این اواب کی احادیث میں زکوۃ کا نصاب بتایا گیا ہے کہ زکوۃ چاندی کے پانچ اوقیہ ہے کم پراور اُونٹوں میں یا پچ کے کے کم پراور غلّه میں بھی پانچ اوس سے کم پرواجب نہیں ہوتی ۔اس سے اگر بڑھ جائے تو غلّہ وغیرہ میں عشر یعنی وسواں حصہ اوراگر پانی تھینچ کرلگایا جائے تو بیسواں حصہ اور چاندی سوتا اور نفذی میں سے چالیسواں حصہ ز کو ق فرض ہوتی ہے۔ اُونٹوں کا نصاب پانچ سے کم پر نہیں زیادہ پر کافی تفصیل ہے۔ کیکن زکو ق کی فرضیت کے لئے شرط سال کا گز رنا اور مال کا ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا ہے۔

٥٠٨: باب زَكُوةُ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ باب: صدقة الفطرمسلمانول يرتهجوراورجو سادا

#### کرنے کے بیان میں مِنَ التَّمَرِ وَالشَّعِيْرِ

(٢٢٧٨)حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا نَا مَالِكٌ حِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكُوةَ الْمُفُطِّرِ مِنْ

زَّمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكْرٍ أَوْ أَنْفَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔ (٢٢٧٩)حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِيْ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرٍ بْنُ آبِىٰ شَيْبَةَ وَالْلَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

> (٢٢٨٠)وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيلى قَالَ آنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ آيُوْبَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكْرِ وَالْأَنْفَى صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ۔

> (۲۲۸)حَدَّثَنَا قُتُشِبَةُ بُنُّ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ آنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ آنَّ عَنْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ أِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَمَرَ بَزَكُوةِ الْفِطُرِ صَاعِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعِ مِنْ شَعِيْرٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ

(۲۲۷۸) حضرت ابن عمر الفن سے روایت ہے کہ رسول الله منافقیظم نے صدقہ الفطر رمضان کے بعدلوگوں پر تھجور سے ایک صاع یا جو ے ایک صاع واجب کی ہے۔ ہرمسلمان آزادیا غلام مردیاعورت

(۲۲۷۹) حضرت ابن عمر ٹراپھنا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے صدقة الفطر تھجوريا جو سے ايك صاع برغلام أزاد حچوٹے'بڑے پرواجب کیاہے۔

قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكُوهَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ اَوْ صَاعًا ۚ مَنْ شَعِيْرٍ عَلَىٰ كُلَّ عَبْدٍ اَوْ حَبْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ ـ

(۲۲۸۰) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ ہی کریم صلی الله علیه وسلم نے رمضان کا صدقه آزاد غلام مرد عورت پر محجوریا جو سے ایک صاع واجب کیا ہے۔ لوگوں نے اس کی قیت کے اعتبار سے نصف صاع گندم مقرر کرلی۔

(۲۲۸۱) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما عنه روايت ہے كه رسول الدسلى الله عليه وللم في صدقة الفطر تعجوريا جو ساك صاع کا حکم دیا۔ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبمانے فرمایا: لوگوں نے اس کی جگہ گندم کے دو مدمقرر کر لئے۔

فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَةَ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ

(٢٢٨٢)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ قَالَ نَا ابْنُ اَبِي فُكَيْكٍ قَالَ آنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكُوةَ الْفِطُو مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حُرٌّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوِاهْرَأَةٍ صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ.

(٢٢٨٣)حَدَّنَاً يَحْيَى بْنُ يَحْيِلِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ آبِي سَرْحٍ آنَّهُ سَمِعَ آبًا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ كُنَّا نُخُرِجُ زُكُوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٌ أَوْ صَاعًا مِنْزَيشِ ِ

(٢٢٨٣)حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ نَا دَاوُدُ يَغْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذَا كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكُوةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ وَ كَبِيْرٍ حُوٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ نَـمُرٍ آوُ صَاعًا مِّنْ زَبِيْبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِي سُفِّيانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا جَآجًّا آوُ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ اَنْ قَالَ إِنِّي أُرَى اَنْ مُلَّايْنِ مِنْ سَمْرَ آءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَاخَذَ النَّاسُ بِلْلِكَ قَالَ اَبُوُّ سَعِيْدٍ فَاَمَّا آنَا فَكَا آزَالُ اُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ اُخْرِجُهُ اَبَدًا مَا عِشْتُ ﴿

(٢٢٨٥)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ ٱمَيَّةَ قَالَ ٱخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي سَرَّحٍ آنَّهُ سَمِعَ آبَا سَعِيْدٍ

(٢٢٨٢)حضرت عبدالله بن عمر بنافي سے روایت ہے که رسول الله مَنَالِيَّةُ نِي مسلمانوں میں سے ہرنفس پر آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت چھوٹا ہویابرا جویا تھجور ہے ایک صاع صدقة الفطر واجب کیا

كتاب الزكوة

(۲۲۸ س) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ ہم صدقہ الفطر ایک صاع کھانے یعنی گندم یا ایک صاع جویا ایک صاع تھجوریا ایک صاع بنیریا ایک صاع تشمش نکالا کرتے

(۲۲۸۴) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم جمارے درمیان تھے۔ تو ہم صدقه الفطر ہر چھوٹے اور بڑے آزادیا غلام کی طرف سے ایک صاع کھانے سے یا ایک صاع پنیرے یا ایک صاع جو سے یا ایک صاع محجورے یا ایک صاع کشمش سے نکالا کرتے تھے۔ہم ہمیشہ اس طرح نکالتے رہے کہ ہمارے پاس حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہماج یا عمرہ کرنے کے لئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر (بیٹھ کر) لوگوں سے گفتگو کی اوراس گفتگو میں یہ بھی کہا کہ میرے خیال میں ملک شام کے سرخ گیہوں کے دومہ ایک صاع تھجور کے برابر ہیں۔تولوگوں نے اس کو لے لیا۔ یعنی اسی طرح عمل شروع کر دیا۔ابوسعید فر ماتے ہیں بہر حال میں تو ہمیشہ اسی طرح ادا کرتار ہا جس طرح ادا کرتا تھا۔ جب تک میں

(۲۲۸۵) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر چھوٹے اور بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے تین قسموں سے ایک صاع صدقہ

الْحُدُرِى يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكُوةَ الْفِطْرِ وَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حُرِّ وَمَمْلُولُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ حُرِّ وَمَمْلُولُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

(٢٢٨٦)وَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَنَ عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَنَ عَبُدُ الرَّخْمَٰنِ بُنِ قَالَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ

( ١٢٨٨) وَ حَدَّنِنَى عَمْرٌ وَ النَّاقِدُ قَالَ نَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمُعِيْلَ عَنِ ابْنِ عَجْدِ اللهِ بْنِ آبِى سَرْحٍ عَنِ ابْنِ سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ آنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ آنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنْ تَمْرِ ٱنْكُرَ ذَلِكَ آبُولُ السَّاعِ مِنْ تَمْرِ ٱنْكُرَ ذَلِكَ آبُولُ سَعِيْدٍ وَقَالَ لَا أُخْرِجُ فِيْهَا إِلَّا الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِيْهَا إِلَّا الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِيْ

اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرِ اَوْصَاعًا مِنْ اِعَطِد ٢٠٠٧: باب الْكَمْرُ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قُبْلالصَّلَاةِ ،

عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَهْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ

(۲۲۸۸)وَ حَلَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ آنَا آبُوْ خَيْفَهَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُفْرَ آنَ رَسُوْلَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ آمَرَ بِزَكُوةِ الْفِطْرِ آنْ تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلُوةِ -

(٢٢٨٩)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا ابْنُ آمِيْ فُدَيْكٍ قَالَ نَا الصَّحَّاكُ عَنْ نَّافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكُوةِ الْفِطْوِ آنْ

الفطراداكرتے تھے۔ تھجور ہے ایک صاع 'پیر ہے ایک صاع اور جو ہے ایک صاع ۔ ہم ہمیشہ ای طرح اداكرتے رہے كہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیال كیا كہ گندم ہے دو مد تھجور كے ایک صاع كے برابر ہیں ۔ ابوسعید فرماتے ہیں بہر حال میں تو ہمیشہ اسی طرح اداكر تا رہا۔

(۲۲۸۲) حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ہم صدقہ الفطر تین قتم کی چیز ول سے ادا کرتے تھے پنیز کھجوراور جو۔

اَبِيْ ذُبَابٍ عَنْ عِيَاضِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ سَرْحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكُوةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ اَصْنَافٍ الْاَقِطِ وَالنَّنَمْرِ وَالشَّعِيْرِ-

(۲۲۸۷) حضرت ابوسعید خدری داشی سے روایت ہے کہ جب معاویہ دائی نے گندم کے نصف صاع کو محجور کے ایک صاع کے برابر قرار دیا تو ابوسعید نے انکار کیا اور فر مایا: میں تو اس میں نہیں نکالوں گا مگر میں تو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکالوں گا مگر میں نکالوں گا محجور سے ایک صاع یا شمش یا جو یا پنیر سے ایک صاع یا شمش یا جو یا پنیر سے ایک صاع ۔

# باب: نمازِعیدے پہلے صدقۃ الفطراد اکرنے کے حکم کے بیان میں

(۲۲۸۸) حفرت ابن عمر رفاق سے روایت ہے که رسول الله منافیظیم نے حکم دیا کہ صدقتہ الفطر لوگوں کی نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔

(۲۲۸۹) حضرت عبدالله بن عمر فی سے روایت ہے کہ رسول الله منافی نام نام کی میں اللہ کا میں کا طرف نکلنے سے کی طرف نکلنے سے کی کا کا تھا دیا۔

تُوَّدُّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلُوةِ.

اَبِىٰ ذُبَابٍ عَنْ عِيَاضِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىٰ سَرْحٍ عَنْ اَبِىٰ سَعِيْدٍ الْنُحُدْرِىٰ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكُوةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاقَةِ اَصْنَافٍ الْاَقِطِ وَالنَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ۔

کُلُونِ اَلْمُ اَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُونِ الواب میں صدقة الفطر کے بارے میں احادیث وارد ہوئی۔صدقة الفطر عید کے دن عیدالفطر کی نماز سے پہلے اداکیا جائے۔صدقة الفطرانی طرف سے اورانی نابالغ اولا دکی طرف سے واجب ہے۔ ہرمسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے۔ ہرنش کی طرف سے مجبور جو کشمش وغیرہ اجناس میں سے ایک صاع غلّہ یااس کی قیمت اور گندم نصف صاع یااس کی قیمت۔

### صاحب نصاب کی وضاحت

عام لوگ سیجھتے ہیں کہ جن پرزکوۃ فرض ہوئی انہی پرصدفۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ صاحب نصاب اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس عام ضروریات سے زائد آئی چیزیں یا پینے ہوں کہ اگر ان سب کی قیمت لگائی جائے تو ساڑھے باون تو لے چاندی کی قیمت بن جائے۔ جس کے پاس آئی مالیت کا ساز وسامان ہوصاحب نصاب ہے اس پرزکوۃ تو نہیں لیکن صدفۃ الفطر واجب ہے۔ صدفۃ الفطر کی غریب کو دیا جائے اورغریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس عام ضروریات زندگی ہے آئی چیزیں ہوں اگر ان کی قیمت جمع کی جائے تو ساڑھے باون تو لے چاندی کی قیمت جمع کی جائے تو ساڑھے باون تو لے چاندی کی قیمت ہو۔ تو وہ اسلام کی تعلیمات کی روسے غریب ہے اس کوزکوۃ 'صدفۃ الفطر وغیر ہ دیا جاسکتا ہے ورندامیر ہے اور صدفۃ الفطر اس کو دینا جائز نہیں۔

### ٢٠٠٨: باب إثُّهُ مَانِع الزَّكُوةِ

(۲۲۹۰) حُدَّثَنِي سُويُدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا حَفْضَ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ اَبَا صَالِحٍ ذَكُوانَ اَخْبَرَهُ اللَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى فَدْكُوانَ اَخْبَرَهُ اللَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا اللَّهِ فَا يُوجِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِضَةً لَا يُوجِي يَهُ مَنْ الْعِبَادِ فَيُراى وَظَهْرُهُ كُلَّمَا رُدَّتُ الْعِيْدَتُ لَهُ ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَطَهُرُهُ كُلَّمَا رُدَّتُ الْعِيدَتُ لَهُ ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَطَهُرُهُ كُلَّمَا رُدَّتُ الْعِيدَةِ وَإِمَّا اللّهِ النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَيْنَ الْعِبَادِ فَيُراى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْإِيلُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ الِلْ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْإِيلُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ الِلْ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْإِيلُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ الِلْ لَا كُونَ يَوْمُ الْقِيلَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقُولُ الْقِيلَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرُقُو اوْفَرَ اوْفَرَ مَا الْقَاعَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقُورَ اوْفَرَ مَا الْقَالَةُ مُا عَلَيْهِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِعْ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقُورً اوْفَرَ مَا الْقِيلَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقُورً اوْفَرَ مَا الْقِيلَةِ الْمِعْ لَهَا عِقَاعٍ قَرْقُورً اوْفَرَ مَا

### باب، زکو ۃ رو کنے کے گناہ کے بیان میں

(۲۲۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول الدُشاُلیْفِیم نے فرمایا جوسو نے یا جا ندی والا اس میں اس کاحق (زکوۃ) اوانہیں کرتا۔ اس کے لئے قیامت کے دن آگی جٹا نیں بنائی جا کیں گی اور ان سے اس کے اور ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا اور ان سے اس کے پہلو 'پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈ ہے ہو جا کیں گئو ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا اس دن برابر میمل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا جس کی مقدار بچاس ہزار سال ہوگی۔ یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ کر دیا جائے ۔ تو اس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ واس کا کیا تھم ہے فرمایا اُوسٹوں والا بھی جو ان میں سے ان کاحق ادا نہ کرے اور ان کے حق میں سے ہوگی ان کیا وودھ نکال میں جائے گا۔ وین ان کا دودھ نکال میں ہوگا۔ کہ ان کو پانی پلانے کے دن ان کا دودھ نکال دیا ہوئے گا اور وہ اُونٹ نہایت فریہ ہوگر آئے گا۔ کہ ان میں سے کوئی جو سے گا اور وہ اُونٹ نہایت فریہ ہوگر آئے گا۔ کہ ان میں سے کوئی جو سے گا اور وہ اُونٹ نہایت فریہ ہوگر آئے گا۔ کہ ان میں سے کوئی

A COMPAR

بچیمی باتی ندرہے گا جواس کواپنے کھروں سے ندروندے اور منہ ے نہ کا فے۔ جب اس پر ے سب سے پہلا گر رجائے گا تو دوسرا آجائے گا۔ پیچاس ہزار سال کی مقدار والے دن میں یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ ہو جائے۔ پھراس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھایا جائے گا۔عرض کیا گیا یارسول الله مَا الل آپ نے فر مایا گائے اور بکری والوں میں سے کوئی ایسانہیں۔ جوان میں ہے ان کاحق ادانہیں کرتا۔ گرید کہ قیامت کے دن اس کوہموار زمین پراوندھالٹایا جائے گا اوران میں ہے کوئی باقی ندرہے گا'جو اس کواینے یاؤں سے ندروندے اور دہ الی ہوں گی کہ کوئی ان میں مڑے ہوئے سینگ والی نہ ہوگی اور نہ سینگ کے بغیر نہ سینگ ٹوٹی ہوئی۔سب اس کو ماریں گی اپنے سینگوں سے۔ جب پہلی اس پر ے گزر جائے گی تو دوسری آ جائے گی۔ یہی عذاب بچاس ہزار سال والے دن میں ہوتا رہے گا۔ یہاں تک کہلوگوں کا فیصلہ ہو جائے۔تواس کو جنت یا دوزخ کی راہ دکھائی جائے گی۔عرض کیا گیا يا رسول الله مَنْ النَّيْزُمُ هُورٌ ب كاكياتهم؟ فرمايا هُورٌ ب كي تين اقسام ہیں۔ایک مالک پروہال ہے دوسرا مالک کے لئے پردہ ہے۔تیسرا مالک کے لئے تواب کا ذریعہ بہر حال جس کوآ دمی نے دکھاوے کے لئے باندھ رکھا ہے فخر اور مسلمانوں کی دشنی کے لئے تو بیگھوڑ ااس کے لئے بوجھاور وبال ہے اور وہ جواس کے لئے بردہ بوشی ہے وہ میر ہے کہ جس کوآ دی نے اس کے راستہ میں وقف کر رکھا ہے۔ پھراس کی پشتوں اور گردنوں ہے وابستہ اللہ کے حقوق تجھی نہ بھولا ہو ۔ توبیہ گھوڑا مالک کے لئے عزت کا ذریعہ ہے اور باعث ثواب وہ گھوڑا ہے جس کوآ دمی نے اللہ کے راستہ میں وقف کر رکھا ہو۔ اہل اسلام کے لئے سبزہ زاریاباغ میں ۔تو پیگھوڑ ہے باغ یا سبزہ زار ہے جو پیکھ کھائیں گے تو ان کے کھانے کی تعداد کے موافق اس کے لیے نکیاں کھی جاتی ہیں اوراس کی لیداور پیشاپ کی مقدار کے برابر بھی نکیاں کھی جاتی ہیں اور وہ اپنی کمبی رسی تو ژکر ایک یا دوٹیلوں پر چڑھ

كَانَتُ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلًا وَاحِدًا تَطَانُهُ بِٱخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِٱفُوَاهِهَا كُلَّمَا مُرَّ عَلَيْهِ أُوْلَهَا رُدَّ عَلَيْهِ الْحُواهَا ﴿ فِنِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ حَتَّى يُقْطَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُراى سَبِيْلُهُ آمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَامَّا اِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَّلَا غَنَم لَا يُؤَدِّىٰ مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيلُمَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْنًا لَّيْسَ فِيْهَا عَقْصَآءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَصْبَآءُ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِٱظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخُرِاهَا ﴿فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُةً حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ حَتَّى يُقْطَى بَيْنَ ٱلْعِبَادِ فَيُراى سَبِيْلُةُ اَمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْخَيْلُ قَالَ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ ٱجْرٌ فَامَّا الَّتِيْ هِنَى لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَّبَطَهَا رِيٓاءً وَّفَخُرًّا وَّنِوَآءً عَلَى اَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ وَاَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ سِنْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِيْ ظُهُوْرِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَآمًّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ آخُرٌ فَرَجُلٌ رَبَطُهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ لِآهُلِ الْإِسْلَامِ فِي مَوْجِ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْجِ آوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَىٰ ءٍ اِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا ٱكَلَتُ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ اَرْوَافِهَا وَآبُوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرْفَيْن إِلَّا كَتَبَ اللَّهَ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَٱرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيْدُ اَنْ يُّسْقِيَهَا إِلَّا كُتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحُمُرُ قَالَ

مَا ٱنْزِلَ عَلَىَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ ۗ إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَةً ﴾

جائے' تو اس کے قدموں کے نشا نات اور لید کے برابر نیکیاں اللہ لکھ الْحَامِعَةُ ﴿فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ عَيْرًا يَّرَهُ وَمَنُ يَعْمَلُ ويتاجاور جباس كاما لك اس كوسى نهر سے لے كركز رتا جاور یانی بلانے کا ارادہ نہ ہوتب بھی اللہ اس کے لئے یانی کی قطروں کے

تعداد کے برابرنیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جواس نے بیا۔ عرض کیا گیا یارسول الله مُنَافِیْجُ گدھوں کا کیا حکم تو آپ نے فرمایا گدھوں کے بارے میں سوائے ایک آیت کے کوئی احکام نازل نہیں ہوئے۔وہ آیت بے مثل اور جمع کرنے والی ہے: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَغْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ يعني: ' جس نے ذرہ کے برابرنیکی کی وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرّہ کے برابربدی کی وہ بھی اے دیکھے گا یعنی قیامت کے دن۔''

(٢٢٩)وَ حَدَّنِيْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْآعْلَى الصَّدَفِيُّ قَالَ آنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثِنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ

(۲۲۹۱)اس حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے کچھ الفاظ کا تغیر وتبدل ہے کین معنی و مفہوم و ہی ہے۔

زَيْدِ ابْنِ ٱسْلَمَ بِهِلْذَا الْاِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيْتٍ حَفْصِ ابْنِ مَيْسَرَةَ اللي آخِرِهِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبِ اِبلِ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا وَلَمْ يَقُلُ مِنْهَا حَقَّهَا وَذَكَرَ فِيهِ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلًا وَّاحِدًا وَقَالَ يُكُولى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَنَّهُ وَظَهْرُهُ

(۲۲۹۲)حضرت ابو ہررہ فائن سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فر مايا خزانه والا جوز كو ة ادانہيں كرتا۔اس پر و هخزانه جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس کو چٹا نوں کی طرح بنا کراس ہے اس کے پہلو اور پیشانی کو داغا جائے گا۔ یہاں تک الله اپنے بندوں کا فیصلہ کردے۔اس دن میں جس کی مقدار بچاس ہزارسال ہے۔ پھراس کو جنت یا جہنم کی طرف راستہ دکھایا جائے گا اور کوئی اُونٹوں والا ایسانہیں جوان کی ز کو ۃ نہیں دیتا۔ گرید کہ اس کوایک ہموارز مین پرلٹایا جائے گااوروہ اُونٹ فربہ ہوکر آئیں گے جیسا کہ وہ اُونٹ دنیامیں بہت فربہی کے وقت تھے وہ اس کوروندیں گے۔اس ر جب ان کا آخری گزر جائے گا تو پہلے والا واپس آ کر دوبارہ روندےگا۔ یہاں تک کماللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلماس دن میں کرے جس کی مقدار بچاس ہزارسال ہوگی۔ پھراس کو جنت یا دوزخ كاراسته دكھايا جائے گا اور كوئى بكريوں والا اييانېيں جوان كى ز کو ۃ ادانہ کرتا ہو گریے کہ اس کوہموارز مین پرلٹایا جائے گا اور وہ بہت فربہ ہوکر آئیں گے اور وہ سب اپنے کھروں کے ساتھ اس کو روندیں گی اور سینگوں سے ماریں گی۔اس وقت ان میں کوئی منڈی

(٢٢٩٢)وَ حَدَّنِني مُحَمَّدُ إِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمُوتُ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ نَا سُهَيْلُ بْنُ آبِي صَالِح عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبٍ كَنْزٍ لَّا يُؤَدِّىٰ زَكُوتَهُ إلَّا ٱخْمِىٰ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكُولى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِيْنَةُ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ ثُمَّ يُولى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَآمًّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ ابِلِ لَا يُؤَدِّى زَكُوتَهَا الَّهُ بُطِحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَارُفَوِ مَا كَانَتُ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَطْى عَلَيْهِ ٱخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ ٱوْلَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللُّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ ﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ ثُمَّ يُولى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَّا يُؤَدِّى زَكُوتَهَا إِلَّا بُطِعَ لَهَا بِقَاعِ قَرْ قَرٍ كَارُفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَوُّهُ بِاَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بقُرُونِهَا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَآءُ وَلَا جَلْحَآءُ كُلَّمَا مَضى

فليحج مسلم جلداوّل عَلَيْهِ أُخْرِاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ الَّفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ ثُمَّ يُراى سَبِيلُهُ إِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا اِلَى النَّارِ قَالَ سُهَيْلٌ وَلَا اَدْرِى اَذَكِرَ الْبَقَرَ الْمُ لَا قَالُوا فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ فِي نَوَاصِيْهَا أَوْ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا قَالَ سُهَيْلٌ اَنَا اَشُكُّ الْخَيْرَ اللِّي يَوْمِ الْقِيلَمَةِ الْخَوْلُ لَلْالَةٌ فَهِىَ لِرَجُلِ آجُوْ وَلِرَجُلِ سِتُوْ وَلِرَجُلِ وِزِرْ فَآمَّا الَّتِى هِيَ لَهُ اَجُرٌ ۚ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ فَلَا تُغَيِّبُ شَيْنًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ اَجْرًا وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ مَا آكَلَتْ مِنْ شَيْئًى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا ٱجُرًّا وَلَوْ مَنْقَاهَا مِنْ نَّهُمٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُوْنِهَا اَجْرٌ حَتَّى ذَكَرَ الْاَجْرَ فِي آبْوَالِهَا وَأَرُوائِهَا وَلَوِ اسْتَنَّتُ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوَّةٍ تَخُطُوْهَا ٱجْرٌ وَاَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُوْرِهَا وَبُطُوْنِهَا فِيْ عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا فَآمًّا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيْهَا شَيْنًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةُ ﴿فَسُنَ يُعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ﴾

وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا آشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَّاءَ النَّاسِ

فَذَاكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ قَالُوا فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ

الزلزال:٧٠ ١٨

ہے۔ تو آ پ مَنْ الله اس کے بارے میں مجھ پر کوئی تھم نازل نہیں ہوا۔ گریہ آیت جامع اور بے مثل ہے: ﴿ فَمْنَ يَّعْمَلُ مِثْقَالَ ﴾\_

(٢٢٩٣)وَ حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُالْعَزِيْزِ يَعْنِي (۲۲۹۳) حفرت سہیل ہی سے دوسری سند سے اس حدیث کی الدَّرَاوَرُدِئَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَسَاقَ الْحَدِيْثِ۔ طرح ندکورہے۔

یا اُلٹے سنگوں والی نہ ہوگی۔ جب اس بران میں سے آخری گزرے گی تو پہلی کواس پرلوٹا یا جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کا فیصله بچاس ہزار سال والے دن میں کرلیں۔ پھر اس کو جنت یا دوزخ کاراسته دکھا دیا جائے گا۔ سہیل کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے گائے کا ذکر کیا یانہیں۔صحابہ نے عرض کیا: گھوڑوں کا کیا تھم ہے یا رسول الله مَثَاثِیْنِ ؟ فرمایا : گھوڑے کی پیشانی میں خیر ہے۔ سہیل کہتے ہیں کہ مجھے خرقیامت کے دن تک میں شک ہے۔آپ نے فرمایا گھوڑے کی تین اقسام ہیں اور بیآ دمی کے لئے ثواب پر دہ اور بوجھ ہے۔ پس وہ جواس کے لئے تواب ہےوہ اس مخص کے لئے ہے'جس نے گھوڑ ہے کواللہ کے راستہ میں با ندھااوراللہ ہی کے لئے اسے تیار رکھا' کوئی بھی چیز اس کے پیٹ میں غیب نہیں کی جاتی گراللہ اس کے لئے تواب لکھتا ہے اور اگر اس کو کہیں چرا گاہ میں چرایا۔اس نے اس میں جو کچھ بھی کھایا اللہ اس کے بدلداس کے لئے تواب لکھتا ہے اور اگر کسی نہر ہے اس کو پلایا تو اس کے مالک کے لئے ہر قطرہ کے بدلے تواب ہے۔ جواس کے پیٹ میں غائب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے اس کے پیشاپ اور لید کا بھی ذکر فر مایا اوراگروه ایک یا دوٹیلوں پر چڑھاتو ہر قدم پر جودہ رکھے گاس کے لئے ثواب لکھا جاتا ہے اور وہ گھوڑا جواس کے لیے پردہ پوشی ہے۔وہ پیہےجس کوآ دمی احسان اور زینت کیلئے با ندھتا ہے اور اس کواس کی سواری کاحق اوراس کے پید کاحق اپنی تنگی آسانی میں نہ بھولا اور وہ گھوڑ ا جواس پر بوجھ ہے وہ یہ ہے کہ جس کوفخز 'سرکشی اور لوگوں کو دکھانے کے لئے باندھا ہو۔ بیدہ ہے جواس پر بوجھ ہے۔ صحابة في عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم كدهون كا كيا تكم

(٢٢٩٣)وَحَدَّثَنِيهِ هُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيْعِ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ نَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِيْ صَالِحٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَدَلَ عَقْصَآءُ عَضَبَآءُ وَقَالَ فَيُكُولِى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ وَلَهُ يَذْكُرُ جَبِيْنُهُ

(٢٢٩٥)حَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِتَّى قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُ و بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَةُ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ عِنْ آنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللَّهِ آوِ الصَّدَقَةَ فِي إِبِلِهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثِ بِنَحْوِ حَدَيْثِ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ۔

(٢٢٩٢)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ وَ حَدَّثَنِيٰ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي ٱبُو الزُّبْيْرِ آنَةُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ وَلُ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَا يَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَ تُ يَوْمَ الْقِياٰمَةِ ٱكْثَرَ مَا كَانَتُ قَطُّ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَانِمِهَا وَٱخْفَافِهَا وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَّا يَفُعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا إِلَّا جَآءَ تُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اكْثَرَ مَا كَانَتُ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْفَرٍ تُنْطُحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَظَوُّهُ بِقَوَائِمِهَا وَلَا صَاحِبَ غَنَمٍ لَّا يَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا إِلَّا جَآءَ تُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ٱكُثَرَ مَا كَانَتُ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوْهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيْهَا جَمَّاءُ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا وَلَا صَاحِبِ كَنْزِ لَا يَفْعَلُ فِيْهِ حَقَّهُ إِلَّا جَآءَ كُنْزُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا آتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيْهِ خُذْ كُنْزَكَ الَّذِيْ خَبَأْتَهُ فَآنَا عَنْهُ غَنِيٌّ فَإِذَا رَاى اَنْ لَّا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَةُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ قَالَ ٱبُو الزَّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ يَقُوْلُ هَلَا الْقَوْلَ ثُمَّ

(۲۲۹۴)حفرت مہیل ہے ایک اور سند کے ساتھ یہی حدیث ذکر فرمائی ہے لیکن اس میں عَقْصَآءُ عَضَبَآءً سے بدلا ہے اور اس میں بپیثانی کا ذکر ہیں۔

当事や深

(۲۲۹۵)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جب آدى نے الله كاحل يا زكوة ايخ أونول كي ادانه كي - باقي حديث سهيل كي طرح ہے۔

(۲۲۹۲) حضرت جابر بن عبدالله والتنافظة سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جواُونٹ والا اس کاحق ادا نہ کرے تو وہ قیامت کے دن زیادہ ہوکر آئیں گے اور ان کے مالک کو ہموار زمین پر بٹھایا جائے گا اور وہ اس کواپنے پیروں اور کھر وں سے روندیں گے اور جوگائے والا اس کاحق ادا نہ کرے گا تو وہ قیامت ك دن يبلے سے بہت زيادہ جوكرة تيل كى اوران كے مالك كو ہموار زبین پر بٹھایا جائے گا اور اس کواپیجے سینگوں سے زخمی اور ا پنے گھروں سے روندیں گی اور جو بکریوں والا ان کاحق ادانہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ ہوکر آئیں گی اوران کا ما لک ہموارز مین پر بٹھایا جائے گا اور وہ اس کواپنے سینگوں سے زخمی اور کھر وں سے روندیں گی۔ان میں کوئی بے سینگ یا ٹوٹے ہوئے سینگ والی نہ ہوگی اور جوخزانے والا اس کاحق ادانہیں کرتا تو اس کا خرانہ قیامت کے دن لایا جائے گا گنج اڑ دھے کی صورت میں منہ کھول کر اس کا پیچھے کرے گا۔ جب وہ اس کے یاس آئے گا تو وہ اس سے بھا گے گا۔تو وہ خزانہ اس کو یکارے گا ا پنا خزانہ لے جوتو نے چھپار کھا تھا۔ وہ کھے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ جب وہ دیکھے گا کہاس سے بیخنے کی کوئی صورت نہیں ۔ تو وہ اس کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈال دے گا۔تو وہ اے اُونٹ کے چبانے کی طرح چبا جائے گا۔ ابوالز بیر نے کہا کہ میں نے عبید بن عمیر رڈائٹ سے سناوہ کہتے تھے ایک آ دمی نے کہا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم أونٹوں کا کیاحق ہے۔ فر مایا ان کے دودھ کو پانی پر نکال لینا (تا کہ فقیروں کو دودھ ل جائے ) اس کا ڈول اور اس کے نر اور اس کے نطفے کو مائے دے دینا اور اس کی سواری کو الله کی راہ میں دینا۔

(۲۲۹۷) حضرت جابر بن عبداللہ بڑا ہے۔ سروایت ہے کہ بی کریم منگا اللہ ہے کہ نا کا حق ادانہ کرے و قیامت کے دن اس کوایک ہموارز مین پر بٹھایا جائے گا اور کھر وں دالا جانو راس کوا پنے کھر وں دوندے گا اور بینگوں والا اس کوا پنے سینگوں والا جانو راس کوا پنے سینگوں والا جانو راس کوا پنے سینگوں اللہ می گھر وں ماروندے گا اور بینگوں والا اور ٹوٹے ہوئے سینگ والا نہ ہوگا۔ ہم نے عرض کیایا رسول اللہ می اللہ ہوگا۔ ہم نے عرض کیایا رسول اللہ می اس کا حق کیا ہے فرمایا اس کے زول کسی کو بخش اس کا حق کیا ہے فرمایا اس کے زکو چھوڑ نا اور اس کے ڈول کسی کو بخش اور کوئی مال والا جو اس کی زکو قا ادائیس کرتا قیامت کے دن اس کا اور کوئی مال والا جو اس کی زکو قا ادائیس کرتا قیامت کے دن اس کا بیا ہے ہواں وہ جائے گا جوا پنے مالک کا جی سے بیا گرا جہاں وہ جائے گا وہ اس کے بیچھے بھا گے گا کہا جائے گا یہ جب وہ دیکھے گا کہا ہا ہے جب بی کوئی صورت نہیں تو اپنا ہا تھا سے جب وہ دیکھے گا کہا ہا ہے کا یہ تیجے کی کوئی صورت نہیں تو اپنا ہا تھا اس کے منہ میں ڈال دے سے بیچنے کی کوئی صورت نہیں تو اپنا ہا تھا اس کے منہ میں ڈال دے کی گا ہوا ہے۔ گا ہے تو وہ اس کے جاتھ کو چا ڈالے گا۔ جیسا کے زاون خوبالیتا ہے۔ سے بیچنے کی کوئی صورت نہیں تو اپنا ہا تھا اس کے منہ میں ڈال دے گا ہے تو وہ اس کے جاتھ کو چا ڈالے گا۔ جیسا کے زاونٹ چبالیتا ہے۔ گائی تو وہ اس کے ہاتھ کو چیا ڈالے گا۔ جیسا کے زاونٹ چبالیتا ہے۔ گائی تو وہ اس کے ہاتھ کو چیا ڈالے گا۔ جیسا کے زاونٹ چبالیتا ہے۔ گائی تو وہ اس کے ہاتھ کو چیا ڈالے گا۔ جیسا کے زاونٹ چبالیتا ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ لَا وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مُلَّا مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

باب: زكوة وصول كرنے والوں كوراضي كرنے كے

#### بیان میں

(۲۲۹۸) حضرت جریر بن عبداللد رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کچھ اعرابیوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی

سَالْنَا جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ آبُو الزَّبُيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ أَبْنَ عُمَيْرٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقَّ الْإِبِلِ قَالَ حَلَبُهَا عَلَى الْمَآءِ وَإِعَارَةُ دَلُوهَا وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَيْمَحَتُهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ

(۲۲۹۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرِ قَالَ نَا عَبْدُ الْمَهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبِ اللهِ وَلَا بَقَرْ وَلا عَنَمٍ لَا يُؤْدِى حَقَّهَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الْقِلْفِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى بِظِلْفِهَا وَتَنْطِحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ فَقُرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمَنِذٍ بِظِلْفِهَا وَتَنْطِحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ فَلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى بِظِلْفِهَا وَتَنْطِحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ فَلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى بِظِلْفِهَا وَتَنْطِحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ فَلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى الْمَآءِ وَحَمْلُ عَلَيْهَا وَعَلَرَةُ لَا مُلْمَا اللهِ يَوْرُ عَنْ صَاحِبِ مَالِ لَا يُورِي وَكَمْلُ عَلَيْهَا فَيْ مَنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُورِي وَكُمْلُ عَلَيْهَا فَى اللهِ اللهِ وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُورِي وَحَمْلُ عَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَكُولُهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُورِي وَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

۴۰۸: باب اِرْضَآءِ

#### السّعَاةِ

(٢٢٩٨) حَدَّثَنَا آبُوْ كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْمُحَمَّدُ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ

H ACODES K صحيح مسلم جلداوّل

> بْنُ اَبِيْ اِسْمُعِيْلَ قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ هِلَالِ الْعُبَسِيُّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ جَآءَ نَاسٌ مِنَ الْاَعْرَابِ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَى فَقَالُوا إِنَّ النَّاسَا مِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ يَاتُوْنَنَا فَيَظْلِمُوْنَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْضُوا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالَ جَرِيْرٌ مَا صَدَرَ عَنِّىٰ مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا وَهُوَ عَنِيْهُ رَاضٍ۔

(٢٢٩٩)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُالرَّحِيْمَ ٱبني إسْمَعِيْلَ بهلذَا الْإِسْنَادِ نَحُوُهُ

٣٠٩: باب تَغْلِيْظِ عُقُوْبَةِ مَنْ لَّا يُؤَدِّى

### الزَّكُوةَ

(٢٣٠٠)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِي ذُرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَانِي قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَفْيَةِ قَالَ فَجِنْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ آتَقَارَ آنُ قُمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِدَاكَ آبِي وَأُمِّى مَنْ هُمْ قَالَ هُمُ الْاَكْتُورُونَ اَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْن يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ مَا مِنْ صَاحِبِ ابِلِ وَّلَا بَقَرٍ وَّلَا غَنَمٍ لَّا يُؤَدِّى زَكُوتَهَا إِلَّا جَاءَ ثُ يُؤُمَّ الْقِيْمَةِ آعْظُمَ مَا كَانَتُ وَٱسْمَنَهُ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِٱظْلَافِهَا كُلَّمَا نَفَذَتْ الْحُراهَا عَادَتُ عَلَيْهِ أُولَهَا حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ. (٢٣٠١)حَدَّثَنَا ٱبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ نَا ٱبُوْ

مُعَاوِيَةَ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ الْمَعْرُوْرِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ انَّةً

خدمت حاضر ہو کرعرض کیا: ہم پر زکوۃ وصول کرنے والے زیادتی کرتے ہیں \_رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ز کو ة وصول کرنے والوں کوخوش کر دیا کرو۔ جربر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ ارشا دگرامی سناہے تو ہرز کو ۃ وصول کرنے والا مجھ سے راضی ہو کرہی گیاہے۔

(۲۲۹۹)اس سند کے ساتھ بھی بیصد بیث اس طرح نقل کی گئی ہے۔

بْنُ سُلَيْمَانَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حِ وَحَدَّثَنَا اِسْحَقُ قَالَ أَنَا أَبُو اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدُ بْن

# باب: زکوۃ ادانہ کرنے پرسز اکسختی کے بیان میں

(۲۳۰۰) حضرت ابوذر والني بروايت بكريم منافيكم کے پاس پہنچا اور آپ کعبہ کے سامیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے مجھے ویکھا تو فرمایا: ربّ کعبه کی قتم وہی لوگ نقصان اُٹھانے والے ہیں۔ میں آگرآ پ کے پاس بیٹھ گیا۔تو نہ ٹھبر سکااور کھڑا ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله مَنَّ الْفِیْمُ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ٔ وہ کون ہیں؟ فرمایا:وہ بہت مال والے ہیں۔ سوائے اس کے جواس اس طرح اپنے سامنے سے اپنے بیچھے ہے ا ہے دائیں اور بائیں سے اوران میں سے کم لوگ وہ ہیں جو اُونٹ اور گائے اور بکریوں والے ان کی زکوۃ ادائبیں کرتے تو وہ قیامت کے دن بڑھ چڑھ کر فربہ ہوکر آئیں گی۔اس کواپنے سینگوں سے زخمی کریں گی اور اپنے کھروں ہے روندیں گی جب ان کا پچھلا گزز جائے گا تو اس پران کا پہلالوٹ آئے گا۔ یہاں تک کہلوگوں کا فیصله کردیا جائے۔

(۲۳۰۱)حضرت ابوذر والثين سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی الله عليه وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی الله علیه وسلم کعبہ کے سامیہ ز کو ة ادانه کرتا تھا۔

قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ وَكِيْعِ غَيْرَ آنَّةٌ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ يَّمُونُ فَيَدَعُ إِبلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكُوتَهَا.

(٢٣٠٢)حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحُمْنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ قَالَ نَا الرَّبِيْعُ يَغْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عِنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَسُرُّنِي آنَّ لِيْ أُحُدًّا ذَهَاً تَأْتِي عَلَىَّ ثَالِغَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِيْنَارٌ إِلَّا دِيْنَارٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ عَلَىَّ۔ (٢٣٠٣)حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَى إِمِنْلِهِ۔

(۲۳۰۲) حفرت ابو ہریرہ طافظ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلَا تَقِيْظُم نے فرمایا میرے لئے میہ بات باعث مسرت نہیں کہ میرے لئے احد بہاڑ کے برابرسونا ہواورتیسری شب مجھ پرآ جائے اوران میں سے ایک دیناربھی میرے پاس باقی ہو۔سوائے اس دینار کے کہ اس کو میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لئے بچار کھوں۔ (۲۳۰۳) اس حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے۔

میں بیٹنے والے تھے۔ باتی حدیث گزر چکی ہے۔اس میں ہے کہ

آپ نے فر مایافتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔

جوآ دمی زمین پر مرتا ہے اور اُونٹ یا گائے یا بکری چھوڑ تا ہے جن کی

### باب:صدقه کی ترغیب کے بیان میں

(۲۳۰۴) حضرت الوور وظافؤ سے روایت ہے کہ میں رسول الله مَنَا لِيَهُمُ كَ ساتھ عشاء كى نماز كے وقت مدينہ كى زمين حرة ميں چل رہا تفااورہم احد کود مکھرے تھے تو مجھے رسول اللہ مُناتِی فیم مایا: اے ابوذرا میں نے عرض کیالبیک اے اللہ کے رسول! میں بدیسندنہیں کرتا کہ احد پہاڑ میرے پاس سونے کا ہو اور تیسری شب تک میرے پاس اس میں سے ایک دینار بھی نے جائے۔سوائے اس وینار کے جس کومیں اپنے قرض کی ادائیگی کے لئے روک رکھوں۔ بلکہ میں اللہ کے بندوں کو اس طرح بانٹوں اور آپ نے اپنے سامنے ایک لپ بھر کر اشارہ کیا اور اسی طرح اپنے دائیں اور اسی طرح اسنے بائیں پر ہم چلے آپ نے فر مایا: اے ابوذر ایس نے کہا لبيك ا الله كرسول كثرت مال دالي بى قليل مال دالي بول گے۔ قیامت کے دن سوائے ان لوگوں کے جواس طرح اوراس طرح دیتے ہیں ۔ جیسا کہ آپ نے پہلی مرتبہ کیا مجر ہم چلے آپ نے فرمایا: اے ابو ذرائم یہاں ہی رہنا جب تک میں تمہارے پاس نه آؤن آپ چلے کہ مجھ سے جھپ گئے۔ پھر میں نے کچھ انگناہن

### ١٠٠ باب التَّرْغِيْبُ فِي الصَّدَقَةِ

(٢٣٠٣)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى وَابْنُ نُمَيْرٍ وَٱبُو كُرِّيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ آبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيِنَى آنَا آبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ آمْشِيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِيْنَةِ عِشَاءً وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٌّ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَشُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ انَّ أُحُدًّا ذَاكَ عِنْدِى ذَهَبٌ ٱمْسِيَ ثَالِثَةً وَعِنْدِى مِنْهُ ُدِيْنَارٌ إِلَّا دِيْنَارًا ٱرْصُدُهُ لِلدِّيْنِ إِلَّا آنْ آفُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا حَنَا بَيْنَ يَكَيْهِ وَهَكَذَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَهَكَذَا عَنْ شِمَالِهِ قَالَ ثُمَّ مَشَيْنًا فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍ قَالَ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْأَكْفِرِيْنَ هُمُ الْاَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى قَالَ ثُمَّ مَشَيْنَا قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ

كَمَا اَنْتَ حَتَّى اَتِيكَ قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَاى عَنِّى قَالَ سَمِعْتُ لَغَطًّا وَسَمِعْتُ صَوْتًا قَالَ فَقُلْتُ لَعَلَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَ لَهُ قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ آتَبَعَهُ قَالَ ثُمَّ ذَكُونُ قَوْلَهُ لَا تَبْرَحْ حَتَّى اتِيَكَ قَالَ فَانْتَظُوْتُهُ فَلَمَّا جَآءَ ذَكُوْتُ لَهُ الَّذِي سَمِعْتُ قَالَ فَقَالَ ذَاكَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آتَانِي فَقَالَ مَنْ مَّاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ زَنْى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنْى وَانُ سَرَقَ۔

(٢٣٠٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا جُرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ رُفَيْعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَمِيْ ذَرٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عُنْهُ قَالَ خَرَجُتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِيْ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِنَّى وَحُدَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ الَّهُ يَكُرَهُ أَنْ يَنْمُشِيَ مَعَهُ آحَدٌ قَالَ فَجَعَلْتُ ٱمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْنَفَتَ فَرَانِي فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ اَبُوْ ذَرٌّ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاءَ كَ قَالَ يَاابَا ذَرٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تَعَالَهُ قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَّ الْمُكْثِرِيْنَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيلَةِ إِلَّا مَنْ آعُطَاهُ اللهُ خَيْرًا فَنَفَخَ فِيْهِ يَمِيْنَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَ وَرَآ ءَ هُ وَعَمِلَ فِيْهِ خَيْرًا قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ الْجِلِسُ هَهُنَا قَالَ فَٱلْجِلَسَنِيُ فِي قَاعٍ حَوْلَةٌ حِجَارَةٌ تَمَالَ لِي اجْلِسُ هَهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ اللَّكَ قَالَ فَانطَلَقَ َّةَ حَتَّى لَا اَرَاهُ فَلَبِثَ عَيِّى فَاطَالَ اللَّبُثَ ثُمَّ رُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ ُ ٱصۡبِرْ فَقُلُتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِيَ انب الْحَرَّةِ مَا سَمِعْتُ

اورآواز سنى توميس نے كہا شايدرسول الله مَا كُلُيْرُ كُوكوكى امر پيش آگيا ہو۔ میں نے آپ کے پیچھے جانے کا ارادہ کیا تو مجھے آپ کا تھم یاد آ گیا کہ جب تک میں تمہارے پاس نہ آجاؤں تم اپنی جگہ پر ہی رہنا۔ میں نے آپ کا تظار کیا جب آپ تشریف لائے تو میں نے اس كا ذكر كيا جويس نے ساتو آپ نے فرمايا جرئيل عليظ ميرے ياس آئے فرمایا کہ آپ کی اُمت میں سے جونوت ہوااس حال میں کہ الله کے ساتھ کی چیز کوشر یک نہ کرتا ہوتو جنت میں داخل ہوگا۔ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا:اگراس نے زنا کیایا چوری کی؟ فرمایا:اگرچہ اُس نے زنایا چوری کی۔

(۲۳۰۵) حضرت ابوذر طالفي سے روایت ہے کہ میں ایک رات تکالا تھے۔ میں نے ممان کیا آپ اپنے ساتھ کی کے چلنے کو ناپند فر مائیں گے۔تو میں نے جاند کے سابہ میں چلنا شروع کر دیا۔ آپ میری طرف متوجه ہوئے۔ مجھے دیکھ کر فر مایا: کون ہے؟ میں نے کہاابوذ راللہ مجھے آپ رِقربان کرے۔فرمایا۔ابوذ رمیرے یاس آؤ میں آپ کے ساتھ کچھ در چلاتو آپ نے فر مایا مالدارلوگ ہی قیامت کے دن وفادار ہوں گے۔سوائے ان لوگوں کے جن کو الله نے مال عطا کیا اور وہ چھونک سے اپنے دائیں بائیں یا سامنے اور پیچیے اڑادے اور اس میں نیک اعمال کرے۔ پھر میں آپ کے ساتھ کچھ در چلاتو آپ نے فرمایا یہاں بیٹے جا اور آپ نے مجھے ایک ہموارز مین پر بٹھا دیا جس کے اردگرو پھر تھے۔ آپ نے فر مایا میرے آنے تک یہاں بیٹے رہو۔ آپ زمین حرہ میں ایک طرف چل دیے یہاں تک کہ میں نے آپ کوندد یکھا۔ کافی در کھر نے ك بعديس ني آپ سي آتے موسے سااگر چاس نے چورى اور اگرچاس نے زناکیا۔ آپ جب تشریف لائے تو میں نے صبر کئے بغيرعرض كياا الله كے ني مُنافِقَةُ الله مجھے آپ رِقربان كرے۔ آپ سے حرہ کی طرف کون گفتگو کررہا تھا۔ میں نے تو کسی کونہیں

آحَدًّا يَوْجِعُ اِلنِّكَ شَيْنًا قَالَ ذَاكَ جِبْرِيْلُ عَرَضَ لِيُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ بَشِّوْ اُمَّتَكَ اَنَّهُ مَنْ مَّاتَ لَا يُشُوكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ وَإِنْ. سَرَقَ وَإِنْ زَنِى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنِى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ زَنِى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ زَنِى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ ذَنِى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْمَحْمُرَدِ.

### اام: باب فِي الْكَنَازِيْنَ لِلْآمُوَالِ وَالتَّغْلِيْظِ عَلَيْهِمُ

(٢٣٠٧)حَدَّثَيْنَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي الْعَلَآءِ عَنِ الْاَحْنَفِ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَيْنَا آنَا فِي حَلْقَةٍ فِيْهَا مَلَاءُ مِنْ قُرَيْشِ إِذَا جَآءَ رَجُلٌ آخُشَنُ النِّيَابِ آخُشَنُ الْجَسَدِ ٱخْشَنُ الْوَجْهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بِشَرِّ الْكَانِزِيْنَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُوْضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْىُ آحَدِهِمْ حَتَّى يَخُرُجُ مِنْ نُغْضِ كَتِفَيْهِ وَ يُوْضَعُ عَلَى نُغُضٍ كَتِفَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةٍ ثَلْيَيْهِ يَتَزَلْزَلُ قَالَ فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُ وْسَهُمْ فَمَا رَآيْتُ اَحَدًّا مِنْهُمُ رَجَعَ اِلَيْهِ شَيْنًا قَالَ فَادْبَرَ وَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ اللَّى سَارِيَةٍ فَقُلْتُ مَا رَآيْتُ هَوُلَآءِ اِلَّهَ كَرِهُوْا مَا قُلْتُ لَهُمْ فَقَالَ اِنَّ هُؤُلَّاءِ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا إِنَّ حَلِيْلِيْ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ دَعَانِيْ فَاجَبْتُهُ فَقَالَ آتَراى أُحُدًّا فَنَظَرْتُ مَا عَلَىَّ مِنَ الشَّمْسِ وَآنَا اَظُنُّ انَّهُ يَبْعُنَنِيْ فِيْ حَاجَةٍ لَهُ فَقُلْتُ اَرَاهُ فَقَالَ مَا يَسُرُّنِيْ اَنَّ لِيْ مِثْلَةً ذَهَبًا ٱنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلَّا لَلَائَةَ دَنَانِيْرَ ثُمَّ هُؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ مَالَكَ . وَلِاخُورَتِكَ مِنْ قُرَيْشِ لَا تَعْتِرَيْهِمْ وَتُصِيْبُ مِنْهُمْ قَالَ لَا وَرَبِّكَ لَا اَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا وَلَا اَسْتَفْتِيْهِمْ عَنْ دِيْنِ

دیکھا۔ فرمایا وہ جرئیل تھے۔ جوح ہیں میرے پاس آئے تو انہوں نے کہاا پی امت کوخو خجری دے دو جواللہ کے ساتھ شرک کئے بغیر مرکیا جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہااے جبریل اگر چداس نے چوری پوری یازنا کیا ہو۔ کہا جی ہاں فرمایا میں نے کہااگر چداس نے چوری اور زنا کیا۔ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے پھر کہا اگر چداس نے چوری اور زنا کیا ہواس نے کہا ہاں گر چداس نے چوری اور زنا کیا ہواس نے کہا ہاں اگر چداس نے چوری اور زنا کیا ہواس نے کہا ہاں اگر چداس نے سے دری اور زنا کیا ہواس نے کہا ہاں اگر چداس نے سے دری اور زنا کیا ہواس نے کہا ہاں اگر چداس نے شراب پی ۔

# باب: اموال جمع کرنے والوں پرعذاب کی تختی کے پیان میں پیان میں

(۲۳۰۶) حضرت احنف بن قیس دانشؤ ہے روایت ہے کہ میں مدینہ آیا تو میں سردارانِ قریش کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک آ دمی مولے کیڑے سخت جسم و چہرے والا آیا اوران کے باس کھڑا ہوا اور کہا بثارت دے دو مال جمع کرنے والوں کوگرم پھر کی کہان کے لئے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور ان کے سینوں پر اس طرح رکھا جائے گا کہ شانہ کی نوک سے پار ہوجائے گا اور شانوں کی نوک پر رکھا جائے گا یہاں تک کہ لپتان کے سرسے پار ہو جائے اور آ دمی بے قرار ہوجائے گا۔ تولوگوں نے اپنے سرجھ کا لئے میں ہنے کی آ دمی کو ندد یکھا کہ جس نے اس کوکوئی جواب دیا ہو۔وہ پھرے اور میں نے ان کی پیروی کی ۔ یہاں تک کہ وہ ایک ستون کے پاس جا بیٹھے تو میں نے کہامیر اخیال ہے کہان لوگوں کو آپ کی بات نا گوارگزری ہے تو انہوں نے کہا بیلوگ کوئی سمجھ بوجھنہیں رکھتے۔میرے خلیل ابوالقاسم مَنْ عَيْنِ فِي فَي مِحِيد باايا ميس كيا تو فرمايا كياتم احدد كيدرب موتو میں نے اپنے اور پر بڑنے والی سورج کی شعاع کو دیکھا اور میں نے خیال کیا کہ آپ مجھائی کسی ضرورت کے لئے بھیجنا جا ہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا جی ہاں میں اس کو دیکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پسندنہیں کہ میرے لئے اس کی مثل سونا ہولیکن اگر ہوتو میں تین دینار کے علاوہ وہ سب کا سب خرچ کر دوں اور بیلوگ دنیا جع كرتے بيں اور مجھنيں ركھتے۔ ميں نے كہا آپ كااپ قريثي بھائیوں کے ساتھ کیا جال ہے۔نہ آپ ان سے ملتے ہیں ندان

یاس جاتے اور ندان سے کچھ ما تکتے ہیں۔فر مایااللہ کی تسم میں ندان سے دنیا مانگوں گا اور نددینی معاملہ کروں گا۔ یہاں تک کہ میں الله اوراس کے رسول ہے جاملوں۔

> (٢٣٠٧)وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ نَا آبُو الْاَشْهَبِ قَالَ نَا خُلَيْدٌ الْعَصَرِيُّ عَنِ الْاَحْنَفِ بُنِ قَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ فِي نَفَرِ مِنْ قُرَيْشِ فَمَرَّ آبُوْ ذَرِّ وَّهُوَ يَقُولُ بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِكَيِّ فِي ظُهُوْ رِهِمْ يَخُرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ وَ بِكُنِّ مِنْ قِبَلِ ٱقْفَا ئِهِمْ يَخُرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ قَالَ ثُمَّ تَنَخَّى فَقَعَدَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَٰذَا قَالُوا هَذَا آبُو ذَرٌّ قَالَ فَقُمْتُ اِلَّهِ فَقُلْتُ مَا شَنَّى ءٌ سَمِعْتُكَ.تَقُولُ قُبَيْلُ قَالَ مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْنًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِّيهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي هَلَا الْعَطَآءِ قَالَ خُذُهُ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُوْنَةً فَإِذًا كَانَ لَمَنَا لِدِينكَ فَدَعْهُ

کے (۲۳۰۷)حضرت احف بن قبیں دہائیؤ سے روایت ہے کہ میں قریش کی ایک جماعت میں تھا کہ حفرت ابوذر سے کہتے ہوئے گزرے۔ خوشخری دے دو مال جمع کرنے والوں کو ایسے داغوں سے جوان کی پشت پرلگائے جائیں گے توان کی پیشانیوں سے نکل آئیں گے۔ پھروہ علیحدہ ہو کربیٹھ گئے میں نے کہا: بیکون ہے؟ انہوں نے کہا: یہ ابوذر ہے۔ میں ان کی طرف کھڑا ہوا اور کہا یہ کیا بات تھی جومیں نے آپ سے ابھی سی ۔ کہا: میں نے وہی بات کہی جس کومیں نے ان کے نبی مُنْ الْنِیْرُ اللہ سے سا۔ میں نے کہا آپ عطاو بخشش کے مال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: اس کو لے لو کیوں کہ اس ہے آج کل تمہیں مدد حاصل ہوگی اور اگر نیہ تیرے ر بن کی قیمت ہوتو حصور دو۔

مرین ایک ایک ایک اور این اور این میں زکو ۃ ادانہ کرنے پر شخت عذاب کا ذکر کیا گیا اور زکو ۃ ادانہ کرنے والوں کواللہ کے خلاص کی اللہ کے اللہ کا در کیا گیا اور زکو ۃ ادانہ کرنے والوں کواللہ کے عذاب سے ڈرا کرز کو ۃ ادا کرنے کی ترغیب بذریعیتر ہیب ہے۔

# باب:خرچ کرنے کی ترغیب اورخرچ کرنے والے کے لیے بشارت کے بیان میں

(۲۳۰۸) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: الله (عزوجل) فرمات ہیں:اے بنی آ دم! تو خرچ کرمیں تجھ پرخرچ کروں گا۔ نیز فر مایا:اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کے برینے (آنے جانے) ہےاس میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی۔

(۲۳۰۹) حضرت ابو ہر رہ دافقہ کی روایت میں سے ایک روایت ہے کدرسول الله تَالَيْكُمُ نے فرمایا کدالله فرماتا ہے خرچ كرتجھ برخرچ

# ٣١٢: باب الْحَتِّ عَلَى النَّفْقَةِ وَتَبُشِيْر الَمُنَفِق بِالْخَلْفِ

(٢٣٠٨)حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ خَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا نَا سُفْيِنُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ ادْمَ أَنْفِقُ ٱنَّفِقُ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِيْنُ اللَّهِ مَلَائُ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلْآنِ سَحَّآءُ يَغِيْضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔

(٢٣٠٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ بُنُ هَمَّامٍ قَالَ نَا مَعْمَرُ بُنُ رَاشِهٍ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَّهٍ آخِي

كياجائ كا اوررسول الله مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله ہاوررات دن کی فیاضی ہاس میں کی واقع نہیں ہوتی۔ کیاتم نہیں دیکھتے کہ اس نے آسان و زمین کے پیدا کرنے سے کتنی فاضی کی ہے کیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور فرمایا اللہ کا عرش یانی برتھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں رو کئے کی طاقت ہے۔ جے حابتا ہے بلند كرتا ہے اور جے جابتا ہے يست كرتا

وَهُب بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُّو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِيْ أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِينُ اللَّهِ مَلَاىٰ لَا يَغِيْضُهَا سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اَرَايَتُمَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَآءَ وَالْكَرْضَ فَالَّهُ لَمْ يَغِضُ مَا فِي يَمِيْنِهِ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ وَبِيَدِهِ الْأُخُواى الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِصُ

فَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله عَلَى الله عَراست مِن خرج كرن كى ترغيب دى گئى ہاورخرچ كرنے والوں كے مال كے برا صفى كى بشارت بهى -الله فرمات بين: يَمُحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُربِي الصَّدَقتِ [البنفرة: ٢٧٦] الله سودكومناتا اورصدقات كويرها تا ب-الله ہمیںاس پر کامل یقین عطافر مائے۔

# ٣١٣: باب فَضُلُ الْنَفُقَةِ عَلَى الْعَيَالِ وَالْمُمْلُوكِ وَإِثْمِ مَنْ ضَيَّعَهُمْ أَوْ جَلَسَ نَفَقَتُهُمْ عَنْهُمْ

(٢٣١٠)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَبَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ آبُو الرَّبِيْعِ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ نَا أَيُّوْبُ عَنْ آبِيْ قِلَا بَةَ عَنْ آبِيْ ٱسْمَاءَ ُ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَآتِتِهٖ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ قَالَ آبُوْ فِلَابَةَ وَبَدَا بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ أَبُورُ فِلَابَةَ وَآتُى رَجُلٍ آعُظُمُ آجُرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالِ صِعَارٍ يُغِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ (٢٣١١)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرٍ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَٱبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِابِى كُرَيْبٍ قَالُوْا نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُزَاحِمٍ بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ٱبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى دِيْنَارٌ ٱنْفَقَّتَهُ فِي

# باب: اہل وعیال اور غلام برخرچ کرنے کی فضیلت اورا نکے حق کوضا کع کرنے اورا نکے نفقہ کوروک کر بیٹھ جانے کے گناہ کے بیان میں

(۲۳۱۰) حضرت ثوبان رضى الله تعالى عند سے دوايت بے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: افضل دينار جوآ دمى خرج كرتا بوه ہے جوایتے اہل وعیال پرخرچ کرتا ہے اور وہ دینار جس کواللہ کے راسته میں اپنے جانور پرخرچ کرتا ہے اور دود پنار جواپنے ساتھیوں ر الله کے رائے میں خرچ کرتا ہے۔ ابوقلابہ نے کہا عیال سے شروع کیا پھر ابوقلا بہنے کہااس سے بڑھ کرکس آ دمی کا بثواب ہے جواینے چھوٹے بچوں پران کی عزت وآ برو بچانے کے لئے خرج كرتا ہے۔ يا تفع دے اللہ ان كواس كے سبب سے اور ان كوبے پرواہ

(۲۳۱۱)حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعليه وسلم في فرمايا: وه دينارجس كوتو التدكراسته میں خرچ کرتا ہے اور وہ دینار جس کوتو غلام پرخرچ کرتا ہے اور وہ دينار جوتونے مسكين پرخيرات كرديا اورو ه دينار جوتو اپنے اہل وعيال بن

سَبِيْلِ اللهِ وَ دِيْنَارٌ انْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ لِيرِخ يَ كيا به ران مين سب سے زياده تو اب أس ديناركا بجوتو

عَلَى مِسْكِيْنٍ وَّ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى آهُلِكَ أَعْظُمُهَا الْخِاللُ وعَيَال رِخْرَجَ كَرَامِ-آجُوًّا الَّذِيُ اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ.

(۲۳۱۲)حضرت خیثمه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ہم عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس آپ کا خزانی داخل ہوا تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے . کہا: تونے غلاموں کو ان کا حق دے دیا؟ اُس نے کہا نہیں۔ فرمایا: جاؤان کوان کا کھانا دے دو۔ کہار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: آ دمی کا یہی گناہ کا فی ہے کہ اپنے مملوک کے حق کوروک کر

(٢٣١٢)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُ قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبْجَرَ الْكِنَانِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو اِذْ جَآ ءَ هُ قَهْرَ مَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ اَعْطَيْتَ الرَّقِيْقَ قُوَّتَهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَانْطَلِقُ فَأَغْطِهِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ كَفْي بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَنْ مَنْ يَتَمْلِكُ قُوْتَهُ

خُلِاتُ مِینِ النَّالِیٰ : إس باب کی احادیث ہے اپنے اہل وعیال اورغلاموں پرخرچ کرنے کا تواب معلوم ہوااوران پرخرچ کرنے کو روک دینا گناہ ہے اہل دعیال اور غلام وملازم برخرچ کرناان کاحتی ہے اور باعث ثواب بھی ۔ اہل وعیال برخرچ کرناصد قہ ہے۔

> ٢١٨: باب الإبتِدَآءِ فِي النَّفُقَةِ بِالنَّفُس ثُمَّ آهُلَهُ ثُمَّ الْقَرَابَةَ

(٢٣١٣)حَدَّثَنَا قُتْنِبَةُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ نَا لَيْثُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ قَالَ آنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَّنِيُّ كُذْرَةً عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَّغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱلَّكَ مَالٌ عَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ مَنْ يَتَشْتَوِيْهِ مِنِّى فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِشَمَانِ مِائَةِ ذِرْهَمٍ فَجَآ ءَ بِهَا رَشُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا اِلَّيْهِ ثُمَّ قَالَ آبْدَاْ بنَفْسِكَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَاهُلِكَ فَإِنْ فَضَلُ عَنْ اَهْلِكَ شَيْءٌ ۚ فَلِذِي قَرَالِتِكَ فَإِنْ فَضَلَّ عَنْ ذِيْ قَرَابَتِكَ شَىٰ ءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيُكَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.

# باب خرج کرنے میں اپنے آپ سے ابتداء کرے پھراہل وعیال پھررشتہ دار

(٢٣١٣) حفرت جابر والفيز عروايت م كدبى عذره مين س ایک آدمی نے اپناغلام اپنے مرنے کے بعد آزاد کیالینی اس نے بیہ کہا کہ میرے مرنے کے بعدتو آزاد ہے۔اس بات کی اطلاع رسول الله منافظیم کو موئی تو آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس اس کے علاوہ مال ہے۔ اس نے کہانہیں۔ آپ نے فر مایا اس کو مجھ سے کون خریدے گا۔ تو اس کو تعیم بن عبداللہ نے آٹھ سودرہم میں خرید لیا اور وہ دراہم رسول الله منافید کم یاس لائے گئے تو آپ نے غاام کے ما لک کودے دیئے پھر فر مایا: اپنی ذات سے ابتدا کر اور اس پرخرج كر ـ اگراس سے يحق الح جائے تواپين اہل كے لئے اگر تيرے اہل سے فی جائے تو اپنے رشتہ داروں کے لئے اور اگر تیرے رشتہ داروں ہے بھی کچھ نے جائے تواس اس طرح اور اپنے ہاتھوں سے آپایئے دائیں اور ہائیں اشارہ کرتے تھے۔

49

(۲۳۱۳) حَدَّقَنِی یَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ الدَّوْرَقِیُّ قَالَ نَا (۲۳۱۳) حضرت جابر طِنْ اَنْ الدَّامِی ہے کہ انصار میں ہے ایک اِسْماعِیْلُ یَعْنِی اَبْنَ عُلَیّةَ عَنْ اَیُّوْبَ عَنْ آبِی الزَّبَیْرِ آدی ایو نہ کورنے اپنے غلام یعقوب کو اپنے بعد آزاد ہونے کا کہا عَنْ جَابِرِ آنَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ یُقَالُ لَهُ اَبُوْ مَذْکُورِ بِاتی حدیث اوپر گزرچکی۔

آغْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ اللَّيْتِ.

خُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال زیاد و ہوتو تمام مصارف میں خرج کیا جاسکتا ہے۔ یہیں کہ خود بھی بھوکا اہل وعیال بھی بھو کے اور سارے کا سارا مال خیرات کردے اور خود مانگا بھرے بلکہ پہلے خود پھراہل وعیال پھررشتہ دار مقولہ شہور ہے: علا اوْل خویش بعد درویش۔

٣٥ : باب فَصْلُ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْآفُولِدِ وَالْوَالِدَيْنِ الْآفُولِدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِيْنَ

(٢٣١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ اِسْحَقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ آنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٌّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا وَّكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهِ اِلَّذِهِ بَيْرِحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّآءٍ فِيْهَا طَيّبِ قَالَ آنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْإِيَةُ ﴿ لَنْ تَنَالُواْ الْبِرُّ خَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوُنَ ﴾ [آل عمران: ٩٢] قَامَ أَبُو عَلَمَحَة إلى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنَّ أَجَبُّ أَمُوالِي إِلَىَّ بَيْرُحَآءً وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ ٱرْجُوا بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَاللَّهِ فَصَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ شِنْتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخْ دَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ ذَلِكَ مَال رَابِحَ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيْهَا وَإِنِّي آرَى آنُ تَجْعَلَهَافِي الْأَقْرَبِيْنَ فَقَسَمَهَا أَبُو طُلُحَةً فِي آقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

# باب: رشتہ دار بیوی اولا داور والدین اگر چه شرک موں ان پرخرچ کرنے کی فضیلت کے بیان میں

(۲۳۱۵) حضرت انس بن ما لک جائو ہے روایت ہے کہ الوطلحہ انصار مدینہ میں سے سب سے زیادہ مالدار تھے اور ان کواپنے مال میں سب سے زیادہ باغ ہیرہا مجبوب تھا اور وہ مجد نبوی کے سامنے تھا۔ رسول اللہ مُنَّا لَیْنِیْ اس میں تشریف لے جاتے اور اس کا عمدہ پائی نوش فرماتے۔ انس کہتے ہیں جب آیت: ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّی تَنَافُوا الْبِرِّ حَتَّی تَنَافُوا الْبِرِّ حَتَّی تَنَافُوا الْبِرِّ حَتَّی تَنَافُوا الله مُنَّافِی الله مَنَّ الله الله مَنَّ الله الله مَنَّ الله الله مَنَّ الله الله عَلَی تَنَافُوا الله مِنَّ الله الله عَلَی تَنَافُوا الله مِنَّ الله عَلَی کَمَا الله الله عَلَی کِی کَمَا الله الله عَلَی کِی الله الله عَلَی کِی کِی کِی الله الله عَلی سب سے مجبوب ہیرہاء کہ کُوا الله الله عَلی سب سے مجبوب ہیرہاء کہ کہ الله الله علی الله علی سب سے مجبوب ہیرہاء آپ (باغ) ہے۔ یہ اللہ کے لئے خیرات ہے۔ میں اس کے تواب اور اس کو جہاں چاہیں رکھیں۔ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہیت میں من اس کے جی الله علی الله علی الله علی الله علی میں مناسب یہ بہت نفع بخش مال ہے۔ میں نے سنا جوتم نے کہا میں مناسب یہ بہت نفع بخش مال ہے۔ میں نے سنا جوتم نے کہا میں مناسب یہ بہت نفع بخش مال ہے۔ میں نے سنا جوتم نے کہا میں الوطلی نے اس باغ کوا پنے رشتہ داروں اور بچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دو۔ تو ابوطلی نے اس باغ کوا پنے رشتہ داروں اور بچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دو۔ تو ابوطلی نے اس باغ کوا پنے رشتہ داروں اور بچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دو۔ تو ابوطلی نے اس باغ کوا پنے رشتہ داروں اور بچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دو۔ تو ابوطلی نے اس باغ کوا پنے رشتہ داروں اور بچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دو۔ تو ابوطلی نے اس باغ کوا پنے رشتہ داروں اور بچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دو۔ تو ابوطلی نے اس باغ کوا پنے رشتہ داروں اور بی کے بیٹوں میں تقسیم کی دو۔ تو ابولی کے دو۔ تو ابولی کی دو۔ تو

4000 X

(٣٣١٨) حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهُزٌ قَالَ نَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ نَا تَابِثُ عَنُ آنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الْاَيَةُ هٰلُنُ سَلَمَةً قَالَ الْبُو طَلْحَةً اللهِ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ فَا قَالَ اللهِ طَلْحَةً الراى رَبَّنَا يَسْالُنَا مِنْ الْمُوالِنَا فَاشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ فَي اللهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ فِي عَرَائِتِكَ قَالَ فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بُنِ لَهُ اللهِ عَلَيْهَ وَلُهُ حَسَّانَ بُنِ لَا يَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا فِي قَرَائِتِكَ قَالَ فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بُنِ

(كا٣٦)وَ حَدَّثِنِي هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْآيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ انَّهَا اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَنْ فَقَالَ لَوْ اَعْطَيْتِهَا اَخْوَالُكِ كَانَ اعْظَمْ لِآجُوكَ.

وَالْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ الْمُوالِيَّ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ الْمُحُوصِ الْمُحَوِثِ الْمُحَوِثِ الْمُحَوِثِ الْمُحَوْثِ الْمُحَوْثِ اللهِ عَلَىٰهِ وَسَلَّمَ عَمْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُنَ يَا مَعْشَرَ البِّسَآءِ وَلَو فَي مِن الْحَوْرِ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُن يَا مَعْشَرَ البِّسَآءِ وَلَو فَي مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْتُ اللهِ فَقُلْتُ اللهِ فَقُلْتُ اللهِ صَلَّى الله وَلَيْكُن قَالَتُ فَرَجَعْتُ اللهِ عَيْدِ اللهِ فَقُلْتُ الله صَلَّى الله مَلْمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَاقِهِ فَاسْنَلُهُ فَإِنْ كَانَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَمَرَنا بِالصَّدَقَةِ فَاقِهِ فَاسْنَلُهُ فَإِنْ كَانَ وَسَلَّمَ قَدْ اَمْرَنا بِالصَّدَقَةِ فَاقِهِ فَاسْنَلُهُ فَإِنْ كَانَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اللهِ عَلَيْهِ الْمُهَابَةُ قَالَتُ وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اللهِ عَلَيْهِ الْمُهَابَةُ قَالَتُ وَسَلَّمَ فَدُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُهَابَةُ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُهَابَةُ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبِرُهُ انَّ امْرَاتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْالَا لِيلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبِرُهُ انَّ امْرَاتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْالَلْا لِكَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُهَاءَةُ وَالْتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبِرُهُ انَّ امْرَاتَيْنِ بِالْبَابِ تَشْالَلْالِهُ الْمُعْلَى اللهُ ال

(۲۳۱۷) حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ جب بیہ آیت: ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْمِنِ حَتَّى تُنْفِقُوا ﴾ نازل ہوئی تو ابوطلحہ نے کہا میں نے دیکھا کہ ہمارا پروردگار ہمارا مال ہم سے طلب فر ما تا ہے۔ تو میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنی زمین میں رسول الله علیہ وسلم نے بیرھاءوالی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کوانے رشتہ داروں کو دے دوتو انہوں نے اسے حسان بن ثابت اور انی بن کعب بی میں تقیم کردیا۔

(۲۳۱۷) حضرت میمونه بنت حارث بین سے روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک لونڈی آزادی اور میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اگر تو اسے اپنے ماموں کودے دیتی تو تیرے لئے بڑا تو اب

الله من الله

فِيْ حُجُوْرِهِمَا وَلَا تُخْبِرُهُ مَنْ نَكْنُ قَالَتْ فَلَخَلَ بَلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُمَا فَقَالَ امْرَأَةٌ مِّنْ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ آئٌ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَاةٌ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

(٢٣١٩)وَ حَدَّثَنِيْ أَخْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزِدِتُّ قَالَ نَا عَمْرُ و بْنُ حَفْص بْن غِيَاثٍ قَالَ نَا اَبَىٰ قَالَ نَا الْآعُمَشُ قَالَ حَدَّقِنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاةِ عَبْدِ اللهِ قَالَ فَذَكُرْتُ لِإَبْرَاهِيْمَ

(٢٣٢٠)حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ نَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ نَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ آبَيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمّ سَلَمَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله على هَلُ لِي آخُرٌ فِي بَنِي آبِي سَلَمَةَ أَنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِينَّ فَقَالَ نَعُمْ لَكِ فِيهِمْ آجُرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

(٢٣٢١)وَحَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَلِيٌّ بْنُ

الْمُلُدَا الْإِسْنَادِ بِحِثْلِهِ.

(٢٣٣٢)وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا اَبِيْ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيْدَ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ الْبَدُرِيّ عَن النَّبِيّ عِنْ قَالَ إِنَّ الْـُسُلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى آهُلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَخْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

(٢٣٢٣)وَحَدَّثَنَا هُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ وَّٱبَّوُ بَكْرٍ بْنُ

مَنَا لِيَكُمُ كَا خدمت ميں حاضر ہوئے لة رسول الله مَنَا لِيَنْكُم نے يو حِها كه کون ہیں؟ تو انہوں نے کہازینب اورایک عورت انصار سے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: كون سى زينب؟ عرض كيا: عبدالله طاتين کی بیوی نواس پررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایاان کے لئے . دو اجر و تواب بین - ایک رشته داری کا تواب اور دوسرا صدقه و خيزات كانۋاب\_

(۲۳۱۹) اس حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے لیکن اس میں نیہ ہے۔ كه حضرت زينب فر ماتي بين مين مسجد مين تقى نبي كريم مَا لَانْتُواْ فِي مِجْهِ دیکھا تو فرمایا: صدقه کرو اگر چه اپنے زیورات ہی سے ہور باقی حدیث گزرچکی۔

فَحَدَّتَنِيْ عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاةِ عَبْدِ اللّهِ بِمِثْلِهِ سَوَآءً قَالَتُ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَانِي النَّبِيِّ ﴾ فَقَالَ تَصَدَّقُنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَسَاقَ الْحَدِيْثِ بِنَحْوِ حَدِيْثِ آبِي الْاَحْوَصِ-

(۲۳۲۰)حضرت امسلمه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ میں في عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم المجص الوسلمه رضى الله تعالى عنہ کے بیٹوں پرخرج کرنے سے ثواب ہوگا اور میں ان کوچھوڑنے والی عبیں ہوں کہ ادھر اُدھر پریشان ہوجائیں۔ کیونکہ وہ میرے بیٹے ہیں۔تو آ پ نے فرمایا ہاں تیرے لئے ان پرخرچ کرنے میں

(۲۳۲۱) اس حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے۔

مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْلِحَىُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ آنَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِيْ

- (۲۳۲۲) حضرت ابومسعود بدری رضی اللّٰدتعالیٰ عنه ہےروایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوابیے اہل و عیال پرنواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو و ہ اس کے لئے صدقہ

(۲۳۲۳) اس حدثیث کی دوسری سند ذکر کی ہے۔

نَافِع كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ حِ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَلَا الْإِسْنَادِ.

(٢٣٢٣)وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُر بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ هِشَام بْن عُرُوّةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آسُمَاءِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ

وَهِيَ رَاغِبُهُ أَوْ رَاهِبُهُ أَفَاصِلُهَا قَالَ نَعَمْد

(٢٣٢٥)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ نَا أَبُّوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَسْمَآءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكُرٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَتُ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشِ اِذْ عَاهَدَهُمُ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَتُ عَلَيَّ أُمِّني وَهِيَّ رَاغِبَةٌ اَفَاصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ-

(۲۳۲۴)حضرت اساءرضی ابلته تعالی عنها سے روایت ہے کہ میں ئے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میری والدہ حالت کفر میں میرے یاس آئیں کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر عتی ہوں؟ فرمایا: جی

(۲۳۲۵)حضرت اساء بنت ابوبكر رضى الله تعالى عنهما ہے روایت ہے کہ میری والدہ میرے پاس آئیں حالانکہ وہ مشر کہ تھی۔ جب کہ آ ب نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا۔ تو میں نے رسول الله صلى الله عابيه وسلم ہے فتویٰ طلب کیا۔ میں نے عرض کیا کہ میریمشر کہ والدہ میرے پاس آئی ہے کہ میں اپنی مال کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ آپ نے فر مایا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک

خُلاک ﷺ ﴿ إِنَّ إِن باب کی احادیث سے معلوم ہوا کہ رشتہ دار' بیوی' اولا دُ والدین اگر چہ کافر ومشرک ہی کیوں نہ ہوان پرخرج كرنا جا ہے اور ان كاخل بھى اوا كرنا جا ہے۔اس خرج كرنے پراگر ثواب كى نيت ہوتو اللہ ثواب عطافر ماتے ہيں بلكه اس ميں دو ہرا ثواب ہے۔ایک صدقہ کرنے کااور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔

# باب: میّت کی طرف سے ایصال تواب کے بیان

(۲۳۲۱) حضرت عا كشه الله الصروايت بكرايك آدى ني كريم مَثَاثِينًا کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول الله مَثَاثِینًا میری والدہ بغیر وصیت کے فوت ہوگئی ہے اور میرا گمان ہے اگروہ بات کرتی تووہ صدقہ کرتی۔اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کوثواب ہوجائے گا؟ آپ نے فرمایاہاں۔

(۲۳۲۷)ای حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں۔

# ٢١٨: باب وُصُول ثَوَاب الصَّدَقَةِ عَن المَيّت الّيه

(٢٣٢٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بنُ بشُرِ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشُةَ آنَّ رَجُلًا آتَى النَّبيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتُ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوْصِ وَاَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ اَفَلَهَا اَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْد

(٢٣٣٧)وَ حَدَّثَنَيْهِ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ قَالَ نَا يَحْيَى بُنُ

سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا ٱبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا ٱبُوْ ٱسَامَةَ ح وَحَدَّثِنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ آنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ مُوْسَلَى قَالَ انَّا شُعَيْبُ بْنُ اِسْلَحَقَ كُنَّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهِلَذَا الْإِنْسَادِ وَفِيْ جَدِيْثِ آبِيْ اُسَامَةَ وَلَمْ تُوْصِ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشُو وَلَهْ يَقُلُ ذَلِكَ الْبَاقُونَ ـ

بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ علوم بواكميت كي طرف صصدقه جائز ہے اور بيصدقه اس كے لئے نفع بخش بھي ہے اورميت كو حلاصت كالكيا اللهِ اللهِ اللهِ عليه علوم بواكميت كي طرف صصدقه جائز ہے اور بيصدقه اس كے لئے نفع بخش بھي ہے اورميت كو صدقه کا ثواب پنچتا ہے۔ کیکن اس کی کوئی خاص مقداریا خاص اشیاء کوخاص او قات میں مخصوص کر کے صدقہ کرنا کتاب وسنت سے ثابت نہیں ہے۔رسومات وبدعات سے بچتے ہوئے خالص الله کی رضائے لئے جوصد قد کیا جائے اس سے میت کو نقع بھی ہوتا ہے اور الله کی رضا ' تھی حاصل ہوتی ہے۔

# ٣١٧: باب بِيَانِ آنَّ اِسْمُ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعِ مِنَ الْمَعْرُوفِ

(٢٣٢٨)وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا أَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامِ

كِلَاهُمَا عَنْ اَبِيْ مَالِكِ الْاشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةً فِيْ حَدِيْثِ قُتَيْبَةً قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺوَقَالَ ابْنُ ابِيْ شَيْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ كُلُّ مَعُرُولٍ صَدَقَةً

(٢٣٢٩)وَحَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الصُّبَعِيُّ قَالَ نَا مَهْدِئُ بْنُ مَيْمُونِ قَالَ نَا وَاصِلُّ مَوْلَى أَبِي عُيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنُ عُقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ اَبِيْ اَسْوَدَ الدِّيلِيِّ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ اَنَّ نَاسًا مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا للنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ آهُلُ الذُّثُوْرِ بِالْاَجُوْرِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىَ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ آمُوالِهِمْ قَالَ اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَّآمُرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْنَّ عَنْ مُنْكُرٍ صَدَقَةٌ وَّفِي بُضْعِ آحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ ايَأْتِي ٱحَدُنَا شَهُوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا ٱجُرٌّ قَالَ اَرَآيُتُمْ لَوُ وَضَعَهَا فِنْ حَرَامِ اَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وزْرٌ فَكَذَٰلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ ٱجْرُ-(٢٣٣٠)حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ قَالَ نَا أَبُوْ

# باب برسم کی نیکی برصدقہ کانام واقع ہونے کے بيان ميں

(٢٣٢٨) حفرت حذيفه والنيوا بروايت بي كريم مَا النيوان فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے۔

(۲۳۲۹) حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم میں کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی الله عليه وسلم ے عرض كى اے اللہ كے رسول صلى اللہ عليه وسلم! مالدار سب ثواب لے گئے وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ۔ وہ ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں۔اوروہ اپنے زائداموال عصدقه كرتے بيں آپ نے فرمایا كيا اللہ نے تمہارے لئے وہ چیز نہیں بنائی جس ہےتم کوبھی صدقہ کا ثواب ہو۔ ہر شبیح 'ہر تکبیر صدقہ ہے۔ ہرتعریفی کلمه صدقہ ہاورلا إلله الا الله کہنا صدقہ ہے. اور نیکی کا تھم کرنا صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ تمہارے ہرایک کی شرمگاہ میں صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم میں کوئی اپن شہوت پوری کرے تو اس میں بھی اس کے لئے ثواب ہے فرمایا کیاتم دیکھتے نہیں اگروہ اے حرام جگہ استعال کرتا تو وہ اس کے لئے گناہ کا باعث ہوتا۔ای طرح اگروہ اے حلال جگہ صرف کرے گاتو اس پراس کوثواب حاصل

(۲۳۳۰)حضرت عا نشدرضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه بني آدم ميں سے ہرانسان کو تین سوساٹھ جوڑوں سے پیدا کیا گیا ہے۔جس نے اللہ کی بِرُ انِّي بِيَانِ كِي اورالله كي تعريف كي اورتبليل يعني لا إلله إلَّا الله كها اوراللہ کی سبجے بیعن سبحان اللہ کہا اور استغفر اللہ کہا اور لوگوں کے راستہ سے پھریا کا نٹے یا ہڑی کو ہٹا دیا اور نیکی کا حکم کیا اور برائی ہے منع کیا۔ تین سوساٹھ جوڑوں کی تعداد کے برابر۔اس دن چلتا ہے حالانکہ اس نے اپنی جان کودوزخ سے دور کر لیا ہے۔ ابو تو بہ کی روایت ہے کہوہ شام کوسب گناہوں سے پاک وصاف

تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعِ قَالَ مُعَاوِيَّةُ يَعْنِى ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدٍ آنَّهُ سَمِعَ ابَا سَلَّامٍ يَقُولُ حَدَّثِنِي عَدُاللهِ بِنُ فَرُّوحَ آنَّهُ سَمِعَ عَآتِشَةَ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانِ مِّنْ يَنِي ادَّمَ عَلَى سِبِّيْنَ وَثَلَاثِ مِائِةِ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَاللَّهَ وَهَلَّلَ اللَّهَ وَسَبَّحَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ وَامَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهٰى عَنْ مُنْكُو عَدَدَ تِلْكَ السِّتِيْنَ وَالثَّلَاثِ مِانَةِ السُّكَامِلَى فَانَّهُ يَمُشِى يَوْمَتِنْدٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ قَالَ آبُوْ تَوْبَةَ وَرُبَّمَا قَالَ يُمْسِى

(٢٣٣١)حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ نَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ قَالَ نَا مُعَاوِيَةٌ قَالَ ٱخْبَرَنِي آخِي زَيْدٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ غَيْرَ انَّهُ قَالَ اَوْ اَمَرَ بِمَعْرُوفٍ

وَقَالَ فَإِنَّهُ يُمْسِىٰ يَوْمَئِذِ

(٢٣٣٢)وَحَدَّثَنِي آَبُوْبَكُو بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ نَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ نَا

(٢٣٣٣)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكْرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ٱبُوْ ٱسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ قِيْلَ ارَآيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ قِيْلَ اَرَايْتَ اِنْ لَّمُ يَسْتَطِعْ قَالَ يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالَ قِيْلَ لَهُ إَرَّايَتَ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ قَالَ اَرَأَيْتَ إِنْ لَّمْ يَفْعَلُ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا

(۲۳۳۱)او پر والی حدیث ہی کی دوسری سند ذکر کی ہے الفاظ کے تغیر و تبدل کی طرف اشار ہ کیامعنی ومفہوم ایک ہی

(۲۳۳۲) حضرت عا کشد پڑھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: ہرانسان كو پيدا كيا كيا ہے۔معاوية من زيد يَحْيلي عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدِّم أَبِي سَلَّامٍ قَالَ ﴿ كَل حديث كَاطر ح اوراس من ب كدوه اس ون شام كرتا بـ حَدَّتِنِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ فَرُّوْخَ انَّهُ سَمِعَ عَآئِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانِ نَحْوَ حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيْدٍ وَقَالَ

(۲۳۳۳)حفرت ابوسعيد بن اني برده وينيه اپني باپ اوروه اپني وادا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُثَاثِینًا نے فر مایا ہر مسلمان پر صدقه لازم ب-عرض كيا كيا اگريدنه موسكة و كياتكم بي؟ فرمايا اپنے ہاتھوں سے کمائے اور اپنے آپ کو تفع پہنچائے اور صدقہ كر يعرض كياا كراس كى بھى طاقت ندر كھتا موتو كيا تكم ہے؟ فرايا: ضرورت مندمصیبت زدہ کی مدد کرے۔ آپ سے عرض کیا گیااگر بيهی نه دسکو آپ نے فرمایا نیکی کا حکم کرے اگر بیھی نہ کرسکے تو آپ کیاتھم ویتے ہیں۔فرمایا برائی ہے رُک جائے اُس کیلئے بیجی

مدقہ ہے۔

المنتى قَالَ مَا السهر ٢٣٣٨) اى حديث كى دوسرى سند ذكر كى ہے۔

(۲۳۳۵) حفرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ہرآ دمی کے ہر جوڑ پرصدقہ واجب ہوتا ہے۔ فر مایا دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ آدمی کواس کی سوار کی پر سوار کرنایا اس کا سامان اٹھانایا اس کے سامان کوسواری سے اتارنا صدقہ ہے اور نماز کی طرف چل کر صدقہ ہے اور نماز کی طرف چل کر جانے میں ہرقدم صدقہ ہے اور راستہ سے تکلیف دہ چیز کا ہنا دینا محمی صدقہ ہے۔

باب: خرج کرنے والے اور بخل کرنے والے کے بیان میں اللہ تعالیٰ عند سے روایت (۲۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہر دن جس میں بندے میں کرتے ہیں۔ ان میں سے میں بندے میں کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے: اے اللہ! خرج کرنے والوں کواچھا بدلہ عطا قر ما اور دوسرا کہتا ہے: اے اللہ! بخیل کو ہلاک کرنے والا مال عطا

باب صدقہ قبول کرنے والا نہ پانے سے پہلے پہلے صدقہ کرنے کی ترغیب کے بیان میں (۲۳۳۷) حفرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے شاصد قد کرو۔ کیونکہ عقریب ایساوقت آنے والا ہے کہ

آ دی ا بناصد قہ لے کر چلے گا تو وہ جس کود ے گا وہ کہے گا اگر تو

(٢٣٣٣) وَحَدَّثَنَا هُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى قَالَ لَا عَدُدُ الْمُنَنِّى قَالَ لَا عَدُدُ الْمُنَافِد

(٢٣٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَاقِ بَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنِيدٍ قَالَ هَذَا مَا جَدَّنَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَذَكَرَ اللَّهِ عَلَى فَذَكَرَ اللَّهِ عَلَى فَدَكُو اللَّهِ عَلَى فَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَذَكَرَ اللَّهِ عَلَى مُنَا اللهِ عَلَى مُنَ اللهِ عَلَى مُنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الشَّمْسُ قَالَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلِّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنَ الْإِنْدُنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَآتِيهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا اوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَنَاعِةٌ صَدَقَةٌ قَالَ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

١١٨: ١١ فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ

(٢٣٣١)وَ حَدَّقِينِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ قَالَ.نَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّقَنِي بُنُ مَخْلَدٍ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّقَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِي مُعَرِّرَةٍ مَعْنُ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِي هُورَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَقُولُ مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ اللهِ مَنْفِقًا خَلَقًا وَيَقُولُ الْاحَرُ اللّٰهُمَّ الْحَدُولُ الْاحَرُ اللّٰهُمَّ اللهِ مَنْفِقًا خَلَقًا وَيَقُولُ الْاحَرُ اللّٰهُمَ الْمُعَالِي عَنْهُ عَلَيْكُولُ الْاحَرُ اللّٰهُمَّ اللهِ عَلَيْكُولُ اللّٰعَرِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُولُ اللّٰعَرِي اللّٰهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّٰعَرُ اللّٰهُ اللهِ اللهِ اللّٰهِ عَلَيْكُولُ اللّٰهَ عَلَيْكُولُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهُ اللّٰلَٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰلَّالَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّالِمُ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الل

٣١٩: باب التَّرُغِيْبُ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ اَنْ لَا يُوْجِدُ مَنْ يَّقْبُلُهَا

(٢٣٣٧) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالَا نَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا شُعْبَةً ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنَّى وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ نَا شُعْبَةً عَنْ مَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةً عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةً بْنَ وَهْبٍ يَقُوْلُ

كتاب الزكوة .

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَيُوْشِكُ بِهَا بِالْأَمْسِ قَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْأَنَ فَلَا حَاجَةً لِنَّى بِهَا فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا \_

(٢٣٣٨)حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِيُّ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُولُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذُّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ آحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتَّبِعُهُ أَرْبَعُوْنَ امْرَاةً يَلُذُنُ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرَّجَالِ وَكُثْرَةِ النِّسَآءِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بَرَّادٍ وَتَرَى الرَّجُلَ۔ (٢٣٣٩)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عِنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرَ الْمَالُ وَيَفِيْضَ حَتَّى يَخُرُّ جَ الرَّجُلُ بزَكُوةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ آخَدًا يَقَبَلُهَا مِنْهُ وِّحَتَّى تَعُوْدَ أَرُضُ الْعَرَبِ مُرُّوْجًا وَٱنْهَارًا۔

(٢٣٣٠)وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِر قَالَ نَا ابْنُ وَهُب عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْ يُوْنُسَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ ِ حَتّٰى يُهِمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَةً وَيُدْعلى اِلَّيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا اَرَّبَ لِنِي فِيهِ-

(٢٣٣١)وَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الْآعْلَى وَٱبُّوْ كُرَيْب وَمُجَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الرِّفَاعِيُّ وَاللَّفُظُ لِوَاصِلِ قَالُوْ! تَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَقِيى ءُ الْاَرْضُ اَفْلَاذَ

میرے پاس کل لے آتا تو اس کو قبول کر لیتا لیکن اس وقت. الرَّجُلُ يَمْشِي بصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِي أُعْطِيَّهَا لَوْ جُنْتِنَا لِلْحِيرِينِ عَلَى حاجت وضرورت نبيس غرض اسے كوئى نه ملے گا جو صدقہ قبول کر لے۔

(۲۳۳۸) حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا لوگوں پر ایک ز مانہ ایسا ضرور آئے گا کہ آ دی سونے کا صدقہ لے کر پھرے گا۔ پھر وہ کسی کواس سے لینے والا نہ یائے گا اور ایک آ دمی دیکھا جائے گا کہ حالیس عورتیں اس کے پیچھے ہوں گی اور اس سے پناہ لیں گی مردوں کی قلت اورعورتوں کی کثرت کی وجہ ہےابن براد کی روایت ہے کہ تو آ دی کود تکھے گا۔

(٢٣٣٩) حفرت الومريره والفي عدروايت بكرسول المدسلي الله عليه وسلم نے فرمايا جب تک مال کی کثرت نه ہوجائے گی اور بہہ نہ پڑے گا قیامت قائم نہ ہوگی۔ یہاں تک کدآ دی اینے مال کی ر کو ہ لے کر نکلے گا اور وہ کی کونہ یائے گا جواس سے صدقہ قبول کر لے یہاں تک کہ عرب کی زمین چرا گاہوں اور نہروں کی طرف لوٹ آئے گی۔

(۲۳۴۰) حضرت ابو ہررہ والنی سے روایت ہے کہ نبی کریم مَنَالَیْظِمْ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تہہارے پاس مال کی کثرت نہ ہوجائے۔اور وہ پڑھ نہ جائے یہاں تک کہ مال والا سوہے گا کہ اس سے صدقہ کون وصول کرے گا اور اس کی طرف آدى كوصدقد لينے كے ليے بلايا جائے گاتو وہ كم كا مجھاس كى ضرورت ہیں ہے۔

(۲۳۴۱)حفرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: زمین اینے کلیج کے نکروں کی تے کر دے گی۔ سونے اور جاندی کے ستونوں کی طرح۔قابل آ کر کیے گا اس کی وجہ ہے میں نے قبل کیا تھا اور قطع رحمی کرنے والا کہے گامیں نے اس کی وجہ ہے قطع رحمی کی ۔ چوری الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَلَا قَتَلْتَ وَيَجِي ءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ ﴿ كَرْنَ وَإِلا آئِ كَا لَا كَ عَلَا اس كَى وجد ع ميرا باته كانا كيا-فِيْ هِذَا قَطَعْتُ رَحِمِيْ وَيَحِيْ ءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِيْ ﴿ كَمِرُوهِ سِبِ السَّارِقُ لِلْ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِيْ ﴿ كَمِرُوهِ سِبِ السَّارِقُ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

# باب : حلال کمائی سے صدقہ کی قبولیت اوراس کے بڑھنے کے بیان میں

(۲۳۷۲) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم في فرمايا الله باك مال بي كوقبول كرتا ہے جواینے یا کیزہ مال سے صدقہ دیتا ہے تو القداس کو اسنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اگر چہوہ ایک محجور ہی ہو۔ تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہڑھتار ہتا ہے۔ یہاں تک کہوہ پہاٹو سے بھی بڑا ہوجا تاہے۔ جس طرحتم میں ہے کوئی اپنے بچھڑے یا اُوٹٹی کے بیچے کی پرورش

(۲۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ ہے روایت ہے کہ رسول الله مُلَاثِيْكُم نے فرمایاتم میں سے کوئی بھی اپنی پاکیزہ کمائی میں سے ایک تھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کوانے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے۔ جیسا کہتم میں کوئی اپنے بچھڑے یا اُونٹنی کے بیچے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ یا اس ہے بھی

(۲۳۴۴)ای حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے کیکن اس میں ہے کہ یاک کمائی سے صدقہ دے اور بیصدقہ اس کے حق کی جگہ میں

حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ يُغْنِي ابْنَ بِلَالٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيْتِ رَوْحٍ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيْبِ فَيَضَعُهَا فِي خَقْهَا وَفِيْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ فَيَضَعُهَا فِي مَوْضِعِهَا

(۲۳۲۵) ای سند سے بھی حضرت الو بریرہ جل نی نبی کریم سالینیا سے بیرحدیث مروی ہے۔ كَبِدِهَا ٱمْثَالَ الْاُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ فَيَجِي ءُ هٰذَا قُطِعَتْ يَدِي ثُمَّ يَدَعُوْنَهُ فَلَا يَأْخُذُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا.

# ٣٢٠ باب قُبُولُ الصَّدَقَةَ مِنَ الْكُسْبِ الطّيبّ وَتَرْبِيَّتِهَا

(٢٣٣٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْتُ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارِ اَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ مَا تَصَدَّقَ آحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا -آخَذَهَا الرَّحْمَلُ بِيَمِيْنِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُوُ فِي كَفِّ الرَّحْمَٰنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظُمَ مِنَ الْجَبَلُ كَمَا يُرَبِّي آحَدُكُمْ فَلُوَّةُ أَوْ فَصِيلَةً-

(٢٣٣٣)حَدَّثَنَا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَصَدَّقُ آحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كُسْبِ طَيَّبِ إِلَّا آخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيْهَا كَمَا يُرَبِّى آحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوْصَةً حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَغْظَمَـ

(٢٣٣٣)وَ حَدَّثِيني أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ قَالَ نَا يَزِيدُ يَغْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ حِ وَسَحَدَّثَنِيْهِ آحْمَدُ بْنُ عُفْمَانَ الْآوُدِيُّ قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ

(٢٣٣٥)وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهُبٍ قَالَ آخُبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ نَحْوَ حَدِيْثِ يَغْقُوبَ عَنْ سُهَيْلٍ.

(۲۳۲۲) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے لوگو! اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے اور اللہ نے مؤمنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جواس نے رسولوں (علیم السلام) کو دیا۔ اللہ نے فرمایا: اے رسولو! تم پاکیزہ چیزیں کھا وُ اور نیک عمل کرو۔ میں تمہار ہے عملوں کو جانے والا ہوں۔ اور فر مایا: اے ایمان والو ہم نے جوتم کو پاکیزہ رزق دیا اس میں سے کھا و کے پھرا ہے آ دمی کا ذکر فر مایا جو لیے لیے سفر کرتا ہے۔ پریشان بال جم گرد آلود والیہ باتھوں کو آسان کی طرف در از کر کے کہتا ہے: اے رب! اے رب! حالا نکہ اُس کا کھانا حرام اور اُس کا پہنا حرام اور اُس کا کہنا حرام اور اُس کا کھا تھے قبول اُس کا دُون کے اللہ اس حرام اور اُس کی دُون کے ایک قبول اُس کا دُون کی خواص کو اُس کی وُ عا کیے قبول

کُلْکُونُکُرُا اَنْ اَلْکُارِنْ اِس باب کی اعادیث ہے معلوم ہوا کہ نیکی کا کام صدقہ ہے تی کہ بری بات ہے رک جائے اور اپنی ہوئی سے شہوت پوری کرنا بھی صدقہ اور تواب ہے۔ آخر میں مال کی کڑت کا ذکر فرمایا کہ مال کی اتنی کثر ت ہوجائے گی کہ کوئی صدقہ لینے والانہیں رہے گا۔ اللہ تعالی پاک اور طیب مال ہی سے صدقہ قبول کرتا ہے اور اس کا تھا م دیا گیا ہے آخر میں حرام مال کی نحوست بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال اور طیب رزق حاصل کرنے کے لئے حلال ذرائع استعال کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ عبادات کی قبولیت میں رزق حلال کو بڑا وخل ہے۔ آج و عائمیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ کمائی پاکیزہ نہیں ہوتی۔ حرام کا ایک لقمہ کا اثر جب تک بدن میں موجود ہے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔

تُمُرَّةٍ أَوْ كُلِمَةً طَيْبَةً وَآنَهَا حِجَابٌ مِّنَ النَّارِ الْحَقِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشَقِ النَّارِ (٢٣٣٧) حَدَّنَا عَوْنُ بُنُ سَلَّامٍ الْكُوفِيُّ قَالَ نَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ عَنْ آبِي السَّحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعْقِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِل عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَلَوْ مَعْقِلُ مَنِ النَّادِ وَلَوْ بَشَقِرَ مِنَ النَّادِ وَلَوْ بِشَقِ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

(۲۳۲۷) حفرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه بروایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اگرتم میں سے کوئی آگ سے ایک تھجور کا نکڑا دے کر بھی بیچنے کی طاقت رکھتا ہوتو کر گزرے۔

(٢٣٢٨)حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَاسْحُقُ بْنُ

اِبْرَاهِیْمَ وَعَلِیٌّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ نَا وَقَالَ الْاَخَرَانِ آنَا عِيْسَى بْنُ يُوْتُسَ قَالَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ خَيْفَمَةَ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ

مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ لَيْسَ بِيْنَهُ وَبَيْنَهُ ۚ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ آيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَلَّمَ وَيَنْظُرُ

ٱشْاَمَ مِنْهُ فَلَا يَرْى إِلَّا مَا قَلَّامَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَكَيْهِ فَلَا يَرَاى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجُهِمٍ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

الْاعْمَشُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُوَّةً عَنْ خَيْثَمَةً ـ

(٢٣٣٩)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَٱبُوْ كُرَيْبِ قَالَا نَا ٱبْوُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْآغَمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْفَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكُرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّارَ فَآغُرَضَ وَآشَاحَ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ آعْرَضَ وَاَشَاحَ حَتْى ظُنَنَّا آنَّهُ كَانَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَّهُ يَجِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَ لَمْ يَذْكُرْ آبُوْ كُرَيْبٍ كَانَّمَا وَقَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَدُ .

(٢٣٥٠)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالًا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْنَمَةَ عَنْ عَدِيِّي بُنِ حَاتِمٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ آنَّهُ ذَكُرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَآشَاحَ بِوَجْهِم ثَلَاتَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَانٌ لَّمْ تَجِدُوْا

فَبكُلمَةطَيّبَة

(٢٣٥١)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى الْعَنَزِيُّ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةٌ عَنْ عَوْنِ ابْنِ اَبِيْ جُحَيْفَةً عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۲۳۴۸) حضرت عدى بن حاتم رضى الله تعالى عند بروايت ب كدرسول التسلى التدعليه وسلم في فرمايا بتم ميس كوكي ايسا بحس کے ساتھ اللہ عنقریب گفتگواس طرح کرے گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی تر جمان نہ ہوگا۔ آ دمی اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اے اینے آ گے بھیج ہوئے اعمال نظر آئیں گے۔ اپنے بائیں اپنے ا ممال دیکھے گا اور اپنے آگے دوزخ دیکھے گا۔اپنے منہ کے سامنے آگ تو آگ ہے بچواگر چہ مجبور کے مکڑے کے ساتھ ہی ہویا کسی عمرہ گفتگو ہے ہی۔

زَادَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ الْاَعْمَشُ وَحَلَّتَنِينُ عَمْرُ و بْنُ مُرَّةَ عَنْ خَيْضَةَ مِثْلَةٌ وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيَّبَةٍ وَقَالَ اِسْلِحَقُ قَالَ

(۲۳۲۹) حضرت عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دوزخ کا ذکر فر مایا پھر اس سے بہت زیادہ اعراض کیا۔ پھر فر مایا: دوز خ نے بچو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا اور زیادہ کیا یباں تک کہ ہم نے گان کیا گویا آپ صلی الله علیه وسلم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر فر مایا: دوز خ سے بچو اگر چہ مجمور ك مكر ك ك ساتھ ہى ہو۔ پس جو بدنہ پائے تو كلمه طيب ك

(۲۳۵۰)حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے كدرسول الله سلى الله عليه وسلم نے دوزخ كا تذكره فرماياس سے بناه ما گلی اور تین مرجبہ اپنا چہرہ مبارک پھیرا۔ پھر فرمایا دوزخ سے بچو اگر چہ محجور کے ککڑے کے ذریعہ ہی ہو۔اگرتم بینہ پاؤتو کلمہ طیبہ ہے ہی سہی۔

(۲۳۵۱)حفرت جريرضي الله تعالى عندسے روايت بيكهم دن ك شروع ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے باس تصے لو ايك قوم ننگے پاؤل ننگے بدن چڑے کی عبائیں پینے تلواروں کو ایجائے

قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدُر النَّهَارِ قَالَ فَجَآءَةُ فَوْمُ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النَّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُّوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرّ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُصَرِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَامَرَ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاذَّنَ وَاقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسِ وَّاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًاكِهِ [النساء: ١ ١]وَالْاَيَةَ الَّتِنِي فِي الْحَشُر ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اِتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِي الحشر: ١٨ ]تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ تُوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْدِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِيِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَآءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتُ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلُ قَدْ عَجَزَتُ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَآيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَ ثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَانَّةُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ آجُرُهَا وَآجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعَدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وزُرُهَا و وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ

أَوْزَارِهِمْ شَيْءً-(٢٣٥٢)حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا اَبُوْ أُسَامَةَ ح وَحَدَّثْنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا اَبِي قَالَا جَمِيْعًا نَا شُعْبَةُ قَالَ جَدَّتَنِي عَوْنُ بْنُ آبِي جُحَيْفَةً قَالَ سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ

ہوئے حاضر ہوئی۔ان میں سے اکثر بلکہ سارے کے سارے قبیلہ مصرے تھے۔ تورسول اللہ شائی کا چیرہ اقدی ان کے فاقہ کود مکھ کر متغیر ہو گیا۔ آپ گر تشریف لے گئے پھر تشریف لائے تو حضرت باال ﴿ لِللَّهُ إِلَّا كُونَكُم دِيا تُوانْبُول نِي اذان اورا قامت كهي \_ پھر آپ نے خطبہ دیا۔ فرمایا:ا بے لوگو!اپنے رب سے ڈروجس نے تم كوبيداكيا ايك جان س\_آيت كى تلاوت كى ﴿إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْنًا ﴾ تك اورآيت وه جوسورة حشركي ب: ﴿ إِنَّقُوا اللَّهَ وَلْتُنْظُورُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدٍ ﴾ كى الاوت كى اور فرمايا كه آدى ايخ دیناراور در ہم اور اپنے کپڑے اور گندم کے صاع ہے اور محجور ك ساع سے صدقة كرتا ہے۔ يہاں تك كدآ ب نے فر مايا اگر چه تھجور کا نکڑا ہی ہو۔ پھر انصار میں سے ایک آ دمی ایک تھلی اتنی بھاری لے کر آیا کہ اس کا ہاتھ اٹھانے سے عاجز ہور ہاتھا۔ پھر لوگوں نے اس کی پیروی کی یہاں تک کہ میں نے دو ڈھیر کپٹروں اور کھانے کے دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ اقدس کندن کی طرح چیکتا ہوا نظر آنے لگا۔ تو رسول اللہ ا صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اسلام میں کسی اچھے طریقہ کی ابتداء کی تو اس کے لئے اس کا اجراور اس کے بعد عمل کرنے والوں کا ثواب ہوگا۔ بغیراس کے کہان کے ثواب میں کمی کی جائے اور جس نے اسلام میں کسی پریے ممل کی ابتداء کی تو اس کے لئے اس کا گناہ ہے اور ان کا پچھ گناہ جنہوں نے اس پراس کے بعد عمل کیا بغیر اس کے کہ اُن کے گناہ میں پھھ کی گی

(۲۳۵۲) حفرت منذربن جرير خاتيز اپنوالدے روايت كرتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ پھرآ پ نے ظہر کی نماز ادا کی اور خطبہ دیا۔ باقی حدیث گزر

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَدْرَ النَّهَارِ بِغِشْلِ حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَفِيْ حَدِيْثِ بْنِ مُعَاذٍ مِنَ الزَّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ خَطَبَ۔

(٢٣٥٣) حَدَّقِينَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَابُوْ كَامِلٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاَمْوِيُّ قَالُوْا نَا اَبُوْ عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ الْمُنْدِرِ بْنِ جَرِيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدُ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَاتَاهُ قَوْمٌ مُحْتَابِي النِّمَارِ وَسَاقُوا الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيْهِ فَصَلّٰى الظَّهُرَ ثُمَّ صَعِدَ مِنْرًا صَغِيْرًا فَحِمَدَ اللَّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ

ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ ﴿ يِالنَّهَا النَّاسُ

اتَّقُوا رَبُّكُمُ ﴿ ٱلْايَةَ.

(۲۳۵۳)وَحَدَّتِنِي زُهْنُو بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَوِيْوٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُوْسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَوِيْدَ وَآبِي الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَوِيْدَ وَآبِي الصَّحٰى عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ بَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْاَعْرَابِ اللهِ رَضُولِ اللهِ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الصَّوْفُ فَرَاى سُوْءَ حَالِهِمْ قَدْ اَصَابَتُهُمْ حَاجَةٌ فَذَكَرَ بَمَعْنَى حَدِيْقِهُمْ -

٣٢٢: باب الْحَمْلِ بِٱجْرَةِ يَتَصَدَّقُ بِهَا وَالنَّهْيِ الشَّدِيْدِ عَنْ تَنْقِيْصِ الْمُتَصَدِّقِ

(۳۵۳) حضرت منذر بن جریرضی الله عندای و الد بروایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی الله علیہ و کم کے پاس بیشا تھا کہ چند لوگ ننگے چرئے کی عبائیں پہنے ہوئی آئے۔ باقی حدیث گزر چکی ہے۔ اس میں بیہ ہوئی آئے۔ باقی حدیث گزر چکی ہے۔ اس میں بیہ کہ آپ صلی الله علیہ وسلم ظہری نماز پڑھ کر چھوٹے منبر پرتشریف لائے الله کی حمد و ثنا بیان کی پھر فر مایا: اما بعد! الله نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے: ﴿ بِمَالِيُّهَا النَّاسُ التَّقُوٰ اللهِ وَسِمُ مُنْ اللهِ عَلَى اللهُ الل

(۲۳۵۴) حضرت جریم بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ چند دیہاتی لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انہوں نے اُون پہنی ہوئی تھی اور اُن کا برا کا حال (سخت) برا تھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے اُن کا برا جال دیکھا تو اُن کے ضرورت مند ہونے کا خیال فرمایا۔ باتی حدیث گزرچکی ہے۔

# باب: مزدورا بنی مزدوری سے صدقہ کریں اور کم صدقہ کرنے والے کی تنقیص کرنے سے روکنے کے بیان میں

(۲۳۵۵) حضرت ابومسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں صدقہ کا تھم دیا گیا۔ حالا نکہ ہم بوجھ اٹھا کر مزدوری کیا کرتے تھے اور صدقہ دیا ابوقیل نے آدھا صائے۔ اور کوئی دوسرا آدمی ان سے پچھزیادہ لایا۔ تو منافقین نے کہا بے شک اللہ اس صدقہ سے برواہ ہے۔ تو دوسر سے نے تو صرف دکھاوے ہی کے لئے ایسا کیا ہے تو آیت: ﴿ اللّٰهِ مُنْ مَنْ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا مُطَوِّعِيْنَ كَالْفَطْنَبِيل هِـ

يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُمُ ﴾ [التوبه: ٧٩] وَلَمْ يَلْفِظْ بِشُرٌ بِالْمُطَّوِّعِينَ

(٢٣٥١)وَ حَدَّثَنَا أَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّنِينَ (٢٣٥٦)اى مديث كى دوسرى سند ذكركى بسعيد بن ربيع كى سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ ح وَحَدَّلَنِيْهِ إِسْ لَحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ صديث مِن بِكمزدورى رِائِي بيمُون رِبوجِها شات تھے۔

نَا لَبُوْ دَاوْدَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُوْدِنَا-

خرچ پرتنقیص وتقیدند کرنی جا ہے۔ کیونکہ بیاس کا اور الله کا معاملہ ہاور الله کے بال اخلاص کی قدرو قیت ہے۔ان الله لا ينظر إلى صوركم و اعمالكم و لكن ينظر الى قلوبكم

### ٣٢٣: باب فَضْلُ الْمَنِيْحَةِ

(٢٣٥٧)وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ بَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّيْنَةً عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُعُ بِهِ آلَّا رَجُلٌ يَمْنَحُ ٱهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغَدُوْ بِعُسِّ وَتَرُوْحُ بِعُسِّ إِنَّ آجُرَهَا لَعَظِيمٍ.

(٢٣٥٨)وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آخْمَدَ بْنِ آبِي خَلَفٍ قَالَ نَا زَكُرِيًّاءُ بُنُ عَدِيٍّ قَالَ آنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَدِيٌّ بُنِ لَابِتٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ نَهْى فَلَاكُرَ خِصَالًا وَقَالَ مَنْ مَنَحَ مِنْحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَّرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوْحِهَا وَغَبُوْقِهَا۔

باب: دودھ والا جانور مفت دیئے کی فضیلت کے بیان میں (۲۳۵۷) حفرت ابو ہریرہ داشتے سے روایت ہے کدرسول الله صلی التدعليه وسلم نفرمايا آگاه رجوجوآ دمي سي گھروالوں كواليي اونثني ديتا ہے جوضیح بھی برتن بھرے اور شام کو بھی تو اس کا بہت بڑا ثواب

(۲۳۵۸)حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ غنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا کئی باتوں سے اور فر مایا جس نے دور ہد سے والی اونٹنی دی تو اونٹنی کا صبح کورور ہ وینا بھی اس کے لئے صدقہ ہوگا اور شام کو بھی اس کے لئے صدقہ ہوگا۔ صبح کو مجھ کے دودھ کے پینے کا اور شام کوشام کے دودھ پینے کا۔

الرائية الرائية الريازية : اس باب كي احاديث سے دورھ والي اونٹني بطور ادھار دورھ بركسي كودينے كي فضيات ہے اور يہ بھي صدقه ميں شامل ہے۔خواہ عاریثا دے یا ہیہ ہی کردے دونوں صورتوں میں صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا۔

### ۲۲۳: باب مَعَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيْلِ بِابِ بَكِي اور تَجيل كى مثال كے بيان ميں

(٢٣٥٩) حفرت ابو ہریرہ والنو سے روایت ہے کہ نی کر یم صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا كه خرج كرنے والے اور صدقه كرنے والے كى مثال اس آ دمی کی سے (اصل میں یہ ہونا چاہئے تھا کہنی اور جیل کی مثال اس آدمی جیسی ہے ) جس کے اوپر دوزر ہیں یا دو کرتے

(٢٣٥٩)وَ حَدَّثَنَا عَمُوْوِ النَّاقِدُ قَالَ نَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً قَالَ وَقَالَ ابْنُ

جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ جُبَّان أَوْ جُنَّانَ مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَوَاقِيْهِمَا فَإِذَا ارَادَ الْمُنْفِقُ وَقَالَ الْاحَرُ فَإِذَا ارَادَ الْمُتَصَٰدِقُ أَنْ يُّتَصَدَّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ اَوْ مَرَّتْ وَإِذَا ارَادَ الْبَخِيْلُ اَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتُ عَلَيْهِ وَاخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى تُجنَّ بَنَانَةً وَتَعْفُو َ آثَرَةً قَالَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ فَقَالَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَسِعُد

(٢٣٦٠)حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو أَيُّوْبَ الْغَيْلَانِيُّ قَالَ نَا اَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ قَالَ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَنَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنْتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اصْطُرَّتُ آيديهِمَا اللي ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تُعَشِّيَ آنَامِلَهُ وَتَغْفُو ٱثْرَةُ وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلَّمَاهُمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَاَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا قَالَ فَآنَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِاصْبَعِهِ فِي جَيْبِهِ فَلُوْ رَآيَتَهُ يُوسِعُهَا وَلَا تَوَسَّعُ

(٢٣٦١)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ٱحْمَدُ بْنُ اِسْلَحْقَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ وُهَيْبٍ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ طَاوْسِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلُيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّانِ مِنْ حَدِيْدٍ إِذَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَقِّى الْرَةُ

ہوں اس کی چھاتوں سے بنلی (گلے) کی ہڈی تک جب خرج كرف والااراده كرے اور دوسرے راوى نے كہاجب صدقه كرنے والااراده كرے كه وه صدقه كرے تو و وزر " وكل جائے يالمي موجائے اوراس کے سارے بدن پر پھیل جائے اور جب بخیل خرچ کرنے کا ارادہ کرے تو وہ زرّہ اس پر ننگ ہو جائے اور اتنی سکڑ جائے کہ ہر کڑی اپنی جگه کس جائے۔ یہاں تک کداس کے بوروں تک کو و هانپ لے اور اس کے قدموں کے نشان کومٹادے۔ ابو ہر یرہ والنو فرماتے ہیں کہ وہ اس کو کشادہ کرنا جا ہتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں

(۲۳۷۰) حضرت ابو مريره طالحؤ سے روايت ہے كدرسول الله مَنْ اللَّيْزُمُ نے بخیل اور صدقہ دینے والی کی مثال بیان فر مائی ۔ جبیبا کہ دوآ دمی ہوں ان پرلوہے کی دوزر ہیں ہوں اور ان کے دونوں ہاتھ چھاتیوں كى طرف گلول ميں باندھ ديئے گئے موں صدقد كرنے والا جب صدقه کرنا چاہے تو وہ زرہ اس پر کشادہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ ڈھانپ کے اس کے بوروں کو اور مٹا دے اس کے قدموں کے نشانات کواور بخیل جب صدقه کرنے کا ارادہ کرے ۔ تو وہ زرہ تنگ ہوجائے اوراس کا ہر طقہ اپنی جگہ چینس جائے۔فرماتے ہیں میں نے رسول التدصلي التدعليه وسلم كود يكها كه آپ صلى التدعليه وسلم نے اینے گریبان میں اُنگیوں کو ڈال کراشار وفر مایا اگرتو و یکتا کہ آپ صلى الله عليه وسلم زره كشاده كرنا جائية متصليكن وه كشاده نهيس ہو ر ہی گھی۔

(۲۳۷۱)حضرت ابو ہر رہ والنفظ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کہ بخیل اور صدقه کرنے والے کی مثال ان دوآ دمیوں جیسی ہے جن پر دوزر ہیں لوہے کی موں۔ جب صدقہ دیے والا صدقہ کرنے کا ارادہ کرئے۔ تو وہ اس پر کشادہ ہو۔ جائے۔ یہاں تک کہ اس کے قدموں کے نشا نات کومٹا دے اور جب بخیل صدقه کا اراده کرے تو وہ اس پر تنگ ہو جائے اور اس '

وَإِذَا هَمَّ الْبَحِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَكِ بِاتْحَاسَ كَ كَلِّهِ مِن يَعْسَ جائين اور برحلقه دوسر علقه يكذاهُ إلى تَرَاقِيْهِ وَأَنْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إلى صَاحِبَتِهَا مِينَ صَلَ الدِّعاية وَاللهِ الله علم قَالَ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ كُوفُرِمَا تَهُ مِنَا وَهُ اسْ كُوكَشَا وَ كَرَفَ كَي كُوشَشَ كَرَ سَاكِينَ طاقتُ

يَقُوْلُ فَيَجْهَدُ أَنْ يُتُوسِعَهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ

و الرائم الرائم الرائم الرائم الماديث ميں بخيل اور تن كى مثال دى تن ہے۔ تن آدمى كواس كاصدقہ خيرات گناہوں ہے وُھانپ ت رہا ہے۔ جب گنا ہوں سے بچے گا تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی اور کامیاب ہوجائے گا۔ بخیل ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ دنیا میں رقم جمع کرنے اور اس کی حفاظت کی فکر اور اللہ کے ہاں اس کے سوال وجواب کی فکر۔ روپیے پییہ وہی افضل اور اللہ کافضل ہے جس کو ا ہے او پراہل وعیال قرابتداراورغریوں 'مسکینوں پراللہ کی رضائے لئے خرج کیا جائے ورنہ وبال جان ہے۔

> ٣٢٥: باب تُبُوُّتِ اَجُو المُتَصَدِّقِ وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ فَاسِقِ وَنَحُوهِ

(٢٣٦٢)وَ حَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ ٱلْآتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقِتِهٖ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تَصَدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانَيةٍ قَالَ ٱللُّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَا تُصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَٱصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقِ فَٱصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَّعَلَى غَنِيٌّ وَعَلَى سَارِقٍ فَأُتِى فَقِيْلَ لَهُ آمًّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ آمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْعَنِيَّ يَعْتَبُرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آعْطَاهُ اللَّهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ

# باب صدقہ اگر چہ فاسق وغیرہ کے ہاتھ پہنچ جائے صدقہ دینے والے کوثواب ملنے کے ثبوت کے بیان میں

(۲۳۷۲)حضرت ابوہریرہ طابقۂ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَنَّالْقِیْلِ نے فر مایا ایک آ دمی نے کہا کہ میں آج رات ضرورصدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ کا مال لے کر نکلا۔ تو اس نے وہ صدقہ کا مال کسی زانیہ کے ماتھ پررکھا۔ صبح ہوئی تولوگوں میں چرچا ہوا کہ رات کوزانیہ کوصدقہ دیا گیا۔ تواس نے کہا:اے اللہ! تیرے ہی لئے زانیہ پرصدقہ دینے كى تعريف كى ہے۔ پھراس نے صدقہ دينے كا ارادہ كيا اور صدقه العرائكا تو اس في صدقه كا مال مالدارك باته مين دع ويا لوگوں نے صبح کو باتیں کی کہ رات کو مالدار پرصدقہ دیا گیا۔ تو اس نے کہاا اللہ مالدار برصدقہ پہنجادیے میں تیری ہی تعریف ہے۔ اس نے مزیدصدقہ دینے کا ارادہ کیا اورصدقہ دینے کے لئے نکا تو چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح کولوگوں نے چیمیگو ئیاں کیس کہرات کو چور پرصدقہ کیا گیا۔ تو اس نے کہااے اللہ زانیہ مالدار اور چور تك صدقه پہنچا دیے میں تیرے ہی لئے تعریف ہے۔اس كے ، پاس ایک مخص نے آ کر کہا (بذریعہ پغیرونت یا فرشتہ) کہ تیرے سب كے سب صدقات قبول كر لئے گئے \_ زاني كوصدقد اس لئے

دلوایا گیا که شایده ه آئنده زنا ہے بازر ہے۔ اور شاید که مالدار عبرت

يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ۔

حاصل کرے اور اللہ نے جوانے عطا کیا ہے اس میں سے خرج کرے اور شاید کہ چور چوری کرنے سے باز آجائے۔

خرائی کرنے کی ایک ایک اس باب کی حدیث مبار کہ سے معلوم ہوا کہ اگر آ دمی صدقات وزکو قامیں اپنی تری وکوشش سے حقد ارکوادا کرے الیکن بعد میں اُس کو علم ہوا کہ وہ حقد ارند تھا تو اس کی بیز کو قاونی و ادا ہوجائے گی اور دوبار وزکو قادینے کی حاجت وضرورت نہ ہوگ ۔ دوسرا واقعہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا ہے اور اسے تبولیت صدقہ کی اطلاع بذریعہ خواب یا پیغیروقت پروی کے ذریعہ دی گئی اور یہ بھی معلوم ہوا کے زانیہ وچورافلاس غربت واحتیاج کے سبب معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں اور نبی کریم مان سے کہا ارشاد ہے:

((کاد الفقوان یکون کفوًا)) قریب ہے کفقرآ دی کو کفرتک پہنچادے۔اللہ تعالی اپنے خزانے سے ہم سب کورز ق حلال وسیع عطا فرما کیں۔

باب: امانت دارخزانجی اوراُس عورت کے تو اب کا بیان جواپنے شوہر کی صریح اجازت یا عرفی اجازت سے صدقہ کرے

(۲۳۷۳) حضرت ابوموی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کر یم صلی الله عالیہ وسلم نے فر مایا وہ امانت دار مسلمان خزانجی خیرات کرنے والوں میں سے ہے جوخوش کے ساتھ پورا پورا اس آ دمی کو دے دیتا ہے جس کو دینے کا تھم دیا گیا ہو۔ جو جتنا خرج کرنے کا تھم کیا گیا ہوا تا ہی خرج کرتا ہوا ورجس کو دینے کا تھم دیا گیا ہواس کو دے دیتا ہو۔

(۲۳۱۳) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب عورت اپنے گھر سے بغیر فساد کے خرچ کرتی ہے تو اس کو خرچ کرنے کا تو اب ہوگا اور اس کے خاوند کو کمانے کی وجہ سے تو اب ہوگا اور خزائجی کے لئے بھی اسی طرح ثو اب ہوگا کسی کے تو اب میں کوئی کی واقع نہ ہوگا۔

(۲۳۱۵) اس حدیث کی دوسری سند میں بیے کا پ خاوند کے

وَالْمِرْاَةُ إِذَا تُصَدَّقُتَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةً بِإِذْنِهِ الصَّرِيْحِ اَوْ الْعُرْفِي غَيْرَ مُفْسِدَةً بِإِذْنِهِ الصَّرِيْحِ اَوْ الْعُرْفِي غَيْرَ مُفْسِدَةً بِإِذْنِهِ الصَّرِيْحِ اَوْ الْعُرْفِي غَيْرِ (۲۳۹۳) وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بْنُ اَبِي شَيْبَةً وَابُو عَامِرِ الْمُشْعِرِيُّ وَابْنُ نُمُيْرِ وَابُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ اَبِي السَّمِة قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ السَامَة قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ وَابُو السَّامَة قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ وَابُو السَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ

(٢٣٢٣) وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِى وَزُهُيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَالسَّمْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ يَخْيَى اَنَا جَرِيْرٌ قَالَ يَخْيَى اَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِذَا انْفَقَتِ الْمَرْاةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدةٍ ,كَانَ لَهَا اَجْزُهَا بِمَا انْفَقَتْ وَلَوْ وَهَا اَجْرُهُ بِمَا يَكَسَبُ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ اللهِ عَلَىٰ لَا يَنْقُصُ بَعْضُ مَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ لَهُ الْخَرْافِ مِثْلُ اللهِ عَلَىٰ لَا يَنْقُصُ بَعْضُ مَا أَجْرَهُ بِمَا يَحْصُ شَيْنًا وَلِلْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کھانے سے صدقہ کرے۔

(۲۳۲۲) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عورت جب اپنے خاوند کے گھر سے بغیر فساد خیرات کر بے تو اس عورت کے لئے تو اب ہوگا اور اس کے خاوند کے لئے کماننے کی وجہ سے اس کی مثل اور عورت کے لئے اس خرج کی وجہ سے اور خاز ن کے لئے بھی اس کے مثل نواب ہوگا۔ ان کے ثواب میں سے پچھ بھی کی کئے بغیر۔

(۲۳۷۷)اس حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے۔

باب: آقا کے مال سے غلام کے خرچ کرنے کے بیان میں اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو ابواللجم کے آزادہ کردہ غلام میں کہ میں غلام تھا میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ میں کہ میں غلام تھا میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کیا میں اپنے مالکوں کے مال سے اللہ صدقہ دوں؟ فرمایا: مال اور ثواب تم دونوں کے درمیان آدھا آدھا۔

(۲۳۱۹) حضرت عمير رضى الله تعالى عند سے روايت ہے جوابواللم كے آزاد كردہ غلام ہيں مير ہے آقا نے جمھے حكم ديا كہ ميں گوشت سكھاؤں ۔ مير ہے يا س ايك مسكين آيا تو ميں نے اس ميں سے اس كو كھلا ديا۔ مير ہو مالك كواس كاعلم ہوا تو اس نے جمھے مارا۔ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس حاضر ہوكر آپ صلى الله عليه وسلم ہے اس كا ذكر كيا تو آپ نے اس كو بلايا اور فر مايا تو نے اس كو كيوں مارا؟ تو اس نے كہا كہ يہ مير اكھانا مير ہے حكم كے بغير عطا كرتا ہے۔ تو آپ نے فر مايا ثو اب تم دونوں كو ہے۔

(۲۳۷۰) حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند کی روایات میں الله تعالی عند کی روایات میں خاوند کی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کسی خاوند کی

عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهِلَذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا۔ (۲۳۲۷)حَدَّثَنَا ٱبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ٱبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَانشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ

مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ مَسُرُوقِ عَنْ عَالِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَانِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْآةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا آخُرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا الْخَتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتُ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ آنْ يُنْقَصَ مِنْ أَنْفَقَتُ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ آنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْنًا.

(٢٣٦٧)وَ حَدَّثْنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِيْ وَابُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نُحْوَةً

٣٢٧) عَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ وَ (٣٣٦٨) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ وَ رُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ٱبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ نَمْيُرٍ حَدَّثَنَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَالُتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ التَصَدَّقُ مِنْ مَّالٍ مَوَالِيَ فَسَالُتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ التَصَدَّقُ مِنْ مَّالٍ مَوَالِيَ فَسَالُتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ التَصَدَّقُ مِنْ مَّالٍ مَوَالِيَ الشَّهُ عَقْلَ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ ال

(٢٣٦٩) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا حَاتِمٌ يَغْنِى الْبَاسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آمَرَنِي عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آمَرَنِي مَمْكِيْنُ فَاطَعَمْتُهُ مَوْلَاى أَنْ أَقَدِدَ لَحْمًا فَجَآءَ نِي مِسْكِيْنُ فَاطَعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلَمَ بِذَلِكَ مَوْلَاى فَضَرَبَنِي فَاتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ طَمَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ قَالَ اللهِ لِمُ صَرَبْتَهُ قَالَ يُعْطِئى طَعَامِي بِغَيْرِ آنُ امُوهُ فَقَالَ قَالَ قَالَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُرْتُ فِي اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَامِي بِغَيْرِ آنُ امُوهُ فَقَالَ قَالَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مَنْ الْمُوهُ فَقَالَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُمْتُهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

(٢٣٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حُدَّثَنَا آبُوْ

موجودگی میں کوئی عورت اپنے خاوندگی اجازت کے بغیر روزہ (نفل) ندر کھے اور اس کے گھر میں اس کی موجودگی میں کسی کواس کی اجازت کے بغیر آنے نہ دے اور اس کی کمائی میں ہے اس کے خاوند کے لئے آدھا تو اب ہے۔

هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ رَّسُوْلِ اللّٰهِ هُ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَاتَصُمِ الْمَرْآةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِاذْنِهِ وَلَا تَأْذَنُ فِى بَنْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِاذْنِهِ وَمَا انْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ آمْرِهٖ فَإِنَّ بِصْفَ آجُرِهٖ لَدً

خُلْ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ إِن وونوں ابواب کی اعادیث سے معلوم ہوا کہ بیوی اور غلام و ملازم اورخزا نجی کواپ آقاو مالک وغیرہ کی اعادت کر اُخْتُ کُنِی اُلْکِ وَعُمِرہ کی اعادت وخیرات کی اعادت کے مال میں سے صدقہ وخیرات نہیں کرنا چاہئے اوران کی طرف سے اگر عرفی یا صرب کا جازت ہوتو صدقہ وخیرات کر سکتے میں اوراس میں تو اب دونوں کو ملے گا اور کسی کا تواہم نہ ہوگا۔

# ٣٢٨: باب فَصْلِ مَنْ ضَمَّ إِلَى الصَّدَقَةِ غَيْرَ مِنَ النَّوَاعِ الْبَرِّ

(۱۳۵۱) حَدَّنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةً بِنُ يَخْيَى التَّجِيْنِيُّ وَاللَّفُطُ لِآبِى الطَّاهِرِ قَالَا نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ النَّجِيْنِيُ وَاللَّفُطُ لِآبِى الطَّاهِرِ قَالَا نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ النَّجَمِنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ مَنْ انْفَقَ رَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ نُودِى فِى الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الصَّلُوةِ دُعِى مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ دُعِى مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ دُعِى مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ دُعِى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الصَّيَةِ مَنْ مَنْ بَابِ الصَّدَقَةِ دُعِى مِنْ بَلْكَ الْابْوَابِ مِنْ صَرُولُ اللّهِ عَنْ مَا بَابِ الرَّيَّةِ فَلَى السَّيِّةِ فَى يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمَالِقُ اللّهِ عَلَى الْمَالِقُ الْمَالِقِ فَهَلُ بَابِ الرَّيَّةِ فَالَ الْمُوابِ مِنْ صَرُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الْمُؤْلِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُؤْلِ اللّهِ عَلَى اللّهِ الْمَالِقُ اللّهِ عَلَى اللّهِ الْمَالِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللّهِ عَلَى الْمَوْلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهِ الْمَدْ مُنْ اللّهِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَوْلُ اللّهِ الْمَالِي الْمُؤْلُ اللّهِ الْمَوْلُ اللّهِ الْمَوْلُ اللّهِ الْمَالِي الْمَوْلُ اللّهِ الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمُ اللّهِ الْمَالِي الْمِلْمِ الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمِ الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمِ

# باب: صدقہ کے ساتھ اور نیکی ملانے والے کی فضیلت کے بیان میں

(۲۳۷۱) حضرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اپ مال میں سے کی چیز کا جوڑا اللہ کے راستہ میں خرج کیا تو جنت میں پکاراجائے گا۔اے اللہ! کے بندے یہ ہم ہم ہم جونماز والوں میں سے ہوگا تو وہ باب نماز سے پکاراجائے گا اور جواہلِ جہاد میں میں سے ہوگا تو ہ جہاد کے دروازہ سے پکاراجائے گا اور جوصد قہ والوں میں سے ہوگا وہ صدقہ کے دروازہ سے بلایا جائے گا اور جو دروازہ ہے بلایا جائے گا اور جو دروازہ کے دروازہ سے ہوگا وہ بانب الریان (سیراب کرنے والے مروازہ) سے پکارا جائے گا۔ حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیا کوئی میں اللہ علیہ وسلم! کیا کوئی ایک ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں! اور میں اُمید کرتا ہوں کہ تو ان میں علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں! اور میں اُمید کرتا ہوں کہ تو ان میں سے ہوگا۔

(٢٣٧٢)وَ حَدَّنِيني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ (٢٣٧٢) عديث مُدكور كي دوسرى احاد ذكر كي بين \_

وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ نَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّقَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاِسْنَادِ يُونُسَ وَمَعْنَى حَدِيْنِهِ

(٢٣٧٣)وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ نَا شَيْبَانُ حَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَّاللَّهُ ظُ لَهُ قَالَ نَا شَيَابِيَّهُ قَالَ حَدَّثِنِي شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ انْفَقَ رَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاهُ. خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابِ آَىٰ فُلُ هَلُمَّ قَالَ ٱبُوْبَكُو يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ ذَاكَ الَّذِيُّ لَا تَواى عَلَيْهِ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ إِنِّي لَآرُجُوْ آ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ۔

'(٢٣٧٣)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَ نَا مَرُوانُ يَغْيِي الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَازِمِ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ ٱبُوْبَكُو إِنَّا قَالُ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ أَبُوبَكُو آنَا قَالَ فَمَنْ ٱطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا قَالَ أَبُوْ بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا قَالَ ٱبُوْبَكُرِ آنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا اجْتَمَعْنَ فِي اِمْرِءِ إِلَّا ذَخَلَ الْجَنَّةَ

(۲۳۷۳)حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جن نے الله کے راستہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا تو اس کو جنت کا خزانچی بلائے گا ہر دروازہ کا خازن کہتا ہے اے فلاں! ادھر آ۔حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ عليه وسلم! البيصحنص پر تؤ كوئي مشكل نه ہوگى \_ رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: میں امید کرتا ہوں کہ تو انہی میں ہے

(۲۳۷۴)حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الشصلي الله عليه وسلم نے فرمايا عم ميں سے آج كس نے روز ہ دار صبح کی؟ ابو بمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ آپ نے فرمایا تم میں ہے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ ابو بكررضى الله تعالى عنه نے عرض كيانيس نے فر مايا جم ميں سے کس نے آج مریض کی عیادت کی ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: میں نے ۔ تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: میر سب کام جب کسی ایک آ دمی میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوتا ہے۔

و المرابع المرابع المارية المرابع الماديث معلوم مواكم مرف صدقه براى اكتفانه كرنا جاسخ بلكه مرنيك عمل خواه وه جيوث سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہواس کوحقیر سمجھ کرنہ چھوڑ نا چاہئے۔ ہرعمل کا اپنا اپنا علیحدہ اجر وثو اب ہوتا ہےاور شانِ صدیق اکبر ہڑائیڈ واضح ہوئی کہ اُنہیں قیامت کے دن جنت کے ہر درواز ہے یکارا جائے گا۔ ذیک فضل اللہ۔

# ۲۲۹: باب الْحَتِّ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَكِرَاهَةِ بِابِ: خرج كرنے كى ترغيب اور كن كن كرر كھنے كى

### كراہت كے بيان ميں

(۲۳۷۵)حضرت اساء بنت ابو بکررضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ مجھے رسول الله صلی الله عاليه وسلم نے فرمایا خرچ کریا فیاضی کر اور دینے کا شار نہ کرور نہ تچھ پرالتد بھی شار کرےگا۔

الأخصآء

(٢٣٧٥) حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَّاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ الْمُنْذِرِ عَنْ ٱسْمَآءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَ انْفِقِي أَوِ انْفَحِي أَوِ انْضَحِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِي اللهُ عَلَيْكِ.

حَمْرَةَ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَآءَ قَالَتْ قَالَ

(٢٣٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ

(۲۳۷۷)وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ (۲۳۷۷)حضرت اساء نُتَاجَا ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ وَاسْطِقُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ قَالَ زُهَيْرٌ نَا عليه وسلم نے فرمايا سخاوت يا فياضي يا خرج كراور شار نه كر ـ پس شار مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرُوّةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ ﴿ كَرْكَا اللّهُ تَجْهِ بِراور جُمَّ كَرْكَ ندركه ورنه اللهُ بَحْي خَجّه دينا بندكر

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِنْفَحِيْ اَوِ انْضَحِيْ اَوْ انْفِقِي وَلَا تُحْصِيْ فَيُحْصِىَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوْعِي فَيُوْعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ ـ

(۲۳۷۷) حفرت اساء على سے اس حدیث كی دوسرى سند ذكركی

حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ اَسْمَآءَ اَنَّ النَّبِيَّ الله قَالَ لَهَا نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

(٢٣٧٨)وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللِّهِ قَالَا نَا حَجًّا جُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْج آخْبَرَنِي ابْنُ آبِيْ مُلَيْكَةَ آنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ٱخْبَرَهُ عَنْ ٱسْمَآءَ بِنْتِ ٱبِيْ بَكْرٍ ٱنَّهَا جَاءَ تِ النَّبَيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَانَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ لِيْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَا ٱذْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ إَنْ ٱرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَىَّ فَقَالَ ارْضَحِيْ مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ

(۲۳۷۸)حضرت اساء بنت ابوبكر يافؤ سے روايت ہے كه وہ ني كريم صلى الله عليه وسلم كے پاس حاضر ہوئيں اور عرض كيا: اے الله کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو حضرت زبیر رضی الله تغالی عنه مجھے دیں کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے کہ اگر میں اس و يے ہوئے ميں سے پھھ صدقہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا جتنی تخصے طاقت ہوا تنا دواور جمع کر کے ندر کھوور نہ خدا بھی تم کو دینا بند

کُل کُٹی کا ایک اس باب کی احادیث ہے معلوم ہوا کہ مال میں سے جتنا ہو سکے خرج کرنا جا ہے اور جوڑنا اور جمع کرنا ناپندیدہ ہے۔ صحابہ کرام ڈوائٹے کے پاس جوآتا وہ اللہ کے راستہ میں خرچ کردیتے تصاور بزرگان دین پھیٹیے بھی جمع کرنے کونالپند فرماتے تھے۔ جو خرج كرتاب الله أعض يدعطا كرتاب اورجوروك ليتاع الله بهى رزق بندكر ويتاب

باب فليل صدقه كى ترغيب اورفليل مال سے اس كى حقارت کی وجہ سے صدقہ کی ممانعت نہ ہونے کے بیان میں

(٢٣٤٩) حضرت ابو مريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عايه وسلم في فرمايا مسلمان عورتوا تم ميس كوئي اين ہمسائی کے گھر بکری کے پائے کا ایک کھر جیجنے کوبھی حقیر نہ سمجھے۔ ٣٣٠: باب الْحَتِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيْلِ وَلَا تَمْتَنعُ مِنَ الْقَلِيْلِ لِا حُتِقَارِهِ

(٢٣٧٩)وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِي قَالَ آنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ يَا نِسَآءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا لِمِنْ يَجِمْدَ يَكُمْ مِرْ يَجْتِجَى رَحِــ تَخْفَرَنَّ جَارَةٌ لِجَارِبَهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقِــ

٣٣١: باب فَضْلِ إِخْفَآءِ الصَّدَقَةِ

(٢٣٨٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعْنَى جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ نَا يَحْيَى الْنَ عَلَيْهِ عَنْ عَبَيْدٍ عَنْ عَبَيْدٍ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِي خَبَيْبُ اللهُ عَلْهِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِي خَبَيْبُ اللهُ عَلْهِ اللهِ قَالَ اللهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله تَعَالَمُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله الله الله الله المُتَمَعَلَى فِي اللهِ وَرَجُلُ قَلْهُ مُعَلَقٌ فِي اللهِ وَرَجُلٌ قَلْهُ مُعَلَقٌ فِي اللهِ الْمَتَعَلَى عَلَيْهِ وَرَجُلٌ فَكَنَ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْهُ مُعَلَقٌ فِي اللهِ الْمُتَعَلِي وَسَلَمَ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْهُ مُعَلَقٌ فِي اللهِ وَرَجُلٌ تَعَلَيْهِ وَمَا اللهِ وَرَجُلٌ تَصَدِّقَ اللهِ وَرَجُلٌ تَعَالَمُ اللهُ وَرَجُلٌ تَعَلَيْهِ وَمَا اللهِ وَرَجُلٌ تَعَلَيْهِ وَمَالَةً وَرَجُلٌ تَعَلَيْهِ فَاللَّهُ وَرَجُلٌ تَعَلَيْهُ عَمْ اللهُ وَرَجُلٌ تَعَلَمُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ فَا اللهُ وَرَجُلٌ عَمْ اللهُ وَرَجُلٌ عَلَيْهِ وَمَالَةً وَرَجُلٌ عَلَيْهِ وَمَالًا فَقَالَ إِنِّى الْعَلَمُ مُعَلِقُهُ مُعَلِيّهِ فَقَالَ إِنْ فَعَالَى خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ اللهُ وَرَجُلٌ اللهُ تَعَلَى عَنْهُ مُعَلِقًا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَالًى اللهُ عَالَى خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُعَلِّةُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الل

(٢٣٨) وَ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَىٰ مَالِكِ عَنْ حَفْصِ بْنِ مَالِكِ عَنْ خَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اللهِ وَقَالَ قَالَ وَاللهِ وَقَالَ وَاللهِ وَقَالَ رَجُلٌ مُعَلَقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ جَتَّى يَعُودُ اللهِ وَقَالَ رَجُلٌ مُعَلَقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ جَتَّى يَعُودُ اللهِ

خبر نہ ہو۔ ساتو اں وہ آ دمی جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرے تو اس کی آئی میں بہہ پڑیں۔ (۲۳۸۱) حضرت ابو ہریرہ جائٹی سے روایت ہے کہ رہول اللہ سکائٹینی کے نے فر مایا ایک وہ آ دمی ہے جس کا دِل معجد میں معلق ہو جب اس سے نکلے یہاں تک کہ اس کی طرف لوٹ آئے۔ باقی وہی حدیث ہے جو گزر چکی۔

باب صدقہ چھیا کردیے کی فضیلت کے بیان میں

(۲۳۸۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سات آ دمی ایسے ہیں جن

کوالندا پنے سامیہ میں سامیہ عطا کرے گا۔جس دن اس کے علاوہ

كوئى ساية نه بوگا۔ ايك عادل بادشاه ٔ دوسرا وه جوان جس كي

پرورش آلله کی عبادت میں ہوئی ہو تیسرا وہ آ دمی جس کا دِل

مساجد میں آٹکا ہوا ہو چو تھےوہ دوآ دمی جن کی دوستی اللہ کے لئے

ہوای پرجع ہوں اور ای پر جدا ہوں ۔ یا نچواں وہ آ دمی جس کو

کوئی نسب و جمال والی عورت بلائے (برائی کی طرف) تو وہ

کے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ آدمی جوصدقہ اس طرح

چھیا کر دیتا ہے کہاس کے دائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ کے دینے کی ۔

کُلُکُونَ مِنْ الْجُنَا الله کارونوں احادیث سے جہاں دوسرے چھصاحب نصل کی فضیلت معلوم ہوئی وہاں الله کے راستہ میں اخفا واور پوشیدگی سے خرچ کرنے والے کا مقام بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جس دن الله کے عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ نہوگا الله اس کوعرش کے پنچے جگہ عطافر مائے گا۔ لیکن فرض صدقہ یعنی زکو قاعلی الاعلان دینا چھپا کر دینے سے افضل ہے اور نفل صدقات چھپا کر دینا فضل میں۔

صَدَقَةُ الصَّحِيْحِ الشَّحِيْحِ

(٢٣٨٢)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَازَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ آتَى رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آئٌ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَصَدَّقَ وَانْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَحْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْعِنِي وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانِ كَذَا وَلِفُلَانِ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانِ

(٢٣٨٣)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا نَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَفَنْهُ قَالَ جَآءَ رَجُلُّ اِلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ آعُظُمُ ٱجْرًا فَقَالَ اهَا وَآبِيْكَ لَتُنْبَآنَهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَٱنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَآءَ وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانِ كَذَا وَلِفُلَانِ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانِ۔

(٢٣٨٣) حَدَّثُنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا عَبْدُالُوَاحِدِ قَالَ نَا عُمَارَةً بْنُ الْقَعْقَاعِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ غَيْوَ أَنَّهُ قَالَ أَنَّ الصَّدَقَةِ ٱلْفَلَدِ

﴾ ﴿ النَّهُ النَّهُ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى احاديث بِمعلوم ہوا كة تذري كونت اور جب بنل كاونت بواور جب نقرو فاقد كاخوف ہواور مالداری کی اُمید ہوائس وقت جوصدقہ کیا جائے و وافضل ہےاور تواب کے اعتبارے براعظیم ہے۔

٣٣٣ باب بَيَانَ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفُلى وَاَنَّ الْيَدَ العُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَآنَّ السُّفُلي هِيَ الْاحِذَةُ

٢٣٣: باب بيان أنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ باب افضل صدقة تندرسي اورخوشحالي مين صدقة كرنا

(۲۳۸۲) حفرت ابو ہریرہ والنظام سے روایت ہے کدرسول الله مالنظام المنظام الله مالنظام ك ياس ايك آوى آيا-اس في كها: احالله كرسول! كون سا صدقه برامي؟ فرمايا كروصدقه كرے اس حال ميس كرو تندرست اورحريص ہواورمخاجي كاخوف كرتا ہواور مالداري كا أميدوار ہواور تو دیر ندکریباں تک کرسانس گلے میں آجائے تو اس وقت تو کھے فلاں کواتنا اور فلاں کے لئے اس طرح آگاہ رہوکہ وہ تو فلاں کے

(۲۳۸۳) حضرت ابو مريره بنات العربيه بنات على آدى ني كريم مَنَا لِيُرَامِ كَي خدمت ميں حاضر ہوا اور اس نے عرض كيا اے اللہ كرسول مَنْ لِيُعْظِمُ ونصصد قع كاثواب بروائے - آپ نے فر ماياس تيرے باپ كى قتم تجھے معلوم بونا جا ہے كداس صدقد كا دينا افضل ہے جب تو تندرست ہواور ایس حالت میں ہوجس میں لوگ بنل کرتے ہیں اورتو فقرو فاقہ کا خوف کرے اور مال کے باقی رکھنے کا امیدوار ہوتو تاخیر نہ کریباں تک کہ سانس گلے میں آجائے اور تو كے فلاں كيلئے اتنااور فلاں كوا تناد بدوحالا نكبه وہ تو فلاں كامو چكا۔ ال ۲۳۸۴) اس حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے لیکن اس میں ہے کہ کون ساصدقہ افضل ہے۔

باب: اُوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر اور

اویروالا ہاتھ خرچ کرنے والا اور ینچے والا ہاتھ لینے والاہے کے بیان میں

(٢٣٨٧)وَ حَدَّثَنَا آبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ عُرُوةً وَسَعِيْدٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَّامٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَالُتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ اللهِ سَالُتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ اللهِ المَالَ خَضِرَةً حُلُوةً فَمَنْ آخَذَهُ فَمَنْ آخَذَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلِا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفُلَى۔

(٢٣٨٨) وَ حَدَّثَنَا نَضْرُ بُنُ عَلِى الْجَهْضَمِی وَزُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمْدُ فِلَا اَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ نَا شَدَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الله قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ ابْنَ ادَمَ إِنَّكَ اَنْ تَبْذُلَ الْفَصْلَ خَيْرٌ لَكَ وَانْ تُمْمِيكَةُ شَرُّ لَكَ وَلَا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَا بِمَنْ تَغُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السَّفْلي.

٣٣٨: باب النَّهٰى عَنِ الْمَسْئَلَةِ (٢٣٨٩)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِىٰ شَيْبَةَ قَالَ نَا زَيْدُ بْنُ

(۲۳۸۵) حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ واللہ ہے جینے رسول اللہ علیہ وسلم نے منبر پرصدقہ کرنے اور سوال سے بیخ کا ذکر کرتے ہوئے ارشا وفر مایا: اُوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور اوپر والا ہاتھ واکھنے والا ہاتھ ما نگنے والا ہے۔

(۲۳۸۷) حضرت حکیم بن حزام رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: افضل یا بہتر صدقہ وہ ہے اس کے بعد بھی دینے والاغنی رہے اوراو پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور صدقہ دینا اپنے عیال سے شروع کرے۔

اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّقَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ٱفْضَلُ الصَّدَقَةِ آوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى وَابْدَهُ بِمَنْ تَعُولُ۔

(۲۳۸۸) حضرت ابوامامہ ڈائٹؤ ہے روایت ہے کہ رسول التد صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آ دم اپنی ضروریات سے زائد مال خرچ کردینا تیرے لئے بہتر ہے اگر نو اس کوروک لے گا تو تیرے لئے براہوگا اور بقدر کفایت پر تو ملامت نہیں کیا جائے گا اور دینے کی ابتداء اپنے اہل وعیال ہے کراور او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

باب: ما نکنے سے مما نعت کے بیان میں (۲۳۸۹)حضرت معادیہ جائش ہے، روایت ہے کہتم روایت معجم سلم جلداوّل المنظمة المنظ

ٱلْحُبَابِ قَالَ اَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصُبِيّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيّةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَآحَادِيْتُ إِلَّا حَدِيْثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيْفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ سَمِعْتُ رَشُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ وَسَمِعْتُ رَسُوْرًا اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيْبِ نَفْسِ فَمُبَارِكُ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْئَلَةٍ ﷺ شَرَوْ كَانَ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ

(٢٣٩٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ آخِيْهِ هَمَّام عَنْ مُعَاوِيَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْنَلَةِ فَوَاللَّهِ لَا يَسْالُنِي آخَدٌ مِّنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجُ لَهُ مَسْئَلَتُهُ مِنِّى شَيْئًا وَآنَا لَهُ كَارِهُ فَيْبَارَكُ لَهُ فِيمَا اَعْطَيْتُهُ.

(٢٣٩١)وَ حَدَّثْنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ وَهُبُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بِصَنْعَاءَ فَٱطْعَمَنِي مِنْ جَوْزَةٍ فِيْ دَارِهِ عَنْ آخِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ آبِي سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(٢٣٩٢)وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ أَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی یُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثِنِیْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ خَطِيْبٌ يَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ وَإِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ

احادیث سے بچوسوائے ان احادیث کے جوحفرت عمر دانین کے . ز مانہ خلافت میں مروی تھیں ۔ کیونکہ عمر رہائے لوگوں کواللہ کے بارے میں خوف دیتے تھے۔ کہ میں نے رسول الله علی الله علیه وسلم سے سنا آ پ صلی الله علیه وسلم فرماتے تھے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اور میں نے رسول الدسلی الله عليه وسلم عان آپ صلى الله عليه وسلم في فر مايا مين خزانچي مول جس کو میں طیب نفس یعنی ولی خوشی سے کچھ عطا کروں تو اس میں اسے برکت ہوتی ہے اور جس کو میں اس کے مانگنے پر اور ستانے پر دوں اس کا حال اس مخض جیسا ہوتا ہے جو کھا تا ہے لیکن سیر نہیں

(۲۳۹۰)حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعلية وسلم في فر ماياتم ما تكفي ميس ليث كرنه ما تكور الله ک قتم تم میں کوئی مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کے مانگنے کی وجہ ہے وہ چیز مجھ سے نکل جاتی ہے۔ یعنی خرج ہو جاتی ہے تو میں اس کو برا جانتا ہوں۔اس کومیرےعطا کردہ مال میں برکت نصیب نہیں

(۲۳۹۱)حضرت عمرو بن دینار رحمة التدعلیه ہے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت وہب بن مدیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی اور میں ان کے گھر صنعاء میں حاضر ہوا تو مجھے انہوں نے اینے گھر میں اخروٹ کھلائے اور ان کے بھائی نے مجھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنه کی حدیث بیان فرمائی جوگز رچکن ہے۔

(۲۳۹۲) حضرت معاويه بن ابوسفيان رضي الله تعالی عنهما سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: میں نے اللہ کے رسول التدصلي الله عليه وتلم سے سارآ پ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اسے عطا کرتا ہوں ۔

٣٣٥: باب الْمِسْكِيْنَ الَّذِي لَا يَجدُ غَنِيٌّ وَلَا يَفُطِنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ

(٢٣٩٣)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا الْمُغِيْرَةُ يَغْنِي الْحِزَامِيُّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ. الْمِسْكِيْنُ بَهِاذَا الطُّوَّافِ الَّذِي يَكُوفُ عَلَى النَّاس فَتُرُدُّهُ اللَّفْمَةُ وَاللُّفْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوْا فَمَا الْمِسْكِيْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي لَا يَجدُ غِنِّي يُغْنِيْهِ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْاَلُ

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَان وَلَا

(٢٣٩٢)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قَيْبَةً بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوْبَ نَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ شَرِيْكٌ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

اللُّقْهَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّ الْمِسْكِيْنَ الْمُتَعَفِّفُ إِفْرَءُ وَا إِنْ شِئْتُمْ لَ إِلَّا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا ﴾ [البقرة: ٢٧٣]

(۲۳۹۵) أو يروالي حديث كي دوسري سند ذكر كي ہے۔ (٢٣٩٥)وَ حَلَّتَنِيْهِ ٱبُوْبَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ آنَا ابْنُ

اَبِنَى مَوْيَمَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِي شَرِيكٌ اَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَ عَبْدُالرَّحْمِٰنِ بْنُ اَبِي عَمْرَةَ انْهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِسْمُعِيْلَ۔

٣٣٦ باب كِرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ

(٢٣٩٦)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِم آخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِيْهِ أنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا تَزَالُ الْمَسْنَلَةُ بِاحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجُهِهِ مُزْعَةُ لَحُمٍ.

(٢٣٩٤)وَ حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنِيْ

باب مسكين وه ہے جو بقد رضر ورت مال نه رکھتا ہو اورنه مهكين تصوركيا جاتا هوكه أسيصدقه ديا جائے (۲۳۹۳) حضرت الو ہریرہ طاقط ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فر مايامسکين و نہيں جو گھومتار ہتا ہے اورلوگوں کے اردگر د پھرتار ہتا ہے پھرا یک لقمہ یا دو لقمے اورا یک تھجوریا دو تھجوریں لے کرلوٹ جاتا ہے۔ صحابہ کرام ڈیائٹ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول پھرمکین کون ہے؟ تو آپ نے فرمایامکین وہ ہے جواتنا مالدار نہ ہوجس سے ضروریات زندگی بوری کر سکے اور نہ لوگ ا ہے مسکین تصور کرتے ہوں کہ اس کوصد قد دیں اور نہ وہ لوگوں ہے پچھ

(۲۳۹۴)حضرت ابو ہریرہ جانٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خانی تیز کم نے فر مایامسکین و وضخص نہیں جوایک دو کھجوریں یا ایک دولقموں کے ساتھ لوٹ جاتا ہے۔مسکین تو وہ ہے جوسوال کرنے سے بچتا ہے۔ ا كرجا موتوتم بيآيت راهو: ﴿ لَا يَسْلَكُونَ النَّاسَ الْحَافَّا ﴾ ( وولوكون ے لیٹ کرنہیں ماعکتے۔''

باب لوگوں سے مانکنے کی کراہت کابیان

(۲۳۹۲) حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میں ے مانگنے والا ہمیشہ مانگنا رہے گا یہاں تک کہ اللہ ہے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چیرے پر گوشت کا ایک ککڑ انجمی نہ ہو گا ۔

(۲۳۹۷)ای حدیث کی دوسری سند میں مزعة ( ککڑے) کا لفظ نہیں۔

اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آخِى الزُّهْرِيِّ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِعْلَةً وَلَمْ يَذْكُرْ مُزْعَةُ ـ

(٢٣٩٨)وَ حَلَّاتَنِى آبُوالطَّاهِرِ قَالَ آنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ وَهُبٍ
قَالَ آخْبَرَنِى اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى جَعْفَرِ عَنْ
حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَهُ سَمِعَ ابَاهُ يَقُولُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَشْالُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِى
يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجُهِهِ مُزْعَةً لَحْمِ

(۲۳۹۹)وَ حَلَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَ وَاصِلُ أَبُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَا نَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِیْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ سَالَ النَّاسَ آمُوالَهُمْ تَكَثَّرًا فَإِنَّمَا يُسْاَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ آوْلِيَسْتَكُثِرُ۔

(۲۳۰۰) حَدَّثِنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ نَا آبُو الْآخُوصِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي حَازِمِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي حَازِمِ عَنْ آبِي هَرْيَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَآنُ يَغُدُو آحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَآنُ يَغُدُو آحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَحَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَحَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَحَطِبَ عَلَى ظَهْرِهُ فَيَحَطِبَ عَلَى ظَهْرِهُ فَيَحَطِبَ عَلَى ظَهْرِهُ فَيَحَطِبَ عَلَى ظَهْرِهُ فَيَحَطَدُقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِى بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ مِّنْ آنُكَ الْعُلْيَا يَسْأَلَ رَجُلًا آعُطُهُ آوُ مَنَعَةً ذَلِكَ فَإِنَّ الْيُكَ الْعُلْيَا السَّفُلَى وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ ـ

(٢٣٠) وَ حَدَّنِنَى مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّنَنِى يَحْيَى بُنُ مَاتِمٍ قَالَ حَدَّنَنِى يَحْيَى بُنُ اَ بِى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّنِنِى قَيْسُ بُنُ اَ بِى حَازِمٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ اتَيْنَا ابَا هُوَيُورَةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَى اللهِ قَالَ عَلَى اللهِ قَالَ يَعْدُو اَحَدُكُمُ فَيَحْطِبَ عَلَى طَهْرِه فَيَبْعَة ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ بَيَانٍ -

(٢٣٠٢) وَ حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَا أَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ آخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ آنَّة سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُوْلُ

(۲۳۹۸) حفرت عبداللہ بن عمر رہے ہیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگانی نے فرمایا ہمیشہ آ دمی لوگوں سے مانگنا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کا دن آجائے اور اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔

(۱۲۷۰) حضرت ابو ہر یرہ ڈائیڈ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مالی کے حضرت ابو ہر یرہ ڈائیڈ سے تم میں کسی کا صبح کے وقت جاکر ایٹ بیٹے پرلکڑی کا گھا اٹھا کرلانا اور اس میں سے صدقہ کرنا اور لوگوں سے سوال کرتا لوگوں سے سوال کرتا پھرے وہ اسے دے یا نہ دے ۔ بشک اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور جن کا کھانا تیرے ذمہ ہے ان سے صدقہ شروع کر۔

(۱۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ وہائی سے روایت ہے کہ بی کریم مالی ایک ہے اس مال میں کرے کہ آلی ایک میٹے فرمایا: اللہ کی قسم! تم میں سے کوئی صبح اس حال میں کرے کہ اپنی پیٹے پر کنٹری اُٹھا کر لائے پھران کو بچ وے۔ باتی حدیث بیان ہو بھی ہے۔

(۲۴۰۲) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرتم میں سے کوئی لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لا دے پھران کو بچ دی تو بیاس کے لئے بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں سے مائے معلوم نہیں کہ وہ دیں یانہ دیں۔ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَآنُ يَحْتَزِمَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبَيْعَهَا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَسْالُ رَجُلًا يُعْطِيْهِ

(٢٣٠٣)وَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ وَسَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبٍ قَالَ سَلَمَةُ نَا وَ قَالَ الدَّارِمِيُّ آنَا مَوْوَانُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ نَا سَعِيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ آبِي مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ الْحَبِيْبُ الْكَمِيْنُ آمًّا هُوَ فَحَبِيْبٌ اِلَىَّ وَآمًّا هُوَ عِنْدِي فَآمِيْنٌ عَوْفُ بُّنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ تِسْعَةً اَوْ ثَمَانِيَةً اَوْ سَبْعَةً فَقَالَ آلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا حَدِيْثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ فَقُلْنَا قَدْ بَا يَعْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ آلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا قَدْ · بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَ قُلْنَا قَدْ بَايْغُنَاك يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَعَلَامَهُ نُبَايِعُكَ قَالَ اَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلُواتِ الْحَمْسِ وَتُطِيْعُوا اللَّهَ وَاسَرَّ كَلِمَةً حَفِيَّةً وَّلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدُ رَآيْتُ كَانَ بَعْضُ أُولَٰئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ اَحَدِهِمْ فَمَا يَسْالُ اُحَدًّا يُنَا ولُهُ إِيَّاهُ

(۲۲۰۳) حضرت عوف بن مالك اتجعي رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ہم نویا آٹھ یا سات آ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ عابدوسلم نے فر مایا: کیاتم رسول الله صلی الله علیه وسلم سے تبعیت نہیں کرتے۔ حالا نکه ہم قریب ہی زمانہ بعت کر چکے تصفی ہم نے عرض کیاا ۔ اللہ کے رسول ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بیعت نہیں کرتے ہم نے عرض کیا ا الله كرسول مم بعت كر چك بين - آب نے چرفر مايا كياتم رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بیعت نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے ہاتھ دراز کے اورعرض کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر ع بیں اب ہم کس بات پر بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ تم الله کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرو گے اور یا نچوں نمازیں ادا کرو گے اور اللہ کی اطاعت کرو گے اور بیر بات آ ہستہ سے فرمائی کہ لوگوں سے پچھ نہ مانگو گے۔ تو میں نے ان میں ہے بعض آ دمیوں کو ویکھا کہ ان میں ہے کئی کا اگر جا بک (سواری ہے ) گرجا تا تو وہ کسی ہے اُٹھا کر دے دینے کی خواہش

خُلْ المُنْ المُنْ المُنْ الواب كى احاديث مين ما تكتے اور سوال كرنے اور دربدر پر نے منع فر مايا كيا ہے۔ بلاضرورت مال بر جائے کے لئے مانکنے والے کو تخت وعید سنائی گئی اور آخری حدیث میں بیعت تصوف کا ثبوت اور سحابہ کرام رضوان الله علہ یم اجمعین کا کمال عشق وممت وعدہ وفا کا ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے اور اس طرح مسکین کے بارے میں بتایا کہ سکین وہ ہے جو باوجود ضرورت مند ہونے سے کسی سے نہ کچھ مانگے اور نہ کسی کے سامنے اپی ضرورت کا اظہار کرے۔ عام مانگنے والے مسکین نہیں۔ یہ تو پیشہور بھکاری ہیں کہیں سے پچھلا، کہیں سے ندملا۔ انہوں نے سارادن مانگناہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنے ہی در کا گدائی وشیدائی بنائے۔ (آمین)

باب: مانگنارکس کے لےحلال ہے کے بیان میں (٢٢٠٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ (٢٢٠٥٣) حفرت قبيصه بن مخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں نے (کسی امر کے لئے)چندہ جمع کرنے کا

٣٣٧: باب مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْئَلَةُ

كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ يَحْيِلَى أَنَا حَمَّادُ بْنُ

معيم مسلم جلداؤل المعلق المعلق

زَيْدٍ عَنْ هَارُوْنَ بْنِ رِيَابِ قَالَ حَدَّثَنِثَى كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ عَرِنُ قَبِيْصَةَ بْنِ مُحَارِقِ الْهِلَالِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تُحَمَّلَتُ حَمَالَةً فَآتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ اَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَامُرُ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيْصَةُ إِنَّ الْمَسْنَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِاَحَدٍ ثَلَاثَةٍ رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمُسْنَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ اَصَابَتُهُ جَائِخَةٌ اَجْتَاحَتْ مَا لَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْئَلَةُ حَتَّى يُصِينُ فَوَامًا مِنْ عَيْشِ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشِ وَرَجُلٍ اَصَابَتُهُ فَاقَةٌ جَتَّى يَقُولَ ثَلَالَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجْي مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ اَصَابَتْ فَكَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْنَلَةُ حَتَّى يُصِيبُ قِوَامًا مِنْ عَيْشِ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّمِنَ الْمَسْئَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتًا يَاكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا۔

#### ٣٣٨: باب جَوَازُ الْاَحَذَ بِغَيْرِ سَوَالِ وَلَا تَطُلُعُ

(٢٣٠٥)وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حِ وَحَدَّثِنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلَى قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَآءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَّهِ مِنِّى حَتَّى اَعْطَانِى مَرَّةً مَالًّا فَقُلْتُ آغُطِهِ آفْقَرَ اِلَّذِهِ مِنِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذْهُ وَمَا جَاءَ كَ مِنْ هَلَا الْمَالِ وَٱنْتَ غَيْرُ مُشُرِفٍ وَّلَا سَائِلِ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُسْمِعُهُ نَفْسَكَ.

(٢٣٠٢)وَ حَدَّثِنِي آبُو الطَّاهِرِ قَالَ نَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِیْ عَمْرٌ و بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

باراپنے اوپر ڈال لیا تھا۔ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے اس بارے میں یو چھنے کے لئے حاضر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ عاب وسلم نے فرمایا تھم جاؤ کہ ہمارے پاس صدقہ کا مال آجائے تو ہم تم کو دینے کا حکم دے دیں گے۔ پھرآپ نے فرمایا: اے قبیصہ إتين آ دمیوں کےعلاوہ کسی کے لئے مانگنا جائز نہیں۔ایک وہ آ دمی جس نے اپنے اور چندہ کا بوجھ ڈالا ہوتو اس کے لئے اتن رقم پوری کرنے تک مانگنا جائز ہے پھروہ رک جائے۔ دوسراوہ آ دمی جس کے مال کوکسی آفت نے ختم کر دیا جوتو اس کے لئے اپنے گز ریسر تک یا گزراوقات کے قابل ہونے تک مانگنا جائز ہے۔ تیسراوہ آ دمی ہے جس کے تین دن فاقیہ میں گزر جائیں اور اس کی قوم میں سے تین کامل العقل آ دمی اس بات کی گوا بی ویں کہ فلال آدمی کوفاقہ پہنچا ہے تو اس کے لئے گزربسر کے قابل ہونے تک مانگنا جائز ہے۔اے قبیصہ!ان تین کے علاوہ مانگنا حرام ہےاور ما نگ کرکھانے والاحرام کھا تا ہے۔

#### باب بغیرسوال اورخواہش کے لینے کے جواز کے بیان میں

(۲۲٬۰۵) حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عایہ وسلم مجھے کچھ عطا کیا کرتے تھے۔تو میں عرض کرتا کہ آپ مجھ سے زیادہ ضرورت مند کو عطا فر ما کیں۔حسب معمول آپ نے ایک مرتبہ کچھ مال عطا فر مایا تو میں نے عرض کیا کہ جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہوا ہے عطا فرمائين تورسول التدصلي التدعايه وسلم نے فرمايا اسے لے ليس اور تیرے پاس اگر بغیر لا کچ کے اور بغیر مانگنے کے پچھ مال آ جائے تو اس کوحاصل کرلیا کرواور جواس طرح نه آئے اس کاول میں خیال

(۲۴۰۲) حضرت عبدالله جل في سے روايت ہے كه رسول الله شل تار عمر بن خطاب والنفوذ كو كچمر مال عطاكيا كرت يتصدو عمر والنفون في آپ

سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ اَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَفْقَرَ اِللَّهِ مِنِّى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ اَوْ تَصَدَّقَ بِهِ وَمَا جَاءَ كَ مِنْ هَلَا الْمَالِ وَٱنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتَبِعُهُ نَفْسَكَ قَالَ سَالِمٌ فَمِنْ آجُلِ ذٰلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يَسْاَلُ آحَدًا شَيْنًا وَلَا يَرُدُّ شَيْنًا أُغْطِيَهُ

(٢٣٠٤)وَ حَدَّثِنِيَ أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَنَّا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ غَنِ السَّائِبِ

(٢٣٠٨)حَدَّثَنَا قُتْبَهُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَبْثٌ عَنْ بُكْيْرٍ عَنْ بُسُرٍ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ آلَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَٱدَّيْتُهَا اِلَّيْهِ آمَرَلِيْ بِغُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّهَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَٱلْجِرِيْ عَلَى اللهِ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطِيْتَ فَإِنَّى عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَعَمَّلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلُ وَتَصَدَّقُ۔

(٢٣٠٩)وَ حَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ تَا ابْنُ. وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُ و بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ

الْاَشَجْ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّعْدِيِّ آنَّةً قَالَ اسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِمثلِ حَدِيْثِ النَّيْثِ۔

خُلِ السَّالِ البِّهِ إِنَّ السَّابِ كَي احاديث معلوم مواكه برعمل كرنا توالله كي رضاك لئے جاہئے ليكن اگراس كي مزدوري وغيره بغير ما تکے اور بغیرالا کم وطنع مل جائے تو وصول کر لینی چاہئے اس کے بعد اختیار ہے جاہے خود کھاؤ جاہے صدقہ کر دو۔اس سے پیمی معلوم ہوا کہ جوآ دمی مثلُ قاضی والی' حاکم وغیر ہسلمانوں کے امور میں مصروف ہواس کواپنی مزدوری کے بقدرِ اُجرت و تنخوا واور د ظیفہ لیمنا جائز ہے۔

ے عرض کیا اے اللہ کے رسول جو مجھ سے زیادہ فقیر ہواس کوعطا كريں \_تو رسول الله صلى الله عابيه وسلم نے انہيں فرمايا اہے لے لو ا ہے پاس رکھویا صدقہ کرواور تیرے پاس جو مال اس طرح آئے کہ تو نہ خواہش کرنے والا مواور نہ مانگلنے والا تو اسے لیال کرواور جواس طرح نه آئے تواینے ول کواس کی طرف ہی نہ لگاؤ۔حضرت سالم کہتے ہیں اسی وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها کسی سے کچھ نہ مانگتے تھے اور اگر کوئی آپ کو پچھ دے دیتا تو اے لوٹاتے

(۲۲۰۰۷) اس حدیث کی دوسری سند عمر بن خطاب دانشو سے ذکر

بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ السَّعْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَّسُولِ اللّهِ عَلْه.

(۲۳۰۸)حضرت ابن ساعدی مآلکیؓ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر والنيئ في محص مدقد يرعامل مقرر فرمايا - جب مين اس عارغ موا اوررقم زكوة لاكرجع كرادى توآپ نے ميرے لئے كچھاجرت كاحكم فر مایا۔ تو میں نے عرض کیا میں نے اللہ کی رضا کے لئے کام کیا اور میرا اواب الله پر ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو تجھے دیا جائے وصول کر لے کیونکہ میں بھی زسول الله منگالين کا مانہ میں عامل مقرر ہواتھا آپ نے مجھا جرت دی تھی۔ تو میں نے تیرے کہنے کی طرح عرض كيا تفاتورسول الله مَثَالِيَّةُ أِنْ مِجِهِ فرمايا جو تحقيم تيرب بغير ما سَكَمُ مَل جائة أس كوكهاؤاورصد قد بھي كرو\_

(۲۲۰۹) ای حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے کیکن اس میں ابن ساعدی کے بجائے ابن سعدی ہے۔

#### ٣٣٩: باب كِرَاهَةَ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا

(٢٢١٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ السِّيَّ فَيْ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَآبٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ حُبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ-

(٢٣١)وَ حَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةٌ قَالَا نَا ابْنُ وْهُبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَحُبِّ الْمَالِ.

(٢٣١٢)وَ حُدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِنى وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَّقْتَبَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ آبِي عَوَانَةَ قَالَ يَحْيَى آنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ يَهُرَّمُ ابْنُ ادَمَ وَتَشِيبٌ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ ـ

(٢٣١٣)وَ حَدَّثِنِيْ. أَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ

(٢٣١٣)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ

٣٣٠ باب لَوْ أَنَّ لِلابْنِ ادَّمَ وَٱدِيَيْنِ

(٢٣١٥)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيلى وَ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَّ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ يَحْيِلِي آنَا وَقَالَ الْاخَرَانِ نَا ٱبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِإِنْنِ ادَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَّالٍ لَابْتَغَىٰ ۚ وَادِيًّا ثَالِثًا وَلَا يَمُلًا جَوْفِ ابْنِ ادَمَ إِلَّا التّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّهُ عَلَى مَنْ تَابَــ

(٢٣١٢)وَ حَدَّثْنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ

باب: دنیا پرحرص کی کراہت کے بیان میں

(۲۲۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی كريم صلى الله عايدوسلم في ارشاد فرمايا: بور سعة دى كادل دو چيزون کی محبت پر جوان رہتا ہے۔ زندگی اور مال کی محبت۔

(۲۴۱۱)حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے بوڑ ھے آ دمی کا دل زندگی کے لمج ہونے اور مال کی محبت میں جوان رہتا

(۲۴۱۲)حفزت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول التدصلي القدعايية وسلم في ارشاد فرمايا: ابن آدم بورٌ ها بوتا ہے اور اس میں دو چیزیں جوان رہتی ہیں مال اور عمر برحرص۔

(۲۴۱۳)اوپروالی حدیث این سند کے ساتھ بھی مروی ہے۔

الْمُتَنَّى قَالَا نَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ نَبِي عَنْ قَالَ بِمِثْلِهِ (۲۴۱۴) ای حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔

بْنُ جَغْفَرٍ قَالَ نَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِيّ ﷺ بِنَحُوهِ۔

باب اگراہن آ دم کے پاس جنگل کی دووادیاں ہوں تو بھی وہ تیسری کا طلبگار ہوتا ہے

(۲۲۱۵) حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا : اگرائن أوم ك لئے ووواديا ب مال کی بھری ہوئی ہوں تب بھی وہ تیسری وادی کی تلاش کرے گا اور ابن آ دم کا پید سوائے مٹی کے کوئی نہیں جرسکتا اور القداس پر رجوع فرماتے ہیں جوتوبہ کرتاہے۔

(۲۴۱۷) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے

معجم ملم جلداؤل المحجم المعجم المعجم

الْمُثَنِّي نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ آنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَلَا آدْرِي اَشَى ءٌ انْزِلَ

> أَمْ شَىٰ ۚ كَانَ يَقُولُهُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ آبِي عَوَانَةَ۔ (٢٣١٤)وَ جَدَّثَنِيْ جَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيِي قَالَ أَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخُبَرَنِیْ یُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ آنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ ادْمَ

> وَادٍ مِنْ ذَهَبِ اَحَبُّ اَنَّ لَهُ وَادِيًّا اِخَرَ وَلَنْ يَتَّمُلًا فَاهُ إِلَّا التَّوَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَد

(٢٣١٨)وَ حَدَّثَنِي زُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَآءً يَقُوْلَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَوْ اَنَّ لِابْنِ ادَمَ مِلْ ءَ وَادٍ مَالًا لَآحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ اِلْيَهِ مِثْلُهُ وَلَا يَمُلُا نَفُسَ ابْنِ ادَّمَ إِلَّا النَّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوْبُ عَلَى مَنْ تَابَ قَالَ ابْنَ عَبَّاسِ فَلَا ٱدْرِيْ آمِنَ الْقُرْان هُوَ ٱمْ لَا قَالَ وَفِى رِوَايَةِ زُهَيْرٍ قَالَ فَلَا اَدْرِى اَمِنَ الْقُرْانِ لَمْ يَذُكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

(٢٣١٩)حَدَّ ثَنِي سُويَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوْدَ عَنْ اَبِيْ حَرْبِ بْنِ اَبِي الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بُعِتَ أَبُوْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهِ قُرَّآءِ ٱهْلِ الْبَصْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ مِانَةٍ رَجُلٍ قَدَ قَرَ ءُ وَا الْقُرْانَ فَقَالَ ٱنْتُمْ خِيَارُ ٱهْلِ الْنَصْرَةِ وَقُرَّاوُهُمُ فَاتْلُوهُ وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْاَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوْبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوْبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَاُ سُوْرَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّوٰلِ وَالشِّيدَّةِ بِسُوْرَةَ بَرَآءَةَ فَأُنْسِيْتُهَا غَيْرَ آنِي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا لَوْ كَانَ

كه مين نے رسول الله صلى الله عابيه وسلم سے سنا "آپ صلى الله عابيه وسلم فرماتے تھے اور میں نہیں جانتا ہد بات اُنز ک تھی یا آپ خود فرماتے تھے ہاتی حدیث ابوعوا نہ کی طرح ہے۔

(۲۴۱۷) حضرت الس بن ما لك جائفة سے روایت ہے كه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر این آ دم کے لئے سونے کی ایک وادی ہوو ہ تب بھی دوسری وادی کی خواہش کرے گا۔اوراس کا مندمٹی ہی بھرے گی اور اللہ تعالی رجوع کرنے والے ہی پر رجوع فرماتے

(۲۴۱۸)حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عابيه وسلم سے سنا آپ صلى الله عابيه وسلم فر ماتے تھے اگر ابن آ دم کے لئے وادی بھر مال ہوتو بھی وہ پسند کرے گا کہ اس کی مثل اور ہواور این آ دم کا جی سوائے مٹی کے کسی چیز ہے نہیں بھرتا اور اللہ آی پر رجوع فرماتے ہیں جوتو بہ کرتا ہے ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نے فر مايا كه مين نہيں جانتا كه بيقرآن ہے ہے یانہیں اورز ہیر کی روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام ذکرنہیں کیا گیا۔

(۲۳۱۹) حضرت ابوالاسود جلنفز اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابوموسیٰ اشعری خاتمۂ کواہل بھر ہ کے قراء کی طرف بھیجا گیا۔ آپ ان کے پاس پنچ تو تین سوفارسیوں نے قرآن پڑھا۔ تو آپ نے فرمایا کہتم اہل بھرہ کے سب لوگوں سے افضل ہواوران کے قاری موتوتم ان کوقر آن پڑھاؤاور بہت مدت تک تم تلاوت قرآن سے غافل نہ ہوا کروور نہتمہارے ول ای طرح سخت ہوجا نیں گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے ہو گئے تھے اور ہم ایک سورت پڑھتے تھے جولمبائی میں اور سخت وعیدات میں سورة براءت کے برابرتھی۔ پھر میں سوائے اس آیت کے سب بھول گیا: أو تحان

لِابْنِ ادَمَ وَادِیَانِ مِنْ مَالِ لَابْنَعْلی وَادِیّاً ثَالِفًا وَلَا یَمُلًا لِلِبُنِ ادَمَ کہاگراہن آ دم کیلئے مال کے دومیدان ہوں تو بھی وہ جَوْفَ ابْنِ ادْمُ إِلَّا التُّرَّابُ وَكُنَّا نَقُراً سُوْرَةً كُنَّا تيسراميدان طلب كرك اورائن آدم كاييك سوائم في كولى نهبين بھرسکتا اور ہم ايک سورة اور پڑھتے تھے جس کوہم مسجات ميں نُشْبُّهُهَا بِاحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَٱنْسِيتُهَا غَيْرَ آنِّي قَدْ ے ایک سورت کے برابر جانتے تھے۔ میں اس کو بھول گیا سوائے حَفِظْتُ مِنْهَا ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالًا تَلْعَلُونَ ﴾ فَتُكُتَبُ شَهاكَةً فِي آعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا ا كَلَّهُ كَدَالٌ مِنْ عَصِينٌ فِي إِلَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالًا · تَفْعَلُوْنَ ﴾ كويادركها ب\_يعني الاايمان والواوه بات كيول كهتير يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ہو جو کرتے نہیں تو وہ تہہاری گردنوں میں شہادت کے طور پر لکھ دی جاتی ہے۔ قیامت کے دن تم ہے اس کے متعلق یو چھا حائےگا۔

خُلْاتُ مِنْ الْخَالِينَ إِلَى اب كَيْمَام احاديثِ مباركه مين دنيا كى حرص كى مذمت اور برائى بيان كى تئى ہے۔ سى نے كيا خوب كہا ہے۔ الل دنيا كافران مطلق اند\_روزوشب ورزق رزق اند\_آپ كافرمان ب: ((لا يشبع من الدنيا حلى يعوت)) "موت تك إنسان ونيا ہے سیر نہ ہوگا''ہاں قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کوبھرے گی۔

ا ٢٣٠ : باب فَضْلُ الْقَنَاعَةِ وَالْحَتِّ عَلَيْهَا باب: قناعت كى فضيلت اور ترغيب كے بيان ميں (۲۳۲۰)وَ حَدَّثَنَا زُهَیْرُ بُنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَیْرِ قَالَ نَا ﴿ (۲۳۲٠) حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: دولت مندی کثر ت مال سے نہیں ہوتی ' بلکہ دولتمندی دِل کے غنی ہونے کا نام ہے۔

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ آبِي الزِّنَّادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الْعِنْي عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنلِي غِنِيَ النَّفُسِ۔

کی کا ایک کار سے نہیں کیونکہ مال کی کثر سے معلوم ہوا کینی کی حقیقت دراصل مال کی کثر سے نہیں کیونکہ مال کی کثر ت کے باوجود لوگ این برقناعت نہیں کرتے۔ جیسے بچھلے باب کی احادیث ہے معلوم ہو چکا۔ان کا مقصد اضافہ مال ہوتا ہے خواہ کسی بھی طریقہ سے ہو۔ توحص کی وجدے یفقیر ہیں اصل میرغنی کی حقیقت دل اورنفس کاغنی ہے۔ وہ بیہ کہ جوال جائے اس پرحرص اضافہ کے بغیر راضی رہے اوراس کے حاصل کرنے میں زیادہ پریشان اور دن رات ایک کر دے اور نفس کا غنا دل کے غنی سے حاصل ہوتا ہے۔ فیصلہ خداوندی پر راضی رہےاوراس کی فعمتوں پرشکرادا کرے کیونکہ درحقیقت عطا کرنے والی ذات اس کی ہے۔

باب: دنیا کی زینت و کشادگی پرغرور کرنے کی ممانعت کے بیان میں

(۲۴۲۱) حضرت ابوسعید خدری طالق سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّالِيَّا نِهُ كُورِ ہِ ہوكرلوگوں كوخطبه ديا اور فرمايا: الله كي قتم! ميں تم پراس سے زیادہ کسی چیز کی وجہ سے نہیں ڈرتا جواللہ تمہار ہے ٣٣٢: باب التُّحُذِيُو مِنَ الْإِغْتَرَارِ بِزِيْنَةِ الدُّنْيَا وَمَا يَبْسُطُ مِنْهَا

(٢٣٢١)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ آنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ نَا لَيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيّ عَنْ

عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ آنَّهُ سَمِعَ ابَا سَعِيْدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَأْتِي الْحَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَاتِي إِلَّا بِخَيْرٍ اَوْ خَيْرٌ هُوَ إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَفْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا اكِلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ خَتَّى إِذَا الْمَتَلَاتُ خَاصِرَتَاهَا السَّتَقْبَلَتِ السَّمْسَ ثَلَطَتُ اَوْ بَالَتْ ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَاكَلَتْ فَمَنْ يَاخُذَ مَالًا بِحَقِّهٖ يُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ يَّأْخُذَ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهٖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ

(٢٣٢٢)حَدَّثَنِيْ ٱبُو الطَّاهِرِ قَالَ ٱنَّا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ آخُبَرَنِي مَالِكُ بْنُ آنَسِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ آخُوَفُ مَا آخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا قَالُوا وَمَا زَهْرَةُ الدُّنْيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَرَكَاتُ الْآرُضِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَهَلُ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ قَالَ لَا يَأْتِي الْخِيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ إِنَّ كُلُّ مَا ٱنْبَتَ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ ٱوْ يُلِمُّ إِلَّا اكِلَةَ الْحَضِرِ فَإِنَّهَا تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتُ خَاصِرَ تَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ ثُمَّ اجْبَرَّتُ وَبَالَتُ وَثَلَطَتُ ثُمَّ عَادَتُ فَاكَلَتْ إِنَّ هِذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوَّةٌ فَمَنْ آخَذَهُ بِحَقِّهِ

ليه دنيا كي زينت كي چيز نكالتا بـ ايك سحابي نعرض كيا: اے اللہ کے رسول! کیا بھلائی سے برائی بھی آ علی ہے۔ تو رسول التدسلي التدعليه وسلم پھے خاروش رہے۔ پھرفر مایا: تو نے كيے كہارتواس نے كہا: اے اللہ كے رسول! ميں نے عرض كيا کیا بھلائی ہے بھی برائی آسکتی ہے۔ تو اسے رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فر ما يا كه بھلائى كا بتيجه تو بھلائى ہى ہوتا ہے۔ لیکن موسم بهار میں ا گئے والا سبرہ جانوروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یا ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے سوائے اس سبزہ کھانے والے جانور کے کھائے جب اس کی کوھیں بھر جائیں تو وہ دھوپ میں جلا جائے اور جگالی یا پیٹاب کر لے۔ پھر جگالی کرے اور اس کونگل لے پھر آ کر دو بار ہ کھائے ۔ ( یعنی اس کو پچھ نہ ہوگا ) اس طرح جوآ دمی مال کوائن کے حق کے ساتھ لے گا تو اس میں اس کے لئے برکت دی جائے گی اور جو مال ناحق لے گاتو اس کی مثال ایس ہے جیسے اس کی جو کھا تا تو ہے کیکن سیرنہیں ہوتا ۔

(۲۴۲۲) حضرت ابوسعید خدری جانفیز سے روایت ہے کدرسول الله سَلَّقَيْظُ فِي ماياس عن ياده مجهة تمبار متعلق خوف اس بات كا ہے جواللد تمبارے لئے ونیا کی زینت سے نکالے گا۔ سحابہ واللہ ن عرض کیا اے اللہ کے رسول ونیا کی زینت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زمین کی برکات مصحابات کہااے اللہ کے رسول کیا خیر کا بدلہ برائی بھی ہوتا ہے۔فر مایانہیں خیر کا متیجہ خیر ہی ہوتا ہے خیر کا متیجہ خیر ہی ہوتا ہے۔ بال یہ ہے کہ بہار میں أگنے والا سبزہ مار ویتا ہے یا قریب المرگ کردیتا ہے سوائے ان سبز ہ خور جانوروں کے جو کھاتے ہیں یباں تک کہ ان کی توقیس چھول جاتی ہیں پھر دھوپ میں ... آجاتے ہیں۔ پھر جگالی اور پیٹاب کرتے ہیں اوراُ گال نگل کیتے بیں۔ پھر دوبارہ لوٹے ہیں تو کھاتے ہیں (یعنی انہیں کچھنیں ہوتا) بے شک ہر مال سنر و شاداب اور میٹھا ہے۔ پس جواس کوحق کے

وَ وَضَعَهُ فِى حَقِّهِ فَيعُمَ الْمَعُوْنَةُ هُوَ ٰوَمَنُ اَحَدَهُ بِغَيْرِ حَقِّهُ كَانَ كَالَّذِى يَاْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ۔

(٢٣٢٣)وَ حَدَّثَنِي عَلِيَّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ نَا اِسْطِعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَشِيْرٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ آبِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَآءِ بُنِ يَسَارِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَةٌ فَقَالَ إِنَّ مِمَّا آخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌّ اَوْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَسَكَّتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ لَهُ مَا شَانُكَ تُكَلِّمُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَلَا يُكَلِّمُكَ قَالَ وَرَآيَنَا آنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَاَفَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ وَقَالَ أَنَّى هَذَا السَّائِلُ وَكَانَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلَّا أَكِلَةَ الْبَحْضِرِ فَإِنَّهَا ٱكَلَتُ حَتَّى إِذَا امْتَلَاتُ حَاصِرَتَاهَا اسْتُقْبَلَتْ عَيْنَ الشُّمُس فَنَلَطَتُ وَبَالَتُ ثُمَّ رَتَعَتُ وَإِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُو وَيَغُمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ ٱعْطَى فِنْهُ الْمِسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ وَابْنَ السَّبِيْلِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْ وَإِنَّهُ مَنْ يَاخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ساتھ وصول کرے اور اس کے تق ہی میں خرچ کرے تو یہ بہترین مددگار ہے اور جواہے ناحق طریقہ سے حاصل کرے تو وہ اس کی طرح ہے جوکھا تا ہے لیکن سے نہیں ہوتا۔

(۲۲۲۳) حضرت ابوسعید خدری واشی سے روایت ہے که رسول الله مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ بِرِبِيتِمْ اللَّهِ عِنْ الرَّكُر دِبِيمُ كُنَّ لِلَّهِ آبِ نَهِ مَايا میں تم پراینے بعداس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تم پر دنیا کی زینت کھول دےاور دنیا کا نفع نو ایک صحابی جائیز؛ نے عرض کیا اے اللہ كے رسول كيا خير كا انجام شر ہوتا ہے۔ تو رسول الله مَثَاثِيْنِ اس كى بات برخاموش ہو گئے۔ تو اس سے کہا گیا تیری بات کا کیا حال ہے کہم نے ایسی بات کی جس ہے رسول الله منافظیفی خاموش ہو گئے اور تجھ ے گفتگونہ کی اور ہم نے خیال کیا کہ آپ پر وحی نازل ہورہی ہے۔ پھرآپ نے تھوڑی در بعد بسینہ یو نچھ کرارشادفر مایا بیسوال كرنے والاكيما ہے گويا آپ اس كى تعريف كررہے تھے۔ آپ نے فرمایا بھلائی کا بدله برائی نہیں ہوتا لیکن موسم بہار کی پیداوار جانور کو مار ڈالتی ہے یا مرنے کے قریب کر دیتی ہے۔ سوائے اس سبز ہے کے جس کواس نے کھایا یہاں تک کہ اس کی کو تھیں جمر کئیں۔ چمروہ وهوپ میں چلا گیا۔ پس جگالی کی اور پیٹاب کیا اور معدہ کا اگال چبا كركهايا- بدمال سرسنر وشاداب اور ميشا باوراس مسلمان كااحجها ساتھی ہے جواس میں ہے ملین پتیم مسافر کودیتا ہے۔ یا جیسے رسول التدمني ليُنظِ في مايا اور جس نے اس كوناحق حاصل كيا اس كي مثال ا پیے ہے جیسے کوئی کھا تا ہے لیکن سیرنہیں ہوتا اور وہ مال قیامت کے دن اس پر گواه ہوگا۔

خُلاَ صَنَّتُواْ الْبَالِبِ : اس باب کی احادیث ہے معلوم ہوا کہ نیا کی زیب وزینت اور دنیا کا ساز وسامان بیانسان کے لئے انتہائی مضرو نقصان دوچیز ہے کہ دنیا کی این فانی چیزوں میں مبتلا ہو کرانسان اللہ ہے فافل ہو جاتا ہے اور دنیا کی چیزوں کی حرص وہوں اس کی بڑھتی جاتی ہے۔

باب: سوال سے بیخے اور صبر وقناعت کی فضیلت

٣٣٣ باب فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ

#### وَالْقَنَاعَةِ وَالْحَتِّ عَلَى كُلِّ ذَٰلِكَ

(٢٣٢٣)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ شهِاَبٍ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْفِيِّ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ نَاسًا مِن الْآنْضَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ سَالُوا رَسُولَ اللَّهِ عَنَّى إِذَا نَفِدَ مَا اللَّهِ عَنَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَةً قَالَ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَذَّخِرَةً عَنْكُمُ وَمَنْ يَسْتَغْفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَتَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَّصْبِرَ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِى اَحَدٌّ مِنْ عَطَآءٍ خَيْرٌ وَ

(٢٣٢٥)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً ـ

#### ٣٣٣: باب فِي الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ

(٢٣٢٧)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُقْرِئُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي آيُوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ شُرَحْبِيْلُ وَهُوَ ابْنِ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَدُ افْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ ـ

(٢٣٢٧)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالُواْ نَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا الْاَعْمَشُ حِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ آبِيهِ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِي زُرْعَةً.

#### اوران سب کی ترغیب کے بیان میں

(۲۲۲۲) حفرت ابوسعید خدری طافق سے روایت ہے۔ بعض انصاری صحابے نے رسول الله منافظیم سے کچھ طلب فرمایا آپ نے ان کوعطا فر مایا انہوں نے چھر مانگا تو آپ نے ان کوعطا فرمایا یہاں تک کہ آپ کے پاس موجود مال ختم ہوگیا۔ تو فر مایا میرے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہرگزتم ہے میں بچا کرنہ رکھوں گا۔ جو مخف سوال سے بچتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے اور جواستغناء اختیار کرتا ہے اللہ ا سے غنی کر دیتا ہے اور جوصبر کرتا ہے اللّٰہ اسے صبر دے دیتا ہے۔ جو کچھتم میں ہے کسی کو دیا جائے وہ بہتر ہے اور صبر سے بڑھ کر کوئی وسعت نہیں ۔

(۲۴۲۵) دوسری سند ہے بھی یہی حدیث مروی ہے۔

باب: کفایت شعاری اور قناعت پسندی کے بیان میں (۲۴۲۶) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے اسلام قبول کیا اورا سے بفتر رکفایت رزق عطا کیا گیا اور اللہ نے اپنے عطا کردہ مال پر قناعت عطا کر دی تو و ہمخص کا میا ب

(۲۴۲۷)حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدسلي الله عليه وسلم نے قرمايا: اللَّهُمَّ الْجَعَلُ دِزْقَ ال مُجَمَّدٍ قُوَّقاً ـ اے اللہ آل محمد (صلی اللہ عابیہ وسلم ) کو بفتد رِضرورت رز ق عطا

کے کا کانٹیا کینے : اِس باب کی احادیث میں صبر وقناعت اور سوال نہ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہےاوران کی ترغیب دی گئی اور جس کو پیفضائل حمیده عطامو جائیں تو وہ کامیا ب و کامران ہے۔

٣٣٥ باب إعْطَآءِ الْمُؤَلِّفَةِ وَمَنْ يَتَحَافُ باب: مُوَلفة القلوب اور جَسَا كُرند يا جائة أس

# عَلَى إِيْمَانِهِ إِنْ لَكُمْ يُعْطَ وَاحْتِمَالِ مَنْ سَالَ بِحِفَآءِ لِجَهْلِهِ وَبَيَانُ الْخُرُوْجِ وَالْحَالَ الْخُرُوْجِ وَالْحَالَ الْخُرُوْجِ وَالْحَالَ الْخُرُوْجِ وَالْحَالَ الْحُرُومِ وَالْحَكَامِهِمْ

(٢٣٢٨) حَلَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ
وَاسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اِسْحَقُ آنَا وَقَالً
الْاَخْرَانِ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي وَآئِلِ عَنْ
سَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى
اللّهُ عَنْهُ قَسَمَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ قَسْمًا فَقُلْتُ وَاللّهِ يَا
رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ قَسَمَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ قَسْمًا فَقُلْتُ وَاللّهِ يَا
رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ فَعَنْهُ هَوْلَآءِ كَانَ آحَقَ بِهِ مِنْهُمْ قَالَ
رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ وَهُولُ اللّهِ عَنْهُ بِالْفُحْشِ آوَ يُبَخِلُونِي فَيْهُمْ قَالَ

(۲۳۲۹) حَدَّنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ نَا اِسْحُقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا حِ وَحَدَّنِيْ سُلُمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا حِ وَحَدَّنِيْ يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْآفِيْ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ آنَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ وَهْبٍ قَالَ آنَا عَبْدُاللَّهِ بُنِ وَهْبٍ قَالَ حَنْ اِسْحُقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَالِكُ قَالَ كُنْتُ اَهْشِيْ مَعَ رَسُولِ اللهِ فَي وَعَلَيْهِ رِدَآءٌ نَجْرَائِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيةِ وَمُولِ اللهِ فَي عَلْمُ الْحَاشِيةِ اللهِ صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللهِ فَي وَقَدْ آثَرَتْ بِهَا فَاللهِ صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللهِ فَي وَقَدْ آثَرَتْ بِهَا اللهِ عَنْ وَقَدْ آثَرَتْ بِهَا عَاشِيهُ الرِدَآءِ مِنْ شِدَةِ جَبْدَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْلِيْ مِنْ مَالِ اللهِ الّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ الِيهِ رَسُولُ اللهِ عَنْدَتِهُ مُنَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ اللهِ يَعْطَءِ مَنْ شِدَةِ عَبْدَتِهِ مُنَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اللهِ مَنْ مَالِ اللهِ اللّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ الِيهِ رَسُولُ اللهِ مَنْ مَالِ اللهِ اللّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ الِيهِ رَسُولُ اللهِ مَنْ مَالِ اللهِ اللهِ يَعْطَءٍ عَلَى عَلْمَةً مَنْ اللهِ وَلَا يَعْمَاءً اللهِ مَنْ مَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(٢٣٣٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرَّبٍ قَالَ نَا عَبْدُالصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ نَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عُمَرُ بُنُ يُؤْنُسَ قَالَ نَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ح وَحَدَّثِنِي سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ

### کے ایمان کاخوف ہوا ہے دینے اور جواپنی جہالت کی وجہ سے تخق سے سوال کرے اور خوارج اور ان کے احکامات کے بیان میں

(۲۳۲۸) حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ فی مایا تو میں نے علاوہ عرض کیا: الله کی قتم اے الله کے دسول! ان لوگوں کے علاوہ دوسر بےلوگ زیادہ متحق وحق دار تھے۔ تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جھے اختیار دیا ہے کہ یہ جھے سے بے حیائی کے ساتھ مانگیں یا جھے بخیل کہیں۔ پس میں تو بخل کرنے والا مبیں ہوں۔

ر ۲۳۳۰) حضرت انس بن مالک در نیو نے نبی کریم منافی اسے یبی حدیث روایت کی ہے اور عکر مہ بن عمار کی حدیث میں بیزیادتی ہے بیمراس نے آپ کواتا کھینچا کہ اللہ کے نبی فاقی کی اس کے جا ملے اور ہمام کی حدیث میں ہے کہ اس نے آپ سنا کھینے کواس طرح

ت کھینچا کہ آپ منگانی اُلم کی جا در مبارک اس قدر پھٹ گنی کداس کا كناره رسول التبغل تفرخ كى كردن ميس ره كيا ـ

آبِيْ طُلْحَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِلْدًا الْحَدِيْثِ وَفِيْ حَدِيْثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ جَبَذَهُ اِلَّذِهِ جَنْذَةً رَّجَعَ نَبِيٌّ اللَّهِ ﷺ فَيْفِي نَجْرِ الْاَعْرَابِيِّي وَفِيْ حَدِيْثِ هَمَّامٍ فَجَاذَبَهُ حَتَّى انْشَقَّ الْبُرْدُو حَتَّى بَقِيَتْ حَاشِيَتُهُ فِي عُنُقِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْد

> اَبِيْ مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى انْطَلِقْ بِنَا اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ادْخُلُ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ اِلَّذِهِ وَعَلَيْهِ قَبَآءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَاْتُ هَٰذَا لَكَ قَالَ فَنَظُرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَحُومَةً -

نَا أَبُو الْآوْزَاعِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(۲۳۳۲)حَدَّثِنِي أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيِلى الْحَسَّانِيُّ قَالَ نَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ آبُوْ صَالِحِ قَالَ نَا أَيُّوْبُ الْسَّخْتِيَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَلِمَتْ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ أَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِيْ اَبِيْ مَخْرَمَةُ اِنْطَلِقُ بِنَا اِلْيُهِ عَسٰى اَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فَقَامَ اَبِيْ عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبيُّ ﷺ صَوْتَةٌ فَخَرَجَ وَ مَعَةً قَبَآءٌ وَهُوَ يُرِيْهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولُ خَبَانتُ هَذَا لَكَ خَيَاْتُ هِٰذَا لَكَ\_

٢٣٨: باب إعْطَاءِ مَنْ يَكْخَافُ عَلَى إِيْمَانِهِ (٢٣٣٣) حَبَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِمِّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا نَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ نَا اَبِيْ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ الَّهُ أَعْظَى رَسُّوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَانَّا

(٢٣٣١)وَ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْكُ عَنِ ابْنِ ﴿ (٢٣٣١) حضرت مسور بن مخرمه فِلْ يَن سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْكُ عَنِ ابْنِ ﴿ (٢٣٣١) حضرت مسور بن مخرمه فِلْ يَن سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْكُ عَنِ ابْنِ ﴿ مَنَا لَيْنَا لِهِ فَي مَن تَقْسِم فر ما نمين ليكن مخر مه ولاثناء كو يجهونه عطا فر ما يا تو عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخرمه فَكِها: الممير عبيو! بمين رسول المنظَافَيْنِ اك ياس لے ٱلْهِيَةُ وَلَمْ يُعْطِ مَخْوَمَةً شَيْنًا فَقَالَ مَخْوَمَةُ يَا بُنَتَى ﴿ خِلُو مِينَ ان كَمَا تَص خِلا (دروازه ير ) مخرمه فَكَهاجا وَاور آپ كو میرے پاس بلالا و ۔ تومیں نے آپ کوان کے پاس بلایا۔ آپ اس كى طرف ككاور آپ بران ميں ساكي قبائي تقى تو آپ نفر مايا یہ میں نے تیرے لئے رکھ چھوڑی تھی۔ پھرمخر مہ نے حیادر کی طرف و يكعااورمسور ولفؤ كهته بين مخرمه ونط خوش بو كلئے ..

(۲۲۳۲) حفرت مسور بن مخر مدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ کچھ قبائیں رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم کے پائل آلگ کئیں تو مجھے میرے باپ مخرمہ نے کہا ہمیں آپ سلی اللہ مایدوسلم کے پاس کے چلو۔قریب ہے کہ آپ اس میں ہے کچھ ہمیں بھی عطافر مادیں۔ میرے باپ نے کھڑے ہو کریہ بات کی۔ پس ٹبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز بہوان کی اور آپ ایک قباء لے کر نکلے اور آپ اس کی خوبصورتی دکھاتے ہوئے فر مارہ تھے کہ یہ میں نے آپ کے لئے رکھ چھوڑی تھی کی میں نے تیرے لئے رکھ چھوڑی

باب: جس سے ایمان کا خوف ہوائے عطا کرنے کے بیان میں (۲۲۳۳) مفرت معد بناتان سے روایت ہے کہ رسول الله سالنے تم نے بعض لوگوں کو تبجھ عطافر مایا اورانہی میں ممیں جینیا ہوا تھا۔رسول التَدْمُنْ لِيَنْظُ نِهِ ان مِينِ سِهِ الْبِيهِ آ دِي يَوْجِبُورُ دِيالِعِنْ بَهِجُهِ نِهِ دِيا حَالا نَكِهِ اس کودینامیرے زو یک ان سب سے انچھا تھا۔ تو میں نے کھڑے موکر چیکے سے رسول اللہ علی تیاف کو عرض کی اے اللہ کے رسول آپ

جَالِسٌ فِيْهُمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ م وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ آغْجَبُهُمْ الَّيَّ فَقُمْتَ اِلِّي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَالَكَ عَنْ فُلَانِ وَاللَّهِ إِنِّي لْارَاهُ مُوْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَيني مَا آغُلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ عَنْ فُلَان فَوَاللَّهِ إِنَّى لَآرَاهُ مُرْمِناً قَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَّتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَيَىٰ مَا آغَلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَالَكَ عَنْ فُلَان فَوَاللَّهِ إِنِّي لَارَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ إِنِّي لَاعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْهُ حَشْيَةً أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجُهِهِ وَفِيْ حَدِيْثِ الْحُلُوانِيِّ تَكْرَارُ الْقُوْلِ مَرَّتَيْنِ۔

(۲۳۳۳)حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ ح

صلی الله علیه وتلم نے فلال کو کیوں نیه دیا۔ حالانکه میری نظر میں وہ مؤمن یا مسلمان ہے۔ بھر میں تھوڑی دیر خاموش رما اس کے حالات کی واقفیت کی مجہ ہے مجھ پر نلبہ ہواتو میں نے عرض کیاا ہے الله كرسول آب في فلال هخص كو كيون نه ديا-الله كي قشم مين تو اس کومؤمن یا مسلمان گمان کرتا نہوں۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رے پھراس کے حالات کی واقفیت مجھ پر غالب موئی تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے فلاں کو کیوں نے دیا اللہ کی فتم میں تواہے مؤمن یاملمان تصور کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بعض آ دمی مجھے محبوب ہوتے ہیں کیکن ان کو حپھوڑ کر میں دوسروں کوصرف اس ذراورخوف کی وجہ ہے دیتا ہوں کہ میں اگرا ہے نہ دوں تو پید اوند ھے مند دوزخ میں جانے گا اور حلوانی کی روایت میں حضرت بمعدے قول کالمکرار دومر تبہے۔

(۲۳۳۴) او پروالی حدیث ان اساد نے بھی مروی ہے۔

وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا ابْنُ آحِي ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بُنُ خُمَيْدٍ قَالَا آنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ عَلَى مَعْنَى حَدِيْثِ صَالِح عَنِ الزُّهُوِيُّ۔

(٢٣٣٥)حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ قَالَ نَا يَعْقُونُ قَالَ نَا آبِي عُنْ صَالِح عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَغْدٍ قَالَ سَمِغْتُ مُحَمَّدُ بْنَ سَغْدٍ رَضِيَ · اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ هَلَا يَعْنِي حَدِيْثَ الزُّهْرِيّ الَّذِي ذَكُّرْنَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِقِي ثُمَّ قَالَ

اَفَتَالًا أَيُ سَعُدُ إِنِّي لَاعُطِي الرَّجُلَ-

٢٣٠ : باب أعْطَآءُ الْمُو لَّفَةُ قُلُوبُهُمُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَتَصْبِرُ مِنْ قَوِى إِيْمَانَةُ

(۲۲۳۵) حفزت المعیل بن محد بن سعد رید سے روایت سے کہ میں نے محد بن سعد سے زہری کی حدیث ہی کی طرح بیان کرتے ہوئے سنا جوہم نے او پر ذکر کی محمد بن سعد کی حدیث میں بیرے کہ رسول التدسلي القد عليه وسلم في اپنام تصمير ك كند بصحاور كردن ك در میآن مارا بجرار شآد فرمایا: اے سعد! کیا تو لڑتا ہے اس بات پر کہ میںاس کوروں۔

باب: اسلام برثابت قدم رہنے کیلئے تالیف قلبی کے طور پر دینے اور مضبوط ایمان والے کو صبر کی تلقین کرنے کے بیان میں

(٢٣٣١)حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التِّبَحِيْبِيُّ قَالَ آنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ آخْبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ آبِنِ شِهَابٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي ٱنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ٱنَّ نَاسًا مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالُوْا يَوْمَ حُنَيْنِ حِيْنَ اَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ اَمُوالِ هَوَازِنَ مَا اَفَا ءَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِى رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبلِ فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُغْطِىٰ قُرَيْشًا ۚ وَيَتْرُكُّنَا وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَآنِهِمْ قَالَ آنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَحُدِّتَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِمْ فَٱرْسَلَ اِلَّى الْانْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُنَّةٍ مِنْ اَدَمِ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَآ ءَ هُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا حَدِيْتٌ بَلَغَنِيْ عَنْكُمْ فَقَالَ لَهُ فُقَهَآءُ الْأَنْصَارِ امَّا ذُورُو رُأْيِنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَاَمَّا انَّاسٌ مِّنَّا حَدِيثَةٌ اَسْنَانُهُمْ قَالُوْا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا وَّيَتُرُكُنَا وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَآئِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أُعْطِىٰ رِجَالًا حَدِيْثَىٰ عَهْدٍ بِكُفُرِ آتَالَّفُهُمْ أَفَلَا تُرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْاَمُوَالِ وَتَرْجِعُوْنَ الِلَّي رِحَالِكُمْ بِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُوْنَ بِهِ خَيْرٌ مِّمَّا يَنْقَلِبُوْنَ بِهِ فَقَالُوْا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَضِيْنَا قَالَ فَانَّكُمْ سَتَجَدُوْنَ ٱثْرَةً شَدِيْدَةً فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ فَاتِّيى عَلَى الْحَوْض قَالُوْا سَنَصْبِرُ۔

(٢٣٣٧) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا نَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ نَا اَبِيْ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

(۲۴۳۷) حضرت انس بن ما لك دانشؤ سے روایت ہے انصار میں ہے بعض لوگوں نے حنین کے دن عرض کیا۔ جب اللہ نے اپنے رسول کواموال ہوازن میں ہے کچھ مال فے بعنی بغیر جہاد عطا فر مایا۔ پس رسول الله منالینظ نے قریشیوں کوسوسواونت دیے شروع فر مائے تو انہوں نے کہا اللہ اپنے رسول سے درگز رفر مائے کہ آپ قریش کو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ہماری تلواریں ان كاخون بهاتى جير -انس طالع كتي بين رسول الترسكا الديسكا كوان كى بات بیان کی گئی تو آپ نے انصار کو بلوایا کدہ چر سے تبہیں جمع ہوں۔ جب وہ جمع ہو گئے تو رسول الله مَنافِيْنِ نے اُن کے پاس جا کر فرمایا مجھےتم سے کیابات بینی ہے۔ تو آپ سے انصار کے سمجھدار لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم سے جوصا حب الرائے ہیں انہوں نے پچھنیں کہااورہم میں ہے بعض نوعمر عام لوگوں نے بیکہا ے کہ اللہ اینے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درگز رفر مائے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر قریش کوعطا کررہے ہیں اور ہماری تلواریں ان کا خون بہاتی ہیں۔ تو رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو ویتا ہوں جن کا زمانہ کفرقریب ہی گزرا ہے۔ تا کہان کوجمع کروں کیا تم اس بات یر خوش نبیس مو که لوگ تو مال لے جائیں اورتم این گھروں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم کے ساتھ لوٹو۔اللہ کی فتم جو چیز لے کرتم واپس لوٹو گے وہ بہتر ہےاس سے جو د و لے کر لوٹیں گے ۔ تو انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ہم خوش ہیں۔آپ نے فرمایاتم عنقریب سخت حالات یاؤ گے تو صبر کرو یہاں تک کہتم اللہ اور اس کے رسول (تسلی اللہ علیہ وسلم) سے ملا قات کرواور میں حوض ( کوثر ) پر ہوں گا۔انصار نے عرض کیا ہم صبر کریں گے۔

(۲۲۳۷)حفرت انس بن مالك رضى اللدتعالى عند سے روایت ہے کہ جب رسول التصلی القد علیہ وسلم کواللہ نے ہوازن کے اموال ے مال فے عطافر مایا باقی حدیث اس جیسی ہے۔ سوائے اس کے

رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى السَّرضي اللَّهُ تَعَالَى عند كَتِ إِن بَم فِصِرت كيا-رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ اَمْوَالِ هَوَازِنَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ قَالَ اَنَسْ فَلَمْ نَصْبِرْ وَقَالَ فَامَّا انَاسْ حَدِيْثَةٌ

> (٢٣٣٨)وَ حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ نَا ابْنُ آخِی ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَیِّم قَالَ آخْبَرَنِي آنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ إِلَّا آنَّةُ قَالَ قَالَ آنَسٌ قَالُوا نَصْبِرُ كَرِوَايَةٍ يُؤْنُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ۔ (٢٣٣٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ آنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْآنصَارَ فَقَالَ آفِيْكُمْ . آخَدٌ مِنْ غَيْرِكُمُ قَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أُخْتِ لَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ ابْنَ ٱخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيْثُ عَهْدٍ بجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيْبَةٍ وَابِّيْ اَرَدْتُ آنْ اَجْبُرُهُمْ وَاتَّالَّقُهُمْ اَمَا تَرْضُوْنَ اَنْ يَرْجَعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ اِلَى بُيُوْتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَّسَلَكَ الْانْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكُتُ

شعب الكنصار (٢٣٣٠)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فُيِحَتْ مُنَّكَةُ قُسِمَ الْغَنَائِمُ فِي قُرَيْشِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ هَلَا لَهُوَ الْعَجَبُ إِنَّ سُيُوْفَنَا تَقُطُرُ مِنْ دِمَآئِهِمْ وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَكَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ مَا الَّذِيْ بَلَغَنِيْ عَنْكُمْ قَالُوا مُهُوَّ الَّذِيْ بَلَغَكَ وَكَانُوا لَا يَكُذِبُونَ قَالَ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَّرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا اِلَى بُيُوْتِكُمْ وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ

(۲۴۳۸) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے یمی حدیث اس سند ہے بھی ندکور ہے مفہوم و معنی ایک ہی

(۲۴۳۹)حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے انصار كوجع كيا اور فرمايا : كيا تمہارے درمیان تمہارے علاوہ کوئی ہے۔ انہوں نے عرض کیا سوائے ہماری بہن کے لڑ کے کے کوئی نہیں \_رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قوم کی بہن کا بیٹا انہی میں سے ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تریش نے ابھی زمانہ جاہلیت اور مصیبت سے نجات پائی ہاور میں نے ان کی دلجوئی اور تالیف قلبی کا ارادہ کیا ۔ کیا تم خوش نہیں کہ لوگ تو دنیا لے کر گھروں کولوٹیں اورتم اینے گھروں کی طرف رسول التدسلي الله عليه وسلم كے ساتھ لوٹو - اگر لوگ ايك وادى ميں چليں اور انصار ايك گھاڻي ميں تو ميں انصار كي گھاڻي ميں ہی چلوں گا۔

(۲۳۷۰) حضرت انس رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ جب مكه فتح مواتو غنائم قريش مين تقسيم كي كئيس ـ تو انصار نے كها: یہ بھی عجیب بات ہے حالانکہ جاری تلواروں سے خون میک رہا باور بهاراً مال تتيمت قريش پرلونايا جار باسے ـ يد بات رسول ، التصلى الله عليه وسلم كوتيجي تو آپ نے ان كوجمع كر كے قر مايا: مجھے تم سے کیابات بینجی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیاوہ بات جو آپ کو پنجی ہے اور وہ جھوٹ نہ بولتے تھے۔ آپ نے فر مایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں مو کہ لوگ تو وُنیا کے ساتھ لوٹیں گے، ا پٹے گھروں کی طرف اورتم اپنے گھروں کورسول الله صلی الله علیه ،

وسلم کے ساتھ لوٹو گے ۔اگر لوگ ایک وا دی یا گھاٹی میں چلیس اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی اور انصار کی گھاٹی میں چلوں گا۔

(۲۲۴۱) حفرت انس بن مالك داللي سروايت ي كه جب تنين كا دن تفا تو موازن اورغطفان وغيره اپني اولا داور اوننول سميت مقابلہ کوآئے اور نبی کریم مُناتینا کے ساتھ اس دن دس ہزارلوگ تھے اور آزاد کئے ہوئے بھی ساتھ تھے۔ پی ان سب نے ایک مرتبہ بیٹھ چھرلی۔ یہاں تک کہ آپ اسلارہ گئے۔اس دن آپ نے دو آوازیں دیں۔ان کے درمیان کوئی چیز نبیں کھے۔آپ نے اپن وائيس طرف توجه كى تو فرمايا اے انصار كى جماعت انہوں نے عرض کیا لبیک اے اللہ کے رسول آپ خوش مول مم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھرآ پ نے اپنی بائیں طرف متوجہ ہو کر فر مایا اے انصار کی جماعت! انہوں نے عرض کیا لبیک! اے اللہ کے رسول آپ خوش ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ میں اور آپ ایک سفید فچر پر سوار تھے۔ آ باتر سے اور قرمایا: اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بول مشرکوں كوفئكست ببوئي اوررسول التدصلي القدعابية وسلم كوبهت غنائم حاصل ہوئیں و آ پ صلی الله علیه وسلم نے مہاجراین اور طلقا ، مکه میں تقسیم كيس اور انصار كو كچه نه ديا تؤ انصار نے كہا جب يخى ہوتى ہے تو تہمیں یکارا جاتا ہے اورغنیمت ہمارے غیر کو دی جاتی ہے۔ آپ کو پہ بات پنچی تو آپ نے ان کوائیک خیمہ میں جمع کر کے فرمایا۔ اے انصار کی جماعت مجھے تم ہے کیا ہات پیچی ہے ۔ تووہ خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا اے جماعت انصار کیاتم خوش نہیں ہو كەلوگ تۇ دنيالے جائيں اورتم محبرصلی الله عايه وسلم كوگھيرے ہوئے اپنے گھروں کو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں (ہم خوش میں ) \_ اً ٹراوگ ایک وادی میں چلیں اورانصارا یک گھائی میں چلین تو میں انصار کی گھاٹی کواختیار کرون كاربشام كت بين مين كهاا البوتمزه! (الس ورثية) آب اس

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى بُيُّوتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا وَ سَلَكُتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتْ وَادِى الْأَنْصَارِ اَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ -. (٢٣٣١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِبْنِ عَرْعَرَةً يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْإِحِرِ الْحَرْفَ بَغْدَ الْحَرْفِ قَالَا نَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ قَالَ نَا ابْنُ عَوْن عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ آنَسٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَّ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ ٱقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِذِرَارِيِّهِمْ وَنَعَمِهُمْ وَمَعَ النَّبِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِلٍ عَشَرَةُ الَافٍ وَمَعَهُ الْطُّلَقَاءُ فَادْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحُدَهُ قَالَ فَنَادًى يَوْمَنِدٍ نِدَآئَيْنِ لَمْ يَخْبِطْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا قَالَ ٱلْتَفَتَ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَشِرْ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارَهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوْا لَبَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَآءَ فَنَزَلَ فَقَالَ آنَا عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَرَمَ الْمُشْرِكُونَ وَاصَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ كَثِيْرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِيْنَ وَالظُّلَقَآءِ وَلَمْ يُعْطِ الْآنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتِ الشِّدَّةُ فَنَحْنُ نُدْعَى وَتُعْطَى الْغَنَانِيمُ غَيْرَنَا فَبَلَغَهُ ذَٰلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَبْصَارِ مَا حَدِيْتُ بَلَغَيْنِي عَنْكُمْ فَسَكِّتُوْا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ اهَا تُرْضَوْنَ أَنْ يَّذْهَبَ النَّاسُ بِالذُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ تَحُوْزُوْنَهُ إِلَى بُيُوْتِكُمْ قَالُوا بِلَلِي يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيْنَا قَالَ فَقَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا

لْآخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ قَالَ هِشَامٌ فَقُلْتُ يَا ابَا حَمْزَةَ أَنْتَ شَاهَدُ ذَاكَ قَالَ وَآيْنَ آغِيْبُ عَنْهُ

(٢٣٣٢)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ وَ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ مُعَاذِ نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ حَدَّثِنِي السُّمَيْطُ عَنْ آنَس بُن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ افْتَتَحْنَا مَكَّةَ ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا خُنَيْنًا قَالَ فَجَآءَ الْمُشْرِكُوْنَ بِٱحْسَنِ صُفُوْفٍ رَآيْتُ قَالَ فَصُفَّتِ الْحَيْلُ ثُمَّ الْمُقَاتِلَةُ ثُمَّ صُفَّتِ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذلكَ ثُمَّ صُفَّتِ الْعَنَمُ ثُمَّ صُفَّتِ الْنَعَمُ قَالَ وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيْرٌ قَدْ بَلَغْنَا سِتَّةَ ٱلْافِ وَعَلَى مُجَنِّبَةِ جَيْلِنَا خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ فَجَعَلَتُ خَيْلُنَا تُلُوِى خَلْفَ ظُهُوْرِنَا فَلَمْ نَلْبَثُ أَن انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا وَفَرَّتِ الْآغُرَابُ وَمَنْ نَّعْلَمُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَنَادَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَالَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَالَ الْمُهَاجُرِيْنَ ثُمَّ قَالَ يَالَّلَانْصَارِ يَا لَّلَانْصَارِ قَالَ قَالَ أَنَسٌ هَٰذَا حَدِيْثُ عُمِّيَّةٍ قَالَ قُلْنَا لَبَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ فَآيُمُ اللَّهِ مَا آتَيْنَاهُمْ حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ قَالَ فَقَبَضْنَا ذَٰلِكَ الْمَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا اللِّي الطَّائِفِ فَحَاضَوْنَاهُمْ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ رَجَعْنَا اِلَى مَكَّةَ قَالَ فَنَزَلْنَا قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ هُ يُعْطِى الرَّجُلَ الْمِائَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيْثِ كَنْحُو حَدِيْثِ قَنَادَةً وَآبِي التَّيَّاحِ وَهِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ - ﴿ طُرِحَ وَكُوفِم مانَى -(٢٣٣٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ زَافِع بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ آغْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ وَّصَفُوانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَعُيَيْنَةً بْنَ حِصْنٍ وَالْاَقْرَعَ بْنَ

وقت و ہاں حاضر تھے؟ تو انہوں نے فر مایا میں آ پ سلی اللہ عابیہ وسلم کوچھوڑ کر کہاں غائب ہوتا۔

(۲۴۴۲) حضرت انس بن ما لك رضي الله تعالى عند سے روایت ہے ہم نے مکہ فتح کرالیا پھر ہم نے حنین کا جہاد کیا۔مشرکین اچھی صف بندی کر کے آئے جو میں نے دیکھیں۔ پہلے گھر سواروں نے صف باندھی پھر پیدل لڑنے والوں نے اس کے پیچھے عورتوں نے صف بندی کی پھر بکر یول کی صف با ندھی گئی۔ پھر اونتول کی صف بندی کی گئی اور ہم بہت لوگ تھے اور ہماری تعداد جیر بزارکو پہنچ چکی تھی اور ایک جانب کے سواروں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالا رہے۔ اِس ہمارے سوار ہماری پشتوں کے پیچیے پناہ گزیں ہونا شروع ہوئے اور زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہمارے گھوڑے ننگے ہوئے اور دیباتی بھا گے اور و ہلوگ جن کو ہم جانتے ہیں۔ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ريارا: اے مباجرين الب مباجرين المجرفرمايا اب انصار الساان حضرت انس رضی الله تعالی عنه کتے بین که بیرحدیث میرے چاوک کی ہے۔ ہم نے کہالیک اے اللہ کے رسول پھر آپ آ ك برص إس الله كي تم يبني بهي أنه يائے تھے كه الله في ان کوشکست دے دی۔ پھر ہم نے وہ مال قبضہ میں لے لیا پھر ہم طائف كى طرف چاتوجم ناس كا جاليس روزماصره كيا پھر بم مکہ کی طرف لوٹے اور اتر ہے اور رسول التد تعلیم اللہ عابیہ وسلم نے ایک ایک کوسوسواُونٹ دیے شروع کردیئے۔ پھر ہاقی حدیث اسی

(۲۴۴۳)حفرت را فع بن خدیج رضی الله تعالی عنه ہے روایت ے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم في ابوسفيان بن حرب اور صفوان بن امیداور عیینه بن حسین اورا قرع بن حابس میں سے ہرایک کوسوا دنٹ عطا کئے اور عباس بن مرداس کو پچھ کم دینے تو عباس بن مرداس نے کہا۔ آپ میرے اور میرے گھوڑ ے مبید

حَابِسِ كُلَّ اِنْسَانٌ مِّنْهُمْ مِانَةً مِّنَ الْإِبِلِ وَاعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُوْنَ ذَلِكَ فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِوْدَاسِ ٱتَجْعَلُ نَهْبِىٰ وَنَهْبُ الْعَبِيدِ بَيْنَ عُيينَةَ وَالْكَفِّرَعِ فَمَا كَانَ بَدُرٌ وَلَا حَابِسٌ يَقُوْقَان مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَع وَمَاكُنْتُ دُوْنَ امْرِىءٍ مِنْهُمَا وَمَنْ يُخْفَضِ الْيُوْمَ لَا يُرْفَعِ قَالَ فَاتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِانَدَّ

(٢٣٣٣)وَ حَدَّلَنَا هُ آحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ قَالَ نَا ابْنُ عُيِّيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنَ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فَٱعْطَى ابَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ وَاعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَالَةَ مِانَةً.

(٢٣٣٥)وَ حَدَّثَنَاهُ مُخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيْرِيُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيْدٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ فِي الْحَدِيْثِ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ وَلَا صَفُوانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَلَمْ يَذُكُو الشِّعْرَ فِي حَدِيثِهِ.

(٢٣٣٦) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا فَتَحَ حُنَيْنًا قَسَمَ الْغَنَائِمَ فَاعْطَى الْمُوَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ فَبَلَغَهُ انَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ انْ يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّاسُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَهُمْ فَحَمِدَاللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْانْصَارِ ٱلْمُ آجِدُكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي وَ عَالَةً فَآغُنَاكُمُ اللَّهُ بِيْ وَمُتَفَرِّقِيْنَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِيْ وَيَقُوْلُوْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمَنُ فَقَالَ آلَا تُحِيْبُونِي فَقَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمَنُّ فَقَالَ اَمَا اِنَّكُمْ لَوْ شِئْتُمْ اَنْ تَقُوْلُوْا كَذَا وَكَذَا وَكَانَ مِنَ الْاَمْرِ كَذَا وَكَذَا لِلاَشْيَاءَ عَدَّدَهَا زَعَمَ

کا حصہ عیبنہ اورا قرع کے درمیان مقرر کرتے ہیں حالا نکہ بدر ( داداعینیه ) اور حابس (والد اقرع) مرداس (والدعباس) ے کی مجمع میں بڑھ نہ سکتے اور میں ان دونوں میں ہے کی ہے کم نه تھا اور آج جس کو نیچا کر دیا گیا چھراس کوسر بلندی حاصل نہ ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سواونٹ یورے کر

(۲۲۴۴) ای حدیث کی دوسری سند میں بیہ ہے کہ نبی کریم صلی التدعايه وسلم نے حنین کی غنیمت تقسیم کی تو ابوسفیان بن حرب کوسو اونٹ دیئے اورعلقمہ بن علا ثہ کوسواونٹ دیئے باقی حدیث گزر

(۲۳۳۵) اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر فرمائی ہے۔ لیکن اس حدیث میں علقمہ بن علا ثداورصفوان بن امید کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی ال حديث ميں شعر ہيں۔

(۲۲۲۲) حضرت عبدالله بن زيد طالعة سے روايت م كه جب حنبن فتح ہوا تو رسول اللہ نے غنائم تقسیم اور مولفۃ القلوب کو مال دیا تو آپ کوید بات پنجی انصاریه چاہتے ہیں کہ جوحصہ اوروں کوملا ہے انہیں بھی ملے تو رسول الله مثالی کی کھڑے ہوئے اور ان کوخطبہ دیا اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فر مایا ہے جماعت انصار کیا میں نے تم کو گمراہ نہ پایا۔ چراللد نے تم کومیرے ذریعہ ہدایت دی اور تم محتاج تھے اللہ نے تہمیں میرے ذریعی کر دیا اورتم متفرق تصفو اللہ نے میرے ذر بعِيمْهِين جمع فرماديا اورانصار كهتے تھے كەاللەاوراس كے رسول كا ہم پر برااحسان ہے۔ آپ نے فرمایا تم مجھے جواب نہیں دیے تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ فرمايا أكرتم جايت موتوإيها ايها كهد يحكة تصاور معامله ايساايها تعااور اس طرح آپ نے کئی ساری چیزوں کوشار کیا۔عمرو کہتے ہیں کہ میں

عَمْرٌو أَنْ لَّا يَخْفَظُهَا فَقَالَ أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَّذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّآءِ وَالْإِبِلِ وَتَذْهَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي رِحَالِكُمُ الْآنْصَارَ شِعَارٌ وَّالنَّاسُ دِثَارٌ وَلَوْ لَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءً مِنَ الْاَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِى الْأَنْصَارُ وَشِعْهُمْ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى آثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

(٢٣٣٧)حَلَّقْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَٰالْسَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَقُ آنَا وَقَالَ الْاَخَرَانِ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِي وَآئِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ الْبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْاَقْرَعَ ابْنَ حَابِسِ مِائَةً مِّنَ الْإِبِلِ وَاعْظَى عُيْيَنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَٱغْطَى نَاسًا مِّنْ ٱشْرَافِ الْعَرَبِ وَالْزَهُمْ يَوْمَيْلٍ فِى الْقِسْمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَلِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيْهَا وَمَا ٱرِيْدَ فِيْهَا وَجُهُ اللَّهِ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَاخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَٱتَيْتُهُ فَٱخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّرُفِ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ يَتَعْدِلُ إِنْ لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوْسَى قَدْ أُوْذِي بِاكْتَوَ مِنْ هَلَا فَصَبَرَ قَالَ قُلْتَ لَا جَرَمَ لَا ٱرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيْثًا.

(٢٣٣٨)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجُهُ اللَّهِ قَالَ فَآتَيْتُ النَّبِّيِّ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَعَضِبَ مِنْ لْلِكَ غَضَبًا شَدِيْدًا وَاحْمَرَّ وَجُهُهُ حَتَّى تَمَنَّيْتُ آنِّى

ان کو یاد ندر کھ کا۔ آپ نے فر مایا: کیاتم پیند نہیں کرتے ہو کہ لوگ كمريال اوراونٹ لے جائيں اورتم رسول الله مثَاثَيْتُم کواپ گھر لے جاؤ اورانصاراندرونی لباس کی مثل ہیں اورلوگ بالائی لباس کی مثل ہیں۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا اور اگر لوگ ایک وادی اور گھاٹی میں چلیس تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں۔ عنقریب میرے بعدتم کواپنے نفوس پر دوسرے لوگوں کی تزجیح نظر آئے گی لیکن تم صبر کرنا یبال تک کہ وض پر مجھ سے ملا قات کرو۔ (۲۲۲۷) حضرت عبدالله جانفيز ہے روایت ہے کہ جنگ حنین کے دن رسول الله من المين المنظم ا حابس کوسواونٹ دیئے اور عیبینہ کو بھی اسی کی مثل اور عرب کے پچھے سرداروں کوبھی اس طرح عطا فرمایا اورتقتیم کے وقت ان لوگوں کو ترجیح دی تو ایک آ دمی نے کہا اللہ کی شم اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا اور نه بی اس میں الله کی رضا کا ارادہ کیا گیا - حضرت عبدالله وللفيئة كمت بين مين في كها الله كي قتم مين رسول الله من يقيم كواس بات كى ضرورخردول گا\_ ميس آپ كے پاس آيا اور آپ كواس كى بات پہنچادی جواس نے کہاتو آپ کا چبرہ متغیر ہوگیا۔ یہاں تک کہ خون کی طرح ہو گیا۔ پھر فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول نے انصاف نہیں کیا تو اور کون ہے جوانصاف کرے گا۔ پھر فر مایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیظار پر رحم فرمائے کہ ان کواس ہے بھی زیادہ تکلیف دی گئ تو انہوں نے صبر کیا میں نے دل میں کہا کہ آج کے بعد آپ کو کی بات کی خبر

(۲۲۲۸) حفرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ النَّهِ إلى عند من تقسيم كيا تو ايك آ دمي في كها كهاس تقسيم ميں الله كى رضا كا اراد ہنين كيا گيا۔عبدالله كہتے ہيں ميں نی کریم النیکا کے پاس آیا اور آپ کو چیکے سے اس کی خبر دی ۔ تو آپاس بات سے تحت عصد ہوئے اور آپ کا چبرہ سرخ ہوگیا۔ یہاں تک کدمیں نے خواہش کی کدمیں آپ سے اس کا ذکر : کرتا۔

نەدول گاپ

هٰذَا فَصَبَرَ

٣٨٨: باب ذِكُرُ الْحَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمُ (٢٣٣٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ آنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اتَّلَى رَجُلُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعِرَّانَةِ مُنْصَرَفَةُ مِنْ حُنَيْنٍ وَّفِىٰ ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَّةٌ وَرَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُبِضُ مِنْهَا يُغْطِى النَّاسَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ قَالَ وَيُلَكَ مَنْ يَتْعُدِلُ إِذَا لَمْ آكُنْ آعُدِلُ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِوْتُ إِنْ لَهُ اكُنْ آعُدِلُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَفْتُلَ هَٰذَا الْمُنَافِقَ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ آنِي ٱقْتُلُ ٱصْحَابِي إِنَّ هَلَمًا وَٱصْحَابَهُ يَقُرَ ءُ وْنَ

السَّهُمُ مِنَالِرَّ مِيَّةً. (٢٣٥٠)حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَ نَا عَبْدُالُوَهَابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ ٱخْبَرَنِي قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰكَ انْ يَفْسِمُ مَعَانِمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ا

الْقُرْانَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مَنْهُ كَمَا يَمْرُقُ

(٢٣٥١)حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ نَا أَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ اَبِيْ نُعْمِ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِيْ تُرْبَتِهَا اللَّى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ اَرْبَعَةِ نَفَرِ الْاَفْرَعُ بُنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيُّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَوَارِيُّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاتَةَ الْعَامِرِيُّ

لَهُ أَذْكُوهُ لَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُوْدِى مؤسلي بِالْحَوْرَ مِنْ ﴿ يَحِرْآ بِ عَلَيْظِ فَرَ ما ياكموى عليظ كواس سن يادواذيت دي كن توانہوں نےصبر کیا۔

باب:خوارج کے ذکر اور ان کی خصوصیات کے بیان میں (۱۳۲۹) حضرت جابر بن عبدالله بالفاس روايت ب كه مقام جر انہ برایک آ دی رسول الله تُنْ لِیُنْ کُم کے پاس آیا اور آپ حنین ہے لو فے اور حضرت بال جانئ کے کیڑے میں جا ندی تھی اور رسول اے محمد الفیظ انصاف کریں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے لئے ویل ہو کون ہے جوانصاف کرے جب میں انصاف نہ کروں اگراہا ہی ہے کہ میں عدل نہ کروں تو میں خائب وخاسر رہوں گا۔تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَثَالَيْظِمُ مجھےاجازت دیں تو میں اس منافق گوتل کردوں بے آپ نے کہااللہ کی پناه لوگ با تیں کریں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کولل کرتا ہوں ہے اوراس کے ساتھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کے گلوں سے تجاوز نہیں کرتے اور یہ قرآن ہے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرنشانہ ہے نکل جا تا ہے۔

سائتيا مال ننيمت تقسيم كياكرتے تصابق حديث كزر چكى ہے۔

ٱبُو الزُّبَيْرِ آنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حِ وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ

(۲۳۵۱) جفرت جابر ہن عبداللہ دافیز سے روایت ہے کہ حضرت علیٰ نے یمن کا کیجھ سونامٹی میں ملا ہوا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بھیجا تو رسول التدسلی التدعابیہ وسلم نے اسے حیار آ دمیوں ا قرع بن حابس خظلی عیبنه بن بدرفزاری ٔ علقمه بن علانهٔ عامری ایک بی بن کاب میں ہے اور زید الخیر الطائی پھر ایک بنی نبھان میں ہے۔ قریش اس بات پر ناراض ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نجد كيسر دارول كودية بين اور حجور دية بين بهم كو ـ تورسول الله صلى

ثُمَّ آحَدُ بَنِيْ كِلَابِ وَزَيْدِ الْخَيْرِ الطَّانِيُّ ثُمَّ آحَدُ بَنِي نَبْهَانَ قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوا آيُعْطِي صَادِيْدَ نَجْدِ وَيَدَعُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ لِاَتَٱلۡفَهُمْ فَجَآءَ رَجُلٌ كَثُ اللَّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ غَآئِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِي ءُ الْجَبِيْنِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَهَالَ اثَّقِ اللَّهُ يَا مُنْحَسَّدُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَهُلِ عَلَىٰ الله إِنْ عَصَيْتُهُ اَيَامَنُنِي عَلَى آهُلِ الْاَرْضِ وَلَا تَاْمَنُونِي قَالَ ثُمَّ اَذْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَاذَنَّ رَجْلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ يُرَوْنَ آنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ ضِئْضِيْ ءِ هَلَا قَوْمٌ يَقُرَ ءُ وْنَ الْقُرْانَ لَا يُجَاوِزُ جَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُونَ آهُلَ الْإِلْسَلَامِ وَيَدَعُونَ آهُلَ الْأُوْتَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَيْنُ اَدُرَكْتُهُمْ لَآقُتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

(٢٣٥٢) حَدَّثَنَا قُتِيَةً بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُالُوَ إِحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِي نُعْمِ قَالَ سَمِغَتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُوْلُ بَعَثَ عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَي عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي آدِيْمٍ مَقُرُ وْظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ ٱرْبَعَةِ نَفَرِ بَيْنَ عُيِّنَةً بْنِ بَدْرٍ وَالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَزَيْدِ الْحَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَتَةَ وَاِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنُ اَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ اَحَقَّ بِهِلَا مِنْ هُولَآءِ قَالَ فَبَلَغَ ذِلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الَّا تَأْمَنُونِي وَآنَا آمِيْنُ مَنْ فِي السَّمَآءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَآءِ صَيَامًا وَّمَسَآءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِنُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كُتُّ اللِّحْيَةِ

الله مايه وسلم نے فرمايا ميں نے ايسان كى تاليف قلبى كے لئے كيا-پھرایک آ دمی گھنی ذاڑھی ادر پھولے ہوئے رخسار والے' آئیمیں اندرَّهسی ہوئی والے اور اُونچی جبین والے مونڈ ہے ہوئے سروالے نے آگر کہاا ہے محمد فائینا اللہ سے ڈرو نورسون التدسلی اللہ عایہ وسلم نے فرمایا: اگر میں اللہ کی نافر مانی کروں تو کون ہے جو اللہ کی فر مانبرداری کرے میہ کیے محیح ہوسکتا ہے کہ مجھے امین بنایا اہل زمین يراورتم مجھے امانتدارنہیں تبجھتے۔وہ آ دمی جلا گیا تو قوم میں ہے ایک شخص نے اس کے آل کی اجازت طلب کی جو کہ غالبًا حضرت خالد ، بن وليدرضي الله تعالى عند تصرق رسول الله سلى الله عايد وللم في فر مایاس آدمی کی نسل سے بیوم پیدا ہوگی جوقر آن پڑھیں گے لیکن ودان کے گلوں سے نیچے نداتر ہے گا اہل اسلام کوتل کریں گے اور بت رستوں کوچیوزیں گےو واسلام سے اینے نکل جائیں جس طرت تيرنشانه سے نکل جاتا ہے اگر میں ان کو ياتا تو انبيں قوم عاد كي طرت

(۲۴۵۲)حضرت ابوسعید خدری واین سے کہ حضرت علی ولا نے میں سے کچھوناسر خ رنگے ہوئے کیڑے میں بند کر کے رسول الله فالتيوم كل طرف بهيجا اوراسيملي سي بهي جدا كيا حمار آپ نے اسے حیار آ دمیوں عیبنہ بن بدر ٔ اقرع بن حابس زید خیل ۸ور چو تھے ملقمہ بن علاقہ یا مامر بن طفیل کے درمیان تقسیم کیا۔ تو آپ حقدار تھے۔ یہ بات نبی کریم کی فیز کم کو پنجی تو آپ نفر مایا کہتم مجھے امانتدارنبیں سمجھتے۔ حالانکہ میں آ سانوں کا امین ہوں ۔میرے یاس آسان كى خبرين صبح شام آتى بين ـ توايك آدمي تحسى موكى آتكھول والا کھرے ہوئے گالوں والا انجری ہوئی پیشانی والا مونڈے ہوئے سر والا گھنی ڈاڑھی والا'اٹھے ہوئے ازار بندوالا کھڑا ہوا اور كنخ لكانات الله كرسول! الله عة أرق آب فرمايا: تيرى خرالی ہو کیا میں زمین والوں ہے زیادہ حقد ارتبیں ہوں کہ اللہ ہے

مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ مُشَمِّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ اتَّق اللَّهَ فَقَالَ وَيُلَكَ اَوَلَسْتُ اَحَقَّ اَهْلِ الْارْضِ اَنْ يَتَّقِى اللَّهَ قَالَ ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ فَقَالَ خَالِدُ بُنُ الْوَكِيْدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عُنْهُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ اَلَا اَضْرِبُ عُنُقَةً فَقَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ يُصَلِّىٰ قَالَ خَالِدٌ وَكُمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَالَيْسَ فِي قَلْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمْ إِنِّي لَمْ أُوْمَرُ أَنْ أَنَّقِبَ عَنْ قُلُوْبِ النَّاسَ وَلَا ٱشْقَ بُطُوْنَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ الَّذِهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ اِنَّهُ يَخُوْجُ مِنْ ضِنْضِيُّ هَٰذَا قَوْمٌ يَتُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ قَالَ اَظُنَّةً فَالَ لَئِنْ اَدْرَكُنَّهُمْ لَاقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُوْدَ

(٢٢٥٣)وَ حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ وَلَمْ يَذُكُرْ عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ وَقَالَ نَاٰتِي الْجَبْهَةِ وَلَمْ يَقُلُ نَاشِزُ وَزَادَ فَقَامَ الِّذِهِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ آلَا أَضْرِبُ عُنُقَةً قَالَ لَا ثُمَّ آدْبَرَ فَقَامَ الَّذِهِ خَالِدٌ سَيْفُ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَلَا أَضُرِبُ عُنُقَةً قَالَ لَا وَقَالَ إِنَّهُ سَيَخُوُ حُ مِنْ ضِنْضِئَ هَلَاا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ لَيْنًا رَطْبًا وَقَالَ قَالَ عُمَارَةٌ حَسِبْتُهُ قَالَ لَنِنْ اَدْرَ كُتُهُمْ لَآفَتُكُنُّهُمْ قَتْلَ ثَمُوْدَ.

(٢٣٥٣)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ نَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَ ارْبَعَةِ نَفَرٍ زَيْدِ الْخَيْلِ وَالْإَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ وَعُبَيْنَةَ بْنِ حِصْنُ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ آوْ عَامِرِ بْنِ الظُّفَيْلِ وَقَالَ نَاشِرُ الْجَبْهَةِ كُووَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَقَالَ اِنَّهُ سَيَخُوُّجُ مِنْ

ذِ رواب \_ پھر وہ آ دمی چلا گیا تو خالد بن ولید «اِنْفِرْ: نے عرض کیا: یا فرمایا بنہیں شاید کہ بینماز پڑھتا ہوں ۔خالد نے عرض کیا نماز پڑھنے والے کتنے ایسے ہیں جوزبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے ۔ تو رہول الله مَنْ لَيْنَا أَنْ مَنْ مَا مِا : مجھے لوگوں كو دِلوں میں چرنے اور ان کے پیٹ حاک کرنے کا تھم نہیں دیا گیا۔ پھر آپ نے اس کو پشت موڑ کر جاتے ہوئے دیچے کر فرمایا اس آ دمی کی سل ے ایک قوم پیدا ہوگی جوعمہ انداز سے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے گی لیکن وہ ان کے گلوں سے تجاوز نہ کرے گی۔وہ دین سے ایے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ابوسعید والفیز فرماتے بیں کہ میرا مگان ہے کہ آپ نے فرمایا: اگر میں ان کو یالوں توانبیں قوم ثمود کی طرح قتل کر دوں۔

(۲۲۵۳) حضرت عماره بن قعقاع نے بھی میصدیث ای سند ہے ذكركى بيركيكن علقمه بن علاثة كهاب اورعامر بن طفيل ذكرنبيس كيااور نَأْتِيكُ الْجَبْهَةِ كَهَا نَاشِزُ الْجَبْهَةِ شِيل كَهَااوراسِ مِين بِدِزياده عَهِ كَم حفزت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنه سکھڑے ہوئے عرض کیا:اےاللہ کے رسول ! کیا میں اس کی گردن نہ ماردوں۔آ ہے صلی اللَّه عليه وسلم نے فرمايا نبيس - اور فرمايا: عنفريب اس آ وي كي نسل . ے ایک توم نکلے گی جو کتاب اللہ عمد ہ اور آسانی کے ساتھ تلاوت كرے گى عمارہ كہتے ہيں ميرا گمان ہے كہ آپ صلى اللہ عليه وسلم نے فرمایا اگر میں ان کو یا لوں تو قوم شمود کی طرح انہیں قتل کر

(۲۲۵۴) حضرت عماره بن قعقاع بيلي سے اس سند سے بيہ روایت ای طرح ہے کہ آپ نے جارآ دمیوں کے درمیان القسيم كيا' زيد الخير' اقريع بن حابس' عيينه بن حصين علقمه بن علانه یا عام بن طفیل اور عبدالواحد کی روایت کی طرح ناشر الجمعه كهااور فرمايا كهاس كي نسل يصاعنقريب ايك قوم نكلے گ

. (٢٣٥٥)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا عَبْدُالْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي سَلَمَةً وَعَطَآءِ بْن يَسَارِ آنَّهُمَا آتَيَا اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَالَاهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا قَالَ لَا ٱدْرِى مَنِ الْحَرُوْرِيَّةُ وَلٰكِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ يَخْرُجُ فِي هَلِهِ الْاُمَّةِ وَلَمْ يَقُلُ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلوتكُمْ مَعَ صَلوبِهِمْ فَيَقُرَءُ وْنَ الْقُرُانَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الذِيْنِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنظُرُ الرَّامِيْ إلى سَهْمِهِ إلى نَصْلِهِ اِلِّي رِصَافِهِ فَيَتَمَارَاى فِي الْفُوْقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمشي عُد

(٢٢٥٦) حَدَّثِنِي آبُو الطَّاهِرِ قَالَ آنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ وَهُبٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي ٱبُوْ سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ ح وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي وِ ٱخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنْ الْفِهْرِيُّ قَالَ آنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُّ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ ٱخْبَرَنِي آبُوْ سَلَمَةَ إِبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَالصَّحَّاكُ الْهَمْدَانِيُّ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَ نَحْنُ عِنْدَ رَسُّوْلِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا آتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ تَنِي تَمِيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ وَيُلَكَ وَمَنْ يَتَعْدِلُ إِذَا لَمْ آغْدِلُ قَدْ خِبْتُ وَ خَسِرْتُ إِنْ لَمْ آعُدِلُ فَقَالَ عُصَرُ بْنُ الْجَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

ضِنْضِئَ هذَا قَوْمٌ وَلَمْ يَذُكُو لَئِنُ أَهْرَكُتُهُمْ لَآقَتُلَنَّهُمْ إِداسَ مِينَ آخرى جمله الرّمين ان كويالون تؤانبين قوم ثمودكي طرح قبل کر دوں ندکورنہیں ۔

(۲۴۵۵)حضرت ابوسلمہ اور عطابین بیبار ہیں۔ سے روایت ہے کہ وہ دونوں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آپ سے بوجھا کہ آپ نے رسول الله منا تائیز سے حرور بیر کے بارے میں کچھسنا ہے۔ تو انہوں نے فر مایا میں نہیں جانتا کہ فرمات تھے کہ اس اُمت میں ایک قوم نکلے گی پنہیں فر مایا کہ اس امت سے ہوگی وہ الیبی قوم ہوگی تم اپنی نماز کوان کی نماز ہے حقیر جانو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلقوں یا گلوں سے نیجے نداترے گا۔ و ودین سے تیر کے نشانہ سے نکل جانے کی طرح نکل جائیں گے۔ تیرانداز اپنے تیراس ککڑی اور اس کے کھل کودیکتا ہے اور اس کے کنارہ اخیر برغور کرتا ہے جواس کی چنکیوں میں تھا کہ کہیں اس کی کسی چیز کوخون میں ہے کوئی چیز لگ

(۲۲۵۱) حضرت ابوسعید خدری داشته سے روایت ہے کہ ہم رسول آپ کے پاس ذوالخویصر وجو بی تمیم میں سے ایک ہے تو اس نے كها: اے الله كرسول! انصاف كر - تو رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ في قرمايا: تیری خرابی ہواگر میں انصاف نہ کروں تو کون ہے جوانصاف کرے گااورتو بدنصیب اورنتصان أشان والا بوگیا اگرمیں نے عدل نه کیا تو عمر بن خطاب والنيئ في عرض كيا أب الله كرسول محصاس كي گردن مارنے کی اجازت دے دیں تو رسول الله منا لیوم نے فرمایا اے چھوڑ دو کیونکہ اس کے ساتھی ایسے ہوں گے کہ تمہاراایک اپنی نماز کوان کی نماز سے حقیر تصور کرے گا اور اپنے روزے کوان کے روزے ہے قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلوں سے تجاوز نہ كرے كا -اسلام سے نكل جائيں جيسا كەتىرنشاند سے نكل جاتا ہے

عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَيْ إِنْذَنْ لِّن فِيْهِ أَضُرِبْ عُنُقَةٌ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ آصْحَابًا يَحْقِرُ آحَدُكُمْ صَلُوتَهُ مَعَ صَلُوتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ وَيَقُرَ ءُ وْنَ الْقُرْانَ لَا يَجُوْزُ تَوَاقِيَهُمْ يَمُوُقُوْنَ مِنَ الْاسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ مُ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رَصَافِهِ فَلَا يُوْجَدُ فَيْهِ شَىٰ " ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَضِيَّهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْ " وَهُوَ

الْقِدْحُ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى قُذَذِه فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرْتَ وَالدُّمَ ايَتُهُمْ رَجُلٌ اَسْوَدُ اِحْدَى عَضْدَيْهِ مِثْلُ ثَدْى الْمَرْآةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُوْنَ عَلَى حِيْنَ فُرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ قَالَ آبُو سَعِيْدٍ فَآشْهَدُ آنِيْ سَمِعْتُ هَٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱشْهَٰدُ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعَتَ.

(٢٣٥٤)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ نَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنْ آبِي سَعِيْد رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُوْنُوْنَ فِي أُمَّتِهِ يَخْرُجُوْنَ فِي فُرْقَةٍ مِّنَ النَّاس سِيْمَاهُمُ التَّحَالُقُ قَالَ هُمْ شَرٌّ الْخُلْق آوْ مِنْ أَشَرِّ الْحَلْقِ يَقْتُلُهُمْ اَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ اِلِّي الْحَقِّ قَالَ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ مَثَلًا أَوْ قَالَ قَوْلَا الرَّحُلُ يَرْمِي الرَّمِيَّةَ أَوْ قَالَ الْغَرَضَ فَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَراى بَصِيْرَةً وَّيَنْظُرُ فِي النَّضِيِّ فَلَا يَراى بَصِيْرَةً وَيَنْظُرُ فِي الْفُوْقِ فَلَا يَرَى بَصِيْرَةً قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَٱنتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ. (٢٣٥٨)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ قُرُّوْ خَ قَالَ نَا الْقَاسِمُ وَهُوَ

كەتىراندازاس كے بھالەكود كيتا ہے تواس میں ٽوئی چیز نہیں یا تا۔ پھراس کے کنارے کودیکھتا ہے تو اس میں کوئی چیزنہیں یا تا پھراس کی لکڑی کود کھتا ہے تو اس میں کوئی چیز نہیں یا تا۔ پھراس کے پروں كود كيمتا بوتو كچونيس يا تا حالانك تير پيك كي أندكي اورخون ي نكل چكاموتا كان كُي نشاني بيرے كدان ميں سے ايك آ دمي الياسيا و ے کداس کا ایک ثنانہ عورت کے لیتان یا گوشت کے لو تھڑ ہے کی طرح ہوگا جوتھرتھرا تا ہوگا۔ یہاس وقت نگلیں گے جب لوگوں میں ا پھوٹ ہوگی۔ابوسعید کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہی رسول التدني تيزغم سے ښا اور ميں گوا بي ديتا موں که علي بن الي طالب والنظور نے ان سے جہاد کیا اور میں آپ کے ساتھ تفار تو آ۔ بے اس آ دمی گوتلاش کرنے کا تھم دیاوہ ملاتو اسے علی جائز کے پاس لایا ' گیا۔ یبال تک ک*ذمی*ں نے اُسے ویساہی پایا جیہارسول التصلی اللہ نايدوسكم نے فرمایا تھا۔

تَعَالَى عَنْهُ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَآمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَوُجِدَ فَايِّنَى بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ الَّيْهِ عَلَيْنَعْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

(۲۴۵۷)حفرت ابوسعید خدری رمننی الله تعالی عنه ہے روایت ہے۔ كه نبي كريم صلى الله عاييه وسلم ف ايك قوم كا ذكر فر مايا جو آپ ك امت ہے ہوں گے و دلوگ لوگوں کی پھوٹ کے وقت نکلیں گئے۔ ان کی نشانی سرمنڈ انا ہوگی ۔ وہ برتر ین مخلوق ہیں یا برتر ین مخلوق میں ا سے میں ۔ان کووہ لوگ قبل کریں گے جودو گروہوں میں ہے تن کے قریب ہول گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم نے ان کی مثال ، بیان فرمائی یا ایک بات فرمائی اس آ دمی کی جوتیر پھینکتا ہے یا نشا نہ تووہ بھال میں نظر کرتا ہے لیکن اس میں کچھا اثر نہیں دیکھتا اور تیا کی لکڑی ا میں دیکھتا ہے تو تیجونبیں دیکھتا اور اس کے اوپر کے حصہ میں دیکھتا ہے تو کی چھٹیں ویکھا۔ ابوسعید جائے نے فرمایا اے اہل عراق تم نے انہیں قتل کیا ہے۔

(٢٢٥٨) حفرت ابوسعيد خدري دايني يروايت يكرسول الله

اَنْ الْفَصْلِ الْتُحدَّانِيُّ قَالَ نَا آبُو نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرُقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَقْتُلُهَا آوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّدِ فُرُقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَقْتُلُهَا آوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّدِ الْرَهُمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ الرَّهُمُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(٢٣٩٠) حَدَّثَهَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثنَّى ثَنَا عَبُدُالَاعُلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ ابِي نَصْرَةً عَنْ ابِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ وَاوْدُ بُنُ ابِي نَصْرَةً عَنْ ابِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُ قَالَ تَمُرُقُ مَارِقَةً فِي فَوْقَةٍ مِنَ النَّاسِ فَيَلِي قَنْلَهُمُ اَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّدِ فَوْقَةٍ مِنَ النَّاسِ فَيَلِي قَنْلَهُم الْوَلَيْرِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَنْدِ اللهِ بْنِ الزَّبِيْرِ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ ابِي عَنِ الصَّحَاكِ الْمِشْرَقِيِّ عَنْ ابِي عَنْ ابِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِي عَنِ الشَّيِ عَنِ الصَّحَاكِ الْمِشْرَقِيِّ عَنْ ابِي المَّانِفَتَيْنِ مِن الْحَدْرِي عَنِ النَّي عَنْ اللهِ فَوْمًا يَخُورُجُونَ عَلَى فُرْفَةٍ مُخْتَلِفَةٍ يَقْتُلُهُم أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ عَلَى فُرْفَةٍ مُخْتَلِفَةٍ يَقْتُلُهُم أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِ عَلَى عَلَى فُرْفَةٍ مُخْتَلِفَةٍ يَقْتُلُهُم أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِ عَلَى عَلَى فُرْفَةٍ مُخْتَلِفَةً يَقْتُلُهُم أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِ عَنْ الْمَعْ فَرْفَةً مَنْ الْمُعَلِيْدِ الْعَلَيْقِ الْمُنْ الْمُنْ الْعَلَاعُ فَرْفَةً مُنْ الْمُنْ الْمُعْتَلِقِ مِنْ الْحَقِ الْمَائِقَتَيْنِ مِنَ الْحَقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُقْ الْمُقَالِقُ الْمُقَاقِ الْمَائِقَتَيْنِ مِنَ الْحَقِ الْمُنْ الْمُقْلِقُونَ الْمِلْفَائِقَتَيْنِ مِنَ الْحَقِ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُعْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

٣٣٩: باب التَّحْرِيُّضُ عَلَى قَيْلِ

الْخُوَارِج

(۲۳۹۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمْيْرٍ وَعَبْدُاللهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْآشِحُ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعِ قَالَ الْاَشَخُ ثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ الْاَشَخُ ثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ الْاَشَخُ ثَنَا عَنْ مَنْ خَيْنَمَةً عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى الله تعالى عَنْهُ إِذَا حَدَّثْكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلانُ اَحِرَّ مِنَ السَّمَآءِ اَحَتْ إِلَى مِنْ اَنْ اَقُولَ عَلَيْهِ مَالَمُ يَقْلُ وَاذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيمَا بَيْنَى وَبَيْنَكُمْ فَإِنَ الْحَرْبَ فِيمَا بَيْنَى وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ فِيمَا بَيْنَى وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ فِيمَا بَيْنَى وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْعَرْبَ فِيمَا بَيْنِي وَلِيمَا بَيْنِي وَمِنْ اللهِ عَنْ يَقُولُ عَلَيْهِ مَالَهُ عَنْ وَسُولَ اللهِ فَيْ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْ فَيْ الْعَرْبَ اللهِ عَنْ يَقُولُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمْ فَيْ وَلَيْ الْمُولِ اللهِ فَيْ يَقُولُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ فَي اللهُ اللهُ عَنْ يَعُولُ عَلَيْهِ وَاللّهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ الْعَالَةِ الْعَلَى اللّهُ الْعُولُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ الْعَلَمْ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَالَةُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْحَرْبُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

عَنْ الْعِلَمِ فِي فِرِمايا مسلمانوں كے افتراق كے وقت الك فرقد مارقہ ا (خارج از اسلام) خروج كرے گا۔ ان كو دو گروہوں ميں سے اقرب الى الحق گرو قبل كرے گا۔

(۲۳۵۹) حضرت ابوسعید خددی جائی اے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کار اللہ علی دوگرو ہوجائیں صلی اللہ علیہ وگرو ہوجائیں گے توان میں سے مارقہ فرقہ نکلے گا اور ان خوارج سے وہ جہاد کر سے گا جوسب سے زیاد دخل می قریب ہوگا۔

( ۲۲۷۱) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: لوگوں کے اختاا ف کی وجہ سے ان میں سے ایک فرقہ مارقد نگلے گا اور دو گروہوں میں سے ان کوو قبل کرے گا جوت کے زیاد وقریب ہوگا۔

(۲۴۷۱) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں الی قوم کا ذکر فرمایا جواختلاف کوفت نکے گی۔ ان کودو گروہوں سے جوحق کے زیادہ قریب ہوگا وہ گروہ قبل کرے گا۔

#### باب خوارج کوتل کرنے کی ترغیب کے بیان میں

اخِر الزَّمَان قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْاسْنَان سُفَهَآءُ الْاحْلَام يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقُرَءُ وْنَ الْقُوْانَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ آجُرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَاللَّهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ.

(٢٣٧٣)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَٱبُوْ

(٢٣٦٣)وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِىٰ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُوَيْبٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةً كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِلَا

الْإِسْنَادِ وَ لَيْسَ فِي حَدِيْهِمَا يَمْرُقُونَ مِنَ اللَّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ-

(٢٣٦٥)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ آبِي بَكُرِ الْمُقَدِّمِيُّ قَالَ نَا ابْنُ اَبَىٰ عُلَيَّةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حِ وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا نَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ الْحَوَارِجَ فَقَالَ فِيْهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ اَوْ مُوْدَنُ الْيَدِ اَوْ مَنْدُوْنُ الْيَدِ لَوْلَا اَنْ تَبْطَرُوْا لَحَدَّثُتُكُمْ بِمَا وَعَدَاللَّهُ

بات تو سب مخلوقات ہے انچھی کریں گے قرآن پڑھیں گے کیکن وہ ان کے گلوں سے نہ اترے گا۔ دین سے وہ اس طرح نکل جائیں ، گے جیما کہ تیرنشانہ سے نکل جاتا ہے جبتم ان سے ماوتو ان کولل کر دینا کیونکہ ان کوفتل کرنے والے کواللہ کے بال قیامت کے دن

(۲۴۷۳)اس سند کے ساتھ بھی اوپر والی حدیث مبارکہ مروی

بَكْرِ بْنُ نَافِعِ قَالَا نَا عَدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئِّ قَالَ نَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً ـ

(۲۴۶۳)ای حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے کیکن اس میں پیہ نہیں ہے کہ وہ دین سے اس طرح نکل جاتے ہیں جیسے تیرنشانہ سے نکل جاتا ہے۔

(۲۴۷۵) حضرت مبیدہ میں سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی الِتَدَتَعَالَيٰ عنه نے خوارج کا ذکر کیا تو فرمایا: ان میں ایک آ دمی ناتص ہاتھ والا یا گوشت کے لوتھ کے کی طرح ہاتھ والا یاعورت کے بیتان جیسے ہاتھ والا ہوگا اورا گرتم فخر نہ کروتو میں تم ہے بیان کروں وہ وعدہ جواللہ نے ان لوگوں کوتل کرنے کا محمصلی اللہ عابیہ وسلم کی زبانی دیا۔ میں نے عرض کیا: آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ تو آپ رضى اللِّد تعالى عند نے فرمایا: ہاں ربّ تعبہ كی فتم ہاں ربّ تعبہ كی فتم ہاں رب کعبہ کی شم۔

الَّذِيْنَ يَقَتُلُوْنَهُمْ عَلَى لِسَانٍ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ قُلْتُ انْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُّحَمَّدٍ ﷺ قَالَ اِنْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اِي وَرَبُّ الْكَعْبَةِ۔

(٢٣٧٦) حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ الْمُنتَنِي حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي (٢٣٦٦) إِن حديثِ مباركه في دوسرى سند ذكركروى ب عَدِيٌّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ قَالَ لَا اُحَذَّتُكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْهُ فَذَكَرَ عَنْ عَلِيٌّ نَحْوَ حَدِيْتِ أَيُّوْبَ

(٢٣٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ بْنُ ﴿ ٢٣٦٧) حضرت زيد بن ومب جَبْن رَافِن عرادايت ب كدوه

اس لشکر میں شریک تھا جوسید ناعلی طاقط کی معیت میں خوارت سے جنگ کے لئے چلا۔ تو حضرت علی طائف نے فرمایا اے لوگوا میں نے رسول الله منافی است سنا که ایک قوم میری امت سے تکلے گی۔ وہ قرآن اس طرح برهیں گے کہتم ان کی قرأت سے مقابلہ نہ کر سکو گے'اور نہتمہاری نمازان کی نماز کا مقابلہ کر سکے گی اور نہتمہارے روزےان کےروزوں جیسے ہوں گےوہ قرآن پڑھتے ہوئے گمان كريں گے كدو دان كے لئے مفيد ہے۔ حالانكہ و دان كے خلاف مو گا اوران کی نمازان کے حلق سے پنچے نداتر ہے گی۔وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرنشانہ سے نکل جاتا ہے ان ے قال کرنے والے تشکر کواگر بیمعلوم ہوجائے جوان کے لئے نبی كريم كى زبانى ان كے لئے فيصله كيا كيا ہے تو وہ اى عمل پر بھرو سەكر لیں اور اس کی نشانی ہے ہے کہ ان میں ایک آ دمی کے بازو کی بانہد نہ ہوگی اوراس کے باز وکی نوک عورت کے بیتان کی طرح اوتھڑ اہوگی اس پر سفید بال ہوں گے۔فر مایا تم معاوید جاتھ اور اہل شام پر مقابلہ کے لئے جاتے ہوئے ان کوچھوڑ جاتے ہوکہ ریتمہارے پیچیے تههاري اولا دول اورتمهار ے اموال کونقصان پینجا کیں باللہ کی قشم میں امید کرتا ہوں کہ بیدہ ہی لوگ ہیں جنہوں نے حرام خون بہایا اور ان کے مولیثی وغیرہ لوٹ لئے تم اور لوگوں کو چھوڑ و اور ان کی طرف اللَّه كِنام يرچلو ـ سلمه بن تھيل كہتے ہيں پھر مجھےزيد بن وہب نے ایک منزل کے متعلق بیان کیا۔ یہاں تک کہ ہم ایک بل سے گزرے اور جب ہمارا خوارج سے مقابلہ ہوا تو عبداللہ بن وہب راسی انکاسردار تھا۔اس نے اپنے لشکر سے کہاتیر پھینک دواوراین تلوارين ميانون سے تھينج لو۔ ميں خوف کرتا ہوں كەتمبارے ساتھ وہی معاملہ نہ ہو جوتمبارے ساتھ حروراء کے دن ہوا تھا۔ تو و ہلو ئے اورانہوں نے نیز وں کودور بھینک دیا اور تلواروں کومیان سے نکالا۔ لوگوں نے اِن سے نیز وں کے ساتھ مقابلہ کیا اور پیا یک دوسرے پر منتل کئے گئے۔ہم میں صرف دوآ دی کام آئے علی جائی نے فرمایا

هَمَّام قَالَ نَا عَبُدُالْمَلِكِ بْنُ آبِي سُلَيْمَانَ قَالَ نَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثِنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبِ الْجُهَنِيُّ آنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِي كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الَّذِيْنَ سَارُوْا اِلَى الْحَوَارِجِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُوءُ وْنَ الْقُرَانَ لَيْسَ قِرَاءَ تُكُمْ اللي قِرَاءَ تِهِمْ بِشَيْ ءٍ وَّلَا صَلُوتُكُمْ اللي صَلُوتِهِمْ بشَيْ ءٍ وَّلَا صِيَامُكُمْ اللي صِيَامِهِمْ بِشَنَّى ءٍ يَقُرَءُ وْنَ الْقُرْانَ يَحْسِبُونَ اللَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا تُجَاوِزُ صَلَوْتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِيْنَ يُصِيْبُوْنَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ لَا تَكَلُوْا عَنِ الْعَمَلِ وَايَةُ ذَلِكَ اَنَّ فِيْهِمْ رَجُلًا لَعَلَّهُ قَالَ لَهُ عَضُدٌ لَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدى عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيْضٌ فَتَذْهَبُوْنَ اللي مُعَاوِيَةَ وَاهْلِ الشَّامِ وَتَنْرُكُونَ هَوْ لَآءِ يَخُلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيِّكُمْ وَآمُوَالِكُمْ وَاللَّهِ إِنِّى لَآرُجُوْا أَنْ يَكُوْنُوْا هُؤُلَآءِ الْقَوْمُ فَانَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَاَغَارُوْا فِيْ سَرُحِ النَّاسِ فَسِيْرُوْا عَلَى اشْمِ اللَّهِ قَالَ سَلَّمَةً بْنُ كُهَيْلٍ فَنَزَّلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلًا حَتَّىٰ قَالَ مَرَرْنَا عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا ۚ وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَنِدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ الْقُوا الرَّمَاحَ وَسُلُّوا سَيُوْفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا فَإِنِّي آحَافُ أَنْ يُّنَاشِدُوْكُمْ كَمَا نَاشَدُوْكُمْ يَوْمَ خَرُوْرَآءَ فَرَجَعُوْا فَوَخَّشُوْا بِرِمَاحِهِمْ وَسَلُّوا السُّيُوْفَ وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّمَا أُضِيْبَ مِنْ النَّاسِ يَوْمَنِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ

الله تعالى عنه التوسوا فيهم المُخدَج فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوا فَقَالَ عَلَى رَضِى الله تعالى عنه بِنَفْسِه حَتَى اتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ فَقَالَ اَجْرُوهُمْ فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِى الْاَرْضَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ الله وَبَلَغَ رَسُولُهُ قَالَ فَقَامَ الله عَبْدَة الله وَبَلَغ رَسُولُه قَالَ فَقَامَ الله عَبِيدَة السَّلْمَانِيُ فَقَالَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الله الله الذي لا الله الله الله الله الله الله عَبيدة هُو لَسَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِي وَاللهِ الّذِي لا الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِي وَاللهِ الّذِي لا الله الله الله هُو حَتَى السَّحُلَقُ ثَلَاهًا وَهُو يَحْلَفُ لَهُ لَدًا

(٢٣٦٨)حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُوْنَسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا آنَا عَبْدُاللَّهِ بُنَّ وَهُبٍ قَالَ اَجْبَرَنِی عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكْنِرِ بْنِ الْأَشَجَ عَنْ بُسُرٍ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي رَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَوْلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْحُرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيَ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالُوْا لَا حُكُّمَ إِلَّا لِلَّهِ قَالَ عَّلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَلِمَةً حَقٌّ أُرِيْدُ بِهَا بَاطِلٌ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ وَصَفَ نَاسًا إِنَّى لَاغُرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَوْلَاءِ يَقُولُونَ الْحَقَّ بِٱلْسِنَتِهِمْ لَا يَجُوْزُ هَٰذَا مِنْهُمْ وَاَشَارَ اللَّي جَلْقِهِ مِنْ أَبْغَض خَلْق اللَّهِ الَّذِهِ مِنْهُمْ ٱسْوَدُ اِحْدَى يَدَيْهِ طُبْئُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ ثَدْيِ فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ ابْنُ ابْنُ ابِي طَالِبٍ قَالَ انْظُرُوْا فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَجِدُوْا شَيْنًا فَقَالَ ارْجِعُوْا فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاتًا ثُمَّ وَجَدُوْهُ فِي خَرِبَةٍ فَٱتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ وَ آنَا حَاضِرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ٱمْرِهِمْ وَقَوْلَ عَلِمً فِيْهِمْ زَادَ يُوْنُسُ فِي رِوَالِتِهِ قَالَ بُكَيْرٌ وَحَدَّثِنِي رَجُلٌ عَنِ ابْنِ حُنَيْنِ آنَّهُ قَالَ رَآيْتُ ذٰلِكَ الْاَسُودَ.

ان میں سے ناتص ہاتھ والے کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے پر نہ مااتو علی دوسرے برقمل ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کو بٹاؤ پھراس کو زمین کے ساتھ ملا موا پایاد آپ نے اللہ اکبر کہد کرفر مایا: اللہ نے سی فر مایا اوراس کے رسول نے پہنچایا۔ تو پھر مبیدہ سلمانی نے کھڑ ہے ہو كركهاا \_ امير المؤمنين! الله كي قتم جس كے سوا كوئي معبودنهيں كه آب نے خود نی شائیل سے بیحدیث سی ۔ تو علی طافی نے فرمایا ہاں اللَّه كَانِيم جس كِسوا كُونَي معبود نبيس مَّرو بهي يبال تك مبيده نه تين بارتشم کا مطالبہ کیااور آپ نے تین بار ہی اس کے لئے تشم کھائی۔ (۲۳۶۸) رسول التد شي تيز كر آزاد كرده غلام حصرت عبيدالله بن رافع جاتيز خروايت ہے كہ حروريد كے خرون كے وقت و وحفرت على كے ساتھ تھا۔خوارت نے كبااللہ كے سواكس كا تھم نہيں حضرت على جی نے فرمایا کلمیوحق ہے لیکن اس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے۔ كيونكه ربول التدمن ليتيانم في كيجيلو لوك كاحال بيان كيا تضامين ان ميس ان اوگول کی نشانیال پہچان رہا ہوں۔ بیزبان ہے توحق کہتے ہیں تكزوه زبان سے تعاوز نبیس كرتا اور حلق كى طرف اشار ففر مايا۔ الله كى . مخلوق میں سب سے زیادہ منبغوش اللہ کے مان کیبی ہیں۔ ان میں ے ایک سیاد آ دمی ہے اس کا ہاتھ کری کے بھن یا پیتان کے سرکی طرح بے پھر جبان كوحفرت على ويكو ت قتل كياتو فرمايا كدد كيھو لوگوں نے دیکھا تو وہ نہ ملا پھر کہا دوبارہ جاؤ۔اللہ کی قشم میں نے حجبوث بولا نہ مجھ ہے حجبوث کہا گیا دو یا تین مرتبہ یہی فرہایا۔ پھر انبول نے اس کوایک کھنڈر مین یا یا تو اس کوالائے بیال تک کدا ہے حضرت علی فیلینؤ کے سامنے رکھ ویا۔ حضرت مدیدالقد کتے میں میں اس جگدموجود تما جب انہوں نے بیاکام کیا اور حضرت علی عاتباً نے ان کے حق میں بیفر مایا ہوئی نے اپنی روایت میں بیزیادہ کیا ہے کہ مجھے بکیر نے کہا مجھے ایک مختل نے این منین سے روایت بیان کیا کہ

اس نے کہا کہ میں نے اس اسود کودیکھا۔'

#### باب خوارج کے محلوق میں سب سے زیادہ برے ٢٥٠ باب الْخَوَارِجِ شَرُّ الْخَلُقِ ہونے کے بیان میں وَ ٱلْحَلِيْقَة

(٢٣٦٩)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْخَ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةُ قَالَ نَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن الصَّامِتِ عَنْ اَبِي ذَرِّ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِنَى أَرْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ اُمَّتِيٰ قَوْمٌ يَتَمْرَءُ وْنَ الْقُرْانَ لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيَمَهُمْ سب سے زیادہ شریر اور بدکردار ہوگی۔آ گے اس سند کی تحقیق فرمائی يَخُرُجُوْنَ مِنَ اللِّيْنِ كَمَّا يَخُرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ - ہے جوابن صامت نے کی۔ لَا يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ هُمْ شَرُّ الْحَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ فَقَالَ ابْنُ

(۲۴۲۹)حضرت ابوذ ررضی القدتعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عاییہ وسلم نے ارشاد فرمایا عنقریب میرے بعد میری امت ہے الیمی قوم ہو گی جو قرآن پڑھے گی لیکن وہ اُس کے حلق ے متجاوز نہ ہوگا اور وہ دین ہے اس طرح نکل جائے گی جیسا تیر نشانه سے نکل جاتا ہے ہے بھروہ دین میں خداو نے گی و و مخلوق میں

الصَّامِتِ فَلَقِيْتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرُو الْغِفَارِتَى آخَا الْحَكَمِ الْغِفَارِتِي رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قُلْتُ مَا حَدِيْتٌ سَمِعْتُهُ مِنْ آبَى ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَذَا وَكَذَا فَذَكُرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ وَآنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ عَلَىه

(۲۲/۷۰)حضرت مبل بن حنیف رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے كەمىں ئے سنانبی كريم صلى القدعايية وسلم خوارج كإذ كرفرمار ہے تتھے اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا کدا یک قوم ہے جواپی ا زبانوں ہے قرآن پڑھتی ہے کیکن وہ ان کے گلوں سے تجاوز نہیں كرتا ـ و و دين ے ان طرح نكل جاتے ميں جيسا كه تيرنشانه ہے

(۲۲۷۱) دوسری سند ذکر کی ہے اس میں یہ نے کداس سے اقوام

تڪليل گي۔

(۲۲۷۲) حفرت سبل بن حنيف عن الله سيروايت ي كه في كريم ا سَافِينَا فِي أَنْ فِي مِا مِشْرِقَ تِ اللَّهِ قُومِ آئے گی ان کے سرمنڈے بوئے ہول گ۔

بُنِ عَمْرٍو عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ يَتِيْهُ قَوْمٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُءٌ وُسُهُمْ۔ باب رسول التدسي عينه اورة پ كي آل بنو ماشم اور بنو

(٢٣٤٠)حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُر بْنُ ٱبني شَيْبَةَ قَالَ نَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو قَالَ سَٱلْتُ سَهْلَ بْنَ خُنَيْفِ سَمِعْتَ النَّبِيُّ ﷺ يَذُكُرُ الْخُوَارِجَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ وَاشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرَقَ قَوْمٌ يَّقُرَءُ وْنَ الْقُرْانَ بِالْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُوْ تَرَاقِيَهُمْ يَمُوْقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ-

(٢٣٤١)وَ حَدَّثَنَا هُ أَبُوْ كَامِلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ بِهِلَـٰدَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ يَخُورُ جُ مِنْهُ أَقُواهُ.

(٢٣८٢)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ وَالْسُحَقُ جَمِيْعًا عَنْ يَزِيْدُ قَالَ ٱبُوْبَكُو ِ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ نَا آبُوْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ اُسَيْرٍ

اهم: باب تَخْرِيْمِ الزَّكُوةِ عَلَى رَسُوْلِ

# الله الله وَهُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُوْ اللهِ وَهُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُوْ اللهِ وَهُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُوْ اللهِ اللهِ وَهُمْ اللهِ الله

(٣٣٧٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا آبِي قَالَ نَا شَعِعَ آبَا فَكُنْ رَيَادٍ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ آخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا تَمُرَةً مِّنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَجْ ارْمِ بِهَا آمَا عَلِمْتَ آنَّا لَا يَكُلُ الصَّدَقَةَ مَا عَلِمْتَ آنَّا لَا يَكُلُ الصَّدَقَةَ مَا عَلِمْتَ آنَّا لَا يَكُولُ الصَّدَقَةَ مَا عَلِمْتَ آنَّا لَا يَكُلُ الصَّدَقَةَ مَا عَلِمْتَ آنَا لَا يَكُولُ الصَّدَقَةَ مَا عَلِمْتَ آنَا لَا يَكُولُ الصَّدَقَةَ مَا عَلِمْتَ آنَا لَا يَعْلَى الْمَا عَلِمْتَ آنَا لَا إِلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَا عَلِمْتَ آنَا لَا يَعْلَى الْمَا عَلِمْتَ آنَا لَا اللهِ السَّدَقَةَ مَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَا عَلِمْتَ آنَا لَا اللهِ السَّدَقَةَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُقَالَ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَالِمُ المَالِمُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المَالِمُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَالِمُ المُنْ اللّهُ المُنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ المُنْ المُنْ اللّهُ المُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٣٣٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَآبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ آنَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

(۲۳۷۵)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ

(٢٣٤٢) حَدَّثِنِي هَارُونُ بُنُ سَعِيْدِ الْآيِلِيُّ قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آنَا ابْنُ عُمْرٌ و آنَ آبَا يُونُسَ مَوْلَى آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَىٰ آنَهُ قَالَ آنِي لَانْقَلِبُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَىٰ

(٢٣٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ بْنُ الْمُعَمَّمِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامِ بْنِ مُنْهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ فَذَكَرَ اللَّهِ عَنْ فَذَكَرَ اللَّهِ عَنْ فَذَكَرَ اللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ النِّي اللهِ عَنْ فَذَكُر اللهِ عَنْ وَاللهِ النِّي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# عبدالمطلب وغیرہ کے لیے ذکوۃ کی تحریم کے بیان میں

(۲۲۷۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہانے صدقہ کی تھجوروں میں سے ایک تھجور لے لی اور اسے اپنے منہ میں ڈال لیا تو رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے فر مایا تھو'تھو! اس کو پھینک دو۔ کیا تونہیں جانتا کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔

(۲۲۷ م) ای حدیث کی دوسری سند ہے اس میں ہے کہ آپ منافیظ نے فر مایا جمارے لئے صدقہ حلال نہیں۔

(۲۳۷۵) حفرت ابن معافر بھاتا ہے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا ہم صدقہ نبیل کھاتے۔

كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ مُعَادٍ آنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَة .

(۲۲۷۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں اپنے اہل کی طرف الیا قامی نے اپنے میں نے اسے الیا تو میں نے اسے کھانے کے لئے اٹھایا ٹھر مجھے خوف ہوا کہ وہ صدقہ کی نہ ہو لہٰ دامیں نے اسے بھینک دیا۔

(۲۴۷۷) حضرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات میں سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ کی فتم میں اپنے اہل کی طرف لاٹنا ہوں تو اپنے بستر پر ایک تھجور گری ہوئی باتا ہوں یا اپنے گھر میں تو اس کو کھانے کے لئے اٹھاتے ہوں بھر میں ڈرتا ہوں کہ وہ صدقہ کی نہ ہوتو میں اسے بھینک ویتا ہوں۔

صَدَقَةً أَوْ مِنْ صَدَقَةِ فَالْقِيهَا۔

(٢٣٧٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ آنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ قَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَنْهُ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْ لَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَآكُلْتُهَا.

(٢٣٤٩) وَ حَلَّلْنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ رَائِدَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةً بُنِ مُصَرِّفٍ قَالَ نَا أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَرَّ بِتَمْرَةٍ بِالطَّرِيْقِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا كُلْتُهَا۔

(٢٣٨٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ فَيْ وَجَدَّ تُمْرَةً فَقَالَ لَوْ لَا آنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً لَا كُلْتُهَا.

٣٥٢: باب تَرْكُ اِسْتَعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ

عَلَى الصَّدَقَة

(۲۴۷۸) حضرت انس بن ما لک جائی ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُنائین منے ایک تھجور پائی تو آپ نے فر مایا اگر بیصدقد کی نہ ہوتی تو میں کھالیتا۔

(۲۳۷۹) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم مُثَلِّ الْمِیْ راستہ میں بڑی ہوئی ایک تھجور کے پاس سے گزر ہے تو فر مایا: اگر بیصد قد صلی الله علیہ وسلم کی شہوتی تو میں اسے کھالیتا۔

(۲۴۸۰) حضرت انس بن ما لک جائز سے روایت ہے کہ نبی کریم سُنَائِیْنَمُ نے ایک تھجور پائی تو فر مایا اگر بیصدقہ کی نہ ہوتی تو میں اسے کھالیتا۔

#### باب: نبی کریم منگاندیا کی آل کیلئے صدقہ کا استعال ترک کرنے کے بیان میں

الا ۲۲۸۱) حضرت عبدالمطلب بن ربیعه بن حارث والین سے کدر بیعه بن حارث اورعباس بن عبدالمطلب جمع ہوئے تو انہوں نے فر مایا اللہ کی فتم آگر جم ان دونوں نو جوانوں یعنی عبدالمطلب اور فضل بن عباس واللہ کی فتم آگر جم ان دونوں اللہ کی فی طرف بھیجیں اور یددونوں جاکر آپ سے فی فیکو کی کر آپ نے آئیس عامل صدقات بنادیں جا کر آپ سے فیکو کر کے ادا کریں جس طرح دوسرے اور ید دونوں ای طرح وصول کر کے ادا کریں جس طرح دوسرے لوگ ادا کرتے بین اور انہیں بھی و بی مل جائے جو اور لوگوں کو ملتا ہے۔ یہ بات ان دونوں کے درمیان جاری تھی کہ علی بن ابو طالب خوات تشریف لے آئے۔ ان کے ممامنے کھڑے بوگے تو انہوں نے اس کا علی بن ابو طالب خوات کے درمیان جاری تھی کھڑے ہوگے تو انہوں نے اس کا علی بن ابو طالب خوات کے درمیان جاری تھی جو گئے تو انہوں نے اس کا حارث کی دواللہ کی سے آپ ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ ربیعہ بن حارث نے ان کی بات سے اعراض کرتے ہوئے کہا اللہ کی فتم تم ہم رپر حسد کرتے ہوئے کہ در سے بواور اللہ کی فتم تم ہمیں رسول اللہ منافق کی دامادی کا جوئے کہ در سے بواور اللہ کی فتم تم ہمیں رسول اللہ منافق کی دامادی کا جوئے کہ در سے بواور اللہ کی فتم تم ہمیں رسول اللہ منافق کی دامادی کا جوئے کہ در سے بواور اللہ کی فتم تم ہمیں رسول اللہ منافق کی دامادی کا جوئے کہ در سے بواور اللہ کی فتم تم ہمیں رسول اللہ منافق کی دامادی کا

شرف حاصل ہوا تو ہم نے اس پر آپ ہے حسد نہیں کیا۔حضرے علی عِلَيْنَ مَنْ فَمِ ما يَا أَحِيمًا ان دونوں وَبِيجو پُس جم دونوں چلے ﷺ اور علی والنواليث من الله المالية المنافقة المرك نماز اداك يو مم جضور صلی الله عابیه وسلم سے پہلے ججرہ کے پاس جا کر کھڑ ہے ہو گئے۔ یبال تک که آپسلی الله عایه وسلم تشریف لائے اور ہمارے کا نوں سے پکڑا پھر فرمایا تمہارے دِلول میں جو بات سے ظاہر کر دو۔ پھر آ پ گھ تشریف لے گئے اور ہم بھی داخل ہوئے اور آ باس دن حفرت زینب بنت جحش باتلی کے پاس تھے۔ہم نے ایک دوسرے ے اُفتگوکی پھر ہم میں سے ایک نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آب سب سے زیادہ صلدری اور سب بے زیادہ اجسان کرنے والے ہیں۔اب ہم جوان ہو کے میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تا کہ آپ ہمیں زکو ہوصول کرنے کی خدمت پر مامور فرمادیں۔ ہم بھی اس طرح ادا کریں گے جینے اور اوگ آپ کے ياس كرادا كرتے ميں اور ہم وَجَعى كَجِينُ جائے جيسے اور لوگوں َومانا ہے۔ آپ کافی دریاتک فاموش رہے تی کہ ہم نے ارادہ کیا جم دوباره ً فتَلُوكر ين اور «طرت نهانب برده ك ليحجيه سة مزيدَ فتَكُونه كرنے كا شاروفر مار بى تميں \_ پھر آپ نے فرمايا كەصد قەآل محر سَلَيْنَا فُكُ لِنَا مِنَا مُنِينِ مِن مِن كِونَد لَياو كول كاميل جيل موتا عيم میرے پاس محمیہ اور نونل بن جارث بن عبدالمطلب کو بلاؤ اور وہ ممس ير مامور تتحد جب وه حاضر بوئة أب بمميه كبال

نو جوان نظل بن عباس سے اپنی بیٹی کا نکات کر دو یاتو اس نے نکات

نَصْنَعُ هَٰذَا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ قَالَ عَلِيٌّ رَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ٱرْسِلُوْهُمَا فَانْطَلَقًا وَاضْطَجَعَ عَلِيٌّ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبِقَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَآءَ فَآخَذَ بِالْأَانِنَا ثُمَّ قَالَ أَخْرِحَا مَا تُصَرَّرَان ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمَنِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بنْتِ جَحْشِ قَالَ فَتَوَاكُلْنَا الْكَلَامَ ثُمُّ تَكَلَّمَ اَحَدُنَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَسَلَّمَ أَنْتَ ابَرُّ النَّاسِ وَآوْصَلُ النَّاسِ وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَحِنْنَا لَتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَغْض هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُوَدِّي اِلَّيْكَ كَمَّا يُورِّيَى النَّاسُ وَنُصِيْبَ كَمَا يُصِيبُونَ قَالَ فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى اَرَدْنَا اَنْ تُكَلِّمَهُ \* قَالَ وَجَعَلَتْ زَيْنَبْ تُلْمِعْ الِّينَا مِنْ وَّرَآءِ الْحِجَابِ آنْ لَا تُكَلِّمَاهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةِ لَا تُنْبَعِي لِأَلَ مُحَسَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْ سَاخُ النَّاسُ ادْعُوَا لِيْ مَحْمِيَةً وَ كَانَ عَلَى الْخُمِسُ وَ نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَّلِبِ قَالَ فَجَاءَ ادُ فَقَالَ لِمَعْمِيَّةَ ٱنْكِحْ هِذَا الْعُلَامَ ابْنَتَكَ لِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَأَنَّكُحَهُ وَقَالَ لِنَوْفَلِ لَمِنِ الْحَارِثِ انْكِحُ هَذَا الْغَلَامَ ابْنَتَكَ فَٱنْكَحَنِي وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ ٱصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمْسِ كَذَا وَكَذَا قَالَ الزُّهُويُّ وَلَهْ يُسَمِّهِ لِيْد

کرد یااورنونگ بن حارث سے فرمایا کیتم اپنی بیٹی کا نکا تا اس نو جوان ہے کردونو انہوں نے بھٹے سے نکات کردیااور تھیہ ہے کہا کہ خمس سے ان دونوں کا اتنا تنامبرا داکر دو۔ زہری کہتے میں کہمیر ہے شیخ نے میر کی رقم معین نہیں گی۔

دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ باقی حدیث بزر چکا اس میں سیہ ہے کہ حضرت علی نے اپنی چادر ڈائی اور لیٹ گئے اور فرمایا کہ میں بھی قوم میں سیح رائے رکھے والا بوں اللہ کی قسم میں اس جگہ سے نہ بھوں گا بیہاں تک کہ تہبارے دونوں کے بیٹے تمبارے پاس اس پیغام کا جواب کے کروا پس نہ آ جا کیں جوتم نے دے کران پاس اس پیغام کا جواب کے کروا پس نہ آ جا کیں جوتم نے دے کران دونوں کورسول اللہ جبلی اللہ عالیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے اور حدیث میں فرمایا۔ پھر آپ نے بہم سے بیفر مایا میصد قات اوگوں کا میل کچیل بھر جوتم نے دیں اور میڈ سی اللہ عامیہ وسلم کے لئے۔ رہ جم کہ بی جم رسول اللہ عالیہ وسلم میں اللہ عامیہ وسلم کے لئے۔ رہ جم کہ بی جم رسول اللہ عالیہ وسلم کے ایک دیا ہے ہیں بارا او اور و دبنی اسپر نے ارشاد فرمایا کہ تم محمیہ بن جز ،کومیر سے پاس بادا او اور و دبنی اسپر کے آدئی شیمے۔ رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وسلم نے انہیں مال خمس کا حاکم نے انہیں میں کو تھیں۔ بیان جز مانوں کی جانوں کی سے درسول اللہ حاکم کی سے درسول اللہ حال کے درسول اللہ حال کی حال کے درسول اللہ حال کی حال کے درسول اللہ حال کی حال کی حال کی حال کے درسول اللہ حال کی حال کے درسول اللہ حال کی حرب کی حال کی حا

كقاب الزكوة

رَبِيْعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْعَبَاسَ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَلِلْفَضْلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَاسٍ انْتِنَا رَسُولَ اللّهِ فَيْ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مَالِكِ وَقَالَ اللّهِ فَيْ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ عَدْيْ رَضِى اللّه تَعَالَى عَنْهُ رِدَاءَ هُ ثُمَّ اصْطَحَعَ عَلَيْهِ وَقَالَ آنَا أَبُو حَسَنٍ الْقُرْمُ وَاللّهِ لَا آرِيْمُ مَكَانِى حَتَى يَرْجِعَ اللّهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَقَالَ اللّهِ فَي وَقَالَ اللهِ فَي وَقَالَ اللهِ عَنْهِ الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ انَّمَا هِى الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ انَمَا هِى الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ انَمَا هِى الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ انَمَا هِى الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ انَمَا هِى الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنَّ هَلِهِ الْمُحَدِيثِ أَنَّ مَنْ بَنِي اللّهِ فَي الْمُعَلِيدِ فَي وَقَالَ اللّهِ اللّهِ الْمُعَلِيدِ الْقَدَقَاتِ اللّهِ الْمُعَلِيدِ عَلَى اللّهِ الْمُ اللّهِ الْمُ اللّهِ اللّهِ الْمُعَلِيدِ السَّدِيلُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّ اللّهُ السَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

خُلاصْتُهُ النِّبَائِبِ : اِس باب کی احادیث ہے معلوم ہوا کہ بی باشم اور بنی عبدالمطلب کے لئے زکو قالینا حرام ہے اور نبی کریم طاقیظ اورآپ کی اواد وکو بھی زکو قالینا جائز نبیں ہے۔

سهم باب إباحة الْهَدِيَّة لِلنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلِبَنِى هَاشِمٍ وَلِبَنِى مَلَكُهَا عَدُالُمُ طَلِبِ وَإِنْ كَانَ الْمَهْدِيُّ مَلَكُهَا عَدُالُمُ طَلِبِ وَإِنْ كَانَ الْمَهْدِيُّ مَلَكُهَا بِطُرِيْقِ الصَّدَقَة وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَة إِذَا بِطُرِيْقِ الصَّدَقَة وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَة إِذَا فَيَانِ الصَّدَقَة وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَة إِذَا قَبَصَهَا الْمُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ زَالَ عَنْهَا وَصُفُ الصَّدَقَة وَحَلَّتُ لِكُلِّ احَدٍ مِّمَنُ وَصُفُ الصَّدَقَة وَحَلَّتُ لِكُلِّ احَدٍ مِّمَنُ كَانَتِ الصَّدَقَة وَحَلَّتُ لِكُلِّ احَدٍ مِّمَنُ كَانَتِ الصَّدَقَة مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ

المَّكِ الْمُتَكَنَّا أَهُ قُتُنِيَّةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْتٌ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ قَالَ آنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ آنَّ عُبَيْدَ بُنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ جُويْرِيَةَ زَوْجَ شِهَابٍ آنَّ عُبَيْدَ بُنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ جُويْرِيَةَ زَوْجَ

باب بی کریم منگافتی آماور بی ہاشم اور بی عبد المطلب کے لئے مدید کی اباحت اگر چہ مدید کرنے والا صدقہ کے طور پراس کا ما لک ہوا ہوا ور جب صدقہ جے صدقہ کیا گیا ہے کے قبضہ میں دے دیا جائے تو اب وہ صدقہ کی تعریف سے نکل گیا اور ہراس کے لئے وہ حرام تھا' لئے وہ صدقہ حلال ہوگیا جس کے لئے وہ حرام تھا' کے بیان میں

(٢٢٨٣) أُمُّ الْمُؤْمِنين خضرت جوريبيه خض بت روايت ہے ك

رسُولِ التَّدْصَلَى اللهُ عليه وسلم اس كَ يَاسَ تَشْرِيفِ الآئِ تَوْ فَرِمَايُا بَجِهِ

کھانا ہے۔تو انہوں نے مرض کیانہیں اللہ کی قشم اے اللہ کے رسول

النَّبِي ﷺ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَحَلَ عَلَيْهَا ﴿ جَارِكِ بِإِسَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا ﴿ جَارِكِ إِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ جومیری آزاد کرده باندی کوصد قه میں مل تھی ۔ تو آپ صلی الله علیه مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أَعْطِيتُهُ مَوْلَاتِني مِنْ وسلم في فرمايا اس كولي آؤاس لئے كه صدف تو اپني جكه إلى حجه

> (٢٣٨٣)حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ (۲۴۸۴) اس حدیث کی ایک اورسند ذکر کی ہے۔ وَاسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي بِهِلَدًا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ-

(۲۴۸۵) حفرت الس طالفي سے روایت ہے کہ حفرت بریرہ والمنافقة في بي كريم صلى القدعاية وسلم كو كوشت مديدويا جواس كوصدقه ديا بَشَارٍ قَالًا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ كَيا تَها لَوْ آپُ مَا لَيْتَكِمْ فَ مايا بياس كے لئے صدقہ اور ہمارے قِتَادَةَ عَنْ آنَسِ حِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَحَهُ مِيمٍ.

لَهُ قَالَ نَا آبِيْ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ آهْدَتْ بَرِيْرَةُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَحْمًا تُصُدِّق بِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَّا هَدِيُّةً \_

(۲۴۸۲)حضرت عائشصديقه بالفي سے روايت ہے كه نبى كريم صلى الله عابيه وسلم كے پاس كائے كا گوشت لا يا گيا اور آپ صلى الله عليه وسلم سے کہا گیا بدو بی ہے جو بریرہ اور کا سیا گیا۔ تو آپ نے ارشادفر مایا: بیأس کے لئے صدقہ اور مارے لئے مدیہے۔ عَآئِشَةَ وَاتِّيَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقِيلُ هَذَا مَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ \_

(۲۲۸۷)حفرت ماکشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بريره رضى القد تعالى عنها مين تين تصلتين تھيں۔ (ان ميں ایک بہے) کدلوگ اس پرصدقہ کرتے تھے اور وہ ہمیں ہدیہ کرویتی تھی۔ میں نے اس بات کا نبی کریم مُثَاثِیْقِم سے ذکر کیا تو آپ مُثَاثِیْقِم نے فرمایا: وہ اس پرصدقہ ہے اور تمہارے لئے ہدیہ ہے تم اس سے

(۲۳۸۸) حفرت عائشہ بات سے اس سند کے ساتھ بھی اس طرح

الْقَاسِمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَآئِشَةَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنِّي قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيّ

(٢٣٨٧)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا اَبِي قَالَ نَا شُعْبَةَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ

فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَام قَالَتْ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ

(٢٣٨٥)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ

قَالَا نَا وَكِيْعٌ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ

الصَّدَقَّةِ فَقَالَ قَرَّبِيْهِ فَقَدْ بَلَغَتُ مَحِلَّهَا۔

(٢٣٨٧)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّٱبَّوْ كُرِيْبِ قَالًا نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ ْ الْقَاسِمِ عَنْ ٱبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كَانَتُ فِي بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُوْنَ عَالِهُا وَنُهُدِى لُّنَا فَذَكُرْتُ دْلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوْهُ.

(٢٣٨٨)وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِيْ شَيْبَةَ قِالَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ عَنْ زَآئِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ ﴿ مُرُوكَ ہِـــ

(٢٣٨٩)وَ حَلَّاتِنِيْ آبُو الطَّاهِرِ قَالَ نَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ الْمُنَ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَنْ عَلَمَ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ قَالَ وَهُو لَنَا مَنْهَا هَدَيَّةً وَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ قَالَ وَهُو لَنَا مَنْهَا هَدَيَّةً وَ

٣٥٣: باب قُبُولِ النَّبِيِّ ﷺ الْهَدِيَّةَ وَرِّدُهُ الْهَدِيَّةَ وَرِّدُهُ الْهَدِيَّةَ وَرِّدُهُ

(٢٣٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْطِنُ بْنِ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ قَالَ نَا الرَّبِيْعُ يَغْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَّهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ الرَّبِيْعُ يَغْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَّهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ ابْنَى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ كَانَ اِذَا ابْنَى مُشَلِعًا مِسَالًا مَنْهَا وَإِنْ ابْنَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُا وَإِنْ أَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُا وَإِنْ الْمَيْقَةُ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا وَإِنْ الْمَيْقَةُ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا وَالْ

(۲۲۸۹) حضرت عائشہ بھی نے نبی کریم سلطی ہے ای طرح صدیث روایت کی ہے لیکن اس میں بہیں ہے کہ آپ نے فرمایا اوروہ ہارے لئے اُس کی ظرف سے مدیہ ہے۔

(۱۲۷۹) حفرت اُم عطیہ بھی سے روایت ہے کہ رسول الدسلی اللہ علیہ و کمیں منے ایک بری بھیجی تو میں نے اللہ علیہ و کی سے دیا۔ جب رسول اللہ اس میں سے پھیسیدہ عائشہ بھی کی طرف بھیج دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کما مسیدہ عائشہ بھی کے پائ آئے تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پائ کوئی چیز ہے تو انہوں نے عرض کیا نہیں سوائے اس تمہارے پائ کی وسید نے ہماری طرف اس بکری کا کچھ گوشت بھیجا ہے جو آپ نے اس کی طرف بھیجی تھی۔ تو آپ نے فرمایا وہ اپنی جگہ بہتی جگی ہے۔

باب: نبی کریم منگانی کامدی قبول کرنے اور صدقہ رَ د کر دینے کے بیان میں

(۲۲۹۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانالا یا جاتا تو آپ صلی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بوچھتے۔ پس اگر بدیہ کہا جاتا تو آپ اس میں اللہ علیہ وسلم اس سے کھا لیتے اور اگر صدقہ کہا جاتا تو آپ اس میں سے نکھا۔ تب

کُلُاکُٹُنْ الْبُاکِ الْبِاکِ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بی ہاشم اور بی عبدالمطلب کے لئے زکو ۃ وصدقہ کا مال لیمنا اور کھانا جائز نہیں اور ہدیہ و تحفہ جائز و مباح ہے اور اس طرح جب صدقہ کسی غریب اور حقد ارکودے دیا جائے تو و ہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ جبال چاہے اس کو ہدیہ بھی کرسکتا ہے اور اسپنے استعال میں بھی لاسکتا ہے اور جن کے لئے صدقہ کھانا حلال نہ تھا ان کو بھی وہ یہ بطور ہدید دے سکتا ہے اور ان کے لئے اس کا کھانا جائز ہے اور ان تمام چیز وں کا اثبات نہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے صاف معلوم ہور ہاہے۔

باب جوصدقہ لائے اس کے لئے دعا کرنے کے

٣٥٥ باب الدُّعَآءِ لِمَنْ اَتَلَى

#### بیان میں

(۱۳۹۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَ اَبُوْبَكُو بَنُ آبِي (۱۳۹۲) حضرت عبدالله بن ابی اوفی بن سے روایت ہے کہ جب شَیْهَ وَعَمْرٌ و النّاقِدُ وَالسّحٰقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ یَحْیی آپ کے پاس کوئی قوم اپنا صدقہ لے کرآتی تو آپ فرماتے النّهُمَّ اَنَا وَکِیْعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرٍ و بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ صَلّ عَیّهِم اے الله ان پر رحمت فرما میرے والد ابواوئی آپ سلی عَدُد اللّهِ بُنُ مُعَافٍ الله علیه وَلَم کے پاس صدقہ لے کر حاضر بوئے تو آپ سلی الله علیه وَاللّهُ بُنُ اللهُ عَلْم کے باس صدقہ لے کر حاضر بوئے تو آپ سلی الله علیه وَاللّهُ فَلَا لَهُ قَالَ لَهُ اَلِيْ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُوَّةً وَاللّهُ عِلْم کے ارشاد فرمایا اے الله ارحمت فرما ابی اوفی کی اولاد پر۔

قَالَ نَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ آبِیُ ٱوْفی قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذَا آتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِمْ فَآتَاهُ اَبِیْ اَبْوُ اَوْفی بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلی الِ اَبِیُ اَوْفی۔

(٢٣٩٣)وَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ مَا عَبُدُاللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ (٢٣٩٣) حفرت تعبد في بهى اس سند كساته حديث بيان كى عَنْ شُعْبَةً بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ عَيْرً أَنَهُ قَالَ صَلِّ عَلَيْهِمْ - اللهُ عَنْ شُعْبَةً بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ عَيْرً أَنَهُ قَالَ صَلِّ عَلَيْهِمْ - اللهُ عَنْ شُعْبَةً بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ عَيْرً أَنَهُ قَالَ صَلِّ عَلَيْهِمْ - اللهُ عَنْ شُعْبَةً بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ عَيْرً أَنَهُ قَالَ صَلِّ عَلَيْهِمْ - اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

کی دعا ہے۔ اس باب کی دوحدیثوں سے معلوم ہوا کہ جوصد قد الکرد ہے اسے دعادینی جا ہے اوراس کے لئے برکت کی دعا کر ر کرنامتے بومسنون ممل ہے۔ اِس کے علاوہ اگر کس سے تخنہ وصول کیا جائے تو بھی ایسا ہی عمل مسنون ہے کہ اُس تخنہ دینے والے کے لیے بھی ذیا کی جائے ۔ ا

### باب: زکوۃ وصول کرنے والے کوراضی رکھنے کا بیان جب تک وہ حرام مال طلب نہ کرے

(۲۴۹۴) حضرت جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روابیت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب ز کو ق وصول کرنے والا تمبارے پاس آئے تو جا ہے کہ وہ تم سے اس حال میں لوئے کہ وہ تم سے راضی ہو۔

نَا عَبْدُالْوَهَابِ وَابْنُ آمِي عَدِيِّ وَعَبْدُالْاعْلَى كُلَّهُمْ او ْ كَدُوهُمْ ﷺ وَالْنَافَافِ وَعَبْدُالُاعْلَى كُلَّهُمْ او فَ كَدُوهُمْ ﷺ وَاللَّهُ عَنْ جَوِيْرِ بُنِ عَبْدِ عَنْ دَاوْدَ حَ وَحَدَّقِنِي زُهْيُرُ بُنُ حَرْبٍ وَاللَّهُ ظُلْ لَهُ قَالَ نَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا دَاوْدُ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنْ جَوِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا آتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُو عَنْكُمْ رَاضٍ -

#### ٣٥٧: باب ارْضَآءِ السَّاعِيِّ مَا لَمْ يَطْلُبُ حَرَامًا

(۲۳۹۳)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِل قَالَ آنَا هُشَيْمٌ حَ

وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ نَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ﴿

وَآبُوْ خَالِدٍ الْآحْمَرْحِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ

الحمديلة وصحيح مسلم 'جلداؤل كانر جمهاختيام كويبنجا